





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ناہی آج اور دیگر دین کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب ہے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ پیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام منطق کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

#### تنبيه

ہارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ،ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگ ۔ ادارہ بنہ ااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،

# السالح المنا

#### جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ بين



نام کتاب: مُصنّف ابن فی شیبه (جدیمبراا) مترجمبه:

مولانا محرا ونس سرفر زملين

ناشر ÷

كمتب جانبدين

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لامور



اِقرأ سَن تريغَزن سَتريك الدُوبَاذا وُلاهُور فوذ:37224228-37355743

### أجمالي فعرست

(جلدنمبرا)

صيفه ا ابتدا تا صيفه بر٣٩ ١٠ باب: إذا نسى أَنْ يَقُرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَرَاكِعٌ

المجلدتميرا)

صين نبر ٢٠٣٧ باب: في كنس المساجد تا صين بر١٩٩٨ باب: في الكلام في الصَّلاة

(جلدنمبر)

صين فبر ١٩٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمُرتُقصرالصَّلاة

تا

صيفنبرا ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

(جلدتمبر)

صيت فبر١٢٢٧ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنْ وُر

صيت فبرا ١٩١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوغِ

(جلدنمبره)

مين فبر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْمِين فِي ١٩٩٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ بِبِ: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ ؟

(جلدنمبرا)

صين بر١٩٩٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صينْ بر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ

(جلدنمبر) مريت نبر ۲۳۸۸ كِتَابُ الطِّبّ صينْ بر ٢٧١٠ كِتَابُ الأدَبِ بِب: مَنْ دَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ المجلدتمين ا صين نبر ٢٧٢٢ كِتَأَبُ الرِّيَاتِ صيت نبر٣٩٨٨ كتاب الفضائل والقُرآن باب: في نَقطِ الْمَصَاحِف أجلدتمبره أ مدين فبره ٣٩ م كِتَابُ الْدِيْكَان وَالرُّوْكَا مين بر ٢٨٨ كتَاب السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرَّجلِ يَسْتَشُهِ لَا يَعسَّل أَمرُلا ؟ مين نبر ٣٣٢٨٨ باب: مَن قَالَ يُعسّل الشّهيد صيت فبر٣١٨٨٢ كِتاب الزُّه ١٠ باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إجلانمبراا ) مين بر٣٩٨٨ ركتاب الأوائِل تا مين بر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُمَلِ



| معنف ابن الي شير مرج ( جلد ا ا ) و المحالي الم |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| آزادی میں قرعد دُالنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>   |
| لونڈی جب زِنا کرے تو آ قاکاس کوکوڑے مارنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(:)</b> |
| جب پانی دو قُلّے تک پینچ جائے ( تواس کی طہارت اور نجاست کا بیان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
| ،<br>مکروہ او قات میں نیندے بیدار ہونے والے مخض کے نماز پڑھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| مگری پرمسح کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}         |
| غلطی سے پانچویں رکعت کی زیادتی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| جومحرم بوجہ عذر کے پائجامہ پہنے اور اس پر قوم کے وجوب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| سفر میں دونماز وں کوجع کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>   |
| وتف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(:)</b> |
| جاہلیت کی نذر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| یغیرولی کے نکاح کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>   |
| میت کی طرف سے نماز اداکرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| زانی اور زانید کوجلا وطن کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| بچ کے پیٹاب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩          |
| لعان کے بعد ملاعن کا نکاح کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₩          |
| بیٹھے ہوئے آ دمی کی امامت کروانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₩          |
| رضاعت کے گواہوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₩          |
| بوی کے اسلام لانے کے بعد شوہر کے اسلام لانے برتجد یدنکاح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩          |
| اركان حج ميں ك بعض كالبعض م مؤخر موجانا دَم كوداجب كرتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| شراب کوسر کہ بنانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| عارم سے نکاح کرنے والے کوتل کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| جنین کی ز کو ة کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(:)</b> |
| محوڑے کا موشت کھانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(;)</b> |
| محردی چیز سے نفع حاصل کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}         |
| مجلس کے اختیار کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| عُفتُگُو کے بعد مجدہ سہوکا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |

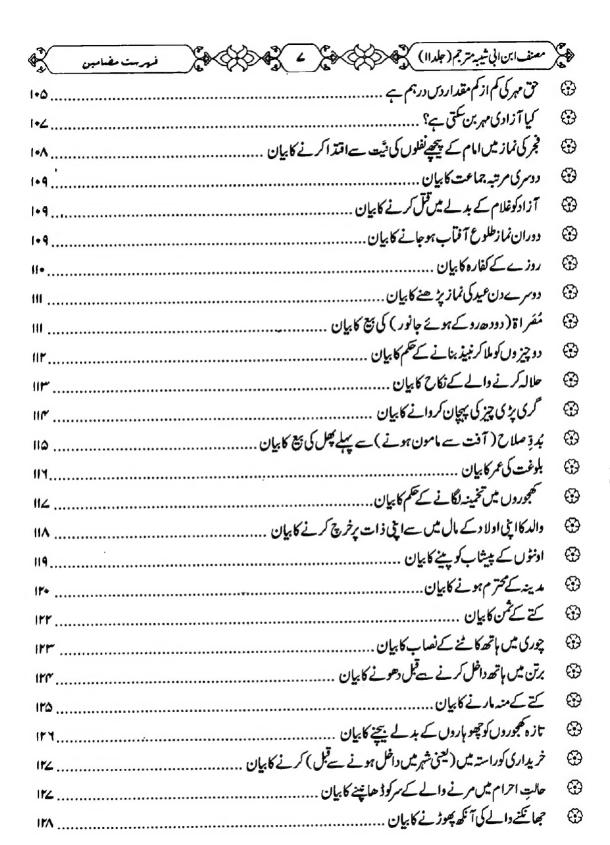

| ف سن مفاص | A (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . C.           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 119       | مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدا ا) کی مستقل این الی شیبه متر جم (جلدا ا) کی مستقل این الی مستقل می مستقل می مستقل می استقل می مستقل می مست | <b>~?</b><br>⊕ |
| 1944      | سے وپاتے ہیں ان اسل مقدار کے حکم کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9<br>G         |
| IP1       | روہ یں سافر پر قربانی لازم ہے؟<br>کیا مسافر پر قربانی لازم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|           | عیات رپورہاں و ہے۔<br>عورت نے تمر ہ کے لئے تلبیہ کہد دیا اور پھراس کو حیض آ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩<br>₩         |
|           | ررف کے رابط کے بیتے ہمیری و دبار می و میں ہے۔<br>مردول کے لئے بیچ کہنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩              |
| IPM       | ر روں کے سے کا جب مہیں<br>نبی کر مے میلیفت ﷺ کو گالی دینے والے کو قبل کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩              |
|           | بی الدکونو شااوراس کے صفان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ῷ              |
|           | پیصرو محروں کا مصافح میں اللہ ہے۔<br>درختوں پر لگی ہو لی ہدیہ شدہ محبوروں کے حکم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €              |
|           | اسلام لانے کے بعد چار بیویوں کو اختیار کرنا اور ان پراقتصار کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊕              |
|           | خریدار کاخریداری میں قلاء کی شرط لگانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €              |
|           | - تيم ميں ايك اور دوضر بول كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |
|           | خریداری میں وکالت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €              |
| In-       | نماز میں اطمینان اورار کان میں آ ہت۔ادائیگی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €              |
|           | جو خص کی زمین میں کا شدکاری کرے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €              |
|           | جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b>       |
|           | عقیقه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>       |
|           | یژوی کی د بیار رهبتیر ر کھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €              |
|           | پی روں اور یانی کواستنجا میں اکٹھا کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
|           | نکاح سے پہلے طلاق دینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €              |
|           | ایک گواه اورنشم کی بنیا دیر فیصله کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>       |
|           | بوقت فروخت علام کے مال کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>       |
| الأم      | خيارشرط كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b>     |
| ra        | ( تج وا کے ) قربانی کے جانور پرسوار ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}             |
| ۵٠        | ہدی (مج کی قربانی) میں سے کھانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €}             |
| ۵۱        | مسروق کاسارق کوہدیہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>       |
| or        | سواری پروتر کی نماز پڑھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              |
|           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

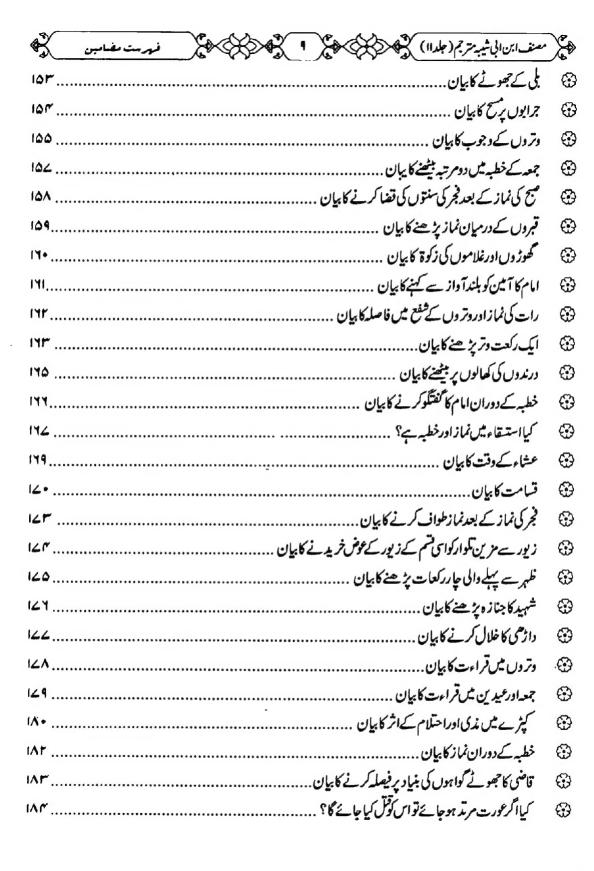

| <b>\</b>    | فهرست مضامین                            | _ <b>``{*</b> \{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                 | مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا)        |            |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|
| ۱۸۵         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                   |                                 | چاندگر بن میں نماز پڑھنے کابیار        | <b>⊕</b>   |
| rai         |                                         |                                                   | ذان وا قامت كهنه كابيان.        | فوت شده نماز دن کی ادا نیگی پراا       | €          |
| ۱۸۷         |                                         |                                                   | رديينے کابيان                   | مندم کوگندم کے عوض برابراورنقا         | ᢒ          |
| ۱۸۸         |                                         |                                                   | , ,                             | كياا س فقير پرصدقه زكوة درست           | ᢒ          |
| 1/4         | *******************************         |                                                   |                                 | خریداری اورشرطِ لگانے کی ممانع         | <b>⊕</b>   |
| 149         |                                         |                                                   | پاس پائے (تو)؟                  | جو مخص اپناسا مان کسی مفلس کے          | <b>(3)</b> |
| 19•         |                                         |                                                   | ••••                            | مزارعت كابيان                          | €          |
| 191         |                                         |                                                   | ة ولاً في كرنے كابيان           | مسی شہری کا کسی دیباتی کے <u>لئے</u>   | €          |
| 19r         |                                         |                                                   | لے حکم کا بیان                  | آل محر مُلْفَظَةً ك ليّ صدقه ك         | €          |
| ۱۹۳         |                                         | (                                                 | يسلام كاجواب ديينه كابيان       | دوران نماز ہاتھ سے اشارہ کرک           | €          |
| 191"        | ****************                        |                                                   | ) میں صدقہ ہے؟                  | کیا پانچ وس سے کم مقدار (غلہ           | €          |
|             |                                         | لْمَغَازِي                                        | كِتَابُ                         |                                        |            |
| <b>۲</b> ₽1 | ******************                      | •••••                                             | ين ذكر كى گئى روايات            | ابویکسوم اور ہاتھیوں کے بارے!          | €          |
| ۱۹۸         | *************************************** | يا                                                | الفَصَّةُ أِنْ نبوت سے قبل دیکو | ان با تو ل کابیان جن کو نبی کریم میآ   | €          |
| r•r         | عَلَيْهُ كَيْ عُمر مبارك كيامُقى؟ .     | -                                                 |                                 | ان روايتول كابيان جن ميں بيدؤ          | €          |
| ۲۰۱۲        | *************************************** |                                                   |                                 | نی کریم مَزِّ شَقِیَّةً کی بعثت کے بار | €          |
| ۲۰۸         | ان کابیان                               | د جوان سے تکالیف مپنجی ہیر                        |                                 | `نبى كريم مَلِافْظَةُ كُوقريش كى اذير: | ` <b>@</b> |
|             | ******************                      |                                                   |                                 | معراج کی احادیث، جبکه آپ مَلِ          | €          |
|             |                                         |                                                   |                                 | جب آپ مِلْظَفَة نے اپ آپ               | ₩          |
|             |                                         |                                                   |                                 | حضرت ابو بمرج يشخه كااسلام لا نا .     | €          |
| rrz         |                                         |                                                   | سلام قبول كرنا                  | حضرت على ولاثؤ بن ابي طالب كاا         | €          |
| rpa         |                                         | ••••••                                            | 1                               | حضرت عثان بن عفان حليثه كال            | €          |
|             |                                         | ************************                          |                                 | حضرت زبير وذاشخه كااسلام قبول          | €          |
| rra         | · .                                     |                                                   | كرنا                            | حضرت ابوذر ولاثنؤ كالسلام قبول         | ₩          |

| P. A. W. W. A. W.                                                                                                                | <b>√</b> ₽. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)                                                                                                  |             |
| حضرت عمر بن خطاب رفانور کا اسلام قبول کرنا                                                                                       | ₩           |
| حضرت عتبه بن غز وان ولاتشهٔ كااسلام قبول كرنا                                                                                    | 3           |
| حضرت عبدالله بن مسعود خاش كاسلام قبول كرنا                                                                                       | <b>⊕</b>    |
| حضرت زید بن حارثه دانش کے معاملہ کا بیان                                                                                         | €           |
| حفرت سلمان رفاشهٔ كااسلام قبول كرنا                                                                                              | €)          |
| حضرت عدى بن حاتم ونافخه كالسلام قبول كرنا                                                                                        | €           |
| حفرت جرمر بن عبدالله جايني كااسلام قبول كرنا                                                                                     | (3)         |
| جو با تَیں محد ثین نے نبی کریم مُنْفِظَةُ وسیدنا ابو بکرصد مِق دانو کے مقام ججرت کے بارے میں کبی ہیں اور آنے والوں<br>سرید در سر | €           |
| ے آنے کے بارے میں                                                                                                                |             |
| وه احادیث جن میں نبی کریم مُرافِظَةَ اِک خطوط اور آپ مِرافِظَةَ اِک قاصدوں کا ذکر ہے                                             | €           |
| حبشهاور زاشی کے معالمہ ہے متعلق اور اس کے اسلام لانے کا قصہ                                                                      | €           |
| نی کریم مِرَافِظَةَ کے غزوات کے بارے میں ،آپ مِرَافِظَةً نے کتنے غزوے الاے                                                       | €           |
| يېلاغز ده بدر                                                                                                                    | €9          |
| ۳۱۰<br>برداغز وهٔ بدر، اور جو کچه بوا، اورغز وه بدر کے واقعات                                                                    | €           |
| یہ وہ احادیث ہیں جنہیں واقعہ اُ حداوراس کے حالات کے بارے میں ابو بکر (این شیبہ ) نے محفوظ کیا ہے                                 | €           |
| غزوه خندق                                                                                                                        | €           |
| بنوتر بظہ کے بارے میں جوروایات میں نے محفوظ کی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            | €           |
| جوروایات میں نے غزوہ بی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں                                                                         | €           |
| غزوه حديبي                                                                                                                       | €           |
| غزوه بی کسیان                                                                                                                    | ⊕           |
| خبدکے بارے میں جوذ کر ہوااور اس کے بارے میں جنقل ہوا                                                                             | ⊕           |
| غزده خيبر                                                                                                                        | ☺           |
| فتح مکه کی احادیث<br>منتخ مکه کی احادیث                                                                                          | €           |
| وہ احادیث جوغز وہ طاکف کے بارے میں ذکر جوئی جیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               | ₩<br>(3)    |
| <b>.</b>                                                                                                                         | ⊕           |
| غزوہ مؤند میں جھیجنے کے بارے میں محفوظ روایات                                                                                    | W           |

😌 غزدہ خنین کے بارے میں منقول احادیث

|             | مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا)                                                                                   |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۳۹         | غزوہ ذی قرد کے بارے میں روایات                                                                                  | <b>@</b>   |
| ۳۵۳         | غزوہ تبوک کے بارے میں احادیث                                                                                    | 69         |
| <b>ሰ</b> ላሌ | حضرت عبدالله بن الي حدر داسلمي كي حديث                                                                          | <b>(:)</b> |
| ט, דדיי     | اہل نجران کے بارے میں ذکر ہونے والی احادیث اور جو پچھ نبی کریم مَلِفْقَعَةٌ نے ان کے ساتھ ارادہ کیا ،اس کا بیان | 0          |
| ۳۲۹         | نی کریم مَلِفَظَهُمْ کی وفات کے بارے میں آنے والی احادیث                                                        | 0          |
| <u>የ</u> ፈለ | حضرت ابو بکر دہائنڈ کی خلافت کے بارے میں واردا حادیث اورآپ دہائٹہ کاارتداد کے بارے میں طریقہ کار                | 0          |
| <b>ሮ</b> ለለ | حضرت عمر بن خطاب وہ کھنے کی خلافت کے بارے میں آنے والی احادیث                                                   | 0          |
| ۵٠۷         | حضرت عثمان دہانو کی خلافت اور آپ دہانٹو کے آل کے بارے میں احادیث                                                | 0          |
| ۵۱۳         | حضرت علی بن انی طالب و کانٹھ کی خلافت کے بارے میں                                                               | 0          |
| ria         | لیلة العقبہ کے بارے میں روایات                                                                                  | 0          |
|             | و البَعَانِي                                                                                                    |            |
| ۵۲۰         | جن حضرات کے نزد یک فتنہ میں نکلنا نا پسندیدہ ہےاورانہوں نےس سے پناہ مانگی ہے                                    | €}         |
| Yr•         | يه ہاب د جال کے فقنے کے بيان ميں ہے                                                                             | 0          |
| 1AF         | حضرت عثان دہنٹو کے تذکرہ کے بیان میں                                                                            | 0          |
|             | وكتاب الجهل                                                                                                     |            |
| ۷۹۱         | جنگ صفین کابیان                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| 42M.        | خوارج کابیان                                                                                                    | €}         |

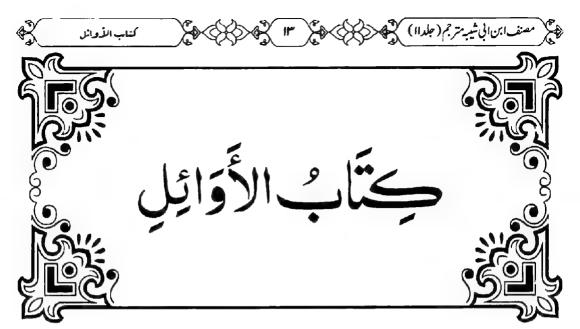

## (١) بَابُ أَوَّلِ مَا نُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ

## سب سے پہلے کون ساعمل کس نے کیا؟

قرَّأْت عَلَى مَسْلَمَة بْنِ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْوَرَّاقِ الْمَالِكِيُّ بِبَغْدَادَ ، فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ، مِنْ سَنَةِ أَرْبُعِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، قَالَ : قُرِءَ عَلَى أَبِي أَحْمَد مُحَمَّد بْنِ بَبْعُدَادَ ، فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ، مِنْ سَنَةِ أَرْبُعِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ بَبْدوس بْن كَامِلُ السَّرَّاجِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، سَنَةَ تِسْعِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ :

٣٦٨٨٣) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْكُوفَةِ هَاهُنَا سلمان بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِي ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَأْتِيه خَصْمٌ.

(٣٦٨٨٣) حضرت تفكم فرماتے ہيں كەكوفىدىيں سب سے پہلے قضاء كاعهده سنجالنے دالے سلمان بن ربيعہ بابلی ہيں۔وہ چاليس ن تك يوں بی بيٹھےر ہے كدان كے پاس كوئى مقدمہ بی نہ آيا۔

٣٦٨٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ فِي الْعِيدَيْنِ بِشُرُ بْنُ مَرُوَانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ زِيَادٌ.

(٣١٨٨٣) حضرت تصين فرماتے ہيں كەسب سے پہلے عيدين كے لئے منبر بشر بن مروان نے نكالا اورسب سے پہلے عيدين كے لئے اذان زياد نے دلوائی۔

( ٣٦٨٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ جَالِسًا مُعَاوِيَةٌ حِينَ كَبِرَ وَكَثْرَ شَحْمُهُ

(٣٦٨٨٥) حفرت صعبى فرماتے ہیں كەسب سے پہلے بيٹة كرخطبه حفرت معاويد والله نے ارشاد فرمایا \_ كيكن بياس وقت ہواجب وہ پوڑھے ہو گئے تھے جسم فریداور پیپ بڑھ گیا تھا۔

( ٢٦٨٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَنْلَم ، قَالَ : أَوَّلُ مَا سَلَّمَ عَلَى أَمِيرِ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً مِنَ الْقَصُّرِ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتُ زَمَانًا ، ثُمَّ أَقَرَّهَا بَعْدُ.

(٣٧٨٨٢) حضرت تميم بن حدكم فرماتے ہيں كرسب سے پہلے كوف كے امير كوامارت كاسلام كيا گيا۔ ہوا يوں كرحضرت مغيره بن شعبہ والخومل سے باہرآ ئے تو قبیلہ کندہ کے ایک آدمی نے انہیں امارت کا سلام کیا۔انہوں نے اس پر نامواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ بیکیا ہے؟ میں توتم ہی میں سے ایک آ دمی ہوں۔ پھراس طرح کا سلام چھوڑ دیا گیالیکن بعد کے ادوار میں پھر جاری ہوگیا۔ ( ٣٦٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلٌ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

( ٣١٨٨٥ ) حضرت سعد بن ابرا هيم فرمات بي كرسب سے بهلے منبر پرخطبدد ين والے حضرت ابرا هيم عليل الله غليليَّلا هيں۔

( ٣٦٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الصَّيْفَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ اخْتُتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ قَلَّمَ أَظُفَارَهُ وَجَزَّ شَارِبَهُ وَاسْتَحَدَّ.

(٣٦٨٨٨) حفرت معيد بن مينب فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم غلائيلاً سب سے پہلے آ دمی ہيں جنہوں نے مہمانوں كي ضيافت كى،سب سے پہلےان كے ختنے ہوئے،سب سے پہلےانہوں نے ناخن كائے،سب سے پہلےانہوں نے موتجھيں تراشيں اورسب سے سلے انہوں نے زیر ناف بال صاف کے۔

( ٣٦٨٨٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، مَا هَذَا ، قَالَ : الْوَقَارُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْنِي وَقَارًا.

(٣١٨٨٩) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه بالول كى سفيدى سب سے بېلے حضرت ابراميم علايتًا كان ويمحى - جب ان کے بال سفید ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے میرے دب! یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوقار ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے الله!ميرے وقارميں اضافه قرما۔

( ٣٦٨٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَى بْنِ قَمْعَةَ بْنِ حِنْدِفَ يَجُرُّ فَصَبَّهُ فِي النَّارِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ عَهُدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ. (ابو يعلي ١٠٩٥- ابن حبان ٢٠٩٠)

مصنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي المستحد من المستحد من المستحد المستح

(٣٧٨٩٠) حفرت ابو ہریرہ تفاقر سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَقَعَ فِي ارشاد فرمایا کہ جہنم میرے سامنے لا لَي گئي، میں نے اس میں عمر و بن لحی بن قمعہ بن خندف کود یکھا۔اے جہنم میں تھسیٹا جار ہا تھا۔وہ پہلا آ دمی تھا جس نے ابراہیم علایٹلا کی شریعت میں

( ٣٦٨٩١ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ الْحَدَثَ التَّدْ لِهَ مِنْ عَدِيًّ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبْزَى.

(٣١٨٩١) حضرت حسن بن مسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے سلام عبد الرحمٰن بن ابزی نے کیا۔

( ٣٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ زِيادٌ. (٣١٨٩٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەتكبير ميں سب سے پہلے كى كرنے والا زياد ہے۔

( ٣٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا رَأَيْت اخْتِلَافَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ حِينَ أَهَلَّ عُنْمَان بِحَجَّةٍ ، وَأَهَلَّ عَلِيٌّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(٣٦٨٩٣) حضرت غالد بن عرفط فرماتے ہیں كه میں نے محمد مَلِافِظَةَ كے صحابہ میں سب سے پہلے اختلاف تب ديكھا جب حضرت عثان والثون في في كے لئے اور حضرت على وافور في في اور عمره كے لئے احرام با تدها۔

( ٣.٨٩٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ غَبْلِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ ، أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ العودين ، وَخَطَبَ جَالِسًا وَأَذِّنَ قُدَّامَهُ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ.

(٣٦٨٩٣) حضرت عبدالملك بن عمير فرمات بين كرسب سے پہلے جس نے خطبہ کے لئے دولا محمیاں پکڑیں ،سب سے پہلے جس

نے بیٹھ کر خطبہ دیا اور سب سے پہلے جس کے سامنے عید میں اذان دی گئی وہ زیاد تھا۔ ( ٣٦٨٩٥ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجُرًّا زِيَادٌ.

(٣٦٨٩٥) حضرت مجالد فرماتے ہیں كدسب سے يہلے بازاروں سے فيلس زياد فيليا۔

( ٣٦٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْت إذَا خَرَجْت مَعَةً إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ التَّأْذِينَ اسْتَغْفَرَ لَأَبِي أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَدَعَا لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَبَتِ ، مَا شَأْنُك إِذَا سَمِعْت التَّأْذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَغْفَرَتْ لَابِي أُمَامَةَ وَدَعَوْتَ لَهُ وَصَلَّيْتَ عَلَيْهِ ، قَالَ :أَى بُنَىَّ ، إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِنَا قَبْلَ قُدُومٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَّاتِ فِي هَزْمِ بَنِي بَيَاضَةَ ، قَالَ :وَكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :كُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

(ابوداؤد ۱۰۲۲ ابن ماجه ۱۰۸۲) (٣٧/١٩٦)حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك فرماتے ہيں كہ جب ميرے والد كى بينا كى زائل ہوگئ تو ميں انہيں لے كر جمعہ كى

نماز کے لئے جایا کرتا تھا۔ جب وہ جمعہ کی اذان سنتے تو ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کے لئے استغفار کرتے اور دعا کرتے ۔ میں نے ان ے پوچھا کہ اے ابا جان! جمعہ کے دن آپ ابو امامہ کے لئے دعا اور استغفار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بینا! حضور يَالْفَيْنَة كَ (مدينه منوره كى طرف) تشريف لانے سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے بى ہميں جعدى نماز بنو بياضہ ك جشم اور چرا گاہ کے یاس پڑھائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے آ دمی تھے؟ انہوں نے قرمایا کہ اس وقت ہم حالیس

( ٣٦٨٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا سُمِعَتْ فِي الْجِنَازَةِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ فِي جِنَازَةِ سَعِيدِ بْنِ أُوْسٍ.

و ٣٦٨٩٤) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سعید بن اوس کے جنازہ میں بیآ دازسی می "استغفروالد ،غفراللہ کام" تم ان کے لئے استغفار کروالٹہ تہیں معاف فرمائے گا۔

( ٣٦٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

دینار عمر بن عبد العریر.
(٣١٨٩٨) حضرت عبره بن عمر مات بن كرسب سے بهلے عورتول كامبر چارسود ينار حضرت عمر بن عبدالعزيز وين ان مضرمايا -(٣٦٨٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِ فِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهْابٍ ، أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ أَمَرَت بِالنَّعْشِ لِلنِّسَاءِ.

(٣١٨٩٩) حضرت طارق بن شہاب كہتے ہيں كم عورتوں كى ميت كو جار پائى پر ركھنے كا تھم سب سے پہلے حضرت ام

( ٣٦٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَدِمَتْ أُمَّ أَيْمَنَ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهِي أَمُوتُ بِالنَّعْشِ لِلنَّسَاءِ.

(٣٦٩٠٠) حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت ام ایمن ٹی پینرونا حبشہ ہے آئی تھیں ،انہوں نے عورتوں کی میت کو چاریائی

(٣٦٩.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّلِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

( ٣٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّئْ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : رَحْمَةُ اللهِ

كناب الأوائل ه المنظم المنظم المعلم المعلم المنطق المنافي المنظم المنطق المنافي المنظم المنطق المنط

عَلَى أَبِي بَكُوٍ ، هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

(٣٦٩٠٢) حضرت علی و الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر و التو پراپی رحمت فرما کمیں، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن مجيد کود وُختيوں ميں جمع کيا۔

( ٣٦٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ.

(٣٦٩٠٣) حضرت طارق بن شهاب كہتے ہيں كەعىدك دن نمازے پہلے سب سے پہلے خطبددينے والا مروان ہے۔

( ٣٦٩.٤ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ ، وأُوَّلُ مَنْ أَعْلَنَ التَّسْلِيمَ فِي الصَّلَاةِ ، عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(٣١٩٠٨) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ نماز کے سلام کوسب سے پہلے او تجی آواز سے کہنے والے حضرت عمر بن خطاب وہا تنو ہیں۔ ( ٣٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِتُي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْإَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ مُعَاوِيَةً.

(٣٩٩٠٥) حضرت سعيد بن مستب فرماتے ہيں كەعمىدين ميں سے پہلے دواذا نميں حضرت معاويد دلائو نے دلوا كيں۔ ( ٣٦٩.٦ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّتَنَا أَبِي ، عن عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي

الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ. (٣٦٩٠٦) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ عیدین میں سب سے پہلے دواؤانیں حضرت عبداللہ بن زبیر من تنز فر نے دلوا کیں۔

( ٣٦٩.٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى الضَّحَى : ذُو الزَّوَائِدِ رَجُلٌ كَانَ يَجِيءُ إِلَى الشُّوقِ فِي الْحَوَائِجِ فَيُصَلِّى. (٣١٩٠٤) حفرت ابوامامه فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے جاشت کی نماز پڑھنے والے خص کا نام ذوالزوائد ہے۔وہ ایک آ دمی تھا

جوضروریات کے لئے بازار جایا کرتا تھااور وہاں حیاشت کی نمازی<sup>ر</sup> ھتا تھا۔ ( ٣٦٩.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَشَارَ

بِهِ عَكَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ. (٣١٩٠٨)حضرت تھم فرماتے ہیں کہ مال ننیمت میں گھڑ سوار کے لئے سب سے پہلے دو حصے حضرت عمر بن خطاب دباٹنو نے مقرر

فرمائے۔انبیں اس کامشورہ بنوتمیم کے ایک آ دی نے دیا تھا۔

( ٣٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عُبَيْدُ اللهِ

(٣٦٩٠٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں معوذ تین کواونچی آواز ہے سب سے پہلے عبیداللہ بن زیاد نے پڑھا۔

( ٣٦٩٠) حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ خَدِيجَةَ بِنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ خَدِيجَةَ بِنُتَ خُويُلِدٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الطَّلَاةُ.

الطَّلَاةُ.

(۳۲۹۱۰) حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ان منطق اللہ اور اللہ کے رسول مُؤَنِّفَ فَجَرِسب سے پہلے ایک انتقال ہوگیا۔ پہلے ایمان لائیں اور نماز کی فرضیت سے پہلے ان کا انتقال ہوگیا۔

( ٣٦٩١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَللَ :كَانَ مِنْ خُلُقِ الْأَوَّلِينَ النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣١٩١١) حفرت يونس فرماتے ہيں كه يهل لوگوں كى عادات ميں سے قرآن مجيد كود كھ كريز هناتھا۔

( ٣٦٩١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَتَ مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ جَرَّ الذَّيُولِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : لَمَّا فَرَّتُ مِنْ سَارَةَ أَرْخَتُ ذَيْلَهَا لِتَعْفِى أَثَوَهَا ، وَأَوَّلُ مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ.

(٣٦٩١٢) حضرت ابن عباس بن والده نے بیں کہ عرب کی عورتوں میں سب نے پہلے دامن کواسا عیل علایتا کا کوالده نے تھسیٹ کر چلنے کا رواج ڈالا۔ جب وہ سارہ کے یہال سے روانہ ہو کی تو انہوں نے اپنے دامن کوا پنے پیچھے لئک ہوا چھوڑ و یا تا کہ ان کے نشانات قدم مث جا کیں۔ اور صفاومروہ کے درمیان سب سے پہلے طواف بھی حضرت اساعیل علایتا کا کوالدہ نے کیا۔

( ٣٦٩١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلَامَ سَبْعَةٌ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ وَّحَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارٍ .

(٣١٩١٣) حضرت مجامد فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا: حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت معارد عادد کا مشارد کا مشارد

( ٣٦٩١٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَبُو أُسَامَةَ ، عن إسماعيل قَالَ :حدَّثِنِي عَامِرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبُزَى ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتِثُ بَعْدَ النَّبِي

(٣١٩١٣) حضرت عبد الرحمٰن بن ابزى فرماتے میں كه میں نے حضرت عمر التَّوَدُ كے ساتھ حضرت زينب كى نماز جنازہ اداكى، حضور مِرَّا النَّائِيَةِ كَے بعد انتقال كرنے والى بہلى عورت حضرت زينب تفاه يوناميں۔

( ٣٦٩١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَفْهَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فَذَكَرْتهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ :أَبُو بَكُرٍ . (٣١٩١٥) حضرت زيد بن ارقم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے اسلام حضرت على جھا في نے قبول كيا۔ ابو ممزہ كہتے ہيں كہ ميں نے ان كے اس قول كا تذكرہ حضرت ابراہيم سے كيا تو انہوں نے اس كا انكاركيا اور فرمايا كەسب سے پہلے حضرت ابو بمر جھان نے اسلام قبول كيا۔

( ٣٦٩١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بُنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَبُلُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِهِ.

(٣٦٩١٤) حفرت عبدالله بن حارث بن جزء زبيدي فرماتے جي كرسب سے پہلے ميں نے حضور مَالِفَقَعَ أَم كوفرماتے ہوئے سنا " تم ميں سے كوئى قبلہ كى طرف منہ كركے پيشاب نہ كرك "سب سے پہلے ميں نے بى اس بات كولوگوں سے بيان كيا۔

( ٣٦٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ من الْقَبَائِلِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةً.

(٣٦٩١٨) حضرت ذكريا فرماتے ہيں كد قبائل ميں سب سے پہلے جس قبيلے نے ہزار كى تعداد ميں حضور مَطِّفَظَةَ كَى حمايت كا اعلان كياوہ قبيلہ جہينہ ہے۔

( ٣٦٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مِنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضُوَان أَبُو سِنَان الْأَسَدِيِّ.

(٣١٩١٩) حضرت على فرماً تے بين كرف ورمِ أَفَظَ مَكَ وست مبارك پربيعت رضوان سب سے پہلے ابوسنان اسدى نے ك ۔ (٣٦٩٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِى الإِسْلَامِ أُمُّ عَمَّادٍ ، طَعنها أَبُو جَهُلٍ بِحَرْبَةٍ فِى قُيلِهَا.

(۳۱۹۲۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اسلام کی پہلی شہید حضرت عمار دہاتئو کی والدہ حضرت سمیہ بیزی نیزی ہیں۔ ابوجہل نے ان کی شرمگاہ پر نیز ہ مارکرانہیں شہید کیا تھا۔

( ٣٦٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ أَوَّلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

يَوْمَ بَدْرٍ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ.

(٣٩٩٢) حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پہلے شہید حضرت عمر چھٹٹو کے مولی حضرت مجع خطئے میں۔

( ٣٦٩٢٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعَمَ جَدَّةً مَعَ ايْنِهَا السُّدُسَ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثْتُ فِى الإِسْلَامِ.

(٣٦٩٢٢) حضرت ابن سيرين فرمات بي كد حضور مُؤَلِّفَظَةً في ايك دادى كواس كے بينے كے ساتھ سدى عطافر مايا۔ بياسلام ميں وارث بننے والى بہلى دادى تھى۔

( ٣٦٩٢٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، غَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، غَنِ الزَّهْرِى فِى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ : بِدْعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنُ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ.

(٣٦٩٢٣) حضرت زبرى فرماتے بين كد كواه كساتھ تم لينا ايك نئ چيز تھى جس كاسب سے پہلے تھم حضرت معاويہ بنائو نے ديا۔ ( ٣٦٩٢٤ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ تَوَكَ إِخْدَى إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْكِهِ ابْنُ الْأَصَةِ.

( ۱۹۲۴ س ) حفرت محمد فرماتے ہیں کدا بن الاصم نے سے پہلے اذان میں کا نوں میں ایک انگل کے رکھنے کور ک کیا۔

( ٣٦٩٢٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : رَفْعُ الْأَيْدِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْدَثُ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ رَفْعَ الْأَيْدِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرْوًانُ.

(٣١٩٢٥) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہاتھ اٹھا تائنی چیز ہے۔سب سے پہلے جمعہ کے دن ہاتھ اٹھ نے والا مروان ہے۔

( ٣.٩٢٦) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْجُمُعَةِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَدٍ. (٣.٩٢٦) حفرت محمد فرمات بيل كرجمعه كي نماز بيل سب سے يہلے ہاتھا تھانے والے عبيدالله بن معمر بيل۔

( ٣٦٩٢٧) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ الْمُحَسَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَصْلُوب صُلِبَ فِي الإسْلَامِ رَجُلٌ مِنْ يَنِى لَيْتُ جَعَلَتْ لَهُ قُرَيْشٌ أَوَاقِى عَلَى أَنْ يَقَتُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّاهُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ ، فَبَعَثُ إِلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّاهُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ ، فَبَعَثُ إِلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَ بِهِ فَصُلِبَ.

(٣١٩٢٧) حفرت حن فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے بنولیٹ کے ایک آدی کوسولی پر چڑھایا گیا۔ قریش نے اسے بہت سامال اس لئے دیا تھا کہ وہ حضور مِلِّنظَةَ کُواس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِّنظَةَ ہُو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِّنظَةَ ہُو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِّنظَةَ ہُونے اس محضور مِلِّنظَةَ ہُو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِّنظَةَ ہُونے اس محضور مِلِّنظَةَ ہُونے اس محضور مِلِّنظَةَ ہُونے اس محضور مِلِّنظَةَ ہُونے اس محضور مِلْنظَةً ہُونے اس محضور مِلْنظَةَ ہُونے اس محضور مِلْنظَةً ہُونے اس محضور مُلِّنظِةً ہُونے اس محضور میں معلم دیا۔

( ٣٦٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَتُ فِي الإِسْلَامِ السُّدُسَ جَدَّةٌ

م در دو روم أُطْعِمْته وَابِنهَا حَيْ.

(٣١٩٢٨) حضرت محمد فرماتے ہیں كداسلام میں سب سے پہلے جس دادى كوسدس دیا گیاوہ ایک عورت تھیں جنہیں ان كے بيٹے كی زندگی میں سدس حصد ملا۔

( ٣٦٢٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعُفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَس ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ غُلامٍ لِسَلْمَانَ وَيُقَالُ لَهُ سُويُد وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ النَّاسُ الْمَدَائِنَ وَخُو فِي طَلَبِ الْعَدُو ّ أَصَبُت سَلَّةً ، فَقَالَ : لَمَّ الْمُدَائِنَ وَخُو فِي طَلَبِ الْعَدُو ّ أَصَبُت سَلَّةً ، فَقَالَ : سَلَّمَ أَصُبُتها ، فَإِنْ كَانَ مَالًا رَفَعُنَاهُ إِلَى هَوُلًا عِ ، وَإِنْ كَانَ مَالًا رَفَعُنَاهُ إِلَى هَوُلًا عِ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكُلُنَاهُ ، فَالَ : فَفَتَحْنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوّارَى وَجُبْنَةٌ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. وَجُبْنَةٌ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. وَجُبْنَةُ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. وَجُبْنَةُ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. وَجُبْنَة وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوّارَى. وَجُبْنَة وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأَتِ الْعَرَبُ الْحُوْلَ رَبِي الْعَرْبُ الْحُوْلَ مَنَ الْوَالَ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَ الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَلُولُ عَلَى الْعَلَدُ مُ عَلَى الْعَلَى الْوَلَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَتُ اللّهُ الْمُ الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

کی تلاش میں نکلے تو مجھے ایک ٹوکری ملی۔حضرت سلمان جھٹونے مجھ سے بوچھا کہ کیا تمہار سے پاس کھانا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک ٹوکری ملی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ میر سے پاس لاؤاگر تواس میں مال ہے تو ہم مال ننیمت میں جمع کرادیں گے اوراگراس میں کھانا ہے تو ہم کھالیں گے۔ہم نے اس ٹوکری کو کھولا تواس میں سفید آئے کی روٹیاں ،تکھن اور چھری تھی۔عربوں نے پہلی مرتبہ وہاں سفیدروٹیاں دیکھی تھیں۔

( ٣٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَوَّلُ مَنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(٣١٩٣٠) حفرت زہری فرماتے ہیں گولوگ نبی مَوَّفَظَ اَجَے زمانے میں ایک دوسرے کے پاس رہن رکھوایا کرتے تھے۔حضرت زہری فرماتے ہیں کداس میں شب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے ادائیگی فرمائی۔

( ٣٦٩٣١ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ قُلْتُ لَلزَّهْرِئَ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ وَرَّتَ الْعَرَبُ مِنَ الْمَوَالِي ، قَالَ :عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(٣٦٩٣) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے سوال کیا کہ عربوں میں سب سے پہلے کس نے موالی کو وارث قرار دیا۔ حضرت زہری نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب ڈناٹھ نے۔

( ٣.٩٣٢ ) حَلَّاثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِعَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْفَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسُلَامِ.

(٣١٩٣٢) حضرت ابواسحاق ایک آدمی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جانٹی نے حضرت عبداللہ بن زبیر جانٹی کی پیدائش کے بعدان کوایک کیڑے میں لے کرطواف کرایا۔ وہ (ججرت کے بعد ) اسلام میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے۔

( ٣٦٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، يَعْنِى الْمَسْعُودِتَّ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَفْشَى الْقُرْآنَ بِمِكَة مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا صُلِّى فِيهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِلَالْ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى مَالِكَ ، وَأَوَّلُ حَى مَالِكَ ، وَأَوَّلُ حَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى اللهِ السَّهَ فَي سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى أَنْوُ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَهُ.

( ٣٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرِ أَبُو سِنَانِ بُنُ وَهُبِ الأسَدِئُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَامَ تُبَايِعُ ، قَالَ عَلَى مَا فِى نَفْسِكَ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمُّ تَنَابَعَ النَّاسُ فَبَايَغُوهُ.

(٣٦٩٣٣) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پرسب سے پہلے درخت کے نیچ حضور مُؤْفِفَةَ کے دست مبارک پر بیعت کر ہے ہو؟

پر بیعت کرنے والے حضرت ابوستان وہب الاسدی ہیں۔ رسول الله مُؤَفِفَةَ فَان سے فرمایا تھا کہتم کس چیز پر بیعت کر ہے ہو؟

انہوں نے عرض کیا کہ اس چیز پر جو آپ کے دل میں ہے۔ لہٰذاا نہوں نے بیعت کی اور پھر بعد میں دوسرے لوگ بھی حضور مُؤُفِفَةَ کے دست اقدس پر بیعت ہوگئے۔

( ٣٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ بِصَنْعَةِ النَّعْشِ أَنْ يُرْفَعَ أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسِ حِين جَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، رَأَتْهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِأَرْضِهِمْ.

(٣٦٩٣٥) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اساء بنت عمیس ٹن ہن عظم دیا کہ عورتوں کی نعش کو جار پائی پر رکھا جائے۔ بیتکم انہوں نے اس وقت دیا جب وہ ارضِ حبشہ سے واپس تشریف لائیں وہاں لوگ یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٣٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَّةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقَ ، فَقَالَ : سَبَقَ مُحَمَّدُ الْبَاذِقَ ، أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ.

(٣٦٩٣٦) حضرت ابوجوریہ چری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹن کا مناسے باذق (انگور کا ایسا شیرہ جسے ہلکا سا پکایا جائے اور وہ بخت ہوجائے ) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ گھر باذق کے بارے میں آگے نگل گئے۔ میں وہ پہلاخض ہول جس نے حضرت ابن عباس سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ( ٣٦٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جَدَّ وَرِثَ فِى الإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالُّ كُلَّهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ وَرِثَ فِى الإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالُّ كُلَّهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ وَلَا اللهِ اللهِ عَنْ يَنِيهِ .

(٣٦٩٣٧) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے دادا کی حیثیت سے دارث بننے دالے حضرت عمر بن خطاب تھ ہیں۔ دوہ سارا مال حاصل کرنا چاہتے تھے میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ یعنی ان کے پوتے آپ بی کی اولا دجیے ہیں۔ (٣٦٩٣٨) حَدَّثُنَا خَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا وَلِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْخِعَلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَانِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ.

(٣٦٩٣٨) حضرت جابر والني فرماتے ہيں كه جب حضرت عمر بن خطاب والني خليفه بنائے گے تو انہوں نے ميراث ميں لوگوں كو حصد دلوانے كا اہتمام كرايا۔ دواوين مقرر كئے اورلوگوں كے نام كلھوائے۔

( ٣٦٩٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، وَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ افْتَلَى الْفِلاَءَ بِالْبُصُرَةِ.

(٣٦٩٣٩) حضرت محمد بن عبيد الله تقفى فرمات بي كه ثقيف ك ايك آدى حضرت عمر والنو ك پاس آئ جن كانام نافع بن حارث تقاره و بهايد آدى بين جنهوں نے بعر و بيل آدى بين كوآباد كيا۔

( ٢٦٩٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْت الْبَرَاءَ يَقُولُ : أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بَنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ فَجَعَلاً يُقُرِ آنِ الناسِ الْقُرْآنَ ، قَالَ :
ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلالٌ وَسَعْدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ راكبا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ. (بخارى ٣٩٣٣ ـ احمد ٢٨٣)

(٣١٩٢٠) حفرت براء و في قرماتے ہيں كه رسول الله ميز في كے صحاب ميں سے جوب سے پہلے ہمارے پاس (مدينه منوره) آئے ده حضرت مصعب بن عمير اور حضرت ابن ام مكتوم ہيں۔ ان دونوں نے لوگوں كوقر آن پڑھانا شروع كيا۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سعد آئے۔ پھر حضرت بحر بن خطاب في في ہيں سواروں كے ساتھ آئے۔ پھر رسول الله مَلِفَظَةَ آئے۔ ميں نے مديندوالوں كوكى بات پراتنا خوش نہيں و يكھا جتنا حضور مَلِفظَةَ كَي آمد برديكھا۔

( ٣٦٩٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمْ يُفْطِعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عَلِى ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتِ الْأَرْضُونَ فِى إِمَارَةٍ عُثْمَانَ.

(٣٦٩٣) حَفَّرت عامر فرماتے ہیں کہ نہ تورسول اللہ مَلِّنْ اَلَيْ مَلَا اللہ مَلِّنْ اللہ مَلِّنَ اللہ مِلْ اللہ مِلْ اللہ مَلِّنَ اللہ مَلِّنَ اللہ مِلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِلْ اللّٰ الل

معنف ابن الى شير متر جم (جلد ١١) كل المنظم ا

( ٣٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْجُمُعَةِ مُعَاوِيَةً.

(٣١٩٣٢) حفرت طاوى فرمات مين كدجمعد كے خطبه مين سب سے يبلغ منبر ير بيشف والے حفرت معاويد والله مين اين

(٣٦٩٤٣) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٩٣٣) حضرت على ولأفره اتع بين كرسب سے بہلے مين فيرسول الله مَرافِقَةَ كي معيت مين نمازاداكى۔

( ٣٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكْرِ كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسُلَامًا ، قَالَ :لاً.

(٣١٩٣٣) حضرت سالم بن ابي جعد كتبة بين كه بين كه بين في حضرت ابن حفيد ي وچها كد كميا حضرت ابو بكر وفي فؤن في سب يبليد

توم میں اسلام قبول کیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ سیمیں دید دوج میں دید دوج کے میں دید دید میں دید میں میں دید میں دید کا میں دید دید دید کا میں کا میں کا میں

( ٣٦٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنُ زَائِدَةً بْنِ قُدَامَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسُلَامَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمَّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِفْدَادُ.

(٣١٩٣٥) حفرت عبدالله فرماتے ہیں كدسب سے پہلے اسلام كا اظهار كرنے والے بيد حفرات ہيں: رسول الله مَوْفَقَعَةِ ، حضرت

ابو بكر ،حضرت عمار ،ان كي والده حضرت سميه ،حضرت صهيب ،حضرت بلال اورحضرت مقداد دي أثينم

( ٣٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :اسْتَقْضَى شُرَيْحًا عُمَرَ عَلَى الْكُوفَةِ فِى قَضِيَّةٍ وَاسْتَقْضَى كَعْبَ بُنَ سُورٍ عَلَى الْبُصُرَةِ فِى قَضِيَّةٍ.

(٣٦٩٣٦) حفرت شعى فرماتے ميں كەحفرت عمر تائين نے شرح كوكوفدكااوركعب بن سوركوبصره كا قاضى بنايا۔

( ٣٦٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ حَتَّى أَلَقُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُهَیْنَهُ.

(٣١٩٨٧) حفرت معنى فرماتے ہيں كه برى تعداد ميں حضور مَرْافَقَعُ فَي ساتھ سب سے يہلے ملنے والا قبيلہ جبينہ ہے۔

( ٢٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْ كَفْبِ بُنِ عُجْرَةَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَخَطَبْنَا الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ ، فَقَالَ :أَلَا تَنْظُرُونَ وَاللهِ مَا رَأَيْت إمَامَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَخْطُبُ جَالِسًا.

(٣١٩٢٨) حضرت عبدالرحمٰن بن اني ليل فرماتے ہيں كہ ميں جعدے دن حضرت كعب بن مجر ه دولئو كقريب بيضا تھا۔ ضحاك بن قيس نے بين كر خطبه ديا تو حضرت كعب بن مجر ه نے فرمايا كہ كياتم نہيں ديكھتے ؟ خداك قتم! ميں نے بھى مسلمانوں كام كو بين كر خطبه دیے نہيں ديكھا۔ ( ٣٦٩٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَخْبِرْنِي ، عَنِ الْبَيْتِ أَهُوَ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ، قَالَ : لا ، لَكِنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَتْ فِيهِ الْبَرَكَةُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا.

(٣٦٩٣٩) حفرت خالدروایت کرتے ہیں عرعرہ فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت علی وٹا ٹو سے عرض کیا کہ مجھے اس گھر کے بارے میں بتا تا ہوں جس بارے میں بتا ہے جولوگوں کے لئے سب سے پہلے بنایا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تہبیں اس گھر کے بارے میں بتا تا ہوں جس میں سب سے پہلے برکت رکھی گئی۔ وہ مقام ابراہیم ہے جواس میں داخل ہو گیاامن پا گیا۔

( ٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(۳۲۹۵۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ عشر سب سے پہلے حضرت عمرین خطاب جانتے نے مقرر فرمائے۔

( ٣٦٩٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْته يَمْشِى بَيْنَ الرُّكُنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ الْأَسُودِ عُرُوّةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ.

(٣١٩٥١) حضرت ابن ابی مجی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے رکن بمانی اور حجر اسود کے درمیان عروہ بن زبیر کو چلتے ہوئے دیکھا۔

( ٣٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ :قيلَ لِلْحَسَنِ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ عُمَرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ يُرِقُّهُنَّ إِنْ زَنَيْنَ ، قَالَ :لاَهَا اللَّهَ إِذًا.

(٣١٩٥٣) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ سب سے پہنے ان باندیوں کو کس نے آزاد کرنے کا حکم دیا جن سے اولا دہوئی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر وہ اُنٹونے ۔ میں نے سوال کیا کہ اگروہ زنا کریں تو کیادہ باندیاں رہیں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے اللہ کی بناہ۔

( ٣٦٩٥٣) حَدَّنَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى قَوْمًا فِيهِمْ حَادٍ يَحُدُو ، فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا مِنْ مُضَرَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحُدُو فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا مِنْ مُضَرَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحُدُو فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَسَمَّوْهُ غَزَبَ فِي إِبِلِ لَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَسَمَّوْهُ غَزَبَ فِي إِبِلِ لَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَقَ الْعُلَقَ الْعُلَقَ الْعُلَامُ الْعُلَقَ الْعُلَقُ الْعُلَقُ الْعُلَقَ الْعُلَامُ الْعُلَقَ الْعُلَقَ الْعَلَالَ لَهُ : أَمْسِكُ أَمُسِكُ أَمُوسُكُ ، فَلَا وَايَدَاهُ وَايَدَاهُ وَايَدَاهُ ، قَالَ : فَتَحَرَّكَتِ الإِبِلِ وَنَشِطَتْ ، فَقَالَ لَهُ : أَمْسِكُ أَمْسِكُ أَمْسِكُ ، قَالَ : فَانَعَلَقَ الْعَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَايَدَاهُ وَايَدَاهُ وَايَدَاهُ وَايَدَاهُ ، قَالَ : فَتَحَرَّكِتِ الإِبِلُ وَنَشِطَتْ ، فَقَالَ لَهُ : أَمْسِكُ أَمْسِكُ أَمْسِكُ ، قَالَ : فَانْعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

( ٣٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَضَ فِيهِ اللَّيَةَ كَامِلَةً.

(٣٦٩٥٣) حفرت معنی اور حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كہ سالاندوظيفه سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب ولائو نے مقرر فرمايا اور اس ميں پورى ديت بھى لازم كى۔

( ٣٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هَلَال ، قَالَ : بَعَثَ الْعَلاَءُ بُنَ الْحَضْرَمِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَمَانِ مِنَةِ أَلْفٍ مِنْ خَرَاجِ الْبَحْرَيْنِ ، وَكَانَ أَوَّلُ خَرَاجٍ قَدِمَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْرَ بِهِ فَيُثِرَ عَلَى حَصِيرٍ فِى الْمَسْجِد ، وَأَذَنَ الْمُؤَذُّ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَالِ فَمَثْلَ عَلَيْهِ قَانِمًا فَلَمْ يُعْطِ سَاكِتًا وَلَمْ يُمَنَّعُ سَائِلا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ الصَّلاةِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَالِ فَمَثْلَ عَلَيْهِ قَانِمًا فَلَمْ يُعْطِ سَاكِتًا وَلَمْ يُمَنَّعُ سَائِلا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِي ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِي ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِي ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَتَيْنِ ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِي ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْصَ عَنْ مَنْ اللهِ ، أَمَّ يَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِي ، فَقَلَل : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِنِي مِنْ هَذَا اللهِ ، أَعْطِنِي مِنْ الْمَالِ وَقَجْلَ يَوْمَ بَدُر ، وَلَمْ يَكُنْ لِعَقِيلِ مَالٌ ، فَقَلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحِيلُ الْمَالِ وَقُهُ بِقَدْ وَكَالَ : أَنْجَوَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَى بَكُنَ الْعَقِيلِ مَالَمُ اللهِ ، الْحَمِلُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللهِ الْمَالِ وَقُهُ بِقَدْ وَقَلَ اللهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَكَسَّمَ حَتَى بَعَلَ اللّهُ فَقَدْ أَنْجَزَ لَنَا إِخْدَاهُمَا ، وَنَحُنُ نَنْتَظِرُ الْالْحُورَى ، قوله تعالى : ﴿ فَلَ أَنْهُ النَّبُ قُلُ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسُوى إِنْ يَعْلَمُ اللّهُ فِي قُلُوبُكُمْ خَيْرًا ﴾ إلى اللهُ فَقَدْ أَنْجَزَهَا اللّهُ فِي قُلُوبُ الْمَولُ وَقُدُ الْمَحْرَى ، قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ أَنْجَزَهُ اللّهُ فَقَدْ أَنْجَزَهُ اللّهُ فِي قُلُوبُ الْمَالِ وَقُولُ الْمَالِ وَلَو الْمَنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى الْمَالِهُ فَي الْمُوبُولُ الْمَالِهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٣١٩٥٥) حضرت حميد بن بلال كہتے ہيں كه حضرت علاء بن حضري نے حضور مَيْلَ الْفَيْحَةِ كي طرف بحرين كے خراج ميں سے آتھ

( ٣٦٩٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إيْلِيسُ ، رَإِنَّمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِالْمَقَايِيسِ.

(٣٦٩٥٦) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كەسب سے بہلے قياس كرنے والا ابليس تھااور سورج اور جاند كى عبادت بھى قياس كى وحدے كى گئى۔

( ٣٦٩٥٧) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِى الْقَدَرِ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ : كَانَ فِى قَدَرِ اللهِ ، وَقَالَ آخَرُ : فَقَالَ رَجُلٌ : هَذَا مِنُ قَدَرِ اللهِ ، وَقَالَ آخَرُ : لَيْسَ مِنْ قَدَرِ اللهِ .

(٣١٩٥٧) حضرت حن بن محمد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کرنے والا وہ مخص تھا جس نے کہا کہ ایک چنگاری اڑی اور اس نے گھر کوجلا دیا۔ ایک آ دی نے کہا کہ بیاللہ کی تقدیر تھی۔ دوسرے نے کہا کہ بیاللہ کی تقدیر نہیں تھی۔

( ٣٦٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانِ بُنِ وَهُبِ الْاَسَدِقُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك ، قَالَ :عَلَامَ تَبَايِعُنِى ، قَالَ :أَبَايِعُك عَلَى مَا فِى نَفْسِكَ ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ بَعْدُ.

(٣١٩٥٨) حضرت عامر فرماتے ہیں كھلى حديبيے كے موقع يرسب سے يہلے حضرت ابو سنان بن وہب اسدى نے

حضور مُطِّنَ فَعَيْنَ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ وہ نبی مُطِّنْ فَقَائِم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہتم کس چیز پر بیعت ہونا چاہتے ہو۔ عرض کیا جو چیز آپ کے دل میں ہے میں اس پر بیعت ہوتا چاہتا ہوں۔ آپ نے انہیں بیعت فرمایا اور پھر دوسر لوگ بعد میں بیعت ہوئے۔

( ٣٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ يَقُولُ : أَنَا وَاللهِ أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(٣١٩٥٩) حضرت سعد بن الى وقاص من الله فرمات بين كرسب سے يملے الله كراست ميں تير جلانے والا ميں مول-

( ٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ ، قَالَ :قَالَ أَنَسٌ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِى الْجَنَّةِ.

٣٦٩٦٠) حضرت انس ولي سے روايت ہے كدرسول الله مَرِّفَظَةَ في ارشاد فر ما يا كديس جنت ميں بہلا سفارش كرنے والا مول گا۔

(٣١٩٦١) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بن سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(٣٦٩٦١) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله فرماتے ہیں کہ اس است میں سب سے پہلے قریش کے دوآ دمیوں نے ہجرت کی۔

( ٣٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بُنُ مُجَمِّعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْتِه يُصَلِّى عَلَى نَعْلَيْهِ عُتَبَةً بْنُ عُويْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ.

(٣٦٩٦٢) حضرت يعقوب بن مجمع كے والدروايت كرتے ہيں كەميں نے جوتيوں پرسب سے پہلے عتبہ بن عويم بن ساعدہ كونماز سرھتے ويکھاہے۔

( ٣٦٩٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْلِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ سُورَةٍ أَنْزِلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ اقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

(٣١٩٦٣) حضرت عبيد بن عمير فرمات بيس كدرسول الله مَ الْفَصَّةَ فِي سب سے پہلے ﴿ اقْرَأُ بِالْسِمِ رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ نازل بوئي۔

( ٣٦٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمُرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ انْقُرْآنِ ﴿ الْقُرْآنِ ﴿ الْمُورَ أَبِالْسُمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ ثُمَّ نُونٌ.

(٣٦٩٦٣) حصرت عبيد بن عمير فرمات بيس كدرسول الله مِلْ الله مِلْ الله عَلَى الله عَلَقَ إلى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَقَ الله عَلَى الله عَلَى

هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) كي المستقب مترجم ( جلد ١١) كي المستقب الأوائل المستقب الأوائل المستقب الأوائل

( ٣٦٩٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :أَخَذُت مِنْ أَبِي مُوسَى : ﴿ اَقُرَأُ بِاسْمِ رَبُكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ وَهِيَ أُوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣١٩٢٥) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں كديس نے اپن والدحضرت ابوموى ولائو سے سب سے پہلے ﴿ اقْرَأُ بِاللَّهِ رَبُّكَ الَّذِي

حَلَقَ ﴾ سيمى، يهى بهلى آيت تقى جورسول الله مُؤْفِظَةَ إِرِيّا زل مولى \_ ( ٣٦٩٦٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هِيَ أُوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ : (اقُرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ثُمَّ (ن) .

(٣١٩٢١) حفرت مجابد فرمات بين كدرسول الله مَرَافِينَ فَيْ إِرس سے بِهلِ (اقْرَأْ بِالسِّم رَبِّكَ الَّذِي حَلَق) نازل مولى \_اوْر يُحر سورة نون نازل ہوئی۔

( ٣٦٩٦٧ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنِ السُّدِّي ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ ثَرَدَ الثَّرِيدَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام. (٣١٩٦٤) حفرت سدى فرماتے ميں كەسب سے يبلي تريد حضرت ابراجيم علايلا إنے بنائى۔

( ٣٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنُ. (٣١٩١٨) حضرت مجامد فرمات مين كرسب سے يہلے كالا خضاب فرعون نے لگايا۔

( ٣٦٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ مَطَر ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : أُوَّلُ مَخْضُوبٍ خُضِبَ فِي الإِسْلَامِ أَبُو قُحَافَةَ ، أُرِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ مِثْلُ النَّعَامَةِ ، فَقَالَ : غَيْرُوهُ بِشَيْءٍ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ. (٣١٩٢٩) حفرت قاده فرماتے ہیں کداسلام میں سب سے پہلے خضاب حضرت ابوقحافدنے لگایا جب رسول الله مِأَوَفَقَاعَ أَبِي ان كى سركو تغامدى طرح ديكھا تو فرمايا كداس كوكسى چيزے بدل اواور كالے رنگ ہے بچو۔

( ٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِينَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، قَالَ :ذَاكَ شَيْءٌ (٣١٩٤٠) حفرت فطركت بي كديس في حفرت مجامد سے سوال كيا كدموذ نين كا ايك ايك كرك ا قامت كهنا كيا ہے؟ انہوں

نے فر مایا کہاس چیز کوامراء نے شروع کرایا ہے۔ ( ٣٦٩٧١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ ، قَالَ : الشَّيْطَانُ.

(٣١٩٤١) حفرت ميمون بن مبران كتبح بين كه بين كه ين في حضرت ابن عمر وفي الحريب الماكيا كرسب سے بيلے عتمه كانام كس في ويا آپ نے فرمایا کہ شیطان نے۔

( ٣٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمْعَانَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مَجْمَعٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُجَمِّعِ بْنِ زَيْدٍ،

قَالَ : أُوَّلُ مَنْ رَأَيْتِه يُصَلِّى فِي النَّعْلَيْنِ عُتِبَةً بْنُ عُويْمٍ بْنِ سَاعِدَةً.

- (٣١٩٧٢) حضرت مجمع بن يزيدفر ماتے ہيں كه ميں نے سب سے پہلے جو تيوں پرعتب بن عويم بن ساعدہ كونماز پڑھتے ويكھا ہے۔
- ( ٣٦٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَبُدَأَ الْهِبَةَ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ الطَّالِبَ الِبُيِّنَةَ أَنَّ غَرِيمَهُ مَاتَ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.
- (٣١٩٧٣) حصرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہبد حضرت عثمان بن عفان واٹو نے شروع کیا۔ سب سے پہلے مقروض کے مرنے کے بعد قرض کے طالب کے لئے گوائی حضرت عثمان بن عفان واٹو نے طلب کی۔
- ( ٣٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي رِمَضَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رضى اللَّهُ عَنْهُ جَمَعُهُمْ عَلَى أَبَى بُنِ كَعُبٍ.
- (٣٦٩٧) حضرت ابن عمر والنو فرمات ميں كەسب سے پہلے رمضان ميں نمازوں كوحضرت عمر بن خطاب وَلَيْ فُو نے جمع كيا۔ آپ نے لوگوں كوحضرت الى بن كعب وليا في پرجمع فرمايا۔
- (٣١٩٧٥) حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعُدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ الْعَرَبِ كَتَبَ ، يَعْنِى بِالْعَرَبِيَّةِ حَرُبُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، قِيلَ مِمَّنُ تَعَلَّمَ ذَلِكَ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ ، قَالَ : مِمَّنُ تَعَلَّمَ أَهْلُ الْجِيرَةِ ، قَالَ : مِمَّنُ تَعَلَّمَ أَهْلُ الْجِيرَةِ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْأَنْبَارِ.
- (٣١٩٤٥) حضرت ضعمی فرماتے ہیں کہ عربوں میں ہے سب سے پہلے حرب بن امید بن عبد شمس نے لکھا۔ان سے بوجھا گیا کہ انہوں نے لکھنا کہاں ہے سیکھا؟ فرمایا اہل کہ انہوں نے لکھنا کہاں ہے سیکھا؟ فرمایا اہل انہاں ہے۔
  انہاں سے۔
- (٣٦٩٧٦) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بُنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طَافَ الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةً مَعَ عبد الملك بُنِ مَرْوَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دِنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ وَيِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دِنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ وَيَا اللّهِ بُنِ مَرْوَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دِنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَأَخَذَ الْحَارِثُ وَبِيعَةً مَعَ عبد الملك بُنِ مَرْوَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دِنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَا الْحَارِثُ وَيَعْلَ هَذَا عَجُدِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ، تَذْرِى مَنْ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ هَذَا عَجُدِ إِلَى الْمَارِثُ وَلَا مَنْ فَعَلَ هَذَا عَجُدِ إِلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَذْرِى مَنْ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ هَذَا عَجُدِ إِلَى الْمَالِقُ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ مَرْوَانَ حَتَى وَلَمْ يُلْتَزِمُهُ.
- (٣٦٩٧٦) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربعہ نے عبدالملک بن مروان کے ساتھ طواف کیا جب وہ ساتو ہی چکر میں تھے تو بیت اللہ کے قریب ہوکراس سے چٹ گئے۔ حارث نے انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑا تو عبدالملک بن مروان نے کہا کہ اے امیرالمونین! آپ جانے تیں کہ ایساسب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ آپ کا جانے تیں کہ ایساسب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ آپ کا قوم کی بوڑھی نے ۔ پھرعبدالملک بن مروان پیچھے ہٹ گئے اور کعبہ سے نہ چٹے۔
- ( ٣٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : أَوَّلُ كَلِمَةٍ ،

قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ طُرِحَ فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(٣٦٩٧٧) حضرت عبدالله ولا بنؤ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غلائیلا کو جب آگ میں پھینکا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ میرے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔

( ٢٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ أَخْبَرُنَا الْحَارِثُ بْنُ زِيادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَوَّلُ جَبَلٍ جُعِلَ عَلَى الْأَرْضِ أَبُوفَبَيْسٍ.

(٣٦٩٤٨) حضرت عطاء فرماتے ہیں كه زمين پرسب سے پہلا بہا زهبل الى قتيس بنايا گيا۔

( ٣٦٩٧٩) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوُم عَرَفْتُ فِيهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَمْشِى مَعَ أَبِى جَهْلٍ بِمَكَّةَ ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَمْشِى مَعَ أَبِى جَهْلٍ بِمَكَّةَ ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ مَقَالَ : يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا الْحَكِمِ ، هَلُمُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى كِتَابِهِ أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا أَنْتَ بِمُنْتَهِ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا ، هَلْ تَرِيدُ إِلاَّ أَنْ نَشُهِدَ أَنْ قَدْ بَلَّغُتَ ، فَنَحُنُ نَشُهِدُ أَنْ قَدْ بَلَغُتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْمُعْمَدُ أَنْ قَدْ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى الْمُعْمَدُ أَنْ مَا يَقُولُ قَالُ : فَانُوا فِينَا الْمُحْجَابَةُ ، فَقُلْنَا : نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا الْقِورَى ، فَقُلْنَا : نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا فِينَا الْمُعَلِي وَاللّهِ اللهِ وَلَكُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَالُوا : فِينَا الْمُعَلِّقِ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالُوا : فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمُنَا حَتَى إِذَا تَحَاكَتِ الرَّكِبُ ، فَقُلْنَا : مَعْمُ ، ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمُنَا حَتَى إِذَا تَحَاكَتِ الرَّكِبُ ،

اننَّاسِ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَنَصَبَ النُّصُبَ وَغَيَّرَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ عَمْرُو بْنُ لُحَى ، وَلَقَدْ رَأَيْته يَجُرُّ قَصَبَهُ فِى النَّارِ يُؤْذِى أَهْلَ النَّارِ جَرُّ قَصَيِهِ. (عبدالرزاق ١٩٧)

( ۱۹۸۰ ) حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّافِیَ فَجَهِنے ارشاد قرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے بجیرہ جانور ( بتوں کے نام پر چڑھاوے کے لئے مخصوص کیا جانے والا جانور ) بنایا وہ بنویہ لج کا ایک آ دمی تھا جس کی دو اونٹنیاں تھیں ،اس نے ان دونوں کے کان کا نے اور ان کے دودھ کو اور ان پر سواری کو حرام قرار دیا۔ میں اس شخص کو اور اس کی اونٹنیوں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسے اپنی کا رہی جیں اور اپ مندسے اسے کا ہے رہی جیں۔ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے سائبہ جانور بنائے اور بنوں کے جھے مقرر کئے اور حضرت ابراہیم علیقیا کی شریعت کو بدل دیا۔ وہ عمرو بن کی تھا۔ میں اس کود کھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں اپنی کو مین کی جہنے میں اس کود کھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں اپنی انس کو کھینچ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اہل جہنم کو تکلیف ہور ہی ہے۔

(٣٦٩٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا يُسُواهَا ، ثُمَّ تَتَبُعُهَا يُمُنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالأَثَرِ.

(٣٦٩٨١) حضرت جرير فرماتے ہيں كه پہلے زمين كا دايال حصدوريان ہوگا چرز مين كا بايال حصدوريان ہوگا۔اورميدان محشر يبال ہوگا اور ہم اثر ير ہيں۔

(٣٦٩٨٢) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِى الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِى مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَنْشَاً يُحَدِّثُنَا ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَطَعَ فِى الإِسْلَامِ ، أَوُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(احمد ۳۹۱ ابو يعلى ۵۱۳۳)

(٣٦٩٨٢) حضرت ابو ماجد خفی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ رہ گئے کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ اسلام یا مسلمانوں میں سب سے پہلے انصار کے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹا گیا۔

( ٣٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةً ، عَنْ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ : الشَّيْطَانُ. ( ٣٦٩٨٣ ) حضرت ابن عمر والنَّيْ فرمات بين كرسب سے يَبِّلِ عتمه نام شيطان نے رکھا۔

( ٣٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْأَمَانَةَ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةَ.

(٣١٩٨٣) حضرت عبدالله جائنة فرمات بي كددين ميسب سے پہلے امانت كا خاتمہ بوگااورسب سے آخر ميس نماز كا۔

( ٣٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَوَّلُ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي ، وَإِنِّى شَدِيدٌ فَلَيِّنِي ، وَإِنِّى بَخِيلٌ فَسَخِّنِي.

(٣١٩٨٥) حضرت شدادفر ماتے ہیں كدحضرت عمر تؤاتئو نے سب سے پہلے يه بات فر مائى كدا اللہ! ميس كمز ور مول مجصة وت عطا

هي معنف ابن اليشيه مترجم (طداا) کي پهرای کار الداله کار كتاب الأوائل كالم

فر مامیں بخت ہوں مجھے نرم کرد ہے میں بخیل ہوں مجھے خی کرد ہے۔

( ٣٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي

(٣١٩٨٦) حضرت زياد بن حدر كت بيل كهاسلام ميسب سے يہلے عشروين والا ميس مول ـ

( ٣٦٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ الرِّجُلَ أَبُو بَكُورِ. (۲۹۸۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے چور کے ہاتھ حضرت ابو بکر وہ اُتھ نے کٹوائے۔

( ٣٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسِ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْشَى ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَوُ عَنْ حُصَيْنِ أَخِيهِ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخِرِ ، قَالَ : ذَكَرَ سَلْمَانُ خُرُوجَ بَعْضِ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَفِي

كِتَابِ اللَّهِ الْأَوَّلِ ، أَوْ فِي الزَّبُورِ الْأَوَّلِ. (۳۲۰۸۸)حضرت سلمان نے بعض امبات المومنین کے خروج کا تذکرہ کیااورفر مایا کہ بیاللہ کی کتاب زبور میں تھا۔

( ٣٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَرَأَدَ عِلْمًا

فَلْينشر الْقُرْآنَ فَإِنَّ فِيهِ خَبَرَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. (٣٦٩٨٩) حضرت عبدالله مثانوُهُ فرمات عبي كه جو محض قر آن سيمهنا حيابتا مووه قر آن سيكھ، كيونكه اس ميں اولين وآخرين كي

( ٣٦٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ رحمه الله أَوَّلُ مَنْ

فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ.

(٣١٩٩٠) حضرت مصعب بن سعد فرمات مي كدسالا نه وظيف سب سے پہلے حضرت عمر دی نون نے مقرر فرمائے۔

( ٣٦٩٩١ ) حَذَثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي إِفْرِيسَ ، أَنَّ دَانْيَالَ أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ. (٣١٩٩١) حضرت ابوادريس كہتے ہيں كەسب سے بہلے كواہوں ميں تفريق كرنے والے حضرت وانيال ہيں۔

( ٣٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسِ. (۳۱۹۹۲)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے بھر ہ کا تعارف کرانے والے حضرت ابن عباس بڑکا پیشا ہیں۔

( ٣٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، وَابْنُ يَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ مَرُوانُ.

(٣١٩٩٣) حضرت زهري فرمات جي كرسب سے بملے لفظا "ملك" بر صنے والا مروان ہے۔

( ٣٦٩٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ حَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَذَّنَ فِيهِمَا زِيَادٌ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

- (٣٦٩٩٣) حضرت یخیٰ بن وثاب کہتے ہیں اکہ عیدین میں سب سے پہلے منبر پر بیٹھنے والا اوران پراذان دینے والا زیاد ہے جسے ابن الی سفیان کہا جاتا ہے۔
- ( ٣٦٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَوَّلَ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَوَّلَ إِلَيْ ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ أَنَا ، وَلاَ فَخُرَ.
- ( ٣١٩٩٥ ) حفرت ابواسحاق روايت كرتے ہيں كەرسول الله مَلِفْظَةَ بنے ارشاد فرمايا كەسب سے پہلے ميرا پرچم جنت كا درواز ہ سَلَمُعَائے گا۔سب سے پہلے قيامت كے دن مجھے شفاعت كى اجازت دى جائے گى اوراس بات پركوئى فخرنبيں۔
- ( ٣٦٩٩٠ ) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :فَالَ أَنَسٌ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِي الْجَنَّةِ.
  - (٣١٩٩٦) حضرت انس وفافؤ سے روایت ہے کدرسول الله مَرْفَظَةَ فِ فِي ارشادفر مایا که میں جنت کا پہلاسفارشی مول۔
- ( ٣٦٩٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٌ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَكَانَ أَوْفَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ فَحِنْت فِى النَّاسِ لَأَنْظُرَ إلَيْهِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنُت وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَابٍ ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ فَجِنْت فِى النَّاسِ لَأَنْظُرَ إلَيْهِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنُت وَجْهَةُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَةُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَابٍ ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَيَعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ أَنْ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.
- (٣١٩٩٧) حفرت عبدالله بن سلام في الله سي روايت ب كدرسول الله مِلْفَظَةَ في ارشاد فرمايا كه جب رسول الله مِلْفَظَةَ بدينه تشريف لائة ولوگ آپ كی طرف دوڑ پڑے ۔ میں بھی لوگوں كے ساتھ حضور مِلَفظَةَ بسي سلاقات كے لئے حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ كے چبر ہے بوری تو اور کیا تو یہ چبرہ و كھے کر جان لیا کہ بیکی جموٹے کا چبرہ ہوئى نہیں سكتا۔ میں نے حضور مِلَفظَة کوسب سے نے آپ كے چبر ہے بوئ تو بداؤہ وار جنت میں سلامتی کے بہلے یہ كہتے ہوئے سان اے لوگوا سلام پھيلاؤ، كھا تا كھلاؤ، صلدر می كرو، جب لوگ سور ہے ہوں تو نماز پڑھواور جنت میں سلامتی كے ساتھ داخل ہوجاؤ۔
- ( ٣٦٩٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.
- (٣١٩٩٨) حفرت انس في في صدوايت ب كرسول الله مَ الْفَقَطَةُ في ارشاوفر ما ياكه ش سب يهل جنت كادروازه كه كان الله و ٢٦٩٩٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي مَلْكَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي مَلْكَة ، عَنْ أَبِي مَلْكَة ، عَنْ أَبِي مَلْكَة ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعِ .

(۱۰۰۰) حضرت ولید بن جمع کہتے ہیں کہ میری دادی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ورقد بنت عبداللہ بن حارث کے ایک غلام اور ان کی ایک باندی نے مل کر انہیں قتل کیا اور بھاگ مگئے۔ پھر انہیں پکڑ کر حضرت عمر دیا تو کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان دونوں کو سولی پر چڑھادیا۔ مدینہ میں ان دونوں کوسب سے پہلے سولی پر چڑھایا گیا۔

( ٣٧..١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : آخِرُ مَنْ يُحْشَرُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشِ. (مسلم ١٠١٠- حاكم ٥٩٢)

(۳۷۰۰۱) حضرت حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب ہے آخر میں قریش کے دوآ دمیوں کا حساب ہوگا۔

( ٣٧٠.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أُخْبِرْت ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ آخِرَ مَنْ يُحْشَرُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(٣٧٠٠٢) حضرت قيس فرماتے ہيں كدرسول الله مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا كداس امت ميں سب ہے آخر ميں قريش كے دوآ دميوں كاحساب دوگا۔

( ٣٧..٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَان ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهُ مُعَاوِيَةً.

(۳۷۰۰۳) حضرت ابن عباس الني يومن فرمات بين كه رسول الله مَلِّ فَقَدَيْجَ ، حضرت ابوبكر ، حضرت عمراور حضرت عثان النَّامَةُ أن في تمتع فرما يا اوراس سے سب سے يمبلے حضرت معاويه واليون فرمايا۔

( ٣٧..٤) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٧٠٠٣) حضرت كعب فرماتے ہيں كەسب سے پہلے جنت كے دروازے كے صلقے كورسول الله مَوْفِقَظَةَ كَارُي عَاور آپ كے لئے اسے كھول ديا جائے گا۔

( ٣٧..٥ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُبَيْدُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَا نَوْلَ الْقُرْآنُ مِنَ التَّوْرَاةِ عَشْرَ آيَاتٍ وَهِيَ الْعَشْرُ الَّتِي أَنْزِلَتْ فِي آخِرِ الْأَنْعَامِ.

- (۳۷۰۰۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ تورات کی سب سے پہلے دس آیات نازل ہوئیں اور بیو دی دس آیات ہیں جوسور ۃ الانعام کے آخر میں ہیں۔
- ( ٣٧٠٠٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبِ ، قَالَ : يَكُونُ أَوَّلُ الآيَةِ عَامَّا وَآخِرُهَا خَاصًّا ، قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَغْمَلُونَ﴾.
- (٣٤٠٠٦) حفرت عبدالله بن حبيب فرماتے ہيں كه آيت كى ابتداء عام ہے اوراس كى انتهاء خاص ہے اور پھر آپ نے يه آيت پڑھى ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوَدُّونَ إِلَى أَشَدُ الْعَذَابِ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ـ
- ( ٣٧٠.٧ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَه وَالْأَنْبِيَاءِ :هُنَّ مِنَ الْعُتُقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِى.
- (۳۷۰۰۷) حضرت ابن مسعود مزی نئی فرماتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل ،سورۃ کہف ،سورۃ مریم ،سورۃ طداورسورۃ الانبیاء مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتیں ہیں اور میں نے سب سے پہلے انہی سورتوں کوسیکھاتھا۔
- ( ٣٧٠.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِى الْكِتَابِ الْأَوَّلِ :مَثَلُ أَبِى بَكْرٍ مَثَلُ الْقَطُر حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.
- (۲۷۰۰۸) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں حضرت ابو بکر وہ اٹنو کے بارے میں لکھا ہے ان کی مثال بارش کی طرح ہے جہاں بھی برسے فائدہ دیتی ہے۔
- ( ٣٧٠.٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعِ.
- ( ٣٧٠١٠ ) حَدَّثَنَا أَخُوَصُ بُنُ جواب ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بَعْجَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ ذُلَّ ذَخَلَ عَلَى الْعَرَبِ قَتْلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَاذْعَاءُ زِيَادٍ.
- (۱۷-۱۳) حضرت عمرو بن بعجہ کہتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلی ذلت جو داخل ہوئی وہ حضرت حسین بن علی دانٹو کی شہادت اور زیاد کا دعویٰ تھا۔
- ( ١٧٠١١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ النَّاسِ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى سَعْدٌ.

(۳۷۰۱۱) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن البی وقاص جاہیں ہیں۔

( ٣٧.١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ : اسْتَشَارَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ عُمَرَ أَنْ يَحْصِبَ الْمَسْجِدُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ أُوْطًا وَأَغْفَرُ لِلنَّخَامَةِ وَالْمُخَاطِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَخْصِبُوهُ مِنَ الْوَادِى الْمُسَجِدُ عُمَرُ رضى اللَّهُ عَنْهُ.

(۱۲۰ ۳۷۰) قبیلہ ثقیف کے آدمی فرماتے ہیں کہ بنوثقیف کے ایک آدمی نے حضرت عمر دہاؤہ سے مشورہ کیا کہ مسجد میں گھاس بچھادی جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین بیزیادہ آرام دہ چیز ہے، تھوک اور گندگی وغیرہ کو چھپانے والی ہے۔ حضرت عمر دہاؤہ نے فرمایا کہ مسجد میں مبارک وادمی یعنی وادمی تھیں گھاس بچھاؤ۔ پس مسجد میں سب سے پہلے گھاس بچھانے والے حضرت عمر دہاؤہ ہیں۔

( ٣٧٠١٣ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْقِرَانَةَ خَلْفَ الإِمَامِ الْمُخْتَارُ ، وَكَانُوا لَا يَقُرَوُونَ.

(۳۷۰۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سب سے پہلے قراءت مختار نے شروع کرائی۔ اسلاف امام کے پیچھے - قراءت نہیں کیا کرتے تھے۔

( ٣٧.١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ كان عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيَةَ عَشُرَةً فِي أَعْطِيَاتِ الْمُقَاتِلَةِ دُونَ النَّاسِ.

(۳۷۰۱۳) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ جنگ کے سالانہ وظیفوں میں سب سے پہلے حضرت عمر وزا تھونے دیت کے دس دس اونٹ دیے۔ ( ۲۷۰۱۵ ) حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ ابن إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالاً :

أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقَتْلِ خُبِيْبُ بْنُ عَدِيّ.

(۳۷۰۱۵) حضرت ابو تیجی اور حضرت عبدالله بن ابی بحر فرماتے ہیں کہ قبل کے وقت سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی نے نماز پڑھی۔

( ٣٧.١٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَوَرَّتَ الْكَلَالَةَ أَبُو بَكُرٍ.

(۳۷۰۱۲) حفرت صعصعہ فرماًتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے اور کلالہ کو وارث بنانے والے حضرت ابو بکر وہافیوں ہیں۔

( ٣٧.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : أُوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدُّمَاءِ.

- (٣٤٠١٤) حضرت عبد الله الله الله الله على الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَ الله مَا الله م
- ( ٣٧.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِى الدَّمَاءِ. (نسائى ٣٣٥٨)
- (۳۷۰۱۸) حضرت عمرو بن شرحبیل و ن شخه سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اَنْتَظَافِیمَ نِیْ اَرشاد فر مایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا۔
- ( ٣٧.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَكَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ بِالْمُشُرِكِينَ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ فِيهِ.
- (۱۹-۱۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْنَ اَحدے دن مشرکین سے خفیہ تدبیر فرمائی اور بیآ پ کی پہلی خفیہ تدبیر تھی۔
- . ( ٣٧،٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَذَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْن ، عَنْ أَبِي جمرة الصَّبَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَّا قُوَيْشٌ فَيُهْلِكُهَا الْمُلُك ، وَأَمَّا رَبِيعَةُ ، قَالُوا : وَكَيْفَ ، قَالُ : أَمَّا قُويْشٌ فَيُهْلِكُهَا الْمُلُك ، وَأَمَّا رَبِيعَةُ وَلَا اللهَلِكُهَا الْمُلُك ، وَأَمَّا رَبِيعَةُ وَلَا اللهَلِكُهَا الْمُلُك ، وَأَمَّا رَبِيعَةُ وَلَا اللهَ الْحَمِيَّةُ .
- (۲۰ ۰۲۰) حضرت ابن عباس تفاعة عن فرمات مي كه عرب مين سب سے پہلے ہلاك ہونے والے قريش اور ربيد ہيں۔ قريش كو بادشا ہت نے بلاك كيا اور ربيعہ كومميت نے بلاك كيا۔
- ( ٢٧.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا أَرْمِينِيَةُ ، ثُمَّ مِصْرُ.
  - (۳۷۰۲۱) حضرت محول فرماتے میں کرسب سے پہلے ارمینیا علاقہ وریان ہوگا پھرمصر کا۔
- ( ٣٧.٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿سِدْرَةِ الْمُنتَهَى﴾ قَالَ :أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ ، وَآخِرُ يَوْمٍ مِنَ الذَّنْيَا فَهُوَ حَيْثُ يَنتَهِى.
- (۳۷۰۲۲) حفرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ سِدْرَةِ الْمُنتهَى ﴾ کے بارے میں فرماتے میں کدید آخرت کا پہلا اور دنیا کا آخری
- ( ٣/.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ. (ابن جرير ٢٩)

- (٣٧٠٢٣) حضرت ابن عباس من دين فرمات بي كه الله تعالى في سب سے يماقلم كو پھر دوات كو پيدا كيا۔
- ( ٣٧.٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالَ :أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، وخُلِقَتْ لَهُ النُّونُ وَهِيَ الدَّوَاةُ.
  - (٣٧٠٢٣) حضرت ابن عباس وي وين فرمات بي كمالله تعالى في سب سے يبلة للم كو پھراس كے لئے دوات كو بيدا كيا۔
- ( ٣٧.٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَطُلْحَةُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَدَخَلْت ، فَكَانَ أُوَّلُ مَنْ لَقِيت بِلَالًا ، فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بَيْن هَاتَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ.
- (۲۵۰۲۵) حضرت ابن عمر و الثير فرماتے ہيں كه خانه كعبه ميں رسول الله مَا أِنفَظَةَ أَمَّ مَا مَامِهِ بن زيد، حضرت طلحه بن عثمان واخل ہو اور ميں نے حضرت ابن عمر و الثير على الله ميں واخل ہوا اور ميں نے حضرت بال سے بوجھا كه رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ
- ( ٣٧.٢٦) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِى ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لاِبْنِ الْكُوَّاءِ :تَذْرِى مَا قَالَ الْأَوَّلُ أَحْبِبُ حَبِيبَك هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَك يَوْمًا مَا وَأَبْغِضُ بَغِيضَك هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَك يَوْمًا مَا.
- (۳۷۰۲۱) حفرت علی ڈاٹٹونے نے ابن کواء ہے کہا کہ کیاتم جانتے ہو کہ پہلے لوگوں نے حکمت کی پہلی بات کیا کہی؟ وہ بات بیتھی کہ اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ دوتی رکھو ہوسکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے اور اپنے دشمن سے اعتدال کے ساتھ دشمنی رکھو ہوسکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔
- ( ٣٧.٢٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةَ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَوَّلُ مَنْ يَبُدُّلُ سُنَتِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى أُمَيَّةَ.
- (۳۷۰۴۷) حضرت ابو ذر دی نی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ میڑ نیفیج نے ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنوامیہ کا ایک آ دی مدیلے گا۔
- ( ٣٧.٢٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَلَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ · إِنَّ أُوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْأَمَانَةَ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةَ.
  - ( ٣٧٠٢٨ ) حضرت عبدالله والني فرمات ميں كدرين ميں سب سے پہلے امانت كااور سب سے آخر ميں نماز كاخاتمہ ہوگا۔
- ( ٣٧.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاضُ ، قَالَ :فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلْتُ فِى أَسْتَارِ

الْكُفْبَةِ فِي لَيْلَةٍ قَارَّةٍ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْحِجْرَ وَعَلَيْهِ نَعُلاهُ ، قَالَ : فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَسَمِعْتُ شَيْنًا لَمُ أَسْمَعْ مِثْلَهُ ، فَخَرَجْتُ فَاتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ : عُمَرُ ، شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَنْ فَلَاتُ : عُمَرُ ، فَا تَدَعَنَى لَيْلًا، وَلَا نَهَارًا، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ يَدْعُو عَلَى، فَقُلْتُ: أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ الشَّرُكَ. وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لِأَعْلِنَنَهُ كَمَا أَعْلَنْتُ الشِّرُكَ.

(مسند ۳۹سمه ابو نعیم ۳۹)

(۲۷۰۲۹) حضرت جابر الحافظة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر قابلتو کے اسلام کی ابتدا کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میر کی کو در دِ زہ ہوا تو جھے گھرے نکال دیا گیا۔ میں ایک تاریک رات میں فانہ کعبہ کے پردوں میں داخل ہوگیا۔ اسے میں رسول اللہ مُؤْفِظة تشریف لائے اور آپ جوتوں کے ساتھا ندرداخل ہوئے اور جتنا اللہ نے چاہا آئی نماز پڑھی۔ پھر میں نے ایک الی آواز سن جو بہلے نہی تھی۔ میں اس آواز کے چھے چل پڑا۔ حضور مُؤفِظة نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا کہ عمر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر اکروں کے ساتھ اندر میں چھوڑتے ہو ندرات میں۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور مُؤفِظة میرے خلاف بددعا نہ کردیں۔ البندا میں نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر اس بات کو خفید رکھو۔ میں نے کہا کہ اس ذات کی شم جس کے قبضہ میری جان ہے جس طرح میں نے شرک کا اعلان کیا تھا میں ایمان کا بھی اعلان کروں گا۔

- ( ٣٧٠٣٠ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ صَالِحٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُود.
- (٣٤٠٣٠) حضرت محرز بن صالح فرمانے بین كه حضرت على وائن نے سب سے پہلے گواموں كے درميان تفريق كرائى۔
- ( ٣٧.٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ رُويْمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا نَهَانِي رَبِّى ، عَنْ عِبَادَةِ الْأُوثَان ، وَعَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَعَنْ مُلاَحَاةِ الرِّجَالِ.
- (٣٤٠٣١) حضرت عروہ بن رويم بے روايت ئے كەرسول الله مَوْفَقَعَ فَي ارشاد فرمايا كه مير برب نے جمحے سب سے پہلے ان چيزوں مے منع كيا بتول كى عبادت كرنے سے ،شراب پينے سے اور مردول سے باہم گالى گفتار كرنے سے۔
- ( ٣٧٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْزُّهْرِىِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِقَ يَبِيعُ شَيْئًا ، فَقَالَ :عَلَيْك بِأَوَّلِ سَوْمَةٍ ، أَوْ بِأَوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرِّبْحَ مَعَ السَّمَاحِ.
- (٣٤٠٣٢) حضرت زہری فرماتے ہیں کدرسول الله مِلْفَظَةُ ایک دیباتی کے پاس سے گزرے اور اس سے فرمایا کہتم پر پہلے معاہدے کی یاسداری لازم ہے۔ کیونکد منافع سخاوت کے ساتھ ہے۔
- ( ٣٧.٣٣ ) حَذَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالَ : صَدَقْت.

(۳۷۰۳۳) حضرت عبیدالله بن عتبه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹنک پینانے مجھے نے مرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ سب سے آخر

میں کون می سورت بوری نازل ہوئی؟ میں نے کہاجی ہاں ،سورۃ النصرسب سے آخر میں نازل ہوئی فرمایا کہتم نے ٹھیک کہا۔

( ٣٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّع ، قَالَ :حدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذَوْكَابٍ ، أَنْ أَبَا سَلَمَةَ كَانُّ ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ بِطَعِينَتِهِ إِلَى

َ ذَوْيَبٍ ، انَّ ابَا سَلَمَة كَانَ ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ أَوْلَ مَنَ هَاجَرَ بِطُعِينَتِهِ إِلَى أَرُضٍ الْحَبَشَةِ ، ثُمَّ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۳۷۰۳۳) حضرت قبیصہ بن ذوک بیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ خواہ میں مضور میرافقی ہے کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔وہ پہلے مخص تھے

جنہوں ) نے اپنی سرز مین کوچھوڑ کر پہلے مبشداور پھر مدید کی طرف جمرت کی۔ ( ۲۷،۲۵ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : آخِرُ آیَةٍ أُنْزِلَتْ فِی

الْقُوْ آنِ : ﴿ يَسْتَفُتُو نَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ . (٣٤٠٣٥) حفرت براء كہتے ہیں كەقر آن مجيد میں سب ہے آخر میں بيآيت نازل ہوئی ﴿ يَسْتَفْتُو نَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي جَمَّا بَهَ مِي

الْكَلَالَةِ﴾ ( ٣٧.٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، فَالَ : آجِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ : ﴿وَاتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الَي

(٣٤٠٣١) حضرت سدى فرماتے بي كه قرآن مجيد يل سب سے آخر ميں بيآيت نازل مولى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾.

( ٣٧.٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ : ﴿وَاتَّمُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ الآيَةُ.

(٣٧٠٣٧) حضرت عطيه عونی فرماتے ہیں كه قرآن مجيد ميں سب سے آخر ميں بيآيت نازل ہوئی: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الله ﴾.

( ٣٧.٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ تَكَلَّمَتُ فِيهِ الْخَوَارِجُ يَوْمَ الْجَمَلِ.

(٣٧٠٣٨) حفرت ميسر ه ابوجميله فرماتے ہيں كه خوارج نے سب سے پہلے جنگ جمل كے دن بات كي تھى۔

( ٣٧.٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِبِمِ ، عَنْ أَشُعَتْ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ طَبَخَ الطَّلَاءَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَبَقِىَ ثُلُثَهُ عُمَرٌ بُنُ الْحَطَّابِ.

(٣٤٠٣٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كدسب سے پہلے طلاء كوجنہوں نے اتنا پكایا كداس كے دوثلث ختم ہو گئے اورا يك تبائى

باقى رەڭيا حضرت عمر بن خطاب رقانغۇ مىي-

( ٣٧.٤.) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، فَلَمَّا نَزَلَتُ هِبِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُوْسَاهَا﴾ كَتَبَ بِسْمِ اللهِ ، فَلَمَّا نَزَلَتُ: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ﴾ كَتَبَ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم.

( ٣٥٠ / ٢٥) حفرَّت على فرمات بين كرسول الله مَ أَنْ فَيَ اللهُ مَ أَنْ فَا اللهُ مَ أَنْ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ مُحْرًا هَا وَمُوْسًا هَا ﴾ تازل موئى توصفور مَ أَنْ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَحْرًا هَا وَمُوْسًا هَا ﴾ تازل موئى توصفور مَ أَنْتَ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ مَحْرًا هَا وَمُوْسًا هَا ﴾ تازل موئى تو آپ نے بسم الله الرحمٰ اللهِ الرحمٰ ما اللهِ الرحمٰ في الرحمٰ الرحم اللهِ الرحمٰ الرحم اللهُ الرحمٰ الرحمٰ اللهِ الرحمٰ الرحم اللهُ الرحمٰ اللهِ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ اللهِ الرحمٰ اللهُ الرحمٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرحمٰ اللهُ ال

( ٢٧٠٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ :أَنَا أَوَّلُ الْمُلُوكِ.

(٣٥٠٨) مدينه كايك بزرگ كتب بين كدحفرت معاويد ولافئ نے كہا كميس سبلابا وشاہ مول-

( ٣٧.٤٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ آدَمَ حَلَّنَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ حَطَبَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَى النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ :إِنِّى أَشْتَكِى قَدَمِى.

(۳۷۰۴۲) حفرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ والفونے سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ بھر لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں یا وَل کی تکلیف کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔

(٣٧.٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إنَّ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ الْوَسُوَاسُ مِنَ الْوُصُوءِ.

(٣٤٠٣٣) حفرت ابراہيم تيمي كہتے ہيں كدوسو سب سے پہلے وضو كرائے سے آتے ہيں۔

(سمبر ۲۷۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کے مخلوق میں سب سے پہلے عرش، پانی اور ہوا کو پیدا کیا گیا۔ زمین کو پانی سے بنایا گیا اور مخلوق کی ابتداء اتو ار، پیر منگل، بدھ اور جمعرات کو ہوئی مخلوق کو جمعہ کے دن جمعہ کیا گیا۔ پھریہودیوں نے ہفتہ کے دن کوافضل مانا۔ ان جھ دنوں میں سے ہردن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

( ٣٧.٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ فِي نَاسٍ من قَوْمِي ، فَجَعَلَ يُفُرَضُ لِوِجَالٍ مِنْ طَيْءٍ فِي أَلْفَيْنِ ، وَيُعْرِضُ عَنِّى ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْرِفُنِى ، فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ إِنِّى لاَعُرِفُك ، قَدْ آمَنْت إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْت إِذْ أَدْبَرُوا ، ثُمَّ أَحَذَ يَعْتَذِرُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا فُرِضَتْ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمَ الْفَاقَةُ ، وَهُمْ سَرَاةُ عَشَانِرِهِمُ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ. (بخارى ٣٣٩٠ـ مسلم ١٩٥٧)

(۳۵۰۴۵) حفرت عدى بن حاتم و النو فرماتے ہيں كہ ميں اپنى قوم كے بچھلوگوں كے ساتھ حفرت عمر بن خطاب و النو كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ وہ قبيله طى كے بچھلوگوں كومال دينے ميں مشغول ہے اور مجھ سے اعراض فرمار ہے تھے۔ ميں نے ان سے كہا كه اب امير المومنين! كيا آپ مجھے جانے نہيں ہيں۔ يہ بات من كر حضرت عمر و الني بنے اور ہنتے ہنتے ليننے لگے۔ پھر فرما يا كہ خداكى قتم! ميں تمہيں اچھى طرح جانتا ہوں، جب سب لوگوں نے كفر كيا تو تم ايمان لائے، جب سب نے رخ پھيرا تو تم اسلام كى طرف

یں میں ہیں روں ہوں ہوں جب میں وروں سے سریا و ہم بیاں مات جب سب سے دوں ہد ہو وہ ہم اس ہوں ہے۔ متوجہ ہوئے۔ پھر عذر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے فاتے کے شکار پھھلوگوں کو مال دے رہا تھا۔ وہ اپنے خاندانوں کے معزز لوگ ہیں۔

( ٣٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :الشَّامُ أَوَّلُ الأَرْضِ خَرَابًا.

(٣٧٠٣١) حضرت عبدالله بن عمرو ولا تنز فرمات بين كرسب سے پہلے سرز مين شام بي آباد موگ ۔

( ٣٧.٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَذْرَكْت النَّاسَ إذَا ذَهَبُوا إِلَى الْجَنَائِزِ ذَهَبُوا مُشَاةً وَرَجَعُواً مُشَاةً ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةً.

(۲۷۰۴۷) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کودیکھا ہے جو جنازے میں پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے۔ برا میں سے اس میں حدد میں میں میں میں اس میں میں اس میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا

سب سے پہلے جنازے کے لئے سواری کوحضرت معاویہ وہ اپنے نے استعمال کیا۔

( ٣٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ دَعْوَةِ دَانْيَالَ فِي سَوْسَنَ ، كَانَتْ فَتَاةً جَمِيلَةً فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَعَبِّدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ طُولٌ.

(۳۷۰۴۸) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علایٹلا کی اولین دعوت سوئن کے بارے میں تھی۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک ایک میں میں اس بھی مزید ہوئے ہیں ہے۔ ایک میں ایک اولین دعوت سوئن کے بارے میں تھی۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک

عبادت گزارادرخوبصورت لڑکی تھی۔( آ گے بوراداقعہ بیان کیا ) د میں در بر گئی ہے ۔ '' میرد و '' میں میرور در بھی مارس و انکیا کی سرزینڈ میروسی ترازور میں سرام پڑدی او

( ٣٧٠٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كُنَّ النِّسَاءُ الْأَوَّلُونَ يَجْعَلُنَ فِى أَكِمَّةِ أَذْرُعِهِنَّ مَزَارًا تُذْحِلُهُ إِخْدَاهُنَّ فِى إِصْبَعِهَا تُغَطَّى بِهِ الْخَاتَمَ.

(۳۷۰۳۹) حضرت مجام فرماتے ہیں کہ پہلی عورتیں اپنی آستیزوں میں سوراخ رکھتی تھیں جس میں اپنی انگوٹھیوں کو چھپانے کے لئے اپنی انگلیوں کو داخل کر دیا کرتی تھیں۔

( ٣٧.٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

مصنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) كي المستخدم (جلداا) كي المستخد المستخدم (جلداا) كي المستخدم ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا ، ثُمَّ ذَكَّرَ فِيهِ حَدِيثًا.

(۵۰-۵۰) حضرت ابو ہریرہ جان ہے ۔ دوایت ہے کہ رسول الله مِرَّافَقِیَّةً نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا ایک اول ہے اور ایک آخر ہے۔ (پھریوری حدیث کوذکر کیا)

( ٣٧.٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّارَ السَّوَّاطُونَ.

(۳۷۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ رو انٹو فر ماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے ظلم کے لئے کوڑے اٹھا کرر کھنے والے داخل مدید گ

( ٣٧.٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمَلَاثِكَةُ.

(٣٧٠٥٢) حفزت ابن عباس تفاشِين فرماتے ہيں كەخاند كعبد كاطواف سب سے يہلے فرشتوں نے كيا۔

( ٢٧.٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ.

(٣٧٠٥٣) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں كہتم پرنی گئی دوباتوں میں ہے۔ پہلی بات پریفین رکھنالا زم ہے۔

( ٣٧.٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاْوُدَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ

الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ :انْظُرُوا هَلْ لَهُ مَنْ تَطَوَّعُ ، فَأَكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِزُ تَطَوُّعِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكْمُلِ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أَخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِى النَّادِ.

(٣٧٠٥٣) حضرت تميم داري فرمائے بيں كه تيامت كے دن سب سے پہلے فرض نماز كا حساب كيا جائے گا۔اگروہ پوري نكل آئي تا

ر ۱۵۰۰ کا صریحت یم داری سرمامے ہیں نہ جیاست سے دی حب سے پہر سامارہ سناب بیا جائے ہے۔ مردہ پورس کی کی کو پورا کیا جائے ٹھیک اور اگر وہ پوری نہ نگلی تو کہا جائے گا کہ دیکھو کہاس کے پاس نوافل بھی ہیں۔اس کے نوافل سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔اگر فرض پورے نہ نکلے اور نوافل بھی نہ ہوئے تو اس آ دمی کو پکڑ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

( ٣٧.٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَان ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ ، قَالَ : إِن أَوَّلُ يَوْمٍ عَرَفُت فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَن بُرَ \* بعد مِنْهُ مِنْ وَمُ يَهِمْ مِن يَنْهِ مِن اللَّهِ مِن الْهِ مِن الْهِ مِن الْهِ

أَبِي لَيْلَى رَأَيْت شَيْحًا أَبْيُصَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ يَنْبُعُ جِنَازَةً. (٣٧٠٥٥) حفرت عطاء بن سائب فرمات ميں كديل نے حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليا كوجب پہلى مرتبدد يكھا تو وہ سفيد دا زهم

(42 • 60) مطرت عطاء بن سائب قرمائے ہیں لدیل کے مطرت عبدالر ن بن اب ہیں۔ اور سفید بالوں والے بوڑھے تھے اور گدھے پر سوار ہوکر جنازے کے پیچھے جارہے تھے۔

( ٢٧٠٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْد

يُسْأَلُ عَنْ صَالَاتِهِ ، فَإِنْ تُقُبِّلَتْ مِنْهُ ، تُقَبِّلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَّلِهِ ، وَإِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ ، رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.

(٣٧٠٥١) حفرت تميم بن سكَم فرماتے جي كه قيامت كے دن سب سے پہلّے نماز كے بارے ميں سوال كيا جائے گا۔ اگر نماز قبوا

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا)

کو یکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی۔

وَ نُقِيمُ الصَّلَاةَ.

ماج كوآ بإدر كھتے تھے اور نماز قائم كرتے تھے۔

ے تنگریاں لائی تمئیں اور مجد نبوی مُلِفِظَةَ فِیس بجیادی تمئیں۔

( ٣٧٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَابْنُ أَبِي بُكِّيْرٍ ، قَالَا :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ،

ہوگئی توبا تی سارےنماز بھی قبول ہوجا ئیں گےادرا گرنماز مردود ہوگئی توبا تی اعمال بھی مردود ہوجا کیں گے۔

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إبْلِيسُ ، فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ

وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ يَقُولُ :يَا ثُبُورَاهُ ، وَذُرْيَتُهُ خَلْفَهُ وَهُمْ يَقُولُونَ :يَا ثُبُورَهُمْ ، حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّارِ

فَيَقُولُ :يَا ثُبُورَاهُ ، وَيَقُولُونَ :يَا ثُبُورَهُمْ ، فَيَقُولُ :(لَا تَذْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) .

( ۵۷ - ۳۷ ) حضرت انس بن ما لک و این سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلِّفَتُ آغ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بہلے

ابلیس کوآ گ کالباس پہنایا جائے گا۔وہ اے اپنے پہلو پرر کھے گا اور اسے اپنے پیچھے سے اتارنے کی کوشش کرے گا اوراپی موت کو

پکارے گا۔اس کی اولا دیں اس کے بیچھے ہوں گی اوروہ بھی اپنی موت کو پکار رہی ہوں گی۔ پھروہ جہنم کے پاس کھڑا ہوکراپنی موت کو

پکارے گااور شیطان کے چیلے بھی اپنی موت کو پکاریں گے۔اس پراللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ آج تم ایک موت کونہ پکارو بلکہ کی موتوں

( ٣٧٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ:أَوَّلُ مَنْ أَلْقَى

الْحَصَى فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، كَانَ النَّاسُ إِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ

السُّجُودِ نَفَّضُوا أَيْدِيهِمْ فَأَمَرَ بِالْحَصَى فَجِيءَ بِهِ مِنَ الْعَقِيقِ، فَبُسِطَ فِي مَسْجِدِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۷۰۵۸) حفرت عبید الله بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجد نبوی میں سب سے پہلے کنگریاں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھند نے

بچھوا کیں۔لوگ جب اپنے سروں کواٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے تھے۔انہوں نے کنگریاں بچیانے کا حکم دیا۔مقام عقیق

٣٧٠٥٩) حَلَّانُنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ

(٣٧٠٥٩)حضرت جابر فرماتے ہیں كہ ہم مدینہ میں حضور مُؤْفِقَعَ اَکے تشریف لانے ہے دوسال پہلے وہاں تیام پذیر تھے۔ہم

٣٧٠٦. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ

٣٤٠٦٠) حضرت زیدین ارقم فر ماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَةَ پرسب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی جَاءَتُو ہیں۔ راوی

وَقَالَ : أَبُو بَكُرِ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ :فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّخعِيِّ فَأَنْكَرَهُ ،

جَابِرِ ، قَالَ :لَقَدُ لِبِثْنَا بِالْمَدِينَةِ سَنتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ

كِرَ رُوْا عُوْمِين -( ٣٧.٦١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْ

آدَمَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَهُوَ يَخُلُقُ ، قَالَ ۚ : وَبَقِيتُ ۚ رَجُلاهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : يَا رَبِّ عَجْلُ قَبْلَ اللَّيْلِ ، فَذَلِكَ قوله تعالى : (وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولًا) .

(۳۷۰۱) حضرت سلمان فاری وزوز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم عَلاِئلا کے سرکو پیدا کیا۔ پس حضرت آدم خودکو تختیق ہوتا و کیھتے رہے۔ عصر کے بعدان کے پاؤں کا بنتا باقی رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! رات سے پہلے جلدی کر کے مجھے کممل کرد بجئے۔ اللہ تعالی کے فرمان (و سکان الإنسان عَجُولاً) کا بھی معنی ہے۔

بيرن وعد عن ورب المسلمان المورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمردد والمرد والمردد والمرد والمردد والمرد والمردد والمردد

(٣٧٠ ١٢) حضرت عامر فرماتے بين كه الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ وه بين جنهوں نے درخت كے ينجي بيعت كى-

( ٣٧.٦٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ اَبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ بَنَى بَابًا بِمَكَّةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُهَيْلٍ ، أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْزِلُ عَلَيْنَا لَيْسَ مَعَهُ خَادِمٌ فَيَتْرُكُ

بَى بَهِ بِهِكَ عَبْدَ الرَّحْسِ بِى سَهِينِ ٢٠ فَى طَعْرَ بَ حَكَ ؟ رَا بَكُ فَكَكَلَّفَتُ الْقُصُوصَ ، فَانْذَنْ لِى فَأَجْعَلُ بَابًا ، فَأَذِنَ لَهُ فَتَكَلَّفَتُ قُرَيْشٌ فَجَعَلُوا الْأَبُوابَ. قُرَيْشٌ فَجَعَلُوا الْأَبُوابَ.

(۳۷۰ ۱۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے عبد الرحمٰن بن سہیل نے دروازہ بنایا۔ وہ حضرت عمر روز نُوک کے پاس آئے اوران سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسامہمان بھی آتا ہے جس کے ساتھ کوئی خادم نہیں آتا۔ وہ اپنی جو تی کواتار دیتا ہے اور سواری کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں چوروں کا خدشہ ہے ،ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دروازہ بنالیں۔حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد قریش نے بھی دروازے بنانا شروع کردیئے۔

ر ٢٧٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِقُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٣٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِقُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌ ، وَالنَّانِي مَغْرُوفٌ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ رِيَاءٌ. (ابو داؤد ٣٧٣٨ عبدالرزاق ٢٠٢٠)

ر ۳۷۰ مرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِظُ نے ارشادفر مایا کہ ولیمہ پہلے دن حق ہے، دوسرے دن نیکی ہے اور اس کے بعدریاء ہے۔

صَاحِبِ الْبَقَرَةِ.

(۳۷۰۲۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس قاتل کومیراث سےمحروم کیا گیاوہ قاتل تھا جس کی تلاش میں بیٰ اسرائیل نے گائے ذریح کی تھی۔

( ٣٧.٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ : تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتُ ، قَالَ :فَأَوَّلُ مَا جُعِلَ الصُّوفُ ؛ ليَوْمَنِذٍ.

(۲۷۰۲۱) حفرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم بھی نشان لگا لو کیونکہ آج کے دن فرشتوں نے بھی نشان اور علامت لگائی ہے۔ بس وہ پہلا دن تھا جب صوف کوبطور علامت استعال کیا گیا۔

( ٣٧.٦٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو بَكُو الْحَنِفِيُّ ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ عُثْمَان بْنُ مَظُّعُون دَفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ فِيهِ ، ثُمُّ قَالَ لِرَجُلٍ مَاتَ عُنْدَهُ : اذْهَبْ إِلَى تِلْكُ الصَّخْرَةِ ، قُأْتِنِي بِهَا حَتَى أَضَعَهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَى أَعْرِفَهُ بِهَا ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِنَا وَلَا اللهِ عَنْدَهُ عَنْدَهُ.

(۱۷ - ۲۷) حضرت مطلب بن عبدالله بن حطب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان بن مظعون دی تی کہ اللہ اللہ بی رسول اللہ میں اللہ میں

( ٣٧.٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يَقُولُ النَّاسُ : إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَقَالَ : لَا يَضُومَنَّ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ إِذَا صَامَ ، فَإِنَّمَا كَانَتُ أُوَّلُ الْفُرُقَةِ فِى مِثْلِ هَذَا.

(۳۷۰۱۸) حضرت عامراس دن کے بارے میں جے کے بارے میں لوگ کہیں کہ بیدرمضان ہے۔ فرماتے ہیں کہتم صرف امام کے ساتھ ہی روز ہ رکھو۔ کیونکہ پہلی جدائی انہی جیسے امور کے بارے میں ہوگی۔

( ٣٧.٦٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيِّ ، يَعْنِي زَيْدَ بْنَ وَهْبِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ قَتْلً عُثْمَانَ ، قَالَ :أَمَا أَنَّهَا أَوَّلُ الْفِتَنِ.

(٢٧٠٦٩)حضرت حذيف ويلفر في حضرت عثمان والنوكي كي شهادت كاذكركرت بوع فرمايا كديه بهلا فتنقا

( ٣٧.٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ الذَّارِ كَانَتْ فِتْنَةً ، يَعْنِى قَتْلَ عُثْمَانَ فَإِنَّهَا أَوَّلُ الْفِتَنِ وَآخِرُهَا الدَّجَّالُ.

(+ 2+ ۲۷) حضرت حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کونخا طب کر کے فر مایا کہ کیاتم نے یوم الدار کودیکھا۔ یعنی حضرت عثمان کی شہادت۔وہ پہلا فتنہ تقااور آخری فتنہ د جال کا ہوگا۔ (٣٧.٧١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، أَنَّ أَوَّلَ جَلَّ خَاصَمَ بَنِي يَنِيهِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مَاتَ ابْنُهُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَخَاصَمَهُمْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَرَآهُ عُمَرُ يَنْظُرُ فِى شَأْنِهِمْ ، فَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِى فِى وَلَدِى ، فَقَالَ :زَيْدٌ :إِنَّ لَهُمْ أَبًا دُونَك ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ.

(۱۷-۷۱) حضرت عامر فرمائے ہیں کہ وہ پہلے دادا جنہوں نے اپنے پوتوں کو حاصل کرنے کے لئے جھٹڑا کیا حضرت عمر بن خطاب دیا ہے۔ دو جیٹے چھوڑے۔حضرت عمر ہی ہی اور کا جھٹڑا کیا حضرت کر دی ہی ہی میں کے صاحبر اوے کا انتقال ہوا اور انہوں نے دو جیٹے چھوڑے۔حضرت کر بیان کے خلاف فیصلہ کریں گئے و مرمایا کہ میری اولا و حضرت زید ان کے خلاف فیصلہ کریں گئے قرمایا کہ میری اولا و کے بارے میں کون میرا فریق بن سکتا ہے؟ حضرت زید نے فرمایا کہ ان کے دالد آپنہیں کوئی اور ہے۔ پھران کے درمیان شراکت کرادی۔

( ٣٧.٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَيُّوبُ ، أَبُو زَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَوَّلُ شَيْءٍ حَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ :اجْرِ ، فَجَرَى تِلْكَ السَّاعَةَ بِمَا هُوَ كَائِنْ.

(ترمذی ۲۱۵۵ احمد ۱۳۱۷)

(۲۷۰۷۲) حضرت ولید بن عباده اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ مرض الوفات میں ان کے پاس میخاتو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَلِّفَظِیَّةَ مَرُ کُورُ ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھراس سے فرمایا تو جل ۔ پھرقلم چلااوراس نے قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کولکھ لیا۔

( ٣٧.٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَحُدَثَ الأَذَانَ الأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَان لِيُؤْذِنَ أَهْلَ الأَسُوَاقِ.

(۳۷۰۷۳)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جعد کی پہلی اذان حضرت عثمان دونٹونے شروع کرائی تا کہ بازار والوں کو اطلاع ہوجائے۔

( ٣٧.٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ بود ، عَنِ الزُّهْرِىِّ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ فَأَحُدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانِ التَّأْذِينَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْمَعَ النَّاسَ.

(۳۷۰۷۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اذان امام کے خروج کے دفت ہوتی تھی۔ پھر امیر المومنین حضرت عثان جی نئے نے لوگول کوجمع کرنے کے لئے دوسری اذان کوشر دع کرایا۔

( ٣٧.٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّصْرِ :سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ :مَا تَقُولُ فِي مُجَالَسَةِ هَوُلَاءِ الْقُصَّاصِ، قَالَ: لَا آمُرُك بِهِ، وَلَا أَنْهَاكُ عَنْهُ، الْقَصَصُ أَمْرٌ مُحْدَثُ، أَحُدَثَ هَذَا الْحَلْقُ مِنَ الْخَوَارِجِ. والمنظم المن المنظمة من المنطقة المن المنظمة المن المنطقة المن المنطقة المنطقة

(۳۷۰۷۵) حفرت جرین حازم کہتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت محمد بن سیرین سے سے سوال کیا کہ آپ ان قصد خوانوں کی صحبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نہ تو تمہیں اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے نع کرتا ہوں۔ قصہ

خوانی ایک نی چیز ہے جسے خوارج نے شروع کیا ہے۔ ( ٣٧.٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ خَلَقَ عَيْنَيْهِ قَبْلَ بَقِيَّةِ جَسَدِهِ ، فَقَالَ :أَى رَبِّ

أَتِمَّ بَهَيَّةَ خَلْقِي قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً ﴾. (۷۷-۷-۷۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بیدا کیا تو ان کی آٹھوں کو باقی جسم سے پہلے بنایا۔انہوں

نے کہا کہا ہے میرے رب میری تخلیق کوسورج کے غروب ہونے سے پہلے پورا فرما۔ای بارے میں اللہ تعالی فرائے ہیں ﴿وَ گَانَ الإنسان عَجُولاً ﴾.

( ٣٧٠٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ مِنْ بَرَائَةَ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالُا ﴾. (٧٧-٣٥) حضرت ابو مالك فرمات مين كهسورة التوبه كي آيات من سب سے پہلے بيآيت نازل موئي ﴿ انْفِرُ والْحِفَافَا

الأجسادَ فَأَخَذَ مِيثَاقَهُم. (٣٧٠٥٨) حضرت محمد بن كعب فرمات مين كه الله تعالى في جسمول سے بہلے روحوں كو بدا كيا اور ان سے وعد وليا۔

( ٣٧.٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ

(24-29) حضرت حارث فرماتے ہیں کدوضومیں سب سے پہلے بتھیلیوں کو دعونے کا حکم ہوا۔

( ٣٧٠٨٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :أَوَّلُ مَا يَكُفُّأُ الإِسْلَامَ كَمَا يُكُفُّأُ الإِنَاءُ قَوْلُ النَّاسِ فِي الْقَدَرِ.

(۷۰۰ هزیت عبدالله بن عمر دفر ماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جس چیز سے ختی ہے منع کیا گیاوہ تقدیر کے بارے میں یات کرناہے۔

( ٢٧٠٨١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَهْلُ الصَّلَاةِ وَالْحِسْبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ

(۲۷۰۸۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازیوں اور مؤذ نین کو کیڑے پہنائے جائیں گے۔ ( ٣٧٠٨٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا ، فَقَالَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ :ثُمَّ أَيُّ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ الْأَفْصَى ، يَنْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

(۱۸۰ ۳۷) حفرت الوور و الله فرمات بین که بین نے رسول الله مَ الله مَن الله مَ الله مَا اله

(٣٧٠٨٣) حضرت ابوذر والنو فرمات بي كه من رسول الله مَ أَنْفَقَاعَ كَمَ عَدَمت مِن عاضر بوا، آب محد مين تشريف فرمات مين مين الله مَ أَنْفَقَاعَ كَمَ عَدَمت مِن عاضر بوا، آب محد مين تشريف فرمات مين كياوه نبي في من الله من ال

( ٣٧.٨٤ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مُكْسِ كَانَ فِي الْأَرْضِ عَجُوزٌ خَرَجَتُ بِدَقِيقٍ لَهَا فِي مِكْتَلٍ ، فَجَانَتُ رِيحٌ عَاصِفٌ فَٱذْرَتُهُ ، فَقَالَ :سُلَيْمَانُ : انْظُرُوا مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بِهَذِهِ الرِّيحِ فَغَرَّمُوهُ.

(۳۷۰۸۴) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ زمین پرجو پہلا تاوان لیا گیا اس کی صورت میہ ہوئی کہ ایک بڑھیا ایک ٹوکری میں اپنا آٹا کے کرگھر سے نگلی ،اتنے میں آندھی آئی اور اس کا آٹااڑا لے گئی۔حضرت سلیمان علایتاً ان تھم دیا کہ سمندر میں دیکھوکہ یہ ہوا کس نے اڑائی ہے اور اس سے اس کے آئے کا تاوان لو۔

( ٣٧.٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام ، فَقَالَ :مَا هَذَا ، قَالَ :إجُلالٌ وَحِلْمٌ.

(۳۷۰۸۵) حفرت مالک بن ایمن کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غلیمِیَّا کے جب پہلی مرتبہ سفید بال آئے تو آپ نے اپ رب ے سوال کیا کداے میرے دب! یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیدوقا راور بردیاری ہے۔

( ٣٧٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْس ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيّ ، وَالْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَةً وَهُوَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ قُبُطِيّتَانِ ، ثُمَّ يُكْسَى النَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَةً وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ قُبُطِيّتَانِ ، ثُمَّ يُكُسَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَةً وَهُو عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ . (احمد ١٠١ ـ ابو يعلى ٤٦٢)

(۸۷۰ ۳۷) حفرت علی وہ اُٹی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلاِئلا کو دوقبطی کپڑے پہنائے جائیں گے اور پھر حضور مِنْزِنْنَظِیَّةَ کوایک جوڑا پہنایا جائے گااور آپ مِنْزِنْظِیَّةَ عرش کے دائیں جانب ہوں مجے۔ ( ٣٧.٨٧ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلاَئِقِ يَوْمَئِذٍ إِبْرَاهِيمٌ.

(۳۷۰۸۷) حضرت ابن عباس نفاه من سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَ ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق سے پہلے حضرت ابراہیم غلاِتِلاً کوکپڑے پہنائے جائیں گے۔

( ٢٧.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :قِيلَ لِقُئُمَّ . كَيْفَ وَرِثَ عَلِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَكُمْ ، قَالَ :إِنَّهُ وَاللهِ كَانَ أَوَّلُنَا بِهِ لُحُوفًا وَأَشَدُّنَا بِهِ لُزُوفًا.

ری این میں ایواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت تھم سے بوچھا گیا کہ تمہارے بجائے حضرت علی دہاؤی حضور مَوَفَقَعَ اَجَارَ وحالی دور اللہ ۱۸۸ کا دورہ اللہ اللہ کہ حضور مَوَفَقَعَ اَجَارَ کَ اللہ ۱۸۸ کے دوحالی دورہ کے دورہ کی دورہ کیا گئی دورہ کی دورہ کی

(۱۸۹ ۳۷) حضرت انس بڑا ٹیز ہے روایت ہے کہ رسول الله میل شکھ تیا مت کے دن فرما کیں گے تم لوگ نوح علائیلا کے پاس جاؤ، وہ زمین دالوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔

( ٢٧٠٩) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُو حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، فَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُلِ إِلَى أَهُلِ الْأَرْضِ. حَدِيثٍ ذَكَرَهُ ، فَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُلِ إِلَى أَهُلِ الْأَرْضِ. (٣٧٠٩٠) حضرت ابو بريره تَنْ فَي عدوايت ب كدرسول الله يَؤْفِقَ فَي امت كه عالات كاتذكره كرت بوئ فرمايا كولوك حضرت آدم عَدالِيَا الله عن عنه و مَنْ ما يَس عَلَى وَهُ وَهُ مَا يَس عَلَى مُوحَ عَدَلِيَا اللهُ عَلَيْكَا إِلَى يَاسِ عِا وَ، لوك ان سي كيس عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

( ٣٧.٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ.

(۳۷۰۹۱) حفرت عرده فرماتے ہیں کہ اللہ کے رائے میں سب سے پہلے ملوار سونتنے والے حفرت زبیر وہائٹر ہیں۔

( ٣٧.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ سِمَاكِ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتُ أَوَّلُهُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحُوًّا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةً. (ابن جرير ٢٩)

( i'2 • 9۲ ) حضرت ابن عباس تفاه نيخا فرماتے ہيں كه جب سورة المزمل كى ابتدائى آيات نازل ہوئيں تو اس وقت صحابہ كرام رات كو

( ٣٧.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْغَنَوِيُّ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ كَفُبًا كَانَ يَقُولُ :إِنَّ أَوَّلَ الْأَمْصَارِ خَرَابًا جَنَاحَاهَا ، قُلْنَا :وَمَا جَنَاحَاهَا يَا كَعْبُ ، قَالَ :الْبَصْرَةُ وَمِصْرُ. (٣٤٠٩٣) حفرت كعب روائز فرمايا كرتے تھے كہ شمرول ميں سب سے پہلے ويران ہونے والے شمروں كے دوباز و ہيں۔ان سے كسى نے يوچھا كہ شمروں كے دوباز وكيا ہيں؟انہوں نے فرمايا كر بھر واوركوفد۔

( ٣٧.٩٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ.

( ٣٤٠٩٣) حضرت ابن عباس وي وايت م كرسول الله مَ الفَيْفَةِ فِي ما يا كرسب سے يہلے حضرت آدم نے انكاركيا۔

( ٧٧٠٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَخْلَفَ فِي الْقَسَامَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(٣٤٠٩٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں کرسب سے پہلے قسامہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب دیا تو نے تعم لی۔

( ٣٧.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ ، أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْب.

(٣٧٠٩١) حفرت على بن ربيد كتي بي ككوف من سب سے يملے قرظ بن كعب كانو حديدُ حاكيا۔

( ٣٧-٩٧ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لأمُّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقَأُ دَمْعُك وَيَذُهَبُ حُزْنُك فَإِنَّ ابْنَك أَوَّلُ مَنْ صَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ.

(۳۷۰۹۷) حفرت اساء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول الله مَلِقَطَعَ آنے حضرت سعد بن معاذ ہو ہے کی والدہ سے فرمایا کہ تمہارے آنسوخشک کیوں نہیں ہوتے اور تمہاراغم کم کیوں نہیں ہوتا! تمہارا بیٹا وہ پہلا مخص ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ مسکرائے ہیں اور اللہ کا عرش لرزا فعاہے۔

( ٣٧.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ الْحَكَرِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ. (ابن ابي عاصم ١١)

(۳۷۰۹۸) حفرت ابن عباس تفاونن سے روایت ہے کہ رسول الله مَالْفَتَحَةَ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلاِلنَّام کوکپڑے پہنائے جا کیں گے۔

( ٣٧.٩٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً فَأَوَّلُ مَنْ يُلْقَى بِثَوْبِ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣٤٠٩٩) حفرت سعيد بن جبير فرمات بي كه قيامت كه دن جب لوگول كوا شايا جائ كا تووه نظي جسم اور نظ پاؤل بول كر اورسب سے پہلے حفرت ابراہيم عَالِيَّالَم كوكبرُ اعطاكيا جائے گا۔

( ٣٧١.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :كَانَ مِهْرَانُ

أَوَّلَ السَّنَةِ وَالْقَادِسِيَّةُ آخِرَ السَّنَةِ.

(۳۷۱۰۰) حضرت ابوعمر وشیبانی فرماتے ہیں کہ مہران سال کے شروع میں اور قادسیے کاڑائی سال کے آخر میں ہوئی۔

(۲۷۱۸) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرُفَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ قَالَ: عُرَاةً حُفَاةً. (۲۷۱۸) حفرت مجابد قرآن مجیدکی آیت ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ ﴾ کی تفیریس فرماتے ہیں کہ اس مرادقیامت کے دن لوگوں کو ننگے یا وُں اور ننگے بدن ہونا ہے۔

( ٢٧١٠٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ ، قَالَ : التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ.

(٣٤١٠٢) تعفرت مجامد قرآن مجيدكي آيت ﴿ فِي الصُّحْفِ الْأُولَى ﴾ كي تفيرين قرمًا تي بيل كداس مرادتورات اور

( ٣٧١.٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ يَزِيلُ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ : كَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنَ الْأُوَائِلِ مِمَّا أَنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَائَةٌ مِنْ آخِرِ مَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ.

(٣٤١٠٣) حضرت عثان ولي فرمات مي كمسورة الانفال مدينه منوره مي نازل مونے والى ابتدائي سورتوں ميں عظى اورسورة التوبة قرآن مجيد كى نازل مونے والے آخرى سورتوں ميں سے ہے۔

( ٢٧١.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أُوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَّلُهَا اِسْلَامًا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۷۱۰۴) حضرت سلمان فاری و التي فرماتے بين كداس امت ميں سب سے پہلے اس امت كے بى كے ساتھ ملنے والے اور سب ے بہلے اسلام لانے والے حضرت علی ڈٹائٹہ ہیں۔

( ٣٧١٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ اسْتَنْشَدَ مَعْدِى كَرِبَ فَأَنْشَدَهُ ، وَقَالَ : مَا اسْتَنْشَدت فِي الإِسْلَامِ أَحَدًا قَبْلُك.

(۱۷۵۰۵) حضرت ابونکی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جھاٹھ نے معدی کرب سے شعر سننے کی فرمائش کی اوراس سے فرمایا کہ میں نے تجھے سے پہلے کس سے شعر سننے کی فرمائش نہیں گی۔

( ٣٧١٠٦ ) حَلَّنَا شَابَةً، عَن وَرُفَاءً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ قَالَ:التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ (٣٧١٠١) حفرت مجامِدِ قرآن مجيد كي آيت ﴿فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ كي تفيير مين فرماتے بيں كداس سے مراد تورات اور نجا

( ٢٧١.٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدَّ بِالْمُدَّ الْأَوَّلِ. (٢٧١.٧) حَفْرت الوسلمة م كَلفارك كيارك مِن فرمات بين كديه يهلم مدكماته اليهدي -

( ٣٧١.٨ ) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةً حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ : فَجَحَدَ آدَمَ فجحدت ذُرِّيَّتَهُ وَذَلِكَ أَوَّلُ يَوْمَ أُمِرَ بِالشَّهَدَاءِ.

(۳۷۱۰۸) حضرت عبدالله بن سلام ردانتهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت آ دم نے انکار کیا توان کی اولا دیے بھی انکار کیا۔اوروہ پہلا دن ہے جس دن گواہوں کو تھم دیا گیا۔

( ٣٧١.٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَقِيَتِ الْمَلَائِكَةُ آدَمَ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَتُ : يَا آدَمُ ، حَجَجْت ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالُوا : قَدْ حَجَجْنَا قَبْلَك بِأَلْفَى عَامِ.

(٣٧١٠٩) حضرت انس ولا في فرمات مين كه حضرت اً دم عَلاِيلًا خانه كعبه كاطواف كرر به تصقوفر شنة ان سے ملے اور كہنے لگے كه اے آدم! تم نے حج كيا؟ انہوں نے كہا ہاں ۔ فرشتوں نے كہا كہ ہم نے تم سے دو ہزار سال پہلے حج كيا تھا۔

( ٣٧١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ شِمْرَ بُنَ عَطِيَّةَ اسْتَعَارَ عِمَامَةً فَأَتُوهُ بِعِمَامَةٍ سَابِرِيَّةٍ فَرَدَّهَا ، وَقَالَ :رَأَيْتِ النَّاسَ أَوَّلَ مَا رَأَوْا السَّابِرِيَّ قَامُوا إلَيْهِ فَحَرَّقُوهُ.

(۳۷۱۱۰) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے شمر بن عطیہ کودیکھا کہاں نے ایک تمامہ مانگا،اس کے پاس ایک ساہری عمامہ لایا گیا تواس نے واپس کردیا اور کہا کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ ساہری کودیکھا تواسے جلادیا تھا۔

( ٣٧١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَكِّلِ أَبُو عَقِيلٍ ، قَالُ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ لَأَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ لَمِنْ أَوَّلِ مَا نَهَانِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَهِدَ إِلَىٰ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأُوثَانِ وشُرْبَ الْحَمْرِ : وَمُلاَحَاةُ الرِّجَالِ.

(۱۱۱۷) حضرت ام سلمہ منی منی شائل سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَقِیَقَ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی پوجا اور شراب نوشی کے بعد جس چیز ہے منع فر مایا اور جس کا عہد لیا مردوں کا باہم لڑائی جھکڑ ااور گالی گفتار ہے۔

( ٢٧١١٢ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) الأَعْرَابُ.

(٣٧١١٢) حفرت ابراجيم فرماتے بيں كەسب سے پہلے بىم الله الرحمٰن الرحيم كوبلندآ واز سے ديباتيوں نے پڑھا۔

( ٣٧١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَحْدَثَ النَّاسُ الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ وَصَلَاةَ الضَّحَى وَالْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ وَالْقَصَصَ.

(٣٧١١٣) حفرت ضحاك فَر مات بين كروكول في رمضان كے قيام، جاشت كى نماز، فجر ميں تنوت اور قصد كوئى كوا يجاد كيا ہے۔ ( ٣٧١١٤) حَدَّنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إِلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَادِ . (۳۷۱۱۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز دن کے شروع میں ہوا کرتی تھی۔

( ٣٧١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ عَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الرحمن الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا خُلِقَتِ الْمَسَاجِدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْخَلُوقِ فَلُطَّخَ بِهِ مَكَانُهَا ، فَخَلَّقَ النَّاسُ الْمَسَاجِدَ.

(۱۱۵ :۳۲) حضرت عباس بن عبد الرحمٰن ہاشی فرماتے ہیں کہ مجدوں کوسب سے پہلے خلوق لگانے کا واقعہ یہ ہوا کہ حضور مَرَّائِنْ ﷺ نے محبد میں قبلہ کی جانب تھوک گری ہوئی دیکھی تو اسے صاف کرایا پھر تھکم دیا کہ اس جگہ خلوق لگائی جائے ، پھراس کے بعد سے لوگوں نے محبد میں خلوق لگائی اشروع کردی۔

( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ جُمُعَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ جُمُعَةٌ بِالْبُحْرَيْنِ. (بخارى ٨٩٢)

(۱۱۱ سے) حضرت ابن عباس نئافہ بن فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلا جمعہ مدینہ میں پڑھا گیااور پھر بحرین میں جمعہ ادا کیا گیا۔

( ٣٧١١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةٍ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّرَ عِلاَقَةٍ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّرَ فِى الإِسْلَامِ. (بزار ١٧٥٧)

(۱۷۱۷) حفرت سعد ولا في سے روايت ہے که رسول الله مُؤَفِّقَةَ في حضرت عبدالله بن جحش کوامير مقرر کياوہ اسلام ميں مقرر کئے جانے والے پہلے امير ہيں۔

( ٣٧١٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمِ الطَّبِّى ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ : إذَا أَتَيْتَ أَهُلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ. (ابن ماجه ١٣٢٥ـ احمد ٢٩٠)

(٣٧١٨) حضرت انس بن عكيم ضى فرمات بي كدهفرت ابو برئه و التي التي المحصة فرما يا كد جب تم اپني شهروالوں كے پاس جا وَ تو ان كو بتانا كدميں نے رسول الله مُؤْفِظَةَ كوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ قيامت كے دن بندے سب سے پہلے فرض نماز كا حساب كيا جائے گا۔

( ٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرُنَا الدَّسُتَوَائِيٌّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُوَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَ عَلَىَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَاللَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمُلُوكٌ لَمْ يَشْغَلُهُ رِقُ الدُّنيا عَنْ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَاللَّهِ مِنْ مَالٍ لَا طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو ثَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ فِى مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ.

(۱۱۹) حضرت ابو ہر رہ وہی تنویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میز نظافی آئے نے ارشاد فرمایا کہ میر سے امت کے وہ پہلے تین لوگ مجھ پر . پیش کئے گئے جو جنت میں جائیں گے اور وہ تین لوگ بھی پیش کئے گئے جوجہم میں جائیں گے۔وہ تین لوگ جو جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک شہید ہے۔ دوسراوہ غلام جسے اس کی آقا کی خدمت نے اس کے رب کی اطاعت سے غافل نہیں کیا اور تیسراوہ نا دار جو اہل وعیال والا ہولیکن کسی سے سوال نہ کرے۔اور وہ تین لوگ جوجہم میں جائیں گے ان میں سے ایک جابر حاکم ، دوسراوہ مالدار جو مال میں سے اللہ کاحق ادانہ کرے اور تیسرا مشکر فقیر۔

( ٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ اللهِ صَلَّى النَّاسِ ضُحَّى فَأَيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ الآيَاتِ خُرُوجًا : طُلُوعً الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَوْ خُرُوجُ اللَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى فَأَيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِيتِهَا فَلَا خُرَى عَلَى أَثْوِهَا قَرِيبًا. (مسلم ٢٢٠٠- احمد ١٦٢)

(۳۷۱۲۰) حضرت عبدالله بن عمر و داین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله میرافین آج کی ایک حدیث تی ہے جے میں اس وقت سے
اب تک نہیں بھولا، میں نے رسول الله میرافین آج کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے
طلوع ہونا چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا لکنا ہے۔ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوجائے دوسری اس کے متصل بعد ظاہر
ہوجائے گی۔

( ٣٧١٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ.

(٣٤١٢١) حفرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول الله مِلْفِقَةَ فِي ارشاد فرمایا کہ پہلاسود جے میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے۔

( ٣٧١٢٢) حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ صَدَقَة بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو لَهُ أَهُلُّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو لَهُ أَهُلُّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو هَدَرْ ، وَأَوَّلُ دِمَائِكُمُ دَمُ إِيَاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَهُو أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ ﴿لَكُمْ رُوُّوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾. (عبد بن حميد ٨٥٨ - بزار ١٣١١)

(۳۷۱۲۲) حضرت ابن عمر وافق سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَافَقَعَ آنے الله تعالیٰ کی وہ حمد و تنابیان کی جس کاوہ اہل ہے بھر فر مایا کہ اللہ مَرَافَقَعَ آنے الله تعالیٰ کی وہ حمد و تنابیان کی جس کاوہ اہل ہے بھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیار نواز میں معاف کرتا ہوں۔ تمہارے بذیل نے قبل کردیا۔ اور جاہلیت کا پہلاسود عباس بن عبد المطلب کا سود ہے یہ پہلاسود ہے جس کو میں معاف کرتا ہوں۔ تمہارے

کے تمہارے پورے پورے مال ہیں نہتم ظلم کرواور نہتم پرظلم کیا جائے گا۔

( ٢٧١٢٣ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : أَوَّلُ الْوُصُوءِ الْمَصْمَضَةُ وَالإسْتِنْشَاقُ.

(٣٧١٢٣) حضرت على ديني فرماتي بين كه وضوكا يبلًا حصر كل اورناك مين ياني و الناب\_

( ٣٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُتُوكَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ ، أَحُدَثُهُ عُثْمَان رضى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۷۱۲۳)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ پہلی اذان کے وقت بچ کوترک کردیا جائے۔ یہ اذان حضرت عثمان جائٹونے شروع کرائی تھی۔

( ٣٧١٢٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْأَحَدِ فَالْأَحَدُ وَالإِثْنَانِ وَالثَّلَاثَاءُ وَالْأَرْبِعَاءُ وَالْخُمِيسُ وَالْجُمُّعَةُ وَجَعَلَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَنَةٍ.

(۳۷۱۲۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی تخلیق کا مرجلہ اتوار کے دن شروع فرمایا ، اتوار ، پیر ،منگل ، بدھ، جعرات اور جمعہ۔اور ہردن کوایک ہزارسال کے برابرینایا۔

( ٣٧١٢٦) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغِمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا لَانَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَزَّ الْقَتْلَ. سَنَّ الْقَتْلَ.

(٣٤١٢٦) حضرت عبدالله والله والتي بي كه جب بهي كسى جان كوظلماً قتل كيا جائے گا آدم عَلاِيَةً الله عليه كي گردن پراس كا گناه موگا كيونكداى نے سب سے پيلےاس جرم كى بنيا دوالى۔

( ٣٧١٢) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُون لَمَّا نَوْلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَّانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ رَأَى رَجُلٌ فِي أَهْلِهِ مَنَا يَكُرَهُ فَذَهَبَ يَجْمَعُ أَرْبَعَةً فَوَعَ الرَّجُلُ مِنْ حَاجَتِهِ ، وَإِنْ ذَكْرَ ذَلِكَ جُلِدَ ، وَلَمْ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ ، وَكَانَ مِنَ النَّلاعُنِ، فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي، فَالَ مَا قَالَ أَوَّلُ مَنِ ابْتُلِي بِهِذَا، وَنَوَلَتُ آيَةُ التَّلاعُنِ. النَّهُ التَّلاعُنِ، فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي، فَالَ مَا قَالَ أَوَّلُ مَنِ ابْتُلِي بِهِذَا، وَنَوَلَتُ آيَةُ التَّلاعُنِ. اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّ

ببلے مبتلا ہوا۔

- ( ٣٧١٢٨ ) حَلَّاتُنَا سَهُلٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ مَاتَ آدَم.
- (۳۷۱۲۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جن کا انقال ہواوہ حضرت آ دم عَالِيَا کَا سَصّے۔
- ( ٣٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ أَوَّلَ مَا يَقُدَمُ.
  - (٣٤١٢٩) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں که رسول الله مَرْفَظَيَّةً جب تشریف لاتے توسب سے پہلے وادی ابطح میں قیام فرماتے۔
- ( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي فَضَحِكَتْ لِذَلِكَ.
- (۳۷۱۳۰) حفرت فاطمہ افاطری اوایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ الل
- ( ٣٧١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيهَا عَلِيٌّ ، وَكَانُوا يَرَوُنَ ، أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا.
- (۱۳۷۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو فجر کی نماز میں دعا و تنوت نہیں پڑھتے تھے۔ بیسب سے پہلے حضرت علی ڈاٹٹو نے پڑھنا شروع کی۔حضرت علی ڈاٹٹو نے دعا و تنوت اس لئے پڑھنا شروع کی کیونکہ وہ جنگ کرنے والے تھے۔
  - ( ٣٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفَزَارِيّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، قَالَ : الإِقَامَةُ أَوَّلُ الصَّلَاةِ.
    - (٣٤١٣٢) حضرت اوزاعي فرماتے ہيں كدا قامت نماز كااول بـ
- ( ٣٧١٣٣ ) حَدَّنَبَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ مُدَّى حِنْطَةٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَذْلُ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ عُثْمَان بْنُ عَفَّانَ.
- (ساست) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ صدقہ نظر میں گندم کے دوید کو مکبور کے ایک صاع کے برابرسب سے پہلے حضرت عثمان جہائی نے قرار دیا۔
- ( ٣٧١٣٤ ) حُدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعِ.
- (۳۷۱۳۴) حفرت سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر آفت کے ارشاد فر مایا کہ میں اولا دو وم کا سردار ہوں۔سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور میں پہلاسفارش کرنے والا ہوں۔
  - ( ٢٧١٢٥) حِكَثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُنْت ، أَنَّ أُوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ مَعَ الْنِهَا أُمُّ الأبِ.

ہے مصنف ابن ابی شیبہ سرتم ( جلد ۱۱) کی مصنف ابن ابی شیبہ سرتم ( جلد ۱۱) کی جاتھ کے اس کے مطلع ساتھ میراث میں حصد دیا گیا دہ اس کا دہ اس کے مطرح ساتھ میراث میں حصد دیا گیا دہ

(۳۷۱۳۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بہلی جدہ جسے اس کے بیٹے ساتھ میراث میں حصد یا گیا وہ ایک دادی تھی۔ (جسے اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے میراث میں سے سدیں دیا گیا)

( ٢٧١٣٦) حَدَّثَنَا السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ : مَنُ أَوَّلُ مَنُ حَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : عُنْمَان بُنُ عَفَانَ صَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَوَأَى نَاسًا كَثِيرًا لَمْ يُدُرِكُوا الصَّلَاةَ ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ. (٣٤١٣١) حفرت حميد كهت بين كه مِن في حفرت حن سروال كيا كه سب سري يبلغ نماز سے يبلغ س نے نطبه ديا؟ انہوں

ر ۲۷۱۳۲) حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ سب سے پہلے نماز سے پہلے کس نے خطید دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان دہائیؤ نے ، انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی، پھر خطید دیا، پھر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا سر بنید نا بنید ماتھ نہ ہمی نہ سر میں میں میں میں میں اور سے تھے میں کا انہوں کے بہت سے لوگوں کو دیکھا

كے قرمایا كه تطریب عمان بن عفان جي و يہ انہوں نے تو تول تو مار پر هائي، پر خطبه دیا، پر انہوں نے بہت سے تو تول تو دیکا کہ انہیں نماز نہیں ملی تھی تو پھر انہوں نے ایسا کیا۔اور بعد کے طفاء نے بھی ایسا کیا۔ ( ٣٧١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ وَالسَّهُمِتُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ أَشْرَاطِ

ر ۱۷۱۲ ) حالت يوليد و المستوعى بالقل من المنسوق إلى المنفوب ، وأمّا أوّلُ طعّامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةُ كَبِدِ حُوتٍ. السّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشُرِ قِ إِلَى الْمَغُرِبِ ، وأمّا أوّلُ طعّامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيادَةُ كَبِدِ حُوتٍ. (٣٤١٣٤) حضرت انس وَالْيُو بِدوايت ہے كه رسول الله مُؤَنِّفَةُ فِي ارشاد فرمایا كه قیامت كی سب سے پہلی علامت ایك آگ موگی جو شرق سے مغرب كی طرف فلا ہم ہوگ ۔ اور پہلا كھانا جواہلِ جنت كھائيں كے وہ مچھلى كا حِگر ہے۔

، وى بو عرف حرص عرب مرك عا بر بول و الوريه و المواري بول عام بول عند المنظم الموري الموري الموري الموري الموري · ( ٢٧١٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ رَفَعَهُ ، قَالَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ ، عَنْ صَلَاتِهِ .

عَنَهُ الْعَبُدُ ، عَنُ صَلَاتِيهِ . (٣٧١٣٨) حضرت عبدالجليل بن عطيه سے روايت ہے كه رسول الله سَلِطَ فَيْجَةَ نے ارشاد فرمايا كه قيامت كے دن سب سے پہلے بندے كى نماز كے بارے ميں سوال كيا جائے گا۔

( ٣٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُنُوتُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ : قُلْتُ : النَّصْفُ الْآخَرُ أَجْمَعُ ، قَالَ : نَعَمْ (٣٤١٣٩) حفرت ابن جرّج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ رمضان میں قنوت کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے

فرمایا کسب سے پہلے حضرت عمر وہ فوٹ نے رمضان میں قنوت پڑھی۔ میں نے پوچھا کہ دومرے نصف میں سارے کے سارے میں؟ امہوں نے کہا تی ہاں۔ ( ۲۷۱٤ ) حَدَّفَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيَاصِ بْنِ دِينَادِ مَوْلَى لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ سَمِعْته يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَلْدُخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ ثُم الَّتِي تَلِيهَا عَلَى المَّالَ نَجُم فِي السَّمَاءِ إضَائَةً. (احمد ٢٥٧)

اُمنل نُجُم فِی السَّمَاءِ اِصَّانَةً. (احمد ۲۵۷) (۳۷۱۴۰) حفرت ابو ہریرہ چاہی ہے روایت ہے کہ رسول اللّہ مَؤَفِّئَ آغِ نے فر مایا کہ میری امت کی سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح ہول گے۔ پھر جولوگ ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے

ستاروں کی طرح چیک دہے ہوں گے۔

( ٣٧١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَانِشَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِيَّ أَوْلُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُ السَّلَفُ أَنَا لَكِ (مسلم ١٩٠٥ - الدن ماجه ١٧٢١)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا :إِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوفًا بِي ، وَيَعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَك. (مسلم ١٩٠٥ ـ ابن ماجه ١٩٢١) (٣٤١٣) حفرت فاطمه بن المثن المايت بي كرسول الله مَ المَّاسِينَ فَي اور مِن

تمہارے لئے بہترین سلف ہوں۔

( ٣٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةً ، عَنْ عَاثِشَةَ ، قَالَتُ :فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَنَكَهَا لِلْحَاضِرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى.

(۳۷۱۳۲) حفرت عائشہ بڑی ہیں نہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نماز میں دور کعتیس فرض فرمائمیں۔ پھر مقیم کے لئے جار رکعتیں ہوگئیں اور سفر کی نماز پہلے فریضے کے مطابق ہی رکھی گئی۔

( ٣٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ شَهَادَةِ الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : كَانَ مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِذَلِكَ.

(۳۷۱۳۳) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے لڑکوں کی گوائی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ سب سے پہلے لڑکوں کی گوائی بر مروان نے فیصلہ کیا۔

( ٣٧١٤١ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقَّ وَالنَّانِيَ مَعْرُوفٌ وَالنَّالِكَ رِيَاءٌ.

(۳۷۱۳۴) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹر شینے گئے نے فر مایا کہ ولیمہ پہلے دن حق ہے، دوسرے دن نیکی ہے اور تیسرے داروں ایم سر

( ٣٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحُدَثَ الْآذَانَ فِي الْفِطْرِ . وَالْأَضْحَى بنو مَرُوَانُ.

(۳۷۱۳۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ عیدالفطراورعیدالاضحیٰ میں اذان بنومروان نے شروع کی۔

( ٣٧١٤٦) وَجَدْت فِى كِتَابِى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ :إِنَّ أَوَّلَ مَنْ ثَوَّبَ فِى الْفَجْرِ بِلَالَّ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ ، كَانَ إِذَا قَالَ :حَتَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.

(۳۷۱۴۲) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ فجر کی او ان میں تھ یب حضرت بلال دیاؤ نے حضرت ابو بھر دیاؤو کے دور میں شروع کی۔' وہ جی الفلاح کہنے کے بعد دومرتبہ الصَّلاَةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْم کہا کرتے تھے۔ ' ٣٧١٤٧) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛

(۲۷۱۴۷) حضرت ابو ہر رہ وزائوزے

' ٣٧١٤٨) وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ زُمُرَةٍ تَذُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّنِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى اضوا كُوْكِ فِي

السَّمَاءِ إضَائَةً. (۳۷۱۲۸) حضرت ابو مررہ واللہ صدوایت ہے کہرسول الله مرافق فی نے ارشادفر مایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح چیک رہے ہوں گے۔ پھران کے بعد جولوگ ہوں گے ان کے

چېرے آسان كے ستاروں كى طرح چىك رہے ہول محے۔ ، ٣٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعْفُو ۗ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلَ مَا

يَقْدَمُ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ في الطَّوَافِ.

(۳۷۱۴۹) حضرت ابوجعفراس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ پہلے طواف قدوم کے بعد پڑھی جانے والی رکعتوں میں سورۃ

الكافرون اورسورة الاخلاص كى تلاوت كريں۔ .٣٧١٥ ) حَلَّانَنَا أَسْوَدُ حَلَّانَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنِ

الْبَيْنَةِ شُرَيْحٌ فَقَالُوا : يَا أَبَا أَمَيَّةَ ، أَحُدَثْت ، قَالَ : أَحْدَثْتُمْ فَأَحْدَثْت. (۳۵۱۵۰) حضرت ابن سيرين فرمات بي كد كوابى ك بار ييس سيسب سے يہلے سوال كرنے والے شرح بيں ان كى نے کہا کہا ہے ابوامیہ! آپ نے نی چیز شروع کی۔انہوں نے فرمایا کہتم نے نی چیز شروع کی تو میں نے بھی نی چیز شروع کردی۔

، ٢٧١٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَّلُ مَنْ يُكُسّى خَلِيلُ اللهِ إبْرَاهِيمٌ عليه الصلاة والسلام. (٣٤١٥١) حفرت مجابد سروايت بكرسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله الله من الله عليه العلاة

السلام کو کٹرے بہنائے جائیں گے۔ ٣٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطِيعٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ

أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ. ، ۱۵۱۵۲) حضرت عمر ولا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قلال مخص پرلعنت فرمائے اس نے سب سے پہلے شراب بیچنے کی اجازت دی۔

٣٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِّيْلٍ ، عن أبى الزعراء ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ فِي الشُّفَاعَةِ فَيَكُونُ أَوَّلُ شَفِيعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوحَ الْقُدُسِ جِبْرِيلَ ، ثُمَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن ، ثُمَّ

عنف ابن الى شير متر جم (جلد ١١) كري معنف ابن الى شير متر جم (جلد ١١) كري معنف ابن الى شير متر جم (جلد ١١) مُوسَى عليهما السلام ، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعًا لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا يَشْفَعُ فِيهِ وَهُوَ

الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ. (طيالسي ٣٨٩) (٣٧١٥٣) حضرت عبدالله رواني فرماتے ہيں كه پھرالله تعالى شفاعت كى اجازت ديں گے۔ پس قيامت كے دن يہلے سفارشي حضرت جرئیل علینِلاً ہوں مے۔ پھرحضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن، پھرحضرت مویٰ بنہا ہے۔ پھرتمہارے نبی مَزَفِظَةَ چو تصنبر پر کھڑے

ہوں گے، پھرجس چیز میں آ پشفاعت فر مائیں گے اس میں کوئی دوسرا سفارش نہ کرے گا۔ ( ٢٧١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمَلَائِكَةُ.

(٣٧١٥٣) حضرت ابن عباس من وين فرمات بيل كه خانه كعبه كاطواف سب سے يهل فرشتو ل نے كيا۔

( ٣٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ ، فَكَبَّسَ الْأَرْضَ عَلَى ظَهْرِ النَّون.

(٣٧١٥٥) حضرت ابن عباس جي هن فرمات بين كه الله تعالى في سب سے يہلے قلم اور پھر مچھلى كو پيدا كيا اورز بين كومچھلى ير جھايا۔

( ٣٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فُرِضَتُ رَكْعَتَيْنِ

رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ.

(٣٧١٥٦) حضرت معى فرماتے ہيں كه يهلے مرنماز ميں دودوركعتيں فرض ہوئى تھيں۔ پھر جب نبي كريم مِنْ فِنْفَعَةُ مدينة شريف لائے

تو مغرب کے سواہر نماز میں دو دور کعتیں فرض ہو گئیں۔

( ٢٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نَبَاتَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قُلْتُ لِسَفِينَةِ ، إنَّ يَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ ، أَنَّ الْحِلَافَةَ فِيهِمْ ، قَالَ :كَذَبَ بَنُو الزَّرْقَاءِ ، بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ اشداء الْمُلُوكِ ، وَأَوَّلُ الْمُلُوكِ مُعَاوِيَةً. (ترمذي ٢٢٢٢)

(٣٧١٥٧) حفرت سعيد بن جمهان كہتے ہيں كەميں نے حضرت سفينہ دائٹو سے كہا كہ بنواميہ خيال كرتے ہيں كہ خلافت انہي ميں

ہے! انہوں نے فرمایا کہ بنوزر قاءنے جموٹ بولا، وہ بخت باوشاہوں میں سے ہیں اور پہلے باوشاہ حضرت معاویہ ہیں۔

( ٣٧١٥٨ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَاوَمٌ عُمَرُ رَجُلاً بِفَرَس فَرَكِبَهُ يَشُورُهُ فَعَطِبَ ،

فَقَالَ لِلرَّجُلِ: خُذْ فَرَسَك ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لا ، قَالَ عُمَرُ : اجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَكَمًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ:شُرَيْحٌ، أَنكَاكُمَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خُذْ بِمَا ابْتَعْت ، أَوْ رُدَّ كَمَا أَخَذْت ، قَالَ عُمَرُ : وَهَلَ

الْقَضَاءُ إِلَّا عَلَى هَذَا ، فَصَيَّرَهُ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَبَعَثَهُ قَاضِيًّا ، فَإِنَّهُ لأوَّلُ يَوْمٍ عَرَفَهُ.

(٣٧١٥٨) حفرت على فرماتے ہيں كەحضرت عمر دوائنونے ايك آ دمى كے ساتھ گھوڑے كا بھاؤتا ؤكيا۔ آپ اس گھوڑے وآ زمانے

کے لئے گھوڑے برسوار ہوئے تو گھوڑا ہلاک ہوگیا۔ آپ نے آ دی ہے کہا اپنا گھوڑ اسنجال۔اس نے کہا کہ بیاب میرانہیں۔

حضرت عمر زن ٹونے فرمایا کدایے اور میرے درمیان ٹالٹ مقرر کرلے۔ آدمی نے کہا حضرت شریح کے پاس چلو۔ حضرت شریح نے فرمایا امیر المومنین! جوآپ نے خریداوہ لے لیس یا جس حال میں لیا تھاای حال میں واپس کرویں۔ حضرت عمر جڑٹٹونے فرمایا کہ کیا

فيصله بهى بموكا؟! پھرآپ نے انہيں كوفه كا قاضى بناكر بھنج ويا۔ يہ پہلا دن تھاجب سے انہيں پہچانا جانے لگا۔ ( ٢٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَاصِلُّ الْأَخْدَبُ ، قَالَ : حَدَّثَنِنِي عَائِدَةً ، امْرَأَةٌ مِنْ يَنِي أَسَدٍ ، وَأَثْنَهِ عَلَيْهَا خَدُّا ، قَالَتُ : سَمِعْتُ عَنْدَ الله نُهُ مَسْعُه دِ وَهُوَ بُهُ طَّهُ الدُّ حَالَ وَالنِّسَاءَ ، يَغْنِ

يَنِي أَسَدٍ ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا ، قَالَتُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُوَطِّءُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ، يَعْنِى يَتَخَطَّاهُمْ ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ مِنِ امْرَأَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ ، فَالسَّمْتَ الأَوَّلَ ، السَّمْتَ الأَوَّلَ ، فَإِنَّا مِنْ مُرَا

الیوم صلی موسورہ (۱۵۹هـ) حضرت عائذہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو!تم میں سے جوکوئی کسی عورت یا مردکو مطبق پہلے راستے پر چلتار ہے۔ کیونکہ آج ہم دینِ فطرت پر ہیں۔

( ٣٧١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَغْمُرَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَئِهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً ، قَالَ :انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْ

تَطُوَّعَ فَأَكْمِلُوهُ بِمَا ضَيَّعَ مِن فَرِيضَيتِهِ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. (احمد ١٥) (٣٤١٧٠) أيك صحالي ثلاثُوروايت كرت بي كدرسول الله مَرِّالْفَيْخَةِ في ارشاد فرمايا كد قيامت كے دن سب سے پہلے نماز كے

ر معند المبیت عبی روانورویت رست بیل حدر رس معدر سے بات بر مادر کردی خدیو سے دن حب سے چہے مارسے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو ٹھیک اگر پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ دیکھو کہ اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں ۔نفلوں کے ذریعے اس کے فرضوں کی کی کو پورا کیا جائے گا۔ پھرز کو ۃ کا حساب ہوگا۔ پھر باقی اعمال کا حساب

( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَعِيسَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ سَلَبِ خُمِّسَ فِى الإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكٍ.

(۱۲۱ سے معرّت انس جل شور ماتے ہیں کہ پہلی سلب جس کا اسلام میں شمس دیا گیا وہ براء بن ما لک کی سلب تھی۔

( ٣٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أول من يخرج أهل مكة من مكة : القردة.

(۳۷۱۷۲) حفرت عبدالله بن عمرو والثير فرماتے ہیں کہ اہلِ مکہ، مکہ ہے سب سے پہلے بندروں کو نکالیں گے۔

( ٣٧١٦٣ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثْنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ :سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام. (۳۷۱۷۳) حضرت عامر بن واثله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تذہیر من سے صفااور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم علائلا نے سب سے پہلے سعی کی۔

( ٣٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ.

(حاکم ۵۰۲ طبرانی ۲۸۸)

(۳۷۱۶۳) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں مے جوخوثی اور تکلیف ہر حال میں اللہ کی تحریف کرتے ہیں۔

( ٣٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ آيَّامِ التَّشُويِي أَذُودُ عَنْهَا النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ آيَّامِ التَّشُويِي أَذُودُ عَنْهَا النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَالٍ وَمَأْثُوةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ مَوْضُوعٍ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّ بِ ﴿ الْمَالِ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُطْلَمُونَ ﴾ . (احمد ٢٥- دارمي ٢٥٣٠)

(٣٧١٦٥) حضرت ابوحره رقاشی اپنے چیاہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایام تشریق میں حضور میز فیضی کی اونٹی کی لگام کو تھا ماہوا تھا اور لوگول کو اس سے دور کررہا تھا۔ آپ نے خطبہ دیا اور فر مایا کہ اے لوگو! ہر مال اور ہر نشان جو جا ہلیت میں تھا وہ قیامت تک کے لئے میرے قدمول کے بنچ ہے۔ سب سے پہلاخون جومعاف کیا گیا وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فر مایا ہے کہ پہلا سود جومعاف ہوا ہے وہ عہاس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ تمہارے لئے تمہارے پورے بورے مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے تہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

( ٣٧١٦٦ ) حَلَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ :خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَلَا فَخْرَ.

(احمد ۲۸۱ ابویعلی ۲۳۲۲)

(۱۷۱کٹ) حضرت ابن عباس تفاید بنزانے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور مجھے اس پرکوئی فخرنہیں۔

( ٣٧١٦٧) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ رُكَبَنَاهُ. ( ٣٤١٧ ) حفرت ابراہيم فرماتے بين كه نماز مين حضرت عمر والني سب سے پہلے اپنے گھنے زمين پر رکھا كرتے تھے۔

( ٣٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ ﴾

قَالَ: خُلِقَ آدَم عليه الصلاة والسلام ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ ، وَأَوَّلُ مَا نُفِخَ فِي رُكْبَتَيْهِ فَذَهَبَ يَنْهَضُ ، فَقَالَ: ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ ﴾.

ر سور موں موسی میں میں میں ہے۔ (۲۱۱۸) حضرت سعید بن جیر قرآن مجید کی آیت ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھران میں روح پھونکی گئی، جب ان کے گھٹوں میں روح پھونکی گئی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہونے گئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی ﴿ خُلِتَ الانْسَانِ مِنْ عَجَا ﷺ

كَ ﴿ خُلِقَ الإِنْسَان مِنْ عَجَلٍ ﴾. ( ٣٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :أوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الناس :(وَالنَّجُمِ).

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الناسَ : (وَالنَّهُمِ).

(٣٤١٢٩) حضرت ابن مسعود رَنَّ فَرِمات بِين كـ رسول اللّه مُؤَنِّ فَخَرَةً فِي جوسورت سب سے پہلے پڑھی وہ سورۃ والنجم تھی۔

( ١٧١٥) مَنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُفَالُ :الصَّبُرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ. ( ٣٧١٧ ) حفرت مجابد فرمات ميں كه كمباجاتا تھا كه مبرصد ہے كے شروع ميں ہوتا ہے۔ ( ٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ عَوَّفَ بِالْبُصُورَةِ ابْنُ عَبَّاسِ .

(۱۷۱۷۱) حفرت من فرماتے بین کہ بصرہ کا تعارف سب سے پہلے عفرت ابن عباس تفیق من فرمایے۔ (۲۷۱۷۲) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَیْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِیّ ، قَالَ : أَوَّلُ رَأْسٍ أَهْدِی فِی الإِسْلاَمِ دَاْسٌ عَمْهِ وَ نُونِ الْحَمِةِ ، أَهْدِیَ الْمُعَاهِ مَةً

ر اُس عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ ، أُهْدِى إِلَى مُعَاوِيَةَ. (٣١٤٢) حضرت بنيده بن خالد خزا م كتب بين كهاسلام مين سب سے پبلاسر جو بھيجا گياوه عمرو بن حمق كاسرتها، جو حضرت معاويد

كى طرف بَصِجا كميا ـ ( ٣٧١٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُرَائِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَ عَلِيًّا ، فَرَآهُ أَعْرَابِكَّ ، فَقَالَ :أَمْرٌ لَا يَتِتُم ، فَقُلْتُ لَابِى إِسْرَائِيلَ :مِنْ أَيْ شَيْءٍ ، قَالَ :مِنْ أَمْرِ يَلِدِهِ.

(۳۵۱۷۳) حضرت ابواسرائیل کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت علی دلاٹٹنے کے ہاتھ پرسب سے پہلے حضرت طلحہ مزانٹنے نے میعت کی ۔انہیں ایک ویہاتی نے ویکھاتو کہا کہ بیکام پورانہیں ہوگا۔فضل کہتے ہیں کہ میں نے ابواسرائیل سے کہا کہ ییس وجہ سے کہا؟انہوں نے فرمایا کہان کے ہاتھ کی وجہ سے ۔ (حضرت طلحہ وزائٹے کا ہاتھ غزوہ احد میں شل ہوگیاتھا)

وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُك وَيُؤَمِّرُكَ عَلَى الْجُيُوشِ ، فَقَالَ : وَمَا يُدُرِيكُمْ لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفَنِى بِذَلِكَ.

(۱۷۵۱۷۳) حفرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بہرے داروں کی شرط حضرت عمرو بن عاص بڑا ٹیڈ نے لگائی۔ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے بہرے داروں کے لئے بیغا م بھجوایا کہ اپنااسلحہ اور حفاظتی سامان لے کرمیرے پاس آ جاؤ۔ جب وہ آ گئے تو حضرت عمرو بڑا ٹیڈ نے فر مایا کہ کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ بھی سے اس چیز کو دور کر سکوجس کا میں شکار ہونے لگا ہوں یعنی موت کا اور میں نے تمہیں ای دن کے لئے تو مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا سجان اللہ! آپ یہ بات فر مار ہے ہیں حالا مکہ رسول اللہ مِلْ اللّٰهِ کَمْ اللّٰهِ کَمْ اللّٰهِ کَمُ اللّٰهِ کَمْ اللّٰهِ کَمْ اللّٰهِ کَمُ اللّٰهِ کَارِ اللّٰهِ مُؤلِّدُ کَمُ عَلَیْ کُلّٰہِ کَا اللّٰہِ کَمُ اللّٰهِ کَمُ اللّٰهِ کَمُ اللّٰهِ کَمُ اللّٰهِ کَارِ اللّٰہُ مَارُ اللّٰہُ مُؤلِّدُ کَارِ اللّٰہُ مَانِ اللّٰہِ کَمُ اللّٰہِ کِمُ اللّٰہُ کَمُ مَارِ اللّٰہُ مَارُ اللّٰہُ مَارِ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ کَمُ اللّٰہُ کَارِ اللّٰہُ مَارُ اللّٰہُ کَمُ کَارِ کَارُ کُلُونِ کَا کُلُونِ کُلُونِ کَا اللّٰہُ کَانَ کُلُونِ کَا کُمُ الْمُنْ کُلُونِ کُلُلّٰہُ کِمِ اللّٰمُ کَارِ کُنْ کے لئے ایساکر تے ہوں۔

( ٣٧١٧٥ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ طَلُحَةَ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾.

(۱۷۵۵) حفرت عطاء فرماتے میں کہ شراب کی حرمت کے لئے سب سے پہلے بیآیت نازل ہوئی ﴿ يَسْأَلُونَك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَدْيسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾.

( ٣٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي محمد مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ عُثْمَان بْنُ مَظْعُونٍ ، ثُمَّ أُتبعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۷۱۷) حضرت علی واتن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہ اہقیع میں حضرت عثمان بن مظعون واتن کو وفن کیا گیا۔ پھران کے بعد حضرت ابراہیم بن محمد مَلِوْفِظَةُ ہُمَا کو وفن کیا گیا۔

( ٣٧١٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَدَثَ فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ.

(۷۵۱۷۷) حضرت عبدالله دہائی فرمائے ہیں کہ جبتم کسی نئی چیز کو وجود میں آتا دیکھوتو پہلی چیز بڑمل کرتے رہو۔

( ٣٧١٧٨ ) حَذَّنَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِي سَهُلُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي فِرَاسُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ :أَصَبْت فِي سِجْنِ الْحَجَّاجِ وَرَقًا مَنْقُوطًا بِالنَّحْوِ ، وَكَانَ أَوَّلَ نَقُطٍ رَّأَيْته ، فَٱتَيْت بِهِ الشَّغْبِيَّ فَأَرَيْته إِيَّاهُ :فَقَالَ :اقُرَأُ عَلَيْهِ ، وَلَا تَنْقُطُهُ بِيَدِك.

(٣٧١٧٨) حفرت فراس بن يحيٰ كہتے ہيں كہ ميں نے تجاج كے قيد خانے ميں ايك صفحه ديكھا جس پر نقطے لگائے گئے تھے۔وہ پہلے نقطے نئے جومیں نے دیکھے۔ میں وہ درق لے كرحضرت فعمی كے پاس آيا اورانہيں دكھايا تو انہوں نے فرمايا كه اپن طرز پر چلتے رہواور

این ہاتھ سے نقطے نہ لگاؤ۔

- ( ٣٧١٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُوٍ ، وَابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَا : أَوَّلْ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقُتْلِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيْ.
- (۳۷۱۷۹) حضرت عبداللہ بن الی بحراور حضرت ابن الی بجی فرماتے ہیں گفل کے وقت نماز پڑھنے کا دستورسب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی زائوز نے شروع کیا۔
- ( ٣٧١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الإِسْلَامِ خُويْلُةَ ، فَظَاهَرَ فِينُهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زَوْجِهَا﴾.
- - ( ٣٧١٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبُو شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْكُوفَةِ ابْنُ الزُّبَيْرِ.
    - (۳۷۱۸۱) حفرت عکم فرماتے ہیں کہ کوفہ کا سب سے پہلے تعارف حضرت ابن زبیر رہا تھ نے کرایا۔
- ( ٣٧١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَبَ عَبْدًا لَهُ يُكُنَّى أَبَا أُمَيَّةَ ، فَجَانَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، قَالَ عِكْرِمَةُ : فَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُذَى فِى الْإِسْلَامِ.
- (۱۸۲ سے ابن عباس میں پین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹی نے اپنے ابو امیہ نامی غلام کو مکاتب بنایا۔ اس نے اپنا بدل کتابت اداکیا۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ بیاسلام میں اداکیا جانے والا پہلا بدل کتابت ہے۔
- ( ٣٧١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَصْلِ خَالِدُ بْنُ رِبَاحْ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَوَّارِ الْفَدُوِيُّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إن أَوَّلُ مَا يُنْتِنُ مِنِ ابْنِ آدَمَ بَطْنُهُ إِذَا مَاتَ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ إِلَّا طَيْبًا.
- (٣٧١٨٣) حضرت جندب بن عبدالله فرمات بن كدانسان كرمن ك بعدسب سے پہلے اس كے بيث سے بواضق ہے۔ لہذا ہے پيٹ ميں ياكيزہ چيز بى دالو۔
- ( ٣٧١٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ وَكَانَ أَوَّلَ أَهْلِ مِصْرَ يَرُّوحُ إِلَى الْمَسْجِد ، وَكَانَ لَا يُؤْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا تَصَدُّقَ بِهِ.
- (٣٧١٨٣) حضرت يزيد بن ابي حبيب فرمات بين كه حضرت مرهد بن عبدالله يزنَّى مصريس سے پہلے مسجد ميں جانے والے شخص بيں۔ان كے پاس جب بھي كوئى چيز لائى جاتى تھى تواس ميں سے صدقہ ضرور كرتے تھے۔

آخر كتاب الأوائل والحمد لله.

## المحق كتاب الاوكل

## ملحق فيه زيادات مسلمة بن القاسم على كتاب الأوائل

اس ضمیمہ میں کتاب الاوائل برِ حضرت مسلمہ بن قاسم کے کچھاضا فے منقول ہیں

( ٢٧١٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَسْلَمَةُ بُنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِمَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حَجْرِ الْقُرَشِيُّ الْعَسْقَلَانَ يَعْسُقَلَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضُلِ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبْلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبُو ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِى ، عَنُ أَبِى بُرُدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الْآذِدِى ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوَّلُ مَنْ دَحَلَ الْحَمَّامَ وَصُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ سُلْيُمَانُ بُنُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمَّا دَحَلَهُ وَوَجَدَ حَرَّهُ وَ الْعَرِانِ اللهِ أَوَّهُ فَلْ أَنْ لَا يَكُونَ أَوَّهُ. (طبراني ٣٣٣))

(۱۸۵) حفرت ابوموی وفاق سے روایت ہے کہ رسول الله میر الفیق نے فرمایا کہ سب سے پہلے جمام میں داخل ہونے والے اور پہلے وہ مخص جن کے لئے بال صاف کرنے والا پھر رکھا گیا حضرت سلیمان علایٹا میں۔ جب وہ جمام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کی گرمی کودیکھا تو کہا ہائے اللہ کاعذاب، ہائے وہ آنے سے پہلے کیرا ہے۔

( ٣٧١٨٦ ) حَذَّنَنَا مَسْلَمَةُ حَذَّنَنَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْجَهْمِ بِبَغُدَادَ حَذَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْجَهْمِ بِبَغُدَادَ حَذَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ :حَذَّنَى خَيْبِهِ أَنْ حَجَّاجٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا إِسْرَائِيلَ ، قَالَ :أَوَّلُ يَوْمٍ عَرَفْت فِيهِ الْحَكَمَ يُنِ حَنْبَلُ ، قَالَ :جَاءَ إِنْسَانٌ يَشْأَلُ ، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا :عَلَيْك بِالْحَكَمِ بْنِ عُنْبَهُ .

(۳۷۱۸۲) حفرت ابواسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حضرت علم کواس دن پہچانا جس و کن حفرت ضعمی کا انتقال ہوا۔ جب کو کی شخص مسئلہ دریافت کرنے آتا تو وہ کہتے کہ علم بن عتیبہ سے جا کرمسئلہ پوچھو۔

( ٣٧١٨٧) حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَيُّوبُ أَوَّلُ مَا جَالَسْنَاهُ، يَعْنِى عِكْرِ مَةَ، قَالَ يَحْسُنُ حَسَنُكُمْ مِنْلَ هَذَا. (٣٧١٨٤) حفرت الوب فرمات بين كه جب بم نے سب سے پہلے حفرت عمرمه كى بم نشين اختيار كى تو انہوں نے فرمايا كيا تمہارا حسن اس كى طرح اچھا ہوگا؟!

( ٣٧١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ سَوْدَةَ بَنْتَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَافِشَةَ بِنْتَ أَبِي الْمَدِينَةِ وَيَنْبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةَ ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي الْمَيْةَ وَيَنْبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةَ ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةً ، ثُمَّ نَكَحَ جُويْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَكَانَتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيى ، وَهِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، ثُمَّ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوفِيَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ خُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَكَحَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ ، وَأُمَّ خَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْمِنْدِيَّةَ ، وَامْرَأَةً وَلُكِ مِنْ كَلُقِ وَسَلَّمَ وَنَكَحَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ ، وَأُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْمِنْدِيَةَ ، وَامْرَأَةً وَلُكِ ، وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَزَوَّجَ أَرْبُعَ عَشُرَةً الْمُرَاةً .

عاد شرق الله من الميت المستر المستر

عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَقَدَ الْأَلْوِيَةَ إِبْرَاهِيمُ حَلِيلُ الرَّحْمَان عليه السلام ، بَلَغَهُ أَنَّ قُوْمًا أَغَارُوا عَلَى لُوطٍ فَسَبَوْهُ ، فَعَقَدَ لِوَاءً ، وَسَارَ إِلَيْهِمْ بِعَبِيدِهِ وَمُوَالِيه حَتَّى أَدْرَكُهُمْ ، فَاسْتَنْقَذَهُ وَأَهْلَهُ. عَلَى لُوطٍ فَسَبَوْهُ ، فَعَقَدَ لِوَاءً ، وَسَارَ إِلَيْهِمْ بِعَبِيدِهِ وَمُوَالِيه حَتَّى أَدْرَكُهُمْ ، فاسْتَنْقَذَهُ وَأَهْلَهُ. (٣٤١٨٩) حضرت يزير بن الى يزيدايك صاحب سَنْقَلَ كرت بين كرسب سے يہلے يرچم حضرت ابرا بيم عَالِيَالُم نے باندھا۔

انہیں اطلاع ہوئی کہایک توم نے حضرت لوط علائیلاً ہرجملہ کیا اور انہیں قید کرلیا ہے۔حضرت ابراہیم نے پر چم باندھااوراپنے غلاموں اورموالی کو لے کران کی طرف گئے ، انہیں جالیا اور حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو چھڑ اکر لے آئے۔

رُدُونَ وَكَ وَكَ وَكَ وَنَكَ الْمُو جَعْفَرٍ أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى الْمَعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْهُ مُنَ يَخْيَى الْمَعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْهُ مُنْ جَمَوَيْهِ بِالْفُسْطَاطِ فِى الْجَامِعِ إَمْلاً عَمِنْ كِتَابِهِ فِى ذِى الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ حَمَويْهِ بِالْفُسْطَاطِ فِى الْجَامِعِ إَمْلاَءً مِنْ كِتَابِهِ فِى ذِى الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلاثُ مِنْهُ وَكَ بَابُنِ حَمَويْهِ بِالْفُسُطَاطِ فِى الْجَامِعِ إِمْلاَءً مِنْ كِتَابِهِ فِى ذِى الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَمَةً، عَنْ أَبِي قَرَعَةً الْسَلَّهُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي قَزَعَةً ، مَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُحْشِرُونَ مُشَاةً وَرُكُانًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُحْشَرُونَ مُشَاةً وَرُكُانًا وَمُ مَنْ

وَعَلَى وُجُوهِكُمْ ، تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ عَلَى أَفْوَاهِكُمَ الْفِذَامُ ، وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُ ، عَنْ أَحدِكُمْ : فَخِذُهُ.

(طبرانی ۱۰۳۲)

(۱۹۷۹) حفرت حکیم بن معاویہ وہ اُٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤَلِّفَ کَفَر ماتے ہوئے سا ہے کہ تہمیں اس حال میں جمع کیا جائے گا کہ تم بیدل ہو گے۔ تہمیں الله کے دربار میں چیش کیا جائے گا تو تمہارے مونہوں کو بولنے کی اجازت نہوگی۔ تمہارے بدن میں سب سے پہلے تمہاری ران بات کرے گی۔

( ٣٧١٩١) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ يَحْيَى بْنُ جَعْفَوِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِتِي الْخَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّرُدُّاءِ يَقُولُ : إِنَّ أُوَّلَ مَا أَنَا مُخَاصِمٌ بِهِ غَدًّا ، يَعْنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنْ يُقَالُ لِي : يَا أَبَا الدَّرُدَاءِ قَدْ عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَم ؟!.

(۳۷۱۹۱) حضرت ابودرداء جلائے فرمائتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے پہلے جس چیز کوحساب کیا جائے گاوہ یہ ہے کہ اے ابودرداء! تو جانبا تھااور جو کچھتو جانبا تھااس پرتونے کیاعمل کیا؟

( ٣٧١٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَارِثَةَ أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسَانِيُّ بِالرَّمْلَةِ سَنَةَ سَبْعِ وَسَبْعِينَ وَمِنَتَيْنِ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّةِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جَيْشٍ مُسْلِمٍ بَنِ عُقْبَةً ، قَالَ : لَمَّا نَوَلْت بِالْمَدِينَةِ دَخَلْت مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَصَلَّيْت إِلَى جَنْبٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ مَرُوانَ ، فَقَالَ لِى عَبُدُ الْمَلِكِ : أَمِنُ هَذَا الْجَيْشِ أَنْت ، قَالَ : فَكَلْت بِالْمُدِينَةِ دَخَلْت مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم فَصَلَّيْت إِلَى جَنْبٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ مَرُوانَ ، فَقَالَ لِى عَبُدُ الْمَلِكِ : أَمِنُ هَذَا الْجَيْشِ أَنْت ، قَالَ : فَكُلْتُ نَعْمُ ، قَالَ : ثَكِلَتُكُ أَمَّك ، أَتَدُرِى إِلَى مَنْ تَسِيرُ إِلَى أَوَّلِ مَوْلُودٍ وَلِلَا فِى الإِسْلَامِ ، وَإِلَى ابْنِ حَوَارِيِّ فَلْتُ : نَكُمْ ، قَالَ : ثَكِلَتْكُ أُمَّك ، أَتَدُرِى إِلَى مَنْ تَسِيرُ إِلَى أَوْلِ مَوْلُودٍ وَلِلَا فِى الإِسْلَامِ ، وَإِلَى ابْنِ خَوَارِيِّ وَلُكَ اللهِ صَلَى الله صَلَى الله وَلَوْلَ مَوْلُودٍ وَلِكَ فِي الإِسْلَامِ ، وَإِلَى ابْنِ أَسْمَاءَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، وَإِلَى مَنْ حَنَّكُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم بِيدِهِ ، أَمَّا وَاللهِ لَئِنْ جَنْتِه نَهَارًا لَيْجِدَنَّةٌ صَائِمًا ، وَلَئِنْ جِئْتِه لِللّهِ لَكَا وَلَا اللهِ لَكَنْ جَنْتُه نَهُ إِلَى اللّهِ فَقَتَلْنَاهُ . وَلَيْنُ جِئْتِه لَكَبُّهُمَ اللّه مَعْدَلُه إِلَى عَبْدِ الْمَهِ فَقَتَلْنَاه .

 کی تتم اگرتم دن کوان کے پاس جاؤتو انہیں روز ہے کی حالت میں پاؤگے اور اگر رات میں ان کے پاس جاؤتو انہیں قیام کی حالت میں پاؤگے اور اگر رات میں ان کے پاس جاؤتو انہیں قیام کی حالت میں پاؤگے۔ اگر ساری زمین کے لوگ ان کے قبل پراجماع کرلیں تو اللہ تعالیٰ سب کوان کو منہ کے بل جہنم میں داخل کرد ہے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی پچھہی دن گزرے تھے کہ عبد الملک کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے ہمیں حضرت عبد اللہ بن زبیر رہی تھے کہ عبد الملک کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے ہمیں حضرت عبد اللہ بن زبیر رہی تو کو آل کرنے کے لئے بھیجا اور ہم نے انہیں قبل کردیا۔!!

( ٣٧١٩٣ ) حَذَّتُنَا أَبُو حَارِثَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ سُمِّى عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ : عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنَا مَرُوانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَاصَلَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ عَبْدُ الْمَلِكِ.

(٣٤١٩٣) حفرت ابوحارثہ کے والدا پنے وادا سے قل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عبد الملک اور عبد العزیز کے نام مروان کے بیٹوں کے رکھے گئے ۔سب سے پہلے ظہراور عصراور عشاءاور مغرب کی نماز کوعبد الملک نے جمع کیا۔

( ٣٧١٩٤) مَسْلَمَةُ ، قَالَ : قَرَأْت عَلَى أَبِى الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْوَشَّاءِ حَدَّثَكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَشُرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِلِيٌّ بْنُ خَشُرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ فَيْرُوزِ البغدادى الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِلِيٌّ بْنُ خَشُرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن عليه الصلاة والسلام.

(١٩٨٣) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كەمنبر پرسب سے پہلے حفرت ابراجيم غلاليَّلا نے خطبه دیا۔

( ٣٧١٩٥) حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَالَ : لَا تَصْلُحُ الْمَعِيشَةُ إلاَّ بِهِمَا.

(۳۷۱۹۵) حضرت کعب رہ اُٹیو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دینار اور درہم حضرت آ دم عَلاِئِلاً نے بنائے اور فرمایا زندگی انہی کے ذریع ہے۔ ذریع ہے صحیح طور پرچل عتی ہے۔

( ٣٧١٩٦) حَدَّثَنَا اَبْنُ الْوَشَّاءَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ الدِّمَشُقِيُّ يُغْرَفُ بِالْفَّانَدُقِیِّ قَرَأْت مِنْ كِتَابِهِ لَفُظًا ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنِ الْفَرُوِيِّ ، عَنُ أَبِى ذَرُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ.

(٣٧١٩٦) حضرت ابوذر ثُنَّ وَ صروايت ب كدرسول الله مِرَافِينَ فَيْ السَّرَ مِرَافِينَ فَيْ السَّرَ مَرَافِينَ فَي السَّرَ مِرَافِينَ فَي السَّرَ مِرَافِينَ الْمَرَافِقَ فَي السَّرِيمُ السَّرَ السَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ.

(٣٧١٩٤) ايك اورسندے يونني منقول ہے۔

( ٣٧١٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُمْرُو ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بَكُو ، قَالَ :حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ الظَّرَيْسِ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ سَلْمَالَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَّا يَبُشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ سَلْمَالَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يَبُشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، بَرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَجَنَّةِ نَعِيمٍ ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَبُشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، غَفَرَ اللّهَ يَلْمُ لِهُ إِنَّ أَوْلَ مَا يَبُشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، غَفَرَ اللّهَ يُلِمَ مُنْ شَهِدَ اللهِ : لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا هَذَا الشَّيْخُ اللّهِ الْمُؤْمِنُ شَهِدَ لَك . وَقَبِلَ مِمَّنُ شَهِدَ لَك .

(۳۷۱۹۸) حضرت سلمان ہی تی خوشبوں روایت ہے کہ رسول اللہ میر آلی نظر میا کہ مومن کو سب سے پہلے خوشبوں ریحان اور ہیں۔ جسٹ کی خوشبوں ریکان اور ہیں۔ جسٹ کی خوشجری دیتے ہوئے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے ولی! تجھے خوشجری ہو۔ تو بہترین جگہ آیا ہے۔ اللہ کے ولی! تجھے خوشجری ہو۔ تو بہترین جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے جو تیرے پیچھے چلے۔ ابوعبداللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف ایک شخ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ میر الفیق کا تجھے نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا کو قبول کرے جو تیرے لئے استعفار کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کی بات قبول کرے جو تیرے لئے استعفار کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کی بات قبول کرے جو تیرے حق میں گواہی دیں۔

( ٢٧١٩٩) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْمَكْمَّ الْبَغْدَادِیُ بِالْقُلْزُمِ ، قَالَ : حَدَّثِنِی أَبِی رحمه الله ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَمْرِ و النَّجَعِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّسٍ : أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْكُلْبَ نُوحٌ ، قَالَ : يَا رَبِ ، أَمَرْتَنِی أَنُ أَصْنَعَ الْفُلْكَ فَأَنَا فِی صِنَاعَتِهِ أَصْنَعُ أَيّامًا ، فَيجِينُونِي بِاللّيْلِ فَيُفْسِدُونَ كُلَّ مَا عَمِلْت ، يَا رَبِ ، أَمَرْتَنِی أَنُ أَصْنَعَ الْفُلْكَ فَأَنَا فِی صِنَاعَتِهِ أَصْنَعُ أَيّامًا ، فَيجِينُونِي بِاللّيْلِ فَيُفْسِدُونَ كُلَّ مَا عَمِلْت ، أَفْسَدُوهُ فَمَتَى يَلْتَئِمُ لِي مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ، قَدْ طَالَ عَلَيَّ أَمْرِي ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِ : يَا نُوحُ ، اتَجِدْ كَلْبًا يَخُدُ نُوحٌ كُلْبًا ، فَكَانَ يَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَيَنَامُ بِاللَّيْلِ ، فَإِذَا جَانَهُ قَوْمُهُ لَيُفْسِدُوا مَا عَمِلَ يَنْبُحُهُم الْكُلُ فَيَنْتُهُ فَوْمُهُ لَيُفْسِدُوا مَا عَمِلَ يَنْبُحُهُم الْكُلُ فَيَنْ الْحَدْ فَوْمُهُ لَيُولُونَ مِنْهُ ، فَالْتَأَمْ لَهُ مَا أَرَادَ.

(۳۷۱۹۹) حضرت عبداللہ بن عباس ہیں ہیں خیاں کہ کتا سب سے پہلے حضرت نوح علایا آل نے پالا۔ انہوں نے کہا کہ اے میر رے رب! تو نے مجھے حکم دیا کہ میں کشی بنا قاس میں دن بھر کشتی بنا تا ہوں پھروہ رات کو آکرا سے خراب کردیتے ہیں۔ جو کام میں کرتا ہوں وہ اسے خراب کردیتے ہیں۔ میرا کام مجھ پر بہت اسابہو گیا ہے! اللہ تعالی نے حضرت نوح علایہ آلا کی طرف و جی بھیجی کہ اب نوح! پی کشتی کی حفاظت کے لئے ایک کتار کھلو۔ حضرت نوح علایہ آلا نے ایک کتار کھلو۔ حضرت نوح علایہ آلا نے ایک کتار کھلیا۔ حضرت نوح دی تو کی اور رات کوسو گئے۔ جب ان کی قوم کے نافر مان لوگ کشتی کو خراب کرنے آئے تو کتا بھو تکنے لگا۔ اس پر حضرت نوح علایہ آل جاگ گئے۔ اور

ان پرٹوٹ پڑے جس سے وہ سب لوگ بھاگ گئے۔اس طرح حضرت نوح عَلاِئِلاً اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے۔

( ٣٧٢٠) أَخُبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِى الْحَسَنُ بُنُ مَنْصُورِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، يَغْنِى ابُنَ إِسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ ، يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنُ أَنسِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسَبُ بِصَلَّاتِهِ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرً.

"(۳۷۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ دی فی سے روایت ہے کہ رسول الله میر فی فی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگروہ پوری نکل آئی تو آدمی کامیاب و کامران ہوگا اور اگر نماز خراب ہوگئ تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ ( ۲۷۲۰۱ ) أُخْبَرَ نَا مَسْلَمَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُصِيْحَةَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَاشِيتُ حَدَّثَنَا

٣٧٣) الحبريًا مسلمه ، حمدتنا ابن الوشاءِ حمدتنا بكار بن قتيبه الفاضي حمدتنا روح بن عبادة القيسِيّ خدّتنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت سَعْدَ بْنَ مَالِكِ وَأَبَا بَكُرَةَ يَقُولَآنِ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَقُولُ :مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَنَّهُ غَيْرٌ أَبِيهِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

فَالَ : وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَوَّلَ مَنْ رَمَى بِسَهْمِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكُرَةَ أَوَّلَ مَنْ تَسَوَّرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ.

(۳۷۲۰) حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابو بکره فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مَافِظَةَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص خودکو ایخ والدے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، حالا نکہ وہ جانتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے جنت اس شخص پرحرام ہے۔حضرت است والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، حالا نکہ وہ جانتا ہو کہ این اور کی طرف منسوب کے وفد میں سے سعد بن مالک وہ بہا شخص ہیں جو بنو تقیف کے وفد میں سے سعد بن مالک وہ بہا خضور مُنافِظَةً کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

تم والحمد لله وحده.





هذا ما خالف به ابو حنيفة الاثر الذي جاء عن رسول الله مُؤْتَكَيُّةٍ.

يده مسائل بيں جن ميں امام ابوحنيف نے ان آثار کی مخالفت کی ہے جوحضور مَؤَنشَوَعَ فِر سے منقول میں۔

(١) رَجُمُ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

يهودي مرداور يهود بيغورت كوسنكساركرنا

( ٣٧٢.٢ ) حَذَثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً.

(٣٧٢٠٢) حفرت جابر بن سمرہ رہائٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّلْظَیَّا نے ایک یمبودی مرد اور ایک یمبودیہ عورت کوسنگیار (کرنے کا عکم) فرمایا۔

( ٣٧٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا.

(٣٧٢٠٣) حضرت براء بن عازب من النوسي عن دوايت ب كدرسول الله مَرْ الله عَرْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَرْ الله عَلَيْ الله ع

( ٣٧٢.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً.

(۳۷۲۰۳) حفزت جابر بن عبدالله و الله الله عن روایت ہے کہ نبی پاک مَلِقَظَیْجَ نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودیہ عورت کوسنگ ار (کرنے کا حکم) فرمایا۔ ( ٣٧٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَ يَهُودِيَيْنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

۔ (۳۷۲۰۵) حضرت ابن عمر وہا لی سے روایت ہے کہ نی پاک میر الفظائی نے دو یہود یوں کوسنگ ار ( کرنے کا تھم ) فر مایا اور میں نے ان یہود یوں پرسنگ باری کی۔

يَهُورِينَ بِرَسَتِ مِنَ مُعِيرَةً ، عَنِ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً.

- وَ ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ. (٣٤٢٠١) حفرت معنی وافز سے منقول ہے کہ نی پاک مَلِفَظَةً نے ایک یہودی مرداور یک یہود بی ورت کوسَلَسار ( کرنے کا

اور (امام) ابوحنیفه ویطینه کایتول ذکر کیاجاتا ہے کہ: یبودی مردوعورت پرسنگساری کا تھم نہیں۔

حکم)فرمایا۔

## (٢) الصَّلاَّةُ فِي أَعْطَانِ الإِبلِ، وَالْوَضُوءُ مِنْ لُحُومِهَا

## اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم اوراس کا گوشت کھانے پروضو کا حکم

( ٣٧٢٠٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْمَوْاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أُصَلِّى فِى مَوَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أَصَلَّى فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَاتُوضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ فَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَاتُوضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ فَالَ : نَعَمْ.

(٣٥٢٠٤) حضرت براء بن عازب و البيت كرتے ميں كدا يك آدى نبى پاك مَلِقَظَةَ كى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كيا ـ كيا ميں بكر يوں كے باڑے ميں نماز پڑھ سكتا ہوں؟ آپ مَلِقظَةَ نے ارشاد فر مايا ـ ہاں پڑھ كتے ہو۔اس نے دو ہارہ عرض كيا ـ كيا ميں بكر يوں كے گوشت سے وضوكروں؟ آپ مَرِقظَةَ نے ارشاد فر مايا بنبيں ،اس آدى نے پھر پوچھا: كيا ميں اونٹوں كے باڑے ميں نماز پڑھ سكتا ہوں؟ آپ مَرَقظَةَ فِي فر مايا : نبيں! سائل نے پوچھا: كيا ميں اونٹوں كے گوشت سے وضوكروں؟ آپ مِرَقظَةَ نے ارشاد

وَرَمَايَا: إِلَى مَادَدُونَا هُنَّيْدُمُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسِنِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۲۷۲۰۸) حضرت عبداللہ بن منفل مِن اُن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ کِیریوں کے باڑے میں نماز پردھو،اورتم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ اونٹوں کوشیاطین ہے پیدا کیا گیا۔ ٣٧٢.٩ كدننا عبيد اللهِ بن موسى ، عن إسرائيل ، عن اشعث بن ابى الشعثاءِ ، عن جعفرِ بن ابى ثور ، عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُكُومِ الْإِبِلِ . وَلَا نُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ .

(٣٧٢٠٩) حضرت جابر بن سمرہ رہ اُن وایت کرتے ہیں کہ نبی یاک مَلِّفَظِیَّا نَے ہمیں اونٹ کے گوشت سے وضوکرنے کا حکم فر مایا

تحکم فر مایا اوراونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھنے کا حکم فر مایا۔

( ٣٧٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ،عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِى أَعْطَانِ الإِبِلِ.

و استان میں مصرت ابو ہر یرہ وال میں اور ایت کرتے ہیں کہ آپ میر الفظام نے فرمایا: جب تم بکر یوں اور اور والی کے باڑے کے سواکوئی

جگد نہ پاؤٹو بھریوں کے باڑے میں نماز پڑھلو،اوراونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھو۔

( ٣٧٢١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى فِى أَعْطَانِ الإِبِلِ.

(۳۷۲۱) حضرت عبدالملک کے دادا سرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مَوْفَقَعَ آنے فرمایا: اونٹوں کے باڑے میں نمازنبیں بردھی جائے گی۔

وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## (٣) سَهُمُ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ مِن الْغَنِيمَةِ

## پیدل اور گھڑ سوار کے مال غنیمت میں حصہ کا بیان

( ٣٧٢١٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُل سَهْمًا.

(٣٧٢١٢) حفرت ابن عمر ولا تُنو آب مِنْ الفَقِيَّةِ كَ بارك ميں روايت كرتے ہيں كه آپ مِنْ الفَقَةِ نے دو حصے محور اس كے لئے اور

ایک حصد آ دی کے لئے تقسیم (میں طے) فرمایا۔

( ٣٧٢١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ :سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمًا لَهُ. ( ٣٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسُهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَيْسَ لِلْفَوْسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

(۳۷۲۱۴) حضرت مکمول ایشینا سے منقول ہے کہ نبی پاک مِنْلِفْتِیَا آغ نیبر کے دن دو جھے گھوڑے کے اور ایک حصہ آ دمی کا متعین فر مایا۔ متعین فر مایا۔

( ٣٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ :سَهُمًا لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

لِلْفَادِسِ ثَلَاثَغَةَ أَسْهُم ۚ : سَهُمَّا لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ . ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

اس كَهُورْ حَكُورُ اللَّهِ عَلَى لَهُ مَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ بَوْمٌ خَيْبَرَ لِمِئْتَى فَرَسٍ ، لِكُلِّ فَرَسِ سَهْمَيْنِ.

بَوْمَ خَيبَرَ لِمِئْتَى فَرُسٍ ، لِكُلِّ فَرُسِ سَهَمَيْنِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَبِيفَةً قَالَ :سَهْمٌ لِلْفَرَسِ ، وَسَهْمٌ لِصَاحِبِهِ.

(۳۷۲۱۲) حفرت صالح بن کیمان ہے روایت ہے کہ آپ میر فیضی آئے نے جیبر کے روز دو گھوڑوں کو حصہ عطافر مایا۔ ہر گھوڑے کو دو حصے دیئے۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویٹیجا کا قول بیذکر کیا گیا ہے کہ: گھوڑے کا ایک حصہ اور ایک حصہ گھوڑے والے کا ہوگا۔

(٤) السَّفْرُ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّوِّ

#### ر نا \ المصور بو مصافع إلى الرحق العلاق الكان مين كاطر في قد آن مجاكم لها الأكاران

وتتمن كى زمين كى طرف قرآن مجيدكو لے جانے كابيان ( ٣٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسَافَرَ بِالْقُرِ آنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّقِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ أَلْعَدُو . - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (احمد ۵۵۔ مالك ۷) ۲۵۲) حضرت المزرع مطفق سروارت مي آ مِنْ مَنْ الْفَائِقَ فَيْ بَرْضِ كَانِ ضِورَكُ طُوفَ قَرْسَ مِي كَامِنْ ضِي

(٣٤٢١٤) حضرت ابن عمر پریشین سے روایت ہے کہ آپ مَلِفَظَیَّ نے دشمن کی زمین کی طرف قر آن مجید کوسفر میں ہمراہ لے جانے ہے منع فر مایا۔اس ڈرسے کہ کہیں دشمن اس کو یا نہ لے (اور پھراس کی تو ہین کرے )۔

اور(امام)ابوحنیفہ ریشینهٔ کاقول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں \_

## (٥) التَّسُوِيةُ بَيْنَ الأُولَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

#### بچول کو مدیددیے میں برابری کابیان

( ٣٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعُمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا ، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ . أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْدُدْهُ.

(٣٢١٨) حضرت محمد بن نعمان ولاتئوا ب والد ب روايت كرتے بي كدانبيں ان كے والد نے ايك غلام عطيد ميں ديا۔ اور نبی پاك مِلَّا اَنْتَفَاقِ كَلَ خدمت ميں حاضر ہوئ تاكد آپ مِلَّانِ فَقَعَ كواس عطيد پر گواو بناكيں تو آپ مِلِّانِ فَقَاقِ نے فرمايا: كياتم نے اپنے ہر لا كے كواليا عطيد ديا ہے؟ توانہوں نے كہا نہيں! آپ مِلِّانِ فَقَاقِ نے فرمايا: پھرتم بيعطيدواليس لے لو۔

( ٣٧٢١٩) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ : أَعُطَانِى أَبِى عَطِيَّةً ، فَقَالَتُ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَعُطَيْتُ ايْنِى مِنْ عَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْ عَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْ مَدُوا هَا لَكَهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

(۳۷۲۱۹) حضرت تعلی بیتید کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر وفائق کو کہتے سُنا کہ میرے والد نے جھے کو کی عطید دیا تو میری والد عمرہ بنت رواحہ نے کہا: جب تک تم اس پر نبی پاک مِنَّ فَضَعَ اَ کُوگواہ نہ بنالو میں (اس پر) راضی نہ ہوں گی۔ حضرت نعمان والحق کہتے ہیں کہ وہ (میرے والد) نبی پاک مِنْ فَضَعَ اِ کَ پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے میٹے کو جو عمرہ سے ہو کی عطید دیا ہے اور اس نے مجھے (اس پر) آپ کو گواہ بنانے کا کہا ہے۔ آپ مِنْ فَضَعَ اِ فَر مایا: کیا تم نے اپنے ہر میٹے کو ایسا عطید دیا ہے؟ انہوں نے کہا بنہیں! آپ مِنْ فَضَعَ اِ فَر مایا: اللہ ہے ڈرواورا پی اولا دیس عدل کرو۔

( ٣٧٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۲۲۰) حفرت نعمان بن بشير روائي نبي مَلِفَظَةَ كاية ول روايت كرتے بيں كه: مين ظلم پر گواه نبيس بنآ۔ اور (امام) ابوطنيفه ويشيئ كا قول بيذكر كيا كيا ہے كه: اس ميں پچھرج نبيس ہے۔

## ردو دوريً (٦) بيع المدير

مُدُبَّر غلام کی بیغ کابیان

( ٣٧٢٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ النَّحَّامُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

(٣٤٢١) حفرت عمرو مع منقول ب كدانهول في حضرت جابر والتي كوكت سنا كدايك انصاري آدمي في ايك غلام كومُد بر

منایا۔اس انصاری کے پاس اس مدبر کے سواکوئی مال نہیں تھا ہتو آپ مِنْ اَنْتَحَامُ عَهِدًا قِبْطِتُ جو ابن زبیر و النو کی حکومت سے پہلے سال فوت ہوا۔

( ٢٧٢٢٢ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةً، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يُبَاعُ.

(٣٧٢٢٢) حضرت جابر شاتنو سے دوایت ہے کہ نبی پاک مُؤْفِقِ کَا آیک مد برغلام کو بیجا۔ اور (امام) ابوصنيف ويشين كاتول بيذكركيا كيا بيك نئد يَرغلام نبيس بيجا جاسكتا\_

## (٧) الصَّلاَّةُ عَلَى الْقُبُورِ

### قبرول پرنماز جنازه پڑھنے کابیان

( ٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُوْنَ.

( ٣٧٢٢٣) حضرت ابن عباس بنائف سے روایت ہے کہ نبی پاک سَرَ اُفْتِیَا آجِ نے تدفین کے بعد قبر پرنماز جنازہ پڑھا۔

( ٢٧٢٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمُّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَتُ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَرْبَعًا.

(٣٧٢٢٣) حفرت فارجه بن زيدا ہے تايا يزيد بن ثابت بروايت كرتے ہيں كه نبي پاک مَرْافِقَافِ نے ايك عورت كي مذفين كے بعداس کا جنازه پر هااورآب مِنْ فَضَعَ أَنْ اس پر جارتگبيري كهيس

( ٣٧٢٢٥ ) حَلَّانَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ :

فَتُوْفَيْتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي ، قَالَ :فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَبْرِهَا وَكَتَرَ أَرْبَعًا.

(۳۷۲۲۵) حفرت امامہ بن ہمل اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آپ مَرْاَفِقَافِمْ فقراء مدینہ کی عیادت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آپ مَرْاَفِقَافِمْ فقراء مدینہ کی عیادت کرتے ہیں: اہل عوالی میں سے ایک عورت نے وفات پائی ، راوی کہتے ہیں: اہل عوالی میں سے ایک عورت نے وفات پائی ، راوی کہتے ہیں: آپ مِرْفَقِقَافِمْ اس عورت کی قبر کی طرف تشریف لے مجھے اور آپ نے چار تکمیرات کہیں۔

( ٣٧٢٢٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، يَعْنِي النَّجَّاشِيَّ.

(٣٧٢٢٦) حفزت عمران بن حصين و ايت كرتے ہيں كه آپ مَلِيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ بِعَالَى وفات پا كيا ہے ليس تم اس كا جناز ه پردهو،اس سے نجاثتی مراد ہے۔

( ٣٧٢٢٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(٣٧٢٧) حفرت ابو ہریرہ دی فیز روایت کرتے ہیں کہ آپ مَلِفَظَة نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا اور آپ نے اس میں جارتکبیری کہیں۔

( ٣٧٢٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ اْبُنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ.

(۲۷۲۲۸) حضرت ابن عباس جی توروایت کرتے ہیں کہ نبی پاک جی نٹونے ایک میت پر تدفین ہوجانے کے بعد جناز ہ پڑھایا۔

( ٣٧٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى مَيَّتٍ مَرَّتَيْنِ.

(۳۷۲۲۹) حضرت جابر جن فی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَنْ اَلْتَفَقَعَ نے اصحمہ پر جنازہ پڑھایااور چارتکبیری کہیں۔ اور (امام)ابوصنیفہ جانٹیو کا قول بیدذ کر کیا گیاہے کہ ایک میت پر دوم رتبہ جنازہ نہیں ہوتا۔

#### ( ٨ ) إِشْعَارُ الْهَدِي

## (ہدی) حرم کی طرف قربانی کے لئے بھیج جانے والے جانورکوزخم لگانے کابیان

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ فِي الْأَيْمَنِ ، وَسَلَتَ الدَّمَ بِيكِهِ.

(۳۷۲۳۰) حضرت ابن عباس بھائو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرِقَقَقَ نے (بدی کو) واکیں جانب سے اِشعار (زخم زدہ) فربایا اوراپنے دست مبارک سے اس پرخون ملا۔ ( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةَ ، وَمَرُوانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ خَوَجَ فِى بِضْعَ عَشُرَةً مِنَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدُى ، وَأَشْعَرَ ، وَأَخْرَمَ.

(٣٢٢٣) حفرت مسور بن مخر مداور مروان روايت كرتے بين كه في پاك مُؤْفَقَةَ حديبيك سال اپ ايك مِزارك قريب صحابه مُنَائِمَ عَن عَلَي مِن الله عَلَيْهِ مِن يَنْجِوْ آپ نے مدى كوقلاد و پينا يا اوراس كوز فر ما يا اوراحرام باندھا۔ ( ٣٧٢٣٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ. وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : الإشْعَارُ مُثْلَةً.

> (۳۷۲۳۲) حضرت عائشہ من مند من مند اوایت کرتی ہیں کہ نبی پاک مِیرَ فَضَعَ اَجْ نے اِشعار فرمایا۔ اور (امام) ابوصنیفہ واٹیلیا کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: زخم زدہ کر تامُلہ ہے۔

## ( ٩ ) مَنْ صَلَّى خُلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ

## صف کے بیچھے جو خص اکیلانماز پڑھے،اس کابیان

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :أَخَذَ بِيَدِى زِيادُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ فَأَوْقَفِنِى عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ ، يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةً بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَخْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ.

(۳۷۲۳۳) حضرت ہلال بن بیاف ہے منقول ہے کہ زیاد بن ابی الجعد نے میرا باتھ بکڑا اور مجھے رق میں ایک استاد کے پاس تھبرادیا جن کو وابصہ بن معبد کہا جاتا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک آ دمی نے صف کے پیچھے اسکیے نماز پڑھی تو نبی پاک مَثِرُ نَفِيَّةً نے اس کونماز کے اعادہ کا تھم دیا۔

( ٣٧٢٢٤ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمٌ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ : خَرَّجُنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِىِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَاهُ وَضَلَّيْنَا خَلْفَهُ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفْ ، قَالَ :فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّى انْصَرَفَ ، فَقَالَ :اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلاَ صَلاَةً لِلَّذِى خَلْفَ الصَّفِّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : تُخْزِئُهُ صَلاَّتُهُ.

(۳۷۲۳۳) حضرت عبدالرحمان بن على بن شيبان ،اپن والدعلى بن شيبان دانو سے، جو كه وفد كا ايك حصد تقے ، ب روايت كرتے بيل كم نظلے يبال تك كه نبى پاك رُونوَيَوَمْ كى خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ پس ہم نے آپ رُونوَيَوَمْ كى بيعت كى ،اور ہم نے آپ ا

کے پیچھے نماز پڑھی ،آپ مِئِرِ اَنْفِیْغَ آنے ایک شخص کودیکھا جوصف کے پیچھے نماز پڑھ رہاتھا، رادی کہتے ہیں: نبی پاک مِئرِ فَنْفِیْغَ اِس کے پاس کھڑے ہوگئے بیبال تک کہ وہنمازے فارغ ہوگیا تو آپ مِئرا فَظِیَّا آنے فرمایا: تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو،اس لئے کہ صف کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہوتی۔

اور (امام) ابوصنيف ويشيد كاقول بدذكر كما كياب كه:اس كى بنماز جائز بـ

## (١٠) الْمُلاَعَنَّةُ بِالْحَمِل

#### حمل کی بنیاد برلعان کرنے کابیان

( ٣٧٢٣٥ ) حَلَّنَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَيْهِ ، وَقَالَ :عَسَى أَنْ تَجِىءَ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا ، فَجَانَتُ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا.

(٣٧٢٣٥) حضرت عبدالله و توقيق سے روايت ہے كه نبى پاك مِرافظة في ايك مرد اور اس كى عورت كے درميان لعان كروايا اور فرمايا ،اميد ہے كداس عورت كاسياه رنگ بچه پيدا ہو۔ پس اس عورت كاسياه رنگ بچه پيدا ہوا۔

( ٣٧٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادٍ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ. (احمد ٣٥٥)

(٣٧٢٣٦) حضرت ابن عباس والنوروايت كرتے ہيں كه نبي پاك مَزَّافِظَةَ فِي حمل كي بنياد يرلعان كروايا\_

( ٣٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ تَبَرَّأَ مِمَّا فِي بَطُنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ :يُلاَعَنْهَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لاَ يَرَى الْمُلاعَنْة بِالْحَمُلِ.

(۳۷۲۳۷) حضرت ضعمی پیٹیلئے ہے اُس آ دمی کے بارے میں بیفتو کی منقول ہے جوا پٹی عورت کے حمل سے براءت کا اظہار کرے، کہانیا آ دمی عورت سے لعان کرے گا۔

اور (امام) ابوصنیف بیشید کا قول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: وہمل (کے انکار کی بنیاد) پرلعان کے قائل نہ تھے۔

## ( ١١ ) القُرعَةُ فِي الْعِتقِ

#### آزادي ميں قرعہ ڈالنے کابيان

( ٢٧٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَةً أَعْبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. (٣٢٢٨) حفرت عران بن حسين جَائِد روايت كرت بين كما يك آدمى كه پاس جِه عَلام سے ،اس نے أنيس إلى موت كو وقت آ زاد کردیا تو آپ مِنْلِعَظَةَ نے ان میں قرعه اندازی کی اوران میں ہے دوکوآ زاد اور چارکوغلام قرار دے دیا۔

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، أَوْ مِثْلَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَلَا يَرَى فِيهِ قُرْعَةً.

(٣٧٢٣٩)حفرت ابوہریرہ وہانٹو نے بھی نبی یاک مَلِفَقَیْغَۃِ ہے ایسی روایت نقل کی ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشینهٔ کاقول بیدز کر کیا گیا کہ:الی آزادی کا کوئی اعتبار نہیں اوروہ قرعدا ندازی کے بھی قائل نہیں ہیں۔

## (١٢) جَلْدُ السَّيْدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتُ

#### لونڈی جبزنا کرے تو آتا کااس کوکوڑے مارنے کابیان

( ٣/٢٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ ؟ قَالَ: الجُلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ :فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

(۳۷۲۴) حضرت زید بن خالد ، شبل می تاثید اور ابو جریره می تاثید روایت کرتے جیں کہ ہم نبی پاک مِنْ اَنْتَفَقَیْزَکَ پاس حاضر تھے ، کہ ایک آ دمی آپ مِنْ اَنْتَفَقَارِ کَمْ اَلَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

( ٣٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ.

(٣٤٢٨١) حضرت على والني سے دوايت ب كدرسول الله مِزَافِظَةَ في ارشادفر مايا: اپ غلامون اور بائد يون پر عد ودقائم كرو-

( ٣٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتُ أَمَةُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَجُلِدُهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَبِعُهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ. (نسائى ٢٣٧٤)

(۳۷۲ ۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیڈ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَلِقَقَدَ آخِ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں ہے کسی کی لونڈی زنا کر ہے تو آ دمی کو (مالک کو) چاہیے کہ اس کوڑے لگائے لیکن اس کو گناہ پر عار نہ دلائے ، پھرا گرلونڈی دوبارہ یہ گناہ کر ہے تو اس کوکوڑے لگائے ، پھرا گروہ لونڈی دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے قومالک اس کو بچ ڈالے اگر چہ بالوں کی ایک ری کے عوض ہی ( ٣٧٢٤٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عُرَاوَةَ ، عَنْ عُرَاوَةَ ، عَنْ عُرَاوَةَ ، عَنْ عُرَاوَةَ ، عَنْ عَادَتُ فَاجُلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَاجُلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَاجُلِدُوهَا ، فَإِنْ وَنَتَ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . وَالضَّفِيرُ الْحَبُلُ. (احمد ١٥)

(۳۷۲۳۳) حضرت عائشہ ٹنی فیزخانے روایت ہے کہ نبی پاک مِنِلِقَظَیْجَ نے ارشاد فرمایا: جب لونڈی زنا کریے تو اس کوکوڑے لگاؤ، پھرا گرد و بارہ اس گناہ کا ارتکاب کرے تو پھراس کوکوڑے لگاؤ، پھرا گرد و بارہ اس گناد کا ارتکاب کریے تو پھراس کوکوڑے لگاؤ، پھرا گر اس کے بعد بھی اس گناہ کا ارتکاب کریے تو اس کوکوڑے لگاؤ پھراس کو بچے دوا گرچہ ایک ری کے عوض بی کیوں نہ ہو۔

( ٣٧٢٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى أُويُسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجُلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُلِدُهَا سَيِّدُهَا ۗ (نسائى ٢٣٨ ـ دار قطنى ١٩٧)

(۳۷۲۳۳) حضرت عباد بن تمیم اپنے بچپاہے، جو کہ بدری تھے، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب لونڈی زنا کرے تواس کو کوڑے مارو پھراگرزنا کرے تواس کو کوڑے مارو پھراگرزنا کرے تواس کو کوڑے مارو، پھراس کو چھو دواگر چا یک ری کے عض کیوں نہو۔

ادر (امام) ابوضیفہ برائین کا قول یہذکر کیا گیا ہے کہ: اونڈی کامالک ،اونڈی کوکوڑ نے بیس لگائے گا۔

## ( ١٣ ) الْمَاءُ إِذَا بِلَغَ قُلْتَيْنِ

## جب پانی دو قلّے تک پہنچ جائے (تواس کی طہارت اور نجاست کا بیان)

( ٣٧٢٤٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُعُبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ؛ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنتَوَضَّا مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةَ ، وَهِى بِنْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّيْنُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ.

(٣٧٢٥٥) حضرت ابوسعيد خدرى بين تؤروايت كرتے بين كەكى نے عرض كيا، يارسول القد مِيَّوْفَظُةً إ كيا بهم بير بھها عب وضوكر سكتے بين، حالانكه وه ايسا كنوان ہے كه اس بين فيض (كے كبڑے)، كنون كا گوشت اور گندگی ڈالی جاتی ہے؟ تو نبی پاک مِرَّفَظَةً نے ارشا دفر مايا: پانی پاک بوتا ہے اس كوكو كى چيز نجس نہيں كرتى۔

( ٣٧٢٤٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَغْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَضَّأَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا ، قَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

(۳۷،۳۷) حضرت اَبن عباس و فافق سے روایت ہے کہ نی پاک مِنْ اَفْتَ اَلَیْ مَایا، سی حضرات میں سے کی نے ب میں عنسل فرمایا، پھر نی پاک مِنْ اِفْتَ اِلَیْ اِلَیْ مِنْ اِلْنَائِ اللَّهُ اللَّلِ اللَّلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْ

( ٣٧٢٤٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدِ اللهِ بُنِ عَمْدِ اللهِ بُنِ عُمْدِ اللهِ بُنِ عُمْدِ اللهِ مُلَّمَ عَمْدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجَسًا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً قَالَ : يَنْجُسُ الْمَاءُ.

(٣٧٢٣٧) حضرت عبدالله بن عمر برائي سے روايت ہے که رسول الله مَلِقَظَةَ نے فرمایا: جب پانی دوقلّه کی مقدار کو پہنچ جائے تو پینجس کو متحمل نہیں ہوتا۔

اور (امام) ابوصف ويليد كاقول بدؤكركيا كياب كه: يانى نجس موجاتا بـــ

## ( ١٤ ) صَلاَةُ المُستَيقِظِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ

## مکروہ اوقات میں نیندہے بیدار ہونے والے تحض کے نماز پڑھنے کا بیان

( ٣٧٢٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِى صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عُنهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

( ٣٧٢٤٩ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكُرُوا أَنَهُمْ نَزَلُوا ضَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَكُلُونَا ؟ دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَغْنِي بِالدَّهَاسِ الرَّمُلَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُلُونَا ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُونَ ، قَالَ : فَقَلُنا : إِهْضِبُوا ، يَغْنِي تَكَلَّمُوا ، قَالَ : فَقَالَ : فَلَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُونَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَلَا لَكُمْ أَلُونُ مَا مُ أَوْ نَسِى.

(۳۷۲۹) حضرت عبدالله بن مسعود دینی فرماتے بین کہ ہم نبی پاک مِرِفَقَقَیْقَ کے ساتھ عَد بیبیہ ہے آ رہے تھے صحابہ دی کھی بیان کرتے بین کہ وہ ایک ریت کے ٹیلے پراترے، ابن مسعود دی پی کہ جم بیں، رسول الله مِرفَقِقَیْقَ نے فرمایا: کون ہماری حفاظت کرے گا؟ راوی کہتے بین کہ حضرت بلال ہو پی نے کہا: بین کروں گا! تو نبی پاک مِرفَقِقَیْقَ نے فرمایا: پھر تو ہم سوتے بیں راوی کہتے بین کہ سب لوگ سوئے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، راوی کہتے بین: چندلوگ بیدار ہو گئے، جن میں فلال تھا اور انبی میں عمر بن خطاب دی پی تھے، کہتے بین کہ پھر ہم نے کہا: با تین کرو، راوی کہتے بین کہ پھر نبی پاک مِرفِقَقَقَ ہے بین کہ پھر ہم نے کہا: با تین کرو، راوی کہتے بین کہ پھر نبی پاک مِرفِقَقَقَ نے فرمایا: تم جین کرتے تھے و سے بی کرو، راوی کہتے بین کہ پھر ہم نے کیا ( یعن نماز پڑھی ) راوی کہتے بین کہ آپ مِرفِقَقَ نے فرمایا: جوکوئی نماز بوھی اس بی اس بی راوی کہتے بین کہ پھر ہم نے کیا ( یعن نماز پڑھی ) راوی کہتے بین کہ آپ مِرفِقَقَ نے فرمایا: جوکوئی نماز بوھی اور جو وہ ایسے بی کرے۔

( ٣٧٢٥) حَلَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بُنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِينَ نَامُوا مَعَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمُواتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرُواحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِى صَلَاةً ، فَلَيْصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَإِذَا اسْتَيْفَظَ .

(۳۷۲۵۰) حفرت عون بن الی جیفه و گفته اپنوالد ب روایت کرتے ہیں که رسول الله مَؤْفِظَةً نے ان لوگوں کوارشاد فرمایا جوآپ کے ساتھ طلوع شمس تک سوئے رہے تھے ، فرمایا : تم لوگ مردہ تھے پس الله نے تمہاری طرف تمہاری ارواح کولوٹا دیا ہے ، پس جوکوئی نماز کے وقت میں سویارہ جائے یا نماز کو بھول جائے تو جب اس کو رینمازیاد آئے یا یہ جب نیند سے بیدار ہوتو نماز کوادا کرے۔

( ٣٧٢٥١) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتُنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَتَنَحَّ عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ فَقَالَ الشَّيْوِ اللَّهَ فَتَوَضَّأَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّى إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ عِنْدَ عُرُوبِهَا.

(۳۷۲۵) حضرت ابو ہریرہ وٹائو سے روایت ہے کہ ہم نے ایک رات نبی مَنْلِقَطَةَ کِی سَاتھ پڑاؤ ڈالاتو ہم سورج کی شَعا کیں پڑنے پر بیدار ہوئے تو نبی پاک مِنْلِقَطَةَ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہرایک اپنے کجاوہ کے سرے کو پکڑلے پھراس جگہ سے ہٹ جائے ، بھر آپ مِنْلِقَطَةَ نے بانی منگوا کروضوفر مایا اور دو مجدے اوا کئے پھر نمازی اقامت کبی گئی اور آپ مِنْلِقَدَعَ فِیْرَ نماز پڑھائی۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریشید کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ: جب آ دمی طلوع آ فتاب یاغروب آ فتاب کے وقت بیدار ہواور (ای وقت ) نماز پڑھے تو بیاس کو کفایت نہیں کرے گی۔

## ( ١٥ ) الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

#### گیڑی پرمسح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ ، عَنُ بِلَالِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ وَالْحِمَادِ.

(٣٧٢٥٢) حفرت بلال والنو ساروايت بكرسول الله مَنْ النَّهُ عَنْ مُوز ول اور بكري رمع قر مايا

( ٣٧٢٥٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدٍ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ لَهُ سَلْمَانُ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَيْهِ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : امْسَخُ عَلَى خُفَيْكُ وَعَلَى خِمَادِكَ ، وَامْسَحُ بِنَاصِيَتِكَ ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَادِ.

(۳۷۲۵۳) زید بن صوحان کے آزاد کردہ غلام حضرت الی مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان جھٹو کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کودیکھا جودضو کرنے کے لئے اپنے موزوں کوا تارر ہاتھا، حضرت سلمان وہٹو نے اس آدمی کو کہا: تم اپنے موزوں پر سے کرد، اور اپنی اور میں نے رسول اللّہ مَؤْشَقِعَةِ کوموزوں اور اور دھنی (پیم کرد، اور اپنی بیٹانی پرمسے کرد، کیونکہ میں نے رسول اللّه مَؤْشَقِعَةِ کوموزوں اور اور دھنی (پیم کرتے دیکھا ہے۔

( ٣٧٢٥٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَعَلَى الْخُفَيْنِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجِزِءُ الْمُسْحُ عَلَيْهِمَا.

(٣٧٢٥٣) حضرت ابن مغيره بن شعبه والأفئوا پنه والد بروايت كرتے بيں كه نبی پاک مَطِّفَظَةُ نے اپنے سركے الگلے حصه پراور موزوں پرمسح فرمایا ،اور آپ نے ابنا ہاتھ عمامه برر كھااور عمامه برمسح كيا۔

اور (امام) ابوصنیفه طِیشیز کا قول میذ کرکیا گیاہے کہ: پیشانی اور عمامہ برمسے درست نہیں ہے۔

(١٦) حُكُمُ زِيادَةِ رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهُوًا

غلطی سے پانچویں رکعت کی زیادتی کابیان

( ٣٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْقُوْمِ بِوَجْهِهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ ، أَوُّ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقُوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ

فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَيْت كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لُوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبُأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . (بخارى ٣٠٠ مسلم ٣٠٠)

(٣٥٢٥٥) حفرت عبدالله والله واليه عبد من الله والله وا

( ٣٧٢٥٦) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجْلِس فِي الرَّابِعِةِ أَعَاد الصَّلاة.

(٣٧٣٥) حفرت عبدالقد و تو سے روايت ہے كہ نبى پاك مَلِفَظَةً نے ايك مرتبظركى پانچ ركعات پر هادي، آپ سے عرض كيا گيا كه آپ نے پانچ ركعات پڑھى ہيں؟ تو آپ مِلِفظَةً نے سلام كے بعددو مجدے كيے۔

اور (امام) ابوحنیفه بریشینه کا تول بید کر کیا گیا ہے کہ: اگر چوتھی رکعت میں نعدہ میں ند بیٹھے تو نماز کا اعادہ کرےگا۔

( ١٧ ) وُجُوبُ النَّامِ عَلَى مُحْرِمٍ لَبِسَ سَرَاوِيلَ بِعُذْرٍ

جومحرم بوجه عذرك پائجامه بہنے اوراس پردّم كے وجوب كابيان

( ٣٧٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو؛ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ بَهِدُ اللَّهُ عَبِيدٌ اللَّهُ عَبْرِهِ إِزَارًا ، فَلْيَلْبُسُ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبُسُ خُفَيْنِ . 

﴿ ١٩٧٥٧ ﴾ ٢٠ ﴿ ٢٧٠٥٧ ﴾ ٢٠ ﴿ ٢٠٠٥ ﴾ اللَّهُ عَبْرِهُ إِزَارًا ، فَلْيَلْبُسُ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبُسُ خُفَيْنِ .

(٣٧٢٥٤) حضرت ابن عباس الناتي كميت بين كديس نے نبى پاك مِنْ النظافی کو كہتے ہوئے مُنا ہے كہ جب مُحرِ م لنگى نه پائے تو وہ پانجامہ يہن لے اور جب مُحرِ م كوجوتے ندمليس تو وہ موزے يہن لے۔

( ٣٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.

(۳۷۲۵۸) حضرت جاہر مخافو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّ اَنْفَقِیَّمَ نے ارشاد فر مایا: جس کو جو تے نہلیں وہ موز ہے پہن لے اور جس کوئنگی نہ ملے وہ یا نجامہ پہن لے۔

( ٣٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ أَوْ مَا يَتُرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا

أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. - وذُكِرَ انَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَفْعَلُ ، فَإِن فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمَّ.

(۳۷۲۵۹) حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ شِرِ آتِ نَفِیجَ اِنْ مُومِ کیا ہینے؟ یا ہُو چھا: مُحرِم کیا چھوڑے؟ آپ شِرِ آتِ فَلِی ، تو جس کوجو تے نہلیں وو چھوڑے؟ آپ شِرِ آتِ فَلِی ، تو جس کوجو تے نہلیں وو مُخنول سے نیچے ( کاٹ کر ) موزے پین لے۔

اور (امام) ابوصنيف ويشين كاقول ميذكركيا كياب كه: ايمانبيس كرے كا\_اگرايما كيا تو تحرم يردم لازم بوكا-

## ( ١٨ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

## سفرمیں دونمازوں کوجمع کرنے کابیان

( ٣٧٢٦) حَلَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَمَانِيًّا جَمِيعًا ، وَسَبُعًا جَمِيعًا ، قَالَ :قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ ، أَظُنْهُ أَخَرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ، وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ ، قَالَ : وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ.

(۱۲۲۲۰) حفرت جابر بن زید ابن عباس دی تی سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے نبی پاک مَلِفَظَةَ کے ساتھ آٹھ (۱۲۲۲۰) حفرت جابر بن زید ابن عباس دی تی ہے ۔ راوی کہتے ہیں : میں نے کہا! اے ابوالشعثاء! میرے خیال میں انہوں نے ظہر کومؤ خراور عشاء کو جندی کر کے پڑھا (تو انہوں نے ظہر کومؤ خراور عشاء کو جندی کر کے پڑھا (تو سات رکھات اکٹھی ہوگئیں) اور مغرب کومؤ خراور عشاء کو جندی کر کے پڑھا (تو سات رکھات اکٹھی ہوگئیں) تو انہوں نے فرمایا: میرا بھی یہی خیال ہے۔

( ٣٧٢٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(٣٤٢٦١) حفرت سالم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مُؤْفِظَةً نے سفر کرنا ہوتا تو آپ مغرب اورعشاء کو جمع فر مالیتے۔ این ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی مسنف این ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی کاب الدر علی آبی صنیعة کی این مسنفه کی مسنف این مسنف این مسنفه کی مسنف این مسنفه کی مسنف این مسنفه کی مسنف این مسنفه کی مسنف این مسنف این مسنفه کی مسنف این مسنف این مسنفه کی مسنف این م ( ٢٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ ، فِي غَزُوةِ تَبُوكَ.

(٣٢٦٢) حفزت معاذبن جبل واثنية ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّنْتَقَيَّعَ نے غزوہ تبوک کے سفر میں ظہراورعصر ،مغرب اورعشاء کو

( ٣٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

( ٣٧٢ ٢٣ ) حضرت جابر شائن ہے روایت ہے کہ نبی یاک سَرِ اَفْظَاعِ نے غز وہ تبوک میں ظہراورعصر ،مغرب اورعشا ءکوجمع فر مایا۔

( ٣٧٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ أَنَسِ

إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَهُوَ فِي مَنْزِلِ ، لَمْ يَوْكُبْ حَتَّى يُصَلِّي الظُّهْرَ ، فَإِذَا رَاحَ ، فَحَضَرَتِّ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَإِنْ سَارَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قُلْنَا :الصَّلَاةَ ، فَيَقُولُ

سِيرُوا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَلَ ضَحْوَتهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا.

(۳۷۲۷۳) حضرت حفص بن عبیدالله بن انس نوانونو سے روایت ہے ، فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت انس برانونو کے ساتھ و مکہ کی طرف سند

کرتے ، پس جب سورج زائل ہو جاتا اور حضرت انس ڈاٹٹھ کسی منزل میں تشہرے ہوتے تو آپ ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے

سوار نہ ہوتے ،اور جب آپ شام کوسوار ہوتے اور عصر کا وقت موجود ہوتا تو آپ عصر پڑھ لیتے الیکن اگر آپ اپنی منزل سے زوالر

شمس سے پہلے روانہ ہو چکے ہوتے اور نماز کا وقت آ جا تا اور ہم کہتے ،نماز؟ تو آپ زناٹی فرماتے: چلتے رہو، یہاں تک کہ جب·

نماز وں کا درمیان ہوجا تا تو آپ بڑاٹئ وٹاٹئ سواری ہے اُتر تے اورظہر ،عصر کوجمع فرماتے اور پھر فرماتے کہ میں نے نبی پاک مَطِّلْتُ کود یکھا کہ جب آپ سے شام تک مسلسل سفر کرتے تو یونہی کرتے۔

( ٣٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزُّوةِ يَنِي الْمُصْطَلِقِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُجْزِئْهُ أَنُ يَفْعَلَ فَلِك.

(٣٢٢٥) حفرت عمرو بن شعيب كردادا بروايت بكه نبي ياك مَرْالْفَيْعَةِ في غزوه بن المصطلق مين دونمازون كوجمع فرمايا -اور (امام) ابوحنیفه ویشینه کا قول به ذکر کمیا گیا ہے کہ:ایسا کرنے والے کو بیمل کافی نہیں ہے۔

#### درد و ( ۱۹ ) الوقف

#### وقف كابيان

( ٣٧٢٦٦) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَر ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : أَصَّبُتُ أَرْضًا بِحَيْبَر لَمْ أُصِبُ مَالاً قَطُّ عِنْدِى أَنْفُسَ مِنْهُ ، فَمَا تُأْمُرُنَا ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَّشْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْت بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلا يُورَثُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالشَّيلِ ، وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ .

ا پے غیر متمول دوست کو کھلائے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ( ۲۷۲۹۷ ) حَدِّثْنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرِيَّ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقَةِ النَّبِيِّ

٣٧٢) حَدَّنَا ابن عَيينَهُ ، عَنِ ابنِ طَاوُوسِ ، عَنَ ابِيهِ ؟ الم تَر أَنْ حَجَرا الْمَدْرِى الْحَبرِنِي ، أن فِي صَدَّفَةِ النبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَجُوزُ لِلوَرَثَةِ أَنْ يَرُدُّوا ذِلِكَ.

(٣٢٢٧) حضرت ابن طاؤس اپن والد سے روایت کرتے ہیں کہ تجر مدری نے مجھے خبر دی کہ نبی پاک مَنْفِظَةُ کے صدقہ ( کی زمین) سے آپ کے گھروالے بقدر ضرورت بہتر طریقہ کے ساتھ کھاتے تھے۔

اور (امام) ابوصنیفه میشین کا قول میدذ کر کیا گیا ہے کہ: ورثا ءکو وقف واپس لینے کاحق ہوتا ہے۔

### (٢٠) نَذُرُ الْجَاهِلِيَّةِ

### جامليت كى نذر كابيان

( ٣٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَو ، قَالَ : نَذَرْتُ نَذُرًا فِي

الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَفِي بِنَذْرى.

(٣٢١٨) حضرت عمر جل في كتب بين كديس نے جاہليت ميں ايك نذر مانى تقى تو ميں نے آپ مِرِ الفَصَافِ سے اسلام لانے كے بعد (اس کے بارے میں) یو چھاتو آپ مِنْ الْفَصَاحِ نے مجھے یہ تھم ارشاد فرمایا، کہ میں اپنی نذر کو بورا کروں۔

( ٣٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَّا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ فِي رَجُلِ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسُلَمَ ، قَالَ : يَفِي بِنَذُرِهِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْقُطُ الْيَهِينُ إِذَا أَسْلَمَ.

(٣٧٢٦٩) حضرت طاؤس بينيزے اس آدمی كے بارے میں جوجا بلیت میں نذر ماننے كے بعد اسلام لا ياہے بيتكم منقول برك بيآ دى اين نذر يورى كرے گا۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشين كاتول يه ذكركيا كياب كه: جب اسلام لايا توقتم ساقط موكى -

## (٢١) النُّكَاحُ مِنْ غَيْرِ وَلِيُّ

#### بغیرولی کے نکاح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَرْ عَمالِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحُهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَ

بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلُطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. ( ٣٧٢٧ ) حضرت عائشه منى هذائما فرماتى ميں كه رسول الله مَلِقَفِيَةَ نے ارشاد فرمایا: جس كسى بھى عورت كا نكاح كوئى ايك ولى اور كخ

ولی نہ کروا ئیں تواس عورت کا نکاح باطل ہے، یہ بات آپ مِنْزَفْتِيَا فَا بار ہاار شاوفر مائی، پھرا گرمیاں بیوی میں ملا قات ہوجائے ن

ملا قات کی وجہ سے عورت کومبر ملے گا، پس اگرلوگ جھگڑ اکریں توجس کاولی نہ ہواس کا بادشاہ ولی ہوگا۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَ نِگَاحُ إِلاَّ بِوَلِيٌّ.

(٣٤١٧) حضرت ابوبرده والني فرمات بين كدرسول الله مَلِقَصَيَّة في ارشاد فرمايا: ولي كربغير نكاح نهيس هوتا ـ

( ٣٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : جَائِزٌ إِذًّا كَانَ الزَّوْجُ كُفًّا.

(٣٧٣٢) حضرت ابو برده جنالي اي والد بروايت بيان كرت مي كدرسول الله مَوْفَظَةُ في ارشاد فرمايا: ولي كي بغير نكا

هی مصنف ابن ابی شیر مترجم (جدداا) کی مصنف کی ۱۹۳ کی کشت مسنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی اور (امام) ابوضیف برانیمید کا تول بیدذ کرکیا گیا ہے کہ: اگر شو ہر کفو (ہم پلد) ہوتو بین کا ح جائزے۔

# ( ٢٢ ) الصَّلَاةُ عَنِ الْمَيْتِ

## میت کی طرف سے نماز ادا کرنے کا بیان

" ٣٧٢٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمْهِ ، وَتُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا.

(٣٧٢٤٣) حضرة المناول على والله على على الله على الله على الله على الله عنها الله عنها الله عنها المناول المنافلة على الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله عنها

(۳۷۲۷۳) حفرت ابن عہاس جھٹو ہے روایت ہے کہ سعد بن عہادہ ڈوٹوٹو نے آپ بیٹوٹٹٹٹٹٹ ہے اس نذر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پرلازم تھی اور وہ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پا ٹئی تھیں ، تو آپ بیٹوٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ فر مایا: اس نذر کوتم ان کی طرف ہے

. ٢٧٢٧٤) حَلَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذْ جَانَتُهُ امْرَأَةً، فَقَالَتُ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ صُومَى

عنها ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ يُجُزِءُ عَنْهَا ؟ قَالَتُ : بَكَى ، قَالَ : فَصُومِى عَنْهَا. عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ يُجُزِءُ عَنْهَا ؟ قَالَتُ : بَكَى ، قَالَ : فَصُومِى عَنْهَا. (٣٤٢٤٣) حفرت ابن بريده وليُّو ، اپنه والدي روايت كرتے بين كهيں آپ يَرِّ فَضَيَّةً كَى خدمت اقدى مِن بيضا بوا تھا كه ايك عورت حاضر بوكى اور أس نے كہا۔ ميرى والده پردوماه كروز ب (لازم) تھے۔كيا مِن ان كى طرف سے بيروز برائے عق

بول؟ آپ مِنْ اَنْ اَلَهُ مَا اِنْ مَا اَن كَى طرف سے روز بر ركھو۔ تو بتا او اگر تمہارى والده بر قرض ہوتا اور تم اس کواوا كرتى تو كيا يكانى بوجا تا؟ انہوں نے عرض كيا: كيول نہيں۔ آپ مِنْ اِنْ عَلَى اَلَى اِللَهُ عَلَى اَلْهُ اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ

الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ حَلَّنَتُهُ عَمَّتُهُ ؛ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوُفِّيتُ أُمِّى وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوُفِّيتُ أُمِّى وَعَلَيْهَا مَشْىٌ إِلَى الْكُعْبَةِ نَذُرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَتَسْتَطِيعِينَ تَمُشِينَ عَنْهَا ؟ قَالَتُ : نَعُمْ ، قَالَ : فَامُشِي عَنْ أُمِّكِ ، قَالَتُ : أَوَ يُجُزِءُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : أَوَأَيُتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَضَيْتِيهِ ، قَالَ : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الله أَحَقَ.

 مسند ابن الب شیبه مرجم (طلاا) کی مسند ابن الب شیبه مرجم (طلاا) کی مسند کی اور کار مساور علی آبی مسند کی جم مین ابن کی طرف سے کفایت کر جائے گا، آپ میز شیخ نے فر مایا: ہاں! اور فر مایا: تم ان کی طرف سے کفایت کر جائے گا، آپ میز شیخ نے فر مایا: ہاں! اور فر مایا: تم بناؤ کدا گرتم باری والدہ کی طرف سے قبول کر لیا جاتا؟ انہوں نے عرض کیا۔ بی بیان! آپ میز شیخ نے فر مایا: الله زیادہ حق دار ہے۔ (کداس کاحق ادا کیا جائے)۔ اور (امام) ابو صنیفہ براتھ یہ کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: یہ چیز میت کو کفایت نہیں کرے گ

### ( ٢٢ ) نَغْيُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ

#### زانی اورزانیہ کوجلاوطن کرنے کا بیان

(۳۷۲۷) حضرت ابو ہریرہ دیافی ، زید بن خالد دیافی اور قبل دی فی سے روایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ نی پاک میلانی گاب کے مطابق اقد س میں حاضر تھے۔ایک آ دی کھڑ ابوااورعرض کیا: میں آپ کو خدا کی تم دیا بول کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرما کمیں۔ (اینے میں) اس آ دی کے خصم نے کہا: اور وہ پہلے سے زیادہ مجھ دارلگ رہا تھا۔ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ فرمادیں۔ اور جھے ہو لئے کی اجازت عنایت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: بول! اس آ دی نے کہا: میراالیک بیٹاس کے کہ ذریعہ فیصلہ فرمادیں۔ اور اُس نے اِس کی بیوی کے ساتھ ذیاء کرلیا۔ تو میں نے اس کے فدیہ میں سو بحریاں اور ایک خادم دیا۔ پھر میں اہل علم لوگوں سے پوچھا تو بھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پرسوکوڑ وں کی سز ااور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس کی بیوی پرسنگساری کا حکم ہے۔ بی پاک میلائی خادم دیا۔ درمیان اللہ کی بیاک میلائی خادم دیا۔ درمیان اللہ کی بیاک میلائی خادم دیا۔ درمیان اللہ کی بیاک میلائی خادم دیا۔ اور آ سی کی جو کو ڈول اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور تیرے بیٹے پرسوکوڑ وں اور ایک سال کی جلاوطنی کی اس کے ذریعہ سے فیصلہ کروں گا۔ سو بحریاں اورخادم تمہیں واپس ملیں گاور تیرے بیٹے پرسوکوڑ وں اور ایک سال کی جلاوطنی کی سرا ہے۔اور (فرمایا) اے اغیس! تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ ، لیس آگروہ اقر ارکر لیق تم اس کو سنگسار کر دو۔

( ٣٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةً اللهِ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةً اللهِ ، عَنْ عُبَادَةً بُعُولًا اللّهُ لَهُ لَهُنَ سَوِيلًا : الْمِعْدُ عُبَادَةً عُلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : خُذُوا عَنِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : خُذُوا عَنِي اللّهِ ، عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ

معنف ابن الي شيرم جم (جلداا) کي معنف ابن الي شيرم جم (جلداا) کي معنف کي اور الله على أبي منبعه کي ا

وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ، الْبِكُرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالنَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ.

- وذُكِرَ أَنَّ ابَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُنْفَى.

(٣٧٢٧٤) حضرت عباده بن صامت والني روايت كرت بين كه نبي ياك مَوْفَقَيْقَ فِي مايا: مجمد عد (يتكم) ل الوحقيق الله تعالى نے عورتوں کے لئے راستہ بنایا ہے۔ بے نکاحی عورت ، بے نکاح مرد کے ساتھ زنا کرے اور شادی شدہ مرد ، شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو باکرہ (بنکا حوں) کوکوڑے اور جلاوطن کی سزا، اور شادی شدہ کوکوڑے اور سنگساری کی سزادی جائے گی۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویٹیئ کا قول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: جلاد طن نہیں کیا جائے گا۔

#### ( ٢٤ ) بُولُ الطُّفُل

## بيچ کے پیشاب کابیان

٣٧٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنِ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

(٣٧٢٧٨) حفرت محصن كى بيني ام قيس بيان كرتى بين - ميں اپناايك بينا جو كھانانہيں كھاتا تھا لے كرآپ مِنْ النَّيْنَ مَنْ كَي خدمت ميں

حاضر ہوئی تو بچے نے آپ مُؤفِظَةَ إِر بيتاب كرديا۔ پس آپ نے پانی منگوايا اور پيتاب برچيزك ديا۔ ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابِنْةِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ : بَالَ

الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : أَعْطِنِي ثَوْبَك وَالْبُسْ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْثَى.

٣٧١٤٩) حضرت لبابه بنت الحارث بيان كرتى بين كرمسين بن على والخوف ني ياك مَيْلِفَ عَيْمَ بريبيثاب كردياتو ميس في عرض كيا-یکڑے جھےدے دیں (تا کہ دھودوں) آپ کوئی اور بہن لیں۔ آپ نے فرمایا: یچے کے پیشاب پڑھینئیں ماری جاتی ہیں اور بچی

کے بیشاب کودھویا جاتا ہے۔ ٣٧٢٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ

عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

• ٣٧٢٨) حفرت عائشہ تفاملنا فاسے روایت ہے کہ نبی پاک مَا اَنْتَقَافِ کی خدمت اقدس میں ایک بچدلایا گیا۔اس نے آپ پر یٹاب کردیا۔ بس آپ مِزَانظَوْجَ نے اس پریانی گرادیااوراس کودھویانہیں۔

٣٧٢٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ جَدُّهِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي يَحْبُو حَتّى جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، فَبَالَ

عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَأْخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النِي الْيِنى ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. - و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُغْسَلُ.

(۳۷۲۸) حضرت ابولیل ہے روایت ہے کہ ہم نبی پاک مَنْ اَفْظَافَةِ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن علی مواہنو سرکتے ہوئے آئے یہاں تک کہ آپ مَنْ اَفْظَافَةِ کے باس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن علی مواہنو سرکتے ہوئے اور آپ مِنْ اَفْظَافَةِ کے اور آپ مِنْ اَلْحَالَا اَسْ اِلْمَالِهُ اِللَّهُ اِللَّهُ مِنْ اَلْمَالُولِ اِللَّهُ مَالِياً مِرا بِیْنَا اِللَّهِ اَلْمِی مِنْ اَلْمَالُولِ اِللَّهُ مِنْ اَلْمَالُولِ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَالُولِ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ ال

## ( ٢٥ ) نِكَاحُ الْمُلاَعَنِ بَعْدَ الْمُلاَعَنةِ

#### لعان کے بعد ملاعن کا نکاح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ؛ شَهِدَ الْمُتَلاَعَنْيْن عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا

(۳۷۲۸۲) حفرت زبری رہی ہی ہی ہے کہ انہوں نے بہل بن سعد کو کہتے سُنا کہ وہ نبی پاک مِنْوَفَقَ ہِ کَے زمانہ میں احان کرنے واقعہ پر حاضر سے جن کے درمیان (بعد میں) جدائی کردی گئی تھی۔ شوہر نے کہا: یا رسول اللہ مِنْوَفَقَائِمَ اَلَّم میں اپنی بیوی کو اپنے پاس کھہرائے رکھوں تو (محویا) میں نے اس پرجھوٹ بولا ہے۔

( ٣٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

(٣٧٢٨٣)حضرت ابن عباس والتين فرماتے ہيں كه نبي پاك مِنْلِفَتَا فَيْمَ ان دونوں كے درميان تفريق كر دى تقى -

( ٣٧٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأْتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (بُخارى ٣٣٣ـ مسلم ١٣٣

(۳۷۲۸۴) حفرت ابن عمر رہی تئی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِیلِیں آئے نے انصار کے ایک آ دمی اور اس کی بیوی کے درمیان کروایا بھر یہ

آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کردی۔

( ٣٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (مسلم ١٣٠٠ـ دارمي ٢٢٣١)

(٣٧٢٨٥) حضرت ابن عمر ولأفر سردوايت بركراً پ مِنْ فَضَعُ أَنْ لعان كرنے والے ميال بيوى كردرميان تفريق كردى تقى -( ٣٧٢٨٦ ) حَدَّفْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلداا) کي مسبغة على الله على أبي مسبغة على أبي مسبغة الله

وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعَنْيْن ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ، فَقَالَ : لَا مَالَ لَك ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبِمَا السُّنَحُلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتِ كَاذِبًا فَذَاكَ أَبُّعَدُ لَك مِنْهَا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَتَزَوَّجَهَا إِذَا أَكُذَّبَ نَفْسَهُ.

(٣٧١٨ ) حضرت ابن عمر ولي فو سے روايت ہے كه نبي ياك مَرْفَقَ في في دونعان كرنے والول ميں جدائى كردى تو شو ہرنے كہا: يا رسول الله! ميرا مال؟ آب مَالِشْفَقَعَ أخ مايا: تيرا مال نهيس بـ (اس كئه كه) الرتوسياب تو پيرتون اس كي فرج كوكس كيوض حلال مجھ رکھا تھا؟ ( غلاہر ہے کہ مال ہی کے عوض حلت پیدا ہوئی تھی )اورا گرتو جھوٹا ہے تو پھر بطریقِ اولی تحقیے مال نہیں ملے گا۔ اور (امام) ابوصنیفہ مریشید کا قول مید ذکر کیا گیا ہے کہ: جب شوہرا پی تکذیب کردی و عورت سے شادی کرسکتا ہے۔

# ( ٢٦ ) إمَامَةُ الْجَالِس

## بیٹھے ہوئے آ دمی کی امامت کروانے کا بیان

( ٣٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : سَقَطَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسَ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَصَلَّيْنَا وَرَانَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبّْرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا :اللَّهُمَّ رَبَّنَا

وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ. (٣٢٨٤) حفرت زبرى ويشيخ عمنقول بكريس في انس بن ما لك دائش كوكت بوئ سناك بي ياك مَ وَفَضَعَ مَ الله عور س گر پڑے اور آپ مَلِفَظَةً کی داکمیں جانب میں رگڑ آگئے۔ہم آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پاس حاضر ہوئے اس دوران نماز کا

وقت آگيا،آپ مَالِسْفَقَةَ نِهُميس بيهُ كرنماز يرهائي اورجم نے آپ مِنْ فَقَعَة كا اقتدام سيهُ كرنماز برهي \_ پس جبنماز پوری ہوگئ تو آپ مِنْ الله في فرمايا - امام اس كية عين كياجاتا ہے تا كداس كى اقتداكى جائے - پس جب

امام تكبير كية تم تكبير كهو-اور جب ركوع كري توتم ركوع كرو-اور جب امام تجده كري توتم تجده كرو-اور جب امام مرافحائ توتم سراتها وَ-اور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَجِنْوتَم اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَك الْحَمْدُ كهو-اوراكرامام بيه كرنمازير هي توتم سب

بيثه كرنماز يزهو\_ ( ٣٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَلم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : اشْتَكَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ

عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَ اجْلِسُوا ، فَجَلَسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا

رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

(٣٧٢٨) حضرت عاکشہ فزید فنا فرماتی ہیں کہ ہی باک مِلَّفَظَةَ کوکوئی بیاری لاحق ہوگئی تو صحابہ کرام فنگئی ہیں ہے کچھ لوگ آپ مِلَفظَةَ کی کی بیاری لاحق ہوگئی تو صحابہ کرام فنگئی ہیں ہے کچھ لوگ آپ مِلَفظَة کی عیادت کرنے کے حاضر ہوئے۔آپ مِلَفظَة کی اقتدا میں کھڑے ہوکر نماز پڑھی۔ تو آپ مِلَفظَة کی خاضرہ ہوئے۔آپ میل کھڑے ہوکر نماز پڑھی۔ تو آپ مِلَفظَة کی خاش میں کھڑے ہوکر نماز پڑھی۔ تھر جب آپ مِلَفظَة فی نماز سے فارغ ہوگئے تو ارشاد فرمایا۔امام ای لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتدا کی جائے۔ پس جب وہ رکوئ کرے تو تم بھی رکوئ کرو۔اور جب وہ بیٹی کرنماز پڑھو۔
جب وہ مراتھ اے تو تم بھی سراٹھاؤ۔اور جب وہ بیٹی کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹی کرنماز پڑھو۔

( ۲۷۲۸۹ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمُشِ، عَنْ أَبِي سُفَيَانَ، عَنْ جَابِو، قَالَ: صُوعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ ، فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَحْلَةِ ، فَانَفَكَتْ فَدَمُهُ ، قَالَ : فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ مَوَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى فِي مَشْرُبَةٍ لِعَانِشَةَ جَالِسًا ، فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، فَأَوْمَا إِلَيْنَا أَنَ الْجِلِسُوا ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ مَوَّةً أُخْرَى وَهُو يُصَلِّى جَالِسًا ، فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، فَأَوْمَا إِلَيْنَا أَنَ الْجِلِسُوا ، فَلَمَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَوْ اللهِ عَلَمُ الإِمَامُ لِيُوْتَهُ بِهِ ، فَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُّوا الْهُ عَلَوْسًا ، وَلاَ تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعَظَمَائِهَا. فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُّوا الجُلُوسًا ، وَلاَ تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعَظَمَائِهَا . فَصَلُوا قِيلًا عَلَى جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعَظَمَائِهَا . وَلا تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعَظَمَائِهَا . وَلا تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعَظَمَائِهَا . وَلا تَقُومُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

( ٣٧٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، غَن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَإِذَا قَالَ : هَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ ، وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَانُ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًّا فَصَلُّوا جُلُوسًا. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَوُمُّ الإِمَامُ وَهُو جَالِسٌ.

(٣٢٩٠) حضرت ابو ہریرہ جھاتند بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤْفِقَةَ فِے ارشاد فرمایا: امام اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی

مسنف ابن ابی شیر مترجم (جلداا) کی رسیفه کی اور کی دست الدر علی آبی منبغه کی مسنف ابی منبغه کی مسنفه کی مسنفه کی مسنفه کی مسنفه کی مسنفه کی در برا در مساور مسافر مسافر

'الصَّالِّينَ ﴾ كِيمِوْتُمْ آمِين كَهو-اور جبامام ركوع كريوْقَ مَركوع كرواور جبامام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِوَتْمَ هُو-هُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اور جبامام تجده كريوْقَ تم تجده كرو-اور جبامام بيشُ كرنماز پڑھے تو تم بيشُ كرنماز پڑھو-اور (امام) ابوصنيفه بايشيئ كا قول بيذكر كيا گيا ہے كہ:امام بيشا ہوتواس كى اقتدا (ميں بيشنا) درست نہيں ہے-

#### ( ٢٧ ) شُهُودُ الرَّضَاعَةِ

#### رضاعت کے گواہوں کابیان

٣٧٢٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَكِهَا ، جَانَتُ مَوْلَاةً عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : تَزَوَّجُتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابِ التَّمِيمِيِّ ، فَلَمَّا كَانَتُ صَبِيحَةً مِلْكِهَا ، جَانَتُ مَوْلَاةً لَا مُؤكِبَ عُقْبَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ لَا هُلِ مَكْمَةً ، فَقَالَ : وَكُنْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا ، وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ. فَلَاكَ وَكُنْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا ، وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ. وَلَاكَ ، وَقَالَ : وَكُنْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا ، وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ.

بہے تقی تو اہل مکہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی آئی تو اس نے کہا۔ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ اور پھر حضرت عقبہ ترفاق سوار ہوکر نضرت مُنْ فَتْنَ سوار ہوکر نضرت مُنْ فَتْنَ مُنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُلْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُنْ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ

٣٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :مَا يَجُوزُ فِى الرَّضَاعَةِ مِنَ الشَّهُودِ ؟ قَالَ :رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَكْثَرُ.

٣٧٢٩١) حضرت ابن عمر دن ثن كهتے ہيں كەرسول الله عَزْفَظَةَ ہے سوال كيا گيا كەرضاعت ميں كتنے گواہوں كى گواہى جائز ہوتى ہے؟ آپ مَرْفَظَةَ نِے فرمانیا: ایک آ دمی یا ایک عورت ۔

اور (امام) ابوصنیفه وایشید کاقول میذ کرکیا گیاہے کہ: زیادہ کی گواہی جائز ہے کم کی نہیں۔

( ٢٨ ) اسْتِنْنَافُ النِّكَاحِ عِنْنَ إِسْلَامِ الزَّوْجِ بَعْنَ إِسْلَامِ زَوْجَتِهِ

بیوی کے اسلام لانے کے بعد شوہر کے اسلام لانے پرتجدید نگاح کابیان

٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ يِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.

(ابوداؤد ٢٢٣٣ حاكم ٢٠٠٠)

(۳۷۲۹۳) حضرت ابن عباس رہی تھے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم مِیکِشِیْکِی نے اپنی بیٹی حضرت نینب ٹریکھٹی کو ابوالعاص رہا تینے کے پاس دوسال بعد پہلے نکاح کے ساتھ ہی واپس فر مایا تھا۔

( ٣٧٢٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ يِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْتَأْنِفُ النَّكَاحُ. (عبدالرزاق ١٢٦٣٠ـ سعيد بن منصور ٢١٠٧)

(۳۷۲۹۳) حفزت شعبی ویشیڈ ہے منقول ہے کہ نبی کریم میٹرانٹیٹی آئے نہ بنب مٹی مذین کوابوالعاص «ٹاٹٹو پر پہلے نکاح کے ساتھ واپس بھیجا تھا۔

اور (امام) ابوصنیفه ویشید کا تول بیذ کرکیا گیاہے کہ: نکاح کی تجدید کی جائے گی۔

(٢٩) تَأْخِيرُ الْمَنَاسِكِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، يُوجِبُ الدَّمَ ؟

ار کانِ حج میں ہے بعض کا بعض ہے مؤخر ہوجانا ڈ م کووا جب کرتا ہے؟

( ٣٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : أَتَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحْ ، وَلَا حَرَجٌ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَزْمِى؟ قَالَ : ارْمِ ، وَلَا حَرَجٌ .

(۳۷۹۵) حفرت عبد الله بن عمر و جن فو فرمات بین که نبی پاک مَنْ الله فقط که مت میں ایک آدمی حاضر بوا اور اس نے کہا، میں نے ذبح کرنے سے نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کرلیا ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ فَعَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ٣٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ ، قَالَ :وَقَالَ :حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ.

(٣٢٩٦) حفرت ابن عباس و التي سروايت ب كدايك سائل في نبى كريم مَطِفَظَةً ب سوال كيا- ميس في شام بوجاني ك بعدرى كى ب؟ آپ مَطِفظَةً في فرمايا: كوئى بات نبيس رراوى كتبته بيس كدسائل في كها- ميس في نحركر في سے پہلے حلق كرليا ہے؟ آپ مَطِفظَةً فِي فرمايا: كوئى بات نبيس ـ

( ٣٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَثَّاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ (٣٢٩٤) حفرت على و التي صروايت ب كه نبي كريم مُ النَّفَظَةَ ك پاس ايك آدمي آيا اوراس نے عرض كيا: ميس طلق سے پہلے واپس بلت گيا تھا؟ آپ مُرافظةَ أَنْ فرمايا: علق كرلويا قطر كرلو، كوئى بات نبيس ۔

ے پہلے طاق کرلیا ہے؟ آپ مِلِفَقَ فَیْ فَر مایا: کوئی حرج نہیں۔ ( ۲۷۲۹۹ ) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : یَا رَسُولَ اللهِ ، حَلَقْت قَبْلَ

٣٧٣) حَدَّثْنَا وَكِيعٍ ، عَن اسْامَة بنِ زَيدٍ ، عَن عَطاءٍ ، عَن جَابِرٍ ، قال :قال رَجُل :يَا رَسُول اللهِ ، حَلقت قَبَل أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ :لاَ حَرَجَ. -وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :عَلَيْهِ دَمْ.

رو بور ان به عبیب من با صبیب من ایک آدی نے کہا: یا رسول الله مَرِّفَظَةً! میں نے نحر کرنے سے پہلے طلق کر لیا ہے؟ آب مِرِّفظَةَ نے فر ماہا: کوئی مات نہیں۔

آپ مُطِّنْظَةً قِبِّ نے فر مایا: کوئی بات نہیں۔ اور (امام )ابوصنیفہ براٹیجۂ کا قول سے ذکر کیا گیا ہے کہ:اس پر دم داجب ہے۔ سرو مور دیر د

( ۳۰ ) تَخُلِيلُ الْخَمْرِ شراب کوسر که بنانے کا بیان

- وَ ذُكِكُو أَنَّ أَبُا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِيهِ. (٣٧٣٠) حضرت انس بن ما لك زلائظ سے روایت ہے کہ پچھے پتیم بچوں کو وراثت میں شراب ملی تو حضرت ابوطلحہ جانٹن نے نبی

> پاک مِنْلِفَظَةَ ہے اس کوسر کہ بنانے کے بارے میں پوچھا: آپ مِنْلِفَظَةَ نے فر مایا جہیں۔ اور ( امام ) ابوحنیفہ براٹین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۱) اغْتِیالُ ناکِمِ الْمَحَادِمِ محارم سے نکاخ کرنے والے کوتل کرنے کا بیان '' یہ سے دیر قرف نے سیاری کی سیاری کا بیان

( ٣٧٣٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ

إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيهُ بِرَأْسِهِ.

نكاح كيا تقااور حكم دياكاس كاسرآب مِرافِيقَة كي خدمت ميس في كر حاضر مو

( ٣٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّئِّ ، عَنْ عَدِيٌّ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَقِيتُ حَر وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ :أَرْسَلَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَب أَنْ أَقْتُلُهُ ، أَوْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ.

وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَدُّ.

(٣٤٣٠٢) حضرت براء رفي في عدوايت ب كه مين اپنه مامول سے ملا اور ان كے پاس جمنڈ اتھا۔ مين نے يو چھا: كباله رہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ مجھے رسول الله مِنْرَفِينَ فَا الله مِنْرِفِينَ فَا إِنْ الله مِنْرِفِينَ فَا إِنْ الله مِنْرِفِينَ فَاللهِ مِنْرِفِينَ فَا إِنْ اللهِ مِنْرِفِينَ فَا إِنْ اللهِ مِنْرِفِينَ فَا إِنْ اللهِ مِنْرِفِقَا فَا اللهِ مِنْرِفِقَا فَا اللهِ مِنْرِفِقَا فَا اللهِ مِنْرِفِقَا فِي اللهِ مِن الم میں اے قل کردوں یا (فرمایا) میں اس کی گردن ماردُوں۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيد كاتول بيذكركيا كياب كه:اس آدى برصرف حدلا كوجوگ -

### ( ٣٢ ) ذَكَالَةُ الْجَنِين

#### جنين كي زكوة كابيان

( ٣٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ جَبْرِ بْنِ نُوفٍ ، عَنْ أَ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذَكَاةُ الْجَنِينِ ، ذَكَاةُ أُثْمِهِ إِذَا أَشْعَرَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمِّهِ. (ترمذي ٢٦٠٠- ابوداؤد ٢٨٠٠)

(٣٤٣٠) حضرت ابوسعيد وافيز ب روايت ب كدرسول الله مَرْفَقَيَّةٍ في ارشاد فرمايا: مال كوذ ج كرنا بي جنين كوذ نح كرنا ب ؟ اس کے بال نکل آئے ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفه بریفید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:جنین کی ماں کوذ یح کرنا جنین کوذ یح کرنانہیں ہوگا۔

### ( ٣٣ ) أَكُلُ لَحْمِ الْخَيْل

### گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان

( ٣٧٣.٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَـٰ قَالَتُ: نَحَرْنَا فَرَسًّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، أَوْ أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِهِ.

ه مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا)

کیااورہم نے اس کا گوشت کھالیا۔ یا ( فرمایا ) ہمیں اس کا گوشت ملا۔

( ٣٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَطْعَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ.

(۳۷۳۰۵) حفرت جابر دخاتئ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَنْفِظَةً نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا (یعنی کھانے کا کہا) اور ہمیں گدھوں کے گوشت ہے منع فر مادیا۔

( ٣٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا تُؤْكَلُ.

(٣٤٣٠٦) حفرت جابر جانثو سے روایت ہے کہ ہم نے خیبر کے دن گھوڑوں کا گوشت کھایا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیاہے کہ: گھوڑوں کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔

## ( ٣٤ ) الاِنْتِفَاءُ بِالْمَرْهُونِ

## گروی چیز ہے نفع حاصل کرنے کا بیان

( ٣٧٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الظَّهُرُ

يُوْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَكِنُ اللَّهُ يُشُرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشُرَبُ نَفَقَتُهُ. (٣٤٣٠٤) حفزت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ نِی کریم شِلِّ اَنْکُرَا ہِ ارشاد فرمایا: مرہونہ سواری پر سوار ہوا جاسکتا ہے ۔ تقنوں

(والے جانور) کا دودھ پیا جا سکتا ہے جب بیمر ہمون ہو( تب بھی)اور جوآ دمی سوار ہوگا یا دودھ پیے گا اس پراس ( جانور ) کا خرچہ ہوگا۔

( ٣٧٣.٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ.

(۳۷۳۰۸) حضرت ابو ہر ریرہ زائٹے ہے روایت ہے کہ مر ہونہ جانو رکودو ہاجا سکتا ہے اور اس پر سواری کی جاسکتی ہے۔

( ٣٧٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يُرْكَبُ.

اور (امام) ابو حنیفه واشینهٔ کا قول بید کر کمیا گیا ہے کہ: مرہونہ چیز سے نفع اٹھانا ،سواری کرنا درست نہیں ہے۔

## ( ٣٥ ) خِيارُ الْمَجْلِسِ

### مجلس کے اختیار کابیان

- ( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ.
- (۳۷۳۱۰) حضرت ابن عمر دی نویسے روایت ہے کہ رسول الله مِنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا َ باکع مشتری کواپی بھے میں اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدانہ ہوجا کمیں اللہ میک ان کی بیچ میں کوئی (اضافی )اختیار ہو۔
- ( ٣٧٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
- (۳۷۳۱) مضرت حکیم بن حزام دیانی سے روایت ہے کہ نبی کریم میٹر تنگیج نے فرمایا: بالکع مشتری کو باہم مجدا ہونے تک اختیار (فنع) موتا سر
- ( ٣٧٣١٢ ) حَذَّتَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتُبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السَّحَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْجِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمُّ يَتَفَرَّقًا ، أَوْ يَكُنْ بَيْعُهُمَا عَنْ جِيَارٍ.
- (٣٧٣١٢) حضرت ابو ہریرہ اٹنائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ كاارشادہ ہے کہ بائع مشتری کواپی سے میں تب تک اختیار ہے جب تک باہم جُدانہ ہوجائیں۔ یاان کی سے میں کوئی (اضافی) اختیار ہون۔
- ( ٣٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا.
- (۳۷۳۱۳) حضرت ابو برزہ جہانی سے روایت ہے کہ نبی کریم میڑھنے کا ارشاد ہے کہ بائع ،مشتری کو باہم مجدا ہونے تک اختیار (ننخ) ہوتا ہے۔
- ( ٣٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
  - وَذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً قَالَ : يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقًا. (ابن ماجه ٢١٨٣ ـ احمد ١٥)
- (۳۷۳۱۳) حفرت سمرہ ڈٹاٹن سے روایت ہے کہ نبی کر یم مَنْ اِنْتَافِیْ نے ارشاد فرمایا کہ بائع ہشتری کو باجمی جدال تک اختیار ہوتا ہے۔ اور (امام) ابوضیفہ ویٹیلا کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: تیج جائز (نافذ) ہوجاتی ہے اگر چہ باجمی جدائی نہ ہوئی ہو۔

## ( ٣٦ ) سُجُودُ السَّهُو بَعْنَ الْكَلاَم

#### ۔ گفتگو کے بعد سجدہ سہو کا بیان

( ٣/٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ بَعْدَ الْكَلَامِ.

( ٣٧٣١٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُوِ.

(٣٧٣١) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : الْخِرْبَاقُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنقَصَتِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، فَصَلَّى رَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتِى السَّهُوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ فَلَا يَسْجُدُهُمَا.

(٣٥٣١) حفرت عمران بن حصين الأنتور ب روايت ب كه نبي كريم مَلِّلَقَظَةَ نِي تين ركعات برهيس پھرآپ مَلِلَفَظَةَ مُو كَ - تو ايك آيمي آپ مَلِفظَةَ فَي طرف كھڑ اہوا جس كو بڑ باق كہا جا تا تھا۔ اس نے عرض كيا۔ يارسول الله مَلِفظَةَ فَي أي نماز تھوڑى ہوگئى ہے؟ آپ مِلِفظَةَ نِي بِي جِها: كيا ہوا ہے؟ اس نے عرض كيا۔ آپ نے تين ركعات برهي ہيں پس آپ مِلَفظَةَ فَي نے ايك ركعت (اور) برهي پھرسلام پھيراا ورىجدہ ہوكيا پھرسلام پھيرا۔

اور(امام)ابوصنیفہ مِیشینۂ کا قول بیہ ذکر کیا گیا ہے کہ: جب نمازی گفتگو کرلے تو پھر بجدہ ہونہیں کرے گا (بلکہ تجدید نماز کرے گا)۔

# ( ٣٧ ) أَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

# حق مہر کی کم از کم مقدار دس در ہم ہے

( ٣٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ. ه مسنف ابن ابی شیرمترجم (جددا) کی مسنف ابن ابی شیرمترجم (جددا)

(٣٧٣١٨) حضرت عبدالله بن عامر بن رسيدا بيخ والد بروايت كرتے بين كدا يك آ دى نے نبي مَرَافَعَةَ كَرز ماندمبارك

جوتوں کومبر بنا کر نکاح کیا تو نبی مُؤَنِّنَ کُافِی اس کے نکاح کوجا مُزقر اردیا۔

( ٣٧٣١٩ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ :انْطَلِقُ فَقَدُ زَوَّجْتُكُهَا ، فَعَلَّمْهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآن.

(٣٧٣١٩) حضرت مبل بن معد دان ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَرَفَظَ فِی آئے آئی ہے کہا۔ جا دَاس نے سعورت نے

نکاح کردیا ہے اورتم اس کوقر آن کی ایک سور ہ سکھا دو۔

( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اللَّه بدِرْهَم فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

(٣٤٣٢٠) حضرت ابن الى لبييه رفي فو اب دادا سے روايت كرتے ميں كه رسول الله مَرْافِظَةَ نے ارشاد فرمايا جو محض ايك در عوض (عورت میں) صلّت کوطلب کرتا ہے تو تحقیق حلّت ٹابت ہوجاتی ہے۔

( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّاثِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ

قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿أَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ ﴾ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَ رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ :مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

(٣٤٣٢١) حضرت عبدالرطن بن بيلماني ولا فن بيان كرت مين كه نبي كريم مَوَّاتَ عَيْقَامَ فِي خطبه ارشاد فرما يا اور فرمايا: ﴿ أَنْ يَكُعُوا الْأَ

مِنْكُمْ ﴾ ايك آدى كفر ابوااس في عرض كيا: يارسول الله مَؤْفَظَةَ إن كدرميان بندهن ( كاعوض ) كيا بي؟

( ٣٧٣٢٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ ، قُوِّمَتُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.

(۳۷۳۲۲) حفرت انس بڑائیز ہے روایت ہے کہ عبدالرحمان بن عوف ڈاٹٹز نے ایک مختصلی کے وزن کے بقدرسونے کے عوض

کیا تھا۔ جس کی قیمت تین درہم اور تہائی درہم تھی۔

( ٣٧٣٢٣ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فَهُوَ مَهُرٌ.

(٣٤٣٢٣) حضرت حسن ميتيكا سے منقول ہے كہ جس مقدار پرمیاں بیوى راضى ہوجائيں وہى مبر ہوگا۔

( ٣٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ :وَزْرُ

(٣٧٣٢٣) حضرت ابن عون ويشيد كمت بيل كه بيل في حضرت حسن ويشيد عدار (مهر) كاسوال كياجس برآدى شرا

سکتاہے؟ انہوں نے فر مایا بھٹھل کے وزن کے بقدرسونا۔

( ٣٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَوْ رَضِيَتُ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا.

(٣٢٣٦) حفرت سعيد بن المسيب وليُنْفِد عن منقول بكرا كراورت الكه لأشى (حن مهر) پرداضى به وجائة بهم مهر به وجائة الرود و ٣٢٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَيْرِ الْخَنْعَمِى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنِ ابْنِ الْمُعَلِي بُنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنِ ابْنِ الْمُعْدِينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَوَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشُرَةٍ دَرَاهمَ.

(٣٧٣٢١) حضرت ابن البيلمانی و اُنتو سے روايت ہے كه بى كريم مِيَّرِ فَضَافَةً فِي ارْشَادِهُ مايا۔ ﴿ وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُفَاتِهِنَّ نِعُلَةً ﴾ راوى كہتے ہيں: لوگوں نے عرض كياكه يارسول الله مِيَّرِ فَضَافَةً إن كے ما بين بندهن (كاعوض) كيا ہے؟ آپ مِيَّر فضَافَةً نِهِ فرمايا: جس شَى پران كے گھروالے راضى ہوجا كيں۔

اور (امام) ابوصنیفہ والیمین کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: آ دی عورت کے ساتھ دس در ہم سے کم مقدار پرشادی ہیں کرسکتا۔

## ( ٣٨ ) هَلُ يَكُونُ الْعِتْقُ صَدَاقًا ؟

## کیا آزادی مہربن سکتی ہے؟

( ٣٧٣٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا ، جَعَلَ عِنْقُهَا صَدَاقَهَا.

(۳۷۳۲۷) حضرت انس بن ما لک نٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَلِّفْتِیَا آ نے حضرت صفیہ نٹی منٹو نفا کو آزاد کیا اور پھران سے شادی کرلی۔راوی کہتے ہیں کہ آپ سے بوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیا مہر دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں ان کی جان مہر میں دی تھی ، یعنی ان کی آزادی کوحق مہرینالیا گیا تھا۔

( ٣٧٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الرَّجُل أُمَّ وَلَدِهِ ، وَجَعَلَ عِنْفَهَا مَهْرَهَا.

(۳۷۳۲۸) حضرت علی وہ اپنے ہیں کہ اگر آ دمی جا ہے تو اپنی اُم ولد کو آزاد کرد ہےاوراس کی آزادی کواس کا مہر شار کرلے۔

( ٣٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ لَهَا صَدَاقًا ، رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ.

الله على أبى حنيفة ﴿ الله على أبى حنيفة ﴿ الله على أبى حنيفة ﴾ الله على أبى حنيفة ﴿ الله على أبى حنيفة ﴿ الله على أبى حنيفة ﴿

(٣٧٣٢٩) حضرت سعيد بن المسينب بيشيد فرماتے ہيں كہ جوآ دمي اپني لونڈي يا أمّ ولدكوآ زاد كردے اوراسي آزادي كواس كے مبر بناد ہے تو میں بیکا ماس کے لیے جائز سمحستا ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفه مرفیلا کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: بینکاح (آزاد کردہ لونڈی کا) بھی مہر کے ساتھ جائز ہوگا۔

## ( ٣٩ ) اقْتِدَاءُ المُتَنفِّل بالإمَامِ فِي الْفَجْرِ

## فجر کی نماز میں امام کے پیچھےنفلوں کی نتیت سے اقتدا کرنے کابیان

( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ ، قَالَ : فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَّةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَ صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ ، فَقَالَ : عَلَىَّ بِهِمَا ، فَأْتِي بِهِمَا تَرْءَ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ :مَا مَنعَكُمَا أَنْ تُصَلَّيَا مَعَنا ؟ قَالَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ :فَه

تَفْعَلا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلَّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

(۳۷۳۳۰) حضرت جابر بن اسود جلائو اپنے والد ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مَلِفَظَةَ کے ساتھ آپ کے فج میر

شریک ہوا۔فرماتے ہیں کدمیں نے آپ مَلِقَظَةَ کے ساتھ صبح کی نماز معجد نیف میں پڑھی۔ جب آپ مَلِقَظَةُ اپنی نماز پڑھ کیےاو آپ ئِلِنَشْئَةَ ﷺ نے زخ مبارک موڑا تو لوگوں کے اخیر میں دوآ دی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ مِلِنْفِئَةَ ہِے ساتھ نمازنہیں پڑھی تھی .

آ بِمَ الْمُفْتَةَ لِمَ إِن انبيس مير به ياس لا ؤ ـ پس ان دونوں کوآ پ مَالْفَتَكَا لَمْ كَى خدمت ميں لا يا گيا اس حال ميں كه ان پر كي

طاری تھی۔ آپ مِؤْفِظَةَ نے فرمایا۔ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ انہوں نے عرض کیا۔ رسول الله مَلِفَظَيَّةً! ہم نے اپنے کجاووں میں نمازیڑھ لی تھی۔ آپ مَلِفَظَیَّةً نے فرمایا: آئندہ ایسامت کرو۔ جبتم اپنے کجاووں میر

نمازیز ھلوپھرتم مسجدی طرف آؤ۔ تو تم لوگوں کے ساتھ (جماعت میں ) نمازیز ھو۔ کیونکہ یتمھارے لئے نفل ہوجائے گی۔ ( ٣٧٣١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن بِشُوِ ، أَوْ بُسُوِ بْنِ مِحْجَنِ الدُّنَلِكِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، ؟

النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بنَحُوهِ.

- وَ ذُكِو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تُعَادُ الْفَجْرُ. (احمد ٣٣ مالك ١٣٢)

(۳۷۳۳) حضرت بشر يابُسر بن مجن اين والد ايي بي مذكوره بالا روايت نقل كرتے ہيں۔

اور (امام) ابوصنیفہ بایٹید کا قول بیذ کر کمیا گیاہے کہ: فجر کی نماز کا (امام کے ساتھ) اعادہ نہیں کیا جائے گا۔

#### (٤٠) تَكُرَادُ الْجَمَاعَة

#### دوسري مرتبه جماعت كابيان

٣٧٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْكُمْ يَتَجِرُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْكُمْ يَتَجِرُ

عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ.

- و ذُكِر أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً ، قَالَ : لاَ تَجْمَعُوا فِيهِ. (٣٢٣٣) حفرت الوسعيد و أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً بَمَاز يرْه حَكِي آدى (معجد مين) عاضر بوا درانحاليكه آب مَلِيفَيَّةً بَمَاز يرْه حَكِي تَعِهِ:

۔ اوی کہتے ہیں: آپ سُلِفَظِیَّا نِے فرمایا: تم میں سے کون اس (کی نماز) پر تجارت کرے گا؟ رادی کہتے ہیں: پس ایک آدی کھڑا ہوا دراس نے آنے والے خص کے ہمراہ نماز پڑھی۔

اور(امام)ابوحنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس صورت میں ( دوبارہ ) جماعت نہ کرواؤ۔

#### ( ٤١ ) قُتُلُ الْحَرِّ بِالْعَبْدِ

#### آزادکوغلام کے بدلے میں قبل کرنے کابیان

٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُفْتَلُ بهِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لاَ يُفْتَلُ بهِ.

ر ۳۷۳۳) حضرت حسن ولیٹیو: نی کریم مُشِلِّفَتِیَقَیْ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنِلِفَتِیَقَیْ نے فرمایا: جوکوئی اپنے غلام کوٹل کرے گا ،ہم سکوٹل کریں گے اور جوکوئی اپنے غلام کا ناک کاٹے گا ہم اس کا ناک کا ٹیس گے۔

ادر (امام) ابوصنیفہ ولیٹھن کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ: آزادکوغلام کے بدلے تانبیں کیا جائے گا۔

( ٤٢ ) طُلُوعُ الشَّمْسِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ

#### دوران نماز طلوع آفاب ہوجانے کابیان

٣٧٣٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَذْرُكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قُبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ ، مَنْ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

- و ذُكِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكَعَةً مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُجْزِنُهُ. (مالك ٥- احمد ٢٦٣) (٣٢٣٣) حفرت ابو بريه وافو، بى كريم مَ الفَحْقَةِ عندوايت كرتے بين كه آپ مَ الفَحْقَةِ فَ ارشاد فرمايا: جُوْفَ غروب آ قاب عيلي عمر كى ايك ركعت پالے تو تحقيق عندا بي اور جوفن طلوع آ قاب عيلي فجركى ايك ركعت پالے تو تحقيق اس نے پورى نماز پالى - اور جوفن طلوع آ قاب مي پہلے فجركى ايك ركعت پالے تو تحقيق اس نے بورى نماز پالى - اور جوفن طلوع آ قاب مي پہلے فجركى ايك ركعت پالے تو تحقيق اس نے بورى نماز يالى -

اور (امام) ابوحنیفہ ویٹیمید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی فجر کی ایک رکعت پڑھ چکے اور سورج طلوع ہو جائے تو اس آ دمی کو بیر فجر کفایت نہیں کرے گی۔

#### ( ٤٣ ) كَفَارَةُ الصَّوْم

#### روزے کے کفارہ کا بیان

( ٣٧٣٥) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكُتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكُك ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى الْمَرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : أَغْيَقُ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ ، أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ ، أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : الْأَعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجُدُ ، قَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ اجْلِسُ ، فَجَلَسَ ، فِينَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمُوْ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ الْجَلِسُ ، فَجَلَسَ ، فِينَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِعَرَقِ فِيهِ تَمُوْ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ فَصَحِكَ حَتَّى فَتَصَدَّقُ بِهِ ، قَالَ : وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِ ، مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِينَةِ أَهُلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَا ، فَضَجِكَ حَتَّى وَلَا لَكُ أَلُهُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَا ، فَضَجِكَ حَتَّى بَرَتُ أَنْكَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْطُلِقُ ، فَأَطْعِمُهُ عِيَالَك.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يُطُعِمْهُ عِيَالَهُ.

(۳۷۳۵) حضرت ابو ہریہ و پائی ہے۔ دوایت ہے کہ ایک آ دی آپ مُؤْفِقُ آج کی ضدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا۔ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ مُؤْفِقَ آج نے بوچھا: تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا ہے؟ اس آ دی نے کہا۔ میں نے ماہ رمضان میں (روزہ کی حالت میں) اپنی بیوی کے ساتھ ہمستری کرلی ہے۔ آپ مُؤْفِقَ آج فرمایا: ایک غلام کو (بطور کفارہ) آ زاد کر دو۔ اس آ دی نے عرض کیا: میرے پاس تو غلام نہیں ہے، آپ مُؤْفِقَ آج فرمایا: تم دو مبینے کے روزے رکھو۔ اس آ دی نے کیا۔ مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ مُؤْفِقَ آج فرمایا: ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس آ دی نے عرض کیا۔ مجھ سے یہ بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ مُؤْفِقَ آج نے فرمایا: میٹھ ہوئے آ دی میٹھ گیا۔ وہ آ دی میٹھ ای ہوا تھا کہ آپ مِؤْفِقَ کے باس ایک تھال لایا گیا اس میں کھوری تھیں۔ تو آپ مُؤْفِقَ نے اس بیٹھ ہوئے آ دی سے فرمایا۔ یہ لے جاؤاور اس کوصدقہ کردو۔ اس آ دمی نے عرض کیا۔ قسم کھوری تھیں۔ تو آپ مُؤْفِقَ نے اس بیٹھ ہوئے آ دمی سے فرمایا۔ یہ لے جاؤاور اس کوصدقہ کردو۔ اس آ دمی نے عرض کیا۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کوجی گھرانہ نہیں ہے۔

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلداا) ﴿ ﴿ اللَّهُ صَاعِفًا اللَّهُ اللّ

اور (امام) ابوصنيفه ويشيذ كاقول بيذكركيا كيابك كهذاب عيال كويه (صدقه) كلانا جائز نبيس بـ

## ( ٤٤ ) صَّلاَةُ الْعِيدِ فِي الْيَوْمِ التَّانِي

## دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے کا بیان

٧١) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُمُومَتِي مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ صُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُغْمِي عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالِ ، فَأَصُبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكُبْ مِنْ خِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَّالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَّالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَّالَ بِالأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ رَأُوا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ: لَا يَخُورُجُونَ مِنَ الْعَدِ. ٣٤٢) حضرت عمير بن انس بيان كرت جي كه جمه مير انصاري چپاؤس في جوآب بَرِافَضَةَ كَصَاب فِيَكَنَّمُ مِن سے

یان کیا کہ ہم پر شوال کا جا ند (بادل وغیرہ کی وجہ ہے) چھپارہ گیا اور ہم نے صبح کوروزہ رکھ لیا۔ آخر دن کو سواروں کی ایک ۔ آئی اوراس نے نبی پاک مِنْ الْفَظَامِ ہُمَّ کی خدمت میں حاضر ہو کر گوائی دی کہ انہوں نے کل جاند دیکھا تھا۔ تو نبی پاک مِنْرِ الْفَظَامِ ہُمَّا اور اور کے ماعکم دیا۔ ۔ ل کوافطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کے لئے نگلنے کا حکم دیا۔

اور (امام) ابوصیفہ جایٹینہ کا قول میدذ کر کیا گیا ہے کہ: دوسرے دن لوگ عید کونبیں نکلیں گے۔

#### ردو دوريّ ( ٤٥ ) بيع المصرّاةِ

#### مُصَرِاة ( دودھ رو کے ہوئے جانور ) کی بیچ کا بیان

. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

۳۷۱) حضرت ابو ہر برہ دون شور سے روایت ہے کہ جس آ دمی نے مُصر اق (وہ جانور جس کا مالک اس کا دودھ دو ہنااس نیت سے ے کہ اس کے تقنوں میں دودھ بھرا ہوا دیکھ کرمشتری زیادہ ثمن دے گا) کوخریدا۔اس کواس بچے میں اختیار ہے اگر چاہے تواس

ے کہا ک سے صول کی دودھ جرا بوادیج کر عمر ہی ریادہ ن دے کا ) توٹریدا۔ ان توال ج کی اصیار ۔ کوواپس کردےاوراس کے ساتھ ایک صاع مجبوروں کا بھی واپس کردے۔

٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ نَمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلافِهِ.

(۳۷۳۳۸) حضرت عبدالرحمان بنَ الى ليلى ،ا يك محالى خانتُهُ رسول الله مَلِطَظَةَ سے روايت كرتے ہيں كه آپ مَلِطَظَةَ نے فر مايا : جو شخص مُصر اۃ كوخريد لے تو اس كود و چيز وں كا اختيار ہے اگر اس كووا پس كرنا چاہتا ہے تو اس كے ساتھ ايك صاع كھجور كا يا ايك صاع گندم كا واپس كرے گا۔

اور (امام) ابو صنیفہ ویتین کا تول اس کے برخلاف ذکر کیا گیا ہے۔

#### (٤٦) حُكُمُ انْتِبَاذِ الْخَلِيطين

## دوچیزوں کوملا کر نبیز بنانے کے حکم کابیان

( ٣٧٣٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَٱلْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا.

(۳۷۳۳۹) حضرت جابر جائٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنٹِ فَقِیْجَ نے تھجور اور کشمش کی اکٹھی نبیذ بنانے ہے منع فر مایا۔اوراس

طرح مججی اور کی تھجور کی اکٹھی نبیذ سے منع فر مایا۔

( .٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلِّطُ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ.

(۳۷۳۴۰) حضرت این عہاس جانئو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْائِفَتْ کَتَابِ کَمُجُور اور کشمش کوا کشھا ( نبیذ ) کرنے ہے اور کچی تھجور رسمشر کی کارور دین کا میں منع فی مدر میں میں میں جو بینونیکا نوبال کیشر کی مدالکھ تھر

اور تشمش کواکٹھا (نبیذ) کرنے ہے منع فرمایا۔اوریہ بات آپ مِنْ اِنْ کُوٹِ کے اہل ٹُرش کے نام کامھی تھی۔

( ٣٧٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِى فَتَادَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

(۳۷۳۳) حضرت عبدالله بن ابوقاده وفائز اپنو والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلِفَظَةَ فَرَمَایا: کھجوراور شمش کواکٹھا نبیذ

ر مہر ہے ہے۔ نہ کر واور پکی کی مجبور کو اکٹھا نبیذ نہ کر و۔اوران میں سے ہرایک کوعلیحد ہ علیحدہ نبیذ کر لو۔

( ٣٧٣٤٢ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : نَهَى

ه مستف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي مستف ابن الي شيرمتر جم (جلداا)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّهْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّهْرِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَيِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٣٧٣٢) حضرت ابوسعيد خدري رفي الله عند مروايت ہے كه رسول الله مَرْفَظَةَ إِنْ بِكِي ، كِي اور كشمش ، هجور (كـ اكتصے نبيذ) منع فر مایا۔

اور (اہام) ابوصنیفہ رہیٹی کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## (٤٧) نِكَامُ الْمُحَلِّلِ

#### حلاله كرنے والے كے نكاح كابيان

( ٣٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

(۳۷۳۳) حضرت عبدالله و ایت ہے کہ نبی کریم میر ایک نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جار با ہے اس

ىرلعنت فرمائى ـ

( ٣٧٣٤٤) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنِ الْمُسَيب بْنِ رَافِع ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لَا أُوتِيَ بِمُحَلِّلٍ ، وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ ، إِلَّا رَجَمْتهمَا.

جَسَ کے لئے طلالہ کیا گیا ہے۔ لایا گیا تو میں اس کو سنگ ارکروں گا۔ ( ۲۷۲٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ

الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

(۳۷۳۵) حضرت ابن عمر والت كرتے ميں كەاللەتعالى نے حلاله كرنے والے اور جس كے لئے حلاله كيا كيا ہے اس پر لعنت فرمائى ہے۔ لعنت فرمائى ہے۔

( ٣٧٣٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

ی سیر میں ہوئی ہوئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اِنْ اللہ مَا اللہ مِن اللہ مَا الل

لئے طلالہ کیا گیا ہے لعنت فرماتے ہیں۔ اللے طلالہ کیا گیا ہے لعنت فرماتے ہیں۔

( ٢٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلُّهَا ، فَرَغِبَ فِيْهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُمْسِكُهُا.

(۳۷۳۳۷) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حلالہ کرنے والے پر اور اس پرجس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے لعنت فرماتے ہیں۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریشینہ کا تول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی عورت کے ساتھ حطالہ کی غرض سے شادی کرے پھر آ دمی کو وہ عورت مرغوب ہوجائے تو اس کواپنے پاس تھہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### ( ٤٨ ) تُعريفُ اللَّقَطَةِ

#### گری پڑی چیز کی پہچان کروانے کابیان

( ٣٧٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرَّأَى ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا.

(٣٧٣٨) حَنْرَتَ زيرِ بَنَ خَالَدُ بَنَى الْمَالُونَ فَالْهُ وَايت كُرتَ بِيلَ كُنْ بِكُمْ مِنْ الْفَيْرَةِ عَرَى بِرَى بِرْكَ بِرْكَ بِالسَاكِ اللَّهُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ سُويُد بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحُانَ ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةً حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْتُ سَوْطًا ، فَقَالا لِى : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ سُوطًا ، فَقَالا لِى : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ سُوطًا ، فَقَالا لِى : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا وَكُنْ بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْتُ سَوْطًا ، فَقَالا لِى : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْتُ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا وَكُونَا وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، الْمُدِينَةَ أَتَيْتُ أُبِي يَعْفِدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، الْمُدِينَةَ أَتَيْتُ أُبِي بُنَ كُعْبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : الْتَقَطْتُ مِنْهَ دِينَا وَعَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، الْمُدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَى بُنَ كُعْبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : الْتَقَطْتُ مِنَةً وَيَانَهَا ، فَقَالَ : عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَلَمْ أَجِدُ أَخَدًا يَعْوِفُها ، فَأَنْهُ ، فَقَالَ : عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَلَمْ أَجِدُ أَخَدًا يَعُوفُها ، فَأَنْهُ ، فَقَالَ : عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَقَالَ : عَرِّفُهَا مَا عَدُدُهَا ، وَوِعَانَهَا ، وَو كَانَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ كَسَبِيلِ مَالِكَ. وَذُكُونَ كَسَبِيلِ مَالِكَ. وَذُكُونَ كَتَبَعُهُ قَالَ : إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا غَرِمَ لَكُ وَاعُونَ عَدَدُهَا ، وَو عَانَهَا ، وَو كَانَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ كَسَبِيلِ مَالِكَ. وَذُكُونُ كَتَابُهَا مَا وَدُوعَانَهَا ، وَو كَانَهَا ، وَو كَانَهَا ، فَرَا فَا عَرْفُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقَةُ فَا لَ الْكُونُ كَسَالِكَ الْمُعَلِّقُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ مُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 ه مستف ابن الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مسبعه کی امال مستف ابن الی د علی أبی مسبعه کی استاب الدد علی أبی مسبعه کی

ہوا تو آپ مُطِّلْظُنَعَ ﷺ نے فرمایا: اس کی ایک سال تک بہچان کرواؤ۔ پھرا گرتم اس کے مالک کے پالوتو بیاس کودے دووگرندتم اس کی تعداد،اس کا برتن اوراس کی ری کی بہچان کرواؤ۔ پھرتم اس کے مالک کی طرح ہوجاؤ گے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشیز کا تول بید ذکر کیا گیا ہے کہ: اگر لقطہ کا مالک آجائے تو اس کا تاوان بھراجائے گا۔

# (٤٩) بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلُ بِدُوِّ صَلاَحِهِ

## بدةِ صلاح (آفت سے مامون ہونے) سے پہلے پھل كى بيع كابيان

( ٣٧٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

(۳۷۳۵۰) حضرت ابن عمر و کاٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرائین کی گئے نے کھل کو بُد وِّ صلاح سے پہلے فر وخت کرنے سے منع فر مایا ہے ( باروصلاح کامفہوم چندا حادیث کے بعد والی حدیث میں مرفوعاً بیان ہوگا)۔

( ٣٧٢٥١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. (بخارى ٢٣٨١ـ مسلم ٨١)

(٣٧٣٥) حفرت جابر مِنْ تَوْدِ سے روایت ہے کہ نبی پاک مِلْفِقَا فِیْدَ قِر صلاح سے قبل پچلوں کی پیچ کرنے سے منع فر مایا۔

( ٣٧٣٥٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الشَمَرِ ؟ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

(۳۷۳۵۲) حضرت زید بن جبیر ویشید سے منقول ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹی سے پھلوں کی خریداری سے بابت سوال

كيا؟ أنهول نے فرمایا: نبي كريم مِنْ الْفَصْحَةُ فِي نبدةِ صلاح سے قبل بھلوں كى بيچ سے منع فرمایا ہے۔

( ٣٧٣٥٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزُ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ.

(٣٧٣٥٣) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ ،حضرت معاویہ وہ اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِفَظَیَّا بَانِ کے بیعاں کی بیع ہے منع فر مایا یہاں تک کدوہ عارض (مصیبت) ہے محفوظ ہو جا کیں۔

( ٣٧٣٥٤ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا، قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلاَحِهَا؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَاتُهَا وَيَخْلُصُ طَيِّبُهَا.

(۳۷۳۵۳) حضرتُ ابوسعید جنالتُو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَفِّفَتُ فَا بُد وصلاح سے پہلے بھلوں کی بیج کومنع فر مایا ہے۔ اوگوں نے پوچھا۔ پھلوں کی بُد قِ صلاح کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فر مایا: بھلوں کی آفات ختم ہو جا کیس اور اس میں میوہ خلاصی یا جائے۔ ( معنی عاد تا آفات کاوت گزرجائے اور حفاظت کاوقت شروع ہوجائے )

( ٣٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَا نُحُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ ؟ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ :حَتَّى يُحْرَزَ. (بخارى ٢٢٥٠ـ مسلم ١٢٥٧)

(٣٥٣٥٥) حضرت ابوالجرى فرماتے ہیں كہ میں نے ابن عباس واقتی ہے تھجوروں كى تنج كے متعلق سوال كيا؟ تو انہوں نے فرمایا: نبى كريم مَسَّرِ اَنْتَحَافَةَ نِے تھجوروں كى تنج ہے منع كيا يہاں تك كه آ دمى اس ميں ہے تھائے يا (فرمايا) وہ كھائى جاسكے۔ اور يہاں تك كه وہ وزن كى جاسكے۔ میں نے بوچھا۔ اس كے وزن كئے جانے سے كيا مراد ہے؟ تو ان كے پاس بيٹھے ايك آ دمى نے جواب ديا: يہاں تك كه وہ محفوظ ہوجائے۔

( ٣٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَمَرِ النَّخُلِ حَتَّى يَزْهُو ، فَقِيلَ لأَنَسِ : مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ : يَخُمَرُّ ، أَوْ يَصْفَرُّ.

(۳۷۳۵۱) حضرت انس بڑائؤ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِلِّانْظِیَّ نے کھجور کے کپلل کوفر وخت کرنے ہے منع کیا یہاں تک اس کی نشو ونما ہو جائے ۔حضرت انس بڑاٹؤ ہے بو چھا گیا کہ اس کی نشو ونما کیا ہے؟ تو آپ بڑاٹو نے فر مایا: و ومُر خیا پیلا ہو جائے۔

( ٣٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

(٣٧٣٥٤) حفزت ابوامامه ديانيز بروايت ب كه ني كريم مَ أَنْفَعَيْمَ فِي بدوصلاح ت قبل تعلوں كى بيع كرنے سے منع فرمايا۔

( ٣٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٍ بُنُ غَزُوان ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسُ بِبِيعِهِ بَلَحًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَثْرِ.

(۳۷۳۵۸) حضرت ابو ہریرہ جی ٹی ہے دوایت ہے کہ رسول الله مَرِّینَ فَغَیْرَ نے بدوصلاح سے قبل بھلوں کی فروخت سے منع فر مایا ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ واقعید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ اس کو کھا جینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بیہ بات صدیث کے خلاف ہے۔ عرصہ دوہ

#### ( ٥٠ ) سِنَ الْبُلُوغِ

#### بلوغت كي عمر كابيان

( ٣٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ

عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفُوضُوا لِإِبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَلِإِبْنِ أَزْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذَّرْيَّةِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةَ ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ.

(٣٧٣٥٩) حفزت ابن عمر جنافو بيان فرماتے ميں كه مجھے أحد كے دن نبى پاك مَوَّتَ فَيْ كَي خدمت ميں پيش كيا كيا۔ مين اس وقت چودہ سال کا تھا۔ آپ مِنْ النَّنْ عَلَيْ فِي جھے چھوٹا سمجھا اور مجھے آپ مِنْ النَّائِيَّةُ کی خدمت میں خندق کے دن چیش کیا گیا۔میری عمراس وقت پندرہ سال تھی۔ تو آپ مِر اِن عَلَيْنَ عَجَمَة نے مجھے اجازت دے دی۔ حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ میں نے بیصدیث عمر بن عبدالعزیز کو بیان کی۔رادی کہتے ہیں: انہوں نے فر مایا: یمی چھوٹے بڑے میں حد ہے۔رادی کہتے ہیں کدانہوں نے اپنے گورنرول کو کھا کہ پندرہ سال والے کومقاتلین میں شار کرواور چود ہسال والے کو بچوں میں شار کرو۔

اور (امام) ابوصنیفہ مِیشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ لڑی پراٹھارہ سال یاسترہ سال تک پینینے تک پجی بھی (لازم) نہیں ہے۔

#### ( ٥١ ) حُكُمُ الْخُرُص فِي التَّمر

## تھجوروں میں تخمینہ لگانے کے حکم کابیان

( ٣٧٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخُرُصَ الْعَنْبِ كَمَّا يُخْرَصُ النَّخُلُ ، فَتُؤَدَّى زَكَاتَهُ زَبِيبًا ، كُمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُرًّا ، فَتِلْكَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.

(٣٧٣١٠) حضرت سعيد بن مسيتب واليني بيان كرت بين كه ني كريم مَلْفَقِيَةً في حضرت عمّا ب بن اسيد والنيو كومجورول كالتخمين لگانے کی طرح انگوروں کا تخبیندلگانے کا حکم دیا۔ پس انگوروں کی زکوۃ تشمش کی شکل میں اور خرما کی زکوۃ تھجوروں کی شکل میں ادا کی جائے گی ۔ مجوروں اور انگوروں کے بارے میں یہ نبی کریم مِرْأَفْفِيْ اَمْ كَا كُلُوروں اور انگوروں کے بارے میں یہ نبی کریم مِرْأَفْفِيْ اَمْ كَا كُلُوروں

( ٣٧٣٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَبْدَ اللهِ بُنَ رَوَاحَةَ

إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَخَرَصَ عَلَيْهِمَ النَّخُلِّ.

(٣٤٣١) حضرت معنى يرينيل سے منقول ہے كہ نبي كريم مَرالِقَطَيَّةَ نے عبدالله بن رواحہ جن الله يمن كي طرف بيبجا تو انہول نے ان ىركىجورول مىں تخمينەلگا نامقرركيا۔

( ٣٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : جَاءَ سَهُلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسَنا ، فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَخُذُوا وَكَعُوا.

(٣٧٣ ٢٢) حفرت عبدالرحمان بن مسعود روائي بيان كرتے ہيں كه مهل بن الى حثمه دوائي مهارى مجلس ميں آئے اور انہوں نے يہ حديث بيان كى كه آپ ميان جب تم تخمينه لگاؤتو ( كچھ) لے لواور ( كچھ) جھوڑ دو۔

( ٣٧٣٦٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَغْنِى خَيْبَرَ ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسُقٍ ، وَّزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيْرَهُمُّ اَبْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ ، وَعَلَيْهِمُ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسُقِ.

(۳۷۳۷۳) حضرت جابر ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ابن رواحہ ڈاٹٹو نے خیبر کی تھجوروں کا تخمینہ جالیس ہزاروس لگایا۔اوران کو یہ گمان تھا کہ جب ابن رواحہ ڈاٹٹو نے بہودیوں کواختیار دیا تو انہوں نے تھجوریں لے لیس اوران پر ہیں ہزاروس تھے۔

( ٣٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ، عَنْ يَحْتَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا لِلنَّخُلِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يَرَى الْخَرْصَ.

سے اور (امام) حضرت بشیرین بیاریان کرتے ہیں کہ حضرت عمر دوائق ، ابو حمد دوائق کو مجوروں کا تخییندلگانے کے لئے ہمجتے تھے۔ اور (امام) ابو صنیفہ واٹیمیز کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: وہ تخمیندلگانے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

## ( ٥٢ ) إِنْفَاقُ الأَبِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

#### والد کااپنی اولا د کے مال میں ہے اپنی ذات پرخرچ کرنے کا بیان

( ٣٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَطْيَبُ مَا أَكُلَ الرَّجُلُّ :مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

(۳۷۳۷۵) حضرت عائشہ بین مذافظ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم مَرْالْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: آ دمی سب سے با کیزہ جو کھا تا ہے وہ اپنی کمائی (کامال) ہے اور آ دمی کی اولا دبھی اس کی کمائی ہے۔

( ٣٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَشَيِهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

(۳۷۳۲۲) حضرت عائشہ ٹؤیڈیٹ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم مِرْ اَنْتَظَیَّا ہے ارشاد فر مایا: تم جو پچھ کھا تے ہواس میں سے پاکیزہ مال تمہاری کمائی میں۔ تمہاری کمائی والا مال ہے اور تمہاری اولا دیں بھی تمہاری کمائی ہیں۔

( ۲۷۲٦٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيْعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى غَصَيْنِى مَالِي ، فَقَالَ :أَنْتَ وَمَالُك لَأَبِيك.

(٣٧٣٧) حضرت فتعنی مایشید فرمات بین ایک انصاری ، نبی کریم مَانِفَظِیَّهٔ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یا رسول

ه صنف این الی شیرمتر جم ( جلدا ا ) کی صنیفه این الی شیرمتر جم ( جلدا ا ) کی صنیفه این الی شیرمتر جم ( جلدا ا )

الله مَرْفَظَةُ إمير عاب نه ميرامال غصب كيا ب؟ آب مَرْفَظَةُ فَ فرمايا: تواور تيرامال تير عباب كاب ـ ( ٣٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي مَالًا ، وَلَا بِي مَالٌ ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لَأَ بِيك. (عبدالوزاق ١٦٦٢٨)

(٣٧٣١٨) حضرت محمد بن منكدرروايت كرتے بيں كه ايك آدمي آپ ضِ اَلْفَظَيْحَةً كي خدمت اقدس ميں حاضر ہوااوراس نے عرض كيا: يارسول الله مِنْظِفَيْكُمْ إلى ميرك باس بهي مال باورميرك والدك باس بهي مال ب- آپ مِنْظِفَيْكُمْ نِه فرمايا: تو اور تيرا مال تيرك

( ٣٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :

يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (٣٧٣٦٩) حضرت عائشه مِنى منتافر ماتى ميں كه آ دى اپنى اولا د كے مال ميں سے جتنا چاہے كھا سكتا ہے اور اولا داپنے والد كے مال

میں سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھاسکتی۔ ( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي الْجَتَاحَ مَالِي ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُك الْإِبِيك. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ.

(۳۷۳۷۰) حضرت عمرو بن شعیب اینے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آپ مَیْلِ اَفْتِیَا َ آجَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور

عرض كيا - ميراوالدمير ، مال كامحتاج ، آپ مَؤْفَظَةُ فَيْ أَنْ مايا: تواور تيرامال تير، باپ كا ، -اور (امام) ابوضیفہ ویشید کا تول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: باپ اگر محتاج ہوتو اولا دے مال میں سے لے سکتا ہے اور خود پرخرج

كرسكتاب وگرنهبيں \_

## (٥٣) شُرِبُ أَبُوالِ الإِبِلِ

## اونٹوں کے بیشاب کو پینے کابیان

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجُتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا ، فَافْعَلُوا.

(٣٧٣٧) حضرت انس بن ما لک رُق تَعْوُبيان فرماتے ہيں که عُر ينه ہے کچھلوگ مدينه ميں حاضر ہوئے۔ تو انہيں مدينه کي آب و ہوا موافق ندآ کی۔آپ مِنْ اَنْ اَنْ اِسْ مِنْ مایا: اگرتم صدقہ کے اونٹوں کی طرف نکلنا اور ان کا دود ھاور پیشاب بینا چاہتے ہوتو

اییا کرلو۔

( ٣٧٣٧) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي فِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةً ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا سُلاَمٍ ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمُ ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا تَخُرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا؟ قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا؟ وَالْوَا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا. وَذَكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ شُرْبَ أَبُوالِ الإِبلِ.

(۳۷۳۷) حضرت انس دہائی سے روایت ہے کہ عمل ہے آٹھ افراد نبی پاک مُنِلِفَقِیَمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ مُنِلِفَقِیَمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ مُنِلِفَقِیَمَ ہے اسلام پر بیعت کی ۔ انہیں مدینہ کی زمین موافق نہ آئی اور ان کے جسم بیار ہو گئے تو انہوں نے نبی پاک مِنْلِفَقِیَمَ کَمَ اللہ اسکام پر بیعت کی ۔ انہوں نے فرمایا: کیا تم جمارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں نہیں چلے جاتے تا کہ تم اونٹوں کے بیٹا ب اور دورہ ہو؟ انہوں نے کہا: کیون نہیں! پس وہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے اونٹوں کے دورہ اور پیشا کو بیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشین کا تول بید کر کیا گیا ہے کہ:وہ اونٹوں کے پبیٹا ب کو کروہ جانتے تھے۔

#### ( ٥٤ ) حَرَمُ الْمَدِينَةِ

#### مدینہ کے محترم ہونے کا بیان

( ٣٧٣٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ ؛ أَنْ تَقْطَعَ عِضَّاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ، وَقَالَ : الْمَدِينَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (مسلم ٩٥٠- احمد ١٨١)

(٣٧٣٧) حضرت عامر بن سعدا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظَیَّے نے ارشاد فر مایا: بے شک میں مدینہ۔ رونوں سنگر بزوں کے درمیان کو حرام قرار دیتا ہوں اس بات سے کہ اس کا درخت کا ٹا جائے یا اس کے شکار کو قل کیا جائے او آپ مِنْزِفِظَةَ فِی فر مایا: مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہے اگر لوگ اس بات کو جانئے۔

( ٣٧٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَطَبَنَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : مَنْ زَعَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ، صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاد ، قَالَ : وَفِيهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ حَرَّمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تَوْرٍ.

(٣٧٣٧) حضرت ابرائيم ميمي اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كەملى مرتضى دائنو نے جميں خطبه ديا تو فر مايا جوكوئي كمان كرتا ـ

کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے جس کوہم پڑھتے ہیں سوائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے۔ اس صحیفہ میں اونٹ کے دانت تھے اور زخموں کے بارے میں پچھا حکام تھے۔ (تو اس کا گمان غلط ہے) راوی کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ مُلِاَفِیْجَیْنِ نے فرمایا: مدینہ مقام عیر سے مقام ثورتک حرم ہے۔

( ٣٧٣٧٥ ) حَلَّاثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، غُنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :أَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَّمٌ آمِنْ.

(٣٧٣٧٥) حضرت مبل بن حُنيف راوايت كرتے بين كه نبي كريم مَيْرُ فَضَعَ فَعَ مدينه كي طرف اشاره كيا اور فرمايا: تير مامون حمد مع

( ٣٧٣٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ وَجَدُّتُ الْفَدِينَةَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ وَجَدُّتُ الظَّبَاءَ سَاكِنَةً لَمَا ذَعَرْتُهَا. (ترمذى ٣٩٢- احمد ٣٨٠)

(٣٧٣٧) حضرت ابو ہر يره و و فرمات بين كدر سول الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَ الله الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مِن الله مَا الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الل

( ٣٧٣٧) حضرت ابو ہريرہ ديائي بيان فرماتے ہيں كہ نبى كريم مَشِلِّنْ اَنْ فَيْ ارشاد فرمايا: الله تعالىٰ نے ميرى زبان سے مدينہ كے دونوں سكريزوں كے درميان كورم بناديا ہے۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعُدٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْأَسُوافَ ، فَصَادَ بِهَا نُهَسًّا ، يَعُنِى طَائِرًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، وَهُوَ مَعَهُ ، فَعَرَكَ أُذُنَهُ ، وَقَالَ :خَلِّ سَبِيلَهُ ، لَا أُمَّ لَك ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا. (احمد ١٨١ ـ طبراني ٣٩١١)

(۳۷۳۷۸) حضرت شرصیل ابوسعد بیان فرماتے ہیں کہ وہ اسواف میں داخل ہوئے (وہاں پر)انہوں نے ایک پرندہ شکار کیا۔ (اس دوران) ان کے پاس زید بن ثابت رہ تھٹے تشریف لائے۔وہ پرندہ ابوسعد کے پاس تھا۔حضرت زید رہ تھٹے نے ابوسعد کے کان کوسلا اور فرمایا۔ تیری ماں نہ ہو! اس کا راستہ چھوڑ دے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم مُرِفَظَعَیٰ آئے نہ بینہ کے دونوں شکر یزوں کے مابین کوحرام قرار دیاہے۔

( ٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِى سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنِّى حَرَّمْت مَا بَيْنَ مصنف ابن الي شير مترجم (جلداا) في مسنف ابن الي شير مترجم (جلداا)

لَابَتِي الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ، قَالَ :ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيرُ قَدْ أَخَذَهُ ، فَيَفُكُهُ مِنْ يَدِهِ فَيُرْسِلُهُ. (مسلم ١٠٠٣- ابويعلى ١٠٠١)

( ٣٧٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عَاصِمٍ الْأَخُولِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ :أَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، هِى حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهًا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (بخارى ١٨٧٤ مسلم ٩٩٣)

(۳۷۳۸۰) حضرت عاصم احول پرایشیا فرماتے میں کہ میں نے انس بن ما لک ٹراٹٹو سے پوچھا: کیا نبی پاک مِرَافِقَ ہے نے مدید کوحرم قرار دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! میرحم ہے اس کواللہ اور اس کے رسول مِرَّفِقَ ہِنِے قابل احتر ام تھہرایا ہے۔اس کا گھاس (بھی ) نہیں کا ٹاجائے گا۔ جو محض ایسا کرے (گھاس کاٹے ) تو اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ٣٧٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيِيَّةَ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ بِمَا حَرَّمْتَ بِهِ مَكَّةَ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (احمد ١١٨)

(۳۷۳۸۱) حفرت ابن عباس رہ اُٹھ خبردیتے ہیں کہ انہوں نے ٹی کریم مِرَافِظَةَ کو کہتے مُنا۔اے اللہ! میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں جیسا کہ آپ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے۔

اور (امام ) ابوصیفہ ریشیلہ کا تول بیز کر کیا گیا ہے کہ:اس آ دمی پر پچھ بھی نہیں ہے۔

( ده ) ثَمَنُ الْكُلْبِ

#### کتے کے تمن کا بیان

( ٣٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكُلْبِ.

(٣٧٣٨٢) حفرت ابومسعود و التي سروايت ب كه ني كريم مِنْ النَّكَةَ في ذانية ورت كرم برساور سُبِّة كَمْن سَمْع فرمايا بـ ـ ( ٣٧٣٨٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ البُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكُلُبِ .

ه مستنداین الی شیرمترجم (جلداا) کی منبغه کا ۱۲۳ کی کتناب الرد علی آبی منبغه کی

(٣٧٣٨٣) حفرت الوبريره و التي سروايت ب كه بي كريم مَرَّفَظَةً في زانيه كعبر ساوركة كثن منع فرمايا ب - (٣٧٣٨ ) حَدَّنْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَتُ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ ، رَبِّ مِن وَ مُن الْكُلْبِ ، رَبِّ وَ مِن وَ مَن الْكُلْبِ ، رَبِّ وَ مِن وَ مَن وَ مُن الْكُلْبِ ، رَبِّ مِن وَ مَن وَ مُن وَمُن وَ مُن وَ مُن وَ مُن وَ مُن وَاللَّهُ وَمِنْ وَمِن وَاللَّهُ مُن وَقُولُ وَمُن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُن وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّهِ وَمُن وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَمُن وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّا وَمُن وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَالْتُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَمُن وَاللَّهُ وَالْتُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَكُسُبُ الزُّمَّارَةِ.

( ٢٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسُّنُّوْرِ.

(٣٧٣٨٥) حضرت جابر والله عروايت ب كه نبي كريم مَطِّلْفَكَةُ فِي كة عن اور بلي كمْن مع فرمايا\_

( ٣٧٣٨٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ. (۳۷۳۸ ) حضرت عون بن الى جيفه اپنو والد بروايت كرتي بين كه نبي كريم مُؤْلِفَظَةً في كت كيمن سيمنع فر مايا ـ

( ٣٧٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتُرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكُلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَوَامٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رخص فِي ثَمَنِ الْكُلْبِ.

(٣٧٣٨٧) حضرت ابن عباس ولاثنه ، نبي كريم مَشْلِفَظَيَّةً ب روايت كرتے بين كه آپ مِثْلِفَظَةً بنے ارشا وفر مايا: كتے كاثمن ، زانيه كامبر اورشراب کی قیمت حرام ہے۔

اور (امام) ابوحنیفه ویشیز کے بارے میں بیذ کر کیا جاتا ہے کہ: آپ نے کتے کے شن میں رخصت دی ہے۔

(٥٦) نِصَابُ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَة

چوری میں ہاتھ کا منے کے نصاب کا بیان

٣٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ ، قُوْمَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ.

(٣٧٣٨٨) حضرت ابن تمر دياتي ہے روايت ہے كه نبى كريم مَلْفَظَيْ نے ايك دُ هال (كى چورى ميں) جس كى قيمت تين در جم تھى ،

ا ٢١٣٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا :أُخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالَ :يُفْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

(٣٧٣٨٩) حضرت عائشہ منكاف فنا سے روایت ہے كہ نبي كريم مَشِلِفَظَيْمَ نے ارشاد فرمایا: چوتھائى دیناریااس سے زیادہ میں ہاتھ كانا

ئگا۔

( ٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً ، قَالَ : لاَ يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرِةِ دَرَاهِم.

(۳۷۳۹۰) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِّفَظَةَ نے پانچ دراہم (کی چوری میں) ہاتھ کا ٹاتھا۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویقید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: دس درہم ہے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

## ( ٥٧ ) غَسْلُ اليَدِ قَبْلُ إِدْخَالِهَا فِي الإنَاءِ

### برتن میں ہاتھ داخل کرنے ہے قبل دھونے کا بیان

( ٣٧٣٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ لَا يَاتَتُ نَدُهُ .

(۳۷۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیز ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِفِقِیجَ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی رات کو اُٹھے تو وہ اُ

ہاتھ کو تنین مرتبہ دھونے ہے بل برتن میں نہ ڈالے۔ کیونکہ اس کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

( ٣٧٣٩٢ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَااَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفُرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنُ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ · يَدُرى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ.

۔ اور اس میں ہے۔ ( سے سے اللہ ہور میں میں میں میں ایک اللہ میں میں اللہ میر اللہ میر سے اللہ میں سے کوئی اپنی نیندے المصے اللے

ر میں ہے ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تین مرتبہ پانی انڈیل دے۔ کیونکہ اس کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہال اس کو جا ہے کہ اپنے ہاتھ پر برتن میں سے تین مرتبہ پانی انڈیل دے۔ کیونکہ اس کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہال گون پر

اری ہے۔

( ٣٧٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَّ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(٣٧٣٩٣) حضرت ابو ہريره دين شيخ سے روايت ب كدرسول الله مَلِين في كا ارشاد ب كه جبتم ميں سے كوئى ايك رات كوات أ

اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کداس کودعو لے۔

( ٣٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُّ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى يَغُسِلَهَا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٣٧٣٩٣) حضرت ابراہيم سے منقول ہے كہ جب كوئى آ دى اپنى نيند سے بيدار موتودہ اينے ہاتھ كو برتن ميں داخل ندكرے كايبال

تک کہاس کو دھولے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشین کا تول میذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ٥٨ ) وُلُوغُ الْكُلِّب

#### کتے کے منہ مارنے کا بیان

( ٣٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلُّبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بالتَّرَابِ.

(۳۷۳۹۵) حضرت ابو ہر رو و وال سے روایت ہے کہ نبی کر یم مُؤْفِقَةَ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کے برتن کی یا کی کاطریقہ،

جب كراس برتن ميں كمّامند اُلُ دے، يہ ہے كماس برتن كوسات مرتبہ دھوئے اور پہلی مرتبہ مثی ہے ما تخھے'۔

( ٣٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

(٣٤٣٩١) حضرت الوجريره والنوع عدوايت ب كميس في رسول الله مَوْالْفَيْدُ كو كمتِ سُنا: جب كتابتم ميس كسي ك برتن ميس

منه مارد ہے تواس کوسات مرتبہ دھونا جا ہے۔

( ٢٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطرِّفًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : يُجْزِنْهُ أَنْ يَغُسِل مَرَّةً.

(٣٤٣٩٤) حضرت ابن مغفل و النو بيان كرت بيل كدرسول الله مِلْفَيْفَةَ نِي كُون كُوثِل كرنے كا حكم ديا اور فرمايا جب كما برتن ميں منه مارد بے تواس کوسات مرتبہ دھوؤا دراس کوآٹھویں مرتبہٹی سے مانجھ لو۔

اور (امام) ابوحنیفہ چینٹینہ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس برتن کوایک مرتبہ دھونا ہی کفایت کر دے گا۔

## ( ٥٩ ) بَيْعُ الرَّطَبِ بِالتَّمْرِ

## تازہ تھجوروں کوچھو ہاروں کے بدلے بیچنے کابیان

( ٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : شَالْتُ سَعْدًا عَنِ السَّلْتِ بِالذَّرَةِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ شَعْدٌ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ الرُّطِبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَيْنَقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ قُلْنَا :نَعَمْ ، قَالَ :فَنَهَى عَنْهُ.

(۳۷۹۸) حضرت زیدابوعیاش فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت سعد دخاتی ہے جو کو کمکی کے عوض بنانے کا پوچھا تو انہوں نے اس کو مکر وہ سمجھا۔ اور حضرت سعد دخاتی نے نے مایا: نبی کریم مَؤَفَظَةً ہے تا زہ تھجوروں کوچھو ہاروں کے عوض بنانے کا پوچھا گیا تھا تو آپ مَؤَفظَةً نے فرمایا تھا۔ کیا تھور دشک ہو کرکم (ہلکی) ہوجاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! تو آپ مَؤَفظَةً نے اس مے مع فرماد یا

( ٣٧٣٩٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ :هُوَ أَقَلُّهُمَا فِى الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِى الْقَفِيزِ .

(۳۷۳۹۹) حضرت ابن عباس بزائو سے منقول ہے کہ وہ محجوروں کو چھو ہاروں کا عوض بنانے کو مکروہ سجھتے تھے اور فریاتے کہ یہ (محجوریں) پیانہ میں یا قفیز میں کم آتی ہیں۔

( ٣٧٤٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

(۳۷۴۰۰) حضرت ابن عمر شی تو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ النظافیۃ نے انگوروں کو شمش کے بدلے میں ماپ کرنے سے منع فرمایا۔

( ٣٧٤٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كُوِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَقَالَ : الرُّطُبُ مُنْتَفِخٌ ، وَالتَّمْرُ ضَامِرٌ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۴۰) حضرت سعید بن میتب بینیا سے منقول ہے کہ وہ تھجورول کوچھوہاروں کے بدلے برابر برابر لینے کو کروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ تھجور پھولی ہوئی جبکہ چھوہارے سکڑے ہوتے ہیں۔

اور (امام) ابوصنيفه واليليد كاتول بيذكركيا كياب كه:اس ميس كوكى حرج نهيس بـ

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) في مستفة المستخدم (علد الدعل أبي حنيفة المستفة المستفة المستفة المستفة المستفة المستفقة المستفية المستفقة ا

#### (٦٠) تُلقَى البيوعِ

## خریداری کوراسته میں (لیعنی شہر میں داخل ہونے سے قبل ) کرنے کابیان

( ٣٧٤٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقَّى الْبُيُوعِ.

اسی مستر رست میرانند تفایز سے منقول ہے کہ نبی کریم مِزَّنْ فَقَعَ نے خریداری کو پہلے ہی کرنے سے (شہر میں داخلہ سے پہلے ) مند : ...

( ٣٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلَا تَشْرَةُ أُدُارِهِ لَا تُرَكِّهُ أُدُورِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لاَ تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَلِّفُوا .

(٣٤٣٠) حفرت ابن عباس مِن الله عن موايت ب كرآب مَرْضَ الله عن ابْن عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ مَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيدٍ اللهِ ، عَنْ مَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدِيدٍ اللهِ ، عَنْ مَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ، عَنْ مَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عنِ التلقى. - وذُكِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (مسلم ١٣- احمد ٢٠)

(۳۷،۴۰) حضرت ابن عمر جائف ہے روایت ہے کہ آپ مَلِّ اَفْظَافِهَ ہے نے تلقی (شہرے باہر ہی خریداری کرنے ) مے منع فر مایا۔

اور (امام) ابوصنیف برایشین کا قول بید کر کمیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ٦١ ) تَخْمِيرُ رَأْسِ مُخْرِمٍ مَاتَ

## حالت ِاحرام میں مرنے والے کے سرکوڈ ھانینے کا بیان

( ٣٧٤.٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ : وَكُوْنُهُ وَهُ فِي مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلْمَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلْمَ : اغْسِلُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اغْسِلُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اغْسِلُوهُ إِنَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الل

وَ سِدُرٍ ، وَ كُفُنُوهُ فِي ثُوْبَيْهِ ، وَ لَا تُنْحَمَّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعُنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُكَبِّلًا. (٣٥٨-٣٥) حضرت ابن عباس وَلَيْنُ من وايت بي كرايك آدى نبي كريم مَلِقَظَةً كساته عالتِ احرام مِن تفراس كي اوْمَي

اس کوز مین پرینخ دیا تو وه مرگیا۔ آپ شِرَافِیکَ فَجَانِ اس اور اس کا بیانی اور بیری سے مسل دواوراس کوانبی دو کیڑوں میں کفن دے دو اس اس کے کہ یہ میان کر کی ایک آپ شِرِ اُنٹیک کے ایک میں اس اس میں میں کردی ہے۔ اُنٹیل کی ایک آپ شِرِ کون میں کفن دے دو

اوراس كى مركوند دُ ها نيوكيونكم الله تعالى اس كوبروز قيامت تلبيد كتب موئ الله اكم سكي . ( ٣٧٤.٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ :خَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ :اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثُوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُغَطَّى رَأْسُهُ.

(۲۰۴۷) حضرت ابن عباس دانٹی نبی کریم میٹر فیٹی کھی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اونٹ سے گر کرمر گیا تو آپ میٹرفیٹ کی کے نے ارشاد فرمایا: تم اس کو پانی اور بیری کے ساتھ شسل دواوراس کواس کے (انہی) دو کپڑوں میں کفنا دواوراس کے سرکونہ ڈھانپو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت تلبیہ کہنے کی حالت میں اٹھا ئیں گے۔

اور (امام) ابوطیفه والیع کا تول بیذ کرکیا گیا ہے کہ:اس کا سرڈ ھانپ دیا جائے گا۔

## (٦٢) فَقَوْ عَينِ الْمُتَطَلِّعِ

#### حِما نکنے والے کی آنکھ پھوڑنے کا بیان

( ٣٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، سَمِعَ سَهُلَ بْنَ سَعُدٍ ، يَقُولُ : اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِى حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِدُرَّى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنَيْك ، إِنَّمَا الإِسْتِنْذَانُ مِنَ الْبَصَرِ. (طبراني ٥٥٨٥)

(۷۰۰۷) حضرت مہل بن سعد طاقتی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم مُطِلِقَیَّ آج جمروں میں سے کسی حجرہ میں جھا نکا آپ مِنْظِفَیْکَ آپ کیا سی کنگھی تھی جس سے آپ مِنِطِفِقَکِ آپنا سر کھجار ہے تھے تو آپ مِنْظِفِکَ آپنا کے اور کم میں یہ تیری آ نکھ میں دے مارتا۔اجازت طلب کرنے کاتعلق دیکھنے ہی سے تو ہے۔

( ٣٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ ، فَسَدَّدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمِشْقَصٍ ، فَتَأَخَّرَ.

( ۳۷ ۴۰۸) حضرت اُنس بڑا ہوں ہے روایت ہے کہ نی کریم مِنَوَفِظَةِ اپنے گھر میں تھے کہ ایگ آ دمی نے دروازے کی سوراخوں میں جھا نکا۔ آپ مِنَوْفِظَةَ نِے اس کی طرف کنگھی کے ساتھ (مارنے کے لئے ) نشانہ بنایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔

( ٣٧٤.٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعٌ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ ، حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ.

(۳۷۴۰۹) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹِرِفْقِیَع نے ارشاً دفر مایا کہا گرکوئی آ دمی کسی قوم کوان کی اجازت کے

بغیر حما نکے توان کے لئے اس آ دمی کی آنکھ پھوڑ ناحلال ہے۔

ر ، ٣٧٤١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرَوَانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

مصنف این ابی شیرمترجم (جلواا) کی صنیفه ۱۳۹ کی مصنفه کی ا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِى دَارِ قَوْمٍ مِنْ كَوَّةٍ ، فَرُمِى بِنَوَاةٍ ، فَفُقِنَتْ عَيْنُهُ ، لَبَطُلَتْ. و ذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : يَضْمَنُ.

(۳۷۴۰) حضرت ہزیل دی ٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِقَاقِ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی آ دمی لوگوں کے گھر میں روشندان ہے حصائے اوراس کی طرف تنظل چینکی جائے۔اس کی آئھ پھوٹ جائے تو یہ ذخم رائیگاں ہوگا۔

اور (امام) ابوصنیفه مِلینظ کا قول میه ذکر کیا گیا ہے کہ: صان دیا جائے گا۔ ( ٦٣ ) اقْتِنَاءُ الْكَلْب

کتے کو یا لنے کا بیان

( ٣٧٤١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (٣٤٨١) حفرت سالم اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كه نبي كريم مَلِقَطَةُ نے ارشاد فرمایا: جو محض شكاري كتے كے سواكتا يا لے

محویا جانوروں کی دیکھ بھال والے کتے کے سواکتا پالے تو اس کے اجر میں سے روز اندو قیراط کی واقع ہوگی۔ ( ٣٧٤١٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بُنِ دِينَارِ ، قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى يَنِي مُعَاوِيَةَ ،فَنبَحَتْ عَلَيْنَا كِلَابٌ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ

مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًا طَان. (٣٢٨) حضرت عبدالله بن وينارفر مات بيل كه بيل حضرت ابن عمر والثين كه بمراه بني معاويه كي طرف كيا\_ توجم بركتول في بھونکنا شروع کیا۔ابن عمر جناٹی نے فر مایا۔رسول اللہ مِنْفِظَةَ کا ارشاد ہے۔جس نے شکاری کتے کے سوایا جانوروں کی دیکھ بھال

والے کتے کے سواکتا یا لاتو اس آ دمی کے تو اب میں سے روز اند دو قیراط کی کمی ہوجائے گی۔ ( ٣٧٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ زَرْعٍ، وَلَا صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

(۳۷۳۳) حفزت ابو ہریرہ دینٹو نبی کریم مِلِفَظِیَۃ ہے روایت کرتے ہیں کہ جس نے بھی وہ کتارکھا جوکھیتی شکاراور جانوروں کے لئے ضروری نہیں تھا تو اس کے اجر میں سے روز اندایک قیراط کی ہوجائے گی۔ ( ٣٧٤١٤ ) حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ

بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ، وَلَا ضَرْعًا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

قَالَ:إى وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

(٣٧٣١٣) ني كريم مَرْفَظَةَ فَيْ ارشَّا دفر مايا: جَسُخْصُ نِي كَتَا پالانه تواسے فيتى ميں استعال كيا اور نہ جانوروں كى حفاظت ميں تواس كِمُّل سے جرروز ايك قيراط كم ہوجاتا ہے۔ راوى سے بوچھا گيا: كيا آپ اُن تُوْ نے خودرسول الله مِرْفِظَةَ عَجَّرَ سے بيفر مان سنا ہے۔ انہوں نے فر مايا: ہاں۔اس مجد كے رب كى قتم۔

( ٣٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ قَنْصٍ ، أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٌ قِيرَاطٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِاتَّحاذِهِ.

(۳۵ ۳۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جس نے بھتی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کتا پالاتو ہرروزاس کے مل ہے ایک قیراط کم ہوجا تا ہے۔

## ( ٦٤ ) حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاة

### زکوۃ میں نصاب سے فاضل مقدار کے حکم کابیان

( ٢٧٤١٦) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَالُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَأْخُذُ شَيْئًا.

(۲۱۲ کا) حضرت علم سے روایت ہے کہ نی کر یم مِرِّفَظَةَ نے حضرت معاذ جائی کو یمن بھیجااور انہیں علم دیا کہ وہ (زکوۃ کی وصولی) ہرتمیں گائیوں پرایک دوسالہ گائے کا بچہ لے لوگوں نے ہرتمیں گائیوں پرایک دوسالہ گائے کا بچہ لے لوگوں نے آپ جائی ہوں پرایک دوسالہ گائے کا بچہ لے لوگوں نے آپ جائی ہوں کے درمیان کے بابت سوال کیا تو انہوں نے نبی کریم مِرْفِظَةَ ہے بوچھنے تک بچھ بھی لینے سے انکار فرمایا: آپ مِرْفِظَةَ نے نرمایا: تم (دونصابوں کے مابین پر) بچھ نہ وصول کرو۔

( ٣٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

(٣١٨) حفرت معنى بايني سے منقول ہے كہ فاضل مقدار ميں بيكھ لا زمنبيں ہے۔

( ٣٧٤١٨) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، قُلْتُ: إِنْ كَانَتُ خَمْسِينَ بَقَرَةً؟ قَالَ الْحَكَمُ: فِيهَا مُسِنَةً. (٣٧٤١٨) حفرت شعبه رَيِّظِين بيان كرتے ہيں كه مِن فِحَمَّ سے يو چھا: مِن فَے كہا: اگر بچاس گائے ہوں تو ؟ حَمَّ مِيْتُظِين في جواب ديا: اس مِن بھی دوسالہ بچہ بی ہے۔

( ٣٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الشُّنَقِ شَيْءً.

(۳۷۹۹)حضرت علی دانی فرماتے ہیں کہ فاضل مقدار میں کچھلاز منہیں۔

( ٣٧١٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءً.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادُّ.

( ۳۷ ۲۷۰ ) حضرت معاذ جائثهٔ فرماتے ہیں کہ دونصابوں کے مابین مقدار پر کچھلازم نہیں ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ولیٹی کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: زیادتی کے حساب سے اس میں بی زکو ہ ہے۔

# ( ٦٥ ) هَلُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَضْحِيَّةٌ

### کیامسافر پر قربانی لازم ہے؟

( ٣٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُؤَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَّى فِي السَّفَرِ.

(٣٢٣)مزينك قبيل كايك صاحب روايت كرتے ہيں كه نبي كريم مَرَّفَظَةً في حالب سفر ميں قرباني كى۔

( ٣٧٤٢٣ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ أَنْ

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةً.

ه مسنف ابن الب شير مترجم (جلد ۱۱) كي منبغة المستخدم مسنف المن الب شير مترجم (جلد ۱۱)

(۳۷۳۲۳) حسنرت حسن بیشید سے منقول ہے کہ وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دمی سفر کرتے وقت اپنے گھر والوں کو این طرف سے قربانی کی وصیت کرے۔

> اور (امام) ابوصنيفه براتين كاقول بيذكركيا كياب كه: مسافر پر قربانى لازم نبيس بـ و در وبوو و ي و در وي وي وي ( ٦٦ ) المراق تهل بعمرة ثمر تجيض

#### عورت نے تمرہ کے لئے تلبیہ کہد یااور پھراس کوچیش آ جائے

( ٣٧٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَوَلَ مِنْكُمْ أَنْ يَهُمُرُةٍ ، قَالَتْ : فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ : فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ : فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ : فَحَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَة ، فَأَدْرَكِنِي يَوْمُ عَرَفَة مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتْ : فَحَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَة ، فَقَالَ : دَعِي عُمُورَتِكَ وَالْعَرْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمُورَتِكَ ، وَأَهْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمُورَتِكَ ، وَالْعَرْمُ مَنْ أَهُلَّ كِانَتُ لِلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمُورَتِكَ ، وَلَا صَوْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : دَعِي عُمُورَتِكَ ، وَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَأَهُلُلُتُ بِعُمْرَةٍ ، فَقَضَى اللَّهُ عَجَنَا ، أَرْسَلَ مَعِي عَبُدَ الرَّحْمَى بُنَ أَبِي بَكُو ، فَالْدَ صَوْمَ : وَلَا صَوْمَ . (بخارى ١٣٤٤ مسلم ١٨٥)

(۳۷۲۲) حفرت عائشہ من اللہ عن الدواع میں نکے۔ ہم نی کریم من الفظائے کے ہمراہ ذی الحجہ کے جائد پر ججة الوداع میں نکلے۔ نبی کریم من الفظائے نبی نے فر مایا: تم میں سے جوکوئی عمرہ کے لئے تلبیہ کہنا جاہتا ہوتو وہ تلبیہ کہہ لے۔ کیونکہ اگر میں ہدی کا جانورساتھ نہ لا یا ہوتا تو میں بھی عمرے کے لئے تلبیہ کہااور بعض نے ججھ بر یوم عرف اس کے کھے نے عمرے کے لئے تلبیہ کہااور بعض نے ججھ بر یوم عرف اس کے لئے تلبیہ کہا۔ فر ماتی ہیں میں عمرہ کہنے والوں میں تھی ۔ فر ماتی ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ مکہ آپنچے۔ جھھ پر یوم عرف اس حالت میں آیا کہ میں حاکمت تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت نبی کریم میں الفیات نبی کریم میں اور اپنے عمرہ سے بھی حال نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت نبی کریم میں الفیات نبی کریم میں اور اپنی میں کہ ہم جو اور اپنا سر کھول او اور تکھی کر لو اور جج کے لئے تلبیہ کہ لو۔ حضرت عاکثہ شکھ تنوین فر ماتی ہیں کہ میں نے ہمارا جج مکمل فر مادیا تھا۔ آپ میں تو فر ماتی ہیں کہ میں نہیں تھا۔ آپ میں تک کہ میں اللہ تعالی نے ہمارا جج مکمل فر مادیا تھا۔ آپ میں تو تی میں کہ میں میں کہ میں میں کہ میں اللہ تعالی نے ہمارا جج میں اللہ تعالی نے ہمارا جج میں اللہ تعالی نے ہمارا جج میں اللہ تعالی نے ہمارا جو اللہ کی سے میں اللہ تعالی نے ہمارا جی اللہ تعالی نے ہمارا جو کہ تعدیم کی طرف لے کرنکل میں جی میں نے میں اللہ تعالی نے ہمارا جو اور میں نہیں تھا۔ نے میرے ساتھ عبدالرحمان بیں اللہ تعاراج اور عمرہ یورا فر مایا۔ اس میں ہدی ،صدقہ اور دوروں ور کہ بھی کہ نہیں تھا۔ نے عمرہ کے لئے تلبیہ کہا۔ بیں اللہ تعالی نے ہماراج اور عمرہ یورا فر مایا۔ اس میں ہدی ،صدقہ اور دوروں ور کہ بھی کہا۔ بیں اللہ تعاراج کو میں کہاں کے اور عمرہ یورا فر مایا۔ اس میں ہدی ،صدقہ اور دوروں ور کہ بھی کی نہیں تھا۔

( ٣٧٤٢٥ ) حَذَّنَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ ، فَخَشِيَتُ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ؟ فَقَالَا :تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَمْضِي. - و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ: تَكُونُ رَافِضَةً لِلْحَجِّ، وَعَلَيْهَا ذُمَّ وَعُمْرَةٌ مَكَانِهَا.

(۳۷۳۵) حضرت ابن الی بھی ویشید ، مجاہد ویشید اور عطاء ویشید کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان دونوں ہے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو مکہ میں عمرہ کے لئے آئے اور حاکضہ ہو جائے۔ اور اس کو حج کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو؟ تو ان

دونوں نے فرمایا: میعورت فج کا تلبیہ کہد ہے گی اوراس کو پورا کرے گی۔ اور ( امام ) ابوصنیفہ پریٹینئے کا قول بیدز کر کیا گیا ہے کہ:عورت فج کوچھوڑ دے گی اوراس پر ذم واجب ہو گا اور عمرہ کی جگہ عمرہ

اور (امام) ابوصنیفه ویشینه کا قول میدذ کر کمیا گیا ہے کہ عورت هج کوچھوڑ دے گی اوراس پر دّ م واجب ہو گا اور عمرہ کی جگہ عمرہ ادا کرنا ہوگا۔

## ( ۶۷ ) التَّسبيهُ لِلرِّجَالِ مردوں کے لئے تنبیح کہنے کا بیان

( ٣٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

(٣٢٣٦) حضرت ابو ہریرہ فیلی ہے روایت ہے کہ نی کریم میر فیلی کا ارشاد ہے۔ مردوں کے لئے تنبیع کہنا ہے اورعورتوں کے لئے تالی بجانا ہے ( ایعنی امام کے بھولنے پریادد ہانی کے لئے )

( ٣٧٤٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ ، قَالَ : إِنْ أَنْسَانِى الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِى ، فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

والنصفیق لِلنساءِ . (۳۷۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَنِّنَکُا آئے نے ایک دن لوگوں کونماز پڑھائی ۔ پس جب آپ مُؤَنِّنَکُا آئے۔ تکسر کہنا کے لئے کہ میں برتہ فی ادا گا شان مجھیزین میں سے کوئیوں سے تحدید سے ارتباعی عیات سے ایسا

تکبیر کہنے کے لئے گھڑے ہوئے تو فرمایا: اگر شیطان مجھے نماز میں سے پچھ بھلا دے تو مردوں کے لئے تبیج اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔

( ٣٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(۳۷ ۳۲۸) حفزت مبل بن سعد رہی تئو سے روایت ہے کہ نبی کریم میڈائٹٹی آئی کا ارشاد ہے کہ مردوں کے لئے تنبیج کہنا اورعورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔

( ٣٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : التَسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. (۳۷۳۲۹) حضرت جابر ڈٹاٹنڈ سے منقول ہے کہ نماز میں مردوں کے لئے تبیح کہنا ہے اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى وَهُوَ يُصَلَّى ، فَسَبَّحَ بِالْغُلَامِ فَفَتَحَ لِي.

(۳۷۴۳) حفرت یزید فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمان بن الی کیلی ویشیزے (گھر میں داخلے کی) اجازت طلب کی اوروہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے غلام کوشیع کہی۔پس اس نے میرے لئے روز ہ کھولا۔

( ٣٧٤٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّحَ ، فَلَا خَلَقَ خَلِي اللهِ فَسَبَّحَ ، فَلَخَلَ فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ.

- وُذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَفْعَل ذَلِكَ ، وَكُوهَهُ.

(۳۷ ۳۷) حضرت حسن ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت جابر بن عبداللہ دی ہے ( داخلے کی ) اجازت طلب کی \_ تو انہوں نے تبیعے پڑھی ۔ دو آ دمی اندر آ کر بیٹھ گیا یہاں تک کہ وہنماز سے فارغ ہو گئے ۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ فر مایا کرتے تھے۔ کہ نمازی ایسانہیں کرے گا۔اوروہ اس کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

# ( ٦٨ ) خَنْقُ سَابِّ الرَّسُولِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نى كريم مَا الفَيْكَةَ لِهِ كوكالى دين والع وقتل كرنے كابيان

( ٣٧٤٣٢ ) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُمَى ، فَكَانَ يَأُوى إِلَى الْمُواَةِ يَهُودِيَّةٍ ، فَكَانَتُ تُطُعِمُهُ ، وَتَسُقِيهِ ، وَتُحُيِّ إِلَيْهِ ، وَكَانَتُ لاَ تَزَالُ تُؤْذِيهِ فِى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا سَمِعَ ذَلِكَ إِلَى مِنْهَا لَيْلَةً مِنَ اللّيَالِي ، قَامَ فَحَنَقَهَا حَتَّى قَتَلَهَا ، فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَنَشَدَ النّاسَ فِى أَمْرِهَا ، فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَأَخْبَرَ أَنّهَا كَانَتُ تُؤْذِيهِ فِى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَتَسُبّهُ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَقَتَلَهَا لِذَلِكَ ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَمَهَا.

(ابوداؤد ۲۳۲۱ نسانی ۳۵۳۳)

(۳۷۳۳) حضرت معی بیشید فرماتے ہیں کہ سلمانوں میں ایک اندھا آدی تھا اور وہ ایک یہودی عورت کے گھر میں ربائش پذیر تھا وہ عورت اس مسلمان کو نبی مَبِرِّ فَتَقَاقِرَ مَ مَرَ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ ، وَقَالَ :إِنَّا لَمُ نُصَالِحُكُمُ عَلَى شَتْمِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُقْتَل.

(۳۷۳۳۳) حضرت ابن عمر وُلِ اُنُوْ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم مِنَّ اَنْفِیَا اِ کَا کَا دینے والے ایک راہب پر ملوار سونتی اور فر مایا: ہم نے تمہارے ساتھ اپنے نبی مِنَّ اَنْفِیَا اِ کَا لیاں دینے پر صلح نہیں گی۔ اور (امام) ابو صنیفہ والٹینۂ کا قول بیز کر کیا گیا ہے کہ: اس کوفل نہیں کیا جائے گا۔

#### ( ٦٩ ) كُسْرُ الْقُصْعَةِ وَضَمَانُهَا

#### بیالہ کوٹو شااوراس کے ضمان کا بیان

( ٣٧٤٣٤) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ وَهُبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُوَانَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَخْبِرِينِى عَنْ حُلُقِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ : أَوْ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا ، وَصَنَعْتُ لَهُ حَفْصَةً طَعَامًا ، فَسَبَقَنِي حَفْصَةً ، قَالَتْ : فَقَلْتُ : فَقَلْتُ لِلْجَارِيَةِ : انْطَلِقِي فَأَكُونِي فَصْعَتَهَا ، قَالَتْ : فَأَهُوتُ أَنْ تَضَعَهَا بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَوْ ا نُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَالَتْ : فَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ : مِنَ الطَّعَامِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكُوا ، ثُمَّ بَعَتَ بِقَصْعَتِى ، فَذَفَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ : مُن الطَّعَامِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكُوا مَا فِيهَا ، قَالَتْ : فَمَا رَأَيْتُهُ فِى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ : خُذُوا ظُرُفًا مَكَانَ ظُرُوكُمُ ، وَكُلُوا مَا فِيهَا ، قَالَتْ : فَمَا رَأَيْتُهُ فِى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(ابن ماجه ۲۳۳۳ احمد ۱۱۱)

 ( ٣٧٤٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَهْدَى بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيدِهِ ، وَيَقُولُ : كُلُوا ، فَانْكَسَرَتُ ، فَجَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيدِهِ ، وَيَقُولُ : كُلُوا ، غَارَتُ أَمْكُمْ ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى جَانَتُ قَصْعَةٌ صَحِيحَةٌ ، فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ.

(بخاری ۲۳۸۱ ابوداؤد ۳۵۹۲)

(۳۷۳۵) حضرت انس جان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرِفِظَةُ کَا زواج مطہرات میں سے کسی نے آپ مُرِفظَةُ کے لیے ایک پیالہ کو ایک پیالہ کر ایک پیالہ کو ایک پیالہ کو ایک پیالہ کر میں تھے۔ تو ان زوجہ صاحبہ نے پیالہ کو ماراوہ کر اور نبی کا بیالہ کو میں تھے۔ تو ان زوجہ صاحبہ نے پیالہ کو ماراوہ کر اور نوٹ کیا۔ نبی کریم مُرفظَةُ نِی نریم کو کی کر کر پیالہ میں اپنے ہاتھ ہے جمع کرنا شروع کیا اور فر مایا: کھا وُ! تمہاری ماں غارت ہو۔ پھر آپ مُرفظَةُ نے نہ نظار فر مایا بہال تک کہ مجمع پیالہ آیا تو آپ مُرفظَةً فِی وہ لیا اور نوٹے پیالہ کی ماکن کوعطا فر مادیا۔

( ٣٧٤٣٦ ) حَلَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُو لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلَافِهِ ، وَقَالَ :عَلَيْهِ قِيَمتُهَا.

(٣٧٣٦) حضرت شریح بریشید فر مائے ہیں جوکوئی ککڑی تو ژدی تو وہ ٹوٹی ہوئی ککڑی تو ژنے والے کی ہوگی اوراس کے ذمہاس کا مثل لا زم ہوگا۔

اور (امام) ابوصنیف ویشید کا قول اس کے برخلاف ذکر کیا گیا ہے کہ: اور کہا ہے کہ اس پراس کی قیمت ہوگی۔

#### (٧٠) حُكْمُ الْعُرَايا

## درختوں پر لگی ہوئی ہربیشدہ تھجوروں کے حکم کے بیان میں

( ٣٧٤٣٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. (مسند ١٣٠)

(۳۷۳۷) حضرت ابن عمر و ایت ہے روایت ہے کہ نبی کریم میں ایک اور ختوں پر گئی ہوئی تھجوروں کے ہدیہ کو کئی ہوئی تھجوروں سے بدلنا) میں رخصت دی ہے۔

( ٣٧٤٣٨ ) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَذَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةً ،

هم مصنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) كي مسنفة المسلم المسلم مسنفة المسلم مسنفة المسلم مسنفة المسلم مسنفة المسلم المسل

وَرَافِعَ بْنَ أَبِى خَدِيجٍ ، يَقُولَانِ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَصُلُحُ ذَلِك. (٣٧٨) حضرت مبل بن الى حمد اوررافع بن الى خديج فرمات مين كدني كريم مَرافِقَةَ في عا قلداور مزايند منع فرمايا تعاليكن

عرایا والول کورخصت دی تھی۔ (محاقلہ: کئی ہوئی کھیتی کو گئی ہوئی کھیتی کاعوض بنانا) (مزاہنے: کئے ہوئے پھل کو لگے ہوئے پھل کا عوض بنانا)\_

اور (امام) ابوحنیفہ والین کا قول یہذ کر کیا گیا ہے کہ: بیدرست نہیں ہے۔

( ٧١ ) اخْتِياً وُ الأَرْبِعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ، وَالاقْتِصَارُ عَلَيْهِنَّ بَعْدَ الإِسْلاَمِ اسلام لانے کے بعد حیار ہو یوں کواختیار کرنا اوران پراقتصار کرنے کا بیان

( ٣٧٤٣٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلِمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسُوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

- وذُكِر أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةَ قَالَ : الْأَرْبَعُ الْأُولُ. (۳۷۹ سے اس عروا بن عمر والی روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ اسلام لائے تو ان کے پاس آٹھ عور تیں تھیں۔آپ مَرِالْفَظِيَةُ

نے ان کو عکم دیا کدان میں سے جار کا پُتا و کرلو۔ اور (امام) ابوصنیفہ روشینہ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: بہلی جارعور تیں نکاح میں رہیں گی۔

#### ( ٧٢ ) اشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ لِلبَائِع فِي الْبَيعِ

## خریدار کاخریداری میں وَلاء کی شرط لگانے کا بیان

( ٣٧٤٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :أَرَادَ أَهُلُ بَرِيرَةَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَغْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. (بخارى ١٣٩٣ ـ ترمذى ١٣٥١)

(۳۷۳۴) حضرت عا نشه ژناه بین این فرماتی میں که بریره شی هذش کے مالکوں نے ان کو پیچنے کا اور ولاء (آزاد شدہ غلام کے مرنے

کے بعداس کا ترکہ) کی شرط لگانے کا ارادہ کیا۔ تویس نے یہ بات نبی کریم مِیْلِفْضَةِ ہے ذکر کی۔ آپ مِرْلِفْضَةَ ہِے فر مایا جم اس کوخرید لواوراس کوآزاد کردو۔ کیونکہ وَلاءای کوماتا ہے جوآزاد کرے۔ ( ٣٧٤١ ) حَلَّاتَنَا عَفَّانُ ، حَلَّاثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

(۳۷ ۳۷) حضرت ابن عباس و این سے روایت ہے کہ ان (بریرة تفاطرات) کے آقاؤں نے ولاء کی شرط لگائی تو فیصلہ بیہوا کہ ولاء آ زادکرنے والے کے لئے ہوتا ہے۔

( ٣٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَرَادَتُ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةَ ، فَقَالُوا : أَتَبَتَاعِينِهَا عَلَى أَنَّ وَلَانَهَا لَنَا ؟ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوزِ. (بخارى ٢٥٦٣ ـ ابوداؤد ٢٩٠٧)

(۳۷۳۲) حضرت ابن عمر مناشق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ مین مفیعنا نے بریرہ مین مفیعنا کوخرپدنے کا ارادہ کیا تو مالکوں نے کہا: کیاتم اس کواس شرط برخریدتی ہو کہاس کا ولاء ہمارے لئے ہوگا؟ حضرت عائشہ ٹٹی میٹونٹانے یہ بات نبی کریم میڑھنے 🚅 ہے ذکر کی۔ نی کریم مَرَّ شَیْنَا اُن ارشاد فرمایا: پیشرط تجھے بریرہ ٹیکانٹوٹا ( کی خریداری ) سے ندرو کے۔ کیونکہ وَلاَ وَتو اس کوملتا ہے جو آزاو

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: بیشرط فاسد ہے اور جا کزنہیں ہے۔

( ٧٣ ) الضَّرِبَةُ وَالضَّرِبَتَانِ فِي التَّيمُم

### سيتم ميں ايك إور دوضر بوں كابيان

( ٣٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّازِ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

(٣٢٣٣)حفرت عمار ولي في سروايت ب كه ني كريم مِزْ فَقِينَا فَي ارشاد فرمايا : تيم مين ايك ضرب بوتى ب يبر ع ك لئے اور ہتھیلیوں کے لئے۔

( ٣٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ. (٣٤٨٣) حضرت ابو بريره والله عدوايت ہے كه نى كريم مِلْ النظائية في بيثاب فرمايا چرآپ مِلْ النظائية في في اپنا باتھ مبارك زمين پر

مارااوراس ہےا ہے چبرےاور ہاتھوں کامسح فرمایا۔

( ٣٧٤٤٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِعَمَّادٍ :

أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ كُنَّا فِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَجْنَبْنَا ، فَلَمْ نَجِدَ الْمَاءَ ، فَتَمَعَّكُنَا فِي التَّرَابِ ، فَلَمَّا قِدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكُمَا هَكَذَا ، وَضَرَبَ الْأَعْمَشُ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : ضَرْبَتَينِ ، لَا تُجْزِئُهُ ضَرْبَةً.

(۳۵۵ کے حضرت ابن ابنی پیشیو اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہوا تی نے حضرت عمار دوا تو سے کہا: کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم فلاں فلاں مقام پر تصاور ہم مجنی ہو گئے تھے۔ ہم نے پانی نہیں پایا تو ہم مٹی میں لوٹ بوٹ ہو گئے پھر جب ہم نی یا دونوں کو بی کریم میر افتان فلاں مقام پر تصاور ہم مجنی ہوگئے تھے۔ ہم نے پانی نہیں پایا تو ہم مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگئے گئے دونوں کو نی کریم میر افتان نے کہ کری تو آپ میر افتان کے ذراید سے کہی کانی تھا۔ (یہ کہہ کر) راوی اعمش نے اپنے دونوں ہاتھوں ایک مرتبہ (مٹی پر) مارا پھران دونوں کو پھونکا پھران کے ذراید سے این چہرے اور تصلیوں کو سے فرمایا۔

اور (امام) ابوصنيف ويشيئ كاقول بيذكركيا كياب كه: دوضريس بين ايك ضرب كافي نهيس موتى \_

#### ( ٧٤ ) الْوَكَالَةُ عَنِ الشَّرَاءِ

#### خريداري ميں وكالت كابيان

( ٣٧٤٤٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

(بخاری ۳۲۳۲ ابوداؤد ۲۷۷)

(۳۷۳۳۲) حضرت عروہ بارتی جہائی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلِفظَةً نے انہیں ایک دینار دیارتا کہ وہ اس کے بدلے ایک بکری خریدیں۔ انہوں نے اس کے ذریعہ سے دو بکریاں خریدیں چھران میں سے ایک بکری ایک دیناری فروخت کر دی اور نبی کری خریدیں۔ انہوں نے اس کے ذریعہ سے دو بکریاں خریدیں چھران میں سے ایک بکری ایک دیناری فروخت کر دی اور ایک وینار لائے تو آپ مِرَفِظَةً نے ان کو ان کی خریداری میں برکت کی دعا دی۔ چھریہ صحافی جہائی والی میں بھی نفع کماتے۔

( ٣٧٤٤٧ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ يَشْتَرِى لَهُ أُضُحِيَّةً بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ ، فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ ، وَجَانَهُ بِدِينَارِ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ .

- وذُكِر أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَضْمَنُ إِذَا بَاعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ. (ابوداؤد ٣٣٧٩ ـ ترمَذي ١٢٥٠)

اور (امام) ابوصنيفه ويشيد كاقول بيذكركيا كيام كه: جب مؤكل كي عم ك بغيروكيل أي كرب توضامن مولاً ـ ( ٧٥ ) الطَّمَأُنِينَةُ فِي الصَّلاَةِ ، وَتَعْدِيلُ الأَرْكَانَ فِيها

#### نماز میں اطمینان اورار کان میں آہتہ ادائیگی کا بیان

( ٣٧٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَر ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَالَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُجْزِءُ صَلَاةً ، لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. فَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُجْزِءُ صَلَاةً ، لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (٣٢٨) حفرت ابومسعود وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهُ مِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَعْمَلُونَ فَيْ الرَّاوُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَعْمَلُونَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَعْمَلُونَ فَيْ الرَّاوُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَ

( ٣٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَلِى بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْهِ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌّ يُصَلِّى ، فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً ، لَا يُنِتُمُ رُكُوعًا ، وَلَا سُجُودًا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشُعُرُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَعِدُ ، فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ ، فَفَعَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَعِدُ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ يَقُولُ :أَعِدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ .

( ٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ :أَعِد ، فَأَنَى ، فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَعَادَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :تُجْزِئُهُ ، وَقَدْ أَسَاءً.

الاستف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۱۱) کی مستف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۱۱) کی مستف کی الاستان مستف کی الاستان مستف کی الاستان کی مدور بن مخر مدور بن منقول ہے کہ انہوں نے ایک آ دی کو دیکھا جو اپنا رکوع ، مجدہ پور انہیں

کرر ہاتھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا۔ دوبارہ پڑھو! اس آ دمی نے انکار کیا۔ تو انہوں نے اس کوتب تک نہیں جھوڑ اجب تک اس نے اعادہ نہیں کیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ریشیلا کا قول بیدذ کر کیا گیاہے کہ:اس کو پینماز کفایت کر جائے گی کیکن اس نے بُر اکیا۔

## ( ٧٦ ) مَن زُرَعَ أَرْضَ قَوْمِ

# جو خص کسی کی زمین میں کا شتکاری کرے اس کا بیان

( ٣٧٤٥١ ) حَلَّتُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْم بغَيْر إذْنِهِمْ ، رُدَّتْ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّرْع شَيْءٌ.

قُوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ نِهِمْ ، رُدَّتُ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىءٌ . (٣٢٨٥) حضرت رافع بن خديج مِنْ فُرُ اس بات كومرفوعاً بيان كرتے ہيں كہ جوآ دى كى زمين ميں بغيراجازت كے كاشتكارى

ر مسامت میں سورٹ وی میں میں میں میں میں ہوئی ہیں ہے ہوئیس ملے گا۔ کرے ہتو اس آ دمی کو اس کا خرچہ لوٹا یا جائے گا اور اس کو کھیتی میں سے کچھیس ملے گا۔

( ٣٧٤٥٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الْخِطْمِى ، قَالَ : بَعَثَيَى عَمَّى وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمْرً لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى حُدَّثَ فِيهَا الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالُوا : كَانَ ابْنُ عُمْرً لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى حُدَّثَ فِيهَا بِحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَنِى حَارِثَةَ ، فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لِيَسِ لِطُهَيْرٍ ، قَالَ : أَلْيُسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قالَوا : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا ، قَالَ : فَرُدُوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ ،

وَخُذُوا زَرْعَكُمْ ، قَالَ رَافِعْ : فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا ، وَرَدَدُنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُقُلِعُ زَرْعَهُ.

کھیتی لےلو۔حضرت رافع دی پڑو فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کھیتی لے لی اوراس پراس کاخر چہلوٹا دیا۔ اور (امام) ابوصنیفہ مڑھیلا کا قول میدذ کر کمیا گیا ہے کہ:و داپنی کھیتی کوا کھیٹر لے۔

### ( ٧٧ ) مَا تُتلِفُهُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْل

#### جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان

( ٣٧٤٥٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَحَرَامِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب دَخَلَتْ حَانِطًا فَأَفُسَدَتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ.

( ٣٧٤٥٤ ) حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ نَاقَةً لآلِ الْبَرَّاءِ أَفِسَدَتْ شَيْئًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ حِفْظَ الأَمُوالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَضَمَّنَ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. (ابن ماجه ٢٣٣٢ـ نساني ٥٤٨١)

(۳۷۴۵۲) حضرت براء رہ اور ایت ہے کہ آل براء کی ایک اونٹی کے کچھ نقصان کردیا تو آپ مِنْ اَفْتَحَاقِ نے فیصلہ فر مایا کہ مال والوں پر مال کی حفاظت کی ذمہ داری دن کے وقت ہے اور جانوروں والے اس نقصان کے ضامن ہوں گے جوان کے جانور رات کوکریں۔

( ٣٧٤٥٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ؛ أَنَّ شَاةً أَكَلَتُ عَجِينًا ، وَقَالَ الآخَرُ : غَزُلاً نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ وَقَرَأً : ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾. وَقَالَ فِى حَدِيثِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ :إِنَّمَا كَانَ النَّفُشُ بِاللَّيْلِ.

(٣٤٣٥٥) حضرت معنى ويني كى بارے ميں منقول ہے كه ايك بكرى نے آثا كھاليا۔ اور دوسرا راوى كہتا ہے كه سوت كھاليا، تو شعى ويني نے اس كورائيكال تفہرايا اورييآيت يراضى: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾.

اورابن انی خالد کی حدیث میں کہاہے کنفش (جرتا) تو رات کو موتاہے۔

( ٣٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ عِلْقَهَارِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يضمَّن.

(۳۷٬۵۹۱) حضرت شعمی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بکری ، جولا ہے پر داخل ہوئی اور اس کے سوت کوخراب کر دیا تو

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلداا) کی سیفہ کے اس اس کا کہ اس منبغہ کی مصنف ابن میں منبغہ کی مصنف کی مصنف کی مصنفہ کے مصنف کی مصنفہ کی مصنفہ کے مصنفہ کا مصنفہ میں میں ہوگا۔ اور (امام) ابو صنیفہ برائیجا کا قول بیدذکر کیا گیا ہے کہ: بیرضامن ہوگا۔

#### ، ( ۷۸ ) الْعَقِيقَةُ

عقیقه کابیان

صيفه ٥ بيل النّب عُنينَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمْ كُوْزِ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ :عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرّ كُمْ ذُكْرَانًا كُنّ ، أَمْ إِنَاتًا.

(٣٥٣٥٤) حضرت ام كرز تُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : يَ كُريم مُؤْفَظَةً إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعُلَامِ مَرْوَايِت كرتى مِي كرة مِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن كرة مِيلَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُلَامِ مُوالْقِينَةً إِلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

(٣٥٢٥) حفرت ام كرز تفاطنه في كريم مِنْ فَضَعَ الله عن مرايت كرتى بين كه آپ مُؤْفِظَةَ فَ فرمايا: بِحِه كَ جانب ب دو بكريال اور بكى كى جانب سے ایک بكرى ہے۔ بیجانور مؤنث ہول یا فد كر۔ بیٹہ بین نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ ( ٣٧٤٥٨) حَدَّثُنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَبِیبَةَ ابْنَةِ مَیْسَرَةَ ، عَنْ أُمَّ كُرْزٍ ، عَنِ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ خعلیْه و سَلَّمَ ، قَالَ : عَن الْغُلَامِ شَاتَان مُكَافِئَتَان ، وَعَن الْجَادِية شَاقً

( ٧٧٤٥٨ ) حَدَثَنَا ابن عَيينَه ، عَن عَمْرُو ، عَن عَطَاءٍ ، عَن حَبِيبَةَ ابنَةِ مُيسَرَّةَ ، غَنِ اَم كُرزٍ ، غَنِ النَبِي صَلَى اللهَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَنَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.
(٣٧٣٥٨) حَمْرت ام كُرز تُنَافِئُنَا، نِي كُريم مَافِئَقَعَ عَهِ سِروايت كرتى عِيل كه آپ مِؤْفِئَةَ فِي فرمايا: بِحِيلَ طرف سے دو بمرياں اور
نَهُى كَى جانب سے ایک ۔

(٣٧٤٥٨) حَدَّثَنَا شَبَائَةً ، عَن الْمُغَنَّةَ فَن مُسُلِم ، عَنْ أَنِهِ الذَّيْنَ ، عَنْ جَانِه ، أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ مَا آلَهُ عَلَيْهِ مَن آلَهُ عَلَيْهِ مَن آلَهُ عَنْ أَنِهِ الذَّيْنَ ، عَنْ جَانِه ، أَنَّ النَّهُ عَنْ الْمُغَنَّةُ مَن الْمُغَنَّةُ وَنْ مُسُلِم ، عَنْ أَنِهِ الذَّيْنَ ، عَنْ جَانِه ، أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن آلَهُ عَلَيْهِ مَن آلَهُ عَلَيْهِ مَن آلَهُ عَلَيْهِ مَن آلَهُ عَلَيْهِ مَن الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ اللهُ عَلَيْهِ مَن الْمُعَنِّ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَن الْمُعَنِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمُعَنِّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

پڻ جي جي النه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. (٣٤٣٩) حفرت جابر رُقاتِهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤْفِظَةً نے حضرت حسن دَاتُوْ اور حضرت حسین وَاتُوْ کی طرف سے عقیقة فرمایا۔

( ٣٧٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : الْغُلَامُ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُسَمَّى. وَدُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ. وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : إِنْ لَمْ يَعُقَ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ. وَوَ اللَّهُ مَنْ مَعْلَمُ وَلَيْهُ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَي وَلِيكَ مَنْ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَي وَلِيكَ مَنْ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَي وَلِيكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ فَي وَلِيلُكُ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ فَي وَلِيكُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَي وَلِيكُ مَنْ عَلَيْهِ عَنِي وَلِيلُكُ مَا إِلَيْكُولُ مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلُهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

اور(اہام)ابوصنیفہ بریشیئ کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ:اگر بچہ کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے تو بھی اس پر پچھ نیس ہے۔ ( ۷۹ ) وَضُعُ الْخَشَبَةِ عَلَى جِدَادِ الْجَادِ پڑوس کی دیوار پر شہتر رکھنے کا بیان

٣٧٤٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا) کي پهرستان الي شيبرمتر جم (جلداا) کي پهرستان الي شيبرمتر جم (جلداا) کي پهرستان کي پهرست کي پهرستان کي پهرستان کي پهرستان کي پهرستان کي پهرستان کي پهرستا صْلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللهِ لأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

- وذُّكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(٣٧١) حضرت ابو ہریرہ و دانٹو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَفِظَ کِی آئے ارشاد فر مایا ؛ تم میں سے کوئی بھی اینے بھائی کواپنی و یوار پر لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے۔ پھر حضرت ابو ہر مرہ وہاٹیؤنے فر مایا: مجھے کیا ہواہے کہ میں تہمیں اس سے اعراض کرنے والا پاتا ہوں؟ بخدامیں بیصدیث تمہارے درمیان بیان کرتار ہوں گا۔

اور (امام) ابوصنیفہ بیٹین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: پڑوی کو بیا ( لکڑی رکھنے کا) حق نہیں ہے۔

## ( ٨٠ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الأُحْجَارِ وَالْمَاءِ فِي الاسْتِطَابَةَ

## یقرول اور مانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کا بیان

( ٣٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ عَمْرو بِنْ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإسْتِطَابَةِ :ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(٣٧٢ ٣٤٢) حفرت خزيمه بن ثابت رفائو فرمات ميں كه نبي كريم مَلِ الفَيْحَةَ في استنجاء كے بارے ميں فرمايا: تين پھر ہوں ان ميں

( ٣٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ بَغْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَائَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ :أَجَلْ ، أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، وَلَا عَظُمٌ.

(٣٧٣)عبدالرحمان بن يزيد ويشير حضرت سلمان تفاشؤ كے بارے میں فرماتے ہیں كدانہيں بعض مشركين نے استہزاء كرتے ہوئے کہا کہ تمہارا ساتھی (نبی) تمہیں استنجاء تک سکھا تا ہے؟ تو حضرت سلمان دہائی نے فرمایا: ہاں! آپ مُلِفَظَةُ فَا نے ہمیں بہ حکم دیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رُخ نہ کریں اور ہم اپنے داہنے ہاتھوں سے اعتباء نہ کریں اور ہم تین پھروں ہے کم پراکتفانہ کریں اور ان تین

( ٣٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي غُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ، فَقَالَ :الْتَمِسُ لِى ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْفَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ :إِنَّهَا رِكُسٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأُ إِذَا بَقِي بَعُد الثَّلَائَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَر مِنْ مِقْدَارِ الدّرهم.

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) کي مسبغه کا ۱۳۵ کي کتاب الرد علی آبی مسبغه کي کتاب الرد علی آبی مسبغه کي کا (٣٢٣٢) حضرت عبدالله ولأفو فرمات ميس كه بي كريم مَنْ النَّيْ إلى حاجت ك لئے نكاتو آپ مِنْ النَّيْ أَنْ فرمايا: مير النَّا تمن پھر تلاش كرو۔ ميں آپ مَلْفَضَغَ أك ياس دو پھراورايك كوبرلايا۔ آپ مَلِفَظَةَ إنے پھر لے لئے اور كوبركو بھينك ديا اور ارشاد

فرمایا: پیجس ہے۔ اور (امام) ابوضیفہ ریشین کا قول میدؤ کر کیا گیا ہے کہ: اگر تمن پھروں کے استعمال کے بعد درہم کے بقد رنجاست روگئ ہوتو

> اس کویانی استعال کئے بغیر کفایت نہیں کرے گ۔ ( ٨١ ) الطَّلاَقُ قَبْلَ النَّكَاحِ

## نكاح سے يہلے طلاق دينے كابيان

( ٣٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَنْق إِلَا بَعْدِ مِلْكٍ.

(٣٤٣١٥) حضرت عمره بن شعيب اين دادا سے روايت كرتے ميں كدرسول الله مَرَّائِفَيَّةَ في ارشاد فرمايا: طلاق نبيس موتى مگر نكاح

( ٣٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

(٣٧٨ ٢٥) حضرت طاوَس مِيشِيدْ فرمات بيس كه نبي كريم مُؤَلِفَكَةَ إن ارشاد فرمايا: طلاق نبيس موتى محر زكاح كے بعد۔ ( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : لا طَلَاقَ إلاَّ بَعُدَ نِكَاحٍ.

- وَذُكِرَ أِنَّ أَبَا حَنِيفًةَ قَالَ : إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، طُلْقَتْ.

(٣٧٨٨)حضرت على مُثانِوْ فرمات بين طلاق نبيس موتى مُكرنكاح كے بعد۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویٹین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر کسی عورت کو طلاق دینے کی قتم کھائی پھراس عورت ہے شادی کر

لی توعورت کوطلاق ہو جائے گی۔

کے بعداور آزادی نہیں ہوتی مگر ملکیت کے بعد۔ ( ٣٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لاَ طَلَاقَ

(٣٦٦ ٣٤) حفرت عائشہ ٹئ ہنافر ماتی ہیں کے طلاق نہیں ہوتی مگر نکاح کے بعد۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

## ( ٨٢ ) الْقَضَاءُ بِيَمِينِ وَشَاهِ بِ

## ایک گواہ اور شم کی بنیا دیر فیصلہ کرنے کا بیان

( ٣٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَاعِينِ وَشَاهِدٍ ، قَالَ :قَضَى بِهَا عَلِيُّ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ.

(٣٢٩ ٣٥) حضرت جعفر بن محمداین والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِیلِ فَضَافِ نے ایک گواہ اور تسم کی بنیاد پر فیصله فرمایا۔ راوی کہتے ہیں: اور علی مرتضلی مرتضلی منافظ نے (بھی) تمہارے سامنے اس پر فیصله فرمایا۔

( ٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنُ سَيْفِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ.

( ٣٤ ٣٧ ) حضرت ابن عباس ولي في سروايت ب كه بي كريم مُلِّ الْفَيْرَا فَيْ ايك كواه اورتهم كي بنيا دير فيصله فرمايا \_

( ٣٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ؟ قَالَ :وُجِدَ فِي كُتُب سَعْدٍ.

(۳۷۴۷) حضرت سوار، حضرت ربیعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اُن سے ایک گواہ اور قتم کے بارے میں پوچھا؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت سعد دلائٹو کے خط میں یہ چیز موجودتھی۔

( ٣٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ :أَنْ يَقْضِىَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : وَأَحْبَرَنِي شَيْحُ مِنْ مَشْيَخَتِهِمْ ، أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بذَلِكَ.

(۳۷۴۷۲) حفرت ابوالزناد بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید کو خطاکھا کہ گواہ کے ساتھ قتم کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ ابوالزناد کہتے ہیں کہ جھےان کے شیوخ یا اکابر میں سے کسی شخ نے پی خبر دی کہ حضرت شرح کر پیشیائے ای پر فیصلہ فر مایا۔

( ٣٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : فَضِى عَلَىَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُنْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ ، وَيَهِينِ الطَّالِبِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يَجُوزُ ذَلِكَ.

(۳۷۴۷۳) حضرت حمین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتبہ نے مجھ پر (میرے خلاف) ایک گواہ اور ایک قتم کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویشینہ کا قول میدذ کر کیا گیاہے کہ: میرجا کزنہیں ہے۔

### ( ٨٣ ) مَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْبَيْعِ

## بوقت فروخت غلام کے مال کابیان

٣٧٤٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ.

٣٧٢٧) حضرت سالم اپنے والد ئے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنْفِظَةُ نے ارشاد فر مایا: جس نے کوئی غلام بیچا اوراس غلام

ك پاس مال بـ ـ توبيمال فروخت كننده كا بموكا ـ إلا يه كه مشترى كے لئے اس كى شرط لگائى گئى بو ـ الله ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ ٢٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِع ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

معنی مصل مسلوط المصلی و مسلم میں ہے عبدہ و مات میں کہ مسان میں میں بہت ہے ؟ آم ہی جسٹیوط المصل ع ۳۷٬۷۵۵) حضرت جاہر بن عبداللّه رفی اُنٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مِنْرَفِی اُنٹی اُنٹی اور مایا: جوکوئی غلام ینچے اور غلام کے پاس مال وقویہ نلام کا مال فروخت کنندہ کا ہوگا اِلّا یہ کہ اس مال کوخر بدار کے لئے شرط تھیر ایا گیا ہو۔

٣٧٤٧٦) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

یں اس کی شرط نگائی گئی ہو ( تو پھر خریدار کا ہوگا) رسول اللہ ﷺ نے یہی فیصلہ فر مایا۔ سال کی شرط نگائی گئی ہو ( تو پھر خریدار کا ہوگا) رسول اللہ سَرِّفِظ فَیْجَ نے یہی فیصلہ فر مایا۔

٣٧٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنَّ يَشْتَرِ طَ الَّذِي اشْتَرَاهُ. 22/21 ) حضرت ابن عمر والمثن فرمات مي كدر سول الله مِلَّ الشَّرِ الشَّاعَةِ في ارشاد فرمايا: جوكوني غلام كوفروخت كرے اور اس غلام كاكوني

علام الله الله المسترين المراق على الدر حول الله يولين المراق الله المراق الله المراق علام الله المراق الله ال الم موقومية مال اس كي آقا كام و كا- بال اكريه مال خريدار كي ليئة شرط تقبيرا يا كيام و (توخريدار كام و كا)

٣٧٤٧٨) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالاً : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْك وَمَالَهُ.

- وَ ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَخَنَرَ مِنَ النَّمَّنِ ، لَمْ يَجِزِ ذَلِكَ. ٣٢٣٤) حضرت عطاءاورابن الي مليك روايت كرتے بي كدرسول الله مَؤَنِفَقَةً فِي ارشاوفر مايا: جوكوئي غلام فروخت كري واس

۱۰ میں اس مرت عطاع اور ابن استید روایت سرتے این کدر موں اللہ سرتھ ہے ارساوٹر مایا بولوی علام حروحت سرے والی علام غلام) کا مال فمروخت کنندہ کا ہو کا۔ اِلاّ یہ کہ مشتری (خربیدار) اس کی شرط لگا لے۔ (مثلاً) کیم۔ میں تم سے بیغلام اور اس کا مال

. يدتا ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفہ بیٹیلیز کا قول بیدؤ کر کیا گیا ہے کہ: اگر غلام کا مال ثمن سے زیادہ ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔

## ( ٨٤ ) خِيَارُ الشَّرُطِ

#### خيارشرط كابيان

( ٣٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُهُدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (احمد ١٥٢ـ حاكم ٢١)

(٣٧٩٧) حضرت عقبه بن عامر والتأثير سے روايت ہے كدرسول الله مير الشيخ كارشاد ہے كەغلام كاغبد ہ (اختيار ) تين دن ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُهْدَةَ فُوْقَ أَرْبَعِ. (ابن ماجه ٢٢٣٥ ـ احمد ١٣٣)

(٣٧٠٠) حضرت حسن فرماتے ہيں كه نبي كريم مِنْطِيقَةَ أنه ارشاد فرمايا: جاردن سے زيادہ عبدہ (واپسى كااختيار ) نہيں ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةً ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو :قُلُ : لَا خِلاَبَةَ ، إِذَا بِغْتَ بَيْعًا ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً. (بخارى ١١٢- ابوداؤد ٣٣٩٣)

(۳۵۲۸) حضرت محمد بن کی بن حبان فر ماتے ہیں کہ ابن زبیر رہ گئو نے غلام ( کی واپسی ) کا عہدہ تین دن بیان فر مایا کیونکہ نمی کریم مَثَرِّ ﷺ نے حضرت منقذ بن عمرو رہ گئو سے فر مایا تھا (جب تم خریداری کروتو ) کہو۔کوئی دھو کہ نبیں ہے۔ جب تم پھی فر وخت کرو گئو تنہیں تین دن کا اختیار ہوگا۔

( ٣٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعَلِّمَانِ الْعُهْدَةُ فِى الرَّقِيقِ :الْحُمَّى ، وَالْبُطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِى الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَّا بِعَيْبِ كَانَ بِهَا.

(۳۵۴۸) حضرت عبداللہ بن الی بکر ڈٹائٹو روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابات بن عثان اور ہشام بن اسلعیل کوغلام کے ہارے میں عہدہ کی تعلیم دیتے سُنا کہ بخاراور پیٹ (کے مرض) میں تین دن کا اختیار ہے اور جنون ،کوڑہ میں ایک سال کا اختیار ہے۔

ادر (امام) ابوصنیفہ برائین کا تول میذ کر کیا گیا ہے کہ:جب عاقدین عُداہوجا کیں تو پھر انہیں بغیرعیب کے بیع کورة کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

## ( ۸۵ ) رُكُوبُ الْهَدَى

## (جج والے) تربانی کے جانور پرسوار ہونے کا بیان

( ٣٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَاْيِجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْكَبُوا الْهَدْىَ بالْمَعْرُوفِ ، حُتَّى تَجدُوا ظَهْرًا.

وسلم : ار حبوا الهدى بالمعروف ، حتى تبجدوا ظهرًا. (٣٧٨٨) حفرت جابر بيان سي ادايت ب كدرمول الله مَرَاتَ الشيرَ الله مَرَاتَ فَر مايا: بدى (حج كى قربانى) برسوارى كرومعروف

(ا يَحْصَانداز) كِماتِه يَهال تَك كَيْم كُونُن سوارى بالو\_ ٢٧٤٨٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : اَرْكَبُهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : اَرْكُبُهَا وَإِنْ كَانَتُ بَدَنَةً . ٣٧٣ ) حضرت الهم من وطافيد مسروات من ني كريم مَلْفَهُوَ فَ إِنَّ كَانَةُ مِنْ مِنْ مَا اللهُ مَا مَنْفَعُونَ فَ

۳۷۴۸۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلِلَّتُنگِیجَ نے ایک آ دمی کواونٹ ہا تکتے ہوئے دیکھا تو آپ مُلِلْتُنگِیجَ نے 'رمایا؟ اس پرسوار ہو جاؤ۔ اس آ دمی نے عرض کیا۔ مید بدنہ (جج کی قربانی) ہے۔ آپ مِلِلْتُنگِئِجَ نے فرمایا: اس پرسوار ہو جاؤ اگر چہ میہ

٣٧٤٨٥) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبُهَا ، أَفَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ؟ قَالَ :ارْكَبُهَا.

۳۷۴۵) حضرت انس و الله سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّقَتَا اَجَاءَ ایک آدمی کو اونٹ ہا نکتے ہوئے دیکھا تو فر مایا: اس پرسوار وجاؤ۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ مید بدینہ (جج کا جانور) ہے۔ آپ مِلِقَتِیَا اَ نے فر مایا (پھر بھی) اس پرسوار ہوجاؤ۔

المُبِعِنَّ مَا الْمُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ رَجُلُ لابُنِ عَتَاسٍ : \* 17٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ رَجُلُ لابُنِ عَتَاسٍ : \*

الله الله الله الله عنه عن العارة ، عن عمرو بن مره ، عن صعوم ، عن رجل مربي حبس . أنْ ذُكُبُ الْبُكْنَة ؟ قَالَ : غَيْرٌ مُجْهِدٍ.

٣٧٣٨١) حفرت عَرمه فرمان ني بين كه ايك آدمي في حضرت ابن عباس والتي سه سوال كيا: كيابدنه (ج كي جانور) پرسواري كي ماسكتى ہے؟ آپ الالتي نے فرما يا: بوجھل كئے بغير (سواري كي جاسكتى ہے) سائل نے يو چھا: اس كا دودھ دو ہا جاسكتا ہے؟ آپ والتي

٣٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ :ارْكَبْهَا.

۳۷۸۸۷) حضرت انس ٹراٹھ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: اس پرسوار ہو جاؤ مخاطب نے کہا۔ یہ بدنہ ہے؟ کہوں نے فر مایا (بھر بھی) اس پرسوار ہو جاؤ ( ٣٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُّ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يَرْكَبُ بَدَنَنَهُ بِالْمَعْرُوفِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تُرْكَبُ إلاَ أَنُّ يُصِيبَ صَاحِبهَا جهدٌّ.

(۳۷ ۴۸۸) حفزت علی بنانی سے روایت ہے کہ آ دی اپنے بدنہ پرمعروف کے ساتھ سواری کرسکتا ہے۔

اور (امام )ابوحنیقہ ویشینے کا قول پیدؤ کر کیا گیا ہے کہ: بدنہ پرسواری نہیں کی جاسکتی ہاں اگر بدنہ کے مالک کوشد پیدمشقت لاحق ہوتو پھرسواری کی جاسکتی ہے۔

### ( ٨٦ ) الَّاكُلُ مِنَ الْهَدِّي

## ہدی (حج کی قربانی) میں سے کھانے کابیان

( ٣٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي الْهَدْيِ التَّطَوُّع : لَا يَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكُلَ غَرِمَ.

(۸۹ سے) حضرت سنان بن سلمہ جنائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْزِفْتِیَجَ نے ان کوفلی مدی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کونہیں کھایا جائے گا۔اگراس کو کھالیا تو تا دان دینا ہوگا۔

( ٣٧٤٩. كَذَّنْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ، نَحَرَهُ دُورَ الْحَرَم وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.

(۳۹۰ سے) حضرت عمر دہانیڈ فر ماتے ہیں کہ جو محص نفل مدی کو چلائے پھروہ مدی ہلاک ہوجائے (حرم تک نہ جاسکے ) تو اس کوحرم

ہے پہلے ہی نح کردے اوراس میں سے ندکھائے اگراس میں سے کھالیا تو اس پر بدل ہے۔

( ٣٧٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَّنَةً مَعَ رَجُلٍ ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ ، فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رُجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ :انْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُرْ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهُل رُفُقَتِك.

(۳۷ ۳۹۱) حضرت ابن عباس مناشق ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِّفَظِیَجَ نے ایک آ دمی کے ہمراہ دس عدد بدنہ کو بھیجااوران کے بار 🕒

میں آپ میز نظافتے بڑے اس کو تھم بتایا وہ آ دمی جلا گیا۔ پھر آپ میز نظافتے بڑے پاس واپس آیا اور اس نے کہا۔ اگران میں سے کوئی جانور بگر جائے وی آپ مِنْزِ ﷺ نے فرمایا ؛اس کونح کردینا اور پھراس کے پاؤں کواس کے خون میں ڈبودینا پھراس کے اس کو چمڑے پر ماردوتم اورتمہارے رفقاء میں ہے کوئی بھی اس میں سے ندکھائے۔

( ٣٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَصْنَى

بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ ؟ قَالَ : إِنْحَرْهُ ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوه.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهُلُ الرَّفِقَةِ.

(۳۷ ۳۹۲) حضرت ناجیہ خزاعی بڑاٹی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ میرِ اُنٹینے آبا جو بدنہ بگڑ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ مِرِ اُنٹینے آبار شادفر مایا: اس کونح کر دو۔اور اس کے پاؤں کواس کے خون میں ڈبودو۔اور یہ جانورلوگوں کے لئے جھوڑ دوتا کہ لوگ اس کو کھالیں۔

اور (انام) ابوصنيفه بريشيد كاقول بدؤكركيا كياب كه:اس جانور برفقاء كركهروا لي كها سكته بين -

## ( ٨٧ ) هِبَةُ الْمُسْرُوقِ لِلسَّارِقِ

## مسروق كاسارق كومديه كرنے كابيان

( ٣٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةً مِنَ الطُّلَقَاءِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، وَوَضَعَ رِدَائَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تَنَحَى لِيَقْضِى الْحَاجَةَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ رِدَانَهُ ، فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَاءٍ ؟ أَنَا أَهُبُهُ لَهُ ، قَالَ : فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ.

(۳۷۳۹۳) حضرت بجابد فرماتے ہیں کے صفوان بن امید طلقاء میں سے تھے۔ بدر سول اللہ مُؤافِقَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی سواری کو بھایا اور اپنی چا در کواس پر رکھ دیا۔ پھر قضائے حاجت کے لئے ایک طرف ہوگئے۔ پس ایک آ دی آیا اور ان کی چا در چوری کر لی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی مُؤافِقَةَ کے پاس لے آئے۔ آپ مُؤافِقَةَ نے اس آ دی کے ہاتھ کو کا شخ کا حکم ارشاد فرمایا: صفوان نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! ایک چا در (کی چوری) میں آپ اس کا ہاتھ کا شرب ہیں؟ میں یہ جا در اس کو ہدید کرتا ہوں۔ آپ مُؤافِقَةَ ہِنے فرمایا: اس کومیرے یاس لانے سے پہلے کیوں نداس کو ہدید کردیا۔

( ٣٧٤٩٤) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :قِيلَ لِصَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَهُو بِأَعْلَى مَكَّةَ : لا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرُ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، لا أُصِلُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى آتِى الْمَدِينَةَ ، فَاتَى الْمَدِينَةَ ، فَاتَى الْمَدِينَةَ ، فَاتَى الْعَبَّاسِ ، فَاصَطَجَعَ فِى الْمَسْجِدِ ، وَخَمِيصَتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ، فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا سَارِقٌ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ ، فَقَالَ : هِى لَهُ ، فَقَالَ : فَهَلَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ . وَذُكِرَ أَنَ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرءَ عَنْهُ الْحَدّ.

(۳۷۳۹۳) حضرت طاؤس پیٹیل فرماتے ہیں کہ صفوان بن امید کہ کہا گیا جبکہ وہ مکہ کے او نچے علاقہ میں تھا کہ جو بجرت نہ کرے اس کادین نہیں ہے۔اس نے کہا: بخدامیں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں پہنچوں گایہاں تک کہ میں مدین ہ وُں۔ پس وہ مدینہ میں آئے اور (امام) ابوصنیفہ مِلِیُنظِیْہ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: جب ما لک چور کومسر وقد سامان ہدیہ کرے تو چور سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔

## ( ٨٨ ) صَلاَةُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

### سواری پروتر کی نماز پڑھنے کابیان

( ٣٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عُنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَوْتَرَ عَلَيْهَا ، قَالَ :وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

(۳۷ ۳۷) حضرت ابن عمر می فی بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی سواری پر نماز پڑھی اور اس پر وتر ادا فر مائے اور ارشاد فر مایا: کہ نبی کریم مِرَافِنْ فِیکَا تِنْ ہِسی میٹل کیا تھا۔

( ٣٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَهُ أَوْتَرَ ، وَقَالَ : الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

(۳۷ ۲۹۲) حضرت ابن عباس شانو کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے وتر پڑھے اور فرمایا: وتر سواری پر (ہو سکتے ) ہیں۔

( ٣٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(٣٤٨٩٤) حضرت تو برايين والدے روايت كرتے بين كه حضرت على من فوا فوارى پرنماز وتر اداكر ليتے تھے۔

( ٣٧٤٩٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۳۷٬۹۹۸) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشیو اس بات میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پر ہی وتر

4

( ٣٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمّرِ بْنِ نَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

(۳۷ ۹۹۹) حضرت عمر بن نافع بیان کرتے ہیں کدان کے والداونٹ پروتر پڑھ لیتے تھے۔

( ٣٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ :مَا خَلَّفَكَ ؟ فَقُلْتُ :أَوْتَرْتُ ، قَالَ :فَهَلَّا عَلَى رَاحِلَتِكَ ؟. مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) كي مسنفة كي مسنفة كي مسنفة كي مسنفة كي الم

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُجْزِئه أَنْ يَوْتِر عَلَيْهَا.

(٣٧٥٠٠) حفرت موى بن عقبه روايت كرتے بيل كه ميں حفرت سالم كے ساتھ تھا۔ پس ميں ان سے راسته ميں ليجھے روگيا۔ تو انہوں نے پوچھا تمہيں كس شكى نے پيچھے چھوڑ ديا تھا؟ ميں نے عرض كيا۔ ميں وتر پڑھ رہا تھا انہوں نے فرمايا: تم نے اپنی سوارى پر كيون بيس پڑھے؟

اور (امام) ابوحنیفه ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: سواری پروتر پڑھنا آ دمی کو کفایت نہیں کرتا۔

#### و دو يوناد ( ٨٩ ) سؤر السنور

## بلی کے جھوٹے کا بیان

( ٣٧٥.١) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ، عَنُ إِسْحَاقَ بَنِ عَبُدِاللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِى، عَنُ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بُنِ رَافِع ، عَنُ كَبْشَةَ ابْنَةِ كُعْبٍ ، وَكَانَتُ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِى قَتَادَةَ ؛ أَنَهَا صَبَّتُ لَابِى قَتَادَةً مَاءً يَتُوضَا بِهِ ، فَجَاءَتُ هُرَةٌ تَشُرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَةِ أَخِى ، تَعْجَبِينَ؟ قَالَ يَتُوصَّ أَبِهِ ، فَجَاءَتُ هُرَةٌ تَشُرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَةِ أَخِى ، تَعْجَبِينَ؟ قَالَ صَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ ، أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ.

٣٧٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَنَادَةَ يُدُنِى الإِنَاءَ مِنَ الْهِرِّ فَيَلِغُ فِيهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُوْرِهِ.

(٣٥٥٠٢) حَصرتَ عَكرمه فرماتے ہیں كدابوقاده واللہ بلى كے لئے برتن جھكاد ہے تصاوروه ابس میں مندداخل كرتی تھی - پھر ( بھی ) آپ واللہ اس پانی سے وضوكر ليتے تھے۔

( ٣٧٥.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٧٥٠٣) حفرت ابن عباس في في سروايت ب كه بلي گھر كامتاع (سامان) --

( ٣٧٥.٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ دَابٌ ، قَالَتْ :سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(٣٧٥٠٨) حضرت صفيه بنت داب دلافي فرماتي مين كه مين في حسين بن على دلافي سے بارے مين سوال كيا؟ تو انہوں نے

فر مایا: وہ گھر والوں میں سے ہے ( یعنی اس میں کوئی حرج نہیں )

( ٣٧٥.٥) حَدَّثَنَا الْبُكُرَاوِيُّ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، قَالَ : وَلَغَتُ هِرَّةٌ فِي طَهُورٍ لَابِي الْعَلَاءِ ، فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا. - وَذَكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ.

(۳۷۵۰۵) حضرت جریری ویشین سے روایت ہے کہ بلی نے ابوالعلاء کے پاک پانی میں مند داخل کیا پھرانہوں نے بلی کے جھو نے سے وضوکیا۔

اور (امام) ابوصنیف بیشید کا قول بدذ کرکیا گیا ہے کہ: وہ بلی کے جموٹے کو کروہ سجھتے تھے۔

# ( ٩٠ ) المُسحُ عَلَى الْجُورَبِينِ

#### جرابول يرشح كابيان

( ٣٧٥.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمُّ تَوَضَّاً ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

(٢٥٥١) حضرت مغيره بن شعبه وي وايت ب كه ني كريم مُؤْفِي في الله الله الله وضوكيا اورجرابون، جوتيول برمسح فر مايا-

( ٣٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ.

(۷-۵-۲۷) حفرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دہاؤٹو کو کھڑے ہوئے پیٹا ب کرتے دیکھا بھرآ پ دہاؤڈ نے وضو کیااورا بی نعلین برمسے فر مایا۔

( ٣٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۵۰۸) حضرت زیدفر ماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو نے بیشاب فر مایا اور تعلین مرسم کیا۔

( ٣٧٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُكَيْلِ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ، وَمَسَحَ النَّفْلَيْنِ.

(٣٧٥٠٩) حضرت مويد بن غفله ب روايت ب كه حضرت على مرتضلي دانتي نے بيثاب كيااور ( پھر ) تعلين برسم كيا۔

( ٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَوْسٍ بُنِ أَبِى أَوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى فَانْتَهَى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ فِى ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا أَزِيدُك عَلَى مَا رَأَيْتُ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.

ر ۱۳۷۵) حفرت اوس بن اوس ، آپ والدے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھا، پس وہ عرب کے کنووں میں سے ایک کنویں پر پنچے تو انہوں نے وضو کیا اور اپنی تعلین پر سے کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں کہا تو انہوں نے فر مایا: میں نے نئی کریم مِیلَّ اَنْتَحَامُ اَلَّمَ کُورِ کُورِ کَ وَ مِکْ کُورِ کُورِ کَ وَ مِکْ کُورِ کُورِ کُورِ کَ وَ مِکْ کُورِ کُ

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي المسلمة على أبي حنبغة المسلمة المسلمة على أبي حنبغة المسلمة ا

( ٣٧٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَازٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ مِرْعِزَّى.

(٣٧٥١١) حضرت سعيد بن عبدالله بن ضرار روايت كرتے ہيں حضرت انس بن ما لك ﴿ اللَّهُ عَنْ فِي وَضُوفُر مايا تو آپ ﴿ اللَّهُ فَا لِيَى جرابول يرمسح فرمايا۔

( ٣٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكُرَه الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ، إِلَّا أَنُ يَكُونَ أَسْفَلْهُمَا جُلُودٌ.

(٣٧٥١٢) حضرت خلاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رہاؤٹو کود یکھا تو انہوں نے رحبہ مقام پر پییٹا ب کیا بھرانہوں نے اپنی جرابوں اور جوتوں پڑسے کیا۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشینہ کا قول بیدذ کرکیا گیا ہے کہ: وہ جرابوں اور جو تیوں پرسٹے کو مکر وہ سجھتے تھے۔ اِلّا بید کہ جرابوں کے نیچے چمڑالگا ہو۔

## ( ٩١ ) وُجُوبُ الْوِتْرِ

### وترول کے وجوب کا بیان

( ٣٧٥١٣) حَدَّنَنَا يَزِيدُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ ، غَنِ الْبُن مُحَيْرِيزٍ الْقُرْشِيّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، غَنِ الْمُخْدَجِيِّ ، رَجُلٌ مِنْ يَنِي كِنَانَة ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُخْبَةٌ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِيُو وَاجِبٌ ، فَذَكُرَ الْمُخْدَجِيُّ ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُخْبَةٌ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِيْدِ وَاجِبٌ ، فَذَكُرَ الْمُخْدَجِيُّ ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَنَابُهُ وَلَا عُبَادَةً : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِغْتُ النَبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْهِ عَهْدُ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّة ، وَلَا يُعَدُّ اللهِ عَهْدُ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّة ، وَلَا لُهُ عَلَى الْهِ عَهْدُ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّة ، وَانْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّة .

(۳۷۵۱۳) بنوکنانہ کے ایک صاحب حضرت مخد جی بیان کرتے ہیں کہ شام میں ایک انصاری تھے جنہیں صحبت بھی حاصل تھی۔ اور جن کی کنیت ابو محرت علی کہ اور اجب ہے۔ مخد جی ذکر کرتے ہیں کہ وہ (مخد جی) حضرت عبادہ بن صاحت بخارہ نے بیاں کیا کہ یہ وتر واجب ہے۔ مخد جی ذکر کرتے ہیں کہ وہ (مخد جی) حضرت عبادہ بن صاحت بخارہ نے بی کئے اور انہیں یہ بات (وجوب وتر) بیان کی تو حضرت عبادہ شائی نے فرمایا: ابو محمد نے خلط بات کہی ہے۔ میں نے نبی کریم میٹونٹی کے کوار شاد فرماتے منا ہے کہ پانچ نمازیں ہیں جن کواللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ جو شخص انہیں بیں اداکرے گا (لے کرآئے گا) کہ ان کے حقوق میں ہے بچھ بھی ضائع نہ کیا بوقو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے لئے اللہ تعالی بیں اداکرے گا (لے کرآئے گا) کہ ان کے حقوق میں ہے بچھ بھی ضائع نہ کیا بوقو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے لئے اللہ تعالی

کناب الرد علی آبی منبغن کی منبغن کی اور جو تحق ان نمازوں کے حقوق میں سے بچھ کی کرے گاتو وہ اس حال کے بال مید عبد ہے کہ دوہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو تحق ان نمازوں کے حقوق میں سے بچھ کی کرے گاتو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے بال کوئی عہد نہیں ہے۔ اگر اللہ چا ہے گاتو اس کوعذاب دے گا اور اگر اللہ چا ہے گاتو اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

( ٣٧٥١٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُسْلِم مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ الْوِتُرَ ، سُنَّةٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ الْوِتُرَ ، سُنَّةٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ : مَا سُنَّةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ . قَالَ : لَا ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ : مَهُ ، أَتَعْقِلُ ؟ أَوْتَرَ النَّبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ .

(۳۷۵۱۳) حضرت مسلم مولی عبدالقیس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر مثلاثی ہے کہا: آپ کی کیارائے ہے کہ وتر سُقت ہے؟ آپ ٹاٹھ نے نے فرمایا: میں کریم میلائی ہے؟ آپ ٹاٹھ نے نے فرمایا: میں میلائی ہے؟ آپ ٹاٹھ نے نے فرمایا: میں عقل ہے؟ نبی میلائی ہے اور مسلمانوں نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے وتر پڑھے (بس بہیں ۔ کیا بیسٹنت ہے؟ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: میموڑو! تم میں عقل ہے؟ نبی میلائی نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے وتر پڑھے (بس بات ختم)

( ٢٧٥١٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قِيْلَ لَهُ : الْوِتْرُ فَرِيضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ :قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

(۳۷۵۱۵) حفرت علی خانٹو سے روایت ہے کہ انہیں کہا گیا۔ کیا ور فرض ہیں؟ آپ مخانٹو نے فر مایا: نبی کریم مَرَافِظَوَ آنے ور پڑھے اور مسلمانوں نے اس پر ثابت قدمی کی۔

( ٣٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۳۷۵۱۲) حضرت عاصم بن ضمر ہ فرماتے ہیں کہ کی المرتضلی الائتئونے نے فرمایا: وتر فرض نماز دں کی طرح لا زم نہیں ہیں۔

( ٣٧٥١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتُرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى.

(عاد ٣٥٥) حضرت سعيد بن سيتب فرماتے ہيں كه نبى كريم مَؤْفِقَعَ فَي ورّوں كو يونبى سُنّت تُصْبرايا جس طرح آپ مَؤْفِقَعَ فَي فَطرانداور قربانى كوسُنت تُصْبرايا ہے۔ فطرانداور قربانى كوسُنت تُصْبرايا ہے۔

( ٢٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ سُنَّةً.

(٣٧٥١٨) حفرت مجامد بيان كرتے ہيں كدور سنت ہے۔

( ٣٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِىَ الْوِتْرَ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ ، كَأَنَّمَا هَى فَرِيضَةٌ.

(٣٧٥١٩) حضرت تعمى كے بارے ميں روايت ہے كدان سے اس آ دمى كے بارے ميں سوال كيا گيا جووتر (پڑھنا) بھول گيا تھا۔

انهول نے فر مایا: بداس کونقصان دہ نبیں ، کو یا کہ بیفرض ہیں؟

( ٣٧٥٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوِتْرَ فَرِيضَةً. ( ٣٧ ٥٢٠ ) حضرت حسن پيشين کے بارے ميں روايت ہے کہ وہ ومرّ وں کوفر خنہيں مجھتے تھے۔

( ٣٧٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، قَالَا :الأَضْحَى وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : الوِتْرُ فَرِيضَةٌ. (٣٤٥٢١) حضرت عطاءاورمحر بن على جهائي دونو ل فرماتے ہيں كر قرباني اوروتر سُنت ہے۔

اور (امام) ابوصنيفه واليفيذ كاقول بدذ كركيا كميا بي كه: ورقرض مين \_

( ٩٢ ) الْجِلْسَتَانِ فِي خُطْبَةِ الْجُمْعَةِ

جمعہ کے خطبہ میں دومر تبہ بیٹھنے کا یہان

( ٣٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُطْبَتَان يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقُوراً الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. (٣٧٥٢٢) حفرت جابر بن سمره الناتو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَرَافِقَافِعَ کے دو خطبے تھے آپ مَرَافِقَافَعَ ان میں بیٹھتے تھے،قر آن

یر مصے تصاورلوگوں کو تذکیر کرتے تھے۔

( ٣٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَانِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطُبُتِينِ.

(٣٤٥٢٣) حفرت جعفراہے والدے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مِنْ اَنْتَائِعَ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر آپ مِنْرِانْتَائِعَ بیٹھ

جاتے بھرآپ مُزِلِنَفَيْجَ كُفر ، ہوتے پس آپ مُزِلِفِنَفَيْجَ دوخطبار شادفر ماتے۔

( ٢٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرُيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ ، فَيَخُطُبُ خُطْبَيِّنِ ، وَيَجْلِسُ جلْسَيِّنِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ يَجْلِسُ إِلَّا جِلْسَةً وَاحِدَةً.

(٣٧٥٢٣) حضرت صالح مولى التوامه بيان كرتے جي كهمروان نے حضرت ابو ہريرہ روائين كومدينه كا خليفه بنايا تو آپ زائنو جميس جمعه پڑھاتے تھے اور دوخطبے ارشاد فرماتے تھے اور دومرتبہ بیٹھتے تھے۔

اور (امام) ابوحنیفه جیشینه کاتول میذکرکیا گیا ہے کہ: امام صرف ایک مرتبہ بیٹھے گا۔

## ( ٩٣ ) قَضَاءُ سنةِ الفَجر بعك صَلاَةِ الصَّبحِ

## صبح کی نماز کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کرنے کا بیان

( ٢٧٥٢٥) حَذَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍ وَ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(٣٧٥٢٥) حفزت قيس بن عمرو دان فو فرماتے ہيں كه نبى كريم مُؤَفِّقَ فِي آيك آدى وضح كى نماز كے بعددور كعات پڑھتے ديكھا تو آپ مُؤَفِّقَ فَعَ فِي مايا: كياضح كى نماز دومرتبه پڑھتے ہو؟اس آدى نے عرض كيا۔ مِس فجر كے نماز سے پہلے والى دوسنت نہيں پڑھ سكا تقالِس مِيں نے انہيں ابھى پڑھا ہے۔ تو آپ مُؤَفِّقَ فَعَ مُوش ہوگئے۔

( ٣٧٥٢٦) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةِ ، وَلَمُ أَكُنُ صَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(٣٤٥٢٦) حفرت عطافرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم مِلِقَظَةً کے ہمراہ نماز صحیح اداکی ۔ پس جب آپ مِلَقَظَةً نے نماز پڑھ لی تو وہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے دور کعات ادافرما کیں۔ نبی کریم مِلِقَظَةً نے انہوں نے انہیں پو چھا: یہ دور کعات کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول القد مِلَوَظَةً ایس اس وقت (معجد میں) آیا جبکہ آپ نماز میں تھے۔ اور میں نے فجر سے پہلے والی دور کعات بھی نہیں پڑھی تھیں۔ میں نے اس بات کو نا پند سمجھا کہ آپ نماز پڑھارہ ہوں اور میں وہ دور کعات بڑھوں۔ پس جب آپ نماز پوری کرلی تو میں نے اس بات کو نا پند سمجھا کہ آپ نماز پڑھارہ ہوں اور میں وہ دور کعات بڑھوں۔ پس جب آپ نماز پوری کرلی تو میں نے ان دور کعتوں کو اوا کر لیا۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِلِقَظَةً نے ان کو نہ تھم دیا اور نہ بی ان کو (اس

( ٣٧٥٢٧ ) حَدَّثَنَّا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُسَمِّعُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٧٥٢٧)مسمع بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کوایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔

( ٣٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتُهُ رَكَعْنَا الْفَجْرِ ، صَلاَهُمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ . (٣٤٥٢٨ ) حضرت تعمى يشِيْنِ كے بارے میں منقول ہے كہ جب ان كی فجر كی دوركغات (سُنت ) رہ جاتی تصین تو وہ انہیں فجر كی ٣٧٥٢٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ :إِذَا لَمْ أَصَلَهِمَا حَتَّى أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلَهِمَا حَتَّى أَصَلَى الْفَجْرَ ، صَلَيْتِهِمَا بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

اصلی الفجر ، صبیتهما بعد طلوح السمیر. (۳۷۵۲۹) یمیٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم طِیٹیوڈ کو کہتے مُنا کہا گر میں ان دور َعات نہ پڑھ چکا ہوں یہاں تک کہ

مِيں لَجُر(كِفرض) پڙھانون توميں اُنہيں طلوع آ فاب كے بعد پڑھ ليتا ہوں۔ ٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ مَا أَضْحَى.

- وَ ذُكِكُو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنَّ يَقُضِيهِ مَا . (٣٤٥٣٠) حضرت ابن عمر «فَاتُوْ كِ بارے مِين منقول ہے كه انہوں نے فجر كى دوركعات (سُنّت ) كواشراق كے بعد پر ھا۔

اور (امام) ابوصنیف ویشید کاقول بید کر کیا گیاہے کہ: آ دمی پران کی (سُنَتِ فجر کی) قضا نہیں ہے۔

## ( ٩٤ ) الصَّلاَّةُ بَيْنَ الْقَبُورِ

## قبرول کے درمیان نماز پڑھنے کا بیان

٣٧٥٣١) حَذَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ.

(۳۷۵۳۱) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤْفِظَةُ نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

٣٧٥٣٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: أَبْصَرَنِي عُمَّرُ وَأَنَا أَصَلِّي إِلَى قَبْرٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا أَنَسُ، الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَّرِ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ، يَعْنِي الْقَبْرَ .

٣٧٥٣٢) حفرت انس ولي بيان فرمات بين كه حفرت عمر ولي في محصود يكاوريس اس وقت ايك قبرك پاس نماز بره وربا عا حضرت عمر ولي نون فرمايا: الب انس! قبر ( و يكهو ) بين في سرا لها كرقمركود يكها تولوگون في كباز آب ولي قو تبركهدر به بين -٢٧٥٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي ظَهْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى إِلَى الْقَبْرِ.

(۳۷۵۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو دانتُوْ دانتُوْ فرمات میں کہ قبری طرف رُخ کر کے نماز نه پڑھی جائے گی۔ (۳۷۵۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو دانتُوْ دانتُوْ فرمات میں کہ قبری طرف رُخ کر کے نماز نه پڑھی جائے گی۔

٢٧٥٣٤) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَيْثَمَة، قَالاً: لاَ يُصَلَّى إِلَى حَانِطِ حَمَّامٍ، وَلاَ وَسَطِ مَفْبَرَةٍ. (٣٧٥٣٣) حضرت علاء إن والدے اور ضِيْم، عدوايت كرتے بين كدان دونوں نے فرمايا: حمام كي ديوار كي طرف (مندكر

کے ) نماز نبیں پڑھی جائے گی۔اور نہ ہی قبرستان کے درمیان۔

٢٧٥٢٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرُّنِيُّ ، قَالَ : الأرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا ثَالاَنَّةُ :

الْمَقْبَرَةَ ، وَالْحَمَّامَ ، وَالْحُشْ.

(٣٧٥٣٥) حفزت حسن عرنی فرماتے ہیں کہ زمین ساری کی ساری مجد (سجدوگاہ) ہے گرتین جگہیں: قبرستان ،حمام ، بیت الخلاء۔

( ٣٧٥٣٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ مِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَهُ كَوِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمُفْيَرَةِ.

(۳۷۵۳۷) حطرت انس وانٹو کے بارے میں منقول ہے کہوہ قبرستان میں جنازہ کی نمازکو (بھی ) مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٣٧٥٣٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَيْنَ الْقَبُورِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ صَلَّى أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ.

(٣٤٥٣٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەصحابە تؤكمتناوتا لبعين وكياتا قبروں كے درميان نماز پڑھنے كومروہ سجھتے تھے۔

اور (امام) ابوصنیفہ برایشینهٔ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ:اگر آ دی ( قبرستان میں ) نماز پڑھ لے تو بینما زاس کو کفایت کرے گ

## ( ٩٥ ) صَدَّقَةُ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

## گھوڑ وں اور غلاموں کی زکوۃ کابیان

( ٣٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، رِوَايَةٌ ، قَالَ :قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.

(٣٧٥٣٨) حضرت حارث، حضرت على جن الله المعلادروايت بيان كرتے بين كه بين نے تم مے كھوڑوں اور غلاموں كى زكوۃ كے بارے ميں چثم يوشى كى ہے۔

( ٣٧٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

(٣٤٥٣٩) حضرت ابو ہر برہ وہی تی کریم میر الفی تھے تک پہنچاتے ہوئے روایت بیان کرتے ہیں کہ مسلمان پراس کے غلام اور اس کے گھوڑ ہے میں کوئی زکو قانبیں ہے۔

( ٣٧٥٤٠) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ صَدَقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ.

(۳۷۵٬۰۰) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ دایت ہے کہ نبی کریم مَلِّ اَفْتِیَا تَجَ کا ارشاد ہے کہ بندہ مؤمن پراس کے غلام اوراس کے گھوڑے میں زکوۃ (واجب) نہیں ہے۔

( ٣٧،٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ : أَمَرَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلُنَا وَرَقِيقُنَا ، إِفْرِضُ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ : أَمَّا أَنَا ، فَلَسْتُ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ.

(٣٤٥٣) حضرت شميل بن عوف روان الأرت بين الترابول في جالميت كا زمانه بإياتها كه حضرت عمر بن خطاب والنوك لوگول ٔ وزکوۃ کا عکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! ہمارے تھوڑے اور ہمارے غلام! آپ ہم پر دس دس فرض کر

و بجئے ۔ حضرت عمر وہ نونے نے فر مایا: میں تو تم برای بارے میں مجھے فرض نہیں کرتا۔

( ٣٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِى فِى سبيل اللهِ صَدَقَةً.

(٣٤٥٣٢) حضرت ابن عباس زا فنو سے روایت ہے کہ راہ خدامیں لڑنے والے گھوڑے پر کوئی زکوۃ نہیں ہے۔

( ٣٧٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَفِى الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ :

أُوَفِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟.

(٣٤٥٣٣) حضرت معيد بن ميتب واينيد سے سوال كيا كيا بار برداري كے كھوڑے ميں زكوة ہے؟ انہوں نے فرمايا: كيا م کھوڑ ہے میں زکوۃ ہے؟

( ٣٧٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ. ( ٣٧٥ ٣٧ ) حضرت نافع بيان كرتے ہيں كەعمر بن عبدالَعزيز طِيْنين نے فر مايا: گھوڑوں ميں زكوۃ نہيں ہے۔

( ٣٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ. وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَتُ خَيْلٌ فِينَهَا ذُكُورٌ وَإِناكُ يُطْلَبُ نَسُلَهَا ، فَفِيْهَا صَدَقَةٌ.

(٣٤٥٣٥) حضرت تكول فرمات ميں كه غلام اور گھوڑے ميں صدقة الفطر كے سواز كو ة نهيں ہے۔

اور (امام) ابوحنیفه مِیشیدُ کا قول بید ذکر کیا تمیا ہے کہ: اگر گھوڑوں میں ٹراور مادہ ہوں اور ان ہے افز ائش نسل کا کام لیا جائے تو پھرگھوڑوں میں زکوۃ ہے۔

### ( ٩٦ ) رَفَعُ الإِمَامِ صُوْتُهُ بِآمِين

## امام کا آمین کو بلندآ واز ہے کہنے کا بیان

( ٣٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، وَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْقَارِءُ فَأَمَّنُوا ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(٣٤٥٣١) حضرت ابو ہريره شائيو مرفوعاً روايت كرتے ہيں كه جب پڙھنے والا آمين كہے تو تم بھى آمين كہو\_ پس جس كى آمين

فرشتوں کی آمین سے موافقت کرجائے گی اس کے سابقد گنا ہوں کومعاف کردیا جائے گا۔

( ٣٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَا قَالَ :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ ، وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ ، قَالَ : آمِينَ.

(٣٧٥/٧) حضرت عبد الجبارين وائل وليُنو اپن والدي روايت كرتے جي كديس نے نبى كريم مَلِفَضَعَ كَم عيت مِس نماز پڙهى۔ پس جب آپ مِلِفَضَعَ فَ ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ الصَّالِّينَ ﴾ كهاتو آپ مِلْفَضَعَ أَن مَن كها۔

( ٣٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْهُسٍ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوَأَ : ﴿وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ ، فَقَالَ : آمِينَ ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِين ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلَفَهُ.

(٣٧٥٣٨) حضرت واكل بن حجر داين فرمات جي كه يس ب ني كريم مُنْ النَّفَظَةَ كُوسُنا كه آپ مَنْ النَّفظَةَ فِي ﴿ وَلاَ الطَّنالِينَ ﴾ پرُ ها تو · كها آمين ـاس ميس آپ مِنْ النَّفظَةَ فِي اپني آواز كولمباكيا ـ

اور (امام) ابو حنيف ويشيط كا قول يد ذكر كيا كيا ب كه امام آين كتب بوع آواز بلندنيس كرع اور مقندى آين كبير كرد ( ٩٧ ) صَلاَةُ اللَّيْلِ ، وَفَصَلْ شَفْعِ الْوَتْدِ

### رات کی نماز اوروتر وں کے شفع میں فاصلہ کا بیان

( ٣٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ، وَسَجُدَنَا فِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

( ٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

(۳۷۵۵۰) حضرت ابن عمر رفی ٹی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میڑفٹنگا نے ارشاد فر مایا: رات کی نماز دودو (رکعات) ہے پس جب تجھے صبح (ہونے ) کا خوف ہوتو ایک رکعت ہے وتر بنالے۔

( ٣٧٥٥١ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبُحَ فَأَوْتِرُّ بِرَكْعَةٍ ، تُوتِرُ لَك مَا مَضَى مِنُ صَلَاتِك.

(٣٧٥٥١) حفرت أبن عمر والله عن موايت ب كدني كريم مَرِ النفيظة في ارشاد فرمايا: رات كي نماز دو دو (ركعات) ب يس جب

تخصیح (ہونے) کا خوف ہوتو ایک رکعت پڑھلوا دروہ تمہاری گزشته نماز کووتر ربنادے گی۔

( ٣٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ.

(٣٧٥٥٢) حضرت ابوسلمه من تنو سروايت ب كه ني كريم مَلْفَظَيْظَ رات كي نماز مين بردور كعات پرسلام پھيرتے تھے۔

( ٣٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ :مَرَّ عَلَىَّ أَبُو هُوَيْرَةَ وَأَنَا أُصَلَّى ،

فَقَالَ : إِفْصِلْ، فَلَمْ أَدْرِ مَا قَالَ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ، قُلْتُ: مَا ٱلْمُصِلُ؟ قَالَ: افْصِلْ بَيْنَ صَلاَةِ اللَّيْلِ، وَصَلاَةِ النَّهَارِ.

(٣٧٤٥٣) حضرت قبيصه بن ذويب كبتيج بي كه ميس نماز پڙھ رہاتھا كەميرے پاس سے حضرت ابو ہريرہ واپنتو گزرے اور فرمايا: فاصله كرو! ميں ان كى كہى بات نه مجھ سكا۔ پس جب ميں فارغ ہوا تو ميں نے عرض كيا۔ ميں كيا فاصله كروں؟ انہوں نے فر مايا: رات کی نمازاوردن کی نماز میں فاصلہ کرو۔

( ٣٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:فِي كُلِّ رَكُعَنَيْنِ فَصْلٌ.

(۳۷۵۵۴) حفرت سعید بن جبیرے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر دور کعات میں فاصلہ۔

( ٣٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ.

(٣٧٥٥٥) حفرت عكرمه سے منقول ہے كه بردوركعات كے درميان سلام ہے۔

( ٣٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى.

(٣٧٥٥٦) حضرت سالم فرماتے ہیں كەرات كى نماز دودو( ركعات ) ہے۔

( ٣٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتْ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ شِنْتَ صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ شِنْتَ سِتًّا، لَا تَفْصِل بَيْنَهُنَّ.

( ۳۷ ۵۷ ) حضرت محد فر ماتے ہیں کدرات کی نماز دودور کعات ہاور رات کے آخر میں ایک رکعت وتر ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ برایشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر تو چاہے تو دور کعات پڑھاور اگر تو چاہے تو چار رکعات پڑھاور اگرتو جا ہےتو حیور کعات پڑھاوران میں فاصلہ بھی نہ کر۔

## ( ٩٨ ) الُوتُرُّ برَّكُعَةٍ وَاحِدةٍ

## ایک رکعت وتریز حضے کابیان

( ٣٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

(٣٧٥٥٨) حضرت ابن عمر مين فن سروايت ہے كه نبي كريم مَلِّ فَضَيَّةً فِي ارشاد فرمايا ہے۔ وتر ايك ہے۔

( ٣٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينُنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَشِيتَ الصَّبُحَ فَأُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

(۳۷۵۵۹) حضررت سالم اپنے والد ہے دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم مِنَّافِیْنِیْ نے ارشادفر مایا: جب تم صبح کے (طلوع ہونے کا) خوف کھاؤ تو ایک رکعت سے وتر بنالو۔

( ٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكُعَةٍ ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :أَصَابَ السُّنَّةَ.

( ٣٤ ١٦٠) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەحضرت معاويہ برائٹو نے ايك وتر پڑھا تو آپ بڑاٹو پراس بات كا انكار كيا گيا۔اس ك بارے میں حضرت ابن عباس بڑاٹو سے سوال كيا گيا تو انہوں نے ارشاد فرمايا: معاويہ بڑاٹو نے سُنت كو پاليا۔

( ٣٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَدَّمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ،فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَقْصَرتُهَا.

(۵۲۱ میرت مصعب بن سعداین والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی تو انہیں (اس کے بارے میں) کہا گیا۔ انہوں نے فر مایا: میں نے اس کو مختصر کردیا ہے۔

( ٣٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنْ شِنْتَ.

(٣٤٥٦٢) حضرت جرير بن حازم سے روايت ہے كہ ميں فے حضرت عطاء سے بوچھا: يس ايك ركعت وتر بر هاو ن انہوں في مايا: بال اگرتم جا ہو ( تو ير هاو )

( ٣٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحًا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكُعَةً.

(٣٤٤٦٣) حضرت ابن سيرين مين طيني فرمات تي كدوليد بن عقبه كم ہال حضرت ابن مسعود و الني اور حدیفه و واثن نے رات كو نفتگو كى۔ پُنروه دونوں وہاں سے نكلے اور دونوں نے قيام كيا۔ پس جب دونوں صبح كے قريب پنچے تو انہوں نے ايك ايك ركعت بِرِهى۔

( ٣٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. (مسلم ١٦٣ـ ابن ماجه ١٣٢٠)

(۳۷۵۲۴) حضرت ابن عُمر روانتُ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: رات کی نماز دو دورکعت ہے۔ پس جب تجھے صبح کا خوف ہوتو ایک رکعت وتر بڑھ لے۔ ( ٣٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكُعَيْنِ وَالرَّكْعَةِ.

(۳۷۵۲۵) حضرت لیٹ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رہ اپنے ایک رکعت وتر پڑھتے تھے اور ایک رکعت اور دور کعات کے درمیان گفتگو کرتے تھے۔

( ٣٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(٣٤٥٢١) حفرت محمر ويشيار ساروايت سے كمآ خررات كوايك ركعت وتر بـ

( ٣٧٥٦٧ ) حَذَّتْنَا مَرْحُومٌ ، عَنُ عِسُلِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.

(٣٤٥٧٤) حضرت ابن عباس والنوس سروايت بكدانهول في الكركعت وترير ها

( ٣٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ آلُ سَعْدٍ ، وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِى رَكْعَتَى الْوِتْرِ ، وَيُوتِرُونَ بَرَكْعَةٍ.

(۳۷۵۲۸) حضرت معنی بیٹیز سے روایت ہے کہ آل سعد اور آل عبد اللہ وترکی دور کعات پر سلام پھیرتے تھے اور ایک رکعت کے ذریعیا سکو وتر بناتے تھے۔

( ٣٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ ، قَالَا : رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِءَ يُسَلِّمُ فِى رَكُعَتَى الْوَتْو.

(۳۷۵۲۹) حضرت سعید مریشید اور نافع میشید بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاذ قاری کو دیکھا کہ وہ ورتر کی دور کعات کے در میان سلام چھیرتے تھے۔

( ٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتِي الْوِتُوِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُوْتِوَ بِرَكْعَةٍ.

( ۳۷۵۷ ) حضرت ابن عون ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشید وتر کی دور کعات پر سلام پھیرتے تھے۔

اور (امام) ابوحنیفه مِنْ الله کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: ایک رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں ہے۔

### ( ٩٩ ) الْجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السَّبَاعِ

#### درندوں کی کھالوں پر بیٹھنے کا بیان

( ٣٧٥٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ يَزِيدُ :أَنْ تُفْتَرَشَ.

(ترمذی ۱۷۷۰ ابوداؤد ۳۱۲۹)

(۳۷۵۷۱) حضرت ابوالملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّقَصْفِح نے درندوں کی کھالوں سے منع فر مایا: راوی یزید کہتے ہیں: یعنی ان کھالوں کو بچھونا بنانے ہے۔

( ٣٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأْتِنَى بِهَا عَلَيْهَا صُقَّةً نُمُورٍ ، فَنَزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ.

(۳۷۵۷۲) حضرت ابن سیرین میشید سے روایت ہے کہ ابن مسعود روائیوٹے نے ایک سواری مستعار لی۔ پس وہ سواری اس حال میں آپ دہاٹیو کے پاس لا لگ گئی کہ اس پر چیتوں کا سائبان تھا۔ آپ دہاٹیو نے اس کوا تار دیا مجرسوار ہوئے۔

( ٣٧٥٧٣ ) خَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن جُلُودِ النَّمُورِ ؟ فَقَالَ :تُكْرَهُ جُلُودُ السِّبَاع.

(۳۷۵۷۳) حفرت على بن عليم سے روايت ہے كہ ميں نے حفرت عليم سے چيتوں كى كھالوں كے بارے ميں سوال كيا؟ تو انہوں نے فرمایا: درندوں كى كھالوں (كاستعال) كروہ ہے۔

( ٣٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمُ أَنْ يَوْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ.

(٣٧٥٧) حضرت علم فرماتے ہیں كەحضرت عمر والتي نے اہل شام كوخط لكھ كرانہيں درندوں كى كھالوں پرسوار ہونے ہے منع كيا۔

( ٣٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يَزِيدَ الرِّشُكِ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. (ترمذى ١٥٧١- عبدالرزاق ٢١٥)

(2444) حضرت ابوالملح فرمات بي كه نبي كريم مَ الفَظَيَّةَ في درندول كي كعالول كو بجهوتا بنان سيمنع فرمايا

( ٣٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ النَّعَالِبِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسِ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهَا.

(۳۷۵۷۲) حضرت علی دی افزو سے روایت ہے کہ وہ لومڑیوں کی کھالوں پرنماز پڑھنے کومکر وہ قرار دیتے تھے۔ اور (امام)ابو حنیفہ ویشینۂ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:ان کھالوں پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(١٠٠) كُلاَمُ الإمَامِ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ

### خطبہ کے دوران امام کا گفتگو کرنے کا بیان

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :اجْلِسُوا ، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللهِ بُّنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ :يَا عَبْدَ اللهِ ، أَدْخُلُ. (٣٧٥٧٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَنِّفَقَاقَ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ مُؤِنِّفَقَاقِ نے لوگوں سے فرمایا: بیٹھ جاؤ! حضرت عبدالله بن مسعود ڈاٹٹو نے یہ بات سُنی ۔اس وقت وہ درواز ہ پر تھے۔تو وہ بیٹھ گئے ۔آپ مِئِنْفِقَاقِ نے فرمایا۔اے عبدالله! اندرآ حاؤ۔

( ٣٧٥٧٨ ) حَلَّثْنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : جَاءَ أَبِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَكَيْهِ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ.

(٣٧٥٧٨) حفرت قيس رُوَّتُوْ فرماتِ بِي كه بِي كريم مَوَّفَقَعَ خطبه ارشاد فرما رہے تھے كه ميرے والد حاضر ہوئے ۔ تو وہ آپ مِنْفِقَعَ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے كه ميرے والد حاضر ہوئے ۔ تو وہ آپ مِنْفِقَعَ خَلَم ارشاد فرما رہے تھے كه ميرے والد حاضر ہوئے ۔ تو وہ آپ مَنْفِقَ خَلَم الله مَا مِنْ الله مَا مِن الله مَا مِن مَن عَلَم الله مَن كُور مَن مَن عَلَم الله مَا مِن مَن عَلَم الله مَن مَن عَامِم ، قَالَ : إِنْ كَانُوا لَيُسَلِّمُونَ عَلَى الإِمَامِ وَهُو عَلَى الْمِنبَرِ ، فَيَرُدُّ. (٣٧٥٧٩) حضرت عام رَوَّ تُور فرماتے بین كه وگ امام كوسلام كرتے تھے جبكه وه منبر پر ہوتا تھا۔ اور امام جواب بھی ویتا تھا۔

( ٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسُتَأْذِنُونَ الإِمَامَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكُثُرَ ذَلِكَ ، قَالَ :مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنَهُ

( ۳۷۵۸ ) حضرت ابن سیرین بیشین روایت کرتے ہیں کہ لوگ امام سے اجازت طلب کرتے تھے درانحالیہ امام منبر پر ہوتا تھا۔ پس جب زیاد خلیفہ تھا اور بیاستکد ان کثرت سے ہونے لگا تو زیاد نے کہا۔ جو محض اپنا ہاتھ اپنے تاک پرر کھ لے تو یہ اس کواجازت (کے قائم مقام) ہوگا۔

( ٣٧٥٨١) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ :صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ :صَلِّ رَكَعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا . - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُكلِّم الإِمَامُ أَحَدًا فِي خِطْيَتِهِ .

(٣٧٥٨١) حضرت جابر ولا ثير فرماتے ہيں كەحفرت سُليك را في غطفانی تشريف لائے جبكه نبی پاک مِنْلِفَظَيَّةَ خطبه ارشاد فرمارے تھے۔ آپ مِنْلِفَظَةَ فِي ان سے پوچھا۔ تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض كيا نہيں! آپ مِنْلِفَظَةَ نے فرمايا دوركعتيں تخفيف كے ساتھ پڑھلو۔

> اور(امام)ابوصنيف ويشير كاتول يه ذكركيا كيا به كه:امام النه خطبك دوران كى سائفتگونيس كركار ( ١٠١ ) هَلْ فِي الإِستِسقاءِ صَلاًة وَخطبة

### کیااستیقاء میں نماز اور خطبہ ہے؟

( ٢٠٠٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ

مِنَ الْأَمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَسُأَلُهُ عَنِ الاِسْتِسُقَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :مَا مَنَعُهُ أَنْ يَسُأَلِنِى ؟ خَرَجَ النَّبِيَّ صَلّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا ، مُتَبَذِّلًا ، مُتَخَشِّعًا ، مُتَضَرَّعًا ، مُتَرَسِّلًا ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِى الْعِيدِ ، وَلَمْ يَخُطُبْ خُطَبَتُكُمْ هَذِهِ.

(۳۷۵۸۲) حضرت ہشام بن اکن بن عبداللہ بن کنا ندا ہے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جھے گورزوں میں ہے ایک گورز نے حضرت ابن عباس بڑا تیز کے باس استبقاء ہے متعلق سوال کرنے کے لئے بھیجا۔ ابن عباس بڑا تیز نے فر مایا: امیر کو مجھ سے سوال کرنے سے لئے بھیجا۔ ابن عباس بڑا تیز نے فر مایا: امیر کو مجھ سے سوال کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ نبی کر یم مِیرَ فَظِیَّا قَاضِع ، سکنت ، خشوع ، عاجزی ، اور ترسل (آستہ چلنا) کی حالت میں نگلے۔ پس آپ مِیرُ فَظِیْرَا فِی مازی مارح سے دور کھات پڑھیں اور تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔

( ٣٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِ يَ نَسْتَسْقِى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَخَلْفَهُ زَيْدُ بُنُ أَرْفَكَ.

(۳۷۵۸۳) حضرت ابواسحاق الینی فروت جین که ہم عبداللہ بن بزید طینیو کے ہمراہ استسقاء کے لئے نگلے۔انہوں نے دور کعات پڑھائی اوران کے پیچھے حضرت زید بن ارقم زقاتی (بھی) تھے۔

( ٣٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ هِلَالٍ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ :وَاسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِذَانَهُ .

(۳۷۵۸۴) حضرت محمد بن بلال مِلِینُیونہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلِینیونہ کے ساتھ استیقاء میں عاضر ہوئے تو انہوں نے خطبہ سے قبل نماز کا آغاز کیا۔راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے استیقاء کیااوراپنی جاورکواُلٹ دیا۔

( ٣٧٥٨٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسُمَسُقِى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسُمَسُقِى فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَانَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَقَرَأَ فِيهِمَا وَجَهَرَ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُصَلَّى صَلَاةِ الإِسْتِسُقَاءِ فِي جَمَاعَةٍ ، وَلَا يُخْطَبُ فِيْهَا.

اور(امام)ابوصنیفہ باتیمیز کا قول میہ ذکر کیا گیا ہے کہ:استیقاء کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس میں خطبہ دیا جائے گا۔

#### (١٠٢) وَقُتُ الْعِشَاءِ

#### عشاء کے وقت کا بیان

( ٣٧٥٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِى مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ تُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ :هَذَا الْوَقْتُ وَفْتُ النَّيِيِّنَ قَبْلَك ، الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

(٣٧٥٨٦) حضرت ابن عباس رفائغ سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اَفْظَافَ اِنْ اِرشاد فرمایا: جرائیل نے مجھے بیت اللہ کے پاس دو مرتبدا مامت کردائی ہے۔ پس جب شنق غائب ہوگیا توانہوں نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اورا گلے دن انہوں نے مجھے رات کے پہلے ثلث پرعشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا: بیووت (نماز) آپ سے پہلے انہیاء کا دفت (نماز) ہے۔ اور انہی دو (مقررہ) اوقات

کے درمیان(عشاءکا)وقت ہے۔

( ٣٧٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْنًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الْعِشَاءَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ :أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْنَيْنِ وَقْتَ.

(٣٤٥٨٤) ابوبكر بن ابومول اب والد سروايت كرتے بيل كه ايك سائل في كريم مَنْ الله في خدمت ميں حاضر بوااوراس نے فعادوں كاوقات كے بارے ميں مُوال كيا۔ آب مِنْ الْفَظِيَّةُ نِهُ الله وَالله بَيْلِ وَالله بَيْلِ وَالله بَيْلِ وَالله بَيْلِ وَالله وَلله وَالله وَاله وَالله وَ

 ( ٣٧٥٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَيْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يُوَقِّتُ لَهُمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :صَلَّوا صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، فَإِنْ شُغِلْتُمْ فَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَلَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ رَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا أَرْفَدَ اللَّهُ عَيْنَهُ ، يَقُولُهَا ثَلَاتَ مِرَارِ.

(۳۷.۱۸۹) حفرت صفیۃ بنت الی عبید بیان فر ماتی ہیں کہ عمر بن خطاب تفاقش نے لشکروں کے امیروں کی طرف ایک خط میں نماز کے اوقات لکھے۔ آپ دفاقش نے فرمایا: عشاء کی نماز پڑھو، جبکشفق غائب ہوجائے پس آگرتمہیں کوئی مشغولیت ہوتو پھرتمہارے اور تہائی رات کے درمیان (وقت میں اور تم خود کو نماز کے حق میں مشغول ظاہر ندکرو۔ جوشخص اس کے بعد سوجائے تو ہی اللہ اس کی آئکھوں کو نیند ندعطا کرے۔ آپ مُرافظ کُھنے تھے ہیات تین مرتبدار شاوفر مائی۔

( .٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

(۳۷۵۹۰) حضرت ابراہیم پرتیلیئے ہے منقول ہے۔ فر ماًتے ہیں کہ عشاء کا وقت جوتھائی رات تک ہے۔ اور (امام)ابوصنیفہ مرتیلیئے کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:عشاء کا وقت آ دھی رات تک ہے۔

#### ور ( ۱۰۳ ) القَسَامَة

#### قسامت كابران

( ٣٧٥٩١) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللْعُوامُ اللْعُوامُ اللَّهُ الْ

بَیْنَ اَظَهُرِ هِمْ. (۳۷۵۹) حفزت سعید فرماتے ہیں کہ قسامت جاہلیت میں (بھی) تھی پس نبی کریم مَثِّ اِنْفِیَّا ہِے اس کوانصار کے ایک اس مقول کے بارے میں برقرار رکھاجو یہود کے کویں میں (مقول) پایا گیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم مِثِّ اِنْفِیْاَ ہِے نے یہود سے ابتداکی اور آپ مِنْلِفِیْاَ ہِے نے انہیں بچاس قسموں کا یابند تھم رایا۔ تو یہود نے کہا۔ ہم ہرگزشم نہیں کھا تمیں گے۔ پھر نبی کریم مِثِّ اِنْفِیْاَ ہِے نے انصار سے مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلداا) کی الحالی الحالی کی الحالی کی کتاب الدر علی أبی منبغه کی الحالی منبغه کی الحالی کی کتاب الدر علی أبی منبغه کی الحالی کی الحق منبع کی الحق منبع کی الحق کی الحق کی الحق کی دیت یمود کے ذمہ لگادی۔

ليونكه بيدانبى كردرميان قلّ مواتفا۔ ٢٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ: دَعَانِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَأَلَنِي عَنِ الْقَسَامَةِ ، فَقَالَ : اللَّهُ قَلْدُ بَكَدَ لِهِ لَذَ ذَرُدَهَا ، لَنَّ الْأَعْدَاتُ مَثْنَهُ مِنْ وَالنَّجُ أُو الْفَانُ م

لہ میراخیال میہ درہا ہے کہ میں اس کورد کردوں۔ایک دیہاتی آگر گوائی دیتا ہے اورغیر موجود آ دمی گوائی دیتا ہے۔ میس نے عرض لیا۔اے امیرالمؤمنین! آپ اس کوردنہیں کرسکتے قسامت کے ذریعہ سے نبی کریم مُثَلِّ الْفِیْدَا اَمْ اِلْ اَوراَ پِ مَلِّ اَلْفِیْدَا اَعْدِی

ليا-اےامیرالمؤمنین! آپاں کورڈبیں کر کے قسامت کے ذریعہ نے ٹی کریم مُرِّائِفِیکَةَ نے فیصلہ فرمایا اور آپ مِنْوَفَقَیْنَ کے بعد لفاءنے (بھی) فیصلہ فرمایا۔ ۲۷۵۹۳) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُکیْنِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُبَیْدٍ الطَّائِیِّ ، عَنْ بُشَیْرِ بْنِ یَسَارِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ ، یُقَالُ لَهُ :سَهْلُ بْنُ أَبِی حَنْمَةً أُخْبَرَهُ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَیْبَرَ ، فَتَفَرَّقُوا فِیهَا ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمُ فَتِیلًا ، فَقَالُوا لِلَّذِینَ وَجَدُّرِهُ مِیْلَدُهُمْ : فَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوا : مَا فَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا إِلَى

نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَبِيلًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُبُرُ الْكُبُرُ ، فَقَالَ لَهُمْ : تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ؟ قَالُوا : مَا لَنَا بَيْنَةٌ ، قَالَ : فَكُرِهُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ فَيَحُلِفُونَ لَكُمْ ، قَالُوا : لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ، فَكُرِهَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ

بِمِنَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. ٣٧٥٩٣) حفرت بهل بن البرخمة ولَيْتُو بيان كرتے بي كدان كي قوم كے چندافراد خيبر كي طرف چلے۔ پس ده وہاں سے منتشر ہو سے اور انہوں نے ایک فرد كومتول پایا۔ تو انہوں نے ان لوگوں ہے جن كے ہاں مقول پایا گیا تھا۔ كدكرتم نے ہمارے ساتھى وقل لیا ہے۔ انہوں نے کہا: ہم نے قرنہیں كیا اور نہ بی ہمیں قاتل كاعلم ہے۔ راوى كہتے ہیں۔ پس بیلوگ اللہ كے نبي مِيلَّ الْفَيْجَةَ كے باس

يهود آي آل كردي كراينى جو أن سميل كالياكرين كيا راوى كهت بين: آپ مَرْافَظَةُ نَا بُلُ طُف السَامَةُ لَنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، مَنْ فَتَادَةً ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ : الْقَسَامَةُ حَقَّ ، فَطَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : فَتَكُنْنَا اليَّهُودُ ، وَسَمَّوْا رَجُلًا مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : فَتَكُنْنَا اليُهُودُ ، وَسَمَّوْا رَجُلًا مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَاهِدَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ، حَتَى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَاهِدَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ، حَتَى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّيِقُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةً ، فَقَالَ لَهُ السَّيَ حَقُوا بِحَمْسِينَ قِسَامَةٍ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ اللهِ ، إِنَّا نَكُرَهُ أَنْ نَحُلِفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ، إِنَّ الْيُهُودَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ، إِنَّ الْيُهُودَ لَا يُعْبَلُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهِ ، إِنَّ الْيُهُودَ لَا يُعْبَلُهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُقْبَلِ أَيْمَانِ الَّذِينِ يَذَعُونِ الدَّمِ.

(۳۷۵۹۵) حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ قسامت برحق ہے۔ نبی کریم مِلِفَقِفَظَ نے اس کے ذریعہ سے فیصلہ فرمایا آپ مِلِفَظَةِ کَ پاس انسار حاضر تھے کہ ان میں سے ایک انساری ڈاٹٹو چلے گئے پھر (بعد میں) بقید انسار بھی آپ مِلِفِظَةَ کے پاس سے چلے گئے۔ ناگہاں انہوں نے اپنے ساتھی کوخون میں لت پت دیکھا تو وہ نبی کریم مِلِفَظَةَ کی خدمت میں واپس آئے اورعرض مسنف ابن ابی شیر مترجم (جلداا) کی کی سے ایک شخص کا نام لیا لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو نبی لیا۔ ہمیں یبود یوں نے یبود یوں میں سے ایک شخص کا نام لیا لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو نبی کریم مُؤْفِفَوْجَ نے ان سے فر مایا: تمہارے مواد و گواہ ہوں تا کہ میں اس سٹی شخص کوتمہارے حوالہ کردوں؟ لیکن ان کے پاس گواہ نہیں '۔ آپ مُؤْفِفَوْجَ نے فر مایا: تم بچاس قسموں کے ذریعہ استحقاق پیدا کرلوتا کہ میں بیشخص تمہارے حوالہ کردوں؟ انہوں نے عرض کیا۔ رسول الله مُؤفِفَوْجَ نے ہم ودسے بچاس قسمیں لینے کا ارادہ میں اللہ مُؤفِفَوْجَ نے ہم ودسے بچاس قسمیں لینے کا ارادہ مایا تو انصار جاہئو نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مُؤفِفَوْجَ ایم وقسموں کی کوئی پروانہیں کرتے۔ جب ہم ان سے اس (مقتول پرقسموں) کو تو لیکن گریاں گریں گے تو یہ کی اور پردست درازی کریں گے۔ لیس نی کریم مُؤفِفَوْجَ نے اس مقتول کی دیت اپن طرف سے ادافر مائی۔ اور (امام) ابوطنیفہ واٹھی کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: خون کا دعوئی کرنے والوں کی قسموں کو تول نہیں کیا جائے گا۔

## ( ١٠٤ ) صَلاَةُ الطَّوَافِ بَعْد صَلاَةِ الْفَجْرِ

## فجری نماز کے بعد نماز طواف کرنے کا بیان

٣٧٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَهُ قَالَ: يَا يَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. ٣٤٥٩٦) حضرت جبير بن مطعم ، نبي كريم مُؤَفِّقَةٍ سروايت كرتے بين كرآ پ مُؤفِّقَةٍ نے فرمايا: اسے بن عبر مناف! كم ثُخْصَ كو كى اس گھر كے طواف سے منع فدكرواورند بى رات ، دن كى كئ گھڑى بيس نماز يڑھنے سے منع كرو۔

٣٧٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

۳۷۵۹۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر جائٹے کو دیکھا کہ انہوں نے فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا اور طلوع فآب سے قبل دور کعات ادا فرمائیں۔

٣٧٥٩٨) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوَ صِ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَاسِ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَيَا. ٣٧٥٩٨) حضرت عطاء فرمات بين كه مِن في ابن عمر تفاتي اورا بن عباس بناتي وونوں كوعصر كے بعد طواف كرتے ہوئے اور باز (طواف) يرصے ہوئے ديكھا۔

باز (طواف) پڑھتے ہوئے دیلط۔ ٣٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي شُغْبَةِ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ فَطَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ

۱۷۵۰) طفط این تفلیل ۱ عن نیک ۱ عن ایک تعلیم ۱ دادی الاحتسار ۱ تا تا دادی الاحتسان عرف ۱۰۰۰ سنان پایلیک ۱۰۰۰ الْعَصْرِ وَصَلَیَا.

۳۷۵۹۹) حفرت ابوشعبہ بریٹیز سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حسن وحسین بنی دین کو دیکھا کہ وہ دونوں مکہ میں تشریف نے وردونوں نے عصر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا اورنماز (طواف) ادا کی۔ ﴿ مَعَنْ ابْنَ الْمِشْدِمْ رَجِمُ (طِلَاا) ﴿ هِلَ مَعْنَ الْمُؤَلِّلِ اللَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّى خَتَّى ( ٣٧٦.) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّى حَتَّى

تَصْفَارَ الشَّمْسُ. (۳۷۹۰۰) حضرت ابوالطفیل رشین بارے میں روایت ہے کہ وہ عصر کے بعد طواف کرتے تھے اور نماز (طواف بھی) ادا کر ہے۔ مقدم اللہ کے مصرف مقدم میں اسلام

تھے یہاں تک سورج زرد ہوجائے۔

(٣٧٦.١) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْاَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَا الْفَجُرِ ، ثُمَّ صَلَيَا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلُعَ ، وَتُمَكِن الصَّلَاة.

(۳۷ ۲۰۱) حضرت عطاء پیشی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اٹیاٹھ اور ابن زہیر دہاٹھ کودیکھا کہ انہوں نے فجر سے پہلے بیت اللہ طواف کیا پھرطلوع آفاب ہے قبل دونوں نے نماز (طواف) پڑھی۔

وی یا پار رون ۱ ماب سے ن رووں سے ماروں وہ سے کہ: سورج کے طلوع یا غروب تک نما زنہیں پڑھے گا اور یہاں تک کہ نما روچہ سکے۔

# ( ١٠٥ ) شِرَاءُ السَّيفِ المُحَلَّى بِنَوعِ حِلْيَتِهِ

## زیورے مزین تلوارکواسی شم کے زیور کے عوض خریدنے کابیان

( ٣٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِى عِمْرَانَ ،يُحَدَّثُ ، حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبِ ابْنَاعَهَا رَجُلْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ يِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، فَأْتِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا

حَتَّى تُمَيِّزُ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى تُمَيِّزُ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَرَدَّهُ حَتَّى مَيْزَ.
(٣٧ ١٠٢) حضرت فضاله بن عبيد فرمات مِن كريم مُؤْفِقَةَ كي خدمت مِن خيبر كے دن ايك بارلايا گيا جس مِن سونے

(۱۰۲) عفرت تصالب ن مبيد ترماع بن له بي تر- إيرون عن من من عبرت دن بيت باراتا يا من من عن عن من عن من عن من عن م ساتھ لفكے ہوئے موتی تھے۔اس ہاركوايك آ دمی نے سات يا نو ديناروں كے موض خريدا۔ پس بيہ ہارآپ مِنْوَفِيْنَةَ كَم پاس لايا گيا ا

اس کی خریداری کا تذکرہ بھی آپ مِرِاَفْظِیَّۃ کے سامنے کیا گیا تو آپ مِراِفْظِیَّۃ نے فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ دونوں کو جُداجُدا کر ، جائے کسی نے عرض کیا۔ آپ کا ارادہ پھر کے بارے میں ہے؟ آپ مِراَفِظِیَّۃ نے فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ یہ دونوں جُدا جُد ہوں۔راوی کہتے ہیںاس نے یہ ہارواپس کردیا یہاں تک کہ (انہیں)جُدا کردیا گیا۔

( ٣٧٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَهُ

بِأَرْضِ فَارِسَ ۚ : أَلَّا تَبِيعُوا السُّيُوكَ فِيهَا حَلَقَةُ فِضَّةٍ بِدِرُهُمٍ.

معنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) و المسلمة على المسلمة ا

( ٣٧٦.٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يَبَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْن.

سرے مصر میں میں ہوتا ہے۔ اور براری (۳۷۱۰۴) حضرت صعبی بیشین فرماتے ہیں کہ شریح بیشین سے سونے کے طوق کے بارے میں پوچھا گیا جس میں تکینے بھی ہوں؟

( ٣٧٦.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضِ . (٣٧٦٠٥) حضرت محمر مِلِيُّيْلِ كے بارے مِيں منقول ہے كہ وہ مُحلَّى (زيور سے مزين) تلواركوسامان كے عَوْض كے علاوہ بيجي كومروہ

(۳۷۹۰۵) حضرت محمر میشیدائے بارے میں منقول ہے کہ وہ تھی ( زیور سے مزین ) ملوار نوسا مان کے توس نے علاوہ نیچنے نومروہ سمجھتے تھے۔

( ٣٧٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ ، وَيَقُولُ : اشْتَرهِ بِذَهَبِ يَدًّا بِيَدٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهِ بِالدَّرَاهِمِ.

(۲۰۷ ۳۷) حضرت زہری رہیں کے بارے میں منقول ہے کہ دہ مزین تلوار کو چاندی کے عوض بیچنے کو کر وہ مجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مزین تلوار (سونے کے زیوروالی) کوسونے کے عوض نفته خرید و۔

اور (امام) ابو صنیفہ وریشین کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ: اس میں کوئی حرج نبیں ہے کہ آ دمی اس کو دراہم کے عوض خریدے۔

## ( ١٠٦) قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

### ظهرسے پہلے والی حارر کعات پڑھنے کا بیان

( ٣٧٦.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ صَلَاهَا بَعْدَهَا.

(۲۷۰۷) حفزت عبدالرحمان بن ابی کیا روایت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم مُطِفِقَعَ کی ظہرے پہلے والی چار رکعات فوت - تبدید میں بیروں است

موجاتى تھين تو آپ مِرَائِتَكُمُ انهين بعد مِن پڑھ ليتے تھے۔ ( ٢٧٦.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَاتَتُهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهُرِ صَلَاهَا بَعْدَهَا.

(۳۷ ۱۰۸) حضرت ابراہیم رایٹیو کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان سے ظہر کی پہلی چارد کعات فوت ہوجاتی تنھیں تو وہ انہیں بعد

مين ادا فرما ليتے تھے۔

( ٣٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي أُوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، فَالَ : مَنْ فَاتَتُهُ أَرْبَعٌ قَبْرَ الظُّهُر ، فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكُعَتِيْنِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ يُصَلِّيهَا وَلاَ يُقْضِيهَا.

(۳۷۹۰۹) حفزت عمر دین میمون پرفیط بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ظہرے پہلے والی چا ڈر کھات فوت ہوجا کیں تو اُسے چاہیے کہ (ظہر کے بعد والی) دور کھات کے بعد ان کی قضا کر لے۔

اور (امام) ابوصنيفه برايين كاقول بيذكركيا كياب كه: ان جارركعات ونبيس يرصح الورندي ان كي قضاكر عا-

## ( ١٠٧ ) الصَّلاّةُ عَلَى الشَّهيدِ

#### شہید کا جناز ہیڑھنے کا بیان

‹ .٣٧٦١ ﴾ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَغْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَغْبِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُكَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى قَبْر وَاحِدٍ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

( ۱۱۰ ک<sup>۳</sup> ۲) مسرت جابر بن عبدالله نظافو بیان کرتے ہیں کہ نبی کرتم مُؤْفِقَاتُم نے اُحد کے شہداء کوا یک قبر میں دو دوکو جمع فرمایا تصااو، آپ مِنْوَفَقَائِم نے ان کوان کے خون سمیت دفن کرنے کا تھم ارشاد فرمایا اور آپ مِنْوَفِقَائِم نے ان پر جناز ہنیں پڑھایا۔اور نہ ہی ان ک عنسل دیا گیا۔

( ٣٧٦١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِىّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنْ تَجْدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكُنهُ حَتَّى يَحْشُرَ. اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ :أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمَ الْيَوْمَ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً قَالَ : يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ.

(۱۱۱ ۳۷) حضرت انس دی فو فرماتے میں کہ جب اُحد کا دن تھا تو آپ مَلِقَظَةَ حضرت حمزہ دی فو کے پاس سے گزرے اور ان ناک کوکاٹ دیا گیا تھا اور ان کو مثلہ بنادیا گیا تھا۔ آپ مِلِقَظَةَ نے فرمایا: اگریہ بات نہ ہوتی کہ (ان کو)صفیہ پالے گی تو میں ان کہ رہونی کہ وان کہ کہ اللہ پاک ان کو درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع فرماتے۔ اور آپ مِلِقَظَةَ فِی شہداء میں سے مسلمی پر جناز ونہیں پڑھایا۔ اور فرمایا: میں آج تم پرگواہ ہوں۔

اور (امام) ابوصنيف مِينين كاتول بيذكركيا عياج كه: شهيد يرجنازه يرهاجائ كا-

#### ( ١٠٨ ) تُخْلِيلُ اللَّحْيَةِ

### داڑھی کا خلال کرنے کابیان

( ٣٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّهُ.

یہ ۔ (۳۷ ۲۱۲) حضرت حسان بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عمار بن ماسر ڈکاٹنو کودیکھا کہ انہوں نے وضوکیا اورا پی داڑھی میں خلال

> کیا۔ میں نے ان سے کہا: توانہوں نے فرمایا: میں نے نبی کریم مِلْفِظِیَافِیَا کو میکرتے دیکھا ہے۔ پر عاب دو میرد سرور دیں دیں دیں دیں دیں دیا ہے۔

( ٣٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّا فَخَلَلَ لِهِ مَا يَعْمَلُهُ . لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

ر سالہ ۳۷) حضرت ابو وائل بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان دولتو کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنی واڑھی کا تین

مرتبہ خلال فرمایا۔ پھر فرمایا؛ میں نے نبی کریم مِلْفَضِيَّةً کو بیرکرتے ہوئے دیکھا۔

( ٣٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحُيتَهُ. (٣٤٦١٣ ) حضرت ابن عمر دِبْنُو كے بارے مِين منقول ہے كدوہ اپني داڑھى كا خلال كيا كرتے تھے۔

( ٣٧٦١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَلِّلُ لِحُيَتَهُ.

(٣٧٦١٥) حفرت ابوتمزه من منقول ب كه يس في ابن عباس وليني وارشي كا خلال كرتے و يكھا۔ ( ٢٧٦١٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(٢٧٦١) حضرت ابومعن مِلْتِيْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس مِنْ ٹیو کواپنی داڑھی کا خلال کرتے دیکھا۔

( ٣٧٦١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

٢٧٦) محدثنا زيد بن محباب ، عن عمر بن سليم الباهيلي ، عن ابني عايب ، فان .رايك ، با العاملة لوعه عاره ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، وَقَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

( ۱۱۸ ۳۷ ) حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے ابوامامہ جڑا تین کو دیکھا کہ انہوں نے تمین تمین مرتبہ وضوکیا اورا پی داڑھی کا

خلال کیا۔اورکہا: میں نے رسول اللہ مَلِّنْ اَنْ کَا کُو پیکرتے ویکھا ہے۔ ( وردیوی کے آئی کا کٹھ کے ایک آئی کہ کہ آئی کا تحدید کو ایک کھا ہے۔

( ٣٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَاتِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ. (٣٤ ١١٩) حضرت انس بي تؤروايت كرت بي كه بي كريم مُ الفَظِيَّةِ في دارُهي كا خلال فرمايا ..

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْهَيْنَم بُنُ جَمَّازٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلُ لِحْيَنَك.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يَرَى تَخْلِيلَ اللَّحْيَةِ.

( ۱۲۰ ۳۷ ) حضرت انس ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِی اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَلَٰ اِی کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے فرمایا: جب آپ وضوکریں تواین داڑھی کا خلال کیا کریں۔

اور (امام ) ابوحنیفہ مِیشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ داڑھی کا خلال کرنے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

## ( ١٠٩ ) الْقِرَائَةُ فِي الْوِتْرِ

#### وترول میں قراءت کا بیان

( ٣٧٦٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْوِتْرِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿فُلُ يَا أَيُّهَا الكَّافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

(٣٢٦٢١) حفرت سعيد بن عبد الرحمان النه والد سروايت كرتے بين كدرسول الله مِنَّافِيَ وَرَون مِن ﴿ سَبِّحِ السَمَ رُبَّكَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ يراها كرتے تھے۔ اللَّهُ الْكَافُرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ يراها كرتے تھے۔

( ٣٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِهِ : ﴿سَبِّحِ السُمَ

رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ ﴿ قُلْ ، يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَدٌ ﴾.

(٣٧٩٢٢) حضرت الى بن كعب رفائي سے روايت ہے كہ نبى كريم مِؤَفِئ ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ كے ساتھ ور رہے ھاكرتے تھے۔

( ٣٧٦٢٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقُرَأُ فِيهِنَّ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(٣٧٦٢٣) حضرت ابن عبال جل في حدوايت ب كه ني كريم مَرِّفَقَعَ تين سورتول كي ساتھ ور پڑھتے تھے۔ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ كي ساتھ۔ معنف ابن الي شيرم (جلد ١١) المنظمة الم

( ٣٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بـ : ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾.

. وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ أَنْ يَخُصَّ سُوَرةً يَقُرَأُ بِهَا فِي الْوِتْرِ.

(۳۷ ۱۲۴) حفرت عمران بن حصین و این ہے دوایت ہے کہ آپ مِنْ اَنْتَیْجَ ﴿ سَبِّعِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ کے ساتھ ور پڑھے۔ اور (اہام) ابوصنیفہ بایشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:ور وں میں پڑھنے کے لئے کوئی سورت خاص کرنا مکروہ ہے۔

# ( ١١٠ ) الْقِرَاءَةُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

#### جعداورعيدين مين قراءت كابيان

( ٣٧٦٢٥) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِع ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرُوَانُ ابَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِى السَّجُدَةِ اللهِ عَلَى الْمُدَافِقُونَ ). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَآذُرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ جِينَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ . اللهِ عَقُراً بِهِمَا فِى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُرأُ بِهِمَا فِى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهِ يَقُرأُ بِهِمَا فِى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ بِهِمَا.

(۲۲۵) حطرت عبدالله بن ابوراقع بروایت ب کرمروان نے ابو ہریرہ دی تی کورید بین سامیر مقرر کیا اورخود کمد کی طرف نکل گیا تو ابو ہریرہ دی تی امیرہ تا تو ابو ہریرہ دی تی اور دوسری رکعت میں ﴿إِذَا جَانَك الْمُنَافِقُونَ ﴾ عبیداللہ کہتے ہیں۔ جب آب جی تی نارے فارغ ہو گئو میں ابو ہریرہ دی تی کیا اور میں نے کہا۔ بشک آپ نے (آج) وہ دوسورتی قراءت کی ہیں جو حضرت علی جی تی کو فد میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ دی تی نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مُؤفِظَةَ کو ید دنوں سورتیں پڑھے منا ہے۔

( ٣٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَرَى فِيهِمْ أَبَا جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقَرَأُ فِى الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُنَافِقِينَ ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ : فَيُبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ رَيُحَرِّضُهُمْ ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ : فَيُؤْيِسُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ وَيُوبَخُهُمْ.

(٣٧٦٢) حفزت تھم ہولیٹینے ، مدینہ کے بچھلوگول ہے ، میرے خیال میں ان میں ابوجعفر بھی ہیں۔روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّنَکِیَا اَجْمِعہ میں سورۃ جمعہ اور منافقون کی قراءت فرماتے تھے۔سورۃ جمعہ کے ذریعہ آپ مِؤَلِفَظِیَا ابھارتے تھے اور سورۃ منافقین کے ذریعہ ہے آپ مُؤلِفظَیَا جُمنافقین کو مایوس کرتے اورڈ اٹٹتے تھے۔

( ٢٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ بـ : ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبُّكَ الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ قَرَأً بِهِمَا فِيهِمَا.

(٣٢٤٢) حفرت نعمان بن بشر الله سے روایت ہے کہ نبی کریم مِلِفَقَامَ عَیدین اور جمعہ کی نماز میں ﴿ سَبِّعِ السَّمَ رَبُّكَ الْعَلَى ﴾ اور ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ کی قراءت کیا کرتے تھے اور جب دوعیدی (جعد اورعید) ایک دن میں جمع ہو جاتی تو بھی آپ مِرْ فَضَعَةَ وَدُوں میں بیددنوں سورتیں قراءت فرماتے۔

( ٢٧٦٢٨ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرِ.

( ۱۲۸ ۳۷ ) حضرت نعمان بن بشير و الثور ، ني كريم مُؤْفِقَةَ عنالي بن ايك روايت نقل كرتے بين \_

( ٣٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ بـ :﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى﴾ ، وَ ﴿هَلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

(٣٧٢٩) حفرت سره چاف روايت كرتے بين كه ني كريم مُؤفِّفَ جعد كى نماز مين ﴿سَبِّعِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿هَلُ اتَّاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ كى قراءت فرماتے تھے۔

( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ، يَقُولُ : حَرَجَ عُمَّدُ يَوْمَ يَوْمَ وَسَلَمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : بِ : عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْفِيِّ : بِأَيِّ شَيْءٍ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : بِ : (قَرَرَبَتْ).

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ كَرِهَ أَنْ تُخَصَّ سُورَةٌ لِيَومِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

( ٣٧ ١٣٠) حفرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بيان كرتے بيل كه حضرت عمر الله عيد كروز با بر نكلے تو ابوواقد ليش نے بو چھا: نبي كريم مِينَا فَقِينَةَ عَالَى الله الله الله الله عندى الله عن

اور (امام )ابوحنیفہ بیٹیئے کاقول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: جمعہ اورعیدین کے لئے سورت کاتعین مکروہ ہے۔

## ( ١١١ ) الْمَذْيُ وَأَثَرُ الرِحْتِلاَمِ فِي الثَّوْبِ

### کپڑے میں مذی اوراحتلام کے اثر کا بیان

( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ ٱلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً ، فَكُنْتُ ٱكْثِرُ الْغُسْلَ مِنْهُ ، فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ الما کی مسندابن ابی شیر مترجم (جلداا) کی الما کی الما کی کناب الرد علی أبی منبغه کی مسندابن ابی منبغه کی مسندابن ابی منبغه کی کی منبغه کی کی منبخه کی کی منبغه کی کی منبغه کی

(٣٤٦٣) حضرت بهل بن حنيف ولاتو بيان فرمات بي كه مجھے ذركى كى وجہ سے برى تكليف تقى اور ميں اس كى وجہ سے بكثرت عنسل كرتا تھا۔ ميں نے يہ بات رسول الله مُؤفِّفَةَ فَي مسائے ذكر كى تو آپ مِؤفِّفَةَ فَي فرمايا: تمهيں غدى سے وضوى كفايت كر ورك تو تا چا۔ حضرت سهل فرماتے ہيں۔ ميں نے عرض كيا: يا رسول الله مُؤفِّفَةَ فَي جو مير سے كبڑوں كولگ كى ہے اس كا كيا تكم ہے؟ آپ مِؤفِفَةَ فَي نے فرمايا: ايك جُلو پانى تجھے كافى ہے۔ اس كوتو اپنے كبڑوں كے اس حصد پر چھڑك و سے جہاں تير سے كمان كے مطابق آپ مِؤفِفَةَ فَي فرمايا: ايك جُلو پانى تجھے كافى ہے۔ اس كوتو اپنے كبڑوں كے اس حصد پر چھڑك و سے جہاں تير سے كمان كے مطابق

آبِ مَنْ الْفَضْحَةِ نَهُ مَا يَا الْكِ جُلُو بِانَى تَجْفَى كَافَى ہے۔ اس كوتوائي كُرُوں كے اس حصد پر چيڑك وے جہاں تير عـ مُمان كے مطابق فرى گى ہے۔ فرى كى ہے۔ ( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَجُنَبَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ ، فَرَا اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَالْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِكُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عِنْ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَل

فَرَأَى فِيهِ أَنْرًا فَلْيَغُسِلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَوَ فِيهِ أَنْرًا فَلْيَنْضَعُهُ بِالْمَاءِ.

(٣٤ ١٣٢) حطرت ابن عباس ويَّوْ قرمات بين كه جب آدى كى كيْر بين مبنى بوجائة كالروه الى كيْر بين اثرات ديجية الى كيْر بين في موجائة كالمراكز بين اثرات ديجية الى كيْر بين في الله بين الرات شد يجية كال بين (عى) حي شرك دي- (٣٧٢٧) حَدَّثَنَا أَنَّهُ الأَحْرَ اللهُ حَدَّ مِن عَنْ أَمِد السُحَاقَ، قَالَ نَقَالَ دَحُلُ هِنَ الْحَدِّ لَا مِن مَنْسَدَةً فَا أَنِّهُ الْحَدِيْ فَي تُوْمِ ، وَهُ مِن الْحَدِّ لَا مِن مَنْسَدَةً فَي النَّهِ فِي تُوْمِ ، وَهُ مِن الْحَدِّ لَا مِن مَنْسَدَةً فَي النِّهِ فِي تُوْمِ ، وَهُ مِن الْحَدِّ لَا مِن مَنْسَدَةً فَي الْحَدِيْ فِي تَوْمِ ، وَهُ مِن الْحَدِيْ اللهُ وَالْحَدِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ۲۷٬۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لَآبِي مَيْسَرَةَ : إِنِّي أَجْنِبُ فِي تُوْبِي، فَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْنًا ؟ قَالَ : إِذَا اغْتَسَلْتَ فَتَلَقَّفَ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِنُك. (٣٢ ٢٣٣) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کرقبیلہ کے ایک آدمی نے ابومیسرہ سے کہا۔ ہیں اپنے کپڑوں میں (ہی) جنبی ہوا ہی میں نے (کم وں کو) دیکھا تو جھے کوئی چزنظر نیس آئی ؟ الومیس ونے کہا۔ جب تم عشل کرواور کیڑے پین اواس حال میں کتم تر ہوتو

میں نے (کیٹروں کو) دیکھا تو جھے کوئی چیز نظر نہیں آئی ؟ ابومیسرہ نے کہا۔ جب تم عسل کرواور کیٹرے پہن لواس حال میں کہتم تر ہوتو تمہارے لئے بہن کافی ہے۔ (۲۷۷۲) حَدِّنْنَا جَدِیں "، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ اِنْ اہمے ؛ فسر الدَّ جُل سُحْتَلِمُ فس النَّهْ بِ فَلاَ یَکْدِ ی أَیْنَ مَوْضِعَهُ ، قَالَ :

( ٢٧٦٧٤) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ فَلاَ يَدُرِى أَيْنَ مَوْضِعَهُ ، فَالَ : يَنْضَحُ الثَّوْبَ بِالْمَاءِ. (٣٢ ٢٣٣) حضرت ابرائيم طِيْنَ عَنْ اس وَى كَ بارے مِن جَس كوكِيرُ ون مِن احتلام ہوا ہوا وراس كواحثلام كى جُدمعلوم نہو۔ منقول ہے كہ يہ آ دى كير ہے بي بى في مِحرُك لے گا۔

( ٢٧٦٢٥ ) حَلَّثَنَا مَخْبُوبٌ الْقُوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : إِنِّى أَحْتَلِم فِي ثَوْبِي ؟ قَالَ : اغْيلُهُ ، قَالَ : خَفِي عَلَى ، قَالَ : رُشَّهُ بِالْمَاءِ. ثَوْبِي ؟ قَالَ : اغْيلُهُ ، قَالَ : خَفِي عَلَى ، قَالَ : رُشَّهُ بِالْمَاءِ. (٣٤ ١٣٥) حضرت مالم طِنْظِ كَ بارك مِن روايت مِ كدان سے ايك آدى نے يو چھا۔ مجھے يرك كِرُول مِن احتلام بوا

ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیڑوں کودھولو۔ سائل نے کہا۔وہ (احتلام والاحصہ) مجھ پر تخفی ہو گیا ہے۔حضرت سالم بریٹی نے فرمایا: اس پر پانی چیٹرک دو۔ ( ۲۷۶۲۶ ) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ زُییْدِ بْنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَصَحَ مَا لَمْ یَرَ. (۲۳۷ ۲۳ ۲) حضرت زیید بن صلت روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دہائی نید کھائی دینے کی صورت میں جھڑ کا ؤ کرتے تھے۔

( ٣٧٦٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ أَضْلَلْتَ فَانْضَحْ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَنْضَحَهُ ، وَلَا يَزِيدَه الْمَاءُ إِلَّا شُرًّا.

(٣٧٦٣٧) حفرت سعيد بن ميتب بيتييز ہے منقول ہے كه اگر تمهيں (موضع احتلام) مجول جائے تو جھز كا ؤكرلو۔

اور(امام)ابوصنیفہ ویتیمیز کا قول میہ ذکر کیا گیا ہے کہ:اس کیڑے پر چیڑ کا ؤنبیس کرےگا۔ پانی ( کا چیڑ کا وَ) نجاست کو زیادہ ہی کرےگا ( کمنہیں کرےگا )

#### ( ١١٢ ) الصَّلاَّة أَثْناءَ الْخُطْبَةِ

#### خطبه کے دوران نماز کابیان

( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِتُى ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَالَ لَهُ:صَلَّيْتَ؟ قَالَ:لاَ، قَالَ:صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا.

(٣٧١٣٨) حفرت جابر ولا في بيان فرمات بين كد مُليك غطفاني حاضر موع درانحاليكه نبي كريم مَثَّرِ فَتَصَيَّقَ جعد ك دن خطبه ارشا وفرما

ر ہے تھے آپ سِرِ ﷺ نے ان سے بوچھا:تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہون نے عرض کیا نہیں! آپ مِرِ فَظَیْجَ نے ارشادفر مایا: دور کعات پڑھواوران میں تخفیف کرلو۔

( ٢٧٦٢٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا جِنْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ ، فَإِنْ شِنْتَ صَلَيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ جَلَسْتَ.

( ۱۳۹ ۳۷ ) حضرت ابی مجلز سے منقول ہے کہ جب تم جمعہ کے دن آؤاورامام خطبہ دے رہا ہوتو اگرتم چا ہوتو دور کعات پڑھاواوراگر جا ہوتو بدھے ؤ۔

( ٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

( ۲۷ ۹۴۰ ) حضرت ابن عون فُر مائتے ہیں گہ حضرت حسن بیٹیلا تشریف لائے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتا تھا تو وہ دورکعات نماز رب سر

( ٣٧٦٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَأَبُو حُرَّةً ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُصَلَّى.

ر ۱۰۰۰ کے ۱۰۰۰ کرت کی روٹ میں مدامیف مسلمان روٹو اسے ابعد ہی رہا ہوسے ابسیت دور سبہ رسار روز ہوتے ہے۔ اور نے دور کعات پڑھیں اور ان میں تخفیف کریں۔ نے دور کعات ادانہیں کی تھیں ۔ تو آپ نیز شرک کیا گیا ہے کہ: (دوران خطبہ ) نماز نہیں پڑھے گا۔

## ( ١١٣ ) قَضَاءُ الْقَاضِي بِشُهُودٍ زُورٍ

### قاضی کا جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کابیان

( ٣٧٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضَ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحُو مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَجِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَجِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ،

فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ فِطْعَةً مِنْ نَارٍ ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْفِيامَةِ. (٣٤٦٣٢) حفرت امسلم تفاين ماروايت كرتى جي كدرسول الله مُؤَنِّفَ أَنْ ارشادفر مايا: تم لوگ ميري طرف جَفَرْ سے لے كرآت جواور ہوسكتا ہے كہتم ميں سے بعض بعض سے بہترائي ججت بيان كرسكتا ہو۔ اور ميں تو تمہارے درميان اي كے مطابق فيصله كرتا

ہواور ہوسکتا ہے کہم میں سے بھی ، بھی سے بہترا ہی مجت بیان کرسکتا ہو۔اور میں تو تمہارے درمیان اسی نے مطابق فیصلہ کرتا ہوں :و میں سُنتا ہوں ۔ پس جس کے لئے میں اس کے بھائی کے حصہ میں سے (کسی شک کا) فیصلہ کروں تو وہ اس کو نہ لے۔ کیونکہ (اس صورت میں) میں اس کے لئے آگ کا ایک مکڑا کا ٹ رہا ہوں جس کے ساتھ وہ بروز قیا مت حاضر ہوگا۔

( ٣٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَافِع ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً ، قَالَتُ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مُوَارِيتَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ ، لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا وَيُحْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعُضَكُمُ أَنْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَ عُوانِّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُدُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُدُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ لِلهِ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَطَيْتُ مِنْ حَقِّ لَكُونَ اللهِ مَنْ النَّا وَ مُنْ اللهِ مَالَوْ مَالُولُ مَالَعُ مَا مَاحِبَهُ . أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا ، فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ، وَتَوَخَيَا الْحَقَ ، ثُمَّ السَّهُمَا ، ثُمَّ إِيْحُلِلُ لُكُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

(۳۷ ۱۳۳) حضرت ام سلمہ نزی دینون روایت کرتی ہیں کہ انصار میں ہے دوآ دی ، نبی کریم مِیلِّنظیْفِ کی خدمت میں باہم ایک قدیم وراثت کا ،جس پران کے پاس گواہ نہیں تھے۔جھگڑا لے کرآئے تورسول اللہ مِیلِّنظیفِ نے ارشاد فر مایا: بے شک تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کرآتے ہوا در میں تو ایک بشر ہوں ہوسکتا ہے کہتم میں ہے بعض بعض سے بہتر اپنی حجت بیان کرسکتا ہوا ور میں تمہارے

درمیان فیصلہ کر دوں پس جس شخص کے لئے میں اس کے بھائی کے حق میں سے کسی شکی کا فیصلہ کر دوں تو وہ اُسے نہ لے۔ (اس

( ٣٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَوْ أَنَّ شَاهِدَىٰ زَورٍ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِى عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا أَحَدُّهُمَا.

( ۱۲۴ سے) حضرت ابو ہر رہوہ نوانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِؤْفِفَقَافِ نے فرمایا۔ میں ایک بشر ہوں اور ہوسکتا ہے کہ تم میں سے بعض بعض سے بہتر انداز میں اپنی جمت بیان کرسکتا ہو۔ پس جس کومیں اس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ کر کے دوں تو میں اس کے لئے آگ کا فکڑا کا ث رہا ہوں۔ کے لئے آگ کا فکڑا کا ث رہا ہوں۔

اور (اہام) ابوضیفہ ویشید کا قول بیدذکر کیا گیا ہے کہ: اگر دوجھوٹے گواہ قاضی کے ہاں کسی آ دمی کی بیوی کوطلاق پر گواہی دیں اور قاضی ان کی شہادت کی بنیاد پرمیاں بیوی کے درمیان تفریق کردیتو جھوٹے گواہوں میں سے کسی ایک کوعورت کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ١١٤ ) هَلْ تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَكَّتُ ؟

### كياا گرعورت مرتد ہوجائے تواس كوتل كياجائے گا؟

( ٣٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

(٣٧٧٥٥) حضرت ابن عباس جهاش سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِقَفَعَ أَنْ ارشاد فر مایا: جوایئے وین کو بدل لے تو اس کو تل کر دو۔

( ٣٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيّةَ ، وَوَكِيعٌ ، غَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ الْمِرِءِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ،

وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيُّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

(٣٧ ١٣٢) حضرت عبدالله بيان كرت بين كدرسول الله يَوَفَظَيَّةَ في ارشاد فرمايا: تمنى مردِمسلم جوبيه كوابي ديتا موكه الله يحسوا كوئي

معبودتبیں ہےاور میں (محد مَرَ الله کا رسول ہوں۔ کا خون تین چیزوں میں کے کسی ایک بغیر حلال نہیں ہے۔ شادی شدہ زانی، جان کے بدلہ میں جان اورا پنے دین کوچھوڑنے والا اور جماعت سے جدائی کرنے والا۔

( ٢٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ فِي الْمُرْتَلَّةِ:تُسْتَنَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ.

(٣٧١٨٧) حضرت حسن بينيا سے مرتدعورت كے بارے ميں منقول بى كداس سے توبكرنے كوكہا جائے گا اگر وہ توبكر لے تو

میک ۔وگرنداس ولل کردیا جائے گا۔

( ٣٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُقْتَلُ.

( ۲۲۸ ۳۷ ) حضرت ابرا ہیم میشید فرماتے ہیں کہ مرتدعورت کوتل کیا جائے گا۔

( ٣٧٦٤٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :تُقْتَلُ. - وَذَكُروا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَكَتْ.

(۳۷ ۲۴۹)حضرت حماد ویشینه فرماتے ہیں کدمر مدعورت کوتل کیا جائے گا۔

اور (امام) ابوضیفہ ویشید کا قول اوگ بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر عورت مرتد ہوجائے تو اس تو تل نہیں کیا جائے گا۔

#### ( ١١٥ ) الصَّلاَّةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ

### عاندگر ہن میں نمازی<sup>ر</sup> صنے کابیان

( ٣٧٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، أَوِ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ.

(٧٥٠ ٣٢) حضرت ابو بكره ولأفؤد روايت كرت بيل كدرسول الله صَلَفْظَةَ أَكَ زمانه مبارك بيس سورج يا جاند كربن موسكيا تو 

نہیں ہوتے پس اگراییا ہوتو تم گربن چھنے تک نماز پڑھو۔

( ٣٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:حدَّثِنِي فُلَانُ بْنُ فُلَان؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٤ ٦٥١) حضرت عبدالرحمان بن الى كىلى ، فلال بن فلال بن فلال عددوايت كرتے بيل كه نبي كريم مَثِلِ اَشْفَاقَةَ في ارشاد فرمايا: بلا شبه سورج

كا كربن بونا الله كى نشانيول ميس ساك نشانى بيس جبتم اس كود يكهوتو نمازى طرف بناه بكرو\_

( ٣٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

صَلَاةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

(۲۵۲ ۳۷) حضرت عا کشه تفایشنان سے روایت ہے کہ خسوف وکسوف کی نماز چار بحدوں میں چیور کعات ہیں۔

( ٣٧٦٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ إِذَا فَزِعْتُم مِنُ أُفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٧ ١٥٣) حضرت علقمه مِلِيَّيْدِ كَتِتِ بِين كه جبتمهين آسان كِ افق ميں ہے كچھ كبھراہٹ ہوتو تم نماز كی طرف بناہ پکڑو۔

( ٣٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ نَحُوًّا مِنْ صَلَاتِكُمْ ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ.

· وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُصَلَّى فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ.

(۱۵۴ ۳۷) حضرت نعمان بن بشیر بیشید روایت کرتے ہیں کہ نبی کر میم میر النظائی کی مسوف میں تمہاری نماز کی طرح نماز پڑھتے تھے (اس میں )رکوع ، بجدہ کرتے تھے۔

اور (امام) ابوحنیفه ولیفید کا قول بید ذکر کیا گیاہے کہ: جا ندگر بن میں نماز نہیں پڑھی جائے گ۔

( ١١٦ ) الْأَذَانُ وَالإِقَامَةُ عِنْدَ قَضَاءِ الْفَائِتَة

فوت شده نمازول کی ادائیگی پراذان وا قامت کہنے کا بیان

( ٣٧٦٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : شَعَلَ النَّبِيَّ صَلَوَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الطَّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

(۱۵۵ ۳۷) حضرت عبد الله دی شیخ سے روایت ہے کہ نبی کریم می آفتے آج کو خندق کے دن مشرکین نے چار نمازوں سے مشغول (۲۵۵ تار) حضرت بلال دی شیخ کے دکھا۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ می آفتے آج نے حضرت بلال دی شیخ کو تھا دیا۔ انہوں نے اذان کہی اورا قامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی پھرانہوں نے اقامت کہی آپ میڈونٹے آج نے مغرب کی نماز پڑھی پھرانہوں نے اقامت کہی آپ میڈونٹے آج نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پڑھی پھرانہوں نے اقامت کہی آپ میڈونٹے آج نے عشاء کی نماز پڑھی۔

ر ٣٧٦٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسُنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظَّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا فَلْكَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظَّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى الظَّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى

الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُغْرِبَ ، فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا﴾.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا فَاتَنَّهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّن فِي شَيءٍ مِنْهَا ، وَلَمْ يُقِم.

۲۵۲ کا ۱۵۲ کا ۱۵۲ کا ۲۵۲ کا ۱۵۲ کا ۱۵ ک

ترنے سے پہلے کا ہے۔ اور (امام) ابوضیفہ ویٹین کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی کی ٹی نمازیں فوت ہوجا کیں توان میں سے کسی کے لئے

اور (امام) ابوصیفہ وی کا تول مید قرابیا گیاہے لہ: جب دی فی میمازیں ہوت ہوجا یں ہوان سے میں ہے ذان کبی جائے گی۔ ذان کبی جائے گی اور ندا قامت کبی جائے گی۔

# (١١٧) الْبِرُّ بِالْبِرِّ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًّا بِيَبٍ

### گندم کوگندم کے عوض برابراورنفقددینے کا بیان

٧٧٦٥٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِى، سَمِعَ مَالِكَ بُنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، يَقُولُ: سَمِعُتُ عُمَرَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُرُّ بِالْبُرُّ رِبًا ، إِلاَّ هَاءً وَهَاءً ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا ، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءً. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : البُرُّ بِالبُّرُ رِبًا ، إِلاَّ هَاءً وَهَاءً ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا ، إِلاَّ هَاءً وَهَاءً . (٣٤ ٢٥٤) حضرت عرف فرات بهل الريول الله مَا الله مَا الله عَلَيْقَ فَي اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

وں (لیعنی نقد ہو) اور بُو ،بُو کے عوض سود ہے۔ ہاں اگر یُوں اور یُوں ہو (لیعنی نقد ہو)

٣٧٦٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مِثْلًا بِمِثْلِ ، يَدًّا بِيَدٍ.

عل : قال رسول اللهِ صلى الله عليهِ و سلم : السعير بِالشعِيرِ ، مِثلًا بِمِعْلٍ ، يدا بِيدٍ. ـ ٣٤٦٥٨) حضرت عباده بن صامت جِنْنُو بيان فرماتے مِين كه رسول الله سَرَّفِظَةَ فِي ارشاد فرمايا \_ بَوْ ، بَو كوش برابر اور نقته

ر ۱۵۸ هم از معادہ بن صامت جی تھ بیان فرمانے ہیں کہ رسول القد سر بھتے ہے ارساد فرمایا۔ 9 ، 9 بے نوس برابر اور تقد ئے جا کمیں گے۔ ( ٢١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّل النَّاجي ، عَنْ أَبى سَعِيد الْخُدْرِيّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ: الْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًّا بِيَدٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَان يَقُولَ : لاَ بَأْسَ بِبيعِ الْجِنطَةِ الغَائِيَةِ بِعَينِها بِالْجِنطَةِ الْحَاضِرَةِ.

(٣٧٦٥٩) حضرت ابوسعيد خدري تفاثيرُ ہے روايت ہے كه رسول الله مَلِّ فَقِيَّةً نے ارشاد فرمايا: گندم ، گندم كے عوض برابر اور نقته ( نیج ) ہوگی اور بُو ، بُو کے عوض برابراور نقد دیئے جا کیں گے۔

اور (امام) ابوضیفہ ور ایک کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیرموجود گندم کو حاضر گندم کے عوض بیجنے میر کوئی حرج نہیں ہے۔

### ( ١١٨ ) هَلْ تَجُوزُ الصَّدَقَّةُ عَلَى الْفَقِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسبِ ؟ کیااس فقیر برصد قه زکوهٔ درست ہے جو کمائی برقا در ہو؟

( ٣٧٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ حَبَشِى بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوتٌ.

(۲۲۰) حضرت حُبشی بن جنادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰد مَیْرَافِنْکِیَافِیَا کُوفرماتے سُنا۔صد قدغنی کے لئے حلال نہیں ہے۔اورنہ ہی طاقت ورصحت مند کے لئے حلال ہے۔

( ٣٧٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَوِقُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِتُّ.

(۲۷ ۲۷۱) حضرت ابو ہر میرہ وڑاٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤافِقَتُ آ نے ارشاد فر مایا: صدقہ ،غنی کے لئے حلال نہیں ہے اور نہ ہی طاقت وربعحت مند کے لئے حلال ہے۔

( ٣٧٦٦٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِقً.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة رَخُّصَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : جَائِزَةٌ.

(۲۷۲ ۳۷) حفرت عبدالله بن عمرو جنا تُون سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَةَ بنے ارشاد فرمایا: صدقه ( زکوۃ ) غنی کے لئے حلال نہیں

ہاورنہ ہی طاقت ورصحت مند کے لئے حلال ہے۔

اور ( امام )ابوحنیفہ بریشیئے کے بارے میں منقول ہے کہوہ ایسے مخص پرصد قہ کرنے میں رخصت دیتے ہیں اور فر ماتے ہیر

کہ جائز ہے۔

### ( ١١٩ ) النهي عَن بَيْعٍ وَشُرطٍ

#### خریداری اورشرط لگانے کی ممانعت کابیان

۲۷٦٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذُتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٢٢٣ـ احمد ٣٩٤) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : قَدْ أَخَذُتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٢٢٣ـ احمد ٣٥٧) عَنْرت جابر رَيْ الْحَدِينَةِ بَنِ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْرا اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

٣٧٦٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :بَعَثَهُ مِنْهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِى ، فَلَمَّا بَلَغْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتَهُ ، فَنَقَدَنِى ، وَقَالَ : أَتُرَانِى إِنَّمَا مَاكَسُتُكَ لَآخُذَ جَمَلَك وَمَالَك؟ فَهُمَا لَك.

- وَذَكُرُوا أَنَّ أَبًا حَنِيفَة كَانَ لَا يَرَاهُ.

٣٢٦٦٣) حضرت جابر و الله اور ميں نے اس (اونٹ) کو آپ مُلِفَظَةً پر چنداد قيد كوش ج ديا اور ميں نے گھر تك اس جانور كى سوارى كا (اپنے لئے) استثناء كر ليا۔ پس جب مدينہ پننچا تو ميں آپ مِلِفظَةً كے پاس حاضر ہوا۔ پس جب مدينہ بننچا تو ميں آپ مِلِفظَةً کے پاس حاضر ہوا۔ پس مِلِفظَةً نے رقم مجھ دے دى اور فر مايا۔ تم ميرے بارے ميں كيا خيال كرتے ہوكہ ميں تم ہے قيمت اس لئے كم كروار ہا ہوں كہ بتہارے ہيں۔ بتہارے اونٹ بھى ليان اور مال بھى؟ پس بيدونوں تم ہارے ہيں۔

اورلوگ بیان کرتے ہیں کہ (امام) ابو حنیفہ ویشید کی اس مسئلہ میں بیرائے نتھی۔

### ( ١٢٠ ) مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

# جو خص ا پناسا مان کسی مفلس کے پاس پائے (تو .....)؟

٣٧٦٦٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَّنَةَ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ وَجَدَ مَنَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :هُوَ أُسُوَةً الْغُرَمَاءِ.

۳۷۶۷۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُشِقِّقَتِی نے ارشادفر مایا۔ جو شخص اپنا سامان کسی مفلس کے پاس پائے بیاس کا زیادہ حق دار ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ والین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: یہ بھی (دیگر) قرض خواہوں کے طریقہ یر بوگا۔

#### دوررو ( ۱۲۱ ) المزارعة

#### مزارعت كابيان

( ٣٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَــ ( ٣٧٦٦٦ ) وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهُلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ ، أَوْ ثَمَرٍ. (مسلم ١١٨٦)

(٣٧ ٢٧٢) حفرت ابن عمر جناتي سروايت ہے كدرسول الله مُؤْفِظَة بِنے الل خيبر كے ساتھ كھيتى يا پھل ميں سے نكلے ہوئے \_ ابك حصه يرمعامله فرمايايه

( ٣٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الد · عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهُلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ.

(٢٧٤ ٣٥) حضرت ابن عمر وفاتي الله عن من الله عنه الله مَثَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله عنايا -

( ٣٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنِ عُلِّيَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارٍ ، عَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرُوَّةً بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :َقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ :يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ حَدِيجِ ، إنَّمَا أَنَ

رَجُلَانِ فَلَدَ اقْتَتَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنْ كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ فَلَا تَكُورُوا الْمَزَارِعَ.

(۲۷۸ ۳۷) حضرت عروہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت دیا تئو نے فرمایا: اللہ تعالی رافع بن خدیج کی مغفرے فر مائے ۔ان کے یاس دوآ دمی حاضر ہوئے جنہون نے باہمی قبال کیا تھا تو رسول الله مِ<u>َفِرْضَعَ</u>َعَ نِے ارشاد فر مایا۔اگرتمہارا میہ حاملہ۔

توتم مزارع کوکرایه پر (زمین)مت دو\_

( ٢١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ ؛ كِلا جَارَتَى قَدْ رَايَتُهُ يُعْطِ أَرْضَهُ بِالنَّلُثِ وَالرَّبِعِ : عَبْدُ اللهِ ، وَسَعْدًا.

(٣٧٦٩٩) حضرت موکٰ بن طلحہ نزایتٔ ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے دونوں پڑ وسیوں (عبداللہ جھٹٹو اورسعد جہٹٹو ) کودیکھا کہ ·

این زمین تهائی اورز بع پر (مزارعت کے لئے ) دیتے تھے۔

· ( ٣٧٦٧ ) حَدَّثَنَا فُطَيْلُ بُنُ عِيَاضِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :قدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالثُّلُم وَالنُّصْفِ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا.

( ٣٤٦٤٠ ) حضرت طاؤس مِيشَيْهُ فرماتے ہيں كەحضرت معافر چائيمَة ہمارے پاس تشريف لائے اور ہم اپني زمينوں كوثلث اور نصف پر (مزارعت کے لئے )ویتے تھے۔حضرت معاذ جائتے نے اس پرکوئی عیب نہیں لگایا۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلواا) كي مسبغة ﴿ الحالَ مَعْلَى الْحَالِ اللهِ على أبي صبغة ﴿ الْحَالَ اللهُ اللهُ

( ٣٧٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ صَخْرِ بُنِ وَلِيَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْع ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنَّصْفِ.

- وذُكِّرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِك. (۲۷ ۱۷۱) حفرت علی جانٹو ہے روایت ہے کہ نصف پر مزارعت کرنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

اور(امام)ابوصنیفہ بیٹینے کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:وہ اس کو کروہ سمجھتے تھے۔

( ١٢٢ ) النَّهُى عَنْ بَيْعِ حَاضِرِ لِبَادٍ مسی شہری کاکسی ویہاتی کے لئے ولا لی کرنے کابیان

( ٣٧٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعَنَّ

حَاضِرٌ لِبَادٍ. (٣٧٦٧٢) حضرت جابر ولا توء نبي كريم مَرْضَعَة بدوايت كرت بي كدآب مَرْضَعَة نه ارشاد فرمايا كد برگز كوكي شهري كسي ديباتي

کے لئے تیع نہ کرے (لیعنی ولا لی نہ کرے) ( ٣٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (٣٤٦٧٣) حضرت جابر شی نو سے روایت ہے كدرسول الله مَلِقَظَةَ نے ارشاد فر مایا۔ ہرگز كوئى شہرى كسى و يباتى كے لئے دلالى

( ٣٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ٢٨١) (٣٧٧٧) حضرت ابو مريره ثلاث سے روايت ہے كه نى كريم مَنْفَقَعَ في ارشاد فرمايا۔ مِركز كوئى شهرى كسى ديباتى كے لئے ولالى

( ٣٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (بخارى ٢٢٣٣ـ مسلم ١٠٣٣)

( ۲۷۵ اس معزت ابو ہریرہ وٹائٹ ہے روایت ہے کہ نبی کریم میٹونٹی کے ارشا دفر مایا۔ برگز کوئی شہری کسی ویباتی کے لئے ولالی

( ٣٧٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَحَادُ لَأَبِيهِ وَأُمَّهِ.

جاہےوہ اس کا سگا بھائی ہو۔

( ٣٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْخَبَّاطِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا: نُهِيَ ، وَقَالَ الآخَرُ: لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

- وُذُكِرُ أَنَّ أَمَّا حَنفَةَ رَحْصَ فيه.

(٣٧٦٧٧) حضرت ابو ہر برہ و دوائن عمر و اپنو سے روایت ہے۔ان میں سے ایک نے فرمایا۔ ( دلالی سے ) منع کیا عمیا ہے اور دوسرے نے فر مایا۔ ہرگز کوئی شہری کسی دیباتی کے لئے ولالی نہ کرے۔

اور (امام) ابوصنیفہ بریفینز کا قول ررڈ کر کیا گیا ہے کہ:انہوں نے اس مسئلہ میں رخصت دی ہے۔

(١٢٢) حُكُمُ التَّصَدُّق لأَل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### آل محمد مِلِنفَيْنَةَ أَكِ لِيَ صدقه كَ عَلَم كابيان

( ٣٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَلاَكَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْ كُنُّ ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(٢٧ ٢٧٨) حفرت ابو ہريره والين بر روايت ب كدرسول الله مَؤَلِقَ فَيَجَ فِي حضرت حسن بن على وَلَيْنُ كود يكها كدانهوں في صدقه کی ایک تھجور بکڑی اوراس کوانہوں نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ تو نبی کریم مَلِّقَتَیْجَ نے ارشاد فرمایا۔ کُٹے کُٹے ( یعنی باہر نکالو ) ہمارے كے صدقہ حلال نہيں ہے۔

( ٣٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ يَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعِ أَنْ يَتُبَعَهُ ، فَسَّأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَدَ عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَأَنَّ مَوْلَى الْقُوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟.

(٣٧١٤٩) حضرت الورافع روايت كرتے ميں كه نبي كريم مُؤَافِقَةَ في بن مخزوم ميں سے ايك آدمي كوصدقد (ك وصولي) پرجيجا-ا!

رافع ﴿ وَلَنْ نِهِ إِن كَ بِيجِهِ جانے كا ارادہ كيا تو نبى كريم مُؤْفِقَةَ إِسه بِوجِها۔ ٱبِ مُؤْفِقَةَ أِن فرمايا: كياتمهبيں معلوم نبيں ہے كـ مارے لئے صدقہ حلال نبیں ہاور بے شک لوگوں کا غلام انبیں میں سے (شار) ہوتا ہے۔

( ٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى

قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ ، فَدَخَلَ بَيْتَ الصَّدَقَةِ ، فَدَخَلَ مَعَهُ الْغُلَامُ ، يَغْنِى خَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ لَنَا.

(۳۷۱۸۰) حضرت ابولیل بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ میڈ فیٹنے آئے گئی جا سے حاضر تھا کہ آپ میڈ فیٹنے آئے گئی ہے اور صدقہ کے کمرہ میں داخل ہو گئے اور آپ میڈ فیٹنے آئے جمراہ ایک بچہ ،حضرت حسن دیا تھ یا حضرت حسین دیجھ کی داخل ہو گیا۔ پس اس بچہ نائے کھے کا اس میں میں میں میں میں میں اور اس کے کہ کہ اس میں میں کا میں میں میں میں میں اس اس کے اس میں اس م

نے ایک مجور پکڑلی اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ تو نبی کریم مَرِّاتِنْتِیَا آئے۔ اس کو ہا ہر نگلوا یا اور فرمایا۔ بلاشبہ ہمارے لیئے صدقہ حلال نبد

تہیں ہے۔

محد مَلَا نَئِغَ فِي صدقه بين كھاتے۔

( ٣٧٦٨١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفْ ، حَدَّثَنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ طَلْقِ ، امْرَأَةٌ مِنَ الْحَى سَنَةَ يَسْعِينَ ، عَنْ جَدِّى أَبِي عَمِيرَةَ رُشَيْدٍ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلُ صَدَقَةٌ ، فَقَدَّمَهَا إِلَى الْقَوْمِ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقَوْمِ، وَالْحَسَنُ مُنَعَفِّرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ ، فَنَظْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَا كُلُ الطَّدَقَةَ.

ر بہت میں اوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک مجور پکڑی اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پس رسول اللہ مَوَافِظَةَ نے ان کی طرف دکھے لیا تو آپ مَوَافِظَةَ نے اپنی انگلی مبارک ان کے منہ میں داخل کی اور اس کو باہر زکال لیا پھر آپ مَوَافِظَةَ نے فر مایا۔ بلاشبہ مم آل

( ٣٧٦٨٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَعَكَ إِلَى عَائِشَةَ بِبَقَرَةٍ ، فَرَدَّتُهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

یہ دو ہوں ایس الی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ خالد بن سعید بن العاص نے حضرت عائشہ مُؤیدُیونا کی طرف ایک گائے۔ سمب

تجیجی تو انہوں نے دالیں بھیج دی اورفر مایا۔ہم آل محمہ مِنْوَقِیْجَ صدقہ نہیں کھاتے۔ میں میں مدور دور دور دور انہوں میں دیا میں اور انہاں کے میں انہوں کے انہوں کا معالی میں انہوں دیا ہوئے کہ میں

( ٣٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا دَلَذًا ؟ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ. ( ٣٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلًا أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُكِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : الصَّدَقَةُ تَحِلُّ لِمَوَالِى مَنِى هَاشِمٍ وَغَيْرِهِم. (مسلم 201 - ابو داؤ د ١٦٣٩) (٣٤٦٨٣) حضرت انس جلَّشُ سے روایت ہے کہ نبی کر یم مِرَافِقَتَا ہم کو ایک مجود کی تو آپ مِلِفَقِیَا آپِ فرمایا: اگر تو صدقہ کی نہوتی تو میں تجھے کھالیتا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشیئ کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: بنی ہاشم کے موالی وغیرہ کے لئے صدقہ حلال ہے۔

#### ( ١٢٤ ) رَدُّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاقِ بِالإِشَارَةِ

#### دورانِ نماز ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کا جواب دینے کا بیان

( ٣٧٦٨٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِى عَمْرِه بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّى فِيهِ، وَدَحَلَتُ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَدَخَلَ مَعَهُمْ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. وَدُكُورَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. وَدُكُورَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يَفْعَلُ.

( ٢٥٦٥ ٣٥ ) حفرت ابن عمر مين في سروايت بكرسول الله ميز في عمرو بن عوف مين تشريف لائ اور آب ميز في في الله ميز في الله ميز في عمرو بن عوف مين تشريف لائ اور آب ميز في في في حاضر الله مين نماز پرهي - اور آب ميز في في السار كي كهد لوگ حاضر بوئ اور ان كه ساته حفزت صبيب والتي بهي حاضر بوئ - مين في حفزت صبيب والتي سي حب آب ميز في في في الم ميا جاتا تقاتو آب ميز في في كي كرتے تھے؟ انہوں نے فرمايا: آب ميز في في في الله سے اشاره كرد ہے تھے -

اور (امام) ابوحنیفہ ریشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: نمازی (ایبا) نہیں کرے گا۔

### ( ١٢٥ ) هَلُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقِ صَدَقَةٌ ؟

#### کیا پانچ وس سے کم مقدار (غله) میں صدقہ ہے؟

( ٣٧٦٨٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

(٣٧ ٢٨٢) حضرت ابوسعيد جنائي ہے روايت ہے كەرسول الله يَئِلِفَقِيَّ نے ارشاد فرمایا: پانچ وٽ ہے كَم مقدار (غله) مِس صدقه نہیں ہے۔

( ٣٧٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِيمًا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. (ابن ماجه ١٤٩٣ـ بيهقي ١٣٣)

(٣٧٦٨٤) حضرت ابوسعيد خدرى و التي سے روايت كي كرانبول نے نبى كريم مَرَافَظَةَ كَوْفِر ماتے سُناكه: بالحج وس سے كم مجوروں ميں صدقة نبيس ہے۔

( ٣٧٦٨٨ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسُحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

- وَذُكِكُو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : فِي قِلِيلِ مَا يَخُورُجُ وَكَثِيرِهِ صَدَقَةٌ. (احمد ٣٠٣ـ عبدالرزاق ٢٣٩٥)

(٣٧٦٨) حضرت ابو ہریرہ و واقت سے روایت ہے کہ نی کریم مَلِّفَظَ نے ارشاد فرمایا: پانچ وس سے کم مقدار (غلّه) میں صدقہ ہیں ہے۔اور (امام) ابوصنیفہ والیلیا کا قول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: تھوڑا، زیادہ جو کچھ بھی نکلے اس میں صدقہ ہے۔





### (۱) ما ذُكِرَ فِي أَبِي يَكُسُّومَ ، وَأَمْرِ الْفِيلِ ابويكسوم اور ہاتھيوں كے بارے ميں ذكر كى گئى روايات

( ٣٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَقْبَلَ أَبُو يَكُسُومَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ الْفِيلُ ، فَلَمَّا النَّهَى إِلَى الْحَرَمِ ، بَرَكَ الْفِيلُ ، فَأَبَى أَنْ يَدُخُلَ الْحَرَمَ ، قَالَ : فَإِذَا وُجَّةَ رَاجِعًا أَسْرَعَ رَاجِعًا ، وَإِذَا أُرِيدَ عَلَى الْحَرَمِ أَبَى ، فَأَرْسِلَ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ صِغَارٌ بِيضٌ ، فِى أَفْوَاهِهَا حِجَارَةٌ أَمْنَالُ الْحِمَّصِ ، لَا تَقَعُ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ هَلَكَ.

(۳۷۹۸۹) حفرت سعید بن جُمیر بیان فرماتے ہیں کہ حَبشہ کا امیر ابو یکسوم آیا اور اس کے ساتھ ہاتھی ( بھی ) تھے۔ پس جب وہ حرم تک پہنچا تو ( اس کا ) ہاتھی بیٹھ گیا اور اس نے حرم میں داخل ہونے سے اٹکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں جب ابو یکسوم ہاتھی واپس کے لئے متوجہ کرتا تو ہاتھی خوب تیز رفتار واپس چلتا اور جب حرم کا ارادہ کیا جاتا تو ہاتھی اٹکار دیتا۔ پس ان پر سفید رنگ کے چھوٹے حجھوٹے پرندے بھیج گئے جن کے مند میں چنول کے ہرا ہر پھر تھے وہ پھر جس پر بھی گرتے اس کو ہلاک کر دیتے۔

( ٣٧٦٩ ) قَالَ أَبُو أُسَامَةً : فَحَدَّثَنِى أَبُو مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : فَأَظَلَّتُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلَمَّا جَعَلَهُمُ اللَّهُ كَعَصُفٍ مَأْكُولِ ، أَرْسَلَ اللَّهُ غَيْثًا ، فَسَالَ بِهِمْ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمْ إِلَى الْبَحْرِ.

(۳۷ ۱۹۰) حضرت عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ ان پر عمول نے لوگوں پر آسان سے سامیہ کرد یا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا۔ وہ سیلا ب ان کو بہا کر لے گیا یہاں تک کہ وہ سیلا ب انہیں سمندر میں لے گیا۔ (٣٧٦٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ قَالَ : كَانَ لَهَا خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ الطَّيْرِ ، وَأَكُفَّ كَأَكُفُ الْكِلَابِ.

( ٣٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : طَيْرٌ سُزِدٌ تَحْمِلُ الْحِجَارَةَ بِمَنَاقِيرِهَا وَأَظَافِيرِهَا.

(٣٧٦٩٢) حضرت مبيد بن عمير سے روايت ہے كہ يہ سياہ رنگ كے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں ميں پتمر اُٹھائے ہوئے تھے۔

( ٣٧٦٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنُ شَيْبَانَ ، عَنُ يَحْيَى ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبٌ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنُ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. (بخارى ١١٣ ـ مسلم ٩٨٩)

(٣٧٦٩٣) حضرت ابو ہر پره و پن ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَقِيَّةً اپنی سواری پرسوار ہوئے تو آپ مِؤلِفَقَةً ہلا شباللہ تعالی نے مکہ کو ہاتھیوں (والوں) ہے رو کے (محفوظ) رکھااوراس مکہ پراپنے رسول کواورا ہل ایمان کو تسلط عطا فر مایا۔

( ٣٧٦٩٤) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهْلِكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ ، بَعَثَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَنْشِئْتُ مِنَ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْخَطَاطِيفِ ، كُلُّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ أَصْحَابِ الْفِيلِ ، بَعَثَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ أَحْجَارٍ مُجَزَّعةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ ، وَحَجَرًا فِي مِنْقارِهِ ، قَالَ : فَجَانَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ ، فَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلاَ يَقَعُ صَحَرًا فَي اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً ، فَضَرَبَتِ الْحِجَارَة عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً ، فَضَرَبَتِ الْحِجَارَة فَوْرَادَتُهَا شِدَّةً ، قَالَ : فَأَهُ مِلْكُوا جَمِيعًا.

(۳۷۹۹۳) حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اُن پر ندوں کو بھیجا جن کوسمندر سے نکالا گیا تھا اور وہ ابابیلوں کے مشابہ تھے۔ ان میں سے ہرا کی پر ندہ سفید و ساہ رنگ کے تین پھر اٹھائے ہوا تھا۔ دو پھر اس کے پاؤں میں تھے اورا کیک پھر اس کی چو پچ میں۔ راوی کہتے ہیں۔ پس وہ پر ندے آئے یہاں تک کہ انہوں نے اصحاب الفیل کے سروں پر شفیں بنالیس۔ پھر انہوں نے آواز نکالی اور جو پھر ان کے پٹجوں اور چو نچوں میں تھے وہ انہوں نے بھینک دیے۔ پس کوئی پھر کسی آدی ہے سرپر نہیں گرتا تھا مگر یہ کہ اس کی دُیر سے خارج ہوتا۔ اور آدمی کے جسم کے کسی حصہ پر نہیں لگتا تھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی اس نے (بھی) پھر حصہ پر نہیں لگتا تھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی اس نے (بھی) پھر

مارے بس پھروں کی شدت بڑھ گئے۔رادی کہتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ ہلاک کردیئے گئے۔

### (٢) مَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

#### ان باتوں کا بیان جن کو نبی کریم مِیلِّنْ الْفِیْکِیَّةِ نے نبوت سے قبل دیکھا

( ٣٧٦٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، قَالَ : انْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى يَهُودٍ ، فَقَالَ : أُنْشِدُكُمَ اللّهَ ، الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، هَلْ تَجِدُونَ مُحَمَّدًا فِى كُنْبِكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَبِعُوهُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّ اللّهَ لَمْ يَبْعَثْ رَسُولًا إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ كِفُلَّ ، وَإِنَّ جِبُولِلَ كِفُلُ يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَبِعُوهُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّ اللّهَ لَمْ يَبْعِثْ رَسُولًا إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ كِفُلٌ ، وَإِنَّ جِبُولِلَ كِفُلُ مُمْتَلَا مِنْ بَيْنِ الْمَلاَئِكَةِ ، وَمِيكَائِيلُ شِلْمُنَا ، فَلَوْ كَانَ مِيكَائِيلُ هُو اللّذِى مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ اللّذِى يُأْتِيهِ ، وَهُو عَدُونًا مِنْ بَيْنِ الْمَلاَئِكَةِ ، وَمِيكَائِيلُ سِلْمُنَا ، فَلَوْ كَانَ مِيكَائِيلُ هُو اللّذِى يَأْتِيهِ أَسُلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ يَأْتِيهِ أَسُلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ فَالًا عُمَرُ : فَإِنِّى أَشُهُدُ مَا يَتَنَزَّ لَانِ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ ، وَمَا كَانَ جِبُولِلُ مِنْ يَسَارِهِ ، قَالَ عُمُو مَا يَتَنَزَّ لَانٍ إِلاَ بِإِذْنِ اللّهِ ، وَمَا كَانَ جِبُولِلُ مِيكَائِيلً مِعْدُو مِيكَائِيلً .

فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ ، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : هَذَا صَاحِبُك يَابُنَ الْخَطَّابِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ، فَأَتَاهُ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾.

درانحاليك آپ غِلَشَيَّةَ پريدآيات نازل هو چَکَ تَصِل ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ … إِلَى قَوْلِهِ ….. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾.

( ٣٧٦٩٦) حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوَحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ، وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا بَلَيْ مَا الرَّاهِبِ، قَبَلُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَلْيَهُمُ عَتَى جَاءَ فَأَخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْيَهُمُ ، فَلَا وَعُلُونَ رِحَالَهُمْ ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ نَهُ مَنْ الْعَلَيْمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا يَتُعَلِّمُ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقُ شَجَرٌ ، وَلا حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا، وَلا يَسْجُدُونَ إِلاَّ لِنَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلا حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا يَسْجُدُونَ إِلاَّ لِنَهُ مَنْ وَلِي يَسْجُدُونَ إِلاَّ لِنَهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلا حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا، وَلا يَسْجُدُونَ إِلاَّ لِنَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ، وَلا حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا، وَلا يَسْجُدُونَ إِلاَّ لِنَبِى ، وَإِنِّى لَا يَعْمُ فِي عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَتَقَ شَجُرٌ ، وَلا حَجَرٌ إِلاَ خَرَ سَاجِدًا،

ثُمَّ رَجَعَ وَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِى رَعِيَّةِ الإِبِلِ ، قَالَ :أرْسِلُوا إِلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ ، قَالَ : انْظُرُوا إِلَيْهِ ، عَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ ، وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ.

قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ قَانِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنُ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ ، فَإِنَّ الرُّومَ لَوْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصَّفَةِ فَقَتَلُوهُ ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ يِتِسْعَةِ نَفَرِ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جَنْنَا، أَنَ هَذَا النَّبِيِّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ، وَإِنَّا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا النَّبِي خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ، وَإِنَّا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ فَلَهُ عَنْنَا إِلَى طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ، وَإِنَّا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا خَلَفْتُهُمْ خَلُفَكُمْ أَحَدًا هُو خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، إِنَّمَا أُخِيرُهُ بَطُرِيقِكَ هَذَا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا ظَهُمْ: هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدًا هُو خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ أَخْبُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ. فَلَ الْفَاوَا: لاَهُ أَنُوا اللّهُ أَنْ يَقْضِيهُ وَلَيْهُ ؟ قَالَ أَبُو طَالِبٍ : أَنَا ، فَلَمْ يَزَلُ يُنَاشِدُهُ خَتَى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ ، وَبَعَثَ مَا فَالَا أَبُو طَالِبٍ ، وَبَعَثَ مَعْدُ أَبُو بَلَالًا مُ وَرَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ النَّهُمْ وَالنَّامُ مُ فَقَالَ : أَنْ مُنْهُ مُ وَلَيْهُ ؟ قَالَ أَبُو طَالِبٍ : أَنَا ، فَلَمْ يَزَلُ يُنَاشِدُهُ خَتَى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ ، وَبَعَثَ مَعُهُ أَبُو بَكُو بِلالاً ، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكُعْكِ وَالزَّيْتِ . (ترمذى ٣٦٠٠ حاكم ١٥٤)

(۲۹۲۹) حضرت ابو بمرین ابوموکی و الله یا والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب شام کی طرف نگے۔اور ان کے ہمراہ رسول اللہ مَؤَافِظَةِ اور قریش کے چند بردی عمر کے لوگ تھے۔ پس جب بیلوگ را بہب کے پیس پہنچے۔انہوں نے بڑاؤ ڈالا اور بیا پی سواری سے اُتر ہے۔ تو را بہ ان کی طرف آیا۔اور اس سے پہلے بیلوگ را بہب کے پاس سے گزرتے تھے کیکن وہ ان کی طرف نہیں آتا تھا اور نہ بی ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔راوی کہتے ہیں: بیلوگ اپنی سواریوں سے اُتر رہے تھے تو را بہب نے ان کے در میان بھرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ را بہب نے آئر رہول اللہ مَؤَافِظَةَ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا۔ بیہ جہانوں کے مردار ہیں اور یہ جہانوں کے برداد ہیں اور یہ جہانوں کے برداد ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنا کرمبعوث فرمایا ہے۔قریش کے لوگوں نے را بہب سے کہا۔ تہمیں کیا

۔ ۲۔ پھرراہب لوٹا اوراس نے ان ( قافلہ والوں ) کے لئے کھانا تیار کیا۔ پس جب وہ قافلہ والوں کے پاس کھانا نے کرآیا تو آپ مِنَّوْفَظَةُ اِونُوں کی حفاظت پر ( مامور ) تھے۔ راہب نے کہا۔ ان کی طرف ( کوئی آ دمی ) جھیجو۔ پس آپ مِنْوَفَظَةُ تشریف لائے اور آپ مِنْوَفِظَةً بُر ایک باول سابیہ کیے ہوئے تھا۔ راہب نے کہا۔ تم انہیں دیکھو! ان پر ایک باول ہے جس نے ان پر سابیہ کیا ہوا

ہے۔ پھر جب آپ مِنْفِضَةَ الوگوں کے قریب پہنچ اور لوگ آپ مِنْفَضَةَ سے پہلے ہی درخت کے سابہ میں تھے۔ پس جب آپ مِنْفِضَةَ بیٹے تو درخت کے سابہ میں تھے۔ پس جب آپ مِنْفِضَةَ بیٹے تو درخت کا سابہ آپ مِنْفِضَةَ کی طرف مائل ہوگیا۔ راہب نے کہا۔ تم درخت کے سابہ کی طرف دیکھووہ ( بھی ) ان کی طرف جسک گیا ہے۔

۔ راوی کہتے ہیں: جبراہب قافلہ والوں کے پاس کھڑا تھا اوران سے مطالبہ کررہا تھا کہ قافلہ والے ان کوڑوم لے کرنہ جا کیں۔ کیونکہ روی لوگ انہیں و کھے لیس گے تو انہیں (ان کی) صفات کی وجہ ہے بہچان جا کیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔اس دوران اس نے مڑکر دیکھا تو نو (۹) افراد کا گروہ جو کہ روم ہے آیا تھا ، موجود تھا۔ را ہب نے ان کی طرف رُخ چھے را اور پوچھا۔ تہمیں کیا چن یہاں لائی ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں یہ بات بہتی ہے کہ یہ نبی ای شہرے نظے گا۔ پس کوئی راستہ باتی نہیں رہا گریہ کہاس کی صرف لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ اور ہمیں اس کے متعلق خبر دی گئی ہے اور ہمیں تہمارے اس راستہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ را ہب نے ان افراد سے کہا۔ تم لوگوں نے اپنے گئی کوخود سے بہتر چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! ہمیں تو ان کی خبر کے بارے میں آ پ کے راستہ کی طرف ہی مطلع کیا گیا ہے۔ را ہب نے کہا: تم مجھے اس معاملہ کے بارے میں خبر دوجس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا ارا دہ کر لیا ہے تو کیا لوگوں میں سے کوئی اس کورد کرنے کیا طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! راوی کہتے ہیں: پس ان لوگوں نے را ہب کی بات مان کی اورای کے یاس کھی ہے۔

س۔ پھرراہب قافلہ والوں نے پاس آیا اور کہا: میں تہہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں! اس (بچہ) کا ولی کون ہے؟ ابوطالب نے کہا: میں ان کا ولی ہوں۔ پس راہب مسلسل ابوطالب سے مطالبہ کرتا رہا یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ مِزَافِظَةَ ہُم کو واپس کر دیا اور حضرت ابو بکر وٹائٹونے آپ مِزَافِظَةَ ہُم کے ساتھ حضرت بلال وٹائٹو کو بھیجا۔ راہب نے آپ مِزَافِظَةَ ہُم کو زادِ راہ کے لئے کیک اور زیتون پیش کیے۔

( ٣٧٦٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا وَلَهُمْ مَقَاعِدُ لِلسَّمْعِ ، قَالَ :فُكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْىُ سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ صَوّْتًا كَصَوْتِ الْحَدِيدَةِ أَلْقَيْتَهَا عَلَى الصَّفَا، قَالَ : فَإِذَا سَمِعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ خَرُّوا سُجَّدًا ، فَلَمْ يَرُفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى يَنْزِلَ ، فَإِذَا نَزَلَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبُعُض: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِي السَّمَاءِ ، قَالُوا : الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ ، أَوْ مَوْتٍ ، أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ تَكَلَّمُوا بِهِ ، فَقَالُوا : يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ، فَتَسْمَعُهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيُنْزِلُونَهُ عَلَى أَوْلِيَائِهِمْ.

(٣٧ ١٩٧) حضرت ابن عباس نزاتیز ہے روایت ہے کہ جنات کا کوئی قبیلہ نہیں تھا مگریہ کدان کے لئے (آسانی باتیں) سُننے کے لئے نشتیں تھیں فرماتے ہیں: پس جب وحی نازل ہوتی تو فرشتے ایسی آواز بنتے جیسے اس لوہے کی آواز ہوتی ہے جس کو آپ صاف پھر پر پھینکیں ۔ فرماتے ہیں: پس جب فرشتے ہیآ واز ہنتے تو تجدہ میں گر پڑتے ۔ وحی کے نازل ہونے تک وہ اپنے سرندا ٹھاتے ۔ پھر جب وحی نازل ہو پہتی تو بعض فرشتے ،بعض فرشتوں سے کہتے۔تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ پس اگر وحی کسی آسانی معاملہ میں ہوتی تو فر شتے کہتے ۔ حق کہا ہے اور وہ ذات بلنداور بڑی ہے اور اگر وحی کسی زمینی معاملہ میں ۔ غیبی امریا موت یا کوئی بھی زمینی معاملہ، ہوتی تو فرشتے باہم مُفتَکُو کرتے اور کہتے کہ یُوں یُوں ہوگا۔ان باتوں کوشیاطین سُن لیتے اور پھریہ باتیں اپنے اولیاء (دوستوں) کوآ کر کہتے۔ پس جب الله تعالی نے محمد مَثِلِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ كُومبعوث فر مايا توشياطين كوستاروں كے ذريعه ہلاك كيا گيا۔ سب سے پہلے جس کواس بات کا (ستارے گرنے کا)علم ہواوہ (قبیلہ) ثقیف تھا۔ پس ان میں سے بکریوں والا اپنی بکریوں کے پاس جا تااور ہرروز ایک بکری ذبح کر دیتا۔اور اونٹوں والا ہرروز ایک اونٹ ذبح کر دیتا۔ پس لوگوں نے اپنے میں جلدی کرنا شروع کی ۔تو ان میں بے بعض نے بعض سے کہا۔ (ایبا) نہ کرو۔اگر توبیرا ہنمائی والے ستارے ہیں ( تو پھرٹھیک )وگر نہ بیکوئی نئے حادثہ کی وجہ سے ہے۔ پس لوگوں نے دیکھا تو راہنمائی والےستارے تو ویسے ہی تھے۔ان میں سے بچھ بھی نہیں بچینکا گیا تھا۔لوگ رُک گئے ۔اور الله تعالیٰ نے جنات کو پھیرااورانہوں نے قرآن کو مُنا ۔ پس جب جنات (تلاوت) قرآن پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا۔ خاموش ہوجاؤ۔ابن عباس رہا تھ فرماتے ہیں۔شیاطین ،املیس کے پاس گئے اور جا کراس کوخبر دی اس نے کہا: زمیں میں یہی واقعہ رونما ہوا

بهوائے۔ ( ٣٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

ہے۔ پس تم میرے پاس ہرزمین کی مٹی لاؤ۔ شیاطین جب اہلیس کے پاس تہامہ کی مٹی لائے تو اس نے کہا۔ یہیں پرید نیا واقعہ رُونما

سَلِمَةَ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ ، قَالَ : قَالَ يَهُودِ فَى لِصَاحِبِهِ : اذْهَبُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : لَا تَقُلُ نَبِيٌّ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَدْ سَمِعَك كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنِ ، قَالَ : فَأَتَبَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تَقُلُ نَبِي مَ فَقَالَ : لَا تُشُوكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزُنُوا ، وَلا تَسْرِقُوا ، وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَ بِالْحَقِ ، وَلا تَشْرِقُوا ، وَلا تَشْرِقُوا ، وَلا تَقُدُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَ بِالْحَقِ ، وَلا تَشْرِقُوا ، وَلا تَشْرِعُوا الرِّبًا ، وَلا تَقُدُوا اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ، وَلا تَشْرِعُوا الرِّبًا ، وَلا تَقُدُوا اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ، وَلا تَشْرِعُوا الرِّبًا ، وَلا تَقُدُوا اللهُ إِلَى ذِى سُلُطَانَ فَيَقْتُلُهُ ، وَلا تَسْحَرُوا ، وَلا تَشْرِعُوا الرِّبًا ، وَلا تَقُدُوا اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ، وَلا تَوْتُوا اللهِ مَنْ اللهُ إِلَا بَاللهِ مَنْ اللهُ إِلَا بَاللهِ مَا اللهُ إِلَا بِلْمُ اللهُ إِلَا بِاللهِ مَلْوا اللهِ مَسْلَطُانَ فَيَقْتُلُهُ ، وَلا تَسْحَرُوا ، وَلا تَشْرُقُوا الرِّبًا ، وَلا تَقُدُوا اللهُ إِلَا يَعْدُوا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا يَعْدُوا اللهِ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا يَعْدُوا اللهِ مَلْولًا اللهِ مَلْ اللهُ اللهُ

( ۲۹۸ ۳۷ ) حضرت صفوان بن عسال روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی ہے کہا۔ ہمیں اس نبی کے یاس لے جلو!

اس کے ساتھی نے کہا: نہیں! نبی مت کہو کیونکہ اگر انہوں نے مخصے من لیا تو ان کی چار آئکھیں ہو جا کیں گی۔ راوی کہتے ہیں: وہ

تعاق نے سرام فراردیا ہے مرک می وجہ سے۔اور می توت والے لیے پاس بے تناہ می چسی نہ کرو کہ وہ اس بے کناہ کوش کردےاور جادو نہ کرو۔اور سود نہ کھاؤ۔اور پا کدام می عورت پر تہمت زنی مت کرواور جنگ کے دن بھا گئے کے لئے پیٹیمت بھیرو۔اوراے خواصِ بہودتم پر میر بھی لازم ہے کہ ہفتہ کے دن میں تعدی نہ کرو۔راوی کہتے ہیں: یہودیوں نے آپ شِرِ فَضَعَیْجَ کے ہاتھ، پاؤں چوے

اور عرض کرنے گئے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہآپ ہی برحق ہیں۔ آپ مُؤَفِظَةَ نے فرمایا: تم لوگوں کومیری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ کہنے گئے: حضرت داؤد عَلائِلا نے دعا ما تکی تھی کہ ان کی ذریت میں مسلسل نبوت رہے۔ اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں یہودی قبل کردیں گے۔

(٣) مَا جَاءَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ابْنُ كُمْ كَانَ حِيْنَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ان روا يتول كابيان جن ميں بيذكر ہے كہ جب آپ مِتَوَالْفَظَيَّةِ پروى كانزولَ ہوا تو

#### آبِ مَوْالْفَصَةَ لَمَ كَاعْمِ مِبَارِكَ كَيَاتُهَى؟

( ٢٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمِّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(٣٧ ١٩٩) حضرت ابن عباس ٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ فَضَعَ قَبْرِ وحی کا نزول ہوا جبکہ آپ مِنْ فَضَعَ قَبْرِ جا کہ عمر کے

نم پھر آپ مُزِنْظَعُ مَکہ میں تیرہ سال تھہرے اور مدینہ میں آپ مِزَنْظَعُ میں سال رہے پھر آپ مِنْلِفَظُ کی وفات ہوئی تو پ مِنْلِفَظُ مَ کی عمر مبارک تریسٹھ سال کی تھی۔ یہ میں مورد دورد و مرد قد سرد میں برت سرد سیار سیار کی تاریخ کا در اور مجذبی میں میں اور میں ایک میں ایکو ساد

..٣٧٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ عَشُرَ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ.

و سندہ رسو ہی دبیریں میں کہ ہی کریم مِرَافِظَةِ ہر وی کا نزول ہوا جبکہ آپ مِرَافِظَةِ کی عمر مبارک حیالیس سال کی تھی پھر۔ \* ۳۷۷۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِظَةِ ہر وی کا نزول ہوا جبکہ آپ مِرَافِظَةِ کی عمر مبارک حیالیس سال کی تھی پھر

َ بِ مِنْ الْنَظَيَّةُ مَدِيْسِ دَلَ سَالَ هُمْرِ اور مدينهُ مِن سَالَ هُمِر الصَّمِر الصَّمِر الصَّمِر الصَّمَر ٢٧٧٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَانِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ لَبِتَ بِمَكَّةَ عَشُرَ سِنِينَ ، يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا.

(بخاری ۱۳۳۳ احمد ۲۹۲)

۱-۳۷۷) حضرت عائشہ بڑیا ندین اور ابن عباس جاہئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میر انتظافیکی تھی دس سال بھہرے آپ میر ا 'ر آن نازل ہوتا تھا اور مدینہ میں دس سال تھہرے۔

٣٧٧.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوُفِّي النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ انْنُ حَمْس وَستِّسَ.

ل كى -٣٧٧٠ ٢ حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام أُنْزِلَ عَلَيْهِ وقد من يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أُنْزِلَ عَلَيْهِ

الْقُوْآنُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوكِّفَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَينَ. ٣٧٤٠٠) حضرت سعيد سے روايت ہے كه نبى كريم مَرِّضَعَةً پرقرآن كا نزول مواجبكه آپ مِرْضَعَةً كى عمر مبارك تينتاليس سال كى

نمی اورآپ مَرْضَطَحَةَ دس سال مکه میں قیام پذیر رہے اور دس سال مدینہ میں ۔اور آپ مَرْافظَتَے آج کی وفات ہو کی تو آپ مِرَافظَتَحَ ہُم کی عمر " یسٹھ سال کی تھی ۔

٤٠٧٧: حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، وَأَفَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، فَقْبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتَّينَ.

٣٧٤٠٣) حفرت ابن عباس من الني سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْفَظَيَّةَ مبعوث ہوئے جبکہ آپ مَرْفِظَةَ کی عمر مبارک جالیس مال کی تھی اور آپ مَرْفَظَةَ کمہ میں پندرہ سال اور مدینہ میں دس سال قیام پذیر رہے۔ پس جب آپ مِرْفِظَةَ کی وفات ہوئی تو آب مِلْانظَةُ كَيْ كَالْمُرْمِارِكَ بِنِيسْهُ سال كَتْهَى \_

( ٣٧٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرو ، عَنُ سَعِيدِ · جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْزِلَ عَلَى النِّبيِّ عليه الصلاة والسلام عَشُرًا بِمَكَّةَ وَعَشُ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ، لَقَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَحَمْسًا وَسِتْينَ وَأَكْثَرَ.

(۳۷۷۰۵) حضرت سعید بن جبیر میشید بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس جاہئی کے خدمت میں حاضر ہوااور اس

كها: ني كريم مُؤْفِظَةً يروس سال مكه من اوروس سال مدينه من قرآن كا نزول مواج؟ آپ واليو فرمايا: يكس في كها.

آپ مَلِيْتَفَعُ فِيْرِيمَهُ مِين دَن سال اور پنيسٹي سال ھے زياد ه نزول قرآن ہوا ہے۔

( ٣٧٧٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ ۚ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشْرَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُولُفَّى وَه ابنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ.

(٣٧٤٠٦) حضرت ابن عباس جناتيُّه ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اِنْتَظَافِم پر قر آن کا مزول ہوا جبکہ آپ مِنْ اِنْتَظَافِر کی عمر جالیس سال

تَقَى \_ پُهرآ پ مِنْزِنْشَغَةَ مكه ميں تيره سال اور مدينه ميں دس سال ا قامت پذير رہے اور آپ مِنْزِفْقَعَةَ م کی و فات ہو کی تو آپ مِنْ ِ کی تمرمبارک تریسٹھ سال کی تھی۔

( ٣٧٧.٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّخْمَزِ

قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : بُعِتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ ، فَأَقَامَ بِهَ ۖ عَشْرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوْفِي عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً.

(۷۰۷-۳۷) حضرت انس بن ما لک وہاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالِفَقِیٰفَ کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا حمیہ لپ

آپ مَرِ النَّفَظَةُ وَسِمال مكه بين اوروس مال مدينه بين مقيم رجاورسا ته سال كي عمر مين آپ مَرْ الفَقِيَةُ نِه وفات ياكي -

( ٤ ) مَا جَاءَ فِي مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نی کریم مِلِّنْ الله الله الله الله عنت کے بارے میں آنے والی روایات کا بیان

( ٣٧٧.٨ ) حدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنَى كُنْتَ نَبِيًّا ؟ قَالَ :كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

(احمد ۲۲ ابن ابی عاصم ۱۸

( ۳۷۷ - ۳۷۷) حضرت عبدالله بن شقیق روایت کرتے ہیں کہایک آ دمی نے بی کریم مُطِفِظَةً ہے سوال کیا۔ آپ کب سے نبی ( ہنا۔

زَوْجَك نَبِي وَسَيْصِيبُهُ مِنْ أُمَّتِهِ بَلَاءٌ.

ت ك طرف ع آزمائش آئ گا۔

٣٧٠) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِّ ، قَالَ : نَزَلَ جِبُرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَمَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : فَعَمَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : فَعَمَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَفْرَأُ ؟ قَالَ : ﴿ افْرَأُ بِاللّٰمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ ، فَأَتَى خَدِيجَةً فَأَخْبَرَهَا بِالَّذِى رَأَى ، فَأَتَتُ لَهُ : فَقَالَ لَهَا : هَلْ رَأَى زَوْجُك صَاحِبَهُ فِي حَضَرٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ وَرُقَةَ بُنَ نَوْفَلٍ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ رَأَى زَوْجُك صَاحِبَهُ فِي حَضَرٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ

\* ٣٧٤) حفرت عبداللہ بن شداد بن الباد سے روایت ہے کہ نی کر یم سُرِ اَنْفَاعِ آئے کے پاس حضرت جبرا کیل علاقی اسٹر بن لائے اُپ مُرِ اُنْفَاعِ آئے کہا: پڑھو! آپ مُرِ اُنْفَاعِ آئے نے فر مایا: میں کیا پڑھوں؟ راوی کہتے ہیں۔ جبرا کیل علاقی اُپ مُر آپ مُر اُنْفَاعِ آئے ہے کہا: پڑھو! آپ مُر اَنْفَاعِ آئے نے فر مایا: میں کیا پڑھوں؟ جبرا کیل علاقی اُن نے کہا: ﴿ اَفُورُ أَ بِاللّهِ وَبِّلْكُ اَلَٰ عَلَيْمِ اَلَٰ عَلَيْمِ اَلَٰ اِللّهِ اَللّهِ اَللّهِ اَللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٧٧٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَرَزَ سَمِعَ مَنْ يُنَادِيهِ : يَا مُحَمَّدُ ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ انْطَلَقَ هَارِبًا ، فَأَتَى خَدِيجَةَ فَذَكَرَ غَلْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَرَزْتُ سَمِعَ مَنْ يُنَادِيهِ : يَا مُحَمَّدُ ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ انْطَلَقَ هَارِبًا ، فَأَتَى خَدِيجَةَ فَذَكَرَ فَلْ خَالَطَ عَقْلِى شَيْءٌ ، إِنِّى إِذَا بَرَزْتُ أَسُمَعُ مَنْ فَلِكَ لَهَا ، فَقَالَ : يَا خَدِيجَةُ ، قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَالَطَ عَقْلِى شَيْءٌ ، إِنِّى إِذَا بَرَزْتُ أَسُمَعُ مَنْ

يُنَادِى، فَلَا أَرَى شَيْنًا ، فَأَنْطَلِقُ هَارِبًا ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِى يُنَادِينِى ، فَقَالَتُ :مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ ، إِنَّك مَا عَلِمْتُ تَصْدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتُؤَدِّى الْأَمَانَةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ.

فَأَسَرَّتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِى بَكُو ، وَكَانَ نَدِيمًا لَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكُو بِيَدِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَهُ بِمَا حَدَّثَتُهُ خَدِيجَهُ ، فَأَتَى وَرَقَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ وَرَقَةُ :هَلْ تَوَى شَيْئًا ؟ قَالَ : فَلَا أَرَى شَيْئًا ، فَأَنْطَلِقُ هَارِبًا ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِى ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُ ، فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَاثَبُتُ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ لَك.

فَلَمَّا بَرَزَ سَمِعَ النِّدَاءَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : لَكَيْكَ ، قَالَ : قُلْ : أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُبَّمَ قَالَ لَهُ : قُلَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ حَتَّى فَرَعَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أَتَى وَرَقَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : أَنْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنَّك الرَّسُولُ الَّذِى بَشَّرَ بِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ بِرَسُولِ يَأْتِنِى مِنْ بَعُدِى اسْمُهُ أَخْمَدُ ﴾ ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْ الرَّسُولُ اللهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُؤْمَرَ بِالْقِتَالِ ، وَلَيْنُ أَمِرْ لِ اللهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُؤْمَرَ بِالْقِتَالِ ، وَلَيْنُ أَمِرْ لِ بِالْقِتَالِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ الْقَسَّ فِ الْجَنَّةِ ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ خُضْرٌ.

کتاب السفازی که

آپ کوآ داز دیتا۔ اے محمد مَلِفَظَعَةَ الیس جب آپ مِلِفظَةَ آبیآ واز سُلع تو آپ دوڑتے ہوئے چلنے لگتے۔ پس آپ مَلِفظَةَ اللہ عضر خدیجہ ٹھامڈوٹاکے پاس تشریف لائے اوران کے سامنے میہ بات ذکر کی اور فر مایا: اے خدیجہ! مجھے ڈرلگتا ہے کہ میری عقل میں کوئی ج

حدیبہ نکاشدہ سے پان سریف نامے اوران سے نام ہوں تو میں کسی منادی کوشٹنا ہوں لیکن مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی پس میں دوڑ . ۔ خلط ہوگئی ہے۔ میں جب کھلی جگہ کی طرف نکلتا ہوں تو میں کسی منادی کوشٹنا ہوں لیکن مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی پس میں دوڑ . ۔ حلاآ ہا۔ ناگہاں وہ منادی میر بےساتھ ہی تھااور وہ مجھے آ واز دیے رہاتھا۔ جھنرے خدم نہ ہندہ نئے نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ آ ب کوار

چلا آیا۔ ناگہاں وہ منادی میرے ساتھ ہی تھا اور وہ مجھے آ واز دے رہا تھا۔ حضرت خدیجہ ٹنکھنٹینئ نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کوار نہیں کرےگا۔ آپ کو جتنا میں جانتی ہوں تو آپ سچ ہات کی تصدیق کرتے ہیں اور امانت کوادا کرتے ہیں اور صلہ رخی کرتے ہیر پس اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسانہیں کرےگا۔ حضرت خدیجہ بڑی پیٹرٹنٹ نے یہ بات خفیہ طور پر حضرت ابو بکر بڑاٹیؤ ہے بہان کر د کا

ابو کر دہائی آپ مِنْ الفَقِیَّةِ کے جاہلیت کے زمانہ میں دوست تھے۔حضرت ابو کر دہائی نے آپ مِنْ الفَقِیَّةِ کا ہاتھ بکڑا اور آپ مِنْ الفَقِیَّةِ ورقہ کے پاس لے گئے۔ ورقہ نے بوچھا: کیا بات ہے؟ آپ دہائی نے وہ ساری بات بیان کی جو حضرت خدیجہ ٹٹی مڈیٹا۔ آپ دہائی کو بتائی تھی۔ پھر آپ مِنْ الفِقِیَّةِ ورقہ کے پاس آئے اور بیرواقعہ ذکر کیا ہے۔ ورقہ نے بوچھا؟ آپ نے پجھود یکھا ہے

' پ ٹوکٹو' کو بتان ک پیرا پ میر مطلع ہور دیہ کے پال اسے اور یہ واقعہ دکر کیا ہے۔ ورقد کے پو پھا ؟ آپ کے پھو بھھا ہے آپ مَرْ اَنْکُلِیَا ہِمْ نَایا بنہیں! کیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو ایک آ واز سنتا ہوں اور مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دی تو میں دوڑا ہوا جلا<sup>ل</sup> نا گہاں وہ منادی میر سے ساتھ ہی تھا۔ ورقد نے کہا: آپ (ایسا) نہ کریں۔ پس جب آپ آ واز سُنیں تو رُک جا کیں یباں تک کہ

بات وہ آپ ہے کہتا ہے اس کوئن کیں۔

پھر جب آپ مِلِفَظِيَّةِ تھل جگہ کی طرف نظے تو آپ مِلِفَظِیَّةِ نے آوازمنی: اے محد مِلِفَظِیَّةِ! آپ مِلِفَظِیَّةِ نے فرمایا: ` حاضر! منادی نے کہا: کہیے! بیس گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مِلِفَظِیَّةَ اللہ کے بند

اور اس کے رسول میں ۔ پھر منادی نے آپ مِلِقَظَیَّا ہے کہا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِینَ، الرَّحْمَن الرَّحِیمِ، مَالِكِ بَا الدِّین ﴾ فاتحہ تریف کے آخر تک بڑھایا۔ پھرآپ نِلِقَظِیَّ ورقہ کے ماس تشریف لائے اور اس کے سامنے یہ بات ذکر کی تو وہ

اللَّدينِ ﴾ فاتحة شريف كم آخرتك پڑھايا۔ پھرآپ مِنْلِفَظَيَّةَ ورقه كے پاس تشريف لائے اوراس كے سامنے يہ باتُ ذكر كى تو ور نے كہا: تمہيں بثارت ہو پھرتمہيں بثارت ہو پھرتمہيں بثارت ہو۔ ميں گواہى ديتا ہوں كه آپ ہى وہى رسول ہيں جن كى بثار

عیسلی عَلاِئِلا کُنْ دی تھی۔ ( فرمایا تھا) ایسارسول جومیر کے بعد آئے گا اوراس کا نام احمد ہوگا۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ا بیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور قریب ہے کہ آپ کو قال (جہا

بِن ورین والی و چاہوں نہ پ میر ہیں اور میں زندہ ہوا تو البیة ضرور بالضرور میں آپ مِنْ اَنْ اَلِیَّا کُلِیِ مِن کاظم دیا جائے اورا گرآپ کو قبال کا تھم دیا گیا اور میں زندہ ہوا تو البیة ضرور بالضرور میں آپ مِنْ اِنْ اَلِیَ معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ال) و المحادي المعادي المع

علی میں میں میں میں میں میں ہوگئے۔رسول خدائر آن کے ارشاد فر مایا: میں نے اس عیسائی عالم کو جنت کے اندر سبز کیڑوں میں دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔

( ٣٧٧١) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ابْتَعَكَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً لِإِذْ خَالِ رَجُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَمَرَّ عَلَى كَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ الْيَهُودِ ، فَذَخَلَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُوزُونَ سَلَّمَ مَرَّةً لِإِذْ خَالِ رَجُلِ الْجَنَّة ، قَالَ : فَمَرَّ عَلَى كَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ الْيَهُودِ ، فَذَخَلَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُوزُونَ سَنِي مِنْ الْكَنِيسَةِ رَجُلٌ يَمُوتُ ، قَالَ : فَجَاءَ إِلَيْهِ ، سِفْرَهُمْ ، فَلَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَقُرُونُونَ نَعْتَ نَبِي ، هُو نَعْتُك ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى السَّفُو فَقَتَحَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقُونُوا أَنَّك أَتَيْتَهُمْ وَهُمْ يَقُرُونُونَ نَعْتَ نَبِي ، هُو نَعْتُك ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى السَّفُو فَقَتَحَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقُرَونُوا أَنَّك أَتَيْتَهُمْ وَهُمْ يَقُرُونُونَ نَعْتَ نَبِي ، هُو نَعْتُك ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى السَّفُو فَقَتَحَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقُرَونُوا أَنَّك أَتَيْتَهُمْ وَهُمْ يَقُرُونُونَ نَعْتَ نَبِي ، هُو نَعْتُك ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى السَّفُو فَقَتَحَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقُرَونُوا أَنَّك أَتَيْتَهُمْ وَهُمْ يَقُرَونُونَ نَعْتَ نَبِي مَ وَهُ مُ يَعْرَفُونَ وَقَعْ مَعْمُ أَنْ يَوْلَونَ وَا أَنَّك أَنْ يَعْتَى مُ مُونَا اللَّهُ الْقَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

ثُمَّ قَرَأَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ قَبُضَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دُونكُمْ أَخَاكُمْ ، قَالَ : فَغَسَّلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ . عَلَيْهِ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :دُونكُمْ أَخَاكُمْ ، قَالَ : فَغَسَّلُوهُ ، وَكَفَنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ . عَلَيْهِ . وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ . وَكَفَنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ . . (٣٧٤) عفرت من فرات بين الله تعالى نے ايك مرتب بي كريم مِؤْفَقَعَ أَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَلَى عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الموں ہے ہوں ہے۔ اس وقت وہ لوگ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ مِنْ الفَظِیَّةُ کودیکھا تو کتاب کو بند کردیا اور باہر علی گئے۔عبادت گاہ کے ایک کونہ میں ایک آ دمی مرنے کے قریب پڑا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ مِنْ الفَظِیَّةُ اس آ دمی کے پاس تشریف لائے تو اس آ دمی نے عرض کیا۔ ان لوگوں (یہود) کو پڑھنے سے اس بات نے منع کیا ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور یہ لوگ (اس وقت) ایک نبی کی صفات پڑھ رہے تھے۔ جو کہ آپ ہی ہیں۔ پھروہ آ دمی کتاب کے پاس آیا۔ اس کو

لا سے ہیں اور میروں (۱ س وقت ) ایک بی صفات پر ھارہے سے۔ بو لہ اب بی ہیں۔ بروہ اون ساب سے پی اید اس و کھولا اور پڑھاتو کہا۔ میں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمد مَرَائِنَفِئَةِ اللہ کے رسول ہیں۔ پھراس آ دمی کی زوح قبض ہوگئی۔ رسول اللہ مُرَائِفَئَةِ نے ارشاد فر مایا'! اپنے بھائی کو سنجالو۔ راوی کہتے ہیں: پھر صحابہ وَدُوَائِنَةُ نے اس کو خسل دیا اور کفن دیا ورحنوط لگایا پھراس پر جنازہ پڑھا گیا۔
ورحنوط لگایا پھراس پر جنازہ پڑھا گیا۔
ریب و و و دو و ور ع دیا ہے ہوں ہے ہوں و دو رہ رہ یہ دیا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ جِبُرِيلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ ، فَشَقَ عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ جِبُرِيلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ ، فَشَقَ عَنُ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخُرَجَ الْفَلْبَ ، ثُمَّ الْعَلْمَانِ ، فَأَ خَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لأَمَهُ ، الشَّخُرَجَ عَلَقَةً مِنْهُ ، فَقَالَ : هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لأَمَهُ ، ثُمَّ أَمُّه ، يَعْنِي ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : ثُمَّ أَمُّه ، يَعْنِي ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : ثُمَّ أَعَادُهُ فِي مَكَانِهِ ، قَالَ : وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمُّهِ ، يَعْنِي ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ : وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمُّهِ ، يَعْنِي ظِنْرَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ أَنْسُ : لَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثُو الْمِخْيَظِ فِي صَدْرِهِ . (مسلم ١٣٥٤ - احمد ١١١١) فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ ، قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثُو الْمِخْيَظِ فِي صَدْرِهِ . (مسلم ١٣٤٤) ومَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُو

بارک کو با ہرنکالا پھر قلب مبارک سے ایک لوتھڑا نکالا اور فر مایا۔ یہ آپ کے (ول میں) سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر جبرا کیل علائِلا

دیا۔ دادوں ہے ہیں، بے دورے ہوئے ہیں۔ پر رہیے ہیں اس ہوا تھا۔ حضرت انس ٹٹاٹٹو کہتے ہیں کہ میں نے آپ مِنْزِنْظَافَم کے میں۔ لوگ آپ مِنْزِلْفَظِیَافَم کی طرف آئے تو آپ مِنْزِلْفِظَافِم کارنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس ٹٹاٹٹو کہتے ہیں کہ میں میں سُو کی کے اثر ات دیکھے۔

( ٣٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةً ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ ، وَحُبَّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ ، فَجَعَلَ يَخُلُو فِي حِرَاءَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا بِحِسِّ فَوْقِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ عَلَى كُوْسِقٍ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ هُو مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا بِحِسِّ فَوْقِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ عَلَى كُوْسِقٍ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عُولًا اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَأَنْذِرُ ، وَرُيَابِكُ فَطَهُّرُ ، وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ . (بخارى ٣٣٣٨ ـ مسلم ٣٣٣)

(۳۷۷۱۳) حضرت جابر جنائی کہتے ہیں کہ نبی کریم مُطِلِفَظَةً پرشروع شروع میں دمی بند ہوگئ تھی اورآ پ مُطِلِفَظَةً کوخوت محبوب ہو عمی پس آپ مُطِلِفِظَةً جرامیں خلوت گزین ہو جاتے۔ پس اس دوران آپ مِلِفظَةً جراکے سامنے تھے ،فر مایا: جب میں نے اپنا او پر سے ہلکی آ وازسُنی تو میں نے اپنا سراُ ٹھایا۔ تو مجھے اچا تک کری پر کوئی چیز دکھائی دی پس جب میں نے اُسے دیکھا تو گھبرا کر زمین کی

طرف دیکھااور میں اینے گھروالوں کے پاس جلدی جلدی آیا اور میں نے کہا۔ مجھے کمبل اوڑھادو، مجھے کمبل اوڑھادو۔ بھرمیرے پاس جبرائیل علایٹلا آئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثَّةُ ، فَهُمْ فَانْلَذِرْ ، وَرَبَّك فَكَبِّرْ ، وَثِيَابَك فَطَهِّرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾.

( ٣٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّبُ ، قَالَ : ذُتِّرُتَ هَذَا الْأَمْرَ فَقُمُ بِهِ ، وَقَوْلِهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ ، قَالَ : زُمِّلْتَ هَذَا الْأَمْرَ فَقُمْ بِهِ. (ابن جرير ١٣٣)

(٣٧٧١٣) حفرت عكر مد ي قول خداوندى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتَّةُ ﴾ كه بارے ميں منقول بَ فَر مايا: تجھے بيه معاملہ اوڑ ھاديا گيا نے. پس تو اس كو لے كر كھڑا ہو جا۔ اور قول خداوندى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ كے بارے ميں منقول ب كتم ہيں بيه معاملہ لپيٹ ديا گيا نے. پس تم اس كو لے كر كھڑے ہوجاؤ۔

#### میں ان کا بیان

( ٣٧٧١٥ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْجَتَمَعَتُ

قُرَيْشٌ يَوْمًا ، فَقَالُوا : أَنْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ بِالسِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالشَّعْرِ ، فَلْيَأْتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِى فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَشَتَّتُ أَمْرَنَا ، وَعَابَ دِينَنَا ، فَلْيُكَلِّمْهُ ، وَلَيْنَظُّرْ مَاذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا :مَا نَعْلَمُ أَحَدًّا غَيْرَ عُتْبَةَ بُنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالُوا : أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيد.

فَأَتَاهُ عُنَبُهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَنْتَ خَيْرٌ ، أَمْ عَبُدُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَوْلَا : أَنْتَ خَيْرٌ مِنْكُ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَوْلَا ، خَيْرٌ مِنْكُ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَوْلَا ، خَيْرٌ مِنْكُ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْكُ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَي فَرْيَهِ مِنْك ، وَإِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّك خَيْرٌ مِنْهُمْ فَتَكَلَّمُ حَتَّى نَسْمَعَ فَوْلِهِ مِنْك ، فَرَّفُتَ جَمَاعَتَنَا ، وَشَتَّتَ أَمُرَنَا ، وَعِبْتَ دِينَنَا ، وَفَضَحَتَنَا فِي الْعَرَبِ ، حَتَّى لَقَدُ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُرَيْشٍ سَاحِرًا ، وَأَنَّ فِي قُرَيْشٍ كَاهِنَا ، وَاللهِ مَا نَنْتَظِرُ إِلاَّ مِنْكَ مَنْ صَيْحَةِ الْحُبْلَى ، أَنْ يَقُومَ بَعْضَنَا لِبَعْض بِالسَّيُوفِ حَتَّى نَتَفَانَى.

أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْبَانَةُ ، فَاخَتُرُ أَى بِسَاءِ قُرَيْشِ فَلُنُزُوِّ جُك عَشْرًا ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْحَاجَةُ ، جَمَعْنَا لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَغْنَى قُرَيْشِ رَجُلاً وَاحِدًا ، فَقَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تُنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تُنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿فَإِنْ أَعُرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثُمَّودَ ﴾ فَقَالَ لَهُ عُتُبَةً : الرَّحِيمِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿فَإِنْ أَعُرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثُمَّودَ ﴾ فَقَالَ لَهُ عُتُبَةً : حَسُبُك مَسْبُك مَسْبُك ، مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا ؟ فَالَ : لَا ، فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ ، فَقَالُوا : مَا وَرَائَك ؟ قَالَ : مَا تَرَكُتُ شَيْئًا أَرَى أَنْكُمْ تُكَلِّمُونَهُ بِهِ إِلَّا وَقَلْ كَلَّمُتُهُ بِهِ إِنَّ وَقَلْ كَلَّمُتُهُ بِهِ ، فَقَالُوا : فَقَلُ الْ : فَهَلْ أَجَابَكُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ؛

قَالَ: لاَ ، وَالَّذِى نَصَبَهَا بَيِّنَةً مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَنْذَرَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمَّودَ ، قَالَ: لاَ ، وَالَّذِى نَصَبَهَا بَيْنَةً لَا تَدْرِى مَا قَالَ، قَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. قَالُوا: وَيَلَك، يُكُلِّمُك رَجُلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ لاَ تَدْرِى مَا قَالَ، قَالَ: لاَ وَاللهِ، مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. قَالُوا: وَيَلَك، يُكُلِّمُ مَا قَالَ غَيْرً ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ. اللهِ على ١٨١٢)

(۱۵۷۵) حضرت جابر بن عبدالله و النفر و اليت ب كه ايك دن قريش الحقے ہوئے اور انہوں نے كہا: اپ ميں سے سب سے زيادہ جادو، كہا نت اور شعر بنانے والے كود يكھواور پھروہ فخص اس آ دى كے پاس آئے جس نے ہمارى جماعت ميں تفريق والى ہے اور ہمارے دين ميں عيب نكالا ہے۔ پھروہ فخص اس سے گفتگو كرے اور ديكھے كه ہواں ہواں ديكھے كہا اے لياس كوكيا جواب ديتے ہيں۔ لوگوں نے كہا: اے بياس كوكيا جواب ديتے ہيں۔ لوگوں نے كہا: اے ابوالوليدتم بى ہو۔

پس بیامت نبی کریم مُطِّنِفَظَعَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔اے محمد مُطِّنفِظَعَ اِتم بہتر ہویا عبداللہ؟ رسول اللہ مُطِّنفِظَعَ خاموش رہے۔ پھراس نے کہا:تم بہتر ہویا عبدالمطلب؟ رسول الله مُطِّنفِظَةَ پھرخاموش رہے۔ پھرعتبہ بولا:اگرتمہارا خیال یہ ہے کہ اے آدی! اُگر تجھے شوق مردا نگی ہے تو تم قریش کی عورتوں میں سے جسے جاہو پیند کرلو۔ ہم تمہاری دس شادیاں کردیں گے اورا گرتمہیں کوئی (مالی) ضرورت ہے تو ہم تمہارے لئے (اتنا) جمع کردیں گے کہتم سارے قریش میں سے اسکیے ہی سب سے زیادہ غنی ہوجاؤ گے۔

جائيں يہاں تك كەجم سب فناہوجائيں۔

رسول الله سَالِفَ عَلَيْ فَعَ مَا يَا: كياتم بات كريك مو؟ عتب ن كها: بال! تورسول الله سَالِفَ عَ اءت فرما كي ربسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴾ يهال تك كرَّ بِمُؤْفِظَةَ ال آيت تك پَنْجِ - ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذُرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُّودَ ﴾ توعتبان آپ مِأْفَقَعَةً علما بس كروبس كرواس كسواتمهاري ياس کچھ ہے؟ آپ مَلِنْ ﷺ نے فرمایا بہیں!عتبہ قریش کے پاس واپس لوٹا۔قریش نے پوچھا:تمہارے بیچھے(کی) کیا (خبر) ہے؟ عتب نے کہا: میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے بارے میں میرا خیال ہو کہتم نے ان سے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے مگریہ كديس نے ان سے اس كے بارے بيل كفتگوكر لى ہے۔قريش نے كہا۔ پھركيا انہوں نے تنہيں جواب ديا ہے۔ عتبہ نے كہا: بال! (پھر) عتبہ نے کہا جتم اس ذات کی جس نے خانہ کعبہ کونصب کیا ہے مجھے ان کی کہی ہوئی ہاتوں میں سے پھر بھی مجھنہیں آیا۔ صرف یہ بات (سمجھ آئی) کہ وہ مہیں عاداور شمود کی کڑک ہے ڈراتے ہیں۔قریش نے کہا:تم ہلاک ہوجاؤ۔ایک آدمی تمہارے ساتھ عربی میں گفتگو کرتا ہاورتم نہیں جانے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ عتب نے کہا۔ بخدا! مجھے ان کی گفتگو میں سے کڑک کے سوا بچھ بجھ نہیں آیا۔ ( ٣٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرو بْن الْعَاص ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا أَرَادُوا قَتْلَ النَّبِيُّ صَٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا يَوْمًا انْتَمَرُوا بِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَجَعَلَ رِدَانَهُ فِي عُنُقِهِ ، ثُمَّ جَذَبَهُ حَتَّى وَجَبَ لِرُكْبَتَيْهِ سَاقِطًا ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ فَظَنُّوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُرَ يَشْتَكُ ، حَتَّى أَخَذَ بِضَبْعَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَائِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ أَتَفْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ ﴾؟ ثُمَّ انُصَرَفُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَامَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ،

فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، أَمَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا أُرْسِلُتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِالذَّبْحِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا كُنْتَ جَهُولًا ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْتَ مِنْهُمْ. (ابو يعلى ٢٠٠١)

(٣٧٤١) حفرت عمرو بن العاص وَفَيْوَ سے روایت ہے کہ میں نے قریش کو نبی کریم مَوَّافِقَاعِ کَارادہ کرتے ( کبھی ) نہیں ویکھا تھا۔ گرایک دن جب وہ آپ مِوَّافِقَاعِ کے خلاف سمازش کررہے تھاوروہ کعبہ کے سابیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ مِوَّافِقَاعِ کَا کُر دن میں وَالا اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا فرمارہ ہے تھے۔ بس عقبہ بن الی مُعیط کھڑا ہوا اور اپنی چا درکورسول اللہ مِوَّافِقَاعِ کی گردن میں وَالا اور آپ مَوْفَقَاعِ کُو کھینچا یہاں تک کہ آپ مِوَّافِقَاعِ آپ کھٹنوں کے بل گرنے گئے۔ لوگوں نے شوروغل کیا تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ آپ مِوَافِقَاعِ کُو بعلوں کے بیاں تک کہ انہوں نے آپ مِوَافِقَاعِ کُو بعلوں کے بیجھے سے پکڑلیا اور فرمانے لگے۔ ﴿ اَتَقْتَلُونَ رَجُعلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّی اللّهُ ﴾

پھررسول اللہ مِنْائِفَتْ اَنْہِ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی لیس جب آپ مِنائِفِتْ اَنْہُ نماز پڑھ چکے تو آپ مِنائِفَتَا اُمْ قریش کے پاس اُن میں سے ساملہ میشد سے سے اور نماز پڑھی ان جب آپ مِنائِفَتِ اُمْ اِن اُن اُنْہِ اِنْہِ اِنْہِ مِن سے جہ سے

ے گزرے جبکہ وہ کعبے کے سامید میں بیٹھے ہوئے تھے۔آپ مِلِفَظَةَ آئے فر مایا: اے گروو قریش! خبر دار! قسم اس و ات کی جس کے قضے میں محمد مَلِفَظَةَ آئے کے ساتھ۔اور آپ مِلِفظَةَ آئے نے اپنے ہاتھ سے اپ حلق کی طرف اشارہ فر مایا: راوی کہتے ہیں: آپ مِلِفظَةَ آئے سے کہا: اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِلِفظَةَ آئے سے کہا: اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِلِفظَةَ آئے سے کہا: اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِلِفظَةَ آئے سے کہا: اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِلِفظَةَ آئے اللہ من اللہ اللہ من سے ہے۔

( ٣٧٧١٧) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ هَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ : أَلَمُ أَنْهِ جَهْلٍ :لِمَ تَنْتَهُورُنِي يَا مُحَمَّدُ ؟ وَاللّهِ لَقَدُ عَلِمْتَ أَنْهَكَ ؟ فَانْتَهَرُنِي يَا مُحَمَّدُ ؟ وَاللّهِ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْبَرُ نَادِيَّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ : لِمَ تَنْتَهُورُنِي يَا مُحَمَّدُ ؟ وَاللّهِ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْبَرُ نَادِيَّهُ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللّهِ أَنْ لَوْ دَعَا لَا إِنْ كَادِيَهُ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللّهِ أَنْ لَوْ دَعَا لَا جَدْرِيلُ : ﴿ فَلَيْدُ عُلَادَ عُلَا مَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللّهِ أَنْ لَوْ دَعَا لَا إِنْ كَانُو لَهُ اللّهِ أَنْ لَوْ دَعَا لَا إِنْ كَانِيكُ اللّهِ اللّهِ أَنْ لَوْ دَعَا لَا إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَنْ لَوْ دَعَا لَا إِنْ كَالِيكُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

(۱۷۵۷) حضرت ابن علی وی فی سے روایت ہے کہ ابوجہل گر رااوراس نے کہا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو آپ مَرِ اَنْفَظَیَّ اِلَّهِ آپُونِ کَیْکَ اِلَّهِ اِلَّهِ اِلَّهِ اَلَٰ اِلْمِ اَلَٰ اِلْمِ اَلَٰ اِلْمِ اَلِهِ اِلْمِ اَلَٰ اِلْمِ اَلِهِ اِلْمِ الْمِلِيَّةِ اِلْمِ اللَّهِ اِلْمِ اللَّهِ اِلْمِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّلِيَّا اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

( ٣٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ :فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ ، وَنُحِرَتُ جَزُورٌ فِى نَاحِيَةِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَآرْسَلُوا فَجَاؤُوا مِنْ سَلَاهَا ، فَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَانَتُ فَاطِمَّةُ حَتَّى أَلْقَتُهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ : بِأَبِى جَهُلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةً ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأُمَّيَّة بْنِ خَلْفٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ.

قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قَتْلَى فِي قَلِيبِ بَدُرٍ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :وَنَسِيتُ السَّابِعَ.

(بخاری ۲۹۳۳ مسلم ۱۳۱۹)

(۱۵۷۸) حفرت عبداللہ بن مسعود وہا تی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلِقَفَقَةَ کعبہ کے سابہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ ابوجہل اور قریش کے لوگوں نے کہا: اس وقت ملہ کے کس محلہ میں اونٹ ذکح ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ انہوں نے (کس کو) بھیجا بس بیا ونٹ کی اوجری لے کرآئے اور انہوں نے اس کو نبی مُلِقَفَقَةً پر پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت فاطمہ شفادہ نے آکر اس کوآپ مُلِقَفِقَةً ہے ہمایا۔ راوی کہتے ہیں۔ آپ مُلِقَفِقَةً نے تین مرتبہ بیات دہرائی۔ اے اللہ! قریش کو پکڑ، اے اللہ! قریش کو پکڑ، اے اللہ! قریش کو پکڑ۔ ابوجہل بن ہشام کو۔ عتب بن ربعہ کو۔ ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ راوی کہتے ہیں: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہا تھ ہیں کہ ہیں نے ان سب کو قلیب بدر میں مقتول حالت میں دیکھا۔ معیط کو۔ راوی کہتے ہیں کہ جھے ساتوی آدی کانام بھول گیا ہے۔

( ٣٧٧١٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهُطْ مِنْ قُرَيْشٍ ، فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ ، قَالَ : فَقَالُوا : إِنَّ ابْنَ أَحِيك يَشْتُمُ آلِهَتَنَا ، وَيَفُعَلُ وَيَفُعِلُ ، وَيَقُولُ وَيَقُولُ ، فَلَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَنَهَيْتَهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ، أَوَ قَالَ : جَاءَ النَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبٍ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسٌ رَجُلٍ ، قَالَ : فَخَيْسَ أَبُو جَهْلٍ إِنْ جَلَسَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبٍ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَكُونَ أَرَقَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبٍ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَكُونَ أَرَقَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسُ ، وَلَمْ يَجِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا قُرْبَ عَمِّهِ ، فَجُلَسَ عِنْدَ الْبَاب.

المُعَجِسِ، وَلَمْ يَجِدُ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُعَجِلُسًا قُرْبُ عَمْهِ ، فَجَلَسُ عِنْدَ البَابِ. قَالَ أَبُوطَالِبِ: أَى ابْنَ أَخِى، مَا بَالُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكِ؟ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَشْتُمُ آلِهَ عَهُم، وَتَقُولُ وَتَقُولُ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ، فَالَ : فَأَكْتُهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ : يَا عَمِ، إِنِّى أُرِيدُهُمُ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّى إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : فَفَرْعُوا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَدِّى إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : فَفَرْعُوا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَ اللّهُ عَلَى الْهَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله (۳۷۷۱) حضرت ابن عباس دی نیز سے روایت ہے کہ جب ابوطالب کا مرض (الوفات) شروع ہوا تو ان کے پاس قریش کا ایک گروہ عاضر ہوا جن میں ابوجہل بھی تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ انہوں نے (ابوطالب سے) کہا۔ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اور یہ یہ کرتا ہے اور یہ یہ بہتا ہے۔ اگر (اس کی طرف کسی کو) بھتے دیں اور اس کو منع کردیں (تو اچھا ہو) ابوطالب نے آپ میرافظی کے کھون کے بھیا۔ یا راوی کہتے ہیں کہ: نبی کریم میرافظی کی قرف کے آپ اور گھر میں داخل ہوئے۔ ابوطالب اور آپ میرافظی کی فی نشست کی جگرتی ۔ راوی کہتے ہیں: ابوجہل کو اس بات کا خوف ہوا کہ اگر نبی میرافظی آبی ابوطالب کے بہلو میں بیٹھ گئے۔ اور آپ میرافظی کی اس بی بیٹھ گئے۔ اور آپ میرافظی کی اس بی بیٹھ گئے۔ اور آپ میرافظی کی گئی کے باس بی بیٹھ گئے۔ اور آپ میرافظی کی اس بی بیٹھ گئے۔

ابوطالب نے کہا! اے بھتے! کیا وجہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کے بارے میں شکایت کررہی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ آپ کی معبودان کو ہرا بھلا کہتے ہیں اور بدید کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں۔ قریش نے آپ مُرَانِیْنَ اَبِ ہُرَانِ ہِ اَللہ ہُر اَب اَللہ ہُر اَب کہ اِلم اَللہ ہُر اَب کہ ہُر اِللہ ہُر اَب کہ ہُر اَب ہُر اِب کہ ہُر اَب کہ ہُر اِب کہ ہُر اَب کہ ہُر اَب ہُر اِب کہ ہُر اَب کہ ہُر اَب ہُر اِب کہ ہُر اَب کہ ہُر اَب ہُر اِب کہ ہُر اَب ہُر اُب کہ ہُر اَب ہُر اُب کہ ہُ

( ٣٧٧٢) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نَمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زِيادٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ ، وَأَنَا فِى بَيَّاعَةٍ أَبِيعُهَا ، قَالَ : فَمَرَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرَاءُ ، وَهُو يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْبِهِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ، قَالَ : فَمَرَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرَاءُ ، وَهُو يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْبِهِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ، وَرَجُلْ يَتَبِعُهُ بِالْحِجَارَةِ ، قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْفُوبَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، قَالَ : قَلْ أَيْهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، قَالَ : قَلْتُ : فَمَنْ هَذَا اللّذِى يَتَبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : قَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : عَمَٰهُ عَبْدُ الْمُطَلِّ ، قُلْتُ : فَمَنْ هَذَا الّذِى يَتَبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : عَمَٰهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ الْمُعَلِّ بِ ، قُلْتُ : فَمَنْ هَذَا اللّذِى يَتَبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : عَمَّهُ عَبْدُ الْعُزَى ، وَهُو أَبُولُهُ لِهِ إِنْ اللهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٣٧٧٢) حضرت طارق محار بي بيان كرّتے ہيں كہ ميں نے رسول الله مَلِنَّفَظَةَ كوذ والمجاز كے بازار ميں ديكھا۔اور ميں و بال كوكى چيز فروخت كرنے كے لئے گيا تھا۔ فرماتے ہيں كه آپ مِلِنْفِظَةَ (وہاں ہے) گزرے تو آپ مِنْوَفِظَةَ بِرِسُر خ رنگ كا بُحبہ تھا۔اور آپ مِلِنْفِظَةَ إَواز بلنديہ نداكررہے تھے۔'' اے لوگو! لا الله الا الله كہدلوتم كامياب ہوجاؤ كے۔'' اورا يك آ دى آپ مِلِنْفِظَةَ مَنِ كے پیچھے پھر لے كرآ رہا تھا اور اس نے آپ مِلْفِظَةَ كے شخنے اورا يڑيوں كوخون آلودكرديا تھا اور و جخص كهدر ہا تھا۔اے لوگو! اس كے یکھے نہ لگنا! کیونکہ بیجھوٹا ہے۔راوی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا؟ بینوجوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا۔ یہ بی عبدالمطلب کالرکا ہے۔ میں نے پوچھا: بیآ دی کون ہے جواس کے پیچھے پھر مارر ہاہے؟ لوگوں نے کہا۔اس کا چھاعبدالعزی ہےاور یہی ابولہب ہے۔ (۲۷۷۲۱) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوذِيتُ فِى اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدُ أُجِفْتُ فِى اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَى ثَالِئَةٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَمَا لِى وَلِبِلَالِ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كِيدٍ إِلَّا مَا وَارَاهُ إِبطُ بِلَالِ.

(۳۷۷۲) حضرت انس جائز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤافِظَةُ نے ارشاد فر مایا: بجھے اللہ (کی راہ) میں آتی اؤیت دی گئی ہے کہ کسی کو آتی اور جھے اللہ (کے راستہ) میں آتا خوف زدہ کیا گیا ہے کہ کسی کو آتی اور جھے اللہ (کے راستہ) میں آتا خوف زدہ کیا گیا ہے کہ کسی کو آتی ہے ہی تین دن رات ایسے بھی آئے کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے کی آتی چیز بھی نہیں ہوتی تھی جس کو کوئی ذی روح کھا سے مگر وہ مقدار جس کو بلال جائے ہے گئی ہے۔

( ٣٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُنُذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَيُحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمُ وَالْهُمْ وَالْمُوالَ اللّهِ عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَيُحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمُ اللّهُ وَالْمَالُ إِذَا جَاؤُوا إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعَلَقُونَ النّاسَ إِذَا جَاؤُوا إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسْلِمُونَ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ ، وَيُحَرِّمُ الزِّنَا ، وَيُحَرِّمُ مَا كَانَتُ تَصْنَعُ الْعَرَبُ ، عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسْلِمُونَ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ ، وَيُحْرِمُ الزِّنَا ، وَيُحَرِّمُ مَا كَانَتُ تَصْنَعُ الْعَرَبُ ، فَارْجِعُوا ، فَنَحُنُ نَحْمِلُ أَوْزَارَكُمُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ ﴾.

(٣٧٢٢) حضرت ابن المحفیہ و الله عنوں خداوندی ﴿ وَلَیَحْمِلُنَ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾ کی تغییر میں منقول ہے۔ فر مایا: ابوجہل اور سر دارانِ قریش لوگوں سے راستہ میں ملاقات کرتے جبکہ لوگ آپ مِیرِفِیْنَ کَیْ کی طرف اسلام لانے کے لئے حاضر ہوتے اور لوگوں سے کہتے۔ یہ خرکوحرام قرار دیتا ہے اور زنا کوحرام قرار دیتا ہے۔ جو چیزیں عرب کرتے تھے یہ آہیں حرام قرار دیتا ہے۔ پس تم لوٹ جاؤ۔ ہم تمہارے ہو جوکواٹھا کیں گے قوالی پریہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿ وَلَیْ حُمِلُنَّ اَفْقَالَهُمْ ﴾

( ٣٧٧٢٣ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ فِي وَجُهِهِ ، وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ ، وَرُمِي رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهِ ، فَجَعَلُ يَمْسَحُ الدَّمَ عَن وَجُهِهِ ، وَيَقُولُ : كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةً فَعَلَتُ هَذَا بِنَبِيِّهَا وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾. (ترمذى ٣٠٠٠- احمد ٢٠١)

(٣٧٢٣) حفرت انس و و است ب كدنى كريم مَ الْمَثَقَعَةَ كَ سرمبارك مين زخم آيا اور آپ مَ الْمَقَقَةَ كَ سامن ك چار دانت شهيد ہوگئے اور ايك تير آپ مَ الْفَقَقَةَ كَ كنده ي ركاتو آپ مَ الْفَقَقَةَ اپ چبرے نے فون كو يو نجھ رہے تھا ور فرمار ہے تھے۔ وہ امت كس طرح كامياب ہو على ہے جس نے اپ نبى كے ساتھ بيروبيا فتيار كيا حالا نكدوہ نبى ان كوالله كى طرف بلاتا ہے؟ تواللہ تعالى نے بيآيت نازل فرمانى: ﴿ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ شَنَى ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يُعَذّبهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾. ( ٣٧٧٢٤) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّنَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَتُ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَزْعُمُ ، فَبَاعِدُ جَبَلَى مَكَّةَ ، أَخُشَبَيْهَا هَذَيْنِ مَسِيرَةً أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ خَمْسَةٍ ، فَإِنَّهَا ضَيْقَةٌ خَتَى نَزُرَعَ فِيهَا وَنَرْعَى ، وَابْعَثُ لَنَا آبَاتَنَا مِنَ الْمَوْتَى حَتَّى يُكَلِّمُونَا ، وَيُخْبِرُونَا أَنَّكَ نَبِيٌ ، وَالْحِمِلُنَا إِلَى السَّامِ ، أَوْ إِلَى الْبَمَنِ ، أَوْ إِلَى الْحِيرَةِ ، حَتَّى نَذُهَبَ وَنَجِىءَ فِي لَيْلَةٍ ، كَمَا زَعَمْتَ أَنَّكَ فَعَلْتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ وَلَهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَ لَوْ اللّهُ وَلَا أَنْ قُرْآنًا سُيِّرَتُ بِهِ الْحِيرَةِ ، حَتَّى نَذُهَبَ وَنَجِىءَ فِي لَيْلَةٍ ، كَمَا زَعَمْتَ أَنَّكَ فَعَلْتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا أَنْ قُرْآنًا سُيِّرَتُ بِهِ الْحِبَالُ ، أَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمُوثَى ﴾. (ابن جرير ١٥١)

# (٦) حَدِيثُ الْمِعْرَاجِ حِيْنَ أَسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عليه السلام معراج كي احاديث، جبكه آب مِلِنْ النَّيْعَ الراء كروايا كيا

( ٣٧٧٢٥) حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ ، وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغُلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنتَهَى طَرَفِهِ ، فَرَكِبُتُهُ ، فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَرَبَطْتُ الدَّابَةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي كَانَ يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ ذَخَلُتُ فَصَلَّتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَانِنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَهُ لَكِنَاءُ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ الْفِطْرَةَ. لَبَنْ ، فَالَّهُ وَاللّهُ مَا الْإِنْدُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ.

قَالً : ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : جِبُرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بَآدَمَ ، فَرَخَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ التَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : فَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابَنَى الْحَالَةِ يَحْدَلِ : يَحْيَى وَعِيسَى ، فَرَحَبًا وَدَعُوا لِي بِحَيْرٍ.

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتُّحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ:

مُحَمَّدٌ ، فَالُوا : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ، وَإِذَا هُو قَدْ أَحْطِى شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْرِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أَنَا بِإِذْرِيسَ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِخَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : ﴿وَرَوْقَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا ﴾ . فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّهُ الْفَا : قَلْ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ، فَرَحَبَ بِى وَدَعَا لِى فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جُبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ فَقَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : جَبُرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟

قَالَ : قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَاسَّتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنَّتَ ؟ فَقَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ

ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِلْدَرَةِ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا وَرَهُهَا كَآذَانِ الْفِيكَةِ ، وَإِذَا ثَمُرُهَا أَهْنَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا عَشِيهَا مِنْ الْمُوبَى اللّهِ إِلَى مَلَاةً مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللّهُ إِلَى مَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا ، قَالَ : فَقَالَ : مَا فَرَضَ الْمُوبَى ، وَفَرَضَ عَلَى فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ حَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَقَالَ : ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ ، وَوَرَضَ عَلَى وَلِكَ ، فَإِنِّى قَدْ بَلُونُ تَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ ، قَالَ : فَوَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُ اللّهُ التَّخْفِيفَ مَنْ أَمْتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَإِنِّى قَدْ بَلُونُ تَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ ، قَالَ : فَوَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ هُوسَى ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُ اللّهُ التَخْفِيفَ مَا أَمْتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَإِنِّى قَدْ بَلُونُ تَنِي إِلَى رَبِّكَ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُ ؟ فَقُلْتُ اللّهُ عَشْرًا ، وَمَنْ هَمَّ عِنْ مَحْسًا ، حَتَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هِى خَمُسُ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلِيْلَةٍ ، بِكُلِّ صَلاقٍ عَشْرٌ ، فَيَحُظُ عَنْى خَمْسًا خَمْسًا ، حَتَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هِى خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمِ وَلِيْلَةٍ ، بِكُلِّ صَلاقٍ عَشْرٌ ، فَيَحُظُ عَنِى خَمْسًا ، حَمْسًا ، حَمْسًا ، حَمْسًا ، حَمْسُ ، حَتَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هِى خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمِ وَلَيْ يَوْمِ اللّهُ عَشْرًا ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيْنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا ، لَمْ مُكْتَبُ لَهُ شَيْنًا ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَكُ حَمْسُ اللّهُ عَشْرًا ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيْنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا ، لَمْ مُكْتَبُ لَهُ شَيْنًا ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَكُ عَمْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهِ مَلْكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللّهُ عَلَهُ وَلَلْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُونُ كُنْ وَلَلْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا ا

ن المار میں اس میں وہی ہے اور ایک ہے اور موں اللہ وہی ہے اور اور اللہ وہی ہے۔ یہ بیت علی میں اس پرسوار ہوا اور بیا نور فیا یہ این اس پرسوار ہوا اور بیا نور فیا نور تھا تھا۔ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں نظر پڑتی تھی۔ پس میں اس پرسوار ہوا اور بیا جانور کو اس حلقہ کے ساتھ باندھا جس حلقہ کے ساتھ انبیاء علیہ کے اور میں نے جانور کو اس حلقہ کے ساتھ باندھا جس حلقہ کے ساتھ انبیاء ندھا کرتے تھے۔ پھر میں بیت المقدس میں واقل ہوا اور میں نے وہاں دور کھات نماز پڑھی پھر میں وہاں سے نکلا تو جمرائیل علیہ لیا

برے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دود ہا لائے۔ میں نے دود ہا انتخاب کرلیا۔ تو جمرائیل غلیبَالم نے کہا۔ آپ نے طرت سلیمہ کے مطابق درست کام کیا ہے۔

طرت سلیمہ کے مطابق درست کام کیا ہے۔ ۔ آپ مِنِظَفِیْکَا فَمْ اللّٰہ عَلَیْکَا مُلِیا ہے۔ کون ہو؟ جبرائیل عَلاِئِلا نے کہا: جبرائیل عَلاِئِلا ہوں۔ پوچھا گیا۔اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل عَلاِئِلا نے کہا۔محمہ مُنِظِفَیْکَا اُ چھا گیا۔ان کی طرف جیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِئِلا سے کہا۔تحقیق ان کی طرف جیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے درواز ہ کھول دیا گیا۔ تو

گہاں میں آ دم علایۃ اللہ سے ملا۔انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے خیر کی دُعا کی۔ پھر ہمیں دوسرے آسان کی طرف چڑھایا گیا۔ جبرائیل علایۃ اللہ نے دروازہ کھولنے کا کہا۔ پوچھا گیا۔تم کون ہو؟ جبرائیل علایۃ اللہ نے کہا: جبرائیل علایۃ اللہ سے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علایۃ اللہ نے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علایۃ اللہ کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا

یا ھون ہے؛ بہرا سن سیبھا سے ہوا۔ مریر مصطبح، پو چھا سیا۔ ان سرت بیاب سیاسا ، بہرا سن سیبھا سے ہوا۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا عا۔ پھر ہمارے لئے درواز ہ کھول دیا گیا۔ تو نا گہاں میں اپنے دو خالہ زادیجیٰ عَلاِیّلاً اور عیسیٰ عَلاِیْنلاً سے ملا۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہاا درمیرے لئے دعائے خیرکی۔

٣٠ پهر جميں تيسرے آسان کی طرف چر هايا گيا۔ جبرائيل غلائيل نے دروازه کھو لئے کا کہا۔ تو پو چھا گيا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: جبرائيل غلائيل نے کہا: جبرائيل غلائيل نے کہا: جبرائيل علائيل اپھر پو چھا گيا۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائيل غلائيل نے کہا: محمد شَلِفَظَوْمَ افر شتوں نے پو چھا۔ ان کی طرف بھیجا گيا تھا؟ جبرائيل غلائيل نے کہا۔ تحقیق ان کی طرف بھیجا گيا تھا۔ پس ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گيا۔ پس اچا تک میں سف غلائیل ہے ملا۔ اور انہیں تو کسن کا ایک بڑا حصد دیا گیا ہے۔ انہوں نے مجصد مرحبا کہا اور میرے لئے دعاء خبر کی۔ پھر ہمیں پوشے آسان پر لے جایا گیا تو جبرائیل غلائیل نے دروازہ کھو لئے کا کہا۔ پوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا۔ جبرائیل غلائیل اور میر ایک غلائیل اور میر ایک غلائیل ایک علائیل ایک علائیل ایک علائیل ایک میں ایک میا ایک میں ایک

نے کہا جھیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا گیا تو اچا تک میری حضرت ادر لیس علائیاً اے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی۔ پھر آپ مِنَافِظَةَ نَا ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ورفعناهُ مکاناً علیاً.

۳۔ پھرہمیں پانچویں آسان کی طرف اٹھایا گیا۔ جبرائیل علائِلا نے (دروازہ) کھولنے کا کہا۔ پوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: محمد مَلِنْظَةَ فَقَا ہیں۔ پوچھا گیا۔ ان کی طرف بھیجا گیا المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) المحالي المعادى الم

تھا؟ جبرائیل علاِتِنا کے کہا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے ( درواز ہ ) کھول دیا گیا۔ پس اچا تک میری ملا قات حضر، -

- ہارون علایتگا ہے ہوئی۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے لئے دعائے خیر کی ۔ پھر ہمیں چھٹے آسان کی طرف چڑھایا گیا۔ جبرائیل عَلِينًا في (دروازه) كھولنے كا كہا تو يوچھا كيا تم كون مو؟ انہوں نے جواب ديا۔ جبرائيل عَلِينًا موں يوجھا كيا۔اورآ ي ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: محمد مُلِفَقِيَّةً ہیں۔ بوچھا گیا۔ ( کیا) ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علائِما نے کہا۔ تحقیق ان کے

طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے ( دروازہ ) کھول دیا گیا ۔ تواجا تک میری ملا قات حضرت مویٰ عَلاِیٹلا سے ہوئی انہوں نے مجھے مرحبا کہااورمیرے لئے دعائے خیر کی۔

۵۔ سے پھر جمیں ساتویں آسان کی طرف اٹھا یا گیا۔ پس جبرائیل عَلِیِّنا) نے (درواز ہ) کھو لنے کا کہا تو بوجھا گیا۔تم کون ہو' انہوں نے جواب دیا۔ جبرائیل علایہ الم موں۔ پھر یو چھا گیا۔اورآپ کے ساتھ کون ہے؟ نہوں نے کہا: محمد مَنْ النظافية بيں۔ پھر يو

گیا۔ (کیا)ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل عَلاِیَلاً نے کہا تحقیق ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے ( دروازہ ) کھول د كيا تواجيا نك مين حضرت ابرائيم عَلاينًا إس ملا اوروه بيت المعمور كساته شيك لكًا كربيشي موئ تق اور (بيده وجكه ب كه جب

اس میں ہرروزستر ہزار قرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھرد دبارہ نہیں آئیں گے۔

پھر جھے سدرۃ انمنٹنی پر لے جایا گیا۔پس اس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اوراس کے پھل مٹکوں کے مثل تھے ۔ پس جب اس کوامرخداوندی نے جس طرح ڈھانپانھا ڈھانپ لیا۔ تو وہ شغیر ہو گیا۔ خلقِ خدا میں ہے کوئی بھی اس کے دصف کو بیاد ،

کرنے کی استطاعت نبیس رکھتا۔آپ مِرَافِقَتِهَ فرماتے ہیں: مجراللہ تعالیٰ نے میری طرف وی کی جووجی کی۔اور مجھ پر ہردن رات

میں پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔

میں (وہاں سے ) نیچے اُترابیبال تک کہ میں موٹی عَلاِئلا کک بہنچاتو انہوں نے یو چھا۔ آپ کے رب نے آپ کی ام-

یر کیا فرض کیا ہے؟ آپ مَرِ اُنفِظَةَ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: ہردن رات میں پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔مولیٰ عَالِیَلا نے کہا۔اپ رب کی طرف واپس جا ہے اور رب ہے کی کا سوال کیجئے۔ کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ میں نے بی اسرائیل

كوآ زمايا باورجانيا ب-آپ مِنْ است بين من اين پروردگار كحصور والس لونا اور ميس في ان عوض كي-ا\_ میرے بروردگار! میری امت برتخفیف فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ نمازین چھوڑ دیں۔ پھر میں مویٰ عَلاَئِلا کی طرف واپس

ہوا۔ توانہوں نے پوچھا۔ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ نمازیں چھوڑ دی ہیں ۔مویٰ علاِتلا نے کہا۔ تیری امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی۔ پس آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائے اور اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لئے تخفیف ا

سوال كيجة - پهريم مسلسل اين پرورد كاراورموى عَالِينًا كار ميان مراجعت كرتار با-اورالله تعالى مجصه بان في باخ نمازي جهوار -"

رہے یہاں تک کرفن تعالی نے ارشاد فرمایا: اے محمد! ہرون رات میں بیا پنچ نمازیں ہیں۔ ہرنماز کے بدلے میں وس (مگنا اج ہے۔ پس بی( تواب کے اعتبار سے ) پچاس نمازیں ہیں۔اور جوکو کی مخص نیکی کے کام کاارادہ کر لے کین نیکی کے کام کو کرنے ہیں۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) کي په ۱۱۹ کي ۱۱۹ کي کتاب السفازی

اس کے لئے ایک نیکی کھی جائے گی۔اورا گروہ اس نیکی کے کام کوکر لے گا تواس کے لئے دس نیکیاں کھی جائیں گی۔اور جوکوئی شخص برے کام کاارادہ کرے گالیکن اس بُرے کام کونہ کرے تواس کے پھھٹیں لکھا جائے گا اورا گروہ اس برے کام کوکر لے گا تواس کے لئے ایک گناہ کھھا جائے گا۔

۸۔ پھر میں (وہاں ہے) اُترا یہاں تک کہ میں موئی غلائِلا کے پاس پہنچااور میں نے ان کو یہ بات بتا کی تو انہوں نے کہا۔
 آپایٹے پروردگار کے پاس واپس جائے اوراپنے پروردگار ہے اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال سیجئے۔ کیونکہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی ۔ تو رسول اللہ مَیْرِفْتُونِیْجَمْ نے فرمایا: البتہ تحقیق میں اپنے رب کی طرف (اتنا) واپس پلٹا ہوں یہاں تک کہ (اب) مجھے حیا آتی ہے۔

( ٣٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بنَحُو مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهِ بِهِ. (بخارى ٣٢٠٤\_ مسلم ١٣٩)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهِ بِهِ. (بخاری ۳۲۰۷۔ مسلم ۱۳۹) (۳۷،۲۲) حضرت ما لک بن صعصہ ڈٹاٹن، بی کریم مَلِفَظَةَ سے اس کے شل یااس سے مشابہ بیان کرتے ہیں۔

( ٣٧٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ ، فَجَاءَ حَتَّى النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ ، فَقَالَ كَالْمُسْتَهُزِءِ : هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أَسُرِى بِي اللَّيْلَةَ ، خَلَسَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ كَالْمُسْتَهُزِءِ : هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أَسُرِى بِي اللَّيْلَةَ ، خَلَسَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ كَالْمُسْتَهُزِءِ : هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أَسُرِى بِي اللَّيْلَةَ ، قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَلَمْ يَرَ أَنَّ يُكَذِّبَهُ ،

مَخَافَةً أَنْ يَجْحَدَ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمَكُ مَا حَدَّثَتنِي إِنْ دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمَكُ مَا حَدَّثَتنِي إِنْ دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : فَتَنَفَّضَتِ الْمَجَالِسُ ، فَجَاؤُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ : خَدِّثُ فَوْمَكُ مَا حَدَّثَتنِي.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى أُسْرِى بِى اللَّيْلَةَ، قَالُوا: إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ: إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالُ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ؟ قَالَ: نَعُمْ، قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ؟ قَالَ: نَعْمُ، قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ، زَعَمَ، وقَالُوا: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِد ؟ قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ مَنْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِد، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ وَأَنْعَتُ، الْبَهْ مَ عَلَى بَعْضُ النَّعْتِ ، فَجَىءَ بِالْمُسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عُقَيْلٍ ، أَوْ دَارِ عَقَالً ، فَنَعَتُ النَّهُ وَاللهِ لَقَدُ أَصَابَ.

(٣٧٤٢٤) حضرت زرارہ بن او فی روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس ڈاٹٹو نے فرمایا: رسول الله مَثِلَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس رات کو

و معنف ابن الي شيرمترج (جلداا) كي معنف ابن الي شيرمترج (جلداا) كي معنف ابن الي شيرمترج (جلداا) مجھے اسراء کروایا گیامیں نے (اس کی) صبح مکہ میں کی۔آپ مِزْنفَظِیَّةَ فرماتے ہیں۔ میں اپنے معاملہ (معراج) کی وجہ سے گھبرایا ہوا تھا اور میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلا ئیں گے۔ پس آپ مَالِفَتْكُافَةِ علىحدہ اور عملین ہو کر بیٹھ گئے تو ابوجہل آپ مِلِفَظَيْفَةِ كے پاس سے گزرا تو آپ مِزَلِظَةَ کِمَ إِس آیا یہاں تک که آپ مِلِفَظَةَ کے پاس بیٹھ گیا اوراستہزاءکرنے والے کی طرح یو چھا: کیا بچھ (نی ) بات ہے؟ آپ مِزَافِظَةَ فِرَمایا: ہاں ابوجہل نے پوچھا: کیا بات ہے؟ آپ مِزَافِظَةَ نے فرمایا: مجھے آج کی رات سیر کروا کی گئ ہے۔ابوجہل نے بوچھا: کہاں کی؟ آپ مَالِّ الْفَصَحَةَ نِے فرمایا: بیت المقدس کی طرف۔ابوجہل نے کہا۔ پھر (سیر کے بعد) آپ نے شبح ہمارے درمیان کی ہے؟ آپ مِنْظِفْظَةِ نے فرمایا: ہاں! ابوجہل کی رائے آپ مِنْفِظَةً کی تکذیب کی نہ ہوئی۔اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اگروہ آپ مِلِفَظَة کی قوم کو بلائے تو آپ مِلِفَظَة اس بات کا انکار نہ کردیں۔ابوجہل نے کہا۔اگر میں تمہاری قوم کوتمہار ک طرف بلاؤں تو کیاتم انہیں بھی وہ بات بیان کرو گے جوتم نے مجھے بیان کی ہے؟ آپ مَانِّنَ کُلُجَ نے فرمایا: ہاں! ابوجہل نے کہا: ا بی کعب بن لوی کی جماعتو! آ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ پس تمام لوگ آ گئے یہاں تک کہلوگ ان دونوں کے یاس بیٹھ گئے۔ تو ابوجہل نے کہا۔ جو بات آپ نے مجھے بیان کی تھی وہ بات اپنی قوم کے سامنے بیان کرو۔ رسول اللہ مُطِرِ فَضَعَ ثَمَ نے فرمایا: مجھے آج کی رات سیر كروائي كى ب\_ لوگوں نے بوچھا: كہاں كى؟ آپ مَا اِنْتَكَافَة نے فرمایا: بیت المقدس كى \_ لوگوں نے كہا\_ پھرآ ب نے صبح ہمار \_ درمیان کی؟ آپ مَلِفَتَ عَرَمایا: ہاں! راوی کہتے ہیں: کچھلوگ، تالیاں بجانے لگے اور کچھلوگوں نے اس بات کوجھوٹ سجھ تعجب کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کواپنے سر پر رکھ لیا۔اور کہا: کیا آب ہمارے لئے متجد (اقصلی ) کی نعت (صفت ) بیان کر سکتے میں؟ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں افراد بھی تھے جنہوں نے اس شہر کا سفر کیا تھا اور مسجد اقصلی کو دیکھا تھا۔ رسول الله مَرَّاتَ عَلَيْهَ فَر اللهِ ہیں۔ پس میں نے ان کے لئے (محد کی) صفت بیان کرنا شروع کی۔اور میں مسلسل صفت بیان کرتا رہا۔ یہاں تک کہ بعضر اوصاف ِمجد مجھ پرملتبس ہو گئے تو مسجد کو (سامنے) لا یا گیا اور میں مسجد کو دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ مسجد کو دارعقیل یا دارعقال سے - پرے رکھ دیا گیا۔ پس میں نے مسجد کی نعت (صفت) بیان کی جبکہ میں مسجد کی طرف دیکھ دیا تھا۔ لوگوں نے کہا۔ (مسجد کی )صفت تو بخدابالكل درست (بيان كى) ہے۔

ر ٢٧٧٢٨) حَدَّقَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرَّ ، عَنْ حُدَيْفَة بُنِ الْيَمَانِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِالْبُرَاقِ ، هُو دَابَّةٌ أَبَيْضُ طَوِيلٌ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، قَالَ : فَلَ يَزُايِلُ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبُرِيلُ ، حَتَّى أَتَيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَفُتِحَتُ لَهُمَا أَبُوابُ السَّمَاءِ فَرَأَى الْجَنَّة وَالنَّارَ. قَالَ : وَقَالَ حُذَيْفَةً : وَلَمْ يُصَلِّ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ زِرٌ : فَقُلْتُ : بَلَى ، قَدْ صَلَّى ، قَالَ حُذَيْفَةُ : وَلَا أَدُوى مَا اسْمُك ؟ قَالَ : قُلْتُ : زِرٌ بُنُ حُبَيْشِ ، قَالَ : فَقَالَ وَمَا يُدُولِك ؟ وَهَلْ تَجِدُهُ صَلَّى ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَقُولُ اللّهُ : ﴿ سُبُحَانَ الّذِى أَسُوى بِعَبُدِهِ لَيُلِّا مِنَ الْمَسْجِدِ وَهَا يُحَدِّهُ صَلَّى ؟ قَالَ : قَلْلَ : قَالَ اللّهُ عَلَى الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمُعْدِي اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الْمَعْدِي الْمَعْدِي اللّهُ عَلْ اللّهُ : ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى الّذِى بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُولِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَالُ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُولِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَالُ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُولِيهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَا

ه معنف ابن الي شيرمتر في (جلد اا) كي مسخف ابن الي شيرمتر في (جلد اا) كي مسخف ابن الي شيرمتر في (جلد السفارى

تَجدُهُ صَلَّى ؟ إِنَّهُ لَوْ صَلَّى فِيهِ صَلَّيْنَا فِيهِ ، كَمَا نُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ : وَرَبَطَ الدَّابَّةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرُبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :أُوكَانَ يَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ ، وَقَدْ أَتَاهُ اللَّهُ بِهَا ؟.

(٣٧٤٣) حضرت زر،حضرت حذيفه والنوي بن يمان سے روايت كرتے بين كدرسول الله وَالْفَظَافَةِ كَ ياس براق لا لَي كُل سيايك طویل مفیدرنگ کا جانورتھا جومنتی نظر پرقدم رکھتا تھا۔راوی کہتے ہیں: پس آپ سِرِّنْتِیْجَۃِ اور جبرائیل عَلاِیسًا اس کی پیثت پرسوار رہے

یہاں تک کددونوں بیت المقدی بہنی گئے اور ان کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیئے گئے بس آپ مِنْ فَظِیَعَ فَرِ اللہ اورجہنم

راوی کہتے ہیں: حضرت حذیفہ وٹاٹٹونے فرمایا: آپ مِزَلِفْکَوَجَ نے بیت المقدس میں نماز ادانہیں کی۔حضرت زر کہتے ہیں كهيس نے عرض كيا- كيول نبيس؟ آپ مِرَافِظَةَ فِي نماز پرهي ہے-حضرت حذيفه وَفَافِوْ نے فرمايا: اے صنع إ تيرانام كيا ہے؟ ميس تیری شکل سے واقف ہول کیکن تیرے نام سے واقف نہیں ہول؟ حضرت زر کہتے ہیں ۔ میں نے جوابا کہا: زرین حمیش \_ راوی كَتِ إِن - الى في كَها: ارشاد خداوندى م - ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْوَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُوِيَةُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ حضرت حدیفه دی تو نفر مایا: کیاتم نے آپ مِلِفَقَعَ کو (دہاں) نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے؟ اگر آپ مِلِفَقَعَ الله عند

المقدى ميں نماز پڑھتے تو ہم (بھی) آپ مِنْ فَضَعَ اَکے ہمراہ نماز پڑھتے جیسا کہ ہم مبحد حرام میں نماز پڑھتے ہیں۔حضرت حذیفہ دی تھ سے کہا گیا۔ آپ مَلِفَظِیمَ آپ جانورکواس کڑے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء باندھا کرتے تھے؟ حضرت

( ٣٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي

الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي ، لَمَّا الْتَهَيُّنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَنَظَرْتُ فَوْقِي فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقِ وَصَوَاعِقَ ، فَالَ : وَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبُرِيلٌ ؟ قَالَ ، هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرَّبَا ، فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، نَظَرْتَ أَسْفَلَ شَيءٍ فَإِذَا بِرَهْجِ وَدُخَانِ وَأَصُوَاتٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا

جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى أَعْيُنِ يَنِي آدَمَ، لَا يَتَفَّكُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلُولًا ذَاكَ لَرَأُوا الْعَجَائِبَ. (ابن ماجه ٢٢٧٣ ـ احمد ٣٥٣) (٣٧٤٢٩) حضرت ابو ہريرہ رُق ﷺ بروايت ہے كەرسول الله مَثَوْفَظَةَ أِنْ ارشاوفر مايا : ' جس رات مجھے سير كروائي گئي۔ ميس نے

و یکھا کہ جب ہم ساتویں آسان تک پنچاتو میں نے اپنے او پر کونظر اٹھائی تو مجھے گرج ، بجلی اور کڑک وکھائی ویں۔ آپ مَالْفَظَيَّةُ فرماتے ہیں کہ میں ایک گروہ کے پاس آیاان کے پیٹ گردنوں کی طرح تضاوران میں سانپ تنے جو باہر سے نظر آ رہے تنے <u>میں</u>

ے پوچھا:اے جبرائیل علاِئیا)! بیکون لوگ ہیں؟ جبرائیل علاِئیا نے کہا: بیہودخورلوگ ہیں۔ پھر جب میں آسان دنیا کی طرف اُ ترا تو میں نے پنچود یکھا۔ مجھے گرد، دھواں اور آ وازیں سنائی دیں۔ میں نے پوچھا:اے جبرائیل علاِئیا ایسکیا ہے؟ جبرائیل علاِئیا اُ نے کہا: بیشیاطین ہیں جو بنی آ دم کی آٹھوں کوفریب دیتے ہیں۔وہ آسانوں اورزمین کی نشانیوں میں تظرفہیں کرتے۔اگریہ چیزیں نہ ہوتیر

تُوبَى آوم كُوكِا رَبات وَكُمَا كُي ويت \_ ( ٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَدْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسُرِى بِي عَنْدَ الْكَثِيبِ الْأَخْمَرِ ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ. (مسلم ١٢٥ـ احمد ١٣٨)

(۳۷۷۳) حضرت انس جائز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میز فقط نے ارشاد فرمایا: جس رات مجھے سیر کروائی گئی۔اس رات میر سُرخ ٹیلے کے پاس حضرت مولی علایت کا راتووہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

َ ﴿ وَكِينُ وَكِيغٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله

رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَرُت لَيْلَةَ أُسُرِى بِي عَلَى قَوْمٍ تُقُرَّضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ ، فَقُلْتُ : مَرْ هَوُلَاءِ ؟ قِيلَ : هَوُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، مِمَّنُ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُورَ الْهَاسَ مُنْكَدِّةً أُنْهِ عَلَى مِنْ اللهِ الدُّنْيَا ، مِمَّنُ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُورَ

الْكِتَابَ ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ ؟. (احمد ١٢٠ـ ابويعلى ٣٩٨٣)

(۳۷۷۳) حضرت انس بن ما لک جھٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِفِیکَا آئے ارشاد فر مایا: جس رات مجھے سیر کروائی گئی اس رات میں ایک ایسی قوم پر ہے گز را جن کے بونٹوں کو جہنم کی قینچیوں ہے کا ٹا جار ہاتھا۔ میں نے بو چھا: یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ اول مندا کی خطر سے میں جدارگر کے نکے کا محکم کر ستہ مجھوں کے کھول ہوا۔ تر تھے اور کا اسکون لوگ ہیں؟ بتایا گیا ک

یہال دنیا کے دہ خطیب ہیں جولوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ؟

( ٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسُرِيَ بِالنَّبِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغْلِ ، يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، يُقَالُ لَهُ مُنْ ﴿ نَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغْلِ ، يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، يُقَالُ لَهُ

مُرَاقٌ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَثُ ، فَقَالُوا : يَا هَوُلَاءِ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا مَا نَرَى شَيْنًا ، مَا هَذِهِ إِلاَّ رِيحٌ ، حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمُقْدِسِ ، فَأْتِي بِإِنَائِيْنِ ؛ فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ ، وَفِي الآخِرِ لَبَنْ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : هُدِيتَ وَهُدِيْتُ أُمَّتُك.

ثُمَّ سَارَ إِلَى مِصْرً.

کم ساز اِبی مصور . (۳۷۷،۳۲) حضرت عبدالله بن شداد نزاین ہے روایت ہے کہ جب نبی کریم شِرِ اَنْفِیْکَا کِمَ کورات کوسیر کروائی کئی توایک گدھے ہے بڑا

( ۱۳۷۲،۱۳۲۶) مطرت عبداللہ بن شداد رہی تئے ہے روایت ہے کہ جب بی کریم سیر تنظیم میں اللہ کے رسول میان کا والیک کدھے سے جزا خچر ہے چھوٹا ایک جانور لایا گیا۔وہ اپنی منتبی نظر پر اپنا قدم رکھتا تھا۔اس کو ہراق کہا جاتا تھا۔ پس اللہ کے رسول مِلَائِفَتَاحَ مُشرکین ک ي و الله عَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا النَّهَيْتُ إِلَى السَّلُرَةِ ، إِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا عَشِيكَة ، فَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا عَشِيكَ تَحَوَّلَتُ ، فَذَكُرُتُ الْيَاقُوتَ.

غَشِی تَحَوَّلَتُ ، فَذَکُونُ الْیَافُوتَ. (۳۷۷۳۳) حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِقَةِ نے فر مایا: جب میں سدرۃ کے پاس پہنچا تو (میں نے دیکھا ایک کارس کے منتہ انتھے کے کہان کی طبیعی تنہ سے منتب کے درسول اللہ مِنْفِقَةِ نے فر مایا: جب میں سدرۃ کے پاس پہنچا تو (میں نے دیکھا

کہ )اس کے بتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے بیر منگوں کی طرح تھے پس جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح وُ ھانپ یا تو وہ بدل گئی پس مجھے یا قوت یا د آگیا۔

٣٧٧٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ غَزْوَانَ ، قَالَ : سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى صُبْرُ الْجَنَّةِ. ٣٧٢٣) حفرت غزوان كروايت بكرمدرة المنتهى جنت كاوسط بــــ ٣٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ هُذَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ؛ فِی قَوْلِهِ: (سِدْرَةِ الْمُنتَهَی) قَالَ:صُبُرُ الْجَنَّةِ، یَغْنِی وَسَطَهَا، عَلَیْهَا فُضُولُ السَّنْدُسِ وَالإِسْتَبْرَقِ. ۳۷۷۳) حضرت عبدالله رَقَافُهُ ارشاد خداوندی-سدرة النتهٰلی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بیہ جنت کا وسط ہے۔اوراس پرریشم رنیس فتم کے پردے ہیں۔

اريان م سے پروے ہيں۔ ٣٧٧٣٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ كَغْبٍ ، قَالَ :سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى يَنْتَهِى إِلَيْهَا أَمْرُ كُلَّ نَبِّى وَمَلَكِ.

٣٧٤٣١) حفرت كعب خالي صروايت ب كه سدرة المنتهى وه مقام ب جهال پر هر نبى اور فرشته كامعا مله نتهى هوتا بـ ــــــ (٧) فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْعَرَبِ

جب آپ صِّلِ الْفَصِّعَ فِي اللهِ آپ کوعرب کے سامنے پیش کیا تو آپ مِرَّالْفَصَّةِ کے بارے میں .....

٣٧٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ ، يَقُولُ : أَلَا رَجُلْ يَعْرِضُنِي عَلَى قَوْمِهِ ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلْ مِنْ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا) ي المستقد ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا)

هَمْدَانَ ، فَقَالَ: وَمِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :مِنْ هَمْدَانَ ، قَالَ : وَعِنْدَ قَوْمِكَ مَنَعَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :فَذَهَبَ الرَّجُا ثُمَّ إِنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَخْفِرَهُ قَوْمُهُ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَذْهَبُ فَأَعْرِضُ عَلَى قَوْمِي ثُمَّ آتِيكَ مِنْ قَابِلِ ، ثُمَّ ذَهَبَ وَجَائَتُ وَفُودُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبٍ. (بخارى ١٥٤ ترمذي ٢٩٢٥)

(٣٧٧٣٤) حفرت جابرين عبدالله والله وايت ب كدرسول الله مَيْلِيَّتَ آپ كولوگوں كے سامنے موقف ميں بنز

فرماتے: اور کہتے: کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی تو م پر پیش کرے۔ یونکہ قریش نے تو مجھے اس بات ہے منع کیا ہے کہ میں ا

رب کے کلام کی تبلیغ کروں۔راوی کہتے ہیں: اس آپ مُؤنفَظَة کے پاس ہمدان کا ایک آدمی حاضر ہوا۔ آپ مُؤنفظة نے بوچھا: تم س

ے ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ہدان ہے۔آپ مِراف عے۔آپ مِراف علیہ اس معد ( قوت و و موکت ) ہے؟ اس آدی .

عرض کیا۔ جی ہاں! راوی کہتے ہیں: وہ آ دمی چلا گیا پھراس کو بیخوف ہوا کہ اس کی قوم اس کے ساتھ عبد فشکنی کرے گی۔ پس وہ آ و

آپ مَانْظَيْنَةً كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا۔ ميں جاتا ہوں اور ميں اپنى قوم ير (آپ كى ذات كو) پيش كروں كا پھر : آپ مَرْالْفَقِيَةُ إِلَى آئنده سال آول گا۔ پھروہ آوی چلا گیااوررجب کے مہیند میں انصار کے وفد حاضر خدمت ہوئے۔

### ( ٨ ) إِسْلَامُ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت ابوبكر رثانثؤه كااسلام لانا

( ٣٧٧٣٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَسَأَلُوْ

فَقَالَ :أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكُرٍ. (٣٧٤٣٨) حضرت عمرو بن مره روايت كرتے ہيں كه ميں ابراہيم ويفيل كى خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے ان سے يو چھا .

انہوں نے جواب دیا۔سب سے پہلے ابو کر واٹھ اسلام لائے۔

( ٣٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ، أَوْ سُينِلَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَيُّ النَّاسِ كَ

أَرَّلَ إِسْلَامًا ؟ فَقَالَ :أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّان بُنِ ثَابِتٍ :

تَذَكُّرْتَ شُجُواً مِنْ د رو مَشْهَدُه والثاني الرَّسُلَا و آو لَ (٣٧٤٣٩) حضرت عامر مِينْين روايت كرتے بيل كديس في ابن عباس وائن سے يو جيما: يا فرمايا: ابن عباس وائن سے سوال يا گيا: كداوگوں ميں سے سب سے پہلے اسلام كون لا يا قعا؟ انہوں نے جواب ديا -كياتم نے حسان بن ابت وائن كا قول نبيس سُنا۔

الدولون من سے حب سے بہ من اول ما ہوں ما ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور است ماں من المراب رواد مار مار است کے ا (ترجمہ)''جب تجھے اپنے معتمد بھائی سے پہنچا ہواغم یادآئے۔تو تُو اپنے بھائی ابو بکرے کئے ہوئے کو یاد کرنا۔جو کے مخلوق میں سے

بہترین ،سب سے بڑامتق اور عادل ہے۔سوائے نبی کے،اوراپی ذمدداری کو پورا کرنے والا ہے۔اور دوسرا (صاحب ایمان) پیروکار ہے،اوراس کی گواہی پیندیدہ ہے۔اورلوگوں میں سےسب سے پہلے رسول کی تصدیق کرنے والا ہے۔''

( ٣٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : أَسْلَمَ أَبُو بَكُرٍ يَوْمَ أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرُهُم.

( ٣٧٧٤١) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَظُهَرَ الإِسْلاَمَ سَبْعَةٌ : رَسُولُ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَأَبُو بَكُو ، وَبِلَالٌ ، وَحَبَّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّارٌ ، وَسُمَيَّةُ أَمُّ عَمَّارٍ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ ، وَأَمْ أَبُو بَكُو فَمَنعَهُ عَوْمُهُ ، وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَٱلْبِسُوا أَدْرًا عَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، حَتَى بَلَغَ الْجَهُدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمُ وَهُمُ إِنْ اللهِ عَنَى الشَّمْسِ ، حَتَى بَلَغَ الْجَهُدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُ رَجُلٍ مِنْهُمُ وَلَا بِكُو إِنِيهِ إِلاَّ بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ ، جَاءَ أَبُو وَهُمُ إِنْ فَكَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُولِهِ إِلاَّ بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِي مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ وَيَرْفُلُ اللهِ عَلَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنُقِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ الْحَشَبَى مَكَةً ، وَجَعَلَ يَشُولُ : أَحَدُ أَحَدُ الْحَدُلُ اللهِ عَلَى يَقُولُ : أَحَدُ أَحَدُ اللهِ عَلَى يَقُولُ : أَحَدُ أَحَدُ اللهِ عَلَى يَقُولُ : أَحَدُ الْحَدُلُ اللهِ عَلَى يَقُولُ : أَحَدُ اللهِ عَلَى يَقُولُ : أَحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ

(۳۷۷ ) حضرت مجاہد میشین فر ماتے ہیں کہ شروع میں اسلام کا اظہار کرنے والے سات لوگ تھے۔رسول اللہ مُنْوَفِقَيْقُ ،حضرت ابو کمر بیانٹی ،حضرت باال بزائق ،حضرت خیاب بزائق ،حضرت صہیب دہائی ،حضرت تمار دانٹو ،ام تمار حضرت سمیہ زائٹو۔

 تاب ہو گئے اور انہوں نے آپ دی ٹی کرون میں ری ڈال دی پھر مشرکین نے اپنے بچوں کو تھم دیا اور انہوں نے حضرت بلال ڈٹاٹنڈ کو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھیٹنا شروع کیا۔اور حضرت بلال ڈٹاٹنڈ نے احد احد کہنا شروع کیا۔

- . ( ٢٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ. (ابن ابي عاصم ٢٨٠)
  - (۳۷۷ ۳۷۷)حضرت مجامد ویشیز ہے بھی الی روایت منقول ہے۔
- ( ٣٧٧٤٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُلْصِقُونَ ظَهْرَهُ بالرَّضْفِ ، حَتَّى ذَهَبَ مَاءُ مَتْنَيْهِ.
- (٣٧ مَكَ) حضرت تعلى والنيل كتب بين كه حضرت خباب والني كرموا باقى نے جوسوال كيا اس كوانهوں نے پوراكر ديا۔ تو مشركين في حضرت خباب والني كمركا پائى ختم ہوكيا۔ (شايد كمركى جربى كا تجھلنامراد ہے) في حضرت خباب والنو كى پشت كوكرم پھروں پر دكھ ديا يہاں تك كدان كى كمركا پائى ختم ہوكيا۔ (شايد كمركى جربى كا تجھلنامراد ہے) (٣٧٧٤٤) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : اشْتَرَى أَبُو بَكُو ، يَعْنِى بِلَالاً ، بِحَمْسَةِ أُوقِيَةً لَبِعْنَاكَهُ ، فَقَالَ : كُو أَبَيْتُمْ إِلاً مِنَةَ أُوقِيَةٍ لاَ حَدُتُهُ.
- (۳۷۷۳) حفزت قیس پیٹین کہتے ہیں کہ ابو بکر ڈٹاٹؤ نے حضرت بلال دٹاٹؤ کو پانچ اوقیہ کے عوض فریدا جبکہ وہ پھروں کے نیچے د بے ہوئے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ اس کوایک اُوقیہ برفرید نے کے لئے تیار ہوجا کمیں تو ہم ( تب بھی ) ہے آپ کو بچ دیں گے۔ حضرت ابو بکر ٹڑاٹیز نے فرمایا: اگرتم سواُوقیہ پر بیچنے کے لئے تیار ہوجاؤ تو میں ( تب بھی ) اس کوفریدوں گا۔
- ( ٣٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِمَّنُ يُعَذِّبُ فِي اللهِ.
- (۳۷۷۴۵) حضرت طارق بن شہاب مِیشیا ہے روایت ہے کہ حضرت خباب تناشؤ مہاجرین میں سے تھے اوران افراد میں سے تھے جنہیں اللہ کے لئے عذاب دیا گیا۔
- ( ٣٧٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرُدُوسًا ، يَقُولُ :أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَثِ أَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسٌ مِنَ الإِسْلَامِ.
- (۳۷۷۳۲) ابن فضیل اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کردوس کو کہتے سُنا کہ حضرت خباب بن الارت وہی و چھٹے نمبر پر اسلام لائے اور آپ کا اسلام میں چھٹا حصہ تھا۔
- ( ٣٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَي الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أُذْنَهُ ، فَمَا أَجِدَ أَحَدًّا أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجُلِسِ مِنْك إِلَّا عَمَّارًا ، قَالَ :فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُويِهِ آثَارًا فِي ظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ.
- (۲۷۷ ۲۷۷) حضرت ابولیل کندی کہتے ہیں کہ حضرت خباب دہانٹو، حضرت عمر دہانٹو کے پاس تشریف لائے تو حضرت عمر زہنٹو نے

مصنف ابن الى شيد متر جم (جلد ۱۱) كي مسخف ابن الى شيد متر جم (جلد ۱۱) كي مسخف ابن الى شيد متر جم (جلد ۱۱)

فرمایا: آریب ہوجائے کیونکہ میں اس نشست کا آپ ہے زیادہ حق دار حضرت ممار ڈاٹٹو کے سواکسی کونبیں یا تا۔رادی کہتے ہیں: پس حضرت خباب ٹاٹٹو حضرت عمر ڈٹاٹٹو کومشرکین کی طرف ہے دیئے گئے عذاب کے اپنی پُشت پراٹرات دکھانے لگے۔

( ٣٧٧٤٨) حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَنْهُ سُمَيَّةُ ، وَصُهَيْبٌ ، أَظُهَرَ إِسُلَامَهُ سَبُعَةٌ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعَمَّارٌ ، وَأَمَّهُ سُمَيَّةُ ، وَصُهَيْبٌ ، وَبِلَالٌ ، وَالْمِقُدَادُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِى طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بَعْمُهِ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بَعْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

اللَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمُ فَأَخَذَهُمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَلْبُسُوهُمُ أَذْرَاعَ الْخَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، فَمَا مِنْهُمْ أَخَذَ إِلَّا وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا ، فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْظُوهُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا ، فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْظُوهُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا وَأَتَاهُمْ عَلَى هَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا ، فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْظُوهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا ، فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا ، فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا أَدُوا إِللّهِ مَا أَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلاَّ بِلَالاً ، فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى فَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ الْهِ اللهِ ، وَهَانَ عَلَى فَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ الْهِ اللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ، وَهَانَ عَلَى فَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ اللهِ اللهِ عَلَم اللهِ عَلَي اللهِ عَلَم اللهُ عَلَيْلُو اللهِ عَلَم اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلْم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْم اللهِ عَلَم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلَم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلَم اللهِ عَلْم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَم اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَم اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### ( ٩ ) إِسْلَامٌ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ

## حضرت على شائنهُ بن الي طالب كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٤٩ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ.

(٣٧٧٣٩) حفزت زيد بن ارقم سے روايت ہے كەسب سے پہلے جو مخص رسول الله مُتَوَفِّقَةَ كے ہمراہ اسلام لا يا وہ حضرت على جنائند

-d

( ٣٧٧٥ ) حَذَثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكُو كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ :لا ، قُلْتُ :فِيمَ عَلَا أَبُو بَكُو ٍ وَسَبَقَ ، حَتَّى لا يُذْكَرَ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بَكُو ٍ ؟ قَالَ : معنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا) كي من المسلمة عنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا)

كَانَ أَفْضَلَهُمْ إِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِرَبَّهِ. (٣٧٤٥٠) حفرت سالم زائو سے روایت ہے كہ میں نے ابن الحفیہ سے یو چھا۔ لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو

۔ کمر جانٹو اسلام لائے تنے؟ انہوں نے فرمایا بنمیں! میں نے عرض کیا: پھر حضرت ابو بکر بڑنٹو نے کس بنیا دیر عالی مرتبہ حاصل کیا۔اور سبقت لے گئے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر جانٹو صدیق کے علاوہ کسی کاذکر ہی نہیں ہوتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر جانٹو

سبت سے سے یہاں میں مد سرے اور رہ کو سعدیں سے طواوہ میں ماد رہ اس میں اور اس کی ہوں ہے ، دوب رہ کے اس مرت ہو۔ صدیق جب اسلام لائے تو وہ لوگوں میں سے سب سے افضل اسلام لانے والے تصنا آئکدوہ اینے پروردگار سے جاسلے۔

## (١٠) إِسْلَامُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنهُ

#### حضرت عثمان بن عفان خالفهٔ كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍ وِ الْمَعَافِرِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا تَوْرٍ الْفَهْمِتَ ، يَقُولُ : قَدِمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ ، وَكَانَ مِثَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَصَعِدَ الْفَهْمِتَ ، يَقُولُ : فَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ ، فُقَالَ أَبُو ثُورٍ : فَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : إِنِّى لَرَابِعُ الإِسْلَامِ.

(۳۷۷۵۱) حفرت یزید بن عمرومعافری کہتے ہیں کہ میں نے ابوثور فہمی کو کہتے سُنا۔ ہمارے پاس حفرت عبدالرحمان بن عدلیس بلوی۔ بیان لوگوں میں سے بتھے جنہوں نے آپ مِنْزِنْتَ ﷺ کی درخت کے نیچے بیعت کی تھی ۔تشریف لائے۔منبر پر چڑ ھے اوراللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر حضرت عثان جی ٹو کا ذکر فر مایا: حضرت ابوثور فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ محصور تھے۔تو انہوں نے فرمایا: میں چوتھا اسلام قبول کرنے والا ہوں۔

# (١١) إِسْلَامُ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت زبير خاتثه كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، قَالَ :أَسُلَمَ الزَّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفُ عَنْ غُزَاةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۷۷۵۲) حَفرت ہشام بن عروہ وین نئو ہے روایت ہے کہ حضرت زبیر دی نئو اسلام لائے جبکہ ان کی عمر سولہ سال کی تھی اور وہ کسی ایسے غزوہ سے بیچھے نہیں رہے جس میں رسول اللہ مِنْرِ النَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

### (١٢) إِسْلَامُ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت ابوذ رثانثن كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَال ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّامِتِ ، عَنُ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : خَرَجُنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ أَنَا وَأَخِى أُنَيْسٌ وَأُمَّنَا ، وَكَّانُوا يُحِلُّونَ الشَّهُرَ اللهِ بُنُ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : خَرَجُنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ أَنَا وَأَخِى أَنَيْسٌ وَأُمِّنَا خَالَنَا وَأَخْسَنَ إِلَيْنَا ، اللهِ بُنُ الصَّامِقِ ، قَالَ : فَكَرَمَنَا خَالُنَا وَأَخْسَنَ إِلَيْنَا ، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ ، فَقَالُوا : إِنَّكِ إِذَا خَرَجُتَ مِنْ أَهُلِكُ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ ، قَالَ : فَجَاءَ خَالُنَا فَنَنَى عَلَيْنَا مَا فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ ، فَقَالُوا : إِنَّكِ إِذَا خَرَجُتَ مِنْ أَهُلِكُ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ ، قَالَ : فَجَاءَ خَالُنَا فَنَنَى عَلَيْنَا مَا فَضَى مِنْ مَعُرُوفِكَ فَقَدْ كَذَرْتَهُ ، وَلا جِمَاعَ لَك فِيمَا بَعُدُ ، قَالَ : فَقَرَبُنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا ، قَالَ : وَغَطَى رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَبْكِى.

قَالَ: فَانْطَلَقُنَا حَتَّى نَزُلْنَا بِحَصْرَةِ مَكَّةً ، قَالَ: فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنُ صِرْمَتِنَا وَعَنُ مِثْلِهَا ، قَالَ: فَأَتَكَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنَيْسًا ، قَالَ: فَأَتَكَا أَنْ أَلْقَى رَسُولَ فَخَيَّرَ أُنَيْسًا ، قَالَ: فَأَتَكَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِى قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ: قُلْتُ : لِمَنْ ؟ قَالَ: لِلّهِ ، قَالَ: قُلْتُ : فَأَيْنَ كُنْتَ تُوجَّةً ؟ قَالَ: كُنْتُ وَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّهِ مَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ اللّهُ إِلَيْهِ أَلْفِيتُ كَأَنِّى خِفَاءٌ خَتَى تَعْلُونِى الشّمُسُ.

قَالَ : قَالَ أُنَيْسٌ : لِى حَاجَةٌ بِمَكَّةَ فَاكُفِنِى حَتَّى آتِيكَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَرَاتَ عَلَى ، ثُمَّ أَتَانِى ، فَقُلْتُ : مَا حَبَسك ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ فَرَاتَ عَلَى ، ثُمَّ أَتَانِى ، فَقُلْتُ : مَا حَبَسك ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ حَبَسك ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ قَالَ : يَزْعُمُ وَنَ أَنَهُ سَاحِرٌ ، وَأَنَّهُ صَاعِرٌ ، قَالَ أَنْيُسْ : فَوَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتَ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ قَالَ : يَزْعُمُ وَلَ اللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ،

وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ، وَكَانَ أُنَيْسٌ شَاعِرًا. قَالَ :قُلْتُ :اكْفِيى أَذْهَبُ فَأَنْظُرُ ، قَالَ :نَعَمُ ، وَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى حَذَرٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنَّفُوا لَهُ ، وَتَجَهَّمُوا لَهُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ حَتَّى قَدِمْتَ مَكَّةَ ،

قَالَ : فَتَصَيَّفُتُ رَجُلاً مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَّذِى تَدُعُونَهُ الصَّابِءَ ؟ قَالَ : فَأَشَارَ إِلَىَّ ، قَالَ : الصَّابِء ، فَالَ : فَمَالَ عَلَىَّ أَهُلُ الْوَادِى بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ ، حَتَّى خَرَرْتُ مَغُشِيًّا عَلَىَّ ، قَالَ : فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ وَكَالَى نَصُبٌ أَحْمَرُ ، قَالَ : فَأَنَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّى الدِّمَاءَ وَشَوِبُتُ مِنْ مَائِهَا.

قَالَ : فَبَيْنَمَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ فَمُرَاءَ ، إِضْحِيَان إِذْ ضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أَصْمِحَتِهِمْ ، قَالَ : فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرَ امْرَأْتَيْنِ ، قَالَ : فَأَتَنَا عَلَىَّ وَهُمَّا يَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، قُلْتُ : أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى ، قَالَ : فَمَا ثَنَاهُمَا ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِمَا ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَىَّ ، فَقُلْتُ : هَنْ مِثْلُ الْحَشَبَةِ غَيْرَ أَنِّى لَمْ أَكْنِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَتَا تُوَلُوِلَانِ ، وَتَقُولَانِ :لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا.

فَالَ :فَاسْتَقْبَلَهُمَّا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَهُمَا هَابِطَان مِنْ الْجَبَلِ ، قَالَ :مَا لَكُمَا ؟ قَالَتَا :الصَّابِءُ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، قَالَا :مَا قَالَ لَكُمَا ؟ قَالَتَا ۖ :قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمُلُّا الْفَمَ.

قَالَ : وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى النَّهَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، قَالَ : وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاتَهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ حِينَ فَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ

الإسْلَامِ ، قَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللهِ ، مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ غِفَارٍ ، قَالَ : فَأَهُوَى بِيَدِهِ نَحُوَ رَأْسِهِ ، قَالَ : فَلَتُ فِي نَفْسِى كُرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ ، قَالَ : فَلَمَّنْتُ آخُذُ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ ، وَكَانَ أَعُلَمُ فَلْتُ فِي نَفْسِى كُرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ ، قَالَ : فَلَتُ الْحَدُّ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ ، وَكَانَ أَعُلَمُ بِهِ مِنِّي عَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، بِهِ مِنِّي ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مَتَى كُنْتَ هُهُنَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَدْ كُنْتَ هَهُنَا مُنْذُ عَشْرٍ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ،

بَرْبِينَى مُوْرَى يُطْعِمُك ؟ قَالَ : قُلُتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ غَيْرٌ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ حُتَّى تَكَسَّرَتُ عُكُنُ بَطْنِى ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِى سُخُفَةَ جُوعٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ، قَالَ : فَقَالَ صَاحِبُهُ : انْذَنْ لِي فِي إِطْعَامِهِ اللَّيْلَةَ.

فَانْطَلَقَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُّو بَكُرٍ ، فَانْطَلَقُت مَعَهُمَا ، قَالَ : فَفَتَحَ أَبُو بَكُرٍ بَابًا ، فَقَبَضَ

اِلَىّٰ مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَذَاكَ أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا ، قَالَ : فَلَبِثْتُ مَا لَبِفْتُ ، أَوْ غَبَّرْتُ ، ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى قَدُ وَجُهْتُ إِلَى أَرْضِ ذَاتِ نَحْلٍ ، وَلَا أَحْسَبُهَا إِلَّا يَثْرِبَ ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّى قَوْمَك ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ ، وَأَنْ يَأْجُرَك

فِيهِمْ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أَنَيْسًا ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ : صَنَعْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ ، قَالَ أَنَيْسٌ : وَمَا بِى رُغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ ، إِنِّى قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا أُمَّنَا ، فَقَالَتْ :مَا بِى رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا ، فَإِنِّى

قَدُ أَسْلَمْتُ وَصَدَّفَتُ ، قَالَ : فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا ، قَالَ : فَأَسُلَمَ بَغُضُهُمْ قَبُلَ أَنْ يَقُدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ : وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ إِيْمَاءُ بُنُ رَحَضَةَ ، وَكَانَ سَيِّلَهُمْ ، قَالَ : وَقَالَ بَقِيَّتُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُلَمْنَا ، قَالَ : فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُلَمْنَا ، قَالَ : فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَأَسْلَمَ بَقِيَّتُهُمْ.

قَالَ : وَجَانَتُ أَسُلَمُ ، فَقَالُوا : إِخُوانُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِى أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَأَسْلَمُوا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ. (مسلم ١٩١٩ - احمد ١٤٣) سے معنف ابن ابی شیر سرتم (جلدان) کے جی کہ میں ، میرا بھائی اُنیس اور میری والدہ ہم اپنی قوم عفارے نکلے قوم والے حرمت والے مہینوں کو حلال بجھے تھے۔ پس ہم چل دیئے یہاں تک کہ ہم اپنے ایک مالدار اوراچی حالت والے ماموں کے ہاں اگر ے۔ فرماتے ہیں: انہوں نے ہماراا کرام کیا اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ ان کی قوم ہم سے حسد کرنے گی اور انہوں نے کہا۔ اگرتم اپنے اہل خانہ سے نکلوتو اُنیس ان کے ساتھ تمہارے (معاملہ کے) برخلاف معاملہ کرےگا۔ ابو وَر جوہوں کہتے ہیں۔ پس کہا۔ اگرتم اپنے اہل خانہ سے نکلوتو اُنیس ان کے ساتھ تمہارے (معاملہ کے) برخلاف معاملہ کرےگا۔ ابو وَر جوہوں کہتے ہیں۔ ہی ہمارے ماموں ہمارے باس آئے اور جوانیس کہا گیا تھا انہوں نے وہ ہمیں بیان کر دیا۔ ابو وَر جوہوں کہتے ہیں: میں نے کہا: آپ نے بہلے جواچھا کام کیا تھا (اگرام اوراحسان) آپ نے (اب) اس کو مکدر کر دیا ہے (ہم) آپ کے پاس اب کے بعد جمع نہیں ہوں کے ۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اونوں کے قریب ہوئے اور ہم ان پرسوار ہو گئے۔ ابو وَر جوہوں کے ہم ابنے اونوں نے (ماموں نے) اپناسر ڈھانے لیا اور رونا شروع کر دیا۔

۲- ابوذر کہتے ہیں: ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم شہر مکہ میں آگر اُٹرے۔ابوذر شاہی کہتے ہیں۔ پس اُنیس نے اپنے اونٹول کے گلہ اور ویسے ہیں۔ پھروہ دونوں ( اُنیس اور دوسرے گلہ کا اور ویسے گلہ کا اور ویسے گلہ کا اور ایسے ہیں۔ پھروہ دونوں ( اُنیس اور دوسرے گلہ کا لکہ ایک کا ہمن کے پاس گئے تو اس نے اُنیس کو درست قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھراُنیس ہمارے پاس اپنے اونٹوں کا گلہ اور اس جیسا ایک اور گلہ لے کرآئے۔

۳- ابوذر دوانی فرماتے ہیں: اے بھتے اِتحقیق میں نے رسول الله مُلِفَظَةً کے ساتھ ملاقات کرنے سے تین سال قبل نماز پڑھی ہے۔ ساتھ ملاقات کرنے سے تین سال قبل نماز پڑھی ہے۔ ساوی کہتے ہیں: ہے۔ سراوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اللہ کے لئے ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: آپ کس طرف رُف اللہ تعالیٰ میرا رُخ فرمادیتے میں عشاء پڑھ لیتا۔ میں نے عرض کیا: آپ کس طرف رُخ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رُخ فرمادیتے میں عشاء پڑھ لیتا۔ میال تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں یوں یا یا جاتا جیسا کہ میں جا در ہوں یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں یوں یا یا جاتا جیسا کہ میں جا در ہوں یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں یوں یا یا جاتا ہے۔ ا

س- ابوذر و النور و ال

۵۔ ابوذر دفائد کہتے ہیں: میں نے کہا: تم میری جگہ کفایت (ذمہداری) کرو میں جاکرد کھتا ہوں۔ بھائی نے کہا: تھیک ہے۔ لیکن اہل کمہ سے نیج کرر ہنا کیونکہ دہ اس آ دمی کو تا پیند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بد کلامی سے پیش آتے ہیں ابوذر دفائز فرماتے ہیں۔ میں جل دیا یہاں تک کہ میں مکہ میں پہنچا۔ فرماتے ہیں۔ میں ان میں سے ایک آ دمی کے پاس مہمان بن گیا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا: وہ شخص کہاں ہے جس کو تم صالی کہہ کر بکارتے ہو۔ ابو ذر جن ٹو فرماتے ہیں: اس نے (لوگوں) کو ) میری طرف اشارہ کرت ہوئے کہا۔ ( پکڑواس) صالی کو۔ ابو ذر جن ٹو فرماتے ہیں کہ پس اہل وادی نے مجھ پرمٹی کے ڈھیلے اور لوے وغیرہ ہر چیز کے ساتھ ہرس پڑے یہاں تک کہ میں ہے ہوش ہر کر گر پڑا۔ فرماتے ہیں: پس جب مجھ سے اٹھا گیا۔ میں اٹھا۔ تو ( مجھے یوں لگا) گویا کہ میں مئر خ تصویر ہوں۔ ابو ذر جن ٹو فرماتے ہیں۔ پس میں زمزم کے پاس آیا اور میں نے خود سے خون کو دھویا اور ماءِ زمزم کو بیا۔

٧۔ ابوذر شائن کہتے ہیں ؛ پس ایک روش وصاف جاندنی رات کوالقد تعالیٰ نے اہل مکہ پر نیند طاری کردی۔ فرماتے ہیں ؛ اہل مکہ بیند طاری کردی۔ فرماتے ہیں ؛ اہل مکہ میں سے دوعور توں کے سواکوئی ہیت اللہ کا طواف کرنے نہ آیا۔ ابوذر شائن کہتے ہیں ؛ وہ دونوں عور تیں میرے ہاں آئیں جبکہ وہ اساف اور ناکلہ کو پکار رہی تھیں۔ میں نے کہا ؛ ان دونوں میں سے ایک کا نکاح دوسرے سے کردو۔ فرماتے ہیں : یہ بات ( بھی ) انہیں ان کی تفتیو سے ندروک کی فرماتے ہیں : پھر دونوں میرے پاس آئیں تو میں نے کہا : لکڑی کی طرح میں۔ یہ بات میں نے صاف صاف کہددی۔ ابوذر شائنو کہتے ہیں : پس وہ دونوں عور تیں چل پڑیں۔ چیخ و پکار کرتی ہوئی کہتی جار ہی تھیں۔ اگر یہاں پر میاں تو میں سے وئی کہتی جار ہی تھیں۔ اگر یہاں پر میاں تو میں سے وئی ہوتا تو .....

ے۔ ابوذر نزائن کہتے ہیں:انعورتوں کوآ عے ہے رسول اللہ مُؤَنِّفَتُ اور حضرت ابو بکر بڑائن ملے جَبَدیہ عورتیں بہاڑے اُتر رہی تھیں۔انہوں نے بوجھا: تھیں۔انہوں نے بوجھائے ہمیں کیا ہوا ہے؟عورتوں نے جواب دیا۔ایک صافی کعب کے پردول میں موجود ہے۔انہوں نے بوجھا: اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟عورتوں نے جواب دیا:اس نے ایسی بات کبی ہے جس سے منہ بھرجا تا ہے۔

اس نے مہیں کیا کہا ہے؟ عور توں نے جواب دیا: اس نے اسی بات ہی ہے، س سے منہ ہم جاتا ہے۔

۸۔ ابوذر جی تو کہتے ہیں: رسول اللہ مِنْ فَضَافَۃ تشریف لائے یہاں تک کہ آپ مِنْ فَضَافَۃ جراسود کے پاس پہنچ پھر آپ مِنْ فَضَافَۃ نے بیت اللہ کا طواف کیا پھر آپ مِنْ فَضَافَۃ نے بیت اللہ کا طواف کیا پھر آپ مِنْ فَضَافَۃ نے نماز کر جی ابوذر جوافِ کیا پھر آپ مِنْ فَضَافَۃ نے نماز کر جی ۔ ابوذر جوافِ کیا پھر آپ مِنْ فَضَافَۃ نے نماز کہ کہتے ہیں۔ ہب آپ مِنْ فَضَافَۃ نے اپنی کہ اسلام پیٹی کیا تھا۔ آپ مِنْ فَضَافَۃ نے جوافِ فر مایا: ہم پر بھی سلام اور اللہ کی ہم تبین بہا جمعی کہتے ہیں: آپ مِنْ فَضَافَۃ نے جوافِ فر مایا: ہم پر بھی سلام اور اللہ کی محت ہیں: آپ مِنْ فَضَافَۃ نے اپنا دست مبارک سے اپنی مرکی طرف اشارہ کیا۔ فرماتے ہیں: میں کہا: آپ مِنْ فَضَافَۃ نے میر کی قبیلہ فضار کی نبیت کرنے کونا پسند کیا ہے۔ کہتے ہیں: مرکی طرف اشارہ کیا ہم کہ کونا پسند کیا ہے۔ کہتے ہیں: میں آپ مِنْ فَضَافَۃ کے اباتھ کوڑ نے کے بڑھا۔ تو آپ مِنْ فَضَافَۃ نے ابنا سرمبارک اٹھایا اور کہن تھی بہاں پر کب سے ہو؟ فرماتے ہیں: ہیں سے زیادہ آپ مِنْ فَضَافَۃ نے ابنا سرمبارک اٹھایا اور کہن تھی بہاں پر کب سے ہو؟ فرماتے ہیں: ہیں نہیں نے کہا۔ میرے بیباں قیام کی رات، دن ملاکر دس کی گفتی پوری ہو چی ہے۔ آپ مِنْ فَضَافَۃ نے بو چھا: ہمہیں کھانا کون کھلاتا تھا؟ فرماتے ہیں: میں نہیں ہے۔ ہیں (اس کے استعال سے )مونا ہوگیا ہول فرماتے ہیں: میں جیس نہیں ہے۔ ہیں (اس کے استعال سے )مونا ہوگیا ہول

یباں تک کہ میرے پیٹ کی سلومیں ٹوٹ گئی ہیں۔اور مجھے بھوک کی وجہ سے اپنے کلیجہ میں کمزوری محسوں نہیں ہوتی ۔آپ نیز ہے ﴿

م مسنف این ابی شیرمتر جم ( جلدا ا ) کی پی سخت این ابی شیرمتر جم ( جلدا ا ) کی پی سخت این ابی شیرمتر جم ( جلدا ا

نے ارشاد فر مایا: یہ بابر کت پانی ہے یہ پانی خوراک والا کھانا ہے۔ ابوذ ر رہا تی میں ۔ پھر آپ مُؤْفِظَ فَا کے ساتھی نے کہا۔ آپ محصاس کی مہمان نوازی کی آج رات کے لئے اجازت عنایت فرمادیں۔

بھررسول اللہ مَلِونِفِيجَةِ اورابوبكر جُرْبِيَّو چل پڑے اور میں بھی ان كے ہمراہ چل پڑا۔ ابو ذر جاپٹن كہتے ہيں۔ پھرابو بكر جُرِبْنو نے ایک دوروازہ کھولا اورمیرے لئے طا نف کا کشمش پکڑا۔ابوذرر ڈاٹٹو فرماتے ہیں۔ بیمیرا پہلا کھانا تھاجو میں نے مکہ میں کھایا۔ ر ماتے ہیں: پھر میں تضبر اجتنا تضبرا۔ یا فر مایا: جتنا تھبر نا تھا۔ پھر میں نے رسول اللہ مَیْلِنظیجے کے سلاقات کی تو آپ مِیْلِنظیجے نے ارشاد لر مایا: بلاشبتحقیق مجھے ایک تھجوروں والی زمین کی طرف متوجہ کیا ہے۔اور میرے گمان کے مطابق وہ یثر ب بی ہے۔ پس کیا تم اپنی

وَ م کومیری طرف ہے بلیغ کرو گے؟ ہوسکتا ہے اللہ تعالی ان کوآپ کے ذریعہ سے نفع دیں اور آپ کا ان کوا جردیں ؟ میں نے عرض

كيا: بي بان!

ا۔ پھریں چل پڑایبان تک کہ میں (بھائی) اُنیس کے پاس پہنچا۔ انہوں نے یو چھا:تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے بیکیا ہے کداسلام لے آیا ہوں اور تصدیق (رسالت) کی ہے۔ آئیس نے کہا۔ مجھے تمہارے دین سے کوئی اعراض نہیں ہے۔ میں بھی اسلام لے آیا ہوں اور میں نے بھی تصدیق کردی ہے۔ابوذر ٹناٹٹو کہتے ہیں۔بس ہم اپنی والدُوَّ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ و والد ہ نے ( بھی ) کہا۔ مجھےتم دونوں کے دین ہے کوئی اعراض نہیں ہے۔ میں بھی اسلام لا چکی ہوں اور میں نے بھی تصدیق کردی ہے۔ابوذر رہائی فرماتے ہیں: پھرہم لوگ سوار بول پر سوار ہوئے یہاں تک کہ ہم اپنی قوم غفار میں پنچے۔ابوذر رہاؤد کہتے ہیں۔

ایماء بن ر خصد، جو کہ قوم کے سردار تھے۔ امامت کرواتے تھے۔ فرماتے ہیں: باقی لوگوں نے کہا: جب اللہ کے رسول مَوْفَظُ

تشریف لائمیں گے تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ابو ذر میں تنو کہتے ہیں: پھررسول اللہ سَؤَاللَّهُ تَغَیْم یہ یندمنور ہ تشریف لائے تو بقیہ لوگ بھی

ابوذر دہان کہتے ہیں: قبیلہ اسلم آیا تو انہوں نے کہا: (تم) ہمارے بھائی ہو۔ جولوگ آپ مَانِ اَنْفَحَافِ براسلام لائے ہیں ہم ن پرسلامتی (کی وعا) کرتے ہیں۔ابوذ ر دینٹو کہتے ہیں: پھرتمام لوگ مسلمان ہو گئے ۔ابوذ ر دہانٹو کہتے ہیں: پھررسول اللہ پیونٹیئے بھ تشریف لائے تو فرمایا: (قبیله) غفار؟ الله اس کی مغفرت کرے۔اور قبیله )اسلم! الله اس کوسلامت رکھے۔

( ١٣ ) إِسْلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ

## حضرت عمر بن خطاب رنانتونه كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامٍ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاصُ لَيْلًا ، فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلُّتُ فِى أَسْتَارِ

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١)

الْكُعْبَةِ فِي لَيْلَةٍ قَارَّةٍ ، قَالَ :فَجَاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْحِجْرَ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ ، فَصَلَّى مَا ش اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ ، فَخَرَجْتُ فَاتَّبُعْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :عُمَ

قَالَ : يَا عُمَرُ ، مَا تَتُوكُنِي نَهَارًا ، وَلَا لَيْلًا ، قَالَ : فَخَشِيتُ أَنْ يَدْعُو عَلَى ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهُ ، وَٱنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، ٱسْنَرْهُ ، قَالَ :فَقُلْتُ : وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِّ لَأَعْلِنَنَّهُ ۗ

(٣٧٤٥٣) حفزت جابر دلي نفو ہے روايت ہے كەحضزت عمر دبي نفو كے اسلام كا اوّل ( زمانہ ) تھا۔ فرماتے ہيں۔حضرت عمر ز

بیان کرتے ہیں۔ایک دات میری بہن کواوٹنی نے مارا تو مجھے گھرے نکال دیا گیا۔ پس میں ایک ٹھنڈی رات کو کعبہ کے پردول م واخل ہوا۔حضرت عمر دناٹھ کہتے ہیں۔ پس نبی کریم مُؤَشِّفَا فَقَ تشریف لائے اور آپ حجر اسود پر داخل ہوئے جبکہ آپ مُؤَشِّفَا فَجَا

جوتے پہنے ہوئے تھے۔آپ مِنَافِظَةَ فِي نماز پرهي جتني ديرالله تعالى نے جا ہا پھرآپ مِنَافِظَةَ واپس مڑے۔حضرت عمر وَلاَثُوْ آ ہیں۔ میں نے ایک شک سنی جس کی مثل میں نے (پہلے ) نہیں سنی تھی۔ پس میں نکلا اور آپ میز شفیع آئے پیچیے ہولیا۔ آپ میز شفیع کا آ

پوچھا: بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا۔عمر ہے۔آپ مِلَّاتِنْتُكَا بَے فر مایا: اےعمر! تو مجھے دن کوچھوڑ تا ہے اور نہ ہی رات کو۔حضر ر

عمر ولا فور کہتے ہیں: مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ آپ مَلِفَظَةً میرے لئے بددعا کردیں گے۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں گو! دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں۔ آپ مِنْزَفِظَةَ نے فرمایا: اے عمر! اس چھپاؤ۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا تھم اس ذات کی! جس نے آپ کونن کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔البتہ میں ضرور بالضروراس

کیق ہی اعلان کروں گا جیسا کہ میں نے شرک کا اعلان کیا تھا۔

( ٣/٧٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصِّيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَاف ، قَالَ :أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بَعْدَ أَرْبَهِ. رَجُلًا ، وَإِخْذَى عَشْرَةَ امْرَأَةً.

(٣٧٤٥٥) حضرت ہلال بن بياف سے روايت ہے كه حضرت عمر والني جاليس مردوں اور گياره عور توں كے بعد اسلام لائے تے

( ١٤ ) إِسْلَامُ عُتْبَةً بْنِ غَزُوانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عتبه بنغزوان مناثثة كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتَنِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ.

(٣٧٤٥١) حضرت عنبه بن غزوان سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں۔ تحقیق میں نے خود کواللہ کے رسول مُؤَفِیَّ کے ہمراہ سات ساتواں دیکھاہے۔

## ( ١٥ ) إِسْلَامُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ

#### حضرت عبدالله بن مسعود ولأثن كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٧) حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَقَدُ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ خَيْرُنَا.

(٣٧٧٥) حضرت قاسم بن عبدالرحمان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله فرماتے ہیں تحقیق میں نے خود کو چھ

میں چھٹاد یکھا ہے۔زبین کی پشت پر ہمارے سواکوئی مسلمان ظاہز نہیں ہوا تھا۔ میں چھٹاد یکھا ہے۔زبین کی پشت پر ہمارے سواکوئی مسلمان ظاہز نہیں ہوا تھا۔

( ٣٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَفْشَى الْقُرُآنَ بِمَكَّةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى

مَن افشَى القَرَانَ بِمَكَةً مِن فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَدَ اللَّهِ بن مُسعودٍ ، وأول من بنى مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِلَالٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَعْدُ بْنُ مِن َ مِنْ يَكِيْهُ مِنْ فِي مِن مِنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م

مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِهْجَعٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِى سَبِيلِ الَّلهِ الْمِقُدَادُ ، وَأَوَّلُ حَىًّ أَنْهُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ.

ادی الصدفه مِن قِبلِ انفیسهِم بنو عدره ، و اول حی الفوا مع رسولِ اللهِ صلی الله علیه و سلم جهینه. (۳۷۷۵۸) حضرت قاسم بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْ اَنْتَهُمْ کے مندمبارک سے سب سے پہلے جس نے مکہ میں قرآن پھیلایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی تھے۔اورسب سے پہلے جس نے مسجد بنائی جس میں نماز پڑھی گئی وہ عمار بن یاسر جی ٹؤ

ر میں پر پیریار میں سرت ہوں مدن میں سے سرور ہوئے۔ تھے۔اور سب سے پہلے جس نے اذان دی وہ حضرت بلال دہائٹو تھے۔اور سب سے پہلے جس نے راہِ خدا میں تیر پھینکا وہ سعد بن مالک جہاٹٹو تھے۔اور سب سے پہلے مسلمانوں میں سے جس کوئل کیا گیا وہ حضرت مجمع جہاٹٹو تھے۔اور سب سے پہلے جس مخض نے راہِ

ما لک دہاٹئو تھے۔اورسب سے پہلےمسلمانوں میں سے جس کولل کیا گیا وہ حضرت مجمع دہاٹئو تھے۔اورسب سے پہلے جس محص نے راو خدا میں اپنا گھوڑا دوڑایا ہے وہ حضرت مقداد رہاتنو تھے۔اورسب سے پہلے جس قبیلہ نے اپنی جانوں کی طرف سے صدقہ دیا وہ ہنو

(١٦) أُمرُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةً رَضِيَ الله عَنهُ

عذره تفا۔ اورسب سے بہلے جوقبیلدرسول الله مَانْتَ عَلَيْنَ عَلَيْ كساتھ مؤلّف (ساتھ ملا) ہواوہ جبید تھا۔

#### حضرت زید بن حارثه طافئه کےمعاملہ کا بیان

( ٣٧٧٥٩ ) حدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ غُلَامًا ذَا ذُوَّابَةٍ، قَدْ أَوْقَفَهُ قَوْمُهُ بِالْبُطْحَاءِ يَبِيعُونَهُ، فَأَتَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ غُلَامًا بِالْبُطْحَاءِ قَدْ أَوْقَفُوهُ لِبَبِيعُوهُ، وَلَوْ كَانَ لِي ثَمَنُهُ لَاشْتَرَيْتُهُ، فَالَتْ: وَكُمْ فَمَنْهُ؟ قَالَ: سَبُعُ مِنَةٍ، قَالَتْ: خُذْ سَبُعَ مِنَةٍ، وَاذْهَبْ فَاشْتَرِهِ، فَاشْتَرَاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهَا، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لاَعْتَقْتُهُ، قَالَتْ: فَهُو لَكَ فَأَعْتَقَهُ. (ابن عساكر ٣٥٣) (۳۷۷۵۹) حضرت ابوفزارہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مینوفی نی نے حضرت زید بن حارثہ دی نی کوزلفوں والے ناام کی حالت میں ویکھا جبکہ ان کوان کی قوم نے بطحاء میں فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہوا تھا۔ آپ مینوفی فی حضرت خدیجہ بنی خدنا کے پائے میں ویکھا ہے جس کولوگوں نے فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔ اگر میر ستخریف لاے اور فرمایا: میں نے بطحاء میں ایک غلام کود یکھا ہے جس کولوگوں نے فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔ اگر میر باس کی قیمت کیا ہے؟ آپ بیٹوفی فیج نے فرما پاس میں کی قیمت کیا ہے؟ آپ بیٹوفی فیج نے فرما باس میں کو خرید لیتا۔ حضرت خدیجہ جنی ہوئی فیج نے فرما بات موح حضرت خدیجہ جنی ہوئی فیج نے کہا: سات سولے لیں اور جا کمیں اس کو خرید لیں ۔ پس آپ میٹوفی فیج نے اس کو خرید لیا اور اس کے کر حضرت خدیجہ جنی ہوئی نے کہا: سات سولے اور فرمایا۔ بات میہ ہے کہا گریہ میرا ہوتا تو میں اس کو آزاد کر ویتا۔ حضرت خدیجہ جنی ہوئی کیا۔ یہ خلام آپ کا ہے۔ آپ میٹوفی فیج نے اس کو آزاد کردیا۔

#### ( ١٧ ) إِسْلَامُ سَلْمَانَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

#### حضرت سلمان خابثة كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٦) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِى ، عَ سَلْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاوِرَةِ فَارِسَ ، وَكُنْتُ فِى كُتَّابِ وَمَعِى غُلَامَانِ ، وَكَانَا إِذَا رَجَعَا مِنْ عِ ، مُعَلِّمِهِمَا أَتَيَا فَشًا ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا ، فَقَالَ : أَلَمُ أَنْهَكُمَا أَنْ تَأْتِيَانِي بِأَحَدٍ ؟ قَالَ : فَجَعَلْمُ مُعَلِّمِهِمَا أَنْ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْهُمَا ، قَالَ : فَقَالَ لِى : إِذَا سَأَلَكَ أَهْلُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ أَهْلِي . وَإِذَا سَأَلُكَ أَهْلُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ : أَهْلِي .

مُعَلِّمِي، وَإِذَا سَأَلُكَ مُعَلِّمُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ :أَهْلِي. ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ، فَقُلْتُ لَهُ :أَنَا أَتَحَوَّلُ مَعَكَ ، فَتَحَوَّلْتُ مَعَهُ ، فَنَزلْنَا قَرْيَةً ، فَكَانَتِ امْرَأَةٌ تَأْتِيهِ ، فَلَمَّ خُصِرَ ، قَالَ لِي : يَا سَلْمَانُ : احْفُرْ عِنْدَ رَأْسِي ، فَحَفَرْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَاسْتَخْرَجْتُ جَرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ ، فَقَا لِي : صُبَّهَا عَلَى صَدْرِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِاقْتِنَائِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَهُ إِلَى : صُبَّهَا عَلَى صَدْرِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِاقْتِنَائِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَهُ إِللَّهُ وَالرَّهُبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ ، فَقَا بِالدَّرَاهِمِ أَنْ آخُذَهَا ، ثُمَّ إِنِّى ذَكَرْتُ فَتَرَكُتُهَا ، ثُمَّ إِنِّى آذَنْتُ الْقِسِّيسِينَ وَالرَّهُبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ ، فَقَالُوا : هَذَا مَالٌ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ . فَلَا فَقُرْمَةُ فَا اللهَوْمَةِ مَالًا ، فَقَالَوا : هَذَا مَالُ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ . فَقُالُوا : هَذَا مَالُ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ . قَالَ : فَقَامَ شَبَابٌ فِي الْقَرْيَةِ ، فَقَالُوا : هَذَا مَالُ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ . قَالُوا : هَذَا مَالُ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ . قَالَ : فَقَامَ شَبَابٌ فِي الْقَرْيَةِ ، فَقَالُوا : هَذَا مَالُ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ . قَالَ : فَقَامَ مَنْ رَجُلِ عَالِمِ أَتَبِعُهُ ، قَالُوا : هَا نَعُلُمُ فِى الْآرُضِ رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ رَجُلِ بِحِمْتَ قَالُوا : هَا نَعْلَمُ فِى الْآرْضِ رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ رَجُلِ بِحِمْتَ

فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ ، فَلَقِيتُهُ ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقُصَّةُ ، قَالَ :فَقَالَ :أَوَ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا طَلَبُ الْعِلْمِ ؟ قُلْتُ : مَا خَ بِى إِلاَّ طَلَبُ الْعِلْمِ ، قَالَ :فَإِنِّى لَا أَعْلَمُ الْيُوْمَ فِى الْأَرْضِ أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ يَأْتِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ كُلَّ سَنَةٍ ، إ انْطَلَقْتَ الآنَ وَجَدْتَ حِمَارَهُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِهِ عَلَى بَابٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ وَانْطَلَقَ ، فَلَمْ أَرَهُ حَتَّى الْحَوْلِ ، فَجَاءَ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا عَبْدَ اللهِ ، مَا صَنَعْتَ بِى ؟ قَالَ :وَإِنَّكَ لَهَاهُنَا ؟ قُلْدُ

على مصنف ابن الى شيرمتر فم ( جلدا ا ) كل مستف ابن الى شيرمتر فم ( جلدا ا ) كل الله الدخارى نَعُمُ ، قَالَ :فَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِأَرْضِ تَيْمَاءَ ، وَإِنْ تَنْطَلِقِ الآنَ تُوَافِقُهُ ،

وَفِيهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ : يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَعِنْدَ غُضَّرُونِ كَتِفِهِ الْيُمْنَى خَاتِمُ النُّبُوَّةِ ، مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ، لَوْنُهَا لَوْنُ جِلْدِهِ.

قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ، تَرْفَعُنِي أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِي أُخْرَى ، حَتَّى مَرَرْتُ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي ، حَتَّى اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَذُكُرُونَ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزًا ، فَقُلْتُ لَهَا : هَبِي لِي يَوْمًا ، قَالَتُ : نَعَمُ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبَعْتُهُ ، وَصَنَعْتُ طَعَامًا ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَسِيرًا ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْتُ : صَدَقَةٌ ،

قَالَ : فَقَالَ لاَ صُحَابِهِ : كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ ، قَالَ : قُلْتُ : هَذَا مِنْ عَلاَمَتِهِ.

ثُمَّ مَكَنْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُتُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِمَوْلَاتِي :هَبِي لِي يَوْمًا ، قَالَتُ :نَعَمْ ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَصَنَعْتُ بِهِ طَعَامًا ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَوَضَعَ يَدَةً، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ: خُذُوا بِاسْمِ اللهِ، وَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَوَضَعَ رِدَانَهُ ، فَإِذَا خَاتِمُ النُّبُوَّةِ ، فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ ، قَالَ :وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ قُلْتُ :أَيَدُحُلُ الْجَنَّةَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّك نَبِيٌّ ، قَالَ :لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ.

(۳۷۷۲۰) حضرت سلمان جانٹی بیان کرتے ہیں کہ میں فارس کے گھڑسواروں کی اولا دمیں سے تھا۔ اور میں ایک کمتب میں تھااور یرے ساتھ دولڑ کے (اور ) تھے۔ جب بید دونو ل لڑ کے اپنے مُعلِّم (استاد ) کے پاس سے دالیس آئے تو ایک یا در ری کے پاس آئے وراس پر داخل ہوئے ۔ پس میں بھی ان کے ہمراہ اس یا دری پر داخل ہوا۔ یا دری نے کبا۔ کیا میں نے تم دونوں (لڑکوں) کواس

ت سے منع نہیں کیا تھا کہتم میرے یاس کسی کو لے کرآؤ؟ حضرت سلمان جاہڑ فرماتے ہیں: میں نے اس یاوری کے پاس آنا جانا روع كيا۔ يبال تك كدميں اس كوان دونول لزكوں سے زيادہ محبوب ہو گيا۔حضرت سلمان جا فؤد كہتے ہيں۔ پادرى نے مجھے كبا: ب تجھے ہے تیرے گھروالے سوال کریں کہ تمہیں کس نے رو کے رکھا؟ تو تم کہنا۔ میرے اُستاد نے۔اور جب تم ہے تمہارا اُستاد

، چھے تمہیں کس نے رو کے رکھا؟ تو تم کہنا:میرے گھروالوں نے۔ 

رکانی کروں گا۔ پس میں نے اس کے ہمراہ نقل مکانی کی اور ہم ایک بستی میں اُتر ہے۔ پس ایک عورت (وہاں پر )اس کے پاس آتی تھی۔ پھر جب اس پادری کی مرگ کا دقت قریب ہوا تو اس پادری نے مجھے کہا۔اے سلمان! میرے سرکے پاس گڑھا کھودو۔ میں نے اس کے پاس گڑھا کھودا تو درہموں کا ایک گھڑا لکلا۔ یا دری نے مجھ سے کبا۔ اس گھڑے کومیرے سینہ پرانڈیل دو۔ میں نے وہ گھڑ ااس کے سینہ پرانڈیل دیا۔ پھر یا دری کہنے لگا۔ ہلاکت ہومیری ذخیرہ اندوزی کی۔ پھروہ یا دری مرگیا۔ میں نے دراہم کو بیننے کا ٠ ﴿ مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ١١) ﴿ حَلَى اللَّهُ اللَّ

ارادہ کیا۔ پھر مجھےاس کی بات یادآ کی تو میں نے دراہم کو جھوڑ دیا۔ پھر میں نے یا در یوں اور عبادت گزاروں کواس میت کی خبر دی تو وہ اس کے پاس حاضر ہوئے۔ میں نے ان حاضرین ہے کہا۔ بیاس میت نے کچھ مال چھوڑ ا ہے۔حضرت سلمان زائٹھ کہتے ہیں: ستی میں سے کچھنو جوان کھڑے ہو گئے اورانہوں نے کہا: بیتو ہمارے باپ کا مال ہے۔ پس انہوں نے وہ مال لے لیا۔

حضرت سلمان جنافظ کہتے ہیں میں نے عبادت گزاروں ہے کہا۔ مجھے کسی صاحب علم آ دمی کا بتاؤ تا کہ میں اس کے پیچھیے

چلوں۔انہوں نے جواب دیا۔ہمیں روئے زبین برجمس کے آ دمی سے بڑاصاحب علم معلوم نہیں ہے۔سوہیں اس کی طرف چل دبا

اور میں نے اس سے ملا قات کی۔اوراس کو بیرسارا قصد سُنایا۔حضرت سلمان دہاٹھ کہتے ہیں۔اس نے کہا۔ کیا تمہیں صرف علم ک

طلب (یباں) لائی ہے؟ میں نے جوایا کہا۔ مجھے صرف علم کی طلب ہی (یباں) لائی ہے۔اس نے کہا: میں تو آج روئے زمین ب

اس ایک آ دی ہے بڑاکسی کوعالم نہیں جانتا جوآ دمی ہرسال بیت المقدس میں آتا ہے۔اگرتم ابھی چل بڑو گے تو اس کے گدھے، موجودیا و کے دعفرت سلمان جاہنو کہتے ہیں۔ میں چل پڑا تو اچا تک میں نے بیت المقدی کے دروازہ پراس کے گدھے کوموجود

یا یا۔ پس میں اس کے پاس بیٹھ گیا اوروہ آ دی چل دیا۔ میں نے اس آ دمی کو پورا سال نہیں دیکھا۔ پھروہ آ دمی آیا تو میں نے اس سے كبا:اب بندة خدا! تونے مير بساتھ كيا كيا ہے؟اس نے يوچھا:اور (كيا) تم يہيں ير (رہے) ہو؟ بيس نے جواب ويا: بال!اس

نے کہا: مجھے تو ، بخدا! اس آ دمی ہے بڑے عالم کا پہنہیں ہے جو کہ ارضِ تیاء میں طا مرہوا ہے۔اگرتم ابھی چل پڑو گے تو تم اس کو پال

گے اوراس میں تین نشانیاں ہوں گی۔ وہ شخص مدید کھائے گا۔اورصد قه نبیس کھائے گا۔اوراس کے داہنے کندھے کی نرم مڈی کے یاس مبر نبوت ہوگی ۔جو کہ کبوتری کے انڈے کے مشابہ ہوگی اور اس کارنگ کھال والا ہوگا۔

حضرت سلمان جلاف کہتے ہیں: پس میں جلا درانحالید مجھے زمین کی پستی اور بلندی متاثر کرتی رہی۔ یہاں تک میر

دیہاتی لوگوں کے باس سے گزراتو انہوں نے مجھے غلام بنالیا پھرانہوں نے مجھے بچ دیا۔ یہاں تک کہ مجھے مدینہ میں ایک عورت ۔ خریدلیا۔ میں نے لوگوں کو نبی کریم میر الفی کے کا ذکر کرتے ہوئے سُنا۔ زندگی بہت بخت گزرر بی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا: تم

مجھےا یک دن مدیہ کردو۔اس نے کہا۔ٹھیک ہے۔ میں چلا <sup>ع</sup>میا اورلکڑیاں پکٹی ۔اوران کوفر وخت کیا۔اورکھانا تیار کیا۔ پھراس کھانے ک<sup>ہ</sup>

نے یو چھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔صدقہ ہے: کہتے ہیں: آپ مَلِّنْ ﷺ نے اپنے صحابہ تفکیش سے فرمایا: کھاؤ۔اورآپ مِنْلِغَةِ مَنْ نے خود تناول نہیں فرمایا: فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: بیاس شخص کی علامات میں سے ہے۔

پھر جتنی دیراللہ نے چا ہاتھ ہرار ہا پھر میں نے اپنی مالکن سے کہاتم مجھے ایک دن مدید کردو۔اس نے کہا۔ ٹھیک ہے۔میر

چل پڑا اورلکڑیاں اکھٹی کیس اورانہیں پہلے ہے زیادہ قیت پرفروخت کیا اوراس رقم کا کھانا تیار کیا۔ کھانا لے کرنبی تَوَفَّقَفَغَ کَ

خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مِرْفَضَةُ أَم إِن صحابه وَيَأْتِيْنَ كَ درميان تشريف فر ماتھے۔ ميں نے وہ كھانا آپ مِرْفَضَةُ أَم كے سامنے ركد يا۔

آ بِ مُؤْتِنَةَ فَا فِي حِيها - يدكيا ہے؟ ميں نے عرض كيا - مديد ہے - تو آ پ مُؤْتِنَفَةُ فِي نے اپناوست مبارك ميں واخل كيا اورا ين محا

ام تُذَا مُثَيِّمٌ سے فر مایا۔اللہ کا نام لے کر شروع کردو۔

اور میں آپ مِزْ اَفْظَةَ کَے بیچے والی جانب کھڑا ہوا اور آپ مِزْ اَفْظَةَ نَے اپنی چا در مبارک بنائی تو اچا تک جھے مہر نبوت مائی دی ۔ میں نے کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مِزْ اِفْظَةَ نَے بوچھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے

پ مِنْ الله عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْ مِن مِيان كِيا مِحرمِين نے بوچھا۔ يارسول الله مِنْ الله عَنْ الله م نے جھے بيديان كيا تھا كه آپ ہى ہيں۔ آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ نے جوا ہاارشاد فر مايا۔ جنت ميں صرف مؤمن جان ہى داخل ہوگی۔

## ( ١٨ ) إِسْلَامُ عِدِي بِي حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت عدى بن حاتم والثين كااسلام قبول كرنا

٣٧٧) حَلَثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ حَلَيْهُ أَنَا وَمُنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، فَآكُونُ أَنَا خُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : قُلْتُ : أَسُأَلُ عَنْ حَدِيثٍ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، فَآكُونُ أَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ بِالسِمِهِ ، قُلْتُ : اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَكُرِهُتُهُ أَشَدً مَا كَرِهُتُ شَيْئًا قَطُّ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَى أَنْزِلَ حَدَّنِي ، قَالَ : بُعِثَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَكَرِهْتُهُ أَشَدً مَا كَرِهْتُ مَكَانِي الْأَوّلَ ، فَقُلْتُ : لَآتِينَ هَذَا فَصَى أَهْلِ الْعَرَبِ مِمَّا يَلِى الرُّومَ ، فَكَرِهْتُ مَكَانِي أَشَدَ مِمَّا كَرِهْتُ مَكَانِي الْأَوّلَ ، فَقُلْتُ : لآتِيَنَ هَذَا

الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَا يَضُرُّنِي، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَا يَخْفَى عَلَىّ. فَقَدِمُتُ الْمَدِينَةَ، فَاسْتَشُرَفَنِي النَّاسُ، وَقَالُوا :جَاءَ عَدِيٌّ بْنُ حَاتِم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عَدِيٌّ بْنُ حَاتِم، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، قُلْتُ : إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ، قَالَ : أَنَّ أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْك، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْى ؟ قَالَ : فَلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْك، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْك، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلِينِي مِنْى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ اللّهُ عَلْمُ بِدِينِي مِنْى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

اعلىم بِدِينِى مِنى ؟ قال ؟ نعم ، أَنَا أَعَلَمْ بِدِينِتْ مِنتُ ، قَلْتُ ؟ أَنْتُ اعلَمْ بِدِينِى مِنى ؟ قال ؟ نعم ، قال ؟ أَلَسُتَ رَكُوسِيًّا ؟ قُلْتُ : بَكَى ، قَالَ : أَوَلَسُتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ ؟ قُلْتُ : بَكَى ، قَالَ : ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَك فِي دِينِكَ ، قَالَ : فَتَوَاضَغْتُ مِنْ نَفْسِى.

قَالَ : يَا عَدِى بَنَ حَاتِمٍ ، أَسُلِمُ تَسْلَمُ ، فَإِنِّى مَا أَظُنُّ ، أَوْ أَحْسَبُ أَنَّهُ يَمْنَعُك مِنْ أَنْ تُسُلِمَ إِلَّا حَصَاصَةً مَنْ تَرَى حَوْلِى ، وَأَنَّك تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلَّا وَاحِدًا ، وَيَدًا وَاحِدَةً ، فَهَلُ أَتَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ فَلُتُ : لا ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا ، قَالَ : يُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَرْتَحِلَ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ ، وَلَتُمْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ كُنُوذً كِسُرَى بُنِ هُرْمُزَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، يُوشِكُ أَنْ يَهُمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَقُبُلُ صَدَقَتَهُ.

فَلَقَدُ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخُرُّجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ ، وَلَقَدُ كُنْتُ فِى أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتُ عَلَى الْمُعَدَائِنِ، وَلَقَدُ كُنْتُ فِى أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَهُ لِى. (احمد ٢٥٧- ابن حبان ٢٦٧٩)

(٣٧٤٦١) حضرت ابوعبيده بن حذيف روايت كرتے جيں كدايك آ دمى كہتا ہے۔ ميں نے كہاميں عدى بن حاتم كى خبر كے بارے مد یو چھتا ہوں اور میں کوفید کی ایک بستی میں تھا تا کہ میں اس بات کوخودان سے سُننے والا ہو جاؤں ۔ پس میں ان کی خدمت میں حاضر اور میں نے عرض کیا۔ کیا آپ مجھے بیچانتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: ہاں! تم فلال بن فلال ہو۔اور نام لے کر بتایا۔ بہ نے کہا: آپ مجھے بات بیان کریں۔انہوں نے فر مایا: نبی کریم مِنَوْقِیْجَ اللّٰ کومبعوث کیا گیا تو مجھے یہ بات اس قدر نا پسندگز ری کہ ج

میں نے کسی چیز کو (مجھی ) ٹابسند کیا تھا۔ پس میں چل دیا۔ یہاں تک کہ میں اہل عرب کے آخری حصہ پر، جوروم سے کتق ہے، جا اُترا۔ پھر مجھےاپنی وہ جگہ پہلی جگہ ہے بھی زیادہ ناپسند ہوگئی۔تو میں نے کہا: میں ضرور بالضروراس آ دمی کے یاس جاؤل گا۔ پُس اَ

وہ جھوٹا ہے تو وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا یائے گا۔اورا گروہ بچاہے تو بھرمجھ پرواضح ہو جائے گا۔

۲۔ بیں میں مدینہ میں حاضر ہوا۔لوگوں نے میری طرف اہتمام ہے دیکھااور کہنے لگے۔عدی بن حاتم آئیا ہے۔ نبی کم مَنْ وَفَقَاعَ إِنْ عَلَى الله مِلِي الله مِلِي الله مِل مِن الله عَلَى إِجَادُ عَلَى مِن مِن مِن الله ول - آب مُنْ وَفَقَاعَ الله عَلَى الله ول - آب مُنْ وَفَقَاعَ الله عَلَى الله ول - آب مُنْ وَفَقَاعَ الله عَلَى الله عَلَى الله ول - آب مُنْ وَفَقَاعَ الله عَلَى اللهُ عَ

فر مایا: میں تیرے دین کا تجھ سے زیادہ عالم ہوں۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا: آپ میرے دین کے مجھ سے (مجھی) زیادہ جا۔ والے ہیں؟ آپ فَرِفَقَظَ فِے فرمایا: ہاں! میں تیرے دین کا تجھ سے زیادہ جانے والا ہوں۔ میں نے (دوبارہ) عرض کیا۔ آ

میرے دین کے مجھ ہے بھی زیادہ جاننے والے ہیں؟ آپ مِئونِفَتِیجَ نے فرمایا: ہاں! (پھر) آپ مِئونِفَتِیَجَ نے فرمایا: کیاتم رکو (عیسائیت اورصائیت کے مابین غرجب) نہیں ہو؟ میں نے کہا: کیول نہیں۔آپ مُلِفَظَةَ نے فر مایا: کیاتم اپنی قوم کے سردارنہ

ہو؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں۔ آپ مِرَافِظَةَ اِنے فرمایا: کیاتم ایک رُبع نہیں وصول کرتے ؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نِبافِظةَ اِ

فر مایا: یتمبارے دین میں تمبارے لئے حلال نہیں ہے۔عدی کہتے ہیں: میں اندر ہی اندرخودکو گھٹیا سمحتار ہا۔

آپ مِزَقَقَعَ إِنْ فَرِمایا: اے عدی بن حاتم! اسلام لے آؤ سلامتی یا جاؤ گے۔میرا خیال یا میرا گمان یم ہے کہ تمہ

اسلام لانے سے صرف میہ بات مانع ہے کہتم میرے اردگر دفقراء کود کھے رہے ہو۔ اور تم ہمارے خلاف لوگول کومتحد اور مثنق یائے: کیاتم حمرہ میں گئے ہو؟ میں نے عرض کیا بنہیں الیکن مجھاس کی جگہ معلوم ہے۔ آپ مَلِّفْتُکَافِی نے ارشاد فر مایا: قریب ہے وہ وقت

ا یک مسارعورت حیرہ سے بغیر کسی جمسفر کے روانہ ہوکر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔اورالبت نضرور بالضرورتم پر کسر کی بن برمز ، خزانے کھول دیئے جائیں گے۔ یہ بات آپ مِلْفِیْفِیْغَ نے تین مرتبہ دہرائی۔قریب ہوہ وقت کہ آ دمی ایسے خض کو ڈھونڈے گا اس کی زکوۃ قبول کر لے گا۔

یں تحقیق میں (عدی) نے مسافر عورت کود یکھا کہ وہ ہمسفر کے بغیر حمرہ سے نگل کر بیت اللہ کا طواف کرنے کو آئی۔ تحتیق میں مدائن پرکشکرکشی کرنے والے گھڑ سواروں میں تھا۔ اور البتۃ تیری بات کا وقت (بھی) آ جائے گا۔ کیونکہ یہ رس الله يَوْفَقَعْ كَ بات بجوآب مِرْفَقَة في محصار شاوفر ما كُلّى-

#### ( ١٩ ) إِسْلاَمُ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت جرير بن عبدالله وثانيْ كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٦) حَلَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ ، قَالَ : حَلَّنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أَنْ دَنَوْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَنَحْتُ رَاحِلَتِى ، ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتى ، وَلَبِسْتُ حُلَّتِى ، فَلَمَ حَلَلْتُ عَيْبَتى ، وَلَبِسْتُ حُلَّتِى ، فَلَا خَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَمَانِى النَّاسُ بِالْحَدَقِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِى : يَا عَبْدَ اللهِ ، هَلُ ذَكْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْهُ وَاللَّهُ مِنْ هَذَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، ذَكُولُ بِأَحْسُنِ اللَّهُ كُو مَ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْدِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، ذَكُولُ بِأَحْسُنِ اللَّهُ كُو ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ مَنْ هَذَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ عَلَى حَطْنَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا اللهَجْ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرٍ فِى يَمَنِ ، أَلَا عَلَى وَجُهِهِ مَسَحَةُ مَلَكٍ ، قَالَ : فَعَمِدْتُ اللّهَ عَلَى مَا أَبْلَانِى.

(۳۷۷۱۲) حضرت جریر بن عبدالله دی فرع سر وایت ہے: فرماتے ہیں: جب میں مدینہ کے قریب آیا تو میں نے اپنی اونمنی کو بھایا پھر میں نے اپنا معمولی لباس اُ تارااوراپی عمدہ پوشاک پہنی اور میں اندر آیا تو رسول الله مَنْ اَفْتَحَافِیْرَ خطبدار شاد فرمار ہے تھے۔ میں نے نی کریم مَنْ اِنْفَقَافِیَرَ کَوْسُلام کیا۔ تو لوگوں نے جھے گھورنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں: میں نے اپنے ساتھی ہے پوچھا: اے اللہ کے بندے ایکارسول الله مَنْ الله مِنْ اَنْفَقَافِیَرَ نَے میرے معالمہ میں کسی بات کا ذکر فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا: باں! آپ مَنْ اِنْفَقَافِی نَے میرے معالمہ میں کسی بات کا ذکر فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا: باں! آپ مَنْ اِنْفَقَافِی نَے خطبدار شاد فرمار ہے تھے کہ اس دوران ارشاد فرمایا: بلا شبر عنقریب تم پراس طرف ہے، یا فرمایا: اس فرکسیا ہے۔ فرمایا: آپ مِنْ اِنْفَقَافِی خطبدار شاد فرمار ہے تھے کہ اس دوران ارشاد فرمایا: بلا شبر عنقریب تم پراس طرف ہے، یا فرمایا: اس

دروازہ سے یمن والوں میں بہترین تخص واخل ہوگا۔ خبر دار! اس کے چبرے پرشاہی اثرات ہوں گے۔ حضرت جریر بڑوٹو فرماتے بیں۔ پس میں نے اللہ کی تعریف کی اس بات پرجس کے ساتھ اللہ نے آزمایا۔ (۲۰) مَا قَالُوا فِی مُهَاجِرِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَأَہی ہِکْرِ ، وَقُدُومِ مَنْ قَرِمَ

﴿ مَنْ عَلَوْ عِنْ مَنْ مُعَامِيرٌ اللَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَابِي بَعَدٍ ، وَقَالُومِ مَنْ عَدِ جو با تیں محدثین نے نبی کریم صَرِّلْنَظِیَّةً وسیدنا ابو بکرصد یق رخالتُهُ کے مقام ہجرت کے

### بارے میں کہی ہیں اور آنے والوں کے آنے کے بارے میں

( ٣٧٧٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، وَفَاطِمَةُ ، عَنْ أَسُمَاءَ ، قَالَتُ : صَنَعْتُ سُفُرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكُو ، حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتُ : فَلَمْ نَجِدُ لِسُفُرَتِهِ ، وَلَا لِسِفَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لَابِي بَكُو : وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي ، قَالَتُ: فَقَالَ: شَقَالَ: شُقِيهِ بِاثْنَيْنِ ، فَارْبِطِي بِوَاحِدٍ السَّقَاءَ ، وَبِالآخِرِ السُّفُرَةَ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ.

( ٣٧٧٦) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُمِ ، يَغْنِى إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا ، قَالَ : هَذَان فَرَّ قُرَيْسٍ ، لَوْ رَدَدْتُ عَلَى قُرَيْشٍ فَرَّهَا ، قَالَ : فَعَطَفَتُ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، فَسَاخَتِ الْفَرَسُ ، فَقَالَ :اُدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُخْرِجُهَا ، وَلاَ أَقْرَبَكُمَا ، قَالَ : فَخَرَجَتُ ، فَعَادَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَكَفَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّا إِلَى الزَّادِ وَالْحُمْلَانِ ، فَقَالَا : لَا نُرِيدُ ، وَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ.

(۱۳۷۲) حفرت عمر بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله مَ اِنْفَعَ اور حفرت ابو کمر طافتی مدید کی طرف نظی تو سراقد بن ما لک بھی ان کے پیچے ہولیا۔ پس جب ان کے پاس آیا تو کہنے لگا۔ پہی دوخض قریش کومطلوب ہیں۔ کاش ہیں قریش کوان کے مطلوبہ افرادوا پس لوٹا دوں۔ راوی کہتے ہیں: اس نے اپنا گھوڑ اان دوحفرات کی طرف دوڑ ایا تو گھوڑ از مین ہیں جھنس گیا۔ سراقد نے کہا۔ آپ دونوں اللہ سے دعا کریں کہوہ گھوڑ ہے کہا ہم نکال دے۔ ہیں آپ لوگوں کے قریب نہیں آوں گا۔ راوی کہتے ہیں: پس گھوڑ اہا برنکل گیا۔ تو سراقد نے پھر پہلے والی حرکت کی حتی کہ دیدویا تین مرتبہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر سراقد زک گیا۔ پھر کہنے لگا۔ آپ آئیں۔ یوشاور سواری لیاس۔ انہوں نے جواب دیا۔ ہمار اارادہ نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لگا۔ آپ آئیں۔ یوشاور واری لیا بھر گئی ہو گئی ہو گئی آئی ایستحاق ، غیز البرکاء بُن عازِب ، قال : انگو ہو گئی گھنٹ آئٹ ورکسول الله صَلَّی اللّه عَلَیْه وَسَلَّم حَنْ نُن وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَیْه وَسَلَّم حَنْ نُن حَنْ أَبْدِی وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَیْه وَسَلَّم حَنْ نُن حَنْ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَیْه وَسَلَّم حَنْ نُن وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَیْه وَسَلَّم حَنْ نُن حَنْ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَیْه وَسَلَّم حَنْ نُن وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَیْه وَسَلَّم حَنْ فَدَ حَرَّمُ حُنْ وَاللّه عَلَیْه وَسَلَّم حَنْ فَدِ مُونَ عَلْوَ وَسَلَّم وَسَلَّم حَنْ اللّه عَلَیْه وَسَلَم عَنْ فَدَ وَسُلُولُ اللّه عَلَیْه وَسَلَم عَنْ اللّه عَلَیْه وَسَلَم حَنْ خُورَ مُنْ وَسُلُولُ اللّه عَلَیْه وَسَلَم وَسُلُولُ اللّه عَلَیْه وَسَلَم وَسُلُولُ اللّه عَلَیْه وَسَلَم وَسُلُولُ وَسُولُ اللّه عَلَیْ وَسُلُولُ اللّه عَلَیْهُ وَسَلَم وَسُلُم وَسُلُمُ وَاللّه عَلَلُه عَلَیْه وَسَلَم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُمُ وَسُلُم وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُمُ وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم و

قَالَ : رَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ ، فَأَخْيَنَا لَيُلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا ، وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرَى مِنْ ظِلَّ نَاْدٍى إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَنَا بِصَخْرَةٍ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهَا ، فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلَّ لَهَا ، فَنَظُرْتُ بِقُبَّةٍ ظِلَّ لَهَا فَسَوَيْتُهُ ، ثُمَّ فَرُشُتُ لِرَسُولِ اللهِ مَلَى اللّهِ ، فَاضْطَجَعَ ، ثُمَّ فَلْتُ : اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَاضْطَجَعَ ، ثُمَّ فَرْتُ أَنفُضُ مَا حَوْلِى هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ ، يُرِيدُ ذَهَنْتُ أَنفُضُ مَا حَوْلِى هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ ، يُرِيدُ

مِنْهَا الَّذِي أُرِيدُ ، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامٌ ؟ فَقَالَ : لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ : فَسَمَّاهُ ، فَعَرَفْتُهُ.

فَقُلْتُ : هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ أَنْتُ حَالِبٌ لِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَآمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَآمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبَ إِخُدَى يَدَيْهِ بِالْأَخْرَى ، فَحَلَبَ كُثُبَةً مِنْ لَبَنٍ ، وَمَعِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقُتُهُ قَدَ اسْتَيْقَظَ ، فِصَبَبْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقُتُهُ قَدَ اسْتَيْقَظَ ،

فَقُلُتُ :اشُرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَضِيتُ. فَمُ قُلُتُ : أَنَى الرَّحِيلُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقُومُ يَطْلُبُونِنَا ، فَلَمْ يُلُوكُنَ أَحَدُ مِنْهُمْ غَيْرَ سُرَاقَةَ بْنِ مَا لِلهِ بَنِ جَعْشَمِ ، عَلَى فَرَسِ لَهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا الطَّلَبُ قَدُ لَحِقنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَبَكِيْتُ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ فَقُلْتُ : أَمَا وَاللهِ مَا عَلَى نَفْسِى أَبْكِى ، وَلَكِنِى الْمِكِنِي عَلَيْك ، قَالَ : فَلَيْعَ وَلَيْنَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الطَّلَبُ ، وَهَذِهِ كِنَاتُهِ مِمَا شِئْتَ ، قَالَ : فَسَاحَتُ بِهِ فَرَسُهُ فِى الأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا ، فَوَلَبَ عَنْهَا ، ثُمَّ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللّهُ مَا أَنَ فِيهِ ، فَوَاللهِ لَأَعْمِينَ عَلَى مَنْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللّهُ عَلِيهُ مَا مُؤْلِلهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ لَاعْمِينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ كِنَاتِي ، فَخُذُ سَهُمَّا مِنْهُمَا ، فَإِنَّك سَتَمُرُّ عَلَى إِيلِى وَغَيْمِى بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ كِنَاتِتِى ، فَخُذُ سَهُمَّا مِنْهُمَا ، فَإِنَّك سَتَمُرُّ عَلَى إِيلِك ، وَوَاللهِ لَاعُمِينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مُحَمَّد ، وَاللّهِ طَلَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لا حَجَةَ لَنَا فِى إِيلِك ، وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللهِ عَلَى يَنِي النَّجُولِ ، أَخُوالِي عَبُد الْمُطَلِي عَلْه الْمُولِيقِ وَعَلَى الْبَيْوَ وَاللهِ مَلْكَى الْمُؤْلِقِ وَاللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤَلِق وَاللّهَ عَلَيْه وَسَلّمَ وَالْكُولُ الْمُؤْلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الْمُؤْلُق فَنَوْلَ حَيْحُ الْمُؤْلِق فَيْوَلُ وَعَلَى الْمُؤْلُولُ الْعَلَق الْمُؤْلُق الْمُؤْلُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى الْمُؤَلِقُ اللهُ عَلَى الْمُؤَلِقُ الْم

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّةَ نَحُو الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرُضَاهَا ، فَولُ وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَوجُة نَحُو الْكُعْبَةِ ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ : (مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمَ النِّي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ ، يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) قَالَ : وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ وَالْمَعْرِبُ ، يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) قَالَ : وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ عَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَى ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : عَرَبَ بَعْدَ مَا صَلَى ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعُصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : هُرَبِّ بَعْدَ مَا صَلَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجْهَ نَحُو الْكُعْبَةِ ، قَالَ : فَانْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَى الْمَقُومِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجْهَ نَحُو الْكُعْبَةِ ، قَالَ : فَانْحَرَفَ الْقُومُ حَتَى

وُجُهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. ٤ : مروسة مرار

قَالَ الْبُوَاءُ : وَكَانَ نَزَلَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، أَخُو بَنِى عَبُدِ الدَّارِ بُنِ فَصَى ، فَقُلْنَا لَهُ : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : هُو مَكَانَهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثْرِى ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدُ عَمْرٌ و بُنِ أُمَّ مَكْتُوم ، أَخُو بَنِى فِهْرِ الْاَعْمَى ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ مَنْ وَرَائِكَ ؛ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ؟ فَقَالَ : هُو مَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : هُو مَنْ بَعْدِهِمُ فِي عِشْرِينَ وَاكِبًا ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَبِلَالٌ ، ثُمَّ أَتَانَا عُمْرُ بْنُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ ، وَبِلَالٌ ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ مَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَالْمَعْ لَمْ وَلَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ ، وَأَبُو بَكُر مَعَهُ ، فَلَمْ يَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَى قَرَأْتُ سُورًا مِنْ سُورٍ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ خَرَجْنَ حَتَى نَتَلَقَى الْعِيرَ ، فَوَجَدُنَاهُمْ قَدْ حُذُرُوا. (بخارى ٢٣٣٩ ـ مسلم ٢٣١٠)

(٣٧٤ ١٥) حفرت براء بن عازب سے روایت ہے كہ حضرت ابو بكر دِخاتُون نے حضرت عازب دِخاتُون سے ایک سامان سفر تیرہ در معنوں میں خریدا۔ حضرت ابو بكر دِخاتُون سے ایک سامان سفر تیرہ در معنوں میں خریدا۔ حضرت ابو بكر دِخاتُون نے حضرت عازب دِخاتُون سے كہا۔ آپ براء كوتكم دیں كہ وہ اس كومير سے كباوہ تك اور رسول آئے۔ حضرت عازب دِخاتُون نے حضرت صدیق اكبر دِخاتُون سے كہا۔ نہیں! یہاں تک كه آپ بمیں بنا كمیں كه آپ نے اور رسول الله مُؤفِّفَظَةً نے كیا كیا تھا۔ جب آپ لوگ نكلے متے اور شركین تنہیں تلاش كرر ہے تھے۔

۲۔ تعفرت الو بکر دی ہوئے نے فر مایا: ہم نے مکہ ہے کوئی کیا تو ہم ایک رات اور دن جاگ کر چلتے رہے یہاں تک کہ ہمیں دو پہر ہوگئی اور زوال کا وقت ہوگیا۔ میں نے نظر دوڑائی کہ کیا جھے کوئی ساید دکھائی دیتا ہے جس کی طرف ہم مھکانہ پکڑیں تو اچا بکہ مجھے ایک چئان دکھائی دی ہیں ہے اس کی بھر اس کی طرف ہم ٹھکا اور اس (کی جگہ ) کو درست کیا بھر میں نے اس کے بقیہ سایہ کو دیکھا اور اس (کی جگہ ) کو درست کیا بھر میں نے اس سایہ میں رسول اللہ میرافظی آئے ہے گئے ہوئے ایک چھرا بچھایا۔ بھر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرافظی آئے ایٹ جائے۔ بس آ ب میرافظی آئے ایک میں نے اپ اور گرد میں دیکھ بھال شروع کر دی کہ کیا جھے کوئی متلاثی دکھائی دیتا ہے تو اپ کی جھے اس کا چٹان ہے وہی مقصدتھا جو میرامقصودتھا۔ میں نے اس ایک چوابا دکھائی دیا جو اپنی بکریوں کو اس چٹان کی طرف ہا تک رہا تھا۔ اس کا چٹان سے وہی مقصدتھا جو میرامقصودتھا۔ میں نے اس غلام سے پوچھا: میں نے کہا: اے لڑک ایم کی جو اس نے جو اب دیا۔ قریش کے ایک آ دی کا۔ ابو بکر دوافو فر ہاتے ہیں۔ اس غلام نے آدی کا نام لیا تو میں اس کو پیچان گیا۔

۔ میں نے پوچھا: کیا تمہاری بمریوں میں دودھے؟ اس نے جواب دیا: ہاں! میں نے کہا: کیاتم میرے لئے دودھ نکال دو گے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت ابو بمر رہ اُٹھ کہتے ہیں: میں نے اس کو تھم دیا تو اس نے ایک بمری اپٹی بمریوں میں سے قابو کرلی۔ پھر میں نے اس کو بمری کے تقنوں سے غبار جھاڑنے کا تھم دیا۔ پھر میں نے اس کو تھم دیا کہ دہ اپٹی بھیلیوں کو جھاڑے۔ اس نے کہا: یوں؟ پھراس نے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے کو مارا پھراس نے تھوڑ اسا دودھ دوہا۔ میرے پاس رسول اللہ مُؤافِظَةَ ہے گئے پانی کا ایک برتن تھا جس کے منہ پر کپڑ ابندھ ابوا تھا۔ میں نے دودھ پر بہا دیا یہاں تک کہ دہ نیچے سے ٹھنڈ ابو گیا۔ پھر میں اللہ کے رسول فَافِظَةَ اِ ه مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۱۱)

کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ مِلِّنْ ﷺ وکواس حال میں پایا کہ آپ مِلِنْ ﷺ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول

الله مُؤَنِّفَ إِنْ أَنْ فُرِ مائِ تَورسول الله مُؤَنِّفَ فَإِنْ لَهُ مُؤْنِي أَنْ فَي اللهِ مِلا يهال تك كه من خوش موكميا . س پھر میں نے عرض کیا۔اے رسول مُؤْفِقَعَةَ خدا! کوچ کرنے کا وقت آگیا ہے۔ پھر ہم نے کوچ کیا حالانکہ لوگ ہماری تلاش میں تھے۔ان لوگوں میں سے سراقہ بن مالک بن جعشم کے سواہمیں کسی نے میں پایا۔وہ اپنے گھوڑے پر سوارتھا۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول الله مَنْفِظَةُ ابیمتلاشی ہم تک پہنچ گیا ہے۔اور میں (بیکہ کر)روپڑا۔ آپ مِنْفِظَةِ نے فر مایا جمہیں کیا ہاہت زُلار ہی ہے؟ میں نے عرض کیا۔ بخدا! میں اپنی جان (کے خوف سے )نہیں رور ہالیکن مجھے آپ (کی جان) پر رونا آ رہا ہے۔ ابو بکر بڑی ٹن فرماتے ہیں۔ پھرآپ مُؤَنِّفُ اُنے سراقہ کے لئے بددعا فرمائی اور کہا۔اے اللہ! تو اس کو ہماری طرف ہے جس طرح تو جا ہے۔ کانی ہوجا۔ حضرت ابو بکر ڈنٹٹو فرماتے ہیں۔ پس سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔سراقہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی۔ پھراس نے کہا۔اے محمد مَشْرِ اَنْفَضَافَہُ! مجھے معلوم ہے کہ ریہ آپ ہی کا کام ہے۔ پس آپ اللہ سے دُعاکریں کہ وہ مجھے اس مُصیبت سے نجات دے دے۔ بخدا! میں اپنے بچھلے متلاشیوں پر (اس بات کو ) ضرور پوشیدہ رکھوں گا۔اوریہ میرا ترکش ہے آپ اس میں سے تیر لے لیں۔اورآ پ عنقریب فلاں جگہ پرمیرےاونٹ اور بکریوں پر ہے گز ریں گے آپ ان میں سے بھی اپنی ضرورت کا لیے لیجئے گا۔ رسول الله مَنْ الشَّفْظَةَ في ارشاد فرمايا: جميس تيرے اونوں كي ضرورت نبيس \_ پيمروه رسول الله مَنْ الشَّفَظَةِ ہے واپس مزا۔ اور آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ فَيْقَا نے اس کے لئے دعا فرمائی ۔سراقہ واپس اپنے ساتھیوں میں چلا گیا۔

رسول الله مِنْزَفْتُ فَيْ عِلْتِهِ رہے اور میں بھی آپ مِنْزَفْتُ فِی جمراہ تھا۔ یہاں تک کہ ہم رات کے وقت مدینہ میں پہنچ۔ لوگول نے آپ مِنْ النَّنْظَةِ كے بارے میں جھڑا شروع كيا كه آپ مِنْ النَّنْظَةِ كس كے گھر میں اثریں مجے۔ آپ مِنْ النَّظَةَ نے ارشاد فرمایا: آج کی رات میں بی نجار میں اتروں گا جو کہ عبدالمطلب کے ماموں ہیں۔ میں انہیں بیاعز از دوں گا۔ پھرلوگ چل نکلے یہاں تک کے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ راستہ میں گھروں پر بچے اور خدام کھڑے کہدر ہے تھے۔ محمد آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ پھر جب مبح مولَى تو آپ مُلِفَظَةَ چل پڑے تا آنكہ جہاں پرآپ مُلِفظَةَ مامور تقے وہاں آپ مُلِفظَةَ نے پڑاؤ ڈالا۔

حضرت ابو بكر دخاخذ فرماتے ہیں۔رسول الله مُؤَنِّفَظَةً نے بیت المقدس کی طرف مندکر کے سولہ یاسترہ مبینے نماز پڑھی تھی۔ اورآب مِنْ الله تعالى في بات محبوب هي كه آب مِنْ النَّيْدَة مَ كوقبله رُخ (كاحكم) كرديا جائة الله تعالى في به آيات نازل فرماني في قَدْ

نَرَى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تُوضَاهَا ، فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

صدیق اکبر دانٹو فرماتے ہیں۔آپ مِنْفِظَامِ کوقبلہ رُخ ( کاحکم ) کردیا گیا تو بے وقوف لوگوں نے اعتراض کیا۔ ﴿ مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿.

حضرت ابو بکر ڈاٹٹز فرماتے ہیں۔ایک آ دمی نے نبی کریم مَلِّ اَنْفِیکَا آ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ پھروہ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا

اورانصاری ایک قوم پرگز راجو که عصر کی نماز میں بیت المقدس کی طرف زُخ کیے ہوئے تھے۔ تو اس آ دمی نے کہا کہ وہ گواہی ویتا ہے

ه مسندابن ابی شید مترجم (جلدا۱) کی مسند این ابی شید مترجم (جلدا۱)

کہ اس نے نبی کریم مِیلِ ﷺ کے ہمراہ نماز اوا کی ہے اور بلاشبہ تحقیق آپ مِیلِ ﷺ کوقبلہ رُخ ( کا حکم ) کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر دوالتے فرماتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ پھر گئے یہاں تک کہ وہ تمام قبلہ رُخ ہو گئے۔

۸۔ حضرت براہ وہ اُن فر ماتے ہیں۔ ہمارے پاس مہاجرین میں سے بنی عبدالدار بن قصی کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر وہ نو نو نشریف لائے۔ ہم نے ان سے پو چھا۔ اللہ کے رسول مَوْفَقَافِهِ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جوابا کہا۔ آپ مِوْفَقَافِهِ اِن جگر بی ہیں۔ اور آپ مِوْفَقَافِهِ کَے صحابہ وہ کا نیز میں ہیں۔ پھر ہمارے پاس ان کے بعد حضرت عمرو بن مکتوم والی تشریف لائے جو کہ بی فہر کے بھائی شے اور نا بینا شے۔ تو ہم نے ان سے پو چھا۔ آپ کے پیچے جو، رسول خدامَوْفَقَافِهُ اور آپ ہوائی تشریف لائے جو کہ بی فہر کے بھائی شے اور نا بینا شے۔ تو ہم نے ان سے پو چھا۔ آپ کے پیچے جو، رسول خدامَوْفَقَافِهُ اور آپ ہوائی کے صحابہ وہ کا نہوں نے کیا (اراوہ) کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ وہ لوگ میرے پیچے ہیں۔ پھران کے بعد حضرت عمر حضرت عمار بن یاس وہ نوان کے بعد حضرت عمر میں ایس وہ نوان کے بعد حضرت عمر بین اللہ میوْفِق میں سے بھران کے بعد حضرت عمر بین اللہ میوْفِق میں سے بھران کے بعد حضرت عمر بین اور بین سے بھران کے بعد حضرت عمر بین اور بین کے میں سے بھران کے بعد رسول اللہ میوْفِق ہمارے ہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر وہ نو شی سے بھران کے بین این کے کہ میں نے مفصل سورتوں میں سے بھرسور تیں بین میں ہر نوگ تا آ مکہ ہماری ملاقات قافلہ سے ہوئی تو ہم نے ان کو چوکنا اور چوکس پایا۔

( ٣٧٧٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ ، يَقُولُ : أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ ، فَجَعَلَا يُقُرِنَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ ، وَبِلَالٌ ، وَسَعُدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ أَهُلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا قَدِمَ أَحَدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ أَهُلَ الْمُدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا قَدِمَ أَحَدٌ حَتَّى قَرَأُتُ : ﴿ مَبْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَمَا وَدِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

(۲۷۷۱۱) حضرت ابواسحاً ق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بڑاء وہائی کو کہتے منا رسول اللہ میر فیکھیے ہیں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر وہائی اور ابن ام مکتوم وہائی تشریف لائے اور ان دونوں نے لوگوں کو قرآن پڑھا تا شروع کیا۔ پھر حضرت عمار وہائی ، بلال وہائی اور سعد وہائی تشریف لائے پھر حضرت عمر بن خطاب وہائی ہیں سواروں کی جمعیت میں تشریف لائے۔ پھر رسول خدا اسر وہائی آتشریف لائے۔ پھر رسول خدا اسر وہائی آتشریف لائے۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے اہل مدینہ کواس بات سے زیادہ کی چیز پر فرحاں و شادان نہیں دیکھا۔ براء وہائی کہتے ہیں۔ (ابھی) کوئی ایک بھی صحافی نہیں آیا تھا اور میں نے وہائی السم رَبِّلَ الْاعْلَى الله مفصل سورتوں میں پڑھی گھی۔

وَرُولَ مِنْ پُرْهُا لَانَ وَكُولُ مِنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سُرَاقَةَ بُنِ دَالِكِ الْمُدُلِجِيِّ ، حَدَّتُهُمْ؛ أَنَّ قُرَيْشًا جَعَلَتُ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَانَنِي رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ جَعَلَتُ قُرَيْشٌ فِيهِمَا مَا جَعَلَتُ قَرِيبٌ مِنُكَ ، بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَتَيْتُ فَرَسِي ، وَهُوَ فِي الرَّعْيِّ ، فَنَفَرْتُ بِهِ ، ثُمَّ أَخَذْتُ رُمْحِي ، قَالَ : فَرَكِبْتُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُهُمَا ، قَالَ أَبُو فَرَكِبْتُهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ الْحُفْنَاهُ بِمَا شِئْتَ ، قَالَ أَبُو بَكُو : هَذَا بَاغٍ يَبْعِينَا ، فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ ، قَالَ : فَوَرَحُلُ فَرَسِى ، وَإِنِّى لَفِي جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوَقَعْتُ عَلَى حَجَرٍ ، فَانْقَلَبْتُ ، فَقُلْتُ : اذْعُ الَّذِى فَعَلَ فَوَرَسِى مَا أَرَى أَنْ يُخَلِّصَهَا ، وَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يَعْصِيهُ ، قَالَ : فَدَعَا لَهُ ، فَخَلَّصَ الْفَرَسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي ؟ فَقُلْتُ : نَعُمْ ، فَقَالَ : فَهَا هُنَا ، قَالَ : فَعَمِّ عَنَّا النَّاسَ.

صلى الله عليه وسلم : أواهبه انت لى ؟ فقلت : نعم ، فقال : فهاهنا ، قال : فعم عنا الناس. وأخذ رَسُولُ اللهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَرِيقَ السَّاحِلِ مِمّا يَلِى الْبَحْرَ ، قَالَ : فَكُنْتُ أَوَّلَ النَّهَارِ لَهُمْ طَالِبًا ، وَآخِرَ النَّهَارِ لَهُمْ مَسْلَحَةً ، وَقَالَ لِى : إِذَا اسْتَقْرَرُنَا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِينَا فَأْتِنَا ، قَالَ : فَلَمّا قَدِمَ الْمَدِينَة ، وَظَهَرَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ وَأُحْدٍ ، وَأَسْلَمَ النَّاسُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ، قَالَ سُرَاقَة : بَلَغِنِى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى يَنِى مُدُلِح ، قَالَ : فَأَتَنْتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْشُدُكَ النِّعْمَة ، فَقَالَ الْقُوْمُ : مَه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَغَنِى أَنْكُ تُرِيدُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَغَنِى أَنْكُ تُرِيدُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَا تُرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَغَنِى أَنْكُ تُرِيدُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِمْ ، فَإَنْ أَنْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدُ مُ فَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدُ مُن صُدُورٌ قَوْمِهِمْ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْ أَلْهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَدُ مُ فَاضَنَعْ مَا أَوَادَ.

قَالَ الْحَسَنُ : فَالَّذِينَ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ بَنُو مُدْلِحٍ ، فَمَنْ وَصَلَ إِلَى بَنِي مُدُلِحٍ مِنْ غَيْرِهِمْ كَانَ فِي مِثْلِ عَهْدِهِمْ. (بخارى ٣٩٠٦ـ احمد ١٤٥٥)

ه معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ١١) فر ماتے ہیں۔ پس جب میں نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو حضرت ابو بکر وہ انٹر نے فر مایا: بیمتلاثی ہے جو ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ نبی كريم مَيْلِ النَّحْقَةَ مِيرى طرف متوجه ہوئے اور فر مايا: اے اللہ! جس طرح تو چاہتا ہے اس کو ہمارے طرف سے کافی ہو جا۔ سراقہ کہتے :

ہیں۔میرا گھوڑ از مین میں دھنس گیا حالا نکہ میں خت زمین میں تھا۔اور میں ایک پھر پر گرااور پلٹی کھائی تو میں نے عرض کیا۔ آپ اس ہتی ہے دعا کریں جس نے میرے گھوڑے کے ساتھ جو کیا ہے میں اس کود مکھر ہاہوں ۔ کہ وہ اس کو یہاں ہے نکال دے۔

میں نے عرض کیا۔ جی ہاں! آپ شِرِ اُنظِی اُ نے فر مایا: پس یہاں ہی رہو پھرآپ شِرِ اُنظِینَ اِ نے فر مایا: لوگوں سے ہماری حالت کو مُف رکھنا۔

نی کریم مِنْوَفِیکَ فَیْرِ نِے ساندر کے ساتھ ساحل کاراستہ پکڑلیا۔ کہتے ہیں۔ میں دن کے آغاز میں ان کا متلاثی تھااور دن کے 

سراقہ کہتے ہیں ۔ پھر جب آپ مُؤفِظَةً مدینہ میں تشریف لائے اور اہل بدر، اہل اُحدیر آپ مُؤفِظَةً کو غلیہ حاصل ہوا۔ لوگ اور آپ مِنْوَافِيَنَافَةً إِسَارُ والول نے اسلام قبول کرلیا۔سراقہ کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات بینچی کهآپ مِنْوَفِیَقَ فِی مدلج کی طرف حضرت خالد

بن الوليد جلافي كوجيجني كااراده كررب بير - كهته بين مين آپ مِزَفِقَةَ في كا خدمت مين حاضر بهوااور مين ني آپ مِزَفَقَفَة في سيع عرض کیا۔ میں آپ کوانعام (کا وعدہ) یاد دلاتا ہوں لوگ کہنے لگے۔رک جاؤ! رسول الله مَثِلِنتَ فَجَ نے ارشاد فرمایا: اس کو جھوڑ دو۔ پھر آپ مِنْ اَنْتَهُ اَتَهُمْ نَا نِهُ مَا يَا بَهُ اراكيا اراده ہے؟ ميں نے عرض كيا۔ مجھے يہ بات پنجي ہے كه آپ ميرى قوم كى طرف خالد بن وليد حين شو كو جیجنے کاارادہ رکھتے ہیں۔اور مجھے یہ باے محبوب ہے کہ آپ ان کے ساتھ عبد و پیان کرلیں۔ پھرا گران کی قوم ایمان لے آئی تو و ہ بھی ایمان لے آئیں گے۔اوراگران کی قوم ایمان نہ لائی تو پھران پران کی قوم کے دل بخت نہیں ہوں گے۔رسول اللہ مُؤَشَّقَةَ نے حضرت خالد بن ولید و الله کا ہاتھ بکڑ ااوران ہے فر مایا:اس کے ساتھ جا وَاور جویہ جا ہتا ہے وہی معاملہ کرو۔

۳۔ پس حضرت خالد بن ولید و النظافی بی مدلج کی طرف تشریف لے مجھے اور ان سے یہ بیان لیا کہ وہ آپ مِنْ النظافی کے خلاف مدد

نہیں کریں گے۔اگر قریش اسلام لے آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ اسلام لے آئیں گے۔ (اس پر )التد تعالیٰ نے بی آیات نازل کیں۔ ﴿وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا .....حَتَّى بَلَغَ ..... إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَوْ

جَاؤُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُفَاتِلُوكُمْ، أَوْ يُفَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ﴾. حضرت حسن فرماتے ہیں۔وہ لوگ جن کے بارے میں حصرت صدور هم کہا گیاوہ بنومد لج ہیں۔ جو تحض بی مدلج

کے یاس بینج کیا سووہ بھی ان کے جیسے معاہدہ میں ہوگا۔

( ٣٧٧٦٨ ) حَلَّتْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، قَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا ظَنَّك بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا.

م مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) و المسلمة على المس

كُكُّاراً بِمُؤْفِقَةً فِ فَرَمايا: اليابِكِر! تيراان دوآ دميول كي باركيس كيا كمان مي بن كا تيسرا خدا بور ٢٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَاهٌ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي بَكُرٍ كَانَ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَهُمَا فِى الْغَارِ . ٢٤٧٣) حضرت بشام اسے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر جانی ٹی کریم مَثِلِّ فَقَافِ اور حضرت ابو بکر جانی ہ

۳۷۷ ۱۹) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر جانٹی نبی کریم میلی فیٹی فیٹی فیٹی اور حضرت ابو بکر جانٹی کے پاس کھانا لے کر جامیا کرتے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔

ع کے گئے ؟ سرت جاہد ہولیا ہے جو اور کہا۔ اللہ پاک ان کی مدد کرے گا۔اللہ اس کا مدد گارہے جس طرح دو میں سے آپ مَرْافِظَةَ کِیَاول وقت کی حالت کا ذکر فر مایا۔اور کہا: اللہ پاک ان کی مدد کرے گا۔اللہ اس کا مدد گارہے جس طرح دو میں سے روسرے نے اس کی مدد کی۔

٣٧٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَكَثَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَادِ ثَلَاثًا.
(٣٧٤١) حفرت مجامِد بِاللَّيْ عَنْ الْمَادِ مَنْ وَلَ مَهُ مَعْ البَيْرِي مِنْ الْمَادِ مِنْ مَنْ (ون) تُصْرِ عَنْ عَنْ (ون) مُعْرِ عَنْ عَنْ (ون) عَنْ مِنْ الْمَادُ فَيْ مَنْ الْمَادِ مِنْ الْمِنْ عَنْ (ون) عَلَم عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلْعَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَالْمُوالْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَا لَا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَالْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَ

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنُ رَجُلِ ، عَنْ أَبِي بَكُو ؛ أَنَّهُمَا لَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْغَارِ ، قَالَ: إِذًا جُحُو ، قَالَ : إِذَا جُحُو ، قَالَ : إِنَّ كَانَتُ لَدُعَةٌ ، أَوْ لَسْعَةٌ كَانَتُ بِي. قَالَ : فَٱلْقُمَهُ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رِجُلَهُ ، فَقَالُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كَانَتُ لَدُعَةٌ ، أَوْ لَسْعَةٌ كَانَتُ بِي. (٣٧٧٢) عَرْتَ الوَجَرَ مِنْ اللهِ عَنْهُ وَجَلَهُ ، وَهِل اللهِ عَنْهُ وَمِنْ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَاللهِ الْعَلَمُ عَنْهُ وَالْتَهُ بَيْنَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَمُولَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَكُولُ اللّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَعُلَالًا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ

(٣٧٧٧) حضرت ابو بکر وان نئو ہے روایت ہے کہ جب بید دونوں (تی شُرِفَقِیَّ اَ ابو بکر طافی کا رکے پاس چیچے۔ فرماتے ہیں: وہاں رسوراخ تھے۔راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر دیافو نے اس سوراخ میں اپنی ایڑی کو داخل کر لیا۔اور فرمایا: یا رسول الله شِرافِیَّ آیا اگر کوئی ڈینے یاڈنک مارنے والا ہوتو مجھے ملے گا۔

( ٣٧٧٧ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾، قَالَ: هُمَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(٣٧٧٣) حفرت ابن عباس وَلَيْتُو ﴿ كُنتُهُمْ حَيْدَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ ﴾ كَاتفسِر مِن فرماتے ہیں كہ بیروہ لوگ ہیں جنہوں نامج مَالِقَنْاَةَ كِرِيمِ اِن مِن كَمْ طِينَ جَدِيدٍ ﴾

نے محمد مِنْوَنْفِئَافَم کے ہمراہ مدینہ کی طرف جمرت کی۔ بریبن ریب <sup>©</sup> برد و برد و مجاور د

( ٣٧٧٧٤ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بُنَ مَخْلَدٍ ، يَقُولُ :

هِ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحالية المحالية

كتاب السفازى

وُلِدُتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ. (٣٧٧٧) حفرت مسلمه بن مخلَّد فرمات مين - جب ني كريم مُؤَلِفَكُ فَمَ الله عَن و ميري ولا دت بوكي اورآپ مُؤلِفَكُ فَعَ

وفات مولَى تومين دس سال كاتھا۔

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ : قدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِي وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ ، وَكُنَّ أَمَّهَاتِي يَخْتُثْنِنِي عَلَى خِدْمَتِهِ.

(٣٧٧٧٥) حضرتُ انس مِنْ بَنْ فرماتے ہیں: رسول اللّٰد مِنْ النَّفِيَّةُ مدينه منوره ميں تشريف لائے تو ميں دس سال كا تھا اور آپ مِنْ إِنْهُ

کی و فات ہوئی تو میں ہیں سال کا تھااور میری ما کمیں مجھے آپ مِنْ النَّحْظَةِ کی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں ۔

( ٣٧٧٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، هُوَ وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ، قَالَ :اسْتَفْبَكَتْهُمْ هَدِيَّةُ طَلْحَةَ إِل

أَبِي بَكْرٍ فِي الطَّرِيقِ ، فِيهَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَبُو بَكُر فِيهَا الْمَدِينَةَ . (٣٧٧٧) حضرت بشام بن عروه اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم مُرافظی فی مصرت ابو بکر صدیق زائد اور عا

بن فبير ٥ ﴿ أَثُونُ نے مدينه كي طرف جمرت كي - كہتے ہيں: تو حضرت طلحه رفائن كامديه راسته ميں حضرت ابو بكر حوائن كوملا جس ميں سن

كيثر ، منته ـ پس رسول الله مِينَوْفِينَا فَيَا ورحضرت الويكر جنافِنو ان كيثر وں ميں مدينه ميں واخل ہوئے ـ

( ٣٠٧٧٧ ) حَذَّنْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكُر

أَنَّهَا هَاجَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَوَضَعَتْهُ بِقُبَاءَ ، فَلَ تُرْضِعْهُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَطَلَبُوا تَمْرَةً لِيُحَنَّكُوهُ حَتَّ وَجَدُوهَا فَحَنَّكُوهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

(٣٧٤٧٤) حفرت اسابنت الي بكر نؤله ندفواروايت كرتى مين كه انهول نے نبى كريم مِيَّافِظَيَّةَ كى طرف اس حالت ميں ججرت كى ٢

وہ عبداللہ بن زبیر دلی ڈو کومل میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس قباء کے مقام پر بیمل وضع ہوا۔ تو انہوں نے نومولود کو نبی کریم مَثَلِیْا کے پاس پہنچنے تک دودھ بلایا، یہاں تک کہاس کو لے کرآپ مِنْ الْفَصَاحَةَ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ۔ تو آپ مِنْ الفَضَاحَةِ نے اس کو بکڑااو

اے اپنی گودمبارک میں رکھا۔لوگوں نے تھجور کی تلاش شروع کی۔تا کہاس کوتحسنیک دے سکیں۔پس سب سے پہلی شکی جوان کے

بيث مين داخل موكى وه ني كريم مِرْفَقَيَعَ في تعوك تقى - اورآب مِرْفَقَيَةَ في اس كانام عبدالله ركها-

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ أُوَّلَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غُلَامَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(٣٧٧٧٨) حضرت عبدالرحمان بن عبدالله بيان كرتے بيل كه حضرت عبدالله فرماتے بيں۔اس امت ميں سب سے بہلے بجرر.

ىرنے دالے دوقر لیٹی نوجوان تھے۔

٣٧٧٩) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ؟ قَالَ : فَرَقُ مَا بَيْنَهُمَا الْقِبْلَتَانِ ، فَمَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ.

٣٧٧٧٩) حفزت قاده ، سعيد بن ميتب رفافؤ كے بارے ميں بيان كرتے ہيں كدميں نے ان سے پوچھا: پہلے مها جرين اور بعد كے مها جرين اور بعد كے مها جرين اور بعد كے مها جرين ميں حد فاصل دو قبلے ہيں۔ پس جس آ دى نے سول الله ميلائين ميں سے ہے۔ سول الله ميلائين ميں سے ہے۔

. ٢٧٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرُنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَس ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يُغْرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يُغْرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يُغْرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الْقُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ؟ فَيَقُولُ : النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام لا يُغْرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ : يَا أَبَا بَكُو ، مَنْ هَذَا الْغُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ؟ فَيَقُولُ : مَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَكُولُ الْمَدِينَةِ نَزَلًا الْحَرَّةَ ، وَبَعَث إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ : فَشَهِدْتُهُ يَوْمَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَاتَ ، يَوْمَ وَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَاتَ ، وَكُولُ الْمُدِينَةِ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَاتَ ، وَلَا أَضُوا مِنْ يَوْمٍ وَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَاتَ ، وَلَا أَضُوا مِنَ الْمُدِينَةِ مَنْ يَوْمٍ وَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَاتَ ، وَكُولُ الْمَدِينَةُ مَ فَهَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَا أَضُوا مِنْ يَوْمٍ وَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُ يَوْمُ مَاتَ ،

فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَفْبَحَ ، وَ لَا أَظُلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ۱۲۲ - حاكم ۱۲)

(۳۷۷۸) حضرت انس ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹو ، مکہ سے لے کرمدینہ تک نبی کریم سَلِّفْظَیَوَ ہَے کے ردیف تھے۔اور عضرت ابو بکر جاٹٹو شام کی طرف آیا جایا کرتے تھے۔ تو آپ پہچائے جاتے تھے۔ اور نبی کریم سِلِّفْظَیوَ ہُج بہچائے نبیس جاتے تھے۔ تو وگ بوچھتے تھے۔ا ہو بکر جاٹٹو شام کی طرف آیا جایا کرتے تھے۔ تو آپ بہچائے جاتے تھے۔اور نبی کریم سِلِّفَظِیوَ ہُج بہچائے نبیس جاتے تھے۔ تو وگ بوچھتے تھے۔ا ہے ابو بکر! آپ کے آگے بینو جوان کون ہیں؟ حضرت ابو بکر دی ٹھ فر ماتے۔ بید ہبر ہیں جمھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اوک کہتے ہیں۔ بہر جب دونوں مدینہ کے ریب بہنچے۔ دونوں حرہ میں اترے۔انصار کی طرف کسی کو بھیجا گیا تو وہ بھی تشریف لے اوک کہتے ہیں۔

آئے۔ حضرت انس جلائے کہتے ہیں۔ میں نے اس دن میں بھی آپ مِنْلِفْظَافِحَ کود یکھا جب آپ مِنْلِفْظَافِحَ لَم یہ یہ و میں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ خوبصورت اور روشن نہیں دیکھا جس دن آپ مِنْلِفْظَافِحَ اس اس میں افسال کے۔اور پھر جس ان آپ مَنْلِفَظَافِحَ کَی کو فات ہوئی میں تب بھی حاضر تھا تو میں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ بُر ااور اند میرے والانہیں دیکھا جس میں

بن آپ <u>مبرا منظیم</u> آپ مِنْوَنِیۡزَهٔ ِ کی و فات ہوئی میں تب بی حاصر کھا تو میں لے یون دن آس دن سے زیادہ پر ااور اند مجر سے وا آپ مِنْوَنِیۡزَهٔ ِ کی و فات ہوئی۔

# ( ٢١ ) مَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبعوثِهِ

وہ احادیث جن میں نبی کریم مِی اِلْنَقِیْجَاتِ کے خطوط اور آپ مِیلِنْقِیْجَاتِ کے قاصدوں کا ذکر ہے

٣٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّى

أَبْنُتُ أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ شَيْئًا لَا أَدْرِى مَا هُوَ ، فَأَرْسِلُ إِلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ ، وَلَا يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْ وَإِلَّا فَلْيُوَاعِدُنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ :فَأَرْسَلَ بَاذَاهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ حَارِ لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ لَهُ :يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنتكُ

نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا. قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجُزَّهُمَا. قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِى تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي و الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبَّهُ ، قَالًا :مَتَى ؟ قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَلَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إ

كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسُرَى.

(٣٧٤٨١) حضرت عبدالله بن شداد رئ فن سے روایت ہے کہ سریٰ نے باذام کولکھا کہ جھے خبر دی گئی ہے۔ کہ ایک آ دمی وہ بات ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ پس تم اس کی طرف کسی کو بھیجو تا کہ وہ اپنے گھر میں سکون کرے اور لوگوں میں کسی بات کو نہ پھیلائے وا

میرے ساتھ کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لے میں اس سے وہال ملوں گا۔ راوی کہتے ہیں۔ باؤام نے رسول الله مِنْ الله عَلِي الله داڑھی منڈے ہوئے آدمیوں کو بھیجا جن کی موتجھیں لمبی تھیں۔رسول الله مُؤْتِظَةَ آنے فرمایا: تمہیں اس بات برکس نے ابھارا راوی کہتے ہیں:ان دونوں نے آپ مُؤَفِّنَ ﷺ ہے عرض کیا۔ کہ جمیں اُس نے اِس بات کا حکم دیا ہے جولوگوں کے گمان کے مطابق ا کا پروردگار ہے۔ راوی کہتے ہیں: رسول الله مِنْفِضَةَ نے ارشاد فرمایا: کیکن ہم تمہارے طریقه کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اس (مونچھوں کو) صاف کرتے ہیں اوراس ( داڑھی ) کو بڑھاتے ہیں۔راوی کہتے ہیں: آپ مُزِنْتِظَةُ کے پاس سے ایک دراز مونچھو

والاقريشي مردكر راتو آپ مِلْفَظَةَ أِنْ اس كوهم ديا كمانبيس كاث دو\_

رادی کہتے ہیں: آپ مِنْ الْنَصْفَافِ نے ان قاصدوں کوہیں ہے کچھاُو پر دن چھوڑے رکھا۔ پھرآپ مِنْ الْنَصْفَافِ نے ارشاد فرمایا

دونوں اس کے پاس جاؤجس کوتم اپنا پرورد گار گمان کرتے ہواور اس کو بتاؤ کہ میرے رب نے اس شخص کو آل کر دیا ہے جوا پے گما میں رب بنا ہوا تھا۔ان آ دمیوں نے پوچھا: یہ کب ہوا ہے؟ آپ مَلِّفْظَةَ نے فرمایا: آج کے دن ۔راوی کہتے ہیں: پس یہ دونو باذام کی طرف گئے اور جا کراس کو بیخبر دی۔راوی کہتے ہیں:اس نے کسر کی کو خطالکھا تو انہوں نے کسر کی کے قبل کوآج ہی ہے و

( ٣٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ ' الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ : أَمَّا بَعْهُ ﴿تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَلَا يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْا

مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَزَّقَ كِسُرَى الْكِتَابَ وَلَمْ يَنْظُرُ فِيهِ ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُزْقَ وَمُرَّقَتُ أُمَّتُهُ ، فَأَمَّا النَّجَاشِيُّ فَآمَنَ ، وَآمَنَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُدِيهِ حُلَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُتُرْكُوهُ مَا تَرَكَكُمْ.

يَهُ رَبِّمَا قَيْصَرُ ؛ فَقَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ لَمْ أَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ لَمْ أَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى أَبِي سُفْيَانَ وَالْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً ، وَسَلَّمَ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى أَبِي سُفْيَانَ وَالْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا عَنْ بَعْضِ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا عَنْ بَعْضِ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا مَنْ بَبِعَهُ ،

فَقَالَا : تَبِعَهُ النَّسَاءُ وَضَعَفَةُ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمَّا الَّذِينَ يَدُخُلُونَ مَعَهُ يَرُجِعُونَ ؟ قَالَا : لَا ، قَالَ : هُوَ نَبِيٌّ ، كَيْمُلِكُنَّ مَا تَخْتَ قَدَمِي، لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَقَبَّلْتُ قَدَمَيْهِ. (سعيد بن منصور ٢٣٨٠)

۔ ۱۳۷۷) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں: رسول اللہ مَوَّفَقَیْقَ نے کسریٰ، قیصراور نجاشی کو خطالکھا۔اما بعد!''ایک ایس ت کی طرف آجاؤ جوہم تم میں مشترک ہے (اوروہ بیہ ہے ) کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ

ہرائیں اوراللہ کوچھوڑ کرہم ایک دوسرے کورب نہ بنائیں'' پھر بھی اگر وہ منہ موڑی تو کہدو'د'گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب طِنْفِیْ فرماتے ہیں: کسر کی نے خط کو پھاڑ دیا اوراس کو دیکھا بی نہیں۔ نبی کریم مِنَوَفِیَّ آجَے فرمایا: خود پھٹ گیا ہے اوراس کی امت بھی بھٹ گئی ہے۔ اور نجاثی نے ایمان قبول کرلیا اوراس کے پاس جولوگ تھے وہ بھی ایمان لے ئے ۔ اوراس نے اللہ کے رسول مِنَوْفِیَوَجَ کے پاس ایک جوڑ اہدیہ میں بھیجا۔ رسول اللہ مِنَوْفِیَوَجَ نے فرمایا: جب تک وہ تہمیں چھوڑے

كِ حَدَدُ مِن پِر يَّحْصَ ضرور بالضرورَ مَكَن عاصل كرے گا۔ اگر ش اس كے پاس بوتا تو ش اس كِ قدم چوم لِيّا۔ ٢٧٧٨) حَدَّ نُنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَو بُنِ عَمُوو ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ نَفَو إِلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهِ : رَجُلاً إِلَى كِسُوك ، وَرَجُلاً إِلَى قَيْصَوَ ، وَرَجُلاً إِلَى الْمُقَوْقَسِ ، وَبَعَثَ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ نَفَو إِلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهِ : رَجُلاً إِلَى كِسُوك ، وَرَجُلاً إِلَى قَيْصَوَ ، وَرَجُلاً إِلَى الْمُقَوْقَسِ ، وَبَعَثَ عَمُرو بُنَ أُمَيَّةَ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَنَى عَمُوو بُنَ أُمِيَّةً إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَلَمَّا أَنَى

عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ النَّجَاشِيُّ وَجَدَ لَهُمْ بَابًا صَغِيرًا يَذُخُلُونَ مِنْهُ مُكُفِّرِينَ ، فَلَمَّا رَأَى عَمْرُو ذَلِكَ وَلَى ظَهْرَهُ

الْقَهْقَرَى ، قَالَ : فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَبَشَةِ فِى مَجْلِسِهِمْ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ ، حَتَّى هَمُّوا بِهِ ، حَتَّى قَالُو لِلنَّجَاشِيِّ : إنَّ هَذَا لَمْ يَدُخُلُ كَمَا دَخَلْنَا ، قَالَ :مَا مَنعَكُ أَنْ تَدُخُلَ كَمَا دَخَلُوا ؟ قَالَ :إنَّا لَا نَصْنَعُ هَأ بنَيْنَا ، وَلَوْ صَنَعَنَاهُ بِأَحَدٍ صَنَعَنَاهُ بِهِ ، قَالَ :صَدَقَ ، قَالَ : دَعُوهُ.

قَالُوا لِلنَّجَاشِيُّ :هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى مَمْلُوكٌ ، قَالَ :فَمَا تَقُولُ فِي عِيسَى ؟ قَالَ :كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ ، قَالَ مَا اسْتَطَاعَ عِيسَى أَنْ يَعُدُو فَرَلكَ.

(٣٧٧٨٣) حفرت جعفر بن عمر وجهاني كہتے ہيں \_ رسول الله مَيْلَافِيْجَ نے جارافراد کو جارافراد کی طرف قاصد بنا كر بھيجا۔ ايك آدم کو کسریٰ کی طرف۔ایک آ دی کو قیصر کی طرف،ایک آ دمی کومقوض کی طرف اور عمر دبن امیہ کونجاشی کی طرف۔ان میں سے ہرایکہ آ دمی اس قوم کی زبان بولنے والا ہو گیا جن کی طرف انہیں ( قاصد بنا کر ) بھیجا گیا تھا۔ پس جب حضرت عمرو بن امپیر <del>زائ</del>فہ ،نجا<sup>ش</sup> کے پاس تشریف لائے ،تو انہوں نے ایکے ہاں ایک چھوٹا درواز ہ پایا جس میں سے لوگ جھک کر گز رتے تھے۔ پس جب حضر۔ عمر و دیشو نے بیرد یکھا تو آپ دینو الٹے یا دَن واپس ہو گئے۔راوی کہتے ہیں: یہ بات نجاشی کی مجلس میں بیٹھے جشی لوگوں کوشا ا گزری یہاں تک کدانہوں نے ان کا ارادہ کیا۔اوریبہاں تک کدانہوں نے نجاشی بادشاہ سے کہا۔ بیآ وی اس طرح اندرنہیں دا<sup>شا</sup>

ہوا جس طرح ہم داخل ہوتے ہیں۔ نجاثی نے یو چھا تہ ہیں لوگوں کی طرح اندر داخل ہونے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ حضر، عمرو دائٹو نے فرمایا: ہم یہ کام اپنے نبی مُلِفِی کُنے کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر ہم یہ کام کسی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مِلِفُکِیج کے ساتھ بیکام کرتے۔ نجاشی نے کہا۔اس نے سے کہاہاور نجاشی نے کہا۔اس کوچھوڑ دو۔

لوگوں نے نجاشی سے کہا۔اس آ دمی کا گمان ہے کہ عیسیٰ عَلاِیسًا مملوک ہیں ۔نجاشی نے بوجیھا: تم عیسیٰ علایشا کے بار۔ میں کیا کہتے ہو؟ < شرت عمرو دی تئے نے فر مایا: وہ اللہ کا کلمہ اور روح اللہ ہیں ۔ نجاشی نے کہا۔ عیسیٰ عَلائِلا اس بات ہے آ گے نہیں بر سكتے\_( يعنى واقعة اليابى ب)

( ٣٧٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَدَّى ، وَهَذَا كِتَ عِنْدَنَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ ذِى مُوَّازَ

وَإِلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ هَمْدَانَ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ذَلِكُمْ ، أَ بَلَغَنَا إِسْلَامُكُمْ مَرْجِعَنَا مِنْ أَرْضِ الرُّومِ ، فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهُدَاهُ ، وَأَنْكُمْ إِذَا شَهِدْتُمْ أَنْ لَا

إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَقَمُتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّ لَكُمُ ذِمَّةَ اللهِ ، وَذِمَّةَ مُحَ رَسُولِ اللهِ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَرْضِ الْبَوْنِ الَّتِي أَسْلَمْتُمْ عَلَيْهَا ، سَهْلِهَا وَجَيَلِهَا وَعُيُونِهَا وَمَرَاعِيَ

غَيْرَ مُظْلُومِينَ ، وَلَا مُصَيَّقًا عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ الصَّدَقَّةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ زَكَاهٌ تُزَكُّونَ ِ أَمْوَ الكُمْ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّ مَالِكَ بْنَ مُوَارَةَ الرَّهَاوِتَّى حَفِظَ الْغَيْبَ ، وَبَلَّغَ الْخَبَرَ ، وَآمُوك بِهِ يَا مسنف ابن البشير ترتم (طداا) كي المستفرات المستفرة المستفرق المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرة المستفرق المستفرة المستفرة المستفرق المستف

(ابوداؤد ۲۰۲۱ ابویعلی ۲۸۲۹)

میں ہے۔ بیتووہ زکوۃ ہے جس کے ذریعہ تم اپنے مالوں کو بیز کوۃ مسلمانوں فقراء کودے کریاک کرو گے۔ بے شک مالک بن مرارہ

ہادی نے غیب کی باتوں کو یادکیااور خبر کوآ گے پہنچایا۔اوراے ذی مران! میں تمہیں اس کے ساتھ خبر کا تھم کرتا ہوں کیونکہ یہ منظور نظر

ہے۔اور بیزخط علی بن الی طالب نے لکھا ہے۔والسلام علیکم تمہارار بتم پرسلامتی بھیجے۔

۲۷۷۸۵) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَنْعَمَ ، لِقَوْمٍ كَانُوا فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَشِيَهُمَ الْمُسْلِمُونَ اسْتَعْصَمُوا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعْطُوهُمْ بِالسُّجُودِ ، قَالَ : فَسَجَدُوا ، قَالَ : فَعُضُهُمْ ، فَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعْطُوهُمْ يَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ . يَضَفَ الْعَقُلِ لِصَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ . يَضَفَ الْعَقُلِ لِصَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ . يَضَفَ الْعَقُلِ لِصَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّى بَرِى ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ . وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَعْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَلِلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْ مُشْرِكٍ . وَاللهُ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَمُ اللهُ وَلَوْدُ اللهِ صَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ وَاللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ ولَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَ

الرو كَيْمِ بَيْ كُرِيمُ مِنْ الْفَضْفَةُ فَيْ الْمُحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلْيَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٢٧٧٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلْيَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحُنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَأَدْرَكُتُ رَجُلاً ، فَقَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِى مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكُرُ تُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لاَ

قَتَلَ كرديا۔ بيه بات رسول الله مِنْفِضَعَامَ تك بَيْجِي تو آپ مِنْفِضَعَامَ في ارشاوفر مايا: ان كي نمازوں كي وجه سے ان كي نصف ديت ادا

المعنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي المحاري المعادى المحاري المعادى ال

إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السَّلَاحِ ، قَالَ : فَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّ تَعْلَمُ أَقَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلَاحِ ، أَمْ لا ؟ فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّدُتُ أَنَّى أَسْلَمْتُ يَوْمَنِذٍ.

(٣٧٤٨١) حضرت اسامه رهاتي سے روايت ہے كەرسول الله مَالْفَيْنَةِ نے جميں ايك سريه ميں روانه فرمايا: ہم نے جبينه قبيله مير

ے ایک آ دمی کو پالیا تو اس نے لا إلکہ إلاَّ اللَّهُ کہا۔ میں نے اس کو نیز ہ مار دیا۔ پھریہ بات میرے دل میں تفہر گئی تو میں نے نج

میں ۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ﷺ!اس نے تو اسلحہ ہے ڈر کریے کلمہ کہا تھا۔ آپ مِرْضَعَیْمَ نے ارشا دفر مایا: تو نے اس کا دل کیوں نہ چیرا تا کہ تھے معلوم ہوجا تا کہاس نے بیکلمہ اسلحہ کے ڈرے کہاہے کہ بیں؟ آپ مِزَافِظَةَ بِنے بید بات اتی مرتبہ دو ہرائی ک

میرے دل میں بيآ رز وہوئي كـ (كاش) ميں آج بى اسلام لا يا بوتا\_

( ٣٧٧٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِ

سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحْرِزٍ عَلَى بَعْتٍ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّ

انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غُزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَـٰ

اللهِ بْنَ حُذَافَةً بْنِ قَيْسٍ السَّهُمِي ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَغْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَا،

لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا لَهُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتُ فِيهِ دُعَابَةٌ :أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمَ السَّمْ

وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ شَيْئًا إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنَّى أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِ

تَوَاثَبُتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ ، قَالَ : فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ : أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ

فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَنْ أَمَرَكُ

مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا تُطِيعُوهُ.

(٣٧٤٨٤) حضرت ابوسعيد خدري دين النوسي و دوايت ٢٥ رسول الله مِلْ الهِ الله مِلْ الله الله مِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله المِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ اللهِ المِلْ اللهِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِ

بھیجا۔ میں بھی اس وفد میں تھا۔ بس جب بیراستہ میں تھے یا یوں فزمایا کہ بچھراستہ طے کر چکے تھے تو ان سے نشکر کے ایک گروہ نے

اجازت مانگی۔انہوں نے ان کواجازت دے دی۔اوران پرعبداللہ بن حذافہ بن قیس سہمی کوامیر مقرر فرمادیا۔ میں بھی ان لوگوں میر

شامل تھا جنہوں نے ان کے ہمراہ جہادیش حصہ لیا تھا۔ پس جب ہم کیجھ داستہ طے کر پیکے تو لوگوں نے آگ جلائی تا کہ ہاتھ یا وُل

عُرم کریں یااس آگ پرکوئی کھانا وغیرہ بنا کیں عبداللہ (امیر قافلہ ) کہنے لگے۔ بیہ نداق وہنی کرتے تھے۔ کیاتم پرمیری بات کائ*ٹ* ادر ہ ننا واجب نہیں ہے؟لوگوں نے کہا: کیوں نہیں! تو عبداللہ نے کہا: پس میں تنہمیں جوبھی حکم دوں گاتم اس کی قبیل کرو گے؟ لوگول

نے کہا: ہاں! عبداللہ نے کہا: میں تہمیں تا کیدأبی تھم دیتا ہوں کہتم اس آگ میں کود جاؤ۔ راوی کہتے ہیں: کچھلوگ کھڑے ہوئے او اس کے لئے تیار ہو گئے۔ پھر جب عبداللہ کو یقین ہونے لگا کہ بیلوگ کود جا کمیں گے تو انہوں نے کہا:تم لوگ تھہر جاؤ۔ میں· تمبارے ساتھ محض مزاح کررہا تھا۔ پھر جب واپس آئے تو ہم نے یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نیز النظیم آئے

ارشا و فرمایا تہمیں ،ان (امراء) میں ہے جو گناہ کا تھم دی تو تم اس کی بات نہ مانو۔

( ٣٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْعُزَّى ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، وَيَقُولُ :

يَا عُزًّا كُفُرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ ﴿ ۚ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكِ

(نسائی ۱۱۵۳۷ ابویعلی ۸۹۸)

(٣٧٧٨) حضرت عبدالله بن ابي البنديل كهتبه بير رسول الله مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونِ عَلَيْ عَلَيْكُونِ عَلَيْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَي

اے عُزیٰ اہم قابل انکار ہونہ کہ قابل نقذیس ، میں نے ویچے لیا ہے کہ تجھے اللہ نے رسوا کرویا ہے۔

( ٣٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ بُنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ ، يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : أُسِلَمٌ أَنْتَ ، قَالَ : فَلَمْ يَفُرُ عَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام ونْ كِتَابِهِ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ قَلِكَ الرَّجُلِ ؛ أَنَّهُ يَقُرَأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ السَّلاَمَ ، فَرَدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ السَّلاَمَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ. السَّلاَمَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ.

آپ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَاكِر مِا تَعَادِ لَوْ آپ مِنْ النَّحَةُ فِي النِي خط كة خرمين اس كے سلام كاجواب ديا۔ آپ مِنْ النَّحَةُ فَعَ إِرسَامَتَى كَى دعا كرر ہاتھا۔ تو آپ مِنْ النَّحَةُ فِي النِّحِ خط كة خرمين اس كے سلام كاجواب ديا۔

( ٣٧٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِهَذَا الْمِرْبَدِ بِالْبَصْرَةِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ فِطْعَةٌ مِنْ أَدِيمٍ ، أَوْ فِطْعَةٌ مِنْ جِرَابٍ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبُهُ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخَذُتُهُ ، فَقَرَأْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَإِذَا فِيهِ : بِسَّمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، مِنْ النِّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُهَيْرِ بُنِ أَقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ، وَآتَئِتُمُ الزَّكَاةَ ، مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُهَيْرِ بُنِ أَقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ، وَآتَئِتُهُم الزَّكَاةَ ، وَأَعْمَدُهُ مِنَ الْمُعَانِمِ الْخُمُسَ ، وَسَهْمَ النَّبِي ، وَالصَّفِيَّ ، فَأَنَّتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُعَانِمِ الْخُمُسَ ، وَسَهْمَ النَّبِي ، وَالصَّفِيَّ ، فَأَنَّتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَتَلَاتَهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَتَلَاتَهِ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ يُذُهِبُنَ وَحَرَ الصَّدْرِ . (ابوداؤد ٢٩٩٢- احمد ٤٥)

(۹۰ ـُــُ بِهِ اللهِ عَلَى اللهُ بِنَ عَبِدَ اللهُ بِنَ شَخِيرِ مِنْ تَغَيْرِ مِنْ تَعْمِدُ اللهِ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ٣٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسِ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ فِى وَقْتِ الْعَصْرِ ، خِفْتُ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ مُحَاوَلَةٌ ، أَوْ مُزَاوَلَةٌ ، فَصَلَيْتُ وَأَنَا أَمْشِي.

(۳۷۷۹) حفرت محمر بن جعفر بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول الله مُنِرِّفَظَةَ فَحَمِد الله بن أَنِيس کو خالد بن سفیان کی طرف بھیجا۔ راوک کہتے ہیں۔ پس جب میں ان کے قریب پہنچا۔ اور بیعصر کا وقت تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ ان سے پہلے بی کوئی مشغولیت یا آغاز کار ہو جائے تو میں نے جلتے ہوئے نماز پڑھ لی۔

( ٢٧٧٩٢) حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرًا عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ إِلَى لَحْمٍ وَجُذَامٍ وَمَسَايِفِ الشَّامِ ، قَالَ : وَكَانَ فِى أَصْحَابِهِ قِلَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ عَمْرًا فَكَلَّمُ مَارًا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَكَلَّمُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُكُلِّمَ عَمْرًا فَكَلَّمَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا يُوقِدُ أَحَدٌ نَارًا إِلاَّ أَلْقَيْتَهُ فِيهَا ، فَقَاتَلَ الْعَدُوقَ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَبَاحَ عَسُكُومُهُمْ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا فَقَالَ : لَا يُوقِدُ أَحَدٌ نَارًا إِلاَّ أَلْقَيْتَهُ فِيهَا ، فَقَاتَلَ الْعَدُوقَ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَبَاحَ عَسُكُومُهُمْ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلَا نَتَعُهُمْ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِنِّى أَخْشَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجِبَالِ مَاذَّةٌ يَقْتَطِعُونَ الْمُسْلِمِينَ ، فَشَكُوهُ إِلَى نَتُعُهُمْ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِنِّى أَخْشَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجِبَالِ مَاذَّةٌ يَقْتَطِعُونَ الْمُسْلِمِينَ ، فَشَكُوهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : كَانَ فِى أَصْحَابِي قِلَةٌ فَخْشِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَلْلَ : كَانَ فِى أَصْحَابِي قِلَةٌ فَخْشِيتُ أَنْ يَرْغَبُ الْعَدُولُ فِى قَتْلِهِمْ ، فَلَمَّا أَظُهْرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : اتَبَعْهُمْ ، قُلْتُ : أَخْشَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجَالِ مَاذَةٌ يُقَتَطِعُونَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَأَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ أَمْرَهُ .

(۳۷۷۹۲) معترت قیس سے روایت ہے کہ رسول الله مَافِیَقَیْقَ نے ذات السلاس کے لشکر کونم، جذام اور مسابق شام کی طرف حضرت عمر و کی امارت میں روانہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں کی قلت تھی۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر و نے اوگوں سے کہا۔ تم میں سے کوئی شخص آگ روشن نہ کرے۔ یہ بات لوگوں کو بہت شاق گزری تو لوگوں نے حضرت ابو بکر شائنو سے بات کی ۔ کہ وہ حضرت عمر و بزائنو سے بات کریں۔ حضرت ابو بکر شائنو نے حضرت عمر و جوائنو سے بارے میں بات کی تو آپ شائنو نے حضرت عمر و جوائنو سے بارے میں بات کی تو آپ شائنو نے فرمایا: جو تحص آگ روشن نے رشمن سے لڑائی کی تو ان پر فرمایا: جو تحص آگ روشن نو نے فرمایا: ہمیں اس محصل دوں گا۔ پھر حضرت عمر و جوائنو نے فرمایا: ہمیں! مجھے اس کے بار روشن نو نے فرمایا: ہمیں! مجھے اس

بات کا خوف ہے کہ کہیں اس پہاڑ کے پیچے ان کی کمک موجود نہ ہو۔ جس کے ذریعہ سے وہ مسلمانوں کو کلڑے کردیں۔ جب لوگ نبی کریم میز انتیازی کے خدمت اقدس میں واپس لوٹے تو انہوں نے آپ میز انتیکی کی خدمت اقدس میں واپس لوٹے تو انہوں نے آپ میز انتیکی کی خدمت اقدس میں واپس لوٹے تو انہوں نے آپ میز انتیکی کیا۔ میر سے ماتھیوں کی قلت تھی۔ جھے یہ ڈر ہوا کہ دہمن ان پوچھا: اے عمر و دی اند تعالی نے جھے ان پر خلب عطا کیا تو ان میں ان کی قلت کی وجہ سے رغبت کرے گا (اس لئے آگ جلانے سے منع کیا) پس جب اللہ تعالی نے جھے ان پر خلب عطا کیا تو ان لوگوں نے کہا۔ ان کا بیچھا کرو۔ میں نے کہا؛ مجھے یہ خوف ہے کہ اس پہاڑ کی اوٹ میں دہمن کی کمک موجود ہوگی جومسلمانوں کے مکور سے گردے گردے گی دراوی کہتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم میز انتیکی تقریف فرمائی۔

( ٢٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : أَجَهَّزْتَ الرَّكُبَ ، أَوِ الرَّهُطَ البُجَلِيِّينَ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :فَجَهْزُهُمْ ، وَابْدَأُ بِالأَحْمَرِيِيْنَ قَبْلَ الْفَسْرِيِّينَ.

( ٣٧٧٩٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى رِعْيَةَ السُّحَيْمِيِّ بِكِتَابٍ ، فَأَخَذَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسِ لَهُ عُزْيَانًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَأَتَى ابْنَتَهُ وَكَانَتُ مُتَزَوِّجَةً فِي يَنِي هِلَالٍ.

قَالَ أَ: وَكَانُوا أَسْلَمُوا فَأَسْلَمَتْ مَعَهُمْ ، وَكَانُوا دَعُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ.

فَالَ : فَأَتَى الْبَنَةُ ، وَكَانَ مَجُلِسُ الْقُوْمُ بِهِنَاءِ بَيْتِهَا ، فَأَتَى الْبَيْتُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، فَلَمَّا رَأَنَهُ الْبَنَةُ عُرْيَانًا الْقَتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا ، قَالَ : كُلُّ الشَّرِ ، مَا تُرِكَ لِى أَهُلُ ، وَلَا مَالٌ ، قَالَ : أَيْنَ بَعْلُكِ ؟ قَالَتْ : فَالَّذَ عَلَيْهِ ثَوْبًا ، قَالَ : ثَعْلُكِ ؟ قَالَتْ : فِي الإِيلِ ، قَالَ : فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : خُذْ رَاحِلَتِي بِرَحُلِهَا ، وَنُوَوِّدُك مِنَ اللَّهَنِ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، وَلَكِنْ أَعْطِنِي قَعُودَ الرَّاعِي وَإِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنِي أَبَادِرُ مُحَمَّدًا لَا يَقْسِمُ أَهْلِي وَمَالِي ، فَانْطَلَقَ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ وَلَكُنْ أَعْطِنِي قَعُودَ الرَّاعِي وَإِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنِي أَبَادِرُ مُحَمَّدًا لَا يَقْسِمُ أَهْلِي وَمَالِي ، فَانْطَلَقَ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ إِذَا خَطَى بِهِ السَّنَةُ خَرَجَ رَأْسُهُ.

فَانُطَلَقَ حَتَّى ذَخَلَ الْمَدِينَةَ لَيْلاً، فَكَانَ بِحِذَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْسُطُ يَدَكَ فَلَأْبَايِعْكَ ، فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْسُطُ يَدَكُ فَلَابَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذَهَبَ رِعْيَةً لِيَمْسَحَ عَلَيْهَا ، فَبَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَعْيَةً : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْسُطْ يَدَكَ ، قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رِغْيَةُ السَّحَيْمِيُّ ، قَالَ : فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

المعنف ابن الى شير متر قم (جلد ١١) كل المعنف ابن الى شير متر قم (جلد ١١) كل المعنف الم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضُدِهِ فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذَا رِغْيَةُ السُّحَيْمِيُّ الَّذِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ كِتَابِي فَرَقَّعَ بِهِ دَلُوهُ ، فَأَسْلَمَ.

ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَهُلِى وَمَالِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا مَالُك فَقَدُ قُسْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا أَهْلُك فَانْظُرْ مَنْ قَدَرْت عَلَيْهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا ابْنَ لِى قَدُ عَرَف الرَّاحِلَة ، وَإِذَا هُوَ فَانِمْ عِنْدَهَا ، فَأَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَلْتُ : هَذَا ابْنِى ، فَأَرْسَلَ مَعِى بِلَالًا ، فَقَالَ : انْطَلِقُ مَعَهُ فَسَلُهُ : أَبُوك هُو ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِلَالًا ، فَقَالَ : أَبُوك هُو ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغْبِرًا إِلَى فَتَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغْبِرًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغْبِرًا إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغْبِرًا إِلَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغْبِرًا إِلَى صَلَى اللهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغْبِرًا إِلَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَعْبِرًا إِلَى صَلَى اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَكَ جَفَرَاءُ الْأَعْرَابِ. (احمد ٢٨٥ م طبراني ٢٣٥٥)

(٣٧٧٩٨) حضرت شعبي مِنتِيدٌ سے روايت ہے۔ نبي كريم مِيَّاتَ اَنْتَا فَيْ نِي كَالِمَ مِيَّاتَ اللَّهِ مِيَّاتُ اللَّهِ مَيْ أَنْتَكُ فَيْ فَي اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مَيْ أَنْتَكُ فَيْ اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مَيْ أَنْتَكُ فَيْ اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مِيْ أَنْتُكُ فَيْ اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مِيْ أَنْتُنَا فَي اللَّهِ مِيْ أَنْتُنَا فَي اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مِيْ اللَّهِ مِينَ اللَّهِ مِينَا اللَّهُ مِنْ أَنْتُنَا فِي اللَّهِ مِينَا لِللَّهِ مِنْ أَنْتُنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْتُنَا أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْتُنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْتُنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْتُنَا اللَّهُ مِنْ أَنْتُنَا اللَّهُ مِنْ أَنْتُنَا اللَّهُ مِنْ أَنْتُنْ اللَّهِ مِنْ أَنْتُنَا أَنْتُونِ اللَّهِ مِنْ أَنْتُنَا اللَّهِ مِنْ أَنْتُنَا اللَّهِ مِنْ أَنْتَالِقُونَا اللَّهُ مِنْ أَنْتُنْتُونَا أَنْتُونِ اللَّهِ مِنْ أَنْتُلْأَلُكُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْتُلْفِقُونَا اللَّهُ مِنْ أَنْتَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْتُلْفُونَا اللَّهُ مِنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْتُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُونِ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْتُلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْتُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْتُنْ أَلَّا لَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْتُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْتُنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ کا خط پکڑا اوراس ہے اپنے ڈول کوی لیا۔ آپ نیٹر کھنے آئے ایک کشکر روانہ کیا۔انہوں نے (جاکر)اس کے اہل وعیال اور مال پر قبضہ کرلیا۔اوررعیداینے ایک گھوڑے پڑنگ حال میں جبکداس پر کچھ بھی نہیں تھا سوار ہوا۔ پس بدا بی بیٹی کے پاس آیا۔اوراس کی بید بٹی بن ہلال میں متزدج تھی۔راوی کہتے ہیں۔ بیا پی بٹی کے پاس آیا۔اوراس کی بٹی کے گھر کے حمن میں لوگوں کی مجلس بجی تھی بتو یے گھر کی پشت کی طرف سے آیا۔ جب اس کواس کی بیٹی نے عریاں حالت میں دیکھا تو اس نے اس پر کیٹر انھینک دیا۔اور پوچھا۔ تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ رعیہ نے جواب دیا۔ کمل شروا قع ہوگیا ہے۔میرے لئے میرے اہل اور مال نہیں چھوڑا گیا۔ پھر رعیہ نے پوچھا۔ تیراشو ہرکیاں ہے؟ بٹی نے جواب دیا۔اونٹوں میں۔راوی کہتے ہیں۔ پھراس کا شوہرآیا اور رعیہ نے اس کوساری بات بتائی۔اس نے کہا: بیمیری سواری کجاوہ سمیت لےلواور میں قوت میں تمہیں دودھ بھی دیتا ہوں؟ رعیہ نے کہا۔ مجھےاس کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم مجھے ایک جوان اونٹ اور پانی کا برتن وے دوتا کہ میں جلدی ہے محمد کے پاس پہنچوں کہ کہیں وہ میرے اہل وعیال اور مال کوتقسیم ندکردے۔ پس وہ اس حالت میں وہاں ہے جلا کہ اس پرایک کیٹر اتھا۔ جب وہ اس کیٹرے سے اپنا سرڈ ھانیتا تھا تو اس کی سرین کھل جاتی تھی۔اور جب وہ اپنی سرین کوڈ ھانپتا تھا تو اس کا سرکھل جا تا تھا۔ پس میہ چلٹار ہا۔ یہاں تک کہ رات کے وقت بيدينه ميں داخل ہوا۔ پھرية پ مِنْ اَنْفِيْغَامِ كے محاذات مِن پہنچ گيا۔ جب آپ مِنْافِقَيْمَ فِير كى نماز پڑھ چكے تواس نے آپ مِنْافِقِيَّةِ ہے كها- يارسول الله! إينا باته بهيلائيس تاكه مين آب مَ لِأَنْفَظَةً كى بيعت كرول-رسول الله مَ لِلَفْظَةُ فَي أينا دستِ مبارك بهيلايا- پس جب رعیہ نے آپ مِنْلِفَظَةَ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تو آپ مُنْلِفَظَةَ نے اپنے ہاتھ کو واپس تھینج لیا۔ رعیہ نے پھر آب سُرَ فَظَيْحَ أَبِ عَرَض كيا- يارسول الله مُؤَلِّفَ فَيَا إِنها مِاتِه بِهِ بِلا كين - آبِ مِرَّفَظَةً إِن بِهِ إِلَى اللهُ مِلْ اللهُ مَؤْلِفَ فَيْ إِلَيْهَا مِاتِهِ بِهِ بِهِ اللهِ مِن مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ م

المحیمی ، وں۔راوی کہتے ہیں۔آپ مِلِّفِیْجَةِ نے اس کی کلائی سے بکڑ کراس کی کلائی کو بلند کیا پھرفر مایا:اےلوگو! پیرعیۃ الحیمی ہے جس کی طرف میں نے خطالکھا تو اس نے میرا خط لے کراس سے اپناڈول می لیااب اسلام لے آیا ہے۔ پھررعیہ نے عرض کیا۔ یارسول 

## ( ٢٢ ) مَا جَاءَ فِي الْحَبَشَةِ، وَأُمْرِ النَّجَاشِيِّ، وقِصَّةِ إِسْلَامِهِ

## حبشه اورنجاش كےمعاملہ ہے متعلق اور اس كے اسلام لانے كاقصہ

( ٣٧٧٩٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ مَعَ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى طَالِب إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ : فَلَكَ فَلِكَ قَوْمَنَا ، فَبَعَثُوا عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بُنَ الْوَلِيدِ ، وَجَمَعُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدِيَّةٍ فَقَبِلْهَا ، وَسَجَدُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : إِنَّ قَوْمًا مِثَا رَغِبُوا عَنْ عَلَى النَّجَاشِي ، فَأَتَوْهُ بِهَدِيَّتِهِ فَقَبِلَهَا ، وَسَجَدُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : إِنَّ قَوْمًا مِثَا رَغِبُوا عَنْ وَيَنْهُ فِي أَرْضِكَ ، فَقَالَ لَهُمَ النَّجَاشِيُّ : فِي أَرْضِى ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَبَعَتَ إِلَيْنَا.

فَقَالَ لَنَا جَعْفَرٌ : لَا يَتَكَلَّمُ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، أَنَا خَطِيبُكُمَ الْيَوْمَ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِى وَهُوَ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِهِ ، وَعَمْرُو بُنُ الْعَاصِ عَنْ يَصِينِهِ ، وَعُمَارَةُ عَنْ يَسَارِهِ وَالْقِسِّيسُونَ وَالرُّهْبَانُ جُلُوسٌ سِمَاطَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ وَعُمَارَةُ :إِنَّهُمْ لَا يَسْجُدُونَ لَكَ.

قَالَ : فَلَمَّا الْتَهَيْنَا إِلَيْهِ ، زَبَرَنَا مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقِسْيسِينَ وَالرُّهْبَانِ : أَسْجُدُ والِلْمَلِكِ ، فَقَالَ جَعْفَرٌ : لَا نَسْجُدُ اللَّهِ ، فَلَمَّا الْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِي ، قَالَ ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْجُدَ ؟ قَالَ : لاَ نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ ، قَالَ لَهُ النَّجَاشِي : إِلَّ لِلَّهِ ، فَالَ لَهُ النَّجَاشِي : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : ﴿ وَهُو الرَّسُولُ الَّذِي بَشَرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنُوتِي ﴿ وَهُو الرَّسُولُ اللَّهَ ، وَلا نُشُوكَ بِهِ شَيْنًا ، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنُوتِي السَّمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدُ اللَّهَ ، وَلا نُشُوكَ بِهِ شَيْنًا ، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنُوتِي النَّعَاشِي قَوْلُهُ . وَلَا النَّكَاشِي قَوْلُهُ .

فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، قَالَ :أَصْلَحَ اللَّهُ الْمَلِكَ ، إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،

فَقَالَ النَّجَاشِيُّ لِجَعْفَرِ : مَا يَقُولُ صَاحِبُكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ ؟ قَالَ : يَقُولُ فِيهِ قَوْلَ اللهِ : هُوَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ، أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذُرَاءِ الَّتِي لَمْ يَقُرَبُهَا بَشَرٌ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْقِسِيسِينَ وَالرُّهْبَانِ ، مَا يَزِيدُ مَا يَقُولُ هَوُلَاءِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، مَرْحَبًا بِكُمْ ، الْقِسِيسِينَ وَالرُّهْبَانِ ، مَا يَزِيدُ مَا يَقُولُ هَوُلَاءِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، مَرْحَبًا بِكُمْ ، وَاللهِ عَلَيْهِ ، فَانَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَلُولًا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ وَبِمِنْ جَنْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَلُولًا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمَالِكُ لَا يَتُعْدَهِ ، فَقَالَ : رُدُوا عَلَى الْمَالِكُ لَاتَيْتُهُ حَتَى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ ، أَمْكُنُوا فِي أَرْضِي مَا شِنْتُمْ ، وَأَمْرَ لَنَا بِطَعَامٍ وَكِسُوةٍ ، وَقَالَ : رُدُوا عَلَى هَذَيْنِ هَدِينَةُ مِنَ عَنْدِهِ مِنَ عَنْدِهِ مِنَ عَنْدِهِ مِنَ عَنْدِهِ مِنَ عَنْدِهِ مِنَ عَنْدِهِ مِنَ عَلَيْهِ مَا أَنْ فَيْهِ مِنَ الْمَالِي لَا يَتُولُهُ مِنَ الْعَلَقِ ، وَقَالَ : رُدُوا عَلَى مَا شُنْتُمْ ، وَأَمْرَ لَنَا بِطُعَامٍ وَكِسُوةٍ ، وَقَالَ : رُدُوا عَلَى مَا يُعْدَيْنِ هَدِينَةُ مِنْ اللهِ اللهِ ، وَاللهِ مَا مُؤْمَلُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

قَالَ: وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ رَجُلاً قَصِيرًا، وَكَانَ عُمَارَةُ بُنُ الْوَلِيدِ رَجُلاً جَمِيلًا، قَالَ: فَأَقَبَلا فِي الْبَحْرِ إِلَى النَّجَاشِيّ ، قَالَ: فَشَرِبُوا ، قَالَ : وَمَعَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ الْمَرَأَتُهُ ، فَلَمَّا شَرِبُوا الْخَمْرَ ، قَالَ عُمَارَةُ لِعَمْرِو : مُرَ الْتَجَاشِيّ ، فَالَ : فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَلَا تَسْتَحْي ، فَأَخَذَهُ عُمَارَةٌ فَرَمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ ، فَجَعَلَ عَمْرُ و يُنَاشِدُهُ المَرَاتَكَ فَلْتُقْبَلْنِي ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو ذَلِكَ ، فَقَالَ عَمْرُ و لِلنَّجَاشِيِّ : إِنَّكَ إِذَا خَرَجُتَ خَلَفَ عُمَارَةً فِي حَمْرُ و لِلنَّجَاشِيِّ : إِنَّكَ إِذَا خَرَجُتَ خَلَفَ عُمَارَةً فِي الْمَحْرِ . (ابوداؤد ١٩٥٤ ـ حاكم ٣٠٩)

الموبت الحال الديمول المنظم المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الموبت الموداود ١١٠ على الموبت الموب

 آ محمدً کی پس اس رسول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کوبھی شریک نہ کریں اور ہم نماز قائم کریں اور زکوۃ اداکریں اور اس رسول نے ہمیں اچھائی کا تھم دیا اور برائی ہے منع کیا۔ راوی کہتے ہیں: نجاثی کوحضرت جعفر زرتی کی بات نے تعجب میں ڈال دیا۔

س۔ جبعمرو بن العاص نے بیرحالت دلیھی تو یولا۔اللہ تعالیٰ بادشاہ کوسلامت رکھے! بیلوگ حضرت عیسیٰ بن مریم پنیلام میں

آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ نجاثی نے حضرت جعفر واٹنو سے یو چھا تمہارا ساتھی (نبی) عیسیٰ بن مریم پیٹیام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر خلافی نے فرمایا۔ وہ حضرت عیسیٰ غلایٹلا کے بارے میں خدا کا پدکلام کہتے ہیں۔ کہوہ اللہ کی روح اوراس کا کلمہ ہیں۔اللہ یاک نے ان کواس کنواری زاہدہ عورت ہے پیدا کیا ہے جس کے قریب کوئی بندہ بشرنہیں گیا۔راوی کہتے ہیں۔نجاثی نے ز مین سے ایک لکڑی (تنکا) اٹھائی اور کہا۔ اے جماعت عُبّا دوزُ بّاد! حضرت میسیٰ بن مریم غلاینْلاً کے بارے میں جو بات تم کتے ہو۔ ان لوگوں کی کبی ہوئی بات تمباری بات ہے اس لکڑی کے وزن سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ تمہیں آنامبارک ہواوراس وبھی مبارک ہو جس کے پاس سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہوہ خدا کا رسول ہاور وہی رسول ہے جس کی بثارت حضرت نیسلی بن

مریم پنجالہ نے دی تھی۔ اگر میں ان حکومتی احوال میں نہ ہوتا تو میں اس کے باس حاضر ہوتا تا کہ میں اس کے جوتے اتھا تا۔ جتنی دریا تمہارا دل جا ہےتم میری زمین میں رہو۔ پھر نجاشی نے ہمارے لئے کھانے اور کپڑوں کا تھم دیا اور کہا۔ان دونوں (قاصدین قریش) کوان کے مدایا واپس کر دو۔

راوی کہتے ہیں :عمرو بن العاص بستہ قد آ دمی تھا۔اور عمارہ بن الولید ایک خوبرونو جوان تھا۔راوی کہتے ہیں: بیدونوں نجاثی کے سامنے سمندر میں آئے۔راوی کہتے ہیں۔ پھرانہوں نے شراب بی۔ کہتے ہیں۔ عمرو بن العاص کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تھی۔تو جب انہوں نے شراب نوش کی تو عمارہ نے عمرو سے کہا۔اپنی بیوی کوتھم دو کہوہ مجھے بوسدد سے معمرو نے عمارہ کو کہا۔تمہیں شرم نہیں آتی ۔ پس عمارہ نے عمروکو پکڑااوراس کو سندر میں بھینکنے چلاتو عمرو نے اس کوسلسل دہائی دین شروع کی یہاں تک کہ عمارہ نے عمروکوشتی میں داخل کر دیا۔اس بات پرعمرو نے عمارہ کوموقع یا کرنقصان پہنچانے کاارادہ کیا۔تو عمرو نے نجاثی ہے کہا۔ جب تم باہر

جاتے ہوتو عمار دتمہارے گھروالوں کے پاس آتا جاتا ہے۔راوی کہتے ہیں نجاشی نے ممارہ کو بلا بھیجااوراس کی پیشا ب کی نالی میں بھونک مروادی پس عمارہ وحشیوں کے ساتھ ہوگیا۔

( ٣٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، لَقِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، وَنَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ ، قَالَتْ : لَا أَرْجِعُ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيتُ عُمَرَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَّا ، وَأَنَّهُمْ سَبَقُونَا بِالْهِجْرَةِ ، قَالَتْ :قَالَ نَبتُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلِّ أَنْتُمْ هَاجَرْتُمْ مَرَّتَيْنَ \*

قَالَ إِسْمَاعِيلٌ : فَحَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ :قَالَتْ يَوْمَنِدٍ لِعُمَرَ :مَا هُوَ كَذَلِكَ ، كُنَّا مُطرَّدِينَ بِأَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَصَاءِ ، وَأَنْتُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِظُ جَاهِلَكُمْ ، وَيُطْعِمُ جَانِعَكُمْ

(٣٧٤٩١) حضرت معنی پیٹین سے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر دی ٹی ارضِ حبث سے واپس تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب دی ٹی مااء منی منبی اساء بنت محمیس دی انتخاب سے اور ہم تم سے افضل ہیں۔ حضرت اساء منی مذبئ نے فر مایا: میں تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک رسول اللہ مِنَوْفَقَعَ سے نہل لوں۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ مِنَوْفَقَعَ سے نہل لوں۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ مِنَوْفَقَعَ کے نہل لوں۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ مِنَوْفَقَعَ کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِنَوْفَقَعَ اللہ مِن حضرت عمر دی ٹی ہے مولی ہے تو ان کا کمان اللہ مِنوفِقَعَ کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِنوفَقِعَ اللہ میں۔ آپ مِنوفَقِعَ نے ارشاد فر مایا: (نہیں) یہ ہے کہ وہ ہم سے افضل ہیں۔ اور یہ کدانہوں نے ہم سے پہلے ہجرت کی ہے۔ فرماتی ہیں۔ آپ مِنوفِقَعَ نے ارشاد فر مایا: (نہیں)

حفزت اساعیل کہتے ہیں۔ سعید بن ابی بردہ نے مجھے بیان کیا کہ حفزت اساء پڑیا پڈیٹا نے اس دن حفزت عمر شائٹو سے کہا۔ ایسانہیں ہے( کیونکہ ) ہم لوگ قابل نفرت اور دور کی زمین میں بالکل الگ کئے ہوئے تھے جبکہ تم لوگ اللہ کے رسول مَرْاَفِظَةَ ﴿

بلکہ تم لوگوں نے دومر تبہ ہجرت کی ہے۔

كَ بِاسَ تَهَكُداً بِ مِ الْمِنْ مَنْ سَكِمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِى قَوْلِهِ : ﴿ تَرَى أَغْيَنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا ( ٢٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُكِمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِى قَوْلِهِ : ﴿ تَرَى أَغْيَنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ قَالَ : نَزَلَ ذَلِكَ فِى النَّجَاشِيِّ.

(٣٧٧٩٤) حفرت بشام الني والدس ارشاد خداوندى ﴿ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ ك

( ٣٧٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فَقِيلَ لَهُ :قَدُ قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ :مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ ، بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ بِفَتْح خَيْبَرَ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ فَالْتَزَمَّهُ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

( ٣٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :حَدَّفِنَى الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ :دَعَا النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ، وَجَمَعَ لَهُ رُؤُوسَ النَّصَارَى ، ثُمَّ قَالَ لِجَعْفَرٍ ۚ : اقْرَأْ عَلَيْهِمْ مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ (كهيعص) فَفَاضَتْ أَغْيِنُهُمْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ تَرَى أَغْيِنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

۳۷۷۹۹) حضرت ابو بکر بن عبد الرحمان روایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے جعفر بن ابی طالب بڑی ٹو کو بلایا۔اوران کے لئے بہت سے عیسائیوں کو جمع کیا پھر حضرت جعفر بڑی ٹو سے کہا تمہارے پاس قرآن میں سے جو ہے وہ ان پر بڑھو۔حضرت جعفر بڑی ٹو سے میں کی تلاوہ ت کی تو ان کی آئیکھیں سر مرم سال میں آیہ تہ نازل ہو گی۔ ہذتہ کی آئیڈوٹ تفیض مؤر اللّہ مُو مِر

. كهيعص كى تلاوت كى توان كى آئىس بهد بري اس برية أيت نازل بموئى - ﴿ تَوَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مَنَ الْحَقِّ ﴾ . ٢٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرً عِنْدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ رَجُلَّ : إِنَّهُمْ

يَسُبُّونَهُ ، قَالَ : وَيُحَمُّهُ ، يَسُبُّونَ رَّجُلًا ذَخَلَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُلُّهُمْ أَعُطَاهُ الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوْهَا ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَوْمَا إِلَيْهِ بِرَأْسِهِ ، فَكُلُّهُمْ أَعْطَاهُ الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوْهَا ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحُدٌ إِلَّا أَوْمَا إِلَيْهِ بِرَأْسِهِ ، فَأَبَى عُثْمَان ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَاسُجُدَ لَكُمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَاسُجُدَ لَكُمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَاسُجُدَ لَكُمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَاسُجُدَ لَكُمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَاسُجُدَ لَكُمَا سَجَدَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لَاسُجُدَ

( ۳۷۸ عن ) حضرت ابن سیرین بریشیوا کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ہاں حضرت عثان بن عفان ڈواٹو کا ذکر ہوا تو ایک آدمی کے کہا۔ لوگ تو ان پرسب وشتم کرتے ہیں۔ نے کہا۔ لوگ تو ان پرسب وشتم کرتے ہیں۔ ابن سیرین بریشوا نے کہا ہلاکت ہوان اوگوں پر کہ وہ ایسے آدمی پرسب وشتم کرتے ہیں۔ کہ جو نجا شی کے پاس اصحاب محمد منطان تھے تھے کہ اعتاج کے ہمراہ وافعا۔ تو ان میں سے ہرایک نے آز مائش اپنے غیر کے والد کر دی۔ لوگوں نے پوچھا: وہ کیا آز مائش تھی جو انہوں نے حوالد کی۔ ابن سیرین نے کہا۔ نجاشی کے پاس جو بھی جاتا تھا تو وہ اپنا رجھکا کر داخل ہوتا تھا۔ حضرت عثان ڈواٹو نے اس سے نکار کر دیا تو نجاشی نے ان سے کہا۔ جس طرح تیرے ساتھیوں نے کیا ہے نہیں دیسے کرنے سے کس نے میا ہے۔ انہوں نے جو اب دیا۔ میں القد کے سوائسی کو تجد و نہیں کیا کرتا۔

## ( ٢٣ ) فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُمْ غَزَا ؟

نى كريم صِرَّالْفَيْنَةِ مَ كَعْرُ وات كے بارے ميں، آپ صِرَّالْفَيْنَةِ مِنْ وَلِيْكُ مِنْ وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشُرَةَ غَزُوةً ، قَاتَلَ فِي ثَمَانِ. (مسلم ١٣٣٨) ٢٨٧٠) حضرت عمدالله بن بريده والذي النه عالدية دوارت كرتة بن ربول الله مِثَّ الْفَيْرَةِ فَيْ أَنْهِس عَ واست لرب اور آخمه

(۱۷۵۸) حضرت عبدالله بن بریده دنانو اپ والد ہے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله مَرَّافِظَةَ نِے أنیس غز وات کڑے۔ اور آٹھ رسم نے مُناقِفَ : قال کا

ين آپ مُلِّفَظَةُ إِنْ قَالَ كيا۔ ريكي برد و دور دور اور ايك بوج دور در بردر در ورد راد و دور اور ايكار مورد اور اور ايكار المورد اور ايكار اور

٣٧٨.٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثِنِي لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشُرَةَ غَزُوةً. (٣٧٨٠٢) حفرت براء بن عازب والنوي سروايت بكرسول الله مَلِقَتِيْكَةَ نِهُ أَنْيس غزوات الرّب مين ـ

( ٣٧٨.٣ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حلَّنُنَا زُهَيْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ أَنَّ رَسُو ﴿

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا يَسْعَ عَشْرَةَ غَزُوَّةً ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ :كُمْ غَزَوْتَ مَىَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :سَبْعَ عَشْرَةً. (بخارى ٣٩٣٩ مسلم ١٩١٧)

( ٣٧٨٠٣ ) حضرت زيد بن ارقم و الثي حدوايت ہے كه رسول الله مَلِينْ فَيْ أَنْ الْمِيس غزوات كئے۔ ابواسحال كہتے ہيں ميں \_: زید بن ارقم خلین سے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ مَلِ اَنْتُفَعَ اَتِی مِی مِراہ کَتَنے غز وات میں شرکت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ستر

( ٣٧٨.٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةً غَزْوَةً ، وَأَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلةَّ.

(بخاری ۳۲۷۲ این حبان ۱۷۱۲

(٣٥٨٠٣) حضرت براء روايت ہے كدميں نے نبي كريم مِنْ فَقَعْ اللهِ عَمراه پندره غزوات ميں شركت كى ہے۔ ميں اورع

الله بن عمر خافظ جم عمر بين\_

( ٣٧٨.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً ، قَاتَلَ فِي ثَمَانِ : يَوْمَ بَدْرِ ، وَيَوْمَ أَحُدٍ ، وَيَوْمَ الْأَحْزَابِ وَيَوْمَ قُدَيْدٍ ، وَيَوْمَ خَيْبَرَ ، وَيَوْمَ فَنُح مَكَّةَ ، وَيَوْمَ مَاء لَيْنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَيَوْمَ خُنَيْنِ.

(٥٥ ٣٧٨) حضرت قماده مع منقول ہے كدرسول الله مَيْلِفَظَةُ في انيس غزوات لائے، جن ميں سے آٹھ غزوات ميں آپ مِيْلِفَظةَ

نے قبال (لڑائی) بھی کیا۔غزوہ بدر بغزوہ احد بغزوہ احزاب بغزوہ قدید بغزوہ خیبر ، فتح مکہ بغزوہ بنی المصطلق بغزوہ خنین۔

## ( ٢٤ ) غَزُوةً بَدْرِ الْأُولَى

بهلاغز وهبدر

( ٣٧٨.٦ ) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، جَانَتُ جُهَيْنَةُ ، فَقَالَتُ : إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَأَوْثِقُ لَنَا حَتَّم نَّأَمَنَكَ وَتَأْمَنَنَا ، فَأَوْثَقَ لَهُمْ وَلَمْ يُسْلِمُوا ، فَبَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَب ، وَلَا نَكُورْ: مِئَةً ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَغِيرَ عَلَى حَتَّى مِنْ كِنَانَةَ إِلَى جَنْبِ جُهِّيْنَةَ ، قَالَ :فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ ، وَكَانُوا كَيْيِرًا ، فَلَجَأْ إِلَى جُهَيْنَةَ ، فَمَنَعُونَا وَقَالُوا زِلِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ فَقُلْنَا :إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَا

في الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ : مَا تَرَوُنَ ؟ فَقَالُوا : نَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ، وَقَالَ قَوْمٌ : لَا ، بَلْ نَقِيمُ هَاهُنَا ، وَقُلْتُ أَنَا فِي أَنَاسٍ مَعِي : لَا ، بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ هَذِهِ فَنُصِيبُهَا ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَحَدَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَحَدَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَحَدَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَحَدَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْنًا عَبْدَانَ مُحْمَرًّا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرُ مُ فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى جَمِيعًا، وَجِنْتُمْ مُتَقَرِقِينَ ؟ إِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْقُرْقَةُ ، لَابُعَثَنَ عَلَيْكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِحَيْرِكُمْ ، فَكَانَ أَوْلَ أَمِيرٍ فِي الإسْلَامِ. أَصُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَش ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِيّ ، فَكَانَ أَوْلَ أَمِيرٍ فِي الإسْلَامِ.

إِلَى الْعِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْنًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ ، وَ اَنْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبُرُوهُ الْحَبَرَ ، فَقَامَ عَصْبانَ مُحْمَرًا لَوْنَهُ وَوَجُهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبُتُمْ مِنْ عِنْدِى جَمِيعًا، وَجِنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْفُرْفَةُ ، لاَ بُعَتَى عَلَيْكُمْ رَجُلاَ لَيْسَ بِخَيْرِ حُمْ ، فَحَمَّ عَلَيْنًا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِى ، فَكَانَ أَوّلَ أَمِيرِ فِي الإِسْلاَمِ. اللهُ بُورَ حَمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْمُعَلَّشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنًا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِى ، فَكَانَ أَوّلَ أَمِيرِ فِي الإِسْلاَمِ. اللهُ بُورَحُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْمُعَلِّشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنًا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِى ، فَكَانَ أَوّلَ أَمِيرِ فِي الإِسْلاَمِ. اللهُ مَنْ حُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْمُعَلِّشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسْدِيّ ، فَكَانَ أَوّلَ أَمِيرِ فِي الإِسْلاَمِ. اللهُ مِنْ حَمْ عَلَى الْمُوعِ عَلَى الْمُوسِقِ فَي الإِسْلاَمِ. اللهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ فَي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ فَي اللهُ اللهُ مِنْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ فَي الإِسْلامِ بَولَ اللهُ عَلَيْكُونَ فَي الْمُ اللهُ مِنْ فَعْلَامُ عَلَيْكُ فَيْلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

کے چبرہ مبارک اور رنگ مبارک میں سرخی ظاہر ہونے لگی۔ آپ مِنْوَفَقَائِ نے فر مایا: تم لوگ میرے پاس سے اکتھے گئے تھے اور تم تفرق طور پر واپس لوٹے ہو؟ تم ہے پہلے لوگوں کوگروہ بندی نے ہی ہلاک کیا ہے۔ میں تم پرضرور بالضرور ایسے شخص کوامیر بنا کر میجوں گا جو تم میں ہے دان ہے۔ بھر آپ مِنْوَفَقَائِ نے میجوں گا جو تم میں ہے اور بھوک بیاس میں تم سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ پھر آپ مِنْوَفَقَائِ نے می پہلے امیر ہے۔
می پرعبداللہ بن جحش کوامیر بنا کر بھیجا۔ بیصا حب اسلام میں پہلے امیر ہے۔

٣٧٨.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْمُسْدِدِ الْمُسْرِدِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْدِدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتِدِ اللّهُ الْمُسْرِدِ اللّهُ الْمُسْتِدِ اللّهُ اللّهِ الْمُسْتِدِ الللّهُ اللّهُ الْمُسْتِدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتِدِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْدِى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْمِلِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾. (ابن جربر ١٩٢)

(۳۷۸۰۷) حفرت قادہ،ارشاد خداوندی ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ حَتَّى يُفَاتِلُو مُمْ فِيه﴾ كے بارے بیر فرمانے بیں کداللہ تعالی نے اپنے نی کو بیتھم دیاتھا کہ وہ شرکین سے مجدحرام کے پاس نیلزیں اِلَّا بیہ کہ شرکین ہی مجدحرام میر

ربات بین مدمد مان کے بین میں اوپر اوپر کا میرون کردیا۔ ﴿ یَسْأَلُو مَكَ عَنِ الشَّهُوِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ﴾ الوائی كا آغاز كردیں۔ پھراس آیت كواس آیت نے منسوخ كردیا۔ ﴿ يَسْأَلُو مَكَ عَنِ الشَّهُوِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾

رُانَ كَا اعَارَ رُدُ يَنَ عِهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّهِ وَ السَّهِ الْحَ ان دونول آیات کوار شاد ، خداوندی: ﴿ فَإِذَا انْسَلَعُ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ خَيْثُ وَجَدْتُهُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ نے منسوخ کردیا۔

( ٢٥ ) غَزْوَةً بُدرٍ الْكُبرَى، وَمَا كَانَت، وَأَمْرُهَا

براغز وهٔ بدر،اور جو پکھ ہوا،اورغز وہ بدر کے واقعات۔

( ٣٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتُ بَكُوْ لِسَبْعَ عَشْرَةً مِنْ رَمَضَانَ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. ( ٣٧٨٠٨ ) حضرت جعفر تلاَيْوُ اپنے والدے روايت كرتے ہيں كہ بدركا واقعه، جمعہ كے روز ،سرّ ه رمضان كو واقع ہواتھا۔

( ٣٧٨.٩ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ ،

عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ الْبَدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَتُ بَدُرٌ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ ، لِسَبْعَ عَشُرَةً مِـ رَمَضَانَ.

(۳۷۸۰۹) حفزت عامرین ربیعه بدری بیان کرتے ہیں که بدر کاواقعه بروز پیر،ستر ه رمضان کورونما ہواتھا۔

( ٣٧٨١. ) حَدَّثَنَا ۚ أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ : نَحَرُّو َ

لإِخْدَى عَشْرَةً تَبْقَى صَبِيحَةً بَدُرٍ.

(٣٧٨١٠) حضرت عبدالله بروايت ب- صحابه كرام فتكافيز في بدر كا قصد حيا ند كے طلوع سے كيار ه راتيں پہلے كيا تھا۔

( ٣٧٨١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ:حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِبِ

٣٧٨١) حدثنا انفضل بن د دين، فان جدننا عمرو بن شيبه، فان سالت ابا بحر بن عبد الرحمن بن ال بن هِشَامِ :أَيُّ لَيْلَةٍ كَانَتُ لَيْلَةً بَدُرٍ ؟ فَقَالَ :هِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ، لِسَبْعِ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

بن رے ہو جھا: بدر کا واقعہ کس میں کہ ہیں گے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عبد الرحمان سے بو چھا: بدر کا واقعہ کس رات کورونما ہوا؟ انہوا (۳۷۸۱۱) عمرو بن شیبہ مِلَّيْنِيْ بيان کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عبد الرحمان سے بو چھا: بدر کا واقعہ کس رات کورونما ہوا؟ انہوا

نے جواب دیا۔ شب جمعہ کو۔ اور رمضان کی سترہ تاریخ کو۔

( ٣٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكْرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنَّ بَدْرًا إِنَّمَا كَانَتْ بِنْرًا لِرَجُلِ يُدْعَى بَدْرًا.

(٣٧٨١٢) حضرت عامر بيانَ فرماتے ہيں كه بدر (كى جَكْه پر )ايك آ دمى كا كنواں تھا۔ جس آ دمى كانا م بھى بدر تھا۔

( ٣٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنْيُمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمْ تُقَاتِلَ الْمَلَاثِكَةُ إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ.

ي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) كي المساد و ٢٦٩ مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١)

٣٧٨١٣) حفرت مجامد رثاثور بيان كرتے بيں كدملائكد نے صرف بدر كے دن ہي قبال كيا تھا۔

٢٧٨١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَيْفِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : قَيلَ لَأَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ وَلِي ، يَوْمَ بَدُرٍ : مَعَ أَحَدِكُمَا جِبُرِيلُ ، وَّمَعَ الآخَرِ مِيكَانِيلُ ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ

يَشْهَدُ الْقِتَالَ ، أَوْ يَقِفُ فِي الصَّفِّ. ٣٧٨١٢) حضرت على نظافوے روایت ہے كەحضرت ابو بكرصديق نظافوے اور مجھے يوم بدر ميں كہا گيا كەتم ميں ہے ايك كے اہ جبرائیل اور دوسرے کے ہمراہ میکائیل ہے اور اسرافیل بڑا فرشتہ بھی قال میں حاضر ہے۔ یا فرمایا: وہ بھی صف میں کھڑا ہے۔ ٣٧٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَوُنَ ؟ قَالَ أَبُو بَكُر :يَا رَسُولَ اللهِ ، بَلَغَنَا أَنَّهُمْ بِكُذَا وَكَذَا ، قَالَ :ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ :كَيْفَ تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ عُمَّرُ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ :مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ :إيَّانَا تُرِيدُ ، فَوَالَّذِي أَكُرَ مَكَ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَّا سَلَكُتُهَا قَطُّ ، وَلَا لِي بِهَا عِلْمٌ ، وَلَئِنْ سِرْتَ حَتَّى تَأْتِيَ بَرْكَ الْغِمَادِ مِنْ ذِي يَمَنِ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ ، وَلَا نَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَى مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ :اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّك فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَّا قَاعِدُونَ ، وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا مَعَكُمًا مُتَّبِعُونَ ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ خَرَجْتَ لأَمْرِ ، وَأَخْدَتَ

اللَّهُ إِلَيْكَ غَيْرَهُ ۚ ، فَانْظُرَ الَّذِي أَخْدَتَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَامْضِ لَهُ ، فَصِلْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ ، وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ، وَسَالِمْ مَنْ شِنْتَ ، وَعَادِ مَنْ شِنْتَ ، وَخُذْ مِنْ أَمُوَالِنَا مَا شِنْتَ ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى قُوْلِ سَعْدٍ : ﴿كَمَا أُخُرَجُك رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ وَإِنَّمَا حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَنِيمَةَ مَا مَعَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَأَخْدَتَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ الْقِتَالَ. ٣٧٨) حضرت محد بن عمروا پنے والد کے واسطے ہے اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةُ بدر کی طرف نکلے ں تک کہ جب آپ مَلِنْ ﷺ مقام روحاء پر پنچے تو آپ مَلِنْ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیااور پوچھاتم لوگوں کی کیارائے ہے؟ حضرت

بمر و فافر نے جوابا عرض کیا۔ یا رسول الله مَافِينَ فَيَعَا بِميں پي خبر ملى ہے كہوہ فلال جگہ ميں اور اتنى مقدار ميں بيں۔ راوى كہتے ہيں۔ بِ مُؤْفِظَةُ إِنْ يَهِمُ لِوَكُولَ كُوخَطِيهِ ارشاد فرما يا اور يو چهاجم لوگول كى كيارائ ہے؟ تو حضرت عمر دِن تُون نے ( بھی ) حضرت ابو بكر جن تو

طرح جواب دیا۔ پھرآپ مِٹِرِنْتِیَجَ نے خطبہارشاد فر مایا اور پوچھاتم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ دہننو نے باعرض کیا۔ آپ کی مرادہم ہیں؟ قتم اس ذات کی! جس نے آپ کوعزت بخشی اور آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ میں اس راہ پر بھی

ل چلاادرنه بی مجھےاس کاعلم ہے۔لیکن اگر چلتے چلتے ذی یمن مقام میں برک فماد تک بھی بیٹیج جائمیں گےتو البیتہ ہم ضرور بالضرور پ کے ہمراہ چلتے رہیں گے۔اورہم ان لوگوں کی مثال نہیں بنیں گے۔جنبوں نے بنی اسرائیل میں سے (ہوکر )موی غلالِنلام سے كها\_﴿ الْهُبُ أَنْتَ وَرَبُّك فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾.

بلد (ہم یکبیں گے) آپ اور آپ کارب جا کر قبال کرے اور ہم آپ کے ہمراہ بیروی کرنے والے ہول گے۔اور

سكنا ہے كه آپ كسى كام كے لئے فكے ہوں اور الله تعالى نے آپ كے لئے كسى دوسرے امركورونما كردے۔ بس آپ اس مومد

دیمصیں جس کوانڈ تعالیٰ آ پ کے لئے رونما کرےاور آ پ ای کو پورا کریں ۔سوجس ہے آپ جا ہیں تعلق قائم کریں اور جس ۔ -

آپ جاہیں تعلق کاٹ لیں۔اورجس سے جاہیں <sup>سلح</sup> کرلیں اور جس سے جاہیں دشمنی کرلیں۔اور ہمارے اموال میں سے جود<sup>ا</sup> ج ہے لیاں۔ حضرت سعد جانٹو کی بات پریہ آیت قرآنی نازل ہوئی۔ ﴿ كُمَّا أَخُرَ جَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقّ ، وَإِ

فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ عَلِي وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ اوررسول الله مَوْفَظَيَّةِ كاراده ابوسفيان كے پاس موجود مال غنيمت بناكر لينا تقاليكن الله تعالى نے اپنے بى كے لئے قاا

كاوا قعه رونما كروياب

( ٣٧٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَارُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :فَتَسَارَعَ فِي ذَلِكَ شُبَّا الرَّجَالِ ، وَبَقِيَتِ الشُّيُوحُ تَحْتَ الرَّايَاتِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْغَنَائِمُ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ الَّذِى جُعِلَ لَهُمْ ، فَقَا

الشُّيُوخُ : لَا تَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْنَا ، فَإِنَّا كُنَّا رِدْأَكُمْ وَكُنَّا تَخْتَ الرَّايَاتِ ، وَلَوَ انْكَشَفْتُمَ انْكَشَفْتُمْ إِلَيْنَا

فَتَنَازَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ .

(ابوداؤد ۲۷۳۱ ابن حبان ۱۹۳ (٣٧٨١٢) حضرت ابن عباس بزائق ہے روایت ہے کہ جب بدر کا دن تھا تو رسول اللّٰہ سِلْوَ آئِيَّةَ نے ارشاد فر مایا: جوخص بیدیہ کا م کر۔

تواس کے لئے یہ یہ ہے۔راوی کہتے ہیں: یہ بات من کر جوان آ دمی تیزی دکھانے لگے۔اور صرف بوڑھے افراد جھنڈوں کے نیجے

گئے ۔ پھر جب پنیمتیں (اکٹھی) ہو کمیں تو یہ جوان اپناا پنا (مقررہ)اجر لینے کے لئے آ گئے ۔ بوڑھوں نے کہا۔تم لوگ ہم پرزیاد کے مستحق نہیں ہو۔ کیونکہ ہم تو تمہارے مددگار تھے اور ہم جھنڈوں کے نیچے تھے۔اگرتم واپس پلٹے تو تم ہمارے طرف ہی واب

لیئے۔ پس پہلوگ آپس میں جھکڑنے لگے۔ تواللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما ئمیں۔ ﴿ يَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ے ل ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ تكـــ

( ٣٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ﴾ِ ، قَاأ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدُرٍ ، قَالُوا :نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ.

(٣٧٨١٧) حضرت ابن عَهِاس ﴿ إِنَّا أَيت قرآ لَى ﴿ سَيْهُوَمُ الْجَمْعُ ﴾ كَتَفْسِر مِن فرماتے ہیں۔ بیدواقعہ یوم بدر کوہوا تھا۔ ۲

نَے کہا۔ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ تواس پرية يت نازل ہوئی۔

٣٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ؛ ﴿سَيُّهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَّ﴾ قَالَ :

٣٧٨١٨) حَفرت الوالعالية وينفيز عقر آن مجيد كي آيت ﴿ سَيَّهُ زَمُ الْمَجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُو ﴾ كي تفيريس منقول ب فرمات بں۔ بیہ ب*در* کا دن تھا۔

٣٧٨١٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ، إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ قَالَ : ذَاكَ يَوْمُ بَدُرٍ. ٣٧٨١٩) معرَّت ابن عباس اللهُ عد سعر آن مجيدكي آيت ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ، إِذَا هُمْ فِيهِ

بلسون ﴾ ك بارے ميں منقول كريد يوم بدر كا واقع بـــ ٣٧٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَيَقُولُ : هُزِمَ الْجَمْعُ ، هُزِمَ الْجَمْعُ. (بخارى ٢٩١٥\_ احمد ٣٢٩)

٣٤٨٢٠) حضرت عكرمه ثفائق سے روايت ہے كه بى كريم مِلْفَظَةَ فَهِ بدر كے دن زره پہنے ہوئے تھے اور خوشى كاا ظهار كرتے ہوئے كهد ہے تھے۔لشکروں کوشکست ہوگی لشکروں کوشکست ہوگ۔

٢٧٨٢١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَذُوِّ.

٣٧٨٢١) حضرت علی دہائی ہے روایت ہے کہ البتہ تحقیق میں نے بدر کے دن اپنے آپ ( لیعنی صحابہ ٹوی میٹیز) کو دیکھا کہ ہم رسول الْمُ مَلِّافِظَيَّةً كَلَاوتْ مِين بِناه لےرہے تھے اور آپ مِنْفِظَةً ہم میں ہے سب سے زیادہ دشمن کے قریب تھے۔

٣٧٨٢١) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : هَذَا جِبُوِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرُبِ.

٣٧٨٢٢) حفرت عكرمه ذا في سے روايت ہے كەرسول الله مُؤْفِقَةُ نے بدر كے دن ارشا دفر مايا: بيه جرئيل ہے، اپنے گھوڑے ك رو پڑے ہوئے ہے،اس پرآلات حرب ہیں۔

٣٧٨٢٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

تَسَوَّمُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتُ ، قَالَ : فَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ وَضَعَ الصُّوف. ٣٧٨٢٢) حضرت عمير بن اسحاق بيهيد سے روايت ہے كه رسول الله مِلْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: نشان لگا لو كيونكه فرشتوں نے بھي

نان لگار کھے ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ اس دن مہلی مرتبہ اون استعمال کی گئے۔

٢٧٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْعَبْدِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ :كَانَ

المعنف ابن الي شير متر جم ( جلدا ا ) و المعنادى المعنادى المعنادى المعنادى المعنادى المعنادى المعنادى المعنادى

سِيمًا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ.

(٣٧٨٢٨) حضرت على والني سے روايت ہے كه يوم بدركواصحاب رسول مُوَفِينَ فَيْ كَي علامت سفيدر مگ كى اون تھا۔

( ٣٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ تَحَدَّه

الْمُسْلِمُونَ أَنَّ كُرْزَ بْنَ جَابِرِ يُمِدُّ الْمُشْرِكِينَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿بَلَى إِنْ نَصْبِرُ, وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا ، يُمْدِذْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ يقُولُ :إ

أَمَدَّهُمْ كُوْزٌ أَمَدَدْتُكُمْ بِهَوُلاءِ الْمَلاَئِكَةِ ، فَلَمْ يُمْدِدْهُمْ كُوْزٌ بِشَيْءٍ. (طبري ٤٦)

(٣٧٨٢٥) حضرت عامر جن ﷺ روايت كرتے ہيں كہ جب بدر كا دن تھا تو مسلمان كہنے لگے۔كرز بن جابر ،مشركين كى مددكر ·

ہے۔تویہ بات مسلمانوں پرشاق گزری۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَمَتَنَقُوا وَيَأْتُو كُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾. الله تعالى فرمايا - الرمشركين كى مدوكرزكر عاكما تومين

فرشتوں کے ذریعہ ہے تمہاری مدد کروں گا۔ پھر کرزنے مشرکین کی مدنہیں گی۔

( ٣٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ ﴿وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِ

السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ قَالًا : طَشُّ يَوْمَ بَدُرٍ.

(٣٧٨٢) حضرت على وينفي اورسعيد بن ميتب وينفي قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَيُسَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرَكُمْ بِهِ

کے بارے میں فرماتے ہیں کداس سے مرادیوم بدر کی ہلکی بارش ہے۔

( ٣٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمَيخُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدُر

(بخاری ۰۸

(٣٧٨٢٧) حفرت جابر والنخوے روایت ہے کہ میں بدر کے دن اپنے ساتھیوں کے لئے یانی بھرر ہاتھا۔

( ٣٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿يَوْمَ نَبْطِتْ

الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ : يَوْمَ بَدُرٍ.

(٣٧٨٢٨) حفرت عبدالله عدوايت بي كمانهول في آيت قرآني ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرِي ﴾ كي بار يمي فرما

( ٣٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ الْعُذْرِى

أَنَّ أَبَا جَهُلِ قَالَ يَوْمَ بَدُرِ : اللَّهُمَّ أَقْطَعُنَا لِلرَّحِمِ ، وَآتَانَا بِمَا لَا يُعْرَفُ ، فَأَحِنْهُ الْغَدَاةَ ، قَالَ :فَكَانَ ذَلِا ا سُيِفْتَاحًا مِنْهُ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ :﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمَ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ الآيَةَ

(احمد ۳۳۱\_ حاکم ۲۸۰

(٣٧٨٢٩) حفزت عبدالله بن ثقلبه عُذرى ﴿ اللهُ صدوايت ہے كه ايوجهل نے بدر كے دن كها۔اسے الله ! جوآ دى ہم ميں سے زيادہ قطع رحى كرنے والا اورغير معروف كا زيادہ مرتكب ہے تو اس كو ہلاك كردے۔راوى كہتے ہيں۔ يہ بات ابوجهل كی طرف سے طلب فتح كی تى۔اس پر بيرآيت نازل ہوئی۔ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِهُو ا فَقَدْ جَاءً كُمُ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُو ا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

بانی تقی۔تو ابن مسعود روز نور مایا۔ حقیق اللہ تعالی نے مجھے ذیل کردیا ہے۔ ابوجہل نے کہاجن کو کوں کوئم نے کس کیا ہے ان میں سب سے اہم میں ہوں۔

( ٣٧٨٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، قَالَ : إِنِّى لَفِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَالْتَفَتُّ عَنْ يَمِينِى ، وَعَنْ شِمَالِى ، فَإِذَا غُلَامَانِ حَدِيثَا السِّنِّ ، فَكَرِهْتُ مَكَانَهُمَا ، فَقَالَ لِي الصَّفِ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَالْتَفَتُ عَنْ يَمِينِى ، وَعَنْ شِمَالِى ، فَإِذَا غُلَامَانِ حَدِيثَا السِّنِّ ، فَكَرِهْتُ مَكَانَهُمَا ، فَقَالَ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ الْقَلْدُ ، قَالَ الآخَرُ أَيْضًا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ : أَيْ عَمِ ، أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ الْقَلْدُ ، قَالَ : قُلْتُ : هُو تَرْيِدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : قَلْلُ : قُلْتُ : هُو تَرْيِدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : قَلْلُ : قُلْلُ اللَّهُ مَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا غَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ : هُو تَرْيدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : جَعَلْتُ لِلَهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا غَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ : هُو تَرْيدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : جَعَلْتُ لِلَهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا غَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا غَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ الْقُولُ الْتُعْمَا عَيْرُهُمَا ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا غَيْرُهُمَا ، قَالَ : فَكُ

ذَاكَ ، فَالَ : وَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ ، فَابَتَدَرَاهُ كَأَنَّهُمَا صَفْرَانِ ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرًاءَ حَتَى ضَرَبَاهُ. (بخاری ۳۱۲۱) (۳۷۸۳۱) حفرت عبدالرحمان بن عوف مِنْ فَيْ صروايت ہے كہ بدر كے دن مِيں صف مِيں كھڑا تھا۔ مِيں نے اپنے دائميں ، بائميں نظر دوڑائى تو دوكم عمرلڑ كے دكھائى ديتے۔ مِيں نے ان كے كھڑا ہونے كونا ببند كيا۔ ان لڑكوں مِيں سے ايك نے اپنے ساتھى سے خفيہ

نظر دوڑائی تو دولم عمرلڑ کے دکھائی دیتے۔ میں نے ان کے کھڑا ہونے کو نابیند کیا۔ان لڑکوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی سے خفیہ مجھ سے کہا۔ اے جچا جان! مجھے ابوجہل دکھا دیجئے۔عبدالرحمان بنعوف ڈاٹٹو فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ تنہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کریے نذر مانی ہے کہا گرمیں اس کود کھیلوں گا تو میں اس کوآل کروں گا۔عبد ملے ان میں عوز نے دائوں کہتے جو سے دور اور کے دائوں کے دور کھیلوں کا تو میں اس کوآل کروں گا۔ عبد

ب ہے۔ بہت رہے۔ اور جب ہے۔ اس کے مدون اسے معید روں ہے جہ رہیں، اور پیاد میں وہ بیان اور جبل دکھا دیجئے۔ عبد الرحمان کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ تہہیں اس سے کیامطلب ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے خدا کا نام لے کریہ نذر مانی ہے کہا گرمیں اس کود کمچھاں گا تو میں اس کوتل کروں گا۔عبدالرحمان ڈٹاٹٹو کہتے ہیں۔ (یہ بات بن کر) مجھےان دونوں کی جگہ کسی اور کا

( ٣٧٨٣) حَدَّثَنَا جَغُفَرُ بْنُ عَوْنَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا : بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، ه مصنف ابن الب شير مترجم ( جلد ١١) كي المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى

وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَقَدْ رَأْيَتُهُمْ قَتْلَى فِي قَلِيبِ بَدُرٍ.

(٣٤٨٣٢) حضرت عبدالله ہے روایت ہے کہ بنی کریم مِنْ النظامَةِ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔اےاللہ! تو قریش کو پکڑے تین بار۔ابوجبل بن ہشام کو پکڑ ،عتبہ بن رہیعہ کو پکڑ ،شیبہ بن رہیعہ کو پکڑ ، ولید بن عتبہ کو پکڑ ،امیہ بن خلف کو پکڑ ،اور عقبہ بن ابی مُعیط کو پکڑ \_ رادی کہتے

ہیں:حضرت عبدالله بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کفار کو بدر کے کویں میں معتول ویکھا۔

( ٣٧٨٣٣ ) حُدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَخِيهِ يَزِيدَ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَوَلَ الْمُسْلِمُونَ بَدْرًا وَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ ، نَظَرَ رَسُولُ الَّلهِ صَلُّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُتَبَةً بُنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ عَلَى جَمَلِ لَهُ أَحْمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ يَكُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، إِنْ

يُطِيعُوهُ يَرْشُدُوا ، فَقَالَ عُنْبَةً : أَطِيعُونِي ، وَلَا تُقَاتِلُوا هَوُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَإنَّكُمُ إِنْ فَعَلْتُمْ لَمْ يَزَلُ ذَاكَ فِي قُلُوبِكُمْ ، يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى قَاتِلِ أَخِيهِ وَقَاتِلِ أَبِيهِ ، فَاجْعَلُوا فِيَّ جُبْنَهَا وَارْجِعُوا.

قَالَ : فَبَلَغَتُ أَبَا جَهْلِ ، فَقَالَ : انْتَفَخَ وَاللهِ سَحْرُهُ حَيْثُ رَأَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، وَاللهِ مَا ذَاكَ بِهِ ، وَإِنَّمَا

ذَاكَ لَأَنَّ ابْنَهُ مَعَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَضْحَابَهُ أَكْلَةُ جَزُورٍ لَوْ قَدِ الْتَقَيْنَا ، قَالَ :فَقَالَ عُتَبَةُ :سَيَعْلَمُ الْمُصَفِّرُ اسْتِهِ مَنِ الْجَبَانُ الْمُفْسِدُ لِقَوْمِهِ ، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأرَى تَحْتَ الْقِشَع قَوْمًا لَيضُر بُنَّكُمْ ضَرْبًا يَدْعُونَ لَكُمُ الْبَقِيعَ ، أَمَا تَرَوْنَ كَأَنَّ رُؤُوسَهُمْ رُؤُوسٌ الْأَفَاعِي ، وَكَأَنَّ وُجُوهَهُمَ السُّيُوفُ ؟ قَالَ :ثُمَّ دَعَا أَخَاهُ

وَابْنَهُ وَمَشَى بَيْنَهُمَا ، حَتَّى إِذَا فَصَلَ مِنَ الصَّفِّ دَعَا إِلَى الْمُبَارَزَةِ.

( ۳۷۸۳۳ ) حضرت ابن عباس ڈٹاٹنے کے آزاد کردہ غلام حضرت عکرمہ پرشینہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان بدر میں أتر ہے اور

مشركين سامنے آئے ۔رسول الله مِيَزُفِيْنَ فِي عنه بن رہيد يُود يكھا۔ وہ اپنے سرخ رنگ كے اونٹ پرسوارتھا۔ تو فر مايا: اگر كفار ميں سے کی کے پاس خیر (کی بات) ہے تو وہ اس مُرخ رتگ والے اونٹ والے کے پاس ہے۔ اگرید کفاراس کی بات مان لیس کے تو

ا چھے رہیں گے۔عتبہ نے (لوگوں سے ) کہا تم لوگ میری بات مانو اوران لوگوں (مسلمانوں) سے لڑائی نہ کرو۔ کیونکہ اگرتم نے

لزائی لڑی تو یہ بات تمہارے دلوں میں مسلسل باتی رہے گی۔ یعنی ایک آ دمی اپنے بھائی اور اپنے والد کے قاتل کو ( زندہ ) و کیسا پھرے گا۔تم لوگ اس لڑائی کی بزد لی مجھ پرڈال دواورلوٹ جاؤ۔راوی کہتے ہیں: یہ بات ابوجہل تک پینجی تو اس نے کہا: بخدا! عتبه

نے جب مے محداوراس کے صحابہ ڈی کوئیز کو دیکھاہے بزول ہو گیا ہے۔ بخدا! (جو میہ کہدر ہاہے) یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا ان کے ہمراہ ہے۔ حالانکہ اس کومعلوم بھی ہے کہ اگر ہم محمد اور اس کے اصحاب سے ٹریں تو وہ کم عد دلوگ ہیں۔راوی

كتبة بين: عتبه نع كبا عنقريب اين سرين كوزردكر نع والا جان لے كا كها بني قوم ميں فساد و النے والا كون محض بر دل ہے۔ بخدا!

میں تو ان ملبوسات کے بنیچا لیں قو م کود کیور ہا ہوں جو تہہیں ضرور بالضروراس طرح مارے گی کہ وہ تمبارے لئے بقعے کو یکاریں گے۔

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۱۱) كل المحال المعان ي المحال المح

کیا تہ ہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے سر، سانپول کے سرول کی طرح (بلند) ہیں اور ان کے چبر ہے تلواروں کی طرح ہیں؟ راوی کہتے ہیں: پھراس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کے درمیان چلنے لگا یہاں تک کہ جب وہ صف سے نکل گیا تو اس نے

مبارزت كى دَّوَتَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ ، فَأَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا اجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا وَعُكْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ ، قَالَ : فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا ، سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدْرٍ ، قَالَ : فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهَا ، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ ؛ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ ، وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ ، وَبَدُرُ بِنُوْ ، فَسَبَقْنَا الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهَا ، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ ؛ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَوْلُى لِغُقْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْظٍ ، فَأَمَّا الْقُرَشِي فَانْفَلَتَ إِلَيْهَا ، وَأَمَّا الْمَوْلَى فَأَخَذْنَاهُ ، فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ : كُمَ

الْقُوْمُ؟ فَيَقُولُ : هُمُّ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَاكَ ضَرَبُوهُ ، حَتَّى الْتَهُوْ ابِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، الْتَهُوْ ابِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ :كَمَ الْقُوْمُ ؟ فَقَالَ : هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، ضَيدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَهَدَ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُخْيِرَهُمْ كُمْ هُمْ ، فَأَبَى.

شَدِيد باسهم، فجهد القوم على أن يخبرهم كم هم، فابى. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ :كُمْ يَنْحَرُونَ ؟ فَقَالَ : عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْقَوْمُ أَلْفٌ ، كُلُّ جَزُورٍ لِمِنَةٍ وَتَبَعِهَا.

ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْ طَشُّ مِنْ مَطَوِ ، فَانْطَلَقُنَّا تَحُتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنَ الْمَطَوِ ، قَالَ : وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَرَّضَ عَلَى فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَرَّضَ عَلَى الْفَقَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ قُرِيشٍ عِنْدَ هَذِهِ الصِّلَعَةِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفُنَاهُمْ، الْفَقَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ قُريشٍ عِنْدَ هَذِهِ الصِّلَعَةِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفُنَاهُمْ، الْفَقَالُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ قُريشٍ عِنْدَ هَذِهِ الصِّلَعَةِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفُنَاهُمْ، إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَر يَسِيرُ فِى الْقَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِي الْفَالُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِي عَلَى ، نَاهِ لِي الْمَالُولُ وَلَا لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُونَ عَاجِبُ الْجَمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ الْاجْمَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْاجْمَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْقُومِ أَحَدُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلْمَ الْعُومِ الْحَدِي الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِ الْحُومِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْقُومُ أَحَدُهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَقَالَ: هُوَ عُتَبَةُ بُنُ رَبِيعَةَ، وَهُو يَنُهَى عَنِ الْقِتَالِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: يَا قَوْمُ ، إِنِّى أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ ، لا تَصِلُونَ النِّهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ ، يَا قَوْمُ ، اعْصِبُوا اللَّوْمَ بِرَأْسِى ، وَقُولُوا : جَبُنَ عُتَبَةً ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّى لَسْتُ بِأَخْيَنِكُمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهُلٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ تَقُولُ هَذَا ، لَوْ غَيْرُكَ قَالَ هَذَا أَعْضَضْتُهُ ، لَقَدْ مُلِئَتُ رِئَتُكَ وَجَوْفُكَ وَعَوْفُكَ وَعَيْرُكَ قَالَ هَذَا أَعْضَضْتُهُ ، لَقَدْ مُلِئَتُ رِئَتُكَ وَجَوْفُكَ وَعَوْفُكَ مَعْتَمَ اللّهُ مَ أَيْنَا أَجْبَنُ ؟. وَعَلَمْ الْيُومَ اللّهِ مَ مَتَعْلَمُ الْيُومَ أَيْنَا أَجْبَنُ ؟. قَالَ عَنْبَةُ ، وَأَخُوهُ شَيْبَةُ ، وَابْنَهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً ، فَقَالُوا : مَنْ مُبَارِزٌ ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتَّةً ، قَالَ الْفَالُوا : مَنْ مُبَارِزٌ ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتَّةً ،

مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) كي المسلامين المسلومين المسلومي

فَقَالَ عُتْبَةُ : لَا نُوِيدُ هَوُلَاءِ ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ يَا عَلِيٌّ ، قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ ، فَقَتَلَ اللَّهُ عُتَبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ،

وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ ، وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ.

قَالَ :فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَصِيرٌ بِالْعَبَّاسِ أَسِيرًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِنَّ هَذَا وَاللهِ مَا أَسَرَنِي ، لَقَدُ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجُهًّا ، عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ ، مَا أَرَاهُ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : أَنَا أَسَرْتُهُ يَا

رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ ۚ : ٱسْكُتْ ، لَقَدُ أَيَّدَكَ اللَّهُ بِمَلَكٍ كَرِيمٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : فَأَسِرَ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

الْعَبَّاسُ، وَعَقِيلٌ ، وَنَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ. (ابوداؤد ٢٦٥٨ - احمد ١١١)

(٣٧٨٣٨) حفرت على رفائل سے دوايت ہے كہ جب ہم مدينه ميں آئے اور ہم نے وہاں كے پھل كھائے تو وہ ہميں موافق ندآئے اورہمیں شدید بخارآ گیا۔اور نی کریم مَلِنْ فَقَعْ بدر کے بارے میں تحقیق کررہے تھے۔داوی کہتے ہیں: پس جب ہمیں یہ بات پنجی کہ

مشركين آرے ہيں تورسول الله مُؤَنِّفَ فَقَ بدر كى طرف چل بڑے۔بدرايك كنويں كانام ہے۔سوہم مشركين سے پہلے بدر ميں پہنچ گئے تو ہم نے وہاں مشرکین میں سے دوآ دمیوں کو پایا۔ ایک آ دمی قریش میں سے تھا اور ایک عقبہ بن ابی مُعیط کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جو

قریشی تقاوہ تو قریش کی طرف بھاگ گیا اور جو آزاد کردہ غلام تھااس کو ہم نے پکڑلیا۔ اور ہم نے اس سے یہ بوچھنا شروع کیا۔ کتنے لوگ ہیں؟ وہ جواب میں کہتا۔ بخدا! وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔اوران کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مسلمانوں نے اس کو مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کو لے کرنبی کریم مِنْ فَقَعْقَعْ کی خدمت میں پہنچے۔آپ مِنْ فَقَعْقَ نے اس سے

یو جھا: کتنے لوگ میں؟اس آ دمی نے جوابا کہا: بخدا! یہ بہت زیادہ تعداد میں میں اور شدید پکڑ دالے میں ۔سولوگوں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ وہ بتادے کہ شرکین کی تعداد کتنی ہے لیکن اس آ دمی نے (مسلسل) انکار کیا۔ ٢- پهررسول الله مَا ال

میں -رسول الله مُرْفِظَةِ نے فرمایا: بدلوگ ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔ ہرایک اونٹ سو کے لگ بھگ کے لئے ( کافی ) ہوتا ہے۔ ۳۔ پھر ہمیں رات کے وقت ہلکی می بارش محسوں ہوئی تو ہم در نتق اور ڈھالوں کی طرف بارش سے بچاؤ کرتے ہوئے چل

ویے۔راوی کہتے ہیں: رسول الله مَلِفِظَةُ اس رات دُعا ما تکتے رہے۔ پس جب فجر طلوع ہوگئ تو آپ مِنْفِظَةَ بِنے منادی فرمائی۔

اے بندگان خدا! نماز كاخيال كرو\_ يس لوگ درختوں اور ڈھالوں ميں سے ( نكل كر ) آئے اور رسول الله مِيَّافِيْدَةَ نے جميس نماز پڑھائی اورلڑائی پرابھارا۔ پھرآپ مِراقی ﷺ نے فرمایا: پہاڑوں کی اس مُرخ مثلث کے پاس قریش کی جماعت موجود ہے۔

۳- پھر جب بیلوگ ہمارے قریب ہوئے اور ہم نے مفیس تر تیب دیں تو ان میں سے ایک آ دمی سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار مشرکین میں چل رہاتھا۔ آپ مِنْفِضَةَ نے ارشاد فرمایا۔اے علی احمزہ کومیری طرف ہے آواز دو۔ بیمشرکین کے زیادہ قریب تھے۔ کہ بیسرخ ادنٹ والا کون مخص ہےاور بیکیا کہدرہاہے؟ پھرآپ مِلِنْ فَيْجَةِ نے لوگوں سے فرمایا۔ اگر لوگوں (مشرکین) میں ہے کس معنف ابن الب شیبہ متر جم (طداا) کے معنف ابن الب شیبہ متر جم (طداا) کے معنف ابن الب شاندی کے باس خیر ہے تو ہوسکتا ہے کہ دوہ (صاحب خیر ) یہی سمرخ اونٹ والاشخص ہو۔ پھر حضرت حمز ہو تاثیق تشریف لائے اور فر مایا: یشخص عشبہ بن ربیعہ ہے۔ اور بیلوگوں کولڑائی سے منع کررہا ہے اور انہیں بیہ کہدرہا ہے۔ اے میری قوم! میں ایسی قوم کود کھیرہا ہوں جوموت عشبہ بن ربیعہ ہے۔ اور بیلوگوں کولڑائی سے منع کررہا ہے اور انہیں بیہ کہدرہا ہے۔ اے میری قوم! میں ایسی قوم کود کھیرہا ہوں جوموت

کی متنی ہےاورتم ان تک اس حالت میں نہیں پہنچ سکتے کہتم میں کوئی خیر ( بعنی فتح ) ہو۔اے میری قوم! ملامت کومیرے سر باندھواور میر کہدلیمنا۔ عتبہ بزدل ہو گیا ہے۔ حالا نکہ تہمیں اس بات کاعلم ہے کہ میں تم سے زیادہ بزدل نہیں ہوں۔ ۵۔ بس میہ بات ابوجہل نے شنی تو اس نے کہا۔ تُو میہ بات کہدر ہاہے؟ اگر تمہارے سواکوئی اور شخص مہ بات کرتا تو میں اس کوکٹو ا

- البن به بات ابوجهل نے سنی تواس نے کہا۔ تو یہ بات کہدد ہاہے؟ اگرتمہارے سواکوئی اور شخص یہ بات کرتا تو میں اس کو کو ا دیتا۔ تحقیق تیرا پھیپھڑا اور پیٹ رُعب سے بھردیا گیا ہے۔ عتبہ نے کہا۔ اے اپنی سرین کو پیلا کرنے والے! تو مجھے عار دلاتا ہے۔ عنقریب آج کے دن تو جان جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ بُردل ہے؟

عنقریب آئے کے دن تو جان جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ بُرول ہے؟

۲- راوی کہتے ہیں پھرعتباوراس کا بھائی شیباوراس کا بیٹاولید، غیرت کھاتے ہوئے سامنے آئے اور کہنے گئے کون مقابل آئے گا؟ تو انصاریوں سے چھے جوان باہر نکلے تو عتبہ نے کہا۔ ہمیں ان لوگوں سے مطلب نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مقابل ہمارے جیا زاد، بنی عبد المطلب میں سے کوئی آئے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ مِراَّت مِراَّت فِراَیا: ''اے کی ایکٹرے ہو جاؤ۔ اے حمزہ!

رادی کی حبد المصلب میں سے بول اے راول ہے ہیں، پیرا پر سرات ہے۔ ارساد مرمایا، اے ن: هرے ہو جاوے اے مرہ: کھڑے ہوجاؤ۔ اے عبیدہ بن الحارث! کھڑے ہوجاؤ۔ ''پس اللہ تعالیٰ نے ،عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کوہلاک کیا اور حضرت عبیدہ بن الحارث کوزخم آئے۔ اور ہم نے مشرکین میں سے ستر کوئل کیا اور ستر کوقیدی بنایا۔ اور حضرت عبیدہ بن الحارث کوزخم آئے۔ اور ہم نے مشرکین میں سے ستر کوئل کیا اور ستر کوقیدی بنایا۔

2- راوی کہتے ہیں: چرانصاریس سے ایک پہت قد آدی عباس اوقید کر کے لائے عباس کہنے گے۔ بلاشہ، بخدا! جھے اس انصاری نے تیزہیں کیا۔ بلکہ جھے ایک کنچ آدمی نے جو بہت خوبصورت چرے والا تھا۔ قید کیا ہے اور وہ سفید و سیاہ واغ والے انصاری نے تیزہیں کیا۔ یارسول الله مِلِّوْفَاؤَةُ ایس نے بی گھوڑے پر سوار تھا۔ ییں اس آدمی کو (آپ کے )لشکر میں نہیں و کھر ہا۔ انصاری نے عرض کیا۔ یارسول الله مِلِوْفَاؤَةُ ایس نے بی اس کوقیدی بنایا ہے۔ آپ مِلِوْفِقَاؤَةً نے انصاری سے کہا: خاموش ہو جاؤ۔ تحقیق الله تعالی نے معزز فرشتہ کے ذریعہ تمہاری تائید کی

ال وقيد في بنايا ہے۔ اب يرفض على الصارى سے بها؛ حاسوں ہوجاد۔ سى القدىعاى كے معزد فرائة ك ذريع مهارى تا ندى كے حضرت على الله فرماتے ہيں بنوعبد المطلب ميں سے عباس، عقيل اور نوفل بن الحارث قيدى بنائے گے۔ ( ٣٧٨٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَ انِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدُر فَا عُجَينِي ، فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهُ لِي ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ الآية .

، فقلت : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبُهُ لِي ، فَنْزَلْتَ : ﴿ يَسَالُونِكُ عَنِ الْاَنْفَالِ ﴾ الآية. (مسلم ٣٣- احمد ١٨١)

(٣٧٨٣٥) حضرت مصعب بن سعد، اپن والد سے روایت كرتے ہیں كہ مجھ بدر كے دن ایک لوار ملى تو وہ مجھے بند آئى۔ میں فئ عرض كيا۔ يارسول الله مَرْ اَلْفَالَ اِللهُ مَرْ اللهُ اَلْفَالِ اِللهُ مَرْ اللهُ اللهُ

أَيْنًا كَانَ أَفْجَرَ بِكَ ، وَأَقْطَعَ لِرَحِمِهِ ، فَأَحِنْهُ الْيُوْمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ، فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾ . (٣٧٨٣) حضرت زبرى: عدوايت بكرابوجهل عى في بدرك دن فتح كامطالبه كياتها اوركها تها ـ الله! بم من سع جو

زیادہ گناہ گاراور زیادہ قطع رحی کرنے والا ہے تو اس کو آج (بدر)کے دن ہلاک کردے۔ اس پراللہ تعالیٰ نے بیرآیات نازل فی کنسے کی ڈیٹر ٹی میں مُقَاثْ تیاز ہے میں اُنڈ ٹی کھی

فرما كَيْنَ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ، فَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾. ( ٣٧٨٣٧ ) حَدَّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : نَادَى

مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ :لَيْسَ لَأَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ ، يَعْنِى أَمَّانًا إِلَّا أَبَا الْبَخْتَرِى ، فَمَنْ كَانَ أَسَرَهُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَّنَهُ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ.

(٣٥٨٣٤) حضرت عيز اربن مُرْيث بيان كرتے ہيں كہ بدر كے دن رسول الله مِنْلِفَظِيَّةً كے منادى نے نداكى \_لوگوں (مشركين) ميں ہے كى كوبھى سوائے ابوالبختر كى كے \_امن نہيں حاصل ہے \_ پس جس كى نے ابوالبختر كى كوقيد كيا ہے وہ اس كور ہاكرد ہے \_ كيونكہ رسول خدامُ لِلْفَظِیَّةً نِهِ نے ان كوامان دیا ہے \_ پھرلوگوں نے ان كومغتول پایا \_

( ٣٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ . سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ :لَنَزَلَتُ هَوُلَاءِ الآيَاتُ فِى هُوُلَاءِ الرَّهْطِ السُّنَّةِ يَوْمَ بَدُرٍ : عَلِيٍّ ، وَحَمْزَةَ ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعُنَهَةَ ، وَشَيْبَةَ ابْنَىٰ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنَهَةَ :﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾.

(بخاری ۳۹۲۸ مسلم ۳۳)

(۳۷۸۳۸) حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے کہ میں نے ابوذ رخافی کوشم کھا کر کہتے سُنا کہ بید (آئندہ) آیات بدر کے دن ان چھافر، د کے بارے میں نازل ہوئی ہیں علی ڈاٹیز، جمز ہوڑیٹڑ اور عبیدہ بن الحارث ڈاٹیز، اور عتبہ بن ربید، شیبہ بن ربیداور ولید بن

عتبد (آيات يدين) ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾.

( ٣٧٨٢٩ ) حَذَثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى

قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَهُمْ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَنَيْفٌ ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمُ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ ، فَاسَتَقْبَلَ النَّبَيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ ، وَعَلَيْهِ رِدَاوُهُ وَإِزَارُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا فَاسْتَقْبَلَ النَّبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ ، وَعَلَيْهِ رِدَاوُهُ وَإِزَارُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَى ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ وَعَدْتَى ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ وَرَبَّةُ وَيَدُوهُ وَيَدُهُ مُ ثُمَّ الْتَوْمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبَّهُ وَيَدُوهُ حَتَى سَقَطَ رِدَاؤُهُ ، فَأَنَاهُ أَبُو بَكُو ، قَالَ : فَا وَعَدُلْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ إِلَٰ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُ ، فَاللّهُ الْمُسْرِكِيةَ مُرْدِفِينَ ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالْتَقُولُ ، هَزَمَ اللّهُ الْمُشْرِكِةِ مُرْدِفِينَ ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالْتَقُولُ ، هَزَمَ اللّهُ الْمُشْرِكِيةَ مُرْدِفِينَ ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالْتَقُولُ ، هَزَمَ اللّهُ الْمُشْرِكِيةَ مُرْدِفِينَ ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالْتَقُولُ ، هَزَمَ اللّهُ الْمُشْرِكِينَ فَاسَتَعْنَدُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ الْمُسْرِكِي وَلَا لَكُولُ اللّهُ الْمُشْرِكِينَ فَاللّهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ مَنْ الْمُعَالِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِلَ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمَالِهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ يَوْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللّهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبُعُونَ رَجُلا ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبُعُونَ رَجُلا ، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُلَيًا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَوُ لَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ وَالإِخْوَانِ ، فَإِنِّى أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ ۖ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مستفدی این ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

الْفِذْيَةَ ، فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُوا لَنَا عَضُدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَوَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ :وَاللهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكُرٍ ،

وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانِ ، قَرِيبًا لِعُمَرَ ، فَأَضْرِبَ عُنُقَةً ، وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَةً ، وَتُمَكَّنَ حَمْزَةَ مِنْ أَخِيهِ فُلَان فَيَضُوِبَ عُنُقَهُ ، حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشُوكِينَ ، هُؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُم ، وَأَنِمْتُهُم ، وَقَادَتُهُم

فَهَوِىَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ ، فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْفِدَاءَ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، قَالَ عُمَرُ :غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يَبْكِيَانِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : أَخْبِرْنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجَدُ بُكَاءً تَهَاكُيْتُ لِبُكَائِكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكُمْ مِنَ الْفِكَاءِ ، لَقَدُ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّي أَنُ يَكُونَ لَهُ

أَسُرَى حَتَّى يُشْحِنَ فِي الْأَرْضِ ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ ﴾ مِنَ الْفِدَاءِ ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمَ الْعُنَائِمَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أَخْذِهِم الْفِدَاءَ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ،

وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشِّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، بِأَخُذِكُمُ الْفِدَاءَ.

(٣٧٨٣٩) حضرت عمر بن خطاب والتي سروايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كہ جب بدركا دن تھا تو رسول الله مَرْاَفِيَعَا أَجَاب صحابہ ٹنگائین کی طرف دیکھا۔ تو وہ تین سوے پچھزیادہ تھاورآپ مَلِّشْکِیَۃ نے مشرکین کودیکھا تو وہ ایک ہزارہ کچھزیادہ تھے۔ لبس آپ مِنْ اَنْ اَنْ اَنْ مَارك قبله كى جانب كرليا پھر آپ مِنْ اَنْ اَبْ وَنُول ہاتھ پھيلا دي۔ اور (اس وقت) آپ مَلِفْقَةَ بِرآبِ مَرْفَظَةَ كَي جادراورازار بندتھا۔آپ مَلْفَظَةَ نے عرض كيا۔اےاللہ! آپ نے جو مجھ سے وعدہ كيا ہے وہ كہاں ہے؟اےاللہ!اگراہل اسلام میں سے یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو (پھر) آپ کی اس دھرتی پر بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔راوی کہتے میں: آپ مِنْ اللَّهُ مسلسل اپنے رب سے مدوطلب کرتے رہے اور الله سے دعا کرتے رہے بہال تک که آپ مِنْ النَّظَيَّةَ کی چا در مبارک

نُرگَیْ۔ پھرآپ نِزَلِفَظَیَّةَ کے پاس حضرت ابو بکر جانوٹہ حاضر ہوئے۔زاوی کہتے ہیں:حضرت ابو بکر جانوٹہ نے آپ نِزِلِفَظَیَّةَ کی جا در پکڑ ) اورآپ مَلِّنْ َ کَافِرُ دوباره) چادر بہنائی۔ پھر حضرت ابو بکر تناتُو آپ مِلِنْ اَ اَ کَا چیجے سے ساتھ لگ گئے پھر کہا: اے پیمبر خدا!

آپ نے اپنے پر دردگارے جومطالبہ کرلیا ہے کافی ہے۔ آپ کا پر وردگار عنقریب آپ کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کو پورا کر دےگا۔

بى الدتعالى في آيت تا زل كي ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾

پھر جب بیدن (بدرکا) آیااور باہم آمناسامنا ہواتو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کوشکست دی پس ان میں ہے سر آ دمیوں کوتر كيا كيا اورستر آ دميول كوان ميس سے قيدي بنايا گيا۔ پھررسول الله مَالِيَّقِيَّةَ فِي حضرت ابو بكر واليُّهُ حضرت عمر واليَّهُ اور حضرت على واليُّهُ

ے مشورہ کیا۔ تو حضرت ابو بھر جان نے عرض کیا۔اے پیغمبر خدائیل نے ایر قیدی ) لوگ (ہمارے) چیازاد، قوم اور بھائیوں میر ے ہیں۔میری رائے بیہ کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں۔پس ان سے ہم جو (فدیہ) لیں گے وہ کفار پر قوت ہوگا اور ہوسکتا نے

کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتو بیلوگ ہمارے لئے دست و باز و بن جا کیں گے۔

پھررسول اللّٰد مِیَّوْنِیۡقِیَّۃِ نے فر مایا: اے خطاب کے ہٹے! تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا۔ بخدا! میری رائے و نہیں ہے جوحضرت ابو بکر دانٹو کی رائے ہے۔لیکن میری رائے بیہے کہ آپ فلال مخص ،عمر دانٹو کارشتہ دار ،کومیرے حوالہ کریر تا کہ میں اس کی گردن مارڈ الوں۔اورحضرت علی جھٹٹھ کےحوالی تقبل کو کریں تا کہوہ اس کی گردن اڑا دیں۔تا کہ انٹد تعالیٰ کومعلوم ہو

جائے کہ ہمارے دلول میں مشرکین کے لئے کوئی رحمہ لی نہیں ہے۔ بیلوگ مشرکین کے سرغنہ لیڈر اور را ہنما ہیں۔

جوبات حضرت ابو بكر دِن فو نے بیش فرما کی تھی وہ آپ مَلِفَظَةً کو پسند آگئی اور جوبات میں نے عرض کی تھی۔ آپ مِلْفَظَةً

كوده پندنه آنى اور آپ مِرَانَ فَيَعَ فِي فِي مشركين عفد يدوصول كرليا-

پھرا گلا دن ہوا تو حضرت عمر مڑاتھ فرماتے ہیں۔تو میں نے نبی کریم مُؤِنْتُکھَیَّۃ کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا تو 

بتائے! آپ کوا درآپ کے ساتھی کو کیا چیز زُلا رہی ہے؟ اگر مجھے رونے کی بات معلوم ہوئی تو میں بھی روؤں گا وگرنہ آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں بین کلف ہی رولوں گا۔ نبی کریم شِرِّفْتُوَجَنَّے نے ازشاوفر مایا بتمہارے ساتھیوں نے جوفد ریہ کے بارے میں میر ۔۔

سامنے دائے بیش کی تو تحقیق مجھےاس درخت ( قریب میں موجود درخت کی طرف اشار ہ فرمایا) ہے بھی قریب تمہاراعذاب پیش کی گیا۔اوراللہ تعالیٰ نے بیآیات ٹازل فرمائیں۔﴿مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْغِنَ فِي الأرْضِ ، تُريدُورَ

عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ ے لے كر ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ يعنى فديه ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴾ صحابہ منگانیز کے لئے غلیمتوں کوحلال کردیا گیا۔

پھر جب اگلے سال احد کا دن آیا تو صحابہ کرام ٹڑ گھٹانے بدر کے دن جو فدیہ لیا تھا اس کا صحابہ ٹڑ گھٹا کو بدلہ دیا گیا۔ بس

صحابہ وی کانٹیز میں ستر شہید ہوئے اور نبی کریم میز الفیکے لی کے صحابہ وی کائٹیز بھاگ کئے اور آپ میز الفیکے لی کے سامنے والی رُباعی ثوث گئی ا

آ پ مِلْ فَضَعَةَ إِسَاء كسرمبارك يرموجو دخو دنوث عن اورخون آ پ مِلْفَضَةَ إِسهُ عرارك ير بهدير ااورالله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى

قَدِيرٌ ﴾ يعنى فديه كر

تُوُفِّيْتُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى بَدُر، وَهِيَ امْرَأَةُ عُثْمَانَ، فَتَخَلَّفَ عُثْمَان، وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ

يَوْمَئِذٍ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَدُونُونَهَا إِذْ سَمِعَ عُثْمَانُ تَكْبِيرًا ، فَقَالَ : يَا أَسَامَةُ ، أَنْظُرُ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ ؟ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ

يَوْمَئِذٍ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَدُونُونَهَا إِذْ سَمِعَ عُثْمَانُ تَكْبِيرًا ، فَقَالَ : يَا أَسَامَةُ ، أَنْظُرُ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ ؟ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ

زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ عَلَى نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدْعَاءِ ، يُسَشِّرُ بِقَتْلِ أَهُلِ بَدُرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : لَا وَاللهِ مَا هَذَا بِشَيْءٍ ، مَا هَذَا إِلَّا الْبَاطِلُ ، حَتَّى جِيءَ بِهِمْ مُصَفَّدِينَ مُعَلَّلِينَ.

(حاکم ۲۱۵۔ بیھقی ۱۵۳)

فَخَيَّرَهُمْ ، فَقَالَ : مَا شِنْتُمُ ، إِنْ شِنْتُمُ أَقْتُلُوهُمْ ، وَيُقْتَلُ مِنْكُمْ عِذَّتُهُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَخَذُتُمْ فِدَانَهُمْ ، فَتَقَوَّيْتُمْ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَّا عِذَّتُهُمْ ، فَالَ : بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَّا عِذَّتُهُمْ ، فَالَ : فَقُتِلَ مِنْهُمْ عِذَّتُهُمْ يَوْمُ أُحُدٍ. (عبدالرزاق ٩٣٠٢) فَقُتِلَ مِنْهُمْ عِذَّتُهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ. (عبدالرزاق ٩٣٠٢) فَقُتِلَ مِنْهُمْ عِذَّتُهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ. (عبدالرزاق ٩٣٠٢)

گئے۔ پھررسول اللہ مُؤرِفَقَ فَقَ انسار کوجمع فر مایا اور ان کو (قیدیوں کے بارے میں ) اختیار دیا اور فر مایا۔ جوتم چاہو گ (وی ہوگا)

اگرتم چاہو گے تو تم آئیس قبل کر دواور تم میں سے ان کی تعداد کے بقتر قبل کئے جائیں گے۔ اور اگر چاہوتو تم فدیہ لے وسال کے تاکہ اس کے ذریعہ ہم راہ خدامیں تقویت حاصل کریں ذریعہ راہ خدامیں تقویت حاصل کریں گے اور ہم میں اس کے بقتر قبل کئے جائیں۔ راوی کہتے ہیں: یس کفار کی تعداد کے بقدر صحابہ و کا کا گئے ہیں مور کئے۔
گے اور ہم میں اس کے بقدر قبل کئے جائیں۔ راوی کہتے ہیں: یس کفار کی تعداد کے بقدر صحابہ و کا گئے ہیں میں مور کئے۔
( ۲۷۸۲۲) حدّ مُن اللّهِ کا لَی مُن کریم مُؤرِفَقَ اللّه کو سکتم کی حدیث کی طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

( ٣٧٨٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى الْعَرِيشِ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْصُرُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ لَمْ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : بَعْضَ مُنَاشَدَتِكَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْصُرُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ لَمْ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : بَعْضَ مُنَاشَدَتِكَ رَبَّك ، فَوَاللهِ لَيُنْجِزَنَّ لَك الَّذِي وَعَدَكَ.

(۳۷۸۴۳) حضرت زید بن پینیج سے روایت ہے کہ بدر کے دن حضرت ابو بکر مٹنا ٹیز ، نبی کریم مِیَّا فِیْکُیْمَ ہِ کے ہمراہ چھپر پر تھے۔راوئ کہتے ہیں: نبی کریم مُیٹافِکُیْمَ ہِ فی کی اور فر مایا:''اے اللہ!اس جماعت کی مد فر ما۔اگر تو مد زئیس کرے گا تو دھرتی پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔'' حضرت ابو بکر جھٹ ٹی نے عرض کیا: یہ آپ کی اپنے رب کے ساتھ مناجات ہیں۔ بخد ا! اللہ تعالی ضرور بالضرور آپ کے ساتھ کیا ہواوعدہ پورافر مائے گا۔

بالضرورا ب كما تحكيا بوادعده پورافرمائكا۔
عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ ، عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَى عَفْرَاءَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضُرَبَ عَلَيْهِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ فِي مَنَاحَتِهِمْ ، عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَى عَفْرِهِ فِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ ، مَجْمُوعَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ أَنْ يَصُرُو فِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ ، مَجْمُوعَةً الْحِجَابُ ، قَالَتُ : قُلِمَ بِالْأَسَارَى فَاتَيْتُ مَنْزِلِى ، فَإِذَا أَنَا بِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو فِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ ، مَجْمُوعَةً الْحِجَابُ ، قَالَتُ : قُلِمَ بِالْأَسَارَى فَاتَيْتُ مَنْزِلِى ، فَإِذَا أَنَا بِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو فِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ ، مَجْمُوعَةً يَدُو اللهِ عَلَيْهِ مَا مَلَكُتُ نَفْسِى أَنْ قُلْتُ ، أَعْطَيْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ ، أَلَا مُتُمْ كَوَامًا ، قَالَت : يَكُومُ وَلَاللهِ مَا لَكُونُ وَسُلُم عَنْهُ وَسَلّمَ مِنْ دَاجِلِ الْبَيْتِ : أَنْ سُودَةً : أَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ دَاجِلِ الْبَيْتِ : أَنْ سُودَةً : أَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِى حَيْثُ وَأَيْتُ أَبُا يَزِيدَ أَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ مَا لَكِهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِى حَيْثُ وَأَيْتُ أَنَا يَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِى حَيْثُ وَأَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِى حَيْثُ وَأَيْتُ أَنْ يُولِدُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِى حَيْثُ وَلَيْلُهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت سودہ بنت زمعہ مخت شخص عفراء کے بیٹوں عوف اور معتقب ذکی سوگ منانے والی عورتوں کے ساتھ آل عفراء کے ساتھ آثر یف فرما تھیں۔ یہ عورتوں پر جاب کا حکم اتر نے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سودہ کہتی ہیں: قیدیوں کو لایا گیا۔ تو ہیں اپنے گھر کی طرف آئی تو بھیے اچا تک ، حجرہ کے کونے میں سہیل بن عمرود کھائی دیا درانحالیہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جمع (باندھے) کئے ہوئے تھے۔ بیل جب میں نے اس کود یکھا۔ تو میراخود پر قابوندر ہا اور میں نے کہد دیا۔ ابویزید! تم نے اپنی توں سے (اپنا آپ) حوالہ کر دیا ہے۔ تم لوگ عزت کی موت کیوں نہ مرگئے۔ حضرت سودہ ان منتین فرماتی ہیں۔ بخدا! مجھے رسول القد مَرَافَونگُونَا کَی گھرے آنے والی آ واز کے سواکس نے تنہین کی۔ کہ 'اے سودہ! کیا اللہ اور اس کے رسول سے بھی اُوپر؟ میں نے عرض کیا: یا رسول القد مَرَافَونگُونَا کَی کُھرے۔ بخدا! جب میں نے عرض کیا: یا رسول القد مَرَافُود پر قابوندر ہا کہ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہد دیا۔

( ٣٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَوُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ

اللهِ ، قَوْمُكَ وَأَصْلُكَ ، اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَتِبْهُمْ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ ، قَدُّمْهُمْ نَضْرِبْ اعَنَاقَهُمْ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ، فَأَضْرِمَ الْوَادِي عَلَيْهِمْ نَارًا، ثُمَّ أَلْقِهِمْ فِيهِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ، قَالَ،

فَسَكَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ.

فَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكُو ِ ، وَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ ٱلْمَنَ مِنَ اللَّهَنِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكُرِ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :(فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ كَمَثَلِ عِيسَى ، قَالَ : ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ مُوسَى، قَالَ ﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الَّإلِيمَ ﴾ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ ، قَالَ : ﴿رَبُّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ أنْتُمْ عَالَةٌ فَلَا يَنْفَلِتنَّ

أُحَدُّ مِنْهُمُ إِلَّا بِفِدَاءٍ ، أَوْ ضَرَّبَةِ عُنْقٍ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ۚ إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الإِسْلَامَ ، قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا رَأَيْتُنِي فِي يَوْمٍ أَخُورَكَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ : ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ إِلَى آخِوِ الآيَةِ.

(٣٧٨٥٥) حضرت عبدالله عدوايت ب كه جب بدركادن تفاتورسول الله مَرَافَقَعَةَ في حِها بتم لوكول كي اسيران بدرك بارك میں کیارائے ہے؟ حضرت ابو بکر رہی فنو نے فرمایا: یارسول الله مَثَرِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مِثَلِقَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مِثَلِقَاتُهُ اللهِ اللهِ مِثَلِقَاتُهُ اللهِ اللهِ مَثَلِقَاتُهُ اللهِ اللهِ مَثَلِقَاتُهُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَثَلِقَاتُهُ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَ کی توبہ کے طلب گارینے ۔ شاید کہ اللہ تعالی ان کی طرف رجوع کر لے (یعنی ہدایت دے دے )۔ اور حضرت عمر می اتنو نے فرمایا: یا رسول اللد مُؤْفِظَةَ إن لوكوں نے آپ كى كلذيب كى اور انہوں نے آپ كو (شہر سے) باہر نكالا - انہيں آ كے كريں تاكہ ہم ان كى گردن زنی كريں \_اورحضرت عبدالله بن رواحه جائل نے عرض كيا۔ يا رسول الله مَالِفَتَعَيَّمَ السي وادى ميں ہيں جہال لكرياں

بہت زیادہ ہیں۔ پس آپ ان پراس دادی کوآ گ ہے دہکا دیں چرآپ انہیں اس دہمی آگ میں ڈال دیں۔ (اس پر)عباس نے كبار الله تيرے رشته كوكاث دے۔ راوى كہتے ہيں: رسول الله سِرُ الله عَلَيْ خَاموش ہو گئے اور صحابہ حَرَاثَيْن كوكوكى جواب نہيں ديا پھر

آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ (بعض) لوگوں نے کہا: آپ مُزِنْ ﷺ مضرت عمر مزالاً فیہ کا قول لیس کے۔اور (بعض) لوگوں نے کہا۔ آپ مِرْنِشْ فَعَامِ عمر منالاً عبد الله بن

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی ایسان ابی شیبه مترجم (جلداا) كتاب السفازى

رواحد كا قول ليس ك\_ بحرني كريم مَرِ النَّفَيَّةُ إِبْرَتْشُر يف لائ اورآب مِرْ النَّفِيَّةُ فِي فرمايا:

'' بلاشبہاللہ تعالیٰ نے ان (قیدیوں) کے بارے بعض مردوں کے دلوں کونرم کر دیا ہے۔ یہاں تک وہ دودھ ہے بھی

زیادہ زم ہو گئے ہیں۔اور پچھلوگوں کے دلول کواللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بخت کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اوراے ابو بکر! تیری مثال تو حضرت ابراہیم علایٹلا کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا تھا۔ ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ،

وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

اور تيرى مثال -ا ابو بكر احضرت عيسى علايتًا كل طرح ب-انبول في كها تفا- ﴿إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ

تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

اور تیری مثال، اے عمر والتی اموی علیقا کی طرح ہے۔ انہوں نے کہاتھا۔ ﴿ رَبُّنَا اطْمِهِ سُ عَلَى أَمُو الِهِمْ ، وَالسُّدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْألِيمَ﴾

اوراے عرا تیری مثال حضرت نوح علیتِلا کی طرح ہے انہوں نے کہا تھا۔ ﴿ زَبُّ لاَ تَذَرُ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾.

تم لوگ (اس وقت )مفلس ہوپس ان میں ہے کوئی بھی رہائی نہیں یائے گا۔ گرفدیہ کے ساتھ یا گردن مارنے کے ساتھ۔ حضرت ابن مسعود ولي في نع عرض كيا- يارسول الله مَ النَّهُ مُؤْفِظَةً إسهيل بن بيضا وكومتنني كرد يجيح كيونكه ميس ني اس كواسلام كا

ذكركرتے ہوئے سُنا ہے۔ ابن مسعود ولا تُحرُّ كہتے ہيں: آپِ مَلِفَقَائِ نے سكوت اختيار فرماليا۔ "ليس مجھےاس دن سے زيادہ كى دن ميہ

خوف لاحق نہیں ہوا کہ (کہیں) مجھ پرآسان سے پھر (نه) گر ہڑیں۔' یہاں تک کرآپ مِلاَ ﷺ نے فرمایا۔ سہیل بن بیضا ، کواشٹنا ، -- (ال ر) الله تعالى ني يآيت نازل فرمائي ﴿ هَمَا كَانَ لِنَبِيِّي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الأرْضِ ﴾ آخر آیت تک ب

( ٣٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكِيمِ، قَالَ: لَمْ يَقْتُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ صَبْرًا، إِلَّا عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ. (ابوداؤد ٢٧٤٩- بيهقي ٦٣)

(٣٥٨٣٦) حضرت علم التأثو سروايت ٢-فرمات بين: كدرسول الله مَرْفَقَاقِ في بدرك دن قيد كر كرصرف عقبه بن الي مُعيط

( ٣٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْتُلْ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا إِلَّا تَلَاثَةً : عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَالنَّصْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، وَطُعَيْمَةَ بْنَ عَدِى ، و كَانَ النَّضُرُ أَسَرَهُ الْمِقْدَادُ.

(٣٧٨/٤) حضرت سعيد بن جبير ويشيئه ہے منقول ہے كہ نبي كريم مَالِفَظَةُ آنے بدر كے دن تين آ دميوں كوقيد كرتے تل فرمايا \_عقيه بن

معنف ابن الى شيرمترجم (جلداا) كي المسادى ١٨٥ كي معنف ابن الى شيرمترجم (جلداا)

بی معیط ،نضر بن الحارث اور طعیمه بن عدی کو۔اورنضر بن حارث کومقداد دانٹو نے قید کیا تھا۔

٣٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَسَرَ أُمَيَّةَ بْنَ حَلَفٍ ، فَرَآهُ بِلاَّلْ فَقَتَلَهُ. ۱۳۷۸ مفرت بشام بن عروه اپن والدے روایت کرتے ہیں کدایک آ دمی نے امید بن خلف کوقید کر لیا۔ پھراس کوحضرت

ال رَبِي اللهِ عَلَيْهِ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى كُرُومِ إِلَّهِ

٣٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُّ ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ، قَالَ : أَنْتَ أَبُو جَهْلِ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، قَالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ :

رَجُلِ قَتَلَهُ قُومُهُ. (بخارى ٣٩٢٣ـ مسلم ١١٨) ٣٥٨٥٩) حضرت سليمان تيمي بيان كرتے ہيں كەحضرت انس وافق نے أنہيں بيان كيا \_ كدرسول الله مُؤفِظ في أن ارشاد فرمايا: ابو بل کے ساتھ جو پچھ ہوا ہے اس کوکون دیکھے گا؟ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن مسعود رقائقہ چل دیئے تو انہوں نے اس کواس حالت

ں پایا کہاس کوعفراء کے دو ہیٹوں نے ایسا مارا تھا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ابن مسعود جناشؤ نے کہا۔ تو ابوجہل ہے۔اور آپ بڑاٹنو نے ں کی داڑھی کو پکڑا۔ میں ان لوگول میں سب سے بلند ہوں چھیں تم نے قتل کیا ہے۔ ٣٧٨٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَقْعَصَ أَبَا جَهْلٍ ابْنَا عَفْرَاءً ، وَذَفَّفَ عَلَيْهِ

ابن مُسعُودٍ. ٣٤٨٥٠) حضرت ابن سيرين ويشيد كہتے ہيں كه ابوجهل برموت اتار نے والى ضرب تو عفراء كے دو بيثوں نے لگائي اوراس كو

آ خری طور پر ) ابن مسعود واژانو نے موت کے گھاٹ اتارا۔ ٣٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ أَصْحَابُ أَبِي جَهْلِ لَأَبِي جَهْلِ وَهُوَ

يَسِيرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ :أَرَأَيْتَ مَسِيرَكَ إِلَى مُحَمَّدٍ ؟ أَتَعْلَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، وَلَكِنْ مَتَى كُنَّا تَبُعًّا لِعُبْدِ مَنَافٍ ؟. ٣٧٨٥١) حضرت ثابت مِينْ الله على منقول ب كدابوجهل ك ساتھيوں نے ابوجهل كمار جبكه وہ نبي كريم مُوَفِيَقَةَ كى طرف بدر

کے دن چل رہاتھا۔محمد کی طرف اپنے جانے کا جمعیں بھی بتاؤ۔کیاتم جانتے ہو کہوہ نبی ہیں؟ ابوجہل نے کہا: ہاں! لیکن ہم عبد مناف

٣٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِنْ كَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهُلٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ ، وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ ، فَقُلْتُ :

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، قَالَ : هَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى غَيْرِ طَائِلٍ ، فَأَصَبْتُ يَدَهُ ، فَنَدَرَ سَيْفَهُ ، فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أَقَلُّ مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِي مِنَ السُّرْعَةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : آللِهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أَقَلُّ مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِي مِنَ السُّرْعَةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : آللِهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَرَدَهُمَا عَلَيْ ثَلَانًا ، فَخَرَجَ يَمُشِى مَعِى حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَخْزَاكَ يَا عَدُوَ اللهِ ، هَذَ كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأَمْدِ

كان قِرعُونَ هَدِهِ الأُمهِ. قَالَ وَكِيعٌ :زَادَ فِيهِ أَبِي ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :فَنَقَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ.

جس نے تجھے رسواکیا۔ پیخص اس امت کا فرعون تھا۔ حضرت وکیج کہتے ہیں۔ میرے والد نے بواسط ابواسحاق از ابوعبیدہ یہ اضافہ کیا ہے کہ عبداللہ کہتے ہیں۔ میر اللہ کہتے ہیں۔ پھررسول اللہ مُؤْفِقَةَ نے جھے اس کی تلوار عطافر مائی۔ ( ۲۷۸۵۳ ) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقَدْ قُلْلُو اللهِ ، فَالَ : أَذَاهُمْ مِنَة ، حَنَّى فِي اللهِ ، قَالَ : أَزَاهُمْ مِنَة ، حَنَّى فِي اللهِ ، قَالَ : أَزَاهُمْ مِنَة ، حَنَّى فَي اللهِ ، قَالَ : أَزَاهُمْ مِنَة ، حَنَّى فَي اللهِ ، قَالَ : أَزَاهُمْ مِنَة ، حَنَّى فَي اللهِ ، قَالَ : أَزَاهُمْ مِنَة ، حَنَى اللهِ ، قَالَ : أَزَاهُمْ مِنَة ، حَنَّى فَي اللهِ ، قَالَ : أَزَاهُمْ مِنَة ، حَنَى اللهِ ، قَالَ اللهِ ، اللهِ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ اللهِ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ ، قَالَ اللهِ ، اللهِ اللهِ اللهِ ، قَالَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أَخَذُنَا مِنْهِمْ رَجُلاً فَسَالْنَاهُ ، فَقَالَ : كُنَّا أَلْفًا. (٣٨٨٣) حفرت ابوعبيده اپن والد بروايت كرتے ہيں كه البتة تقيق همارى آئكھوں ميں بدر كے دن (كفاركو) كم مقدار

میں طاہر کیا گیا یہاں تک کہ میں نے اپنے پہلو میں موجودا یک صاحب سے پوچھا:تمہارے خیال میں یہ کتنے ہیں؟تمہارے خیال میں بیستر ہوں گے۔اس نے جواب دیا۔میرے خیال میں بیا یک سو کی تعداد میں ہیں یہاں تک کہ ہم نے ان میں سے ایک آ دمی' پکڑااور ہم نے اس سے پوچھا۔تواس نے بتایا ۔ کہ ہم ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔ سریزیں بریں و سے بریسے تایا۔ کہ ہم ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔

( ٢٧٨٥٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُتِراً

مسنف ابن الى شيبر متر جم ( جلد ۱۱ ) في مسنف ابن الى شيبر متر جم ( جلد ۱۱ ) في مسنف ابن الى مسنف الى

يَوْمَ بَدُرٍ حَمْسَةُ رِجَالٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، مِنْ قُرِيْشٍ ؛ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ ، يَخْمِلُ يَقُولُ : أَنَا مِهْجَعٌ ، وَإِلَى رَبِّى أَجْزَعُ ، وَقُتِلَ ذُو الشَّمَالَيْنِ ، وَابْنُ بَيْضَاءَ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَامِرُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ. (٣٤٨٥٣) حضرت معيد بن ميتب رَيْنِيْ كَتِم بِين، بدرك دن قريش مِن عيانِجُ مهاجرين قَلْ بوعَ مضرت عمرك آزادكرده

(٣٧٨٥٣) حضرت سعيد بن مسيّب رئينياً كهتم بين، بدرك دن قريش ميس سے بيان على مباجرين قبل ہوئے حضرت عمرك آزاد كرده غلام مجع به يه صاحب بيه كہتے ہوئے حمله آور ہوئے به ميں مجع ہوں اور اپنے رب كی طرف ہی ڈرتے ہوئے لپكتا ہوں۔ اور ذوالشمالين ، ابن بيضاء، عبيده بن حارث اور عامرين الى وقاص قبل ہوئے۔

٣٧٨٥٥) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : إِنَّ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَخِذَ الْعَبَّاسُ ، قَالَ لآخِذِهِ : أَتَدْرِى الْخَطَّابِ الْحَرْبَةَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلَا يُؤْتَى بِأَسِيرٍ إِلَّا أَوْجَرَهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : فَلَمَّا أُخِذَ الْعَبَّاسُ ، قَالَ لآخِذِهِ : أَتَدْرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَمْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلا تَذْهَبُ بِي إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : فَأَمْسَكُهُ، وَأَخِذَ عَقِيلٌ ، وَقَالَ لآخِذِهِ : تَدْرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَنَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخِذَ عَقِيلٌ ، وَقَالَ لآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

وَأُخِذَ عَقِيلٌ ، وَقَالَ لآخِذِهِ : تَدُرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُخِذَ عَقِيلٌ ، وَقَالَ لآخِذِهِ : تَدُرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَمْسَكَ النَّاسُ.
قَالَ : فَأَمْسَكَ النَّاسُ.
(٣٤٨٥٥) حفرت نابت كم بين كه بدرك دن حضرت عمر وَنَ فَنْ كَ پاس ايك نيز ه تقال جب بين كوئى قيدى لا يا جا تا تو حضرت

(۳۷۸۵۵) حظرت ثابت لہتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت عمر دی تؤرکے پاس ایک نیز ہ تھا۔ جب بھی کو کی قیدی لایا جا تا تو حضرت عمر تذکافٹو یہ نیز ہ اس کے منہ میں مارتے ۔ راوی کہتے ہیں: جب عباس کو پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے پکڑنے والے سے کہا ہم مجھے جانتے ہو؟ اس آ دمی نے جواب دیا نہیں! عباس نے کہا۔ میں رسول اللہ مَیَّوْفِیْکُیْمَ کا چچاہوں ۔ پستم مجھے عمر کے پاس نہ لے کر جاؤ ۔ راوی کہتے ہیں: وہ آ دی رک گیا ۔ پیر عقبل کو بکڑا گیا تو انہوں نے استریکڑ نے والے سے کہا تم مجھے دیا تہ ہموں۔

. رادی کہتے ہیں: وہ آ دی رک گیا۔ پھر عقیل کو پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے پکڑنے والے سے کہا۔تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا: نہیں!عقیل نے کہا۔ میں رسول اللہ کا چھازاد ہوں۔رادی کہتے ہیں: پھرلوگ رک گئے۔ حدود دی بھائیک ہے کہ ان فرق کی ہے کہ گئے میں کرنے کہ میں کا کہتے ہیں۔ کا میں کا کہتے ہے۔

٣٧٨٥٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِيهِ ، يَمْنِى جَدَّهُ ، عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ الطَّبَابِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَ عَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِى ، يُقَالُ لَهَا : الْقَرْحَاءُ ، فَقُلْتُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّى قَدْ أَتَيْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ ، قَالَ : لَا حَاجَةً لِى فِيهِ ، وَإِنْ أَرَّدُتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ ، قُلْتُ : مَا كُنْتُ أُقِيضُكَ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ لَا حَاجَةً لِى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا ذَا الْجَوْشَنِ ، أَلَا

تُسْلِمُ فَتَكُونَ مِّنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْرِ ، قُلْتُ : لا ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنِّى رَأَيْتُ قَوْمَكَ وَلِعُوا بِكَ ، قَالَ : فَكَيْفَ مَا بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ ؟ قُلْتُ : قَدُ بَلَغَنِى ، قَالَ : فَأَنَّى يُهُدَى بِكَ ؟ قُلْتُ : إِنْ تَغْلِبُ عَلَى الْكُعْبَةِ وَتَقُطُنُهَا، مَا بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ ؟ قُلْتُ : قَدُ بَلَغَنِى ، قَالَ : فَأَنَّى يُهُدَى بِكَ ؟ قُلْتُ : إِنْ تَغْلِبُ عَلَى الْكُعْبَةِ وَتَقُطُنُهَا، قَالَ : لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ أَنْ تَرَى ذَلِكَ. قُلْ الْعَجُوةِ ، فَلَمَّا أَدْبَرُتُ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ خَيْرُ فُرْسَان يَنِي

ثُمَّ قَالَ : يَا بِلَالُ ، خُذْ حَقِيبَةَ الرَّجُلِ ، فَزَوِّدُهُ مِنَ الْعَجْوَةِ ، فَلَمَّا أَذْبَرْتُ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ خَيْرُ فُرْسَان بَنِى عَامِرٍ ، قَالَ :فَوَاللهِ ، إِنِّى بِأَهْلِى بِالْعَوْذَاءِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ ، فَقُلْتُ :مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ:مِنْ مَكَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ :قَدْ وَاللهِ عَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ وَقَطَنَهَا ، فَقُلْتُ :هَبِلَتْنِى أُمِّى ، لَوْ أَسْلِمُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ الْجِيرَةَ لَأَقْطَعَنِيهَا ، قَالَ :وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ الدَّهُرَ مِنْ كُوزِ ، وَلَا يَضْرِطُ الدَّهْرَ تَحْتِي بِرْذَوْنٌ. (مسند ٥٥٩)

(٣٧٨٥٦) حضرت ذي الجوش بروايت بي كريم مِزْ فَقَعَةَ كَلَ خدمت مِن جَبكة بي مِزْ فَقِيْفَةَ الل بدر ب فارغ بو كئ تھے۔اپنے ایک گھوڑے کے بیچ کو لے کرحاضر ہوا۔جس گھوڑے کا نام۔القرحاء۔تھااور میں نے عرض کیا۔اے محد! میں آپ کے

یا ک اس قرحاء کا بچد لے کرآیا ہوں تا کہ یہ آپ لے لیں۔ آپ مَالِفَظَةَ نِے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگرتم اس کے بدلہ

میں مجھ سے بدر کی زرہ میں سے نتخب ذرہ بدا میں لینا جا ہے ہوتو بھر میں یہ لے سکتا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ میں آج آپ سے اس کھوڑے کے عوض کچھنہیں لوں گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھرآپ مَلِّنْفَیْجَ نے فر مایا: اے ذوالجوثن! کیاتم اسلام نہیں

كة كتاكم السمعالمد (دين) كيهلول بين عدوجاؤ؟ بين في جواب ديا بنيس! آب مُؤْفِظَةُ في فرمايا: كيون؟ مين في کہا: میں آپ کی توم کود یکھنا ہوں کہ وہ آپ کے دریے ہیں۔ آپ مِؤَفِظَةَ نے فرمایا جمہیں ان کے بچھاڑے ہوئے (مُر دوں) کے

بارے میں کیسی خبر پنچی ہے؟ میں نے کہا: وہ تو مجھے پنچی ہی ہے۔ آپ مُؤْفِظَةً نے فر مایا: پھر کب تیرے ذریعہ سے مدایت دی جائے

گى؟ ميں نے كہا۔اگرآپكومكه پرغلبهاوروہاں پرآباد ہوناميسرآ ميا۔آپ مُؤْفِظَةً نے فرمايا: ہوسكتا ہے كہ تواس بات كود كيھنے تك زندہ رہے۔ پھرآپ مَلِّنْظَيَّةَ نے فرمایا: اے بلال!اس آ دمی کا تو شددان پکڑ واور اس کوتو شدمیں مجوہ دے دو۔ پھر جب زخ پھیر کر

مراتو آپ مِلِنَفِيَةَ نِي فرمایا فرردار! به بنوعامر کا بهترین گفرسوار بررادی کہتے ہیں: بخدا! میں عوذ اءمقام برایے گھروالوں کے ساتھ تھا کہ ایک سوار سامنے آیا۔ میں نے پوچھا۔ تم کہال ہے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ مکہ سے میں نے بوچھا۔ (وہاں)

لوگوں کا کیا ہوا؟ اس آ دمی نے کہا بخدا! مکد پرمحمر کا غلبہ ہوگیا ہے اور وہ وہاں پر آباد ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا۔میری ماں مجھے مم پائے۔کاش میں اس دن اسلام لے آتا۔ پھر میں ان سے جیرہ کی سلطنت بھی مانگنا تو مجھے ل جاتی۔ خدا کی شم! میں بھی صراحی ہے

نہیں ہوں گااورمیرے نیچ بھی گھوڑ انہیں آئے گا۔

( ٢٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْدِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدُرِ :عَلَيْكَ بِالْعِيرِ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ ، فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ

أَسِيرٌ فِى وَثَاقِهِ : لَا يَصْلَحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِمَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إِخْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ. (ترمذي ٣٠٨٠ـ احمد ٢٢٩)

(٣٧٨٥٧) حضرت ابن عباس ميل في ساروايت ب كه جب آپ مَلْ النَّفَيْعَ أَبدر سافارغ موائد آپ مُرْفَقَيْعَ أَب كما كيا- آپ بر

قا فلہ لا زم ہےاس کے سواکوئی چیز نہیں۔ ( لیعنی قافلہ کو بھی قابو کریں ) پس آپ مِلِفَظَيَّةً کوعباس نے .....وہ بیڑی میں جکڑے ہوئے

تھے .... آواز دی۔ بددرست نہیں ہے۔ آپ مُؤْفِظُ فَ يو جيما۔ كيون؟ عباس نے كہا۔ الله تعالى نے آپ سے دو جماعتوں ميں

ے ایک کا دعدہ کیا تھا۔ سواللہ تعالی نے آپ کواپنا ( کیا ہوا) وعدہ عطا کردیا ہے۔

( ٣٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدُرِ عِمَامَةٌ

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١)

صَفْرًاءُ ، مُعْتَجِرًا بِهَا ، فَنَزَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَمَائِمٌ صُفُرٌ.

(۳۷۸۵۸) حفرت زبیر کی اولاد میں ہے ایک آ دمی روایت کرتے ہیں کہ یوم بدر میں حفزت زبیر ایک زردرنگ عمامہ بہنے ہوئے

تھے اور اس کا پلیدمنہ برلیا ہواتھا۔ پس فرشتے بھی اس حالت میں اُترے کہ ان پرزر درنگ کے ممامہ تھے۔

( ٣٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(۳۷۸۵۹) حفرت زبیرے بھی ایک روایت ہے۔

زبير پزڙيؤنو تھے۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدُرٍ، فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبَّكُمْ حَقًا؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمَ الآنَ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ. (بخارى ١٩٨٠ مسلم ١٣٣٣)

(٣٧٨٠) حضرت ابن عمر و النائز سے روایت ہے کہ رسول الله مِلَّافِقَةَ بَدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے اور فر مایا: کیاتم نے اس بات کو حق پالیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر آپ مِلَّافِقَةَ بِنَافِقَةَ فَي فر مایا: بیر (مُر وے) اس وقت جو بات کہہ رہا ہوں اس کوسُن

، ﴿ ٣٧٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ إِلَّا فَرَسَانِ ، كَانَ عَلَى أُحَدِهِمَا الزُّبَيْرُ.

الا ۱۲۵۸) حفرت ہشام سے روایت ہے کہ یوم بدر کو نبی کریم مَثَلِفَظَةً کے ہمراہ دو گھوڑے تھے۔ان میں سے ایک پر حضرت

( ٣٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتُصْغِرْنَا ، وَشَهِدْنَا أَحُدًا.

(٣٧٨ ٢٢) حضرت براء رفق في سے روايت ہے كہ يوم بدركو مجھے اور ابن عمر وفاق كورسول الله مَرَّفَظَةَ كے سامنے بيش كيا گيا تو جميس چھوٹا سمجھا گيا اور ہم اُحد ميں شريك ہوئے۔

( ٣٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَوُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُجِيضَهَا الْبَحْرَ لَا عَمَادً ، فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُجِيضَهَا الْبَحْرَ لَا لَهُ عَلَيْهِ لَا خَضْنَاهَا ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضُوبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا ، قَالَ :فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

قَالَ :فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدُرًا وَرَدَتُ عَلَيْهِمُ رَوَايَا قُرَيْشِ ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسُودُ لِيَنِى الْحَجَّاجِ ، فَأَخَذُوهُ ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَةُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ ، فَيَقُولُ :مَا لِى عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهُل ، وَعُنْبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ، فَإِذَا ضَرَبُوهُ ، قَالَ :نَعَمْ ، أَنَا أُخْبِرُكُمْ ، هَٰذَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَإِذَا تَرَكُوهُ ، قَالَ :مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ ، وَلَكِنْ هَذَا

أَبُو جَهُل ، وَعُتِبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَّيَّةُ بُنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ.

وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلَّى ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ ، فَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّكُمْ لَتَصْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ ، وَتَتْرُكُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مَصْرَ عُ فُلَان ، يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٣٠٣ ابوداؤد ٢٧٧٨)

(٣٤٨ ٦٣) حضرت انس تؤليُّو ، وايت ہے كدرسول الله مِرَّفَظَةَ فَي جب ابوسفيان كي آنے كي خربيُجي تو آپ مِلْفِظَةَ أَنْ مشوره فر مایا۔راوی کہتے ہیں۔حضرت ابو بکر وٹاٹو نے گفتگو کی تو آپ مَلِفَظَةُ نے ان سے اعراض کیا پھر حضرت عمر وٹاٹو نے کلام شروع کیا

تو آپ مِلْ اللهُ عَلَيْ اللهِ مَنْ اعراض كيا- بجرحضرت سعد بن عباده والله في الله على الله مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ ہیں؟ قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں گھوڑے سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو البتہ ہم گھوڑوں کو

سمندر میں ڈال دیں گے۔اوراگرآپ ہمیں برک غماد تک گھوڑے دوڑانے کا تھم دیں گے تو ہم یہ بھی کریں گے۔راوی کہتے ہیں۔ يحررسول الله مُؤْنِفَظَةَ أِنْ الْأَوْلِي اللهِ مَا اللهِ مَالِي اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا ال

رادی کہتے ہیں۔ بس صحابہ میں کیٹے چل بڑے یہاں تک کہ وہ بدر میں جا کر اترے تو ان کے یاس قریش کے یانی مجرنے والے اونٹ آ پہنچے اور ان میں بنو حجاج کا ایک کالا غلام بھی تھا۔ پس صحابہ ٹؤ کمٹنم نے ان کو پکڑ لیا۔ اصحاب رسول مَلْوَلْفَيْكُمْ نے اس سے

ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں سوال کیا۔اس نے جواب دیا۔ مجھے ابوسفیان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن بدابوجہل، عتبه، شیباورامیہ بن خلف (آرہے) ہیں۔ پس بیغلام جب یہ بات کہتا تو صحابہ کرام تذکر شاس کو مارتے۔ اور جب صحابہ کرام تذکر شاس کو

مارتے تو وہ کہتا۔ ہاں! میں بتا تا ہوں۔ بیابوسفیان (آرہا) ہے۔ پھر جب صحابہ کرام جن کشتم اس کوچھوڑ ویتے تو وہ بھر کہتا۔ مجھے ابو

سفیان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن بیابوجہل،عتبہ،شیبہ،اورامیہ بن خلف لوگوں کے ساتھ (آرہے) ہیں۔ پھر جب وہ یہ بات کہتا تو صحابہ کرام شکانتیا پھراس کو مارتے۔ ٣- نبى كريم مُؤَلِفَقَةَ كَمْرَ عِنماز ادا فرمار ہے تھے۔ جب آپ مُؤلِفَقَةَ نے بید معاملہ دیکھا تو آپ مُؤلِفَقَةَ مر سے اور فرمایا: اور

جب بہتمبارے ساتھ جموث بولتا ہے تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرآ پ مِرَافِينَ ﴿ فَرْمَايا: يوفلان كي جائے قبل ب-آپ مَوْفَ عَلَيْ اِنا الم تعوز مين يرر كه كرفر مايا: يهان ، يهان - يس آپ مَوْفَ عَلَيْ كيفيين كرده جك يوكي كافرادهرا وهرا وهرا

( ٣٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ

عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ نَتَرَانَى الْهِلَالَ ، فَرَأَيْتُهُ وَكُنْتُ حَدِيدَ الْبَصَرِ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ : مَا تَرَاهُ ؟ وَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ وَلَا يَرَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِى ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهُلِ بَدْرٍ ، وَجَعَلَ عُمَرُ يَنْظُرُ وَلَا يَرَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِى ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهُلِ بَدْرٍ ، فَلَا يَتُولُ عَمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرِى مَصَارِعَ أَهُلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ ، يَقُولُ : هَذَا مَصْرَعُ فَلَان غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ ، قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ وَلَا شَاءَ اللّهُ ، قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ وَلَا تَاللّهُ ، وَهَذَا مَصْرَعُ فَلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ ، قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ وَلَا يَاللّهُ ، وَهَذَا مَصْرَعُ فَلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ ، قَالَ : فَوَالّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ وَلَا يَوْلُونُ عَدِيهُ اللّهُ مَا أَخْطَأُوا وَلِلْكَ الْحُدُودَ وَاللّهُ مَا يَعْتُهُ بِالْحَقِي مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ وَاللّهُ مَا أَوْلَا اللّهُ مَا أَوْلَا عَلَالَى الْمُعْرَاقِهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَلْهُ مَا أَنْ عَلَا عَلَى اللّهُ مَا أَنْ عَلَالًا فَالْعَالَ عَلَا اللّهُ مَا أَنْ عَلَى الْعَلَالُولُوا اللّهُ مَا أَنْ الْمُنْ عَلَيْهُ الْمُعْلَالُوا اللّهُ الْعِلْمَا عَلْهُ الْعَلْمُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ عَلَيْهِ الْعَلَالُولُ الْمِ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ عَلَالُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْلُ عَلَالُولُولُولُ اللّهُ اللّهُو

ثُمَّ جُعِلُوا فِي بِنُرٍ ، بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْض ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْتَهَى إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ بْنَ فُلَان ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَان : هَلُّ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهًا ؟ قَالَ : مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَرُدُّونَ بَهِ يَهِ مِنْ مَا اللهِ ا

۔ نیکی شکناً۔ (احمد ۲۷۔ ابو یعلی ۱۳۵)

(۳۷۸ ۹۲) حفرت انس ڈاٹو سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر خاتو کے ساتھ مکہ مدینہ کے درمیان چاند دیکھ رہے تھے۔ میری نظر سیزتھی۔ سومیس نے چاند دیکھ لیا۔ میں نے حضرت عمر خاتو ہے کہنا شروع کیا۔ آپ نے چاند نہیں دیکھا؟ حضرت عمر خاتو دیکھتے رہے کہنا شروع کیا۔ آپ نے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر خاتو دیکھتے رہے کہنا آبیں نظر نہیں آبیا۔ تو انہوں نے فرمایا: جھے بھی عقر یہ نظر آجائے گا۔ میں اپنے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر خاتو نے ہمیں اہل بدر کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا۔ رسول اللہ مَنِوَقِقَافِعَ کَا وَاہْلُ بدر کِ قَالَ گاہ بجھی رات دکھا دیے گئے تھے۔ آپ مِنوَقِقَافِعَ نَے فرمایا: انشاء اللہ بیر جگہ کی فلال شخص کی مقتل ہوگی۔ ور منوز کی اور بیجگہ انشاء اللہ فلال جھی کے ۔ ان سے خطا نہیں کہتے ہیں۔ جسم اس فات کی جس نے محمد مُؤِقِقَعَ کَا وَلَ کُو پُورِ کُورِ کُو

( ٣٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، قَالَ : تَبَارَزَ عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بُنُ الْحَارِثِ ، وَعُنِيَةُ بُنُ رَبِيعَةً ، وَشَيْبَةُ بُنُ رَبِيعَةً ، وَالْوَلِيدُ بُنُ عُنَيَدَةً ، فَنَزَلَتُ يَبَارَزَ عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بُنُ الْحَارِثِ ، وَعُنَبَةُ بُنُ رَبِيعَةً ، وَشَيْبَةً بُنُ رَبِيعَةً ، وَالْوَلِيدُ بُنُ عُنَيَدَةً ، فَنَزَلَتُ فَنَزَلَتُ فَيَارَزُ عَلِيْ مُ اللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ الْحَارِثِ ، وَعُنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَالَالْمُ عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلْهُ عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَالَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

(٣٧٨٦٥) حضرت فيس بن عباد ورايت ب كد حضرت على وفائي ، حضرت حمز ه وفائي اور حضرت عبيده بن الحارث وفائي نے عتب بن ربیعه ، شب بن ربیعه اور ولید بن عنب کے ماتھ مبارزت كى تو ان كے بارے ميں بيآيت نازل ہوئى۔ ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ

( ٣٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرِ : مَنْ أَسَرَ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ حِزَامٍ فَلَيْخَلِّ سَبِيلَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنَهَا ، فَأَسَرَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَتَفَهَا بِذُوَّ آيَتِهَا ، فَلَمَّا سَمِعَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ حَلَّى سَبِيلَهَا.

(٣٧٨٢١) حضرت ابوالسفر سے روایت ہے كه بدر كے دن رسول الله مِزْفَظَةُ كے منادى نے آواز دى كه جس كسى نے ام حكيم بنت حزام کوقید کیا ہوا ہے وہ اس کوآ زاد کردے کیونکہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ان کوامان دے دی ہے۔ ایک انصاری آ دمی نے ان کوقید کیا تھا اوران کے ہاتھوں کو پچھلی طرف ان کے بالوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پس جب انہوں نے رسول اللہ مَؤَفِظَةَ کے منادی کوسُنا تو

انہوں نے اس کوآ زاد کر دیا۔

( ٣٧٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ : ﴿وَمَنْ يُولَهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُوهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ نَزَلَتْ يَوْمُ بَدُرٍ ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ أَنْ يَنْحَازُوا ، وَلَوْ انْحَازُوا لَمْ يَنْحَازُوا إِلَّا إِلَى الْمُشْرِكِينَ.

(أبو داؤد ۲۲۳۱ نسانی ۲۲۵۸) (٣٤٨١٤) حضرت ابونضر ٥ صروايت ٢ ـ ﴿ وَمَنْ يُولِيِّهِ مَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِعَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ يه

آیت یوم بدرکونازل ہوئی اور اہل ایمان کے لئے بھا گئے کی کوئی راہ نہیں تھی ۔اوراگروہ بھا گئے تو مشرکین ہی کی طرف بھا گناہوتا۔

( ٢٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَبابْنُ عَمَّتِي حَارِثَةً

انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَانْطَلَقَ غُلَامًا نَظَّارًا ، مَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ ، فَأَصَابَهُ سَهُمْ فَقَتَلَهُ، فَجَانَتُ عَمَّتِي أُمَّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ايْنِي حَارِثُةُ ، إِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ ، وَإِلَّا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَارِثُةَ ، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّ حَارِثُةَ فِي الْفِرْدُوْسِ الْأَعْلَى. (احمد ٢١٥ ـ طبراني ٣٢٣٣)

(۳۷۸۷۸) حضرت انس وہ ہے روایت ہے کہ بدر کے دن میری چھو پھی کا بیٹا حارثہ نبی کریم مِرَافِظَيَّةَ کے ساتھ جلا۔ اور بدلز کا محض دیکھنے کے لئے چلاتھا۔ بیلز ائی کے لئے نہیں چلاتھا۔اس کوایک تیرنگ کیا اوراس نے اس کوفل کردیا۔ پس اس کی والدہ جو کہ

میری پھوچھی تھی۔ نبی کریم مِیَّائِنْفِیَکَیْم کِیاس حاضر ہوئی اور کہا: یا رسول الله مِیَّائِفِیکَیْکَیْم المیرا بیٹا حارثۂ اگر تو جنت میں ہےتو میں صبر کرتی ہوں اور تُواب کی امید کرتی ہوں۔وگرنہ آپ دکھے لیس گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ مِنْفِضَةَ ثَمَّ نے فرمایا: اے ام حارثہ! سُنو! جنتیں تا

بہت ی ہیں کیکن حارثہ فردوس اعلی میں ہے۔

( ٣٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ

قَالَ :مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدُرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا ، وَأَبِي حُسَيْلٌ ، قَالَ :فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا :إِنَّكُ-ْ

تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إِلَى الْمُدِينَةِ ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَآتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا نَفِى الْمُدِينَةِ ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَآتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا نَفِى

لَهُمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. (٣٧٨٦٩) حفرت حذيفه بن يمان را الحقيث ب روايت ب كريم رئ بدريس حاضرى سه يات مانع جولَى كه يس اورابوسيل فكار فرماتے بين: تو جميس كفارِ قريش نے چگر ليا۔ اور انہوں نے كہا: تم لوگ محمد كا ارادہ ركھتے ہو؟ بم نے كہا: جمارا ارادہ فحمد كی طرف (جانے كا) نہيں ہے۔ جمارا ارادہ تو صرف مدينہ (ميں جانے كا) ہے۔ اس پر كفار نے بم سے خدا كا عهد و پيان ايا كہ بم ضرور

بالضرور مدینه کی طرف جائمیں گے اور ہم محمد مُلِقَظَةُ کے ہمراہ قبّال نہیں کریں گے۔ پھر ہم رسول الله مِلِقَظَةَ کے پاس آئے اور ہم نے آپ مِلِقَظَةَ کویہ بات بتلائی۔ آپ مِلِقَظَةَ فِنے فرمایا: تم دونوں چلے جاؤ۔ ہم ان کے لئے بہت ہیں۔ ہم ان کے خلاف الله تعالی

ے دوے طاب ہیں۔ ( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ : وَاللَّهُ مَلْيُهِ وَسُلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفُنَا لِقُرّيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا : إِذَا أَكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنّبْلِ.

ابخاری ۲۹۰۰ ابوداؤد ۲۲۵۲)

(۳۷۸۷۰) حضرت حمز ہ ہی ابی اسیداینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ سول اللہ مِلْوَقِظَةُ نے بدر کے دن، جبکہ ہم نے قریش کے خلاف صف بندی کرلی اور قریش نے ہمارے خلاف صف بندی کرلی: فرمایا: جب وہ تمہارے قریب آئیں گے تب تم ان پر نیز ہ

، برن راء ( ٣٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ صَاحِبَ رَايَةِ الْهُ إِنْ حَامَدُ مَنْ مُنَالًا مِنْ أُنْهُ أَنْ طَالًا . وَمُا الْمَانِعَةً \*

(۱۸۸۷) من مند مبد المو بن ما مار من مساور من ماری می از در میر بازگراند. المُه شور کین مَوْم بَدُور ، فَقَتَلَهُ عَلِی بُنُ أَبِی طَالِبِ مُبَارَزُةً . (۳۷۸۷) حضرت ابن عمر دی و سروایت ہے کہ بدر کے دن طلخه شرکین کی طرف سے جمنڈ ابردارتھا لیس اس کو حضرت علی بن الی

طالب وليُوْنِ فِ مبارزةُ قُلَ قرما إلها -( ٣٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنُ عِكُومَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : مَنْ لَقِى مِنْكُمُ

٣٧٨٧٢) حَدَّثْنَا النَّقِفِي ، عَن حَالِدٍ ، عَن عِكْرِمَة ؛ أن النبِي صلى الله عليهِ وسلم قال يوم بدرٍ : من يفي مِنكم أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا يَفْتُلُهُ ، فَإِنَّهُم أُخْرِجُوا كُرْهًا.

ان كُوْلَ نه كرك كُونكه انبيس زبردى (جنَّك ميس) نكالا كيا ہے۔ ( ٢٧٨٧٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْئُمَّ ، فَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٧٨٧٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيع ، عَن إِسْرَائِيل ، عَن آبِي الهيثم ، قال إِبْرَاهِيم التيمِيّ ؛ أن النبِي صلى الله عليهِ وسلم قَتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَصَلَبَهُ إِلَى شَجَرَةٍ. ﴿ ٣٧٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أَهُلَ بَدُرٍ كَانُوا ثَلَاثُ مِنَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ حَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَكَانَتُ هَزِيمَةُ بَدُرٍ لِسَّبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ جُمُعَةِ.

(۳۷۸۷۴) حضرت ابن عمیاس و این سے دوایت ہے کہ اہل بدر تین سوتیرہ تھے۔ان میں پھتر مہاجرین تھے اور بدر (میں کفار) کی شکست شب جمعہ ستر ہ رمضان کو ہوئی تھی۔

( ٣٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذٌ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ بَدُرٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَرَبِضْعَةَ عَشَرَ ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَسَّبْعُونَ. (احمد ٢٣٨- بزار ١٤٨٣)

(٣٧٨٧٥) حضرت براء دولي ہے روايت ہے كہ تين سودل ہے بچھاو پر تھے اوران ميں مباجرين كى تعداد چھبترتھى \_

( ٣٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثُ مِئَةٍ ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُمْ عَلَى عِذَةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَمَا جَاوَزُ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ. (بخار ي٣٩٥٤)

(٣٧٨٤٢) حضرت براء بن عازب جھنٹھ سے روایت ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ مُؤْفِظَةِ کے صحابہ کی تعداد تین سودس سے کچھ اُو پرتھی اور ہم باہم بیگفتگو کرتے تھے کہ ان کی تعداد حضرت طالوت کے ان ساتھیوں جنٹنی ہے جنہوں نے حضرت طالوت کے ساتھ نہر کو پارکیا تھا۔اور حضرت طالوت کے ساتھ صرف مومنوں نے ہی نہریار کی تھی۔

( ٣٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ :عِدَّةُ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا كَعِدَّةِ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَ طَالُوتَ النَّهَرَ ، عِدَّتُهُمْ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ.

(٣٧٨٧٤) حفرت عَبيده سے روایت ہے۔ نبی کریم شِؤْفِیکَا آئے ہمراہ بدر میں حاضر ہونے والوں کی تعداد حفزت طالوت کے ہمراہ نہریار کرنے والوں جتنی تھی اوران کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔

( ٣٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ غُنَيْمِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :كَانَ عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَبِضُعَةَ عَشَرَ.

(۳۷۸۷۸) حضرت ابومویٰ مین شین ہے روایت ہے۔ یوم جالوت کوحضرت طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تین سو دس سے کچھ اُدیرتھی۔

( ٣٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :كَانَ

هي مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ١١) كي كون المحالي المعادى المعادى المحالي المعادى المحالي المعادى المحالية المح

عِلَّةُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضْعَةً عَشَرَ ، وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُمْ عِنَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ، الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَمَا جَاوَزُ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

(٣٧٨٤٩) حضرت براء بن عازب تفاقؤ سے روایت ہے کہ نبی کر يم مِرَافْفِيَةَ کے صحابہ کی تعداد ( يوم بدر کو ) تين سودس سے کچھاو پر تھی۔اور صحابہ ٹنکائٹنے کا خیال یہ تھا کہوہ اس تعداد میں ہیں جس تعداد نے یوم ِ جالوت کو حضرت طالوت کے ہمراہ نہر کو پار کیا تھا۔اور

ان کے ہمراہ نبر کو صرف اہل ایمان ہی نے یار کیا تھا۔

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ مَلَكًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : أَفْضَلُ النَّاسِ ، فَقَالَ الْمَلَكُ : وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

( ۳۷۸۸۰) حضرت معاذبن رفاعه بن رافع انصاری واثن اسے روایت ہے که رسول الله سُلِفَ عَلَيْ کَرِیا کِ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے

كبار صحابة فكأتين مين اصحاب بدركا كيامقام بي؟ آپ مَنْ فَتَكَافَحَ فَي مَايا: بيسب سے افضل لوگ بين فرشته في عرض كيا فرشتوں میں یہی مقام ان فرشتوں کا ہےجوبدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔

( ٣٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيٌّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، يَغْنِى حَاطِبَ بْنَ

أَبِي بَلْتَعَةَ ، وَمَا يَدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. (٣٧٨٨١) حضرت على وثاتوة فرمات بين كدرسول الله مِرَافِقَةَ في ارشاد فرمايا: بلاشبه بيه حاطب بن ابي بلتعه وثاين ، بدر ميس شريك

ہو چکا ہے۔اور تہمیں کیامعلوم ہے: شاید اللہ تعالی نے اہل بدر کے دل پرجھا تک کر فر مایا: تم جو کچھ جا ہو کرو تحقیق میں نے تہمیں

( ٣٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا : يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ

بَدُرٍ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّةُ. (بخارى ٣٠٨١. مسلم ١٩٣٢) (٣٧٨٨٢) حضرت على ولا تفي فرمات بين: رسول الله مَرْفَظَةَ في ارشا دفر مايا: كيابيه ماطب ابل بدر ميس في بين؟ اورتمهيل كيا

خبرہے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دلوں میں جھا تک کردیکھا ہوتو فرمایا: تم جو جا ہوکرو تحقیق تمہارے لئے جنت واجب

( ٣٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنِي سَالِمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعُمَرَ :وَمَا يُدْرِيكَ ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ :

اعْمَلُوا مَا شِنْتُم. (احمد ١٠٩- ابويعلى ٥٣٩٧)

(٣٧٨٨٣) حضرت ابن عمر ولي في بيان كرتے بيں كەرسول الله مَلِقَقِيَّةً نے حضرت عمر ولي في سے كہا: تمہيں كيا خبر ہے، ہوسكتا ہے كہ الله تعالىٰ نے اہل بدر كے دلوں ميں جھا كك كرد يكھا تو فر مايا: تم جو جيا ہوكرو؟

( ٣٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى أَهُلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِنْتُمُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

(٣٨٨٨) حضرت ابو مريره واليوني سي روايت م كدرسول الله مَرَافِقَيَّعَ في ارشاد فرمايا: بلا شبدالله تعالى في الل بدر برجها تك كر ديكها تو فرمايا: تم جو جا موكر وتحقيق ميس في تمهيس بخش ديا ہے۔

( ٣١٠٨٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْتٌ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ بُنِ أَبِى بَلْنَعَةَ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَدُخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبْتَ ، لَا يَدُخُلُهَا ، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(٣٥٨٥) حفرت جابر و النه عن روايت بي كه حاطب بن الى بلتعد و النه كل علام بى كريم مِزَافِظَةَ كَى خدمت ميں حضرت حاطب و الله مِزَافِظ كا غلام بى كريم مِزَافِظَة كَى خدمت ميں حضرت حاطب و الله مِزَافِظ كَيا جائے حاطب و الله مِزَافِظ كَيا جائے كار كا الله مِزَافِظ كَيا جائے كار كا يونكه ) تحقيق وه بدراور حديب ميں حاضر اوا يہ مِرافِظ كار كا يونكه ) تحقيق وه بدراور حديب ميں حاضر ہوا ہے۔

( ٣٧٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدُهِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :جَاءَ جِبْرَائِيلُ ، أَوْ مَلَكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا فِيكُمْ ؟ قَالَ :خِيَارُنَا ، قَالَ :كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلَاثِكَةِ. (ابن ماجه ١٦٠- احمد ٣١٥)

(٣٧٨٦٦) حضرت رافع بن خدت و النظر بيان كرتے بين كه جرائيل عَلاِينَلا) يا كوئى دوسرا فرشتہ آپ مِنْوَفِقَةَ كى خدمت ميں حاضر بوا اور اس نے بوجھا: جولوگ بدر ميں حاضر ہوئے بيں۔ انہيں آپ كيا شار كرتے بيں؟ آپ مِنْوَفَقَةَ نِے فر مايا: اپ ميں افضل شار كرتے بيں۔اس نے جواب ميں كہا: اس طرح وہ فرشتے ہمارے ہاں بہترين فرشتے بيں۔

( ٣٧٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ ﴾ قَالَ : هَذَا يَوْمَ بَدُر خَاصَّةً.

(۳۵۸۸۷) حضرت ضحاک رہیں ہے ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنْ إِنَّهُ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ بیتھم خاص طور پر بدر کے دن تھا۔

م مسنف ابن ابی شیرم ترجم ( جلد ۱۱) کی مسنف ابن ابی شیرم ترجم ( جلد ۱۱) کی مسنف ابن ابی نام مستفده می مستفد می مستفده می مستفد می مستفده می مستفد می مستفده می مستفد می

٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ قَالَ : هَذَا يَوْمَ بَدُرٍ خَاصَةً ، لَيْسَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ .

(٣٧٨٨) حضرت حسن بينيلا ﴿ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَنِيدٍ دُبُرَهُ إِلاَّا مُنَحَرِّفًا لِقِعَالٍ ، أَوْ مُنَحَيِّزًا إِلَى ﴿ أَوْ مُنَحَيِّزًا إِلَى ﴿ أَوْ مُنَحَيِّزًا إِلَى ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٣٧٨٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَ الْعَرَبِيِّ يَوْمَ بَدُرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِدَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً ، الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

یو ) بھر و رویں وریک و بھی و مسلولی میں وریک میں اللہ میں اللہ میں اور اور کی کروں میں اور اور میں اور اور میل (۳۷۸۸۹) حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر اللہ میر اور آقا) کا فدید، یوم بدر کو جالیس اوقیہ اور غلام کا فدید

يں اوقيه مقرر فرمايا تھا۔ ايک اوقيه چاليس درجم كاموتا ہے۔ ٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : كَانَ الصَّفِقُ يَوْمَ بَدُرٍ سَيْفَ عَاصِمِ بُنِ

مُنبّه بْنِ الْحَجَّاجِ. ۳۷۸۹) حضرت ابوالزنا د پیشینے سے منقول ہے کہ بدر کے دن عاص بن منیہ بن حجاج کی تلوار صفی (وہ مقدار جو حاکم تقسیم غنیمت

\* ۳۷۸۹) حضرت ابوالزنا دیراثیلیز ہے منقول ہے کہ بدر کے دن عاص بن منبہ بن حجاج کی آلموار صفی (وہ مقدار جو حاکم تقسیم غنیمت ہے قبل اپنے لئے مقرر کرے ) بنی تھی ۔

٣٧٨٩١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ جُبَيْرٍ ، بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ. (بتخارى ٣٠٥٠- احمد ٨٠) ٣٤٨٩١) حفزت جبير بن طعم ويني سے روايت ہے كہ مِين رسول الله مِنْفِقَةَ فَى خدمت مِين اللَّه بدركِ فديه مِين عاضر بواتھا۔ ٣٧٨٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ قَوْلَهُ : ﴿ يَهُومُ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ

الْكُبْرَى ﴾ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَاللَّهُ خَانُ قَدْ مَضَى. (٣٤٨٩٢) حفرت ابوالعاليہ ہے روایت ہے کہ ہم ہا ہم یا تفتگوکرتے تھے کہ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ ہے مراد بدر کا

. مراحه می سرف بر مای سرف مروری می می این این مروری میرون مید میرون به میرون به میرون به میرون به میرون به میر من ہاوردهوال جاچکا ہے۔

٣٧٨٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : اشْتَرَكُنَا يَوْمَ بَدُرٍ ، فَأَمَّا أَنَا ، وَعَمَّارٌ فَلَمْ نَجِءٌ بِشَيْءٍ ، وَجَاءَ سَغُدٌ بِأَسِيرَيْنِ. (٣٤٨٩٣) حضرت عبدالله ہے روایت ہے کہ بدر کے دن ہم تینوں ، تمار، سعداور میں حاصل ہونے والی نمیمت میں مشترک ہو

ر ۱۱۰۰۰ میں اور عمارتو کچھ بھی نہ لائے جبکہ حضرت سعد جوانیؤ دوقیدی بنا کرلائے۔ گئے ۔ میں اور عمارتو کچھ بھی نہ لائے جبکہ حضرت سعد جوانیؤ دوقیدی بنا کرلائے۔

. ٣٧٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُ و رَجُلًا أَعْلَدَ مِنْ شَفَتِهِ السُّفُلَ ، فَقَالَ عُمَّ نُنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولَ اللهِ صَلَّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَأُسَ

عَمْرٍو رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ شَفَتِهِ السُّفُلَى ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُسِرَ

بِبَدْرِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، اِنْزَعْ ثَنِيَّتَيْهِ السُّفْلَيَيْنِ فَيُدْلَعَ لِسَانَهُ ، فَلَا يَقُومَ عَلَيْك خَطِيبًا بِمَوْطِنٍ أَبَدًا ، فَقَالَ :لاَ أُمَثُلُ ، فَيُمَثِّلُ اللَّهُ بِي.

(٣٧٨٩٣)حضرت عطاء وينفيز بروايت بي كسهيل بن عمر وايك ايها آ د في تعاجس كانجلا مونث بيمنا مواقعا - جب وه بدر كردز قيد كرك لا يا كيا تو حضرت عمر بن خطاب والنوف في عرض كيا- يا رسول الله يَطْفَطُ الس كرسا منه وال نجله وو وانت الكيير و بج

تا کہاں کی زبان باہرنکل آئے اور یہ آپ کی مخالفت میں کسی بھی جگہ بات نہ کر سکے۔ آپ مَلِینْ فَفَحَ اِنْ فِر مایا: میں مُلْدنہیں کرتا کہ (بدله مین) الله تعالی میرامثله فرمائے۔

( ٣٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمْ تَحِلُّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ ، كَانَتْ نَارٌ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَارَ يَوْمُ بَدُرٍ أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا غَيِمْتُمْ حَلَالًا طَيْبًا ﴾.

(٣٧٨٩٥) حضرت ابو ہریرہ دوانٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا: تم سے پہلے سیاہ رنگ سروں والوں کے کئے عیمتیں حلال نہیں تھیں ۔ آسان ہے آگ اُتر تی تھی اورغنائم کو کھالیتی تھی ۔ پھر جب بدر کا دن آیا تو لوگوں نے غنائم میں جلد بازی

شروع كى ـ توالله نے يه آيت نازل كى ـ ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا غَنمتُ خَلالًا طَيْبًا ﴾.

( ٣٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنِ ٱسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدُرٍ مِهْجَعٌ.

(٣٥٨٩١) حفرت قاسم بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ بدر کے دن اہل اسلام میں سب سے پہنے شہید ہونے والے حضرت

## ( ٢٦ ) هَنَا مَا حَفِظَ أَبُو بَكُرِ فِي أُحُدٍ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

بیدہ احادیث ہیں جنہیں واقعہ اُحداوراس کے حالات کے بارے میں ابو بکر (ابن شیبہ)

#### نے محفوظ کیا ہے

( ٣٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :مَكَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَّرَ فِيهِ بِهِمْ.

(٣٧٨٩٧) حضرت معنى واليليل سے منقول ہے كدرسول الله مَلِينَ فَيَعَ فَيْ أحد كدن مشركين كيساته وإل جلي هي -اوريه بها دن

و معنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١)

جس میں آپ مُلِفِئَةِ نے ان کے ساتھ چال چلی تھی۔ میں سے ایک اگر کی کے ان کے ساتھ چال جائی دیکر کو گردی کے ان کی سے دیکر کی کا کہ کا کا کا کا کا سے رہے اور کا

٣٧٨٩) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ وَصَاحَ إِبْلِيسُ : أَى عِبَادَ اللهِ ، أُخْرَاكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَتْ أُولِاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ ، قَالَ : فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بَأْبِيهِ الْيُمَانِ ، فَقَالَ :عِبَادَ اللهِ ، أَبِي أَبِي ، قَالَتْ : فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَى

قال : فنظر حديقه فإذا هو بابيه اليمان ، فقال : عباد الله ، ابي ابي ابي الله ما احتجزوا حتى فَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ بَقِينَةٌ خَيْرٍ حَتَى لَحِقَ بِاللهِ.
فَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ : غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرُوةٌ : فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِينَةٌ خَيْرٍ حَتَى لَحِقَ بِاللهِ.
٣٤٨٩٨) حفرت عائش تفاشر فاسيروايت به كه جب أحدكا دن تها، شركين كوشكت بولى تو شيطان في آواز لكائى: الله بي الله عنوران حفرت عائش في الله عنوران حفرت على الله عنوران حفرت عنوران حفرت عنور الله عنوران حفرت عنوران خوالد عنوران حفرت عنوران خوالد عنوران حفرت عنوران حفرت عنوران خوالد عنوران حفرت عنوران خواله عنوران خوال

ُشْر ٹنکالٹیٹن کہتی ہیں۔ بخدا!صحابہ کرام ٹنکائٹیئانہ رکے یہاں تک کہ صحابہ ٹنکائٹیئے نے انہیں قبل کردیا۔ تو حضرت حذیفہ ڈٹاٹو نے کہا۔ تِمہاری مغفرت کرے۔عروہ کہتے ہیں۔ بخدا! حضرت صدیفہ ٹناٹو میں خیر باتی رہی یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ہلے۔

٣٧٨٠) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِىِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوُمُ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ بِإِخُوَانِهِمْ مُثْلَةً سَيْئَةً ، جَعَلُوا يَقْطَعُونَ آذَانَهُمْ وَآنَافَهُمْ ، وَيَشُقُّو: بُطُونَهُمْ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَئِنْ أَنَالَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

٣٤٨٩٩) حضرت معنى وينظيل كهتم بين كه جب أحدكادن تقاادر مشركين واپس بوگئ تنظية مسلمانوں نے اپنے بھائيوں كو بدترين كه حالت ميں ديكھا۔ مشركين نے مسلمانوں كے كانوں اور ناكوں كوكا ثاققا اور ان كے پيٹ چاك كيے تھے۔ نبى كريم مَيْلِ اللّهُ عَلَيْهُ أَبَّ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُّ نَصْبِرُ . (ابن جرير ١٩٥ ـ احمد ١٣٥)

. ٣٧٩) كَلَّنْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ سَعْدٌ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

۳۷۹۰۰) حضرت سعید بن میتب رایشور بیان کرتے ہیں کہ اُحد کی جنگ میں مسلمانوں میں ہے سب سے زیاد ولڑائی لڑنے والے .

.٣٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّاسَ انْجَفَلُوا عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَرْمِي ، وَفَتَّى يَنبِّلُ لَهُ ، فَكُلَّمَا فَنِيَتْ نَبْلُهُ ، دَفَعَ إِلَيْهِ نَبَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ :إرْمِهِ \* إِسْحَاقَ ، فَكُمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَبُوا الْفَتَى فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ.

(۳۷۹۰۱) حضرت عمیر بن اسحاق سے روایت ہے۔ جنگ اُحد میں لوگ نبی کریم مَلِ اَفْظَیْکَ اِن وررہ گئے تھے اور حضرت سعد ہ ما لک بڑا اور تیراندازی کرر ہے تھے۔اورایک جوان انہیں تیراندازی کے لئے تیر پکڑار ماتھا۔ پس جونبی ایک تیر چاتا تو وہ دوسرا ت

حضرت سعد والنوز کے حوالے کر دیتے۔ پھراس نے کہا۔اے ابواسحاق!اس پر تیر پھینکو۔ پھر بعد میں لوگوں نے اس (تیر پکڑا۔

والے)جوان کو تلاش کیا۔لیکن لوگوں کواس جوان پر قدرت نہ ہوئی ( یعنی نہیں ملا )۔

(٣٧٩.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ :مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّى أَحَدًا بِأَبَوَيْهِ إِلَّا سَعْدًا ، فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَّوْ أُحُدٍ : ارْمِ سَغُدُ ، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

(۳۷۹۰۲) حضرت علی بن الی طالب و ٹاٹن ہے روایت ہے کہ میں نے سعد کے علاوہ کسی آ دمی کے لئے نبی کریم مِثَرِ نَشِيَّةَ ہِ کوا۔ -والدین کے فدا کہنے کوٹیس سُنا۔ میں نے آپ مِلِفِنْفَغَامُ کو اُحد کے دن سُنا۔ آپ مِلِفِنْفِئَامُ فرمار ہے تھے۔اے سعد! تیر پھینکو، میر۔

مال، بايتم يرقر بان ہوں۔

( ٣٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا ، يَقُولُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(٣٤٩٠٣) حضرت سعد حوافيز بيان كرت ميں كدرسول الله مَالْفَيْحَةَ فِي أُحد كے دن ميرے لئے اپنے ماں ، باپ كوجمع (كرك قربان ہونے کا)فرمایا۔

( ٣٧٩.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَاآ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ ، أَرَّهُمَا قَبُلُ ، وَلَا بُعُدُ.

(٣٤٩٠٣) حضرت سعد حلي الله كتبتر مين مين في أحد كروز نبي كريم مَثَلِقَ فَيْ كريم مُثَلِقَ فَيْ كريم مُثَلِقً في أحد كريم وريم من من المنظم المؤلف جن پرسفیدرنگ کے کررے تھے۔ میں نے ان کواس سے پہلے اوراس کے بعد ( مجمی ) نہیں و یکھا۔

( ٣٧٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ حَمْزَةُ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ الا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَيِّنَهَيْنِ ، وَيَقُولُ : أَنَا أَسَدُ اللهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُقْبِلُ وَيُدْبِرُ ، فَعَشَرَ ، فَوَ ۖ عَلَى قَفَاهُ مُسْتَلْقِيًا وَانْكَشَطَ ، وَانْكَشَفَتِ الدُّرْءُ عَنْ بَطْنِهِ ، فَأَبْصَوَهُ الْعَبْدُ الْحَبَشِيُّ فَزَرَّقَهُ بِرُمْحِ ، · حَرْبَةٍ فَنَفَذَهُ بِهَا.

م مسنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ١١) كي المسلمة على المس

۔ ۳۷۹۰۵) حفرت عمیر بن اسحاق ہے روایت ہے کہ حفرت تمز ہ ڈاٹھ ، احد کی جنگ میں نبی کریم میڈنٹٹٹٹٹٹٹ کے سامنے دو آلوار کے اتھ قبال کرر ہے تھے اور کہدر ہے تھے۔ میں خُدا کا شیر ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت تمز ہ ڈاٹٹھ ، آ گے، پیچھے آ جار ہے تھے کہ

َبِ جَائِنُوْ کَوَمُوکِر لَکَی اور آپ بڑائِنُو اپنی گردن کے مَل چِت گر گئے اور دور ہو گئے اور حضرت حمزہ جڑائِنو کے پیٹ پر سے زرہ کھل گئے۔ ' آپ ٹڑائِنو کوایک عبشی غلام نے دیکھ لیا اور اس نے آپ ٹڑائِنو کوایک تیریا نیزہ مارا جو آپ ٹڑائٹو کے پارگز رگیا۔

٣٧٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ، بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴾ قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةٌ بَنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، وَمُصْعَبُ بَنُ عُمَيْرِ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالُوا : لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبْنَا مِنَ الْخَيْرِ كَى يَزْدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنَا أَبَلِّعُ عَنْكُمْ ، فَنَاوُا : ﴿ وَالنَّهُ : أَنَا أَبَلِّعُ عَنْكُمْ ، فَنَاوَلُهُ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

٢٥٩٠١) حفرت سعيد بن جمير، ﴿ وَ لاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ، بَلُ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ يُوزَقُونَ ﴾
ك بارے ميں ارشاد فرماتے ہيں۔ جب أحد كے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب جائز اور مصعب بن عمير رائؤ شهيد ہو گئة انہوں نے کہا۔ ہم جس خير کو پا چکے ہيں۔ کاش! اس کی خبر ہمارے بھائيوں کو ہو جائے تا كدوہ حزيد رغبت كريں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد مايا۔ ميں بيہ بات تمہاری طرف سے (ان کو) پہنچا دوں گا۔ پھر بيآيت نازل ہوئی۔ ﴿ وَ لاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُبِلُوا فِي سَبِيلِ لَهِ أَمُواتًا ﴾ سے لے كر ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تك۔ مدهد عن ان ان کو ان ان کو ان ان کا تَحْسَبَنَ اللّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اله

لمِهِ أَمْوَاتًا ﴾ سے لے کر ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تک۔ ٣٧٩٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزَّهُويِّ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّى أَخْشَى أَنْ تَجَدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا ؛ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الْعَافِيَةُ ، فَيُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ، ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ ، فَكَانَتُ إِذَا مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتُ رَجُلَاهُ ، وَإِذَا مُذَّتُ عَلَى رَجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُدُّوهَا

رَأْسِهِ بَدَتْ رِجُلَاهُ ، وَإِذَا مُذَّتْ عَلَى رِجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُدُّوهَا عَلَى رِجُلَيْهِ الْحَرْمَلَ ، وَقَلَّتِ النِّيَابُ ، وَكَثْرَتِ الْقَتْلَى ، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ الْحَرْمَلَ ، وَقَلَّتِ النِّيَابُ ، وَكَثْرَتِ الْقَتْلَى ، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّلَالَةُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُ أَيَّهُمْ أَكُثُرُ قُرْآنًا ، فَيُقَدِّمُهُ.

(ابوداؤد ۱۲۸- احمد ۱۲۸)

۷۰۹۰۷) حضرت انس بن ما لک و ان سے روایت ہے کہ اُ حد کے دن نبی کریم مِنْ اَنْفَظَامَ خصرت عمر و دان ہی کا سے گزرے۔ آنحالیکہ انھیں مثلہ کیا گیا تھا۔ تو آپ مِنْ اَنْفَظَامُ اَن کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ حضرت فیہ و کا ان کے ایک میں میہ بات رکھ لیس گی تو میں حمر ہوڑ ہوئے کو (یونہی) چھوڑ دیتا تا کہ اس کو چرند پرند اور مورثی کھا جا کمیں پھریہ مت کوان کے پیٹ سے اکٹھے ہوکر زندہ ہوں۔ پھر آپ مِنْ اَنْفَظَامُ نے ایک سفید و سیاہ دھاریوں والا کمبل منگوایا۔ وہ کمبل جب

ِ مت کوان کے بیٹ سے اکٹھے ہو کر زندہ ہوں۔ پھر آپ مِیلِّفْظِیَّا نے ایک سفید و سیاہ دھاریوں والا کمبل منگوایا۔ وہ کمبل جب زہ ڈکٹنڈ کے سرمبارک پرڈالا جاتا تو آپ ڈکٹو کے پاؤل کھل جاتے اور جب اس کوآپ مِلِفَظِیَّائِیَا کے پاؤں کی طرف کھینی جاتا تو مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلداا)

آپ زائٹ کا سرکھل جا تا۔اس نیہ نبی کریم مُنِیْ ﷺ نے ارشاد فر مایا۔ یہ کمبل ان کے سرکی طرف تھینچ لواوران کے پاؤں پراسپند ہو وال دو۔ کیٹر کے کم پڑ گئے اور مقتولین زیادہ ہو گئے۔ پس ایک ، دواور تمین آ دمیوں کوایک کپٹر سے میں کفن دیا گیا۔اور نبی کریم مِنْرافِیْنَ پوچھتے تھے۔ان میں زیادہ قر آن والا ( حافظ ) کون ہے؟ پھرآپ مِنْرافظَةَ اُس کومقدم فرماتے۔

( ٣٧٩.٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ ، أَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ؛ التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أَيَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِى اللَّحُدِ ، وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

انا شهید غلی هؤلاءِ یوم القِیامَةِ ، وَامَرَ بِدَفْیهِمْ بِدِمَانِهِمْ ، وَلَمْ یَصَلُ عَلَیْهِمْ وَلَمْ یَعْسَلُوا.
(۳۷۹۰۸) حضرت جابر بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَرَّفَظَیَّةُ اُحد کے مقولین میں ہے دو دو آ دمیوں کوا یک کپڑے میر اکھٹا کرتے ہیے ۔ پھر آپ مِرَّفظِیَّةَ پوچھتے۔ ان میں ہے قرآن مجید کوزیادہ جانے والا کون ہے؟ پس جب آپ مِرَّفظِیَّةَ کو ان بھی اکھٹا کرتے ہیں الرقوں ہے؟ پس جب آپ مِرَّفظِیَّةَ کو ان بھی اسلامی کے دن گواہ بوا ہوا ہے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ مِرَّفظِیَّةً اس کوقبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے ۔ میں ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہ بوا گا۔ آپ مِرَفظِیَّةً نے ان پر جنازہ بھی نہیں پڑھایا اور انہیں عسلامی کی میں بیار مایا اور انہیں عسلامی کی میں بیار مایا اور انہیں عسلامی کی میں بیار مایا اور انہیں عسلامی کو میں ہیں بیار مایا اور انہیں عسلامی کی میں بیار میں کی اور آپ مِرَفِقِیَّةً نے ان پر جنازہ بھی نہیں پڑھایا اور انہیں عسلامی کی کھی نہیں دیا گیا۔

( ٣٧٩.٩ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَجَعَ رَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَبَيْنَمَا نِسَاءُ يَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ ، فَقَالَ :لِكِ حَمْزَةَ لاَ بَوَاكِى لَهُ ، فَجِنْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ ، وَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ :يَا وَيُحَهُنَ إِنَّهُ لَهَاهُنَا حَتَّى الآنَ؟ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ ، وَلاَ يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيُوْمِ.

(۳۷۹۰۹) حضرت ابن عمر خاہنی سے روایت ہے کہ نبی کریم این نظافی آصد کے دن جب واپس تشریف لائے تو بنی عبدالا شبل عورتیں اپنے متقولین پررور ہی تھیں۔آپ اِئونی آئے نے فر مایا : لیکن حمز ہ ڈائٹو پر کوئی رونے والی نہیں ہیں۔ تو انصار کی عورتیں ،حضر۔ حمز ہ زلائٹو پر رونے کے لئے آگئیں۔آپ اِئونی آئے سوئے ہوئے تھے، جاگ اٹھے اور فر مایا: اے ہلاکت والیو! بیعورتیں ابھی تکہ یہاں ہیں ،ان کو تکم دو کہ بیواپس ہوجا کیں اور آج کے بعد کسی ہلاک ہونے والے پر ندرو کمیں۔

( ٣٧٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعُمَشِ ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَّغِى وَجْهَ اللهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَبِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ يُكُفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ ، كَانُوا إِذَا وَضَعُوهَا عَلَى رَأْدٍ مُصَعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَبِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ يُكُفِّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ ، كَانُوا إِذَا وَضَعُوهَا عَلَى رَالْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْإِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا.

معنف ابن البشيرمترج (جلداا) في معنف ابن البشيرمترج (جلداا)

(۳۷۹۱) حضرت خباب رفائق سے روایت ہے کہ ہم نے رسول الله میرافیکی کے ہمراہ ہجرت کی اور ہم خداتعالیٰ کی رضا کے متلاشی سے بھی ہم سے بعض وہ تھے جنہوں نے اپنے اجر میں سے پھی ہمیں کھایا۔ انہی میں سے سے بین ممیر رفائق ہیں جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے تھے اور ان کو گفن دینے کے لئے بھی سوائے ایک چاور کے کچھ میسر نہ ہوا۔ معل بین محمیر رفائق ہیں جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے تھے اور ان کو گفن دینے کے لئے بھی سوائے ایک چاور کی کچھ میسر نہ ہوا۔ سے سے ایک بیاواں کی طرف مینے تھے تھے تھے۔ اور جب اس کو پاؤاں کی طرف مینے تھے تھے تو

آپ کا سرمبارک کھل جاتا تھااس پر نبی کریم مِنْزِ فَنَیْ نے ارشاد فرمایا: میرچا دراس کے سرکی طرف کر دواوراس کے پاؤں پراذخر پوٹی) ڈال دو۔اورہم میں ہے بعض وہ تھے جن کے لئے ان کے (اجرکے) پھل بک گئے سووہ انہیں کاٹ رہے ہیں۔ ۲۷۹۱۱ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح ، قَالَ: حَدَّثَنِی یَزِیدُ بُنُ زَیْدٍ مَوْلَی أَبِی أُسَیْدَ

الْبُدُرِى ، عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ حَمْزَةً ، فَمُدَّتَ النَّمِرَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُلَيْهِ فَانْكُشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا نَكُشُفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا نَكُونَ مِنْ مُرَاسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا وَهُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا مُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا مُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا مُؤْمِنَ مَا عَلَيْهِ مَا مُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا مُؤْمِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّاهُ مَا مُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ مَا مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلْمُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُكُونُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَا مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَا مُعْمَالُوا مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَا مُعْمَالُوا مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا مُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا مُعْمَا

وَسَلَّمَ : مُذُوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَیْهِ شَجَوَ الْحَوْمَلِ. ۱۹۱۹) حضرت ابی اُسید دفایئ سے روایت ہے۔ہم نبی کریم مِئِلِ ﷺ کے ہمراہ حضرت حمزہ ڈفایٹو کی قبر پر تھے۔پس چا در حضرت رہ ڈفائٹو کے سرکی طرف مینیکی گئی تو آپ وٹائٹو کے پاوک کھل گئے۔پھرچا درآپ وٹائٹو کے پاوک کی طرف کینچی گئی تو آپ وٹائٹو کاسر ارک کھل گیا۔ای برنی کریم مِئلِ نَشِیکِیَ نے ارشاوفر مایا: یہ حادران کے سرکی طرف کھینچ دواوران کے یاوک برح ل کے سے زال دو۔

ارك كل كيا ـ اس پر بى كريم مُؤَلِّفَ أَبِ أَن ارشاد فرما يا: يه چادران كرى طرف عَنْ دواوران كے پاؤل پر حمل كے پة وَال دو۔ ٢٧٩١ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : أَتِي ٢٧٩١ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالُوا : أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَمْرِو بْنِ جَمُوحٍ فَتِيلَيْنِ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَمْرِو بْنِ جَمُوحٍ فَتِيلَيْنِ ،

فَقَالَ: ادْفِنُو هُمَا فِی قَبْرِ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَصَافِيَّنِ فِی الدُّنْیَا. ۳۷ ۹۱۲) انصار کے کھشیوٹ بیان کرتے ہیں کہ اُحد کے دن ،رسول الله مِّلِنَّشِیَّۃ کے پاس عبداللہ بن عمرو بن حرام اورعمرو بن جموح مِقْتُول حالت میں لایا گیا تو آپ مِلِنَشِیَّۃ بِنے ارشاد فرمایا۔ان دونوں کوایک قبر میں دفن کردواس لئے کہ یہ دنیا میں باہم مختص تعلق

صلاح عَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ يَنِى سَلِمَةَ، قَالُوا: لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةُ عَيْنَهُ الَّتِى تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشَّهَدَاءِ ، جَرَّتُ عَلَيْهِمَا ، فَبَرَزَ قَبْرُهُمَا ، فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَجْنَاهُمَا يَتَشَيَّانِ تَثَنِّيًا كَأَنَّمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ، عَلَيْهِمَا بُرُدَتَانِ قِدْ غُطِّي بِهِمَا عَلَى وُجُوهِهِمَا، وَعَلَى

اُر جُلِهِمَا مِنْ نَبَاتِ الإِذْ خِوِ. اُر جُلِهِمَا مِنْ نَبَاتِ الإِذْ خِوِ. ٣٤٩١٢) بنوسلمہ کے کھلوگ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرتِ امیر معاویہ رہا تھ نے شہداء کی قبر کے پاس سے گزرنے والا چشمہ

ی فرمایا تو وہ چشمہ دوشہیدوں کی قبر پر سے گزرا تو ان کی قبر کھل گئے۔ بس لوگوں نے ان کے بارے میں فریاد کی تو ہم نے ان

معنف ابن الي شيرمتر جم ( طادا ا ) و المسازى ال دونوں کو باہر نکالا۔ وہ دونوں یوں لیٹے ہوئے تھے کہ گویا کل ہی مرے ہیں۔ان پر دوحیا دریں تھیں۔جن کے ذریعہ ہے ان کے

چېروں کو ڈھانپ ديا گيا تھااوران کے قدموں پراذخر کی بوٹی پڑی ہوئی تھی۔

( ٣٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبِي عَبْدُ الا أَىْ بِنِيَّ ، لَوْلَا نُسَيَّاتٌ أُخَلِّفُهُنَّ مِنْ بَغْدِى مِنْ أَخَوَاتٍ وَبَنَاتٍ ، لَأَخْبَثُ أَنْ أَقَدْمَكَ أَمَامِي ، وَلَكِنْ كُنَّ فِي

نِظَارِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ :فَلَمُ ٱلْبُثُ أَنْ جَائَتُ بِهِمَا عَمَّتِي قَتِيلَيْنِ ، يَغْنِي أَبَاهُ وَعَمَّهُ ، قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَى بَعِيرِ (۳۷۹۱۴) حضرت جابر دناٹی ہے روایت ہے کہ مجھے میرے والدعبداللہ نے کہا۔اے میرے بیٹے!اگریہ چھوٹی تہنیں اور بیٹیال

جنہیں میں پیچھے چھوڑ رہا ہوں، نہ ہوتی تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ تچھے اپنے ہے آ گے کرتا لیکن (اب)تم مدینہ میں میرے<sup>زو</sup>

بن کررہو۔رادی کہتے ہیں۔ پھرجلد ہی میری پھوپھی ان دونوں کو .....ان کے دالمدادر چچا کو.....مقتول حالت میں لے آئی۔ دونوں کواس نے اونٹ پرڈالا ہواتھا۔

( ٣٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، فَالَ : قُتِلَ رَّـُ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَدُوهُ فَأَبَى ، فَأَعْطُوهُ حَتَّى بَلَغَ اللِّيَةَ فَأَبَى. ( ۳۷۹۱۵ ) حضرت ابن عباس منافیز ہے روایت ہے کہ اُحد کے دن مشرکین میں سے ایک آ دمی قمل کر دیا گیا تو مشرکین نے اس

دیت دینے کا ارادہ کیا ،ور ثاء کی طرف ہے انکار ہوتو انہوں نے دیت کے بقدردینے کا فیصلہ کیالیکن پھر بھی انکار ہوا۔

( ٣٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ

وَدَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ الْفَارِسِيِّ مَوْلَى يَنِي مُعَاوِيَةً ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلاً يَوْمَ أُحُدٍ فَقَتَلَهُ ، وَقَالَ :خُذْهَا وَ الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ : الْأَنْصَارِى وَأَنْتَ مِنْهُمْ ؟ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

(۳۷۹۱۲) بن معادیہ کے ایک آزاد کردہ غلام فاری سے روایت ہے کہ انہوں نے اُحد کے دن ایک آدمی کو مارااور قبل کردیا ،اور

اس کو پکڑلو۔ میں تو فارس غلام ہوں۔ آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الصاري كہنے ہے كس نے روكا۔ حالا نكرتم انہى ميں ہے ہو۔ قو

آ زاد کردہ غلام ای قوم میں ہے شار ہوتا ہے۔

( ٣٧٩١٧ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ ، فَقَار

غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ ، وَاللَّهِ لَينُ أَرَانِى اللَّهُ قِتَ الْمُشْرِكِينَ ، لَيَرَيَنَ ۚ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْ مِمَّا صَٰنَعَ هَوُلاءِ ، يَغْنِي الْمُسْلِمِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلاءِ ، يَغْنِي الْمُشْرِكِينَ ، وَتَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ تَ

بِأُخْوَاهَا مَا دُونَ أُحُدٍ ، فَقَالَ سَغُد : أَنَا مَعَكَ ، قَالَ سَغْدٌ : فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَصْنَعُ مَا صَنَعَ ، وَوُجِدَ بِهِ بِ

وَثَمَانُونَ مِنْ ضَرْبَةٍ سَيْفٍ ، وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ ، وَرَمْيَةٍ بِسَهُمٍ ، فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ : ﴿فَمِنْهُمْ
مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِورُ﴾.

(۳۷۹۱۷) حفرت انس بن ما لک ڈاٹنو سے روایت ہے کہ ان کے چچا ، بدر کی لڑائی میں غیر موجود تھے تو ووفر ماتے تھے۔ نبی کریم مَثَرِیْتَ نِنَیْجَ نِے مشرکین کے ساتھ جو پہلی لڑائی لڑی ہے میں اس سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے جھے (اب) مشرکین کے ساتھ اور مسلمان جیٹ گئے تو انہوں مشرکین کے ساتھ لڑائی دکھا دی تو میں بھی اللہ تعالی کو اپنا طرزِ عمل دکھا دوں گا۔ پس جب اُحد کا دن تھا اور مسلمان جیٹ گئے تو انہوں

مشرکین کے ساتھ لڑائی دھادی تو میں بھی اللہ تعالی کواپنا طرزِ عمل دکھادوں گا۔ پس جب اُحد کادن تھاادر مسلمان حیث گئے تو انہوں نے کہا: اے اللہ! ان لوگوں (مسلمان ) نے جو پچھ کیا ہے میں اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔اوریدلوگ (مشرکین ) جو پچھ لے کر آئے ہیں میں آپ کے سامنے اس سے براءت کرتا ہوں۔اور (یہ کہدکر) وہ آگے ہوتھے۔ تو انہیں حضرت سعد ڈائٹور ملے او،

ے رائے ہیں ان پہتے مانے ان سے براء کے براء کے براء کے براء کے براہ ہوں۔ اور اور ایے ہد مر) وہ اسے براہ ہوں۔ اور میں نہ کر سکا۔ ان کے حضرت سعد بڑا تو کہا۔ میں (بھی) تہارے ساتھ ہول۔ حضرت سعد بڑا تو کہتے ہیں، جوانبول نے میاوہ میں نہ کر سکا۔ ان کے جسم پر تکواروں کی ضربیں، نیزوں کے وار اور تیرول کے نشانات استی ہے کچھا و پر پائے گئے تھے۔ اور بم کہا کرتے تھے کہ ان کے

اوران كَساتْقيول كَ بارك من بى يدا يت نازل بولى ب- ﴿ فَصِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾. ( ٧٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَتْلَى

٣٧٩) حدثنا يزيد بن هارون ، قال :اخبرنا همام ، عن فتاده ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ؛ أن فتلي أُحدٍ عُسلُوا . مديد مده حسد المديد مديد و ما المديد المديد المديد عن المديد المراقب المراتب ال

(۳۷۹۱۸) حضرت حسن بلینیداور سعید بن مسیّب بلینید سے روایت ہے که اُحد کے مقولین کوشس دیا گیا تھا۔ ( ۲۷۹۱۹) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِی حَازِمِ ، قَالَ : رَأَیْتُ یَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ

اللهِ شَلاَءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ.

(919 ۳۷) حضرت قیس بن افی حازم <sub>تخاتی</sub>ف سے روایت ہے کہ میں نے طلحہ بن نبیداللہ کے ہاتھ کوشل دیکھا۔اس ہاتھ کے ذریعہ سے انہوں نے اُحد کے دن نبی کریم مِیَرِّفِیْفَیَقِیْ کی حفاظت کی اور بچاؤ کیا تھا۔

( ٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُتِلَ حَمْزَةٌ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِى طَهَّرَتُهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ أُحُدٍ.

''حور الرسون مسلمان بن موسیسی معلوف مصاری کیوم معنی المسلم می از ۱۳۵۹ میں اس اور منطلہ ابن الراہب کو ،جنہیں فرشتوں '''کار دیا تھا ۔۔۔۔۔اُ عدے دن قبل کیا گیا۔۔

كَ مَنْ وَيَا هَا اللهِ اللهِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازِنِي ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : هَذَا حَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ يَقْرِضُوا لاِبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ ، وَلابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرْيَّةِ. (٣٤٩٢١) حفرت ابن عمر رقاف سروايت ہے۔ جھے اُحد کون ني کريم مَرَّفَقَ اَلَى فدمت مِن فِيْن کيا گيا۔ جَبَد ميرى عمر پوده سال کُتی ۔ تو آپ مِرَّفَقَ اِن جُي جُي جھوٹا مجھا اور (پھر) جھے آپ مِرَّفَقَ اِلَي بِحَدْث کے دن چین کیا گیا۔ جبکہ میری عمر پندرہ سال کُتی ۔ تو آپ مِرَّفَقَ اِن جُي مِرِی اَم پندرہ سال کُتی ۔ تو آپ مِرَّفَقَ اِن جُي اَم اَن اَجازت مرحت فرمادی ۔ حضرت نافع بلائيا کہتے ہیں۔ میں نے بیددیث حضرت عمر بن عبدالعزیز بلائے ہوئے کہ ورمیان فرمائی تو انہوں نے کہا: بدر مقدارِعمر) چھوٹے ، بڑے کے درمیان حدفاصل ہے۔ پھرانہوں نے مربن عبدالعزیز بلائے کہ بندرہ سال والے کے لئے مقاتلین میں اور چودہ سال والے کے لئے مقاتلین میں اور چودہ سال والے کے لئے ذریع میں حصر مقرر کریں۔ اپنا مائی کو بیندرہ سال والے کے لئے مقاتلین میں اور چودہ سال والے کے لئے درمیان عدفاصل ہے۔ پھرانہوں نے کہا: یہ مائی کو بیندرہ سال والے کے لئے مقاتلین میں اور چودہ سال والے کے لئے ذریع میں حصر مقرر کریں۔ مسلکی اللّه عَلَي اُن عُلَى اُن عُبَدِ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اُن عَمْرٍ وَ ، عَنْ سَعْدِ اُنِ الْمُنْدِدِ ، قالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللّه عَلَي وَسَلَمُ اِلّى اُحَدِ ، فَلَ اَنْ کَا اللّه عَلَيْه وَ سَلّم اِلَى اُحَدٍ ، فَلَمَّا حَلَّفَ وَسَلَمُ اِلْمُ اللّه عَلَى الل

(٣٤٩٢٢) حفرت سعد بن المنذر سے روایت ہے کہ رسول الله مَتَوَفَقَاقِهُ أُ حد کی طرف نگلے۔ پس جب آپ بِنوَفِقَاقِهُ اُ واع کو پارکیا تو آپ مِنْوَفِقَاقِهُ کواپنے بیجھے ایک بخت روائشکر دکھائی دیا۔ آپ مِنْوَفِقَاقِهُ نے بوجھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا۔ عبدالله بن الی بن سلول اور اس کے حمایتی بیبودی۔ آپ مِنْوَفِقَاقِهُ نے بوچھا۔ کیا انہوں نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں! بلکہ یہ اپنے دین پر ہی قائم ہیں۔ آپ مِنْوَفِقَاقِهَ نے فرمایا: انہیں کبددو کہ واپس چنے جاؤ۔ اس لئے کہ ہم شرکیون کے خلاف مشرکیون سے مدد طلب نہیں کرتے۔

( ٣٧٩٢٣ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنِ وَأَحَذَهَا.

(۳۷۹۲۳) حضرت عاصم بن عمر بن قبادہ ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ قبادہ بن نعمان کی آنکھا صدیے دن نکل کران کے رخسار پرگر گئی تو آپ مِئِلَنْظِیَّةِ نے اس کوواپس رکھ دیا۔ تو بیآ نکھ( دوسری آنکھ ہے ) زیادہ حسین اور تیز نظروالی تھی۔

( ٣٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِ ِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزِمِّلُوا بِلِمَائِهِمْ ، وَأَنْ يُقَدَّمَ أَكْثَرُهُمْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ ، وَأَنْ يُدُفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ ، قَالَ : فَلَـُفَنْتُ أَبِى وَعَمِّى فِى قَبْدٍ . (ابن ماجه ١٥٣هـ عبدانرزاق ٢٧٣٣)

(۳۷۹۲۳) حفرت جابر تلافن سے روایت ہے کہ نبی کر نیم پڑھنے فیے اُ حد کے دن کے مقولین کے بارے میں حکم فر مایا: تو ان کوان کے خون سمیت کپڑوں میں لپیٹ دیا گیااور یہ بھی فر مایا کہ ان میں سے زیادہ قر آن والے کو مقدم کیا جائے اور دوآ دمیوں کوایک قبر میں داخل کیا جائے۔راوی کہتے ہیں۔ پہر ٹس نے اپنے والداور چھا کوایک ہی قبر میں فن کیا۔ ٣٧٩٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمُ أُحُدٍ : أَقْدِمُ مُصْعَبُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ يُفْتَلُ مُصْعَبٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ مَلَكُ قَامَ مَكَانَهُ ، وَتَسَمَّى بِاسْمِهِ.

٣٤٩٢) حضرت محمد بن ثابت و تأون سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤْفَقَعَ فَا أحد کے دن ارشاد فر مایا: اے مُصعب! آگے بوهو! رت عبد الرحمان نے آپ مِؤْفَقِعَ شِن سے عرض کیا۔ یارسول الله مِؤْفِقَعَ فَا کیا مصعب قتل نہیں ہو گئے؟ آپ مِؤْفِقَعَ فَا فَایا: کیوں اُں؟ کیکن ان کی جگدا کی فرشتہ کھڑا ہے اور وہ انہی کے نام ہے سٹی ہے۔

٣٧٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يَوْمُ أُحُدٍ يُجُهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى ، وَيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

۳۷۹۲) حضرت عبد الله دی تی سے روایت ہے کہ اُحد کے دن (مسلمان) عورتیں، ( کفار) زخمیوں کو مار رہی تھیں اور سلمانوں) کو یانی پلار ہی تھیں اور (مسلمان) زخمیوں کودوائی دے رہی تھیں۔

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هَذَا ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمُ ، فَجَعَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ يَقُولُ : أَنَا أَنَا ، فَقَالَ : فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟ قَالَ : فَآخُجَمَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ سِمَاكُ أَبُو دُجَانَةَ : أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ ،

يقول: إنا أنا ، فقال: قمن ياخده بحقه ؟ قال: قاحجم القوم ، فقال سِماك ابو دجانة: أنا أخده بحقه قال: فَأَخَذُهُ ، فَقَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْوِكِينَ. (مسلم ١٩١٤ - احمد ١٢٣)

۳۷۹۲) حضرت انس بن تنویت سے روایت ہے کہ رسول القد میٹر نظی تھے نے اُحد کے دن تکوار پکڑی اور فر مایا۔ اس کو مجھ سے کون لے گا؟ اِس نے ہاتھ آگے گئے ۔ اور ہرآ دمی کہنے نگا۔ میں ، میں (لول گا)۔ پھرآ پ میٹر نظی تھی تے فر مایا: اٹکوارکواس کے حق کہ بدلہ میں کون لے گا؟ راوی کہتے ہیں۔ پھرلوگ رک گئے ۔ اور ساک ابو دجانہ نے کہا۔ میں اس تکوارکواس کے حق ( کی

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أُحُدًّا ، قَالَ :هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُوحِبُّذُ (مسلم ٩٩٣)

فال: هذا جبل يوحبنا و نوحبه. (مسلم ٩٩٣) ٢٤ ٢٥) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نئ کریم مَشْرِ فَضَافِ جب أحد کود يکھتے تو ارشاد فر ماتے۔ بيوه بہاڑے جو

ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس ہے محبت کرتے ہیں۔ بریسر بر و دو جبر ہے ہم سیاسر و در فریس ہے ہم ہودور کا برجو و رہرد وریا ہ

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا ، بَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ. (٣٤٩٢٩) منرت علم مدوایت ہے کہ اُحد کے مقولین پرنماز نہیں پڑھی گئی تھی اور نہ ہی ان نہ سی دیا کہا تھا۔

( ٣٧٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ۚ قَالَ :أُصِبَ بَوْمَ أُخْدٍ أَنْفُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبَاعِيَّتُهُ ، وَزَعَمَ أَنَ طَلْحَةَ وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، فَضُرِبَ فَشَلَّتُ إصْبَعَهُ. (ابن سعد ٢١٤)

( ٣٤٩٣٠) حفرت عامرے روایت ب كداً حد كے دن ني كريم مُؤَفِّفَةِ كَ ناك مبارك پر چوث آنى اور آب مِؤَفِّفَةِ كے سامنے والے چار دندان مبارك زخمى ہوئے ۔ اور راوى كا خيال ميہ به كد حفرت طلحه جن فو نے اپنے ہاتھ سے رسول الله مِؤْفِقَةِ كا بچاؤ كيا تھا۔ اور انہيں نيزے لگے اور ان كى انگى شل ہوگئى۔ تھا۔ اور انہيں نيزے لگے اور ان كى انگى شل ہوگئى۔

( ٣٧٩٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ التَّيْمِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ التُعَاسُ يَوْهَ أَحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدَتَّ مِرَارًا.

(۳۷۹۳۱) حضرت ابوطحہ بڑی تھے۔ وایت ہے۔ میں ان لوگوں میں سے تھاجن پراُ صدکے دن اُونگو طاری ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ کئی مرتبہ کوارمیرے ہاتھ سے گرگئی۔

( ٣٧٩٣٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّاذَ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ ، وَثَابِتٌ ، عَنُ أَنسِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَهِقَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : مَنُ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَامَ رَجُلِّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ يَرُدُّهُمْ حَتَّى قُتِلَ حَتَى قُتِلَ سَبْعَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا. (مسلم ١٣١٥ ـ ابويعلى ٣٣٠١)

(۳۷۹۳۳) حضرت انس ڈاٹو سے روایت ہے کہ ٹی کریم مِرَّفَظَیَّا کو جب اُ صد کے دن مشرکین نے وُھانپ لیا تو آپ تِرَافَظِیَّا نے فرمایا: جو ان مشرکین کو ہم سے واپس کر دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پس انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور لڑے یہاں تک کہ وہ ہمی قبل ہوگئے ۔ حتی یہاں تک کہ وہ ہمی قبل ہوگئے ۔ حتی یہاں تک کہ وہ ہمی قبل ہوگئے ۔ حتی کہ سات لوگ قبل ہوگئے ۔ قو آپ مِرَافِک اور صاحب کھڑے ہوئے اور مشرکین کو ہٹانے گئے یہاں تک کہ وہ ہمی قبل ہوگئے ۔ حتی کہ سات لوگ قبل ہوگئے ۔ قو آپ مِرَافِک ارشاد فرمایا: ہم نے اپ ساتھوں کے ساتھ اچھانیس کیا۔

( ٣٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ غُبَيْدَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمُّ هَانِءٍ ؛ أَنَّ الْحَارِثُ بْنَ سُويْدٌ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِأَهْلِ مَكَةً وَشَهِدَ أُحُدًّا فَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُسْقِطَ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَةً ، فَكَتَبَ إِلَى أَجِيهِ جُلَاسٍ بْنِ بِأَهْلِ مَكَةً وَشَهِدَ أُحُدًّا فَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُسْقِطَ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةً ، فَكَتَبَ إِلَى أَجِيهِ جُلَاسٍ بْنِ سُويْدٍ : يَا أَجِى ، إِنِّى قَدْ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّى ، فَأَتُوبُ إِلَى اللهِ ، وَأَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَاذْكُرْ ذَلِكَ سُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ طَمِعْتَ لِى فِي تَوْبَةٍ فَاكُتُبُ إِلَى ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ طَمِعْتَ لِى فِي تَوْبَةٍ فَاكُتُبُ إِلَى ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنُ

كَانَ عَلَيْهِ : يَتَمَنَّعُ ، ثُمَّ يُرَاجَعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، ثُمَّ ازْدَادُوا كُونًا ، لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُونَ ﴾. (نسائي ٣٥٣- احمد ٢٣٠)

(۳۷۹۳۳) ام ہانی کے مولی ابوصال کے روایت ہے کہ حارث بن سوید نے رسول الله مَنْ الله کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ مِنْ الله مِنْ الله کے مولی ابوصال کے ساتھ اللہ گیا اور (انہی کی طرف ہے) اُحدیس شریک ہوا۔ اور سلمانوں ہے قال کیا بھراس کو شرمندگی ہوئی اوروہ کہ لوٹ کیا اور اپنے بھائی جُلاس بن سوید کوخط کھے۔ اے میر ہے بھائی! جو بچھ بھے ہم رز دہوا ہیں اس پرناوم ہوں پس میں اللہ ہے تو ہر کرتا ہوں اور اسلام کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تم یہ بات رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَا

( ٣٧٩٣٤) حَدَّتَكَ رَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ ؛ أَنَّ عَنِيًّا لَقِى فَاطِمَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : خُذِى السَّيْفَ غَيْرَ مَذْمُوم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ، إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتُ الْقِتَالَ الْيَوْمَ ، فَقَدْ أَحْسَنَهُ أَبُو دُجَانَةً ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ الصَّمَّةِ، وَسَهْلُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ الصَّمَّةِ، وَسَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ ؛ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ.

(۳۷۹۳۳) حضرت محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شکھ اُحد کے دن حضرت فاطمہ شاختین سے ملے اور فر مایا: آلوار کیڑو۔اس حال میں کہاس کی مذمت نہیں کی گئی۔اس پر رسول اللہ میٹر شکھ نے فر مایا: اے ملی جی ہو اگر آج کے دن سساحد کے دن سستم نے بہترین لڑائی کی ہے تو تحقیق ابود جانہ مصعب بن ممیر اور حارث بن صمہ اور بس بن حنیف نے بھی بہترین لڑائی کی ہے۔ (بعنی) تین انصاریوں نے اور ایک قریشی آ دمی نے۔

( ٣٧٩٣٥) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ الْقِتَالَ الْيُوْمَ ، فَقَدْ أَحْسَنَهُ سَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ ، وَعَاصِمُ بُنُ نَابِتٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِخَتَّى جَاءً بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا ، وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى جَاءً بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَيْتَهُ حَقَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(٣٤٩٣٥) حضرت عكرمه ديالي ي دوايت ب كه حضرت على ديالي الني تلوار لي كرتشريف لائ اور فرمايا: (فاطمه) تعريف كى جوئى تلوار كي الوار يكرلو السرير) نبى كريم مِرَالَيْنَ فَيْ إِنْ الرشاد فرمايا: الرحم في تاح كدن بهترين لا الى لاى بيتو تحقيق سبل بن حنيف،

ے اسے بن ٹابت اور حارث بن صمنہ اور ابود جانہ نے بھی بہترین کڑائی کڑی ہے۔ نبی کریم مُلِقِظَةُ نے فرمایا: اس تلوار کواس کے قل (

ادائیگی) کے بدلے میں کون لے گا؟ حضرت ابود جانہ ڈٹاؤٹو نے کہا۔ میں (لوں گا)اور پھرانہوں نے مکوار پکڑی اوراس کو چلا یا یہ تک کہ جب ابود جانہ وہ مکوار لے کر (واپس) آئے تو انہوں نے اس کوموڑ ڈالا تھا۔ تو نبی کریم مَیْرُشِفَیْغَ بِنے ارشاد فر مایا: تم نے تلو

اس کا حق دے دیاہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

( ٣٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ؛ أَنَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ مُصْلِتًا يَمْشِى ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى ، فَقَالَ :

أَنَا النَّبِيُّ غَيْرِ الْكَلِيبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

قَالَ : فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ.

(۳۷۳۷) حضرت عبدالله بن حارث بن نوفل والتي سے روایت ہے که اُصد کے دن نبی کریم مِشِوَفَقِیَّے کے سامنے ایک مشرک سونتے ہوئے چل رہا تھا۔ تو نبی کریم مِنوِفِقِیَّے آبھی چلتے ہوئے اس کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا ؛ میں جموٹا نبی نہیں ہوں۔ عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

رادی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِرِ اَفْتَ اِنْ اِسْ اِللَّهِ اَلَٰ اِلْ اوراس اُوْلِ کردیا۔

( ٣٧٩٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ؛ أَنَّ ا ' دَفَعَتْ إِلَى ابْنِهَا يَوْمَ أُحُدٍ السَّيْفَ ، فَلَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ ، فَشَدَّتُهُ عَلَى سَاعِدِهِ بِنِسْعَةٍ ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ النَّبِيِّ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنَى الْحَمِلُ هَاهُنَا ، أَى بُنَى الْحَمِلُ هَاهُنَا ، فَأَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ ، فَصُرِعَ ، فَأْتِى بِهِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهَ اللّهُ اللّ

فَقَالَ :أَيُ بُنَيَّ ، لَعَلَّك جَزِعْتَ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ.

(۳۷۹۳۷) حفزت معنی بیٹیز ہے منقول ہے کہ ایک عورت نے اُحد کے دن اپنے بیٹے کوتلوار دی تو وہ لڑکا تلوار اٹھانے کی طا نہیں رکھتا تھا ۔ پس اس عورت نے تلوار اس لڑکے کے بازور پرری کے ذریعہ سے باندھ دی چھروہ عورت اس لڑکے کو لے کر کریم نیٹرنٹیٹی بڑا کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ میٹرنٹیٹیٹی بیٹیر ابیٹا ہے اور بیر آپ کی طرف سے قال کر \_

کریم نِیَّانِیَجَةِ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ یا رسول الله مِیَّانِیَجَةِ! یہ بیرا بیٹا ہے اور یہ آپ کی طرف سے قال کر ۔ آپ مِیْفِقِیَّةِ نے اس کوفر مایا: اے مِیٹے! اس طرف حملہ کرو۔اے مِیٹے! اس طرف حملہ کرو۔ پھراس لڑکے کو زخم لگ گیا اور وہ کر گ پھراس لڑکے کو نبی کریم مِیْفِقِیَّةَ کے پاس لایا گیا۔ آپ مِیْفِقِیَّةَ نے کہا۔اے مِیٹے! شاید کہتم ڈر گئے ہو؟ اس نے عرض کیا۔نہیر

رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ، ( ٣٧٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَظَاءُ بُنُ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ

مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَوُمَ أُحُدٍ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ ، يُجْهِزُنَ عَلَى جَرُحَى الْمُشْرِكِينَ ، فَلَوْ حَلَفْتُ يَوْمَئِذٍ لَرَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيدُ الدُّنيَا حَتَّى أَنْوَلَ اللَّهُ : ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ﴾.

فَلَمَّا خَالَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصُواْ مَا أُمِرُوا بِهِ ، أُفْرِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تِسْعَةٍ ، سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَهُوَ عَاشِرُهُمْ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلٌ رَقَّهُ أَيْضًا ، فَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ رَجُلًا رَدَّهُمْ عَنَّا ، فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ بَعُولُ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَتُى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْصَافًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْصَافًا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ السَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْصَافِهُ اللّهُ الل

فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَقَالَ : أُغْلُ هُبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوا :اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لَنَا عُزَّى ، وَلَا عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فُولُوا :اللَّهُ مَوْ لَانَا ، وَالْكَافِرُونَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ،

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدُر

يَوْمُ لَنَا وَيُومُ عُلَيْنَا وَيُومُ نُسَاءُ وَيُومُ نُسَر

تُخْنُظُلَةُ بِحَنْظُلَةَ ، وَفُلاَنْ بِفُلان ، وَفُلاَنْ بِفُلان ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سَوَاءً ، أَمَّا فَتُلانَا فَأَخْيَا ۚ يُكُونَ وَفَيَّلَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سَوَاءً ، أَمَّا فَا أَخْيَا فَا يُعَلِّرُونَ وَإِنْ كَانَتُ بِغَيْرِ مَلَّا مِنِي هَا أَمَرُتُ وَلَا نَهَيْتُ ، وَلَا أَخْبَبْتُ وَلَا كَرِهْتُ ، وَلَا سَائِنِي وَلا سَرَّنِي ، قَالَ : فَنَظُرُوا فَإِذَا بَغَيْرِ مَلَّا مِنْ مَا أَمَرُتُ وَلَا نَهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا أَمُرُتُ مِنْهُ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ حَمْزَةَ النَّارَ.

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَجِيءَ بِرَجُلِ مِنَّ الْأَنْصَارِ فَوْضِعَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَجَدَّةٍ بَرَجُلِ مِنَّ الْأَنْصَارِيُّ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ، ثُمَّ رَفِعَ فَوَضَعَهُ إِلَى جَنْبِ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ، حَتَى صَلَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ، حَتَى صَلَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَتُرِكَ حَمْزَةُ ، حَتَى صَلَى عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ صَلَاةً. (احمد ٣١٣ ـ ابن سعد ١٣)

(۳۷۹۳۸) حضرت ابن مسعود منی نئی سے روایت ہے کہ اُحد کے دن مسلمانوں کے پیچھے عورتیں تھیں جومشر کین کے زخیوں کو مارر ہی تھیں ۔ پس اگر میں اس دن تتم کھاتا تو میں جانث نہ ہوتا کہ: ہم میں سے کوئی ایک بھی دنیا کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ﴿مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنِیا وَمِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لِیَہْتِلِیکُمْ ﴾ هي مصنف ابن الي شير مرجم (جلد ١١) كي مساندى كالمسادى كالمسادى

۲۔ پھر جب بی کریم مِنْ اِنْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اِللَّاف کیا اور حکم کے برخلاف عمل کیا اور بی کریم مِنْ اِنْ اَلَیْ کونو (۹) افراد کے درمیان .....جن میں سے سات انصاری اور دوقریش تھے .....فالی جھوڑ دیا گیا آپ مِنْ اِنْ اَلْمُواد میں دسویں تھے۔ پھر جب

صور یا میں میں میں ایک مات کا میں مورور رہاں ہے۔ اس مان بازر دیا یا بی بیرے ہیں۔ روز میں دریاں کے دور کردے۔ مشر کین نے نبی کریم مِزَافِظِینَا کُورُ ھانپ لیا۔ آپ مِزَافِظَیَا نے فر مایا: الله تعالیٰ اس آ دی پررم کرے جوانبیں ہم ہے دور کردے۔

راوی کتے ہیں: انصار میں سے ایک صاحب کھ مے ہوئے اور انہوں نے بچھ دیر قال کیا یہاں تک کہ وہ قبل ہو گئے بجر شرکین نے نی کریم مَلِّوْفَقَعَ اِللّٰ اللّٰہ تعالیٰ اس آ دمی پر رحم کر سے جو انہیں (مشرکین کو) ہم سے دور کر دے۔ آپ فِلْفَقَعَ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ کہ اِللّٰہ تعالیٰ اس آ دمی پر آپ فِلْفَقِعَ اِللّٰہ اللّٰہ کے میاں تک کہ سات افراد قبل ہوگئے بھر آپ فِلْفَقِعَ اِلٰے دوساتھیوں سے فرمایا: ہم نے

اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ۳۔ پھر ابوسفیان آیا اور اس نے کہا۔ ہُمِل بلند ہو! آپ مَوْقَقَعَ آنے فر مایا: تم (صحابہ حُوَالَیْنَ ) کہو۔اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بزرگی

والا ہے۔ پھر ابوسفیان نے کہا۔ ہمارے لئے عُوّ ی ہے اور تمہارے لئے کوئی عُوّ ی نہیں ہے۔ تو آپ مِیَّنَ ﷺ نے (صحابہ مُنَائَیُّ ہے) فرمایا جم کہو: اللہ ہمارامولی ہے اور کافروں کا کوئی مولی نہیں ہے۔ پھر ابوسفیان نے کبا۔ (یہ) دن بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔

ایک دن جارے تن میں اور ایک دن جارے خلاف ہے

ایک دن ہمارے ساتھ براہوتا ہے اورایک دن ہمیں خوش کردیا جاتا ہے۔

حظلہ کا قبل حظلہ کے بدلہ میں ہاور فلاں، فلال کے بدلہ میں۔اور فلاں ، فلال کے بدلہ میں ہے۔ آپ مِنْ الْعَيْمَةُ ف

عصدہ کی صدی ہے۔ بہر مراجہ اور من ماہ ماں کے برائد میں۔ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمبارے (جوانا) ارشاد فرمایا: یہ برابری نہیں ہے۔ بہر صورت ہمارے جومقتو کین ہیں۔ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمبارے

مقولین جہم میں عذاب دئے جارہے ہیں۔

۳- پھرابوسفیان نے کہا۔لوگوں میں مُلْد کاعمل (یایا گیا) ہے اگر چدیہ جھے سے مشورہ کئے بغیر ہوا ہے۔ نہ میں نے تھم دیا ہے

۱۰ میرابوسطیان نے کہا۔ تو تول یک ملد کا ال پایا گیا ہے اگر چدید بھے سے سورہ سے بھیر ہوا ہے۔ ندیش نے مہ دیا ہے اور ندیس نے منع کیا ہے۔ ندیس نے (اس کو) پند کیا ہے اور ندیس نے ناپند کیا ہے۔ اور یہ چیز ندتو مجھے کری محسوس ہوئی ہے اور ند

بی اچی خسوس ہوئی ہے۔راوی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے ویکھا کہ حضرت حمزة جن فید کا بیٹ جاک کر دیا گیا ہے اور بندہ نے

آپ جن شود کا کلیجہ لیا اور اس کو چبایا۔ لیکن وہ کلیجہ نہ کھاسکی۔ نبی کریم مَرْ اَنْتَفَاقَهُ نے یو چھا۔ بندہ نے کلیجہ میں سے بچھے کھایا ہے؟ لوگوں ا

نے جواب دیا بنہیں! آپ مُؤْفِظَةَ بِنے فر مایا:اللہ تعالیٰ نے حمز ہ کی کسی چیز کوجنبم میں داخل کر نانبیں جا ہا۔

۵۔ پھرآپ مَلِنْتَ عَنْ نَعْرِت عَمْرِهِ وَمِنْ ( کی میت ) کور کھااوراس پرنماز جنازہ پڑھی اور پھرایک انصاری صاحب (مقول صول داننوں کی اور منہم جون میں جون میں میا میس کا ماہو ہیں میڈیٹیٹیٹر نیان میں میں میں میں میں میں میں میں میں

صحابی میل فیل میل و این کیا اور انہیں حضرت حمزہ وہلی کو بہلو میں رکھا گیا پھر آپ میلونٹی کے نماز جنازہ پڑھی بھر انصاری کی میت افغا دی گئی اور حضرت حمزہ ڈلیٹو کی میت رہنے دی گئی اور پھر ایک اور میت لائی گئی اور اس کو حضرت حمزہ ڈپٹنو کے پہلو میں رکھادیا گیا اور آپ میز فیلٹی کی اس میت پر نماز جنازہ پڑھی۔ بھر دوسری میت افھا دی گئی اور حضرت حمزہ ڈپٹنو کی رہنے دی گئی بھر ایک اور میت

' پ روضے ہے اس میت پر ممارہ پر ای ۔ پہر دو مرک میٹ افعادی کی اور مسترے مرہ ہی تو ہی رہے وہ کی پر ایک اور حیرے لائی گئی اور اس کو حضرت حمز ہ ڈاپٹو کے پہلو میں رکھا اور آپ مِرَافِقَةَ ہِنے اس پر نماز جناز ہ پڑھی کچر یہ میت افعالی گئی اور حضرت ىزە نىڭ كورىنے ديا گيا - يېال تك كداس دن حضرت همزە تىڭ ئىدىستر مرتبه نماز جناز ەيۋھى گئ -

٣٧٩٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَذُلِقَ مِنَ الْعَطَشِ ، حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَنْهِ ، وَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ أَبَى بُنُ خَلَفٍ يَطْلُبُهُ بِدَمِ أَخِيهِ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِي ، فَلْيَبُورُ لِي ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا قَتَلَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُونِي الْحَرْبَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِكَ حَوَاكٌ ؟ فَقَالَ : إِنِّي قَدَ اسْتَسْقَيْتُ اللَّهَ دَمَهُ ، فَأَحَذَ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ فَصَرَعَهُ عَنْ

دَاتَّتِهِ ، وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنْقَذُوهُ ، فَقَالُوا لَهُ : مَا نَرَى بِكَ بَأْسًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدَ اسْتَسْقَى اللَّهَ دَمِي ، إِنِّي لا جِدُ لَهَا مَا لَوْ كَانَتْ عَلَى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ لُوسِعَتْهُمْ.

(٣٤٩٣٩) حفزت عكرمه ڈائن ہے روايت ہے كه أحد كے دن ، نبي كريم نيائيني في كئے سرمبارك ميں زخم آسميا اور آپ نيائين في ا ما منے والے جار دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ مِرْ الْفَظِيَّة پیاس کی وجہ سے لب وم ہو گئے۔ یہاں تک کد آپ مِرْ الْفَظِيَّة مَّمَنوں ک يل جھكنے لگے اور آپ مَنْائِنْ فَيَغَ يَحْ مِحابِ، آپ مِنْائِنْ فَيَعَ سے عليحدہ ہو گئے۔ تو الى بن خلف، اپنے بھائى اميد بن خلف كخون كامطالبہ کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ کہاں ہے وہ آ دئی ! جو گمان کرتا ہے کہوہ نبی ہے۔میرے ساتھ مبارزت کرے۔پس اگروہ نبی ہوا تو وہ جھے

قَلَ كرد كارسول الله مَرَّافِقَةَ فَي فرمايا: مجھے نيزه دے دو صحابہ ثقافَةُ نے عرض كيا۔ يارسول الله مَرَّافَقَةُ! آپ ميں حركت بنا (بعن آیتو پاے ہیں) آپ سِرِ اللہ اللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے خون کے ذریعہ سے سرالی طلب کی ہے۔ پھرآپ مَلِفَظَةَ نيزه پکرااوراس کی طرف چل دیےاورآپ مِلِفَظَةَ نے اس کو نیزه مارااوراس کواس کی سواری سے گرادی۔ أبی بن خلف کے ساتھیوں نے اس کواٹھ الیااوراس کو بچا کرلے گے اورانہوں نے اس کو کہا۔ ہمارے خیال میں تو تمہیں بچھ بھی نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا۔ بلاشبه انہوں ( نبی ﷺ کے اللہ تعالیٰ سے میرے خون کے ذریعے سیرانی مانگی ہے۔ پس میں وہ تکلیف محسوس کرر ہاہوں کہ اگروہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مصر کے لئے ہوتی تو ان کوبھی کفایت کر جاتی۔

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلُهُ. (۳۷۹۴۰) حضرت زبیر «باننو ہے بھی اس کے مثل روایت منقول ہے۔

( ٣٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ ، أَقَبَلَتُ صَفِيَّةٌ تَطُلُبُهُ ، لاَ تَدْرِى مَا صَنَعَ ، قَالَ :فَلَقِيَتْ عَلِيًّا ، والزَّبَيْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ

لِلزُّبَيْرِ :ٱذْكُرْهُ لَأُمَّكَ ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ : لَا ، بَلَ ٱذْكُرْهُ أَنْتَ لِعَمَّتِكَ ، قَالَتْ : مَا فَعَلَ حَمْزَةً ؟ قَالَ : فَأَرَيَاهَا أَنْهُمَا لَا يَدْرِيَانِ ، قَالَ :فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَاخَافُ عَلَى عَقُلِهَا ، قَالَ :فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا ، وَدَعَا لَهَا ، قَالَ : فَاسْتَرْجَعَتْ وَبَكَتْ ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مُثَّلَ بِهِ ، فَقَالَ : کناب المنازی کو آئی النساء کتر کنه حتی یُخشر مِنْ حَواصِلِ الطَّيْرِ وَبُطُونِ السِّاعِ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْقَنْلَى يُصَلِّى عَلَيْهِمْ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْقَنْلَى يُصَلِّى عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَيضَعُ تِسْعَةً وَحَمْزَةً ، فَيُكْبَرُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتْرَكُ حَمْزِ يُعْمَلِي يَعْلَيْهِمْ سَبْعًا حَتَى فَرَعُ مِنْهُمْ . (ابن ماجه ۱۵۱- طبرانی ۲۹۳۱)

یُجاءُ بِتِسْعَةِ ، فَیُكِبِّرُ عَلَیْهِمْ سَبْعًا حَتَى فَرَعُ مِنْهُمْ . (ابن ماجه ۱۵۱- طبرانی ۲۹۳۱)

المَاتُ كَرِيْ وَمُنْ اور زبير دِيْنَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَنْ كَدَيْ بُوا ہے ۔ راوی کہتے ہیں: ان کی ما قات حضرت علی وَائِن اور زبیر دِیْنَ ہِ ے اللهٔ کُورَ مَی وَائِنْ اور زبیر دِیْنَ اِ

الرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَلِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِي ، عَر الرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ : مَن مَفْتَلَ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْزَلُ : أَنَا رَأَيْتُ مَقْتَلَهُ ، قَالَ : فَانْطَلِقُ فَأْرِنَاهُ ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى حَ فَرَآهُ قَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مُثْلَ بِهِ وَاللهِ ، فَكَرِةَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُ إِلِيْهِ ، وَوَقَفَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْقَتْلَى ، فَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ ، لُقُوهُمْ فِي دِهَ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُ إِلِيْهِ ، وَوَقَفَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْقَتْلَى ، فَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ ، لُقُوهُمْ فِي دِهَ فَإِنَّهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيعَ يُجْرَحُ ، إِلَّا جُرْحُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ يَدُمَى ، لَوْنَهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُك ، قَدْمُو، الْقَوْمِ قُلْ آنًا ، فَاجْعَلُوهُ فِي اللَّحْدِ.

(٣٤٩٣٢) حضرت عبدالرحمان بن كعب بن ما لك، اپنه والدے روایت كرتے بيں كدرسول الله مِنْزِفَظَةَ فَرِ أَحد كـ دار فرمایا: حمزه كامقتل كس نے ديكھا ہے؟ ايك نعب مخص نے كہا۔ ميں نے حمزه وَاثِنْدُ كامقتل ديكھا ہے۔ آپ يَوْفِظَةَ فِي نے فرمایا۔ ہمیں ان کامقتل دکھاؤ۔ پس وہ خض نکلا یہاں تک کہ وہ حضرت جمز ہ دائی ہی گاٹس پرآ کر کھڑا ہوا اور اس نے حمز ہ دی ہی کو یکھا کہ ان کے پیٹ کو بھاڑا گیا ہے اور ان کامثلہ بنایا گیا ہے۔ تو اس آ دمی نے عرض کیا۔ یا رسول الله سَوَّفَظَیَّۃ اِبخدا! ان کا تو مثلہ کیا گیا ہے۔ پس نبی کریم مِرَفِظَیْ نے نے حمز ہ دائی کی طرف و کھنے کو تا بہند کیا اور آپ مِرَفَظَیْ مقتولین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میں بی کریم مِرَفِظَیْ نے نے حمز ہ دائی کی طرف و کھنے کو تا بہند کیا اور آپ مِرَفَظَیْ مقتولین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میں بہند کی اور آپ کی کھڑوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میں بہند کی اور آپ کی کہ کو نہو مشکلہ کی کو شہو مشکلہ کو اور اس کی کو شہو مشکلہ کی دو شہو مشکلہ کی دو شہو مشکلہ کی دو ان لوگوں میں سے زیادہ قرآن والے کو مقدم کرواور اس کو (پہلے) لحد میں داخل کرو۔

( ٣٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ هِ مَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اشْتُكِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الْجِرَّاحِ يَوْمَ أُحْدٍ ، فَقَالَ : اخْفِرُوا ، وَأُوسِعُوا ، وَأَخْسِنُوا ، وَادْفِنُوا فِى الْقَبْرِ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُوا أَبِي بَيْنَ يَدَىٰ رَجُلَيْنِ . (ابوداؤد ٢٠٥٥- احمد ١٩)

(۳۷۹۴۳) حضرت معیدین ہشام واتو ،اپ والد بروایت کرے ہیں کہ اُحد کے دن نبی کریم مَوْفِظَةَ کُومقولین کی کشرت کا کہا گیا تو آپ سِوْفِظَةَ نِے فرمایا: قبریں کھود واور کھلی کھود واور بہترین بناؤ۔اورایک قبریس، دویا تین افراد کو فن کر دو۔ مُر دوں میں سے زیادہ قرآن والے ومقدم کرو۔ پس لوگوں نے میرے والدکودوآ دمیوں سے مقدم کیا۔

( ٣٧٩٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُخْدٍ ، خَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ ، فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ؛ قَالَتُ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتُ : لاَ نَقْتُلُهُمْ ، فَنَزلَتُ : وَسُلَمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ؛ قَالَتُ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتُ : لاَ نَقْتُلُهُمْ ، فَنَزلَتُ : ﴿ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا طَيْبَهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا طَيْبَهُ ، وَإِنَّهَا تَنْفِى الْحَبَثَ ، كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ.

(٣٧٩٣٣) حضرت زيد بن ثاب رفاق سے روایت ہے کہ جب نبی کريم مُؤِفِقَافِ اُصد کی طرف نظے تو پچھ (منافق) لوگ آپ مؤفِفَظَ اُصد کی طرف نظے تو بچھ (منافق) لوگ آپ مِؤْفِظَة کے ساتھ نظے پھر واپس آگئے۔راوی کہتے ہیں: رسول الله مُؤْفِظَة کے سحابہ تذکر آپنے، ایسے لوگوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ایک جماعت نے کہا۔ہم ان سے قال نہیں کے۔اور دوسری جماعت نے کہا۔ہم ان سے قال نہیں کریں گے۔اس پریدآیت نازل ہوئی:﴿فَعَمَا لَكُمْ فِی الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾

راوی کہتے ہیں: آپ مِرَافِقَ اُر شاوفر مایا: بیطیبہ ہے اور بید خیاشت کو یول ختم کردیتا ہے۔ جیسا کہ آگ جا ندن کی گندگی کوختم کردیت ہے۔

( ٣٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:صُرِخَ إِلَى قَتْلَانَا

هُ مُعنف ابن ابی شیدمتر قبم (جلداد) کی کستاب السفازی

يُومَ أُحْدٍ ، إِذْ أَجْرَى مُعَاوِيَةُ الْعَيْنَ ، فَاسْتَخْرَجْنَاهُمْ بَعْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ لَيْنَةً أَجْسَادُهُمْ ، تَتَثَنَى أَطْرَافُهُم.

(۳۷۹۴۵) حضرت جابر دہانٹو سے روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ دہانٹونے چشمہ جاری فرمایا تو ہمارے اُحد کے شہداء بار۔

میں فریاد ہوئی پس ہم نے انھیں چالیس سال ( کاعرصہ گزرنے ) کے بعد نکالا۔ان کےجسم ان اعضاء کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے

( ٣٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً ، قَالَ : رَفَهُ

رُأْسِي يَرْمُ أَحُدٍ نَجَعَلْتُ أَنظُرُ ، فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ.

(۳۷ ۹۴۲) حضرت ابوطلحہ تڑاٹھ سے روایت ہے کہ میں نے اُحد کے دن سراُو پر کر کے دیکھنا شروع کیا۔ تو مجھے صحابہ بنوکٹیز میں ۔

کوئی ایک بھی نظرنہ آیا مگریہ کہ وہ او گھی دجہ ہے اپنی ڈھال کے نیچے جھکے کھار ہاتھا۔

( ٣٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى الْمُعِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَاأ

بَارَزَ عَلِيٌّ يَوْمُ أُحُدٍ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ طَلُحَةَ وَمُسَافِعًا ، قَالَ :وَسَمَّى إِنْسَانًا آخَرَ ، قَالَ ·فَقَتَلَهُمْ سِوَى مَنْ ذ

مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لِفَاطِمَةً حَيْثُ نَوْلَ :خُلِى السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ

لَئِنْ كُنْتَ أَبْلَيْتَ ، فَقَدْ أَبْلَى فُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ ، وَفُلَانٌ الْأَنْصَارِيُّ ، وَفُلَانٌ الأَنْصَارِيُّ حَتَّى انْقَطَعَ نَفَدُ

أَوْ كَادَ يُنْقَطِعُ نَفَسُهُ.

( ٣٧ ٩٣٧ ) حضرت ابن این ن تفاق ہے روایت ہے کہ احد کے دن حضرت علی جانفونے نی شیبہ میں سے طلحہ اور مسافع کے سا

مبرزت ل راوی کہتے ہیں: ایک اور آ دی کا نام بھی (استاد) نے لیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پس حضرت علی وہ اُنز نے جو عام لوگا

( کفار ) توقل کیا تھاان کے سواان تینوں کو بھی قل کر دیا۔ پھر جب آپ جہا تی واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ میں منتاز سے کہا۔

ندمت كَ تلواركو بكر ورتوني كريم مِرْفَيْ في ارشاد فرمايا: أكرتم نے عمر كى سے قال كيا ہے تو فلاں انصارى نے بھى اور فلاں انصار

نے بھی اور فلاں انصاری نے بھی بہترین قال کیا ہے۔ یہاں تک کدائی جان ختم کردی یا جان ختم کرنے کے قریب ہو گئے۔

( ٢٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَمَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُه

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اشْتَدَّ عَصَبُ اللهِ عَلَى ثَلاَثَةَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاك ، وَاشْتَذَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

وَسَلَّمَ وَأَثْرَ فِي وَجْهِهِ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًّا.

( ٣٧ ٩٢٨ ) حضرت حكم ہے روایت ہے كہ جب أحد كے دن نبي كريم مُؤَفِّقَ اللّٰ عامنے والے جار دندان مبارك شهيد ہو مير

آپ ﷺ فرمایا: تین لوگول پرالله کاغضب شدید ہے۔اس آدمی پر جوخودکو با دشاہوں کا با دشاہ گمان کرتا ہے۔اوراس آدمی

بھی النّد کاغضب شدید ہے جس نے رسول اللہ مَلِّاتِنْ ﷺ کے دندان کوشہید کیااور آپ مِلِّنْتَ ﷺ کے چیرہ کو زخمی کیا۔اور ضدا کاغضب ا آ دمی پر بھی شدید ہے جو میگمان کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے۔

٣٧٩٤) حَذَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، قَالَ : هُشَّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَجُورٍ فِي هُمُّسَمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَّعِيَتُهُ ، وَجُورٍ فِي وَكُانَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقُلُ إِلَيْهِ الْمَاءَ فِي الْحَجَفَةِ. (بخارى ٢٣٣)

ر جیوب و سوری بعضیر معمول ، و عن عینی بن اپنی طابب ینفل إلیه الماء فی الحجفود المحاری ۱۳۲۳ م

ب،آپ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ مِن إِنْ لارب تھے۔ ٣٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْسَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لَأَبِي

بَكْرٍ : رَأَيْنُكَ يَوْمَ أُحُدٍ فَصُغتُ عَنْكَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَكِنِّى لَوْ رَأَيْنُكَ مَا صُغتُ عَنْكَ . أَكُ لَ اللهُ عَلَى اللهُ بَكُرٍ : لَكِنِّى لَوْ رَأَيْنُكَ مَا صُغتُ عَنْكَ . [290] حضرت اليوبر جائز ہے كہا۔ میں نے اُحد كے دن آپ كو عالما ليكن ميں نے آپ سے اعراض كيا۔ راوى كہتے ہیں: حضرت اليوبكر جائز نے فر مایا: ليكن اگر ميں تمہيں و يَحق تو ہيں تم سے اعن مذكرتا۔

## ( ٢٧ ) غَزُوَةُ الْخُندُقِ

#### غزوه خندق

٣٠) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْتْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ ، فَسَمِعْتُ وَيِيدَ الْأَرْضِ وَرَائِي ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ ، يَخْمِلُ مِجَنَّهُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَتْ : فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ، قَدْ خَرَجَتُ مِنْهَا أَطْرَافُهُ ، فَآنَا أَنْخَوَّفُ عَلَى أَطُوافِ سَعْدٍ ، قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَعْظِمِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ،

# لَبُّثْ قَلِيلًا يُدُرِكِ الْهَيْجَا حَمَلُ ﴿ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

قَالَتُ : فَقُمْتُ ، فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً ، فَإِذَا فِيهَا نَفُرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ . وَفِينِهُ رَجُلَ عَلَيْهِ تَسْبِعَةٌ لَهُ ، تَغْنِى الْمِغْفَرَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَاللهِ إِنَّكِ عَلَيْهِ تَسْبِعَةٌ لَهُ ، تَغْنِى الْمِغْفَرَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَاللهِ إِنَّكِ لَكُونِ تَحُونُ وَ بَلَاءٌ ؟ قَالَتُ : فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَى تَسَنَّتُ أَنَّ الأَرْضَ انْشَقَتْ لَكُونَ تَحُونُ وَبَلَاءٌ ؟ قَالَتُ : فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَى تَسَنَّتُ أَنَّ الأَرْضَ انْشَقَتْ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فَدَخَّلْتُ فِيهَا ، قَالَتْ : فَرَفَعَ الرَّجُلُ التَّسْبِغَةَ عَنْ وَجُهِهِ ، فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا عُسَرُ ، وَيُحَك ، قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ ، وَأَيْنَ التَّحَوُّزُ ، أَوِ الْهِرَارُ إِلَّا إِلَى اللهِ.

قَالَتُ :وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ :حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمٍ ، فَقَالَ :خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ ، فَأَصَابَ أَكُحَلَهُ فَقَطَعَهُ ، فَدَعَا اللَّهَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُمِنْنِي حَتّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا حُلَفَانَهُ وَمَوَالِيَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتُ : فَوَقَأَ كَلْمُهُ ، وَبَعَثَ اللَّهُ الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ : (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْهِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بِتِهَامَةَ ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ بْنِ حِصْنِ وَمَنْ مَعَهُ بنَجْدٍ ، وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ فَتَحَصَّنُوا فِي صَيَاصِيهِمْ ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِقُبَّةٍ ، فَضُرِبَتُ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ ، وَوُضِعَ السِّلاحُ.

قَالَتُ :فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ :أَقَدُ وَضَعْتَ السِّلاَحَ ؟ وَاللهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ السِّلاَحَ ، فَاخْرُجُ إِلَى يَبِى قُرَيْظَةَ فَقَاتِلْهُمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ وَلَبِسَ لاَمَتَهُ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ عَلَى يَنِي غَنْمٍ ، وَكَانُوا جِيرَانَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ بِكُمْ ؟ فَقَالُوا ۚ : مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِي ، وَكَانَ دِحْيَةُ تُشْبِهُ لِحْيَتُهُ وَسِنَّتُهُ وَوَجْهُهُ بِجِبْرِيلَ ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَرَكُمْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصُرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ عَلَيْهِمْ ، قِيلَ لَهُمْ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةً ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَذِهِ أَنَّهُ الذَّبْحُ ، فَقَالُوا :نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ ابْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَنْزَلُوا ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ ، فَحُمِلَ عَلَى حِمَارِ لَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ ، وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ :يَا أَبَا عَمْرِو ، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ ، وَأَهْلُ النَّكَايَةِ وَمَنَّ قَدْ عَلِمْتَ ، قَالَتْ : لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دَارِهِمَ الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : قَدْ أَنَى لِسَعْدٍ أَنْ لَا يُبَالِيَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : قُومُوا إِلَى سَيْدِكُمُ فَأَنْزِلُوهُ ، قَالَ عُمَرُ : سَيِّدُنَا اللَّهُ ، قَالَ : أَنْزِلُوهُ ، فَأَنْزَلُوهُ.

قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحُكُمْ فِيهِمْ ، قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، وَتُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُم اللهِ وَحُكُم رَسُولِهِ ، قَالَ :ثُمَّ دَعَا اللَّهَ سَعُدٌ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشَ شَيْئًا فَأَبْقِنِي لَهَا ، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضَنِي إِلَيْكَ ، فَقَالَ :فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ ، وَكَانَ قَذُ بَرَأَ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ إِلاَّ مِثْلُ الْخُورُص.

قَالَتْ : فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَعَ سَعْدٌ إِلَى قُبَيِّهِ الَّذِي كَانَ ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَتُ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءً أَبِي بَكْرِ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ وَأَنَا فِي خُجْرَتِي ، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ هَالَى : ﴿ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ قَالَ عَلْقَمَةُ : فَقُلْتُ : أَنْي أُمَّةُ ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّعُ؟ قَالَتُ :كَانَتْ عَيْنَهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحُيَتِهِ.

٣٧) حضرت عائشہ منئ منڈ خاسے روایت ہے کہ میں خندق کے دن ،لوگوں کے آ ۃ رِقدم کی پیروی کرتے ہوئے با ہرنگی پس نے اپنے پیچیےلوگوں کی آ ہٹ منی ہے میں نے توجہ کی تو وہ سعد بن عبادہ دیا پڑے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حارث بن اوس منہوں نے اپنی ڈھال اٹھائی ہوئی تھی۔ پس میں زمین پر بیٹھ گئی۔ فرماتی ہیں: پس حضرت سعد دہاؤن گزر گئے اور انہوں نے ی بوئی تھی۔اوراک کے کنارے باہر نکلے ہوئے تھے۔اور مجھے حضرت سعد جانٹو کے کناروں سے خوف آر ہاتھا۔فر ماتی ہیں: بلوگول میں سے بڑے جشہ والے اور لیے تھے۔ فرماتی ہیں: پھروہ رجز پڑھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے گز ر گئے۔

" تھوڑی در کھبر جاؤ جنگ کوزور پکڑنے دو۔ جب وقت مقرر آ جائے تو موت کتنی اچھی ہوتی ہے۔ " فرماتی ہیں۔ پھر میں کھڑی ہوئی اورا کیک باغیجہ میں گھس گئی تو وہاں مسلمانوں کے چندافراد تھے۔جن میں عمر بن خطاب ،اوران میں ایک آ دمی وہ بھی تھا جس پرخودتھی ۔راوی کہتے ہیں .....حضرت عمر مزاتیز نے کہا: عجیب بات ہے! تنہیں کیا چیز ، ہے؟ عجیب بات ہے! تنہیں کیا چیز لے آئی ہے؟ بخدا! تم بہت جری ہوتے ہمیں کس چیز نے فراراور آز ماکش ہے مامون کر ا عائشہ و اللہ عن فرماتی ہیں: حضرت عمر و اللہ عصال المت كرتے رہے يہاں تك كدميں نے تمناكى كدرين ثق موجائے

اس میں داخل ہوجاؤں فرماتی ہیں۔ پھر (دوسرے) آدی نے اپنے چبرے سےخودا تاری تووہ طلحہ بن عبیداللہ تھے۔راوی ں: انہوں نے کہا: اے عمر اہم پر افسوس ہے آج تم نے بہت زیادہ ملامت کی ہے۔ فرار اور آز مائش اللہ کے سوائس کی طرف عائشہ ٹن منٹر خافر ماتی ہیں۔مشرکین قریش میں سے ایک آ دی نے ،جس کو حبان بن العرقة کہا جاتا تھا۔حضرت سعد جزائن

رااور کہا۔اس کو لےلو۔ میں ابن العرقة ہوں۔وہ تیر حضرت سعد جانجہ کی باز وکی رگ میں لگا اوراس نے وہ رگ کا ٹ دی۔ نے اللہ سے ذعا کی ۔اے اللہ! تو مجھے موت نہ دینا یہاں تک کہ تو ہو قریظ سے میری آنکھوں کو محند اکر دے۔ باوگ ۔ کے جاہلیت میں علیف اور ساتھی تھے۔ عائشہ مبنی علیٰ کہتی ہیں۔ پھران کے زخم کا خون بند ہوگیا۔اور اللہ تعالٰی نے مشر کین : وكرو كفي الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً.

پس ابوسفیان تہامہ کے علاقہ کے ساتھ جاملا اور عیبینہ بن بدر بن حصن اور اس کے ساتھی نجد کے علاقہ کے ساتھ جا ملے اور واليس موسك اورائي تلعول ميں قلعه بند موسك اور رسول الله مَرْالنَّفَةُ مدينه كي طرف واليس تشريف لے آئ اور حكم ويا تو

سعد دوائن کے لئے معجد میں خیمہ لگایا گیا اور آپ مُؤْفِقَةُ فِی اسلحہ وغیرہ رکھ دیا۔

حضرت عائشہ ٹن مند منافر ماتی ہیں۔ پھرآپ مَرافِن فَا اِس منافرت جبرائیل علائما کا اے اور عرض کیا۔ کیا آپ نے اسلحہ

أ تارديا ٢٠ بخدا! فرشتوں نے تواسلینبیں أتارا۔ پس آپ بنوتر يظ كى طرف چلئے اوران سے قبال كيجئے۔ تو نبى كريم مَرْفَيْ عَيْنَ فَعَالَ عَلَيْهِ عَلَى اوران سے قبال كيجئے۔ تو نبى كريم مَرْفَيْنَ اُنْ اِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

کا حکم دیا اور آپ نیز ﷺ نے اپنا سامانِ حضر زیب تن فرمایا اور نکل بڑے ۔ اور (جب) آپ نیز ﷺ بوغنم کے یاس ۔

گزرے ... بیلوگ مجد کے پڑوی تھے ... تو بوجھا: کون تمہارے پاس سے گزرا ہے؟ انہوں نے جوابا عرض کیا۔ ہمارے یا

ے حضرت دحیہ کلبی بڑنٹو گزرے ہیں۔حضرت دحیہ زہتو کی داڑھی اور چبرے کی شکل حضرت جبرائیل ہے مشابیتی پھر

کریم مُنْفِظَةً، بنوقریظہ کے یاس بینچے اور آپ نِیَوَفِیْفِیجہ نے بچیس دن تک ان کامحاصر ہفر مایا۔ پس جب بنوقریظہ کامحاصر ہشدید ہوء اوران پرمصیبت بخت ہوگئ توانبیں کہا گیا۔رسول اللہ مُؤَلِّفِئِ آئے فیصلہ پرشلیم ہوجاؤ۔انہوں نے ابولیا بہےمشورہ کیا توانہوں \_

اینے ہاتھ سےانہیں بیاشارہ کیا کہ فیصلہ تو ذرج کا ہے۔ ہنوقریظہ نے کہا۔ ہم این معاذ کے فیصلہ پراٹر تے ہیں۔ آپ مُؤلِفَقَةً ﴿ ا

فرمایا:تم سعد بن معاذ کے فیصلہ پر ( بی ) اُتر آ ؤ \_ پس و ولوگ اُتر آئے \_

رسول الله مُؤَنِّفَةَ أِنْ عضرت معد من في المرف كسي كو بهيجا اورانبيس كده يرسواركيا كياجس يرتهجوري جهال كايلان

اوران کی توم نے انہیں گھیرلیا۔اور یہ کہنے لگے۔اے ابوممرو! (بیلوگ) تیرے حلیف اور تیرے ساتھی ہیں۔اور تیری بہیان ۔ لوگ میں۔ عائشہ شیٰھٹونا کہتی ہیں۔حضرت سعد جھٹے نے ان کو پچھ جوابنہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب سعد جھٹے ان کے گھروں ۔

پاس پینچاتو فرمایا: اب سعد کے لئے وہ وفت آپہنچا ہے کہ سعد ،اللّہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرے .

پھر جب وہ رسول الله مَنْفِظَةُ كِسامنے ہوئے ابوسعيد كہتے ہيں۔ آپ مِنْفِظَةُ نے فر مايا: اپنے سروار كے لئے كھڑے جاؤ اوراس کو پنچے اُتارو۔حضرت عمر حالتٰ نے کہا۔ ہمارا سروار اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ مِزَافِظَةَ بِنے فرمایا: انہیں اتارو۔ پس لوگوں \_

انبيل ينجيأ تارا

آپ مِنْ فَنْظَوْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَا كَيْ بِارْ بِهِ مِنْ فِيصِلْهُ كُرُو - انهول نے عرض كيا: بين ان كے بارے مير

یہ نیصلہ صادر کرتا ہوں کہ ان کے لڑنے والوں گوٹل کر دیا جائے اوران کی عورتوں ، بچوں کوقیدی بنایا جائے اوران کے اموال کوتشیم ک

لیا جائے۔ نبی کرمیم مَثَرِ اُشْفِیْجَ نے ارشاد فرمایا۔ بے شک تو نے ان کے بارتے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے مطابق (ہی فیصلہ کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت سعد ٹڑڈ نے ائٹہ ہے دعا کی ۔اور فر مایا۔اےاللہ!اگر تو نے اپنے نبی کے خلاف قریش کج

کوئی جنگ باتی رکھی ہوئی ہے تو تُو مجھے بھی اس کے لئے باتی رکھ۔اورا گرتونے نبی مِنْرِ اُنْتِیکَۃُ اور قریش کے درمیان جنگ ختم کر دی \_ تو تو مجھا پی طرف اٹھا ہے۔ رَاوْیٰ کہتے ہیں۔ پس ان کا زخم پھوٹ پڑا۔اوروہ زخم (پہلے )ختم ہو گیا تھااورصرف ایک حجو لے ۔ سوران جتناره گبانفابه

عا ئشہ ٹنیامذبن کہتی ہیں۔ پھررسول انٹد مِنْرِافِنْظَةَ ﴿ والبِس تشریف لے آئے اور حضرت سعد بڑا ہے بھی اس خیمہ میں واپس گئے جوآب مَلِنَفَغَة اِنْ ان کے لئے لگوایا تھا۔ فرماتی ہیں: پھر سعد نزاٹند کے یاس نبی کریم مُلِلِنَفِظَة اور حضرت ابو بکر دانٹو حضر۔

عمر نڈاٹنز حاضر ہوئے ۔کہتی ہیں بقتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں حضرت ابو بکر ڈاٹنز کے رونے کو حضر ب

ر و النه کے رونے سے علیحدہ بہچان لیتی تھی حالانکہ میں جمرہ میں ہوتی تھی۔ اور بیصحابہ ایسے تھے جیسا اللہ کا ارشاد ہے۔ رحماء علیہ معلقہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ اامال جان! آپ مِنْلِفَظُةُ کیا کرتے تھے؟ عائشہ ٹن مند کا نام مایا: آپ مِنْلِفَظَةً کی آئنسیس کی ایس میں بہاتی تھے۔

٢٧٩٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً ، قَالَ : مَنْ رَجُلٌ مِنْ لَمَّا نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمْسَى ، أَنَّاهُ جِبْرِيلُ ، أَوَ قَالَ : مَلَكُ ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ مِنْ أُمْتِكَ مَاتَ اللَّيْلَةَ ، اسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ ، فَإِنَّهُ أَمْسَى دَنِفًا ، مَا فَعَلَ سَعْدٌ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ فُيض ، وَجَاءَ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى دَارِهِمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَشْيًا ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، وَجَاءَ وَوْمُهُ فَاحْتَمُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، وَتَنَى إِنَّ شُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، وَتَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، وَتَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، وَسَلَّمَ النَّاسَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَتَكَ النَّاسَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَتَكَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَخْشَى أَنْ تَشْبِقَنَا إِلْهِ الْمَلَاكَةُ كُمَا سَبَقَتْنَا إِلَى حَنْطَلَة.

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِى أَشْعَتُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَسَّلُ ، قَالَ :فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : دَخَلَ مَلَكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَجْلِسٌ ، فَأَوْسَعْتُ لَهُ ، وَأُمَّهُ تَبْكِى وَهِى تَقُولُ :

وَيْلَ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا ... بَرَاعَةً وَجَدًّا.

بَعْدَ أَيَادٍ يَا لَهُ وَمَجْدًا ... مُقَدَّمْ سَدَّ بِهِ مَسَدًّا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ الْبُوَاكِى يَكْذِبْنَ إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ لِجِنَازَتِهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ : مَا أَخَفَّ سَرِيرَ سَعْدٍ ، أَوْ جِنَازَةَ سَعْدٍ ؟ قَالَ : فَحَدَّثِنِي سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ مِنَا أَفْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةً سَعْدٍ ، مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَنِذٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَسَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بَنِ سَغُدٍ ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا الْفُسُطَاطَ ، وَنَحْنُ نَدُفِنُ وَاقِدَ بْنَ مُحَمِّدِ بْنِ سَغُدِ بْنِ سَغُدِ بْنِ سَغُدِ بْنِ سَغُدِ بْنِ سَغُدِ بْنِ سَغُدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا سَمِغْتُ أَشْيَاخَنَا ؟ سَمِغْتُ أَشْيَاخَنَا يُحَدِّئُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ : لَقَدْ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدٍ ، مَا وَطِنُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَئِذِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ فَقُدًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِ سَعْدِ يَوْمَنِذِ ، فَفَنَحَهَا بَعْدُ فَإِذَا هُوَ مِسْكً.

فَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثِنِى وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : وَكَانَ وَاقِدٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ، قَالَ : فَكَانَ وَاقِدٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : دَخُلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ ، فَقَالَ لِى : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ، قَالَ : بَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا إِلَى أَكْيُدِرٍ دُومَةً ، فَبَعَتْ إِلَيْهِ بِجُبَّةٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ فِيهَا ذَهَبٌ ، بَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا إِلَى أَكْيُدِرٍ دُومَةً ، فَبَعَتْ إِلَيْهِ بِجُبَّةٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ فِيهَا ذَهَبٌ ،

فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَجَلَسَ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْجُبَّةَ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ : فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوُنَ. (ابن سعد ٣٢٣ـ حاكم ٢٠٥)

الموالله عدد ۱۳۲۱ معدد عاصم بن عربین قاده سے روایت ہے کہ جب رات ہوئی تو نی کریم مُرِفَظِیَّمُ ہو گئے تو آپ مُرفظِیَمُ کے پاس جرائیل علیفلا آئے یا فرمایا: کوئی فرشتہ آیا اور پوچھا: آپ کی امت میں سے کون سا آوئی آئ رات وفات پا گیا ہے۔ آسان والوں جبرائیل علیفلا آئے یا فرمایا: کوئی فرشتہ آیا اور پوچھا: آپ کی امت میں سے کون سا آوئی آئ رات وفات پا گیا ہے۔ آسان والوں کواس کی موت پرخوشی ہے۔ آپ مُرفظِیْنَ فی فرمایا: سعد کے ساتھ کیا ہوا؟ صحابہ شکا گئی نے بتایا۔ یا رسول الله مُرفظُیْنَ فی نماز فجر پڑھی ہے۔ اور ان کی قوم والے آئے تھے اور آئیس اپنے محلّہ کی طرف لے گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مُرفظُیْنَ فی نماز فجر پڑھی اور پُرا آپ مُرفظُیْنَ فی کی کی اور سے گئیں کی کندھوں سے گئیں۔ ایک آڈی نے عرض کیا۔ یا رسول الله مُرفظُونِ فی ان کے باؤں سے گر گئا اور ان کی چاور یں ان کے کندھوں سے گرگئیں۔ ایک آڈی قاکہ کہیں فرشتے سعد وہا تی کی طرف ہم سے سبقت نہ کر جا کی طرف ہم سبقت نہ کر جا کی طرف ہم سبقت نہ کر جا کی صبیبا کہ وہ حظلہ کی طرف ہم سبقت نہ کر گئے تھے۔

ا۔ محمد کہتے ہیں جھے افعد بن اسحاق نے بتایا کہ پھر آپ میرافق آباس کے پاس پہنچ جبکہ انہیں عسل دیا جار ہاتھا۔راوی کہتے ہیں: پھر آپ میرافق نے بتایا کہ پھر آپ میرافق آبا ہے اور اس کے لئے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی پس میں نے اس کے لئے جگہ چھوڑی ہے۔حضرت سعد دہنی کی والدہ رور ہی تھیں اور شعر کہدر ہی تھیں۔

آپ مَرْفَيْنَ فَيْ إِنْ عَالِم ما يارتمام رونے واليال كذب بيانى كرتى بين سوائے أم سعد جنى الأعلى كـ

۳- محمد کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں ہیں ہیں نوگوں نے بتایا کہ جب نبی کریم مِرَّافِظَةَ مِحضرت سعد دولائو کے جنازہ کے لئے نکلے تو منافقین میں بعض لوگوں نے کہا۔ سعد دولائو کا تختہ کتنا ہلکا ہے، یا کہا: سعد دولائو کا جنازہ کتنا ہلکا ہے؟ راوی کہتے ہیں:

مجھے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا کہ جس دن حضرت سعد وہافو فوت ہوئے تو آپ مِلِنَّفِیْ نے ارشاد فرمایا جحقیق سر ہزار فرشتے اترے ہیں جوسعد وہافو کے جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔انہوں نے اس دن سے پہلے (مجمی) زمین کوئیس روندا تھا۔

ان الب شیب متر جم (طداا) کی معنف ابن الب شیب متر جم (طداا) کی معنف ابن الب شیب متر جم (طداا) کی معنف ابن الب شیب متر جم الب متر می الب متر می

بن سعد بن معاذ کودفن کررہے تھے .....انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بیان کروں جومیں نے اپنے شیوخ سے نئی ہے ؟ میں نے اپنے شیوخ کو بیان کرتے سُنا کہ رسول اللہ مِلْ اللہ مِلْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَمْ عَلَمْ اللہ عَلَمْ اللہِ اللہِ اللہ عَلَمْ اللہِ اللہ عَلَمْ اللہِ اللہِ اللہ عَلَمْ اللہِ اللہ

ے سے بیوں وبین و بیان سے اُٹر کرشر یک ہوئے ہیں جنہوں نے اس دن سے پہلے زمین کونہیں روندا تھا۔ سعد وہائٹور کے جنازہ میں آسان سے اُٹر کرشر یک ہوئے ہیں جنہوں نے اس دن سے پہلے زمین کونہیں روندا تھا۔

۵۔ محمد کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ تفاید نظاسے بیان کیا کہ مسلمانوں کو بی کریم اور آپ مِنْ اَفْظِیَا اِمْ کے دوساتھیوں (ابو بکر وعمر) یا ان میں سے ایک کے جانے کے بعد، حضرت سعد بن معاد دین ہو کے کسی کی کا

شدت سے احساس نہیں ہوا۔ ۲۔ محمد کہتے ہیں: مجھے محمد بن منکدر نے محمد بن شرحبیل کے حوالہ سے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت سعد رہا تھو کی قبر سے اس

دن (فن كے دن ) ايك مضى منى لے لى اور پھر بعد ميں اس كو كھولانو وہ مشك تھى۔ 2\_ محمد كہتے ہيں: اور مجھے واقد بن عمر و بن سعد نے (بھی ) بيان كيا۔ راوى كہتے ہيں۔ واقد ،خوبصورت اور دراز قد لوگوں ميں ہے تھے..... واقد كہتے ہيں: ميں حضرت انس بن ما لك جائز كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ كہتے ہيں: انہوں نے جھ سے كہا: تم

میں سے تھ .....واقد کہتے ہیں: ہیں حضرت انس بن مالک جھٹی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں: انہوں نے جھے ہے کہا: تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا۔ میں واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ ہوں۔انس جھٹی کہنے گئے۔الندتعالی سعد جھٹی پر حم کرے۔ (عام) لوگوں سے دراز قد اور خوبصورت تھے۔ بلا شہسعد جھٹی کہنے گئے: رسول اللہ میز فیلی کہا۔اللہ تعالی سعد جھٹی پر حم کرے۔ (عام) لوگوں سے دراز قد اور خوبصورت تھے۔ انس جھٹی کہنے گئے: رسول اللہ میز فیلی کھڑے نے اکیدر و و مدی طرف ایک وفد بھیجا تو اس نے آپ میز فیلی کی طرف ایک ریشی جب بھیجا جس میں سونا، بُنا ہوا تھا۔ آپ میز فیلی کھڑے اس جبہ کو زیب تن فر مایا پھر آپ میز فیلی کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے لیکن آپ میز فیلی کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے لیکن آپ میز فیلی کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے لیکن آپ میز فیلی کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے لیکن آپ میز فیلی کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے لیکن آپ میز فیلی کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے لیکن آپ میز فیلی کہ کو اس جبہ کو ہاتھ لگا تا شروع کیا اور اس کو تجب سے دیکھا، آپ میز فیلی کھڑا نہیں دیکھا۔ آپ میز فیلی کھڑا نہیں دیکھا۔ آپ میز فیلی کھڑا تم دیکھ کے جس میں میری جان ہے! جو کپڑا تم دیکھ رہے ہو، سعد بن معاذ جھ ٹی کے جن میں آپ میز فیلی کھڑا تم دیکھ کے بند میں میری جان ہے! جو کپڑا تم دیکھ رہے ہو، سعد بن معاذ جھ ٹی کے جن میں آپ میز فیلی کھڑا تم دیکھ رہے ہو، سعد بن معاذ جھ ٹی کے جن میں

جورومال بين وه اس سے جھی خوبصورت بیں۔ ( ٣٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنَّا يَرَانُ .

(۳۷۹۵۳) حضرت براء زن تو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُرِائِنَیْکَافِ کوریشم کا کپڑا مہدید یا گیا تو لوگوں نے اس کی ملائی کو تعجب سے در کھنا شروع کیا۔ نبی کریم مِرَائِنْکِکَافِی نے ارشاوفر مایا جتم جو کھند کھیر ہے ہو، سعد کے جنت کے رومال اس سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ در مدور سرے تائیک کرنے کی ڈرکٹر کی مقال کے تائیک ان کو تھی بھی فرائی ساز کے بھی مقال میں میڈی الڈوکا کی کہ انگر

( ٣٧٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ ،

يَقُولُ ، وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ وَتَبْيينَهُمْ ، فَقَالَ :قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْخَنْدَقُ ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُبَيِّتُهُمْ أَبُو سُفْيَانَ :إِنْ بُيِّتُمْ ، فَإِنَّ دَعْوَاكُمْ حم لاَ يُنْصَرُونَ.

(٣٤٩٥٣) حضرت ابواسحاق كہتے ہيں ميں نے مہلب بن الي صفره كو ..... جبكه وه حرور بيداور ان كے شب خون كا ذكر كرر ہے تنص الله منا الدامحاب محمد مَنْ النَّنَاعُ فَم مات بير نبي كريم مِنْ النَّنَاعُ فَي خند ق والدن فرمايا: اور (اس وقت) آب مِنْ النَّنَاعُ فَم كُو

خوف تها كهابوسفيان شب خون مارے كا-اگرتم پرشب خون مارا جائة تم بيكهتا- حم لا يُنْصَرُونَ.

( ٣٧٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَن ابْن عُمَرَ ، قَالَ :لَقَدَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِفَاءِ اللهِ سَعْدًا قَالَ : إِنَّمَا يَفْنِي السَّرِيرَ ، قَالَ : ﴿وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ قَالَ : نَفَسَّخَتُ أَعْوَادُهُ ،

قَالَ: ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ فَاحْتَبَسَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ :ضُمَّ سَعُدٌ فِي الْقَبْرِ ضَمَّةً ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ.

(٣٤٩٥٥) حضرت ابن عمر والثو سے روايت ہے كه الله تعالى كى سعد ولائو سے ملاقات برعرش جمعوم كيا۔ يعنى تخت .....فرمايا:

﴿وَرَفَعَ أَبُولَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ راوى كت بي -تخت كىكثريال جدا جدا جدام كيس راوى كت بي رسول الله وَالله عَرافَيْ عَلَى الْعَرْشِ سعد تفاتُّو كي قبريس داخل موس اورآپ مُؤْفِقَة و بال تغمر ك ع مجر جب آپ مُؤفِقَةَ فَم ابرتشريف لائ تو لوكول في عرض كيا: يارسول الله مَوْفَظَةَ إلى بات كي وجه س آب اندر كفهر ع؟ آب مَؤْفَظَةَ فرمايا: سعد حِن في كقبركو لمايا كيا تو من في الله ساس كيفيت

( ٣٧٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(٣٤٩٥٦) حضرت جابر دلانٹی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُنْرِ نَشَقَعَ آنے ارشا دفر مایا: بلا شبہ،سعٰد بن معاذ دلائٹو کی موت پرعرش جھوم

( ٣٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهَا :أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ سَكَنِ ، فَالَتُ :لَمَّا خُرِجَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمُّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمَّ سَعْدٍ : أَلَا يَرْفَأَ دَمْعُكِ ، وَيَلْهَبُ حُزْنُكِ ؟ إِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ ، وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشِ.

( ٣٤٩٥٤) حضرت اساء بنت يزيد بن سكن جي مليون سے روايت ہے كه جب حضرت سعد ودائش كا جنازه لے كر لكلا كيا تو آپ دينشو كى والده في چيخ مارى ـ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله عند الله الله عنه على والده سے فرمایا: كميا تمبارے آنسو بندنييں بول مے اور تمبارا عم ختم نہیں ہوگا؟ حالانکہ تیرابیٹا پہلا تنف ہے جس کود کھیراللہ تعالیٰ نے مخک فر مایا: اوراس کی وجہ ہے عرش جھوم گیا۔

( ٣٧٩٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَدِمْنَا فِي حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ فَتُلُقِينَا بِذِى الْحُلَيْفَةِ ، وَكَانَ غِلْمَانُ الْأَنْصَارِ يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيَهُمْ ، فَلَقُوا أَسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ ، فَنَعُوا لَهُ امْرَأَتَهُ فَتَقَنَّعَ ، فَجَعَلَ يَبْكِى ، فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكَ مِنَ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَالَكَ ، وَأَنْتَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ ، قَالَتُ : فَكَشَفَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : عَدْ وَسَلَّمَ ، وَلَكَ مِنَ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَالَكَ ، وَأَنْتَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ ، قَالَتُ : فَكَشَفَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : صَدَقْتِ لَعَمْرِى ، لَيَحُقَّنَ أَنُ لَا أَبْكِى عَلَى أَحَدٍ بَعُدَ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِوَفَاةٍ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِوقَاةٍ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ ، قَالَتْ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لُوقَاةٍ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ ، قَالَتْ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۱۲۵۹۸) حضرت عائشہ شی میشنا سے روایت ہے کہ ہم تج یا عمرہ کے سلسلہ میں آئے اور ذوالحلیفہ سے ہمارااستقبال کیا گیا۔
انصار کے بچا ہے گھروالوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔لوگ حضرت اسیدائن تفییر رہا ہیں ان کی اہلیہ کی وفات کی خبردی۔انہوں نے سر پر کپڑا کرلیا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا: اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کریں۔تم رسول اللہ سِؤَفِیَوَ فِی ہواور تمہیں سبقت اور قدامت میں بھی ایک مقام حاصل ہے اور تم ایک عورت پر رور ہے ہو؟ عائشہ شی نین میں ایک مقام حاصل ہے اور تم ایک عورت پر رور ہے ہو؟ عائشہ شی نین ایس انہوں نے اپنا سر کھول دیا اور کہا: میری عمر کی قسم! آپ نے بچ کہا ہے۔حضرت سعد بن معاذ دی اُٹو کے بعد کی پر بھی رونے کاحق باتی نہیں ہے۔ان کے بارے میں نے پوچھا: آپ مِؤَفِیْکُوْمَ نے ان کے بارے میں نہیں ہے۔ان کے بارے میں کہا تھا۔ میں نے پوچھا: آپ مِؤَفِیْکُومَ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا۔انہوں نے کہا۔(بیکہا تھا) بلاشہ! سعد بن معاذ کی وفات پرعرش بھی جھوم گیا ہے۔عاکشہ شی تیں۔اسید شی تیں۔اسید شی تی میں۔اسید شی تی کہا تھا۔انہوں نے کہا۔(بیکہا تھا) بلاشہ! سعد بن معاذ کی وفات پرعرش بھی جھوم گیا ہے۔عاکشہ شی تین گی ہیں۔اسید شی تی ۔

( ٣٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ.

(٣٤٩٥٩) حفرت ابوسعيد ولا تفر، في كريم مُنِوْفِينَ أَسِي مُنوانين أَسِي مَنْفِينَ أَلَيْ مِنْفِينَ أَلَيْ مَن المُنفِقَةَ فَ فَر ما يا: بِ شَك سعد بن معاذ وَلا تَن مَن معاذ وَلا تَن مَن معاد وَلا تَن معاد وَلْ تَن معاد وَلا تَنْ عَلَيْ مُن معاد وَلا تَن معاد وَلا تَن معاد وَلا تَنْ عَلَيْ عَلَيْ مُنْ مِنْ معاد عَلَا معاد عَلَيْ معاد عَنْ معاد عَلْ معاد عَنْ معاد عَلَيْ مِن معاد عَلَيْ مِن معاد عَلَيْ معاد عَلَيْ مُن معاد عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ

( ٣٧٩٦ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ .

( ٣٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :أُصِيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، رَمَاهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ ، قَالَتْ :فَحَوَّلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْمُسْجِدِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَيْمَةً لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. (بخارى ٢٧٣ـ مسلم ٢٧)

(٣٤ ٩٦١) حضرت عائشہ فئا منظف المعنوات ہے کہ خندق والے دن حضرت سعد دلائی کی باز وکی رگ زخمی ہوگئ تھی۔ آپ زنونو کو ایک ابن العرقہ نای شخص نے تیر مارا تھا۔ عائشہ فئا منطق کہتی ہیں۔ پھر آپ مِنَافِظَةَ بِانے ان کومبحد کی طرف منتقل کر دیا اور ان پر ایک خیمہ لگا دیا گیا تا کہ آپ مِنْفِظَةُ أَمان کی قریب ہی ہے عمیا دت کر سکیں۔

( ٣٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِذْ جَاءُ وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ قَالَتْ:كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ.

(بخاری ۱۳۱۳ مسلم ۲۳۱۶)

(٣٧٩٦٢) حفرت عائشة تفاضف موايت ب كه ﴿إِذْ جَاءٌ وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ بيحالت خندق والےون كي شي \_

( ٣٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافَّ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْمَحْنُدَقِ ، قَالَ ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدًا لَمْ يَلُقَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَهُ قَطُّ ، قَالَ : وَكَانُوا يَفُرَ حُونَ بِهِ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، وَأَبُو بَكُو مَعَهُ جَالِسٌ ، وَذَلِكَ زَمَانُ طَلْعِ النَّخُولِ ، قَالَ : وَكَانُوا يَفُرَ حُونَ بِهِ إِذَا وَأَوْهُ فَرَحًا شَدِيدًا ، لَآنَ عَيْشَهُمُ فِيهِ ، قَالَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُو رَأْسَهُ فَبَصُرَ بِطُلْعَةٍ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ طَلْعَةٍ رُئِيتُ ، وَالَ : فَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ : طَلْعَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، مِنَ الْفَرَحِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهُمْ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَالَ : اللّهُمْ لَا تَنْزِعُ مِنَّا صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنَا ، أَوْ صَالِحًا أَعْطَيْتَنَا.

سر الله مِزْنَقَعَ فَرَ اللهِ مِنْ مَوْهِ وَمُنْ فَوْ اللهِ عَلَيْ والله سے روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن رسول الله مِزْنَقَعَ فَرَ اللهِ مَزْنَقَعَ فَرَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ فَقَالَ اللهِ مَزْنَقَعَ فَرَ اللهِ مَرْفَقَعَ فَرَا مَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ٣٧٩٦٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :لَمَّا أُصِيبَ سَعُدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَجَعَلَ دَمَّهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكُو ، فَجَعَلَ يَقُولُ : وَا انْقِطَاعُ ظَهْرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ يَا أَبَا بَكُو ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا الميه راجِعُونَ. (٣٧٩٦٣) حفرت عمرو بن شرحبيل سے روايت ہے كہ جب حضرت سعد بن معاذ خلاف كوخندق والے دن تيرلگ كيا اوران كاخون

نی کریم مَثِلِفَظَفَةَ پر بہنے نگا تو حصرت ابو بکر اٹاٹھ حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ان کی کمرٹوٹ گئی۔آپ مِنِلِفظَةَ نے فرمایا: ابو بکر الحضر

جاؤ۔ پھرحضرت عمر رہ انفخ حاضر ہوئے اور کہا: انا للہ وانا الیدراجعون۔

( ٣٧٩٦٥ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ : مَسْعُود ، وَكَانَ نَمَّامًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَقِ بَعَثَ أَهُلُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةَ ، فَرَيْظَةَ إِلَى أَبِى سُفْيَانَ: أَنَ ابْعَثُ إِلَيْنَا رِجَالًا يَكُونُونَ فِى آطَامِنَا ، حَتَّى نُقَاتِلَ مُحَمَّدًا مِمَّا يَلِى الْمَدِينَة ، وَتُقَاتِلَ أَنْتَ مِمَّا يَلِى الْحَنْدَق ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَجُهَيْنِ ، فَقَالَ لِمَسْعُودٍ : يَا مَسْعُودُ ، إِنَّا نَحْنُ بَعَنْنَا إِلَى يَنِى قُرِيْظَةَ : أَنْ يُرْسِلُوا إِلَى أَبِى سُفْيَانَ ، فَيُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رِجَالًا ، فَيَا مَسْعُودُ ، إِنَّا نَحْنُ بَعَنْنَا إِلَى يَنِى قُرِيْظُةَ : أَنْ يُرْسِلُوا إِلَى أَبِى سُفْيَانَ ، فَيُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رِجَالًا ، فَهَا اللهِ مُحَمَّدٌ ، مَا كَذَا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَى أَنِي أَبُو هُمْ ، قَالَ : فَمَا عَدَا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَى أَنْهُ اللّهُ مُنْ يَنْعَلُ إِلَيْهِمْ أَحِدًا.

ہم نے خوتر بظد کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ ابوسفیان کی طرف اپنے افراد بھیجیں جب ابوسفیان ان کی طرف اپنے آدی بھیجے گا تو بخوتر بظہ والے ان کوتل کردیں گے۔ جب مسعود نے یہ بات نی تو ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے یہ بات جا کر ابوسفیان کو بتا دی۔ ابوسفیان نے کہا کہ خدا کی فتم! محمد نے ہمیشہ سے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ اس نے بنو قریظہ کی طرف کسی کونہیں بھیجا۔

ر حضور مَوْفَظَةُ عَلَيْهِ لَهِ عَلَى مَدْ بِيرِ كَا حصه تَفَا) \_

( ٣٧٩٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَسُولَ مَكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابُهُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلَاثًا ، مَا ذَاقُوا طَعَامًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا كُذْيَةً مِنَ الْجَبَلِ ، يَغْنِى قِطْعَةً مِنَ الْجَبَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُشُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا كُذْيَةً مِنَ الْجَبَلِ ، يَغْنِى قِطْعَةً مِنَ الْجَبَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ عَلَيْهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ ثَلَاثًا فَصَارَتُ كَثِيبًا ، قَالَ جَابِرٌ : فَحَانَتُ مِنِّى الْتِفَاتَةُ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ مَنْ الْبَعْوَلَ ، أَوِ الْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُ شَدَّ عَلَى بَطُنِهِ حَجَرًا. (بخارى ٣٠١٥ ـ دارمى ٣٢)

(۹۷۱) حفرت جابر بن عبدالله والتي بروايت ب كه ني كريم مَرْ النَّفَظَةِ اوراً بِ مَرْ النَّفظَةِ كَصَابِهُ ثَمَالَتُمْ تَيْن دن اس حالت مير خندق كھودتے رہے كه انہوں نے كھانا جكھا بھى نہيں۔ پھر صحابہ ثى كُنْنَا نے عرض كيا۔ يارسول الله مَرْ النَّفظَةِ إ بِها رُكاكو كى سخت حصه آگ برسول الله مَرْ النَّهُ مَرْ اللهُ عَالَ اللهِ إِلَى جَهِرُ كو۔ پس صحابہ كرام ثن كَنْنَا نے اس قطعه برپانى كا جهر كاد كيا بھرنى كريم مَرْ اللهُ ا

ہے۔ رسوں اللہ عراض کے حرمایا۔ اس پر پان چرو ہیں عاب مرام میں ہیں ہے اس مطلقہ پر پان کا میں تو وہ قطعہ ریت کا ڈھیر ہو تشریف لائے اور کدال یا بھاؤڑا ہاتھ میں لیا اور فر مایا: کسم اللہ۔ بھرآپ مِلْفَقِقَةِ نے تین ضربین لگائیں تو وہ قطعہ ریت کا ڈھیر ہو

گیا۔ حضرت جابر دہنٹو کہتے ہیں: فَحَانَتُ مِنِّی الْتِفَاتَةُ تو میں نے رسول الله مِلِّنظِیَّمَ کو دیکھا کہ آپ مِلِنظَیَّمَ نے اپنے پیر ممارک پر پھر بائد ھا ہوا تھا۔

( ٣٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ۗ 'َ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ التَّرَابَ ، حَتَّى وَارَى التَّرَابُ شَغْرَ صَدْرِهِ ، وَهُو يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ يَقُول

اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَالْوَلِ صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْوِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيَّنَاةً أَبَيْنَا إِنَّ الْإِلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيَّنَاةً أَبَيْنَا

(٣٤٩٧٤) حضرت براء رہ اُن اُن سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُؤَفِّفَظُ کَوخندق والے دن مٹی ڈھوتے ہوئے و کیھا۔ یہار تک کومٹی نے آپ مِؤَلِفْظَةَ کے سینہ مبارک کے بالوں کو چھیا دیا تھا۔اورآپ مِؤْفِفَظَةَ عبداللہ بن رواحہ رہ اُنٹ

اور فرمارے تھے:

"اے اللہ! اگر تو ندہوتا تو ہم راہِ راست پر ندآتے ،اور ندہم صدقہ دیتے اور ندنماز پڑھتے۔"
"لیس تو ہم پرسکیند کونازل فر ما،اور قدموں کو ثابت رکھا گرہماری ملا قات (دشمن سے) ہو۔"

" بلاشبدان لوگوں نے ہم پرسرکشی کی ہے، اوراگروہ فتنہ چاہیں محیقواہم انکار کریں ہے۔"

( ٣٧٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَ

بَارِدَةً ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَّهِمْ ، قَالَ :

إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ فَأَجَابُوهُ:

نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

کھودرے نفے۔توجب آپ مِنْ النَّنْ کَی نظران پر پڑی تو فر مایا:

" بلاشبەزندگى تو آخرت كى زندگى ہے ۔ پس (اے الله!) تو انساراورمها جرين كى مغفرت فرما- "

و این الی شیرمتر قم (جلداا) کی ۱۳۲۹ کی ۱۳۲۹ کی کتاب السفاری کی این الی شیرمتر قم (جلداا) کی در الی معنف این الی شیرمتر قم (جلداا)

صحابه كرام نے آپ مَالِيْفَغَةَ إِ كوجواباً كها: "هم وه لوگ بين جنهول نے محمد مَالِفَظَةَ كى بيعت كى فريضہ جهادير جب تك بم باقى ربيں ـ " ( ٢٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ خَنَّى كُفِينَا

ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﴿وَكَنْفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَمَا

كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا ﴾. (٣٤٩٦٩) حضرت عبدالرحمان بن ابوسعيد خدري والثي اپنے والدے روايت كرتے ہيں كه خندق كے دن جميں ظہر ،عمراورمغرب ، عثا ہے مجوں رکھا گیا۔ یہاں تک کہمیں اس سے کفایت دے دی گئے۔ یہ ارشاد خدادندی (کامعنی) ہے۔ ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ اللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ پهرني كريم ولا في كمرت بوت اورآ پ فيرافي في الله فويًّا عزيزًا ﴾ دیا۔انہوں نے ا قامت کمی۔ پھرآپ مُنلِفَقَعَ آنے ظہری نماز پڑھی، جیسا کہ آپ مُنلِفَقَعَ آب سے پہلے ظہری نماز پڑھتے تھے۔ پھر

حضرت بلال والنون في عصر كے لئے اقامت كى اورآپ مَلِفَظَةَ في عصر كى نماز بھى اداكى جس طرح آپ مِلِفَظَةَ ،عصر كى نماز بہلے يرُ مع تنے۔ پھر حضرت بلال وافور نے اقامت كى اور آپ مَلِفَظَة نے مغرب كى نماز ادا فرمائى جيسا كر آپ مَلِفظَة اس سے پہلے مُغرب برِ هتے تھے۔ پھر حضرت بلال واللہ فائند نے اقامت کہی اور آپ مِنْ فَضَائِمْ نے عشا کی نماز ادا کی جس طرح آپ مِنْ فَضَافَ اس ے

بلع عشاءاداكرتے تھے۔اوربدواقعہ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَوِجَالاً ، أَوْ رُكْبَاناً ﴾ كنازل مونے سے بہلے كا بـ ( ٣٧٩٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْحَنْدَقِ الظُّهُرَ ، وَالْعَصْرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

( • 92 سے حضرت سعید والٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْفِظَةَ فِي خندق کے دن غروب مس تک ظبر اور عصر ادانہیں کی تھی۔ ( ٣٧٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : جَاءَ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ ، فَقَالاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْخَنْدَقِ : نَكُفُّ عَنْكَ غَطَفَانَ ، عَلَى أَنْ تُعْطِيَنَا ثِمَارَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَرَاوَضُوهُ حَتَّى اسْتَقَامَ الْأَمْرُ عَلَى نِصْفِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كِتَابًا ، فَدَعَا بِصَحِيفَةٍ،

قَالَ : وَالسَّعْدَانِ ؛ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ جَالِسَانِ ، فَأَفْبَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالًا :أَشَىء أَتَاكَ عَنِ اللهِ ، لَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْرِضَ فِيهِ ؟قَالَ :لا ، وَلَكِنِّي أَرَدُتُ أَنْ أَصْرِف وُجُوهَ هَوُلاءِ عَنَّى، وَيَفُرُ عَ وَجُهِي لِهَزُلاَءِ ، قَالَ :قَالاَ لَهُ : مَا نَالَتْ مِنَّا الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِنَا شَيْئًا إِلَّا بِشِرَّى ، أَوْ قِرَّى.

(بخاری ۲۹۳۱ مسلم ۳۳۲)

(٣٤٩٤١) حفرت ابومعشر سے روایت ہے کہ حارث بن عوف اور عیبینہ بن حصن آئے اور انہوں نے عام خندق میں رسول

الله مُؤْفِظَةً ہے کہا۔ ہم آپ سے غطفان کوروک کر رکھیں گے اس شرط پر کہ آپ ہمیں مدینہ کے کھل دیں گے۔ راوی کہتے ہیں . کچر

انبول نے آپ مَانِفَقَعَ اِے کی بیشی کی بات کی اور معاملہ مدید کے نصف پھلوں پر طے ہوگیا۔ انبوں نے کہا۔ ہمارے اورات

ما بین آپ کوئی تحریرلکھودیں۔آپ مِٹِلٹنگیئے ہے کاغذمنگوایا۔راوی کہتے ہیں: سعد بن معافز دیا ہے اورسعد بن عبادہ دی ہے وونوں تشریف فِر ناتھے۔وہ نی کریم مِرِ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اورعرض کیا۔ کیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی الی بات آئی ہےجس ت

ہم اعراض نہیں کر سکتے۔آپ مِنْائِنْکُیْڈِ نے فرمایا نہیں!الیکن میراارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کے چیروں کوخود ہے پھیر دوں اور میں

ا بیے چبرے کوان کے لئے فارغ کرنا چاہتا ہول۔راوی کہتے ہیں۔ دونو ل صحابیوں ٹنایشنز نے آپ مَرْضَفِعَ اِن ہماری جابلیت کے زمانہ میں عرب نے بھی ہم ہے بچھ بیس لیا تھا۔ سوائے خریداری اور مہمان نوازی کے۔

( ٢٧٩٧٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَلِيِّي ؛ أَزَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ :حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا.

(٣٤٩٧٢) حضرت على جناثية ہے روایت ہے كه رسول الله مِنْزَقِقَةَ في خندق والے دن ارشاد فر مایا: انہوں (مشركين ) نے جميل صلوة وسطی بعنی عصری نمازے روکا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اوران کی قیروں کوآگ ہے بھردے۔

( ٣٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي . إِلَّا أَنَّ ابْرَ إدريسَ قَالَ :عُرضُتُ.

(٣٤٩٤٣) حضرت ابن عمر هي في سه روايت ہے۔ مجھے خندق والے دن رسول الله مَرَّافِتِيَّةَ کے ياس پیش كيا گيا اور ميري عمر پندر ،

سال تھی ۔تو آپ مِنْزِنْفِیُوَقِم نے مجھے اجازت عنایت فر مادی۔ابن ادریس کی روایت ٹین غرضت ہے۔

( ٣٧٩٧٤ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْ-

الْحَنْدَقِ : مَنْ رَجُلٌ يَنْهَبُ فَيَأْتِينَا بِخَبَرِ يَنِي قُرَيْظَةَ ؟ فَرَكِبَ الزُّبَيْرُ فَجَانَهُ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ ثَلَاتَ ءَرَّاتٍ :مَنْ يَجِيثُنِي بِخَبَرِهِمْ ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ :نَعَمْ ، قَالَ :وَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَبَوَيْهِ

فَقَالَ :فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّي ، وَقَالَ لِلزُّبَيْرِ :لِكُلِّ نَبِيٌّ حَوَارِي ، وَحِوَارِيِّ الزُّبَيْرُ ، وَابْنُ عَمَّتِي.

(٣٤٩٤٣) حضرت ہشام، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰدِ مِلْوَشِيَّةَ نِے خندق والے دن ارشاد فرمایا: کون آ دمی

جائے گا اور ہمیں بنو قریظہ کی خبر لا کر دے گا؟ حضرت زمیر جانٹو سوار ہو گئے اور بنو قریظہ کے بارے میں خبر لے آئے۔ کجر

آ پ مَلِوْفَظِيَةٍ نے بیہ بات دہرائی اور تین مرتبہ فر مایا ۔ کون مجھےان کی خبرلا کردے گا؟ تو حضرت زبیر مزاننڈ نے کہا: بی ہاں!راوی کہتے

پ مَرْاَفَكُمْ مَنْ مَرْدَا وَالْمُوْ سَفْرِ مَا اِنْهُ مَنْ مَا اِنْهُ مَا اِنْهُ مَا اِنْهُ مَا اَلَهُ عَلْم وَارى مُوتا مِ اور مراحوارى زبراور مرى چوپى كابينا ب قال : كَذَّنَا هَوْ ذَهُ بُنُ عَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْف ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُرَاءُ بُنُ عَازِب ، قَالَ : لَمَّا كَانَ حَيْثُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْفِرَ الْنَحْنُدَق ، عَرَضَ لَنَا فِي بَعْضِ الْجَبَلِ صَخْرَة كَانَ حَيْثُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَكَيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَكَيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهَا أَخَذَ الْمِعُولُ وَٱلْقَى ثَوْبَهُ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهَا أَخَذَ الْمِعُولُ وَٱلْقَى ثَوْبَهُ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهَا أَخَذَ الْمِعُولَ وَأَلْقَى ثَوْبَهُ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَةً فَكَسَرَ ثُلُنْهَا ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ ، وَاللهِ إِنِّى لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ السَّاعَةَ ، ضَرَبَ النَّائِيَةَ فَقَطَعَ ثُلُثًا آخَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ ، وَاللهِ إِنِّى لأَبْصِرُ قَصْرَ النَّائِينَةَ فَقَطَعَ ثُلُثًا آخَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ ، وَاللهِ إِنِّى لأَبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الْأَبْيُضَ ، ثُمَّ ضَرَبَ النَّالِئَةَ ، فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ ، وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ

مَفَاتِيحَ الْبُكَنِ ، وَاللهِ إِنِّى لَا بُصِو البُوابَ صَنْعَاءً . (احمد ٢٠٥٠ - ابويعلى ١٦٨١) ٢٤٩٧) حضرت براء بن عازب واثن سے روايت ہے كہ جب نى كريم مِنْ اللهِ اللهِ على كہم خندق كھوديں توايك پباڑ اندر ہمارے سامنے ایك برى جنان آئى۔ جس میں كدالیں واخل نہیں ہوتی تھیں۔ ہم نے اس بات كی شكایت آپ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کی چابیاں عطا کر دی گئیں ہیں۔ بخدا! مجھاں وقت اس کے سرخ محلات دکھائی دے رہے ہیں۔ پھرآپ مِنْوَفِیْغَ نے دوسری ب لگائی۔ توایک تبائی جٹان مزیدٹوٹ گئی۔ پھرآپ مِنْوَفِیْغَ آغِنے فرمایا: الله اکبر! فارس (کے فزانوں) کی چابیاں عطا کر دی گئ ۔ بخدا! مجھے مدائن کا سفید محل دکھائی دے رہا ہے۔ پھرآپ مِنْوَفِیْغَ آغِنے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا: بسم اللہ! تو بقیہ جٹان بھی ٹ گئی اورآپ مِنَوْفِیْغَ آغِنے فرمایا: الله اکبر! یمن (کے فزانوں) کی تنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ بخدا! مجھے صنعاء کے دروازے دکھائی

٣٧٩) حَذَّنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَعْلُوا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّهِ إِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، شَعْلُوا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّهِ إِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ ، مُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

عرب ہیں۔

۔ کدرات کا جتنا حصہ اللہ نے چاہا گزرگیا پھرآپ مِنِرَفَقَعَ نَا خصرت بلال جَائِن کو تھم دیا۔ انہوں نے اذان دی اورا قامت کہی آپ مِنرِفَقَعَ نے خصر کی نماز پڑھی پھر حضرت بلال جائے نے نامت کہی اور آپ مِنرِفَقَعَ نے عصر کی نماز پڑھی پھر حضرت

بلال دہنی نے اتامت کبی اور آپ مَلِفَظَيْمَ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر حضرت بلال ہوا نیونے نے اتامت کبی اور آپ مَلِفَظَةُ نے نے کینمازیزهی۔

( ٣٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَق.

( ٣٧ ٩٧٧) حضرت عكرمه ولا ين ب روايت ب كه حضرت صفيه وفاه المناخندق واليدن في كريم مَلِ النظافية كم بهم الأقسي -

( ٣٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ قَامَ رَجُا الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ يَا زُبَيْرُ ، فَقَالَتْ صَفِيًـ ۖ

رَسُولَ اللهِ ، وَاحِدِى ، فَقَالَ : قُمْ يَا زُبَيْرٌ ، فَقَامَ الزُّبَيْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّهُمَ

صَاحِبَهُ قَتَلَهُ ، فَعَلَاهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلِيهِ ، فَنَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ.

( ۹۷۸ ۳۷ ) خصرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ جب خند ق کا دن تھا اورمشر کین میں ہے ایک آ دی کھڑا ہوا اور پوچھا: کون مُبار ز

گا؟ آپ مِلْفَضَةَ قِ نِهِ مایا: اے زبیر! کھڑے ہوجا ؤ۔حضرت صغیہ ٹٹھٹیٹنا نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِلْفَضَعَ قَ! میرا ایک بیٹا .

آپ مِلْفَظَةَ إِنْ فَرِمايا: اے زبير! كورے ہوجاؤ\_ پس حضرت زبير والله كورے ہوگئة تو نبي كريم مِنْلِفَظَةَ في فرمايا: ان د

میں سے جواپے ساتھی سے بلند ہو گاوہ دوسر ہے گول کردے گا۔ پس حضرت زبیر وہاٹی ،اس سے بلند ہو گئے تو انہوں نے اس v دیا۔ پہر مفرت زیر والنو، اس مقتول کا سامان لے کرآئے تو آپ مَلِفَقَدَةَ نے وہ سامان انبی کوعطا کردیا۔

( ٣٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، وَأَيُّوبَ السُّخْةِ

كُلِّهِمْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ نَوْفَلًا ، أَوِ الْبَنَّ نَوْفَلٍ ، تَرَدَّى بِهِ فَرَسُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقُتِلَ ، فَبَعَثَ أَبُو سُفْيَاد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهِ ، مِثَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : خُذُوهُ

خَبِيثُ الدِّيةِ ، خَبِيثُ الْجِيفَةِ.

( ۱۷۷۹ کا ) حضرت عکر مدے روایت ہے کہ نوفل بین نوفل کو خند تی والے دن اس کے گھوڑ ہے نے گرادیا اور وہ قبل ہو گیا۔ ا سفیان نے اس کی دیت سواونٹ نبی کریم مِرالفَقِیَّةَ کی طرف بھیجی تو نبی کریم مِرافِقَقِیَّةً نے اٹکار فرمادیا اور فرمایا: اس کو پکڑلو۔ کیونکہ ا دیت بھی خبیث ہاوراس کی لاش بھی خبیث ہے۔

### ( ٢٨ ) مَا حَفِظُتُ فِي بِيِي قُرَيْظَةَ

بنوقر یظہ کے بارے میں جوروایات میں نے محفوظ کی ہیں

( ٣٧٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّادَ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كل المسلامين المسلومين المسلومين

جُبَيْرٍ إِلَى يَنِي قُرِيْظَةَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ :جَنَاحٌ. (بخاري ١٣٨٥\_ مسلم ١٣٨٩)

.٣٤٩) حفرت عكرمه وفاتن سروايت ب كه نبي كريم مَالِفَقِيَّةَ ني قوات بن جبير كو بنوقريظه كي طرف ايك جناح نامي كهوز ي

رکر کے بھیجا۔ ٣٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا رَجَعَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْعُبَارُ ، فَقَالَ : وَضَعْتَ السِّلاَحَ ؟ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ ؟ قَالَ :هَاهُنَا ، وَأُوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، قَالَ :فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمُ.

٩ ٣٥) حضرت عائشه تفاه فناه المناس روايت ب كرجب ني كريم مَ الفَضْاعَة بيم الحند ق عدوالهي تشريف لائ اورآب مِزْفَضَعَة أي بكدديا ادر عسل فرماليا \_ تو آپ مَرْفَظَعَ إِس جبرائيل حاضر موئ اوران كرمر برغبارتها تو انهوں نے فرمايا \_ آپ نے اسليد یا ہے۔ بخدا! میں نے تو اسلینہیں رکھا۔رسول الله مُؤفِظةً نے ارشادفر مایا: پھر کدھر؟ حضرت جرائیل نے جواب دیا۔ إدهر! او

ں نے بنوقر یظ کی طرف اشارہ کیا۔راوی کہتے ہیں پھرنی کریم مَلِفْظَافِیٓ بنوقر بظ کی طرف نکل پڑے۔ ٣٧٠) حَلَّائُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ ٢ فُويُظَةَ :الْحَوْبُ خِدْعَةٌ.

٩٥ ٢٥ ) حضرت مشام ، اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله مُتَوَافِقَةَ عَ نِهِ مِ قریظه كوفر مایا: جنّك دهو كه ہے۔ ٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :عَاهَدَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُظَاهِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَجَعَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَفِيلًا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ، أَتِيَ بِهِ وَبِالْيِهِ سَلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْفِي الْكَفِيلَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقَهُ ، وَعُنُقَ ايْنِهِ. ٩٧ ٣٤) حفرت محمد والتي سروايت ب كدي بن اخطب في رسول الله مَلِقَعَ في ساس شرط برمعامده كياكه و آب مِرْفَعَ في لاف کسی کی مدنہیں کرے گااوراس بات پراس نے اللہ تعالی کو فیل بنایا۔راوی کہتے ہیں۔ پھر جب بنوقر بظہ کاون آیا۔اس کو

مَنْ فَيْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَ ٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْيْرِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبُوَّيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ : فِذَاك أَبِي وَأَمَّى.

٣٤٩) حفرت زبير خلافئ سے روايت ہے كه رسول الله مُؤْفِظَةُ نے بنوقر بظہ والے دن ميرے لئے ( وعاميں ) اپنے والدين كو ما کرارشا د فرمایا:تم پرمیرے ماں، باپ قربان ہوں۔

( ٣٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيلَ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، يَقُولُ :نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعُدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ :فَأْرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَغْدٍ ، قَالَ :فَأَتَاهُ عَلَى حِمَار ، قَالَ :فَلَمَّا أَنْ دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، أَوْ خَيْرِكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ :تُهُ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَادِيُّهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ، وَرُ

قَالَ : قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ. (بخارى ٣١٢١ مسلم ١٣٨٨)

(٣٧٩٨٥) حضرت ابوسعيد خدر کي ديانتو ہے روايت ہے که اہل قريظه ،حضرت سعد بن معاذ وہانتو کے فيصله برأتر ہے۔راوی کے

ہیں: آپ مِنْ اَنْ عَنْ اَ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَداوي كتب مين: جب حضرت سعد ثقائظ مسجد کے قریب پہنچے تو آپ مَلِانتِشَائِمَ نے ارشا وفر مایا:''اپنے سروار'' یا فر مایا:''اپنے میں ہے بہترین شخص ك تعظيم مين كھڑے ہوجاؤ بھرآ پ نیز ﷺ نے فرمایا۔ بلاشبہ بیاوگ تمہارے فیصلہ پراُٹڑے ہیں۔حضرت معاذ واپنے نے فرمایا:

لوگوں کے لڑنے والوں کو آپ کر دیا جائے اور ان کی عور توں ، بچوں کو قید کر لیا جائے۔راوی کہتے ہیں: آپ مَرَافِنَ فَحَرَافِ ارشاد فرما نے مالک (الملک) کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ بھی راوی بیقول نقل کرتے ہیں بتم نے خدا کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے ( ٣٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي ؛ أَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حَكْمِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدُّوا الْحُكُمَ إِلَى سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَحَكَّمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ :أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُ

وَتُسْبَى النِّسَاءُ وَاللَّرْيَّةُ ، وَتُقَسَّمُ أَمْوَالُهُمْ ، قَالَ هِشَامٌ :قَالَ أَبِي :فَأْخُيِرْتُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَقَدُ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ.

(٣٥٩٨ ت محرت مشام بن عروه ، اين والدب بيان كرت مين كه بنوقر يظه ، رسول الله مَافِينَ فَيَا مَ فيصله برأتر ب بجران نے فیصلہ کرنے کو،حضرت سعد بن معاذر ٹڑائٹو کی طرف لوٹا دیا۔تو حضرت سعد دٹائٹو ابن معاذ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فر کہ ان کے مقاتلین کوتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں ، بچوں کوقید کر دیا جائے اور ان کے اموال کوتقیم کر دیا جائے ۔ ہشام ۔ تیں۔میرے والد نے بتایا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مُؤَشِّقَةَ فَہِ نے ارشاد فرمایا: (اےمعاذ تزایشُو!) تو نے ان کے بارے:

التدتعالي كے حكم كے مطابق فيصله كيا ہے۔

( ٣٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :رَمَى أَهْلُ قُرَيْظَةَ سَ بْنَ مُعَاذٍ ، فَأَصَابُوا أَكْحَلَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تَشْفِينِي مِنْهُمْ ، قَالَ :فَنزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ مُعَاذٍ ، فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِحُ الله حَكَمْتَ.

مصنف ابن الی شیر متر مجم (جلداد) کی مصنف ابن الی شیر متر مجم (جلداد) کی مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف الی مصنف کی مصنف

قاتلین کوتل کردیا جائے اوران کی عورتوں، بچول کوقیدی بنایا جائے۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِنْ اَنْفَظَیَّمَ نے فرمایا: تم نے خدا کے تکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

۲۷۹۸۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَوَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ لَلْكُولُولُ وَلِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَلَا وَلْمُ وَلّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلّهُ

ے اللہ! کتاب کونازل کرنے والی ذات ، جلد حساب لینے والی ذات ، کشکروں کو شکست دینے والی ذات ، ان کوشکست دیاوران لو ملا کرر کا دے۔ و ملا کرر کا دے۔

٣٧٩٨٩) حَدَّنَنَا كَلِيْرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، قَالَ :لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ الأَخْزَابَ ، وَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَأَخَذَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، أَنَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ :عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ، وَصَغْتَ السِّلاَحَ وَلَمْ تَضَغَّهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ؟ انْتِنَا عِنْدَ حِصْنِ يَنِى قُرَيْظَةَ ، فَنَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاتَاهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنَاهُمُ

مہ کی طرف تشریف لائے۔ تو نبی کریم مِیلِّفَظِیَّا نے لوگوں میں منادی کروائی کہ بنوتر بظہ کے قلعہ پر پہنچو۔ پھر آپ مِیلِفَظَیَّا نے خسل مایا اور آپ مِیلِفظِیَّا بھی ان لوگوں کے پاس قلعہ پرتشریف لے گئے۔

## ( ٢٩ ) مَا حَفِظُتُ فِي غَزُوكَةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ

# جوروایات میں نے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں

٣٧٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَكَتَبُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَكَتَبُ إِلَى : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَغَارَ عَلَى يَنِى الْمُضْطَلِقِ ، وَهُمْ

غَارُونِ ، وَنَعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَكَانَتْ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابُوا ، وَكُنْتُ فِي الْحَيْلِ.

( ۹۹۰ سے ) حضرت عبداللہ بن عمر وہا تا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِیلِ اللہ کیا ہے نوالمصطلق برحملہ کیا جبکہ وہ غافل تھے اور ان کے جانور پانی پرآئے ہوئے تھےاور جو ریہ بنت الحارث بھی متاثرین میں سے تھی اور میں گھوڑ سواروں میں تھا۔

( ٣٧٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ أَنَا ، وَأَبُو صِرْمَةَ الْمَازِنِيُّ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ

الْحُدْرِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ : أَسَرْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، أَسَرْنَا نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ الْمُصْطَلِقِ ، فَأَرَدْنَا الْعَزْلَ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ ، فَقَالَ بَعْضُنَا : أَتَعْزِلُونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ ؟

فَٱتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسَرُنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، أَسَرْنَا نِسَاءَ يَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَأَرَدْنَا الْعَزْلَ ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ، فَإنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ. (نساني ٥٠٣٥ مالك ٥٥)

(991) حضرت ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں اور ابوصر مدمازنی، حضرت ابوسعید خدری ڈوٹٹو کے باس حاضر ہوئے اور ہم نے ال

ے عزل کے بارے میں پوچھا۔انہوں نے جواب میں ارشا وفر مایا: ہم نے عرب کی صاحب زادیاں قید کی تھی ہم نے بنواہم صطلق

کی عورتوں کو قید کیا اور ہم نے (ان کے ساتھ ) عزل کا ارادہ کیا اور فندیہ لینے میں رغبت ظاہر کی۔ہم میں ہے بعض لوگوں نے کہا۔ رسول اللَّه مِنْ اللَّهِ عَبْهَارے درمیان موجود ہیں اورتم عزل کرتے ہو؟ تو ہم آپ مِنْ اللَّهُ عَنْ خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا:

رسول الله مِرْفَظَةَ إلى من عرب كي صاحبزاديان قيدكي بين من من بنوالمصطلق كي عورتين قيدي بنائي بين اورجم عزل كااراا ر کھتے ہیں اور فدید لینے میں رغبت رکھتے ہیں۔ نبی کریم مَشِرُ النظافِیجَ نے ارشاد فرمایا بنہیں! تم یدکام ند کرو۔ کیونکہ قیامت تک کوئی بھی

جان جس کے ہونے کواللہ تعالی نے لکھ دیا ہے وہ بہر حال ہو کررہے گا۔

( ٣٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أُصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزْوَةٍ يَنِي الْمُصْطَلِقِ لَمَّا أَتُوا الْمَنْزِلَ ، وَقَدْ جَلَا أَهْلُهُ ، أَجْهَضُوهُمْ ، وَقَدْ بَقِيَ دَجَاجٌ فِي الْمَعْدِن ، فَكَار

بَيْنَ غِلْمَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغِلْمَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ قِتَالٌ ، فَقَالَ غِلْمَانٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، وَقَال غِلْمَانٌ مِنَّ الْأَنْصَارِ :يَا لَلْأَنْصَارِ ، فَبُلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَىِّ ابْنَ سَلُولَ ، فَقَالَ :أَمَا وَاللهِ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُنْفِقُوا

عَلَيْهِمَ انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، أَمَا وَاللهِ :(لَئِنُ رَجَعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ) فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالرَّحِيلِ ، فَكَأَنَّهُ يَشْغَلُهُمْ ، فَأَذْرَكَ رَكْبًا مِنْ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِي الْمَسِيرِ

فَقَالَ لَهُمْ : أَلَمُ تَعْلَمُوا مَا قَالَ الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٌّ ؟ قَالُوا : وَمَاذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : قَالَ : أَذَ

وَاللهِ لَوْ لَمْ تُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ لَانْفَصُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، أَمَا وَاللهِ لَيْنُ رَجَعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا ۱) کی کاس ۱۳۳۷ کی در استان ابی شیبه متر جم (جلدا ۱)

قَالُوا : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَنْتَ وَاللهِ الْعَزِيزُ ، وَهُوَ الذَّلِيلُ.

( ۱۹۲ ۳۷ ) حفزت ہشام،اپنے والد ہے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلَّاتِنْکَا ﷺ کے صحابہ غزوہ بنوالمصطلق میں جب منزل پر ہینیے۔ تومها جرین اورانصار کے معمرلز کوں میں کوئی جھڑا ہو گیا۔مہاجرین کے لڑکوں نے کہا۔ یا للمھاجوین. اورانصار کے لڑکوں نے کہا۔ یا للانصار . پی خبرعبدالله بن الي بن سلول کو پنجی تو اس نے کہا۔ ہاں! بخدا! اگر انصار ،مہاجرین برخر جہ نہ کرتے تو وہ آپ مَلِنظَةَ البيت ضرور على جات - بال! بخدا! اگر بهم مدين كي طرف واپس لوث كئة توالبته ضرور بالضرور عزت والے مدينت ذلت والول کو نکال دیں گے۔ بس بہ بات نبی کریم مُرِّغْظَيَّةً کو پینچی ۔ تو آپ مُرَّغْظَةً نے صحابہ ڈیکٹٹے کو چ کرنے کا عکم دیا ۔ گویا کہ آپ مَلِّالْطَيَّةُ أَنْهِيں مشغول كررہے تھے۔ پھرآپ مِلِّلْفَيَّةَ إِنْ دوران سفر بنوعبدالا شبل ميں ايك سوار جماعت كو پايا تو آپ مِنْلِنْفَيَّةً نے انہیں فرمایا جمہیں معلوم نہیں ہے کہ منافق عبداللہ بن أبی نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے پوچھا: یا رسول الله مِنْ الله عَنْ الله عَل چلے جائیں گے۔ ہاں۔ بخدا! اگر ہم مدینہ واپس گئے تو البتہ ضرور بالضرور عزت والے ، مدینہ سے ذلت والوں کو باہر نکال دیں انہوں نے کہا: یارسول اللہ! سی کہا۔آپ اور اللہ تعالیٰ عزت والے جبکہ وہ ذلیل ہے۔

### ( ٣٠ ) غَرْوَةُ الْحُدَيْبِيةِ

#### غزوه حديبيه

( ٣٧٩٩٣ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَلِّثُ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾ ، قَالَ : الْحُدَيْبِيَةُ. (بخارى ٣٨٣٣\_ مسلم ١٣١٣)

(٣٤٩٩٣) حضرت انس دان سے آیت مبارکہ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ كے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراو

( ٢٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَوَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُكَيْبِيَةِ ، وَكَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ فِي شَوَّالِ ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا كَانَ بِعُسْفَانَ ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كَعْبِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا تَرَكْنَا قُرَيْشًا وَقَدْ جَمَعَتُ لَكَ أَحَابِيشَهَا تُطْعِمُهَا الْحَزِيرَ ، يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا تَبَرَّزَ مِنْ عُسْفَانَ ، لَقِيَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ طَلِيعَةً لِقُرَيْشِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْمٌ هَاهُنَا ، فَأَخَذَ بَيْنَ سَرُوعَتَيْنِ ، يَغْنِي شَجَرَتَيْنِ ، وَهَالَ عَنْ سَنِ الطَّرِيقِ حَتَّى نَزَلَ الْغَمِيمَ. فَلَمَّا نَزَلَ الْغَمِيمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ :

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ جَمَعَتُ لَكُمْ أَحَابِيشَهَا تُطْعِمُهَا الْخَزِيرَ ، يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَأَشِيرُوا عَلَىَّ بِمَا تَرَوُنَ ؟ أَنْ تَغْمِدُوا إِلَى الرَّأْسِ ، يَغْنِى أَهْلَ مَكَّةَ ، أَمْ تَرَوُنَ أَنْ تَغْمِدُوا إِلَى الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ ، فَنُخَالِفُهُمْ إِلَى نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ ، فَإِنْ جَلَسُوا جَلَسُوا مَوْتُورِينَ مَهْزُومِينَ ، وَإِنْ طَلَبُونَا طَلَبُونَا طَلَبًا مُتَدَارِيًا ضَعِيفًا ، فَأَخْزَاهُمَ اللَّهُ ؟.

مَتَدَارِيا صَعِيفًا ، فَاحْزَاهُمُ اللهُ ، نَرَى أَنْ تَعْمِدَ إِلَى الرَّأْسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ مُعِينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مَعِينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعَينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعَنِينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعَنِينًا اللّهِ ، لَا نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو مُظْهِرُكَ ، قَالَ اللّهِ ، لاَ نَقُولُ لَكَ كُمَا قَالَتُ بَنُو إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهُبُ أَنْتُ ورَبُكُ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهُبُ أَنْتُ وَرَبُكُ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهُبُ أَنْتُ وَرَبُكُ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ واللهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا غَشِى الْحَرَمَ وَدَخَلَ أَنْصَابَهُ ، بَرَكَتُ نَاقَتُهُ الْجَدْعَاءُ ، فَقَالُوا: خَلَاتُ ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا خَلَاتُ ، وَمَا الْخَلَا بِعَادَتِهَا ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةً ، لا تَدْعُونِى فَقَالُوا: خَلَاتُ ، فَقَالَ وَاللهِ مَا خَلَاتُ ، وَمَا الْخَلَا بِعَادَتِهَا ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةً ، لا تَدْعُونِى قُرَيْتُ تُدْعَى ذَاتَ قُرَيْشُ إِلَى تَعْظِيمِ الْمَحَارِمِ فَيَسْبِقُونِى إِلَيْهِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَمِينِ فِى ثَنِيَّةٍ تُدْعَى ذَاتَ الْجَدُيْلِيةِ تَلْمَى الْحُدَيْئِيةِ ، فَلَمَّا نَوْلَ السَّتَقَى النَّاسُ مِنَ الْبِنُو ، فَنَزَفَتُ وَلَمْ تَقُمْ بِهِمْ ، فَشَكُوا الْحَنْفُ إِلَيْهِ فَأَعْطَاهُمْ سَهُمًا مِنْ كِنَانَةِ ، فَقَالَ : إِغُوزُوهُ فِى الْبِشُو ، فَعَرَزُوهُ فِى الْبِنُو ، فَجَاشَتُ وَطَمَا مَاؤُهَا خَتَى ضَرَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِهِ قُرِيْشُ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ أَخَا بَنِي حُلَيْسٍ ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْهَدُى ، فَقَالَ : ابْعَثُوا الْهَدُى ، فَلَمَّا رَأَى الْهَدُى لَمُ يُكَلِّمُهُمُ كَلِمَةً ، وَانْصَرَفَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : يَا قَوْمُ الْقَلَائِدُ وَالْبُدُنُ وَالْهُدُى ، فَحَذَرَهُمْ وَعَظَمَ عَلَيْهِمْ ، فَسَبُّوهُ وَتَجَهَّمُوهُ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيَّ جِلْفُ لَا نَعْجَبُ مِنْكَ ، وَالْهَدُى ، فَحَدَّرُهُمْ وَعَظَمَ عَلَيْهِمْ ، فَسَبُّوهُ وَتَجَهَّمُوهُ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيَّ جِلْفُ لَا نَعْجَبُ مِنْكَ ، وَلَكِنَّا نَعْجَبُ مِنْ أَنْفُلِنَ إِذْ أَرْسَلْنَاكَ ، إنجلِلسُ. وَلَا نُوْلَئِكُ ، فَخَرَجَ عُرُوةً حَتَى أَتَاهُ ، فَقَالَ : يُنا

مُحَمَّدُ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ سَارَ إِلَى مِنْلِ مَا سِرُتَ إِلَيْهِ ، سِرُتَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ إِلَى عِتْرَتِكَ وَبَيْضَتِكَ الَّتِى تَفَلَّقَتْ عَنْكَ لِتَبِيدَ خَضْرَائَهَا ، تَعْلَمُ أَنِّى قَدْ جِنْتُكَ مِنْ عِنْدِ كَعْبِ بْنِ لُؤَى ، وَعَامِر بْنِ لُؤَى ، قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النَّمُورِ عِنْدَ الْعَوْدِ الْمَطَافِيلِ يُقْسِمُونَ بِاللهِ لَا تَعْرِضُ لَهُمْ خُطَّةً إِلَّا عَرَضُوا لَكَ أَمْرٌ مِنْهَا ، فَقُلُ لَبِسُوا جُلُودَ النَّمُورِ عِنْدَ الْعَوْدِ الْمَطَافِيلِ يُقْسِمُونَ بِاللهِ لَا تَعْرِضُ لَهُمْ خُطَّةً إِلَّا عَرَضُوا لَكَ أَمْرٌ مِنْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ ، وَلَكِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمُرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدُينَا ، فَقَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِى لَقِنَا لَ مَنْتُ لِلهِ مَنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ ، وَلَكِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمُرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدُينَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْمَرْبُ عَلَى اللهِ مَا قَدْ أَكَلَتُ ، فَيُحَلُّونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمُرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدْيَنَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ إِلّا مَا قَدْ أَكَلَتُ ، فَيُحَلُّونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْمُيْتِ ، فَنَقْضِى عُمُرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدْيَنَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ

مُدَّةً ، نُزِيلُ فِيهَا نِسَائَهُمْ وَيَأْمَنُ فِيهَا سَرُبُهُمْ ، وَيُخَلُّونَ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنِّي وَاللهِ لَأَقَاتِلَنَّ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْأَحْمَرَ وَالْأَسُودَ حَتَّى يُظْهِرَنِي اللَّهُ ، أَوْ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي ، فَإِنْ أَصَابَنِي النَّاسُ فَذَاكَ الَّذِي يُرِيدُونَ ، وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمَ اخْتَارُوا ؛ إِمَّا قَاتَلُوا مُعَدِّينَ ، وَإِمَّا دَخَلُوا فِي السِّلْمِ وَافِرِينَ.

قَالَ : فَرَجَعَ عُرُوهُ إِلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : تَعْلَمُنَّ وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ قَوْمٌ أَحَبُّ إِلَى مِنْكُمْ ، إِنَّكُمْ لإِخُوَانِي وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَى ، وَلَقَدَ اسْتَنْصَرْتُ لَكُمُ النَّاسَ فِي الْمَجَامِعِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْصُرُو كُمْ أَتَيْتُكُمْ بِأَهْلِي حَتَى نَزْلُتُ مَعَكُمْ إِرَادَةَ أَنْ أُوَاسِيَكُمْ ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ الْحَيَاةَ بَعْدَكُمْ ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ عَرَضَ نِصُفًا فَافْبَلُوهُ ، تَعْلَمُنَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ عَرَضَ نِصُفًا فَافْبَلُوهُ ، تَعْلَمُنَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ عَرَضَ نِصُفًا فَافْبَلُوهُ ، تَعْلَمُنَ أَنِّي قَدْ قَدِمْتُ عَلَى الْمُلُوك ، وَرَأَيْتُ الْعُظَمَاءَ ، فَأْقُسِمُ بِاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا ، وَلا عَظِيمًا أَعْظَمَ فِي الْمُحَامِ فِي اللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا ، وَلا عَظِيمًا أَعْظَمَ فِي أَصْحَابِهِ مِنْهُ ، إِنْ يَتَكَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَى يَسْتَأْذِنَهُ ، فَإِنْ هُو أَذِنَ لَهُ تَكُلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَأَذُنْ لَهُ سَكَتَ ، ثُمَّ إِنَّهُ وَاللهِ مِنْهُ ، إِنْ يَتَكَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَى يَسْتَأْذِنَهُ ، فَإِنْ هُو أَذِنَ لَهُ تَكَلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَأَذُنْ لَهُ سَكَتَ ، ثُمَّ إِنْهُ عَنْ وَضُولَهُ يَعْمَلُونَهُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، يَتَخِذُونَهُ حَنَانًا.

فَلَمَّا سَمِعُوا مَقَالَتَهُ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ سُهَيْلَ بُنَ عَمْرٍ و ، وَمِكْرَزَ بُنَ حَفْص ، فَقَالُوا : انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَعْطَاكُمْ مَا ذَكَرَ عُرُوةُ ، فَقَاضِيَاهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَامَهُ هَذَا عَنَّا ، وَلاَّ يَخْلُصَ إِلَى الْبَيْتِ ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ مِنَ الْعَرَبِ ؛ أَنَّا قَدْ صَدَدُنَاهُ ، فَخَرَجَ سُهَيْلٌ ، وَمِكْرَزٌ حَتَّى أَتِيَاهُ وَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، يَسْمَعُ مِنْ الْدِي سَأَلًا ، فَقَالَ : أَنَّا قَدْ صَدَدُنَاهُ ، فَخَرَجَ سُهَيْلٌ ، وَمِكْرَزٌ حَتَّى أَتِيَاهُ وَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَعْطَاهُمَا الَّذِى سَأَلًا ، فَقَالَ : أَكْتُبُوا : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، قَالُوا : وَاللهِ لَا نَكْتُبُ هَذَا أَبَدًا ، قَالَ :

فَكَيْفَ ؟ قَالُوا : نَكْتُبُ بِالسَمِكَ اللَّهُمَّ ، قَالَ : وَهَذِهِ فَاكْتَبُوهَا ، فَكَتَبُوهَا ، ثُمَّ قَالَ : أُكُنُبُ ؟ فَالَّوْ ا وَاللهِ مَا نَخْتَلِفُ إِلَّا فِي هَذَا ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ ؟ أَكُنُبُ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا نَخْتَلِفُ إِلَّا فِي هَذَا ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ ؟ وَمُنْ اللهِ مَا نَخْتَلِفُ إِلَّا فِي هَذَا ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ ؟ وَمُ يَدُولُ اللهِ مَا نَحْدُ مَا يَدُولُ اللهِ مَا نَخْتَلِفُ إِلَّا فِي هَذَا ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ ؟ وَمُ يَدُولُ اللهِ مَا يَعْدُ مِنْ اللهِ مَا نَخْتَلِفُ إِلَّا فِي هَذَا ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ ؟ وَمُ يَدُولُ اللهِ مَا اللّهُ مَا يَعْدُ اللهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهُ مَا أَكْتُلُ ؟ وَاللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهِ مَا يَعْدُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ مَا يَعْدُولُوا اللّهُ مَا يُعْدَلُونُ إِلَا لَهُ عَلَاهُ مَا يَعْدُولُوا اللّهُ مَا يَعْدُولُ اللّهُ مَا يُعْتَلِقُ اللّهِ مَا يَعْدُولُ إِلّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ مَا يُعْتَلُولُ اللّهُ مَا يَعْمُولُهُ اللّهُ مَا يَعْدُولُ اللّهِ مَا يَعْدُولُوا اللّهِ مَا يَعْدُولُ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يُعْتَدُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمُولُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَالًا لَا عَلَالًا عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُولُ اللّهُ اللّ

فَقَالُوا :انْتَسِبُ ، فَاكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :وَهَذِهِ حَسَنَةٌ ، أَكْتَبُوهَا ، فَكَتَبُوهَا. وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ ، أَنَّ بَيْنَنَا الْعَيْبَةَ الْمَكْفُوفَةَ ، وَأَنَّهُ لَا إِغْلَالَ ، وَلَا إِسْلَالَ.

قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : الإِغْلَالُ الدُّرُوعُ ، وَالإِسْلَالُ السُّيُوكُ ، وَيَعْنِى بِالْعَيْبَةِ الْمَكْفُوفَةِ أَصْحَابَهُ يَكُفَّهُمْ عَنْهُمْ. وَأَنَّهُ مَنْ أَتَاكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلْ مَنْ أَتَاكُمْ مِنَّا رَدُدُوهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ دَخَلَ مَعِى فَلَهُ مِثْلُ شَرْطِنَا ، فَقَالَتْ قُرُيْشٌ : مَنْ دَخَلَ مَعَنا فَهُو مِنَّا ، لَهُ مِثْلُ شَرْطِنَا ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : مَنْ دَخَلَ مَعَنا فَهُو مِنَّا ، لَهُ مِثْلُ شَرْطِنَا ، فَقَالَتْ بَنُو كَعْبٍ : نَحْنُ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ بَنُو بَكُو إِنْحُنُ مَعَكُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ بَنُو بَكُو إِنْحُنُ مَعَ فُرَيْشٍ.

فَبَيْنَمَا هُمُّمْ فِى الْكِتَابِ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلَ يَرْسُفُ فِى الْقُيُّودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : هَذَا أَبُو َجَنْدَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهِيْلٌ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهِيْلٌ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهِيْلٌ : هُوَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُو لِى ، وَقَالَ سُهِيْلٌ : هُو اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَرَدُّ إِلَى الْمُشُوكِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا لِسُهَيْلٍ ، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ ، هَذَا السَّيْفُ ، فَإِنَّمَا هُو رَجُلٌ وَرَجُلٌ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَعَنْتَ عَلَى يَا عَمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى جَنْدَلٍ ، هَذَا السَّيْفُ ، فَإِنَّمَا هُو رَجُلٌ وَرَجُلٌ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَعَنْتَ عَلَى يَا عَمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُهَيْلِ:هَبُهُ لِي ، قَالَ: لَا ، قَالَ : فَأَجِزْهُ لِي ، قَالَ: لَا ، قَالَ مِكْرَزْ: قَدْ أَجَزْتُهُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ فَكُمْ يُهُجِّ. (بخارى ٢٧٣١ ابوداؤد ٢٧٥٩)

(٣٧٩٩٣) حفرت مشام، اپنے والدے روایت کرتے ہیں۔ که رسول الله مَلِفَظَةَ مدیبیہ کی طرف چلے۔ واقعہ حدیبیہ ماہ شواا

میں پیش آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: بس رسول الله مِلْفَظِيَّةَ جل پڑے یہاں تک کہ جب آپ مِلْفِظَةَ عسفان مقام پر پہنچے" آپ مَرْضَجَةً كوبنى كعب كاليك آ دى ملااوراس نے كہا۔ يارسول الله مَرْضَطَحَةً! ہم نے قريش كواس حالت ميں چھوڑا ہے كہانہوں نے

آپ کے لئے اپنے مختلف کنسل لوگوں کو جمع کیا ہے اور نہیں خزیر (قیمہ اورآٹا کا مرکب) کھلاتے ہیں۔ان کا ارادہ بیہ ہے کہ وہ آپ ک بیت اللہ سے روک دیں گے۔ پس آپ مِنْ اِنْ اَلَیْ اِنْ اِللّٰہِ اِنْ اللّٰہ اللّٰہ سے روک دیں گے۔ پس آپ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

آپ مَلِّنْفَغَةَ كُوفْرِيش كے جاسوس خالد بن وليد ملے اور راستہ ميں ان كا آپ مَرْنِفَقَةَ ہے آ منا سامنا ہو گيا۔رسول الله مَلْمِنْفَقَةُ ہے۔ (صحاب الْفَاتَيْمَ كُو) فرمايا: ادهرا جاؤالي أب مَرْضَعَ فَقَ دودرختول كے درميان ہو محكة اورا بي مَرْضَعَة موارراسته سے بث محكة يهار تك كه آب مَرْفَقَ فَعْمِم بِنجِد

پس جب آپ مَلِفَظَةَ مَمْمِم مِين فروكش موئ تو آپ مَلِفَظَةَ بَاللهُ عَلَيْكُ وَطاب فرمايا - آپ مَلِفَظَةَ بَاللهُ تعالى كر

تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان، ثنا بیان کی۔ پھر آپ مِیلِّفِیکَ آخِ ارشاد فرمایا: اما بعد! بلا شبہ قریش نے تمہارے لئے اپنے متفرق گروہوں کوجمع کیا ہےاوراس کوخزیر ( خاص مرکب غذا ) کھلا نا شروع کیا ہے۔اوران کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بیت اللہ۔

روک ڈالیں۔ توتم مجھے اپنی رائے ہے مطلع کرو؟ تم لوگ سردار (لینی اہل مکہ) کی طرف (مقابلہ کے لئے ) جانا جا ہے ہویاتم لوگ ان كے معاونين كى طرف (مقابلہ كے لئے) جاتا جا ہے ہوتا كہ ہم ان كووالس ان كى عورتوں اور بچوں كے ياس پہنچاديں ليس وہ بیٹھ جائیں گے تو وہ اس حالت میں بیٹھیں گے کہ وہ بے بس اور شکست خور دہ ہوں گے۔اوراگر وہ ہم سے (مقابلہ کا)مطالبہ کریر گے تووہ ہم سے ایک کمزوراور زم مطالبہ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرد ہےگا۔

حضرت ابو بكر فواتن فرمايا: يا رسول الله مَلِقَظَةَ إجاري رائ توبيه به كه جم سرداري طرف پيش قدمي كرتے ہيں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ مِیلِ اَنْفِیْ فِیمَ کے معین ہیں اور آپ کے مددگار ہیں اور آپ کو غالب کرنے والے ہیں۔حضرت مقداد بن الاسود جُن اُنٹی

نے فرمایا ..... جبکہ وہ اپنے کجاوہ میں تھے ..... بخدا! یا رسول الله مَرْفِضَعَ أَعْ اللهِ مَمْ آپ سے ایسی بات نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نه این نی مَالِفَظَة سے کی تی کہ ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ بلکه ہم تو کہیں گے۔آپاورآپ کا

رب جا کراڑے اور ہم آپ کے ہمراہ لڑیں گے۔

۳- پس رسول الله مَالِفَظَةَ (وہاں سے ) نگلے میہاں تک کہ جب آپ مَالِفَظَةَ حرم کے قریب پہنچے اور اس کی حدود میں داخل

ہوئے تو آپ مِشَافِظَةَ کی جدعا واومٹنی بیٹھ گئی۔لوگوں نے کہا۔ بیاونٹنی اڑ گئی ہے۔آپ مِشَافِظَةَ کَمِن خدا کی تتم !اومٹنی اڑئ نہیں ہاورنہ ہی اڑنا اس کی عادت ہے بلکہ اس کوتو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ سے روکا تھا۔ ( پھر آپ مِزَفَقَعُ فَرِ نَ

معنف ابن الى شير مترجم (جد ١١) كالم المهادي مایا) (اگر) قریش مجھے تعظیم محارم کے لئے دعوت دیں محے تو وہ اس عمل میں مجھ پر سبقت نہیں پاسکیں محے ( آپ مِنْوَفَيْغَ إِنْ خ تحابہ فَکَافَتُمْ سے فرمایا) ادھر آؤ۔ پھر آپ مِرَا اُسِ مِرَا اُسِيَرِ اَسْتَ کِمُرُ ليا يهال تک که ُ پِ مَثِلِنْظَةَ فَهِ عَدِيبِ بِهِ بِهِنِي - پس جب آپ مِثِلَنْظَةَ فَي و ہاں پر پڑاؤڈ الاتولوگوں نے ایک کنواں سے یانی لیزا شروع کیا۔ابھی تمام كُ سِراب نهيں موئے تھے كدكنوال خالى موكيا \_ لوكول نے آپ مِلْ اللَّهُ كَ ما منے اس بات كى شكايت كى ـ تو آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ نَا کول کوتر کش میں ہے ایک تیرنکال کر دیااور فرمایا: اس تیر کو کنویں میں گاڑھ دولوگوں نے اس تیر کو کنویں میں گاڑا تو کنواں یا نی جب قریش کواس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ سِرافِظ کا کی طرف بنو ملیس کے بھائی کو بھیجا ..... یہ اس قوم کا فرد تھا

المناوراس كايانى اويرآكيايهال تك كداوك خوبسراب موكئ ن كے ہاں مدى كى تعظيم ہوتى تھى .....آپ مِنْ الْفَصَائِعَ فَي فرمايا: مدى كوكھڑا كردو۔ پس جب اس نے مدى (كے جانوركو) ديكھا تو كوكى

ں بات نہیں کی۔اورا پنی جگہہے ہی قریش کی طرف پھر گیا۔اور (جاکر) کہا:اے میری قوم! قلا کہ،اونٹ اور ہدی کے جانوروں کا احترام کرو)۔اس نے قریش کوخوب ڈرایا اوران پرکڑی تنقید کی قریش نے اس کو گالیاں دیں اوراس سے ترش روہو گئے اور النه کے تم تو بیوتوف دیہاتی ہو۔ ہمیں تم سے کوئی تعجب ہیں ہے۔ بلکہ تھے بھیجنے پر ہمیں اپنے آپ پر تعجب ہے۔ بیٹھ جاؤ۔

پھر قریش نے عروہ بن مسعود کو کہاتم محمد مُلِّنْ ﷺ کی طرف جاؤاور ہم تمہارے پیچیے نہیں آئیں گے تو عروہ (وہاں ہے ) ال يهال تك كه آب مُؤلِفَظَة كے پاس آيا اور كها۔اے محد! ميس نے سارے عرب ميس كوئى ايسا آدى نہيں و يكھا جو آپ كى طرح بھروسہ کرکے ) چلا ہوتم مختلف لوگوں کو لے کراپنے اس قوم وقبیلہ کی طرف آئے ہولیقین کرو! میں تمہارے پاس کعب بن لوی، رعامر بن لوی کے ہاں سے آیا ہوں۔انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے چیتوں کا لباس پمن کر اللہ کے نام کی تشمیس کھائی

بں ۔ کہ: آپ ان کے سامنے جو بات رکھو گےوہ اس ہے بھی بخت تربات آپ کے سامنے تھیں گے۔ ے۔رسول الله مِنْزَفِيْنَا أَنْ ارشاد فرمایا: ہم لوگ لڑنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہماراارادہ تویہ ہے کہ ہم اپناعمرہ پورا کریں

ئے اورا پنے ہدی کے جانورنح کریں۔تو کیاتم اپنی قوم کے پاس جاؤ گے کیونکہ وہ بھی پالان والے (یعنی کمزور ) ہیں اورجنگیں انہیں ی کھا چکی ہیں۔اوران کے لئے بھی اس بات میں کوئی خیرنہیں ہے کہ جنگ ان کومزید کھائے۔ پس وہ میرے اور ہیت اللہ کے میان سے ہٹ جا کیں تا کہ ہم اپنا عمرہ ادا کریں اوراپنے ہدی کے جانو رنح کریں۔اوریپلوگ میرےاوراپنے درمیان ایک مدت کھلیں۔اور بیلوگ میرےاورلوگوں کے درمیان ہے ہٹ جائیں۔خداکی تنم! میں تواس معاملہ (کلمہے معاملہ ) میں ہرنسر خ اور یاہ کے ساتھ لڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے غالب کردے یا میں خود بھی اس راہ میں قبل کردیا جاؤں \_ بس اگرلوگ مجھے قبل کر

یں گے تو یہی لوگوں کی مراد ہے اور اگر اللہ تعالی مجھے ان پر غلبہ دیتو پھر انہیں اختیار ہوگایا تو خوب تیاری کے ساتھ لڑیں گے اور یا ج در فوج اسلام میں داخل ہوجائیں گے۔

رادی کہتے ہیں: پھرعروہ،قریش کی طرف واپس آیا اوراس نے کہا۔ یقین کرلو! بخدا! مجھے روئے زمین پرتم سے زیادہ

محبوب کوئی تو منہیں۔تم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہواور میرے بھائی ہو .....اور میں نے مجامع میں تمہاری مدد کے لئے لوگور کو بلا مالیکن جب وہ لوگ تمباری مدد کے لئے نہیں آئے ۔ تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارے پاس آگیا اور میں نے بیسوچ کر

تمہارے ہاں پڑاؤ ڈالا تا کہ میں تمہارے لیے مواسات کرسکوں۔ خدا کی تتم ! تمہارے بعد مجھے زندگی ہے کوئی محبت نہیں ہے۔ <sup>-</sup>

لوگ يقين كرلو! كداس آدى (محد مُؤَرِّفَيُغَيَّمُ) نے انصاف كى بات پيش كى جتم اس بات كوتبول كرلو \_ يقين كرو! ميس كى بادشا مور کے بال گیا ہوں اور میں نے کی وڈیروں کودیکھا ہے میں بقسم یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کوئی بادشاہ یا وڈیرہ، اپنے ساتھیوں میں ا

باعظمت نہیں دیکھا جتنا آپ کودیکھا۔ آپ ہے اجازت حاصل کئے بغیر کوئی آ دمی تفتگونہیں کرتا۔ جب آپ اجازت گفتگودیتے ہیر تو ہو لنے والا بولتا ہےاوراگرآپ اجازت نہیں دیتے تو خاموش رہتا ہے پھر جب آپ وضوکرتے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کے

د هوون کوجلدی سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اپنے سروں پر بہاتے ہیں اور اس کو برکت کی چیز سمجھتے ہیں۔

پس جب اہل مکہ نے اس کی بات مُنی تو انہوں نے آپ مِنْ ﷺ کی طرف سہیل بن عمرواور مکرز بن حفص کو بھیجااور کہا ہم لوگ محمد ﷺ کی طرف جاؤ پھرا گروہ تمہیں وہی کچھ(تاُ ثر ) دے جوعروہ نے ذکر کیا ہے توتم اس کویہ فیصلہ سُنا دینا کہ وہ اس سال

ہارے ہاں سے لوٹ جائیں۔اور بیت اللہ تک نہ آئیں تا کہ جوکوئی عربی بھی ان کے سفر عمرہ کے بارے میں شنے تو وہ یہ بات بھی

سنے کہ''ہم نے اس (محمہ) کو بیت اللہ سے روک دیا ہے' سہیل اور مکرز چل پڑے یہاں تک کدوہ آپ مِنْ اللَّهُ فَيْ فَيْ اورانہوں نے یہ بات آپ مِنْ النظافية عند كركى۔ آپ مِنْ النظافية إن كوان كے سوال كے مطابق جواب عطافر مايا اور كہا لكھو: بسم الله

الرحمٰن الرحيم -وہ كہنے لگے- بخدا! بيالفاظ تو جم بھى بھى نہيں كھيں گے-آپ مَانِشْفَةَ فَيْ يو چِھا۔ پھر كيا كھو گے؟ انہوں نے كہا۔ `

تويدالفاظ كسيس ك\_باسمك اللهم.آپ مِنْ اللهمة عند مايا: يهى لكولو عيرانهول في يهمد لكها يجرآب مِنْ اللهمة في في الكها الكهم کہ بیدہ تحریر ہے جس پر محمد سول اللہ کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے وہ لوگ کہنے لگے۔ خدا کی قسم ! ہمار ااس بات میں تو تم سے اختلاف ہے۔

آپ مِنْ النَّيْظَةُ إِنْ يَعِيمًا مِين كَيِسِ لَكُمُوا وَل؟ انهول نے كہا: آپ اپنانسب بيان كر كے تحرير لكھوا كي \_ كرمجر بن عبدالله \_ آپ مِنْ الله عند نے فرمایا: یہ جی اچھی بات ہے اس کولکھ لو۔ تو انہوں نے یہ جملہ لکھ لیا۔

اوران کی شرائط میں یہ بات بھی تھی کہ ہمارے درمیان آپس میں صلح وصفائی رہے گی۔ نہ کوئی خیانت ( کرے گا)اور : کوئی خفیہ جھوٹ اور تکوارسو نتے گا۔

اور یہ بھی شرط تھی کہ ہم میں سے جوتمہارے پاس آئے گا۔اُسے تم ہمارے پاس واپس بھیجو گے۔اور جو خف تم میں \_

ہمارے پاس آئے گاہم اس کوتمہارے پاس واپس نہیں لوٹا کیں گے۔ آپ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جوکوئی میرے ساتھ داخل (ا عاہے) ہوگا تواس کے لئے بھی میری شرط کے موافق شرط ہوگی ۔اس پر قریش نے کہا۔ جو ہمارے ساتھ داخل (ملنا عاہے) ہوگاو

ہمارا ساتھی شار ہوگا۔اوراس کے لئے بھی ہمارے والی شرطیں ہوں گی۔ پھر بنوکعب نے کہہ: یارسول الله مِیَرَفِیْنَا ہِ ہیں۔اور بنو بکرنے کہا۔ ہم قریش کے ساتھ ہیں۔

مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۱۱) کی سوس سے کہ اس دور ان حضرت ابوجندل دی ٹی مسلمان اور اہل کمہ بچر یو کے ماضر ہوئے۔ ۱۲۔ ابھی مسلمان اور اہل مکہ بچر پر لکھ دہے تھے کہ اس دور ان حضرت ابوجندل دی ٹی ٹی بیٹر یوں میں جکڑے ہوئے حاضر ہوئے۔ مسلمانوں نے کہا۔ بیا بوجندل بڑا ٹیو آ گئے۔ رسول اللہ مِلِ اُنْ اِنْ مِلْ اِنْ اِنْ مِیرے (یاس ہوں گے )۔ سہبل نے کہا۔ بیمیرے یاس

مسلمانوں نے کہا۔ یہ ابو جندل بڑائو آگئے۔ رسول اللہ میڈونٹی نے فرمایا: یہ میرے (پاس ہوں گے)۔ سہیل نے کہا۔ یہ میرے پاس ہوں گے۔ حضرت ابو جندل بڑائو نے عرض کیا۔ یا ہوں گے۔ حسرت ابو جندل بڑائو نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میڈونٹی نے اس کی مسلمین! مجھے مشرکین کی طرف واپس کیا جائے گا؟ حضرت عمر بڑاٹو نے فرمایا: اے ابو جندل بڑائو! یہ ہے تاوار! دو بندے ہی تو ہیں۔ سہیل نے کہا۔ اے عمر! تم نے میرے فلاف معاونت کی ہے۔ رسول اللہ میڈونٹی نے تسہیل سے کہا شیخص

ر من المبدر سے ہی تو ہیں۔ سہیل نے کہا۔ اے عمر اہم نے میرے خلاف معاونت کی ہے۔ رسول اللہ مِلَوْفَقِیَّا آ نے سہیل سے کہا شیخص مجھے بدیہ کردو۔ سہیل نے کہا: نہیں! آپ مِلَّفَقِیَّا آ نے فرمایا: مجھے تم اس کور کھنے کی اجازت دے دو۔ سہیل نے کہانہیں۔ مکرزنے کہا۔ اے محد! میں تمہیں اس کے رکھنے کی اجازت دیتا ہوں۔

( ٣٧٩٩٥) حَذَّنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، عَنْ مَرُوانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ صَدُّوهُ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ اصْطَرَبَ فِي الْحِلِّ ، وَكَانَ مُصَلَّاهُ فِي الْحَرَمِ ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْقَضِيَّةَ وَفَرَغُوا مِنْهَا ، دَخَلَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، انْحَرُوا ، وَاحْلِقُوا ، وَأَحِلُوا ، فَمَ وَلَا عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللهِ مَا فَكَ وَالنَّاسِ ، فَلَخَلَ عَلَى أَمِّ سَلَمَةً ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتِ مَا ذَخَلَ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللهِ ، اذْهَبُ ، فَانْحَرُ هَدُيكَ ، وَاحْلِقُ ، وَأَحِلَ ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيُحِلُّونَ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ مَا فَاهَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ مَلْمَةً ، فَقَالَ : هَا رَأَيْتِ مَا دَخَلَ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللهِ ، اذْهَبُ ، فَانْحَرُ هَدُيكَ ، وَاحْلِقُ ، وَأَحِلَ ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيُحِلُّونَ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً ، وَأَحِلَ ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيُحِلُّونَ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ، وَأَحِلَ ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيُحِلُونَ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ النَّاسِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْحَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّه

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَلَقَ ، وَأَحَلَّ. (احمد ٣٢٣) (٣٧٩٩٥) حفرت مردان سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَرِّفَظَةَ .....جس سال مشرکین نے آپ مِرْافظَةَ کوروکا .....اس سال چلے پس جب آپ مِرْافظَةَ فَهُ حدیبینیک پنچے۔ آپ مِرْافظَةَ کَوصِل میں بی مجبور أروک دیا گیا۔ جبکہ آپ مِرَافظَةَ کاراد وحرم میں نماز کا تھا۔

پس جب اپ مرافظ مدیبیتان پہنچ۔ اپ مرافظ ہو اوس میں جوداروں دیا گیا۔ جبکہ آپ مرافظ ہو کارادہ حرم میں تماز کا تھا۔
پس جب لوگوں نے فیصلہ تحریر کر دیا اور اس تحریر سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس فیصلہ سے بہت دل برداشتہ ہوئے۔ راوی کہتے ہیں:
رسول اللہ مُؤَلِّفَ اَ فَی اَ رَشَادِ فَر مایا: اے لوگو! نحر کر داور حلق کر داو اور حلال ہوجاؤ کوئی آ دی بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ مِؤلِّفَ فَی نہ ہوا۔ آپ مِؤلِفَ فَی نہ ہوا۔ آپ مِؤلِفَ فَی نہ ہوا۔ آپ مِؤلِفَ فَی خضرت ام سلمہ ہی ہو نہ کا کہ تاہوں کی جو دوبارہ ارشاد فر مائی ۔ لیکن بھرکوئی آ دمی نہ کھڑا ہوا۔ آپ مِؤلِفَ فَی خضرت ام سلمہ ہی ہو نہ کا کہ تاہوں کے جو انہوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مُؤلِفِقَ آ آپ جا کرا بنی ہدی کوئر کریں اور حلق کر وا

كرطال موجا ئيس ـ لوگ بھى طال موجا ئيس گــ پس رسول الله مَؤْفَقَةَ فَحُركيا اور آپ مِؤْفَقَةَ طَق كرواكر طال موكئــ ( ٣٧٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكويًا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُرَاءِ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُرَاءِ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْبَرْتُ ، وَلا بَدُخُلَهَا إِلَّا بَحُلُنَانَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُرْتُ ، وَلا بَدُخُلَهَا إِلَّا بَحُلُنَانَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُنْتِ ، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدُخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا ، وَلَا يَدُخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السَّلَاحِ: السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ، وَلَا يَخُرُجَ مَعَهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا أَنْ يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنُ كَانَ مَعَهُ ، السَّلَاحِ: السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ، وَلَا يَخُرُجَ مَعَهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا يَمُنَعَ أَحَدًا أَنْ يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنُ كَانَ مَعَهُ ، فَقَالَ لِعَلِي : أَكْتُبُ الشَّرُطُ بَيْنَنَا : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ

الْمُشْرِكُونَ : لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ تَابَعْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمُحُوهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا وَاللهِ ، لَا أَمْحُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرِنِى مَكَانَهَا ، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا ، فَمَحَاهَا ، وَكَتَبَ : ابْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَأَقَامَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ ، قَالُوا لِعَلِيٍّ : هَذَا

مَكَانَهَا ، فَمُحَاهَا ، وَكُتَبِ : ابنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَاقَامٍ فِيهَا ثَلَاثُةَ آيَامٍ ، فَلَمَا كَانَ يُوم الثالِثِ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ ، فَمُرْهُ فَلْيَخُرُجُ ، فَحَدَّثُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، فَخَرَجَ.

(بخاری ۲۲۹۸ مسلم ۱۳۱۰)

(۲۷۹۹۱) حضرت براء نظائف ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مُؤفِظَةَ کو بیت اللہ سے روک دیا گیا (تواس وقت) اہل مکہ نے نی کر بم مِؤلِفظَةَ ہے اس بات پر مصالحت کرلی کہ آپ مِؤلِفظَةَ (آئندہ سال) مکہ میں داخل ہوں گے اور وہاں پر تین دن قیام کریں گے اور مکہ میں صرف اسلحہ کے تصلیے کو ، جس میں تلوار اور زرہ ہوگی ..... لے کر آئیں گے اور اہل مکہ میں سے کسی کو لے کرنہیں جائیں گے اور آپ مِؤلِفظَةَ کے ساتھ جولوگ ہوں گے ان میں سے کسی کو یہاں تھہرنے سے آپ منع نہیں کریں گے۔ آپ مِؤلِفظَةِ نے

ک تواقع کے اپ بھولنظیع میں قوم جلد دھاں تو اپ بھرانسیع ہے اس بملہ دومزادیا۔اور (اس کی جلہ) مکھا۔ابن عبدالقد بھرا پ میر نظیع ہے نے (اگلے سال) تین دن مکہ میں قیام فر مایا۔ جب تیسرا دن آیا تو مشر کین نے حضرت علی ڈٹاٹٹو سے کہا۔ یہ تمہارے ساتھی کی شرط کے مطابق آخری دن ہے پس تم ان سے کہو کہ وہ مکہ سے باہر چلے جائیں۔حضرت علی ڈٹاٹٹو نے یہ بات نبی کریم مَراَفِظَةَ ہے بیان کی۔آپ مَرَافِظَةَ اِنْ فر مایا: ہاں! پھرآپ مِرَافِظَةَ عَالِم اِنگل گئے۔

( ٣٧٩٩٧) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: نَزَلْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَجَدُنَا مَاءَهَا قَدْ شَرِبَهُ أَوَائِلُ النَّاسِ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِنْرِ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ، مُمَّ يَدَّ فِي رَبِي مِنْ مِي رَبِي مِنْ مِي مِنْ مِي مِنْ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِنْرِ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ،

لَّهُ شَرِبُهُ أَوَ أَئِلَ النَّاسِ ، فَجُلَسُ النِينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْبِنرِ ، ثُمَّ دُعَا بِدَلُو مِنهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ، ثُمَّ مَجَّهُ فِيهَا وَدَعَا اللَّهَ ، فَكُثُرَ مَاؤُهَا حَتَّى تَرَوَّى النَّاسُ مِنْهَا. (٣٤٩٩٤) حضرت براء بن عازب رُناتِ عارب رايت براء بن عارب على الله عليه على الله على الله على الله على الله على

عال میں پایا کہ (ہم سے) پہلے والے لوگ اس سے پی چکے تھے۔ پس آپ مُؤْفِظَةَ کنویں کے منڈیر پرتشریف فر ماہوئے بھر آپ مُؤْفِظَةَ نے اس میں سے ایک ڈول منگوایا اور اس میں سے اپنے مندمبارک میں پانی لیا اور پھراس پانی کودوبارہ ڈول میں کلی کر دیا اور اللہ سے دعاکی ۔ تو اس کنویں کا پانی اتنازیادہ ہوگیا کہ سارے لوگ اس سے سیر اب ہوگئے۔

( ٣٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مصنف ابن البشيه متر جم ( جلد ١١) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال مُعْتَمِرًا فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَمَعَهُ الْمُهَاجِرِونَ وَالْأَنْصَارُ حَتَّى أَنَى الْحُدَيْبِيَةَ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَرَذُوهُ عَنِ الْبَيْتِ ، حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمْ كَلَامُ وَتَنَازُعْ ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، قَالَ : فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُهُ وَعِدَّتُهُمُ ٱلْفٌ وَحَمْسُ مِنْةٍ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَذَلِكَ يَوْمُ بَيْعَةِ الرُّضُوانُ ، فَقَاصَاهُمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : نُقَاضِيكَ عَلَى أَنْ تَنْحَرَ الْهَدْى مَكَانَهُ ، وَتَحْلِقَ وَتَرْجِعَ ، حَنَّى إِذَا

كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ نُحَلِّى لَكَ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَفَعَل. قَالَ : فَخَرَجُوا إِلَى عُكَاظٍ ، فَأَقَامُوا فِيهَا ثَلَاثًا ، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَذْخُلَهَا بِسِلَاحِ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَلَا تَخُرُجَ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِنْ خَرَجَ مَعَكَ ، فَنَحَرَ الْهَدْيَ مَكَانَهُ ، وَحَلَقَ وَرَجَعَ ، حَتَّى إَذَا كَانَ فِي قَابِل فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ دَخَلَ مَكَّةً ، وَجَاءَ بِالْبُدُن مَعَهُ ، وَجَاءَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ قَالَ : وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ الشُّهُو الْحَرَامُ بِالشُّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَاتِلُوهُمْ ، فَأَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ قَاتَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ فِيهِ ، فَأَتَاهُ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، وَكَانَ مُوثَقًا ، أَوْثَقَهُ أَبُوهُ ، فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ. ٣٤٩٩/ حضرت عطاء سے منقول ہے کہ نبی کریم مِنْ اللَّهُ اللَّهُ والقعدہ میں عمرہ کرنے کے لئے نکلے۔آپ مِنْ اللَّهُ کے ساتھ

اجرین وانصاری ایک جماعت بھی تھی۔ یہاں تک کہ آپ مَلِفَظَ فَظَمْ خیبر میں مہنچے۔ پس آپ مِنْفَظَ فَا کے پاس قریش کے لوگ آگئے كه آپ مَلِّنْفَغَ فِي كوبيت الله سے واپس كردي اس دوران ان كے درميان تخت كفتگواورنز اع كھڑا ہوگيا۔قريب تھا كه بياوگ باجم

یڑتے۔راوی کہتے ہیں: نبی کریم مُنِیَّنِیْکُتِمْ نے اپنے صحابہ بیکائیٹا سے ایک درخت کے پنیچے بیعت لی۔صحابہ کی تعدادایک ہزاریا نج بھی۔ یہی پیعتِ رضوان کا دن کہلاتا ہے۔ پھرآپ مُؤْفِقَةُ نے قریش کے ساتھ مصالحت فرمائی۔قریش نے کہا۔ ہم آپ کے ساتھ ں شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہدی کے جانور میبیں ذبح کردیں اور حلق کر کے لوٹ جائیں۔اور جب آئندہ سال آئے گا تو ہم پ کونٹین دن تک مکہ میں رہنے کی اجازت دیں گے۔ پس آپ مَرْافِنْ اَنْ اِن اِن اللہ مان لی۔ رادی کہتے ہیں: پھرلوگ عکاظ کی ن نکل گئے اور انہوں نے وہاں پرتین دن قیام کیا۔مشرکین نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ آپ مِنْزَفَقَ عَمْ بِکہ میں آلموار کے علاوہ کوئی

لمحہ لے کر داخل نہیں ہوں گے۔اوراہل مکہ میں ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا جا ہے گا تو آپ اُسے لے کرنہیں جا کیں گے۔ پھر بُ مَرِّانَ فَيْنَا لَمْ عَلَى مَا وَاللَّهِ مِرَاوَلَ فَيَ مِنْ فَيْنَا فَيْ اللَّهِ عَلَى اوْنْ لِي كَرْتَشْر يف لائ اور بهت سے لوگ آپ مِنْ النَّكَ فَيْ سَهِ بِمِراه عَلَى اوْنْ لِي مِرَّاللَّهُ فِي مِمراه

خ يه بيل يبلوك مجد حرام مين داخل بوئ تو الله تعالى في يكلمات نازل فرمائ في اللَّهُ وَسُولَهُ الرُّونَ يَا بِالْحَقّ لْدُحُكُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ راوى كتيج بن الله تعالى في يرآيت بهي نازل قرمانى و الشَّهُرُ الْحَرَامُ

ے مجد حرام میں کُڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ بیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ بات علّال کردی ہے کہ اگروہ نی کریم مَؤَّنْ فَغَافِہِ۔ مجد حرام میں لڑیں تو آپ بھی مجد حرام میں ان سے لڑیں۔ ابو جندل رہائٹے بن سبیل بن عمرو، آپ مَؤْفِظَافِہَ کے پاس آئے جبکہ و بند ھے بوئے تقے اور انبیں ان کے والد نے بائدھا تھا۔ لیکن آپ مِؤْفِظَافِہَ نے انہیں ان کے والد کی طرف رد کر دیا۔

بند هي بوئ تقداورا تبن ان كوالدن با ندها تفارسين آپ مِلْفَظَةَ فِي السين ان كوالد كي طرف ردكر ديا ـ ( ٣٧٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قلِهُ رَسُو اِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَأَصْحَابُهُ فِى الْهُدُنَةِ اَلَّتِى كَانَتْ قَبْلَ الصُّلْحِ الَّذِى كَانَ بَّيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ وَالْمُشْرِكُونَ عِنْدَ بَابِ النَّدُوَةِ مِمَّا يَلِى الْحِجْرَ ، وَقَدُ تَحَدَّثُوا أَنَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ جُهْدًا وَهُزُلًا ، فَلَمَّا اسْتَلَمُوا ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَاصَحَابِهِ جَهَدًا وَهَزَلًا ، فلمّا اسْتَلَمُوا ، قالَ لَهُمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ قَدُ تَحَدَّثُوا أَنْ بِكُمْ جُهُدًّا وَهُزُلًا ، فَارْمُلُوا ثَلَائَةَ أَشُواطٍ حَتَّى يَرَوُا أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً ، قَالَ : فَلَمّا اسْتَلَمُوا الْحَجَرَ رَفَعُو أَرْجُلَهُمْ فَرَمَلُوا ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلَيْسَ زَعَمْتُمْ أَنَّ بِهِمْ هُزُلًا وَجُهْدًا ، وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْمِ حَتَّى يَشْعَوْا سَعْيًا ؟. (احمد ٣٥٧ـ طبراني ١٣٠٤)

حسی پیشنو مسیقی : . را حصد ۱۳ ما حسر ای ۲۷۰ ۱۱) (۳۷ ۹۹۹) حضرت ابن عباس ژانو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنْرِ نَشِيَحَةً اور آپ مِنَرِ نَشِيَحَةً کے صحابہ حِن کُنٹر، مشرکین اور آپ مِزَائِفَائِمَ آپ

درمیان ہونے والی سلے کے بعد تشریف لائے۔راوی کہتے ہیں: مشرکین حجر اسود سے مصل باب الندوۃ کے پاس موجود تھاور باہ

یہ گفتگو کرر ہے تھے کہ رسول القد مُؤَنِّتُ اور آپ مُؤَنِّتُ کے صحابہ کو کمزوری اور لاغری لاحق ہوگئ ہے۔ تو جب صحابہ شکائی نے استلا۔

کیا، آپ مُؤَنِّتُ نَا نَا مُحَالِمَ مُؤَنِّتُ ہے فرمایا: بیلوگ باہم بیہ گفتگو کرر ہے ہیں کہ تہمیں کمزوری اور لاغری لاحق ہوچی ہے۔ پس تم تیم

چکروں میں رال کرو۔ تا کہ وہ دیکھ لیس کہ تم قوی ہو۔راوی کہتے ہیں: جب صحابہ شکائی نے استلام کیا تو قدم اٹھاتے ہی انہوں :

رمل شروع کر دیا۔ اس پر مشرکین میں سے بعض نے بعض سے کہا۔ تمہارا تو خیال بینہیں تھا کہ انہیں کمزوری اور لاغری لاحق ہو پچک

ے-جَبَد بِلوگ قو خالی چلتے بِراضی نہیں ہیں جب تک کردوڑ نہ لیں۔ ( ٢٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَزِ

بْنِ يَزِيلَا ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يُوجِفُونَ الْأَبَاعِرَ ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَقَالُوا : أُوحِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلّى اللهِ صَلْمُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلْمَ الْمُؤْمِنِ مِنْ النَّاسِ ، قَرَأَ عَلَيْهِمْ : (إِنَّا فَتَحْسَلَى اللهِ صَلْمَا الْمُؤْمِنِ مُنَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَا الْمُؤْمِنِ مُنْ اللهِ صَلّى اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ صَلّى اللهِ اللهِ صَلّى اللهِ اللّهِ اللهِ صَلّى اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ الل

رَبُوكَ صِّلَهُ صَرَّحُ الْعَمِيمِ ، قَلَمُا الْجَنْمُعُ إِلَيْهِ بَعْضُ مَا يَرِيدُ مِنْ النَّاسِ ، قَرَا عَلَيْهِم : (إنَّا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَا مُبِينًا) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ :يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَوَفَتْحٌ هُوَ ؟ قَالَ :إِنْ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَلِهِ ، إِنَّهُ لَفَتْحٌ ، قَالَ : فَقُسْمَتُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهُمًّا ، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِنَةٍ ، وَتَلاَثُ مِنَة

فَارِسٍ ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ.

(۱۰۰۰) حفرت بحمع بن جاریہ جن فوے روایت ہے کہ میں ، حدیبید میں نبی کریم مَشَوْفَقَةَ کے ہمراہ تھا۔ اپس جب ہم حدیبیہ اپس بلٹے تو لوگوں نے اونوں کو تیز رفتارے بھا نا شروع کیا۔ پھر بعض صحابہ شکاری نے بعض سے بو چھا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ نبی کریم بھی لوگوں کے ہمراہ سواریاں دوڑاتے ہوئے نبیوں نے جواب دیا۔ نبی کریم بھی لوگوں کے ہمراہ سواریاں دوڑاتے ہوئے نکے یہاں تک کہ ہم نے نبی کریم بھی نوٹھی کو کراع تمیم نامی پہاڑ کے پاس کھڑے پایا۔ پس جب آپ سِوْتِیْنَ کے پاس آپ کے مطلوبہ افراد جمع ہو گئے تو آپ مِرافِقَ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (اِنَّا فَتَحْمَا لَكُ فَتْحُنا لَكُ فَتْحُنا مُرِينًا)

آپ مَلِوَفَقَةَ کَصَابِ ثَنَاكُمُ مِن سے ایک صاحب نے عرض کیا۔ یا رسول الله مُلِوفَقَة اکیا یہ فتے ہے؟ آپ مِلُوفَقَة نے ارشاد فرمایا: ہال اقتم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بلاشبہ یہ فتے ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس اہل حدیبہ پر اٹھارہ حصول میں بیہ فتح تقیم کی ٹی لِظکر کی تعداد پندرہ سوقی ۔اور تین سو( ان میں ) گھڑ سوار تھے۔اور گھڑ سوار کودو حصے ملے ہے۔ اٹھارہ حصول میں بیٹ مُدَّنَد مُدُوسَی ، عَنْ مُوسَی بُنِ عُبَیْدَة ، عَنْ اِیاسِ بُنِ سَلَمَة ، عَنْ أَبِیه ، قَالَ : خَرَجُنَا مَعَ دَرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی غَزْوَةِ الْحُدَیْبِیّةِ ، فَنَحَرً مِنَة بَدَنَةٍ ، وَنَحُنُ سَبْعَ عَشْرَة مِنَة ، وَمَعَهُمْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی غَزُوةِ الْحُدَیْبِیّةِ ، فَنَحَرً مِنَة بَدَنَةٍ ، وَنَحُنُ سَبْعَ عَشْرَة مِنَة ، وَمَعَهُمْ

عِلَّهُ السَّلَاحِ وَالرِّجَالِ وَالْخَيْلِ ، وَكَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ ، فَنَزَلَ الْحُدَّبِيَةَ فَصَالَحَتُهُ قُرَيْشٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْهَدْىَ مَحَلَّهُ حَيْثُ حَبَسْنَاهُ. (ابن سعد ١٠٢)

(۳۸۰۰۱) حضرت ایاس بن سلمه، اپ والد بروایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مُؤفِظَةَ کے ساتھ غزوہ حدیب میں نگاور آپ مُؤفظَةَ نے ایک صد جانور فر کئے۔ ہماری تعداد ستر ہ سوتھی اور ان کے پاس، اسلحہ، افراد اور گھوڑوں کی تیاری بھی تھی۔ آپ مُؤفظَةَ کے جانوروں میں اونٹ بھی تھا۔ آپ مُؤفظَة نے حدیب میں پڑاؤڈ الاتو قریش نے آپ مِؤفظَة سے اس بات پرصلح کر کی کہ ہم نے جہاں پر ہدی کے جانوروں کوروکا ہے وہیں پران کو حلال کردیا جائے۔

( ٢٨.٠٢) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ سِيَاهٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَاللّهِ مَ كَنْ مَعُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتُلُنَا ، وَائِلٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : لَقَدْ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنُ وَخُلِكَ فِي الصَّلْحِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطّابِ فَأَنَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ الْخَطّابِ فَأَنَى رَسُولَ اللهِ مَ لَى مَنْ اللهِ عَلَى عَقَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟

المُحْلَّةِ عَلَى : أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمُ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَفِيمَ نُعُطِى الدَّنِيَّةَ ، وَنَرُجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : يَابُنَ الْخَطَّابِ ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَكُنْ يُضَيِّعَنِى اللَّهُ أَبَدًا ، قَالَ : فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، وَلَمْ يَضِيرْ ، مُتَغَيِّظًا حَتَى أَنَى أَبًا بَكُرٍ ، فَقَالَ : يَا أَبًا بَكُرٍ ، أَلَمْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ ؟ قَالَ : فَالَ ؟ قَالَ : فَالَّا إِنَّا أَبًا بَكُرٍ ، أَلَمْنَا عَلَى حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ ؟ قَالَ :

بَلَى ، قَالَ : أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ ۖ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : بَلِّي ، قَالَ : فَعَلَى مَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا ،

وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ قَالَ :يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعُهُ اللَّهُ أَبَدًا ، قَالَ : فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُوَفَتْحُ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ. (بخارى ١٨١٣ـ مسلم ١١١١١)

(٣٨٠٠٢) حضرت بهل بن صنيف ے روايت ہے كہم رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن عنيف عدوايت ہے كہم رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِن عنيف عدوايت ہے كہم رسول الله مِنْ الله مِن عنوب الله مِن عنوب الله مِن عنوب الله مِن عنوب الله مِن من منافع الله الله منافع الله الله منافع قال کرتے۔ بیاس صلح کے دوران کی بات ہے جورسول اللہ مَالِّنْ ﷺ اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی۔حضرت عمر بن خطاب رہا تُنو

آئے اور رسول الله صِرِّفَظَةِ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا۔ يا رسول الله سِرِّفْظَيَّةِ ! كيا ہم لوگ حق پرنہيں ہيں اور وہ لوگ باطل پرنہیں ہیں؟ آپ مِرْفَظِيَّةً نے ارشادفر مایا: کیول نہیں! پھر حضرت عمر ڈاٹھ نے بوجھا۔ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقولین جہنم میں نہیں جا کمیں گے؟ آپ مِزْافِظِیَا فَمَ ایا: کیوں نہیں! حضرت عمر حافظ نے عرض کیا۔ پھر ہم ایس گھٹیا بات کہہ کر

كيول لوث رب بين؟ البحى تك الله تعالى في جار اوران ك ورميان فيصلنبين كيا؟ آب مَرَافَعَيَّةَ فرمايا: خطاب كرييني! میں اللّٰہ کارسول ہوں۔اللّٰہ تعالٰی مجھے ہرگز ضا کعنہیں کریں گے۔

رادی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر دہانو کو صبر نہ آیا اور وہ غصہ کی حالت میں چل دیئے اور حضرت ابو بکر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔اے ابو بکر! کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پنہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر مزاتان نے فر مایا: کیوں نہیں! حضرت

عمر رہ اللہ نے یو چھا۔ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اوران کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ حضرت ابو بکر ڈاٹھیزنے فر مایا: کیوں نہیں ۔حضرت عمر چھٹنے نے کہا۔ پھر ہم اپنے وین کے متعلق الیی گھٹیا بات کہہ کر کیوں جارہے ہیں ۔اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمارےاوران کے درمیان فیصلنہیں کیا؟ حضرت ابو بکر مینٹونے نے کہا۔خطاب کے بیٹے !وہ خدا کے رسول میں اوراللہ تعالی ان کو بھی ضا کونہیں کریں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پھرنی کریم مِزَائنے ہی برفتح (کے دعدہ کے ) ساتھ قرآن نازل ہوا تو آپ مِزَائنے ہی خطرت عمر رفي تنو كى طرف آدى بهيجااور (بلاكر) أنبيس بيقرآن يرم هايا - حضرت عمر رفي تنو في عرض كيا بيار رسول الله مَرْ النَّفَيَّةَ إليابيه لتح ب

آپ مَرْاَفَظَةُ إِنْ فَرِ ما يا: مإل! اس برحضرت عمر جُراثُونِ كادل خُوش بهو كيا اوروه لوث كئه ... ( ٣٨٠.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ قُرِيْشًا صَالَحُوا النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٌّ : أَكْتُبْ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَا نَدْرِى مَا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَكِنِ أَكْتُبُ بِمَا نَعْرِفُ : بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ ، فَقَالَ : أُكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، قَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اتَّبَعَنَاكَ ،

وَلَكِنِ ٱكْتُبُ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ٱكْتُبُ :مِنُ مُحَمَّدِ بُن عَبْدِ اللهِ ،

فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَانَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَكُتُبُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَانَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. (بخارى ١٥٥٣ مسلم ١٣٨٢)

التباع ہی کر لیتے ۔ ہاں اپنا اور اپنے والد کانا م لکھو۔ اس پر نبی کریم مَرِ اَفْظَائِے آئے فرمایا: یہ کھو! محمد بن عبد اللہ کی طرف ہے۔ بھر مشرکین قریش نے آپ مِرِ فَظَافِی ہِی مِرْط لگائی کہتم میں ہے جوآ دی (ہمارے پاس) آئے گا ہم اس کو تہمیں واپس نہیں کریں گے۔ اور ہم میں سے جوآ دمی تہمارے پاس آئے گا تو تم اس کو ہماری طرف واپس کرو گے۔ صحابہ فٹائٹی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مِرَ فَ

بات بھی لکھی جائے گی؟ آپ مُطِّفَقِعَ فِج نے فرمایا: ہاں! جوآ دمی ہم میں سے ان ی طرف جائے گا تو اللہ اس کو دور کر دے گا۔ اور جو ہمارے یاس ان میں سے آئے گا تو التہ تعالی اس کے لئے راہ اور مخرج پیدا کردے گا۔

( ٣٨٠٠٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَة ، فَقَالَ لَنَا :أَنْتُمَ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ.

الْيُومَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ. (٣٨٠٠٣) حفرت جابر رُقَاتَهُ بيان كرت بين كه بم يوم الحديبيكو چوده سوكي تعداد مين تقير -آپ سَلِفَظَيْحَ فِي مين ارشاد فرمايا: آج

كدن تم لوگ الل زمين من سب سے زياده بهتر ہو۔ ( ٢٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَدِ ، وَمَرْوَانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ فِى بِضْعَ عَشْرَةً مِنَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْى ، وَأَشْعَرَ، وَأَخْرَمَ.

٣٨٠٠٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو ، وَحُويْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، وَمِكْرَزَ بُنَ حَفْصِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهِمْ سُهَيْلٌ ، قَالَ : قَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، الْقُوْمُ لِيُصَالِحُوهُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلٌ ، قَالَ : قَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، الْقُوْمُ لَا لَكُ مُ الصَّلْحَ ، فَانْعَتُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلٌ ، قَالَ : قَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، الْقُومُ لَمُ السَّلَةُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِمْ سُهَيْلٌ ، قَالَ : قَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، الْقُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

يَنْتُونَ إِلَيْكُمْ بِأَرْحَامِهِمْ ، وَسَائِلُوكُمُ الصَّلَحَ ، فَابْعَتُوا الْهَدْىَ ، وَأَظْهِرُوا التَّلْبِيَةِ ، لَعَلَّ ذَلِكَ يُكَيِّنُ قُلُوبَهُمْ ، فَلَنَوْا هِنْ نَوَاحِى الْعَسْكِرِ ، حَتَّى ارْتَجَّتُ أَصُواتُهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، قَالَ : فَجَاؤُوهُ فَسَأَلُوا الصَّلْحَ.

قَالَ : فَبَيْنَمَا النَّاسُ قَلْ تَوَادَعُوا ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَفِي الْمُشْرِكِينَ نَاسٌ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ : أَبُو سُفْيَانَ ، فَإِذَا الْوَادِى يَسِيلُ بِالرِّجَالِ وَالسَّلَاحِ ، قَالَ : قَالَ إِيَاسٌ : قَالَ سَلَمَةُ فَجنْتُ بِسِنَّةٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُسَلَّحِينَ أَسُوقُهُمْ ، مَا يَمْلِكُونَ لَانْفُسِهِمْ نَفْعًا ، وَلَا ضَرًّا ، فَأَتَيْنَا بِهِمُ النَّبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَسْلُبْ ، وَلَمْ يَقْتُلُ ، وَعَفَا ، قَالَ : فَشَدَدْنَا عَلَى مَا فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَّا

فَمَا تَرَكْنَا فِيهِمْ رَجُلًا مِنَّا إِلَّا اسْتَنْقَذْنَاهُ ، قَالَ : وَغُلِبْنَا عَلَى مَنْ فِي أَيْدِينَا مِنْهُمْ.

ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا أَتَتُ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو ، وَخُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، فَوَلُوا صُلْحَهُمْ ، وَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الاّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، وَطَلْحَةَ ، فَكَتَّبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّ رَسُولُ اللهِ قُرَيْشًا ، صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا إغْلَالَ ، وَلَا إِسْلَالَ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّا حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ يَبْتَغِى مِنْ فَضْلِ اللهِ ، فَهُوَ آمِنٌ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَمَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ قُرَيْش مُجْتَازًا إِلَى مِصْرَ وَإِلَى الشَّامِ ، يَبْتَغِى مِنُ فَضُلِ اللهِ ، فَهُوَ آمِنٌ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ جَاءَ مُحَمَّدً

مِنْ قُرَيْشِ فَهُو رَكُّ ، وَمَنْ جَانَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَهُوَ لَهُمْ. فَاشْتَذَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ جَانَهُمْ مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَر

جَانَنَا مِنْهُمْ رَدَدْنَاهُ إِلَيْهِمْ ، يَعْلَمُ اللَّهُ الإِسْلاَمَ مِنْ نَفْسِهِ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مَخُرَجًا.

وَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَمِرُ عَامًا قَابِلاً فِى مِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِخَيْلٍ ، وَلَا سِلاَجٍ ، إِلَّا مَا يَحْمِا الْمُسَافِرُ فِي قِرَابِهِ ، فَيَمْكُتُ فِيهَا ثَلَاتَ لَيَالِ ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْهَدِّي حَيْثُ حَبَّسْنَاهُ فَهُوَ مَّحِلُهُ ، لَا يُقْدِمْ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْنُ نَسُوقُهُ ، وَأَنْتُمْ تَرُدُّونَ وَجْهَهُ. (طبرى ٩٦)

(۲۰۰۶) حضرت ایاس بن سلمه چاپنو ،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کے قریش نے سہیل بن عمرو، حویطب ابن عبدالعزی او کرز بن حفص کو نبی کریم مِزَفِظَةُ ہِ کی طرف بھیجا تا کہ وہ آپ مِزَفظَةَ ہِ ہے کی کریں۔ پس جب رسول اللہ مِزَفظَةَ ہِ نے ان میں سہیل

و یکھا تو آپ مِنَوَّ نَصْحَافِ نے ارشاد فرمایا: تمہارامعاملہ آسان ہوگیا ہے۔لوگ تمہارے پاس اینے رشتوں کے ہمراہ آ رہے ہیں۔اور سے صلح کا سوال کررہے ہیں۔ پس ہدی کے جانوروں کو کھڑا کر دواور تلبیہ کو ظاہر کرو۔ شاید کہ بیان کے دلوں کو نرم کروے۔صیار

کرام ٹنگائٹٹنے نےلشکر کےاطراف ہے تلبیہ بلند کیا یہاں تک کہان کے تلبیہ میںان کی آ واز وں سے گونج پیدا ہوگئی۔راوی کہتے ہیر بس مشركين آئے اور انہوں نے سلح كى بات كى ـ

راوی کہتے ہیں: اس دوران جبکہ بیلوگ باہم \_مسلمانوں کےلشکر میںمشرکین اورمشرکین کےلشکر میںمسلمان موجو

تھے۔کہا گیا:ابوسفیان!!!احیا تک وادی لوگوں اور اسلحہ ہے بہنے گئی۔راوی کہتے میں:ایاس بیان کرتے ہیں کہ سلمہ نے کہا۔ میں ۔ مشرکین میں سے چیمسلح افراد کو ہا تک لیا درانحالیکہ وہ اینے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے۔ہم انہیں لے کر نو

كريم مُنْ فَضَعَةُ كَى خدمت ميں حاضر ہوئے آپ مِنْ مُنْفَعَةً نے انہيں قتل كيا اور نہ مال چھينا بلكه معاف فرما ديا۔ راوى كہتے ہيں: -

مصنف ابن الی شیر مترجم (جلداا) کی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلداا) کی مصنف ابن الی شیر مترجم (جلداا) کی مصنف ابن الی مصنف الی مص

شرکین کے قبضہ میں ہمارے جوسائقی تھے ہم نے ان کے بارے میں ختی کی اور مشرکین کے قبضہ میں ان میں ہے کسی کو بھی نہیں جَوڑ ا بلکہ چھڑ الیا۔راوی کہتے ہیں:ہمارے قبضہ میں جوان کے افراد تھے ہم ان پر عالب رہے۔

ئے گا تو اس کے خون اور مال کوامن ہوگا۔اور قریش میں سے جو شخص مدینہ میں مصریا شام کی طرف جانے کے لئے آئے اور اللہ کے فضل کا متلاثی ہوتو اس کا مال اور خون بھی مامون ہوگا۔اور بیٹر طبھی تھی کہ قریش میں سے جو شخص محمد مِنْافِظَةَ کے پاس آئے گا تو پس کیا جائے گا اور جو شخص محمد مِنْافِظَةَ کے صحابہ میں سے قریش کی طرف آئے گا تو وہ انہی کے پاس ہوگا۔

بی یا جا با اہل اسلام پر بہت شاق گزری۔ نبی کریم مِنْ اَلْتَقَاقِ نے ارشاد فر مایا: جو محض ان میں ہے ہماری طرف آئے گا تو ہم یکوان کی طرف واپس کردیں گے (حالا تکہ ) اللہ تعالی اس کے دل سے اسلام کو جانتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لئے راہ بندرے گا۔ حقریش نے نبی کریم مِنْ اِلْفَقَاقِ ہے اس بات پر صلح کی کہ آپ مِنْ اِلْفَقَاقِ آئیدہ سال انہی مہینوں میں عمرہ کریں گے (لیکن) ارے یاس گھوڑے اور اسلمہ لے کرنہیں آئیں گے سوائے اس مقدار کے جوایک مسافر اپنے تھیلے میں رکھتا ہے۔ اور آپ مِنْ اِلْفَقَاقِ اِ

'رے پاس ھوزے اور اسکیہ لے کر ہیں اسیں لے سوائے اس مقدار کے جوایک مسافرا پنے تھیلے میں رکھتا ہے۔ اور آپ سُرِ الفظائے؟ ''تندہ سال ) مکہ میں تین دن قیام کریں گے۔ اور بیشر طبھی تھی کہ اس مبدی کو جہاں پر ہم نے روکا ہے وہیں پراس کو حلال کریں۔ ''کومزید آگے نہیں ہانکیں گے۔ نبی کریم مُرِ النظافی تھے نے ارشاد فرمایا۔ ہم تو اس کو ہانکیں گے اورتم اس کو داپس موڑ دینا۔

٢٨٠٠١) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَتْ قُرْيَشْ خَارِجَةَ بْنَ كُرْزِ يَطَّلِعُ لَهُمْ طَلِيعَةً ، فَرَجَعَ حَامِدًا يُحْسِنُ الثَّنَاءَ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّكَ أَعْرَابِيٌّ ، فَعَفَعُوا لَكَ السِّلاَحَ فَطَارَ فُوْادُكَ ، فَمَا دَرَيْتَ مَا قِيلَ لَكَ وَمَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَرْسَلُوا عُرُوةَ بْنَ مَسْعُودٍ فَجَانَهُ ، فَعَقَلُوا لَكَ السِّلاَحَ فَطَارَ فُوْادُكَ ، فَمَا دَرَيْتَ مَا قِيلَ لَكَ وَمَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَرْسَلُوا عُرُوةَ بْنَ مَسْعُودٍ فَجَانَهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا هَذَا الْحَدِيثُ ؟ تَدْعُو إِلَى ذَاتِ اللهِ ، ثُمَّ جِنْتَ قُوْمَكَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ ، مَنْ تَعْرِفُ وَمَنْ لَكَ وَمَا لَكَ عَنْ مَا هَذَا الْحَدِيثُ ؟ تَدْعُو إِلَى ذَاتِ اللهِ ، ثُمَّ جِنْتَ قُوْمَكَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ ، مَنْ تَعْرِفُ وَمَنْ لَا تَعْرِفُ مُ اللهِ ، ثُمَّ جِنْتَ قُوْمَكَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ ، مَنْ تَعْرِفُ وَمَنْ لَا تَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرَفُ وَمَا لَكُ اللّهِ ، ثُمَّ عِنْ مُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ آتِ قَوْمِي إِلَّا لَأَصِلَ لَا تَعْرِفُ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِ قَوْمِي إِلَّا لَاصِلَ

أَرْ حَامَهُمْ ، يَبَكَّلُهُمُ اللَّهُ بِدِينٍ خَيْرٍ مِنْ دِينِهِمْ ، وَمَعَايِشَ خَيْرٍ مِنْ مَعَايِشِهِمْ ، فَرَجَعَ حَامِدًا بِحُسْنِ الْتَنَاءَ. قَالَ : قَالَ إِيَاسٌ ، عَنْ أَبِيهِ : فَاشْتَدَّ الْبَلاَءُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْوِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِي إِخُوانَكَ مِنْ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِي إِخُوانَكَ مِنْ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : لا ، يَا نَبِي اللهِ ، وَاللهِ مَا لِي بِمَكَّةَ مِنْ عَشِيرَةٍ ، غَيْرِي أَكْثُو عَشِيرَةً مِنْي ، فَخَرَجَ عُضْمَانُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، حَتَّى جَاءَ عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ ، فَعَيْمُوا بِهِ ، وَأَسَاؤُوا لَهُ الْقَوْلَ ، فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ عُضْمَانُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، حَتَّى جَاءَ عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ ، فَعَيْمُوا بِهِ ، وَأَسَاؤُوا لَهُ الْقَوْلَ ،

المن ابن أبيه متر جم (جلداا) المنظم المناه المنظم ا ثُمَّ أَجَارَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، ابْنُ عَمَّهِ ، وَحَمَلَهُ عَلَى السَّرْجِ وَرَدِفَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : يَابُنَ عَمَّ ، لِي أَرَاك مُتَحَشِّفًا ؟ أَسْبِلْ ، قَالَ :وَكَانَ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ :هَكَذَا إِزْرَةُ صَاحِبِنَا ، أَ يَدُعْ أَحَدًا بِمَكَّةَ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ ، إلاَّ أَبْلَغَهُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ سَلَمَةُ : فَبَيْنَمَا نَحُنُ قَائِلُونَ ، نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، الْبَيْهُ الْبَيْعَةَ ، نَزَلَ رُوحُ الْقُدُسِ ، قَالَ :فَسِرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةِ سَمُرَ. فَبَايَعْنَاهُ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﴿لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ قَالَ : فَبَا لِعُثْمَانَ إِخْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، فَقَالَ النَّاسُ :هَنِيئًا لَأَبِى عَبْدِ اللهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنَحْنُ هَاهُنَا ، فَوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ مَكَتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةٌ ، مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ. ( ۲۸۰۰۷ ) حضرت ایاس بن سلمه، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے خارجہ بن کرزکوایے لئے جاسوی کرنے کے ۔

بھیجا۔ تو وہ (صحابہ کرام ٹھی کیٹنم کی ) تعریفیں کرتے ہوئے واپس پلٹا۔ تو قریش نے اس سے کہا۔ تو دیہاتی آ دمی ہے۔انہوں نے '' اسلحہ کی جھنکار سنائی تو تیرا دل اڑ گیا۔ پس تخھے کچھ پیۃ نہیں چلا کہ تخھے کیا کیا گیا اور تو نے کیا کہا۔ پھرقریش نے عروہ بن مسعد بهيجا۔ وه آپ مُرَافِقَيَّةً کی خدمت میں حاضر ہوا۔اے محمد! یہ کیا بات ہے؟ تو خدا کی ذات کی طرف بلاتا ہے اور پھر تو اپنی تو م پاس اوباش لوگوں کو لاتا ہے۔جن میں سے بعض کوتو جانتا ہے اور بعض کونبیں جانتا...... تا کہ تو ان سے قطع رحمی کرے اور ان

حرمتوں،خون اوراموال کوحلال کرے۔ آپ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: میں تو اپنی قوم کے پاس صرف اس لئے آیا ہوں تا کہ میں ا سے صلح رحمی کروں۔اللہ ان کوان کے دین کے بدلہ ایک اس سے بہتر دین اوران کی معیشت سے بہتر معیشت دیتا ہے۔ پس ر بات سن كر) وه بھى تعريفيں كرتے ہوئے لوٹا۔ راوى كہتے ہيں: حضرت اياس اپنے والدے روايت كرتے ہيں،مشركين كے ج

میں جومسلمان موجود تھےان برمصائب کی شدت اور بڑھ گئی۔راوی کہتے ہیں کہرسول اللہ مِنْزِفْتِیْ َفِیْمَ نے حضرت عمر مثاثین کو بلایا اشارہ فرمایا۔اے عمر! کیااہے مسلمان قیدی بھائیوں کوتم اپنی طرف سے پیغام پہنچا (آؤ) گے۔حضرت عمر مثالیّؤ نے عرض کیا۔ا الله كے نى مُؤْفِقَعَةً إميرا تو مكه ميس وكى برا خاندان نبيس بـ جبكه مير علاوه لوگ مجھ سے زياده و بال خانداني روابط ركھتے مير

آپ ئَوْنَتَنَوْ ﷺ نے حضرت عثمان ڈاٹٹو کو بلایااوران کواہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔حضرت عثمان ڈاٹٹو ،اپنی سواری برسوار ہو کر نکلے بہا تک کہ آپ ٹرڈ ٹور مشرکین کے نشکر کے پاس مہنچے۔انہوں نے آپ ٹرٹاٹٹو سے لا یعنی با تیں شروع کیس۔اور بیہودہ گفتگو کی لیکن.

حضرت عثمان جن فير كوابان بن سعد بن العاص نے ..... جوحضرت عثمان كالجياز ادتھا .... پناه دى \_اورانبيس اپني زين پرسوار كيا اور آپ ٹن تؤ کے پیچھے سوار ہو گیا پھر جب یہ بچھآ گے بڑھے تو اس نے کہا۔اے چچازاد! کیا حجہ ہے کہ میں تجھے پرانے کپڑے

ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ شلوارینچے کرو( یعنی نمخنے ڈھانپ لو )۔ راوی کہتے ہیں:حضرت عثمان مزافؤ کی ازارنصف پنڈلی تک تھی حضرت عثان جنافیز نے جوابا اس کوارشاد فرمایا: ہمارے صاحب ( نبی کریم میزائے کی آزار بھی ای طرح ہوتی ہے۔ پھر حضر

فرماتے ہیں۔ اس دوران جبکہ ہم قیلولہ کرر ہے تھے کہ رسول الله عَلَیْقَ اَ کَمنادی نے آواز دی۔ اے لوگو! بیعت (محم ) بیعت!
روح القدس نازل ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پس ہم رسول الله عَرَّفَ اَ کَی طرف چل دیے۔ آپ مِرَفَقَ ایک کیکر کے درخت
کے نیچ تشریف فرما تھے۔ ہم نے آپ عَرِفَ اَ اَ اِسْرَفَقَ اِ اِسْرَفَ اِللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِلْمُؤْمِنِينَ اِللّٰهُ مَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ اَللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِينَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللل

راوی کہتے ہیں۔ آپ مِرِ اَنْ اَیْنَ اَنْ اِیْنَ اِیک ہاتھ دوسرے پررکھ لیا۔ لوگ کہنے لگے۔ ابوعبد اللہ کی خوش قسمتی ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے ادر ہم یہاں پر ہیں۔ رسول اللہ مِنْ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنِ اِی

( ٣٨٠.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ : لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا ، فَإِنَّهُ لَنْ يُدُرِكَ قَوْمٌ

بَعْدَكُمْ مُذَّكُمْ ، وَلَا صَاعَكُمْ.

(۳۸۰۰۸) حضرت ابوسعید روایت ہے کہ رسول اللہ مِلَّفِظَةَ نے حدیبیہ کے دن ارشاد فرمایا: تم لوگ رات کے وقت آگ نہ جلانا۔ پھر آپ مِلَوْفظَةَ فَي نے فرمایا: آگ جلاؤاور ( کھانا) بناؤ ۔ تمہارے بعد کوئی قوم تمہارے مُد اور صاع ( کے ثواب ) کوئیس پا سکے گی۔

( ٣٨..٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَصَابَ النَّاسَ عَطَشْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، قَالَ :فَجَهَشَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكُوةِ ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِثْلَ الْعُيُونِ ، قَالَ :قُلْتُ : كُمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ :لَوْ كُنَّا مِئَةَ ٱلْفِ لَكُفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِئَة.

(بخاری ۳۵۲۱ مسلم ۱۲۸۳)

(٣٨٠٠٩) حضرت جابر جن النور سروایت ہے کہ حدید بیدے دن لوگوں کوشدید بیاس نگی۔ راوی کہتے ہیں: لوگ رسول الله مُلِفَظَةُ اللهِ مُلِفَظَةُ اللهِ مُلِفَظَةً اللهِ مُلِفَظَةً اللهِ مَلَاقِعَةً اللهُ مَلَاقِعَةً اللهُ مَلَاقِعَةً اللهُ مَلِيلِ اللهُ مِلْكُولِ اللهُ مَلِيلِ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ مَلِيلُ اللهُ مَلِيلُ اللهُ مَلِيلُ اللهُ مَلِيلُ اللهُ مَلِيلُ اللهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ مَلِيلُ اللهُ مَلْمُلِيلُ اللهُ مَلْمُلُولُ اللهُ ال

( ٣٨.١٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِتُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى أَلْفٍ وَثَمَان مِنَةٍ ، وَبَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ ، يُدْعَى نَاجِيَةَ ، يُأْتِيهِ بِخَبْرِ الْقَوْمُ ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدِيرًا بِعُسْفَانَ ، يُقَالُ لَهُ : غَدِيرُ الْأَشْطَاطِ ، فَلَقِيَهُ عَيْنَهُ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، تَوَكُتُ قَوْمَكَ ؛ كَعُبَ بُنَ لُؤَى ، وَعَامِرَ بُنَ لُؤَى قَدَ اسْتَنْفَرُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، قَدُ سَمِعُوا بَمَسِيرِكَ ، وَتَرَكُتُ عِبْدَانَهُمْ يُطُعَمُونَ الْحَزِيرَ فِي دُورِهِمْ ، وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي حَيْلِ بَعَثُوهُ. بَمَسِيرِكَ ، وَتَرَكُتُ عِبْدَانَهُمْ يُطُعَمُونَ الْحَزِيرَ فِي دُورِهِمْ ، وَهَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي حَيْلِ بَعَثُوهُ. فَقَالَ : مَاذَا تَقُولُونَ ؟ مَاذَا تَأْمُوونَ ؟ أَشِيرُوا عَلَيَّ ، قَدُ جَانَكُمْ خَتُهُ

بِعَدِيرِ فَكَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ :مَاذَا تَقُولُونَ ؟ مَاذَا تَأْمُرونَ ؟ أَشِيرُوا عَلَىَّ ، قَدُ جَانَكُمْ خَبَرُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهَذَا خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ بِالْفَصِيمِ ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُورَيْشِ ، مَوَّتَيْنِ ، وَمَا صَنَعَتْ ، فَهَذَا خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ بِالْفَصِيمِ ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ نَمْطِى لِوَجْهِنَا ، مَنْ صَدَّنَا عَنِ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ ؟ أَمْ تَرُونَ أَنْ نُخَالِفَ هَوْلًا عِلِكَمْ اللّهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الأَمْرُ أَمْرُكَ ، وَالرَّأْتُ رَأْيُكَ ، فَتَيَامَنُوا فِي هَذَا

فَإِنِ انْبَعْنَا مِنْهُمْ عُنُقٌ قَطَعَهُ اللّهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْأَمْرُ أَمْرُكَ ، وَالرَّأَى رَأَيُكَ ، فَتَيَامَنُوا فِي هَذَا الْعَصَلِ ، فَلَمْ يَشُعُرُ بِهِ خَالِدٌ ، وَلَا الْخَيْلُ الَّتِي مَعَهُ حَتَّى جَاوِزَ بِهِمْ قَتَرَةَ الْجَيْشِ. وَلَا الْخَيْلُ الَّتِي مَعَهُ حَتَّى جَاوِزَ بِهِمْ قَتَرَةَ الْجَيْشِ. وَأَوْفَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى ثَنِيَّةٍ تَهْبِطُ عَلَى غَانِطِ الْقَوْمِ ، يُقَالُ لَهُ بَلْدَحُ ، فَبَرَكَتُ ، فَقَالَ : حَلُّ حَلْ ، فَلَمْ تَنْبَعِثُ ، وَأَوْفَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى غَانِطِ الْقَوْمِ ، يُقَالُ لَهُ بَلْدَحُ ، فَبَرَكَتُ ، فَقَالَ : حَلْ حَلْ ، فَلَمْ تَنْبَعِثُ ، فَقَالُوا : خَلَاتِ الْقَوْمِ ، يُقَالُ اللهِ هَا خَلَاتُ ، وَلَا هُو لَهَا بِخُلْقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، أَمَّا وَاللهِ لَا يَدْعُونِى الْيَوْمَ إِلَى ضُلَةٍ إِلَا أَجَبُتُهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ وَاللهِ لَا يَدْعُونِى الْيَوْمَ إِلَى صِلَةٍ إِلَا أَجَبُتُهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ

وَاللّهِ لا يَدْعُونِي اليّومِ إِلَى خَطّهِ ، يَعَظّمُونَ فِيهَا حَرَمَة ، وَلا يَدْعُونِي فِيهَا إِلَى صِلْهِ إِلاَ اَجَبَتُهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتُ ، فَرَجَعَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ ، عَوْدَهُ عَلَى بَدُنِهِ ، حَتَّى نَزَلَ بِالنّاسِ عَلَى ثُمَّدٍ مِنْ ثِمَادِ الْحُدَيْبِيّةِ ظُنُونِ ، قَلِيلِ الْمَاءِ ، يَنَبَرَّصُ النّاسُ مَائَهَا تَبَرَّضًا، فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ الْمَاءِ ، فَامَرَ رَجُلاً فَعَرْزَهُ فِي جَوْفِ الْقَلِيبِ، فَجَاشَ بِالْمَاءِ حَتَّى ضَرَبَ النّاسُ عَنْهُ بِعَطْنِ . فَلَيْنَامُ هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِ بُدَيْلُ بُنُ وَرْقَاءَ الْحُزَاعِيُّ فِي رَكُبٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُوزَاعَة ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَلُكَ إِذْ مَرَّ بِهِ بُدَيْلُ بُنُ وَرْقَاءَ الْحُزَاعِيُّ فِي رَكُبٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَة ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَلُكَ إِنْ مَكَة حَتَّى لا يَبْقَى مِنْهُمُ فَلَاءً فَوْمُ لَكَ وَبُيْنَ مَكَة حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمُ اللّهِ لَلْهُ لِللّهِ لِيكُولُنَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَة حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمُ أَوْلَ فِي اللّهِ لِيكُولُنَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَة حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُمُ أَلُكُ وَ اللّهُ مِنْ فَيْرُولُ فِيهَا وَيُسْتَجِمُونَ ، وَيُعْمُ اللّهِ مِنْ أَلْولُونُ فِيهَا وَيَسْتَجِمُونَ ، وَيُخُلُونَ فِيهَا أَمُرِى عَلَى النّاسِ كَانُوا فِيهَا بِالْغِيلِادِ : أَنْ يَدُخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ ، وَبَيْنَ أَنْ

يُقَاتِلُوا وَقَدُ جَمَعُوا وَأَعَدُوا ، قَالَ بُدَيْلٌ : سَأَعْرِضُ هَذَا عَلَى قُوْمِكَ. فَرَكِبَ بُدَيْلٌ حَتَّى مَرَّ بِقُرَيْشِ ، فَقَالُوا : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَخْبِرْنَا عَنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ نَاسٌ مِنْ سُفَهَائِهِمْ : لَا تُخْبِرُنَا عَنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ نَاسٌ مِنْ فَهَائِهِمْ : لَا تُخْبِرُنَا عَنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ نَاسٌ مِنْ فَهَائِهِمْ : لَا تُخْبِرُنَا عَنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ نَاسٌ مِنْ فَهَائِهِمْ وَحُكَمَائِهِمْ وَحُكَمَائِهِمْ : بَلُ أَخْبِرْنَا مَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ وَمَا الَّذِى سَمِعْتَ ؟ فَافْتَصَ عَلَيْهِمْ بُدَيْلٌ فِصَةَ وَى أَسْنَانِهِمْ وَحُكَمَائِهِمْ : بَلُ أَخْبِرْنَا مَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ وَمَا الَّذِى سَمِعْتَ ؟ فَافْتَصَ عَلَيْهِمْ بُدَيْلٌ فِصَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُدَّةِ ، قَالَ : وَفِى كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَوْمَئِنْ عُرُونَهُ بُنُ وَسَلَّمَ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُدَّةِ ، قَالَ : وَفِى كُفَّارٍ قُرَيْشٍ بَالُولَدِ ؟ أَولَسُتُ بِالُولَدِ ؟ أَولَسْتُ بِالُولَدِ ؟ أَولَسْتُ عَنْ مَعْشَو دِ الثَّقَفِقُ ، فَوَثَبَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، هَلْ تَتَهِمُونِنِى فِى شَيْءٍ ؟ أَولَسُتُ بِالُولَدِ ؟ أَولَسْتُ مِنْ الْمُعْودِ الثَّقَفِقُ ، فَوَثَبَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، هَلْ تَتَهِمُونِنِى فِى شَيْءٍ ؟ أَولَسُتُ بِالُولَدِ ؟ أَولَسُتُهُ مَا مُنْ اللهِ مُعْرَفِهِ الثَقَاقِيْلُ ؟ بِالْوَالِد ؟ أَوَلَسُتُ قَدَ اسْتَنْفُرْتُ لَكُمْ أَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَحُوا عَلَىَّ نَفَرْتُ إِلَيْكُمْ بِنَفْسِى وَوَلَدِى وَمَنْ أَلُوالِد ؟ أَوَلَسُتُ قَدَ اسْتَنْفُرْتُ لَكُمْ أَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَحُوا عَلَىَّ نَفُرْتُ إِلَيْكُمْ بِهِ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْعَثُونِي حَتَّى آتِيَكُمْ بِمُصَادِقِهَا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالُوا :فَاذْهَبْ.

فَخَرَجَ عُرُوةً حَتَّى نَزُلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَزُلَاءِ قَوْمُكَ ؛ كَعُبُ بْنُ لُوَكَّ ، وَعَامِرُ بْنُ لُوَكَّ قَدْ خَرَجُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ ، يُفْسِمُونَ : لاَ يُخَلُّونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَّةَ حَتَى تَبِيدَ خَضْرَانَهُمْ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ قِتَالِهِمْ بَيْنَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : أَنْ تَجْتَاحَ قَوْمَكَ ، فَلَمْ تَسْمَعُ بِرَجُلٍ قَطَ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلُكَ ، وَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمَكَ مَنْ أَرَى مَعَكَ ، فَإِنِّى لاَ أَرَى مَعَكَ إِلاَّ أَوْبَاشًا مِنَ النَّاسِ ، لاَ أَعْرِفُ أَسْمَانَهُمْ ، وَلاَ وُجُوهَهُمْ.

نَهَالَ أَبُو بَكُو، وَغَضِبَ: أُمْصُصُ بَظُرَ اللَّآتِ، أَنَحُنُ نَخُذُلُهُ، أَوْ نُسْلِمُهُ؟ فَقَالَ عُرُوَةُ: أَمَّا وَاللهِ لَوْلاَ يَدُ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَنَبُكَ فِيهَا بَعُوْن حَسَنِ. عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَنَبُكَ فِيهَا قُلْتَ ، وَكَانَ عُرُوّةً قَدْ تَحَمَّلَ بِدِيَةٍ ، فَأَعَانَهُ أَبُو بَكُرِ فِيهَا بِعَوْن حَسَنِ. وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلّمَا مَدَّ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَهَا الْمُغِيرَةُ بِنَا مُعُولِ اللهِ صَلَّى يَدِهِ ، حَتَّى إِذَا أَحْرَجَهُ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا الْمُغِيرَةُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوْعَهُ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُرُوهُ وَاللهَ عُلُوهُ وَسَلَمَ عُرُوهُ أَوْقَ بُنِ مَسْعُودٍ مِثْلَ مَا قَالَ لِبُدَيْلِ.

فَقَامَ عُرُوةً ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، إِنِّى قَدْ وَفَدُتُ عَلَى الْمُلُوك ، عَلَى قَيْضَرَ فَيْ مُلْكِهِ بِالشَّامِ ، وَعَلَى النَّجَاشِيِّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَعَلَى كِشُرَى بِالْعِرَاقِ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا رَأَيْتَ مَلِكًا هُوَ أَعْظَمُ فِيمَنْ هُوَ بَيْنَ ظَهُرَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ فِى أَصْحَابِهِ ، وَاللهِ مَا يَشُدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ ، وَمَا يَرُفَعُونَ عِنْدَهُ الصَّوْتَ ، وَمَا يَتُوَمَّ مُعَمَّدٍ فِى أَصْحَابِهِ ، وَاللهِ مَا يَشُدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ ، وَمَا يَرُفَعُونَ عِنْدَهُ الصَّوْتَ ، وَمَا يَتُومَ مَنْ مُحَمَّدٍ فِى أَصْحَابِهِ ، وَاللهِ مَا يَشُدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ ، وَمَا يَرُفَعُونَ عِنْدَهُ الصَّوْتَ ، وَمَا يَتَوَضَّأُ مِنْ وَضُوءٍ إِلَّا ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ ، أَيَّهُمْ يَظُفُرُ مِنْهُ بِشَىءٍ ، فَاقْبَلُوا الَّذِى جَانَكُمْ بِهِ بُدَيْلٌ ؛ فَإِنَّهَا خُطَّةُ رُشُدِ.

فَالُوا : الْجَلِسُ ، وَدَعَوْا رَجُلاً مِنْ يَنِى الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، يُقَالُ لَهُ : الْحُكَيْسُ ، فَقَالُوا : انْطَلِقُ ، فَانْظُرُ مَا فِيلًا هَذَا الرَّجُلِ ، وَمَا يَلْقَاكَ بِهِ ، فَحَرَجَ الْحُكَيْسُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُقْبِلاً عَرَفَهُ ، قَالَ : هَذَا الْحُكَيْسُ ، وَهُو مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْهَدْى ، فَابْعَثُوا الْهَدْى فِى وَجُهِهِ ، فَبَعَثُوا الْهَدْى فِى وَجُهِهِ ، فَالْ اللهُ مِنْ يَقُولُ : جَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ وَجُهِهِ ، فَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَاخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِى الْحُكَيْسِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِبُدُيْلٍ وَعُرُوةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِبُدُيْلٍ وَعُرُوةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهُ مِنْ اللهِ صَلَى قَرَيْشٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الْمُولَى اللّهِ صَلَى الْمُؤْلُونُ وَاللّهِ مِنْ يَقُولُ : عَلَيْهُ مَنْ قَالَ لَهُ مِنْ مَا لَهُ مَنْ قَالَ لَكُولِ وَعُرُوةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَكُولُ وَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَكُولُ وَكُولُونُ اللّهَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ قَالَ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ قَالَ لَكُولُ وَكُولًا اللّهُ الْمُلْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

إِنِّي لَخَائِفٌ عَلَيْكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ عَنْتُ ، فَأَبْصِرُوا بَصَرَّكُمْ.

إِلَى كَا بَكُلُ الْجُلِسُ ، وَدَعَوْا رَجُلاً مِنْ قُرْيُشِ يُقَالُ لَهُ : مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْنَفِ ، مِنْ يَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَى ، فَلَمَّا رَجُلُ فَاجِرٌ يَنْظُرُ بِعَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ عَنُوهُ ، فَلَمَّا رَجُلٌ فَاجِرٌ يَنْظُرُ بِعَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِبُكَيْلِ وَلَاصْحَابِهِ فِى الْمُدَّةِ ، فَجَانَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ ، فَبَعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍ و مِنْ يَنِى عَامِرِ بْنِ لُوَكًى يُكَاتِبُ رَسُولً اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الّذِى دَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و ، فَقَالَ : قَدْ بَعَنْتِنِى قُرَيْشُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الّذِى دَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و ، فَقَالَ : قَدْ بَعَنْتِنِى قُرَيْشُ اللهِ مَلَى قَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى الْكِهِ ، فَقَالَ النّبُ صُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الّذِى ذَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و ، فَقَالَ : قَدْ بَعَنْتِنِى قُريْشُ

كتاب العفازى

إِلَيْكَ أَكَاتِبُكَ عَلَى فَضِيَّةٍ ، نَرْتَضِى أَنَا وَأَنْتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَُلَّمَ : نَعَمَ ، ٱكْتُبُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، قَالَ :قَالَ :مَا أَعُرِفُ اللَّهَ ، وَلَا أَعُرِفُ الرَّحْمَنَ ، وَلَكِنْ أَكْتُبَ كَمَا كُنَّا نَكْتُبُ : بِالسُمِكَ اللَّهُمَّ ، فَوَجَدَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالُوا :

لَا نُكَاتِبُكَ عَلَى خُطَّةٍ حَتَّى تُقِرَّ بِالرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ، قَالَ سُهَيْلٌ :إِذًا لَا أَكَاتِبُهُ عَلَى خُطَّةٍ حَتَّى أَرْجِعَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : لاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : لاَ أَقِرُ ، لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا خَالَفُتُكَ ، وَلَا عَصَيْتُكَ ، وَلَكِنُ أَكْتُبُ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، فَوَجَدَ النَّاسُ مِنْهَا أَيْضًا ، قَالَ : أَكْتُبُ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو.

فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أَوْلَيْسَ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : بَلَى ، وَلَنْ يُحْطِى اللَّذِيَّةَ فِى دِينِنَا ؟ قَالَ : إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ أَعْصِيهُ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِى ، وَأَبُو بَكُرٍ مُتَنَجَّ نَاحِيةً ، فَأَتَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أَوَلَيْسَ عَدُوْنَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ: بَلَى ، قَالَ : فَعَلَى مَا تَرَى يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ: بَلَى ، قَالَ : فَعَلَى مَا تَرَى يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنْ يَعْصِيهُ اللَّهُ ، وَلَنْ يَعْصِيهُ .

وَكَانَ فِي شَرْطِ الْكِتَابِ أَنَّهُ: مَنْ كَانَ مِنَّا فَأَتَاكَ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، وَمَنْ جَائَنَا مِنْ قِبَلِكَ رَدَدْنَاهُ إِلَيْكَ، قَالَ:أَمَا مَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِى فَلَا حَاجَةَ لِى بِرَدِّهِ، وَأَمَّا الَّتِى اشْتَرَطْتَ لِنَفْسِكَ فَتِلْكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ. فَبَيْنَمَا النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، يَرْسُفُ فِى الْحَدِيدِ ، قَدْ

فَيْسَلُهُ اللهُ أَسْفَلُ مَكَّةَ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ ، فَرَفَعَ سُهِيْلٌ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بِالنِهِ أَبِي جَنْدَل ، فَقَالَ : هَذَا أَوَّلُ مَنْ قَاضَيْتُكَ عَلَى رَدِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ؛ إِنَّا لَمْ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعُدُ ، قَالَ : وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ؛ إِنَّا لَمْ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعُدُ ، قَالَ : وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ؛ إِنَّا لَمْ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعُدُ ، قَالَ : وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ؛ إِنَّا لَمْ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعُدُ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ أَكَاتِبُكَ عَلَى خُطَّةٍ حَتَّى تَرُدَّةً ، قَالَ : فَشَأَنْكَ بِهِ ، قَالَ : فَبَهَشَ أَبُو جَنْدُل إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونَنِي فِي دِينِي ؟ فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذٌ بِيَدِهِ يَجْتَرُهُ ، وَعُمَرُ اللهَيْفُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ.

فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ مَنْ جَاءَ مِنْ قِيَلِهِمْ يَدْخُلُ فِى دِينِهِ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا نَفَرٌ فِيهِمْ أَبُو بَصِيرٍ وَرَدَّهُمْ إِلَيْهِمْ ، أَقَامُوا بِسَاحِلِ الْهُحْرِ ، فَكَانُوا قَطَعُوا عَلَى قُرَيْشٍ مَتْجَرَهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَرَاهَا مِنْكَ صِلَةً ، أَنْ تَرُدَّهُمْ إِلَيْكَ وَتَجْمَعَهُمْ ، فَرَدَّهُمْ إِلَيْهِ

وَكَانَ فِيمَا أَرَادَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكِتَابِ : أَنُ يَدَعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ ، فَيَقُضِى نُسُكَهُ ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ ، فَقَالُوا : لَا تَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّكَ أَخَذْتَنَا ضَغُطةً أَبَدًا ، وَلَكِنِ ارْجِعُ عَامَكَ هَذَا ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ أَذِنَّا لَكَ ، فَاعْتَمَرْتَ وَأَقَمْتَ ثَلَاثًا.

وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا فَانْحَرُوا هَدْيَكُمْ ، وَاحْلِقُوا وَأَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ وَلاَ تَحَرَّكَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، فَمَا تَحَرَّكَ رَجُلٌ وَلاَ وَالاَ مَنْ مَجْلِسِهِ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ دَحَلَ عَلَى أُمْ سَلَمَةً ، وَكَانَ خَرَجَ بِهَا فِي قِلْمَ الْفَوْرَةِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةً ، مَا بَالُ النَّاسِ ، أَمَرْتُهُمْ ثَلَاتَ مِرَارِ أَنْ يَنْحَرُوا ، وَأَنْ يَحْلِقُوا ، وَأَنْ يَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ إِلَى مَا أَمَرُتُهُ بِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخُرُجُ أَنْتَ فَاصَنَعْ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ إِلَى مَا أَمَرُتُهُ بِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخُرُجُ أَنْتَ فَاصَنَعْ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ يَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ إِلَى مَا أَمَرُتُهُ بِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخُرُجُ أَنْتَ فَاصَنَعْ ذَلِكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَبُوا إِلَى هَدْيِهِمْ فَنْحَرُهُ ، وَدَعَا حَلَاقًا فَحَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَبُوا إِلَى هَدْيِهِمْ فَنَحَرُوهُ ، وَأَكَبَّ بَعْضُهُمْ يَحُلِقُ بَعْضًا ، حَتَى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَبُوا إِلَى هَدْيِهِمْ فَنَحَرُوهُ ، وَأَكَبَ بَعْضُهُمْ يَحْلُقُ بَعْضُا ، حَتَى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَعُمْ مِنْ الزِّحَامِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ الْهَدْىُ الَّذِى سَاقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ سَبُعِينَ بَدَنَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَوَ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِكُلِّ مِنَّةٍ رَجُلِ سَهُمٌّ.

(۱۰۰ ۳۸) حضرت عروہ بن زبیر دی تنی سے روایت ہے کہ رسول الله مِلَّافِیَجَ مدیبیہ کے دن اٹھارہ سوکی تعداد کو لے کر نکلے اور آپ مِلِیْجَ فَیْ نے اپنی آگے بنوخزاعہ کے ایک شخص .....جس کا نام ناجیہ تھا ..... کو بھیجا تا کہ وہ لوگوں کی خبر لائے۔ یہاں تک کہ رسول الله مِلِیْجَ فِیْجَ مِنَا مَعْدِیرِ اشطاط تھا۔ تو آپ مِلِیْفَیْجَ کَو اپنا جاسوس غدیر اشطاط پر ملا اور اس نے کہا: الله مِلَّا فِیْجَ الله مِن چھوڑا ہے کہ انہوں نے آپ کے لئے متفرق اے کہ انہوں نے آپ کے لئے متفرق لوگوں کو اور جوکوئی ان کی مانتا ہے ان کو فیر مام کیا ہے۔ انہوں نے تیرے چلنے کی خبرین کی ہے۔ اور میس نے ان کے غلاموں کو اس مال میں چھوڑا ہے کہ انہیں گھروں میں خزیر (خاص کھانا) کھلایا جاتا ہے۔ اور خالد بن ولید کو تو انہوں نے بیسا سے گھڑ سواروں کی جمارہ بھیجا ہے۔

نی کریم مَانِ النظام کھڑے ہوئے اور آپ مِنْ النظام نے (صحابہ تفاقیہ ہے) یو چھاتم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا تھم ہے؟ مجھ

بناؤ۔ قریش اوران کی تیار یوں کی خبر تمہیں دو مرتبہ پہنچ چی ہے۔ اور یہ مقام عمیم میں خالد بن ولید بھی پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم سِلِفِنَظِیَمَ نِی اور جو کوئی ہمیں ہیت اللہ سے رو کے ہم اس سے نے صحابہ ٹڑکائی سے پوچھا۔ کیا تمہار کی رائے یہ ہے کہ ہم اپ نے رُخ پر چلتے رہیں اور جو کوئی ہمیں ہیت اللہ سے رو کے ہم اس سے لڑائی کریں۔ یہ تمہار کی رائے یہ ہے کہ ہم ان کے برخلاف ان کے پچھلوں کی طرف بڑھیں۔ پھراگران میں سے کوئی جماعت بیچھے آئے گو تو اللہ تعرف کی اس کوتو ڑ دے گا۔ جم اپ کی ترفیل اللہ مِلِفِنِیکَ اِن کی تو اللہ تعرف کی اس کوتو ڑ دے گا۔ جم اپ بھی تھی آپ کی رائے ہے۔ پھریہ وگ اس ٹیلے کے دائیں بائیں چل دیئے۔ اس بات کا خالد اور اس کے ہمراہ لشکر کو پہنے تبیں چلا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ لشکر کے غبار کوکراس کر گئے۔

ا المستور الم

۵۔ پی بدیل سوار ہوکر (چل پڑا) یبال تک کہوہ قریش کے پاس سے گزرا تو قریش نے اس سے پوچھا۔تم کہاں سے آ

رہے اور برین سے ہا۔ یں روں الدر وطعے ہے پال سے اور اول دورا رام چا اوو یا اس کی بات نہ بتا و جوتم دیکھ کراور من کر فی آئے آپ میل سے بیوتو ف قتم کے لوگوں نے کہا۔ تم جمیں اس کی بات نہ بتا و جوتم دیکھ کراور من کر آئے ہو۔ بدیل نے انہیں رسول اللہ میل کھٹے ہے کہا تھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور جوآپ میل کو تھے نہ دت کی پیش کش کی تھی وہ بیان کی ۔ راوی کہتے ہیں: اس ون قریش (کے اس گروہ) میں عروہ بن مسعود تقفی بھی موجود تھا۔ وہ اُجھل پڑا اور اس نے کبا۔ اے گروہ قریش! کیا تم مجھ پر کسی شکی کی تہت لگاتے ہو۔ کیا میں (تمہارا) بچنہیں ہوں؟ اور کیا تم (میرے) والدنہیں ہو؟ کیا میں نے گروہ قریش! کیا تم مجھ پر کسی شکی کی تہت لگاتے ہو۔ کیا میں (تمہارا) بچنہیں ہوں؟ اور کیا تم (میرے) والدنہیں ہو؟ کیا میں نے

بیان ال المائم مجھ پرکسٹ کی تہت لگاتے ہو۔ کیا میں (تمہارا) پچنیں ہوں؟ اور کیاتم (میرے) والدنہیں ہو؟ کیا میں نے گرو وقریش! کیاتم مجھ پرکسٹ کی کتہت لگاتے ہو۔ کیا میں (تمہارا) پچنہیں ہوں؟ اور کیاتم (میرے) والدنہیں ہو؟ کیا میں تمہارے لئے اہل عکاظ سے مدوطلب نہیں کی اور جب انہوں نے مجھے منع کر دیا تو میں خود اور اپنے بچوں اور ماتختوں کولے کر تمہارے پاس نہیں آگیا۔انہوں نے جوابا کہا: کیوں نہیں! تونے ایسا ہی کیا ہے۔عروہ نے کہا: پھرتم بدیل کی اس بات کو قبول کرلوجو

وہ تہارے پاس لے کرآیا ہے اور جو تہارے اُو پر رسول اللّٰہ مِنْطِقَةَ فِي پیش کی ہے۔ اور تم مجھے بھیجو تا کہ میں تمہارے پاس اس خیر کی آپ مِنْلِقَظَةَ ہے تو فیق لے کرآؤں قریش نے (اس ہے ) کہا۔ چل جا۔

۲۔ عروہ وہاں سے نکلا یہاں تک کہوہ رسول اللہ مُؤْفِقَةَ کے پاس مقام حدیبیمیں اُتر ااور اس نے کہا۔ اے محمد! یہ تیری

قوم .....کعب بن لوگ اور عام بن لوگ ..... کے لوگ ہیں جوعورتوں اور بچوں سمیت باہر نکلے ہیں۔انہوں نے تشم اٹھائی ہے کہ یہ لوگ تجتے مکہ کی طرف راستہ نہیں دیں گے حتی کہ ان کے نوجوان ہلاک ہوجا ئیں۔اوراب آپ کواپئی قوم سے لڑائی کی دوصورتیں ہیں۔(ایک توبہ ہے کہ) تواپئی قوم کو (لڑائی کرکے) نیست ونا بود کر دے اور تو نے کسی آ دی کے بارے میں نہیں سناہوگا کہ اس نے جھے سے پہلے اپئی قوم کو جاہوں یہ آپ کوحوالہ کردیں۔ جھے تو تمہارے ہمراہ اجنبی قتم کے متفرق لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جھے توان کے ناموں اور شکلوں سے بھی معرفت نہیں ہے۔

ے۔ حضرت ابو بکر خاتفی .....کوخصه آگیا اور .....ارشاد فر مایا:تم لات کی فرج چوسو۔ کیا ہم آپ مِنْزِنْفِیْفَ کورسوا کریں گے اور آپ مِنْزِنْفِیْفَغَ کوحوالہ کریں گے؟ عروہ نے کہا: بخدا! اگرتمہارا مجھ پراحسان نہ ہوتا جس کا میں نے بدلہ نہیں دیا۔تو میں تمہیں تمہاری مات کا ضرور جواب دیتا۔

۸۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جائٹو، رسول اللہ مَوْفَظَوْمَ ہے پاس کھڑے ہوئے تھاوران کے چہرے پرخود تھی۔ (جس کی وجہ ہے) عروہ نے ان کو نہ پہچانا۔ اور عروہ رسول اللہ مَوْفَظَوْمَ ہے کے ساتھ با تیس کررہا تھا۔ اور جب بھی عروہ اپنا ہاتھ بھیلاتا تو رسول اللہ مَوْفِظَوْمَ ہے ساتھ با تیس کررہا تھا۔ اور جب بھی عروہ اپنا ہاتھ بھیلاتا تو رسول اللہ مَوْفِظُومَ ہے ہاتھ میں جو نیزہ تھا آپ جائٹو نے اس کے ساتھ عروہ کو خبر دار کیا۔ جب مغیرہ بڑا تھو ہے اور کیا تو اس نے بوچھا۔ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ کہ یہ مغیرہ بن شعبہ جڑا تھو ہیں۔ عروہ نے کہا۔ اے عہد شکن اپنی عہد شکن کوخود سے کیوں نہ دھوڈ الا؟ نبی کر یم مَوْفِظُومَ نے عروہ بن مسعود کو وبی عبد شکن ابتی کے بیاں ہو۔ تم نے کل مقام عکاظ میں اپنی عہد شکن کوخود سے کیوں نہ دھوڈ الا؟ نبی کر یم مَوَفِظُومَ نے عروہ بن مسعود کو وبی اللہ میں اپنی عہد شکن کوخود سے کیوں نہ دھوڈ الا؟ نبی کر یم مَوَفِظُومَ نے عروہ بن مسعود کو وبی اللہ میں اپنی عہد شکن کوخود سے کیوں نہ دھوڈ الا؟ نبی کر یم مَوَفِظُومَ نے عروہ بن مسعود کو وبی اللہ میں اللہ میں اپنی عہد شکن کوخود سے کیوں نہ دھوڈ اللا؟ نبی کر یم مَوْفِظُومَ نے عروہ بن مسعود کو وبی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اپنی عہد شکن کو خود سے کیوں نہ دھوڈ اللا؟ نبی کر یم مَوْفِظُومَ کے میں اللہ میں

عروہ وباں سے کھڑا ہوا اور چل دیا یہاں تک کہ وہ اپنی قوم میں آیا اور اس نے کہا۔اے گروہ قریش! میں شاہوں کے

-

بات کہی جوآب مِلْفَظَةً نے بدیل سے کہی تھی۔

دربار میں بھی گیا ہوں۔ میں قیصر کے پاس اس کے ملک شام میں گیا ہون اور نجا ثی کے پاس ارض حبشہ میں گیا ہوں اور عراق میں کسر کی کے پاس بھی گیا ہوں۔ (لیکن) بخدا میں کسی بادشاہ کو اپنے لوگوں میں اس قدر عظمت والانبیں دیکھا جس قدر میں محمد کواس سے صدر دیمیز میں عظم میں کیا ہے جب سے اور مجمد کی طرف فران کا میں میں کہھتا اور اس کے ساتھ زان کو نہیں کرتے ہا

کے صحابہ دی مینے میں باعظمت دیکھا ہے۔ بخداوہ محمد کی طرف نظر گاڑھ کرنہیں دیکھتے اوراس کے پاس آ وازاونچی نہیں کرتے۔اور محمد جس پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کے ساتھی اس دھوون پر جمع ہو جاتے ہیں کہ کس کواس میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ پس بدیل جوخبر

تمہارے پاس لا یا ہےاس کوقبول کرلو کیونکہ میں مجھدداری والا معاملہ ہے۔

۱۰ قریش نے کہا: تم بیٹے جاؤ۔اور قریش نے بی حارث بن عبد مناف کے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام'' خلیس' تھا اور (اس کو) کہا تم جاؤ اور جو تہمیں اُس آدمی ( نبی مِیلَانِیَے بُنے ) کی طرف سے نظر آئے اور معلوم ہواس کو دیکھو۔

اا۔ تُعلیس وہاں سے نکلا۔ پس جب رسول الله مِیرَانِیکَ آئے اس کوآتے ہوئے دیکھا تو آپ مِرَانِکَ اِن کو بیجان لیا اور

ارشاد فرمایا: یہ'' خلیس ہے۔ اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہدی کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس تم اس کے رُخ پر ہدی کو چلا دو۔'' صحابہ ٹنگائٹنز نے اس کے رُخ پر ہدی کو چلا دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں۔ خلیس کے بارے میں احادیث (میں بیان) مختلف نقل ہوا ہے۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہ آپ مَیْلِنْکِیْئِیْجَ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ مِیْلِنْکِیْکِچَ نے اس کو وہی بات ارشا دفر مائی

ہے۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہ آپ مِئِوَنْتَفِیَّقِ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ مِئِوَنْتَفِیَّقِ نے اس کو وہی بات ارشا دفر مائی جوآپ مِئِونِشِیَّقِ نے بدیل اور عروہ سے کہی تھی۔ اور بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے ہدی (کے جانور کو) دیکھا تو وہ قریش کی طرف واپس چل دیا اور اس نے (قریش ہے) کہا۔ یقیناً میں ایسی بات دیکھی ہے کہ اگرتم ان کوروکو گے تو مجھے خوف ہے کہ تم غلطی کا ارتکاب کروگے۔ پس (اب) تم اپنا معاملہ خود ہی دیکھ لو۔

۱۲۔ قریش نے (اس سے بھی) کہا۔تم بیٹے جا وَ اور قریش کے ایک آ دی کو بلایا۔جس کا نام' کمرز بن حفص بن الا خِف' تھ۔ پیچفس بنوعا مربن لؤی سے تعلق رکھتا تھا۔اور اس کو بھیجا۔ پس جب اس کو نبی کریم مَلِّ اَنْتَظَافِیَّ آئے نے دیکھا تو آپ مِلِّ اَنْتَظَافِیَ آئے نے ارشا و فرمایا۔ پیالک فاجر آ دمی ہے جو آ نکھ سے دیکھتا ہے۔اور آپ مِلِٹ اُنٹی کا بھی مدت کے بارے میں ولی بات کہی جیسی آپ مِلِٹ کِنٹی کِٹٹے نے

بدیل اوراس کے دیگر ساتھیوں ہے کہی تھی۔ مکرز وہاں ہے مشرکین کے پاس واپس آیا اوراس نے (آکر) انہیں خبر دی۔ ۱۳۔ اس پر قریش نے بنو عامر بن لؤی کے سہیل بن عمر وکو بھیجا تا کہ وہ آپ مُؤَفِظُ ہِے وہ بات تحریر کروائے جس کی طرف آپ نُوٹِظُ اُؤ وَت دے رہے ہیں۔ سہیل بن عمر وآپ مُؤَفِظُ ہے پاس آیا اور کہا۔ مجھے قریش نے آپ کی طرف اس لئے بھیجا ہے

آپ زُوْتُهُ عَافِهُ وَعُوت دےرہے ہیں۔ مہیل بن عمر وآپ سُوَاتُنَعَافِهُ کے پاس آیا اور کہا۔ بجھے فریش نے آپ کی طرف اس کئے بھیجا ہے تا کہ میں آپ سے ایسا فیصلہ تحریر کرواؤں جس پر میں اور آپ راضی ہوں۔ نبی کریم مُؤِنَّفَظَافِہُ نے ارشاد فرمایا: ہاں (ٹھیک ہے) ہکھو، بسم اللّٰه المو حمان المو حیم. راوی کہتے ہیں: سہیل بن عمر و کہنے لگا۔ میں تو اللّٰہ کونبیں جانتا اور نہ ہی مجھے دمن کی معرفت ہے۔

لیکن میں توایے ہی تکھوں گا جیسا کہ ہم لکھتے ہیں۔ یعنی۔ باسمك اللّٰهم الوّگوں كواس بات پرغصرآ گیااور كہنے لگے۔ ہم تمبارے ساتھ كى بھى طرح كى مكا تبت نبيں كريں كے يہاں تك كوتو د حلن و د حیم كا اقرار كرے۔ سہيل نے كہا: پھرتو میں تمبارے ساتھ كى طرح كى مكا تبت نبيں كروں گااورلوٹ جاؤں گا۔رسول اللّٰد مَرَّاتُ فَعَيَّاجَ نے ارشاد فرمایا: كھو۔ باسمك اللّٰهم. بيوہ تحرير ہے مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) في المستحد الم

ں یر ''محدرسول اللہ'' نے باہم صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا۔ میں اس بات کا اقرار نہیں کرتا۔ اگر میں آپ کواللہ کا رسول جانتا ہوتا تو آپ کی مخالفت نه کرتا اور نه بی آپ کی نا فرمانی کرتا لیکن میں تو '' محمد بن عبدالله' ' لکھوں گا۔اس بات پر بھی اوگوں کوغصه آیا۔

بِمَ النَّفَيْمَةُ إِنْ ارشاد فرمايا بتم لكهو- (محد بن عبدالله سهيل بن عمرو)

ا۔ اس پر حضرت عمر جانفو بن خطاب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا۔ یارسول الله مَ اَنْفَظَافَۃ اَکیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ اور کیا ہما راوتمن ل پرنبیں ہے۔ آپ مِنْزِ فَضَعَ فَمْ مایا۔ کیوں نہیں (ایہای ہے)۔حضرت عمر زناٹھ نے عرض کیا۔ پھر ہم کس بنیاد پراپنے دین میں ھٹیا بن گوارا کررہے ہیں؟ آپ مِیلِّفِیْفِیْ نے ارشاد فرمایا: میں خدا کارسول ہوں۔اور میں ہرگز اس کی نا فر مانی نہیں کروں گا۔اوروہ گز مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔حضرت ابو بکر مٹائٹو ایک کونے میں گوشہ شین تھے۔ کہ حضرت عمر مٹائٹو ان کے یاس پہنچے اور کہا۔ ے ابو کمر! انہوں نے فر مایا: جی ہاں! حضرت عمر مذاہو نے کہا: کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ اور کیا ہمارا دشمن باطل پرنہیں ہیں؟ حضرت ابو ار رہ اور نے فرمایا: کیوں نہیں (ایسا ہی ہے) حضرت عمر زہاؤہ نے کہا۔ تو پھر کس وجہ ہے ہم اپنے وین میں سی گھٹیاین گوارا کرر ہے ِي - حضرت ابو بكر جناني نے فر مایا: اے عمر! اپنا بی خیال جھوڑ دو۔ اس لئے كه آپ مِنْطِفْتُهُ فَمْ الله كے رسول میں؟ الله یا ك ، آپ مِنْطَفَعَهُ فَم

و ہر گز ضائع نہیں ہونے ویں گے اور آپ مَلِفْظَةَ ﴿ اللّٰہ تعالٰی کی ہر گزنا فر مانی نہیں کریں گے۔

ا۔ اوراس خط کی شرائط میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں ہے جوتمہارے پاس آ جائے .....اگر چیدہ ہتمہارے دین پر ہو .. م اس کو ہماری طرف واپس کرو مے۔ اور تمہارے پاس سے جو ہمارے بال آئے گا ہم اس کوتمہاری طرف واپس ....نہیں کریں گے۔آپ نیز ﷺ نے فرمایا: جو محص میری جانب سے (تمہاری طرف) آئے گا مجھےاس کی واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔اور جوتو نے اپنے لئے شرا لطاف ہرائی ہے بیمیرے اور تیرے درمیان (عہد) ہے۔

ا۔ لوگ ابھی ای حالت میں تھے کہ اچا تک مسلمانوں کو ابو جندل بن سہیل بن عمر وبیر یوں میں گھشتا ہوا دکھائی دیا۔ پس سہیل نے اپناسراو پراٹھایا تو تا گہاں اس کااپنا بیٹا ابو جندل تھا۔ سہیل نے کہا: یہ پہلا مخص ہے جس کی واپسی پر میں نے تیرے ساتھ ملح کی ہے۔ آپ مِنَوْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: اے مہیل! ہم تو ابھی تحریر سے فارغ ہی نہیں ہوئے ۔ سہیل نے کہا۔ جب تک آپ اس کو ا پس نہیں کرتے ہیں آپ سے خط و کتابت ہی نہیں کرتا۔ آپ مِنْ اَنْظَافَةَ اِنْ ارشاد فر مایا: اس کا معاملہ تیرے حوالہ ہے۔ راوی کہتے یں۔ابو جندل ہمسلمانوں کی طرف تیز چل کرآیا اوراس نے کہا۔اے جماعتِ مسلمین! مجھےمشر کین کی طرف واپس کیا جارہا ہے بکہ وہ مجھے میرے دین کے بارے میں فتنہ میں مبتلا کریں گے؟ حضرت عمر نزلٹو اس کے ساتھ چپک گئے اوراس کے والد نے اس کا نھے بکڑااوراس کو تھینچ لیا۔حضرت عمر وڈاٹٹوز کہنے گئے۔ایک ہی تو بندہ ہےاورتمہارے پاس تلواربھی ہے۔لیکن ان کاوالدانہیں ساتھ لے گیا۔

۔ا۔ ہیں نبی کریم میلِّن ﷺ ان لوگوں کومشر کین کی طرف واپس بھیجتے تھے جومشر کین کی طرف سے دین اسلام قبول کر کے آتے تھے۔ پس جب یہ واپس ہونے والے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے اور انہی میں ابوالبصیر بھی تھے ۔ … درآ نحالیک آب أَوْفَقَاعَ أَان كووايس بيجة رب تصديق بيلوگ سمندر كے ساحل يرتفهر كئے اور انہوں نے قريش كے شام كى طرف جانے وا

قافلوں کولوٹنا شروع کردیا۔اس پر قریش نے نبی کریم مِلِفَقِیَمَ کی طرف (آدمی) بھیجا کہ بمیں تم سے صلد رحمی کی امید ہے۔آپ از

(مفرور) لوگوں کواپنے پاس واپس بلالیں اوراپنے پاس اکٹھا کرلیں۔ پس آپ مَالِفَظَةَ نِے أَنہیں اپی طرف واپس بلالیا۔

اور تحریر میں آپ مَنْ الْنَصْحُ فَعَ نے ان کے سامنے جوارادہ ظاہر کیا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ قریش کے لوگ آپ مِنْزِ الْنَصْحُ فَعَمَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُمِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْ چھوڑیں تا کہ آپ مِنْوَقِقَعَ کے میں داخل ہوں اور اپنے مناسک کوادا کریں اور ان کے ہاں اپنے ہدی کے جانور نحر کریں قریش

کہا۔ نہیں!عرب کے لوگ ہمیں ہمیشہ کے لئے کہیں میطعنہ ندویں کہ آپ نے ہمارے ساتھ چستی کا مظاہرہ کر دکھایا ہے۔ لیکن آ اس سال داپس جائیں اور جب آئندہ سال ہوگا تو ہم آپ کوا جازت دیں گے آپ عمرہ بھی ادا فریا ئیں اور تین دن قیام بھی فرما ئیں \_

رسول الله مَنْفِظَةُ (وہاں ہے) کھڑے ہوئے اورلوگوں سے ارشاد فر مایا: ''اٹھواورا پینے ہدی کے جانو رنح کر دو۔ اور صلق

کروالواورحلال ہوجاؤ۔'' (یہ بات س کر ) کوئی آ دمی کھڑا ہوااور نہ ہی کسی نے کوئی حرکت کی۔رسول اللہ مَا اِنْتَفَعَ نِے لوگوں کواس بات کا تمین مرتبہ تھم ارشاد فر مایا؛ کیکن کوئی آ دمی بھی اپنی جگہ ہے اٹھا اور نہ ہی کسی نے کوئی حرکت کی۔ جب نبی کریم نیٹونٹی نیج نے ر

ہے کہ وہ نح کرلیں اور حلق کروالیں اور حلال ہو جائیں لیکن کوئی آ دمی بھی میرے حکم کو پورا کرنے کے لئے نہیں اٹھا؟'' حضرت! سلمہ منی مذین نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ نیز ﷺ آپ ہا ہرتشریف لے جائیں اور بیاکام (پہلے خود ) کریں۔ پس رسول اللہ میزانڈ

(وہاں سے) اٹھے اور آپ مُرِافِقَةَ بِجَ نے اپنے ہدی کے جانور کی طرف قصد کیا اور اس کونح فرمایا۔ اور آپ مُرَافِقَةَ بِجَ خَالَقَ کرنے والے

كو بلايا اوراس نے آپ مِنْ النَّيْنَةَ فَيْ ( كے سرمبارك ) كوحلق كيا۔ پس جب لوگوں نے رسول الله مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ النَّهُ مِنْ النَّالِ الْمِنْ الْمِنْ الْعُنْ الْمُؤْمِنِي مُنْ اللَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللِيَعْلَقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللِيْلِي الْمُؤْمِنِ اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مدى كى طرف ليك يزے اوراس كونح كرديا۔ اور بعض بعض سے اوپر جھك گئے اور حلق كرنے لگے۔ يبال تك كر قريب تھا كہ بعض

بعض کو بھیٹر کی وجہ سے نیجے دے دیتے۔

۲۰۔ ابن شہاب کہتے ہیں۔ ہدی کے وہ جانور جورسول الله مُؤْفِظَةُ اور آپ مِنْفِظَةَ كِصحاب نے ساتھ ليے تھے۔ وہ ستر تھے۔

۲۱ ۔ ابن شہاب کہتے ہیں۔رسول الله يَزْالْفَيْخَةَ نے خيبركواہل حديبيه پراٹھارہ حصوں ميں تقسيم كيا تھا۔ ہرا يك سوافراد كے لئے

( ٣٨.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَمِ.

(۳۸۰۱۱) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن نبی کریم مُرَافِنْ فِیْجَامِ کِرِیاوُ کا مقام حرم تھا۔

( ٣٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَةٍ.

۱۰ ۳۸۰) حضرت براء جنائفہ بیان فر ماتے ہیں۔ کہ حدیبیہ کے روز ہم لوگوں کی تعداد چود ہ سوتھی۔

٢٨٠١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمُّ هَانِ ۽ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الْهَدْىُ دُونَ الْجِبَالِ الَّتِى تَطْلُعُ عَلَى وَادِى الثَّنِيَّةِ ، عَرَضَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَرَدُّوا وُجُوةَ بُدُنِهِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَبَسُوهُ وَهِى الْحُدَيْبِيَةُ ، وَحَلَقَ وَانْتَسَى بِهِ

رَجِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قِيلَ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالُوا : لَعَلَنَا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَجِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قِيلَ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ : رَجِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا.

ا ۱۰۸۰) حضرت ابن عمر مختاط سے حدوایت ہے کہ جب ہدی کے جانور (ابھی) ان پہاڑوں سے پیچھے تھے جن پہاڑوں پر ثنیة پی دکھائی دیتی ہے۔ تو مشرکین آب مُزِّلْفَظِیَّ کے سامنے آئے اورانہوں نے آپ مُزِّلْفَظَیَّ کے ہدی کے جانوروں کے زُرخ بھیر پے۔ پس رسول اللہ مِنْزِ فِنْفِیْ فِیْ نے ان کواس مقام پرنحرکیا جہاں پرمشرکین نے آپ مَرِّلْفَظِیَّ کَمْ کوروکا تھا۔ اور یہ مقام حدیب تھا۔ اور

ر) آپ شِرِّفْظَةُ نِطْقَ فر مایا اورلوگوں نے بھی آپ مِرِّفْظَةُ کِنقشِ قدم پر چلتے ہوئے طلق کر دایا۔اور پجھے دیگرلوگ انتظار میں سے۔اورانہوں نے کہا۔ ہوسکتا ہے کہ ہم ہیت اللہ کا طواف کرلیں۔ (اس پر) رسول اللہ مِرِّفْظِیَّةُ بِنے ارشاد فر مایا: اللہ تع لی طلق رانے والوں پررحم فر مائے۔ (آپ مِرِّفْظِیَّةُ بِنے ) کہا گیا۔اورقصر کروانے والے ....؟ آپ مِرْفَظِیَّةُ بِنے (کِھر)ارش دفر ہایا: اللہ

العلق كروان والول بررم فرمائ - بيات آب مِرْفَظَةُ فَ تَين مُرتبار شادفر مالى ـ ٣٨٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَخْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

الأَنْصَارِى ، عَنُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ يَوْمَ الْحُدُيْبِيَةِ هُوَ وَأَضَّحَابُهُ ، إِلَّا عُثْمَانَ وَأَبَا قَتَادَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ .

٣٨٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَسْلَمَ ، غن

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ نَاجِيَةَ ، قَالَ : لَمَّا كُنَّا بِالْغَمِيمِ لَقِىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَ قُرَيْشِ ، ان بَعَثَتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي جَرِيدَةِ خَيْلٍ ، تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُرةَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْقَاهُ ، وَكَانَ بِهِمْ رَّحِيمًا ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلْ يَعُدِلْنَا عَنِ الطَّرِيقِ ؟ فَقُلْتُ :أَنَا ، بِأَبِي أَأْ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَأَخَذُتُ بِهِمْ فِي طَرِيقِ قَدْ كَانَ حَزْنٌ ؛ بِهَا فَدَافِدٌ وَعِقَابٌ ، فَاسْتَوَتْ ب الْأَرْضُ حَتَّى أَنْزَلْتُهُ عَلَى الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهِي نَزَحْ ، قَالَ : فَٱلْقَى فِيهَا سَهْمًا ، أَوْ سَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ بَهَ هِيهَا ، ثُمَّ دَعَا ، قَالَ :فَعَادَتُ عُيُونُهَا حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ ، أَوْ نَقُولُ :لَوْ شِئْنَا لَاغْتَرَفْنَا بِأَقْدَاحِنَا. (طبراني ٢٥ (٣٨٠١٥) حضرت ناجيه بن جندب بن ناجيه روايت كرتے ہيں كه جب بهم مقام عميم ميں (پنچے) تنصَّو رسول الله مُؤْفِظَةَ كوقر! کی اطلاع ملی کہانہوں نے خالد بن ولید کو گھڑ سواروں کے ایک دستہ کے ہمراہ روانہ کیا ہے۔ جورسول اللہ مَا اَشْخَطَ ہے ملا قار كرنے والا تھا۔رسول الله مَيْزَ فَعَيْمَ فَي اس بات كو ناپسندفر مايا كدآب ان سے ملا قات كريں - كيونكدآب مِيْزَ فَعَيْمَ ان پر بہت کھاتے تھے۔آپ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: کون آ دمی ہے جوہمیں اس راستہ سے ہٹادے؟ (لیعنی دوسرے راستہ پر لے جائے ) . نے عرض کیا: یا رسول اللّٰہ مَیۡوَافِیۡفَیۡمَۃِ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں: پیس میں نے انہیں آ۔ ا پیے کھن راستہ پر ڈال دیا۔جس میں گھاٹیاں اوراُ تارچڑ ھاؤتھا۔ پھر جب ہموار زمین آئی تو میں نے آپ مِنْ فَفَقَعَ کَومقام صد میں پڑاؤ کروایااوراس جگہ کا یانی ختم تھا۔نا جیدفر ماتے ہیں۔آپ مَلِفَظَةَ نے اس کے کنویں میںایے ترکش سے ایک یا دوتیرڈا۔ پھرآ پے مِٹِرِ فَقِیَ فَرِ اِن میں اپنالعاب مبارک ڈالا بھر دعا فرمائی۔راوی کہتے ہیں: پس اس کے چشے لوٹ آئے یہاں تک کہ۔ نے ....یا ہم لوگوں نے ..... کہاا گرہم چاہیں تواپنے بیا لے (برتن ) سے پانی مجرلیں۔

( ٣٨.١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ا عَنَ ا رَسُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ : يَرُحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ اللهِ ؟ قَالَ اللهِ ؟ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرْتَ لَهُمُ التَّرَحُّمَ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُوا .

ارشا دفر مایا: انہوں نے کسی درجہ میں بھی شک نہیں کیا۔

المعنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المعنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المعنف ا ٢٨.١٧) حَلَّانَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكَّرُوا أَنْهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ الرَّمْلَ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يَكُلَوُنَا ؟ قَالَ :فَقَالَ بِلَالٌ :أَنَا ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذًا نَنَامُ ، قَالَ :فَنَامُوا حَتَّى

طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْفَظَ أُنَاسٌ فِيهِمْ فُلانٌ وَفُلانٌ وَفِيهِمْ عُمَرٌ ، قَالَ :فَقُلْنَا :اهْضِبُوا ، يَعْنِي تَكَلَّمُوا ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُوا كَمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا ، قَالَ : كَذَلِكَ

فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ ، أَوْ نَسِيَ. أَالَ : وَضَلَّتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبْتُهَا ، قَالَ : فَوَجَدْتُ حَبْلَهَا قَدْ تَعَلَّقَ بشَجَرَةٍ ،

فَجنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ فَسِرْنَا ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَعَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ ، قَالَ :فَتَنَحَّى مُنْتَبِذًا خَلْفَنَا ، قَالَ :فَجَعَلَ يُغَطَّى رَأْسَهُ

بِعُوْبِهِ ، وَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْنَا أَنَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَتَوْنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَك

فَتُحَّا مُبِينًا ﴾.

الما ١٨٠) حضرت عبد الله بن مسعود رواني بيان فرمات بيل كه بهم رسول الله مِلْفَقِيَّةَ كه بمراه حديبيه سے (واپس) آئے۔ عابہ ٹوکٹٹے بیان کرتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین پراترے۔رسول الله مِثَافِقَةَ نے فرمایا: ہمیں کون بیدار کرے گا؟ حضرت بلال الناتِحة نے عرض کیا۔ میں بیدار کروں گا۔ آپ مِنْ الْفَظِيَّةِ نے ارشاد فرمایا: پھرتو ہم سوتے ہیں۔ تمام لوگ سوئے رہے یہاں تک کہ سورج نوع ہو گیا۔ تو کچھلوگ .....جن میں فلاں ، فلاں اور حضرت عمر رہ اٹنو تھے ..... بیدار ہو گئے۔ ہم نے کہا ( آپس میں ) باتیں کرو۔ ں پرآپ مِلْفَقَةُ کَی بھی آنکھ مبارک کھل گئی اور آپ مِلِفَقَةَ بِنے فر مایا بتم جس طرح کررہے تھے ویسے ہی کرتے رہو ( یعنی باتیں ارلو)۔راوی کہتے ہیں: ہم نے مجروبی کیا۔آپ مِلْفَضَةَ نے ارشاد فرمایا: جوکوئی سویا ہویا اس کونماز بھول گئی ہوتو تم اس کے ساتھ

ی کچھ کرو۔راوی بیان کرتے ہیں: کدرسول الله مَلِقَظَةَ کی اونٹی تم ہوگئ تو میں اس کی تلاش میں نکلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ں حال میں پایا کہ اس کی ری ایک درخت کے ساتھ اُڑی ہوئی تھی۔ پس میں (اے لے کر) رسول الله مِیلِفَظَیْ کے یاس حاضر ہوا

درآپ مَالْفَقَعُ أَل برسوار ہوئے اور ہم روانہ ہو گئے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مُلِفَقَعُ أَبِر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کواس الت میں شدت ہوتی تھی۔اور ہمیں پیشدت آپ مَزَّنَظَ فَمَ برمحسوں ہوتی تھی۔فر ماتے ہیں آپ مِزَلِنظِ فَعَ ہمارے بیجھے ایک طرف ہو

لر کھڑے ہو گئے اور آپ مِزَائِنْفِغَةِ نے اپنے سرمبارک کواپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا۔اور آپ مِزَائِفَظِیَّةَ پر پخت شدت کے آثار ظاہر وے یہاں تک کہ ہم مجھ گئے کہ آپ مِرافِظَةَ إِروى نازل مورى ہے۔ پھر آپ مُرافِظَةَ جمارے پاس تشريف لائے اور آپ مَرِفظةَ ج

ے مس بتایا كرآپ مِنْ اللَّهُ إِروى نازل مولى ہے۔ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾.

# ( ٣١ ) غَزُوةً بَنِي لِحْيَانَ

#### غزوه بنی *لحی*ان

( ٣٨.١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُمْ فِي تُخْزُوةٍ غَزَاهَا يَنِي لِحُيَانَ :لِيَنْبَعِ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا. (مسلم ١٥٠٤ احمد ١٣٧)

(٣٨٠١٨) حضرت ابوسعيد خدري بناتيز ب روايت ہے كه آپ مَؤْفَظَةَ في الله الله الله كا مِنْ كُلِيان كے ساتھ كئے غزوہ ي ارش دفر مایائے میں ہے ہردوآ دمیوں میں ہے ایک نکل جائے۔اورا جران دونوں کو ملے گا۔

( ٢٨٠١٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ : ٱخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَ، عَمْرُو ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أُسَيْدً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَشُرَةَ رَهُطٍ سَو عَيْمًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَذَّةِ ذُكِرُوا لِحَيّ مِنْ هُذَيْل ، يُقَالُ لَهُمْ بَا لِحْيَانَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِنَةَ رَجُلِ رَامِيًّا ، فَوَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ حَيْثُ أَكَلُوا التَّمْرَ ، فَقَالُوا :هَذِا نَّوَى يَثُوبَ ، إ

اتَّبَعُوا آثَارَهُمْ ، حَتَّى إِذَا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوا إِلَى جَبَلِ ، فَأَحَاطَ بِهِمَ الآخَرُونَ فَاسْتَنْزَلُوهُمْ وَأَعْطُوهُمَ الْعَهْدَ ، فَقَالَ عَاصِمٌ : وَاللهِ لَا أَنْزِلُ عَلَى عَهْدِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْيِرْ نَبِيَّك عَنَّا ، وَنَوَ

إِلَيْهِ ابْنُ دَثِنَةَ الْبَيَاضِيُّ. (بخارى ٢٠٥٥ ابوداؤد ٢٢٥٣)

(٣٨٠١٩) حضرت ابو ہریرہ چھٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَنْفَظِ نے دس افراد پر مشتمل ایک جاسوس سریہ روانہ فر مایا اور ان

ناسم بن ٹابت کوامیرمقررفر مایا۔ پس بیلوگ نکلے یہاں تک کہ جب بیلوگ مقام بدہ میں تھےتو (ان کے بارے میں ) ہذیل کی ایک شاخ بنولحیان ہےذکر کیا گیا تو انہوں نے ان کی طرف ایک سوتیرا نداز مرد بھیجے۔ان تیرانداز وں نے ان کے کھانے کے مقا

جباں انہوں نے تھجوریں کھائی تھیں .... دیکھا تو بولے، بیتو یٹر ب کی (تھجوروں کی ) تحضلیاں ہیں۔ پھروہ لوگ ان نے نشانات قدم برطیے یہاں تک کہ جب عاصم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے آنے کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی طرف

کپڑی۔اوردومرےلوگوں( تیراندازوں)نے ان کاا حاطہ کرئیااوران سے بنچےاتر نے کو کہا۔اورانہیںعبد( امان ) دیا۔تو حضریہ عاصم نزائیز نے فرمایا: میں کسی کافر کے عہد (امان) پر پنچے نہیں اتر وں گا۔اےاللہ! تواپنے نبی مَزِفِشْتَامَ کَم کوہمارے بارے میں خبر ہم

دے اور این دشنہ بیاظی اس کی طرف اُ تر گیا۔

# ( ٣٢ ) مَا ذُكِرَ فِي نَجْرٍ، وَمَا نُقِلَ عَنْهَا

نجدکے بارے میں جوذ کر ہوااوراس کے بارے میں جونقل ہوا

( ٢٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :بَعَثَنَا رَسُو

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجْدٍ ، قَالَ : فَأَصَبْنَا نَعَمَّا كَثِيرَةً ، قَالَ : فَنَفَّلَنَا صَاحِبُنَا الَّذِي كَانَ

عَلَيْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، ثُمَّ قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَا أَصَبْنَا ، فكَانَتْ سُهُمَانْنَا بَعْدَ الْخُمُسِ اثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا ، اثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِالْبَعِيرِ الَّذِى نَقَّلَنَا صَاحِبُنَا ، فَمَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَاحِبُنَا مَا حَاسَبَنَا بِهِ فِي سُهُمَانِنَا.

(ابوداؤد ۲۷۳۷ بيهقي ۳۱۲) ۳۸۰۲۰) حضرت ابن عمر مزانتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّاتِنْتُ نَجْ نے ہمیں نجد کی طرف ایک سریہ میں روانہ کیا۔ ابن عمر مزہنی ان کرتے ہیں۔ہمیں ( دباں ہے ) بہت زیادہ چیزیں ننیمت میں ملیں۔راوی کہتے ہیں۔پس ہمیں ہمارے ساتھی نے جوہم برامیر

ا۔ایک ایک اونٹ عطیہ میں دے دیا۔ پھر ہم رسول اللہ مُؤلِّفَظُوَّمَ کے پاس وہ اشیاء لے کریہنیجے۔تو ہمیں پھرخس کے اخراج کے بعد حصد ملادہ بارہ ، بارہ اونٹ تھے۔ پس ہم میں سے ہرایک آ دی کواس اونٹ سمیت جو ہمارے ساتھی نے ہمیں عطیہ میں دیا تھا۔ تیرہ

نٹ ملے۔ نی کریم مِنْ فَضَعَ اِنے ہمارے ساتھی ہے اس اونٹ کے حساب برکوئی بات نہیں گی۔

٣٨.٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجُدٍ ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا. (ابوداؤد ٢٧٣٥ـ بيهقي ٣١٢)

۳۸۰۲۱) حضرت ابن عمر بڑاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شرائنٹی کا نے ہمیں نجد کی طرف ایک سریہ میں روانہ فر مایا۔ تو ہمار ہے مول میں بار دبار ہ اونت آئے۔ اور رسول القد مِنْ فَضَعَ اللهِ عليه الكِ الكِ اونت عطيه فر مايا۔

٣٨.٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عنْ زِيادِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْن مَسْلَمَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ مِنَ الْمَعْنَمِ فِي بِدَايَتِهِ الرَّبُعَ ، وَفِي رَحْعَتِهِ

الثُّلُث. (طبرانی۲۵۲)

٣٨٠٢١) حفرت حبيب بن سلمه رَيْ في سے روايت ہے كدر سول الله صَلِّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع رآپ رُوَن فَيْ فَا خَرِيس ايك تهائى مِين عطيه كرتے تھے۔

٣٨.٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولِ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ عُبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبَدَّأَةِ الرُّبُعَ ، وَفِي الرَّجْعَةِ التُّلُثَ.

(ترمذی ۱۵۲۱ ابن ماجه ۲۸۵۲)

٣٨٠٢٢) حصرت عباده بن صامت بنائز ہے روایت ہے که رسول الله مِنْ فَصَفَحَ آغاز میں ایک چوتھ کی میں ہے اور بعد میں

کی مصنف ابن الی شیدمتر جم (جلداه) کی کاری ۱۹۸۸ کی مصنف ابن الی شیدمتر جم (جلداه) كتباب السغازى

ا کم تمائی ہےعطبہ دیتے تھے۔

( ٢٨.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ، حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَّلَ النُّكُ. (احمد ١٥٩ - حاكم ٣٣٢)

(٣٨٠٢٣) حضرت حبيب بن مسلمه ولأثن ب روايت ب كه مين نبي كريم مِثَلِ فَيَكَافَعَ كَ ممراه (جهاد مين) شريك موااورآپ مِثَلِفَة

نے مجھے(غنیمت کے ) ثلث میں سے عطیہ دیا۔

( ٣٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، غَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَا

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُّلَ الثُّلُكَ بَعْدَ الْحُمُسِ.(ابوداود ٢٧٣٠- أحمد ٩٥ (۲۸۰۲۵) حضرت صبیب بن مسلمہ رہا تھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَرِّشَتِیَا تَبِی نے نفیمت میں سے )خمس کے بعدا یک تبالی میں

( ٢٨.٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : تَذَاكَرَ أَبُو سَلَمَةَ ، وَيَخْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ

وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَا مَعَهُمَ الْأَنْفَالَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَـَ

الرَّسُولُ، فَقَالَ:أَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي شَيْئًا، قَالَ:فَأَرْسَلَ سَعِيدٌ غُلَامَهُ، فَقَالَ: إِنَّ سَعِيدًا يَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ أَرْسَدْ تَسْأَلُونَنِي عَنِ الْأَنْفَالِ ، وَإِنَّهُ لَا نَفْلَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرى ١٤٧- ابن حبان ٨٣٥

(۳۸۰۲۱) حضرت محمد بن عمر و بیان کرتے ہیں کہ ابوسلمہ، نیجیٰ بن عبد الرحمان اور عبد الملک بن مغیرہ ..... اور میں بھی ان کے ہ

تھا۔۔۔ آپس میں انفال ۔۔۔ عطایا ۔۔۔ کے بارے میں مٰدا کرہ کررہے متھے۔تو انہوں نے سعید بن میتب کی طرف یہ بات یو آ

کے لئے بھیجا۔ تو (ان کا) قاصد واپس آیا اوراس نے کہا کہ سعید نے مجھے کچھ بھی بتانے ہے انکارکر دیا ہے ۔۔۔۔راوی کہتے ہیں: '

سعید نے اپنا غلام جیجااوراس نے ( آ کر ) کہا۔سعید ہمہیں کہدرہے ہیں۔کہتم نے میرے پاس انفال ....عطایا .... کے بار۔

میں یو چھنے کے لئے قاصد بھیجا تھا۔ حالا نکدرسول الله مُؤلِّفَتُكُ اِنجَ بعد انفال ....عطایا ....نہیں ہیں۔

( ٣١.٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ اللهِ النَّصْرِيُّ ، قَالَ : النَّفَلُ حَقٌّ ، نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبراني ١٩٥٣- ابو نعيم ١٩٥٣)

( ٣٨٠٢ ) حجاج بن عبدالله نصري بيان كرت مين كه عطيه برحق ب اوررسول الله مُلِّنْفِيَّةُ في عطيه عطافر مايا -

برد رم بردرر غزوة خيبر ( ٣٣ )

### غزوه خيبر

ر ٣٨.٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ؛ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحًا مُبِينًا ﴾ قَالَ: خَيْبَرَ. (حاكم ٩٩

(٣٨٠١٨) حفرت انس التَّوْرُ آيت قرآني) ﴿إِنَّا فَتَحْمَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ ك بارے ميں ارشاد فرماتے بيں كديہ خيبر (والى

فتح) ہے۔

( ٣٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : بَارَزَ عَمِّي يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبًا الْيَهُودِيَّ ، فَقَالَ مَرْحَبٌ :

قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إذَا الْحُرُّوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَمِّي عَامِرٌ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُّ مُغَامِرٌ

فَاخْتَلَفَا ضَوْبَتَيْنِ ، فَوَقَعَ سَيُفُ مَوْخَبِ فِي تُرُس عَامِوٍ ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَى سَاقِهِ فَقَطَعَ أَكُحَلَهُ ، فَكَانَتُ فِيهَا نَفُسُهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَلَقِيتُ مِنُ صُحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ ، قَتَلَ نَفُسُهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَجِنْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِى ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَطَلَّ عَمَلُ عَامِرٍ ؟ قَالَ شَلْمَةُ : فَجِنْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِى ، قُلْتُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ وَسُلَمَ : كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، بَلْ لَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ :

حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ جَعَلَ يَرْجُزُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسُوقُ الرُّكَابَ ، وَهُوَ يَقُولُ :

تَاللهِ لَوُلَا اللهِ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَنَحُنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالَ :عَامِرٌ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :غَفَرَ لَكَ رَبُّك ، قَالَ : وَمَا أَسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانٍ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا ٱسْتُشْهِدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْلاَ مَا مَتَغْتَنَا بِعَامِر ، فَقَامَ فَاسْتُشْهِدَ .

قَالَ سَلَمَةُ :ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِى إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَجَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ ، قَالَ : فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَخَرَجَ مَرْحَبٌ يَخُطُرُ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : مصنف ابن الى شيبه متر مجم (جلد ١١) كالم المحاد المعاد ي

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلَّ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَا الَّذِيُّ سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

أَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبِ بِالسَّيْفِ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۸۰۲۹) حضرت ایاس بن سلمه بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ میرے چپانے خیبر کے دن مرحب یہودی ہے مبارزت کی تو مرحب نے کہا ع

ترجمہ:''نتیبر( کا خطہ) جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔اسلحہ سے لیس ایک مجرب بہادر ہوں۔ جب جنگیں آتیں ہیں تو وہ شعلہ دار ہوجاتا ہے۔''

اں پرمیرے کچانے بیشعرکہا۔ع

ترجمہ: 'دختیق خیبر( کا خطہ) مجھے جانتا ہے کہ میں عام ہوں۔اسلجہ سے لیس اور جان پر کھیلنے والاسپوت ہوں۔'' ر

پس دونوں (کی) ضربیں ایک دوسرے پرشروع ہو آئیں۔اور مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں آپڑی۔ (جس کی وجہ سے ) حضرت عامر کی تلواران کی پنڈلی پر آگی اور اس نے ان کی رگ کو کاٹ دیا۔ حضرت سلمہ جھٹٹے کہتے ہیں۔ میں نبی کریم شِلْفَظَیٰﷺ کے صحابہ ٹڑکٹٹے سے ملا تو انہوں نے کہا: عامر کے اعمال ضائع ہوگئے۔انہوں نے خود کوقش کیا ہے۔حضرت سلمہ دہیٹٹو

لوگول نے۔رسول اللہ مِنَافِظَةَ نِیْ ارشاد فرمایا: جس نے بیہ بات کہی ہےجھوٹ کہی ہے۔ بلکہ اس کے لئے تو دو ہراا جر ہے۔ جب نبی کریم مِنْفِظَةَ نِیبری طرف روانہ ہوئے تو حصرت عامر رہی ٹیٹ ،رسول اللہ مِنْفِظَةَ کے صحابہ کور جز کہدر ہے تھے۔اور

جب بی تر پیم مطلط کی میری طرف روانه ہوئے تو حضرت عامر روائٹر، ارسول القد میلائٹ کے کیا بدور جز کہدر ہے تھے۔او، انہیں صحابہ دیاٹو میں آپ میلوٹنٹے کئے بھی موجود تھے۔حضرت عامر دواٹر رکاب کو ہا تک رہے تھے اور کہدر ہے تھے۔ع۔

🛈 بخدا!اگر خدانے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی ۔ تو ہم صدقہ بھی نہ کرتے اور نمازیں بھی نہ پڑھتے ۔

👚 بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہم پرسرکشی کی۔ جب وہ کسی فتنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کردیتے ہیں۔

ہم تیرے فضل ہے متعنی نہیں ہو سکتے پس اگر ہماری (وشمن سے ) ملا قات ہوجائے تو تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔ اور ہم پرسکینہ نازل فرما۔

رسول اللهُ مَنْ فَتَغَيَّمَ فَي فِي حِما - يدكون بي كسى في عرض كيا - عامر والثي بيارسول الله مِنْ فَتَعَيَّمَ ا آب مِنْ فَتَعَمَّمَ فَي

ارشاد فرمایا: تمہارا پروردگار تمہاری مغفرت فرمائے۔راوی کہتے ہیں: آپ مَرَافِظَةُ آپنے جس آ دمی کے لئے بھی خصوصیت کے ساتھ استغفار کیا وہ آ دمی شہید ہی ہوا۔ پس جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب وڈاٹوٹو نے شنی تو انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَرَافِظَةَ اِللهِ مَرَافِظَةَ اِللهِ مَرَافِظَةَ اِللهِ مَرَافِظَةً ہے من مید کیوں مستفید نہ ہونے ویا۔ پھر حضرت عامر (میدان جنگ میں مبارزت کے جواب میں) کھڑے ہوئے اور شہید ہوگئے۔

٢- حضرت سلمہ وَ اللهُ عَلَيْ كَتِ بِيں۔ پھررسول اللهُ مَ اللهُ عَلَيْفَا عَلَيْ مَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْفَ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَ

شحقیق خیبر (کے لوگ) مجھے جانتے ہیں کہ میں مرجر ہوں ،اسلحہ سے لیس تجربہ کارسپوت ہوں۔ جب جنگیں آگے بڑھتی ہیں تو میں شعلہ دار ہوجا تا ہوں۔

حضرت علی رہا طئے نے جوا ہاار شا د فرما یا بھ

الُجَاهِلِيُّةِ وَالإسْلَامِ.

'' میں وہ مخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر) رکھا ہے۔ جنگل کے شیر کی طرح نہایت مہیب ہوں اور میں دشمنوں کے پیانہ کے ساتھ پوراناپ کردیتا ہوں۔''

۔ وق سے بات کی دیا ہے۔ پھر حضرت علی دلائٹو نے مرحب کے سر کو ( دوحصول میں ) تکوار سے پھاڑ دیا۔ اور بیہ فتح حضرت علی ڈواٹٹو کے ہاتھ سے عاصل ہوئی۔

( ٣٨.٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذُوِى الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ عَلَى يَنِى هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَمَشَيْت أَنَا وَعُثْمَان بْنُ عَفَّانَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَوُلَاءِ وَيَنِى الْمُطَلِبِ ، قَالَ : فَمَشَيْت أَنَا وَعُثْمَان بْنُ عَفَّانَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَوُلَاءً إِنْحُوتُكَ مِنْ بَنِى الْمُطَلِّبِ ، فَالَ : فِمَشَيْت إِنْكُو فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ ، أَرَأَيْتَ إِخُوتَنَا مِنْ بَنِى الْمُطَلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ دُونَنَا ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِى النَّسَبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يُقَارِقُونَا فِى الْمُطَلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ دُونَنَا ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِى النَّسَبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يُقَارِقُونَا فِى

(۳۸۰۳۰) حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِرِّشَقَعَ نے خیبر میں سے ذوی القربی کے حصے کو بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب پرتقسیم فر مایا۔ راوی کہتے ہیں: پس میں اور حضرت عثمان بن عفان والله عن علی عبال تک کہ ہم رسول الله مِرْفَقَعَ فَح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! یہ آپ بنی ہاشم کے جو بھائی ہیں۔ان کی اس فضیلت کا انکار نہیں کیا جاسک جواللہ

تعالی نے آپ کوان میں بھیج کرعطافر مائی ہے۔ لیکن آپ ہورے بی عبدالمطلب کے بھائیوں کو کیساد کیستے ہیں۔ آپ نے انہیں ہم سے تھوڑا عطافر مایا ہے۔ حالا نکہ ہم اور وہ ،نسب کے اعتبار سے ایک ہی مرتبہ کے ہیں۔ رسول اللہ مِنَّ اِنْسَفَحَقِ نے ہمارا حالت اسلام اور جاہلیت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔

(٣٨٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُغِيرُ حَتَّى يُصُبِحَ فَيَسْتَمِعَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمُ يَسْمَعُ أَذَانًا أَعَارَ ، قَالَ فَأَتَى خَيْبَرَ وَقَدُ خَرَجُوا مِنْ حُصُونِهِمْ ، فَتَفَرَّقُوا فِي أَرْضِيهِمْ ، مَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَفُؤُوسُهُمْ وَمُرُورُهُمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ، فَلَمَّا رَأُوهُ، فَلَمَّا رَأُوهُ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتُ خَيْبُرُ : إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتُ صَفِيّةُ فِي سَهْمِ بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتُ صَفِيّةُ فِي سَهْمِ فِي وَحُيّةَ الْكُلْبِي.

فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ وَقَعَتْ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فِى سَهُم دِحْيَةَ الْكَلْبِى ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرُوس ، فَبَعَث بِهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْم تُصْلِحُهَا ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : وَتَعْتَدُ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَرَادَ الشَّخُوصَ ، قَالَ النَّاسُ : مَا نَدُرى اتَّخَذَهَا سُرِّيةً ، أَمْ تَزَوَّجَهَا ؟ فَلَمَّا رَكِبَ قَالَ : وَتَعْتَدُ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا مَرَوَ جَهَا ؟ فَلَمَّا رَكِبَ سَتَرَهَا وَأَدْدَفَهَا خَلْفَهُ ، فَأَفْبَلُوا حَتَى إِذَا دَنُواْ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعُوا ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا رَجَعُوا فَذَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعُوا ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا رَجَعُوا فَذَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَعَثَرَتُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَطَ وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَطَ وَسَقَطَ وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَطَ وَسَقَطَ وَسَقَطَى وَ خَمَلَهَا.

(بخاری ۱۹۳۷ ابو داؤد ۲۹۹۰)

(۳۸۰۳۱) حضرت انس ڈوائن سے روایت ہے کہ نی کریم مِنْ اِفْظَافَا اُرکی بہتی پر) حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ میج ہوجائے اور آپ مِنْ اِفْظَافَا اُر آپ مِنْ اِلْمَانِ اِلَّهِ اَلَٰ اِلْمَانِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

 سات غلاموں کے عوض خرید لیا اور انہیں حضرت ام سلیم مؤلائونا کی طرف بھیج دیا تا کہ وہ انہیں درست کریں۔ راوی کہتے ہیں:
میرے عم کے مطابق آپ شِلِفَظَةُ نے فرمایا تھا۔ بیان کے پاس عدت گزاریں۔ پھر جب آپ شِلِفَظَةُ نے (وہاں سے) روائی کا قصد فرمایا۔ تو لوگ کہنے گے۔ نامعلوم آپ شِلِفَظَةُ نے نے صفیہ کو بطور قیدی کے پکڑایا آپ شِلِفَظَةُ نے اس سے شادی کی ہے؟ پس جب آپ شِلِفَظَةُ اَسوار ہوے تو آپ شِلِفَظَةُ نے نے صفیہ کو باپردہ کرکے انہیں اپنے سیجھے سوار کیا۔ پھرلوگ چل پڑے یہاں تک کہ جب مدینہ کے قریب پنچے تو لوگوں نے جانوروں کو تیز دوڑایا ۔ لوگوں کی عادت یہی تھی کہ جب وہ (سفرسے) واپس کرتے اور مدینہ کے قریب بنچے تو یو بنی کرتے ۔ بی کریم شِلِفَظَةُ کی اونٹی کوٹھوکر لگی تو نبی کریم شِلِفَظَةُ کَر پڑے اورصفیہ بھی گرگئیں۔ نبی کریم شِلِفَظَةُ نِی کی بیویاں منتظر ہوکرد کھیری تھیں ۔ تو انہوں نے کہا۔ اللہ تعالی یہود یہ (صفیہ ) کودور کرے اور برباد کرے۔ پھر نبی کریم شِلِفَظَةُ نِی نہیں اسوار کیا۔ پھر نبی کریم شِلِفَظَةُ نِی نہیں اسوار کیا۔ سوار کیا۔ اور برباد کرے۔ پھر نبی کریم شِلِفَظَةُ نِی نہیں کریے مِشِلُفَظَةُ نِی کہا۔ اللہ تعالی یہود یہ (صفیہ ) کودور کرے اور برباد کرے۔ پھر نبی کریم شِلِفَظَةُ نِی نہیں کریم شِلُونِ نِی کریم کریم سُلُونِ نِی کریم شِلُونِ نِی کریم شِلُونِ نِی کریم شِلُونِ نِی کریم سُلُونِ نِی کریم سُلُونِ نِی کریم شِلُونِ نِی کریم شِلُونِ نِی کریم شِلُونِ نِی کریم سُلُونِ کُونِ کُونِ

( ٣٨.٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا النَّهَيْنَا وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي ، فَلَمَّا رَأُوْنَا ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. (احمد ٢٩- طبراني ٣٤٠٣)

(۳۸۰۳۲) حضرت ابوطلحہ روائی ہے کہ خیبر کے دن میں نبی کریم مِلَائِیَاؤِیَا کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم (خیبر) پہنچ تو وہ لوگ (اپنے تھیتوں میں) بیلچوں کے ساتھ نکل چکے تھے۔ پس جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگے۔ محمد! بخدا! محمد اور لشکر؟ نبی کریم مِلِزَفِیَکُؤَقِ نے ارشاد فرمایا: اللہ اکبر! جب ہم کسی قوم کے حن میں اثر تے ہیں تو پھرڈرائے ہوئے لوگوں کی سبح بہت بری ہوتی ہے۔

( ٣٨.٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا دَاوُد بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَى خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، ثُمَّ بَعَتْ ابْنَ رَوَاحَةَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَخَيَّرُهُمْ .

(۳۸۰۳۳) حضرت عامر شائن سے روایت ہے کہ نبی کر یم مَلِّفَظَ فَحَمَّ نے خیبر کے ایک حصہ کو کرایہ پر دیا پھر آپ مِلِفَظَ فَعَ أَبَ ابن رواحہ شائن کو تشیم کے وقت بھیجااور آپ نے انہیں اختیار دیا۔

( ٣٨.٣٤) حَذَّثَنَا هَوْدَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مَيْمُون أَبِي عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ بُرَيُدَةَ الْأَسُلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ خَيْبَرَ ، فَزِعَ أَهُلُ خَيْبَرَ ، وَقَالُوا : جَاءَ مُحَمَّدٌ فِى أَهْلِ يَثْرِبَ ، قَالَ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ فَلَقِى أَهْلَ خَيْبَرَ ، فَرَدُّوهُ وَكَشَفُوهُ هُوَ وَأَصْحَابَهُ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبْنَ أَصْحَابَهُ وَيُجِبِّنَهُ أَصْحَابُهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ تَصَادَرَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَ:فَدَعَا عَلِيًّا وَهُوَ يَوْمَنِذٍ أَرْمَدُ ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ وَأَعْطَاهُ

اللُّوَاءَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَلَقِى أَهْلَ خَيْبُرَ وَلَقِى مَرْحَبًّا الْحَيْبُرِيُّ ، وَإِذَا هُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلَّ مُجَرَّبُ

إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ أَفْهِر أَفْهَنُ أَخْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ

قَالَ : فَالْتَقَى هُوَ وَعَلِنَّى ، فَضَرَبُهُ ضَرَّبَهُ عَلَى هَاهَتِهِ بِالسَّيْفِ ، عَضَّ السَّيْفُ مِنْهَا بِالْأَضْرَاسِ ، وَسَمِعَ

صَوْتَ ضَوْبَتِهِ أَهْلُ الْعَسْكِرِ ، قَالَ : فَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى فُتِحَ لَأَوَّلِهِمْ. (نسائى ١٨٥٠هـ احمد ٣٥٨)

(۳۸۰۳۳) حضرت عبدالله بن بریده اسلمی خاشیء اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله میز فیفی فی تج نیبر کے علاقه میں فروکش ہوئے تو اہل خیبر گھبرا گئے اور کہنے لگے محمد مِنْ فَضَعَاتِهِ اہل یثرب کے ہمراہ آ گئے ہیں۔راوی کہتے ہیں: پھر آ ب مِنْ فَضَعَ لَهِ ا

حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹ کو چندلوگوں کے ہمراہ بھیجادہ اہل خیبرے ملے کیکن اہل خیبر نے انہیں اوران کے ساتھیوں کوواپس کردیا

پس بیلوگ نبی کریم مَلِلَفْظَیَّةِ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹو اپنے ساتھیوں کو بزول کہدرہے تھے اور ان کے ساتھی انہیں برولی کا کہدر ہے تھے۔راوی کہتے ہیں: رسول الله سَرِّانْتُنَافِقَ نے ارشاوفر مایا: میں جھنڈ اکل ایسے آوی کے ہاتھ میں

دول گاجواللداوراس کےرسول معجت کرتا ہےاوراللداوراس کارسول اس (آدی) معجت کرتے ہیں۔

رادی کہتے ہیں: پس جب اگلا دن آیا تو حضرت ابو بکر جھاٹھ اور عمر چھاٹھ اس جھنڈے کے امیدوار تھے۔راوی کہتے ہیں:

آپ مَلِأَنفَيَّةً نے حضرت علی حیافتی کو بلایا۔حضرت علی جانٹی اس وقت آشوبے پٹم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم مِلِّنفِیَّةً نے ان کی آنکھ میں تفتکارااورآپ مِلْانفِیْغَةِ نے ان کوعکم تھا دیا۔حضرت علی جانٹو لوگوں کو لے کرچل دیئے ۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی جانٹو کا

سامنا ابل خيبر سے موااور مرحب خيبرى سے آپ ديائد كاسامنا مواتو وہ يرجزير سے موا كرد باتھا۔ع

المتحقيق خيبروالے جانتے ہيں كديس مرحب ہوں ،اسلحد سے ليس اور تجربه كار بهاور ہوں۔

﴿ جب شیرآ کے بڑھتے ہیں تو میں شعلہ وار ہوجا تا ہوں ، بھی نیز ہ بازی کرتا ہوں اور بھی آلموار بازی۔

رادی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت علی وہ اٹھے اور مرحب کا لکراؤ ہوا تو حضرت علی وہا ٹھے نے اس کی کھو پڑی پر تلوار کے ساتھ

الی ضرب لگائی ۔ کہ آلموار نے اس کی تھویڑی سے داڑھوں تک کاٹ کرر کھ دیا۔ اور آپ دی اور کی ضرب کی آواز تمام الشکر نے شنی سلمانوں کے نشکر کے ابتدائی حصہ کواللہ تعالیٰ نے فتح عطا کردی۔

٣٨.٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى خَيْبَرَ فِى ثِنْتَى عَشْرَةَ بَقِيَتُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَصَامَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ.

(٣٨٠٣٥) حضرت ابوسعيد جاننو ہے روايت ہے كہ ہم رسول الله مِتَوَقَقَعَ ہے ہمراہ مكہ سے خيبر كی طرف نكلے جبكه درمضان ميں سے بارہ دن باقی ہے۔ بی كريم مِيَرُفِقَعَ هُمَ كے ساتھيوں ميں سے بعض نے روزہ ركھا اور بعض نے روزہ چھوڑ ديا ليكن آپ مِيَرَفِقَعَ هُمْ نَهُ كَاسَ مِي عَلَمُ مِنْ اللهِ عَنْ مِينَ مِي اللهِ عَنْ مِينَ مِي

رُ ٣٨.٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَرَبُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَرَبُولِ الْجَعُفَرِ وَرَبُولِ الْجَعُفَرِ وَرَبُولِ الْجَعُفَرِ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَرَبُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَرَبُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَرَبُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَسَمَ لِجَعُفَرٍ

وَأَصْحَابِهِ يَوْهُ خَيْبَرٌ ، وَلَهُ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ. (٣٨٠٣١) حضرت عَم بيان كرتے ہيں كه رسول الله مِلِقَظَةَ فِي حضرت جعفر طالتے اور ان كے ساتھيوں كوخيبر كے دن تقسيم ميں

شامل فرما یا حالا تکدیاوگ جنگ خیبر میں شریک نہیں تھے۔
( ۲۸.۳۷ ) حَدَّفَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ سُهَیْلٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا دُفَعَنِ اللَّوَاءَ غَدًا إِلَی رَجُلِ یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، یَفْتَحُ اللَّهُ بِهِ ، قَالَ عُمَرُ : مَا تَمَنَیْت الإِمْرَةَ إِلَّا یَوْمَئِذِ ، فَلَمَّا کَانَ الْغَدُ تَطَاوَلْتُ لَهَا ، قَالَ : فَقَالَ : یَا عَلِی ، قُمَ اذْهَبُ فَقَاتِلْ ، عُمَرُ : مَا تَمَنَیْت الإِمْرَةَ إِلَّا یَوْمَئِذِ ، فَلَمَّا کَانَ الْغَدُ تَطَاوَلْتُ لَهَا ، قَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَامَ أَفَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : وَلاَ تَلْفِتُ حَتَّى یَفُولُوا : یَا وَلُولَ اللهِ ، عَلَامَ أَفَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : عَلَى اللهِ ، عَلَامَ أَفَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : عَلَى اللهُ مَا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُّمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ۱۵۱ ـ احمد ۱۸۳) حَتَّى یَقُولُوا : لَا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُّمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ۱۵۱ ـ احمد ۱۸۳) حَتَّى یَقُولُوا : لَا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُّمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ۱۸۵ ـ احمد ۱۸۳) حَتْرَت الو مِرِي وَيُؤَوِّ اللهُ مُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

تک کداللہ تعالیٰ تیرے (ہاتھ) پر فتح دے دیں۔ پس حضرت علی بڑا ٹونے رُٹُ پھیرا تو انہوں نے (واپس) مڑنا نا پہند کیا۔عرض کیا۔ ہارسول اللہ مَلِّفْظَةَ ﷺ! میں ان کفار سے کس بات پرلڑوں؟ آپ مِلِّفْظَةَ نے ارشاد فرمایا۔ (لڑو) یہاں تک کہوہ کہددیں۔ لا اللہ الا اللّٰہ. پس جبوہ یہ بات کہددیں تو ان کے اموال اور ان کے خون محفوظ ہوجا کیں گے سوائے کی حق کی صورت میں۔

( ٣٨.٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، وَالْحَكَم ، وَعِيسَى ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي بَعْبَبَرَ ؟ قُلْتُ :بَكَى وَاللهِ ، لَقَدْ كُنْتَ مَعَكُمْ ، وَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا كُنْتُ مَعَنا يَا أَبَا لَيْلَى بِخَيْبَرَ ؟ قُلْتُ : بَكَى وَاللهِ ، لَقَدْ كُنْتَ مَعَكُمْ ، وَاللهِ ، فَانَهْزَمَ جَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ ، وَبَعَثَ قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ أَبَا بَكُو فَسَارَ بِالنَّاسِ ، فَانَهْزَمَ جَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ ، وَبَعَثُ عُمَرَ فَانَهْزَمَ بِالنَّاسِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتُ اللّهُ يَعْرَادٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى فَدَعَانِى ، فَأَتَيْنَهُ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَة ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَة ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَة ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَة ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ؟ قَالَ : فَتَفَلَ فِي

عَيْنِي ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَ ، اكْفِهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ، قَالَ :فَمَا آذَانِي بَعْدُ حَرٌّ ، وَلَا بَرْدٌ.

(۳۸۰۳۸) حضرت عبدالرحمان بن انی لیل، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں حضرت علی پڑھٹھ نے کہا۔ اے ابولیل ! تم خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں! بخدا میں تو تمہارے ساتھ تھا۔ (پھر) حضرت علی پڑھٹھ نے فر مایا۔ نبی کریم مِنَوْفِئِکَةَ نِے حضرت ابو بکر پڑھٹھ کو بھیجااور وہ لوگوں کو لے کر (میدان کی طرف) چلے لیکن بسیا ہو گئے اور آپ مِنوْفِقَعَةَ فَی طرف

کریم مِنْ اَفْظَیْ اِ بِا ہو کی اور آپ مِنْ اِلْفَظِیْمَ اوروہ لوگوں کو لے کر (میدان کی طرف) چلے لیکن پسپا ہو گئے اور آپ مِنْ اِلْفِظَیَّمَ اَ کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ پھر آپ مِنْ اِلْفَظِیَمَ نے حضرت عمر دِالْتُنْ کو بھیجاوہ بھی لوگوں کے ہمراہ پسیا ہو گئے یہاں تک کہ آپ مِنْ اِلْفَظَیْمَ کی

طرف واپس آ گئے۔اس پر نبی کریم میٹونٹیٹی نے ارشاد فر مایا۔ (اب) میں بیجھنڈاایسے آ دی کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے

محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔وہ بھا گنے والا آ دی

نہیں ہے۔ حضرت علی خاتی فرماتے ہیں ..... پھر آپ مُؤَفِّفَظَةً نے میری طرف آدمی بھیجا اور مجھے آپ مُؤِفِّفَظَةً نے بلایا۔ میں آپ مِنْزِفْظَةً کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میں آشوب چٹم میں مبتلا تھا۔ اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

ت پر میران میں اور اور ایا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مُؤَفِّظَةً إِ (یہ مجھے آپ) کیے دے رہے ہیں؟ جبکہ مجھے تو آپ مُؤْفِظَةً نے مجھے جمنڈا عطا فر مایا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مُؤْفِظَةً إِ (یہ مجھے آپ) کیے دے رہے ہی

۔ آشوب چیثم ہےاور میں کچھنہیں دیکھ رہا۔حضرت علی ڈاٹٹو کہتے ہیں۔ آپ مِلْفِنْکَیْنَ نے میری آٹکھوں میں لعاب دہن ڈالا پھر میں مؤترین نے دنیان کے سام اور میں کھور ہا۔ حضرت علی دائٹو کہتے ہیں۔ آپ مِلْفِنْکَیْنَ نے میری آٹکھوں میں لعاب

آپ سُلِطْفَظَةً نے دعا فر مائی۔اے اللہ! تو ان کوسر دی اور گرمی سے کا فی ہو جا۔حضرت علی ڈاٹٹٹو فر ماتے ہیں۔ مجھے اس کے بعد بھی سر دی یا گرمی نے تکلیف نہیں دی۔

( ٣٨.٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ

، (۲۸۰) حَدَّنَا عَبْدَ الرَّحِيمِ بن سَلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمِّدِ بَنِ إِسَّحَاقَ ، عَنْ يَزِيدُ بن ابِي حَبِيب مَوْلَى تُجِيبَ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بُن ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى نَحُوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةٌ ، يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ ، قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِينَا

عال . فعام قِيبَ عَطِيبًا ، فعال . إِنِي لا أقول قِيجُم إِلَا مَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسم ، قال قِيبًا يَوْمَ خَيْبُرَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَشْقِينَ مَانُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلاَ يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُفْسَمُ، وَلاَ

يَرْ كَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءٍ حَتَّى إِذَا أَخُلقَهُ رَدَّهُ فِيهِ. (٣٨٠٣٩) تجيب كفلام حضرت ابومرزوق سے روايت ہے كہ ہم نے رویفع بن ثابت انساري كے ہمراہ مغرب كی طرف ایک

( ۳۸۰۳۹) جیب کےغلام حضرت ابومرز وق سے روایت ہے کہ ہم نے روقیع بن ثابت انصاری کے ہمراہ معرب فی طرف ایک غز وہ کڑا۔اور ہم نے ایک بستی .....جس کو بَر بَهٔ کہا جا تا تھا .....کو فتح کر لیا۔راوی کہتے ہیں: ہم میں ایک خطیب صاحب کھڑے

ار رہ وری اور انہوں نے کہا۔ میں تم ہے وہی بات کروں گا جو میں نے رسول اللہ مَلِّنظَةَ تَجَابُ اور وہ بات آپ مِلِنظَةَ فَا نے جمیں خیبر

کے دن ارشاد فرمائی تھی۔(وہ بات بیہے)'' جو تحض اللہ پر، یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے تو اس کا پانی ہر گز دوسرے کی بھیتی کوسیراب نہ کرے اور وہ غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے قبل کچھ نہ بیچے۔اور نہ ہی مسلمانوں کے مال فئی کے کسی جانور پراس طرح سوار ہو کہ

ننظر ہے اوروہ یہت میں ہے ہیں ہوئے سے من پھوٹند میں ہے۔ اور نندہی سلمانوں سے مال فی سے می جانور پڑا ک طرح سوار ہولد جب وہ جانور کمزور ہوجائے تو بیاس کوواپس مال فئی میں داخل کردے۔ اور نندہی مسلمانوں کے مال فئی ہے اس طرح کوئی کپڑا پہتے

کہ جب وہ کپڑے پرانا کردے تواس کو مال فئی میں واپس کردے۔

. ٣٨.٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى سِمَاكُ الْحَنفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُوا : فُلاَنْ شَهِيدٌ ، فَلاَنْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل ، فَقَالُوا : فُلاَنْ شَهِيدٌ ، خَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل ، فَقَالُوا : فُلاَنْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل ، فَقَالُوا : فُلاَنْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل ، فَقَالُوا : فُلاَنْ مَا اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُوا : فُلاَنْ شَهِيدٌ ، فَلَانْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل ، فَقَالُوا : فُلاَنْ مُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فُلاَنْ شَهِيدٌ، فُلاَنْ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلاَنْ شَهِيدٌ، خَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلاَنْ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلاَّ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ عَلَهَا، أَوْ فِى عَبَانَةٍ

شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَالّا ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النّارِ فِي بُرُدَةٍ غَلْهَا ، أُو فِي عَبَانَةٍ غَلَّهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَابُنَ الْخَطَّابِ ، اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ :أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ :فَخَرَجُتُ فَنَادَيْتُ :أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ :فَخَرَجُتُ فَنَادَيْتُ :أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا الْمُؤْمِنُونَ . (مسلم ١٠٤ـ احمد ٣٧)

۳۸۰۳۰) حضرت عمر بن خطاب زناتی سے روایت ہے کہ خیبر کا دن تھا او برنی کریم میڈونٹیڈیڈ کے صحابہ زنائیڈ کا ایک گروہ (۳۸۰۳) حضرت عمر بن خطاب زنائیڈ کے ایک آدی کے ایک گروہ (آپ بیٹیٹونٹیڈٹیڈ کی خدمت میں) عاضر ہوا اور وہ لوگ کہنے گئے۔فلال شہید ہے،فلال شہید ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک آدی کے اس پنچا اور انہوں نے کہا (یہ )فلال بھی شہید ہے۔ تو (اس پر) نبی کریم میڈونٹیڈٹیڈ نے ارشاوفر مایا: ہم گزنہیں! میں نے اس آدی کو جہنم بن و یکھا ہے اس چا در میں یا اس عباء میں جو اس نے مال نئیمت سے خیانت کی ۔ پھر نبی کریم میڈونٹیڈٹیڈ نے ارشاوفر مایا: اے ابن ان کی کیا ہوں گے۔ حضرت عمر دورائی کریم میڈونٹیڈ کیتے ہیں۔ پس

٢٨.٤٦) حَلَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَلَّنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَلَّنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ سَادِسَةُ سِتَّ وَيَعْمَدُ مِنْ مَا مُعَنَّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مَعَا

میں وہاں سے نکلا اور میں نے متادی کی ، کہ جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوں گے۔

نِسُوّةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرِ مَنْ حَرَجُتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَصَبَ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجُنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّغْرَ ، نُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَ لَنَا كَمَا فَسَمَ لِلرِّجَالِ.

(۳۸۰۴) حضرت حشر نج بن زیادا تجعی اپنی دادی ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کر یم میلین کے ہمراہ چھڑورتوں کے ساتھ خیبر کے دن جہاد میں شرکت کی ، پھر یہ بات رسول القد میلین کھڑے گئی تو نبی کر یم میلین کھڑے نے ہماری طرف قاصد بھیجا اور پوچھا کہ تم کس کے کہنے پر (جہاد میں ) نکلی ہو؟ ہم نے آپ میلین کھٹے کے اس سوال میں غصہ محسوں کیا تو ہم نے کہا۔ یا رسول الله میلین کی اور جہاد میں) نکلی ہیں اور ہمارے پاس دوا کیس بھی ہیں جن کے ذریعہ ہم علاج کریں گی۔ اور ہم تیر پکڑا کیس گی اور ستو پلا کمیں گی اور ہم میں کہیں گی۔ جن کے ذریعہ سے ہم راہ خدا میں (مجاہدین کی) مدد کریں گی۔ اس پر نبی کریم میلین کی آرشن کے ارشاد فر مایا۔ پھر تم

ہم وہ سفر ہیں ہیں۔ بن سے در بعد سے ہم راہِ حدایں رسجاہدین ہی کدو سریں ہیں۔ اس پر ہی سریم بیون ہے ہے ارساد سرمای رسیس )رہو۔ پھر جب اللہ تعالی نے آپ مِرِ اَنْظِیَا ﷺ کو خیبر کی جنگ میں فتح نصیب فر مائی تو آپ مِرِ اَنْظِیَاﷺ نے سردوں کو جس طرح حصہ دیا، ای طرح ہمیں بھی حصہ دیا۔

٣٨.٤٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَيْرُ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ :شَهِدُتُ

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱)

خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ :تَقَلَّدُ هَاَ · وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ ، وَلَمْ يَضْرِبُ لِي بِسَهْمٍ.

(۳۸۰۴۲) حضرت عمیرمولی ابی اللحم روایت کرتے ہیں کہ میں خیبر کے جہاد میں شریک تھااور میں ایک مملو کہ غلام تھا۔ جب صحا کرام نے خیبر کو فتح کرلیا تو نبی کریم مِیَافِظِیَّا نے مجھے ایک تلوار عطا فر مائی۔اورار شاد فر مایا۔ بیہ تلوار لٹکا لواور آپ مِیَافِیْکَا اِنْ اِسْ مِیَافِیْکَا اِنْ اِسْرِ اِسْفِیْکَا اِنْ اِسْفِیْکِیْکِ اِسْدِی مِی ایک تلوار عطا فر مائی۔اورار شاد فر مایا۔ بیہ تلوار لٹکا لواور آپ مِیَافِیْکَا اِنْ اِسْدِی کِی

غنیمت میں سےعطیہ دیالیکن میرا (پورا) حصہ بیں نکالا۔

( ٣٨٠٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قدِمْنَا عَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتُح خَيْبَرَ بِفَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِمُ لَأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدَ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.

(۳۸۰۴۳) حضرت ابومویٰ خاہوں ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے فتح ہونے کے تین (دن) بعد نبی کریم مَرَّافِیْکَا اِ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَلِفَظَةً نے ہمارا بھی تقسیم میں حصہ رکھا۔ ہمارے سوا جولوگ اس فتح میں شریکے نہیں ہوئے تھے ا

میں سے کی کوبھی آب مَلِّنْ فَضَعَ أَبِ مَلِّنْ فَضَا اللّٰهِ عَلَيْهِ فَعَ مِعْمِينِ ديا۔

( ٣٨٠٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يُو خَيْبَرَ ذَبَحَ النَّاسُ الْحُمْرَ ، فَأَغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةً ، فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجُسٌ ، فَكُفِئتِ الْقُدُورُ.

(۳۸۰۴۳) حضرت انس بن ما لک رہی تی ہے روایت ہے کہ خیبر کے دن لوگوں نے گدھوں کو ذیح کیا اور ان کو ہانڈیوں میں ڈال

جوش دیا جار ہاتھا کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةُ نے ابوطلحہ وَحَكم دیا اور انہوں نے بیمنادی کی۔'' بے شک اللہ اور اس کے رسول نے تنہیں یا' گدهون کے گوشت سے منع کردیا ہے۔ کیونکہ ریجس ہیں۔ ''پس (یہ سنتے ہی) ہانڈیاں الٹادی گئیں۔

( ٣٨٠٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :دُلِّهِ

جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ :فَالْتَزَمْتُهُ ، وَقُلْتُ ۚ :هَذَا لَا أَعْطِى أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ :فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ.

(۳۸۰۴۵)حضرت عبدالله بن مغفل ڈی ٹئو سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے دن مجھے چر بی کے ایک تھیلے کے بارے میں بتایا گ

عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے چہٹ گیااور میں نے کہا۔ میں اس میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔عبداللہ کہتے ہیں۔ پھر میر نے مزکرد یکھاتو نی کریم مِنْ اِنْفَعَامُ کھڑے مسکرارہے تھے۔ مجھے(اس پر) بہت شرمندگی ہوئی۔

( ٢٨٠٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ الْفَزَارِيّ ، عَنْ عَبْ

اللهِ بُنِ أَبِى سَلِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِى سَلِيطٍ ، وَكَانَ بَنْرِيًّا ، قَالَ :لَقَدُ أَتَى نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْحُمُرِ ، وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى بِهَا ، قَالَ :فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا. مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) في المسلم المس

۳۸۰۳) حضرت عبدالله بن الى سليط ،اپ والدالى سليط سے روايت كرتے ہيں .....اوران كے والد بدرى سحالى بزاۋر ہيں ۔ كتب ہيں كہ نبى كريم مَوْفَقِيَّةً كى طرف ہے پالتو گدھے كے كھانے كے ممانعت اس عال ميں (ہم تک) كہتي جَبكہ ہائڈ يوں ميں يہ

رشت أنل ر ہاتھا..... الب سليط كہتے ہيں ..... پس ہم نے ہائد يوں كواوند ھے منہ كراديا۔

٣٨٠٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكُحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الأَهْلِى ، وَعَنْ كُلِّ ذِى بابِ مِنَ السَّبَاعِ ، وَأَنْ تُباعَ النَّمَرَةُ حَتَّى يَضَعْنَ ، وَعَنْ أَنْ تُباعَ السِّهَامُ حَتَّى تُفْسَمَ ، وَأَنْ تُباعَ النَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُو طَلَّا الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ ، وَعَنْ أَنْ تُباعَ السِّهَامُ حَتَّى تُفْسَمَ ، وَأَنْ تُباعَ النَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُو طَلَاحُهَا، وَالذَّ الْقَامِ أَنْ تَبَاعَ الشَّمَرِ فَي وَمُنِدٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْجَامِشَةَ وَجُهَهَا، وَالذَّ الْقَاجَةَ جَيْبَهَا.

عَلاَحُهَا ، وَلَعَنَ يَوْمَنِذٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْجَامِشَةَ وَجُهَهَا، وَالذَّا الْقَاجَةَ جَيْبُهَا.

عَلاحُها ، وَلَعَنَ يَوْمُ اللهِ صَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَمُولَالِهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلُولُولُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٨٠ ٣٧) مطرت ابوا مامہ دي اور ايت ہے له رسول الله مير القطاع ہے جنگ ميبر نے دن پالتو لد سے نے لھائے ہے سے لها اور پکل والے درندے کے کھانے سے منع کيا۔ اور اس بات سے منع کيا کہ حاملہ عورت سے وضع حمل سے قبل وطی کی جائے اور مال بمت کے حصہ کے تقسیم ہونے سے قبل بیچنے سے منع کيا۔ اور پھل کو اس کی صلاحیت طاہر ہونے سے پہلے بیچنے سے منع کمیا۔ اور پ مِنْ الْفَظَائِمَةُ نے اس دن دوسری عورت کے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورت پر لعنت فرمائی اور اس طرح گودنے والی اور

ودوانے والى مورت پرلعنت فرمائى اوراپناچرەنوچنے والى پرلعنت فرمائى اوراپناگريبان چاك كرنے والے پر بھى لعنت فرمائى۔ ٢٨٠٤٠) حَذَّتَنَا هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّتَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ مَجَاعَةٌ ، وَأَخَذُوا الْحُمُّرَ الإِنْسِيَّةِ ، فَذَبَحُوهَا جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ مَجَاعَةٌ ، وَأَخَذُوا الْحُمُّرَ الإِنْسِيَّةِ ، فَذَبَحُوهَا

وَمَلُؤُوا مِنْهَا الْقُدُورَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ أَحَلُّ مِنْ ذَا وَأَطْيَبُ ، فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ يَوْمَنِذِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ يَوْمَنِذِ وَهَى تَغْلِى ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِغَالِ ، وَكُلَّ فِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ ، وَالنَّخُلُسَة ، وَالنَّهُبَةَ.

یں۔رسول اللہ مِنْوَافِظَةِ نے اس دن پالتو گدھوں اور خچروں کے گوشت کو حرام قرار دیا ادراس طرح آپ مِنْوَفِقَةِ نے کچلی والے ہر ندے کو حرام قرار دیا اور پنج سے شکار کرنے والے ہر پر ندے کو حرام قرار دیا۔اور آپ مِنْوَفِقَةَ نے مجتمہ (وہ بکری جس کو پھر مار مار ربلاک کیا جائے ) جھپٹی ہوئی چیز اور لوٹی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا۔

( ٣٨.٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عَلِقٌ ، قَالَ :سَارَ رَسُولُ اللهِ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا أَتَاهَا بَعَثَ عُمَرَ وَمَعَهُ النَّاسُ ، إِلَى مَدِينَتِهِمْ ، أَوْ إِلَى قَصْرِهِمْ ، فَقَاتَلُوهُمْ ، فَلَمْ يَلْبُثُوا أَنِ انْه عُمَرُ وَأَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ يُجَبِّنُهُمْ وَيُجَبِّنُونَهُ ، فَسَاءَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : لأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلاً يُحِتُّ .

وَرَسُولَهُ ، وَيُعِجُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ ، لَيْسَ بِفَرَّارِ ، فَتَطَاوَلَ النَّاسُ لَهَا ، وَهَ ` أَغْنَاقَهُمْ ، يُرُونَهُ أَنْفُسَهُمْ ، رَجَاءَ مَا قَالَ ، فَمَكَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ فَقَالُوا :هُوَ أَرْمَدُ ، فَقَا فَكُمْ أَزَلُ أَعَالِجُهُ حَتَّى فَتَحَهُ اللَّهُ. (حاكم ٣٥)

ادْعُوهُ لِي ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ ، فَتَحَ عَيْنَيَّ ، ثُمَّ تَفَلَ فِيهِمَا ، ثُمَّ أَعْطَانِي اللَّوَاءَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ سَعْيًّا ، خَشْيَةَ يُحْدِثُ رَسُولُ اللهِ فِيهِمْ حَدَثًا ، أَوْ فِي ، حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَقَاتَلْتُهُمْ ، فَبَرَزَ مَرْحَبٌ يَرْتَجِزُ ، وَبَرَزُت لَهُ أَرْدَ-كَمَا يَرْتَجِزُ ، حَتَّى الْتَقَيْنَا ، فَقَتَلَهُ اللَّهُ بِيَدَى ، وَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ ، فَتَحَصَّنُوا وَأَغْلَقُوا الْبَابَ ، فَأَتَيْنَا الْبَاءِ (۳۸۰۴۹) حضرت علی وُٹائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِ اَنْفِیْجَ نے خیبر کی طرف سفر فرمایا پس جب آپ مِلِ اَنْفِیْجَ نَج نیبر مِس بَنْج گ آپ سَوْمَتَ اللَّهُ اللَّ کے ساتھ لڑائی کی لیکن کچھ ہی دریمیں بیمسلمانوں کا گروہ .....حضرت عمر دانٹنے اوران کے ساتھی ..... بسیا ہو گیا۔ پس حضر عمر منی ٹیز ،اپنے ساتھیوں کواوران کے ساتھی حضرت عمر رہنا ٹیز کو بز دلی کا طعنہ دیتے ہوئے ( آپ مَلِانْفِیکَافِ کی خدمت میں ) وا آئة آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ كُويه بات نا كوار لَّزرى اور آپ مِنْ اللَّهُ فَي إن ارشاد فرمايا- "اب مين ضروريبودك طرف ايها آدى بهجول م الله اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ ان کے ساتھ لڑتا رے یہاں تک کہاللہ تعالیٰ أی کے ہاتھ پر فتح عطا فر مائیں گے۔وہ آ دمی بھاگنے والانہیں ہوگا۔'' (پیہ بات من کر ) بہت ہے لوگ ا کے امید دارین گئے اور اپنی گردنیں دراز کرنے لگے، اور آپ مِنْ اَنْتَحَافِیَ کے کہے ہوئے کواپنے بارے میں دیکھنے کے منتظر ہو آپِمَالِطُنِيَّةَ کچھ دیر خاموش رہے پھرارشا دفر مایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا۔ وہ تو آشوب چٹم میں مبتلا ہیں۔آپ مِنْلِا نے ارشا دفر مایا:اس کومیرے پاس بلاؤ۔ پھر جب میں آپ مَتَافِشَتُكُمْ بِمَى خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مِتَافِشَتَكُمْ نے میری آتکھیں کھو۔ میرے بارے میں نبی کریم مُرِضِّفَقِقِ کے دل میں کوئی خیال ندآ جائے یا کسی اور کے بارے میں کوئی خیال ندآ جائے۔ یہاں تک میں دشمنوں کے پاس پہنچ گیا اور میں نے ان کے ساتھ قال کیا۔ مرحب بہودی رجز بیاشعار پڑھتا ہوا مبارزت کے لئے آیا تو

مجی اس کے جواب میں رجز بیاشعار پڑھتے ہوئے مبارزت کے لئے باہرنکا پھر ہماری باہم ٹر بھیٹر ہوگئ تو اللہ تعالی نے اس میرے ہاتھ سے قبل کروا دیا۔اوراس کے ساتھی بسیا ہو گئے اور قلعہ بند ہو گئے انہوں نے درواز ہبند کرلیا۔ہم درواز ہ پر پہنچے پس نے مسلسل درواز ہ برضرب لگائی بیبال تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا۔ ٥٠٨٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَدْفَعَنِ الْيُوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ فَقَالُوا: يَشْتَكِى عَيْنَهُ ، فَدَعَاهُ فَبْزَقَ فِي كَفَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَ عَلِيٍّ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ. ٣٥-٣٨) حضرت الوہريم وَثِنَّيْ سے روايت ہے كہ اللہ كے نِي مَؤْفِقَةَ نِي ارشاد فرمايا: آج كے دن يُس ايك اليے آدي كِم إلَّه

جھنڈادوں گا کہ جس سے اللہ اوراس کے رسول محبت کرتے ہیں۔اس پرلوگوں نے او پراٹھ کردیکھنا شروع کیا تو آپ مَلِفَظَةَ ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا:ان کی آنکھ میں شکایت ہے۔آپ مِلِفظَةَ نے حضرت علی جانٹو کو بلایا اورآپ مَلِفظَةَ فَیْر اپنی دونوں ہتھیایوں پرتھوکا اوران کو حضرت علی جانٹو کی آنکھ پر پھیرا پھرآپ مِلِفظَةَ نے حضرت علی جانٹو کو جھنڈا حوالہ کردیا۔پس تعالی نے اس دن حضرت علی جوانٹو کے ہاتھ پر فتح عطافر مائی۔

٣٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ :لَوْلَا أَنْ يُتْرَكَ آخَرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ ، مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً مِنْ فُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ سُهْمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ سُهْمَانًا ، وَلَكِنِّى أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ جَرِيَّةً تَجْرِى عَلَى

الْمُسْلِمِينَ ، وَكَرِهْتُ أَنْ يُتُوْكَ آخِوُ النَّاسِ لاَ شَيْءً لَهُ. 4 ٣٨٠) حفرت عمر خلطُ بيان كرتے ہيں كها گرييضابطه نه ہوتا كه فشكر كة خرى حصه كو پچھے نه مطيقو مسلمان كافروں كى جوبستى 6 فق كرتے ميں اسے مسلمانوں كے درميان مصول ميں تقسيم كرديتا جيسے رسول الله مُؤَنِّفَةُ فِي في يَجِر كومسلمانوں ميں حصوں ميں موفر اندا ليكن ميں ماندى جي سرکا ہے ہوئے اللہ ميں اندان جي سرکا ہے ہوئے اللہ علم اللہ ميں اللہ ميں

بم فرماديا \_ ليكن يس جا بتا بول كه ايك اصول مسلمانول بيل چلتار ب \_ اور بيل اس بات كونا پند كرتا بول كه بعد كاوگول كو خديا جائے \_ ، ٢٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَبَى

،٣٨٠) حَدَّثْنَا غَبَدُ الرَّحِيمِ بَنْ سَلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنَ مِفَسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَبَى رَّجُلٌ امْرَأَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَحَمَلَهَا خَلْفَهُ فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيُفِهِ ، فَقَتَلَهَا ، فَأَبْصَرَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَنْ فَتَلَ هَذِهِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النّسَاءِ.

٥٠.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النَّفَرَ الَّذِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِى الْحُقِيقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلداا)

(۳۸۰۵۳) حضرت عبدالله بن كعب بن ما لك سے روايت ہے كه رسول الله مِنْوَفِقَةَ نے اس لشكر كو جھے آپ مِنْوَفَقَةَ نے ابن ﴿ الْحِقْيقَ كُونِيبر مِين قَتْل كرنے كے لئے بھيجا تھا۔اس كوآپ مِنَوَفِقَةَ فِي اس بات ہے منع فر مايا تھا كہ عورتوں اور بچوں كوتل كرے۔ الْحِقْيقِ كُونِيبر مِين قَتْل كرنے كے لئے بھيجا تھا۔اس كوآپ مِنَوَفِقَةَ فِي اس بات ہے منع فر مايا تھا كہ عورتوں اور بچوں كوتل كرے۔

## ( ٣٤ ) حَرِيثُ فُتْحِ مَكَّةً

## فنخ مكه كي احاديث

( ٣٨٠٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَبَا قَالَ : وَفَلَتُ وَفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةً ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَجَعَلَ بَغُضَنَا يَصُنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامُ قَالَ : وَفَلَكَ وَفُولَا إِلَى رَخُلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ لَاصُحَابِنَا فَاكُورُ فَيَدُعُونَا إِلَى رَخُلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ لَاصُحَابِنَا فَاكُورُ فَيَدُعُونَا إِلَى رَخُلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ لَاصُحَابِنَا فَادُعُورُ أَيْدَةُ مِنَ الْعَشِى ، فَقُلْتُ : الذَّعُوةُ عِنْدِى اللَّيْلَةَ ، قَالِ إِلَى رَخُلِى ، قَالَ : قَالَ اللهِ مُونِي اللَّيْلَةَ ، قَالِ عَلْمُ مِنْ الْعَشِى ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَكَ عَوْتُهُمْ فَهُمْ عِنْدِى ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَلَا أَعَلَلُكُمْ بِحَدِيثٍ مِ خَدِيثِ مِ خَدِيثِ مُ عَنْدَى اللَّهُ اللهُ مُنْ وَالَا نَا اللَّهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ مَا اللهُ ال

قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ، وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ عَلَى إِخْدَ الْمُجَنَّبَيْنِ ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّيَةِ الْأُخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبُحُسَّرِ ، فَأَخَذُوا بَطْ الْوَادِى ، قَالَ :وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

نَجِيبَةٍ ، قَالَ :فَنَادَانِى ، قَالَ :يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ :لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :اهُتِفُ لِى بِالْأَنْصَارِ ، وَلَا يَأْتِن إِلَّا أَنْصَارِتٌ ، قَالَ :فَهَتَفُتُ بِهِمُ ، قَالَ :فَجَاؤُوا حَتَّى أَطَافُوا بِهِ. قَالَ :وقَدْ وَبَّشَتُ قُرُيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا ، قَالُوا :نُقَدِّمَ هَؤُلَاءِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَىءٌ كُنَا مَعَهُمْ ، وَإِد أَصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِى سُبِنْلُنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ حِينَ أَطَافُوا بِهِ : أَتَرَوُنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتَبَاعِهِمْ ؟ ثُمُّ ظَرَبَ سُلَيْمَانَ بِحَرْفِ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى بَطُنِ كَذِّ قَالَ بِيكَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى : أَحْصُدُوهُمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ سُلَيْمَانَ بِحَرْفِ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى بَطُنِ كَذَّ الْيُسُرَى : أَحْصُدُوهُمْ حَصُدًا حَتَى تُوافُونِى بِالصَّفَا ، قَالَ : فَانْطَلَقُنَا ، فَمَا أَحَدٌ مِنَّا يَشَاءُ أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُ الْيُسُرَى : أَحْصُدُوهُمْ حَصُدًا حَتَى تُوافُونِى بِالصَّفَا ، قَالَ : فَالَ اللهِ مَا أَحَدٌ مِنَّا يَشَاءُ أَنْ يَقْتُلُ مِنْهُ أَيُونُ مَا أَنْ يَقْتُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ دَخُّلِ لَا أَيْ سُلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ دَخُّلِ لَا أَيْ سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ دَخُّلُو لَا أَيْسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ دَخُلُ

دَارَ ابِي سَفَيَانَ فَهُو آمِنَ ، قَالَ : فَعَلَقَ النَّاسُ ابُوابِهُمْ قَالَ :فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، فَاتَى عَلَى صَنَّمِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ ، وَفِى يَدِهِ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذْ بِسِيَةِ الْقَوْسِ ، فَجَعَلَ يَطْعُنْ بِهَا فِى عَيْنِهِ وَيَقُولُ : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ ، وَيَذْكُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : تَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ وَيَدُعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : تَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ وَيَدُونَ فِي وَرُأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ.

قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَجَاءَ الْوَحْىُ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْىُ لَمُ يَخْفَ عَلَيْنَا ، فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ يَرُفَعُ طُرُفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْضِى ، فَلَمَّا فَضَى الْوَحْىُ ، قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَّ الْوَحْىُ ، فَالُ الرَّجُلُ فَأَذْرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِى قَرْيَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا اسَمِى إِذًا ؟ كَلاَ إِنِّى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، قَالُوا : فَذْ قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا اسَمِى إِذًا ؟ كَلاَ إِنِّى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، عَرَافَةً ، وَمَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وراقه بِعَشِيرِيهِ ، فَانُوا ؛ فَدَ قَلْنَا دَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ ؛ فَمَا اسْمِي إِذَا ؟ كَارَ إِلَى هَاجَرُتَ إِلَى اللّهِ وَإِلَيْكُمْ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ ؛فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ ، يَقُولُونَ ؛ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا قُلْنَا الّذِى قُلْنَا إِلاّ لِلطَّنِّ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ ، قَالَ ؛فَإِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ مَعُدُوانِكُمْ وَيُصَدِّقَانِكُمْ.

(مسلم ۱۳۰۵ ابو داؤد ۱۸۲۷)

۵۰۳) حضرت عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ وی نئی کی طرف کچھوفود گئے اور ہم میں حضرت ابو ہر ہرہ وی نئی کی صفرت ابو ہر ہرہ وی نگئی کی طرف کچھوفود گئے اور ہم میں حضرت ابو ہر ہرہ وی نئی کا بیان ہے۔ یہ ہم میں سے بعض بعض کے لئے کھانے کی دعوت کا اہتمام کرتے ۔ راوی کا بیان ہہ۔ حضرت ابو ہر ہرہ وی نئی ان میں سے تھے جو ہمارے لئے بہت زیادہ کھانے کی دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ہمیں اپنے کجاوہ سنزل کی طرف بلا لیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے (ول میں ) کہا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھیوں کے لئے دعوت کا اہتمام روں اور انہیں اپنے کجاوہ کی طرف بلا اور میں اور انہیں اپنے کجاوہ کی طرف بلا اور میں ایک میں نے کھانے کا کہا اور وہ تیار کرلیا گیا اور شام کو حضرت ابو ہر یہ وی تی تھے میری ملاقات ہوئی تو میں نے (ان سے ) کہا۔ آج کی رات میری طرف دعوت ہے۔ انہوں نے (آگے ہے ) فرمایا: کیا تم ہیں استقت لے گئے ہو؟ کہتے ہیں: یس میں نے کہا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: یس میں نے سب کو بلایا اور وہ میرے یاس آ

ئے۔ حضرت ابوہریرہ نزائٹو کہنے لگے۔اے گروہ انصار! کیا میں تہہیں ہمہاری یا توں میں ہے، ی پھے مُنا وُں؟ رادی کہتے ہیں کہ پھر دں نے فتح مکہ کا (واقعہ ) ذکر کیا۔ . حضرت ابوہریرہ دبیٹو کہنے لگے: رسول اللہ مَٹِوْنَدَ کِیْمَ چلے یہاں تک کہ آپ مِٹِوْنَدَ کِیْمَ مَد میں داخل ہو گئے اور آپ مِٹونِدَ کَیْمَ اِ

رے بہ ہر رہا ہیں ہے ایک لشکر پر حضرت زبیر کو مقرر فر مایا اور حضرت خالد بن الولید وٹائٹن کو دوسرے لشکر پر مقرر فر مایا۔اور نرت ابوعبیدہ کو خالی ہاتھ لوگوں پر مقرر فر مایا۔ بھروہ لوگ وادی کے آئٹن میں داخل ہوگئے۔ابو ہریرہ وٹائٹن بیان کرتے ہیں۔رسول رِشِرَالْفِظَةِ آیک چھوٹے سے لشکر میں تھے۔ فر ماتے ہیں کہ آپ مِنْرَافِظَةِ نے مجھے آواز دی۔فر مایا۔اے ابو ہریرہ ڈٹائٹو! میں نے عرض كيا- مين حاضر جون - يارسول الله مِيَّرِ فَصَيِّعَةً إِنَّ إِن مِرْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَل

(صحابه) ہی آئیں۔ابو ہر رہ وٹائٹو کہتے ہیں۔پس میں نے انہیں آ واز دی۔ کہتے ہیں: وہ سب حاضر ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے

آپ مِنْ الفَظِيمَ كُوابِ جهرمث ميس ليار

س۔ رادی کہتے ہیں:قریش نے اپنے بہت ہے ہیرواور متفرق لوگوں کو جمع کررکھا تھا۔اور قریش کہدرہے تھے۔ہم ان لوگوں ک (پہلے) آ کے بھیجیں کے پس اگران کو پچھ( فائدہ) ملا تو ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے اوراگریہ لوگ مارے گئے تو ہم ہے <

رپہ، کے میں کے بال کا گراہد سوال کیا گراہم وروں مرحکہ میں عمر

۳۔ جب انصار نے رسول اللہ مَلِّفَظَةَ کواپتے جھرمٹ میں لیا ہوا تھا تو آپ مِلِّفَظَةَ بنے ان سے فر مایا تھا۔ قریش کے ہیرواور ان متفرق لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ پھرآپ مِلِّفظَةَ نے اپنے ہاتھوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مار کر

اشارہ فرماتے ہوئے کہا۔ان کو مارڈ الو.....سلمان راوی نے بھی اپنے دائمیں تھیلی کے کنارے کو بائمیں تھیلی پر مارا.....ان کوخوب

، مارویبال تک کرتم مجھےصفاء پرملو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرہم اس حالت میں روانہ ہوئے کہ ہم نے جوکوئی بھی اُن (اتباع قریش

میں ہے کی کوئل کرنا چاہے تو اس کوئل کرسکتا تھا۔اوران میں ہے کوئی بھی ہمیں کچھنیں کہ سکتا تھا۔ابوسفیان نے (نبی کریم مَنِلَوْتِیجَا پر مرض کر میں مارید نیکٹوئٹوئٹو نہ ایک میں کریں ہے تو میں میں میں جد کرتے ہوئے ہے۔

ے) عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! قریش کے عوام کومباح قرار دیا گیا ہے؟ (پھرتو) آج کے بعد قریش (باقی) نہیں ہول ۔

کے ۔۔۔۔۔رادی کہتے ہیں: آپ مَرِاَتَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اپنا درواز ہبند کر لے گاوہ مامون ہو گا اور جو مخص ابوسفیان کے گھر میر

داخل ہوجائے گاوہ بھی مامون ہوگا۔راوی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے۔

ابو بریره ژاپنز کہتے ہیں ۔ پھر رسول الله مَلِفَقَدَةً آگے بزھے یہاں تک که آپ مِلِفَقَدَةً نے حجر اسود کا استلام کیا اور بیت

الله كاطواف كيا۔ پھرآپ مِزَافِظَةً بيت الله كي ايك جانب ركھے ہوئے بُت كي طرف آئے جس كي مشركين مكه عبادت كرتے تھے۔

اورآپ مَوْفَظَةً کے ہاتھ میں (اس وقت) کمان تھی اورآپ مِرْفَظَةَ نے اس کو ٹیڑھی جانب سے پکڑا ہوا تھا۔ آپ مِوَفِظَةَ نے اس

قوس ( کمان) کواس بت کی آنکھ میں مارنا شروع کیااورارشادفر مایا:حق آن پہنچاور باطل مٹ گیااور یقیناً باطل ایس چیز ہے جو مثن المام میں میں مائندند کا اللہ میں مارنا تا میں میں تا میں میں کا بار میں کی مل میں توسی کی میں اس

منے والی ہے۔ پھر جب آپ مِرَافِظَةَ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ مِرَافِظَةَ صفا پہاڑی کی طرف آئے اور آپ مِرَافِظَةَ اس پراس جگہ تک بلند ہوئے جہاں سے بیت الله دکھائی دیتا ہے تو آپ مِرَافِظَةَ نے اپنے ہاتھ بلند کے اور الله تعالیٰ کی تعریف اور خدا کا ذکر

کرنے گے اور جوآپ مِنْزِیْفِیْغَیْر کا مانگنامطلوب تھاوہ کچھآپ مِنْزِیْفِیْمَ نے مانگا .....ابو ہر برہ ٹوٹیٹی کہتے ہیں:انصارآپ مِنْزِیْفِیْمَ ہے۔ نیچے تھے۔راوی کہتے ہیں:انصارا یک دوسرے سے کہنے گئے۔اس آ دمی (نبی مِنْزِیْفَیْمَ اِ) کواپنی میں رغبت اوراپی تو م سے محبت

نے آلیا ہے۔

٢- راوى كيتے ہيں: ابو ہريرہ بڑا تؤ فرماتے ہيں: (اس دوران) آپ يُؤَفِّفَ پُروحی آگئی۔ جب آپ مِؤَفِّفَ پُروی آتی تھی تو یہ بات ہم پر مخفی ندرہتی تھی۔اوراس كيفيت (نزول وی) كے تم ہونے تك لوگوں ميں سے كوئی بھی شخص آپ مِؤْفِفَظَةَ كی طرف نظرا ا کرنہیں و کھے سکتا تھا۔ پس جب وی (کی کیفیت) ختم ہوگئ تو آپ مِیلِ انتظافیۃ نے ارشاد فرمایا۔ اے گروہ انصار انصار نے جوابا عرض کیا۔ ہم حاضر ہیں یا رسول الله مَلِ اَنْ اَلَٰ اَللهُ مَلِ اَللهُ مَلِ اللهُ مَلَ اللهُ مَلُ اللهُ اللهُ مَلَ اللهُ اللهُ مَلِ اللهُ مَلُ اللهُ الل

ہجرت کی ہے۔ زندگی تمہارے ساتھ ہو کی اور موت بھی تمہارے ساتھ ہو گی۔ راوی کہتے ہیں: انصار نے (یہ بات من کر)
آپ مَوْفَظُونَا کُمْ کُو کُوروٹا شروع کردیا اور کہنے گئے۔ بخدا! اے رسول الله مَوْفَظَا جو بات ہم نے کہ ہو وہ محض الله
اور اس کے رسول پرناز کی وجہ ہے کہی ہے۔ آپ مِوَافِظَا جَا نَا اور کہا : بحث الله اور اس کا رسول تمہاری معذرت کو قبول کرتے
ہیں اور تمہاری تقدیق کرتے ہیں۔
( ۲۸۰۵۰) حَدَّثَنَا یَوْیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو ، عَنْ أَبِی سَلَمَةً ، وَیَعْمِی بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

رَهُ ﴾ محدُن يُوِيد بن هارون ، قان ، احبرُن معظمه بن عموُو ، حن بين معطف ويدين بن حبوِ مو حسنِ بن حاطِبٍ ، قَالَا : كَانَتُ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ هُدُنَةٌ ، فَكَانَ بَيْنَ يَنِى كَعْبٍ وَبَيْنَ يَنِي بَكُو ٍ فِتَالٌ بِمَكَّةَ ، فَقَدِمَ صَرِيخٌ لِيَنِي كَعْبٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :

اللهُمَّ إِنِّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا لَ حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا فَانْصُرُ هَدَاك اللَّهُ نَصْرًا أَعْتَدَا وَادْعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا

قَمَرَّتُ سَحَابَةٌ فَرَعَدَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ لَتَرْعَدُ بِنَصْرِ بِنِى كَعْبِ ، ثُمَّ قَالَ لِعَائِشَةَ : جَهِّزِينِى ، وَلَا تُعْلِمَنَ بِذَلِكَ أَحَدًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُو فَأَنْكُرَ بَعْضَ شَأْنِهَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، قَالَتُ : إَلَى مَكَةً ، قَالَ : فَوَاللهِ قَالَتُ : أَمْرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَجَهِّزَهُ ، قَالَ : إِلَى أَيْنَ ، قَالَتُ : إِلَى مَكَةً ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا انْقَضَتِ الْهُذُنَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَعْدُ ، فَجَاءَ أَبُو بَكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ لَهُ ، فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو لَهُ ، فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ عَدَرَ ، ثُمَّ أَمْرَ بِالطَّرِيقِ فَحْبِسَتْ ، ثُمَّ خَرَجَ وَحَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مَعَدُ ، فَغَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ مَنْ عَدَرَ ، ثُمَّ أَمْرَ بِالطَّرِيقِ فَحْبِسَتْ ، ثُمَّ خَرَجَ وَحَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مَعَدُ ، فَقَالَ اللهِ مَكَدُ لَا يُأْتِيهِمُ خَبَرٌ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِحَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ : أَى حَكِيمُ ، وَاللهِ لَقَدْ غَمَّنَا وَاغُتَمَمْنَا ، فَهَلَ لَكَ أَنْ تَرْكَبَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَرُو ، لَعَلْنَا أَنْ نَلْقَى خَبُوا ، فَقَالَ لَهُ بُلَكُمُ بُنُ وَرُقَاءَ الْكُعْبِى مِنْ عَزَامٍ عَنَى النَّذِي مَرُو أَظُلَمُوا فَأَشُرَقُوا عَتَى إِذَا وَنَوْا مِنْ نَيْتِي مَرُو أَظُلَمُوا فَأَشَرَقُوا مِنْ لَيَتِي مَرُو أَظُلَمُوا فَأَشَرَقُوا عَلَى الْخَذِاقَةَ وَأَنَا مَعَكُمُ ، قَالَا أَوْدُ وَاللهِ لَقَدْ النَّيْرَانُ مَا فَذَا النِّيرَانُ فَا لَا أَبُو سُفَيانَ لِحَكِيمٍ : مَا هَذِهِ النِيرَانُ فَلَ أَنْ اللهِ لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مِن خَوَاعَهُ : وَانَا مَعَكُمُ ، قَالَا : وَانْتَ إِنْ نِيْنَتَ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِحَكِيمٍ : مَا هَذِهِ النِّيرَانُ قَدْ أَخَذَتِ الْوَادِى كُلَّهُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِحَكِيمٍ : مَا هَذِهِ النِّيرَانُ ، قَالَ بُكَيْلُ بُنُ وَرُقَاءَ : هَذِهِ نِيرَانُ بَنِى عَمْرٍ و ، جَوَّعَتُهَا الْحَرْبُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لأَوَّأَبِيكَ لَبَنُو عَمْرٍ و أَذَلُّ وَأَقَلُّ مِنْ وَرُقَاءَ : هَذِهِ نِيرَانُ بَنِى عَمْرٍ و ، جَوَّعَتُهَا الْحَرْبُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لأَوَّأَبِيكَ لَبَنُو عَمْرٍ و أَذَلُّ وَأَقَلُّ مِنْ هَوْلِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ هَوْلًا إِنْ الْبَعْطَابِ بِنَفُو أَخَذَنَاهُمْ مِنْ أَهْلِ عُمْرُ أَنْ الْخَوْسِ ، فَجَاؤُوا بِهِمْ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : جِنْنَاكَ بِنَفَرٍ أَخَذَنَاهُمْ مِنْ أَهْلِ عُمْرُ أَنْ الْخَوْسِ بِلْكُ اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى الْحَرْسِ ، فَجَاؤُوا بِهِمْ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : جِنْنَاكَ بِنَفَرٍ أَخَذَنَاهُمْ مِنْ أَهْلِ

مَكَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ :وَاللهِ لَوْ جِنْتُمُونِي بِأَبِي سُفْيَانَ مَا زِدْتُمْ ، قَالَوا : قَدْ وَاللهِ أَتَهَنَاك بَأبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ :الْحَبِسُوهُ ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَعَدَا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقِيلَ لَهُ: بَايِعُ ، فَقَالَ :أَبَايِعُك ، وَلاَ بَايِعُ ، فَقَالَ : اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :أَمَّا مِنْ قَيْلِنَا فَلَنْ تَجِزَّ إِلاَّ قَائِمُ ، فَقَالَ :أَبَايِعُك ، وَلاَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :أَمَّا مِنْ قَيْلِنَا فَلَنْ تَجْزَ إِلاَّ قَائِمً ، فَقَالَ : فَقَالَ اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :أَمَّا مِنْ قَيْلِنَا فَلَنْ تَجْزَ إِلاَّ قَائِمً ، فَقَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَنْ رَجُلٌ يُجِبُّ السّمَاعَ ، يَعْنِى الشّوَتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سُفْيَانَ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتُ و الشّورُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سُفْيَانَ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَ إِلّا أَبُو بَكُو : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سُفْيَانَ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِقِينَ بِأَسْتُ و النَّهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَبَّاسُ ، مَنْ هَوُلَاءِ ؟ قَالَ : هَذِهِ سُلَيْمٌ ، قَالَ : ثُمَّ جَعَلَتْ تَمُرُّ طَوَائِفُ الْعَرَبِ ، فَمَرَّتْ عَلَيْهِ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ فَيَسْأَلُ عَنْهَا فَيُخْبِرُهُ الْعَبَّاسُ. حَتَّى مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَالأَنْصَارِ ، فِي خَتَّى مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، لأَمْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، فِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالأَنْصَارِ ، فَالَ : لَقَدْ أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيك عَظِيمَ الْمُلْكِ ، قَالَ : لاَ وَاللهِ ، مَا هُوَ بِمُلْكٍ ، وَلَكِنَّهَا النَّبُوّةُ ، وَكَانُوا عَشَرَةً آلَافٍ ، أَوِ اثْنَى عَشَرَ ٱلْفًا.

وَلِجُهَيْنَةَ ؟ وَاللَّهِ مَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَرُبٌ قَطُّ ؛ ثُمَّ مَرَّتْ مُزَيْنَةُ ، فَقَالَ :أَىْ عَبَّاسُ ، مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ :

هَذِهِ مُزَيْنَةٌ ، قَالَ :مَا لِي وَلِمُزَيْنَةَ ، وَاللَّهِ مَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ قَطُّ ، ثُمَّ مَرَّتُ سُلَيْمٌ ، فَقَالَ :أَيْ

قَالَ : وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَادَفَعَهَا سَعْدٌ إِلَى الْبَنِهِ فَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، وَرَكِبَ أَبُو سُفْيَانَ فَسَبَقَ النَّاسَ حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيْتَةِ ، قَالَ لَهُ أَهْلُ مَكَّةَ : مَا وَرَائَك ؟ قَالَ : وَرَائِى الدَّهُمُ ، وَرَائِى مَا لاَ قِبَلَ لَكُمْ بِهِ ، وَرَائِى مَنْ لَمُ أَرْ مِثْلَهُ ، مَنْ دَخَلَ دَارِى فَهُو آمِنْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ وَرَائِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ بِالْحَجُونِ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ يَقْتَوْمُونَ دَارَهِ ، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ بِالْحَجُونِ بِأَعْلَى مَكَّةً ، وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ فِى الْحَبُونِ بِأَعْلَى مَكَّةً ، وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ فِى الْحَيْلِ فِى أَسْفَلِ الْوَادِى ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ بِالْحَجُونِ بِأَعْلَى مَكَّةً ، وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ فِى الْحَيْلِ فِى أَسْفَلِ الْوَادِى ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْعَقَامِ مَكَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَإِنَّى وَاللهِ لَوْ لَمْ أَخُورَ جُ مِنْكُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَإِنَّى وَاللهِ لَوْ لَمْ أَخُورَ جُومُ مِنْكُ مَا وَلِيْكُ اللهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَوْ لَمْ أَخُورُ جُومُ مِنْكُ مَا وَلَا لَهُ وَلَوْمَ لَهُ اللهِ مَا اللّهُ وَالْحَدِ بَعُدِى ، وَإِنَّهَا لَمْ مَولًا لَا عَلَى مَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، وَإِنَّهَا لَمْ مَولًا لَا هُ مَرِعلَ لَا عَلَى اللهِ مَا لَمْ عَلَيْهِ مَا لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ مَولًا لَا فَا مُعَلِي اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا لَلهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

وَهِىَ سَاعَتِى هَذِهِ ، حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُحْتَشُّ حَبْلُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ ضَالَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :شَاهٌ ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ :قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا وَقُيُونِنَا ، أَوْ لِقُيُّونِنَا وَقُبُورِنَا.

فَأَمَّا ابْنُ خَطَلٍ فَوُجِدَ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقُتِلَ ، وَأَمَّا مِفْيَسُ بُنُ صُبَابَةَ فَوَجَدُوهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَبَادَرَهُ نَفَرٌ مِنْ يَنِي كَعْبٍ لِيَقْتَلُوهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ نُمَيْلَةُ : خَلُّوا عَنْهُ ، فَوَاللهِ لَا يَدْنُو مِنْهُ رَجُلٌ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا حَتَّى يَبْرُدُ ، فَتَأَخَّرُوا عَنْهُ فَحَمْلَ عَلَيْهِ بِسَيْفِهِ فَقَلَقَ بِهِ هَامَتَهُ ، وَكُرِهَ أَنْ يَفْخَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

بسيقيى هذا عنى يبرد ، فناحرو ، عنه فحصل عني بسيو فلمن الريو الله صلى بالكون الله صلى الله على الله عل

ثُمَّ رَقَى بِلَالٌ عَلَى ظَهُرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ حَالِدُ بُنُ أُسَيْدٍ : مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ فَالُوا : بِلَالُ بُنُ رَبَاحٍ ، فَالَ : عَبُدُ أَبِى بَكُو الْحَبَشِيُّ؟ فَالُوا: نَعُمْ ، قَالَ : أَيُنَ ؟ فَالُوا : عَلَى ظَهْرِ الْكُعْبَةِ ، قَالَ : عَلَى مَرْقِيَةِ يَنِي أَبِي طَلْحَةً؟ قَالُوا : نَعُمُ ، قَالَ : مَا يَقُولُ ؟ فَالُوا : يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ : فَقَدُ أَكُرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ ، وَجَمَعَتُ لَهُ هَوَازِنُ بِحُنَيْنٍ ، فَافْتَتَلُوا ، فَهُرِمَ وَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ ، وَجَمَعَتُ لَهُ هَوَازِنُ بِحُنَيْنٍ ، فَافْتَتَلُوا ، فَهُرِمَ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَنَوْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَنَوْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَنَوْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْى وَالْأَمُوالَ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنْ شِئْتُمْ فَالُهِدَاءُ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَالْهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَبْى وَالْمُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِدُ مَا لَولُو اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ وَلَا أَنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ وَالْوَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

خَرَجْتُ فَاسْأَلُونِي ، فَإِنِّي سَأْعُطِيكُمَ الَّذِي لِي ، وَلَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَّا الَّذِي لِي فَقَدْ أَعْطَيْتُكُمُوهُ ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَ ذَلِكَ

إِلَّا عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدُرٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ :أَمَّا الَّذِي لِي فَإِنِّي لَا أُغْطِيدِ ، قَالَ :أَنْتَ عَلَى حَقَّكَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَصَارَتْ لَهُ يَوْمَنِدٍ عَجُوزٌ عَوْرَاءُ

ثُمَّ حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : أَيْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَعَنَى فَأَدُخُلُ عَلَيْهِمْ ، فَأَدْءُوهُمْ إِلَى اللهِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ إِذَا قَاتَلُوك

فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةٌ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ ، فَوَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي مَالِكٍ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِثْلُهُ فِى قَوْمِهِ مِثْلُ صَاحِبِ يَاسِينَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَوَاشِيَهُ ۗ

ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِنَخْلَةٍ ، جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ ، قَالَ أَنَسْ حَتَّى انْتَزَعُوا رِدَائَهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَأَبْدَوُا عَنْ مِثْلِ فِلْقَةَ الْقَمَرِ ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَىَّ رِدَائِى ، لَا أَبَا لَكُمْ ٱتَبْخَلُونَنِي ، فَوَاللهِ أَنْ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَهُمَا إِبِلاً وَغَنَمًا لَأَعْطَيْتُكُمُوهُ ، فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ يَوْمَنِذٍ مِنَةً مِنَةً مِنَ الإبل، وَأَعْطَى النَّاسَ.

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَلَـٰ

أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمَ اللَّهُ بِي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أَوَلَمْ أَجِدُكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بَي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ أَلُمْ أَجِدْكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِي ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ : قَلْ جَنْتَنَا مَحْذُو لَأَ **فَ**نَصَرُنَاك ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، قَالَ : لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ : جِنْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاك ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، وَلَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ : جِنْتِنَا عَائِلاً فَاسَيْنَاك ، قَالَوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، قَالَ :أفَلَا تَرْضُونَ أَنْ يَنْقَلِبَ النَّاسُ

بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَنْقَلِبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى دِيَارِكُمْ ؟ قَالُوا :بَكَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · النَّاسُ دِثَارٌ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ.

وَجَعَلَ عَلَى الْمَقَاسِمِ عَبَّادَ بْنَ وَقُشِ أَخَا يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَارِيًّا لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَقَالَ : ٱكْسُنِي مِنْ هَذِهِ الْبُرُودِ بُرْدَّةً ، قَالَ : إِنَّمَا هِي مَقَاسِمُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَعِلُّ لِي أَنْ أَعْطِيَك مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ قَوْمُهُ : أُكْسُهُ مِنْهَا بُرْدَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَحَدْ ، فَهِيَ مِنْ قِسْمِنَا وَأَعْطِيَّاتِنَا ، فَأَعْطَاهُ بُرْدَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَخْشَى هَذَا عَلَيْهِ ، مَا كُنْتُ أَخْشَاكُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا ، حَتَّى قَالَ قَوْمُهُ : إِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَحَدٌ فَهِيَ مِنْ قِسْمِنَا وَأَغْطِيَّاتِنَا ، فَقَالَ

ر معنف ابن الي شيد متر مم (جلد ۱۱) كي المحالي المحالي

جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا ، جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا. (ترمذي ٣٩٢٥ ـ ابن حبان ٣٤٠٨)

(۵۵ ۰۵۵) حضرت ابوسلمه اور یجی بن عبد الرحمان بن حاطب دونوں بیان کرتے ہیں که رسول الله سَرِّ اَنْتَحَاقِبَ اورمشرکین ( مکه ) کے رمیان جنگ بندی کا وقفہ تھا۔اور بنوکعب بنو بکر کے درمیان مکہ میں لڑائی ہوگئی۔ بنی کعب کی طرف سے ایک فریا دی نبی کریم مُؤْفِظَةُ أَمّ

🛈 اے خدا! میں محمد کواپنے اور اس کے آباء کی پرانی قتم دیتا ہوں۔

کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے کہا۔ع

🗨 كهتم مد دكرو \_الله تهميس مدايت د ب يخت مد داورالله كے بندوں كو بلاؤ وه مدد کے لئے آئيں گے۔

پس ایک بادل گزرااور وہ کڑکا تو آپ مِزَفِیْفِیج نے ارشاد فرمایا۔ یہ باول بنوکعب کی مدد کے لئے کھڑک رہا ہے۔ پھر آپ مِرْافِقَيْعَ أَنْ عَالَتُه تَوَاللَهُ مَعُواللَهُ عَلَى اللَّهُ مِيرا سامان تيار كرو - اوركسي كويه بات نه بتانا - پس (اى دوران) حضرت عائشہ ٹی ہذین کے پاس حضرت ابو بکر دوائٹر تشریف لائے اورانہوں نے امی عائشہ جی ہذین کی حالت کو منغیر پایا تو انہوں نے پو چھا: یہ كيا ي ؟ حضرت عاكثه الناه الله عن جواب ويار رسول الله مَلْفَظَة في مجيه علم فرمايا ب كه مي آب مَلِفَظَة كاسامان تيار كرول ـ

مخدا! ابھی تک ہمارے اور ان کے درمیان جنگ بندی کا وقفۃ تونہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر چھاٹنے رسول الله مَزِ فَضَعَة لَم كَ خدمت میں عاضر ہوئے اور آپ مُلِفِّقَةَ كسامنے يہ ہات ذكركى۔ آپ مُلِفِفَةَ نے ارشاد فرمايا۔ ان لوگوں نے بہلے غدركيا ہے۔

چرآ پ مُؤْفِظَةً نے راستہ بند کرنے کا علم دیا پھرآ پ مُؤْفِظَة اور دیگرمسلمان نکل پڑے اور اہل مکہ کو یول گھیرلیا کہ ان کو کوئی خبرندل کی۔ابوسفیان نے حکیم بن حزام ہے کہا۔اے حکیم! بخدا! ہم اوگوں کو گھیرلیا عمیا ہے اور ہم ڈھک چکے ہیں۔کیاتم اس کام کے لئے تیار ہو۔ کہ ہم یبال سے مرانظہر ان تک سوار ہوکر ( حالات ) دیکھیں۔ شاید ہمیں کوئی خبر مل جائے۔ قبیلہ خزاعہ کے بدیل بن در قاء کعمی نے کہا۔ میں بھی تمہار ہے ساتھ چلوں۔ابوسفیان اور حکم نے کہا۔اگرتم چا ہوتو چل پڑو۔راوی کہتے ہیں۔پس پیر لوگ سوار موکر جب مرالظمر ان کی بہاڑی کے قریب بینچے۔اور گاٹی پر چڑھ مجئے۔

سى جب يە بىلوك درخت سے آ مے گزر بے تو انہيں رسول الله مَلِقَ الله عَلِقَ الله عَلَقَ الله عَلَقُ الله عَلَيْنِ اللهُ عَلَقَ الله عَلَمُ الله عَلَقَ المَالِي الله عَلَقَ الله عَلَقَ المَالِقَ الله عَلَقَ المَالِمُ الله عَلَقَ ال ایک جماعت نے پکڑلیا۔اس رات حضرت عمر بن خطاب مزافور بہرہ داروں پر ذمہ دار تھے۔ پہرہ دارصحابہ تذاکیتم ان کو .....ابوسفیان وغیرہ کو لے کرحضرت عمر دلاٹو کے پاس حاضر ہوئے۔اور آ کر کہنے لگے۔ ہم آپ کے پاس اہل مکہ میں سے چندلوگ پکڑ کر لائے ہیں۔حضرت عمر۔۔۔۔انہیں دیکھ کر ہننے لگے اور۔۔۔۔فرمایا: خدا کی شم!اگرتم میرے پاس ابوسفیان کولے آتے تو بھی بچھ زیادہ نہ ہوتا۔

بہرہ دارصابہ دی اینے نے کہا: خدا کی قتم ! ہم آپ کے پاس ابوسفیان ہی کولائے ہیں۔ (اس پر) حضرت عمر ڈٹاٹنونے فرمایا: اس کو بند کر لو صحابہ میں تشارنے ابوسفیان کو بند کرلیا۔ یہاں تک کو جم ہوگئی پھر حضرت عمر دافتہ ابوسفیان کو لے کر نبی کریم مَرِّ فَضَعَة لَمْ کَی خدمت میں

حاضر ہوئے۔ابوسفیان سے کہا گیا۔ بیعت (اسلام) کرلو۔ابوسفیان نے کہا ..... میں اس وقت یہی صورت یا اس سے بھی بدتر

صورت ہی موجود یا تا ہوں۔ پھراس نے (آپ مِزَافِظَةِ ہے) بیعت کرلی۔ پھر حکیم بن حزام سے کہا گیا۔تم (بھی) بیعت مراو اس نے کہا: میں آپ سے بیعت کرتا ہوں لیکن میں کھڑا ہی رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں: رسول الله مِنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: تم ہمار دُ

طرف ہے بھی کھڑے رہنے کوقبول کرو۔

۵۔ لیس جب بیلوگ واپس ہوئے تو حضرت ابو بمر رہ کاٹھؤ نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰدیمَلِّسَفِیکَۃِ ابوسفیان ایک ایبا آ دمی ہے جو

شہرت کو پسند کرتا ہے۔ آپ مِئِلِنَشِیَغَ ﷺ نے فر مایا: جو محض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے سوائے ابن نطل

مقیس بن صبا بداللیثی ،عبدالله بن سعد بن سرح اور دو با ندیاں \_اگرتم ان (مشتنیٰ ) لوگوں کو کعبہ کے غلافوں میں بھی چمٹا ہوایا -تو بھی ان کُوٹل کر ڈ الو۔راوی کہتے ہیں۔ پھر جب بیلوگ واپس ہوئے تو حضرت ابو بکر رہا ٹیز نے عرض کیا۔اگر آ پ ابوسفیار ا

کے بارے میں تھم دیں کداس کوراستہ میں روک دیا جائے اور پھرآپ لوگوں کوکوچ کرنے کا تھم دیں۔ پس حضرت عباس ڈاٹنو ۔ `

ابوسفیان کوراستہ میں یالیا(اورروک دیا)حضرت عباس نزاہؤنے نے ابوسفیان ہے کہا۔ کیاتم بیٹھو گے تا کہ کچھ نظارہ کرو؟ ابوسفیان نے

کہا: کیون نہیں!اور بید( راستہ میں روکنا اور نظارہ دکھانا ) سب بچھ صرف اس لئے تھا کہ ابوسفیان ان کی کثرت کود کچھے اوران کے

بارے میں یو چھے۔

اسی دوران قبیلہ جبینہ کےلوگ گز رے تو ابوسفیان نے یو چھا: اے عباس! بیکون ہیں؟ حضرت عباس جھٹے نے جواب دیا. یہ جبینہ کے لوگ ہیں۔ ابوسفیان نے کہا۔ مجھے اجبینہ والوں سے کیا مطلب؟ خدا کی تتم! میری اوران کی بھی جنگ نبیس ہوئی۔ پھ

قبیلہ مزینہ کے لوگ گزرے تو ابوسفیان نے پوچھا۔ اے عباس! یہ کون ہیں؟ حضرت عباس جھٹو نے کہا۔ یہ قبیلہ مزینہ کے لوگ

ہیں۔ابوسفیان نے کہا۔ مجھے مزینہ ہے کیا مطلب؟ خدا کی تئم! مزینہ اورمیرے درمیان بھی جنگ نہیں ہوئی۔ پھر قبیلهٔ کیم

گزرے تو ابوسفیان نے کہا۔اے عباس! بیکون ہیں؟ حضرت عباس دی فیز سے کہا۔ بیقبیلے ملیم کے لوگ ہیں۔راوی کہتے ہیں: کا (اس طرح)عرب کے گروہ گزرتے رہے اس دوران قبیلہ اسلم اورغفار بھی گزرے۔ابوسفیان نے ان کے بارے میں بوجھا۔اور

حضرت عباس داننو اس کو بتاتے رہے۔

گزرے جوآ تھوں کو چندھیار ہاتھا۔ابوسفیان نے کہا۔اےعباس، بیکون ہیں؟ حضرت عباس من اللہ نے فرمایا: بیاللہ کے رسول مُؤفِظةً اوران کے صحابہ ٹڑکٹیٹر ہیں جومہا جرین اولین اورانصار کے ہمراہ ہیں۔ابوسفیان کہنے لگا۔میرا بھتیجا تو بڑی بادشاہی والا ہو گیا ہے۔

حضرت عباس جھنٹونے کہا نہیں! بخدا! یہ با دشاہی نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ بیلوگ دس ہزار یابارہ ہزار کی تعداد میں تھے۔

راوی کہتے ہیں۔رسول الله مَلِّنْشَقِعَ نے حجنٹراحضرت سعد بن عبادہ کودیا اور پھرانہوں نے اپنے بیٹے قیس بن سعد کودی

دیا۔اورابوسفیان سوار ہوکرلوگوں سے آ کے نکل گیا یہاں تک کداس نے بہاڑی سے اہل مکدکود یکھا۔اہل مکدنے اس سے بوجھا تیرے بیچھے کیسالشکر ہے؟اس نے جواب دیا۔میرے بیچھے بہت بڑی تعداد ہے۔میرے بیچھے وہ کشکر ہے جس کی تہہیں طاقت نہیر

میر۔ پیچھےالیالشکر ہے کہ جس کی مثال میں نے نہیں دیکھی۔ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ وہ امن پا جائے گا۔ پس لوگوں نے حضرت ابوسفیان کے گھر میں زبردتی گھستا شروع کردیا۔

9۔ پھررسول اللہ میں افراد کے اور اس کے اور آپ میں گئے گھ کے بالائی حصہ میں مقام جو ن پڑھہر کے اور حضرت زبیر بن عوام دیا ہونے کو گھڑ سواروں کے امیر کے طور پروادی کے بالائی حصہ ہے بھیجا۔ اور حضرت خالد بن الولید ڈوائنو کو گھڑ سواروں پر مقرر فرما کا روادی کے بختے حصہ میں بھیجا۔ اور سول اللہ میں تھی ہے اور خدا تعالیٰ کی زمین کا بہتر بن حصہ ہے اور خدا تعالیٰ کی زمین میں سے خداتھائی کو مجبوب ترین حصہ ہے۔ بخدا! اگر مجھے تجھ سے نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکاتا۔ اور (فرمایا) بہ قطعہ نیان بھوسے پہلے کی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی میرے بعد اور کس کے لئے حلال کیا جائے گا۔ میرے لئے بدن کی ایک گھڑی ہے۔ بید کہ درخت کو نہیں کا ٹا جائے گا اور اس کے خبل ایک گھڑی ہے۔ بید کہ حرام ہا اس کے درخت کو نہیں کا ٹا جائے گا اور اس کے خبل (لو بیان کے مشابہ پھل) کو نبیس کا ٹا جائے گا اور اس کی گمشدہ چیز کو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا الا بید کہ وہ اس کا اعلان کرنے کے لئے استعال ہوئی عباس جائے گا اور اس کے استعال ہوئی عباس جائے ہا رسول اللہ میڈونی نیا آئی ہا جائے گا وہ استعال ہوئی عباس جائے گا اور اس دیا ہوئی تھی ہوئی کی دونو تھا رے گھروں ، قبروں اور لو ہاروں کے لئے استعال ہوئی ہوئی بیاس جائی نے کہا: یا رسول اللہ میاؤنوں اور قبروں کے استعال میں آئی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آئی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آئی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آئی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آئی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آئی ہے۔

• ا۔ پھراہن خطل کو کعبہ کے پردول کے ساتھ چمٹا ہوا پایا گیا تو اس کوتل کردیا گیا اور مقیس بن صبابہ کو صحابہ شوکتی نے صفا اور مروہ کے درمیان پایا تو بنو کعب کی ایک جماعت اس کی طرف کی تا کہ اس کوتل کرد ہے۔ کیکن اس کے بچپاز اونمیلہ نے کہا۔ اس کوتم چھوڑ دو۔ خدا کی تشم کوئی آ دمی اس کے قریب نہیں آئے گا گریہ کہ میں اس کوا پنی اس تلوار کے ذریعہ مار کر شعندا کردوں گا۔ لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے اس کے بعد اس نے اپنی تلوار سے اس (مقیس) پر جملہ کیا اور تلوار سے اس کی کھو پڑی کو بھاڑ ڈالا۔ اور اس کو یہ بات ناپ ندھی کہ کوئی (دوسرا) مسلمان آ دمی اس کے تل پر فخر کرے۔

اا۔ پھررسول اللہ مُرِّفَظُونَا فَی بیت اللہ کا طواف کیا پھرعثان بن طلح آئے تو آپ مِرِّفظُونِ نے نے (ان ہے) کہا۔اے عثان! چا بی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔وہ تو میری والدہ کے پاس ہے بعنی سلافہ بنت سعد کے پاس۔ نبی کریم مِرِّفظُونِ اس عورت کی طرف عثان کو جیجا تو اس نے جواب میں کہا۔نہ الات اور عُریٰ کی فتم! میں یہ چا بی نبی کریم مِرِّفظُونِ کے حوالہ نہیں کروں گی۔عثان نے کہا۔(امی) اب ہماری حالت پہلے والی نہیں رہی۔اگرتم چا بی حوالہ نہ کروگ تو میں اور میرا بھائی قبل ہو جا کیں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پھراس نے چا بی جوالہ کردی۔راوی کہتے ہیں: وہ یہ چا بی کر آپ مِرْفظُونِ کَمْ کی طرف آئے یہاں تک کہ جب وہ رسول پھراس نے چا بی جوالہ کردی۔راوی کہتے ہیں: وہ یہ چا بی کر آپ مِرْفظُونِ کَمْ کی طرف آئے یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ مُرِّفِنْ فَقِیْ کے سامنے پہنچ اور ان سے چا بی گرگی آپ مِرْفظُونِ کَمْ ہُرے ہوئے اور آپ مِرْفظُونَ کَمْ ہُرے ہوئے اور آپ مِرْفظُونَ کَمْ ہُرے اللہ کے اور آپ مِرْفظُونَ کَمْ ہُرے اللہ کے اور آپ مِرْفظُونَ کَمْ ہُرے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور آپ مِرْفظُونَ کَمْ ہُرے اللہ کے اور آپ مِرْفظُونَ کَمْ ہُر کے اور آپ مِرْفظُونَ کَمْ نے ورستونوں کے درمیان دور کھا تہ نماز اوا بیت اللہ کے کونوں اور کناروں میں اللہ کی برائی اور تعریف بیان کی پھر آپ مِرْفظُونَ کَمْ نے ورستونوں کے درمیان دور کھا تہ نماز اوا

فرمائی۔ پھرآپ بَوَاَنْتَ عَنَیْمَ اِبِهِ اِلْمِ اللهِ اور چوکھٹوں کے درمیان کھڑے ہوگئے۔حضرت علی بڑا تو کہتے ہیں۔ میں جابی کو بلند ہوکر دیکھنے لگا اور مجھے اس (کے حاصل ہونے) کی امید ہوئی کہ آپ مِنَافِقَا اِ اِللہِ ہمیں حوالہ فرمائیں گے پس ہمارے ہاں بیت اللہ کا سقامیہ اور چوکیداری جمع ہوجائے گی کیکن رسول اللہ مَنَافِقَا اِ اُن اُرامَاوْ فرمایا۔عثمان کہاں ہیں؟ بیلو جوشہیں خدانے دیا ہے۔ (یہ کہہ کر) آپ مِنْافِقَا اِنْ اِن کے حوالہ کردی۔

11 پر حضرت بلال بن رباح (کی آواز ہے)۔ خالد کہ نے او ان دی۔ تو خالد بن اُسید نے پوچھا۔ یہ ون کی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا۔ بلال بن رباح (کی آواز ہے)۔ خالد کہنے لگا ابو بکر کا حبثی غلام؟ لوگوں نے کہا: بال! کہنے لگا۔ کہال ہوہ؟ لوگوں نے کہا۔ بلال! کہنے لگا۔ کہال ہوہ؟ لوگوں نے کہا۔ بلال! خالد نے پوچھا: بلال لوگوں نے کہا۔ بیت الله کی حیصت پر فالد نے پوچھا: بلال کی کہدر ہاہے؟ لوگوں نے جواب دیا: بال! خالد کہنے لگا۔ کیا کہدر ہاہے؟ لوگوں نے بتایا کہوہ کہدر ہاہے۔ اشھد ان لا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله عدم اور تصااور یہ جنگ بدر میں شرکین الله تعالیٰ نے ابو خالد کواس آواز کے سننے مے محفوظ رکھ کرعزت دی۔ ابو خالد سے اس کا اپنا با ہمراد تصااور یہ جنگ بدر میں شرکین کے ہمرا قبل کیا گیا تھا۔

پ روس اللہ مَا فَضَعَ اللهِ عَلَى اللهُ ع

ے ایک آ دمی نے حضرت عروہ (ڈینٹو کو تیر مار کر قرالا ۔ تو رسول اللہ مَرَافِظَةَ نِے فر مایا: عروہ کی مثال اپنی قوم میں ایسی ہے با کہ یاسین کا ساتھی ۔ پھررسول اللہ مَرَافِظَةَ نِے ارشاد فر مایا: ان کے جانوروں پر قبضہ کرلواوران پڑنگی کردو۔

۔ پھررسول الله مَزْافِظَةَ والی کے لئے چل پڑے یہاں تک کہ جب آپ مِزْافِظَةَ الله مقام کے پاس پنجے تو لوگوں نے م مَزْافِظَةَ اِسے سوال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت انس وہوں کہتے ہیں۔ یہاں تک کدان لوگوں نے آپ مِزْافِظَةَ کی جا درمبارک پ کے کندھے سے اتار ڈالی اور انہوں نے (گویا) جا ند کا مکڑا ظام کردیا۔ آپ مِزْافِظَةَ نے ارشاد فرمایا۔ '' مجھے میری جا دروالیس

۔ ردو کیاتم لوگ مجھ پر کنجوی کاالزام لگاتے ہوتے ہو ۔ بخدااگرمیرے پاس اونٹ اور بکریاں ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا'' پھر پے مُؤْفِئِظَةً نے مؤلفة القلوب کواس دن سوسواونٹ دیئےاور دیگر لوگوں کوبھی عطافر مایا۔

ا۔ (راوی کہتے ہیں) آپ مِنْ اَشْتَحَافِہ نے بوعبدالا شہل کے حلیف عباد بن وَش کوتقسیم شدہ چیزوں پرمقرر فرمایا۔ تو (ان ک ں) قبیلہ اسلم کا ایک نگا آ دی آیا جس پر کوئی کیڑائہیں تھا۔ اس نے آ کر کہا۔ جھے ان چاوروں میں سے ایک چادر پہنا دو۔عباد نے جواباً کہا۔ بیتو مسلمانوں کے تقسیم شدہ حصے ہیں۔اور میرے لئے بیہ بات حلال نہیں ہے کہ میں ان میں سے تجھے کچھ دوں۔ ( یہ ن کر ) اسلم قبیلہ کے دیگر (مسلمان) لوگوں نے کہا۔ ان میں سے اس کوایک چادر دے دو۔ پھراگر کسی نے اس کے بارے میں

یے مَرِلَافِیۡعَ ﷺ نے ارشا دفر مایا۔ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بھریاں اور اونٹ لے جا کیں اور تم اپنے گھروں میں رسول خدا

كر بلثو؟ انصار نے عرض كيا۔ كيون نبيں! اس بر جناب نبي كريم مُلِفَظَةُ في ارشاد فرمايا: ديگرلوگ تو أو بروالا كبرا بي اورانصار

ے ساتھ کا کیڑا ہیں۔

ت کی توبیہ ہماری تقسیم اور حصہ میں سے ہوگی۔عباد نے اس سائل کو ایک چا در دے دی۔رسول الله مِیَرَفَظَیَّمَ کو یہ بات پہنی گئی تو پ مِرَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خدشہ نہیں تھا۔عباد نے جواب دیایا رسول الله مِرَفظَةَ فیا میں نے یہ عا دراس کونہیں دی بیباں تک کہاس کی قوم نے کہا کہا گرکسی نے اس کے بارے میں بات کی تو وہ ہماری تقسیم اور حصوں میں ہے۔ · كر لى جائے۔ آپ مِنْ الْفَصَحَةِ نے فر مایا۔اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے،اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے۔

( ٣٨٠٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوَادِءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ النُّوبِ. (عبدالرزاق ٩٠٧٣)

(۳۸۰۵۲) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَیْزُنْفِیْجَ نے عثمان بن طلحہ کو کیٹرے کے بیچھیے ہے ( کعبہ کی ) جا

عطا کی )۔

( ٣٨٠٥٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَمَّا وَ١١

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَهْلَ مَكَّةً ، وَكَانَتْ خُزَاعَةٌ خُلَفَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا

الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتُ بَنُو بَكُرٍ حُلَفَاءَ قُرَيْشٍ ، فَلَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي صُلْحٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى

وَدَخَلَتْ بَنُو بَكُرِ فِي صُلْحُ قُرَيْشٍ ، فَكُانَ بَيْنَ خُزَاعَةَ وَبَيْنَ يَنِي بَكْرٍ قِتَالٌ ، فَأَمَذَتْهُمْ قُرَيْشٌ بسِلا

وَطَعَامٍ ، وَظَلَّلُوا عَلَيْهِمْ ، فَظَهَرَتُ بَنُو بَكُرٍ عَلَى خُزَاعَةَ ، وَقَتَلُوا فِيهِمْ ، فَخَافَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَكُونُوا .

نَقَضُوا ، فَقَالُوا لَابِي سُفْيَانَ : اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَجِزِ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النّاس.

فَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ جَانَكُمْ أَبُو سُفْيَازَ

وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْرِ حَاجَتِهِ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرِ ، فَقَالَ :يَا أَبَا بَكُرِ ، أَجِزِ الْجِلْفَ وَأَصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، أَوَ قَاا

بَيْنَ قَوْمِكَ ، قَالَ :كَيْسَ الْأَمْرُ إِلَىَّ ، الْأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، قَالَ :وَقَدْ قَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ :كَيْسَ مِنْ "

ظَلَلُوا عَلَى قَوْمٍ وَأَمَدُّوهُمْ بِسِلَاحٍ وَطَعَامٍ ، أَنْ يَكُونُوا نَقَصُوا ، فَقَالَ أَبُو بَكُر :الْأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ

ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بُنَّ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ نَحُوًّا مِمَا قَالَ لأَبِي بَكُرٍ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أَنْقَضْتُمْ ؟ فَمَا كَانَ مِ

جَدِيدًا فَأَبْلَاهُ اللَّهُ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ شَدِيدًا ، أَوْ مَتِينًا فَقَطَعَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَارٍ

عَشِيرَةٍ ، ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةً ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، هَلُ لَك فِي أَمْرِ تَسُودِينَ فِيهِ نِسَاءَ فَوْمِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا نَهُ

مِمَّا ذَكَرَ لَأْبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتُ :لَيْسَ الْأَمُو ُ إِلَى ، الْأَمُو ُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، ثُمَّ أَنَى عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِه قَالَ لَابِي بَكُرٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَضَلَّ ، أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ ، فَأَجِزْ الْحِلْفَ وَأَصْلِحُ بَيْ

النَّاسِ ، قَالَ : فَضَرَبَ إِحُدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَالَ : قَدْ أَجْرَتُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض.

ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى مَكَّةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا صَنَعَ ، فَقَالُوا :وَاللهِ مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ ، وَاللهِ مَا أَنَيْتَ بِحَرْبِ فَنَحْذَرَ ، وَلاَ أَتَيْتَنَا بِصُلْحِ فَنَأْمَنَ ، ارْجِعُ.

قَالَ: وَقَلِهِمَ وَافِدُ خُزَاعَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ الْقَوْمُ ، وَدَعَا إِلَى النَّصْرَةِ

### وَأَنْشَدَهُ فِي ذَلِكَ شِعْرًا :

حِلْفَ أَبِياً وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا لَاهُمَّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَوَالِدًا كُنْتَ وَكُنَّا وَلَدًا وَجَعَلُوا لِي بِكَدَاءٍ رُضَدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَك الْمُؤَكَّدَا فَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدَا وَزَعَمْتُ أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا نَتْلُو الْقُرْآنَ رُكَّعًا وَسُجَّدًا وَهُمُ أَتُوْنَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدًا ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزِعْ يَدًّا فَانْصُرْ رُسُولَ اللهِ نَصْرًا أَغْتَدَا وَابْعَثْ جُنُودَ اللَّهِ تَأْتِي مَدَدًا فِي فَيْلُقِ كَالْبُحْرِ يُأْتِي مُزْبِدًا إِنْ سِيمٌ خَسْفًا وَجْهُهُ تَوَبَّدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ قَدْ تَجَرَّدَا

قَالَ حَمَّادٌ : هَذَا الشُّعْرُ بَعْضُهُ عَنْ أَيُّوبَ ، وَبَعْضُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْحَاقَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِ مَةً.

قَالَ : قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ :

رِجَالٌ يَنِى كَغْبِ نُحَزَّ رِقَابُهَا فَذَاكَ أَوَانُ الْحَرُّبِ شُدَّ عِصَابُهَا فَقَدْ صَرَّحَتْ صِرْفًا وأَعَصل نَابِهَا أَتَانِي وَلَمْ أَشْهَدُ بِبَطْحَاءِ مَكَة وَصَفُوانُ عُودٌ خُزَّ مِنْ وَدَقٍ اسْتِهِ فَلَا تَجْزَعَنْ يَاابُنَ أَمٌّ مُجَالِدٍ فَيَا لَيْتَ شِعْرِى هَلُ يَنَالَنَّ مَرَّةً سُهَيْلَ بْنَ عَمْرو حَوْبَهَا وَعِقَابَهَا قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَارْتَحَلُوا ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا مَرًّا ، قَالَ : وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرًّا لَيْلًا ، قَالَ : فَرَأَى الْعَسُكَرَ وَالنِّيرَانَ ، فَقَالَ : مَنُ هَؤُلَاءِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ تَمِيمٌ ، مَحَلَتْ بِلاَدَهَا فَانْتَجَعَتْ بِلاَدَكُمْ ، قَالَ :وَاللهِ ، لَهَؤُلاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ مِنَّى ، أَوْ قَالَ :مِثْلُ أَهْلِ مِنَّى ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : دُلُّونِي عَلَى الْعَبَّاسِ ، فَأْتَى الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سُفُيَانَ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ؟.

قَالَ أَيُّوبٌ : فَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَلِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ خَارِجْ مِنَ الْقُبَّةِ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ : إِخُرَ عَلَيْهَا ، أَمَّا وَاللهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ خَارِجًا مِنَ الْقُبَّةِ مَا قُلْتَهَا أَبَدًا.

قَالَ :قَالَ أَبُو سُفْيَانَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

أُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ.

فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، وَذَهَبَ بِهِ الْعَبَّاسُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارَ النَّاسُ لِطَهُورِهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :يَا أَبَا الْفَصْلِ ، مَا لِلنَّاسِ ؟ أُمِرُوا بِشَىْءٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُمْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ الْعَبَّاسُ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصَّلاَةَ كَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ طَاعَهُ قَوْمٍ جَمَعَهُمْ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَلاَ فَارِسَ الْأَكَارِمَ ، وَلاَ الرُّومَ ذَاتَ الْقُرُونِ ، بِأَطُوعَ مِنْهُمُ لَهُ. قَالَّ حَمَّادٌ :وَزَعَمَ يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ : يَا أَبَا الْفَضْلِ ، أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيك وَاللهِ

عَظِيمَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِمُلْكٍ وَلَكِنَّهَا النَّبُوَّةُ ، قَالَ: أَوْ ذَاكَ، أَوْ ذَاكَ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً.

قَالَ : قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاصَبَاحَ قُرَيْشِ ، قَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَذِنْتَ لِى فَأَتَيْتُهُمْ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَمَّنْتُهُمْ ، وَجَعَلْتَ لأَبِى سُفْيَانَ شَيْئًا يُذُكّرُ بِهِ ، فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ ، فَرَكِبَ بَغُلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْبَاءَ وَانْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُدُّوا عَلَىَّ أَبِى ، رُدُّوا عَلَىَّ أَبِى، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ قُرَيْشٌ مَا فَعَلَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةِ بْنِ مَسْعُودٍ ، دَعَاهُمْ

> إِلَى اللهِ فَقَتَلُوهُ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَكِبُوهَا مِنْهُ لَأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِمْ نَارًا. فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ حَتَّى قَلِهَ مَكَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، أَسُلِمُوا تَسْلَمُوا

فَانُطَلَقَ الْعَبَّاسُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ مَكَّةَ ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، قَدَ اسْتَبْطِنْتُمْ بِأَشْهَبَ بَاذِلِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الزُّبَيْرَ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَبَعَثَ خَالِدٌ بِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مَا أَشْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مَا خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مَا خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مَا خَالِدٌ ؟ وَخُزَاعَةُ الْمُنْ الْمَائِلُ مِنْ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوا مَوْا بِشَىءٍ مِنَ النَّبُلِ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا خُزَاعَةً مِنْ بَنِى بَكْرٍ ، فَذَكَرَ أَرْبَعَةً . مِثْيَسَ بْنَ صَبَابَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى سَرْحٍ ، وَابْنَ خَطلٍ ، وَسَارَةَ مَوْلَاةَ بَنِى هَاشِمٍ ، فَالَ حَمَّادُ :سَارَةُ ، فِى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَفِى حَدِيثِ غَيْرِهِ : قَالَ : فَقَتَلَهُمْ خُزَاعَةً إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ، وَأَنْزَلُ اللَّهُ : ﴿ أَلَا تُفَاتِلُونَ قُومًا حَدِيثِ أَيْوِي عَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كَتُنْهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ نَكْشُوا بَاخُوا ج الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، اَتَخْشُونَهُمْ ، فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ ، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ ، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾

كَتَتُمْ مُومِنِينَ ، فَالِنُوهُمْ يَعْدَبُهُمُ اللَّهُ بِايدِيكُمْ وَيَخْزِهُمْ ، وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ ، ويشفِ صَدُورَ فَوْمُ مَوْمِ؛ فَالَ :خُزَاعَةُ ، ﴿وَيُذُهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ قَالَ :خُزَاعَةُ ، ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ قَالَ :خُزَاعَةُ. مصنف ابن الی شیرمتر جم (جددا) کی درسول الله مِرْافِقَةَ فَی جب الل مکه کے ساتھ صلح کی اور قبیلہ فزاعہ والے رسول (۳۸۰۵۷) حفرت عکرمہ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْافِقَةَ فَی خب الل مکہ کے ساتھ صلح کی اور قبیلہ فزاعہ والے رسول

الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْفَ عَنْ اور بنو بكر قرلِينْ كے حليف تھے۔ للبذا (اس صلح ميں بھی) خزاعہ والے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اور عَلَيْ عَلَى اللهِ اور عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَل مع اللهُ مَن اللهِ عَلَيْهِ عَل

بہت لوگ قتل کئے۔ بھر قریش کو بیر خیال ہوا کہ وہ اپنا عہد ( جناب نبی کریم مِثَّرِ نَفِیْعَ کِی ساتھ کیا ہو ) تو ڑ بچکے ہیں۔ تو انہوں نے ابو سفیان سے کہا۔ جا دُمحمہ کی طرف اور معاہدہ کی تجدید کروالواورلوگوں میں صلح کروالو۔

۲- ابوسفیان چل پڑا یہاں تک کہ وہ مدینہ میں پہنچا تو رسول اللہ مَشَرِ شَفِیْجَ ہے نے ارشاد فر مایا۔ حقیق تمہارے پاس ابوسفیان آر ہا ہے اور عنقریب وہ اپنی حاجت (پوری کئے) بغیر والیس پلٹے گا۔ چنا نچہ ابوسفیان، حضرت ابو بکر جھاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اے ابو بکر جھاٹھ کو برقر اررکھواور لوگوں کے درمیان صلح ہی رہنے دو۔ یا بیالفاظ کہے کہ .....اپی قوم کے درمیان صلح ہی رہنے دو۔ حضرت ابو بکر تھاٹھ نے جواب دیا۔ یہ معاملہ میرے بس میں نہیں ہے بیتو اللہ اور اس کے رسول کے بس میں ہے۔ راوی کہتے ہیں: ابوسفیان نے جو با تیں حضرت ابو بکر مٹاٹھ سے کہیں ان میں بید بات بھی تھی کہ۔ یہ بات نہیں ہے کہا گرکسی قوم نے دوسری

سب ابوسفیان نے جو باتیں حضرت ابو بکر مخافی ہے کہیں ان میں سے بات بھی تھی کہ۔ سے بات نہیں ہے کہ اگر کسی قوم نے دوسری قوم کو اسلحہ اور کھانے کے ذریعہ سے مدد کی ہواور ان پر سامیہ کیا ہوتو وہ عہد کوتو ڑنے والے ہوں۔ حضرت ابو بکر رہی تھے ہوا ہو ہا۔ میا معاملہ اللہ اور اس کے رسول میں تھے تھے ہوں ہے۔ معاملہ اللہ اور اس کے رسول میں تھے تھے ہے ہی میں ہے۔

بکر و فاقی سے کہی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر و فاقی نے اس سے پوچھا۔ کیاتم نے عہدتو ڑویا ہے؟ پس اس بارے ہیں جونی
بات تھی اس کواللہ تعالی نے پُرانا کردیا ہے اور جومضبوط اور سخت بات تھی اس کواللہ تعالی نے تو ڑوالا ہے۔ ابوسفیان کہتا ہے ہیں نے
اس دن کی طرح تو م کونہیں و یکھا؟ پھر ابوسفیان حضرت فاطمہ و فالا بی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اے فاطمہ و فالمین فائے! کیا
تم وہ کام کروگ جس میں تم اپنی قوم کی خواتین کی سیادت کرو۔ پھر ابوسفیان نے ان سے بھی و لیی بات و کر کی جیسی بات اس نے
حضرت ابو بکر و فائی سے کہی تھی۔ حضرت فاطمہ و فالا فائو اللہ اور سے معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے (بلکہ) یہ معاملہ تو اللہ اور
اس کے رسول کے اختیار میں ہے۔ پھر ابوسفیان ، حضرت علی و فائیو کی خدمت میں حاضر ہوا اور و لی بات ہی کہی جیسی بات حضرت

ابو بکر و اُٹُونو سے کہی تھی۔حضرت علی و ٹوٹٹو نے اس کو جواب دیا۔ میں نے آج کے دن (کے آ دی) کی طرح کوئی گمراہ آ دی نہیں دیکھا! تم تو لوگوں کے سردار ہو پس تم معاہدہ کو برقر ارر کھواورلوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ ابوسفیان نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااور کہنے لگا۔ تحقیق میں نے لوگوں میں ہے بعض کو بعض سے پناہ دے دی ہے۔

س۔ پھرابوسفیان چل پڑا یہاں تک کہ وہ اہل مکہ کے پاس پنچااور انہیں وہ بات بتلائی جواس نے سرانجام دی تھی۔ تو انہوں نے (آگے سے ) کہا۔ خدا کی قتم! ہم نے آج کے دن (کے آدمی) کی طرح کوئی قوم کانمائندہ نہیں دیکھا۔ بخدا! نہ تو تم جنگ کی خبر ہمارے پاس لائے ہوکہ ہم (اس ہے) بچاؤ کریں اور نہ ہی تم ہمارے پاس صلح کی خبر لے کرآئے ہوکہ ہم مامون ہوجا کیں۔(لہٰذا) تم واپس جاؤ۔

راویٰ کہتے میں: (اتنے میں) قبیلہ خزاعہ کانمائندہ وفدرسول اللہ مَلِّاتِقَاقِمَ کی خدمت میں پہنچ گیا اوراس نے آپ مِلِّاتِقَاقِ كوشركين مكه كے كئے كى خبر سنائى اور آپ مِنْ الْفَظِيَّةَ كومد دے لئے بلايا اور اس بات كواس نے ان شعروں ميں بيان كيا۔

- اے اللہ اجمر کوایے اور ان کے آباء کا برانا عبدیا دولاتا ہوں۔  $(\widehat{\mathbb{I}})$
- اور (یہ بات کہ) آپ والد بیں اور ہم بیٹے ہیں۔ بلاشبقریش نے آپ کے ساتھ وعدہ ضلافی کی ہے۔ (F)
- اورانبول نے آب کے پخت عبد کوتو ڑ ڈالا ہے اور انہول نے ہمارے لئے مقما کداء میں گھات لگایا ہے۔ (T)
- اورانہوں نے یہ سمجھ ہے کہ میں کسی کو ( مدد کے لئے ) نہیں بلاؤں گا۔ حالا تکہ وہ لوگ تو تعداد میں تھوڑ ہے اور ذلیل ہیں۔ **(P)** 
  - وہ لوگ ہم پرمتام ونیر میں صبح کو حمله آور ہوئے جبکہ ہم رکوع اور سجدہ کی حالت میں قر آن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔
    - تهم نے اسلام قبول کیا ہے اورا پناہاتھ والی نہیں کھیٹیا۔ پس ۔۔۔۔اے اللہ کے رسول ۔۔۔۔خوب سخت مد د کیجئے۔
- اورآ پالتد كے نشرول كوا بھاري لپس بيآ پ كے ياس مدد كيلئے ايسے سندروں كي طرح آئيں كے جوجھا ك مارر ما ہو۔
- اوران میں اللہ کے رسول بھی ہوں جن کی تلوار نیام نے باہر ہو۔ کہ اگرود آپ مِلِفَظَيْظَةً کی ذات کو نقصان پہنچانا جا میں تو آب کا چیرہ غضب کی وجہ ہے تمتمانے گئے۔

حمادراوی کہتے ہیں۔ان اشعار میں ہے بعض حضرت ابوب بایٹین ( کی روایت ) سے ہیں اور بعض ویگراشعار حضرت یزید بن حازم بافیلا ( کی روایت ) سے میں اوران میں ہے اکثر اشعار محمد بن اکن ( کی روایت ) ہے ہیں۔ پھرراوی ووہارہ ابوب كى عكرمەسے دوايت كى طرف لوق\_

اورفر مایا:حضرت حسان بن ثابت مذاغور نے شعر کیے۔

'' مجھے افسوس ہے کہ ہم مکہ کی وادی میں بنوکعب کے ان لوگوں کی مدونہ کر سکے جن کی گردنیں کا ٹی جار ہی تھیں مفوان اس بوز ھےاونٹ کی مانند ہے جس کی سرین کے سوراخ کوکشادہ کیا گیا ہو، پس بیتو جنگ کا وقت تھا جس میں جنگ کوخو ہے بھڑ کا یا گیا تھا، اے ام مجالد کے بیٹے! جب جنگ کا میدان گرم ہو جائے اورلڑ ائی اپنی تیزی دکھانے لگے تو ہم سے مامون ہو کے نہ بیٹھ جا، کاشر میر ساشعار،میر سانیز سے کی نوک اور میر سے نیز ہے کی سز اسہیل بن عمر وکو جا پہنچتی ۔''

رادی کہتے ہیں۔ چررسول اللہ بھنے نے کوچ کرنے کا تھم ارشاد فرمایا تو لوگوں نے کوچ کرلیا اور روانہ ہو کرچل دیے ببال کک کہ صحابہ ٹذائش مقام مرانظبر ان میں اتر ہے۔ راوی کہتے ہیں: ابوسفیان (مجھی) آ رہا تھا یہاں تک کہ وہ بھی رات کے وقت مقام مرانظہر ان میں اتر ا۔راوی کہتے ہیں:اس نے تشکر اورآگ کود یکھا تو پو چھنے لگا۔ بیکون لوگ ہیں؟ کسی نے (جواباً) کہا یہ بوتمیم میں ان کے علاقوں میں خشک سالی آگئی ہے اور بیتمہارے علاقوں میں گز ربسر کے لئے آئے میں ۔ابوسفیان نے کہا۔ بخدا! بید

۔ تو اس نے کہا۔ حضرت عباس مٹائٹو کی طرف میری راہ نمائی کرو۔ چنانچہ یہ حضرت عباس مٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وقت رسول اللّٰہ مَیَّائِنٹِیْکِیْزَا پنے قبہ میں تشریف فر مانتھے۔ آپ مِیْائِنٹِیکَافِر نے ابوسفیان سے کہا۔اے ابوسفیان!اسلام لے آؤ۔سلامتی

اؤ کے۔اس نے آگے سے جواب دیا۔ میں لات اور عزی کا کیا کروں گا؟

راوی ایوب کہتے ہیں کہ مجھے ابوالخلیل نے بیر وایت سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کی کہ حضرت عمر دونٹو بن خطاب نے
سفیان سے کہا: حضرت عمر دونٹو قبہ سے باہر تھے اور ان کی گرون میں آلوار تھی۔اس پرلید کروے۔ ہاں بخدا! اگر تم قبہ سے باہر

تے تو میں تنہیں بیہ بات بھی نہ کہتا۔ - سراوی کہتے ہیں۔ابوسفیان نے پوچھا۔ بیکون شخص ہے؟ صی بہکرام ٹیکائٹنز نے جواب دیا بیٹمر بن خطاب بڑیؤ ہے۔ - سے کھرراوی حضرت ابوں کے عکم میں سروانہ ہے کی طرف متاہدی میں پر

ست میں پہنچ گئے۔ پس جب رسول اللہ میں آخرہ کے جوئے تو آپ میں آخرہ کے جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کے جا جفر آپ میں آخرہ کے کہا اور لوگوں نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ میں آخرہ کے خرم بارک اٹھایا اور لوگوں نے اپنے سروں کواٹھایا۔ (بیہ میر کھی کر) ابوسفیان نے کہا۔ میں نے آج کے دن (کی اطاعت) سے بڑھ کرکن تو م کی شروع سے آخر تک ،ساری جماعت کی اطاعت نہیں دیکھی۔ نیتو فارس کے معززین کی اور نہ ہی مقتدر روم کی۔ کہوہ آپ میر آخرہ کی اطاعت سے زیادہ مطبع ہوں۔
میادراوی کہتے ہیں: برید بن حازم حضرت عمر مدے بیروایت بیان کرتے ہیں کہ ابوسفیان نے کہا۔ اے ابوالفضل! خدا میں اجتہاتہ بڑی باوشفیات سے کہا۔ اے ابوالفضل! خدا میرا بھیجاتہ بڑی بری باوشاہی کا مالک ہو گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبس بڑی تھے نے ابوسفیان سے کہا۔ یہ باوشاہت نہیں

بلکہ بیتو نبوت ہے۔ابوسفیان نے کہا: ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے۔ ۔ پھرراوی عکرمہ کے داسطہ سے ابوب کی طرف لوٹے اور کہا۔ابوسفیان نے کہا۔قریش کی صبح کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں: رت عباس دی پنونے غرض کیا۔ یارسول اللہ مِرْائِشْقَةَ آِاگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں دعوت دوں اور

ر المبیں امن دے دوں۔ آپ ابوسفیان کے لئے کوئی ایسی چیز مقرر فر ما دیں۔ جس سے ان کو یاد کیا جائے۔ چنانچے حضرت ان تفاقظ چل پڑے اور آپ فیلِ فیفیظ کے کالے سفید بالوں والی بیشانی کے فچر پرسوار ہوکر چل پڑے۔ رسول اللہ میلِ فیکن کے ارشاد یا۔ میرے باپ کومیری طرف واپس کرو۔میرے باپ کومیری طرف واپس کرو۔ کیونکہ آ دمی کا چچا آ دمی کے والد کے مثل ہوتا مسندا بن ابی شیبرستر جم (جلداا) کی برسی کی برسی کی برسی کی برسی کی برسی کنیاب السغاری بیار مستود جهانی کی سیاتھ کیا ایک باتھ کیا ایک باتھ کیا ایک باتھ کیا کہ انہوں نے تو وہ جہانی کو تقییف والوں کو اللہ کی طرف وعوت دی اور انہوں نے عروہ جہانی کو کوٹی کر دیا یے خبر دار! بخد ااگر وہ لوگ حمت کے انہوں نے عروہ جہانی کو کوٹی کر دیا یے خبر دار! بخد ااگر وہ لوگ حمت کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو اللہ کی طرف وعوت دی اور انہوں نے عروہ جہانی کوٹی کر دیا یے خبر دار! بخد ااگر وہ لوگ حمت کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو

عباس خاشنے کے خلاف کھڑے ہوئے تو میں انہیں آگ میں جلا دوں گا۔

سما۔ پس حضرت عباس خانٹی (وہاں ہے) چلے یہاں تک کہ مکہ میں پہنچ گئے اور فرمایا: اے مکہ والو! اسلام لے آؤ، سلامتی گے۔ تم لوگوں کوایک شدید معاملہ در پیش ہو چکا ہے۔'' مخصیق جناب نبی اکرم میٹر شکھنے کے خصرت زیبر کو مکہ کے بالا کی طرف سے کہا تقال حضرت خالدین الولمہ عالیٰ کو کم سر نجلہ جھے کی طرف میں واز فرما اتھا۔ جنانچ حضرت عراس والیوں نے ان اور کھی

تھا اور حضرت خالد بن الولید طافئو کو مکہ کے نچلے حصہ کی طرف روانہ فر مایا تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس طافؤ نے ان لوگوں سے کہا مکہ کے بالائی حصہ سے زبیر آ رہے ہیں اور مکہ کے تحقانی حصہ سے حضرت خالد بن الولید طافئو آرہے ہیں۔اور خالد کے بارے

جانے ہو کہ خالد، کون خالد؟ اورخزاعہ قبیلہ جن کے ناک کٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ ٹوٹٹو سے فر مایا: جوکوئی اپنااسلحہ ڈال دے گاو، پالے گا پھر (اس کے بعد) جناب نبی اکرم مِنْلِفَظَةَ مِنْ تشریف لائے تو مخالفین نے تھوڑی می تیراندازی کی۔

12۔ (کیکن) پھررسول اللہ مِیَافِظَیَّے کو ان (مخالفین) پر غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ مِیَافِظَیَّے نے تمام لوگوں کو امن دے۔ سوائے خزاعہ اور بنو بکر راوی نے جارنام ذکر فرمائے۔مقیس بن صابح ،عبداللہ بن ابن سرح ،ابن خطل ، بن ہاشم کی لا

نے اپنی قسموں کونو ژا اور رسول کو (وطن ہے ) نکالنے کا ارادہ کیا اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف (چھیڑ چھاڑ کر میں ) پہلی کی ۔ کیاتم ان ہے ڈرتے ہو؟ (اگراپیا ہے ) تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہتم اس ہے ڈرو،ا ٹرتم مؤ

ہو۔ان سے جنگ کروتا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ہے ان کوسز ادلوائے ، انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مد د کر \_ مومنوں کے دل تھنڈے کردے ( راوی کہتے ہی ) اس ہے نز اعدمراد ہیں ) اوران کے دل کی کڑھن دور کردے ( مراد نز ا

اورجس کی چاہے تو بہ قبول کرے (خزاعہ ) سریسی یردیں یا دو اور در سر

( ٣٨.٥٨) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى إِسْحَاقَ فِيمَا بَيْنَ وَالْمَدِينَةِ ، فَسَايَرَنَا رَجُلٌ مِنْ خُوَاعَةَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو إِسْحَاقَ : كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَ الْمَدِينَةِ ، فَسَايَرَنَا رَجُلٌ مِنْ خُوَاعَةَ ، فَقَالَ الْخُوَاعِيُّ : لَقَدُ فَصَلَتُ بِنَصْرِ يَنِى كَعْبٍ ، ثُمَّ أَخُ لَقَدُ رَعَدَتُ هَذِهِ السَّحَابَةُ بِنَصْرِ يَنِى كَعْبٍ ، فَقَالَ الْخُوَاعِيُّ : لَقَدُ فَصَلَتُ بِنَصْرِ يَنِى كَعْبٍ ، ثُمَّ أَخُ إِلَيْنَا رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُوَاعَةَ ، وَكَتَبْتُهَا يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيهَا : بِسُمِ اللهِ الرَّرُ . إِلَيْنَا رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُدَيْلٍ ، وَبُسُرٍ ، وَسُرَوَاتِ يَنِى عَمْرٍ ، اللهِ الرَّرَ عَمْدُ إِلَيْكُمْ اللّهَ ، الَذِى لَا إِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُدَيْلٍ ، وَبُسُرٍ ، وَسُرَوَاتِ يَنِى عَمْرٍ و ، أَمَّ بَعْدَ فَلِكُمْ : فَإِنِّى لَمْ آثَمُ بَالِكُمْ ، وَلَمْ أَضَعُ فِى جَنْبِكُمْ ، وَلَهُ أَضَعُ فِى جَنْبِكُمْ ، وَلَهُ أَضَعُ فِى جَنْبِكُمْ ، وَلَهُ أَنْ مَالَكُ مَ اللّهَ ، الَذِى لَا إِلَهَ إِلَا هُو ، أَمَّا بَعْدَ فَلِكُمْ : فَإِنِى لَمْ آثَمُ بَإِلَكُمْ ، وَلَهُ أَضَعُ فِى جَنْبِكُمْ ،

أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ ، الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ :فَإِنِّى لَمْ آثَمُ بَإِلَّكُمْ ، وَلَمْ أَضَعْ فِى جَنْبِكُمْ ، أَكْرَمَ أَهْلِ تِهَامَةَ عَلَىَّ أَنْتُمْ ، وَأَفْرَبَهُ رَحِمًا ، وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنَ الْمُطَيّبِينَ ، وَإِنّى قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِ معنف ابن الى شيه متر جم (جداد) كي المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلوم الم

مِثْلَ مَا أَخَذْتُ لِنَفْسِى ، وَلَوْ هَاجَرَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ ، إِلَّا مُعْتَمِرًا ، أَوْ حَاجًا ، وَإِنِّى لَمْ أَضَعُ فِيكُمْ إِنْ سَلِمْتُمْ ، وَإِنَّكُمْ غَيْرُ خَانِفِينَ مِنْ قِيلِى ، وَلَا مُحْصَرِينَ.

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدُ أَسْلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاقَةَ ، وَابْنُ هَوْذَةً ، وَبَايَعَا وَهَاجَرَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمَا مِنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَخَذَ لِمَنْ تَبِعَهُ مِثْلَ مَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ ، وَإِنَّ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا كَذَبْتُكُمُ ، وَلِنَّى وَاللهِ مَا كَذَبْتُكُمُ ، وَلَا حَدَدُ اللهِ مَا كَذَبْتُكُمُ ، وَلَاحُمَدُ مَنْكُمْ .

قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ : هَوُّلَاءِ خُزَاعَةُ ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِي ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ يَوْمَنِذٍ نُزُولٌ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَمَكَّةَ ، وَلَمْ يُسْلِمُوا حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِمْ ، وَقَدُ كَانُوا حُلَفَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کے ساتھ مکداور مدینہ کے درمیان تھا۔ تو ہوڑا عدکا ایک کے ساتھ مکداور مدینہ کے درمیان تھا۔ تو ہوٹڑا عدکا ایک آدی ہمارے پاس آیا۔ ابواسحاق نے اس ہے کہا۔ رسول اللہ مَرْفَظَةُ فَرِیْ نِی بات کیے فرمائی تھی۔ کہ تحقیق بید لی بنی کعب کی مدد کے لئے کوک رہی ہے؟ تو اس خزائی آدی نے جواب دیا۔ تحقیق اس بدلی نے فیصلہ کر دیا تھا ہؤکعب کی مدد کا۔ پھراس خزائی نے ہمیں ایک خط نکال کر دکھایا جورسول اللہ مِرْفِظةً کی طرف سے خزاعہ کی طرف تھا۔ اور میں نے اس خط کوای دن لکھا۔ اس میں لکھا تھا۔ "
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہوا مہر بان اور نہایت رقم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد رسول اللہ مِرْفِظةً کی طرف سے بدیل، ہسر اور سروات بن عمر وکی طرف ہے۔ یہ سے شروع کی معبود نہیں ہے۔ اور میں ایک کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اور میں ایک کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔

اور سرواتِ بن عمروکی طرف ہے۔ پس بے شک میں تمہارے سامنے اس خداکی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔
ہمر حال اس کے بعد، میں نے تمہارا عہد نہیں تو زااور نہ ہی میں نے تمہاری زمین کومباح کیا ہے۔ اور اہل تہامہ میں سے میرے ہال
سب سے زیادہ تم لوگ معزز ہو۔ اور سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اور (اس طرح) وہ لوگ جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے
(یعنی بنو ہاشم، بنوز ہرہ وغیرہ)۔ اور میں نے تم میں سے ہجرت کرنے والوں کے لئے بھی وہی بیان باندھا ہے جو میں نے اپنے لئے
باندھا ہے۔ اور اگر (تم میں سے ) کوئی اپنی زمین سے (اس طرح) ہجرت کرے کہ وہاں سکونت نہ رکھے گرجے اور عمرہ کے لئے۔
اگرتم سلامتی قبول کر لوقو میں تمہارے بارے میں کوئی تحکم نہیں دوں گا۔ اور تم لوگ میری طرف سے نہ خاکف ہواور نہ محصور۔

۲۔ اما بعد! پس بلاشبہ علقمہ بن عُلاثہ اور ابن ہوزہ نے اسلام قبول کرلیا اور انہوں نے اپنے تابع .....عکرمہ ۔۔۔ بمراہ ہجرت کی ہے۔اوران کے لئے بھی اس نے وہی کچھ بیان باندھاہے جواس نے اپنے لیے باندھاہے۔اور ہم میں سے بعض بعض

کے حکم میں ہے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے ۔ اور بخدا میں نے تہمیں نہیں جھٹلایا اور پس تمہارا پرورد گارتمہیں حیات دے۔ ۳۔ راوی بیان کرتے ہیں: مجھے زہری ہے یہ بات پیٹی کہ آپ مِنْ فِضْائِ نِے فرمایا۔ بیلوگ خزاعہ کے ہیں ۔ اور بیرمیرے اہل میں میں میں ان کہتر میں سے تھے آئے مُنْ مُنْ مُنْ اُن کی طرفہ خوان کے اُن روقہ عرفانہ وارپ کے کری میان مزاد

میں سے ہیں۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِنْ اَنْ اَنْ اَن کی طرف خطاتح ریفر مایا۔ بیلوگ اس وقت عرفات اور مکہ کے درمیان پڑاؤ کئے ہوئے تھے۔اور بیلوگ جناب نبی کریم مِنْ اَنْ اَنْ اَنْ کی علیف تھے۔ ( ٣٨.٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ : كُفُّوا السَّلاَحَ ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ يَنِى بَكُرٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى مَسَلَّوُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِى مِنَ الْعَدِ رَجُلٌّ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ يَنِى بَكُرٍ فَقَتَلَهُ

بِالْمُزْكَلِفَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِى الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. (احمد ٢٠٧)

(۳۸۰۵۹) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اپنے دادا کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَّلِ اَنْ اَلْحَ مَدوالے دن ارشاد فرمایا - سوائے فرزاعہ کو بنو بکر سے (بقیہ لوگ) اسلحہ روک لو۔ اور آپ مَلِقَ اَلْحَ اَنْہُ اَلَّهُ اَلَٰهُ کَا اَنْہُوں نے نماز عصر پڑھ کی پیمرآپ مَلِقَ اَنْ اَنْہُ اَنْہُ کَا اَنْہُوں نے نماز عصر پڑھ کی پیمرآپ مَلِق اَنْ اَنْہُ کَا اَنْہُ اَنْہُ کَا اَنْہُ کَا اَنْہُ اَنْہُ کَا اِنْہُ مَلِی کُلُور اِنْہُ اِنْہُ کُلُور کے ایک آدی ہو کہ اسلحہ روک لو۔ اس کے بعدا کے دن بنو فرزاعہ کا ایک آدی بنو بکر کے ایک آدی ہو کے اور اس کے بعدا گلے دن بنو بکر کے آدی کو مزدلفہ میں قبل کر دیا۔ یہ بات رسول اللہ مَثِلُ اَنْفَیْکَ اِنْہُ کُلُور کُلُور

جواپے قاتل کے ملاوہ (کسی کو) قتل کرڈالےاور (وہ) جو چہلیت کے انقام میں قتل کرے۔ ( ۲۸۰۶ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ بِيْنُ سَوَّار ، فَالَ : حِدَّثُنَا الْمُغِيرَةُ بِيْنُ مُسْلِمِ ، عَنْ أَمِي النَّامُ

( ٣٨٠٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنُ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَفِي الْبَيْتِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا ، تُعَبُّدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، قَالَ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ قَالَ : فَامَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ثُمَّ دَخَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، فَرَأَى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، فَرَالَى فِيهِ رَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ، وَقَدُ جَعَلُوا فِي يَدِ إِبْرَاهِيمَ الْأَزُلَامَ يَسْتَقُسِمُ بِهَا ، فَقَالَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَفُسِمُ بِالْأَزُلَامِ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَعْفَرَان ، فَلَطَّحَهُ إِيتِلْكَ التَّمَاثِيلِ.

صلی الله علیه و سلم بِز عفر ان ، فلط خه بِتِلك التَّمَاثِیلِ. (۳۸۰۷۰) حضرت جابر «ناثی ہے روایت ہے کہ ہم جناب نبی کریم مِیَّشَیَّئِیَّ کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت الله میں (بھی ) داخل ہوں ئیاں یہ ۔ لائیس کر دتین رسور اللہ میں ہوں اسرموجوں ترجی کورنی کا ان کریں اور کی ان کریں ہوئی۔ ان کری ترجی

 معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المسلام المسلوم الم

(مشرکین) کو ہلاک کرے ، ابراہیم عَالِیکا کو تیروں سے قسمت آ زمائی نہیں کرتے تھے۔ بُھر جناب نبی کریم مِلَافِیَکَ آپ زعفران ع

منگوایااوراس کے ذریعیہ آپ ئِنْفِیْ فِیْجَائے ان تصاویر کوسٹی فرمادیا۔

( ٣٨.٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ذَخَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَحَوْلَ الْكُغْبَةِ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ ، وَيَقُولُ : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ﴿جَاءَ الْحَقُّ ، وَمَا يُبْدِءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾.

(بخاری ۲۳۷۸ مسلم ۱۳۰۸)

ربعادی الله می در الله صلّی اللّه عَلَیْه و سَلّم حَتّی أَتی بی الْکُوْبَة ، فَقَالَ : الْجِلْسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى مِی الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجِلْسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى مَا الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ، فَقَالَ : الْجُلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْکُوبَة ،

وَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْكِبَى ، ثُمَّ قَالَ لِى : انْهَضْ بِى ، فَنَهَضْتُ بِهِ ، فَلَمّا رَأَى ضَعْفِى تَحْتَهُ ، قَالَ : الْجِلِسُ ، فَجَلَسْتُ فَنَزَلَ عَنِّى ، وَجَلَسَ لِى ، فَقَالَ : يَا عَلِيٌّ ، اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَى ، فَقَالَ : يَا عَلِيٌّ ، اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَى ، فَصَعِدُتُ عَلَى مَنْكِبَهِ ، ثُمَّ نَهُضَ بِى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا نَهُضَ بِى خُيلً إِلَى أَنِي لَوُ شِئْتُ نِلْتُ أَفُقَ السّمَاءِ ، فَصَعِدُتُ عَلَى الْكَعْبَةِ ، وَتَنتَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنّمَ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنّمَهُمُ الْأَكْبَرِ ، صَنّمِ قُرَيْشٍ ، وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ ، وَكَانَ مَوْتُودًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ فِى الْأَرْضِ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنّمَهُمُ الْأَكْبَرِ ، صَنّمِ قُرَيْشٍ ، وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ ، وَكَانَ مَوْتُودًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ فِى الْأَرْضِ ، فَقَالَ لِى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لِى : أَنْهُ لُهُ مُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ مَنْ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ إِنْهُ فَقَدُونُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ مُ فَقَالَ : الْقَذِفْهُ ، فَقَذَفْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : اقْذِفْهُ ، فَقَذَفْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ أَوْلُ الْعَلَى عَلَيْهُ وَسُلَهُ مَلْ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

یہ و اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی ایک میں اللہ میٹونٹی آج مجھے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ آپ میٹونٹی آج مجھے لے کر کعبہ میں پہنچے اور پھر فر مایا۔ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں کعبہ کی ایک جانب بیٹھ گیا اور رسول اللہ میٹونٹی آج تھے کے اور پھر مجھے

میں پہنچاور پھر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں کعبہ کی ایک جانب بیٹھ گیا اور رسول اللہ ﷺ میرے کندھوں پر سوار ہوئے اور پھر مجھے فرمایا۔ مجھے لے کر اُوپر اٹھو۔ میں آپ مِئِوَفِقَاقِ کو لے کر اُوپر اٹھا لیکن (جب) آپ مِئِوْفِقَاقِ کَھِ کو اٹھا کر کھڑے ہوئے میں کمزوری دیکھی تو پھر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں نیچے بیٹھ گیا اور آپ مِؤَفِقَاقِ میرے اوپرے اُمْر کئے پھر آپ مِؤْفِقَاقِ میرے لئے بیٹھ گئے اور

۔ فرمایا۔اے علی!میرے کندھوں پرسوار ہو جاؤ۔ بس میں آپ مِرَافِقَ ﷺ کے کندھوں پرسوار ہوگیا پھر جناب نبی کریم مِرَوْفَقَ ﴿ مِحْصَالِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَل اُو پر کی طرّف بلند ہوئے۔ جب آپ مِرَفِقَعَةُ مِجْھے لے کراُد پر اعْقِی اُنے عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَيْهِ ا

اوپری سرک بسد ہوئے۔ بہب ہب بر رضیع بھے سے سراو پر اسے ویسے بیرسیاں ہو، ایدا سری جا ہوں ویں ان ہوں ہو گا گا۔ میں لاسکتا ہوں پھر میں کعبہ کی حصت پر چڑھ گیا اور رسول اللہ مِنْزَفْظِيَّةً ایک طرف ہٹ گئے اور مجھے ارشا وفر مایا۔ (اوپر موجود) بتوں میں سے سب سے بڑے بت کوجو کہ قرلیش ہے نیچے کھینک دو۔اوروہ بت تا نے کا تھااورلو ہے کی کیلوں کے ساتھ حجت برگاڑھا ہوا تھا۔ تو مجھے رسول اللہ مَؤَنفَظَةَ فِي حَكُم فرمایا: اس کو ہلاؤ۔ چنانچے میں نے اس کو ہلانا شروع کیا اور آپ مِؤَنفَظَةَ مِجھے فرماتے جارہے تھے۔اور ہلاؤ ،اور ہلاؤ۔ پس میں اس کو ہلاتار ہا بہاں تک کہوہ بت میرے قابو میں آگیا۔ آپ مِؤَنفظَةَ نے ارشاد فرمایا۔ اس کو نیچے بھینک دو۔ چنانچے میں نے اس بت کو نیچے بھینک دیا اور پھر میں (خود بھی) نیچے اُتر آیا۔

( ٣٨٠٦٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْوِمَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصُورَةٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي الْبَيْتِ، وَفِي أَيْدِيهِمَا الْقِدِاحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِإِبْرَاهِيمَ وَلِلْقِدَاحِ ؟ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَ بِهَا قَطُّ ، ثُمَّ أَمَرَ بِتَوْبِ فَبُلَ وَمَحَى بِهِ صُورَهُمَا.
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِإِبْرَاهِيمَ وَلِلْقِيدَاحِ ؟ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَ بِهَا قَطُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِتَوْبِ فَبُلَ وَمَحَى بِهِ صُورَهُمُنا.
(٣٨٠٦٣) حَفرت عَرَمه بِيان كَرت بِي كَهِناب نِي كَرِيمُ مِنْ فَعَيْقَ إِنْ عَمَالِكُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ک ( آپس میں ) کیا جوڑ ہے؟ بخدا! حضرت ابراہیم عَالِینَلا نے بھی تیروں کے ذریعہ قسمت آ زمانی نہیں کی۔ پھر آپ مِنَوَ نَشَعَةَ نے کپڑا لانے کا حکم دیا اوراس کو ترکر کے ان حضرات کی تصاویر کومٹا دیا گیا۔

( ٣٨.٦٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى الْخَلِيلِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَالْأَنْصَابُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، فَجَعَلَ يُكَفؤهَا لِوُجُوهِهَا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ فَقَالَ : إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيبًا ، فَقَالَ : إِلَّا الإِذْخِرَ ، لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْفُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا يَنْفُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلاَ الإِذْخِرَ ، إِلَّا الإِذْخِرَ ، إِلسَاعِتِنَا وَبُيُورِنَا ، فَقَالَ : إِلَّا الإِذْخِرَ ، إِلاَّ الإِذْخِرَ . (بخارى ٣٣١٣)

 ( ٢٨.٦٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ صُورَةً ، فَأَمْرَنِي فَأَتَيْتُهُ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ ، فَجَعَلَ يَضُوبُ تِلْكَ الصُّورَةَ وَيَقُولُ : فَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخُلُقُونَ. فَأَمْرَنِي فَأَتَيْتُهُ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ ، فَجَعَلَ يَضُوبُ تِلْكَ الصُّورَةَ وَيَقُولُ : فَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخُلُقُونَ. (٣٨٠٦٥) حضرت المدبن زيد عروايت ع كه مِن فِي كَريمُ الشَّيْخَةِ كَ مِراه بيت الله مِن واقل بوار آ آ بِ مِنْ فَضَا فَعَلَ مَا اللهُ مَن واقل بوار آ آ بِ مِنْ فَضَا فَي عَلَيْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَنْ والله عَلَيْ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَرَا اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِن اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللّهُ مُن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ ا

( ٣٨.٦٦ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَرْصَاءَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ :لاَ تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(احمد ۱۳۲۲ طبرانی ۳۳۳۵)

(٣٨٠٦٢) حضرت حارث بن مالك بن برصاء بے روایت ہے كہ جناب نبي كريم مَرَّ فَضَحَ اَلَّهُ عَدُوالِے دن ارشاد فر مايا - آج كے بعد قيامت كے دن تك ( كمه ميس) لڑا أَي نہيں لڑى جائے گی - .

( ٣٨٠.٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَبِّدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ ، عنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَدًا.

(٣٨٠٦٤) حفرت عبدالله بن مطيع ، اپن والد سے روایت بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالِّنَ اَسْفَافِ اِنْد مَالِیْ الله مَالِیْکَ اِن کے بعد میشہ کے لئے ( سیکم ہے کہ ) کوئی قریشی قید کر کے آنہیں کیا جائے گا۔

( ٣٨.٦٨ ) حَلَّانَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ :زَعَمَ السُّدِّىُّ ، عَنُ مُصُعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، أَمَّنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَقَالَ : اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ :عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِى جَهْلٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ

خَطَلٍ ، وَمِقْيَسَ بْنَ صُبَابَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرُحٍ.

فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَطَلِ فَأَدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْتٍ وَعَمَّارٌ ، فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا ، وَكَانَ أَشَّبُ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلُهُ ، وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَذُرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ.

وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتُهُمْ عَاصِفٌ ، فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ لَأَهُلِ السَّفِينَةِ : أَخُلِصُوا ، فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِى عَنْكُمْ شَيْتًا هَاهُنَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ :وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ يُنْجِينِى فِى الْبَحْرِ إِلَّا الإِخْلَاصُ مَا يُنْجِينِى فِى الْبَرِّ غَيْرُهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَك عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتنِى مِمَّا أَنَا فِيهِ ، أَنْ آتِى مُحَمَّدًا حَتَّى أَضَعَ يَدَى فِى يَدِهِ ، فَلْأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا ، قَالَ :فَجَاءَ فَأَسْلَمَ.

وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحِ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عَنْدَ عُثْمَانَ ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِغُ عَبْدَ اللهِ ،

قَالَ :فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَمَا كَانَ فِيكُمُ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِى كَفَفْتِ يَلِدى عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟ قَالُوا : وَمَا يُدْرِينَا يَا

كَانَ فِيكُمْ رَجُلَ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيثُ رَانِي كَفَفَتَ يَذِى عَنَ بَيْغَتِهِ فَيَقَتَلُهُ ؟ قَالُوا : وَمَا يَدُ رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفُسِكَ ، أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ :إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَالِنَـٰةُ أَعْيُنِ.

(حاكم ٥٣- ابويعلي ٤٥٣)

(۳۸۰۲۸) حضرت مصعب بن سعد، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن تھا تو جناب نبی کریم مُرِّنظِیَجَ نے تمام لوگوں کوامن دے دیا سوائے چارمر داور دوعورتوں کے ، اور ارشا دفر مایا: تم لوگ ان کواگر چہ کعبہ کے پر دوں میں بھی لپٹا ہوا یا دَان کو تب بھی قبل کرڈ الو۔ (وہ بیلوگ تھے) عکر مہ بن الی جہل ،عبد الله بن نطل مقیس بن صبابہ ،عبد الله بن الی سرح ، بھرعبد الله بن نطل کوتو اس حالت میں پایا گیا کہ وہ (واقعة ) کعبہ کے پر دول میں لپٹا ہوا تھا۔ تو اس کی طرف حضرت سعید بن تریث اور عمار (دونوں) کی تو اس حالت میں پایا گیا کہ وہ (واقعة ) کعبہ کے پر دول میں لپٹا ہوا تھا۔ تو اس کی طرف حضرت سعید بن تریث این خطل کوقل کو لیکے لیکن حضرت سعید ، حضرت عمار جوائی ہے ابن خطل کوقل کو لیکے لیکن حضرت سعید ، حضرت عمار جوائی ہے ۔ ابن خطل کوقل کو لیک کو اس میں جوان میں اور انہوں نے ابن خطل کوقل کر

دیا۔اور مقیس بن صُبابہ کولوگوں نے بازار میں پالیااوراس کو (وہیں) قبل کردیااور رہا عکر مدہ تو سمند رمیں ( کشتی پر ) سوار ہوا تو ان ( کشتی والوں ) کو تیز آندھی نے آلیا۔ چنانچ کشتی والوں نے سواروں ہے کہنا شروع کیا۔ (خدا کو ) خالص طریقہ ہے پکارو، کیونکہ تمہارے معبودان (باطلہ ) یبال پرتمہیں کی شکی کا فائدہ نہیں دیں گے۔عکر مدنے (دل میں ) کہا۔ بخدا! اگر مجھے اس سندر میں نالص طب ترین کرنا کا کا بیاں پرتمہیں کی شکی کے ساتھ کے سکر مدنے (دل میں ) کہا۔ بخدا! اگر مجھے اس سندر میں

خالص طریقہ پر (خداکو) پکارنا ہی نجات دے سکتا ہے تو پھر خشکی پر بھی یہی نجات دے سکتا ہے۔اے اللہ! میرا تیرے ساتھ عبد ہے کہا گرآپ مجھے اس موجودہ مصیبت سے عافیت عطا کریں گے تو میں حضرت محمد مُنْرِ اَنْتَظَیْمَ آغ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اورا پناہا تھ ان کے ہاتھ میں رکھ دوں گا میں ضرور بالضرور ان کومعاف کرنے والا اور کرم کرنے والا یا وُن گا۔ راوی کہتے ہیں: پس یہ جناب نبی

کریم مُرَّاَ فَنْکُنْکُمْ کَمْ کُورِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

الله مَوْفَظَ فَا اللهُ مَوْفَظَ فَا اللهُ مَوْفَظ اللهُ مَاللهُ اللهُ مَا اللهُ مَوْفَظَ اللهُ اللهُ مَوْفَظُ اللهُ مَوْفَظُ اللهُ اللهُ مَوْفَظُ اللهُ اللهُ مَوْفَظُ اللهُ اللهُ مَوْفَظُ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْفَظُ اللهُ اللهُ

اتھا۔ اور اس کوفل کر دیتا ۔ صحابہ فٹ کُٹٹنز نے عرض کیا، یا رسول انڈ مِلِّفْظَةَ اِنجمیں کیاعلم تھا کہ آپ بِلِفْظَةَ کے دل میں کیا ہے؟ آپ بِنِرِفْظَةَ فَا نِمیں اپنی آئھ کے ساتھ اشارہ کیوں نہیں کر دیا۔ آپ بِنَرِفْظَةَ نے ارشاد فرمایا۔ کسی نبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہاس کی آٹھ خیانت کرنے والی ہو۔

( ٣٨.٦٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ ، فَلَمَّا أَنْ ذَخَلَ نَزَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ : أُقْتُلُوهُ

(٣٨٠٦٩) حضرت انس روايت ب كدرسول الله فيران في كمد كسال مكديس داخل بوع اور آپ فيران في كسر مرارك برخود تفار بهر جب آپ فيران في و اخل بو گئة تو آپ فيران في خود اتار دى - آپ فيران في اليا - يا رسول مبارك برخود تفار بهر جب آپ فيران في اليا - يا رسول الله فيران فيران فيران كورون سے جمنا بوا! آپ فيران في

( ٣٨.٧. ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.

( ۲۵ - ۳۸ ) حضرت ابوعثان سے روایت ہے کہ حضرت ابو برز ہ نے ابن نطل کواس حالت میں قبل کیا کہ وہ کعبہ کے بردوں کے ساتھ جمثا ہواتھا۔

( ٣٨.٧١) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ ثَمَانِينَ مِنُ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجُرِ ، فَأَخَذَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجُرِ ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ مَعْفَا عَنْهُمْ ، وَنَوْلَ الْقُورْآنُ : ﴿ وَهُو الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ . (مسلم ٣٣٣١ ـ ابوداؤد ٢٦٨١)

(۱۷- ۳۸) حضرت انس بڑا ہوں ہے روایت ہے کہ اہل مکہ میں ہے ای (۸۰) افراد، جبل تعقیم سے جناب نبی کریم مِنْرِ اَنْتَ بَیْ پر (حملہ کے اُنے) اُنرے اور آپ مِنْرِ اَنْتَ بَیْ اِن کو میکی میں ان کے اُنے) اُنرے اور آپ مِنْرِ اَنْتَ کے اُنہ میں ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کوان تک پہنچنے سے روک (ترجمہ) اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کوان تک پہنچنے سے روک

دیا۔ جبکہ وہ تمہیں اُن پر قابودے چکا تھا۔ یہ بر بریک دو جروب کر ہے ہوئے ہے اور موسوں کے ایک کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا کا

( ٣٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قالَتُ أُمَّ هَانِءٍ :قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ ، تَعَنِى ضَفَّائِرَ.

(۲۸۰۷۲) جطرت مجامدروایت کرتے ہیں کدام ہانی بیان کرتی ہیں کہ جناب نی کریم مُطِقِظَةً مکہ میں تشریف لائے تو آپ مُؤفظَةً کے سرمبارک پرچارچوٹیاں تھیں۔ ( ٣٨.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

(۳۸۰۷۳) حضرت جابرے روایت ہے کہ جناب ہی کریم میر انتقاقیم مکہ میں اس حالت میں اندر داخل ہوئے کہ آپ نیز انتقاقیم پرسیاہ عمامہ تھا۔

( ٣٨.٧٤) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَة ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ مَكْةَ حِينَ دَخَلَهَا وَهُو مُغْنَجِرٌ بِشُقَّةِ بُرُدٍ أَسُودَ ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصُواءِ ، وَفِى يَدِهِ مِحْجَنَّ يَسْتَكِمُ بِهِ الْأَرْكَانَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا وَجُدُنَا لَهَا مُنَاخًا فِى الْمَسْجِدِ ، حَتَى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ ، ثُمَّ خُرِجَ بِهَا حَتَى أَنِيخَتُ فِى الْوَادِى، فَمَا وَجُدُنَا لَهَا مُنَاخًا فِى الْمَسْجِدِ ، حَتَى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ ، ثُمَّ خُرِجَ بِهَا حَتَى أَنِيخَتُ فِى الْوَادِى، ثُمَّ خَطِبَ النَّاسَ عَلَى رِجُلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهُلٌّ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنُكُمْ عُبِيَةَ الْجَاجِلِيَّة وَتَعَظَّمَهَا بِآبَائِهَا ، النَّاسُ رَجُلَانِ : فَبَرَّ تَقِيَّى كَرِيمٌ عَلَى اللهِ ، وَكَافِرٌ شَقِيًى هَيَرٌ وَضَعَ عَنُكُمْ عُبِينَةَ الْجَاجِلِيةِ وَتَعَظَّمَهَا بِآبَائِهَا ، النَّاسُ رَجُلَانِ : فَبَرَّ تَقِيَّى كَرِيمٌ عَلَى اللهِ ، وَكَافِرٌ شَقِيًّى هَيَرٌ وَقَى كُمْ عَلَى اللهِ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللهِ ، قَبُولُ هَذَا وَأَسْتَعُفِرُ اللّهَ لَى وَكُورُ مَلُ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَعْمَ اللهِ الْقَالَ عُلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللّهَ لِى وَلَكُمْ . فَا لَاللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللّهَ لَي وَكُمُ مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطُرَةٌ إِلَّا فِي اللهِ فَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَجُهَةً ، مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطُرَةٌ إِلَا فِي

يَدِ إِنْسَان ، إِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَا يَخْسُوهَا حَسَاهَا ، وَإِلَّا مَسَحَ بِهَا ، وَالْمُشْرِكُونَ يَنْظُرُونَ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا مَلِكًا قَطَّ أَغْظَمَ مِنَ الْيَوْمِ ، وَلَا قَوْمًا أَخْمَقَ مِنَ الْيَوْمِ. مُمَّ أَمَرَ بِلَالًا ، فَرَقَى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ ، وَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَتَجَرَّدُوا فِي الْأَزُرِ ، وَأَخَذُوا الدِّلاَءَ، وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكَعْبَةَ ، ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا ، فَلَمْ يَدَعُوا أَثَوًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَحَوْهُ، الدِّلاءَ، وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكَعْبَةَ ، ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا ، فَلَمْ يَلَوُوا أَثَوًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَحَوْهُ، أَوْ غَسَلُوهُ. (ترمذى ٣٢٥٠)

(۳۸۰۷) حضرت ابن عمر تراثی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میزائی کے مکہ میں داخل ہوئے اور جب آپ میزائی کے مکہ میں داخل ہوئے و آپ میزائی کے بادر کی گیڑی کے شملہ کواپنے چہرے پر ڈالے ہوئے تھے۔ پھر آپ میزائی کی گیڑی کے شملہ کواپنے چہرے پر ڈالے ہوئے تھے۔ پھر آپ میزائی کی اور کی سے جیں: حضرت ابن عمر دوائی نے فرمایا: کہ ہم نے آپ میزائی کی گی اور کی سے میں بھانے کی جگہ نہ پائی تآپ میزائی کی کی اور اس کو وادی میں بھانے گیا بھر آپ میزائی کی کی اور کی کی اور اس کو وادی میں بھانے گیا بھر جناب نی کریم میزائی کی آپ کی اور اس کی اور ایس کی ایس کی ایس کے آپ اہل تھے اور فرمایا:

۲۔ اے لوگو! تحقیق اللہ تعالی نے تم ہے جاہلیت کاغرور ونخوت ختم کر دیا ہے اور جاہلیت کے زمانہ پر اپنے آباء کے ذریعہ اظہار عظمت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ (اب) لوگ دو تتم پر ہیں۔ نیک اور تتی آدی اللہ تعالیٰ کے قابل عزت و تکریم ہے اور کافر، بد بخت اللہ تعالیٰ پر ہلکا اور بے وزن ہے۔ اے لوگوں! بلا شبہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (ترجمہ) اے لوگو! حقیقت سے ہے کہ بم نے تم سب کو ایک مرداور ایک عورت سے بیدا کیا ہے۔ اور تمہیں مختلف قو موں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم ایک دوسرے کو بہجان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزویک تم میں سے سے عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھوکہ اللہ سب بھی

جانے والا ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اورا پنے اور تمہارے لئے القد تعالی ہے مغفرت کا طالب ہوں۔ ۲۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم مِیَوَّنْفَیْجَ مجد کے ایک طرف چل دیئے۔ آپ مِیْلِفِیْفَجُ کے پاس زمزم کے پائی کا ایک وُول لا یا گیا تو آپ مِیْلِفِیْفَجُ نے اس سے اپنا چرومبارک دھویا۔ اس کے دھوون میں سے ہرایک قطرہ بھی انسانی ہاتھ ہی میں گرا۔ پھر اگروہ قطرہ اتنا ہوتا جس کو پیا جاسکتا تھا تو وہ آ دمی اس کو ٹی لیٹا وگر نہ اس کو اپ لیٹا۔ مشرکین مکہ (بیمنظر) دیکھر ہے۔ تو او کہنے گئے۔ ہم نے (جو بادشاہت) آج دیکھی ہے اس سے بڑی بادشاہی کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی ایک قوم دیکھی ہے جوآئ دیکھی

س پھرآپ مِنْ اَنْ اَنْ عَلَمْ اَلَ مِنْ اَلْ اِنْ ا دی۔اورمسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اورمحض از اربند ہنے ہوئے انہوں نے ڈول پکڑ لیے اور زمزم پرشعر کہتے ہوئے بہنچ گئے اور کعبو انہوں نے اندر باہر سے دھوڈ الا اورمشرکین کے سی اثر کو کعبہ میں باتی نہیں چھوڑ ابلکہ اس کومنادیا یا دھودیا۔

ہوئی توم سے زیادہ بیوتو ف ہے۔

٥٠٠٧٥) حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَة التَّيْمِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَا : وَكَانَ بِهَا يَوْمَئِدٍ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِئَة وَقَنِ عَلَى الصَّفَا ، وَعَلَى الْمَرُوةِ صَنَمْ ، وَمَا بَيْنَهُمَا مَحْفُوكَ بِالأَوْثَانِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأُوثَانِ ، فَمَا هُو إِلاَّ أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَسُلَمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأُوثَانِ ، فَمَا هُو إِلاَّ أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَيَتَسَاقَطَ ، حَتَى أَتَى إِسَافًا وَنَائِلَة ، وَهُمَا قُدَّامَ الْمُقَامِ ، مُسْتَقْبِلْ بَابَ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ : عَفْرُوهُمَا ، فَأَلْقَاهُمَا فَيَتُسَاقَطَ ، حَتَى أَتَى إِسَافًا وَنَائِلَة ، وَهُمَا قُدَّامَ الْمَقَامِ ، مُسْتَقْبِلْ بَابَ الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ : عَفْرُوهُمَا ، فَأَلْقَاهُمَا الله عَلَى الله وَعَدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، الله عَلَى الله وَعَدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ اللّه وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ الْاجْزَابَ وَحُدَهُ . وَخُدَهُ . وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ الْاجْزَابَ وَحُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ الْاجْزَابَ وَحُدَهُ ، وَخَدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ الْاجْزَابَ وَحُدَهُ .

(۲۵۰ ۲۵) حفرت یعقوب بن زید بن طلحتی اورمحمہ بن منکدرروایت کرتے ہیں کہ اس دن (فتح مکہ کے دن) کعبہ میں تین سو ساٹھ بت تھے۔صفااور مروہ پر بھی ایک بت تھا ان کے درمیان (کی جگہ تو) بتوں سے اٹی ہوئی تھی اور کعبہ کے کرد بھی بتوں کا احاط تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ مجمدا بن الممنکد رکہتے ہیں۔ پس رسول الله مِؤْلِفَتَكَ اللهِ کُر ہے ہوئے اور آپ مِؤْلِفَتِكَ اللهِ کُری تھی جس کے ذریعہ سے آپ مِؤلِفَقِكَ بتوں کی طرف اشارہ کررہے تھے۔ان بتوں میں سے جس بت کی طرف بھی جناب نبی کر مے مِؤلِفَقِكَ اَ

معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱) اشارہ فرماتے وہ بت گرجاتا۔ یہاں تک کہ آپ مُؤْفِقَةُ اساف اور نائلہ (نامی) بت کے پاس پہنچے یہ دونوں کعبہ کے سامنے مذ کے پاس تھے۔آپ مِشَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا۔ان دونوں کوخاک میں ملا دو۔ چنانچے مسلمانوں نے ان دونوں بتوں کے نیچے گراو آبِ مَلِفَظَيَّةً نَ فرمايا: كهو محامه حِمَاثَة ن يو حِمانا يارسول الله! بهم كياكهيس؟ آبِ مِلِفَظَةَ فَإِن ارشاد فرمايا: كهو: الله كاوعده سياخابه جوااوراس نے اینے بندہ کی مدد کی اورا کیلے ہی تمام کشکروں کوشکست دے دی۔

( ٣٨.٧٦ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَ ﴿ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ خُزَاعَةَ فَتَلُوا رَجُلًا مِنْ يَنِي لَيْتٍ عَامَ فَتُحٍ مَكَّةَ ، بِقَتِيلِ مِنْهُمْ فَتَلُوهُ ، فَأَخْبِرَ بِلَولِكَ رَسُولُ اا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لَاحَدٍ كَانَ قَيْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لَأَحَدٍ كَانَ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ إِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى شُوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَةِ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِد ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ :إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِى أَهْلَ الْقَتِيلِ. قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : أَكُتُبُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَكُتُبُوا لَابِي شَاهٍ ، فَقَالَ رَجُ مِنْ قُرَيْشِ : إِلَّا الإِذْجِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ :إِلَّا الإِذْخِوَ.

(۳۸۰۷۱) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ بنوخز اعہ نے فتح مکہ کے سال بنولیٹ کے ایک آ دمی کواپنے اس مقنول کے بدلے میں قتل کیا جس کو بنولیٹ نے (مجھی) قتل کیا تھا۔اس بات کی خبررسول اللہ مِتَرَافِظَيَّعَ کَودی گئی تو آپ مِتَرَافِظَيَّهَ اِنی سواری پرسوا ہوئے اورخطبہارشادفر مایا۔اورفر مایا: بلاشبہاللّٰہ تعالیٰ نے مکہ کو ہاتھیوں والوں سے محفوظ رکھا اور مکہ پراپنے رسول اور اہل ایمان (لڑائی کے لئے)مسلط فرمایا۔خبردار!یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا تھااور نہ ہی میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔خبردار!میرے لئے بھی بیمکدن کی ایک گھڑی (ہی ) کے لیے حلال کیا گیا تھا خبردار!میری اس گھڑی میں مکہ ترام ہے۔اس کا نٹا بھی نہیں کا ٹا جائے گا اوراس کے درخت کو بھی نہیں کا ٹا جائے گا اوراس کی گری پڑی چیز کونیس اٹھائے گا مگر تعریف کرنے والا . اورجس کا کوئی قتل کیا گیا ہوتو اس کورو چیزوں میں اختیار ہے۔ یا تو وہ بھی قتل ہواور یا اہل مقتول کوفدیہ دے دے راوی کہتے ہیر پھرآپ مِنْفِظَةً کے یاس ایک صاحب، ابوشاہ نامی، حاضر ہوئے ادر عرض کیا۔ یا رسول الله مَنْفِظَةً اِلْجِمِه (یه بات) لکھ دیں آپ مَلِّنْضَةَ بِنَ صَابِهِ ثِمَامِينَ ﴾ فرمايا-ابوشاه كو(به بات) لكه دو- پهرقريش كےايك آ دمى نے عرض كيا- يارسول الله مِنْلِفْتِيَةَ اذخر ومتثنى كرد يجئ كيونكه بم اس واپ كرول اور قبرول ميں استعال كرتے ہيں۔ آپ مَرْفَظَةُ مِنْ فرمایا: ہاں اذخر متثنیٰ ہے۔ ( ٣٨٠٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرو بُنِ مُرَّةً ، عَنِ الزُّهْرِي ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي

الدُّوَلِ بْنِ بَكْرٍ :لَوَدِدْت أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لِرَجُلِ : انْطَلِوْ

مَعِى ، فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَقْتُلَنِى خُزَاعَةُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى انْطَلَقَ ، فَلَقِيَةُ رَجُلَّ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَعَرَفَهُ فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُك أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَرَّمَ مَكَةَ ، لَيْسَ النَّاسُ حَرَّمُوهَا ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَرَّمَ مَكَةَ ، لَيْسَ النَّاسُ حَرَّمُوهَا ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَا دٍ ، وَهِى بَعْدُ حَرَمٌ ، وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ عَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ مِنْ نَهَادٍ ، وَهِى بَعْدُ حَرَمٌ ، وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ عَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ مِنْ نَهَا لِهُ بَلُاثُةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ عَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ

فَالَ عَمْرُو بْنُ مُوَّةَ : فَحَدَّثْت بِهِذَا الْحَدِيثِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْتُ : أَعُدَى اللَّهُ ، فَقَالَ : أَعُدَى.

٣٨٠٧٥ عفرت زهرى روايت بيان كرتے بي كه بنودول بن بَرك ايك آدى نے كہا۔ مجھے يہ بات پند ہے كہ ميں رسول مِنْطَقَعَ فَحَمَّ كَانُ يَارِت كروں اور آپ مِنْطَقَعَ فَحَمَّ ارشادات سنوں۔ چنا نچاس نے ایك آدى ہے كہا۔ تم مير ہاتھ چلو۔ اس مَنْطَقَعَ فَحَمَّ كَانُ بَابِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

رتعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی اور پھر فرمایا: '' بلاشبہ القد تعالیٰ نے (خود) مکہ کوحرم بنایا ہے لوگوں نے مکہ کوحرم نبیں بنایا۔ یہ مکہ تو میرے کے دن کی ایک گھڑی میں حلال ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی تک حرام ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ دشمٰی کرنے کے دن کی ایک گھڑی میں حلال ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی تک حرام ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ دشمٰی کرنے۔ ﴿ وہ آدی جو جا بلیت کے انتقام نئے ۔ پس البتہ میں (خود) اس آدی کی دیت دوں گا۔''

٣٨٠٧) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْلِ وَسَلَمَ عَامَ الْفُتْحِ لَمَّا جَانَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْمُطَّلِبِ بِأَبِى سُفْيَانَ ، فَأَسُلُمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ وَمُنْ أَغُلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ . هَذَا الْفَخْرَ ، فَلَوْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا؟ قَالَ ، نَعُمْ ، مَنْ ذَخَلَ دَارَ أَبِى سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ ، وَمَنْ أَغُلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ .

(ابوداؤد ٣٠١٥ بيهقى ٣٠١٢)

2004) حضرت ابن عباس والنون سے روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے سال حضرت عباس بن عبدالمطلب جائنو ابوسفیان کو لے کر ہمر بِ مُلِّفَضِیَّةً کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابوسفیان نے مقام مرالظیمر ان میں اسلام قبول کیا تو حضرت عباس والنو بِ مُلِّفَضِیَّةً کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابوسفیان ایسا آدی ہے جوفخ کو بیند کرتا ہے۔ اگر آ یہ مُلفظیَّةُ فاس کر لئر کو گا اس

پ مِنْ الْفَضِيَّةُ اللهِ عَرْضَ كِيا- يارسول الله مِنْ الْفَضِيَّةِ الدِسفيان اليها آدمى ہے جوفخر كو پهند كرتا ہے۔ اگر آپ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع اللهِ عَلَى ا ( ٣٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

عَلَيْهِ وَشَلَّمَ:هَذِهِ حَرَمٌ ، يَعَنَّى مَكَّةَ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ ، وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْأَخْشَ لَمْ تَحِلَّ لَأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لَأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا ، يُنفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا ترْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَهْلَ َ

لَا صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الإِذْحِرِ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُنْيَانِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إلَّا الإذْخِرَ. (دارقطنی ۲۳۵ـ طحاوی •

( 84 - 44 ) حضرت ابن عباس ولا تو سے روایت ہے کدرسول الله مُنظِين فَقِيقَ نے ارشاد فرمایا: بیدمقام حرم ہے یعنی مکد۔ جس دن

تعالی نے زمینوں اورآ سانوں کو پیدا کیا تھا اس ون ہے اس کوحرمت بخشی تھی۔ بیز مین مجھ سے پیلے بھی کسی کے لئے حلال نہیں کی اورنہ ہی میرے بعد کسی کے لئے طال ہوگی۔اورمیرے لئے بھی محض دن کی ایک گھڑی حلال کی گئی ہے۔اس کے کانے کونبیر

جائے گا اوراس کے شکار کونبیں بدکایا جائے گا۔اوراس کے گھاس کونبیس کا ٹا جائے گا اور نہ ہی اس کے گمشدہ مال کواٹھایا جائے گا'۔ تحریف کرنے والے کواٹھانا درست ہے۔حضرت عباس دائٹھ نے عرض کیا۔ بارسول الله سَلِّنْ اَنْکَ اَلَّمَ مَد کوا ذخر گھاس ہے رُکنامہ

ہے کیونکہ وہ اپنی بنیا دوں اور اور ہے کے کام میں اس کواستعمال کرتے ہیں۔رسول الله مَا الْفَصْحَةِ نے ارشاد فر مایا: اذخرمشنیٰ ہے۔

( ٣٨٠٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِقُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ صَعِدَ بِلاَلْ الْدُ فَأَذَّنَ، فَقَالَ صَفُوانُ بْنُ أُمَيَّةَ لِلْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ:أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَقَالَ الْحَارِثُ:إِنْ يَكُرُهُهُ اللَّهُ يُغَيِّرُ

(۳۸۰۸۰) حضرت ابن الې مليکه ہے روايت ہے که جب مکه فتح ہوا تو حضرت بلال حبثی ژونیو بیت اللّٰه کی حیبت پر چڑھ گئے

ا ذان دی۔ تو صفوان بن امیہ نے حارث بن ہشام ہے کہا۔ کیاتم پیغلامنہیں دیکھ رہے؟ حارث نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ کویہ نا پسند

توالله تعالى اس كى جگه كسى اوركو كمز اكردية \_

( ٣٨٠٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ يَوْمَ الْفَتْح فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

(٣٨٠٨١) حضرت بشام بن عروه رفزانينو ، اپنے والدے روايت كرتے ہيں كەحضرت بلال وزانينو نے فتح كمه كے دن بيت الأ

حیست براذ ان دی۔

( ٢٨٠٨٢ ) حَدَّثَنَّا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ الْمَدِينَةِ بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ ، أَوْ عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِأَلْفَيْنِ. (ابن سعده (٣٨٠٨٢) حضرت سعيد بن اکمسيب ہے روايت ہے كہ نبي كريم مُؤَفِّقِكُ فَم فَعْ مَكَ سَال مدينه منورہ ہے آٹھ بزار ، يا دس بزار .

لشکر کے ہمراہ نکلے تھے۔اوراہل مکہ میں سے دو ہزارلوگ تھے۔

( ٣٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْ

عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِءٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَتُ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، فَرَّ إِلَى رَجُلاًن مِنْ أَحْمَائِى مِنْ يَنِى مَخْزُومٍ ، قَالَتُ : فَخَبَّأْتُهُمَا فِى بَيْتِى ، فَلَحَلَ عَلَىَّ أَخِى عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ، فَقَالَ : لَا فَتُلنَّهُمَا ، قَالَتُ : فَأَغْلَقْتِ الْبَابِ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكُّةَ ، وَهُو يَغْتَسِلُ فِى جَفْنَةٍ ، إِنَّ فِيهَا أَثْرَ الْعَجِينِ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ.

فَلَمَّا فَرَغُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ غُسُلِهِ ، أَخَذَ ثَوْبًا فَتَوَشَّحَ بِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ مِنَ الشَّكَ عَى ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا وَأَهُلًا بِأُمْ هَانِءٍ ، مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَتُ :قُلْتُ : يَا نَبِى اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلان الشَّحَى ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : يَا نَبِى اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلان مِنْ أَخْمَانِى ، فَلَخَلَ عَلَى عَلِيٌ بُنُ أَبِى طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لاَ ، قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أَمَّ هَانِ ، وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّرُتِ بَا أَمْ هَانِ ، وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّرُتِ .

۳۸۰۸۱) حضرت ام بانی بنت ابی طالب تفایشنا بیان کرتی بین که جب رسول الله مَانِیْفَیَا فی مکه فتح کیا تو میرے سسرال بنو وم میں ہے دوآ دمی میری طرف بھا گر آگے۔ ام بانی کہتی بیں۔ پس میں نے انہیں اپنے گھروں میں چھیا دیا۔ پھرمیرے کی حضرت علی تفایش میں ابی طالب میرے بال آئے اور کہنے لگے، میں ضرور بالصروران دونوں کولی کردوں گا۔ ام بانی تفایش کہتی ۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو ( کمرہ میں داخل کر کے ) دروازہ بند کر دیا پھر میں رسول الله مَانِیْفَیْنَا کی خدمت میں مکہ کے کئی مقام پر حاضر ہوئی تب جناب نی کر یم مِنْلِفْفِیْنَا کی بس می شل فرمارے تھے۔ جس میں گوند ھے آئے کے اثر ات تھاور

رت فاطمہ (آپ نیز الفظی آپ میٹی ) آپ میٹر نیٹ ٹی پر پر دہ ہے ہوئے تھی۔ پھر جب رسول اللہ نیز الفظی آ ، اپ عنسل سے فارغ ہو گئے تو آپ میز الفظی آ نے کپڑے اور زیب تن فرمائے پھر پیئر شکھ آنے جاشت کی آٹھ رکھات نماز اوا فرمائی پھر آپ میز الفظی آ (میری طرف) متوجہ ہوئے اور فرمایا: ام ہائی! مرحبا خوش مدے مرغوض سرآ کی بہر میں نرعوض کیا اے راد کئی نماز الفظی آفاد میں سرسے الموں شدہ دارد المار میں ۔ دور میں دارد

پیمِزُنَفِیْ آخِ جَاشت کی آخورلعات تماز اوا قرمالی چرآپ مِرافظیم (میری طرف) متوجه ہوئے اور قرمایا: ام ہالی! مرحباحوس بد کس غرض سے آئی ہو۔ میں نے عرض کیا۔اے اللہ کے نبی مِرَافظیکا ایرے سسرالی رشتہ داروں میں ہے دو بندے (پناہ کے ،) میری طرف بھاگ کرآئے ہیں اور پھر علی بن ابی طالب رہا تھ میرے پاس آگئے اور اب علی جہا ہے کہ ارادہ ان دونوں کوتل نے کا ہے۔ آپ مِرَافِظَ اَسْتُرافِر مایا۔ نہیں! یقین کرو۔اے ام ہانی! جس کوتم نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اس کو پناہ دی اور

ى كوتم نے امن دیا ہے اس كوہم نے بھی امن دیا ہے۔ ٨٠٠) حَدَّ لَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ، قَالَ : قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا ، وَقَالَ : النَّاسُ حَيُّزٌ ، وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيَّزٌ ، وَقَالَ : لاَ هَرُوانُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا ، وَقَالَ : النَّاسُ حَيُّزٌ ، وَأَنَا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ ، وَقَالَ : لاَ هِ مَرْوَانُ : كَذَبْتَ ، وَعَنْدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، هِ مُرَوانُ : كَذَبْتَ ، وَعَنْدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ : كَذَبْتَ ، وَعَنْدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى الشَّوِيرِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ ، وَلَكِنُ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَسَكَتَا ، فَرَفَعَ مَرُوَانُ الدَّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالاً: صَدَقَ. (احمد ٢٢ عبراني ٣٣٣٣)

(٣٨٠٨٣) حضرت ابوسعيد خدري ثلاثير سے روايت ہے كه رسول الله مَلْ الله مَلْ الله عَلَيْنَ الله على الله و الفتح . ناز ا ہوئی ۔ مکمل تلاوت فرمائی یہاں تک کہاس کوختم فرمایا۔ اور پھرارشا دفر مایا۔ ایک جہت میں (بعد والے )لوگ ہیں اور ایک جہت ہے میں اور میرے صحابہ میں کنٹیم (پہیے ایمان لانے والے) ہیں۔اور آپ مَرْائِشَقَۃُ نے ارشاد فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیک

جہاداور نبوت باقی ہے۔مروان نے حضرت ابوسعید خدری جاٹئو سے کہاتم جھوٹ کہدر ہے ہو۔ (اس وقت ) مروان کے پاس ز

بن ثابت اور رافع بن خدیج موجود تھے اور اس کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ابوسعید خدری دینٹونے نے فر مایا:اگریہ دونوں جا \_

تو یہ بھی تنہیں ( بیہ ) حدیث بیان کرتے لیکن ( ان میں ہے ) ایک اس بات سے خوف کھا تا ہے کہتم اس کواپٹی قوم کی طرف۔ -نکال دو گےاور (ان میں ہے )ایک اس بات سےخوف کھا تا ہےتم اس کوصد قہ سے نکال دو گے لیکن بیدونو ں حضرات خامو<sup>ثا</sup>

ر ہے کہ اس دوران مروان نے درہ بلند کیا تا کہ ابوسعید کو مارے۔پس جب ان دونوں حضرات نے بیدد یکھا تو دونوں نے فر مایا ابوسعیدنے سیج ہات بتائی ہے۔

( ٣٨٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَا '

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا هِجْرَةَ بَغَّدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْتُمْ فَٱنْفِرُوا.

(بخاری ۱۵۸۷ مسلم ۱۷

(۳۸۰۸۵) حضرت ابن عباس جِنْ شیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثِلَ فَتَنْ اَنْ اللہ وَاللہ مُثِلِّ اللّٰهِ الله مُثِلُّ اللّٰهِ الله مُثِلُّ اللّٰهِ الله مُثِلُّ اللّٰهِ الله مُثَلِّ اللّٰهِ اللهِ الله مُثَلِّ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ ال

نہیں کیکن جہاداورنیت باقی ہے پس جبتم سے نظنے کو کہا جائے تو تم (راو خدا میں) نکلو۔

( ٣٨.٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أُمّ يَحْيَى بِنْتِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ جِنْتُ بِأَبِى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا يُبَايِعُك عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ :لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

(٣٨٠٨٢) حضرت ام يحييٰ بنت يعليٰ اپنے والدے روايت كرتى ہيں كەميں اپنے والدكو لے كرفتح مكدوالے دن حاضر ہوئى اور \*

نے عرض کیا۔ یا رسول القد مُوَنِّفَظَةً! یہ آپ مُؤَلِفَظَةً ہے ججرت پر بیعت کریں گے۔ آپ مُؤَلِفَظَةً نے ارشاد فر مایا: فتح مکہ کے بع

جحرت نبیں ہے کیئن جہاداور نبیت باقی ہے۔

( ٢٨.٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ بْن أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لاَ هِجْرَةً بَعْدَ الْفَنْحِ ، وَلَكِنُ جِهَادٌ وَيَنَّذٌ.

(بخاری ۳۰۸۰ مسلم ۸۸

عن معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) كي المسادى ١٥٥ كي ١٥٥ كي ١٥٥ كي المسادى

ے اس ۱۸۰ مرت عائشہ شین میز منا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّافِیَا آغ نے ارشاد فرمایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں کیکن جہاد اور "

تاق ہے۔

٣٨٠٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَنَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَخِى ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : بَايِعْنَا عَلَى الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ : مَضَتِ الْهِجُرَةُ

لَاهْلِهَا ، فَقُلْتُ : عَلَامَ نُبَايِعُك يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِعٌ. (بخارى ٢٩٢٠ ـ مسلم ١٣٨٤)

۳۸۰۸۸) حضرت مجاشع بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ، جناب نبی کریم مِنْ اَفْتِیَا اِ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ مَنْ اَفْتِیَا آ پ ہم سے ہجرت پر بیعت لیں۔ آپ مِنْ اَفْقِیَا آ بارشاد ر رت کے لئے ختم ہوگئ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَنْ اَفْقِیَا آ بھم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں۔ آپ مِنْ اَفْقِیَا آ بارشاد

رف سے انہوں ہے۔ یہ ان ہے۔ یہ ان کے مراب میں میں میں ہوئی ہے۔ ہا ہوے ان پیر پر بیت مریں۔ اپ برجھے ہے ارسادہ مایا: اسلام اور جہاد پر۔راوی کہتے ہیں: پھر میں میں مجاشع کے بھائی سے ملا اور میں نے اس سے بوچھا: انہوں نے جواب دیا: شعر زیج ۱.۱۰ تاکی سر

٢٨٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ فِعْلِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الم المسيح على بعث المعيدية ، مم الحصو ، وإلمه يوحد بود حجو من يعلي رسون الله حدى الله عديه و سدم. ١٨٠٨) حفرت ابن عباس فالخور سردوايت بركم بي كريم مير الفيظية في مكه فتح كسال روزه ركها يهال تك كه جب آب مير الفيظية في الم كديد ميس ينج بحر آب مير الفيظية في الفير المير ا

٥٠٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةً ، يَقُصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى سَارَ إِلَى خُنَيْنٍ.

۳۸۰۹) حضرت ابن عباس ولا فنوسے روایت ہے کہ جب ہی کریم مُؤَفِظَةَ نے فقع مکہ کیا تو آپ مِلْفِظَةَ نے پندر دروز قیام کیا اور پے مِلِفَظَةَ نِهُمَا رَقْصِر مِرْحَةِ رہے یہاں تک که آپ مِلْفِظَةَ نے خنین کی طرف روائلی کی۔

بِ مِنْ النَّهُ مُنَا وَقُمْرِ رِّحَةَ رَبِي بِهَالَ تَكَ كُوآ بِيَوْاَتَهُ فَيَ خَيْنِ كَا طرف روانَّكَى كَ ٣٨٠٠) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مُنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ ٢٨٠٠

٣٨٠) حدثنا إسحاق بن منصور ، عن الحكم بن عبد الملك ، عن فناذة ، عن انس ، قال : لمّا ذخل رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةً يُوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، أَمَّنَ النَّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةً. (دار قطني ١٦٧)

۳۸۰) حضرت انس جانٹو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مَرِّشَقَعَةً فَتَح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ مِرِّشَقِعَةً نے افراد کے سوابقیہ تمام لوگوں کوامن عطافر ہایا۔

.٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُنْزِلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكُ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُوا

الْحُزْنِ وَالْكَاآبَةِ ، قَالَ: نَزَلَتُ عَلَىَّ آيَةٌ هِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا ، فَلَمَّا تَلَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ :هَنِينًا مَرِينًا ، فَلُه بَيْنَ اللَّهُ مَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ﴿لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الآيةَ.

(بخارى ١٨١٢م مسلم ١١٣١٣)

مُبِينا ﴾ آخرتک، نازل ہو میں۔تو آپ مِرْفِضَعَ کے صحابہ م اور مسلی کی مجلی حالت میں مصے۔آپ مِرْفَضَعَ ہے ارشاد قرمایا: جھے بہ ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر جب رسول اللہ مَرْفِضَعَ آغ نے بیآیت علاوت فرمائی ہ لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا۔ جو بچھالٹد تعالی نے بیان کیا ہے وہ تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔آپ اس کوخوشگواری اور مز

مردوں اورعورتوں کوایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچنہریں بہتی ہیں۔ آخر آیت تک۔

( ٣٨.٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ تَلَقَّتُهُ الْجِنُّ بِالشَّرَرِ يَرْمُونَهُ ، فَقَالَ جِبْرَائِيلُ :تَعَوَّذُ يَا مُحَمَّدُ ، فَتَعَوَّذَ بِهَؤُلَا

الْكَلِمَاتِ فَدُحِرُوا عَنْهُ ، فَقَالَ :أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ ، الَّتِى لَا يُجَاوِزهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرْ ، مِنْ شَرِّ مَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَغُرُّجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا بُثَّ فِى الْأَرْضِ ، وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ ، إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ. سور ۱۹۵۸ دن کو ایس می ساز با شرق تا در این میتانده در کا میر رافل به در کرا در ایس نازی

(٣٨٠٩٣) حفرت کمول ئے روایت ہے کہ رسول الله مُوَلِّفَقِیَّ جب مکہ میں داخل ہوئے تو جنات نے نبی کریم مُوَلِّفَقِیَّ کَوْشُرارول کے ساتھ ہدف بنایا تو حضرت جبرائیل علایٹلا نے فر مایا: اے محمد! بناہ حاصل سیجئے۔ پھر آپ مِوَلِفَقِیَّ فِی نے ان کلمات کے ذریعہ سے بنا

ے ما حبہ بندیت کو آپ مِنْوَفِظَةَ ہے دور کر دیا گیا۔ آپ مِنْوَفِظَةَ نے کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات تامہ کے ذریعہ سے بنا کپڑتا ہوں جن ہے آگے کوئی نیک و بذہیں جا سکتا۔ ہراس بُری چیز ہے جوآ سان سے نازل ہواور آ سان کی طرف اُو پر چڑ ھے اور ۔

. اس شرے جوزمین میں تھیلے اور ہراس شرے جوزمین سے نکلے اور رات، دن کے شرسے اور ہر رات کو آنے والے کے شرن

سوائے اُس رات کے آنے والے کے جوخیر کے ماتھوآئے ۔اے دخمن ۔'' میں میں میں فور سے میں اور اس میں اور کا میں اور ان اور ان کا میار کا میں اور ان کا میں اور ان کا میں اور ان ک

( ٣٨.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :مَرَّ خَالِدُ بُنُ الْوَلِـ عَلَى اللَاتِ ، فَقَالَ :

يًا عُزَّ كُفْرَانَكِ لاَ سُبْحَانَكِ إِلَى رَأَيْتُ اللَّهَ قَدُ أَهَانَكِ

(طبرانی ۸۱۱۲

معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلداا) کی معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف الله مین ولید هیافته المان می سرگزی سرتو فر ماما: (۳۸۰۹۳) حضریت عمدالله برن حسب روایت کرتے ہیں کہ خالد برن ولید هیافته المات کرتے ہیں کہ خالد برن ولید هیافته الم

(۳۸۰۹۴)حضرت عبدالله بن صبیب روایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید چاپٹے لات پر سے گز ر بے تو فر مایا: عزلہ رکافی وں کے میں وقت کا کہ فرق نہیں میں میں میں میں کہ ایس کر اپنے تبال نے کتھی الما کہ اس میں میں اس

ع:اے کا فروں کے بت! تیری کوئی قدرنہیں ہے میں دیکھ رہاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تختے ذلیل کر دیا ہے۔ پر تاہیر دیمر دیو دیئر دیسے ہیں تاہیر ہو تو ور دیو تا مدین پر برائر کا برائر کا برائر کر ہاتے ہوئے کہ اور سے

( ٣٨٠٩٥) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةَ ، دَعَا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ ، مِفْتَاحِ الْكُفْبَةِ ، فَتَلَكَّأَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : قُمْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةَ ، دَعَا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ ، مِفْتَاحِ الْكُفْبَةِ ، فَتَلَكَّأَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : قُمْ فَالَ : فَأَجَالَهَا فِي حَجِرِهِ وَشَيْبَةً قَائِمٌ ، قَالَ : فَأَخَاءَ بِهَا ، قَالَ : فَأَجَالَهَا فِي حَجِرِهِ وَشَيْبَةً قَائِمٌ ، قَالَ : فَا أَخَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَةً وَاللهُ مَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةً ، دَعَا شَيْبَةً بْنَ عُثْمَانَ بِاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَاةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَاةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُكَاةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَلًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

أَبَكَى شَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ : هَاكَ فَخُذُهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ فَلَدُ رَّضِىَ لَكُمْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ.

الْمُحَاهِلِيَّة وَالإِسْلَامِ. (٣٨٠٩٥) حفرت الوالسفر بروايت بكه جبرسول الله مَوْفَقَعَ مَهُ مَرَمه مِن واخل بوع تو آبِمَوْفَقَعَ أَبِ عَن ان (صحح قول كرمط ابق بينام عثان بن طلحه ب) كو پيغام بهيجا كه كعبه كل چابى لے آئيں۔ پھر آپ نے حضرت عمر رواثور سے فر ما يا كه ان

كساتھ جاؤ، اگروہ چابی لے آئيں تو تھيك ورندائيس مار ڈالنا۔وہ چابی لے آئے۔آپ نے چابی لے ان شيبرونے لگے۔ رسول الله مَالِفَظَةَ اَنْ مُلِي عَلَى اللهُ تعالى جا بليت اور اسلام من تبهارے پاس اس چابی كے بونے سے خوش ہے۔ ( ٢٨٠٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِی ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله المحدث ابن مهجرى ، عن سعيان ، عن أبي السوداع ، عن ابن سابط ، أن النبي صلى الله عليه وسلم الوك عُنيم وسلم الوك عُنْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ.

(۳۸۰۹۲) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے کہ نی کریم مُشِّنْتُنَا فَا نے حضرت عثان بن طلحہ کو (بیت اللہ کی) چا بی پردے کے بیچھے سے عطافر مائی۔

( ٣٨.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتْحِ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتْحِ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. ابن سعد ١٣٥٥)

رہ معد میں معالی ہوں ہوں ہے۔ اور ایت ہے کہ رسول اللہ مِتَوَافِقَةِ فَتْح مَلہ کے سال رمضان کے دس دن گزرنے کے بعد (۲۸۰۹۷)

(سفرمكه پر) فكلے۔

( ٣٨.٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُطْمَسَ التَّمَاثِيلُ الَّتِي حَوْلَ الْكُعْبَةِ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً.

محول الدعبية يوم فتح محه. (٣٨٠٩٨) حفرت جعفر رفاضُ اپنا والدے روايت كرتے ہيں كه نبى كريم مِيَلِفَظَةِ نے فتح مكه كے دن حكم فرمايا كه جوتصاوير كعبه كے عردموجود ہيں ان كومناديا جائے۔

( ٣٨.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَمَرَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ

الْجِعْرَانَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى مَكَّةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ :مَنْ حَجَّ الْعَامَ فَهُو آمِنْ ، وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

(۳۸۰۹۹) حضرت ہشام، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِقَصَّیَ نے فتح مکدے سال مقام بھر اندے عمرہ فرمایا۔ پھر جب آپ مَلِقَصَیَ اِپ عمرہ سے فارغ ہوئے تو آپ مَلِقَصَی اِن عضرت ابو بکر چھٹے کو مکہ پر خلیفہ بنا دیا اور انہیں یہ تھم دیا کہ لوگول کوافعال جج کی تعلیم دیں۔اور یہ کہ دہ لوگول میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ جو شخص اس سال بیت اللہ کا حج کرے گاوہ اس یہ

جائے گا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا ج نہیں کر سکے گا۔اور نہ ہی بیت اللہ کا نظا طوا نے کرے گا۔

. ( ٣٨١٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ

بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْحَنَاذِيرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْأَصْنَامِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى فِى شُحُومِ الْمَيْتَةِ ، فَإِلَّا صَنَامٍ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى فِى شُحُومِ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهَا تُدْهَنُ بِهَا السَّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا ؟ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ اليُهُودَ ، إِنَّ اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، أَخَذُوهَا فَجَمَلُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَلْمَانِهَا.

(۳۸۱۰۰) حفرت جابر بن عبداللہ واللہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَوْافِقَاعَۃ ہے فتح مکہ کے سال یہ بات سنی کہ آپ مِیَوْفَقَاعَۃ ارشاد فرمار ہے ہے۔ بلا شبداللہ تعالی اوراس کے رسول نے شراب ، خزیروں ، مرداراور بتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: ایک آدمی نے بع چھا: یارسول اللہ مَوْفَقَقَۃ امردار کی چہ بی کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیونکہ ان کے ذریعہ سے تو کشتیوں کو تیل ملاجاتا ہے اور کھالوں کو بھی۔ اوران کے ذریعہ سے چراغ روثن کیے جاتے ہیں؟ آپ مَوْفَقَعَۃ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی یہود کو ہلاک کرے کہ جب اللہ تعالی نے ان پر (مردار کی) چربیوں کو حرام کیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر بچھلالیا اور پھراس کو بچے کراس کا ثمن (آبد نی) کھالیا۔

( ٣٨١٠) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِد، فَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِد، فَالَّاتِي بِشَارِبِ ، فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَ بِالسَّوْطِ ، وَبِالنَّعْلِ ، وَبِالْعِصِي ، وَحَنَا فَأْتِي بِشَارِبِ ، فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَ بِالسَّوْطِ ، وَبِالنَّعْلِ ، وَبِالْعِصِي ، وَحَنَا فَأَتِي بِشَارِبِ ، فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَ بِالسَّوْطِ ، وَبِالنَّعْلِ ، وَبِالْعِصِي ، وَحَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْابَ ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكُم أَتِي بِشَارِبِ فَسَأَلُ أَصْحَابَهُ : كُمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّذِي ضَرَبَ ؟ فَحَزَّرَهُ أَرْبَعِينَ ، فَضَرَبَ أَبُو بَكُم أَرْبَوينَ .

(بيهقى ٣٢٠ احمد ٨٨)

(۳۸۱۰۱) حضرت عبدالرحمان بن از ہر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِّفَظَفَةَ کوفتح مکہ کے سال دیکھا جبکہ میں ایک نوعمرار کا تھا۔ آپ مِلِّفظَفَةَ کی خدمت میں ایک شرانی کولایا گیا تو

آپ مَوْاَفَقُوْفَةَ نَے صحابہ ثِنَالَتُهُمُ کُوهُم دیا چنانچہ جو پکھان کے ہاتھ میں تھاانہوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ پکھ نے کوڑے کے ساتھ اور پکھ نے جو تیوں کے ساتھ اور پکھ نے لائھی کے ساتھ مارا۔ نبی کریم مَوْافَقَعَةَ نے اس پرمٹی گرائی بھر حصرت ابو بکر جھائے کی خدمت میں ایک شرائی بھر حصرت ابو بکر جھائے کی خدمت میں ایک شرائی کو اپ میں ایک شرائی کو آپ مِوَافِقَعَةَ نے کتنا میں ایک اندازہ جالیس لگایا گیا چنا نچے حضرت ابو بکر جھائے نے چالیس کوڑے لگائے۔

( ٣٨١٠٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أُمَيَّةَ ، ابْنِ أُحِى يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَعْلَى ، قَالَ : جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِأَبِى أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ أَبِى عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِي أُمَيَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ أَبِى عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَدِ انْقَطَعْتِ الْهِجْرَةُ. (نسائى 240- احمد ٢٢٣)

(۳۸۱۰۲) حضرت یعلیٰ بیان کرئے ہیں کہ میں رسول اللہ میڈفٹٹٹٹ کی خدمت میں فٹنے کمہ کے موقع پراپنے والدامیہ کو لے کر حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میڈفٹٹٹٹ امیرے والد کو جحرت پر بیعت کر لیجئے ۔اس پر رسول اللہ میڈفٹٹٹٹٹٹ ارشاوفر مایا۔ (نہیں) بلکہ میں توان سے جہاد پر بیعت لوں گا کیونکہ بجرت توختم ہوگئی ہے۔

( ٣٨١.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ السَّائِبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الإِسُلَامِ فِى التِّجَّارَةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ أَتَاهُ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِى وَشَرِيكِى كَانَ لَا يُدَارِى ، وَلَا يُمَارِى يَا سَائِبُ ، قَدْ كُنْت تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا تَتَقَبَّلُ مِنْك ، وَهِىَ الْيُومُ تَتَقَبَّلُ مِنْك . وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ. (احمد ٣٢٥ـ حاكم ٢١)

(۳۸۱۰۳) حفرَتَ سائب سے روایت ہے کہ وہ آپ مُؤْفِظَةً کے ساتھ اسلام (کی آمہ) سے پہلے تجارت میں شریک تھے۔ چنانچہ جب فتح کمہ کا دن تھا تو یہ آپ مُؤْفِظَةً کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ مُؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا: مرحبا! میرے بھائی اور میرے شریک (تجارت)! جوند دھوکہ دیتا تھا اور نہ ہی بحث ومباحثہ کرتا تھا۔ اے سائب! تحقیق تم جاہلیت میں کچھ ایسے (اچھے) اعمال کرتے تھے جوتم سے تبول نہیں کیے جاتے تھے۔ آج وہ اعمال تم سے قبول کئے جائیں گے۔

( ٣٨١.٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَذَخَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقْتُلُنَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْقَتْلِ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكُ عَلَى مَا صَنَعْت ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فَدَرْتُ عَلَى أَنْ لَا أَصْنَعَ إِلَّا الَّذِى صَنَعْتُ.

(۳۸۱۰۳) حضرت مزہ زیات روایت کرتے ہیں کہ جب فتح کمدکاون تھا تو جناب نبی کریم مُؤْفِقَعَ کھے بالا کی حصہ سے داخل ہوئے اور حضرت خالد بن ولید روز تُؤند کمہ کے نچلے حصہ سے داخل ہوئے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِزْفِقَعَ اَجْ نے حکم ارشاد فر مایا: تم ہر گرقتل نه کرنا۔ پھران کا ہاتھ قُل میں ملوث ہو گیا تو آپ مُؤَلِّفَتِ کَمَ اللهٰ اللہ عَلَمَ عَلَیْ اللہِ ہِم ہیں کس چیز نے اُبھارا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔ یارسول الله مُؤلِفِّ کُمَّا اِللہِ مِن اللہِ مِن اس کے سواکسی بات کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔

( ٣٨١.٥ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ :مُحَمَّدُ (بْنُ عَبَّادِ) بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي حَدِيثًا ،

رَفَعَهُ إِلَى أَبِى سَلَمَةَ بُنِ سُفُيَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَضَّرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى فِي قُبُلِ ٱلْكُعْبَةِ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ

صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، فصلى فِي قبلِ الكعبه ، فحلع تعليه ، فوصعهما عن يسارِ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا ذَكَرَ عِيسَى ، أَوْ مُوسَى ، أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. (مسلم ٣٣٧ـ احمد ٣)

آب مِيْلِفَظِيَّةُ إِنْ رَكُوعُ فر ماليا \_

(۳۸۱۰۵) حضرت عبدالله بن سائب سے روایت ہے کہ فتح کمہ کے دن میں رسول الله مَاَ اللهُ مَاَ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا الل

( ٣٨١٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِتُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَغْضِ حُجَرِهِ فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِهِا ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ وَحْدَهُ لَمْ يَأْتِهِ أَحَدَّ حَتَّى يَدُعُوهُ ، قَالَ : أَدُّعُ لِى أَبَا بَكُو ، قَالَ : فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَاجَاهُ طُوِيلًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَدُّعُ لِى عُمَرَ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَجْلِسَ فَنَاجَاهُ طُويلًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَدُعُ لَى عُمَرَ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَجْلِسَ أَبِي بَكُرٍ فَنَاجَاهُ طُويلًا ، فَرَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ رَأْسُ الْكُفُو ، هُمَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّكَ اللّهِ مَا عَلَى كَامَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا أَسُ الْكُفُو ، هُمَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّكَ سَاجِرٌ ، وَأَنَّك كَاهِنْ ، وَأَنَّك كَذَابٌ ، وَأَنَّك مُفْتَو ، وَلَمْ يَدَعُ شَيْنًا مِمَّا كَانَ أَهْلُ مَكَةَ يَقُولُونَهُ إِلَّا ذَكَرَهُ ، سَاجِرٌ ، وَأَنَّك كَاهِنْ ، وَأَنَّك كَذَابٌ ، وَأَنَّك مُفْتَو ، وَلَمْ يَدَعُ شَيْنًا مِمَّا كَانَ أَهْلُ مَكَةَ يَقُولُونَهُ إِلَّا ذَكْرَهُ ،

فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ ، فَجَلَسَ أَحَدُّهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَوُ عَنْ يَسَارِهِ. ثُمَّ دَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ :أَلَا أَحَدُّثُكُمْ بِمِثْلِ صَاحِبَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ فَالَوا :نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَلْيَنَ فِى اللهِ مِنَ اللَّهْنِ فِى اللَّبِنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ نُوحًا

ابِي بَحْرٍ ، فَقَالَ : إِنَ إِبِرَاهِيمَ كَانَ الْمِنَ فِي اللّهِ مِنَ الدَّهْنِ فِي اللّهِ ، ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى عَمَّرَ ، فَقَالُ : إِنْ نُوحًا كَانَ أَشَدَّ فِي اللّهِ مِنَ الْحَجَرِ ، وَإِنَّ الْأَمْرَ أَمْرُ عُمَرَ ، فَتَجَهَّزُوا ، فَقَامُوا فَتَبِعُوا أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا بَكُرٍ ، إِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نَسْأَلَ عُمَرَ ، مَا هَذَا الَّذِي نَاجَاكَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :قَالَ لِي : كَيْفَ تَأْمُرُونِي فِي غَزْوِ مَكَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، هُمْ قَوْمُك ، قَالَ : حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُطِيعُنِي ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُمْ رَأْسُ الْكُفْرِ ، حَتَّى ذَكَرَ كُلَّ سُوءٍ كَانُوا يَذْكُرُونَهُ ، وَأَيْمُ اللّهِ لَا تَذِلُّ الْعَرَبُ

عَنْ عَلَوْ مِ عَنْ عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ عَنْ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مُنْ مِنْ مَنْ حَتَّى يَلِدِلَّ أَهْلُ مَكَّةً ، فَأَمُرَ كُمْ بِالْجِهَادِ لِتَغْزُوا مَكَّةً . ( ٣٨١٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : جَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بَغْدَ قَتْلِ أَبِيهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ

أَسَامَةَ بُنُ زَيُدٍ بُعُدَ قَتَلِ أَبِيهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِ جَاءَ فَقَامَ مَقَامَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَاقِي مِنْك الْيَوْمَ مَا لَقِيتُ مِنْك أَمْسِ ؟.

(۳۸۱۳۲) حفرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ حفرت اسامہ ڈاٹٹو، اپنے والد کے قبل کے بعد حاضر ہوئے تو نبی کریم میلان فیڈ اس کے سامنے (استقبال کے لئے) کھڑے ہوگئے اور آپ میلان کی گئے کی آئکھیں بھر آئیں۔ پھر جب اگادن آیا اور میلان کی اس کے سامنے (استقبال کے لئے) کھڑے ہوگئے اور آپ میلان کی کا تکھیں بھر آئیں۔ پھر جب اگادن آیا اور

حضرت اسامہ ڈٹاٹٹو حاضر ہوئے اور پھراپی ای جگہ پر کھڑے ہو گئے تو اس پر نبی کریم مِلِطَفِیَائِ نے فرمایا:'' کیا میں آج بھی تمہار استقبال اس طرح کروں جس طرح میں نے کل تمہارااستقبال کیا تھا''؟ د سدرہ بریہ تائی میں تام دم جرم سے ان سے تاہیں ہو جو سرم سے بہت سے دم جریہ جو بریہ جو سور ہو ہو ہو ہے ہو ہے ہو

( ٣٨١٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُد ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ : مَا بَعَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ ، إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ بَقِيَ بَعُدَهُ لِاسْتَخْلَقَهُ.

(۳۸۱۳۳) حفرت عائشہ بڑی فٹرن کہا کرتی تھیں۔ جناب ہی کریم مِلِن فِی اُنے خفرت زید بن حارثہ روائٹو کو کسی شکر میں روانہ نہیر فرمایا مگر یہ کہ آپ مِلِن مِنْ فِی نَنْ اِس اِسْکر میں امیر مقرر فر مایا۔ اور اگر حضرت زید رہا نو آپ مِلِن فی کے بعد باقی ہوتے ت آپ مِنْ فَلِنَا اَنْ اِسْ فِلِنَا اِسْ اِسْکر میں امیر مقرر فر مایا۔ اور اگر حضرت زید رہا نو آپ مِنْ فِلْنَا کَ

( ٢٨١٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِمٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ : لَوْ أَنَّ زَيْدًا حَى لاَسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣٨١٣٣) حَمْد مِن مِنْهُ مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن كِن لَمْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م

(۳۸۱۳۳) حضرت عامر بڑا نبی سے روایت ہے کہ امی عائشہ بٹی عذیفا کہا کرتی تھیں کہ اگر حضرت زید ہواننی زندہ ہوتے تو آپ سِرَانِتَظِیَا آن کو خلیفہ ہناتے۔

اَ پِ ﷺ وَالْ الْوَلِيْفَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٣٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَطَعَ بَغْنًا قِبَلَ مُؤْتَةً ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، وَفِى ذَلِكَ الْبَعْثِ أَبُو بَكُو ٍ ، وَعُمَرٌ ، قَالَ : فَكَانَ

أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَطْعَنُونَ فِى ذَلِكَ ، لِتَأْمِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْكُمْ فَلْ طَعَنُوا عَلَى فِي تَأْمِيرِ أَسَامَةَ ، وَإِنَّمَا طَعَنُوا فِي تَأْمِيرِ أَسِيهِ مِنْ قَيْلِهِ ، وَايْمُ اللهِ ، إِنْ كَانَ لَحَقِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنَّمَا طَعَنُوا فِي تَأْمِيرِ أَسِيهِ مِنْ قَيْلِهِ ، وَايْمُ اللهِ ، إِنْ كَانَ لَحَقِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنَّ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا.

(٣٨١٣٥) حفرت بشام بن عروه والنه النبي والدير وايت كرتي بين كه جناب ني كريم مِيلِ النفيج في مؤته كي طرف ايك لشكر

﴿ مُعنف ابن البُشِيم ترجم (طداا) ﴿ فَ مَعَنَّ اللهِ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَشَالَهَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لِعَبْدِ طَالِبِ ، وَأَمَّا عَوْنُ اللهِ فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَشَالَهَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لِعَبْدِ

اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَتُ أُمُّهُمْ تُفُرِحُ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحْشَيْنَ عَلَيْهِمُ الطَّيْعَةَ وَأَنَا وَلِيَّهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ؟. (ابن سعد ٣٦ـ احمد ٢٠٠٠)

ِ اربی تھی بھر آ بِ مِلِفَظَةَ ﴿ (دوبارہ) حضرت اساء شی نتونیا کے پاس تشریف لائے اور ان سے تعزیت کی اور فرمایا: میرے پاس مر ہے بھتیبوں کو بلا کر لاؤ۔ رادی کہتے ہیں: بھر حضرت اساء شی النتونی ہیں۔ پیددوں کے بچوں کی طرح کے ۔۔۔۔۔ تین بچے لے کر حاضر کیس ۔اساء کہتی ہیں۔ آپ مِلَوْفَظَةَ نِے نائی کو بلایا اور ان کے سرمنڈ وائے اور فرمایا: ''محمد تو ہمارے بچا ابوطالب کے مشابہ ہے اور کی اللہ تو صورت وسیرت میں میرے مشابہ ہے۔ اور عبداللہ تھا۔ آپ مِلَوْفَظَةَ نِے اس کا ہاتھ بکڑ ااور اس کواو پر اٹھایا اور دعا فرمائی۔ کے اللہ ای عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے سودے میں برکت دے۔ راوی کہتے ہیں: ان کی ماں حضرت اساء شی الذون نے آپ مِلْوَفِظَةَ اِ

ےان کی (لاوار ٹی) کی شکایت کی تو آپ مِئِزِ ﷺ نے انہیں جواب دیا۔ کیاتم ان کے ضائع ہونے کا خوف کھاتی ہو؟ حالانکہ میں نیاوآ خرت میںان کا دلی ہوں۔

.٣٨١٣) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ:حَلَّنَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ، قَالَ:أُرِيَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ ، فَرَأَى جَعْفَوًّا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ ، مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ :وَابْنَ رَوَاحَةً جَالِسًا مَعَهُمْ كَأَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ.

ِ ٣٨١٣٠) حضرت سالم بن الى جعد سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مُشِافِقَاقِ کوشہداء مؤتہ .....خواب میں دکھائے گئے۔ چنانچہ پ نے حضرت جعفر دہافتو کوایک ایسے فرشتے کی شکل میں دیکھا جس کے دو پر تصے اور وہ خون میں لتھڑ ہے ہوئے تھے اور حضرت پر ڈواٹنڈ کوآپ مُشِافِقِیَا فِی نے ان کے مقابل تخت پر دیکھا۔ آپ مِشِافِقِیَا فِی کہتے ہیں۔ ابن رواحدان کے ساتھ یوں ہیٹھے ہوئے تھے کو یا بیر ڈواٹنڈ کوآپ مُشِافِقِیَا فِی نے ان کے مقابل تخت پر دیکھا۔ آپ مِشِافِقِیَا فِی کہتے ہیں۔ ابن رواحدان کے ساتھ یوں ہیٹھے ہوئے تھے کو یا

كروه ان سے اعراض كيے ہوئے ہيں۔ ٣٨١٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ ، وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ

اغْيفِرْ لِزَيْدٍ ، اللَّهُمَّ اغْيفِرْ لِجَعْفَوٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ. [٣٨١٣] حضرت الوميسره ولان سے روايت ہے کہ جب نبی کریم مُثِلِّفَ کَا کَا اللہِ مِنْ اللہِ بن رواحہ مُثَالِتُمَّ رقب کی خیال تر آپ مُنْهَ مُنْهُ مَنْ الدی کی اس کے ترجہ بر مُنافِ اللّٰ اللہ مِنْ اللہِ فِي اللہِ اللهِ العَمْ

ے قتل کی خبر ملی تو آپ مِزَفِیْفِیَمَ فِی اِن کی بات کرتے ہوئے وُ عا فر مائی۔اےاللہ! زید کی مغفرت فر ما۔اےاللہ! جعفر کی مغفرت ر ما۔اورعبداللہ بن رواحہ کی مغفرت فر ما۔

ه مصنف ابن الی شید متر جم (جلد ۱۱) کی کار ۱۳۳۳ کی کار ۱۳۳ کار ۱۳۳ کی کار ۱۳۳ کار ۱۳ کا كشاب البغازى

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَنْ يُخْزِى اللَّهُ أُمَّةً ، أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا.

(٣٨١٢ ) حضرت عبدالرحمان بن جبير بن نفير كهتيج بين، جب رسول الله مَلِّاتُ عَيْنَا كَصَابِهُ كَرامٌ كوغز وه مؤته مين حضرت زيد مثالثيرً ك ساتھ شہید ہونے والے حضرات پر شدیدغم ہوا تو رسول اللّٰہ مَرَّ اللّٰهِ مَرَّ اللّٰهِ عَلَيْ ارشاد فرمایا: '' ضرور بالضرورای امت میں ہے کچھ قومیں حضرت سے علائلا کو پالیں گی۔ اور وہ لوگ تم سے بہتر یاتم جیے ہوں مے۔'' یہ بات آپ مُلِفَظَةٌ نے تمن مرتبہ کہی۔'' اور الله تعالیٰ

الیی امت کو ہلاک نہیں کرے گا جس کے اول میں میں اور آخر میں سے قلایڈ کا ہوں گے۔

( ٣٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا أَتَتْ وَفَاةُ جَعْفَرِ ، عَرَفْنَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزُنَ ، قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الَّلهِ ، إِنَّ النِّسَاءَ يَبْكِينَ ، فَالَ :فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِنْهُنَّ ، فَإِنْ أَبَيْن فَاحْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةٌ : قُلْتُ فِي نَفْسِي : وَاللَّهِ مَا تَوَكَّتَ نَفْسَك ، وَلَا أَنْتَ

مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ.

(٣٨١٢٧) حضرت عائشة شينة شينة خياروايت كرتى بي كه جب رسول الله مَيْلِ اللهُ مَيْلِ اللهُ مَيْلِ اللهُ مَيْلِ اللهُ مَيْلِ اللهُ اللهُ اللهُ مَيْلِ اللهُ مَيْلِ اللهُ الل نے رسول اللّٰد مَلِّائِفَظَافِ کے چبرہ انور پرغم (کے آثار) دیکھے۔حصرت عائشہ ٹنکاٹیٹا کہتی ہیں: پھر آپ مِنِرِفظَافِ کی خدمت میں ایک

صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا۔ یا رسول الله مَلِّافِظَةَ إعورتيس رور ہي ہيں۔ آپ مَلِّافِظَةَ مَ نے فرمایا: تم ان کی طرف واپسر

جاؤ \_ انہیں خاموش کرواؤ \_ اورا گروہ انکار کریں تو تم ان کےمنہ برمٹی ڈال دینا \_ راوی کہتے ہیں: حضرت عا ئشہ تنکیفیط کہتی ہیں ·

میں نے اپنے دل میں کہا: تو اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑ تا اور نہ ہی رسول الله مِزْ الْفِیْدَةُ کِے حکم کو بجالا تا ہے۔

( ٣٨١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَزْ أَبِيهِ ، عَنْ حَذْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الَّذِي أَرْضَعَنِي مِنْ بَنِي مُوَّةً ، قَالَ :كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرِ يَوْمَ مُؤْتَةً ، نَزَلَ

عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرًاءَ فَعَرْقَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

(۳۸۱۲۸) حضرت کیلی بن عباد بن عبدالله بن زبیر،اینے والد، دادا سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے بنومرہ کے اس آ دمی نے بیان کی

جس نے (لینی جس کی بیوی نے ) مجھے دودھ پلایا تھا۔اس نے کہا۔گویا کہ میں غزوہ مؤتہ میں جعفر کود مکھ رہا ہوں وہ اپنے سفید وسر رخ

گھوڑے سے نیچاترے اور پھراس کی کونچیں کا ٹمیں اور چل دیئے اور جا کرلڑائی کی یہاں تک کوتل (شہید) کردیئے گئے۔

( ٣٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْزِ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُّلَّمَ حَبَرٌ قَتْلِ زَيْدٍ ، وَجَعْفَرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ نَعَاهُمْ إِلَى

النَّاسِ ، وَتَرَكَ أَسْمَاءَ حَتَّى أَفَاضَتُ مِنْ عَبْرَتِهَا :ثُمَّ أَتَاهَا فَعَزَّاهَا ، وَقَالَ :أَدْعِي لِي يَنِي أَخِي ، قَالَ :فَجَانَتْ بِثَلَاثَةِ يَنِينَ ، كَأَنَّهُمْ أَفْرُخٌ ، قَالَتْ : فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رُؤُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمْنَا أَبِى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ :وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ

نِسَاءَ جَعْفَرٍ ، فَذَكَرَ مِنْ بُكَائِهِنَّ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ. (٣٨١٢٢) حفرت عائشه ثفاه مؤنا بيان فرماتي جي كه جب رسول الله مُؤَفِّقَةَ كي ماس حفرت جعفر بن ابي طالب، زيد بن حارثه اور عبدالله بن رواحه بن كليم كل موت كي خري في تورسول الله مِ أَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ مِنْ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ظا ہرتھے۔حضرت عائشہ ٹنیاہ نیٹ کہتی ہیں۔ میں (آپ مَالْفَصْحَةَ کو) درواز ہ کی پھاڑے د مکھر ہی تھی کہ آپ مَلِفَضَحَةً کی خدمت میں

يك مخص حاضر موااوراس نے عرض كيا۔ يارسول الله مِزَّفْظَةَ إجعفرى عورتيں ..... پھراس آ دمى نے ان عورتوں كے رونے كاذكر كيا تو آپ مِنْالْفَقِيَّةَ بِنْ اسَ آ دمی ہے کہا کہ وہ انہیں ( جا کر )منع کرے۔ ؛ ٣٨١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ زَعَمَ ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ

بِالْبَلْقَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اخُلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ بِأَفْصَلَ مَا خَلَفْت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

٣٨١٢٣) حضرت فتعمى بيان كرتے ہيں كەحضرت جعفر بن الي طالب غز وه مؤته ميں مقام بلقاء ميں شہيد ہوئے تو رسول القد مَرْ النَّهُ عَجَةً نے دعا فر مائی:''اے اللہ! جعفر کے گھر جعفر کاوہ بہترین خلیفہ پیدا فر ماجوتوا پنے نیک بندوں میں ہے کسی بندہ کوعطا کرتا ہے۔ ٣٨١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ،

يَقُولُ: لَقَدِ الْدَقَّ فِي يَدَىَّ يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا صَبَرَتُ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَّةٌ. '۳۸۱۲۳) حضرت خالد بن ولید دان نوی کرتے ہیں کہ غزوہ مؤتہ کے دن میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹ گئیں۔ پھر ( آخر )

يرے ہاتھ ميں ايك پُو ژي تلوار باتي ربي\_ ٢٨١٢٥) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّلَاثَةَ الَّذِينَ

فَيْلُوا بِمُوْتَةَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِم.

٣٨١٢٥) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلِقْتُ ﷺ نے غزوہ مؤتہ میں قتل کیے جانے والے تین صحابہ تذکیفتی کی موت کی خبر ناكی اور پھرآپ مِلِنفَظَةَ بنے ان پر جناز ہ پڑھایا۔

٣٨١٢٦ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نَفِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا اشْتَذَّ حُزْنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مِنْهُمْ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُوْتَةً ،

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَاهُ ، إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ ، أَوْ خَيْرٌ ،

وضو واا ابرتن دو''۔ راوی کہتے ہیں میں آپ مِیلَّافِیکَ فَیم کے پاس وضو والا برتن لے کر حاضر ہوا۔ تو آپ مِیلِّفِیکَ فِیمَ اس کواپی گود'

ر کھ لیا۔ پھر آپ مِنْزِلْفَظَغَ آنے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگایا۔اللہ بہتر جا نتا ہے کہ آپ مِنْزِلْفَظَغَ آنے اس میں پھونک ماری پانہیں ماری

پھر آپ مُؤْفِظَةَ إِنْ فرمایا: اے ابو قادہ! مجھے کجاوہ پر ہے جھوٹا بیالہ پکڑا دو۔ چنانچہ میں آپ مِنْفِظَةَ کی خدمت میں دو پیالہ۔

درمیان کا بیالہ لے کرحاضر ہوا۔ تو آپ مَرْفَظَةَ لَمْ نے اس میں یانی ڈالا اور فر مایا: لوگوں کو پلاؤ۔ اور (خود )رسول اللّه مَرْفَظَةَ لَمْ نِے آ لگائی اور بلندآ وازکر کے فرمایا:خبردار! جس کسی کے پاس بھی برتن پہنچے تو اس کو جا ہے کہوہ پانی پی لے۔ بس میں ایک آ دمی کے پا

بہنچاادراس کو پانی پلایا۔ پھررسول اللہ مَرَّفِظَةَ کی طرف بیالہ میں بقیہ پانی لے کرلوٹا (وہاں سے مزید لے کر ) میں گیااور میں ۔ سلے آدمی کے ساتھ والے کو یانی بلایا۔ یہاں تک کداس حلقہ کے تمام لوگوں کو میں نے یانی بلایا۔ پھر میں پیالہ کا بقیہ یانی لے کررہ

التد مَرِّ فَضَعَ فَم كَ طرف لونا (وہال سے مزید لے كر) اور ميں گيا اور ميں نے دوسرے علقہ كو پانى پلايا يہاں تك كه ميں نے سا حلقول كوياني پلايا\_

میں نے نظر کمبی کر کے وضو کے برتن میں دیکھنا شروع کیا کہ اس میں پچھ باقی ہے؟ کہ آپ مِلِفَضَةَ نے پیالہ میں ۔ انٹریلااور مجھے فرمایا: تو پی اراوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔میرے ماں باپ آپ پرقربان ہوں۔ مجھے بچھ زیاوہ بیا سنہیں ۔ س

آپ مِلْفَظَةَ إِنْ غَرِمایا: ''میرے پاس سے دور رہو۔ آج کے دن تو لوگوں کو پلانے والا میں ہوں۔'' راوی کہتے ہیں: پھر رسو

التدمَوَّ أَعَيَّا مَ نِي الديس ما في دُالا اوراس كونوش فرمايا - پھر دوبارہ پياله يس يا في دُالا اورنوش فرمايا پھرسه بارہ آپ مَوَلَّ فَيْحَاتُمَ فَي بِيا میں پانی ڈالا اورنوش فر مایا۔ پھرآپ مِرَافِقَةَ مَ سوار ہو گئے اور ہم بھی سوار ہو گئے۔

پھرآپ مِتَرِّفَظَةَ نِے فرمایا:'' جب لوگ اپنے پیغمبر کوغیر موجود یا تمیں اوران کی نماز ان کے بہت قریب آ جائے تو تم ایا

لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو کہ وہ کیا کریں''میں نے عرض کیا۔اللہ اوراس کارسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔آپ <u>مَرْاس</u> نے فر مایا:'' کیاان میں ابو بکر رہی تھے اور عمر رہی تھے موجو زمیں ہیں۔اگر لوگ ان دونوں کی بات ما نیں گے تو ہدایت یا جا کیں گے اور ا

کی جماعتیں بھی ہدایت یا جا نمیں گی اوراگرلوگ ان دونوں کی نافر مانی کریں گےتو لوگ بھی گمراہ ہوں گےاوران کی جماعتیں َ كُمراه هول كَن 'يه بات آپ مِأَنْفَعُةِ تَمَن مرتبدارشا دفر ما كَي \_

پھرآ پ مَثَرِّ فَصَغَةً چِل پڑے اور ہم بھی چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب ہم نصف دن میں پنچے تو لوگوں نے درختوں۔ سابہ کو تلاش کیا۔ پھر ہم پچھ مہاجرین کے پاس آئے۔ان میں حضرت عمر وہ اٹٹو بھی تھے۔ہم نے ان سے کہا کہ اگرتم اپنے نبی کونہ . اورنماز کا وقت ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بخدا ہم تنہیں بتا کیں گے۔ پھرحضرت عمر ڈناٹٹو نے حضرت ابو بکر «پ

ے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿إِنَّكُ مُلِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَلِيُّونَ ﴾ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کواپنے پاس بلائے گ۔ آ ر کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں۔ میں آپ کے جانے کے بعد گمرانی کروں گا۔اگر معاملات ٹھیک ہوئے تو ساتھ آملوں گا۔ بھرنم

کھڑی ہوگئی اور گفتگورک گئی۔

پ رسے ہا کہ الوقادہ ہے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِزَافِقَائِمَ نے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ میں ارشاد فر مایا: میراخیال تواپنے بارے میں یہ ہے۔ میں نے تہمیں آخ کی رات مشقت میں ڈال دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ ہرگز نہیں! میرے ماں باپ آپ پر بان ہوں۔ میں تود کھے رہا ہوں کہ نیندیا اُونکھ نے آپ مِزَافِقَائِمَ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ لہٰذاا گر آپ ایک طرف ہوجا کمیں اور وکڑوال لیس تا کہ آپ مِزَافِقَائِمَ کی نیندختم ہوجائے۔ آپ مِزَافِقَائِمَ نے ارشاد فر مایا: مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگ ان یہ خدل

اس. راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: ہر گزنہیں!میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔

ں تک کہ سورج بلند ہوگیا پھر نبی کریم شِرِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا:''جس آ دی نے ان دور کعات کو منج کی نماز سے پہلے ادا کیا ہے وہ ں ان کوادا کر لے'' چنانچہ مید دور کعات ان لوگوں نے بھی پڑھیں جنہوں نے ان کو (پہلے ) پڑھا تھااور انہوں نے بھی پڑھا جنہوں آ پہلے ہیں پڑھا تھا۔ پھرآ پ مِرِّاً فَافِظَةُ فِرْ خَمْم دیا اور نماز کے لئے منادی کی گئی پھر رسول اللہ مِزْفِظَةُ آ گے ہو گئے اور آپ مِرْفِظَةَ نے جمیں نماز

ائی اور جب آپ نیز نظر نظر آنے سلام پھیرا تو فرمایا:'' ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ہم کسی ایسی د نیوی چیز میں مشغول اس تھے کہ جس نے ہمیں نماز سے لا پرواہ کر دیا ہو بلکہ ہماری ارواح اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں تھیں۔ جب جاہتے ہیں روحوں کو ہیسجے بین میں میں میں کے ساتھ ایسی نماز ہی قضا کر لیے۔'' پ نے بردار! جس آ دمی کو بینماز کسی بندہ صالح کی طرف ہے آلے تو اس کو جائے کہ اس کے ساتھ ایسی نماز ہی قضا کر لیے۔'

صحابه ويُ كُنُّهُ فِي عُرض كيا- يارسول الله مَلِينَ فَيَعَمَ إياس؟ آپ مَلِقَ فَيْ هَايِهُ ' كُولَى بِياس نبيس ب-اب ابوق دوا مجح

المعنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ١١) و المعنادي المعادي المعادي المعادي المعنادي المع

ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ تَرَى الْقُوْمَ صَنَعُوا حِينَ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ ، وَأَرْهَقَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَ ٱلْيُسَ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرٌ ؟ إِنْ يُطِيعُوهُمَا فَقَدْ رَشِدُوا ، وَرَشِدَتْ أُمَّتُهُمْ ، وَإِنْ يَعْصُوهُمَا فَقَدْ غَوَ وَغُوَتُ أُمَّتُهُمْ ، قَالَهُما ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَارَ وَسِرْنَا ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، إِذَا نَاسٌ يَتَّبِعُونَ ظِلا الشَّجَرَةِ، فَأَتَيْنَاهُمْ ، فَإِذَا نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُمْ : كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِ

فَقَدْتُمْ نَبِيَّكُمْ ، وَأَرْهَقَتْكُمْ صَلَاتُكُمْ ؟ قَالُوا : نَحُنُ وَاللَّهِ نُخْبِرُكُمْ ، وَثَبَ عُمَرُ ، فَقَالَ لأبيي بَكُر : إِنَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ﴾ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ تَوَفَّى نَبِيَّهُ ، فَقُمْ فَصَلُّ وَانْطَإْ إِنِّي نَاظِرٌ بَعْدَكَ وَمُتلوِّمٌ ، فَإِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا وَإِلَّا لَحِفْتُ بِكَ ، قَالَ : وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَانْقَطَعَ الْحَدِيثُ.

(ابوداؤد ۳۳۸ ترمذی ک

(٣٨١٢١) حضرت خالد بن سمره روايت كرتے بيل كه بمارے پاس حضرت عبدالله بن رباح انصارى تشريف لائے .... اور اله سحابهان کونقیہ بچھتے تھے تو انہوں نے فر مایا: ہمیں رسول اللہ <u>مَلِّنظَةً ہ</u>ے گھڑسوار ابوقیا دہ نے بیان کیا۔ کہ رسول اللہ مَلِّنظِ نظر نے ج<sup>ے</sup> الامراء (غز دومؤته كالشكر) كوروانه فرمايا تو ارشاد فرمايا: ' تم پرزيد بن حار شدحا كم ڄيں \_ پس اگريتيل ہو جا ئيس تو پھرجعفر بن ا طالب ڈاپٹٹو ہیں اور اگریہ بھی قمل ہو جا ئیں تو پھرعبداللہ بن رواحہ ہیں۔'' حضرت جعفر ڈڈاٹٹو اچھل پڑے اور عرض کیا۔ یا رسو الله يَرْضُ فَيْ إِين ال بات عنوف نهيل كما تاكه آب مجمد برزيد كوحاكم بناكيس- آب مُرافِظَةَ أَبِي خور مايا: جانے دو! تم نهيں جانے

۲۔ پھریدلوگ چل پڑے اور جتنی دیراللہ کومنظور تھا بیلوگ دہاں رہے۔ پھر (ایک دن) رسول اللہ مِیَالِفَقِیَّ فَمْ منبر پرتشریف خ بوئ اور عكم ديا اوربيه منادى كى كى كه الصلاة جامعة. چنا نچيلوگ رسول الله مَرْفَقَعَة كى خدمت ميں جمع بو كئے تو آپ مِرْفَقَعَةِ \_ فر مایا:'' خیر کی بات پینجی ہے، خیر کی بات پینجی ہے۔ یہ بات تین مرتبہ ارشا دفر مائی ..... میں تمہیں اس لڑنے والے لشکر کے بارے میر

خبردیتا ہوں۔ بیلوگ (یہاں ہے) چلے تو ان کی دشمن سے ملاقات (اورلڑ ائی) ہوئی چنانچی<sup>د حف</sup>رت زید ڈیکٹنڈ شہادت کی حالت م<sup>م</sup> قتل کر دیئے گئے۔تم لوگ ان کے لئے استغفار کرو، پھر جھنڈ احضرت جعفر بن ابی طالب مٹافیز نے سنجال لیا اور انہوں نے وثمن خوب حملہ کیا یہاں تک کیدہ بھی شہادت کی حالت میں قتل ہو گئے ہتم ان کی شہادت پر گواہ بن جاؤاوران کے لئے استغفار کرو۔ حمنڈا،حفرتعبداللہ بن رواحہ مناٹخو نے سنجال لیا اور اپنے قدم خوب جمالئے (لیکن) آخر کاروہ شہید کر دیئے گئے ہتم ان کے

کئے استغفار کرو پھر(ان کے بعد) حجنڈا حضرت خالدین الولید ڈٹاٹؤ نے سنجال لیا ہے حالانکہ وہ (پہلے ہے تعین )امیروں مبر سے نہیں تھے (بلکہ ) انہوں نے خودایے آپ کوامیر بنالیا ہے۔'' پھرآپ مُلِّفَقَةَ نے دعاما تگی''اے اللہ! بیخالد تو تیری تلواروں میں

ے ایک تکوار ہیں تو ہی ان کی مدو فرما۔'' اس دن سے حضرت خالدین الولید رہ اُٹینے کا نام سیف اللہ المسلول برد گیا۔اور رسوا

الله مَزَافِظَةَ إِنْ ارشاد فرمايا: " نكل جاؤاوراپ بھائيوں كى مددكرو كوئى بھىتم ميں سے چھھے ندر ہے۔ " چنانچے صحابہ كرام پيدل او

وَسَلَّمَ : انْفِرُوا ، فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ ، وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ مِنْكُمْ أَحَدُّ ، فَنَفَرُوا مُشَاةً وَرُكْبَانًا ، وَذَلِكَ فِي حَرٌّ شَدِيدٍ. فَبَيْنَمَا هُمْ لَيْلَةً مُمَايَلِينُ عَنِ الطَّرِيقِ ، إِذْ نَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَالَ عَنِ الرَّحْلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَذَعَمْتُهُ بِيَدَى ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ يَدِ رَجُلِ اعْتَذَلَ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :أَبُو قَتَادَةَ ، فَسَارَ أَيْضًا ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى مَالَ عَنِ الرَّحْلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَدَعَّمْتُهُ بِيَدَىَّ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ يَدِ رَجُلِ اعْتَدَلَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ فِي النَّانِيَةِ ، أَوِ النَّالِئَةِ ، قَالَ : مَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ شَقَقُتُ عَلَيْكُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَلَا ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَلَكِنْ أَرَى الْكُرَى أَو النُّعَاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْك ، فَلَوْ عَدَلْتَ فَنَوَلْتَ حَتَّى يَذْهَبَ

كَرَاكَ ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخْذَلَ النَّاسُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَلَّا ، بِأَبِي وَأُمِّي. قَالَ:فَابُغِنَا مَكَّانًا خَمِيرًا، قَالَ:فَعَدَلُتُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِذَا أَنَا بِعُقْدَةٍ مِنْ شَجَرٍ، فَجِنْتُ، فَقُلْتُ:يَا رَسُولَ اللهِ، هَلِهِ عُقْدَةٌ مِنْ شَجَرٍ قَدْ أَصَبُتُهَا ، قَالَ : فَعَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَدَلَ مَعَهُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ ، فَنَزَلُواً وَاسْتَتَرُوا بِالْعُقُدَةِ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِالشَّمْسِ طَالِعَةً عَلَيْنَا ، فَقُمْنَا وَنَحْنُ وَهِلِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُوَيْدًا رُوَيْدًا ، حَتَّى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ يُصَلِّي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاقِ الْعَدَاةِ فَلْيُصَلِّهِمَا ، فَصَلاهُمَا مَنْ كَانَ يُصَلِّهِمَا ، وَمَنْ كَانَ لا يُصَلِّهِمَا

ثُمَّ أَمَرَ فَنُودِى بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا نَحُمَدُ اللَّهَ ، أَنَا لَمْ نَكُنُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا يَشْغَلْنَا عَنْ صَلَاتِنَا ، وَلَكِنْ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللهِ ، أَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءً ، أَلَا فَمَنْ أَدُرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا.

قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، الْعَطَشُ ، قَالَ : لَا عَطَشَ ، يَّا أَبَا فَتَادَةَ ، أَرِنِي الْمَيْضَأَةَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَجَعَلَهَا فِي ضِيْنِهِ ، ثُمَّ الْتَقَمَ فَمَهَا ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْفَتَ فِيهَا ، أَمْ لاَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَرِنِي الْغُمَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَأَتَيْتُه بِقَدَح بَيْنَ الْقَدَحَيْنِ ، فَصَبَّ فِيهِ ، فَقَالَ :اسْقِ الْقَوْمَ ، وَنَادَى رَسُولُ اللهِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ :أَلَا مَنْ أَتَاهُ إِنَاؤُهُ فَلْيَشْرَّبُهُ ، فَٱتَيْتُ رَجُلاً فَسَقَيْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضِلَةِ الْقَدَحِ ، فَذَهَبْتُ فَسَقَيْتُ الَّذِي يَلِيهِ ، حَتَّى سَقَيْتُ أَهْلَ تِلْكَ الْحَلْقَةِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِفَضْلَةِ الْقَدَحِ ، فَذَهَبْتُ فَسَقَيْتُ حَلْقَةً أُخْرَى ، حَتَّى سَقَيْت سَبْعَةَ رُفَقِ. وَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ ، أَنْظُرُ هَلْ بَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ ، فَصَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُكِيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَح ، فَقَالَ لِي: اشْرَبْ ، قَالَ :قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنِّي لَا أَجِدُ بِي كَثِيرَ عَطَشٍ ، قَالَ إِلَيْك عَنِّى ، فَإِنِّي سَاقِي الْقَوْمَ

مُنْذُ الْيُومِ ، قَالَ : فَصَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَحِ فَشُوبَ ، ثُمَّ صَبَّ فِي الْقَدَحِ فَشُرِبَ، ثُمَّ صَبَّ فِي الْقَدَحِ فَشَرِبَ ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا.

## ( ٣٦ ) مَا حَفِظْتُ فِي بَعْثِ مُؤْتَةً

## غزوہ مؤننہ میں بھیجنے کے بارے میں محفوظ روایات

( ٣٨١٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُؤْتَةَ ، فَاسْتَغُمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابُنُ رَوَاحَةَ فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَجَمَّعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ خَلَّفُ وَاسَلَّمَ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ خَلَّفُ وَاللهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُ خَلَّفُكَ ؟ قَالَ :أَجَمَّعُ مَعَك ، قَالَ :كَعَدُوةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَّ وَمَا فِيهَا.

(۳۸۱۲۰) حضرت ابن عباس دلافٹوروایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنِّلَفَظَیَّا نَے مُوّتہ کے طرف لشکر روانہ فر مایا اور ان پر حضر مند زیر کو حاکم مقرر فر مایا اور اگر ہے ہیں کہ رسول اللہ مَنِّلُفظَیَّا نَے مُوّتہ کے طرف لشکر روانہ فر مایان رواحہ جہائی امیر ہول گے اور اگر یہ بھی قبل ہو جا کمیں تو پھر ابن رواحہ جہائی امیر ہول گے۔حضرت ابن رواحہ مِنْ اُنٹو لشکر سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے جناب نبی کریم مِنَّلِفظَیَّا ہَے ہمراہ جمعہ کی نماز اوا فر مائی چیز نے (لشکر سے) پیچھے کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا۔ (اس لئے رُک چنا نہ مِنَّلِفظَیَّا ہِ کہمراہ جمعہ کی نماز اوا کر لوں۔ آپ مِنْلِفظَیَّا ہِ نے ارشاد فرمایا: ''اللہ کے راستہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔''

اللهِ بَنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بَنُ شَيْبَانَ ، عَنُ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَيْشَ الْأُمْرَاءِ ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ زَيْدُ بَنُ حَارِثَةَ فَإِنُ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفُرُ بَنُ أَبِي طَالِب ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفُرْ فَعَبُدُ اللهِ بَنُ رَوَاحَة ، فَوَثَبَ جَعْفُرْ ، فَقَالَ : وَسُولَ اللهِ مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَقُمِلَ عَلَى زَيْدًا ، فَقَالَ : الْمُضِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى أَيُّ ذَلِكَ حَيْرٌ . فَقَالَ : رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلاةُ وَلَمْ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلاةُ وَلَمْ فَالَ : ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرٌ ، ثَلاثًا ، خَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّلاةُ أَنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْدَ الْمِنْبَرَ ، وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرٌ ، ثَلَاثًا ، أَخَدَ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا اللّهِ بَنُ رَوَاحَة ، فَأَثَمَ عَلْ صَعْدَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخِذَ اللّهَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ جَعْفُرُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة ، فَأَثَبَ قَدَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللّهَاءَ خَالِدُ بُنُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ

مِنْ سُيُوفِكَ ، فَأَنْتَ تَنْصُرُهُ ، فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمِّى سَيْفَ اللهِ الْمَسْلُولَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٨١١٢) حضرت عبدالملك بيان كرت بين كه نبي كريم مُرِينَ فَيَعَ أَنْ جب بنوثقيف كامحاصره كيا مواتها تب آپ مُرافِينَ أَ في مايا: ب سے میں نے اس جگہ پڑاؤ کیا ہے تب سے میں نے فرشتہیں دیکھا۔راوی کہتے ہیں: (یہ بات من کر) حضرت خولہ بنت حکیم

لیمہ منگال میٹ پڑیں اور انہوں نے یہ بات حضرت عمر دیا نٹو کو بیان فر مائی۔حضرت عمر شاٹٹو نبی کریم مِلِّائِفَیْ آب کی خدمت میں حاضر ے اور آپ مِرْفَقِيَّةً سے خولہ کی بات بیان کی تو آپ مِرِفَقِیَّةً نے ارشاد فرمایا: خولہ سے کہتی ہیں۔ پھر حصرت عمر مربائن نے

ئب مَلِّنْفَعَة كوكوچ كرنے كاشاره كيا چنانچة پ مِلِنْفَقَةَ نے كوچ فرماليا۔ ٣٨١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنِ بَعْدَ الطَّائِفِ ، قَالَ :أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ ، وَعَارٌ ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْحُمُسَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَعَرَةً مِنْ بَعِيرِ ، فَقَالَ : مَا لِي مِنْ مَالِكُمْ هَذَا إِلَّا

الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَوْدُودٌ عَلَيْكُمْ. (عبدالرزاق ٩٣٩٨ ـ احمد ١٨٣) ١٨١١٧) حضرت عمره بن شعيب سے روايت ہے كہ جب رسول الله مَلِّنْ فَيْ فَيْ الله عَلَيْنَ فَيْ طَا لَفْ كے بعد حنين سے واپس ہوئے تو آپ مِلِنْفَيْنَةَ نے ارشاد فرمایا:'' سوئی ، دھا گہ ( تک ) جمع کروا دو۔ کیونکہ غنیمت میں خیانت جہنم ہے اور خیانت کرنے والے کے لئے قیامت

کے دن عیب ورسوائی ہے۔'' پھر آپ مُراِّفْظُةُ بِنْے اونٹ کا ایک بال پکڑا اور قرمایا'' میرے لئے تمہارے اس مال میں ہے ریھی نہیں ب وائے مس کے اور نمس بھی (انجام کے اعتبارے ) تمہاری طرف رد ہوجا تا ہے۔

٣٨١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُتْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّائِفِ نَوَلَ الْجِعْرَانَةَ ،

فَقَسَّمَ بِهَا الْغَنَائِمَ ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْهَا ، وَذَلِكَ لِلنَّلْتَيْنِ بَقِيَّتَا مِنْ شَوَّالٍ. (ابن سعد ١٥١ـ ابويعلي ٢٣٥٠) ۱۱۸ ۳۷) حضرت ابن عباس ثقافته سے روایت ہے کہ جب رسول الله مَتَّ فِيفَظَعَ أَلَمُ الله عَتِر بف لائے تو مقام بعر انه میں فروکش

ئے اور وہیں پر آپ مِنْ اَنْتَظِیَّةً نے غنیموں کو تقسیم فر مایا۔ پھر آ ب مِنْ اِنْتَظَیَّةً نے اس مقام پرعمرہ اوا فر مایا۔ اور بیوا قعد شوال کی آخری دو ٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةً ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ

مَلَكَ يَوْمَ الطَّائِفِ خَالَاتٍ لَهُ ، فَأُعْتِقُنَ بِمِلْكِهِ إِنَّاهُنَّ . ٣٨١٢) حضرت زبير سے روايت ہے كہ وہ طائف كے دن اپني كچھ خالاؤں كے مالك ہوئے (ليكن) پھروہ خالائيں ان كى

بت میں آنے کی دجہ سےان پر آزاد ہو کئیں۔

مُحَاصِرًا وَادِيَ الْقُرِي. (بيهقى ٣٢٣)

(٣٨١٢) حفرت عبدائله بن شقيق بيان كرتے بيل كه آب مَرِّفَ عَلَيْ الله عاصره قرمايا ــ

( ٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَان ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يُوْمًا ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَّاةٍ.

(۳۸۱۱۳) حضرت عبد الله بن سنان سے روایت ہے کہ نبی کریم شِلِّنْفِیَجَ نے اہل طا نَف کا بچپیں دن تک محاصرہ فرمایا اور آپ شِلِّنْفِیَجَ نے ان کےخلاف ہرنماز کے بعد بددعا فرمائی۔

( ٣٨١٤) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، أَحَدِ بَنِي سُوائَةَ ، يُقَالُ لَهُ : عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَيَّةَ ، قَالَ :أُصِيبَ رَجُلَانِ يَوْمَ الطَّائِفِ ، قَالَ :فَحُمِلًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ : فَأُخْبِرَ بِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا أَنْ يُدْفَنَا حَيثُ أُصِيبًا وَلُقِيًا.

(۳۸۱۱۴) حضرت عبدالله بن معیه بیان کرتے ہیں کہ طائف کے دن دوا فراد زخمی ہو گئے ۔راوی کہتے ہیں:انہیں رسول اللہ مُأِلِّفِيْكُةُ کہ: مدید ملسلانا گار اللہ مِنْ مُنْزَنْمُةَ کی اس کا مسلسلانا کی اتا ہے مُنْزَنْمُةَ مَنْ اللہ مِنْ اللہِ مِنْ

کی خدمت میں لایا گیا۔اورآپ مِیَوْفِیْفَیَا کَان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ مِیَوْفِیْکَا نے ان کے بارے میں سی تھم دیا کہ جہاں پر سہ پائے گئے اور قل ہوئے وہیں پران کودفن کیا جائے۔

( ٣٨١١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهْيْرٍ وَهِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي مِنْ مَا يَكُو مِهِ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَكُو مِ

النَّقَفِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ بِالنَّبَاةِ ، أَوْ بِالنَّبَاوَةِ ، وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ: تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنُ أَهْلِ النَّارِ ، وَخِيَارَكُمْ مِنْ شِرَادِكُمْ ، قَالُوا : بِمَ ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ الطَّائِفِ: تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَخِيَارَكُمْ مِنْ شِرَادِكُمْ ، قَالُوا : بِمَ ، يَا رَسُولَ اللهِ؟

الطائِفِ: تُوشِحُونَ أَنْ تَعْرِقُوا أَهُلُ الْجَنِهِ مِن أَهْلِ النَّارِ ، وَخِيارَ كُمْ مِن شِرَارِ كُمْ ، فالوا : بِمْ ، يَا قَالَ : بِالنَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّءِ ، أَنتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. (ابن ماجه ٣٢٢، احمد ٣١٦)

(۱۱۵) حفرت الوبكر بن الى زبير تعفی اپنے والد سے روایت كرتے ہيں كەانہوں نے نبی كريم مِنْرِ الْفَصَحَةِ كومقام نَباقَ يا مقام نَبا وَ ة ميں ..... نباوه طائف كا حصد ہے۔خطبه ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه آپ مِنْ الْفَصَحَةِ اپنے خطبہ ميں فرمار ہے تھے۔'' قریب ہے كہم اہل جنت كو اہل جہنم سے (جدا) پہچان لو۔ اور اپنے بہتر لوگوں كو بدتر لوگوں سے (جدا) پہچان لو۔'' لوگوں نے عرض كيا۔ يا رسول

میں خدائے گواہ ہو۔'' پر تینز کو مدور دیو رہا ہے وہ رہ ہے ہے ہے وہ وہ سے میں کا جمہ ہے کا میں مدر رہا ہے ۔

الله مَلِفَظَةً إكس ذريعه سے؟ آپ مِلِفَظَةً في فرمايا۔ ''اچھي تعريف كے ذريعه سے اور بُري تعريف كے ذريعه سے ، تم لوگ زمين

( ٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُحَاصِرٌ ثَقِيفًا : مَا رَأَيْتُ الْمَلَكَ مُنْذُ نَزَلْتُ مَنْزِلِى هَذَا ، قَالَ : فَانْطَلَقَتْ خَوْلَةً بِنْتُ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةُ ، فَحَاصِرٌ ثَقِيفًا : مَا رَأَيْتُ الْمَلَكَ مُنْذُ نَزَلْتُ مَنْزِلِى هَذَا ، قَالَ : فَانْطَلَقَتْ خَوْلَةً بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةُ ، فَخَدَّتَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهَا ، فَقَالَ :صَدَقَتْ ، فَأَشَارَ عُمَرُ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ، فَارْتَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) في المستقل المس

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ ، فَجَائَهُ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، فَاذْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ اهْدِ ثَقِيفًا ، مَرَّتَيْنِ.

قَالَ : وَجَائَتُهُ خَوْلَةُ ، فَقَالَ : إِنِّي نُبِّنْتُ أَنَّ بِنُتَ خُزَاعَةَ ذَاتُ خُلِيٌّ ، فَنَقَلَنِّي خُلِيَّهَا إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك الطَّائِفَ غَدًّا ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَنَا فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ، نُرَاهُ عُمَرَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مُقَامُك عَلَى

قَوْم لَمْ يُؤْذُنْ لَك فِي قِتَالِهِمْ ؟ قَالَ : فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، فَنَزَّلَ الْجِعْرَانَةَ، فَقَسَّمَ بِهَا غَنَائِمَ حُنيْنٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(٣٨١٠٩) حضرت ابو الزبير سے روايت ہے كـ رسول الله مَ الفَيْعَ فَي الله على طاكف كا محاصره كيا۔ پير آپ مَ الفَيْعَ كـ ياس آ بِ مَرْالْفَيْنَةَ مَ كَصَابِهِ مُنَالِمَةُ عاضر موئ اورعرض كياريا رسول الله مَرْالِفَيْنَةَ إِلَى بمين تو بنوثقيف كينزون في جلا والا بالبذاآب الله تعالى سے ان كے خلاف بدد عاكريں - آپ مِرْفِظَةَ فَر مايا: اے الله! بنوثقیف كو ہدایت دے - دومرتبه فر مایا - راوی كہتے ہيں: پھرآپ مَلِيْفَظَةَ كَي خدمت ميں حضرت خوله حاضر ہوئيں اور عرض كيا۔ مجھے خبر ملی ہے كه خزاعه كى بيت زيورات والى ہے۔لهذااگر

الله تعالى كل آب كوطا كف فتح كروادي تو آب اس كے زيورات مجھے مدييفر ماديجے گا۔ آپ مَوْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: اگرالله تعالى نے ہمیں ان سے لڑائی کی جازت ہی نہ وی ہو؟ اس پرایک آ دمی نے ..... ہمارے خیال میں حضرت عمر دوائٹو تھے .... کہا .... بارسول الله مَلِيَّاتَ عَلَيْهِ إِسْ مِن مَن الله والله عَلَى الله عَلَيْهِ مِن الله مِن الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله مِن الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَل

بھرآپ مَلِيْفَقِيَّةَ نِهِ لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور آپ مَنِیْفَقِیَّةَ (آکر) مقام جرانہ میں اترے اور وہاں آپ مِنِلِفَقِیَّةَ نے حنین کی

غنیمتوں کو تقسیم فرمایا بھرآپ مَرِاَفِيَعَ فَهُ وہیں سے عمرہ کے لئے داخل ہو گئے بھر (عمرہ کے بعد) مدینہ منورہ چلے گئے۔ ( ٣٨١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَغَتَقَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ كُلَّ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ رَقِيقِ الْمُشُوكِينَ.

بھی آپ مِنْفِيْفَة كى طرف آيا آپ مِنْفِيْفَة نے اس كوآ زادفر ماديا۔

( ٢٨١١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ غُلامَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَأَغْتَقَهُمَا ، أَحَدُهُمَا أَبُو بَكُرَةً ، فَكَانَا مَوْلَيَيْهِ.

(٣٨١١) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِنْوَفِظَةَ کی طرف دوغلام طا کف کے دن نکل کرآئے تھے اورآپ مِئزَ فَنْفَيْغَ فِي إِن دونوں کوآ زادفر مادیا تھا۔ان میں ہے ایک ابو بکرہ تھے۔ چنانچہ بید دونوں آپ مِئرافظ کے موالی (آزاد

کرده) تھے۔

( ٢٨١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُمَرَ ، قَالَ : حَاصَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهُلَ الطَّائِفِ ، فَلَمْ يَسَل مِنهُمْ شَيْنا ، فقال : إِنا قافِلُونَ عَدًا ، فَقَالَ الْمُسُلِمُونَ : نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا ، فَأَعُجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَعَكُوا ، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا ، فَأَعُجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَطَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٣٣٢٥ـ مسلم ١٣٠٢)

(۳۸۱۰۷) حضرت ابن عمر وفائن سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ نے اہل طا نَف کا محاصرہ کیالیکن آپ مِلِفظَةَ کے ہاتھ ان میں ہے کہ کی جم نہیں آیا تو آپ مِلِفظَةَ نے فرمایا: ہم کل واپس چلے جا کمیں گے۔مسلمانوں نے عرض کیا۔ہم واپس لوٹ جا کمیں گے مسلمانوں نے عرض کیا۔ہم واپس لوٹ جا کمیں گے حالا تکہ ہم نے اس کوفتے نہیں کیا۔ اس پر جناب ہی کریم مِلِفظة نے ارشاد فرمایا: (چلو) صبح بھی لڑائی کرلو۔ چنانچے صحابہ تفاقیۃ نے ارشاد فرمایا: ہم کل واپس روانہ ہو جا کمیں گے۔ تو یہ بات صحابہ کرام ہی کہ میں گا واپس روانہ ہو جا کمیں گے۔ تو یہ بات صحابہ کرام ہی کہ میں گے۔ اس پر آپ مِلِفظة مسکراد ہے۔

(٣٨١.٨) حَلَّذُنَا غُبِيُدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصُعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَفْتَتِحُهَا ، ثُمَّ أَوْخَلَ رَوْحَةً ، أَوْ خَدُوةً ، فَنَزَلَ ، ثُمَّ الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَفْتِيحُهَا ، ثُمَّ أَوْخَلَ رَوْحَةً ، أَوْ خَدُوةً ، فَنزَلَ ، ثُمَّ فَالَ يَقْبَونُ النَّاسُ ، إِنِّى فَرَطَّ لَكُمْ ، فَأُوصِيكُمْ بِعِثْرَتِي خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى مَجْرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى فَرَطُّ لَكُمْ ، فَأُوصِيكُمْ بِعِثْرَتِي خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَتُقِيمُنَ الصَّلَاةَ وَلَتُونُ أَنَّ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَابْعَثَنَ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِي ، أَوْ كَنَفْسِى ، فَلَيَضُرِبَنَ اعْنَاقَ مُقْتِلِيَهِمْ وَلَيَسْبِينَ ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : فَرَأَى النَّاسُ أَنَهُ أَبُو بَكُرٍ ، أَوْ عُمَرُ ، فَأَخَذَ بِيلِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : هَذَا.

. ( ٣٨١.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيْمٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبْيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) تشريف فرما مو ك اور (عادت يقى كر) جب آب مَنْ الله الماتشريف فرما موت تو آب مَالِفَقَاقَةَ ك إلى كوكى بهي نبيل آتا تقا يهان تك كه آب مِزَافِقَةَ أَسَى كوخود بلاتے - آپ مِزَافِقَةَ أِنْ مايا: ابو بكر وَاقْتُو كوميرے باس بلاؤ - راوى كہتے ہيں: اس حضرت ابو كر والتي تشريف لي آئ اورآب مُؤَفِينَ كسامن بينه كن، آب مُؤَفِينَ أَن حضرت ابو بكر والتي سي كافي ديرتك سركوشي كي چر آپ مَوْفَظَيَّةً نے حضرت ابو بكر دراليو كوتكم ديا چنانچه وه آپ مَلْفَظَيَّةً كه دائيں جانب يا بائيں جانب بيٹھ گئے پھر آپ مَلِفْظَيَّةً نے فرمایا: حضرت عمر وانور کومیرے یاس بلاؤ۔ چنانچ حضرت عمر وانور حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر وانور کی جگد (سامنے) بیٹھ گئے اور آپ مَرْفَظَةَ فَا ان ہے بھی کانی لمی سر گوشی فر مائی اس دوران حضرت عمر جانو کی آواز بلند ہوگئ اور کہنے لگے۔ یارسول الله مُرَّلْظَةَ فَا یہ تو کفر کے سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جادو گر گمان کیا اور آپ کو کا ہن کہا اور آپ کو کذاب سمجھا اور آپ کو جھوٹ باند صنى والاكبا-حضرت عمر ولي في في ان تمام باتول كا ذكر فر ما يا جوابل مكه آب مِينَ فَضَيَّعَ كَ بارے كتب بيں۔ پھر آب مِينْ فَضَعَ أَبَ حضرت عمر دانٹو کو تھم دیا کہ وہ آپ مِنٹِ شَقِیَعَ تَجَ کی دوسری جانب بیٹھ جائیں۔ چنانچیان حضرات شیخین میں سے ایک آپ مَنٹِ فَقَائِحَ بَے دائيں جانب اور دوسرابائيں جانب بيٹھ گيا۔ پھر جناب نبي كريم مُلِّفِيَّةً نے لوگوں كوبلايا اورارشا دفرمايا: كيا بين تمهميں تمهارےان دو ساتھیوں کی مثال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! یارسول الله مُؤَلِّفَتِكَةً إلى رسول الله مُؤلِفِقَكَةً نے اپنا زخ مبارك حضرت ابو کر دیاٹی کی طرف پھیرااورارشادفر مایا: یقین کرو کہ ابراہیم عَلاِئِلا الله تعالیٰ کے بارے میں دودھ میں تیل ہے بھی زیادہ زم تھے۔ پھر آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ كَا بِنَا رُحْ مِبارك حضرت عمر جائزه كي طرف كيا اور فرمايا \_حضرت نوح عَلايِنَلا) الله كي بارے ميں پھر ہے بھي زياده سخت تھے۔اور فیصلہ تو وہی ہے جوعمر منافی نے کیا ہے۔ بھر صحابہ کرام جن کھٹانے تیاری شروع کردی اور کھڑے ہو گئے۔اور حضرت ابو كر ر الثان كريتي چل برے اور كہنے لگے۔اے ابو بكر! حضرت عمر شاش ہے بوج منا تو ہم پندنہيں كرتے۔ (ليكن) رسول اللديمَالِينَ عَمَا إِن عَلَى الله مَا تَعْمَى الله مَا تَعْمَى الله مَا ومَر ويَ فَوْ الله مَا الله من ے ) لڑنے کے بارے میں مجھے کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر دی ٹیٹر کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَانِطَعَیْقَ اوہ آپ ہی کی توم ہے۔اور آپ مَانِفَقَةُ اِنْ فرمایا: میں تو ویکھ رہا ہوں کہ بیاوگ عنقریب میری اطاعت کرلیں گے۔حضرت ابو بکر مزاین کہتے ہیں۔ پھرآپ نیٹے نیٹے نیے حضرت عمر جالین کو بلایا تو حضرت عمر دلائٹھ نے کہا۔ بیلوگ تو کفر کے سروار ہیں حتی کہ حضرت عمر جالٹیو نے ہر أس بُرى بات كاذكركر ديا جووه لوگ كہتے تھے۔اور خداكی فتم! جب تك مكدوالے ذليل نہيں ہوں گے تب تك عرب والے ذليل

## ( ٢٥ ) مَا ذَكَرُوا فِي الطَّائِفِ

نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آپ مَلِفَقَعَ آنِ تَمهیں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے تا کہ مکہ برجملہ کرو۔

#### وہ احادیث جوغز وہ طائف کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں

( ٣٨١.٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ مُرَّةُ : عَنِ ابْنِ

روانه فرمایا اوران برحضرت اسامه بن زید کوامیرمقرر فرمایا\_ای لشکر میں حضرت ابو بکر رہائٹے اور حضرت عمر جہائٹے بھی تھے.....داوی كت بين بعض لوكوں نے نبى كريم مُرافظينة كل طرف سے حضرت اسامہ وائث كواس شكر والوں يرامير بنانے يراعتر اض كيا- چنانچه آپ مَرِّالْفَظَةُ الله على على اورآپ مِرَّالْفَظَةُ ن لوگول كوخطبار شادفر مايا اوركها: "يقيناتم ميس سي كيملوك ميري طرف ساسمه کوامیر بنانے پراعتراض کررہے ہیں۔ بیلوگ حضرت اسامہ واٹٹو کے امیر بنانے پرای طرح اعتراض کرتے ہیں جبیبا کہ انہوں نے اس سے پہلے حضرت اسامہ وہ اُٹھ کے والد کو امیر بنانے پر اعتر اض کیا تھا۔خداکی فتم اَبلاشبہ وہ امیر بننے کے لائق تھے اور لوگوں

میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے۔اوران کا بیٹاان کے بعد مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھے امیر ہے کہ بیتم میں ہے نیکوکارلوگوں میں ہے ہوگاتم اس کے ساتھ اچھائی کاارادہ کرو۔''

٣٨١٢٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، تَوَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأْتَهُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ حَتَّى أَفَاضَتْ عَبْرَتَهَا ، وَذَهَبَ بَعْضٌ خُزْنِهَا ، ثُمَّ أَتَاهَا فَعَزَّاهَا ، وَدَعَا يَنِي جَعْفَرٍ فَذَعَا لَهُمْ ، وَدَعَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَلِهِ ، فَكَانَ لَا يَشْتَرِى شَيْئًا إِلَّا رَبِحَ فِيهِ.

فَقَالَتُ لَهُ أَسْمَاءُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَوُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّا لَسْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ :كَذَبُوا ، لَكُمُ الْهِجْرَةُ مَرَّتَيْنِ ، هَاجَرْتُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، وَهَاجَرْتُمْ إِلَيَّ.

(۳۸۱۳۷) حضرت فعنی سے روایت ہے کہ جب رسول الله مَالِفَقِيَّةَ الوحضرت جعفر بن الی طالب ﴿ اللّٰهِ كَاتُل كَي خبر سِنجِي تو آپ مَلِفَظَةً فَ حضرت جعفرى بيوى اساء بنت عميس كوچھوڑ ديايهاں تك كدانهوں نے آنسو بها لئے اوغم باكا ہوگيا۔ پھرآپ مُلِفَظَةً حضرت اساء من الله بنائے پاس گئے اور آپ مِیلِّافِیٰ آغِ نے ان سے تعزیت کی اور آپ مِیلِّافِیْکَ آغِ نے حضرت جعفر وی اُنٹو کے بیٹوں کو بلایا اور ن کے لئے وُعافر مائی۔ چنانچہ آپ مِزْافِقَةَ فَ حضرت عبدالله بن جعفر جائز کے لئے بیدعا کی کدان کے سودے میں برکت دی جائے۔ پس عبداللہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تو انہیں اس میں نفع ہوتا۔ پھر حضرت اساء ٹی مند عان آپ مِرَافِقَعَ ہے عرض کیا۔ یا 

یں۔تم نے دومرتبہ جمرت کی ہے۔ (ایک مرتبہ)تم نے نجاثی کی طرف جمرت کی اور (ایک مرتبہ)تم نے میری طرف جمرت کی۔ ٣٨١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو أُويُسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ : كُنْتُ بِمُؤْتَةِ ، فَلَمَّا فَقَدُنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ طَلَبْنَاهُ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدُنَا فِيهِ حَمَّسينَ ؛ بَيْنَ طَعَنْةٍ وَرَمْيَةٍ ، وَوَجَدُنَا ذَلِكَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ،

`٣٨١٣٧) حفرت ابن عمر والتي التي المرين الله على مقام مؤند مين موجود تقاله بن جب بهم نے حضرت جعفر بن ابی طالب و تأثیر

کو غیر موجود پایا تو ہم نے ان کومقتولین میں تلاش (کرنا شروع) کیا چنانچہ ہم نے ان کواس عالت میں پایا کہ ان کو بچاس کے قریب آلمواروں اور نیزوں کے زخم لگے ہوئے تھے۔اورہم نے میسارے زخم حضرت جعفر وزائنو کے جسم کے ایکے حصہ میں یائے۔

## ( ٣٧ ) غَزُورَةٌ حُنين، وَمَا جَاءَ فِيهَا

#### غز وہ خنین کے ہارے میں منقول احادیث

( ٣٨١٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ :هَلْ كُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْن ، يَا أَبَا عُمَارَةَ ؟ فَقَالَ :أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَى ، وَلَكِنِ انْطَلَقَ جُفَاءٌ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ ، وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ ، فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ ، قَالَ:فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ هُنَالِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُوَ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بَغْلَتَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْصَرَ ، وَهُوَ يَقُولُ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب

اللَّهُمَّ نَزُّل نَصْرَك ، قَالَ :وَكُنَّا وَاللَّهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لِلَّذِي يُحَاذِي بِهِ.

(مسلم ۱۳۴۱ بیهقی ۱۳۳)

(۳۸۱۳۸) حضرت ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہایک آ دمی نے حضرت براء من اتنو سے کہا۔اے ابوعمارہ! کیاتم لوگ حنین کے دن بیٹھ پھیر گئے تھے؟ حضرت براء فزاٹھ نے کہا۔ میں نبی کریم مَلِفْظَةً کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مِلِفْظَةَ نے بیٹے نہیں بھیری تھی۔ کیکن کچھلوگ جلد بازی میں خالی ہاتھ قبیلہ ہوازن کی طرف چل پڑے تھے حالانکہ ہوازن والے تو ایک تیرا نداز قو م

تھے۔ چنانچدانہوں نے اس ( خالی ہاتھ ) جماعت کو تیز تیر چھیکنے والی کمان کے ذریعہ سے خوب تیر برسائے یوں لگتا تھا کہ گویا تیروں کا مجموعہ آرہا ہے۔راوی کہتے ہیں: پس لوگ حصِث گئے اوراس وقت ہوازن کےلوگ آپ مِنْظِفِیْکَا اَ کی طرف بڑھے جَبَیہ ابوسفیان آپ سَالِنفَعَةَ کے خچرکو ہا تک رہے تھے۔آپ مِنْلِفَتَا ﴿ (خچرے ) نینچ تشریف لائے اور مدد کے لئے یکارااور آپ مِنْلِفَتَا اَ

> کہدرے تھے۔

ا الله! اپنی مدد نازل فرما'' راوی کہتے ہیں: خدا کی قتم! جب جنگ خوب شعلہ زن ہوتی تھی تو ہم آپ مَلِّ الْفَيْنَ ﴿ کَ آرْ میں (اپنا) بچاؤ کرتے تھے۔اوریقیناُ (اس وقت ) بہادرو ہی شخص ہوتا تھا جوآپ مَلِّانْتَکِیَّةِ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔

( ٣٨١٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا وَلَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَوْمَ حُنَيْنِ دُبُّرَهُ ، قَالَ :وَالْعَبَّاسُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذَانِ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

أَنَا النَّبُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

(۳۸۱۳۹) حضرت براء ہے روایت ہے کہ نہیں خداکی تئم! رسول الله مُطِلِّفَتُ فَقَم نے حنین کی جنگ کے دن اپنی پشت نہیں پھیری ۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عباس ڈٹائن اور ابوسفیان ڈٹائن ، آپ مِنْلِفَتْكَ اِسَ کے خچرکی لگام کو پکڑے ہوئے تھے اور آپ مِلِلْفَتِكَ اِسْ کہہ

رے تھے۔

" د ميں جھوتا نبي نہيں ہوں ميں تو عبدالمطلب كابيرا ہول - "

( ٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ :اللَّهُمَّ إِنَّك إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ.

(۳۸۱۴۰) حضرت انس و افز سے روایت ہے کہ خنین کے دن ، جناب نی کریم مَلِقَظَیْمَ کی دعاء یہ فنی ۔'' اے اللہ! اگر آپ جا ہے ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔''

( ٣٨١٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ ، حَدَّثِنِي ابْنُ عَوْن ، حَدَّثِنِي هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنس ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ جَمَعَتُ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعًا كَثِيرًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعًا كَثِيرًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ ، قَالَ : وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ ، قَالَ : فَجَازُوا بِالنَّعَمِ وَالدُّرِيَّةِ ، فَجُعِلُوا خَلْفَ ظُهُورِهِمْ ، قَالَ : فَلَمَّا النَّقُوا وَلَى النَّاسُ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ نِدَائِينِ ، لَمُ يَخُلُو ا بِالنَّعَمِ عَلَى بَغُلَةٍ بَيْضَاءَ ، قَالَ : فَنَوْلَ ، فَقَالَ : إِنِّى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : وَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِذَائِينِ ، لَمُ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَا عَلَى بَغُلَةٍ بَيْضَاءَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : وَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِذَائِينِ ، لَمُ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَا كَالْ مَا لَاهُ مَ فَالَ : أَنْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعَك ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ : أَى مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعَك ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ : أَى مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعَك .

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ فَالْتَقُوْا، فَهَزَمُوا وَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّلَقَاءَ وَقَسَمَ الْغَنِيمَةُ لِغَيْرِنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهَا، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ، نَدْعَى عِنْدَ الشَّلَةِ وَتُقُسَمُ الْغَنِيمَةُ لِغَيْرِنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ، وَقَعَدَ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: أَيْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذُت شِعْبَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ اللهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بَيُوتِكُمْ ؟ فَقَالُوا: رَضِينَا، رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ. أَنْ يَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بَيُوتِكُمْ ؟ فَقَالُوا: رَضِينَا، رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ ابْنُ عَوْنِ : قَالَ هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ : قُلْتُ لَأَنْسَ : وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَالَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَالَ : قَالَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَالَ عَنْ فَلِكَ ؟ فَالَ ابْنُ عَوْنِ : قَالَ هُمُنَامُ بُنُ زَيْدٍ : قُلْتُ لَا لَيْ مَا لَهُ إِلَى اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَوْنَ : قَالَ هِ هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ : قَلْتُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(بخاری ۳۳۳۳ مسلم ۲۳۵)

(٣٨١٨) حضرت انس شي في سے روايت ہے كہ جب حتين كاون تھا تو قبيلہ ہوازن اور غطفان نے نبى كريم مِشَافِقَةَ كَا كَ ايك بہت بڑى تعداد جمع كرلى اور نبى كريم مِيَّافِقَقَعَ بھى اس دن دس ہزاريادس ہرارے بھى زياد وكى تعداد كے ہمراہ تھے۔رادى كہتے ہيں: مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

آپ بَرُالطَّفَةِ کِساتھ طلقاء (فتح کمہ کے موقع کے مسلمان ) بھی تھے۔راوی کہتے ہیں: دیمن اپنے مال مولیٹی اور بیوی بچوں کوساتھ لایا تھا اور انہیں اپنے چیچے چھوڑا ہوا تھا۔ پس جب دونوں گروہوں کی آپس میں ٹر بھیڑ ہوئی تو پچھےلوگ بھاگ گئے۔ جناب نج

لایا تھا اورائیل اپنے چیچھے چھوڑا ہوا تھا۔ پس جب دونوں کروہوں کی آپس میں ٹرجھیڑ ہوئی تو کچھلوگ بھاگ گئے۔ جناب نج کریم مُٹِرِفُظِیکَ آب دن ایک سفید خچر پرسوار تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِئِرِفْظِیکَ آج (خچر سے ) نیچے اترے اورفر مایا:''میں القد کا ہندہ اور معرب السب '' میں کہ جب میں میں سے منافیکی تھیں۔ آپ مِئرِفْظِیکَ آج کے میں دیسکر کریں سے میں کریں میں اللہ کا ہندہ اور

اس کا رسول ہوں۔' راوی کہتے ہیں: اس دن آپ مِثَافِقَةَ بِنے دومرتبہ (یہ ) آواز لگائی اوران کے درمیان کوئی اور کلام مخلوط نہیر فرمایا چنا نچہ آپ مِثَلِقَفِقَةِ نے اپنے دائیں طرف زُخ کیا اور آواز لگائی۔'' اے گروہ انصار!'' انصار نے جواب میں کہایا رسول اللہ مَنْفَعَدَةُ المِم صاضر ہیں۔ ہم آب کر ساتھ ہیں۔ کھر آب مطلقہ کھٹھ نرا سز اکس طرف نُرخ کی لاور آمان دی دار

القد مِنْوَفِظَةَ إِنهَم حاضر ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھرآپ مِنْوَفِظَةُ نے اپنا ہیں طرف رُخ کیا اورآ واز دی،ائ گروہِ انصار! انصار نے جواب دیا۔ یارسول الله مِنَوَفِظَةُ إِنهم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھررسول الله مِنْوَفِظَةُ زمین پراتر ےاور ( دوبارہ ، آ مناسامنا ہوا تو دشمن شکست خور دہ ہوا اورمسلمانوں کو بہت می نیمتیں ملیں۔ چنانچہ آپ مِنَوَفِظَةُ نے بیغنائم طلقاء کوعطافر ما کیں اور ان میں تقسیم کردیں۔ (اس پر)انصار نے کہا بختی کے وقت ہمیں بکاراجا تا ہے اور نیمتیں ہمارے سوااوروں کوتقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ

ان میں هیم کردیں۔(اس پر)انصارنے کہا۔ حق کے وقت ہمیں پکارا جاتا ہے اور پمٹیں ہمارے سواا دروں کو هیم کی جاتی ہیں۔ بہ بات جناب نبی کریم مِیَوَٰفِیۡجَةَ کو یَنِیۡجَ کُنُ تو آپ مِیَوَٰفِیۡجَۃَ نے تمام انصار کو جمع فر مایا اورآپ مِیَوْفِیَۃِ (ان کے ساتھ) ایک قبہ میں بیٹھ گئے اور ارشاد فر مایا:''اے گروہ انصار! مجھے تمہاری طرف سے کیا بات پنجی ہے؟'' انصار صحابہ ٹٹوَکُٹیُمُ خاموش رہے۔ آپ مِیَوْفِیَۃَۃِ نے فر مایا:''اے گروہ انصار! اگر لوگ ایک کشادہ اور صاف راستہ پر چلیں اور انصار ایک پہاڑی گھاٹی پر چلیں تو میں انصار کی گھائی کہ (چلنے کے لئے) کچڑوں گا۔'' بھرآپ مِیَوَفِیَۃِ نے فر مایا'' کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا (کا سامان) ۔' جائیں اور تم الند کے رسول کو لیے جاؤ اور اپنے گھروں میں پناہ دو؟''انصار کہنے لگے۔ یار سول اللہ مَؤْفِیَۃَۃِ! ہم راضی ہیں، ہم راضی

جا کیں اورم اللہ کے رسول کو لے جا و اور اپنے گھروں میں بناہ دو؟ '' الصار کہتے گئے۔ یارسول اللہ میرافیظیم راضی ہیں۔ ابن عون کہتے ہیں کہ ہشام بن زید کہتے ہیں میں نے حضرت انس بڑھٹو سے پوچھا۔ آپ اس وقت حاضر تھے۔انہوں نے جواب دیا۔ تو میں اس وقت کہاں غائب ہوتا ؟۔

﴿ ٣٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَ حُنَيْرٍ

يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمَّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدُتِ إِلَيْهِ؟ قَالَتُ: أَرَدُتُ إِنْ ذَنَا إِلَى أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدُتِ إِلَيْهِ؟ قَالَتُ: أَرَدُتُ إِنْ ذَنَا إِلَى أَمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدُتِ إِلَيْهِ؟ قَالَتُ: أَرَدُتُ إِنْ ذَنَا إِلَى أَمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدُتِ إِلَيْهِ؟ قَالَتُ : أَرَدُتُ إِنْ ذَنَا إِلَى أُمْ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَ

(۳۸۱۴۲) حضرت انس جھٹے سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ جھٹے حنین کے دن رسول اللہ سِلِّنظِیکَا کَمَ کَا حَدِمت میں حاضر ہوئے اور آپ سِلِّنظِیکَا آپ کِلِمَانے کِلے اور فرمایا۔ یارسول اللہ سِلِّنظِیکَا آپ نے امسلیم کونہیں دیکھاان کے ہاتھ میں پھر اے۔ آپ سِلِّنظِیکَا آپ سے اسلیم کونہیں دیکھاان کے ہاتھ میں پھر اے۔ آپ سِلِّنظِیکَا آپ سے اسلیم کونہیں دیکھا ان کے ہاتھ میں پھر اے۔ آپ سِلِّنظِیکَا آپ سے اسلیم کونہیں دیکھا ان کے ہاتھ میں پھر اے۔ آپ سِلِّنظِیکَا آپ سے اسلیم کونہیں دیکھا ان کے ہاتھ میں پھر اے۔ آپ سِلِّنظِیکَا

آپ شِلْفَظَيَّةً کو ہنسانے کلے اور فرمایا۔ یارسول الله مِنْلِفَظَیَّةً! آپ نے ام سیم کوہیں دیکھاان کے ہاتھ میں پھر اے۔آپ شِلِفظَۃً! نے حضرت ام سلیم ابنیائٹا سے پوچھا۔''اے ام سلیم!اس چھرے سے تمہارا کیاارادہ ہے؟'' حضرت ام سلیم نے جواب دیا۔ میہ ارادہ بیزے کداگر کوئی دخمن میرے قریب آیا تو میں بیچھرا اُسے گھونپ دول گی۔

( ٣٨١٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَزْ

أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ يَوْمَئِذٍ أَبُو طَلْحَةَ عِشُرينَ رَجُلًا ، فَأَخَذَ أَسُلاَبَهُمْ.

ا المار الم

كياتواس (قاتل) كومقول كاسامان ملے كار "چنانچي حضرت ابوطلحه و النور اس دن بيس آدى قبل كياوران كاسامان حاصل كيا۔ ( ٣٨١٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ ، قَالَ : انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوُمَ حُنَيْنِ ،

٣٨) حدثنا و كِيع ، عن مالِكِ بنِ مِعُول ، عن طلحه بنِ مصرف ، قال : الهزم المسلِمون يوم حنينٍ ، فَنُودُوا :يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ :فُرَجَعُوا وَلَهُمْ حُنينَ ، يَعْنَى بُكَاءً.

و و ر ۔ ۔ ۔ ۔ رویر ب روایت ہے کہ تنین کے دن مسلمانوں کو تنکست ہوئی تو انہیں آ واز دی گئی۔اے سور ہ بقرہ ( ۳۸۱۴۴ )

( ۱۳۸۱/۱۹ ) حضرت خلی بن مصرف سے روایت ہے کہ مین نے دن مسلمانوں کو حکست ہوی تو آبیں اواز دق ک-اسے س والو!راوی کہتے ہیں: پس صحابہ کرام بڑاٹنو واپس ملیٹ آئے اوران کے رونے کی آوازیں آر دی تھیں۔

( ٢٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُنُنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْب ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ انْكَشَفَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبُقَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : زَيُدٌ ، آخِذٌ بِعَنَانِ بَعْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، وَهِى النِّتِى أَهْدَاهَا لَهُ النَّجَاشِيُّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُحَك يَا زَيْدُ ، أَذُعُ النَّاسُ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَيُحَك يَا زَيْدُ ، أَذُعُ النَّاسُ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَيُحَك يَا رَيُدُك ، حُضَّ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَيُحَك يَا مَعْشَرَ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ خَلَق مَا اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُهُ أَحَدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَيُحَك ، أَذُعُ الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنَّ لِلّهِ فِى أَعْنَاقِهِمْ بَيْعَةً ، قَالَ : فَحَدَّثِنِي بُرَيْدَةُ ، أَنَهُ أَقَبَلَ عِنْهُمْ أَلْفٌ ، قَدْ طَرَحُوا الْجُفُونَ وَكَسَرُوهَا ، ثُمَّ أَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى فُتِحَ عَلَيْهِمْ.

(بزار ۱۸۲۸)

دی۔اےاوں وخزرج کے لوگو! پر سول اللہ فیل فیلی تھی ہیں الیکن اس وقت بھی زیدکو کسی نے جواب نددیا۔ آپ میل فیلی فیل نے (پھر) فرمایا۔ ' تو ہلاک ہو جائے۔مہاجرین کو ہلالو کیونکہ ان کی گردنوں میں تو اللہ کے لئے بیعت ہے۔' راوی کہتے ہیں: مجھے حضرت بریدہ دی نی کی الیک کو ڈااور پھینک دیا

مسرے بریدہ ری وسے بیان میں صوفوں میں سے بیٹ ہرارا سے وحد روبین کو جہاں ہوگا۔ تھا۔ چر بیلوگ رسول اللہ مِثَّا اِنْتَحَافِمَ کے پاس آئے (اور لڑے ) یہاں تک کہ کفار پران کو فتح ہوئی۔ ( ٣٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُمَرٌ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ :نَزَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغْلَةٍ كَانَ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَ يَصْرُخُ بِالنَّاسِ :يَا أَهْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، يَا أَهْلَ بَيْعَ الشَّجَرَةِ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ وَنَبِيُّهُ ، وَتَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ.

(٣٨١٣٦) حضرت عمر مولى غفره روايت كرتے بين كدرسول الله مِرَافِقَةَ فَجَ سِ خَجِر ير تقع آبِ مِرَافِقَةَ فَهَاس سے ينجي تشريف لائے اور

لوگوں کوآ واز دینے لگے۔''اےسورۃ یقرہ والو!.....اے درخت کی ( جگہ ) ہیعت کرنے والو! میں اللہ کا رسول ہوں ( کیا یہ ) لوگ بینه پھیرکر طے جائیں گے؟

( ٣٨١٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَوْفَى بيَدِه

ضَرْبَةٌ ، فَقُلْتُ :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :ضُرِبْتُهَا يَوْمَ حُنَيْنِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :وَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الذَّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُنَيْنًا ؟ قَالَ : نَعَمُ. (بخارى ٣٣١٣)

(٣٨١٨٤) حضرت المعيل بن ابي خالدروايت كرت بين كهين في عبدالله بن ابي اوفي كود يكها كدان كي باته مين زخم كي آثار تھے تو میں نے یو چھا۔ بیکیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔غز وہ خنین کے دن میرے اس ہاتھ برضرب لگ گئی تھی۔اسلعیل کہتے ہیں

( ٣٨١٤٨ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخُبَرَنَا مُوسَى ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةً ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ هَوَازِرَ

جَاؤُوا بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرْغَبُ فِي رَسُولِ اللهِ ، قَالَ :فِي أَى ذَلِكَ تَرْغَبُونَ ، أَفِي

الْحَسَبِ ، أَمْ فِي الْمَالِ؟ قَالُوا:بَلُ فِي الْحَسَبِ ، وَالْأَمَّهَاتِ ، وَالْبَنَاتِ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَسَيَرْزُقُنَا اللَّهُ، قَالَ:أمَّ

أَنَا، فَأَرُدَّ مَا فِي يَدِى وَأَيْدِى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ عَوْرَيَكُمْ، وَأَمَّا النَّاسُ فَسَأَشْفَعُ لَكُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا صَلَّيْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

فَقُومُوا فَقُولُوا كَذَا وَكَذَا، فَعَلَّمَهُمُ مَا يَقُولُونَ، فَفَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَشَفَعَ لَهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيرَ

إِلَّا رَدَّ مَا فِي يَكَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِمْ، غَيْرَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ، أَمْسَكَا امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا فِي أَيْدِيهِمَا.

(٣٨١٨٨) حضرت عبدالله بن عبيده بيان كرت بين كرغ وه حنين ك بعد قبيله بهوازن كي يجولوك آب مِنْ النَّيْجَةُ كي خدمت مير

حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ یا رسول الله مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

میں ہے۔حسب (رشتہ داروں میں ) یا مال میں' انہوں نے جواب دیا (مال میں نہیں ) بلکہ حسب میں ، ماؤں میں اور بیٹیوں میں ۔

ر ہا مال تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دے دیں گے۔ آپ مِرَافِقَةَ ہے فرمایا: '' جو پچھ میرے اور بنو ہاشم کے قبضہ میں موجود ہے وہ تو میر

واپس کرتا ہوں اور باقی لوگوں سے میں تمہارے لئے سفارش کروں گاجب میں نماز پڑھلوں گا۔انشاءاللہ پس تم کھڑے ہوجا نااور · یوں یوں کہنا۔ پس جوانہوں نے کہنا تھا آپ مِرَّافِظَةَ نے انہیں وہ سکھا دیا۔ چنانچیانہوں نے وہی پچھ کہا جوآپ مِرَّافِظَةَ نے انہیں حکم

دیا تھا۔ اور آپ مِیَوَّنَ مِیْکَیَ نِے ان کی سفارش فرمائی۔ چنانچہ جو کچھ عورتوں میں سے مسلمانوں کے قبضے میں موجود تھیں وہ سارا کیج

( ٣٨١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لَمَّا فَرَّ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :

أَنَّا النَّبِي لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

قَالَ : فَلَمْ يَبُقَ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ : ثَلَاثَةٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ ، وَرَجُلْ مِنْ غَيْرِهِمْ : عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبِ وَالْعَبَّاسُ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَبُنُ مَسْعُودٍ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، قَالَ : فَلَيْسَ يُقْبِلُ نَحْوَهُ أَحَدٌ إِلاَّ قُتِلَ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، قَالَ : فَلَيْسَ يُقْبِلُ نَحْوَهُ أَحَدٌ إِلاَّ قُتِلَ ، وَالْمُشْرِكُونَ حَوْلَهُ صَرْعَى بِحِسَابِ الإِكْلِيلِ.

(٣٨١٣٩) حضرت تَعَم بن عتيب روايت كرتے ہيں كه جب غزوه نين كون بہت سے لوگ آپ مِرَافِقَ اَ بَي مِرَافِقَ اَ بَي مِرَافِقَ اَ بَالِ سے بھا گ كئے تو آپ مِرَافِقَ اِ فَي مِرايا:

#### " میں جھوٹا نی نہیں ہوں میں تو عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔"

راوی کہتے ہیں: پس آپ مِنَوْفَقَافِ کے صرف چار آ دمی رہ گئے۔ تین آ دمی ہو ہاشم میں سے تھے اور ایک آ دمی ان کے سوا تھا۔ حضرت علی رہی ٹور بن ابی طالب اور حضرت عباس رہی ٹور ، آپ مِنْوفَقِیَا آ کے سامنے تھے اور حضرت ابوسفیان ، (آپ مِنْوفَقِیَا آکے کہ سامنے تھے اور حضرت ابوسفیان ، (آپ مِنْوفَقِیَا آکے کہ کی انگام بکڑے ہوئے تھے۔ اور ابن مسعود جی ٹیر آپ مِنْوفَقِیَا آپ مِنْوفَقِیَا آپ کی بائیس جانب تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ آپ مِنْوفَقِیَا آپ کی طرف جو کا فرجی برصتا تھاوہ قبل کردیا جاتا تھا۔ مشرکین آپ مِنْوفَقِیَا آپ مِنْوفَقِیَا آپ کے گروتل ہوئے پڑے تھے۔

( ٣٨١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَانِمِ حُنَيْنِ الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسِ مِنَةً مِنَ الإِبلِ ، وَعُيَيْنَةَ بُنَ حِصْنِ مِنَةً مِنَ الإِبلِ ، فَقَالَ نَاسٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَعَائِمِنَا نَاسًا تَقُطُّرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ ، أَوْ سُيُوفُهُمْ مِنْ دِمَائِنا ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْأَنصَارِ : يُعْطِى رَسُولُ اللهِ غَنَائِمَنَا نَاسًا تَقُطُّرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ ، أَوْ سُيُوفُهُمْ مِنْ دِمَائِنا ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : فِيكُمْ غَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، إلاَّ ابْنُ أُخْتِنا ، قَالَ : ابْنُ أُخْتِ الْقُوْمِ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبُ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ قَالَ : ابْنُ أُخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : قُلْدُ مَكَا وَكَذَا ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبُ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ قَالَ : ابْنُ أُخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللّه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : النَّاسُ دِثَارٌ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ عَنْ وَعَيْتِي ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لُكُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ .

تلواری ہمارے (رشتہ داروں کے)خون سے تر ہیں؟ یہ بات جناب نبی کریم مَرِّافِظْئِے آج کُو ہِنچ گئی تو آپ مِرِفِظَةِ نے ان انصار کی طرف قاصد بھیجا چنانچے میتمام انصارا پ ئِرَائِشَائِعَ کَیا ہِی حاضر ہوئے تو آپ مِرَائِفَتَا کَان سے یو چھا: کیاتم میں تمہارے (انصار

ك ) سوابھى كوئى ہے؟ انہوں نے جواب ديا جہيں!كين ہارے بھانج (ہمارے ساتھ جيں) آپ مِلِفَظَةَ نے فرمايا: "قوم ك بھانج بھی قوم کا حصہ ہیں'' پھرآپ مِؤَفِظَةُ فَان يو چھا۔'' تم لوگوں نے یہ یہ بات کہی ہے؟ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ بكريال اور اونث لے جائيں اور تم لوگ اپنے گھروں ميں محمد مِلْفَقِيْقَ كولے جاؤ؟ "انصار نے عرض كيا۔ يا رسول الله مِلْفِقَةِ فَجَا!

كو نبين! كِيراً بِمُؤْفِظَةً ن ارشادفر مايا: "الوگ او پركاكير ابين اورانصارجهم كے ساتھ والاكپر ابين \_انصار مير مخلص دوست

اورراز دار ہیں اورا گر ججرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آ دمی ہوتا۔

( ٣٨١٥١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةً ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ، وَصَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجُوا يَوْمَ حُنَيْنِ يَنْظُرُونَ عَلَى مَنْ تَكُونُ الدَّبْرَةُ ، فَمَرَّ بِهِمْ أَعْرَابِيُّ،

فَقَالُوا : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ : لاَ يَسْتَقْبِلُهَا مُحَمَّدٌ أَبَدًا ، قَالَ : وَذَلِكَ حِينَ تَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لَوَبٌ مِنْ قُرَيْشِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّ مِنِ الْأَعْرَابِ ، يَا فُلَانُ ، اذْهَبُ فَأْتِنَا بِالْخَبَرِ ، لِصَاحِبِ لَهُمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ حَتَّى كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْقَوْمِ ، فَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ : يَا لَلْأُوسِ، يَا لَلْحَزْرَجِ ،

وَقَدْ عَلَوُا الْقَوْمَ ، وَكَانَ شِعَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۸۱۵۱) حضرت عبدالله بن عبیده سے روایت ہے کہ غز وہ حنین کے دن ابوسفیان ، حکیم بن حزام اور صفوان بن امید (اس ارادہ سے

نکلے کہ ) وہ دیکھیں کس کوشکست ہوتی ہے۔ (اس دوران )ان نے پاس سے ایک دیہاتی گز راتو انہوں نے یو چھا۔اے عبداللہ! لوگوں كاكيابنا؟ اس نے جواب ديا محمر مھى بھى حنين سے آ كے نہيں جاسكتا۔ راوى كہتے ہيں: يداس وقت كا تاثر تھا جب آپ مَشْرِ فَيْنَعْفَةُ

كے سحابہ آپ مُؤْفِظَةُ سے متفرق ہو گئے تھے .... توان میں ہے بعض نے بعض سے کہا۔ قریش میں سے کوئی رب (بڑا) بن جائے یہ

بات جمیں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ دیباتیوں میں ہے کوئی رب (بردا) ہے۔ پھرآپس میں سے ایک ہے کہا۔اے فلال! جاؤاور ہارے پاس کوئی خبرلاؤ۔راوی کہتے ہیں؛وہ آ دمی چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ قوم کے درمیان پہنچا تو اس نے انہیں یہ کہتے ہوئے

سُنا۔اے اوس ،اے خزرج! و ولوگوں پر بلند ہو گئے۔و و اور نی کریم مَلِفَظِيَّةَ کا شعارتھا۔

( ٢٨١٥٢ ) حَذَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَّادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ :لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْيَ بِالْجِعْرَانَةِ ، أَعْطَى عَطَايَا

قُرِيْشًا وَغَيْرَهَا مِنَ الْعَرَبِ ، وَلَمْ يَكُنُ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَكُثْرَتِ الْقَالَةُ وَفَشَتُ ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ :

أُمَّا رَسُولُ اللهِ فَقَدْ لَقِيَ قُوْمَهُ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى سَعُدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : مَا مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْ قَوْمِكَ ،

أَكْثَرُوا فِيهَا ؟ قَالَ :فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ :فَقَدُ كَانَ مَا بَلَغَك ، قَالَ :فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ :مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ

حَظَائِرِ السَّبِيِّ، وَقَامَ عَلَى بَابِهَا ، وَجَعَلَ لَا يَتْرُكُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ ، وَقَدْ تَرَكَ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَرَدَّ أَنَاسًا ، قَالَ :ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُرَفُ فِى وَجُهِهِ الْغَضَبُ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ صُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ عَالَةً فَآغُنَاكُمُ اللَّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ مَا لَهُ وَغَضَبِ اللهِ وَغَضَالٍ ، فَلَمْ اللهِ وَعَلَمْ اللّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ اللهِ مِنْ عَلَاهُ اللهِ مِنْ عَضَبِ اللهِ وَعَمْ اللهِ وَعَلَمْ اللّهُ اللّهَ اللهِ وَعَلَمْ اللّهُ اللهِ وَعَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ وَاللّهِ مِنْ عَلَالَةً اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَقَالَ : أَلَا تُجِيبُونَ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ.

قَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ ، قَالَ : وَلَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ فَصَدَقْتُمْ وَصَدَقْتُمْ : أَلَمْ نَجِدُكَ طَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ ، وَمُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ ، وَعَدَلُهُ اللهِ وَعَالَهُ اللهِ وَعَدَلُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوَنَاكَ ، وَمُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ ، وَعَدَلُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوَنَاكَ ، وَمُحَدِّدُ وَلَا فَصَدَّقُونَاكُ ، وَعَدَلُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْنَاكَ ، وَاللهُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْنَاكَ ، وَمُحَدِّدُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُكُ مَا اللهُ وَاللهُ فَاللهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا الللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وَعَائِلاً فَآسَيْنَاكَ ، وَمَخْدُولاً فَنَصَرْنَاك ؟ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ ، وَيَقُولُونَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ ، قَالَ : أَوَجَدُتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا أَعْطَيْتَهَا قَوْمًا ، أَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا ، وَسَلَكُتُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِيكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَنْتُمْ شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِيكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَنْتُمْ شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ دِئَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ.

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِنِّى لَأَرَى مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى بَيُوتِكُمُ ؟ فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمُ ، وَانْصَرَفُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا ، وَبِرَسُولِهِ حَظَّا وَنَصِيبًا.
حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمُ ، وَانْصَرَفُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا ، وَبِرَسُولِهِ حَظَّا وَنَصِيبًا.
(٣٨١٥٢) حَضرت ابوسعيد خدرى اللهِ عَلَيْ سے روايت ہے كہ جب رسول الله مِؤْفِقَةَ فَى مَقَام جرانہ مِن قيديوں وَقَسِيم فرمايا تو

آپ سِنِ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ وغیرہ کوقیدی عطافرہ ائے کیکن ان قید یوں میں ہے آپ سِنَوْفَظَافِح نے نوانسوں الله مِنْوَفِظَافِح اِلَّهُ الله مِنْوَفِظَافِح اِلله مِن الله مِنْوَفِظَافِح اِلله مِن الله مِ

درواز ہ پر کھڑے ہوگئے اور جوان کی قوم میں ہے آتا تھا بیای کو (اندر جانے کے لئے) جھوڑتے تھے۔اور پھے مہاجرین کوہش انہوں نے (اندر جانے کے لئے) جھوڑ دیا۔اور پچھ کو واپس کر دیا۔ راوی کہتے ہیں: پھر جناب نبی کریم مِؤَنْفَعَامَةِ تشریف لائے ،غصہ آپ مِنْ الله عَلَيْنَ الله الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم ال

''اے گروہ انصار! کیا میں نے تہمیں گمراہ نہیں پایا تھا اور پھراللہ تعالیٰ نے تہمیں ہدایت دی؟''انصار کہنے لگے۔ ہم اللہ

تعالیٰ کی بناہ میں آتے ہیں۔النداوراس کے رسول کے غصہ ہے۔''اے گرووانصار! کیا میں نے تمہیں تنگدست نہیں یایا تھا پھرالة

تعالیٰ نے تنہیں غنی بنا دیا؟''انصار کہنے لگے۔ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ اوراس کے رسول مَلِوَ تَقِيَّقَ کَمُ عَصہ ہے۔'' اے

گروہ انصار! کیامیں نے تمہیں (باہم) وشمن نہیں پایاتھا پھراللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا'' انصار کہنے لگے۔ہم اللہ تعالیٰ کم بناه میں آتے میں القداوراس کے رسول کے عصرے۔ آپ مِلْقَتَ فَيْقَ نے یو جھاتم جواب کیون نہیں ویتے؟ انصار نے کہا۔اللداد

اس كرسول زياده برا محسن بين - پير جب آب مُطِينَفَقَعَ كي (بيغصه كي حالت) ختم بوكي تو آب مِنَوْفَقَعَ أَن فرمايا: "اكرتم حابة

توتم يد بات كت اورى كت بتمبارى تقد ايل بهى كى جاتى كد: "كياجم ني آب ونكالا بوانبيس پاياتها پيرجم ني آب وخه كاناديا-اور

کیا ہم نے آپ کو جٹلایا ہوانہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کی تصدیق کی۔اور کیا ہم نے آپ کو تنگدست نہیں یا یا تھا پھر ہم نے آپ کے

ساتھ موالات کیا۔ اور کیا ہم نے آپ کوبے یارومددگار نہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کی مدد کی؟ "اس پر انصار نے رونا شروع کیا اور

كَنْ لِلَّه اللَّه اوراس كرسول فِزُفْظِ فَهِ أَواه ووج محن اورفضيات والع بين " كياتم في دنيا كي اس چيز كوجويس في سي قوم م اس لئے دی تا کہ میں انہیں اسلام کے ساتھ مضبوط کرسکوں … مجسوس کیا ہے ……اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے سپر دکر دیا

( یعنی تم پخته ایمان والے ہو )اگرسب لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اورتم انصارا یک دوسری وادی یا گھاٹی میں چلوتو البتة میں تمہاری دادی یا گھاٹی میں چلوں گاتم اوگ جسم سے متصل کپڑے ( کی طرح) ہواور بقیہ لوگ جسم کے اوپر والے کپڑے ( کی طرح ؟

میں۔اوراگر بجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں ہے ایک فرد ہوتا۔

پھرآ پ مَنْزَشَيْجَ نے اپنے دونوں ہاتھ بلندفر مائے حتی کہآ پ مِنْزَشِیْجَ آپ مونڈھوں کے بیٹیے کا حصہ ( بغلیں ) دکھائی دیے <sup>ک</sup>گیس اورآ پ بیزنشن یخ بخیر نافر مائی۔'' اے اللہ!انصار کی مغفرت فر ما،اورانصار کے بچوں کی مغفرت فر ما۔اورانصار کے بچوں کے

بجول کی مغفرت فرما۔ کیاتم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ تو بکریاں ، اونٹ لے کر جا کیں اورتم اپنے گھروں میں اللہ

کے رسول کو لے کر جاؤ؟''اس پرتمام صحابہ ٹھنائیٹن رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں تر ہوگئیں۔اور وہ لوگ یہ کہتے ہوئے

واليس بوك كديم الله تعالى كرب بون يراوراس كرسول مَلْ الله كحصداورنصيب بون يرراضي بين

( ٣٨١٥٣ ) حَذَّتْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَذَّتْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَعُلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّام عَبُدِ اللهِ بْن يَسَارِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ حُنَيْنِ ،

فَسِرْنًا فِي يَوْمٍ قَالِظٍ شَدِيدِ الْحَرِ ، فَنَزَلُنَا تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْت لَامَتِي وَرَكِبْت فَرَسِى ، فَانْطَلَّفْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِى فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا

رَسُولَ اللهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ ، الرَّوَاحُ ، حَانَ الرَّوَاحُ ، فَقَالَ :أَجَلْ ، فَقَالَ :يَا بلاّلُ ، فَفَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ ،

كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلَّ طَائِرٍ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ ، وَأَنَا فِدَاؤُك ، فَقَالَ :أَسْرِ جُ لِى فَرَسِى ، فَأَخْرَ جَ سَرْجًا دَفَتَاهُ مِنْ لِيفٍ ، لَيْسَ فِيهِمَا أَشَرٌ ، وَلَا بَطَرٌ ، قَالَ :فَأَسُرَجَ.

فَرَكِبَ، وَرَكِبْنَا فَصَافَفْنَاهُمُ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا ، فَتَشَامَّتِ الْخَيْلَانِ ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ، وَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ اقْتَحَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ،

فَأَخْبَرَنِى الَّذِى كَانَ أَدْنَى إِلَيْهِ مِنِّى أَنَّهُ صَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمْ ، وَقَالَ : شَاهَتِ الْوُجُوهُ ، قَالَ : فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ : فَحَدَّثِنِى أَبْنَاؤُهُمْ ، عَنُ آبَائِهِمْ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَمْ يَبُقَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا امْتَلَاتُ عَيْنَاهُ وَفَسُهُ تُرَّابًا ، وَسَمِعْنَا صَلْصَلَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، كَإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ الْحَدِيدِ

(ابو داؤد ۱۲۸۱ احمد ۱۲۸۲

(٣٨١٥٣) حفرت عبدالرحمن الفهرى سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: که میں غزوہ حنین میں رسول الله مُؤفِّفَ کے ہمراہ تھا۔ ہم ایک انتہائی غت گری والے دن میں چلے پھر ہم نے درختوں کے سابی میں پڑاؤ کیا۔ پھر جب سورج زوال کر گیا تو میں نے ابنا سامان حرب پہن لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور میں رسول الله مُؤفِّفَ کَا کَا طرف چل دیا۔ آپ مُؤفِّفَ اَپنے خیمہ میں تھے۔ میں نے (جاکر) کہا: السَّلاَمُ عَلَیْك یَا رَسُولَ اللهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ روائِّی! روائِی كا وقت ہوگیا؟ آپ مُؤفِّفَ نے فرمایا: ہاں۔ پھر آپ مُؤفِّفَ نے فرمایا: ہال دِائِق ایس وہ بھی ایک ایسے درخت کے بیجے سے گرد جھاڑتے ہوئے اٹھے جس كا سابہ پرندے

کے سامید کی طرح تھا۔ اور انہوں نے (آگر) عرض کیا۔ میں آپ پر فدا ہوں۔ میں عاضر ہوں۔ آپ مِنْوَفَظَةَ نِے فرمایا ، میرے گھوڑے پرزین کس دو۔ چنا نچ حضرت بلال دی ٹی نے ایک زین نکالی جس کے اطراف میں گھاس لگا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت بلال دی ٹیونو نے گھوڑے پرزین کس دی۔ حضرت بلال دی ٹیونونو نے گھوڑے پرزین کس دی۔ کھرآپ مِنْوَفِظَةَ بھی سوار ہو گئے اور ہم ہوں سے درات ، دن ان کے سامنے صف بندی کی اور مسلمانوں

اور کا فروں کے گھڑ سواروں کی آپس میں ٹر بھیڑ ہوئی۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ....مسلمان پیٹے پھیر کر بھاگ گئے ۔ تو رسول اللہ مِنْ الله کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں'' پھر آپ مِنْ اللّٰه کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں'' پھر آپ مِنْ اللّٰه کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں' پھر آپ مِنْ اللّٰه کا بندہ اور الله کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں' پھر آپ مِنْ الله کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں' پھر آپ مِنْ الله کا بندہ الله منزی الله کا بندہ الله منزی الله من

یہ کداس کی آئکھیں اور مندمٹی ہے بھر گیا اور ہم نے آسان اور زمین کے درمیان ایک گھٹی کی آ وازمنی جیسا کہ لوہے کی طشت پرلو با

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا)

( ٣٨١٥٤ ) حَلَّقَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ هَوَازِنَ جَاتَتُ يَوْمَ حُنَيْنِ بِالصَّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فَجَعَلُوهَا صُفُوفًا ، يَكُثُرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُمَّا الْتَقَوَّا ، وَلَى الْمُسْلِمُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عِبَادَ اللهِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ :يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ · فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُضْرَبُ بِسَيْفٍ ، وَلَمْ يُطْعَنْ بِرُمْح ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِنْدٍ :مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ :فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَنِذٍ عِشْرِينَ رَجُلا ، فَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ. وَقَالَ أَبُو قَنَادَةً :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ضَرَّبْت رَجُلاً عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ فَأَجْهِضُتُ عَنْهُ ، وَقَدْ

قَالَ حَمَّادٌ : فَأَعْجَلْت عَنْهُ ، قَالَ : فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا ، قَالَ : فَقَامَ رُجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا أَخَذُتُهَا ، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، أَوْ سَكَتَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : لَا ، وَاللهِ لَا يَفِينُهَا اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِهِ وَيُعُطِيكُهَا ، قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ :صَدَقَ عُمَرُ. وَلَقِى أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا مَعَك؟ قَالَتْ: أَرَدُتُ إِنْ دَنَا مِنَّى بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُتِلَ مَنْ بَعُدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ.

(ابو داؤ د ۲۵۱۲ - احمد ۲۵۹)

(٣٨١٥٣) حضرت انس بن ما لک رقافی ہے روایت ہے کہ قبیلہ ہوازن والے غزوہ حنین کے موقع پر (اپنے ) بچوں عورتوں،اونٹوں اور بكريول كوساتھ لائے اور انبيں صفول كى حالت ميں جمع كرديا تاكدرسول الله مَلِقَقَعَةُ كے سامنے زياد وكيس بس جب آمنا سامنا ہوا۔اورجیسا کہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔مسلمان بھاگ نکلے۔تورسول اللہ مَلِفَظَیَّے نے فرمایا: ''اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول (موجود ) ہوں۔'' پھر آپ مِنْ شَنْعُ فَقِ فرمایا:''اے گروہ مہاجرین! میں اللہ کابندہ اور اس کارسول (موجود ) ہوں۔'' رادی کہتے ہیں: پھراللہ تعالی نے مشرکین کو شکست سے دوجار کیا۔کوئی تکوانہیں ماری گی اورنے ہی کوئی نیزہ بازی کی گئے۔راوی کہتے ہیں: اور رسول الله ﷺ نے اس دن ارشاد فرمایا: '' جو کسی کا فر گوتل کرے گا وہی اس کا سامان لے گا۔'' حضرت انس منافذ کہتے ہیں، چنانچہاس دن حضرت ابوطلحہ ٹڑاٹئونے ہیں (۲۰) آ دمیوں گول کیااوران کے سامان کو لیا۔حضرت ابوقادہ ٹڑاٹئو کہتے ہیں۔ یارسول الله مَزْنِشْنَغَ ﷺ! میں نے ایک آ دمی کوگرون پرتلوار مار کر ہلاک کیااس کےجسم پرزرہ تھی کیکن مجھے پہلے ہی کسی نے وہ زرہ اتار

لی۔آپ مُؤْفِظَةُ نے فرمایا بتم دیکھ لوکس نے دوزرہ لی ہے۔ راوی کہتے ہیں: ایک آ دی کھڑ اہوااوراس نے عرض کیا۔ میں نے وہ زرہ

ھے مسندابن ابی شیر سرجم (جلداا) کی مسندابن ابی شیر سرجم (جلداا) کی مسندابن ابی استان کی مسندابن ابی مستدابی کی مسندابن کی مسندابن کی مستدابن کی ہے۔ آپ اس کواس زرہ سے راضی کردیں۔ (یعنی چھوڑنے پر) اور بیزرہ مجھے دے دیں۔ رسول الله شرفت نے جب بھی کسی شک کا سوال کیا جا تا تو آپ شرفت نے وہ چیز عطافر مادیتے یا خاموش رہتے (یعنی انکار نہ کرتے)۔ چنا نجہ آپ شرفت نے اور بیات من کر)

خاموش ہو گئے۔راوی کہتے ہیں۔حضرت عمر والنو کہنے گے۔ نہیں خدا کا تعم !اللہ تعالی اپنے شیروں میں سے ایک شیر پرسے یہ غنیمت نہیں بٹائیں گے اور نہ یہ تجھے ویں گے۔راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مَالِقَعْظَةِ بنس پڑے اور آپ مِرَافِظَةِ نے فرمایا:''عمر نے

بين - آپ يَوْفَظَةَ نَ جُواب يَس فرمايا: 'يقينا الله كانى جاورخوب جـ' ' ( ٣٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُشَاهٌ ، أَبِي ، قَالَ :عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَّازِنَ ، فَبَيْنَمَا نَحُنُ نَتَضَحَّى ، وَعَامَّتُنَا مُشَاهٌ ، فِينَا ضَعَفَةٌ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ ، فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقِيهِ ، فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ رَجُلٌ شَابٌ ، ثُمَّ جَاءَ

فِينَا ضَعَفَةٌ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ ، فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيِهِ ، فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ رَجُلٌ شَابٌ ، ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَهُمُ وَقِلَّةَ ظَهْرِهِمْ حَرَجَ يَعُدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ، ثُمَّ أَنَاخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَمَا الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَهُمُ وَقِلَةَ ظَهْرِهِمْ حَرَجَ يَعُدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَوَقَاءَ ، هِى أَمْثَلُ خَرَجَ يَرُكُتُهُ ، وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسُلَمَ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثُلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ ، فَقَعَدَ فَاتَبَعَهُ ، فَخَرَجْتُ أَغُدُو فَأَدْرَكُتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّوَقِ عَنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عَنْدَو وَلِكِ الْجَمَلِ ، وَالْمَاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، وَكُنْتُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَوْدُهُ ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكُبَيْهِ بِالأَوْضِ ، اخْتَرَطْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهِ مَلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُقْطِلًا ، فَقَالَ : مَنْ فَتَلَ الرَّجُلَ ؟ فَقَالُوا : ابْنُ الْأَكُوعِ ، فَنَفَلَهُ سَلَبُهُ.

(۳۸۱۵۵) حضرت ایاس بن سلمہ، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد میر نظافی آئے کے ساتھ ہوازن کے جہاد میں شرکت کی تھی۔ ہم صبح کا کھانا کھارے تھے اور ہمارے اکثر لوگ بینے ل تھے اور ہم میں کمزورلوگ بھی تھے کہ ایک آ دمی سرخ اونٹ پر سوار ہوکر آیا اور اس نے اپنے (اونٹ) کے کچاوہ ہے ایک چڑے کی ری کو پچینگا اور ایک نو جوان آ دمی نے اس کے ساتھ اس کے اونٹ کی اونٹ کو باندھ دیا۔ پھر وہ آیا اور اس نے لوگوں کے ہمراہ کھانا کھایا۔ جب اس نے لوگوں کی کمزور کی اور کی کود یکھا تو وہ اپنے اونٹ کی

اویت و با مدھ دیا۔ بھروہ آیا اور آگ نے تو یوں ہے ہمراہ کھانا کھایا۔ جب آئ نے تو یوں می مرور ہی اور ی کو و بھھا یو وہ اپنے اورٹ کی طرف بھاگ نکلا اور اس نے اس کو کھول لیا بھراس کو بٹھا یا اور اس پر سوار ہو گیا اور پھراس اونٹ کومہمیز کرنا شروع کیا۔ نبی کریم مِیلِّوْنِیْنَا ها المان شيرمتر جم (جلداا) كي المان المان

۔ کے سحابہ میں سے ایک آ دمی ....جن کا تعلق بنواسلم سے تھا ....ایک اؤٹنی پران کے بیچھے گئے۔ میں نے بھا گتے ہوئے اس شخص کا

بیچیا کیا ۔ ابھی بنواسلم کے آ دمی کی اونٹی اس آ دمی کے اونٹ کے قریب ہی پینچی تھی کہ میں نے آ گے بڑھ کراونٹ کی لگام کو پکڑلیا۔ نونبی و و نیجے ہوئے میں نے اس آ دمی توقل کردیا۔ پھر میں وہ سواری اور اس کا سامان لے کر حاضر ہوا۔حضور مَيَلِّ فَيْحَجُّ نے بوجھا کہ اس آدی کوس نے مارا؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن اکوع نے ۔ پس آپ نے اس کا ساز وسامان مجھے دے دیا۔

( ٣٨١٥٦ ) حَدَّقَنَا عَفَانٌ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ ، قَالَ :

لَنَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنِ مَا أَفَاءَ ، قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَلَمْ يَقُسِمُ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَّمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمَ اللَّهُ بِي ؟ وَكُنتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمَ اللَّهُ بِي ، قَالَ : كُلَّمَا قَالَ شَيْنًا ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ ، قَالَ :فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا؟ قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ :قَالَ :لَوْ شِنْتُمْ قُلْنُمُ : جِنْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرُضُونَ أَنْ يَذُهَبُ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِ حَالِكُمْ ؟ لَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَّ الْأَنْصَارِ

وَشِعْبَهُمْ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. (٣٨١٥٦) حضرت عبدالله بن زيد تن تو ہ روايت ہے كہ جب الله تعالى نے اپنے رسول كوغز وہ خنين ميں جو مال غنيمت ميں دينا مقنه وزتها وه عطا فرمايا تورسول الله مُؤلِّنِيةِ إنه وه مال لوگوں ميں اور مؤلفة القلوب ميں تقتيم فرمايا اور آپ مُؤلِّفَيْنَ فِير نه انصار ميں كو ئي

مال ہمی تقسیم نہیں فر مایا اوران کونہیں دیا۔اس پر گویا جب انہیں حصہ نہیں ملائو انہوں نے محسوس کیا۔ آپ میر فیضی فی ان کوخطبدار شاد فر ، یا اور کہا۔'' اے گروہ انصار! کیا میں نے تہمیں گمراہ نہیں پایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تہمیں میرے ذریعہ سے ہدایت بخشی اور تم لوگ یرا گندہ ومنتشر تھے پھرائندتعالی نے تنہیں میرے ذریعہ ہے اکٹھافر مایا۔اور کیا میں نے تنہیں تنگدست نہیں یایا تھا کہ پھراللہ تعالی نے تنہیں میرے ذریعہ سے غنی کردیا۔' راوی کہتے ہیں: رسول الله مُؤَنِّفَظَةً جب بھی کوئی بات یو جھتے تو صحابہ بڑی کہتے ہوا ب میں کہتے:

التداوراس كرسول زياده برح محن بين -آب مُؤْفِينَ أَن في مايا وحتهين جواب دين سے كيا چيز مانع ہے؟ صحابہ وكالتي نے عرض کیا۔اللہ اوراس کے رسول زیادہ برے محن ہیں۔آپ سِر اللہ اللہ اللہ اللہ علیاد اگرتم چاہوتو یوں کہو۔آپ الی الی حالت میں ہمارے یاس آئے تھے۔کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بھریاں اور اونٹ لے جائیں اورتم اپنے کجاووں کی طرف التہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اگر جرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدی ہوتا۔ اگر سب لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انساری وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔انصارلوگجم ہے متصل کیڑے (کی مانند) ہیں اور بقیہلوگجسم ہے اوپر کے کیڑے (کی

ما نند ) ہیں۔ تم لوگ میرے بعد ترجیح نفس کامشاہدہ کرو کے لیکن تم صبر کرنا ، یہاں تک کہتم میرے ساتھ حوض پر آبلو۔

## ( ٣٨ ) مَا جَاءَ فِي غَزُوَةٍ ذِي قَرَدٍ

#### غزوہ ذی قرد کے بارے میں روایات

( ٢٨١٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجْتَ أَنَا وَرَبَاحٌ ، غُلامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الإبلِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الإبلِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلُحَةً أُنْدَيهِ مَعَ الإبلِ ، فَلَمَّا كَانَ بِغَلَس أَغَارَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُينَنَةً عَلَى إبلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَلْتُ : يَا رَبَاحُ ، أَقَعُدُ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ ، وَسَلَّمَ ، فَقَلْتُ : يَا رَبَاحُ ، أَقْعُدُ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ ، فَالْحِقُهُ بِطَلْحَةً ، وَأَخْبِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَدْ أَغِيرَ عَلَى سَرُحِهِ.

قَالَ : فَقُمَّتَ عَلَى تَلَّ ، وَجَعَلْتَ وَجُهِى مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ نَادَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : يَا صَبَاحَاهُ ، ثُمَّ اتَبُعْتُ الْقَوْمَ، مَعِى سَيْفِى وَنَبْلِى، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغْقِرُ بِهِمْ، وَذَاكَ حِينَ يَكُثُرُ الشَّجَرُ، قَالَ: فَإِذَا رَجَعَ إِلَى فَارِسُ الْقُوْمَ، مَعِى سَيْفِى وَنَبْلِى، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغُولُ : جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَمَيْتُ ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَفُولُ : جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَمَيْتُ ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَفُولُ : فَلَا الْمُعُ الْأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّع

فَٱلۡحَقُ بِرَجُلٍ فَأَرۡمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَحۡلِهِ ، فَيَقَعُ سَهۡمِى فِى الرَّجُلِ ، حَتَّى انْتَظَمَتُ كَتِفُهُ ، قُلْتُ :خُلْهَا : وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّع

فَإِذَا كُنْتُ فِى الشَّجَرَةِ أَحُرَقَتُهُمْ بِالنَّبُلِ، وَإِذَا تَضَايَقَتِ النَّنَايَا عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَرَدَّيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ ، فَمَا زَالَ فَلِكَ شَأْنِى وَشَأْنُهُمْ ، أَبُعُهُمْ وَأَرْنَجِزُ ، حَتَى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ خَلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِى ، وَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : ثُمَّ لَمُ أَزُلُ أَرْمِيهِمْ حَتَى أَلْقُواْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْكُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْقُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْكُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْقُوا أَكْثَر مِنْ أَلْكُوا أَلْمُوا أَكْثَر مِنْ أَلْكُوا أَكْثَر مِنْ ثَلَاثِينَ بُودَةً ، يَسْتَخْفُونَ مِنْهَا ، وَلاَ يُلُقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ جَعَلُت عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ فَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ جَعَلْت عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَجَمَعُتُهُ عَلَى طُرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى إِذَا امْتَذَ الضَّجَى، أَتَاهُمْ عُينَنَهُ بُنُ بَدُرٍ وَجَمَعُتُهُ عَلَى طُرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَى إِذَا امْتَذَا الضَّحَى، أَنَاهُمْ عُينَنَهُ بُنُ بَدُرٍ الْفَوْلَ إِن مَنْ هَذَا الْبُرْح ، مَا فَارَقُنَا بِسَحَرِ حَتَى الآنَ ، وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ فِى أَيْدِينَا ، وَجَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ الْفَرْقِ مِنْكُمْ ، فَقَامَ إِلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَلْكُوا . وَمَنْ أَنْدَى مُ فَقَامَ إِلَى اللهِ مَنْ أَلْهِمْ أَلُوا . وَمَنْ أَنْدَى مُولِكُمْ أَلُوا . وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَلَا أَنْ الْمُولُولِ اللهِ مَنْ اللهَ مُعْتَهُمُ أَلْ اللهَ مُؤْلِئِهُمْ أَلْوا . وَمَنْ أَنْتَ؟ فَلَا أَرْبُعَةً ، وَلَا أَلْهُ مُنْ أَلْفَى الْجَبَلِ ، فَلَمَ السَّمُونُهُمُ أَلْتَ الْمُنْ أَلْكُولُ اللهَ الْفَوْنَ مِنْ أَلْكُولُ أَلُولُ اللهُ عَلَى الْعَلَى وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ مُعْتَمَ لِلْ يَطُلُوا اللهُ مُنْ أَلْفَى الْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلُولُهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ: فَمَا بَرِحُتُ مَفْعَدِى ذَاكَ حَتَّى نَظُرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، وَإِذَا أُوَّلُهُمُ الْاَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، وَعَلَى أَثُوهِ أَبُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَثُو أَبِى وَإِذَا أُوَّلُهُمُ الْاَخْرَمُ الْآسُدِيُّ ، قَالَ : فَوَلُوا الْمُشُوكِينَ مُدُبِرِينَ ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ ، فَأَغُوضُ لِلَاخْرَمِ ، فَآخَدُ قَتَادَةً الْمِيْفِينَ مُدُبِرِينَ ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ ، فَأَغُوضُ لِلَاخْرَمِ ، فَآخَدُ عَنَى الْجَبَلِ ، فَأَغُوضُ لِلَاخْرَمِ ، فَآخُدُ عَنَى الْحَدَقُ مَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةً ، إِنْ كُنْتَ تُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَغْلَمُ وَسُلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةً ، إِنْ كُنْتَ تُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَغْلَمُ وَسُلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةً ، إِنْ كُنْتَ تُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَغْلَمُ وَسُلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةً ، إِنْ كُنْتَ تُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَغْلَمُ وَسُلَّمَ وَالْمَارَ حَقْ ، فَلَا تَحُل بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ ، قَالَ : فَكَلَّيْتُ عَنَانَ فَرَسِهِ ، فَلَا وَلَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَةً ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِو ، وَتَغْلَمُ

الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ ، وَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ. فَلَحِقَ أَبُو فَتَادَةً بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعَنْتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِى قَتَادَةً ، وَقَتَلَهُ ابُو قَتَادَةً ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى فَسَ الْأَخْرَ مِ

بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ، فَاخْتَلَفَا طَعَنْتَيْنِ ، فَعَقَرَ الْأَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ

ثُمَّ إِنِّى خَرَجُتُ أَعْدُو فِى أَثَرِ الْقَوْمِ ، حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، وَيَعْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسُ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو قَرَدٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ ، فَأَبْصَرُونِى أَعْدُو وَرَائَهُمْ ، فَعَطَفُوا عَنْهُ، وَشَدُّوا فِى النَّنِيَّةِ ، ثَنِيَّةٍ فِى ثَبيرٍ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَٱلْحَقُ بِهِمْ رَجُلاً فَٱرْمِيهِ، فَقُلْتُ : خُذْهَا :

## وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَقَالَ : يَا ثَكِلَتْنِى أُمِّى ، أَكُوَعِى بُكُرَةً ، قُلْتُ : نَعَمْ أَى عَدُوَّ نَفْسِهِ ، وَكَانَّ الَّذِى رَمَيْنُهُ بُكُرَةً فَٱتَبُعْتُهُ بِسَهُمِ آخَرَ ، فَعَلَقَ فِيهِ سَهْمَانِ ، وَتَخَلَّفُوا فَرَسَيْنِ ، فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِى حَلَاتُهُمْ عَنْهُ : فِي قَرَدٍ.

فَإِذَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَمْسِ مِنْةٍ ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ جَزُورًا مِمَّا خَلَفْتُ ، فَهُوَ يَشُوِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَيلِهَا وَسَنَامِهَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ خَلِّنِى ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، خَلِنِى ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ اللهِ مُنْ اللهِ ، خَلِنِى ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنْةً رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ اللهِ مُنْوَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِى ضَوْءِ النَّارِ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ :إِنَّهُمْ يُقُرُونَ الآنَ بِأَرْضِ غَطَفَانَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى فُلان الْغَطَفَانِي ، فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا ، فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ جِلْدَهَا ، رَأُوْا غَبَرَةً فَتَرَكُّوهَا وَخَرَجُوا هُرَّابًا ، فَلَمَّا أُصْبَحْنَا قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيُوْمَ أَبُو قَنَادَةَ، وَخَيْرٌ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةٌ، فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي وَرَانَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قَرِيبٌ مِنْ صَحْوَةٍ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانَ لَا يُسْبَقُ ، فَجَعَلَ يُنَادِى : هَلْ مِنْ مُسَابِقِ ، أَلَا رَجُلٌ يُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَأَنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مُرْدَفًا ۚ ، قُلْتُ لَهُ : أَمَا تُكُرُّمُ كُرِيمًا ، وَلاَ تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ : لا ، إِلاَّ رَسُولَ اللهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي خَلِّنِي ، فَلْأَسَابِقُ الرَّجُلِّ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قُلْتُ : إِذْهَبُ إِلَيْك ، فَطَفَرَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ،

وَتُنَيْتِ رِجُلِي فَطَفَرُت عَنِ النَّاقَةِ ، ثُمَّ إِنِّي رَبَطُتُ عَلَيْهَا شَرَفًا ، أَوْ شَرَفَيْنِ ، يَعَنَى اسْتَبْقَيْت نَفْسِي ، ثُمَّ إِنِّي عَدُوْتُ حَتَّى ٱلْحَقَهُ ، فَأَصُّكَ بَيْنَ كَتِنَمَيْهِ بِيكَى ، فَقُلْتُ سَبَقْتُك وَاللهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، قَالَ :فَضَحِكَ ،

وَقَالَ :إِنْ أَظُنُّ ، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. (مسلم ١٣٣٣ـ احمد ٥٢)

\_~

(٣٨١٥٤) حضرت اياس بن سلمه والني ، اپنے والدے روايت كرتے بيں كه بين صلح حديديد كے دنوں ميں جناب بى كريم مَلِّنْ فَكُفَيْ كے بمراہ مديند مين آيا تھا۔ پس (ايك مرتبه) ميں اور رسول الله مُؤَلِّفَكُمَ كَاغلام حضرت رباح با بمر نكلے۔ رسول الله مُؤَلِّفَكُمُ أَن رباح کواونٹوں کے ہمراہ جیجااور میں ان کے ساتھ حضرت طلحہ ڈاپٹنو کا گھوڑا لے کرنگلا اوراونٹوں کے ساتھ میں گھوڑے کوایڑلگا تارہا۔ پس

جب صبح کا ندحیرا (چھایا ہوا) تھا تو عبدالرحمان بن عیبینہ نے رسول الله مِنَّافِقِیَّقَ کے اونٹوں پرحملہ کردیا اوراونٹوں کے چروا ہے تولَّل کر دیا۔اوروہ اس کے ساتھ جو گھڑ سوارلوگ تھے وہ اونٹوں کو لے گئے۔ میں نے کہا۔اے رباح!اس گھوڑے پر بیٹھ جا دَاور بیدحشرت طلحة تك يبنجادو \_اوررسول الله مَيْزَفَيْنَاقِهَم كوفبرد عدد كدان برحمله موكيا بـــ

۲۔ سلمہ کہتے ہیں: پھر میں ایک ٹیلہ پر کھڑا ہو گیا اور اپنا منہ نہ یہ کی طرف کیا اور پھر میں نے تین مرتبہ آ واز لگائی۔ یا صباحاہ!

اس کے بعدان لوگوں کے بیچھے چل نکلا۔میرے پاس میری تکواراور تیر تھے۔بیں میں نے ان کی طرف تیر بھینکنے شروع کیےاوران کو زخی کر کے رو کنے لگا۔ اور یہ بات تب ہوتی جب درخت زیادہ ہوتے ..... کہتے ہیں: جب میری طرف کوئی سوارآ تا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں میٹھ جاتا اور پھرتیراندازی کرتا۔ چنانچیکوئی سوارمیری طرف نہ پڑھتا گریہ کہ میں اس کوزخی کر کے روک دیتا میں ان يرتير برسا تااور يه كبتال ميں ابن الاكوع موں اور آج كادن ذليلوں كى ہلاكت كادن ہے۔

سے پھریس ایک آدی کے پاس بہنچا تویس نے اس کوتیر مارا جبکہ وہ اپنی سواری پرتھا۔ میراتیراس آدی کولگا یہاں تک کدوہ

اس کے کندھے میں پوست ہوگیا۔ میں نے کہا۔اس کو پکڑ۔اور

" میں ابن الا کوع ہوں ۔ اور آج کاون ذلیلوں کی ہلا کت کا دن ہے۔"

جب میں درختوں (کے جھرمٹ) میں ہوتا تو میں ان لوگوں پرخوب تیراندازی کرتا اور جب گھاٹیاں جنگ ہوجا تیں تو میں یہاڑ پر چڑھ جاتااوران پر پھر پینکآ۔میری اوران کی یہی حالت رہی کہ میں ان کے پیچھے دوڑتار ہااور رجزیا شعار پڑھتار ہا۔ یہاں ه مصنف ابن انی شیرمتر جم (جلد ۱۱) کی مصنف ابن انی شیرمتر جم (جلد ۱۱) کی مصنف ابن انی شیرمتر جم (جلد ۱۱)

تک کہاللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی سواریوں میں سے جو پچھ پیدا کیا ہواتھا میں اسب کواپنے پیچھے چھوڑ آیا اور میں نے اس کو حملہ آوروں سے چھڑ الیا۔

۵۔ سلمہ کہتے ہیں: پس میں ان پر تیراندازی کرتا رہا بیباں تک کہ تمیں سے زیادہ نیز سے اور تمیں سے زیادہ چاور یں گرادی بی جن کووہ ہلکا (گھٹیا) تجھتے تھے۔ وہ جو بچھ بھی بھیکتے تھے میں ان پر پھروں کور کا دیتا تھا۔ اور میں اس کورسول اللہ مُوالِقَیٰ کے راستہ پر بخت کردیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہوا تو تملہ آوروں کے پاس عینہ بن بدرفز اری مدد کرنے کے لئے آپہنچا اور یہ لوگ ایک تلک تھا۔ کھائی میں تھے۔ میں پہاڑ پر پڑھ گیا چنا نچہ میں ان سے بلند ہوگیا۔ عینہ نے کہا میں یہ کیا دیکے مہارے پاس تھاوہ اس نے ہم جواب دیا۔ ہمیں یہ مصیبت بھی ہو گر ہے۔ جبح بھوڑ دیا ہے۔ اس پر عینہ نے کہا۔ اگر اس کواپ نے بچھے سے کی طلب (کمک) کا خیال نہ ہوتا تو البتہ یہ تہمیں چھوڑ و بتا ۔ عینہ نے کہا۔ آگر اس کواپ نے بچھے سے کی طلب (کمک) کا خیال نہ ہوتا تو البتہ یہ تہمیں چھوڑ و بتا ۔ عینہ نے کہا۔ آگر اس کواپ نے بچھے سے کی طلب (کمک) کا خیال نہ ہوتا تو البتہ یہ تہمیں چھوڑ و بتا ۔ عینہ نے کہا۔ آگر اس کواپ نے بچھے ہو گر میں جانے ہوں کہا۔ آگر اس کواپ نے بچھے ہو گر میں ہوڑ و بتا ۔ عینہ نے کہا۔ آگر اس کواپ بھی جواب نے ہو گھائی کہا۔ آگر اس کواپ کی ہوں ہو گھائی ہوں ہو جھائم کون ہو جھائم کون ہو جس سے جواب دیا۔ میں این الاکوع ہوں و میری آواز کے قریب ہو تھائم کون ہو جھائم کون ہو جس کی گر سکتا اور میں جس کو کی ڈنا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں کی ٹر سکتا اور میں جس کو کی ڈنا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ ان میں سے کوئی آدئی نے کہا۔ کیا آدر کی نے کہا۔ آگر ان جا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکتا اور میں جس کو کی ڈنا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکتا کی ہیں گر سکتا اور میں جس کو کی ڈنا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکتا کیا ہوں نے کہا۔ کیا تھائی کیا گیا ہوں نے کہا۔ کیا گیا گیا گیا گیا گھر کیا تا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکتا کیا ہو کہا گیا گھر کیا تا چا ہوں وہ چھر کہی کہی گران جا ہو تو نہیں گرسکتا اور میں جس کو کی ڈنا چا ہوں وہ کھر کیا گھر کیا تا چا ہوں نے کہی گران جا ہے کہائی ہے۔

۲۔ سلمہ تون ہو کہتے ہیں: پھر میں اپنی اس جگہ بیٹھا رہا بیہاں تک کہ میں نے رسول اللہ مَافِظَتِیجَۃ کے سواروں کو درخوں کے درمیان سے دیکھا کہ ان کے اول میں افرم اسدی ہیں اور ان کے پیچے رسول اللہ مَافِظَقَیّۃ کے شہروار حضرت ابوقا دہ تھے اور ابوقا دہ کے پیچے مقداد کندی و نیٹو تھے۔ سلمہ وٹائو کہتے ہیں۔ پس مشرکین ہیٹے پھیر کر بھاگ گئے۔ میں پہاڑ سے اتر ااور حضرت اخرم کے پیچے مقداد کندی و نیٹو تھے۔ سلمہ وٹائو کہتے ہیں۔ پس مشرکین ہیٹے پھیر کر بھاگ گئے۔ میں پہاڑ سے اتر ااور حضرت افرم کے پیچے مقداد کندی و نیٹو تھے۔ سلمہ وٹائو کہ ہے۔ اس میٹو کی اور کو پہل تک کہ درمول اللہ مُؤافِعیۃ اور آپ مِنٹو کی کے محابہ وٹائیڈ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہواور جانتے ہو کہ جت برحق ہوار جہتم برحق ہے اور جہتا ہے۔ اور جہتم برحق ہے اور جہتم برحق ہے اور جہتم برحق ہے تو تم میر سے اور شہادت کے درمیان عائل نہ ہو۔ سلمہ وٹائیڈ کہتے ہیں۔ میس نے ان کے گھوڑ ہے کی لگام چھوڑ دی اور و جا کہ عبدالرحمان بی عبدالرحمان سے وار ہوئے۔ حضرت اخرم وٹائیڈ کو وار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبدالرحمان نے ان پر جملہ کیا اور دونوں طرف سے وار ہوئے۔ حضرت اخرم وٹائیڈ کو وار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبدالرحمان نے دسے حضرت اخرم وٹائیڈ کو وار کر کے قبل کر دیا۔ اور عبدالرحمان ، عبدالرحمان کے (گھوڑ الے کر ) واپس چلا گیا۔

ے۔ پھرابوقیا دہ دہائیئر ،عبدالرحمٰن کے پاس پہنچے اور دونوں طرف دار ہوئے تو حصرت قیادہ دہائیئر کے گھوڑے کے پاؤں عبد الرحمٰن نے کاٹ ڈالےاور حصرت ابوقیا دہ ڈائیٹر نے عبدالرحمان کوقل کردیا اور حصرت ابوقیا دہ دہائیئر ،حضرت اخرم دہائیئر کے گھوڑے پر

سوار ہوکروالیں بلنے۔

۸۔ میں نے پھران لوگوں کے اثرات قدم کے پیچے دوڑنا شروع کیا (اوراتنا آئے نکل گیا) یہاں تک کہ جھے جناب نبی کریم مِنْ اِفْظَافِیَ اِنْ کے بھار بھی دکھائی وینا بند ہوگیا۔ غروب آفتاب سے قبل یہلوگ ایک گھاٹی میں میرے سامنے آئے جس میں ایک و وقر دنام کا کنواں تھا۔ ان لوگوں نے اس کنویں سے پانی چنے کا ارادہ کیا تھا کہ انہوں نے جھے اپ بیچے دوڑتا ہواد کھ لیا چنا نچہ وہ لوگ وہاں سے نکلے اورایک دوسری گھاٹی جس کا نام ثنیة ذی شمیر تھااس میں مضبوط ہو گئے ای دوران سورج ڈوب گیا اور میں سے ایک آدی کے پاس جا پہنچا اور میں نے اس کی طرف تیر پھینکا اور میں نے کہا۔ اس (تیر) کو پکڑلو۔ ع

"اور میں این الاکوع ہوں۔ آج کادن کمینوں کی ہلاکت کادن ہے۔"

9۔ اس آدمی نے کہا ۔۔۔۔ ہاں! اے اپنی اس مجھے کم کرے ۔کیاتم صبح والے ابن الاکوع ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں! اے اپنی جان کے دشمن! اور بیدو ہی شخص تھا جس کو میں نے شبح تیر مارا تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کوا یک اور تیر دے مارااور اس میں دو تیر پیوست ہوگئے ۔ میں ان دونوں گھوڑوں کو ہا تک کر رسول اللہ مِرَّ الْفَائِحَةَ ہَا کی خدمت میں پہنچا اور آ ہے ۔ بیلوگ (مزید) دو گھوڑے پیچھے جھوڑ گئے ۔ میں ان دونوں گھوڑوں کو ہا تک کر رسول اللہ مِرَّ الْفَائِحَةَ ہِی خدمت میں پہنچا اور آ ہے اُن جملہ آوروں کو بھگایا تھا۔ یعنی ذو قرد

۱۰ پس (وہاں) اللہ کے بی سُرِ اُنظِیَّے آپ کی صدافراد کے ہمراہ موجود تھے۔اور حضرت بالل اول اللہ مُرافقہ آپ کی صدافراد کے ہمراہ موجود تھے۔اور حضرت بالل اول اللہ مُرافقہ آپ کی کی اور کو ہاں کو بعون رہے تھے۔ میں رسول اللہ مُرافقہ آپ کی کی اور کو ہاں کو بعون رہے تھے۔ میں رسول اللہ مُرافقہ آپ کے حصابہ مُنَا اُنْدُمْ اِن کے حصابہ مُنَا اُنْدُمْ اِن کو بعون رہے تھے۔ میں رسول اللہ مُرافقہ آپ کے جھے چھوڑی (یعنی اجازت دیں) میں آپ کے صحابہ مُنَا اُنْدُمْ مِن اِن کے درمت میں پہنچا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مُرافقہ آپ کے چھوڑی (یعنی اجازت دیں) میں آپ کے صحابہ مُنَا اُنْدُمْ مِن اللہ سُر اللہ مُرافقہ کے اور اس کے ذریعیہ) میں کفار پر رات کو تملہ کروں گا اور اس میں سے کسی مخبر کوئل کئے بغیر نہیں چھوڑں گا۔ آپ مُرافقہ آپ کے چھا: ''اے سلمہ دول اور اس کے ذریعیہ کے اس پر رسول اللہ مُرافقہ آپ میں بڑے یہاں تک کہ میں نے آگ کی روشی اس ذات کی جس نے آپ کے دُر خوالیا۔
میں آپ مُرافقہ آپ کی داڑھوں کود کھولیا۔

اا۔ حضرت سلمہ دون ٹو کہتے ہیں: پھر آپ مِنَوَفِقَائِم نے فرمایا: 'نیدلوگ اس وقت مقام غطفان میں مہمانی کھارہے ہیں۔' پھر اس کے بعد مقام غطفان سے آخر رہے تو اس نے ان کے لئے اس کے بعد مقام غطفان سے ایک آ دمی آیا اور اس نے تایا کہ بیلوگ فلاں غطفانی کے ہاں سے گزرے تو اس نے ان کے لئے اون نے کیا پھر جب انہوں نے اس کی کھال اتار ناشروع کی تو انہوں نے گردوغبارد پھی اور اونٹ کو (وہیں) چھوڑ دیا اور بھاگ نظے۔ پھر جب سے ہوئی تو رسول اللہ مِنَوَفِقَ ہِ نے مُراسواروں میں سب سے بہتر گھڑ سوار ابوقادہ زبائی ہیں اور ہمارے کھڑ سواروں میں سب سے بہتر گھڑ سوار ابوقادہ زبائی ہیں اور ہمارے با پیادہ میں سب سے بہتر حضرت سلمہ جائی ہیں۔' پھر رسول اللہ مِنَوَفِقَ نے جھے گھڑ سوار اور پا بیادہ دونوں کے حصے عطافر مائے۔ اور آپ مِنَوفِقَ نَے جھے گھڑ سوار اور پا بیادہ دونوں کے حصے عطافر مائے۔ اور آپ مِنَوفَقِ نَے بھے کان چری اونٹی پرسوار فر مایا۔ جبکہ ہم مدینہ کی طرف والی آرہے تھے۔

ا۔ پھر جب ہم مدینہ کے قریب نصف النہار کو پہنچ تو انصار میں سے ایک آ دمی تھاوہ جب بھی آ گے ہوتا تو بیآ واز لگا تا۔ کیا

کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی آ دمی مدینہ تک دوڑ لگا کر مقابلہ کرے گا؟ بیحرکت اس نے کئی مرتبہ کی ۔ جبکہ میں رسول اللہ مطاقیق ہے چھے سوارتھا۔ میں نے ان صاحب ہے کہا۔ متہبیں کسی کریم کی عزت اور کسی شریف کی ہمیت کا خیال نہیں ہے؟ انہوں نے مطاقیق ہے چھے سوارتھا۔ میں نے ان صاحب ہے کہا۔ متہبیں کسی کریم کی عزت اور کسی شریف کی ہمیت کا خیال نہیں ہے؟ انہوں نے

بھے جھوڑ ہے۔ تاکہ میں اس آ دمی ہے مقابلہ کروں۔ آپ میر فیفٹی آئے نے ارشاد فر مایا: اگرتم چاہتے ہوتو ( ٹھیک ہے)۔ میں نے (اس

مجھے جیموڑیے۔ تاکہ میں اس آ دمی سے مقابلہ کروں۔ آپ مُؤْفِظُ آئے نے ارشاد فر مایا: اگرتم چاہتے ہوتو (ٹھیک ہے)۔ میں نے (اس آ دمی سے ) کہا۔ تیاری کرو۔ پس وہ اپنی سواری سے اُٹر ااور میں نے اپنے پاؤں موڑے اور میں بھی اونٹنی سے اُٹر ا۔ پھر میں نے میں گئے نہ سے سے میں نے اپنے کے ایک دار میں نے ایس سے نہیں سے میں ان میں مات نہ میں میں میں میں میں ہے۔

دوزلگائی یہاں تک کہ میں نے اس کو جا پکڑااور میں نے اس کے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ زورسے ماراور میں نے اس سے کہا۔ خدا کی تم! میں تم سے آگے گزر گیا ہوں۔ یاای طرح کی کوئی بات کہی ۔حضرت سلمہ میں ٹوٹو کہتے ہیں۔وہ صاحب بنس پڑے اور کہنے گئے۔میرا گمان بھی بہی تھا کہتم مجھ پرسبقت لے جاؤ گے۔ (پھرہم چلتے رہے) یہاں تک کہ ہم مدینة منورہ پہنچ گئے۔

( ٣٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ أَبِي الْجَهْمِ بُنِ صُخَيْرةَ الْعَدُوِيِّ ، عَنْ عُبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُبُدِ اللهِ بْنِ عُبُدِ اللهِ بْنِ عُبُدِ اللهِ بْنِ عُبُدِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ بِذِي قَرَدٍ ، أَرْضٌ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ بِذِي قَرَدٍ ، أَرْضٌ

(٣٨١٥٨) حضرت ابن عباس والثون سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْ الفَظِيَّةِ نے مقام ذی قرد میں ..... بنوسلیم کے علاقہ میں ..... نماز خوف ادا فرمانی ۔ پس آپ مِرِ النَّظِیَّةِ کے بیچھے لوگوں نے دوصفیں بنالیں۔ایک صف نے آپ کے بیچھے ( پہلے ایک رکعت ) نماز

حوف ادا فر مائی۔ پس آپ مِشِ اَنْتَظِیْم کے چیچے لولوں نے دو سیس بنا میں۔ ایک صف نے آپ کے چیچیے (پہلے ایک رکعت) نماز پڑھی اور ایک صف دشمن کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ مِشِ اَنْتَظِیْم نے اس صف کو جو آپ مِشِ انْتَظِیْم کے پاس تھی ایک رکعت نماز پڑھائی بھریدلوگ اُن لوگوں کی صف کی جگہ چلے گئے اور وہ لوگ ان لوگوں کی صف کی جگہ چلے آئے اور آپ مِشِ اُنْتِیَا نَمِیْ

رُهَتَ پُرُهَاں۔ ( ٢٨١٥٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْفَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

سی و سون معیو علی محل علی و صلی علی علی علی محاره الموت به عد موریک عیدیب ابن عبان ..... پھراس کے بعد حضرت زید (۳۸۱۵۹) حضرت زید بن ثابت و الله و ایست بیان فرمائی ۔ نے حضرت ابن عباس و الله و الی روایت بیان فرمائی ۔

## ( ٣٩ ) مَا حَفِظَ أَبُو بَكُرٍ فِي غَزُووَ تَبُوكَ

### غزوہ تبوک کے بارے میں احادیث

( ٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ،

مستف ابن الى شيبه متر جم (جلد ١١) كل مستف ابن الى شيبه متر جم (جلد ١١) كل مستف ابن الى شيبه متر جم (جلد ١١) كل مستف ابن الى شيب متر جم الله من المائية الله من المائية المائية

قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوَةً ، وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَ غَزُوَةً تَبُوكَ ، سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ أَمْرِهِمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِالْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُ. (ابوداؤد ٢١٣٠- احمد ٣٨٥)

(۳۸۱۷) حضرت عبدالرحمان بن کعب بن ما لک، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مِنَافِظَةَ (کی عادت سیتھی کہ) جب سی غزوہ کا ارادہ کرتے تو کسی دوسرے کے ساتھ تو تو کہ اسفر جب کی غزوہ تبوک کا سفر سیس آیا۔ رسول الله مِنَافِظَةَ نے تبوک کا سفر سخت گری میں کیا اور اس سفر میں آپ مِنَافِظَةَ کو دور جگہ جانا تھا۔ چنا نچ آپ مِنَافِظَةَ نے مسلمانوں کو ان کے معاملہ (مینی غزوہ) کے بارے میں وضاحت فرمادی اور انہیں اس کی خبر دے دی تا کہ لوگ دشمن کے سامان کی شایان شان تیاری کر لیس ۔ اور جس طرف

. آپ مِتَّافِظَةَ عَلَمَ كَاراده تَعَاده مِحَى آپ مِلِّافِظَةَ نِصَحابه ثِحَالَتُهُمْ كو بَهَاديا-

( ٣٨١٦١) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، عَنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، عَنُ الْعَبَيْ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ ، حَتَّى جِنْنَا وَادِى أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ ، حَتَّى جِنْنَا وَادِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُخُرُصُوا ، قَالَ : فَخَرَصَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَشَرةً أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ تَبُوكَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَا يَقُومَنَّ فِيهَا رَجُلْ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيُوثِقُ عِقَالَهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : فَعَقَلْنَاهَا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ هَبَّتُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَقَامَ فِيهَا رَجُلْ ، فَٱلْقَتُهُ فِي جَبَلَىْ طَيِّ.

كَانَ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكُ أَيْلَةَ ، فَأَهُدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكُ أَيْلَةَ ، فَأَهُدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَحْرِهِمْ. بَيْضَاءَ، فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَحْرِهِمْ. فَقَالَ بِلْمَرْأَةِ: كُمْ حَدِيقَتُك؟ فَالَتُ: عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، خَرْصُ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ، وَأَقْبَلُنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَا وَادِى الْقُرى، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: كُمْ حَدِيقَتُك؟ فَالَتُ: عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، خَرْصُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحْبٌ مِنكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحْبٌ مِنكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلُ فَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعُهُ حَتَى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعُهُ حَتَى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعُهُ حَتَى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعُهُ حَتَى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَرَجُنَا مَعُهُ حَتَى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمُدِينَةِ ، قَالَ : هَذِهِ طَابَهُ ، فَلَمَّا رَأَى أَحُدًا ، قَالَ : هَذَا جَبُلٌ ، يُحِتّنَا وَنُوجَةً . (بخارى ١٨٦١ ـ مسلم ١١٠١)

(٣٨١٦) حفرت ابوحميد ساعدى تُنْ تَقُونت سے روايت ہے كہ ہم رسول الله مِلَّاتِفَقَاقِ کے ہمراہ تبوک کے سال (غزوہ کے لئے) نگلے بہاں تک كه جب ہم وادى قُر كى ميں پنچي تو ايک عورت (كو ہم نے ويكھا جو) اپنے باغ ميں كھڑى تھى ۔رسول الله مِتَوْفَقَاقِ آنے علم فرمایا: '' (كھجوروں كا) اندازہ لگایا اور آپ مِتَوَفِقَاقِ آنے ہمى کھجوروں كا) اندازہ لگایا اور آپ مِتَوَفِقَاقِ آنے ہمى کھجوروں كا

کا اندازہ لگایا اور دس میں کا اندازہ ہوا۔ آپ مِرَافِنْ ﷺ نے عورت سے فرمایا:'' ان تھجوروں سے جتنی ( زکوۃ ) نکلتی ہے اس کا حساب كرلينا- مين ان شاء الله تمهارك ياس واليس آؤل كا-" راوى كتب بين: پهرآپ يَرْفَيْ (وبال س) نكل يبال تك كه

آپِ مَالِّفَظِيَّةَ الْبُوك مِين تشريف فرما موئ - پھرآپ مَالِفْظَيَّةَ نے ارشاد فرمایا۔" آج کی رات تم پرشدید ہوا چلے گی۔ پس کوئی آ دمی اس ہوا میں کھڑا نہ ہو۔ اور جس آ دمی کے پاس اونٹ ہو وہ اس اونٹ کی ربی بائدھ دے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت

ابوحمید رہ تا تئز بیان کرتے ہیں۔ہم نے اونٹول کو باندھ لیا۔پس جب رات ہو کی تو خوب تیز ہوا چلی۔اوراس ہوا میں ایک آ دمی کھڑا

ہوا تو ہوانے اس کوفن کے دو بہاڑوں میں دے مارا۔ پھررسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَيْفَيْئَةَ كَى خدمت ميں شاو ايله عاضر ہوااوراس نے آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفَا اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفِ اللَّهُ عَلَيْفَ عَلَيْفِ اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْفِ اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِ اللَّهُ عَلَيْفِ اللَّهُ عَلَيْفِ اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِ اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِي عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفِي الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْفِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلْمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَل

کوایک سفید نچر ہدریکیا۔ آپ مِشَرِّفَتُ اِن کوایک جا درعطا فرمائی اوراس کوان کے سمندر کے بارے میں تحریر کلھ دی۔راوی کہتے میں: پھرآ پ مُطِلْنَظَيَّةً آگے بوصے اور ہم بھی آپ مُؤَلِفَظَةً کے ہمراہ آگے بوصے یہاں تک کہ ہم دادی قُر کی میں پہنچے۔آپ مِرَلِفظَةً

نے اس عورت سے بوچھا۔تمہارے باغ (کی زکوۃ کتنی )ہے؟عورت نے جواب دیا۔ آپ کے اندازہ کے مطابق دس وئ ہے۔

بھررسول الله مَلِينَ فَيْ فَر مايا: " ميں تو جلدي چلول گاتم ميں سے جوآ دي جلدي چلنا جاہے وہ بھي (مير سے ساتھ) چلے" راوي كتبع بين: پھررسول الله عَلِيَّنْ عَنَا اور بم بھي آپ مَلِيَّنْ عَنَا إِلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِهِي آپ مِلِيَّنْ عَنَا إِلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِي اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِي اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

ن فرمایا: "به یا کیزه جگدے" پھر جب آپ مَرِافِظَةَ نے اُحد پہاڑ کود یکھا تو فرمایا" بدایا پہاڑے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس ہے محبت کرتے ہیں۔"

( ٣٨١٦٢ ) حَلَّاتُنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ،

قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ كُفْبٍ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَمَّ بِيَنِي الْأَصْفَرِ أَنْ يَغْزُوهُمْ ، جَلَّى لِلنَّاسِ أَمْرَهُمْ ، وَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى عنها بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتَ تِلْكَ الْغَزُوَّةُ ، فَاسْتَقْبَلَ حَرًّا شَدِيدًا ، وَسَفَرًا بَعِيدًا ، وَعَدُوًّا جَدِيدًا ، فَكَشَفَ لِلنَّاسِ

الْوَجْهَ الَّذِي خَرَجَ بِهِمْ إِلَيْهِ ، لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُوِّهِمْ.

فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَجَهَّزَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لَأتَجَهَّزَ ، فَأَرْجِعُ وَلَمُ أَقْض شَيْنًا ، حَتَّى فَرَغَ النَّاسُ ، وَقِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادٍ وَخَارِجٌ إِلَى وُجُهَةٍ ، فَقُلْتُ :

أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ أَدْرِكُهُمْ ، وَعَنْدِى رَاحِلْتَانِ ، مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِى رَاحِلْتَانِ قَطُّ قَبْلَهُمَا ،

فَأَنَا قَادِرٌ فِي نَفْسِي ، قَوِيٌّ بِعُدَّتِي ، فَمَا زِلْتُ أَغْدُو بَعْدَهُ وَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْنًا ، حَتَّى أَمْعَنَ الْقَوْمُ وَأَسْرَعُوا ، وَطَفِقْتُ أَغُدُو لِلْحَدِيثِ ، وَيَشْغَلِنِي الرَّخَّالُ ، فَأَجْمَعْتُ الْقَعُودَ حَتَّى سَبَقَنِي الْقَوْمُ ، وَطَفِقْتُ أَغُدُو فَلَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ ، أَوْ رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ ، فَيُحْزِنُنِي ذَلِكَ.

فَطَفِقُتُ أَعُدُّ الْعُذُرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ ، وَأُهَى ءُ الْكَلَامُ ، وَقُدُّرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لاَ يَذْكُورَنِي حَتَّى نَزَلَ تَبُوكَ ، فَقَالَ فِي النّاسِ بِتَبُوكَ وَهُوَ جَالِسٌ : مَا فَعَلَ كُعُبُ بُنُ مَالِكِ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، فَقَالَ : شَعَلَهُ بُرْدَاهُ ، وَالنّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ ، قَالَ : فَتَكَلّمَ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّنَا إِلّا حَيْرًا ، فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّنَا إِلاّ حَيْرًا ، فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا فِيلَ إِلاَّ الصّدُقُ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْكَذِبِ وَالْعَدُو ، وَعَرَفْتُ وَمَا كُنتُ أَجْمَعُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْعَدُو وَالْعَدُو ، وَعَرَفْتُ وَمَا كُنتُ أَجْمَعُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا قَلِم مِنْ سَفَو دَحَلَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ ، وَكَانَ إِذَا قَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

فَقَامَ إِلَىّٰ رِجَالٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، وَاللهِ إِنْ كَانَ لَكَافِيك مِنْ ذَنْبِكَ الَّذِى أَذْنَبْتَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك ، كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ ، فَقَدْ قَبِلَ مِنْهُمْ عُذْرَهُمْ ، أَذْنَبْتَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك ، كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ ، فَقَدْ قَبِلَ مِنْهُمْ عُذُرَهُمْ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، فَمَا زَالُوا يَلُومُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَكَذَبَ نَفْسِى ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلُ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ أَحَدٌ ، أَوِ اعْتَذَرَ بِمِثْلِ مَا اعْتَذَرْت بِهِ ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالُوا : هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بُنُ مُرَارَةَ الْعَامِرِي ، وَذَكُرُوا لِى رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدُرًا ، قَدِ اعْتَذَرَا بِمِثْلِ الَّذِي اعْتَذَرْت بِهِ ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ الَّذِي قِيلَ لَهُمَا مِثْلُ اللّذِي قِيلَ لَكَ.

قَالَ : وَنَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمُنَا ، فَطَفِقْنَا نَعُدُو فِى النّاسِ ، لَا يُكلّمُنَا أَحَدٌ ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَيْنَا سَلَامًا ، حَتَّى إِذَا وَفَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، جَائَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن اعْتَزِلُوا نِسَانَكُمْ ، فَأَمَّا هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةً ، فَجَانَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن اعْتَزِلُوا نِسَانَكُمْ ، فَأَمَّا هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةً ، فَجَانَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنّهُ شَيْخٌ قَدْ ضَعُفَ بَصَرُهُ ، فَهَلْ تَكُوهُ أَنْ أَصْنَعَ لَهُ طَعَامَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنُ لَا يَقُوبَنّكِ ، وَسَلّمَ فَقَالَتْ اللّهِ مَا يَهُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمُرَأَتِكَ ، كَمَا اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمُرَأَتِكَ ، كَمَا اسْتَأْذَنْتِ الْمَرَأَةِ فَا إِنْ الْسَتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمُرَأَتِكَ ، كَمَا اسْتَأْذَنْتِ الْمَاقُلُ فَقَالُ لِى بَعْضُ أَهْلِى : لَو السَّنَّذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِن السَّأَذَنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمُرَاتِكَ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِ السَّأَذُنْتَهُ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى ؟ الْحَقِى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِ السَّاذُنْتَهُ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى ؟ الْحَقِى

بِأَهْلِكِ ، حَتَّى يَقُضِى اللَّهُ مَا هُوَ قَاضٍ ، وَطَفِقْنَا نَمُشِى فِى النَّاسِ ، وَلَا يُكُلِّمُنَا أَحَدٌ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْنَا سَلاَ قَالَ: فَٱقْبَلْتُ ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارًا لابْنِ عَمِّ لِى فِى حَائِطِهِ ، فَسَلَّمُتُ ، فَمَا حَرَّك شَفَتَيْهِ يَرُدُّ عَلَىَّ السَّلاَ فَقُلْتُ : أَنْشِدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمُ أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَمَا كَلَّمَنِى كَلِمَةً ، ثُمَّ عُدْتُ فَلَمْ يُكَلَّمُنِى ، حَتَّى خَلَىٰ النَّالِيَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

كَانَ بِي النَّائِوْ الْوَالِحِدِ النَّالُ النَّدُوقِ إِذِ النَّاسُ يُشِيرُونَ إِلَىَّ بِأَيْدِيهِمْ ، وَإِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ الشَّامِ يَــُــُ فَخَرَجْت ، فَإِنِّى لَأَمْشِى فِى السُّوقِ إِذِ النَّاسُ يُشِيرُونَ إِلَىَّ بِأَيْدِيهِمْ ، وَإِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ الشَّامِ يَــُــُ

كُو بَكُ ، وَلِمَا يُشِيرُونَ لَهُ إِلَى ، حَتَّى جَانَنِى ، فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ بَعْضِ قُوْمِى بِالشَّامِ : إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا مَا صَ عَنِّى، فَطَفِقُوا يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىّ ، حَتَّى جَانَنِى ، فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ بَعْضِ قَوْمِى بِالشَّامِ :إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا مَا صَ بِكَ صَاحِبُك ، وَجَفُونَهُ عَنْك ، فَالْحَقُ بِنَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْك بِدَارٍ هَوَانِ ، وَلاَ دَارٍ مَضْيَعَةٍ ، نُوَاسِكَ ا

أَمْوَ الِنَا ، قَالَ :قُلْتُ : إِنَّا لِلَّهِ ، قَدْ طَمِعَ فِيَّ أَهْلُ الْكُفْرِ ، فَيَمَّمْتُ بِهِ نَنُوَّرًا ، فَكُسَجَرْتُهُ بِهِ.

فَوَالَلَهِ إِنِّى لَعَلَى تِلْكَ الْحَالِ الَّتِى قَلْ ذَكَرَ اللَّهُ ، قَدْ ضَاقَتُ عَكَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَكَبَتُ ، وَضَاقَتُ عَا أَنْفُسُنَا ، صَبَاحِيهُ خَمْسِينَ لَيْلَةً مُذْ نَهِى عَنْ كَلَامِنَا ، أُنْزِلَتِ التَّوْبَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ، ` ثُمَّ آذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجُرَ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَشُرُونَ ` وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَىَّ فَرَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسُلَمَ ، فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسُوعَ مِنَ الْفَرَسِ فَنَادَى : يَا كُعْبَ بْنَ مَالِكَ ، أَبْشِرْ ، فَخَرَرْت سَاجِدًا ، وَعَرَفُتُ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ ، فَلَمَّا جَانَنِى الَّذِ

سَمِعْت صَوْتَهُ ، خَفَفْتُ لَهُ ثَوْبَيْنِ بِبُشُرَاهُ ، وَوَاللهِ مَا أَمُلِكُ يَوْمَئِذٍ ثَوْبَيْنِ غَيْرَهُمَا. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ ، فَخَرَجْتُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيَنِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنَّنُونَ. يَدُنَهُ اللهِ عَلَى عَجَدٍ كَخَذْ ثُن الْمَدْ حِلَى فَقَاهَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِين

بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَىَّ ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَّ ، فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدٍ اللهِ يُهَرُّولُ ، حَتَّى صَافَحنِى وَهَنَّانِى وَمَا قَامَ إِلَىّٰ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ ، ثُمَّ أَفْبَلْتُ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى رَسُولِ ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّ وَجُهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، كَانَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ كَذَلِكَ ، فَنَادَانِي :هَلُمَّ يَا كُعُ أَبُشِرُ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْك مُنْذُ وَلَدَتْك أُمَّك ، قَالَ :فَقُلْتُ :أَمِنْ عِنْدِ اللهِ ، أَمْ مِنْ عِنْدِكَ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ مِ

عِنْدِ اللَّهِ ، إِنَّكُمْ صَدَفْتُمُ اللَّهَ فَصَدَّفَكُمْ.

قَالَ :فَقُلْتُ :إِنَّ مِنْ تَوْتِتِى الْيَوْمَ أَنْ أُخْوِجَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمْسِكُ عَلَيْك بَغْضَ مَالِكَ ، قُلْتُ :أُمْسِكُ سَهْمِى بِخَيْبَرَ ، قَالَ كَعْبٌ :فَوَاللهِ مَا أَبْلَى اا رَجُلًا فِى صِدُقِ الْحَدِيثِ مَا أَبْلَانِي. (بخارى ٣٣١٨- مسلم ٢١٢٠)

(۳۸۱۷۲) حضرت عبدالرحمان بن عبدالله بن كعب بن ما لك، اپنے والد حضرت كعب بن ما لك رفائظ ہے روایت كرتے ہیں ً رسول الله مِنْطِفْتُهُ آنے جب بنوالاصفر كا ارا د ہ فر ما یا كه آپ مِنْطِفْتِهُ قَان كے ساتھ لڑائى كریں تو آپ مِنْطِفْتِهُ آنے لوگوں كے سا ان كے معاملہ كوكھول كربيان فرمايا ...... آپ مَرِّانْتَكُمْ كَلَّا عادت بيتى كہ جب بھى كسى غزوہ كاارادہ كرتے توكى دومرے سفر سے توريہ الرما ليتے ...... تا آ نكه يه غزوه پيش آيا۔ اس ميں آپ مِرِّانْتُكُمْ كوشد يدگرى ، دور كے سفر اور نئے دشمن سے سابقہ پيش آيا چنانچه آپ مِرَّانْتُكَمْ أَبِي مِرْاَفِكُمْ أَبِي مِرْاَفِكُمْ أَبِي مِرْاَفِكُمْ أَبِي مِرْاَفِكُمْ أَبْهِي لِيكُر جارے نتھ تا كہ سلمان ، دشمن كے شايانِ شان تيارى كرليں۔

ا۔ پھررسول القد مُعِرَّفَقَعَ فَ تیاری فرمائی اورلوگوں نے بھی آپ مُعِرِّفَقَعَ کے ہمراہ تیاری کرلی۔ میں نے میح کے وقت تیاری کرنا چاہی کیکن میں تیاری نہ کرسکا یہاں تک کہ لوگ (تیار ہوکر) فارغ ہو گئے اور کہا جانے لگا کہ رسول الله مِنَوْفَقَعَ فَ ہوتے ہی ۔ پنا مغر پر روانہ ہو جا کیں گے۔ میں نے (ول میں) کہا۔ میں آپ مِنَوْفَقَعَ کے بعد ایک دو دن میں تیاری کرلوں گا اور پھر آپ مِنَوْفَقَعَ کَمَ کو پالوں گا۔ میرے پاس دوسواریاں تھیں۔ جبکہ میرے پاس اس سے پہلے بھی دوسواریاں اکھی نہیں ہوئی تھیں۔ پسلیس اپنی ذات کے اعتبارے بھی قادر تھا اور اپنے زادراہ کے حوالہ سے بھی توی تھا۔ آپ مِنَوْفَقَعَ کے بعد مسلسل دن گزرتے رہ اور

پھر مجھ پرایک دن ایسا آیا کہ میں نے (پیچھے رہنے والوں میں) صرف ایسے آدمی کودیکھا جس کواللہ تعالیٰ نے معذور قرار دے رکھا تھا۔ یا ایسے آدمی کودیکھا جس کے ہارے میں نفاق کا چرچا تھا۔ اس بات نے مجھے بہت عمکین کردیا۔

میں کھی میں نہ کرسکا بہاں تک کہ شکر کے لوگ تیزی ہے سفر کرنے گئے۔

رسول الله مَالِينَ عَلَيْهِ الممتواحِين بات بي كوجانة بين اس يررسول الله مَالِينَ عَلَيْهَ فَاموش مو كئا ـ

س۔ اب میں نے رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مُ

٣٠ پھر جب كہا گيا كدرسول الله مِنْ الله عَنْ الله عَنْ

فرماتے تو معجد میں آتے اور وہاں دور کعات اواکرتے پھر آپ مِنْ فَظِیَّا آپ اہل خانہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ چانچ میں نے آپ مِنْ فَظِیَّا آ کَ مَعْمِد میں ہیضا ہوا پایا۔ جب آپ مِنْ فَظِیَّا آ نے میری طرف دیکھا تو جھے بلایا اور فرمایا۔ اے کعب! ادھر آوکتہ ہیں کس چیز نے میرے ساتھ سے چیچے رکھا؟ آپ مِنْ فَظِیْکَا آپ مُناسِکَ آپ مُناسِکَ آپ میں اسلام مسکرائے۔ کعب کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مِنْ فَظِیْکَا اِللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ سے چیچے رہنے کے وقت جس قدر وسعت اور قدرت میں تھا اتنا یں میں ہوا۔ رہ می وقت ) آپ پر پر بھیے ہے ہا میں پیچے رہ جانے والے والے والے وقت اسر سیس ھارہے سے اور آپ پر بھی جان قسموں کا انتہار کر کے ان کے لئے مغفرت طلب کررہے تھے۔اوران کے خفیہ ارادوں کو اللّٰہ کی طرف سپر دفر مارہے تھے۔ پس جم میں نے آپ مَرْاَشْتَا اَلَیْ اِسْتَ کہدڈ الی تو آپ مِرَاَشْتَکَا آپ ارشاد فر مایا:''رہا ہے آ دمی ! تواس نے کی بولا ہے۔ پس تم کھڑے ہو یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کردے۔'' چنا نچہ میں (وہاں سے )اٹھ کھڑا ہوا۔

۵۔ بنوسلمہ کے پچھلوگ میری جانب اٹھے ادر کہنے گئے۔خدا کی تتم اِتم نے کوئی ( کام کی ) بات نہیں کی۔خدا کی تتم ارے کردہ گناہ کے لئے تورسول اللّٰد مِرَافِظَةَ ہِ کا استغفار ہی کافی ہوجا تا۔جیسا کہ آپ مِرَافِظَةَ نے تیرے علاوہ دیگر لوگوں کے لئے استذ

روہ ماہ سے دو دن مدروسے، منسساری من بوج ماہ بین مدب پر رسے ہے ہر سمارہ رو روں سے سے مسلس کیا ہے۔ کہ آپ مِنْزِنْ اَنْ کی طرف سے عذر قبول فر مالیا اور ان کے لئے مغفرت طلب کی بیس بنوسلمہ کے لوگ مجھے مسلس ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں (آپ مِنْزِنْفَقِعَ کِم پاس) واپس جاتا ہوں اور اپنی تکذیب کرتا ہوں۔

میں نے ان لوگوں سے بو چھا۔ کیابہ بات کسی اور نے بھی کہی ہے یا جوعذر میں نے بیان کیا ہے ایسا کسی اور نے بھی کیا ہے؟ انہو نے جواب دیا: ہاں! میں نے بوچھا: کس نے؟ انہوں نے کہا: ہلال بن امیہ واتفی وٹاٹنے اور رسیعہ بن مرار ہ عمری ٹٹاٹنؤ نے \_ اور لوگو

ے جواب دیا: ہاں! میں نے بو چھا: س نے ؟ المہوں نے کہا: ہلال بن امیدوائی وٹائٹو اور ربیعہ بن مرارہ عمری وٹائٹو نے۔اور لولو نے مجھےان دونیک آ دمیوں کا بتایا جو کہ غز وہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ کہانہوں نے بھی تیری طرح کا عذر بیان کیا ہے۔ا ان کو بھی وہی بات کہی گئی ہے جو تمہیں کہی گئی ہے۔

راوی کہتے ہیں:رسول الله مِیَوَالْفِیکَیَمَ نے (لوگول کو) ہمارے ساتھ بات کرنے ہے منع کر دیا۔ چنانچہ ہم صبح کے وقت لوگو

میں گئے تو ہم سے کوئی شخص بات نہیں کرتا تھا۔اور نہ ہی کوئی ہمیں سلام کرتا تھا۔اور نہ ہمارے سلام کا جواب ویتا تھا۔ یہاں تک جب حالیس راتیں پوری ہوگئیں تو ہمیں رسول اللہ مَا اَشْتَحَاَمُ ( کاپیغام ) آیا کہتم اپنی بیو یوں سے جدا ہو جاؤ۔ چنا نچہ حضرت ہلال ؛

جب چالیس را تیں پوری ہولئیں تو ہمیں رسول اللہ مَلِّنْفِیْکَمَ ( کا پیغام ) آیا کہتم اپنی بیو یوں سے جدا ہو جاؤ۔ چنا نچہ حضرت ہلال ؛ امیہ جانٹور کی جو بیوی تھی وہ آپ مِلِلْفِکِیَکَمَ کی خدمت میں حاضر ہو کی اور آپ مِلِّفِکِکَمَ سے عرض کیا۔ ہلال بن امیہ جھٹو ایک بوڑے

آ دمی ہیں اوران کی نگاہ بھی کمزور ہے، کیا آپ اس بات کو بھی تالینند کرتے ہیں کہ میں انہیں کھانا بنا دیا کروں؟ آپ مَرَّشَقِیَّةَ اِ جواب میں فرمایا بنہیں (اس کوتو نالینندنہیں کرتا) کیکن وہ تمہارے قریب نیآئے۔ ہلال کی بیوی کہنے کئیں۔ بخدا!ان کوتوالی کسی کی خواہش می نہیں سے بیٹ ایا کہ تعمار سے اسان کا مصالم عدار میں مرتوای دان سے ترجے مسلسل میں میں میں

کی خواہش ہی نہیں ہے۔خدا کی شم اجب سے ان کا بیہ معاملہ ہوا ہے وہ تو اس دن سے آج تک مسلسل رور ہے ہیں۔ 2۔ مصرت کعب دیالٹی کہتے ہیں۔میر بے بعض گھر والوں نے مجھ سے کہا۔تم بھی رسول اللّٰہ مِیَّالْفِیَکَافِیَّ سے اپنی بیوی کے بار۔

ے۔ میں اجازت طلب کرلوجیسا کہ ہلال بن امیہ دی ٹیو کی بیوی نے اجازت طلب کرلی ہے اور آپ مُؤْنِفَیکُافِر نے اس کواجازت دے د

سی بہوت معب روبیں تہ ہوں ہیں۔ کیوں میں ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں سب رون ہے ہورا پر روسے ہے ہیں وابورے دے ہوں ہے۔ کہ ا ہے۔ کہ وہ ہلال کی خدمت کریں۔ کعب کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ خدا کی تنم! میں تو آپ مِنْ الْفَظِيَّةَ ہِے (اس بات کی) اجازت مانگوں تو مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ مِنْ الْفَظِيَّةَ بِجھے کیا جواب دیں گ

ما عول 6 - اورا کریں اپ پر کھنے جمھے اس بات کی اجارت ما عول تو بھے ہر اس سے لہ اپ مرکز تھے گیا جواب دیں ہے۔ کیونکہ وہ تو بوڑھے ہیں اور میں ایک جوان آ دمی ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا۔ اپنے گھر والوں کے پاس جلی جاؤیہا تک کہ اللّٰہ تعالٰی نے جس چیز کا فیصلہ کرنا ہووہ کر دیں۔اور ہم لوگوں کے درمیان اس حالت میں چنتے تھے کہ کوئی ہم سے کلامنہیں ' ع مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) كي المسلم المسل

ااورندى همار بسلام كاجواب مميس ديتا قفابه

۔ حضرت کعب رہن کے جین : پس میں چلا یہاں تک کہ میں اپنے چپازاد کے باغ کی دیوار کو پھلاند گیا اور میں نے سلام یا لیکن انہوں نے سلام کے جواب میں اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت نہ دی۔ میں نے (ان سے) کہا۔ میں تہہیں خداکی قتم دیتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں اللہ تھی نہی۔ میں نے اس کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں اللہ تھی نہی۔ میں نے کہی تو ردوبارہ یہ بات و ہرائی کیکن انہوں نے میرے ساتھ بات نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب تیسری یا چوتی باریہ بات میں نے کہی تو

ول نے جواب میں کہا۔ اللہ اور اس کے رسول مُؤْفِظَةَ فَرَيادہ جانتے ہيں۔

۔ پس میں (وہاں سے) نکلا اور میں بازار میں چلنے لگا تو لوگ میری طرف ہاتھ سے اشارہ کرنے گئے۔ اور ایک شامی بائی عالم میرے ہارے میں (لوگوں سے) سوال کر رہاتھا۔ چنانچہ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا یہاں تک کہوہ میرے پاس اور اس نے مجھے شام میں رہنے والے میری قوم میں ہے کسی کا خط دیا کہ: ہمیں وہ بات پنجی ہے جو تیرے ساتھ انبرے ساتھی نے باور اس نے مجھے شام میں دہتے والے میری قوم میں بینچا ہے۔ پستم ہمارے پاس آجاؤ۔ کیونکہ اللہ نے تہمیں ذات کی جگہ اور ضا لکع

نے کی جگذمیں بنایا۔ ہم تمہارے ساتھ اپنے اموال میں ہمدردی کریں گے۔حضرت کعب ثناؤہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ إنّا للّه. ماکفر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میں وہ خط لے کرتنور کی طرف گیا اور میں نے اس خط کوتنور میں پھینک دیا۔ ۔ خداکی قتم! میں اپنی ای حالت میں تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تحقیق زمین باوجوداینی وسعت کے ہم برتک

۔ خدا ی م!یں ای حالت ہیں کا قرار القداعای ہے حرمایا ہے۔ سیس زین باوجودا پی وسعت ہے ہم پر تغف الی اور ہمارے اپنے دل ہم پر تنگ ہوگئے۔ جس دن (لوگوں کو) ہم سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا تھا اس کے بعد سے پچا سویں کی اللہ منطق تھے گئے اور ہم پر تنگ ہوگئے۔ جس دن (لوگوں کو) ہم سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا تھا اس کے بعد سے پچا سویں کا کھی کہ رسول اللہ منطق تھے تھے جب فجری نماز پڑھائی تو آپ منطق تھے تھے۔ اور ایک آدمی نے میری کے اللہ تعالی کی طرف سے ہماری تو ہو کی قبولیت کا اعلان فر مایا۔ اس پر لوگ ہمیں بشار تیں دینے گئے۔ اور ایک آدمی نے میری فی گھوڑا دوڑا یا اور بنواسلم میں سے ایک آدمی دوڑ کر آیا اور وہ پہاڑ پر کھڑا ہوا اور آدوا دی اور آداز گھوڑ ہے سے بھی زیادہ تیز رفتار

رف طور آدور آیا اور بوا میں سے آیک اول دور سرایا اور وہ بہار پر همر آبوا اور اوار دی اور اوار سورے سے میں ریادہ سر رحار ں۔ پس اس نے آواز دی۔ اے کعب بن مالک! تمہیں خوشنجری ہو! ہیں (بیس کر) سجدہ ہیں گر گیا اور مجھے بیتہ چل گیا کہ پریش نی رہوگئ ہے۔ پھر جب وہ آدمی میرے پاس آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کوخوشنجری سنانے کے عوض دونوں ہڑ۔ ےا تارکردے دیئے۔ اور خداکی تنم! ہیں اس دن ان دونوں کپڑوں کے علاوہ کی شکی کا مالک نہیں تھا۔

پرے اتار سردے دیے۔ اور صدای م: یں ان دون ان دونوں پر وں علاوہ می ماہ مدندں ھا۔
میں نے دو کپڑے مستعار کئے اور میں رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ کی طرف چل نکلا۔ مجھے لوگ فوج در فوج ملے اور مجھے اللہ تعالیٰ اللہ علی تعلقہ بن عبیداللہ جل فر میری طرف میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ جل فر میری طرف کے میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ جل فر میری طرف

۔ مِثَلِّفَظُةً کے پاس جا کھڑا ہوا گویا کہ آپ مِثَلِفَظَةً کا چہرہ مبارک جا ند کا نکڑا تھا ..... اور جب آپ مِثْلِفَظَةً کو خوشی ہوتی تو آب مَلِنَفَعَة كا چره مبارك اى طرح روش موجاتا تقا .....آب مَلِنفَقَعَة نے مجھے آواز دى" اے كعب تاثق ادهرآؤ - جبت تمہاری ماں نے تہمیں جتا ہے۔اس وقت سےاب تک کے دنوں میں سے بہترین دن کی تمہیں بشارت ہو' ، حضرت کعب زائٹو سکتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف ہے؟ آپ مَائِنْ ﷺ نے فرمایا: ''منہیں بلکہ اللہ کی طرف ہے۔ بے شک مُ

نے اللہ کے ساتھ سے بولاجنا نحہ اللہ نے تمہاری تقید میں گی۔

۱۲۔ 💎 حضرت کعب بڑاٹنو فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ آج میری تو بدمیں میہ چیز بھی ہے کہ میں اپنے مال میں ہے التداوراس کے رسول کوصد قد دوں۔ آپ مِنْ الشَّقِيَّةُ نے ارشاد فرمایا: ''اپنے مال میں سے بعض کوروک لو' میں نے عرض کیا۔ میں نے خیبر میں ا

حصہ روک لیا ہے۔حضرت کعب خافی کہتے ہیں۔خدا کی تئم!اللہ تعالیٰ نے کسی آ دمی کو تچی بات کہنے میں اس طرح نہیں آ زیایا جس طرح اللَّدتعاليٰ نے مجھے آ زمایا۔

( ٣٨١٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ الا صْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ تَبُوكَ ، خَلَّفَ عَلِيًّا فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُخَلُّفُونَ

فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؟ فَقَالَ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَغْدِى.

(٣٨١٧٣) حضرت سعد تفاتُو ب روايت ب كد جب رسول الله مَ اللهُ عَ غزوه تبوك كے لئے تكلے تو آپ مَ اللهُ عَمَ اللهُ عَ عضر

علی نٹاٹنو کوعورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا۔حضرت علی نٹاٹٹو نے پوچھا۔ یا رسول اللہ مَبِرِّنْتَفِیَّۃً! آپ مجھےعورتوں اور بچوں میں چھر رہے ہیں؟ آپ مِینِ ﷺ نے جوابا ارشاد فرمایا: کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہتم میرے لئے بمنز لہموی غلاِبِیَا اسے ہارون غلاِبِیَّا اُ کے ہو

مگریہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔

( ٣٨١٦٤ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَتَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّهُ فِي جِجْرِهِ ، وَيَقُولُ : مَا عَلَى عُثْمَانَ بُن عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا. (ترمذي ٢٥٠- احمد ١٣)

(٣٨١٧٣) حضرت حسن جنافيز سے روايت ہے كہ حضرت عثان جنافير ،غز وہ تبوك ميں رسول الله سَ<u>َوْفَقَعَ ق</u>َرِي ياس دينار لے كرآ ئے:

رسول الله مَزَانِظَةَ أِنْ فِي ان دينارول كوايني جھولي مين ڈال ليا اوران كوالٹ پليٹ كرنے سكے اورارشاوفر مايا۔''اس (خير كے كام ) \_

بعدعثان بن عفان دہنئے جو کچھ بھی کرےاں کونقصان نہیں ہوگا۔

( ٣٨١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ و

غَزُورَةٍ تَبُوكَ ، وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَأَقْوَامًا مَا سِرْتُمُ مَسِيرًا ، وَلَا قَطَعْتُمُ مِنْ وَادِ إِلَّا كَانُو مَعَكُمْ فِيهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُأَ،رُ. مصنف ابن ابی شیبه متر مجم (علد ۱۱) کی است این ابی شیبه متر مجم (علد ۱۱)

٣٨١٦٨) حفرت انس بي في سروايت ب كدرسول الله مَ الله عَلَيْنَ فَيْ جب غزوه تبوك سے واپس موسة اور مدينه ك قريب ميني تو پ مُؤْفِظَةُ نے ارشاد فرمایا۔'' بلا شبد مدیند میں کچھلوگ ایسے تھے کہتم نے جوبھی سفر کیایا جو دادی بھی قطع مسافت کی تو وہ وگ اس ، (ثواب كے انتبار سے ) تمہارے ساتھ شركيك تھے۔'' صحابہ ٹؤكٹٹا نے يوچھا۔ يا رسول الله ﷺ و وولوگ مدينه ميں تھے؟

بِمُ أَنْفَظَةً مِنْ فَرِماياً: " بإن! وه مدينه مين تضاوران كوعذرني (وبإن) روك ركها تعالم: " ٣٨١٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرِو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ؛ أَنَّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي

غَزْوَةِ تَبُوكَ الْكَالَالَةَ أَيَّام وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. ٣٨١٦) حضرت عوف بن ما لک اتبعی حافظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَافِظَةَ فَا فِي عَرْوهِ تبوک مِس مسافر کے لئے تین دن ، ت اور مقيم كے لئے ايك دن رات تك موزوں يرسى كا تكم فر مايا۔

٣٨١٦٠) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَطَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ "لَمَّا كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، سَارَعَ نَاسٌ إِلَى أَصْحَابِ الْحِجْرِ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ فَنُودِى : إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ مُمْسِكٌ بِبَعِيرِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : عَلَامَ تَذُخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَنَادَاهُ رَجُلٌ تَعَجُّبًا مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : أَفَلَا أُنْبُنُّكُمْ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ،

يُحَدِّثُكُمُ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمُ ، وَبِمَا يَكُونُ بَغْدَكُمُ ، اسْتَقِيمُوا وَسَدَّدُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا ، وَسَيَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ لَا يَدُفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ. (احمد ٢٣١ ـ طبر اني ٨٥١) ۳۸۱۷۷) حضرت محمد بن کہشہ انماری ،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ( ہم لوگ ) جبغز وہ تبوک ( میں ) ہتھے تو کیجھ لوگ

مدى جلدى اصحاب الحجر (كے كھنڈرات) ميں داخل مونے كياتوبيد بات جناب نبي كريم مَرْفَظَيَّةَ كوئينجي \_آپ مِرْفَظَيَّةَ نِ عَلَم ديا آوازلگائی گئی۔ان المصلاة جامعة ..... راوی كہتے ہیں: آپ مَرِّشَيَّةَ إِنِي اوْنَى پِر بِيشْمِ ہوئے تشریف لائے اورارشادفرمایا:'' را کی غضب شدہ توم پرتم کیوں داخل ہوئے؟" راوی کہتے ہیں: ایک آ دمی نے عرض کیا۔ یارسول الله مَنْفِظَةَ إن سے تعجب میں پڑ

ر-آپ مَرْفَظُ أِنْ ارشاد فرمایا: ' کیا میں تہمیں اس ہے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ ایک آ دمی تمہیں میں سے ہاور وہتم کو بہلوں یا تیں بیان کرتا ہے اور آنے والی بھی بیان کرتا ہے۔استقامت کا مظاہرہ کرواورسید ھے ہوجاؤ کیونکہ اللہ تعالی کوتمہیں عذاب یے میں کی شک کی پروانہیں ہے۔اور عنظریب اللہ تعالی ایسے لوگوں کولائیں کے جوخود سے کی شک کودور نہیں کریں گے۔

# ( ٤٠ ) حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيّ

# حضرت عبداللد بن الي حدر داسلمي كي حديث

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ ، قَالَ : بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ ، قَالَ : بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ إِلَى إِضَمٍ ، قَالَ : فَلَقِينَا عَامِرَ بْنَ الْأَصْبَطِ ، قَالَ : فَحَيَّا بِتَحِيَّةِ الإِسْلاَمِ ، فَنَزَعْنَا عَنْهُ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ إِلَى إِضَمٍ ، قَالَ : فَلَقِينَا عَامِرَ بْنَ الْأَصْبَطِ ، قَالَ : فَحَيَّا بِتَحِيَّةِ الإِسْلاَمِ ، فَنَزَعْنَا عَنْهُ وَسَلَّمَ فَى سَرِيَّةٍ إِلَى إِضَمِ ، قَالَ : فَلَقَا قَدِمْنَا ، جِرُّ الْأَصْبُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ مَنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ صَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَنَبَيْنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ ﴾ الآيَةً .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو ، عَنْ زَيُّدِ بْنِ ضُمَيْرَةً ،

قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى وَعَمِّى، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَا: صَلَى رَسُولُ اللهِ يَا تَّا رَبَاهُ مِنَهُ مِن يَرُورٍ وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَا: صَلَّى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَفْرَعُ بُنُ حَايِسٍ، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِتَ . يُرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمٍ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِلَمْ عَامِرٍ بُنِ الْأَضْبَطِ الْقَيْسِيِّ، وَكَانَ أَشْجَعِيًّا، قَالَ فَسَمِعْتُ عُيَيْنَةَ بُنَ حِصْنٍ يَقُولُ : لَأَذِيقَنَّ نِسَانَهُ مِنَ الْحُزُنِ مِثْلَ مَا أَذَاقَ نِسَائِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ ؟ فَأَبُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقَالُ لَهُ : مُكْيِبِلُهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَبَّهُتُ هَذَا الْقَصِلَ فِي غُرَّةِ الإِسْلَامِ ، إِلَّا كَغَنَم وَرَدَتُ ، فَرُمِيَتُ ، فَنَفَرَ آخِرُهَا ، اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيْرُ اللهِ ، مَا شَبَهْتُ هَذَا الْقَصِلَ فِي غُرَّةِ الإِسْلَامِ ، إِلَّا كَغَنَم وَرَدَتُ ، فَرُمِيتُ ، فَنَفَرَ آخِرُهَا ، اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيْرُ اللهِ ، مَا شَبَهْتُ هَذَا الْقَصِلَ فِي غُرَّةِ الإِسْلَامِ ، إِلَّا كَغَنَم وَرَدَتُ ، فَرُمِيتُ ، فَنَفَرَ آخِرُهَا ، اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيْرُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكُنُهِ : لَكُمْ خَمْسُونَ فِى سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا ، فَقَالَ النَّذِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكُنُهِ : لَكُمْ خَمْسُونَ فِى سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا ،

قَالَ : فَقَالُوا : انْتُوا بِصَاحِبِكُمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَجِيءَ بِهِ ، فَوَصَفَ حِلْيَتَهُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ قَدْ تَهَيَّا فِيهَا لِلْقَتْلِ ، حَتَّى أُجْلِسَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَلَيْتَهُ ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَ يَكَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ السُمُك ؟ قَالَ : مُحَلِّمُ بُنُ جَثَّامَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، : اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَوْلُهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَوْلُهُ مَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيكَ فِي السِّرِ.

تغفِر لِمُحَلِم بَنِ جَثَامَة ، قَالَ : فَتَحَدَّثُنَا بَيْنَنَا أَنَهُ إِنَمَا أَظَهُرُ هَذَا ، وَقَدِ اسْتَغَفَرَ لَهُ فِي السُّرُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنَتُهُ بِاللهِ ثُمَّ قَتَلْتَهُ ؟ فَوَاللهِ مَا مَكَتَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ مُحَلَّمٌ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَخْلِفُ بِاللهِ لَدُفِنَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ تَلْفِظُهُ الْأَرْضُ ، قَالَ : فَجَعَلُوهُ بَيْنَ سَدَّى جَبَلٍ وَرَضَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحِجَارَةِ ، فَأَكَلَتُهُ السَّبَاعُ ، فَذَكَرُوا أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَمَا وَاللهِ إِنَّ الأَرْضَ لَتُطْبِقُ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُخْبَرَكُمْ بِحُرْمَتِكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ. (ابوداؤد ٣٣٩٢)

(٣٨١٧٨) حضرت عبدالله بن ابي حدرد حلي الله عبد روايت ب كدرسول القد مَرَّ الْفَصْحَةَ فِي جميس اضم كي طرف ايك لشكر كي ساته روانه فر مایا۔راوی کہتے ہیں: پس ہم عامر بن اضبط کو ملے۔راوی کہتے ہیں: انہوں نے ہمیں مسلمانوں والاسلام کیا۔لیکن ہم نے ان سے اسلح چھین لیا۔اورمحلم بن جثامہ نے ان پرحملہ کردیا اورانہیں قبل کردیا۔ پھر جب اس قبل کردیا تو اس کا ایک اونٹ ،ساز وسامان قبضہ كرليا\_پس جب مم واپس آئة وم في ان كامعالمه ني كريم مُوافِقَيَّة كي خدمت مي پيش كيا-اور آپ مِوَافِقَة كوان كےمعالمه كي

خبرسنائی۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔''اے ایمان والو! جبتم اللہ کے رائے میں جہاد کرلوتو محقیق کرلواورا یے شخص کو جواسلام

كا ظهاركر ات بين كبوكة ومؤمن نبين ب."

ابن آتحق کہتے ہیں۔ مجھےمحمہ بن جعفر نے زید بن ضمرہ سے روایت کر کے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں ..... مجھے میرے والد اور چیا نے بیان کیا .... اور یہ دونوں رسول اللد مَرْفَظَةَ کے ساتھ حنین میں شریک تھے .... یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَمْراً بِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحْت كے نيج تشريف فرما ہوئے۔ تو قبيله خندف سے سردار حضرت اقرع بن حالب والله آب مطرف عين بن حصن كور عن اور بيلم كخون سے مانع بن رہے تھے۔ اور حفرت عين بن حصن كھڑ ، ہوئے اور عامر بن اضبطقیسی کا خون بہا طلب کرنے لگے .....اور بیا شجعی تھے ۔راوی کہتے ہیں: میں نے عیبینہ بن حصن کو کہتے ہوئے سُنا کہ میں اس کی عورتوں کوغم وحزن کی وہ کیفیت ضرور چکھاؤں گا جواس نے میری عورتوں کو چکھائی۔ نبی کریم مِنوَفَقَعَ بِقِ ارشاد فرمایا۔ ''تم لوگ دیت قبول کرلو؟''انہوں نے انکار کیا۔ تو بنولیث میں ہے ایک آ دمی کھڑا ہوا جس کومُنگیتُل کہا جا تا تھا اوراس نے کہا۔ یا رسول الله مَا فَضَعَا الله مَا کُوتم ! میں اسلام کے روش زمانے میں اس مقتول کوتشبینہیں دوں گا مگر ایس بحری سے جو بحری کہیں آ گئی ہواوراس کو تیرلگ گیا تواس نے دوسروں کوبھی بھا دیا۔ آپ آج کے دن ہی کوئی راستہ متعین کردیں اورکل ( آنے رادی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا:تم اپنے آ دمی کو لے آؤتا کے رسول الله مِنْ الله عِنْ الله الله علیہ استففار کریں اس آ دمی

تمہیں بچاس ملیں گے اور بچاس تب ملیں گے جب ہم واپس ملیٹ آئیں گئ'۔راوی کہتے میں: پس انہوں نے ویت قبول کر لی۔ کولایا گیا۔ راوی اس کی حالت بیان کرتے ہیں کہ اس پر وہی جوڑا تھا جس میں اس نے قبل کیا تھے۔ یہاں تک کہ اس کو نبی كريم مُؤْفِظَةُ كِسامة بتماديا كياراً بِمُؤْفِظَةِ فِي (اس سے) بوچھا:تمہارانام كيا ہے؟ اس آ دمى نے جواب ديا بحتم بن جامد

پھرآپ مَوْاَفِظَةُ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔راوی بیان کرتے ہیں کہآپ مِرْاَفِظَةُ نے اپنے دونوں ہاتھوا تھائے (اور کہا) ا الله انته انته من جثامه كى مغفرت نه فرمانا - راوى كہتے ہيں -اس شخص نے ہميں بيان كيا كه بيد (بدوعاء والى ) بات آپ مينون يكافي نے

ظ برافر مائی تھی جبکہ آپ مِنْ السِّفِيَّةِ نے اس کے لئے تنہائی میں استغفاد کیا تھا۔

ه مصنف ابن الي شير متر قبر (جلد ۱۱) في مسنف ابن الي شير متر قبر (جلد ۱۱) في مسنف ابن الي مستف الي مس

۳۔ ابن اسحاق کہتے ہیں۔ عمر و بن عبید نے مجھے حضرت حسن کے حوالہ سے بتایا کہ آپ مِنْ الفَقِیَّةِ نے کلم سے کہا۔ تم نے اس کو ( پہلے ) خدا کے نام پر پناہ دے دی اور پھر اس کو آل کر دیا۔ خدا کی تتم امحلم سات دن بھی نہ رہا کہ مرگیا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے

ہیں: چنانچیوگوں نے انہیں دو پہاڑوں کے درمیان رکھااوران پر بڑے بڑے پھر رکھ دیئے پھران کو درندوں نے کھالیا۔ لوگوں نے رسول اللّد مَیَّرِ اَفْظَیْ اَلْمَ اَسْ اَسْ اَسْ اَسْ اَسْ اَسْ اَلْفَظِیٰ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِی شریرلوگوں کو چھپالیتی ہے لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے چاہا کہم کوآپس کی حرمت کے بارے میں خبردے (اس لئے یہ واقعہ رونما ہوا)۔

( ۶۱) مَا ذَكُرُوا فِي أَهْلِ نَجْرَانَ ، وَمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ ال اہل نجران کے ہارے میں ذکر ہونے والی احادیث اور جو کچھ نبی کریم مُطِّنْفِیَجَۃِ نے ان

### کے ساتھ ارادہ کیا ،اس کابیان

( ٣٨١٦٩ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلاَعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ فَهِلُوا الْجِزْيَةَ أَنْ يُعْطُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ أَتَانِى الْبَشِيرُ بِهَلَكَةِ أَهْلِ نَجْرَانَ ، لَوْ نَمُّوا عَلَى الْسُلَاعَنَة ، حَتَّى الطَّيْرِ عَلَى الشَّجَرِ ، أَوِ الْعُصْفُورِ عَلَى الشَّجَرِ ، وَلَمَّا غَدَا إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَةُ.

( ٣٨١٧٠) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهُلِ نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى : أَنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا ، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ.

(۳۸۱۷) حضر بت شعبی جیشینہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَتَوْفِقَعَ آئے اہل نجران کوتحریر فرمایا ..... یہ عیسائی لوگ ہیں ..... '' کہتم میں سے جوسود پرخرید دفر وخت کرے گا اس کا (ہم پر ) کوئی ذہنہیں۔'

( ٣٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، وَاشْتَرَى بَيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكُرُومِهِمْ ، فَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ ؛ إِنْ هُمْ جَاؤُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عَنْدِهِمْ ، فَلَهُمَ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) كي مسائدى ١١٥٠ كي ١٣٠٨ كي مسائدى كتاب السغازى النَّلُقَانِ وَلِعُمَرَ النَّلُثُ ، وَإِنْ جَاءَ عُمَرٌ بِالْبَلْرِ مِنْ عَنْدِهِ ، فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَعَامَلَهُمُ النَّحْلَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْحُمْسَ وَلِعُمَرَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ، وَعَامَلَهُمُ الْكَرْمَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُكُ ، وَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ.

(٣٨١٧١) حضرت يحيى بن سعيد سے روايت ہے كه حضرت عمر حدالتي نے اہل نجران ..... يبود ونصاري ..... كوجلا وطن كيا اوران كي زمینوں اورانگوروں کی بیلوں کوخرید لیا اور حضرت عمر رہائٹونے (ان سے بیہ)معاملہ کیا کہ اگر وہ بیل اور ہل کا سامان خودمہیا کریں توان کو(پیداوار کا) دونکث اور حضرت عمر شائنه کوایک ثلث ملے گااورا گر حضرت عمر منافظه جج مهیا کریں توان کونصف حصہ ملے گا۔اور

حضرت عمر الذائذ نے ان کے ساتھ تھجوروں کا اس شرط پر معاملہ کیا کہ (پیداوار کا) ایک خمس ان کا ہوگا اور چار خمس حضرت عمر بڑاٹنو کے

ہوں گے ....اورانگوروں میں ان کے ساتھواس شرط پرمعاملہ کیا کہان کا حصہ ایک ثلث ہوگا اور حضرت عمر کا حصہ دوثلث ہوں گے۔ ( ٣٨١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ نَجْرَانَ قَدْ بَلَغُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، قَالَ :وَكَانَ عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَأَتَوْا عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ تَحَاسَدُنَا

بَيْنَنَا فَاجْمُلْنَا ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلُوا ، قَالَ : فَاغْتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجْلَاهُمْ ، فَنَدِمُوا ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا :أَقِلْنَا ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ أَتَوْهُ ، فَقَالُوا :إِنَّا نَسْأَلُك بِخَطِّ يَمِينِكَ، وَشَفَاعَتِكَ عِنْدَ نَبِيِّكَ إِلَّا أَقَلْتَنَا ، فَأَبَى، وَقَالَ: وَيُحكُّمُ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ.

قَالَ سَالِمٌ : فَكَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ كَانَ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ؛ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ (٣٨١٧٢) حضرت سالم موتيعية ب روايت ب كدابل نجران كي تعداد (جب) حياليس بزار كو پنجي گئي .....راوي كيتي بين: حضرت عمر جائز ان سے اس بات کا خوف کرتے تھے کہ بیمسلمانوں پرحملہ آور ہوجا کیں گے۔تو (اتفاقاً) ان میں باہم حسد پیدا ہوگیا۔راوی

کہتے ہیں۔ بیلوگ حضرت عمر منافیز کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ ہم لوگوں میں باہم حسد پیدا ہوگیا ہے بس آپ ہمیں جلاوطن کر دیں ....راوی کہتے ہیں۔رسول الله مَالِّ اللهُ مَالِّ مَاللہ مُلِّا اللهُ مَاللہ اللہ ماللہ اللہ ماللہ میں کیاجائے گا۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمر میں تیز نے اس کوغنیمت سمجھا اوران کوجلا وطن فر ما دیا۔اس کے بعد اہل نجران کو ندامت ہوئی اور وہ آپ بڑاٹیز کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم اپنی بات سے معذرت کرتے ہیں ۔حضرت عمر دائند نے ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار فرمادیا۔

بھر جب حضرت علی جاپٹو: تشریف لائے تو بہلوگ حضرت علی جاپٹو کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ ہم آپ سے آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریراور آپ کے نبی کی سفارش کے ذریعہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہماری معذرت قبول کرلیں لیکن حضرت علی نظافر نے بھی ا نكار فر ما ديا اور كهارتم ملاك موجا وُ-حضرت عمر وْلَاغُونُهُ تُو ايك بصيرت والصَّحْص تتھے۔ سالم راوی کہتے ہیں۔اسلاف کی رائے میہ کہ حضرت علی اور تو اگر حضرت عمر اٹرائیز کی کسی بات پر معترض ہوتے تو وہ

آپ اٹراٹھ کواہل نجران کے ہارے میں اعتراض دیتے۔ ( ٣٨١٧٣ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفْرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

ه مصنف ابن الب شيبرمتر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الب شيبرمتر جم (جلد ١١)

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْقُفَا نَجْرَانَ ؛ الْعَاقِبُ وَالسَّيَّدُ ، فَقَالًا : ابْعَثْ مَعَنا رَجُلًا أَمِينًا ، حَقَّ أَمِينِ، حَقَّ أَمِينِ ، فَقَالَ : لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً حَقَّ أَمِينِ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : قُمْ مَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ.

(٣٨١٧٣) حفرت حذيف رقي في سروايت ب كدر سول الله مَ أَنْفَظَةً كي ياس نجران كي دورابب عا قب اورسيد حاضر بوئ اور

انہوں نے عرض کیا۔ آپ ہمارے ساتھ خوب اما نتدار تخص بھیج دیں۔ آپ مَرْفَظَيْکَةَ نے قرمایا: ''میں ضرور بالضرور تمہارے ہمراہ ایک كامل المانتدارة دى كوجيجول كا" پس آپ مِشْ فَظِينَا فَي صحابه وَلَا هُو اس معالمه كاانتظار كرنے لگے۔ آپ مِشْ فَظَيْحَ أَبِ مِشْ فَظَيْمَ عَلَيْهِ اللهِ الوعبيده

بن الجراح! الفو' چنانچيآ بِ مَلِقَفَظَةَ نِ ان كوأن كے بمراہ جميج ديا۔

( ٣٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : بَعَنْنِي زُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ ، فَقَالُوا لِي :إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ :﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ وَبَيْنَ مُوسَى

وَعِيسَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ السِّنِينَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُمْ بِهِ ، حَتَّى رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ، فَقَالَ: أَلَا أَخْبَرتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ (مسلم ١٧٨٥ ـ احمد ٢٥٢)

(٣٨١٧) حضرت مغيره بن شعبه رهاين سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّلْقَيْنَ نے مجھے نجران (والوں) كي طرف بھيجا تو انہوں نے

مجھ سے پوچھا۔تم لوگ تو پڑھتے ہو ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ حالانكد حضرت مویٰ عَلِاتِلاً اور حضرت عيسیٰ عَلاِيَلاً كے درميان بہت زيادہ سالوں کا وقفہ ہے؟ مجھےان کے اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میں نبی کریم مِثَّ اِنْتَفَیْقَةِ کی خدمت میں حاضر ہوااور میں ن آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

انبیاءاورصالحین کے ناموں کے مطابق نامر کھتے تھے''۔؟

( ٣٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسْقُفِ نَجْرَانَ : يَا أَبَا الْحَارِثِ ، أَسْلِمُ ، قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ ، قَالَ : يَا أَبَا الْحَارِثِ ، أَسْلِمُ ، قَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَك ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَذَبْتَ ، مَنعَك مِنَ الإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ :ادْعَاوُك لِلَّهِ وَلَدًا ، وَأَكْلُك الْخِنْزِيرَ ، وَشُرْبُك الْخَمْرَ

(٣٨١٧٥) حضرت قاده ﴿ اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مِنْ اللهِ الحارث! اسلام لي آؤ''اس نے جواب دیا۔ میں تو مسلمان ہوں۔ آپ مِلِنَفِيَةً نے (دوبارہ) فرمایا۔اے ابوالحارث! اسلام لے آؤ''اس نے

( دوبارہ ) جواب میں کہا تحقیق میں آپ سے پہلے ہی اسلام لے آیا ہوں ۔ نبی کریم مَرِّنَ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ وَجُمُونَ بُولَا ے۔ تجھے تین چیزوں نے اسلام سے روکا ہے۔ 🛈 تمہارا خدا کے لئے بیٹے کا دعویٰ کرنا۔ 🛈 تمہارا خزیر کھانا۔ 🖱 تمہارا شراب بینا۔

## ( ٤٢ ) مَا جَاءَ فِي وَفَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نی کریم مِلِّالْفِیْکِفَا کی وفات کے بارے میں آنے والی احادیث

( ٣٨٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسَجَّى، فَوَضَعَ كَانَ أَبُو بَكُرٍ فِى نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَجَاءَ فَدُّ حَلَّ عَلَى رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسَجَّى، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُقَبُّلُهُ وَيَبُكِى وَيَقُولُ : بِأَبِى وَأُمِّى، طِبْتَ حَيًّا، فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ وَطِبْتَ مَيْنًا ، فَلَمَّا خَرَجَ مَرَّ بِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَهُو يَقُولُ : هَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ يَعُونُ عَلَى يَقُولُ : هَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ يَعُونُ عَنَى يَقُولُ : هَوْ يَقُولُ : هَوْ يَقُولُ : هَا لَهُ الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ : وَكَانُوا فَلِا اسْتَشْرُوا بِمَوْتِ رَسُولِ يَعُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُوُّ وَسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعُ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَلْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُوُّ وَسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعُ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَلْ الْعُولِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبُلِكَ الْحُلُد ، مَا اللهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ يَقُولُ : ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ النَّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ قَبُلِكَ الْحُلْدُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ الْخُولُدُ وَ هُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ الْحُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُولُ الْمُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ مُ الْحُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ع

قَالَ : ثُمَّ أَتَى الْمِنْبَرَ فَصَعِدَهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَهَكُمُ الَّذِى تَعْبُدُونَ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ الَّذِى تَعْبُدُونَ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلَهَكُمُ لَمْ يَمُتْ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ ، أَوْ فَيْلِ انْقَلَبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةُ ، ثُمَّ نَزَلَ ، وقيد اسْتَبْشَرَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ وَاشْتَذَ فَرَحُهُمْ ، وَأَخَذَتِ الْمُنَافِقِينَ الْكَآبَةُ.

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمْرَ : فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيلِوَ ، لَكَانَّمَا كَانَتُ عَلَى وَجُوهِنَا أَغْطِيَةً ، فَكُشِفَتُ. (بزاد ۸۵۲) (۲۸۱۲) حضرت ابن عمر وَالَّهُ صروايت ہے كہ جب رسول الله مَافِقَةَ كَى روح مبارك قبض ہوئى تو (اس وقت) حضرت ابو كم حرف الله عن عرف الله عن الله ع

ه مستف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

پھر حضرت ابو بکر جن تی متبر کے پاس آئے اور اس پر چڑھ گئے ۔اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور پھر فر مایا اےلو کو!اگر تو محمد مُؤْفِقِيْنَ خِ تمہارے اللہ تھے جس کی تم عبادت کرتے تھے تو یقین جانو کہ تمہارے اللہ محد مَلِقَ فَقَعَ وفات یا گئے ہیں۔ اورا گرتمہار اللہ وہ ذات ہے جواً سانوں میں ہےتو پھریفین کرد کہ تمہاراالہ نہیں مرا۔ پھر حضرت ابو بکر جان نے نیاآیت تلاوت کی۔ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ ﴾ \_

يهال تك كه آب والله في ني آيت ممل فرما دى - بهرآب والله ني تشريف لے آئے اور (اب) ان باتوں سے مسلمانوں نے خوشی محسوں کی اور بیخوب خوش ہوئے اور منافقین کومصیبت پڑگئی۔حضرت عبداللہ بن عمر جانا پی کا ارشاد ہے۔اس

ذات کی شم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یوں لگتا تھا جیسا کہ ہمارے چبروں پر پردے تھے جو ہٹادیئے گئے۔

( ٣٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْهُمْ شَكُوا فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْنَ يَدُفِنُونَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ ، وَيُدْفَنُ حَيْثُ يَمُوتُ ، فَنَحَوَّا فِرَاشَهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ مَوْضِعَ فِرَاشِهِ. (ترمذي ١٠١٨- ابن ماجه ١٦٢٨)

(٣٨١٧٥) حضرت ابن جريج اين والد يروايت كرتے جي كرصحاب كرام وَفَاتَيْنَ كُو نِي كريم مَلِينَظِيَّةً كي قبر كے متعلق تروه بواك آپ مَلِنْفَقَةَ كَوكبال وَفَن كرين؟ حضرت الوبكر ويافو في في مايا: من في كريم مَلِنْفَقَةَ كويفر مات موسع سُنا تفاكن في كواس كي جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا اور جہاں وہ فوت ہوتا ہے وہیں فن کیا جاتا ہے 'چنانچہ صحابہ کرام چنگائی نے آپ مِلِفَقَعَ کابستر ایک طرف کر

ديا اورآ پ مَنْ الفَقَعُ مُ كِ بستر والى جكديرآ پ كى قبر كھودى كئى۔

( ٣٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ بِالْيَمَنِ ، فَلَقِيت رَجُلَيْنِ مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعِ وَذَا عَمْرِو ، فَجَعَلْتُ أَحَدُّثُهُمَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالًا :إِنْ كَانَ حَقًّا مَا تَقُولُ ، فَقَدُّ مَرَّ صَاحِبُك عَلَى أَجَلِهِ مُنذُ ثَلَاثٍ ، فَأَفْبَلْتُ وَأَفْبَلَا مَعِيَ ،

حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوا : قُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُو ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، قَالَ :فَقَالَا لِي :أَخْبِرْ صَاحِبَك أَنَّا قَدْ حِنْنَا ، وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكُرٍ بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ : أَفَلَا جِنْتَ بِهِمْ ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ بَغْدُ ، قَالَ لِي ذُو عَمْرِو :يَا جُرِيرٌ ، إِنَّ بِكَ عَلَىَّ كَرَامَةً ، وَإِنِّي مُخْبِرُك خَبَرًا ، إِنَّكُمْ

مَّغْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا كُنْتُمْ ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ ، وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ. (بخارى ٣٥٥٩ ـ احمد ٣٦٣)

(٣٨١٧٨) حضرت جرير ہے روايت ہے كہ ميں يمن ميں تھا كہ مجھے اہل يمن ميں ہے دوآ دمی ملے جن كے نام ذوكلاع اور ذوعمرو

تھے۔ یس میں نے ان کور سول اللہ مَلِ اللّٰهِ مَلَّا مَا اللّٰهِ مَلّ مِن مِنا ما شروع کیا تو ان دونوں نے کہا۔ جو پچھتم کہدر ہے ہواگریہ بچے ہے تو

پھرتمہارے بیر ماتھی (آپ مَرِالْسَفِیَةَ) تین دن پہلے اپنی مت عمر گزار کے ہیں۔ چنا نچہ میں بھی جلااوروہ بھی جلے یہاں تک کہ جب
ہم پھر مراستہ طے کر چکے تو مدیند کی جانب ہے ایک لشکر ہماری جانب آرہا تھا تو ہم نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا۔ رسول
اللّہ مَرِالْفَظَةُ وَفَات با گئے ہیں اور حضرت ابو بکر حقاقہ کو خلیفہ مقرر کردیا گیا ہے۔ تمام لوگ نیکی کے پابند ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پھران
دونوں نے جھ سے کہا۔ آپ اپنے ساتھی (حضرت ابو بکر حقاقہ) کو بتا دینا کہ ہم آئے تھے۔ اور شاید کہ ہم واپس آئیس گے انشاء اللہ۔
اور (پھر) وہ دونوں یمن کی طرف چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو بکر جائے ہو کوان کی بات بتائی تو انہوں نے فرمایا: تم

راوی کہتے ہیں: پھراس کے بعد ذوعرو نے مجھ سے کہا۔ اے جریر اِتمہیں مجھ پرایک عزت وشرافت حاصل ہے اور میں مہمیں ایک بات بتایا ہوں ہے اہل عرب ہمیشہ خیر کی حالت میں رہو گے۔ جب تک تنہار کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب (تہہارا) امیر فوت ہو جائے تو تم کسی اور کو امیر مان لو لیکن جب کلوار آجائے گی تو پھر (تمہارے امیر) بادشاہ ہوں کے اور ان کے غصب بادشاہوں کے رضا بادشاہوں کی رضا کی طرح ہوگی۔

( ٣٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ ، قَالَ :أَقْبَلَ النَّأْسُ يَدُخُلُونَ فَيُصَّلُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخُرُجُونَ ، وَيَدُخُلُ آخَرُونَ كَذَلِكَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :يُصَلُّونَ وَيَدُعُونَ ؟ قَالَ :يُصَلُّونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ.

(۳۸۱۷) حضرت عطاء بریشین سے روایت ہے فرماتے ہیں جمیں سے بات پنجی ہے کہ جب رسول الله مَوْفِظَةُ کی وفات ہوئی تولوگ آپ سُؤِفِظَةً پر (حجرہ میں) داخل ہوتے۔آپ پر نماز پڑھتے اور نکل جاتے پھرای طرح اور لوگ اندر چلے جاتے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت عطاء سے بوچھا۔ وہ نماز پڑھتے تھے اور دعا ما تکتے تھے؟ عطاء نے کہا۔ نماز پڑھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ ( ۲۸۸۸) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يُؤَمَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامٌ ، وَكَانُوا

یَدُخُلُونَ أَفْوَاجًا یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَیَخُرُجُونَّ. (۳۸۱۸) حضرت جعنراپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْافِقِیَقَ کی کسی امام نے (نماز جنازہ کی) امامت نہیں کروائی لگا لوگ جاعت کی شکل میں آئے مَافِقِیَقَةَ ہر(حجرومی) واقل ہوتے تھے۔آپ مِنْوَفِقَیَقَةَ ہرنماز جنازہ ہڑھتے اور

(۱۸۱۸) سرت سراپ والد سے روایت رہے ہیں انہ بی رہے ہیں انہاں میں اخل ہوتے تھے۔ آپ مَانِیْکَافْیْ بِنماز جناز ہ بڑھتے اور کروائی۔ بلکہلوگ جماعت جماعت کی شکل میں آپ مَانِیْکَافْیْکَافْرِ پر حجرومیں) داخل ہوتے تھے۔ آپ مِنْانِیْکَافْر نکل آتے تھے۔

( ٣٨١٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَبِضَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَتُ أُمَّ أَيْمَنَ تَبْكِى ، فَقِيلَ لَهَا ۚ : لِمَ تَبْكِينَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ ؟ قَالَتُ : أَبْكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَنَّا. (ابن سعد ٢٢٢ـ طبرانی ٢٢٧)

(٣٨١٨١) حضرت طارق بن شهاب سے روایت ہے كہ جب رسول الله صَلِّقَ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عِلَيْنِ عِلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي مِلْ عَلَيْنِ عِلْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلِي عِلْمِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي

رونا شروع کیا۔ان سے کہا گیا۔اے ام ایمن خیاف اٹم کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں اس بات پر رور ہی ہوں کہ آسانی خبریں (اب) ہم پر منقطع ہوگئ ہیں۔

( ٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ لأَبِى بَكُرٍ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى أُمَّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، فَانُطَلَقَا إِلَيْهَا ، فَعَالَتْ : قَدْ فَجَعَلَتْ تَبْكِى ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، إِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَنَا ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلَا يَبُكِيَان مَعَهَا. (مسلم ١٩٠٥ ابن ماجه ١٣٢٥)

( ٣٨٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَتُ صَفِيَّةُ ، وَقَدْ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِىَ تَلْمَعُ بِثَوْبِهَا ، يَعَنَى تُشِيرُ بِهِ ، وَهِىَ تَقُولُ :

قَدُ كَانَ ۚ بَعْدَكَ ۚ أَنْبَاءٌ ۗ وَهَنْبَثَةٌ ۚ لَوْ كُنْتَ شَاهِدُهَا لَمْ تُكْثِيرِ الْخُطَبَ

(٣٨١٨٣) حفرت جعفراپ والدے روایت كرتے ہیں كەحفرت نبي كريم مَثَلِّقَتُ جَب فُوت بُو كُوَ تو حفرت صفيه جن مند عنابا بر آئيس اوراينے كيڑے سے اشاره كرتى ہوئى فر مار بي تھيں۔

، وہ تحقیق آپ مِنْاِلْطِیَا ہِ کے بعد بہت ی باتنی اور شدید معاملات ہوں گے۔اگر آپ ان کودیکھتے تو مصائب کثیر نہ ہوتے۔''

( ٣٨١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الَّذِى وَلِى دَفْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْنَانَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ دُونَ النَّاسِ : عَلِيٌّ ، وَعَبَّاسٌ ، وَالْفَضْلُ ، وَصَالِحْ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَحَدُوا لَهُ ، وَنَصَبُّوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا.

(۳۸۱۸۴) حفزت سعید بن میتب بریشید سے روایت ہے کہ تمام لوگوں میں ہے جن کو نبی کریم مِیَلِفَظِیَّةِ کا وَن کرنا اور قبر میں اتارنا سونیا گیا تھا وہ جارلوگ تھے۔حضرت علی مزاتھ ،حضرت عباس اڑاتھ ،حضرت فضل حراثی اور نبی کریم مِیلِفظِیَّةِ کے آزاد کردہ غلام صالح۔ چنا نجیان لوگوں نے آپ مِیلِفظِیَّةِ کے لئے لحد بنائی اور آپ مِیلِفظِیَّةَ پر یکی اینٹیں نصب کیس۔ ٣٨١٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَالْفَصْلُ ، وَأَسَامَةً.

قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَحَدَّنَهِي مَرْحَبٌ ، أَوِ ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَحَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ

(این سعد ۳۰۰ بیپتی ۳۹۵)

۳۸۱۸۵) حفرت عامرے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْوَقِقَیْنَا کی قبر میں حضرت علی ڈاپٹو، حضرت فضل بنی تو اور حضرت اسامہ بنائنو اخل ہوئے۔ حضرت شعبی بریٹیویڈ کہتے ہیں۔ جمجے مرحب یا ابن ابی مرحب نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف بھی ان ک ماتھ قبر میں داخل ہوئے تھے۔

٣٨١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَالْفَضْلُ ، وَأُسَامَةُ.

قَالَ :وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَخَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ.

قَالُ : وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : مِنْ يَلِي ٱلْمَيِّتَ إِلَّا أَهْلُهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ : وَجَعَلَ عَلِنَّى يَقُولُ : بِأَبِي وَأُمِّي ، طِنْتَ حَيًّا وَمَيْتًا.

۳۸۱۸۲) حضرت طعمی میشید سے روایت ہے کہ بی کریم میر فیٹی کی کی کریم میر فیٹی اور حضرت اسامہ زائنو نے سل دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ مجھے این ابی مرحب نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف بی ٹیٹی بھی ان کے ساتھ قبر میں داخل وے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت میں وضل وے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت میں وائن کی حدیث اس کے اہل ہی ہوتے ہیں۔ ابوا در لیس کی حدیث اس ابن ابی خالد کے حوالہ سے نقل ہے کہ حضرت علی وائٹی کہنے لگے۔ میرے مال، باپ آپ پر قربان بول آپ زندگی میں بھی خوشبو

٣٨١٨٧) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِمَّى ، قَالَ :غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَمِيصٍ ، فَوَلِى عَلِيٌّ سِفْلَتَهُ ، وَالْفَضْلُ مُحْتَضِنَهُ ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ ، قَالَ : وَالْفَضْلُ يَقُولُ : أَرِخْنِى ، قَطَعْتُ وَتِينِى ، إِنِّى لَأَجِدُ شَيْئًا يَنْزِلُ عَلَى ، قَالَ : وَغُسِّلَ مِنْ بِنْرِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَة بِقُبَاءَ ، وَهِيَ الْبِنْرُ الَّتِي

يُقَالُ لَهَا : بِنُرُ أَرِيسٍ ، قَالَ : وَقَدْ وَاللَّهِ شَرِبْتُ مِنْهَا وَاغْتَسَلْتُ. (عبدالرزاق ٢٠٧٧)

( ٣٨١٨ ) حفرت محمد بن علی مؤتا ہے ۔ روایت ہے کہ نبی کر بم مِلِقَظِیَّا کَا کیا تھا۔ چنا نبید حفرت علی مزتان کو نیص کا نجلاحصہ سپر د ہوااور حفرت فضل جانٹو کو آپ مِلِقَظِیَّا کے سینہ سے بغل اور پہلوتک کا حصہ سپر د ہوا۔ حضرت عباس جانٹو ، پانی بہار ہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت فضل جانٹو کہدرہے تھے۔ میں محسوس کر رہاہوں کہ کوئی چیز مجھ پر اُمْر رہی ہے۔ راوی کہتے

بارہے سے دراوی ہے ہیں۔ سرت کی تو جہارہ ہے۔ یہ اس سرم باری سرہ اور میں جون کو ان ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس ہے ہیں: رسول اللد مَنِّوْنَتَهُ فِنَهِ کَوْمَقَامَ قباء میں واقع سعد بن خیٹمہ کے کئویں سے خسل دیا گیا تھا۔'' بیونی کنواں ہے جس کو بیراریس کہاج تا ہے۔راوی کہتے ہیں۔خدا کوشم امیں نے (خود بھی)اس کنویں سے پانی پیا ہے اور مسل بھی کیا ہے۔

( ٣٨١٨٨ ) حَلَتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا الْتَمَسَ

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ : بِأَبِى وَأَمْى ، طِبْتَ خَ وَ طِيتُ مَيتًا.

(٣٨١٨٨) حفرت سعيد بن المسيب بروايت ب كه حضرت على جان ني تريم مَرَافِينَ في سووه بحد تلاش كرنا حام اجو بحد ميد ے تلاش کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے بچھ بھی نہ پایا تو کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی میں بھی خوشبود · تھےاورموت کے بعد بھی خوشبودار ہیں۔

( ٣٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُعَسِّلُوا النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ

كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهُ ، فَسَمِعُوا نِدَاءً مِنَ الْبَيْتِ :أَنْ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ.

(٣٨١٨٩) حضرت جعفران والد بروايت كرت بين كه جب صحابه ثفائين نے رسول الله مَلِيَنظَيَّمَ كُونسل دين كااراده كيا

( ٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَاثِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا مَاتَ.

(بخاری ۳۳۵۵ این ماجه ۵۷

(۳۸۱۹۰) حضرت عائشہ ٹن عذیف اور ابن عباس جن تئو سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر مزافق نے نبی کریم مِزَافظَةِ ہم کوآپ مِزَافظَةِ ک وفات کے بعد جو ماتھا۔

( ٣٨١٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَعْمَر ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَنْ أنس ، قَالَ :لَمَّا قُبضَ رَسُولُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى النَّاسُ ، فَقَامَ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيبًا ، فَقَالَ : لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّا قَدْ مَاتَ ، وَلَكِنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ ، كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى رَبُّهُ ، فَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَى مُوسَى ، فَلَبِتُ عَنْ قَوْهِ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَاللَّهِ إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِى رِجَالٍ وَأَرْجُلِهِمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَاتَ.

(٣٨١٩١) حضرت انس جل في سروايت ہے كہ جب رسول الله مِلْانْتِيَا في وفات ہوئي تو لوگ رونے لگے۔اس پر حضرت عمر

معجد میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں کسی آ دمی کے بارے میں ندشنوں کہ اس کا پیمان ہو کہ آپ مُرافظ

وفات پا گئے ہیں۔ بلکہ آپ مُؤْفِقَعُ فَم كل طرف ان كے پروردگار نے الى ہى حالت بھیجى ہے جبیبا كەموى عَلاِيْلام كى طرف ان ك

پروردگار نے بھیجی تھی۔اللہ تعالی نے موی علایا کا طرف پیغام بھیجا تھا تو وہ اپنی توم ہے چالیس دن تک (وور) تھبرے رہے خدا کی تم! مجھ تواس بات کی پختدامید ہے کدا سے لوگوں کے ہاتھ، پاؤں کٹ جائیں گے جن کا یہ خیال ہے کہ آپ مِنْ الفَظَافِيَةِ

بوت واقع ہوگئ ہے۔ میسر میسر

پە(موت تك دوبارە) تشرىف فرمانېيى جوئ\_

٣٨١٩٢) حَدَّثُنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنيُسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ الْحُدْرِى ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْفَةٍ فِي الْمَرْضِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْفَةٍ فِي الْمَرْضِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَاتَبُعْنَاهُ ، فَقَالَ : وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَيْهِ اللّهُ فَي الْمُسْجِدِ ، وَهُو عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْفَةٍ فِي الْمَرْضِ النّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ نِي وَقَالَ : وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عِلْمُ اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

إِلَّا أَبُو بَكُرٍ ، فَلَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَبَكَى ، وَقَالَ : بِأَبِى أَنْتَ وَأَمِّى ، بَلْ نَفْدِيك بِآبَائِنَا ، وَأُمَّهَاتِنَا ، وَأَنْفُسِنَا ، وَأَنْفُسِنَا ، وَأَنْفُسِنَا ، وَأَنْفُسِنَا ، وَأَمُوالِنَا ، قَالَ : ثُمَّ هَبَطَ ، فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٣٨١٩٢) حضرت ابوسعيد خدرى وَلَيْتُ سے روايت بِ كه ايك دن رسول الله صَافِقَ اللهِ عَلَيْهِ مَارك بِي المِرتشريف

ئے جب آپ مِرِ اُنظِیَّے آئے نے اپنے مرض الموت میں اپنے سرمبارک کوایک پی سے باندھا ہوا تھا۔ پس آپ مِرِ اُنظِیْ آئے مرک ہا ہو کے بھرآپ مِراً پ مِراً بِ مِراَفِیْ آئے نے ارشاد فر مایا: 'اس ذات کی تتم جس کے قبضہ میں میری بان ہے! بلا شہمیں اس وقت حوض کو ثر پر کھڑا ہموں'۔ پھرآپ مِراَفِیْ آئے نے فر مایا: ''ب شک ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت کو ایش کیا گیالیکن اس نے آخرت کو پیند کیا''۔ یہ بات حضرت ابو بکر وہا ٹوئے کے سواکوئی اور آ دی نہیں تجھ سکا۔ چنا نچدان کی آئیسیں ببد بریں اور وہ رونے گئے۔ اور حضرت ابو بکر وہا ٹوئے کہا۔ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ بلکہ ہم تو آپ پر اپنے آباء، امہات، میں اور اموال بھی فداکر تے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پھرآپ مِرائیں کے تیشر یف لے آئے۔ پھر (اس کے بعد) آپ مِرائیں ہم نہم میر

٣٨١٩٣) حَلَثْنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَيْنَ أَكُونُ بَعْدَ غَلِم ؟ قَالَوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، فَعَرَفُنَ أَزْوَاجُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ عَالِشَةَ ، فَقُلُنَ : قَالَوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، قَالَ :أَيْنَ أَكُونُ بَعْدَ غَلِم ؟ قَالَوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، فَعَرَفُنَ أَزْوَاجُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ عَالِشَةَ ، فَقُلْنَ :

یا رَسُولَ اللهِ ، قَدُ وَهَبْنَا أَیّامَنَا لَا خُتِنا عَانِشَهُ. (ابن سعد ۲۳۳)

(۳۸۱۹۳) حضرت جعفر دار این این الدیروایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم مَرْائِنْ اَنْ اَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

اِ چھا۔ ' میں کل کہاں ہوں گا۔؟' لوگوں نے کہا: فلانی زوجہ کے ہاں۔ آپ مِنْ اَفْظَافَ نے (دوبارہ) پو چھا۔ میں اس کے بعد کہاں موں گا؟' لوگوں نے کہا۔ فلانی زوجہ کے پاس۔ اس پر آپ مِنْ اَفْظَافَ کَی ازواج مطہرات نے معلوم کرلیا کہ آپ مِنْ اَنْ اَنْ کَا ارادہ حضرت عائشہ وَی نَیْ اَنْ اَنْ کَا اِنْ اللّٰ مِنْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا رُواج نے کہا۔ یارسول الله مَنْ اَلله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اَللهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ عَلَا اللهِ مَنْ عَلَا اللّٰهُ مَنْ عَلَا اللّٰهِ مَنْ عَلَا اللّٰهِ مَنْ عَلَا اللّٰهُ مَنْ عَلَا اللّٰهُ مَنْ عَلَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ عَلَا اللّٰهُ مَنْ عَلَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُمَا مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا

٣٨١٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ :حَدَّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَتْ : نَعَمْ ، مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُلَ فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَافَاقَ ، فَقَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ ، فَفَعَلْنَا ، قَالَتُ :فَاغْتَسَلَ ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، قَالَتُ :ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَا أَفِي الْمِخْضَبِ ، قَالَتُ :قُدْ فَعَلْنَا ، قَالَتُ فَاغَتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ :أَصَلَّى فِي الْمِخْضَبِ ، قَالَتُ : وَالنَّاسُ مُكُوفٌ مَنْظُرُونَ رَسُولَ اللهِ مَلَّى النَّاسُ مُكُوفٌ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

الناس بُعد ؟ فقلنا : لا ، يَا رُسُولَ اللهِ ، هُـ. تُنة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى بِهِمْ عِشَاءَ الآخِرَةِ.

قَالَتُ :فَاغۡتَسَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغۡمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ بَعُدُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكُرِ أَنْ يُصَلَّىَ بِالنَّاسِ ، قَالَتُ

الناس بعد ؟ فلت ؟ لا ، فارسل رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم إلى ابي بكر أن يصلي بالناس ، قالتَ فَأْتَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، صَا بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ ، إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَتْ : فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُمِ تِلْكَ الْأَتَّامَ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ ، فَخَرَجَ لِصَلَاقِ الظَّهْرِ ، بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُهُمْ الْخَرَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَثَبُّتَ مَكَانَهُ

آخَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا :أَجْلَسَانِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكُم حِسَّهُ ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشُتَ مَكَانَهُ قَالَتُ : فَأَجُلَسَاهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكُم يُصَلِّى بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتُ : فَأَجُلَسَاهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكُم يُصَلِّى بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ وَالنَّاسُ يُصَلِّهِ أَبِي بَكُم .

قَالَ :فَآتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ ۚ :أَلَا أَغْرِضُ عَلَيْك مَا حَدَّثَنِى عَانِشَةٌ ؟ قَالَ :هَاتِ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ هَذَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ مِنْهُ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ :أَخْبَرَتُك مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ ؟ قَالَ :قُلْتُ :لاَ ، فَقَالَ :هُوَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ.

(۳۸۱۹۴) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبه سے روایت ہے کہ میں حضرت عا کشہ نزی طفیفا کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے کہا۔ آپ مجھے رسول اللہ مِنزَ ﷺ کے مرض کے بارے میں بیان کریں۔انہوں نے کہا: ہاں (بیان کرتا ہوں) رسول اللہ مِنزَ ﷺ بیار

مہاں ہوئے اور آپ شینے تو اللہ عرف اللہ موگئی اور آپ میزائے تیج پر کی۔ انہوں کے لہا: ہاں (بیان کرتا ہوں ) رسول اللہ میزائے تیج ہیار ہوئے اور آپ میزائٹ تیج کی طبیعت بوجھل ہوگئی اور آپ میزائٹ تیج پر عثی طاری ہوگئی۔ حضرت عاکشہ جی ادبی کہتی ہیں: پھر آپ میزائٹ تیج کے اور آپ میزائٹ کی کھیں۔ کوافاقتہ ہوا تو آپ میزائٹ تیج کے مالیا:''مسرے واسطراکس میں مانی کھووں'' جانبہ بھر نہ تھر میں ای ارجعنہ میں مان

كوافاقه بواتو آپ مُؤَفِظَةَ فِي فرمايا "ميرے واسطيلن ميں پاني ركدو و" چنانچهم نے بيتكم پورا كيا۔ حضرت عاكثه جي هذي كهتى بيں: پھرآپ مُؤَفظَةَ نِي خُسل فرمايا پھرآپ مُؤفظَةَ المحف لگے تھے كہ آپ پرغثی طاری ہوگئی۔ حضرت عاكثه می هذی كہتی ہيں۔ پھر آپ مُؤفظَةَ كُوافاقه بواتو آپ مُؤفظَةَ نِي فرمايا۔ "ميرے واسطيلن ميں پاني ركدوو"۔ حضرت عاكثه مؤلاد على كہتی ہيں۔ ہم نے بيد

مَهُم پوراکردیا۔ فرماتی ہیں۔ پھرآپ مِلِفَظِیَّا نِعْسل فرمایا اورا ٹھنے لگے تھے کہ پھرآپ مِلِفَظِیَّۃ پِعْشی طاری ہو گئی پھرآپ مِلِفظِیَّۃ کو افاقہ ہوا تو آپ مِلِفظِیَۃ کے انظار کردہ ہوں کا اللہ مِلِفظِیَۃ الوگ تو آپ مِلِفظِیَۃ کا انظار کردہ ہوں کا اللہ مِلِفظِیَۃ کا انظار کردہ ہوں کا آپ مِلِفظِیَۃ کا انظار کردہ میں۔ حضرت عائشہ ٹنی فیٹ کہتی ہیں۔ لوگ خوب جھک کر (متوجہ ہوکر) آپ مِلِفظِیَۃ کا انظار کردہ میں اور حضاء کی نماز پڑھا کیں۔

٢- پھررسول الله مَلِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِلَا پن محسوس کيا تو آپ مَلِ اللهُ عَلَيْنَ اورا کي اورآ دي کے درميان ماز ظهر کے لئے باہم تشريف لائے۔آپ مَلِ اللهُ عَلَيْنَ اَن دونوں سے فرمايا۔ محصابو بكر شائن کے دائيں طرف بھ دو۔ پس جب نفرت ابو بكر شائن نے به بات ئي تو انہيں آپ مَلِ اللَّهُ محسوس ہوئ وہ جيجے بننے گئے۔آپ مِلَ اللَّهُ عَلَيْ اَن کو حکم ديا کہ دوا پئي جگہ بى رہیں۔ چنا نجہ ان دونوں صحابہ شاہن نفائن آپ مِلَ اللَّهُ عَلَيْ اَن دونوں صحابہ شاہن نفائن آپ مِلَ اللَّهُ عَلَيْ کَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

ر<sup>ه</sup> ها کمیں به

ی) نمازیڑھنے لگے۔

۔ روای کہتے ہیں: پھر میں حضرت ابن عہاس جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا۔ کیا میں آپ پروہ حدیث ث نہ کروں جو جھے سے امی عائشہ بڑیا نٹر شنائٹو نے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا۔ لاؤ۔ پس میں نے بیدحدیث حضرت ابن عہاس جائٹو پر یش کی تو انہوں نے اس میں سے کسی بات کا اٹکار نہ کیا مگرانہوں نے بیہا۔ کیا انہوں نے تمہیں بتایا کہ دومرا آ دمی کون تھا؟ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا نہیں!انہوں نے فرمایا: بیدومرا آ دمی حضرت علی جائٹو تھے۔

٣٨١٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنُ أَبِي نَضُرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا تُوْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ : يَا مَعْشَوَ الْمُهَاجِرِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ ، قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَا ، فَنَرَى أَنْ يَلِى هَذَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ ، قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَا ، فَنَرَى أَنْ يَلِى هَذَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ ، قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَا ، فَقَامَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، الأَمُورَ رَجُلانٍ ؛ أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ وَالآخَوُ مِنَّا ، قَالَ : فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ،

وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كُمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ ، فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ ، فَقَالَ : جَزَاكُمُ اللَّا حَيْرًا ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، وَثَبَّتَ قَائِلُكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ ، لَمَا صَالَحْنَاكُمْ . (احمد ١٥٥ ـ ابن سعد ٢١٢) ٣٨١٩٥ ) حفرت ابوسعيد يَنْ فَر عروايت م كه جب رسول الله يَؤْنِنَ فَيْ كَ وَفَات بُونَى تَوَانْ رَكَ خَطْيب الله كَامُ مُر بوك ادران میں ہےا یک نے کہنا شروع کیا۔اے جماعت مہاجرین!رسول اللّٰدمَ اَلْفَظَيْمَةَ جب تم میں ہےکسی کوعادل (امیر)مقرر کر ہے تو اس کے ساتھ ہم میں ہے بھی ایک آ دی کو ملا دیتے۔ پس ہماری رائے تو یہ ہے کہ بیہ معاملہ ( خلافت ) بھی دوآ دمیوں کوسونپ د جائے جن میں ایک تم سے ہواورا یک ہم سے ہو۔ راوی کہتے ہیں: پس انصار کے بہت سے خطباء نے تسلسل سے یہ بات کہی ۔ تواس پر حضرت زید بن ثابت وہنٹی کھڑے ہوئے اور فرمایا: یقیناً رسول الله مَ<del>لَّاتِشَائِ</del> مہاجرین میں سے تھے۔للبذا امام بھی مہاجرین میر ے ہوگا۔اوراہم اس اہام کے بھی ای طرح مدد گار ہوں گے جس طرح ہم رسول الله مَرِّاتُ فَقَعَ کے مدد گار تھے۔ بھر حضرت ابو بمر ولا کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے جماعت انصار! اللہ تعالیٰ تنہیں بہترین بدلہ دےاور تمہارے قائل کو ثابت قدم رکھے پھرآپ چا نے فرمایا: خدا کی تتم ! اگرتم اس کے علاوہ ( فیصلہ ) کرتے تو ہم آپ سے مصالحت نہ کرتے۔ ( ٣٨١٩٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضِعَ عَلَى سَريرهِ ، فكا النَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ زُمَرًا زُمَرًا ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَخُرُجُونَ ، وَلَمْ يَوُمَّهُمْ أَحَد ، وَتُوفِّنَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، وَدُفِهِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن سعد ٢٨٨) (٣٨١٩٦) حضرت سعيد بن ميتب بيان كرت بي كه جب رسول الله مَثْلِفْتُهُ فِي وفات ہو گئ تو آپ مِنْلِفَتِهُ فَمَ كوا يك تخت يرر كاه د عميا - اوراوگ جماعت ، جماعت كى صورت مين آپ مَرْ النَّفَظَةِ كَ حجره مين داخل بوت اور آپ مِرَ النَّفظَةِ برنماز بر هت اور با برنكا آئے لیکن کوئی ان کی امامت ند کروا تا۔اور آپ مِلِانتِ ﷺ کی وفات پیر کے روز ہوئی اور منگل کے روز آپ مِلِّانتِ ﷺ کو دفنا یا گیا۔

( ٤٣ ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَسِيرتِهِ فِي الرِّدَّةِ

حضرت ابو بکر دنافیز کی خلافت کے بارے میں وار داحادیث اور آپ زبافیز کا ارتداد کے

## بارے میں طریقہ کار

( ٣٨١٩٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِغْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : حَجَّ عُمَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ خُطَّبَةً ، فَقَالَ ءَ ۗ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رِعَاعُ النَّاسِ وَسِفْلَتُهُمْ ، فَأَخَّرُ ذَلِكَ حَتَّى تَأْتِى الْمَدِينَةَ ، قَالَ فَلَمَّا قَلِهُتُ الْمَدِينَةَ دَنَوْتُ قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّى قَدْ عَرَفْتُ ، أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلاَ أَبِي بَكُرٍ فَلْنَةٌ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ فَلْنَةٌ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا خِلاَفَةَ إِلَا عَنْ مَشُورَةٍ. (٣٨١٩٤) حضرت عبدالرحمان بن عوف جنافور ہے روایت ہے کہ حضرت عمر جنافور نے حج کیا اور آپ جینٹو نے لوگوں کو ایک خط

دینے کا ارادہ کیا۔تو حصرت عبدالرحمان بنعوف دلائٹونے عرض کیا۔(اس دقت) آپ کے پاس معمو لی درجہ کے اورمتفرق مقاما۔

کے لوگ جمع میں۔لہذا آپ مدینہ آنے تک خطبہ کا ارادہ مو خرکر دیں۔راوی کہتے ہیں: پھر جب میں مدینہ پہنچا تو میں منبر کے قریب و کر بیٹھ گیا۔اور میں نے حضرت ابو بھر دہنٹو کی خلافت و کر بیٹھ گیا۔اور میں نے حضرت ابو بھر دہنٹو کی خلافت جا تک رونما ہوگئ تھی۔واقعۃ وہ اچا تک تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کے شر (کے امکان کو ) ختم فرما دیا (اور اب) پی خلافت فرید ہے ہیں (ماتی) ہے۔

٣٨١٩٨) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى بَكُو ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبْهُ اللهِ بْنِ عُبْهَ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَنَحْنُ بِمِنَى مَعَ عُمَرَ بْنِ اللّهِ بْنِ عُوفٍ الْقُرْآنَ ، فَآتَنُهُ فِي الْمَنْوِلِ ، فَلَمْ أَجِدُهُ ، فَقِيلَ : هُوَعِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى جَاءً ، فَقَالَ لِى : قَدْ غَضِبَ هَذَا الْيُومُ عَصَبًا مَا رَأَيْتِه غَضِبَ هِنْلَهُ مُنْذُ كَانَ ، قالَ : المُفُومِنِينَ ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى جَاءً ، فَقَالَ لِى : قَدْ غَضِبَ هَذَا الْيُومُ عَصَبًا مَا رَأَيْتِه غَضِبَ هِنْلَهُ مُنْذُ كَانَ ، قالَ : قَالَ : مَنْ فَدُ اللّهِ مَا كَانَتُ إِلّا قَلْتُهُ ، فَمَا قُلْتُ لِمَ الْأَنْصُادِ ذَكُرًا بَيْعَةَ أَبِى بَكُو ، فَقَالًا : وَاللهِ مَا كَانَتُ إِلاَّ قَلْتُهُ ، فَمَا قُلْتُ إِنْ هَلَكَ هَذَا أَنْ يَقُومَ إِلَى مَنْ يُحِبُّ ، فَيَضْرِبُ عَلَى يَدِهِ ، فَتَكُونُ كَمَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ اللّهُ وَلِيلَةً مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنّك بِبَلَدٍ قَدِ اجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ أَفْنَاءُ الْعَرَبِ كُلّهَا ، فَلَمْ تَدُو مَا يَكُونُ فِى ذَلِكَ ، وَإِنّهَا يُعِينُك وَانَّذُ مُنَاكً إِنْ قُلْكَ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَإِنّهَا يُعِينُك مَنْ فَلْ عَرَفْتَ أَنّهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْمَدِينَةِ .

فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ رُحْتُ مَهُجَرًا ، حَتَى أَخَذْتُ عِضَادَةَ الْمِنْبِرِ الْيُمْنَى ، وَرَاحَ إِلَىَّ سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، حَتَّى جَلَسَ مَعِّى ، فَقُلْتُ : لَيَقُولَنَّ هَذَا الْيُوْمَ مَقَالَةً ، مَا قَالَهَا مُنْذُ ٱسْتُخْلِفَ ، قَالَ : وَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ ؟ قُلْتُ : سَتَسْمَعُ ذَلِكَ.

قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ خَرَجَ عُمَرُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْيِرِ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَبْقَى رَسُولَهُ بَيْنَ أَظُهُرِنَا ، يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ اللهِ، مُحَلِّ بِهِ وَيُحَرِّمُ ، ثُمَّ فَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ ، فَرَفَعَ مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَ ، وَأَبْقَى مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبُولَ بِهِ وَيُحَرِّمُ ، ثُمَّ فَبَضَ اللّهُ رَسُولَهُ ، فَرَفَعَ مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَ ، وَأَبْقَى مِنْهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبُقِى ، فَتَشَبَّنَنَا بَعْضَ ، وَقَاتَنَا بَعْضَ ، فَكَانَ مِمَّا كُنَّا نَقُرأُ مِنَ الْقُرْآنِ : لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفُو بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، وَلَا لِذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَلَوْلَتُ آبَةُ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا مَعَهُ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَلَوْلَتُ آبَةُ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا مَعَهُ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَكَنَبُهَا بِيدِهِ ، لَكَنَبُهَا وَعَلَمْتُهَا وَعَلَمْتُهَا وَعَلَمْتُهَا وَعَلِمْتُهَا وَعَلَمْتُهَا ، وَلَوْلَا أَنْ يُقَالَ : كَتَبَ عُمَرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَنَبُهَا بِيدِى كَنَا مُ وَلَوْلَا أَنْ يُقَالَ : كَتَبَ عُمَرُ فِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَنَبُهَا بِيدِى وَسَلَمْ وَلَوْمُ مُ اللّهُ مُ وَالرَّحْمُ عَلَى ثَلَامَ وَلَوْلَ الْمَعْمُ وَلَهُ مَا فَيَالًا وَمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُعَلِي مُنْ اللّهُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ صَاحِيهِ ، أَوْ شُهُود عَذُلٌ ، كَمَا أَمَرَ اللّهُ .

رَ بَهِ حَرْرُ مِهِمَ عَلَى عَدْرِ عَدْرِقَ مُ صَلَّى بَيْنَ مِهِ وَمُعْرِمُكَ مِنْ صَارِّجِهِ ، وَ سَهُو عَدَن وَقَدُ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالاً يَقُولُونَ فِى خِلاَفَةِ أَبِى بَكُرٍ : أَنَّهَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْطَى خَيْرَهَا ، وَوَقَى شَرَّهَا ، وَأَيْكُمْ هَذَا الَّذِى تُنْقَطِعُ إِلَيْهِ الْأَعَنَاقُ كَانْقِطَاعِهَا إِلَى أَبِى بَكْرٍ . هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كي المسادى المسادى المسادى

إِنَّهُ كَانَ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّى، فَأَتَيْنَا ، فَقِيلَ لَنَا : إِنَّ الْأَنْصَارَ الْجَمَعَتُ فِى سَقِيفَةِ يَنِى سَاعِدَةً مَعَ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً يُبَايِعُونَهُ ، فَقُمْتُ ، وَقَامَ أَبُو بَكُو ، وَأَبُو عُبَيْدَةً الْجَرَّاحِ نَحُوهُمْ ، فَإِعِينَ أَنْ يُحُدِنُوا فِى الإِسْلَامِ فَنَقًا ، فَلَقِينَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ رَجُلُ صِدْق ، عُو الْبَحَرَّاحِ نَحُوهُمْ ، فَوَعِينَ أَنْ يُحُدِنُوا فِى الإِسْلَامِ فَنَقًا ، فَلَقِينَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ رَجُلُ صِدْق ، عُو الْبَحَرَّاحِ نَحْوَهُ بُنُ عَدِى ، فَقَالَا : أَنْنَ تُرِيدُونَ ؟ فَقُلْنَا : قَوْمَكُمْ ، لِمَا بَلَعَنَا مِنْ أَمْوِهُمْ ، فَقَالاً : ارْجِمُ فَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُحَكِّمُ أَنْ الْحَرَاءُ وَقُو عَلَى سَرِيرِ لَهُ مَرِيطٌ ، وَقَالَ اللَّهُ وَاللهِ مَا فَقُولُوا : يَا مَعْشَرَ قُويُشُ ، مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَامَ النُحْبَابُ بُنُ الْمُنْذِرِ ، فَقَالَ : عَشَيْنَاهُمُ ، تَكَلَّمُوا فَقَالُوا : يَا مَعْشَرَ قُويُشُ ، مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَامَ النُحْبَابُ بُنُ الْمُنْفِقِ اللهَ وَاثَنَى عَلَيْهِ ، ثُمَ قَالَ : فَقَالَ اللهُ مَا مُنْكُمُ ، وَلَا مَلَاكُمُ ، وَلَا بَلَائُكُمْ أَمُولُ اللّهَ مَ وَلَا مَلَاكُمُ ، وَلَا بَلَائُكُمْ فِى الإِسْلَامِ ، وَلَا قَالُوا عَلَى الْمُرَاءُ وَانْتُمُ الْوَرَرَاءُ ، فَاتَقُوا اللّهَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإِسْلَامَ ، وَلَا مَلُونُ الْمَرَاءُ وَانْتُمُ الْوَرَرَاءُ ، فَاتَقُوا اللّهَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإسْلَامَ ، وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ هُ وَلَا مَلْ مُؤْمِنُ الْمُرَاءُ وَانْتُمُ الْوَرَاءُ ، فَاتَقُوا اللّهَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإِسْلَامَ ، وَلَا مَكُونُ الْمَرَاءُ وَانْتُمُ الْحَرَاء ، فَاتَقُوا اللّهَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإِسْلَامَ ، وَلَا مَكُونُ الْمَرَاءُ وَانَتُمُ الْوَارِمُ مَا أَلَا الْمَرَاءُ وَانَتُمُ الْمُورَاءُ ، فَاتَقُوا اللّهَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإِسْلَامَ ، وَلَا مَنْ الْمَرَاء ، فَاتَقُوا اللّهَ ، فِي الْمُعْرَاءُ مُ الْمَرَاءُ وَانَدُمُ الْمُورَاءُ ، فَاتَقُوا اللّهَ ، فِي لَا تَصَدَى الْمُعْرَاء مُ أَلَى الْمَامِدُونُ ا

مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا وَاللّهِ مَا نُنْكِرُ فَضَلَكُمْ ، وَلَا بَلَائِكُمْ فِي الإِسْلَامِ ، وَلَا حَقَّكُمُ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا ، وَلَكِذَّ فَدُ عَرَفْتُمْ أَنَّ هَذَا الْحَقَ مِنْ فَرَيْشِ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ ، لَيْسَ بِهَا غَيْرُهُمْ ، وَأَنَّ الْعَرَبَ لَنُ تَجْتَمِعَ إِلَا يَ لَكُونُوا أَوَلَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإِسْلَامَ ، وَلاَ تَكُونُوا أَوَلَ ، وَلاَ تَصَدَّعُوا الإِسْلَامَ ، وَلاَ تَكُونُوا أَوَلَ ، وَحَلُمْ مِنْهُمْ ، فَنَحُنُ الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، فَانَقُوا اللّهَ ، وَلاَ تَصَدَّعُوا الإِسْلَامَ ، وَلاَ تَكُونُوا أَوَلَ ، أَخْذَتُ فِي الإِسْلَامِ ، أَلَا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، لِي وَلَابِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَأَيْهُمَا بَايَعْتُمْ فَهُو لَكُمْ ثِقَةٌ ، قَالَ : فَوَاللّهِ مَا بَقِيى شَىءٌ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَقُولُهُ إِلاَّ وَقَدْ قَالَهُ ، يَوْمَنِذٍ ، غَيْرَ هَ بِايَعْتُمْ فَهُو لَكُمْ ثِقَةً ، قَالَ : فَوَاللّهِ مَا بَقِيى شَىءٌ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَقُولُهُ إِلاَّ وَقَدْ قَالَهُ ، يَوْمَنِذٍ ، غَيْرَ هَ فَلَا لِكُونَ أَيْ اللّهُ مَا يَقِي شَيْرُ مَكُمْ أَحْدَى ، فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، أَحَدُ إِلَى مَنْ أَنْ أَكُونَ أَي اللّهِ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُمْ وَلَكُ بَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُمْ وَسُلُو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قال ، لم قلت ؟ المعشر الانصار ، يا معشر المسلمين ، إن اولى الناس بامر رسول الله صلى الله عَ وَسَلَمَ مِنْ بَعْدِهِ : ﴿ قَانِي النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ أَبُو بَكُر السَّبَّاقُ الْمَتِينُ ، ثُمَّ أَخَذُتُ بِيدِهِ ، وَبَادَرَنِي رَجُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَرَبَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ أَضُرِبَ عَلَى يَدِهِ ، ثُمَّ ضَرَبْتُ عَلَى يَدِهِ ، وَتَتَابَعَ النَّاسُ ، وَمِيلَ عَ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ النَّاسُ : قُبِلَ سَعُدٌ ، فَقُلْتُ : أَقْتُلُوهُ ، قَتَلَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا ، وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ أَنْ مُسْلِمِينَ بِأَبِى بَكُرٍ ، فَكَانَتُ لَعَمْرُ اللهِ فَلْتَهٌ كَمَا قُلْتُمْ ، أَعْطَى اللَّهُ خَيْرَهَا وَوَقَى شَرَّهَا ، فَمَنْ دَعَا رِ. الْمُسْلِمِينَ بِأَبِى بَكْرٍ ، فَكَانَتُ لَعَمْرُ اللهِ فَلْتَهٌ كَمَا قُلْتُمُ ، أَعْطَى اللَّهُ خَيْرَهَا وَوَقَى شَرَّهَا ، فَمَنْ دَعَا رِ. الْمُسْلِمِينَ بِأَبِى بَكُرٍ ، فَكَانَتُ لَعَمْرُ اللهِ فَلْتَهُ كَمَا قُلْتُهُ ، أَعْطَى اللَّهُ خَيْرَهَا وَوَقَى شَرَّهَا ، فَمَنْ دَعَا رِ. الْمُسْلِمِينَ بِأَبِى بَكُرٍ ، فَكَانَتُ لَعَمْرُ اللهِ فَلْتَهُ كُمَا قُلْتُهُ ، أَعْطَى اللَّهُ خَيْرَهَا وَوَقَى شَرَّهَا ، فَمُنْ دَعَا يَكُو اللّهِ فَلْتَهُ لَكُونَ بَيْكُو بَهُو اللّهِ فَلْهُ وَلَيْتُ بَعْمَا اللّهُ فَتُولِ اللّهِ فَلْتَهُ لَهُ وَلَا لِمَنْ بَايَعَهُ لَوْ اللهِ فَلْتَهُ مُ اللهِ عَلْمَالِمُ بَلَهُ اللهُ عَلْمَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُوهُ مَا مُنْهُ وَلَلْهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَاهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

حضرت عمر بن خطاب بڑٹؤ کے ساتھ مقام منیٰ میں تھے۔ میں عبدالرحمان بن عوف کوقر آن پڑھا تا تھا پس میں ان کے پاس منز میں آیا نو میں نے انہیں نہیں پایا۔ کہا گیا کہ وہ امیر المؤمنین مڑٹؤ کے پاس ہیں۔ چنانچہ میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ سے اور انہوں نے بتایا۔ آج حضرت عمر تفایق کو اتنا شدید غصہ آیا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کو اتنا غصہ نہیں آیا۔ ابن عباس خایفی ہتے ہیں: میں نے پوچھا: یہ کیوں؟ عبد الرحمٰن بن عوف دہاتئو نے جواب دیا۔ حضرت عمر دہاتئو کو یہ بات بہنچی کہ انصار میں سے دو

دمیوں نے حضرت ابو بکر رہی تنو کی بیعت کا ذکر کیا تو پھران دونوں نے کہا۔ بخدا!ان کی بیعت تو ا چا تک ہوگئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر مارتا پھر جو ہوتا سو ہوتا۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر بڑی تنو نے لوگوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ وی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔اے امیر المؤمنین! آپ (ابھی) گفتگو نہ کریں کیونکہ آپ (اس وقت)ا بیے شہر میں ہیں کہ آپ یہ پاس تمام عرب کے دور دراز غیر معروف علاتوں کے لوگ جمع ہیں۔اور آپ اگر (اب) کوئی بھی بات کریں گے تو وہ آپ ہے

سوب ہو کرتمام زمین میں چھیل جائے گی۔ پھر آپ کوئیس معلوم کہ کیا ہوگا۔ آپ کے مطلب کے لوگ تو وہی ہیں جن کو آپ جانتے

) کہ وہ مدینہ واپس جا کیں گے۔ پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو میں سورے سورے چلا گیا یہاں تک کہ میں نے منبر کے داکیں پائے (کے ساتھ جگہ) 'لی۔ پھر حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل وہائٹو بھی میری طرف آئے یہاں تک کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے

' لی۔ پھر حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل زائنو بھی میری طرف آئے یہاں تک کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے ن سے ) کہا۔ آج کے دن حضرت عمر زائنو الی گفتگو کریں گئے کہ ولیسی گفتگوانہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ہے بہمی نہیں کی۔سعید زیوچھا۔ وہ کیسی بات کریں گئے؟ میں نے جواب دیا،ابھی تم وہ بات سُن لو گے۔

۔ راوی کہتے ہیں: پھر جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر جہا تو باہر تشریف لائے یہاں تک کہ آپ جوا تو منہر پر بیٹھ گئے۔ پ جہاتئو نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر آپ جوا تو نے اللہ کے رسول مَرْاَفِيَّةَ فَمَ کَا ذَکْر کیا اور آپ مِرَافِقَةَ فَمَ پر دروو پر حما۔ پھر پ جہاتئو نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپ رسول مِرَافِقَ فَمَ کو ہمارے درمیان باقی رکھا ان پر اللہ کی جانب ہے وہی تا زل ہوتی تھی آپ مِرَافِقَةَ فَمَ اس کے ذریعہ حلال وحرام بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو (کی روح کو) قبض کرلیا پس جو پھھا ان

پ ہی تو اور میں اسد ہوں کے اسپ اسد ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اسپ رسول کو (کی روح کو) قبض کرلیا ہی جو پھے ان ایس میں استحق ہوں کے استحق ہوں کے استحق ہوں کہا ہوں گئی اللہ نے اسٹی کی استحق ہم وابستہ ہوں کہ اللہ نے اٹھا نا چاہا ہوں اٹھا اللہ اور جس کو اللہ نے باقی رکھنا چاہا تھا اس کو باقی رکھا۔ چنا نچ بعض باتوں کے ساتھ تو ہم وابستہ ہوں کہ سے اور بعض باتوں کے ساتھ تو ہم وابستہ ہوں کہ سے اور بعض باتوں کے ساتھ تو ہم وابستہ ہم سے فوت ہو گئیں۔ پس ہم قرآن میں سے جو پھھ بڑھتے تھاس میں میں بھی تھا۔ والا تو غبوا عن آباء کم میں کھنو بھی میں از ل ہوئی تھی۔ نبی کریم میر انتقاد کریم میر انستہ میں کہا تھا۔ اور ہم نے بھی ہوں کہا تھا۔ اور ہم کے بھند میں ہوگھ کی جان ہے! بلاشبہ میں نے (خود) اس آیت کو یا دکیا تھا اور ہو سے میران اسٹی کو اسٹی میں سے نہیں ہوتا کہ کہا جائے گا۔ عمر نے قرآن میں اس بات کو کھا جو اس میں سے نہیں ہوتا کہ ہم اس آیت رہم کو اپنے ہاتھوں سے کھتا۔ رہم کی تین حالات ہیں۔ واضح حمل ہو۔ یا زانی کی طرف سے اقرار ہویا عادل گواہ تو بیس اس آیت رہم کو اپنے ہاتھوں سے کھتا۔ رہم کی تین حالات ہیں۔ واضح حمل ہو۔ یا زانی کی طرف سے اقرار ہویا عادل گواہ اسٹی میں اس آیت رہم کو اپنے ہاتھوں سے کھتا۔ رحم کی تین حالات ہیں۔ واضح حمل ہو۔ یا زانی کی طرف سے اقرار ہویا عادل گواہ

ں۔ جیسا کہ حکم خداوندی ہے۔ - مجھے پینجر پینجی ہے کہ پچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر وہ اتنے کی خلافت کے بارے میں میہ بات کبی ہے کہ بیاتو اچا تک ہوگئ

ا۔میری عمر کی قتم!اگر چہ بات الیں ہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خلافت کی خیر و برکت عطافر مائی اور اس کے شرسے محفوظ

فر مالیا۔ تم میں سے کون سا آ دمی ہے جس کے لئے (لوگوں کی) گردنیں یوں خم ہو جا کمیں جیسا کہ حضرت ابو بکر دیاؤ کے لئے خم ہو گئیں تھیں۔

يقينا لوكون كامعامله كجهابيا تفاكه (جب) رسول الله مَا الله ما كيا اورجميل كها كيا-

انصار، سعد بن عبادہ دینٹیز کے پاس بنوساعدہ میں جمع ہیں اور سعد ہٹاتینہ کی بیعت کررہے ہیں۔ چنانچہ میں، حضرت ابو بکر نٹاٹیز،

حضرت ابوعبیدہ بن جراح چھٹے ان کی طرف پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ (مبادا)وہ اسلام میں کوئی درا زپیدا کردیں۔

یں ہمیں انصار ہی میں سے دو سیج آ دمی مطے عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی۔ انہوں نے یو چھا بتم کبال جارہے ہو؟ ہم نے کہا: تمہاری توم کے پاس، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات پیچی ہے۔ان دونوں نے کہا۔واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہاری مخالفت

نہیں کی جائے گی اورا لیمی چیز نہیں لائی جائے گی جس کوتم ناپند کرو۔لیکن ہم نے آ گے جانے پر ہی اصرار کیا۔اور میں (عمر دیشنو )وہ کلام تیار کرر ہا تھا جس کے بارے میں میراارادہ بیان کا تھا۔ یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے وہ لوگ تو سارے کے

سار ے حضرت سعد بن عبادہ ویوافیز پر جھکے ہوئے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ جوافیز ایٹے تخت پرتشریف فر ماتھے۔اور بیار تھے۔پس

جب ہم او پر سے ان لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہنے لگے۔ائے گرو و قریش! ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور

ا یک امیرتم میں سے ہوگا۔اس برحضرت خباب بن منذر دی ٹیٹر کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ میں ذی رائے اورمعتمدلوگوں میں سے

ہوں۔اگرتم جا ہو۔

پھر حضرت ابو بکر واٹنو نے کہا۔ اپنی حالت پر رہو۔ بس میں نے گفتگو کرنا جابی تو حضرت ابو بکر وہ ٹوٹو نے فر مایا: ا۔

عمر نیافتی ﷺ خاموش رہو، پھرحضرت ابو بکر جاپٹی نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور پھر کہا۔اے گروہ انصار! خدا کی شم ! ہم تمہاری فضیلت

کے منکرنہیں ہیں اور نہ ہی اسلام کے بارے میں تمہاری محنت ومشقت کے منکر ہیں۔اور نہ ہی خود پر واجب تمہارے حق کے منکر

میں لیکن یقینا تم جانتے ہو کہ پیقبیلے قریش پورے عرب میں اس مقام پر ہے جس پراس کے علاوہ کوئی قبیلے نہیں ہے۔اور عرب کے

لوگ قریش بی کے کسی آدمی پرجمع ہوں گے۔ پس ہم (میں سے) امراء ہون کے اورتم (میں سے) وزراء ہول گے۔ پس اللہ سے

ڈ رواوراسلام میں دراڑ نہ ڈالو۔اوراسلام میں ٹی بات ایجا دکرنے والے نہ بنو۔اور بغوریہ بات سنو کہ مجھے تمہارے لئے ان دوافرا ہ

میں ہے کسی ایک پر راضی ہوں۔مرادمیں (عمر داخو) تھا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح جیانٹو۔ پس ان دونوں میں ہے جس پر بھی ت

بیت کرلوتو وہ تمہارے لئے تقدے۔حفرت عمر دہائی کہنے لگے۔خدا کی قتم اجوبات کہنا مجھے پندتھا حضرت ابو بکر دہائی نے ان میر

ے کوئی بات نہ چھوڑی بلکہ سب کہدی ۔ سوائے آخری بات کے ۔ خدا کیشم! میں غیر معصیت کی حالت میں قتل کیا جاؤں اور پھر

زندہ کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسی قوم پرامیر بنوں جس میر حضرت ابو بكر جافن موجود بهول \_

حضرت عمر منافظ كيتريين بجريس نے عرض كيا۔اے كرووانصار!اے كرووسلمين!رسول اللہ النظافیات معاملہ لاج

خلافت) کالوگوں میں ہے سب سے زیادہ حق دارآ پ مَرِافِيَّةَ آئِ بعدوہ ہیں جو غاز میں آپ مُرافِقَةِ کے ہمراہ تھے۔ یعنی حضرت ابو بمر طافتہ جو ہر میدان میں سبقت رکھنے والے اور مضبوط ہیں۔ پھر میں نے آپ بڑا تھ پکڑا ( پکڑتا چاہا) کیکن انصار میں ہے ایک آ دمی مجھ ہے پہل کر گیا تھ ابو بکر شافؤ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا قبل اس کے کہ میں حضرت ابو بکر شافؤ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا العنی بیعت کی اور پھر دیگر لوگوں نے تسلسل کے ساتھ بیعت کی۔ ہاتھ مارا ( یعنی بیعت کی ) اور پھر دیگر لوگوں نے تسلسل کے ساتھ بیعت کی۔ اور حضرت سعد بن عبادہ شافؤ کے ساتھ ایسے زیادتی ہوگئی اور لوگوں نے کہا۔ ان کوئل اور حضرت سعد بن عبادہ شافؤ کے ساتھ ایسے زیادتی ہوگئی اور لوگوں نے کہا۔ حضرت سعد بڑا تُوڈ قتل ہوگئے۔ میں نے کہا۔ ان کوئل ( کی کردہ الله ان کوئل کے معاملہ کو حضرت الو

(ہی) کر دو۔اللہ ان کوتل کرے۔ پھرہم (وہاں ہے) واپس بلٹ گئے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملہ کو حضرت ابو بکر دافتہ (کے ہاتھ) پر جمع کر دیا تھا۔ پس خدا کی تئم! خلافت (صدیقی )تھی تواجا تک ہی جیسا کہتم کہتے ہو (لیکن) اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر وہرکت (امت کو) عطا کر دی اور اس کے شریے (امت کو) بچالیا۔ پس (اب) جو آدی الی بیعت (خلافت) کا داعی ہوتو اس کی بیعت نہ ہوگی اور نہ ہی بیعت کرنے والوں کی بیعت ہوگی۔

( ٣٨١٩٩) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَتَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ، وَمَنْكُمْ أَمِيرٌ ، قَالَ : فَأَتَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَسُتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبًا بَكُرِ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ؟ قَالَوا: بَلَى ، قَالَ : فَأَيْكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبًا بَكُرِ ؟ فَقَالُوا : نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبًا بَكُرٍ .

(۳۸۱۹۹) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ جب رسول الله مِنْ فَضَعَ (کی روح مبارکہ) قبض ہوئی تو انصار نے کہا۔ ایک امیر ہم میں ہے ہوگا اور ایک امیرتم (مہاجرین) میں سے ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر دافؤ ان کے پاس آئے اور فر مایا: اے گرو بان انصار! کیا تہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رسول الله مِنْ فِضَعَ فَ خَصْرت الو بَكُر شَافُونَ کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا تیں؟ انصار

الصار! کیا جیس یہ بات معلوم بیل ہے کہ رسول القد طریق کا اور جمع کے انسار اسلام دیا تھا کہ وہ تو تول و تماز پڑھا یں ؟ الصار نے کہا۔ کیون نہیں! حضرت عمر رہی تی نے کہا۔ پھرتم میں سے س کا دل اس بات پرخوش ہے کہ وہ ابو بکر دی تی سے آگے بڑھے۔انصار کہنے گئے۔ہم اللہ سے اس بات کی پناہ مائتے ہیں کہ ہم ابو بکر دی تی سے آگے بڑھیں۔

( ٣٨٢٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، حَدَّفَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَن أَبِيهِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ حِينَ بُويِعَ لَأَبِى بَكُو بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ يَدُخُلَانِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُشَاوِرُونَهَا وَيَرُتَجِعُونَ فِى أَمْرِهِمْ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ حَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلُقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكَ مِنْكَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ الْجَتَمَعَ هَوُلَاءِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ أَحِدٍ أَحَبُ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيك مِنْكَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ الْجَتَمَعَ هَوُلَاءِ النَّهُ عَلَيْهِ مُ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبُيْتُ.

قَالَ : فَلَمَّا خَرَجٌ عُمَرُ جَاؤُوهَا ، فَقَالَتْ :تَعْلَمُونَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ جَانِنِي ، وَقَدْ حَلَفَ بِاللهِ لَيْنُ عُدْتُمْ لَيُحَرِّقَنَّ

عَلَيْكُمُ الْبَيْتَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، لَيَمْضِينَ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ ، فَرُوْا رَأْيَكُمُ ، وَلَا تَرْجِعُوا إِلَىَّ ، فَانْصَرَفُوا عنها ، فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا ، حَتَّى بَايَعُوا لَابِي بَكْرٍ .

(۳۸۲۰) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بی گریم مَلِفَظَافِیٓ (کی وفات) کے بعد جب حضرت ابو بحر شاہو کی بیعت کی گئی تو حضرت بلی شاہو اور حضرت زیر شاہو ، رسول اللہ مَلِفظَافِیٓ کی بیٹی حضرت فاطمہ شاہونا کے بال آنے جانے بگاور النہ متا ور اپنے معاملہ (خلافت) میں ان سے تقاضا کرنے گئے۔ پس جب بیہ بات حضرت بمر بن خطاب تفایق کو تپنی تو آپ نکل کھڑے ہوئے بیمال تک کہ آپ شاہو خطاب تفایق کو تپنی تو آپ نکل کھڑے ہوئے بیمال تک کہ آپ شاہونی حضرت فاطمہ شاہدین کے ہال واقل ہوئے اور فر ہایا: اے رسول اللہ مِلِفظِیَّا کُلِی کی بیٹی! خدا کی تھم! تمام تلوق میں ہمیں تبہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور آپ کے بعد والد کے بعد ہمیں آپر بیآت کے پاس (دوبارہ) جمع ہوئے تو جھے بیر (محبت والی) بات ہمیں آپ سے بانے نہیں ہوگ کہ بیس لوگوں کو تم دول اور ان تمام (گھر میں موجود) افراد پر گھر کوجاد دیا جائے ۔ راوی کہتے ہیں: پس جب حضرت تم رشاہ ہوئے تھے اور انہوں نے خدا کی تم کھا کر کہا ہے کہا گرتم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بالضرور تہمیں حضرت بمر شاہد میں آپ سے ۔ اور ضرور بالضرور تہمیں کہا تھا ہو گئی اور جب تک ان لوگوں نے خواجات میں ہی والی دوبارہ بی جو کے اور جب تک ان لوگوں نے والی بیا تی خوات میں ہی والی بیات ہوگے اور جب تک ان لوگوں نے ایس بھی جاؤ۔ اور اپنی رائے کو دکھ لوے وہ اور جب تک ان لوگوں نے ہوئے اور جب تک ان لوگوں نے دوبار سے جاؤ۔ اور اپنی رائی کی بیت نہیں کی بیر فاطمہ شی مطرف وہاں نے اپنی نہیں آ ہے۔

( ٣٨٢٠١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَشْهَدَا دَفْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَا فِي الْأَنْصَارِ ، فَبُوبِهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا.

(۳۸۲۰۱) حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہاٹی اور حضرت عمر دہاٹی نبی کریم مُولِفَظِیَّا کے دفن میں حاضر نہیں تھے۔ بید ونوں انصار میں موجود تھے۔ پس ان کے واپس آنے سے پہلے ان کی بیعت ہوگئی۔

( ٣٨٢٠٢ ) حَلَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غْن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عُمَرُ عَلَى أَبِى بَكُورٍ وَهُوَ آخِذٌ بِلِسَانِهِ يُنَضْنِضُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اللَّهَ اللَّهَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : هَاهُ ، إِنَّ هَذَا أُوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ.

(۲۸۲۰۲) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ ہو ، حضرت ابو بکر دہ ہونے کے پاس عاضر ہوئے تو (۲۸۲۰۲) حضرت ابو بکر دہ ہونے ابنی زبان کو پکڑے ہوئے سے اور اس کو ہلا رہے سے حضرت عمر دہ ہونے نے کہا۔ اے خلیفہ رسول مَرْافِنَةَ فَا الله سے ڈرو، اللہ بنی میں ابنی آبی میکٹ کے اس اس زبان نے بجھے بہت سے کھا توں پراتارا ہے۔ (۲۸۲۰۳) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ نَافِع بُنِ عُمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی مُکٹُکَة ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَا بِی بَکْرِ : یَا حَلِیفَة الله ، قَالَ :

كَسْتُ بِخَلِيفَةِ اللهِ ، وَلَكِنِّي خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ ، أَنَا رَاضِ بِذَلِكَ.

( ٢٨٢.٤) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِوِبْعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ ، عَنْ مَوْلَی لِوِبْعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ ، عَنْ حَدَیْفَةَ ، قَالَ : کِنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّی لَا أَدْرِی مَا قَدْرُ بَقَانِی فِیکُمْ ، فَاقْتَدُوا بِللَّذَیْنِ مِنْ بَغْدِی ، وَأَشَارَ إِلَی أَبِی بَكُو ٍ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْیِ عَمَّارٍ ، وَمَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ شَیْءٍ فَصَدِّقُوهُ.

(۳۸۲۰۳) حفرت حذیف دی نویسی دوایت ہے کہ ہم نبی کریم مُلِفِقِیکَا کَی پاس بیٹھے ہوئے تنے تو آپ مُلِفِقِکَا نے ارشاد فر مایا۔'' میں نہیں جانتا کہ میری تم میں رہنے کی مقدار کتی باتی ہے۔ پس تم ان دونوں کی اقتداء کرنا جومیرے بعد (خلیفہ) ہوں گے۔''اور آپ مِلِفِقِکَا فِی نے حضرت ابو بکر مِن اللہ اور حضرت محر میں ٹائٹو کی طرف اشار و فر مایا:''اور حضرت عمار میں ٹو کے طریقہ کے مطابق چینا۔اور جوحدیث تم کو ابن مسعود بیان کر ہے تو اس کی تقیدیق کرو۔''

( ٣٨٢.٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَالِمِ الْمُوَادِيِّ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ عَمْرِو بَنِ هَرِمٍ ، عَنْ رِبَعِي بَنِ حِرَاشٍ ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ حُدِّيفَةَ ، عَنْ حُدَيْفة ، قَالَ : كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَذَكَرَ اللهِ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ حُدِّيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ ، إِلاَّ إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (تر مذى ٣٧٣- ابن سعد ٣٣٣) مِنْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، إِلاَّ إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (تر مذى ٣٧٣- ابن سعد ٣٣٣) مِنْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، إِلاَّ إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (تر مذى ٣٨٢٠ ـ ابن سعد ٣٣٣) مِنْلَ صَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمِيْرٍ ، إِلاَّ إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (تر مذى ٣٢٠ ـ ابن سعد ٣٣٣) مِنْلَ صَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، إِلاَّ إِنَّهُ قَالَ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (تر مذى ٣٨٢٥ ـ ابن سعد ٣٣٣) مَنْرَت مَذِيفَ وَيُولِيتَ عَبْدِي كُورُ الى كِ بعد ) انهول فَيْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عَبْدِ كُورُ مَنْ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عَبْدِ كُورُ مَنْ مَنْ عَبْدُ الْمَلْكِ بن عَبْدِ اللّهُ كُنَا مُولَ عَنْ مَدْ الْمَلْكِ بن عَبْدِ الْمُلْكِ بن عَبْدَ الْمُلْكَ بن عَبْدِ الْمُلْفِي عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ الْمُلْكِ بن عَبْدُ الْمُلْكِ بن عَبْدَ اللّهُ عَنْ مُنْ عَلَيْهِ الْمُلْلِقُ عَبْدُ الْمُلْدِ عَلَيْهِ الْمُلْكِ عَبْدُ الْمُلْكِ بنَا عَلَيْهِ عَلَى الْعَالِ اللّهُ الْمَالِقُ عَلَى الْمُلْكَ عَلَيْهِ اللّهِ الْمُلْمَ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

( ٣٨٢.٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي زُرَيْقٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيُومُ خَرَجَ أَبُو بَكُو ، وَعُمَّرُ حَتَّى أَتَيَا الْأَنْصَّارَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا مَغُشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا لَا نُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلاَ يُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَإِنَّا وَاللهِ مَا أَصَبْنَا خَيْرًا إِلاَّ مَا شَارَكُتُمُونَا فِيهِ ، وَلَكِنُ لاَ تَرْضَى الْعَرَبُ وَلاَ تُقِرُّ إِلاَّ عَلَى حَقَّكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّا وَاللهِ مَا أَصَبْنَا خَيْرًا إِلاَّ مَا شَارَكُتُمُونَا فِيهِ ، وَلَكِنُ لاَ تَرْضَى الْعَرَبُ وَلاَ تُقِرُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، لَأَنَّهُمْ أَفْصَحُ النَّاسِ أَلْسِنَةً ، وَأَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا ، وَأَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا ، وَأَكْثَرُ وَاللَّهِ مِنْ قُرَيْشٍ ، لَا نَهُمْ أَفُوسُحُ النَّاسِ أَلْمِينَةً ، وَأَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا ، وَأَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ شُجِنَةً فِى الْعَرَبِ ، فَهَلُمُوا إِلَى عُمَرَ فَايِعُوهُ ، قَالَ : فَقَالُوا : لاَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِلَمْ ؟ فَقَالُوا : نَحَاثُ الْأَنْوَةَ ، قَالَ عُمَرُ : أَمَّا مَا عِشْتُ فَلا ، قَالَ : فَلَا بَكُورِ .

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعُمَرَ : أَنْتَ أَقْوَى مِنِّى ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَفْضَلُ مِنِّى ، فَقَالَاهَا النَّانِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ قُوَّتِي لَك مَعَ فَضْلِكَ ، قَالَ : فَبَايَعُوا أَبَا بَكُرٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَتَى النَّاسُ عِنْدَ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ أَبَا عَبَيْدَةً بُنَّ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ :أَتَأْتُونِي وَفِيكُمْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ،

يَعَنِي أَيَا بَكُو.

قَالَ ابْنُ عَوْنَ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَنْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ :قَوْلُ اللهِ :﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾.

(٣٨٢٠ ٢) بنوزرين كايك آدمي بروايت بكه جب بيدن تعاتو حضرت الوبكر واثين اورحضرت عمر واثين نكل يبال تك كدوه انسار کے یاس آئے۔حضرت ابو کر جھافو نے کہا۔اے گروہ انسار! یقینا ہم تمہارے حق کے مظر نبیں ہیں اور نہ ہی کوئی مؤمن تمہارے حق کامنکر ہوسکتا ہے۔اورخدا کی تتم ابلاشبہ ہم نے جوخیر بھی حاصل کی ہے تم اس میں ہمارے ساتھ شریک تھے لیکن قریش کے آ دمی کے علاوہ کسی اور آ دمی پر اہل عرب راضی ہوں گے اور نقر ار پکڑیں گے۔ کیونکہ قریش کے لوگ سب سے زیادہ قصیح اللسان

ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت چبرے والے ہیں۔اور اہل عرب میں سے سب سے وسیع گھر والے ہیں اور عرب کے لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ پس تم آؤعمر کی طرف اوران کی بیعت کرو۔ راوی کہتے ہیں: انصار نے کہا نبیں! حضرت

عمر تذافیز نے بوجیعا: کیوں؟ انصار نے جواب دیا۔ ہمیں ترجیح دیے جانے کا اندیشہ ہے۔حضرت عمر مذافیز نے کہا۔ بہر حال جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو (یہ ) نہیں ہوگا۔ حضرت عمر جھاٹھ نے کہا۔ چلو پھر حضرت ابو بمر جھٹھ کی بیعت کرلو۔

حضرت ابو بكر جانور في حضرت عمر وانور سے كہا ہم مجھ سے زيادہ توى ہو۔حضرت عمر جانونے في (جواباً) فرمايا: آپ مجھ سے زیادہ نضیلت رکھتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان دونوں حضرات نے باہم ان جملوں کا تکرار کیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ بیہ بات ہوئی تو حفرت عمر تعاش نے حضرت ابو بمر تواتی ہے کہا۔ یقینا میری قوت بھی آپ کے لئے ہے اور اس کے ساتھ آپ وفضیلت بھی حاصل ے۔ ینانچاوگوں نے حضرت ابو بمر جانونو کی بیعت کرلی۔

۳۔ محمد کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جانور کی بیعت کے وقت لوگ حضرت ابونبیدہ بن الجراح جانور کے یاس کئے تو انہوں نے فر مایا ہم لوگ میرے یاس آئے ہو حالانکہ تم میں تین میں سے تیسر اموجود ہے یعنی حضرت ابو بر جانوے

س ابن عون کہتے ہیں: میں نے محمد سے پوچھا۔ تمن میں سے تیسرا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَّا فِي الْغَارِ ﴾.

( ٣٨٢.٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ : يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ ، مَنْ كَانَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَخْلِفُ ، أَوِ اسْتَخْلَفَ ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :ثُمَّ قِيلَ لَهَا:ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ :ثُمَّ عُمَرُ ، قِيلَ:مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ:أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَزَّاحِ ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى ذَلِكَ.

(٣٨٢٠٤) حضرت ابن الي مليك ب روايت ب كه مين في حضرت عائشه تفاه نفا ساادر (ان سے) سوال كيا گيا تھا۔ اے ام

المؤمنين! أكررسول الله سَرَ الفَعْدَ عَلَيْف منات توكس كوخليف بناتع؟ انهول في جواب ديا -حضرت ابو بكر والفوذ كورراوى كبتي بين: پھرآپ واٹن سے بوجھا گیا۔ پھرابو برواٹن کے بعد کس کو؟ حضرت عائشہ ٹفاٹ خواب دیا۔ پھر عمر واٹن کو۔ بوجھا گیا۔حضرت عمر النافؤ کے بعد کمس کو؟ حضرت عائشہ جن مذمی نے جواب دیا۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بنافیر کو۔ پھرحضرت عائشہ جن مذمی بہاں

( ٣٨٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرٍ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرٍ ، فَعَمِلَ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِسُنَّتِهِ ، ثُمَّ قُبِضَ أَبُو بَكُرٍ عَلَى خَيْرٍ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَكَانَ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيُّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَّرُ ، فَعَمِلَ بِعَمَلِهِمَا وَسُنَّتِهِمَا، ثُمَّ قُبِضَ عَلَى خَيْرِ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَكَانَ خَيْرَ هَلِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ. (۲۸۲۰۸) حفرت عبد خیرے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی جانجو کو یہ کہتے سا کہ نبی کریم مُؤْفِظَةَ کواس بہترین حالت میں موت آئی جس بہترین حالت پر انبیاء کرام کوموت آتی ہے۔ پھر حضرت علی جھاٹھ نے آپ مَالِفْکُافِ کی تعریف بیان کی۔ (پھر) حضرت على والله من الله على الله من الله سنت کے مطابق کام کیا۔ پھر حضرت ابو بکر جانٹھ کی موت بھی اس بہترین حالت میں آئی جس پر کسی آ دمی کی بہترین موت آ سکتی ہے۔اور حضرت ابو بمر مواضد اس امت میں نبی مَرِ اَفْظَةَ کے بعد سب سے بہترین مخص تھے۔ پھر حضرت عمر داننو کو خلیف بنایا گیا چنا نچہ انہوں نے بھی آپ مِلِفظِیَّةُ اور ابو بکر مِنْ اللہ کے عمل اور سنت کے مطابق عمل کیا پھر ان کو بھی اس بہترین حالت میں موت آئی جس پر کسی بھی آ دی کو بہترین موت آ سکتی ہے۔اور حضرت عمر جہائی اس امت میں ، نبی کریم مَالِنَشْئِیَ اور حضرت ابو بکر ڈاٹن کے بعد سب ہے بہترین خص شجے۔

( ٣٨٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَمَةً ، قَالَ :لَمَّا ارْتَلَّدَ مَنِ ارْتَلَّدَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ ، أَرَادٌ أَبُو بَكُرٍ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَتَقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُو ِ : أَنَّى لَا أَقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ، لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَجْمَعَهُمَا ، قَالَ عُمَرٌ ۚ فَقَاتَلُنَا مَعَهُ ، فكَانَ وَاللهِ رَشَدًا ، فَلَمَّا ظَهِرَ بِمَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : اخْتَارُوا بَيْنَ خِطَّتَيْنِ : إِمَّا حَرْبٌ مُجَلِّيَةٌ ، وَإِمَّا الْخُطَّةُ الْمُخْزِيَةُ ، قَالُوا :هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجَلِّيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا الْخُطَّةُ الْمُخْزِيَةُ ؟ قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلَى قَتْلَاكُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ . فَفَعَلُوا.

(۳۸۲۰۹) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر وڈاٹٹنو کے زمانہ میں مرتد ہونے والے لوگ مرتد ہوئے تو حضرت ابو بکر جیٹنو نے ان ہے قبال کرنے کا ارادہ فر مایا۔حضرت عمر جیٹٹنو نے حضرت ابو بکر جیٹٹو ہے کہا۔ کیا آپ ان سے قَالَ كري عَے حالانكه میں نے رسول الله مَيْلَفَظَيَّةَ كو كہتے ہوئے سُنا ہے كه: ' جَوْخُص گواہی دے كه الله كے سواكوئي معبوذہيں ہے اور مسنف این ابی شیبر متر جم (جلد ۱۱) کی کی ۱۹۸۸ کی کی مسنف این ابی شیبر متر جم (جلد ۱۱) کی کی در این از مرت دختم به سکتر محمد می آند کے رسول مِزْ اِنْ مَنْ تَقَاعَ فِي اِنْ اِس کا مال اور اس کا خون حرمت حاصل کر لیتا ہے گر حق کے مدلے میں (حرمت دختم به سکتر

محمہ مُنِرِ اللہ کے رسول مِنْرِ اَنْفَظِیَّةِ ہِیں تو اس کا مال اور اس کا خون حرمت حاصل کر لیتا ہے گرحق کے بدلے میں (حرمت ختم ہو سکتہ ہو سکتہ ہو سکتہ کے اس آدی سے قال نہ کروں جو نماز اا ہے ) اور اس کا (باطنی ) حساب اللہ کے ذمہ ہے ''؟ حضرت ابو بکر چھٹٹو نے فر مایا۔ میں کیسے اس آدی سے قال نہ کروں جو نماز اا زکوۃ میں فرق کرتا ہے؟ خداکی قتم ! میں تو ضرور بالضرور اس آدی سے قال کروں گا جوان دونوں میں فرق کرے گا یہاں تک کہ وہ ان

روہ - کسر ک سرما ہے؛ حداثی ہم ؛ یک تو صرور ہا تھر ورائی ا دی سے قال کروں کا جوان دونوں میں قرق کرے گا یہاں تک کہ دوان دونوں کو جمع کر لے۔حضرت عمر جڑا ٹھ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت ابو بکر دہا ٹھڑ کے ہمراہ قبال کیا۔ پس خدا کی قتم ! حضرت ابو بکر دہائیڈ نے مرتدین میں سے پچھاد گوں کو قابو کر کیا تو آپ نے فر مایا: تم ا

لائحمُل میں سے کی کواختیار کرلو۔ یا تو نگی جنگ ہے۔ اور یارسوا کن لائحمُل ہے۔ انہوں نے کہا۔ بینگی جنگ ہم جانتے ہیں لیکر. رسوا کن لائحمُل کیا ہے؟ آپ روائو نے فرمایا: تم ہمارے مقتولین کے بارے میں بیگواہی دو کہ وہ جنت میں ہیں اور اپنے مقتولیو، کے بارے میں گواہی دو کہ وہ جہنم میں ہیں۔ چنانچے انہوں نے یہی کام کیا۔

( ٣٨٢٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ أَبِى عَوْن ، عَزِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : تُوُفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَ بِأَبِى بَكُم مَا لَوْ نَوْلَ بِالْجِبَالِ لَهَاضَهَا ، اشْرَأَبَّ النِّفَاقُ بِالْمَدِينَةِ ، وَارْتَذَّتِ الْعَرَبُ ، فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقُطَةٍ إِلَّا كَانَ أَنْ الْعَرَبُ ، فَوَاللهِ مَا الْحَتَلَفُوا فِي الْمَدِينَةِ ، وَارْتَذَّتِ الْعَرَبُ ، فَوَاللهِ مَا الْحَتَلَفُوا فِي نُقُطَةٍ إِلَّا

طَارَ أَبِي بِحَظُّهَا وَعَنَائِهَا فِي الإِسْلَامِ ، وَكَانَتُ تَقُولُ مَعَ هَذَا : وَمَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ غِنَاءً لِلإِسْلَامِ ، كَانَ وَاللهِ أَحُوذِيًّا ، نَسِيجَ وَخُدِهِ ، قَدُ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا. (احمد ١٨) ٣٨) حضرت قاسم بن محمر عاليه صروات سے كر حضرت عائث جنه بنان كماكر تى تقص سال الله مَنْ عَنْهُ فَيْ فَيْ مِنْ ال

(۳۸۲۱۰) حَفَرت قَائِم بن محمد والنيط سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ شکانٹیٹنا کہا کرتی تھیں۔ رسول اللہ مؤرنٹیٹیکی آنے وفات پائی تو حضرت ابو بکر اٹناٹٹو پرایسے مصائب اترے کہا گروہ مصائب کسی پہاڑ پراتر تے تو اس پہاڑ کوریزہ ریزہ کردیتے۔ مدینہ میں نفاق پھیل

گیااور عرب کے (بہت) لوگ مرتد ہو گئے۔ پس خدا کی قتم! لوگوں نے اسلام کے کسی تھم میں اختلاف نہیں کیا گرید کہ حضرت ابو بکر واٹنو اس کے تحفظ اور دفاع کے لئے دوڑ پڑے۔اور حضرت عائشہ ٹڑی ٹیٹوٹناس کے ساتھ یہ بھی کہتی تھیں۔اور جو شخص عمر بن خطاب ڈٹاٹو کودیکھیا تو جان لیتا کہ اس کو اسلام سے نقصان دور کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔اور خدا کی قتم! حضرت عمر ڈٹاٹو تمام معاملات میں نہایت چاق و چو بند نتھے بے مثال تھے۔اور انہوں نے معاملات کے لئے ان کے مناسب لوگوں کو تیار کیا۔

( ٤٤ ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت عمر بن خطاب و الثانية كي خلافت كے بارے ميں آنے والى احاديث

( ٣٨٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ يَسُتَخُلِفُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا فَظَّا غَلِيظًا ، وَلَوْ قَدُ وَلِيَنَا كَانَ

أَفَظَ وَأَغْلَظُ ، فَمَا تَقُولُ لِرَبُّكَ إِذَا لَقِيتُهُ ، وَقَدِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرً ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَبِرَبَّى تُخَوِّفُونَنِي ؟

أَقُولُ : اللَّهُمَّ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ خَلْقِك.

الله عَلَمْ الله عَمْرَ ، فَقَالَ : إِنِّى مُوصِيكَ بِوَصِيّة إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَهَا : إِنَّ لِلّهِ حَقًّا بِالنَّهَارِ لاَ يَقْبَلُهُ بِاللَّهِ مَ وَكُنَّ الْفَرِيضَة ، وَإِنَّمَا تَقْلَتُ مَوَازِينُ مَنْ تَقْلَتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْفَرِيضَة ، وَإِنَّمَا تَقْلَتُ مَوَازِينُ مَنْ تَقْلَتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْفِيكَةِمُ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لاَ يُوضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ وَيَقَلُهُ عَلَيْهِمُ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لاَ يُوضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْحَقُّ الْنَيْكَا الْحَقَّ وَيْقَلُهُ عَلَيْهِمُ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لاَ يُوضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْحَقُّ الْمَيْكَةُ وَيْقَلُهُ عَلَيْهِمُ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لاَ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّ اللّهَ ذَكْرَ أَهُلَ الْجَنَّةِ بِصَالِح مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ تَجَاوَزَ عَلَى يُوضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّ اللّهَ ذَكْرَ أَهُلَ النَّرِ بِأَسُوا مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِمُ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، فَيَقُولُ قَائِلُ : لَا أَبْلُكُمُ هَوْلَاءِ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ رَاغِبًا وَرَاهِبًا ، كَيَقُولُ قَائِلٌ : أَنَا خَيْرٌ الْحَقِ ، وَلَا يُلْقِى بِيدِهِ إِلَى النَّهُلُقَةِ .

فَإِنْ أَنْتَ حَفِظُت وَصِيَّتِي ، لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَحَبَّ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ أَنْتَ صَيَّعْت وَصِيَّتِي لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَبْغَضَ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَنْ تَعْجزَهُ.

(۳۸۲۱۱) حضرت زبید بن الحارث سے روایت ہے کہ جب حضرت الو بکر وفائق کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر وفائق کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر وفائق کو خلیفہ بنایا۔ اس پرلوگوں نے کہا۔ آپ ہم پر ایک ترش مزات اور سخت آدمی کو خلیفہ بنایا۔ اس پرلوگوں نے کہا۔ آپ ہم پر ایک ترش مزات اور سخت آدمی کو خلیفہ بنار ہے ہیں۔ اور اگر وہ ہمارے والی بن گئے تو وہ مزید ترش مزاج اور سخت آدمی ہوجا کیں گے۔ پس جب آپ حضرت الو بکر جن الله کو کو جن کو ہم پر خلیفہ بنا کیس گئے تو آپ اپ درب سے ملاقات کے وقت اپنے پروردگارکو کیا جواب دیں گئے؟ حضرت الو بکر جن تن نے فرمایا: کیا تم لوگ میرے پروردگارے بھے ڈرار ہے ہو؟ میں (اللہ تعالیٰ کو) یہ جواب دوں گا۔ اے اللہ! میں نے لوگوں پر آپ کی مخلوق میں بہترین خض کو خلیفہ بنایا ہے۔

۲۔ پھر حضرت ابو بکر زائو نے حضرت عمر جائو کی طرف قاصد بھیجا (اور بلاکر) فرمایا۔ اگرتم یا در کھوتو میں تنہیں ایک وسیت کرتا ہوں۔ یقینا دن کے وقت القدتعالی کا کوئی ایساحت ہے جس کوہ درات کے وقت قبول نہیں کرتا اور (ای طرح) القدتعالی کا رات کے وقت کوئی ایساحق ہے جس کوہ دن کے وقت قبول نہیں کرتا۔ اور بلاشہ جب تک فرائض کوادا نہ کیا جائے نوافل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جن لوگوں کے امال حب بھاری ہوں گئے کہ دیا جاتا۔ اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گان کے اعمال صرف اس وجہ ہے بھاری ہوں گئے کہ دیا میں ان لوگوں نے حق کی اور جن لوگوں کے اور جن لوگوں نے اعمال کی ہوگی اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان میں بلکے ہوں گئو اس کی وجہ صرف یہ ہوتا ہی کہ دور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان میں بلکے ہوں گئو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ دان لوگوں نے باطل کی پیروی کی اور باطل ان لوگوں پر بلکار ہا ہوگا۔ اور میزان کے لئے بھی یہ بات حق ہے کہ جب اس میں صرف باطل ہی کورکھا جائے تو وہ بلکا ہوجائے۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المعاندي المع

۔ اور یقینا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکران کے بہترین اعمال کی وجہ سے کیا ہے اوران کی غلطیوں سے درگز رفر مایا ہے

بس كنے والا كہ سكتا ہے كہ ميں تو ان تك نہيں پہنچ سكتا۔ اور (اى طرح) الله تعالى نے الل جہنم كا ذكران كے بدا عمال كے ساتھ كِ ب كنے والا كہ سكتا ہے كہ ميں تو ان \_ ب اور يہى بيان كيا ہے كہ الله تعالى نے الل جہنم پران كے اعمال صالح كور دفر ماديا ہے \_ پس كنے والا كہ سكتا ہے كہ ميں تو ان \_ ،

بہتر ہول۔اوراللہ تعالیٰ نے رحمت والی آیت اورعذاب والی آیت (دونوں) کوذکر فرمایا تا کہمؤمن رغبت بھی کرےاورخوف بھی. اللہ تعالیٰ پرناحق امیدیں نہ کرے اورائیے ہاتھ سے ہلاکت کی طرف نہ بڑے۔

س۔ پس اگرتم نے میری وصیت کی حفاظت کی تو تنہیں کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔اوراگرتم نے میر ؟ وصیت کوضائع کیا تو کوئی غائب چیز تنہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی۔اورتم ہرگز موت کو عاجز نہیں کر سکتے۔

وصیت وضائع کیانو لونی غائب چیز مہیں موت سے زیادہ مبغوص ہیں ہولی۔اور تم ہر کز موت کوعا جز مہیں کر کتے۔ ( ۲۸۲۱۲ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِی حَازِمِ ، قَالَ : رَأَیْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَبِیکِدِهِ عَسِیبٌ

نَخْلِ ، وَهُوَ يُجْلِسُ النَّاسَ ، وَيَقُولُ : اسْمَعُوا لِقَوْلِ خَلِيفَةً رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى لَابَى بَكُرٍ يُقَالُ لَهُ:شَدِيدٌ بِصَحِيفَةٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ :اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فَوَاللهِ مَا أَلَوْتُكُمْ ، قَالَ قَيْسٌ : فَرَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنبُرِ.

و الله ما الوقعم ، قال فيس : فوايت عمر بن الحطابِ بعد دلك على الومنبوِ. (٣٨٢١٢) حفرت قيس بن عازم سروايت ب كهيس في حفرت عمر بن خطاب راي في كود يكها كمان كم باته ميس تعجور كي صاف

شاخ بتنی اور وہ لوگول کو بٹھا رہے تھے اور کہدرہے تھے۔ رسول اللہ مُؤَلِّفَتُیَّۃ کے خلیفہ کی بات مُنو۔ راوی کہتے ہیں: پھر حصرت ابو مَن شَنْ کُو کا غلام .....جس کوشدید کہا جاتا تھا ....ایک رقعہ لے کرآیا۔اور وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔اس نے کہا۔ حصرت ابو بکر جہائنے آہتے ہیں:اس آ دمی کی بات سنواورا طاعت کروجس کا اس صحیفہ میں نام ہے۔ خدا کی تتم ! میں نے تہمیں خیر تک پہنچانے میں کوئی کر نہیں اٹھار کھی۔ قیس راوی کہتے ہیں۔ پھراس کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب زناہی کے کوئیر پر دیکھا۔

( ٣٨٢١٣ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ :أَبُو بَكْرٍ حِين تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ فَاسْتَخْلَفَهُ ، وَالَّتِي قَالَتُ :﴿اسْتَأْجِرُهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ

تلاله : ابو بكرٍ حِين تفرَسُ فِي عَمْرُ فَاستخلفهُ ، وَالَّتِي قَالَ الْمُواَٰتِي قَالَ اللَّهُ وَالَّتِي قَال الْأَمِينُ ﴾ وَالْعَزِيزُ حِينَ قَالَ لامُرَاْتِهِ : ﴿أَكُرِمِي مَنْوَاهُ ﴾.

(۳۸۲۱۳) حفرت عبدالله بردایت بر که تمام لوگول میں مب سے زیادہ فراست والے تین لوگ ہوئے ہیں۔حضرت ابو بر شکر دی فر جب انہول نے حضرت عمر رہ فر است کا اظہار کیا اور انہیں خلیفہ بنایا۔اور (دوسری) وہ عورت جس نے کہا تھا۔ ﴿ اسْتَأْجُونَ الْقُوِیُ الْآمِینُ ﴾ اور (تیسرا) عزیز مصر جب اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ ﴿ اَسْتَأْجُونَ الْقَوِیُ الْآمِینُ ﴾ اور (تیسرا) عزیز مصر جب اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ ﴿ آکورِمِی مَنْوَاہُ ﴾ .

( ٣٨٢١٤) حَلَّنَنَا ابْنُ فُضَيُّلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : جِئْتُ وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفٌ عَلَى حُذَيْفَةَ ، وَغُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : حُذَيْفَةُ : لَوُ شِئْتُ وَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ : حُذَيْفَةُ : لَوُ شِئْتُ

لْأَضْعَفْتُ أَرْضِى ، وَقَالَ عُثْمَان :لَقَدُ حَمَّلْتُ أَرْضِى أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْلٍ ، فَقَالَ :انْظُرَا مَا لَدَيْكُمَا ، أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللّهِ لَيْنُ سَلَّمَنِى اللَّهُ ، لَأَدْعَنُ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ بَعْدِى إِلَى أَحَدٍ أَبَدًا ، قَالَ :فَمَا أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ.

عَلَىٰ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ قَامَ بَيْنَ الصُّفُوفِ، فَقَالَ : اسْتَوُوا، فَإِذَا اسْتَوُوا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، قَالَ : فَلَمَّا كَبَّرَ طُعِنَ مَكَانَهُ، قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِى الْكُلْبُ، أَوْ أَكْلِنِى الْكُلْبُ، قَالَ عَمْرُو: مَا أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَ ؟ وَمَا لُعِنَ مَكَانَهُ ، قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِى الْكُلْبُ، أَوْ أَكْلِنِى الْكُلْبُ، قَالَ عَمْرُو: مَا أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَ ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرَ ابْنِ عَبَّسٍ ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ، وَطَارَ الْعِلْجُ وَبِيدِهِ سِكِينٌ ذَاتُ طَرَقَيْنِ ، مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ يَمِينًا ، وَلاَ شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَى أَصَابَ مِنْهُمْ فَلاَئَةً عَشَرَ رَجُلا ، فَمَاتَ مِنْهُمْ يَسْعَةٌ ، وَاللَّهُ مَا يَمُولُ اللَّهُ عَلَى مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ يَمِينًا ، وَلاَ شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَى أَصَابَ مِنْهُمْ فَلَائَةَ عَشَرَ رَجُلا ، فَمَاتَ مِنْهُمْ يَسْعَةٌ ، وَاللَّهُ مَا يَمُولُ اللَّهُ مَا يَمُولُ اللَّهُ مَا يَمُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُلْبُ اللَّهُ عَلَى الْكُلْبُ اللَّهُ عَلَى الْكُلْبُ اللَّهُ عَلَى الْكُلْبُ الْمَقَلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَالَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُلْلَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُلْولِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُلِ

طَرَقَيْنِ، مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ يَجِينًا، وَلَا شِمَالًا إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَى أَصَابَ مِنْهُمْ ثَلَاتَةَ عَشَرَ رَجُلا ، فَمَاتَ مِنْهُمْ يَسْعَةُ ، قَالَ : فَلَمَّا وَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا لِيَأْخُذَهُ ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ مَأْخُوذُ نَحَرَ نَفْسَهُ. قَالَ : فَصَلَّيْنَا الْفَجْرَ صَلَاةً خَفِيفَةً ، قَالَ : فَأَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَلَا يَدُرُونَ مَا الْأَمْرُ إِلَّا أَنَّهُمْ حَيْثُ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ ، جَعَلُوا يَقُولُونَ : سُبْحَانَ اللهِ ، مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا كَانَ أَوَّلَ مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَاسٍ ، فَقَالَ : أَنْظُرُ مَنْ قَتَلِنِي ؟ قَالَ : فَجَالَ سَاعَةً ، ثُمَّ جَاءً ، فَقَالَ : غُلامُ الْمُغِيرَةِ الصَّنَّاعُ ، وَكَانَ سَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى لَمْ يَجْعَلْ مُنْيَتِى بِيدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الإِسْلَامَ ، فَاتَلَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا ، فَقَالَ : ثُمَّ قَالَ اللهُ ، فَاتَلَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا ، فَقَالَ : ثُمَّ قَالَ لابُنِ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكُثُرُ الْعُلُوجِ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ ابْنُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ وَلَا يَعْدَلُو اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ ، قَالَ: فَدَعَا بِنَبِيدٍ فَشُوِبَ ، فَخَوَجَ مِنْ جُوْجِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِلَبِ فَشَوِبَهُ ، فَخَوَجَ مِنْ جُوْجِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِلَبِ فَشَوِبَهُ ، فَقَالَ : فَخَوَجَ مِنْ جُوْجِهِ ، فَظَنَّ أَنَّهُ الْمَوْتُ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ : أُنْظُو مَا عَلَى مِنَ الدَّيْنِ فَاحْسِبُهُ ، فَقَالَ : سِتَّةً وَتَمَانِينَ أَنْفًا ، فَقَالَ : إِنْ وَفَى بِهَا مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدْهَا عَنِى مِنْ أَمُوالِهِمْ ، وَإِلَّا فَسَلُ بَنِى عَدِى بُنِ كَعْبٍ، فَإِنْ تَفِى مِنْ أَمُوالِهِمْ وَإِلَّا فَسَلُ قُرَيْشًا ، وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ، فَأَذَهَا عَنِى .

ا ذُهَبُّ إِلَى عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤُمِنِينَ ، فَسَلَمْ وَقُلُ : يَسْتَأْذِنُ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، وَلا تَقُلُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَالَ ، فَالَّاهَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِى ، فَسَلَمَ ، لَسُتُ لَهُمُ الْيُومَ بِأَمِيرِ ، أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَالَتُ : قَدُ وَاللهِ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِى ، وَلا وِثِرَنَهُ لِمَّ عَلَى نَفْسِى ، فَلَمَّا جَاءَ ، قِيلَ : هَذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ : ارْفَعَانِى ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ ، فَقَلَ : مَا كَانَ شَىءٌ أَهمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَنَا فَقَالَ : مَا كَانَ شَىءٌ أَهمَّ عِنْدِى مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَنَا مِثْ فَالْ : فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ؛ فَأَدْ حِلْنِى ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتُ لَك ؛ فَأَدْ حِلْنِى ، وَإِنْ لَمْ تَعْمُونُ مُ مُوسِبَةً إِلّا يَوْمَئِذٍ ، فَالَ : فَلَمَّا حُمِلَ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِيمُهُمْ مُصِيبَةً إِلاَ يَوْمَئِذٍ ، فَالَ : فَلَمَا حُمِلَ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِيمُهُمْ مُصِيبَةً إِلاَ يَوْمَئِذٍ ، فَالَ : فَلَكَ اللّهُ مَا النَّاسَ لَمْ تُصِيمُهُمْ مُصِيبَةً إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، فَالَ : فَلَمَا حُمِلَ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِيمُهُمْ مُصِيبَةً إِلَا يَوْمَئِذٍ ، فَالَ : فَلَا الْفَاسَلُومِينَ ، قَالَ : فَلَا قَلْمَا حُمِلَ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِيمُهُمْ مُصِيبَةً إِلَا يَوْمَئِذٍ ، فَالَ : فَلَ قَلْكَ : فَلَا قَلْ الْفَاسِلُومِينَ ، قَالَ : فَلَا عَالَ عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَذِنَتُ لَهُ ، حَيْثُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ مَعَ رَسُولِ .. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكُوِ.

فَقَالُوا لَهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ : اسْتَخْلِفُ ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَوُلَاءِ النَّفَرِ ، الَّذِ تُوْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمُ اسْتَخْلَفُوا فَهُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِى ، فَسَم

عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ، وَسَعْدًا ، فَإِنْ أَصَابَتْ سَعْدًا فَلَلِكَ ، وَ فَايِّهُمُ اسْتُخْلِفَ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ ، فَإِنِّي لَمْ أَنْزَعْهُ عَنْ عَجْزِ ، وَلَا خِيَانَةٍ ،

قَالَ : وَجَعَلَ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُشَاوِرُ مَعَهُمْ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

قَالَ :فَلَمَّا اجْتَمَعُوا ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ :اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، قَالَ :فَجَعَلَ الزُّبَيْرُ أَمْر إِلَى عَلِيٌّ، وَجَعَلَ طَلْحَةً أَمْرَهُ إِلَى عُنْمَانَ، وَجَعَلَ سَعْدٌ أَمْرَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَٱتْمِرُوا أُولَيكَ النَّلَا

حِينَ جُعِلَ الْأَمْرُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ :فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ :أَيُّكُمْ يَتَبَرَّأُ مِنَ الْأَمْرِ وَيَجْعَلُ الْأَمْرَ إِلَىَّ ، وَلَكُمُ اللَّهُ عَا أَنْ لَا آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ وَخَيْرِكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ فَأَسْكِتَ الشَّيْخَانَ عَلِيٌّ وَعُنْمَان، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَر تَجْعَلَانِهِ إِلَىَّ وَأَنَا أَخْرُجُ مِنْهَا ، فَوَاللَّهِ لَا آلُوكُمْ عَنُ أَفْضَلِكُمْ وَخَيْرِكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالُوا:نَعَمْ، فَخَلاَ بِعَلِيٌّ

فَقَالَ: إِنَّ لَكَ مِنَ الْقَرَابَةِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمِ ، وَلِي اللَّهُ عَلَيْك لَيْنِ اسْتُخْلِفُ لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَيْنِ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان لَتَسْمَعَن وَلَتُطِيعُنَّ ؟ قَالَ :فَقَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :وَخَلا بِعُثْمَانَ ، فَقَالَ :مِنْهِ

ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُثْمَان ، أَبْسِطُ يَدَك ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ ، وَبَايَعَهُ عَلِيٌّ وَالنَّاسُ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ :أُوصِى الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِى بِتَقْوَى اللهِ ، وَالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَعْرِف لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءً الإِسْلَامِ ، وَغَيْظُ الْعَدُورُ ، وَجُبَاةِ الْأَمْوَالِ ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ فَيْؤُهُمْ إِلَّاعَنَ رِضًا مِنْهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ؛ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ، أَنْ يَقْبَلَ

مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزَ عَنُ مُسِيئِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الإِسْلَامِ ، أَهَ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ، أَنْ يُوفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ وَرَائَهُمْ. (بخاري ١٣٩٢)

(۳۸۲۱۳) حضرت عمر و بن میمون سے روایت ہے کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر مزانو ،حضرت حذیفہ ڈاپٹو اورعثان بن

حنیف رٹی ٹیز کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور فرمارہے ہیں۔تم خوف کروکہ تم نے زمین کواس قدرعوض پر دیا ہے جو وسعت سے زیادہ ہے۔حضرت حذیفہ دینٹی نے کہا۔اگریس جا ہوں تو اپنی زمین کو دو چند (عوض پر ) کر دوں اور حضرت عثمان جینٹیز نے کہا۔ میں نے ا پی زمین کوایسے معاملہ کے عوض میں رکھا جواس کے مطابق ہے اور اس میں بہت زیادہ اضافہ نبیں ہے۔حضرت عمر مزی فونے فرمایا۔ ر مصنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کے مصنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کے مصنف ابن ابی شیب سے مصنف ابن ابی مصنف کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے بھی مصنف کے اور کے تاج دی کا ایک حالت میں چھوڑوں گا کہ میرے بعدوہ کی اور کے تاج نہیں ۔ اللہ تعالی نے بھی سے مصنف کے اللہ تعالی کے تاجوں کو ایک حالت میں چھوڑوں گا کہ میرے بعدوہ کی اور کے تاج کی مصنف کے اللہ تعالی کے تاجوں کو ایک حالت میں چھوڑوں گا کہ میرے بعدوہ کی اور کے تاج کی اللہ تعالی کے تاجوں کو ایک حالت میں چھوڑوں گا کہ میرے بعدوہ کی اور کے تاج کی مصنف کے تاجوں کو ایک حالت میں جھوڑوں گا کہ میرے بعدوہ کی اور کے تاج کی حالت میں بھی تاج کی حالت میں بھی تاج کی حالت میں جھوڑوں گا کہ میرے بعدوہ کی اور کے تاج کی حالت میں بھی تاج کی ت

ں گے۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر وہا تئے چاردن ہی گزرے تھے کہ انہیں شہید کردیا گیا۔

راوی کہتے ہیں: حضرت عمر وہا تئے جب معجد میں داخل ہوتے تو آب وہا تئے صفوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور
ماتے۔(صفوں میں) سیدھے ہو جاؤ۔ پس جب لوگ سیدھے ہو جاتے تو آب وہا تئے تھیں کہتے ۔راوی کہتے ہیں۔ پھر (جب صبح) آپ وہا تئے نے نماز شروع کی تو آپ وہا تئے کی جگہ دار کیا گیا۔راوی کہتے ہیں: پس میں نے آپ وہا تئے کو کہتے کئا۔ جمھے کتے جس کے دوران کے دوران کہتے ہیں: پس میں نے آپ وہا تئے کو کہتے کئا۔ جمھے کتے دوران کر ڈالا۔۔۔۔ باروں ان کرد مران دھنے ہیں۔ اس

ن آل کرڈ الا ..... یا ..... مجھے گئتے نے کھالیا۔ راوی عمر و کہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیا کہا؟ میرے اوران کے درمیان حضر ت ابن ک تفاتلو کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر حضر ت عمر دہاتلو نے عبد الرحمان بن عوف دہاتلو کو ہاتھ سے پکڑا اور آگے کر دیا نہ نے نگا جبکہ اس کے ہاتھ میں دودھاری چھری تھی وہ داکھیں ہا کمیں جس آ دمی کے پاس سے گزرتا اس کو مارتا جاتا یہاں تک کہ اس نہ تیرہ لوگوں کوزخی کر دیا۔ پھران زخمیوں میں سے نو افراد وفات بھی پا گئے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس جب بیہ منظر ایک مسلمان نے

'، تیرہ لوگوں کوزخمی کر دیا۔ پھران زخمیوں میں سے نو افراد وفات بھی پا گئے۔راوی کہتے ہیں۔پس جب بیہ منظرا یک مسلمان نے کھا تو اس نے اس کو پکڑنے کے لئے اس پرایک بڑی چا درڈال دی۔ پھر جب اس قاتل کو یہ یقین ہوگیا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس نے خود کو ذبح کرلیا۔

راوی کہتے ہیں: پس ہم نے فجر کی ہلکی می نماز اوا کی۔راوی کہتے ہیں:مجد کے کناروں والےلوگوں کو پیتہ ہی نہیں لگا کہ امعاملہ ہوا ہے۔ ہاں جب انہوں نے حضرت عمر ٹریاٹٹو ( کی آواز) کونہ پایا تو یہ کہنا شروع کیا۔سجان اللہ! سجان اللہ! پھر جب پہلا شخص جو حضرت عمر ٹریاٹٹو کے پاس آیاوہ حضرت ابن عباس ڈراٹٹو تھے۔حضرت عمر ٹریاٹٹو نے (ان ہے) کہا۔ دیکھو علوم کرو) مجھے کس نے قبل کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن عباس ٹریٹٹو تھوڑا سا گھوم کر واپس آئے اور بتایا۔ حضرت

رہ وہ اللہ کے کاریگر غلام نے ۔اور بیغلام بڑھئی تھا۔راوی کہتے ہیں۔اس پر حضرت عمر ہوں ٹیٹر نے فر مایا: تمام تعریف اس ذات کے ہیں۔اس پر حضرت عمر ہوں ٹیٹر نے فر مایا: تمام تعریف اس ذات کے ہیں۔ جس نے میری موت کی ایسے آدمی کے ہاتھ سے واقع نہیں کی جواسلام کا دعویدار ہو۔اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے۔ یقینا نے اس کو بھلائی کا حکم دیا تھا۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر ہوں ٹیٹو نے ابن عباس ہوں تھے سے کہا۔ تحقیق تم اور تمہارے والداس کے کہ کو پہند کرتے تھے کہ دینہ منورہ میں علوج زیادہ ہوں۔راوی کہتے ہیں۔ابن عباس ہی ٹیٹو نے کہا۔اگر آب جا ہتے ہیں تو ہم یہ ۔۔۔۔ ''انہوں نے کہا کہ بعداس کے کہم اپنی بات کر بھیے ،اپنی نماز پڑھ بھیا درائے نسک اوا کر بھیے۔''

راوی کہتے ہیں: لوگوں نے حضرت عمر رہ اُٹی ہے کہا۔ آپ کوکوئی (بڑا) مسکنہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر بڑھنی بغیبِ منگوائی اوراس کو بیالیکن وہ آپ ٹوٹی کے زخموں سے باہر نکل گئی۔ پھر حضرت عمر مرہ اُٹی نے دود رہ منگوایا اوراس کو بیالیکن وہ بھی بے کے زخموں سے باہرنکل گیا۔ چنانچہ آپ کوموت کا یقین ہو گیا۔ تو آپ بڑھٹی نے عبداللہ بن عمر بڑھٹی سے کہا۔ مجھ پر جوقرض ہے

ردیکھواوراس کا حساب کرو۔ابن عمر دی نی نے کہا۔ چھیا می ہزار ہے۔حضرت عمر جھٹٹو نے فرمایا۔اگریہ قرض آ لِ عمر جھٹٹو کے مال بپر اہموجائے تو میری طرف سےان کےاموال میں سےاس قرض کوادا کر دو۔وگر نہ بنوعدی بن کعب سے مانگ لینا۔ پھرا گریہ

پ مصنف ان دا بی شیدمتر جم (جلدا۱) کی پیشتر می (معلدا۱) كشاب السفازى

قرض ان کے اموال سے بورا ہو جائے تو ٹھیک وگر نے قریش سے مانگ لینا اوران کے سوااور کسی سے نہ مانگنا۔اور بیمیری طرف سے قر نسدادا کردینا۔

ام المؤمنين حضرت عائشة بنيمة بني في طرف جاؤاور (أنبيس) سلام كرواوركهو -عمرين خطاب والثي .....امير المؤمنين كالة نه کہنا کیونکہ میں اس وقت لوگوں کا امیر نہیں ہوں .....ایے دونوں ساتھیوں ( آپ نیٹونٹیڈیٹے اور ابو بکر جھاٹیز ) کے ساتھ ذنن کئے جائے

کی اجازت مانگتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس حضرت عائشہ ٹی مذہ ن کے پاس عبداللہ بن عمر دی فو آئے تو انہوں نے حضرت \_ عا کشہ بن مذہبی کو بیٹھے روتے پایا۔ابن عمر چھاٹھ نے سلام کیا بھر کہا۔عمر بن خطاب جھاٹھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فن کئے جانے کے

اجازت ما تکتے ہیں۔حضرت عائشہ منی نیٹی نے کہا۔خدا کی تتم! میں تواس بات کوایے لئے جاہتی تھی (یعنی حجرہ میں دنن ہونا) لیکز،

میں آج اس رات ( حجر ہ میں دفن ہونا ) میں عمر فاروق واپنو کواپنے او پرتر جیح دیتی ہوں۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر جانونو واپس

آئے تو کہا گیا۔ بیعبدالقد بن عمر دناتو (واپس آگئے ) ہیں۔راوی کہتے ہیں :حضرت عمر شاطونے نے فرمایا: مجھے اتھا دوپس ایک آ دمی۔ ا

ائین این جانب میک لگا کراٹھایا تو انہوں نے یو چھا۔تمہارے پاس کیا (خبر) ہے؟ حضرت عبدالله بن عمر والله نے جواب دیا انبوں نے آپ کے لئے اجازت وے دی ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر والحق نے کہا۔ میرے نزو یک اس سے زیادہ اہم ج

کوئی نہیں تھی۔ پھرآپ ٹڑٹڈ نے فرمایا: جب میں مرجاؤں توتم مجھے میری حیاریائی پرسوار کرکے پھرا جازت طلب کرٹا اور کہنا۔عمر برہ خطاب بن الله اجازت ما نگ ربا ہے۔ پس اگروہ جھے اجازت دے دیں تو تم مجھے اندر داخل کرنا اورا گروہ مجھے اجازت نہ دیں تو نم

مجھے مسلمانوں کے قبرت ن کی طرف لوٹا دینا۔ رادی کہتے ہیں: پس جب آپ دہاؤد ( کی میت کو) اٹھایا گیا تو ( حالت بیتھی ) گو.

مسلمانوں اس دن کے سوام بھی کوئی مصیبت بہنجی ہی نہیں ہے۔راوی کہتے ہیں: چٹاٹچہ (میت لے جاکر) حضرت عبداللہ بن عمر ڈوز نے سلام کیااور یو چھا۔عمر بن خطاب زایٹو ا جازت طلب کررہے ہیں۔حضرت عائشہ ٹنینٹیٹنٹ نے آپ جاپٹو کے لئے ا جازت و ۔

دى اس كئے كه الله تعالى في ان كورسول الله مَنْ الله عَنْ اور حضرت ابو بكر جن في كي معيت كااعز از بخشا تھا۔

جب حضرت عمر دیان کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ دی فو سے کہا۔ آپ کسی کوخلیف مقرر کردیں۔حضرت

عمر پڑنو نے جواب دیا، میں اس منصب کاحق واران لوگوں ہے زیادہ کسی کونبیں یا تا کہ جن سے رسول اللہ مِنْوَفِظَةِ و فات کے وقت رائنی تھے۔ پس ان میں سے جو بھی خلیفہ بن جائے تو وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حضرت عمر نزائن نے حضرت علی نزائنو، حضر،

عثرن جواتفه ،حضرت طلحه بزاخو ،حضرت زبير جواخو ،حضرت عبدالرحمان بن عوف جواخو اورحضرت سعد جراخو كانا م ليا\_ پس اگرييه منصب حضرت سعد خلط کو کول جائے تو ٹھیک ہے وگر نہان تمام میں ہے جو بھی خلیفہ بنے وہ حضرت سعد مزاتن ہے معاونت حاصل کرے. کیونکہ میں نے ان سے بیے چیز سی بخزیا خیانت کی وجہ ہے نہیں چیپینی تھی اور مزید فر مایا۔عبداللہ بن عمر وین ٹیٹو کوان ہے مشاورت کر ہے

أه حت بيكن ان كوامرخلافت ميس كوكى اختيار نبيس موكا ...

راوی کہتے ہیں. پھر جب بید حفرات باہم اسم مسلم میں بے تو حضرت عبدالرحمان بن عوف دی فیے نے فرمایا ہم لوگ اپناا ضیا

طلحہ دینٹونے نے اینااختیار حضرت عثمان جائٹنے کے سپر دکر دیا اور حضرت سعد جائٹوئے نے اپنااختیار حضرت عبدالرحمان ابن عوف زیاٹو کے حواله كرديا\_راوى كہتے ہيں: پس يرتين لوگ ..... جب اختياران كے حواله ہو گيا تو ..... بااختيار ہو گئے \_رادى كہتے ہيں . كجرحضرت عبد الرحمان والني نے فرمایا۔ تم میں ہے كون (اينے) اختيار سے دست بردار ہوتا ہے اور اختيار ميرے سپردكرتا ہے۔ اور ميں تمہیں خدا کو گواہ بنا کریقین دلاتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے لئے تم میں بہتر اورافضل کونظرا نداز کر کے بیر( خلافت ) نہیں دوں گا؟ اس پر شخین ....علی بزینو ،عنمان دانور ....خاموش کردئے گئے تو حضرت عبدالرحمان دانور نے یو چھاتم دونوں اس (امر ) کومیرے حوالہ کرتے ہوتا کہ میں اس سے نکلنے کی راہ پیدا کروں۔خدا کوقتم! میں مسلمانوں کے لئے تم میں سے بہتر اورافضل محنف کونظرا نداز کر کے بید (خلافت ) حوالہ نہیں کروں گا؟ ان دونوں نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر حضرت عبد الرحمان بن عوف جانٹو نے حضرت علی نزرتنو کو خلوت میں لے کرکہا۔ یقینا تہمیں رسول الله مُلِفِينَ فيج بنائے قرابت اور فضیلت حاصل ہے تم مجھ سے خدا و گواہ بنا کر کہو کہ اگر

تنهميں خليفه بنايا جائے تو تم ضرور بالضرورانصاف كرو گے۔اوراگرحضرت عثمان بڑنٹو كوخليفه بنايا جائے تو تم ضرور بالضرور آمع و طاعت کرو مے؟ راوی کہتے ہیں: حضرت علی واٹو نے جواب دیا۔ ہاں! راوی کہتے ہیں: حضرت عبد الرحمان دیبٹو نے حضرت عثمان دافٹو کے ساتھ تنہائی میں ایس بات کبی ۔ تو حصرت عثمان وہافو نے بھی عبدالرحمان دہوٹو کو جواب دیا۔ ہاں! بھر حصرت عبد الرحمال نے کہا۔ اے عثان دوافق ا ہاتھ کھیلاؤ۔ چنانچہ حضرت عثان دوافق نے ہاتھ کھیلایا اور حضرت عبد الرحمان دوافق نے ان کی

بیت کرلی پھرحضرت علی اور دیگر لوگوں نے بھی حضرت عثمان بزاینو کی بیعت کی۔

٨۔ پھر حضرت عمر جل اللہ نے فرمایا۔ میں اینے بعد ہونے والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور مہاجرین اولین کے بارے میں بیدوصیت کرتا ہوں کہ خلیفدان کے حق کو بہجانے اوران کے احتر ام کو جانے اور میں خلیفہ کوشہروں والوں کے بارے میں بہتر روبید کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ ہیلوگ اسلام کے پشت پٹاہ ہوتے ہیں اور دشمن کا غصہ ہوتے ہیں ۔اوراموال کے وصول کنندہ ہوتے ہیں اور یہ کہان کے رضامندی کے بغیران سےان کفئی نہ لی جائے۔اور میں خلیفہ کوانصار کے ساتھ اچھانی ک وصیت کرتا ہوں۔ وہ انصار جنبوں نے کدان کی اچھا ئیوں کو قبول کر لے اور ان کی غلطیوں سے درگز رکرے اور میں اس خلیفہ کو دیباتوں کے ساتھ بہتری کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیعرب کی اصل اور اسلام کا مادہ جیں۔(اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ )ان

كاموال سے كىران كے فقراءكى طرف روكيا جائے۔اور ميں اس خليفہ كواللہ اور اس كے رسول مِؤدَه عِيْدِ كے ذمہ كے بارے ميں وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے ساتھان کے عبد کو نبھایا جائے اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنایا جائے اور خلیفدان کے اہل خانہ کے ( دفاع میں ) لڑے۔

( ٣٨٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون الْأُوْدِيّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب لَمَّا حُضِرَ ، قَالَ :أَدْعُوا لِي عَلِيًّا ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ، وَسَعْدًا ، قَالَ :

فَلَمْ يُكُلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا عَلِيًّا ، وَعُنْمَانَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيٌّ ، لَعَلَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْرِفُونَ لَكَ قَرَابَتَكَ ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ ، فَاتَقِ اللَّهَ ، وَإِنْ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَلَا تَرْفَعْنَ يَنِي فُلَان عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ ، فَاتَقِ اللَّهُ ءَ وَإِنْ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَقِ اللَّهُ ، وَلَا تَرْفَعُ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَسِنَك ، وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَقِ اللَّهَ ، وَلَا تَرْفَعُ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَسِنَك ، وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَقِ اللّهَ ، وَلَا تَرْفَعُ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَخْمَعُوا عَلَى رَجُلٍ ، أَدْعُوا لِى صُهَيْبًا ، فَقَالَ : صَلِّ بِالنَّاسِ ثَلَاثًا ، وَلْيَجْتَمِعُ هَوُّلَاءِ الرَّهُطُ فَلِيَخُلُوا ، فَإِنْ أَخْمَعُوا عَلَى رَجُلٍ ، فَاضُرِبُوا رَأْسَ مَنْ خَالَفَهُمْ .

(۳۸۲۱۵) حفرت عمروی بن میمون اودی سے روایت ہے کہ حفرت عمری خطاب بڑا ہو کی موت کا وقت جب قریب ہوا تو آپ ہوا ہو ا ن ایا - حضرت علی جڑی و حضرت طلحہ جڑی و حضرت زہیر جڑی و حضرت عمان جڑی و حضرت عبد الرجمان بن عوف ہوا ہو اور حضرت سعد بڑی و میر ب پاس بلاؤ ۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر جڑی نے زان میں ہے) صرف حضرت علی جڑی اور حضرت مثان بڑی ہے گفتگوفر مائی ۔ چنا نچہ آپ بڑی نے کہا۔ اے ملی جڑی اشاید بیوگ تمہارے بارے میں قرابت (نبوی) کو اور جو پچھ اللہ تعالی بہت ہیں تم اور فقہ عطاء کی ہاس کو بچا ہیں ۔ پستم اللہ سے ڈرنا۔ اورا گرتم ہیں اس کام (خلافت) کی سپردگی ہوجائے تو تم ہنوفنان کو دیگر کو گول کی گردنوں پر بلند نہ کرنا (یعنی برتری شدوینا) ور حضرت عمر جڑی نے نے حضرت عثان جائی ہیں ۔ پس اگرتم اس امر شید بیا گئی تمہارا رسول اللہ نہ ہو تھی کے ساتھ دامادی کا رشتہ ، اور تمہاری عمر اور تمہاری شرافت کو بچا ہیں ۔ پس اگرتم اس امر (خلافت) کے متولی تضہر سے تو اللہ سے ڈرنا اور بنوفلال کودیگر لوگول کی گردنوں پر بلند نہ کرنا۔ پھر حضرت بمر جڑا تھے نے کہا۔ حضرت جا ہے کہا کہ جوں اور خلوت میں (کوئی فیصلہ) کریں ۔ پھراگر بیاگ کس ایک آدمی پرا کہتے ہوجا کمیں تو اس کی مخالفت کر نے والے کام ماردو۔

( ٣٨٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَا : قَالَ عُمَّرُ عَمَّرُ : لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا ، وَانْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتُرَكُ فَوْقَ ثَلَاثٍ سُدًى.

(۳۸۲۱۲) حضرت میسی بن طلحه ولائن اور حضرت عروه بن زبیر دیافی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بین فیف نے فر مایا بتمہیں صبیب ولائن تین دن نماز پڑھائمیں۔اورتم دیکھوا گرتو یہی (خلیفہ نتخب) ہو جائمیں تو ٹھیک وگر نہ محمد شِرِّشْفِیَافِ کی امت تین دن سے زیا دہ عبث نبیں چیوزی بائے گی۔

﴿ ٣٨٢١٧ ﴾ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ؛ أَنَّ عُسَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ رُوْيَا كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَيْنِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُصُّورِ أَجْلِى ، وَإِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُ ونَنِى أَنْ أَسْتَخُلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّعَ دِينَهُ وَخِلاَفَتَهُ ، وَالَّذِى بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عُجْلَ بِي أَمْرٌ ، فَالْخِلافَةُ شُورَى لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَخِلافَتُهُ ، وَالَّذِى بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عُجْلَ بِي أَمْرٌ ، فَالْخِلافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوْلَاءَ الرَّهُ طِ السِّنَّةِ ، الَّذِينَ تُوَقِّقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيْهُمْ بَايَغْتُمْ بَايَغْتُمْ لَهُ السَّمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالاً سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، وَإِنِّى قَاتَلُتُهُمْ بِيدِى هَذِهِ عَلَى اللهِ الْكَفَرَةُ الضَّالَامُ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولِيكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضَّلَالُ .

إِنِّى وَاللّهِ مَا أَدْعُ بَغُدِى أَهُمْ إِلَى مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا أَغْلَظَ لِى فِيهَا ، حَتَّى طَعَنَ بِأُصَبِّعِهِ فِي جَنْبِي ، أَوْ صَدْرِى ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ ، تَكُفِيك آيَةُ الصَّيْفِ الْتِي أُنْزِلَتُ فِي آخِرِ النَّسَاءِ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِي فِيهَا قَضِيَّةً لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحَدٌ يَقُرأُ الْقُرْآنَ ، أَوْ لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ .

ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُك عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ ، فَإِنِّى إِنَّمَا بَعَثَتُهُمْ لِيُعَلَّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ ، وَسُنَّةَ نَبِيهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيُأْهُمْ ، وَيَعْدِلُوا فِيهِمْ ، فَمَنْ أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَفَعَهُ إِلَىّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُّ رِيحُهُ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبُصِلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُّ رِيحُهُ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبُعِيمِ مُ فَانَ آكِلَهُمَا لاَ بُدَّ فَلِيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

قَالَ :َفَخَطَبَ بِهَا عُمَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لأَرْبَعِ بَقِينَ لِذِي الْحَجَّةِ.

(۳۸۲۱۷) حضرت معدان بن افی طلحہ یعمری تفایق سے روایت ہے کہ حضرت عمر بین خطاب شایق جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے یا آپ شایق نے جمعہ کا خطبہ دیا ۔۔۔۔ پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر نبی کریم میر شین نظر تھے کہ اور حضرت عاکشہ شی تف کا ور حضرت عاکشہ شی تف کا ور حضرت عاکشہ شی تف کا ور حضرت عاکشہ شی تف کا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کو یا کہ ایک مرغ تھا اس نے جمعے دوم تبی تھونگ ماری اور میں اس خواب کو اپنی عمر کے پورا ہونے سے بھی کتابید کھے رہا ہون اور لوگ جمھے کہدر ہے جیں کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں یہ بیتین کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خلافت کو ضائع نہیں کرے گا اور اس چیز کو بھی ضائع نہیں کرے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی سرکھاؤٹی کے مبعوث کیا ہے۔ پس اگر جمھے جلد ہی موت نے آلیا تو بھر خلافت ان چھوگوں کے درمیان مشاورت کے ساتھ (طے) نبی سُرِائِشْکِیْنَ کے مبعوث کیا ہے۔ پس اگر جمھے جلد ہی موت نے آلیا تو بھر خلافت ان چھوگوں کے درمیان مشاورت کے ساتھ (طے)

ہوگی جن سے نبی کر یم مُؤَلِّفَ فِی رضا مندی کے ساتھ رخصت ہوئے۔ان میں ہے جس کی بھی تم بیعت کر لوتو پھراس کی بات سنواور

مانو۔ یقینا مجھے معلوم ہے کہ منقریب کچھلوگ اس معاملہ میں طعن کریں گے۔ اگریپلوگ ایسا کریں گے توبیاللہ کے دشمن ، کا فراور گمراہ ہوں گے۔ المنظم المنظ

پڑھاہویا نہ پڑھاہو۔ س۔ پھرحضرت عمر دی ٹئونے نے کہا۔۔۔۔۔اےاللہ! میں تحقیۃ شہروں کے امراء پر گواہ بنا تا ہوں۔ کیونکہ میں نے انہیں صرف اس لئے بھیجا تھا تا کہوہ لوگوں کوان کا دین اوران کے نبی مِزَافِقَةَ قَبَر کی سُنَّت سکھا کمیں۔اوران کی فئی ان ہی میں تقسیم کریں اوران میں انصاف

کریں اور انہیں جس بات کا اشکال ہووہ بات مجھ تک لائمیں۔ ۳۔ پھر حضرت عمر چھاٹنے نے کہا۔اے لوگو! تم دو درخت (پیداوار) ایسے کھاتے ہو کہ جن کو میں خبیث (ناپندیدہ) ہی خیال

کرتا ہوں۔ یتھوم ادر یہ بیاز ہے یقینا میں ایک آ دمی کوعہد پیغیمر مَلِّوْتِقَافِعَ میں دیکھتا کہ اس سے یہ بوآتی تو اس کو ہاتھ سے بکڑ کر باہر لے جاماعا تا سمال تک کہ اس کو بقیع کی طرف ذکال دیاجاتا ہیں چھنی ان کوخروں کھانا میا سرق کا کر ان کی دیکو اروا ا

لے جایا جاتا یبال تک کہاں کو بقیع کی طرف نکال دیا جاتا ۔ پس جو مخص ان کوضرور کھانا جا ہے تو پکا کران کی بوکو ہار ڈالے۔ د

۵۔ اوی کہتے ہیں: پس بےخطبہ حضرت عمر دی تا نے جعد کے دن ارشاد فر مایا اور بدھ کے روز آپ رہا تھ کو خی کر دیا گیا۔ ابھی ذی الحجہ میں چاردن باتی تھے۔

( ٢٨٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِي ، قَالَ : حجَجْتُ الْعَامَ

الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ أَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ إِلَّا جُمُعَةٌ ، أَوْ نَحُوهَا حَتَى أُصِيبَ ، قَالَ : فَأَذِنَ لَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَهُلِ الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَهُلِ الْمُواقِ ، فَكُنَّا آخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ بِبُرْدٍ الْمُولَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَهُلِ الْمُورَاقِ ، فَكُنَّا آخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ بِبُرْدٍ أَسُورَة ، وَالدِّمَاءُ تَسِيلُ ، كُلَّمَا دَحَلَ قَوْمٌ بَكُوا وَأَثْنُوا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَوْصِنَا ، وَمَا سَأَلُهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ غَيْرَنَا،

فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقَلُونَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهَا أَصْلُكُمْ وَيَقَلُونَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهَا أَصْلُكُمْ وَيَقَلُونَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهَا فَصَلُكُمْ وَيَقَلُونَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهَا ذِمَّةُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ ، قُومُوا عَنَى ، فَمَا

(۳۸۲۱۸) حفرت جاریہ بن قدامہ سعدی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جس سال حفرت عمر میں ٹیے کو نمی کیا گیا میں نے اس سال جج کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ مسلح صفرت عمر وہا ٹیو نے خطبد دیا اور (اس میں) ارشاد فرمایا۔ میں نے (خواب) دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے جھے دویا تین مرتبہ تھونگ ماری ہے۔ پھراس کے بعدایک جمعہ یااس کے قریب بی وقت گزراتھا کہ حضرت عمر زائی پرحملہ بو

آب ون النور کا بیٹ سیاہ جا در سے با ندھا ہوا تھا اور خون بہدر ہاتھا۔ جب بھی کھ لوگ حضرت عمر بڑا ننور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو لوگ رو بڑتے اور آپ وائٹو کی تعریف کرتے۔ ہم نے آپ وائٹو سے کہا۔ آپ ہمیں وصیت کریں۔ اور ہمارے علاوہ کی نے بھی آپ وائٹو سے کہا۔ آپ ہمیں وصیت کریں۔ اور ہمارے علاوہ کی نے بھی آپ وائٹو سے دوسیت کرنے کا سوال نہیں کیا ۔۔۔۔۔ چنا نچ حضرت عمر اور تی کہا۔ کتاب اللہ کولا زم پکڑو۔ کیونکہ جب تک تم لوگ اس کی تا بعداری کرتے رہو گئے ہم گر گراہ نہیں ہو گے۔ اور میں تمہیں مہاجرین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ دیگر لوگ برصیں گے اور (یہ) کم ہوں گے۔ اور میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیلوگ ایمان کی ایس گھاٹی ہیں جس کی طرف

ایمان نے پناہ بکڑی اور میں تنہیں دیباتیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ سے تبہاری اصل اور مادہ میں۔اور میں تمہیں تمہارے ذمیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں بیلوگ تمہارے نبی مَرِّنْتُظَافِیْ کا ذمہ میں اور تمہارے مال بچوں کی روزی ہیں۔

میرے پاسے اٹھ جاؤ۔ اسے زیادہ حضرت عمر تن ٹُونے ہمارے ساتھ بات نہیں گی۔ ( ۲۸۲۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَیْمُون ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرٌ ، مَا جَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِی بَعْضِ ، حَتَّی کَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطُلُعَ ، فَنَادَی مُنَادٍ : الصَّّلَاةُ ، فَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ عَوْفٍ

فَصَلَّى بِهِمْ ، فَقَرَّأَ بِأَفْصِرِ سُورَتَيْنِ فِى الْقُرْآنِ : ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ﴾ ، وَ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ﴾ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّبِيبُ ، وَجُرْحُهُ يَسِيلُ دَمًا ، فَقَالَ : أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ : النَّبِيَّلُهُ ، فَدَعَا بِنَبِيلٍ فَشَوِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انْتُونِى بِلَمِنِ ، فَأْتِى بِلَمِنٍ ، فَشَوِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انْتُونِى بِلَمِنٍ ، فَأْتِى بِلَمِنٍ ، فَشَوِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انْتُونِى بِلَمِنٍ ، فَأْتِى بِلَمِنٍ ، فَشَوِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انْتُونِى بَلَمِنٍ ، فَأْتِى بِلَمِنٍ ، فَشَوِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انْتُونِى بَلَمِنٍ ، فَأُتِى بِلَهِنٍ ، فَشَوِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انْتُونِى بَلَمِنٍ ، فَأَتِى بِلَمِنٍ ، فَشَوِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انْتُونِى بَلَمِنٍ ، فَأَتِى بِلَمِنٍ ، فَشَوِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُونِهِ الْقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ مِنْ يَوْمِكَ ، أَوْ مِنْ غَدٍ.

(٣٨٢١٩) حفرت عمرو بن ميمون كروايت بكر جب حفرت عمر طياش كونيزه لكا توسب لوگ مضطرب بو كئ يبال تك كه سورج طلوع بون عمرو بن ميمون كروايت بكر جد حفرت عمر طياش كونيزه لكا تو سب لوگ مضطرب بو كئ يبال تك كه سورج طلوع بون كرويا ي تقريب بوگيا ـ توايك آواز دين والے نه ندادى ـ نماز! چنا نچ لوگول نے حضرت عبر الرحمان بن عوف جائئ كو آگے كرويا ـ پس انہول نے لوگول كونماز بر هائى ـ اور قرآن مجيدكى دو مختصر سورتيں يعني ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَاكُ الْكُو فَوَ ﴾ اور ﴿ إِذَا جَاءَ مَصْرٌ الله ﴾ كو بر ها ـ بھر جب دن نكل آيا تو ايك طبيب حضرت عمر جائئ كى خدمت ميں حاضر بوا حضرت عمر جائئ كے زخول سے

نَصْرُ اللهِ ﴾ کو پڑھا۔ پھر جب دن نکل آیا تو ایک طبیب حضرت عمر شاہی کی خدمت میں ماضر ہوا حضرت عمر شاہی کے زخموں سے خون بہدر ہا تھا۔ طبیب نے بوجھا۔ آپ کو کون سامشروب پسند ہے؟ آپ شاہی نے فر مایا: نبیذ چنانچے نبیذ منگوایا اور اس کو حضرت عمر شاہی نے نیالیکن وہ آپ شاہی کے خون سامشروب پسند ہے؟ آپ شاہی نے فر مایا۔ بیخون ملی پیپ ہے۔ تم میرے پاس دودھالاؤ۔ عمر شاہی نو نے دودھالاؤ۔ بین کو میا آیا۔ آپ شاہی نو کے دودھالاؤ۔ کو کی وصیت کو نانچے دودھالا میں آپ ایک یا دودن میں فوت ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٢٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلفَ بِاللهِ ، لَقَدْ

طُعِنَ عُمَرٌ وَإِنَّهُ لَفِي النَّحْلِ يَقْرَؤُهَا.

(۳۸۲۲۰) حفرت عامر ہوں تی ہے۔ وہ اللہ کی شم کھا کر کہتے ہیں کہ تحقیق حضرت عمر جہا تی کو نیز ہ مارا گیا تو وہ اس وقت سور ہ نحل کی قراءت کررہے تھے۔

( ٣٨٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ هِينَاءَ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، وَإِنَّ إِخْدَى أَصَابِعِى فِى جُرْحِهِ هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، إِنِّى لَا أَخَافُ مُنْ النَّاسِ ، إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْنِ ، لَنْ تَبْرَحُوا بِبُخَيْرٍ مَا لَا أَخَافُ مُنْ عَلَى النَّاسِ ، إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْنِ ، لَنْ تَبْرَحُوا بِبُخَيْرٍ مَا لَوْمُنْهُ وَهُو اللَّهُ فَى الْقَسْمِ ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مُخَرَفَةِ النَّعْمِ ، إِلَّا أَنْ لَيْمُوجَ جَهِمْ. يَعْوَجَ بَهِمْ.

(۳۸۲۲۱) حضرت مسور بن مخرمہ دولتی ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر دولتی کو کہتے سُنا ..... جبکہ میری انگلیوں میں ہے ایک انگلی ان کے زخم کے اندرتھی .....اے گروہ قریش! میں تمہارے خلاف لوگوں سے خوف نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف لوگوں کے خلاف تم سے خوف نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف لوگوں کے خلاف تم سے خوف ہے۔ یقینا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جار ہا ہوں جب تک مسلسل خیر پر رہو گے۔ فیصلہ کرنے میں عدل ۔ اور یقینا میں تمہیں بالکل سیدھا چھوڑ کر جار ہا ہوں البتہ اگر کسی قوم نے میڑھا راستہ انگر کسی قوم نے میڑھا راستہ انگر کسی تھی میں جہوڑ کر جار ہا ہوں البتہ اگر کسی قوم نے میڑھا راستہ انگر کسی تھی میں گئی ہے۔

( ٣٨٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : ذَخَلْتُ أَنَا ، وَابُنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ بَعُدَ مَا طُعَنْ ، وَقَدْ أُغْمِى عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : لاَ يَنْتَبِهُ لِشَيْءٍ أَفْرَعَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْنَا : الصَّلَاةِ ، فَقُلْنَا : الصَّلَاةِ ، فَقُلْنَا : الصَّلَاةِ ، وَلاَ حَظَّ فِي الإِسُلَامِ لامُوءٍ تَوَكَ الصَّلَاةَ ، الصَّلَاةِ ، وَلاَ حَظَّ فِي الإِسُلَامِ لامُوءٍ تَوكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَى وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيْنَعَبُ دَمًا.

(۳۸۲۲۲) حضرت مسور بن نفر مد سے روایت ہے کہ میں اور ابن عباس دیا تھے ،حضرت عمر مذاتھ پر جملہ ہونے کے بعد جبکہ ان پر بے ہوتی طاری تھی ۔ داخل ہوئے۔ تو ہم نے کہا۔ ان کونماز سے زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والی کسی چیز سے نہیں بیدار کیا جاسکے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا۔ اے امیر المؤمنین! نماز! پس حضرت عمر شاہی شنبہ ہوئے اور فر مایا: نماز! ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر دی تی نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ ان کے زخموں سے خون بہدر ہاتھا۔

( ٣٨٢٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، قَالَ : كُنْتُ أَدْعُ الصَّفَّ اللَّاقِي يَوْمَ أُصِيبَ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ : الصَّلاَّةُ عِبَادَ اللهِ ، اسْتَوُوا ، قَالَ : فَصَلَّى بِنَا ، فَطَعَنَهُ أَبُو لُوْلُوَّةً طَعْنَتُيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : وَعَلَى عُمَرَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ ، قَالَ : فَجَمَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَطَعَنَهُ أَبُو لُوْلُوَّةً طَعْنَتُيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : وَعَلَى عُمَرَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ ، قَالَ : فَجَمَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ أَهْوَى ، وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ فَقَتَلَ وَطَعَنَ اثْنَى عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَة عَشَرَ ، قَالَ :

وَمَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَاتَكَأَ عَلَى خِنْجَرِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. (ابن سعد ٣٣٨)

(۳۸۲۳) حفرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر وٹاٹنو کی جیب کی وجہ سے پہلی صف کوچھوڑ دیتا تھا۔ جس دن حضرت عمر وٹاٹنو تر بیف لائے اور فر مایا۔ اسے بندگان خدا! نماز ، حضرت عمر وٹاٹنو تر بیف لائے اور فر مایا۔ اسے بندگان خدا! نماز ، حضول میں ) سید ھے ہوجاؤ۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ وٹاٹنو نے ہمیں نماز پڑھانا شروع کی۔ کہ ابولوکو نے آپ وٹاٹنو پر دویا تمن وار کئے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ وٹاٹنو نے اس کپٹرے کواپنے وار کئے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ وٹاٹنو نے اس کپٹرے کواپ

سينے كى طرف اكتھا كرليا پھرآپ پڑائٹۇنے نے اشارہ كيااورآپ پڑائٹو فرمار ہے تھے۔ ﴿ وَ كَانَ أَمْرُ اللّهِ فَلَدَرًا مَقُدُورًا ﴾ سينے كى طرف اكتھا كرليا پھرآپ پڑائٹونے اشارہ كيااورآپ پڑائٹو فرمار ہے تھے۔ ﴿ وَ كَانَ أَمْرُ اللّهِ فَلَدَرًا مَقُدُورًا ﴾ كھا تا ہے نوم البحالة ہوائك كرفتا كيالان ماريك كرمان ہوں الگي ہوتا كي باريكا كي باريكا كي باريكا كي باريكا كي

پھراس نے مزید ہارہ یا تیرہ لوگوں گوتل کیا اور وار کئے۔راوی کہتے ہیں۔لوگ اس قاتل کی طرف بڑھے تو اس نے اپنے مخبخر پر تکمیدلگا کرایئے آپ گوتل کرلیا۔

( ٢٨٢٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنِّى رَأَيْتِ الْبَارِحَةَ دِيكًا نَقْرَنِي ، وَرَأَيْتُهُ يُجْلِيهِ النَّاسُ عَنِّى ، وَإِنِّى أَفْسِمُ باللهِ لَيْنُ بَقِيتُ لَاجْعَلَنَّ سِفْلَةَ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْعَطَاءِ عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَلَمْ يَمْكُثُ إِلَّا ثَلَاثًا ، حَتَى قَتَلَهُ

باللهِ لَيْنُ بَقِيتُ لَأَجْعَلَنَّ سِفُلَةَ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْعَطَاءِ عَلَى أَلْفَيْنِ الْفَيْنِ اللّهِ لَكُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللل الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللهُولُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللل

نے گزشتہ رات (خواب میں) ایک مرغ کو دیکھا کہ وہ مجھے ٹھونگ مار رہا ہے اور میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ اس کو مجھ ہے دور کر رہے ہیں۔اور میں خدا کی قتم کھا تا ہوں کہ اگر میں باقی رہا تو میں ضرور بالضرور عام نہا جرین کوبھی دو دو ہزار عطیہ دوں گا۔لیکن تین دن بی گزرے تھے کہ آپ جڑا ٹو کو حضرت مغیرہ بن شعبہ جڑا ٹو کے غلام ایولؤ کؤنے قبل کردیا۔

( ٣٨٢٢٥ ) حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :مَا خَصَّ عُمَرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الشَّورَى دُونَ أَحَدٍ ، إِلَّا إِنَّهُ خَلَا بِعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، اتَّقِ اللَّهَ ،

السورى دون الحمد ، إلا إِنه حلا بعلى وعثمان ، دل واحد منهما على حدم ، فقال : يا فلان ، اتق الله ، فَإِنِ ابْتَلَاكَ اللَّهُ بِهَذَا الْأَمْرِ ، فَلَا تَرْفَعُ بَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ لِلآخَوِ مِثْلَ ذَلِكَ. (٣٨٢٢٥) حضرت ابن الجمليك بروايت م كرهن عشرت عمر والتي في الحل شوري مين سي كي كوفاص نهيس كياليكن آب والني في

حضرت علی نٹائٹو اور حضرت عثان نٹائٹو سے علیحدگی (میں کوئی بات) کی۔اوران میں سے بھی ہرا کیک کو دوسرے سے علیحدہ کیا۔ آپ نزائٹو نے فرمایا۔اے فلاں!اللہ سے ڈراوراگر تجھے اس معاملہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ آزمائے تو تُو بنی فلاں کو دیگر لوگوں ک گرونوں پر بلند نہ کرنا۔اور (آئ طرح) آ۔ جاپنے دوسرے پر علی ہائیو وعثان ہوائیو میں کے سیجی ارباکیا

گردنول پر بلندنه کرنا۔اور (اس طرح) آپ بن اُن دوسرے (علی بن اُن وعثمان بن اُن مُحمَّدٍ ، قَالَ عُمَرُ لِعُنْمَان : اتَّقِ اللَّهَ ، ( ٢٨٢٢٦ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِعُنْمَانَ : اتَّقِ اللَّهَ ،

٣٨١) حَدَثْنَا وَرَكِيعٍ ، غَن إِسمَاعِيل بنِ ابِي خالِدٍ ، غَنْ حَسَنِ بْنِ مَحَمَّدٍ ، قال :قالَ عَمَرَ لِغَثْمَانَ :اتَقِ اللّهَ ، وَإِنْ وُلْيَتَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، فَلَا تَحْمِلُ يَنِي أَبِي مُعَيَّطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ لِعَلِمِّ :اتَّقِ اللّهَ ، وَإِنْ

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) ﴿ فَ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّا كتاب العفازى وُلِّيتَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، فَلَا تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ.

(٣٨٢٢١) حفزت حسن بن محمد ب روايت ب كه حضرت عمر جائزو نے حضرت عثمان جائزو سے كہا۔ اللہ سے ڈراوراگر مختبے لوگوں کے معاملات میں ہے کسی کی ولایت مل جائے تو تُو بنوا بی معیط کے لوگوں کو دیگر لوگوں کی گردنوں پر بلند نہ کرتا۔اور حضرت عمر جن تثورُ

نے حضرت علی مزانوزے کہا۔اللہ ہے ڈر۔اوراگر مختے اوگوں کے معاملات میں ہے کسی کا اختیار مل جائے تو تو بنو ہاشم کودیگر لوگوں کی

محرون پر بلندند کرنا۔ ( ٣٨٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُرْعَةَ ، عَالِمٍ مِنْ عُلْمَاءِ أَهْلِ الشَّام ،

قَالَ :قُلُتُ لَهُ : مَنْ صَلَّى عَلَى عُمَرَ ؟ قَالَ :صُهَيْبٌ. (٣٨٢٢٧) ابل شام كے علاء ميں سے ايك عامل حضرت ابراہيم بن ذرعه سے عبدالعزيز بن عمر قل كرتے ہيں كدمين نے ابن ذرعه

ے یو چھا۔حضرت عمر جن تنف کا جنازہ کس نے میٹھایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔صہیب جن تنف نے۔

( ٣٨٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ جَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَيَدْعُونَ لَهُ ، فَقَالَ غُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ : أَبِالإِمَارَةِ تُزَكُّونَنِي ؟ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُبِضَ وَهُوَ عَنَّى رَاضٍ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ، فَتُوفِّى أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا سَامِعٌ مُطِيعٌ ، وَمَا

أَصْبَحْتُ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا إِمَارَتَكُمْ .

(۳۸۲۲۸) حضرت قاسم سے روایت ہے۔ کہ جب حضرت عمر ہواٹنؤ کو نیز ہ لگا تو لوگ ( آپ ٹواٹنؤ کے پاس) آ کرآپ براٹنٹو کی

تعریف کرنے لگے اور آپ رہائٹو کے لئے دعا کرنے لگے تو حضرت عمر جہاٹونے نے ان ہے کہا۔ کیاتم لوگ خلافت کی بنیاد پر مجھے یا کیزہ سمجھ رہے ہو؟ تحقیق میں نے رسول الله مَلِافْظَافَة کی صحبت اختیار کی پھر آپ مَلِفَظَافِة اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ مَرْاَفِفَظَةً مِجھ سے خوش تھے بھر میں نے حضرت ابو بکر دہا پٹنے کی صحبت اختیار کی اور میں نے آپ وٹا پٹنے کا تھم سُنا اور مانا پھرآپ وٹا پٹ

کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں آپ کی ہات سننے اور ماننے والا تھا۔اور مجھےتو اپنے آپ پرصرف تمہاری امارت ہی کا ( ٣٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْزِ حَاطِب، وَأَشْيَا حُ ، قَالُوا: رَأَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَنَّامِ ، فَقَالَ: رَأَيْتُ دِيكًا أَحْمَر نَقَرَبِي ثَلَاتَ نَقَرَاتٍ

بَيْنَ الثَّنِيَّةِ وَالسُّرَّةِ ، قَالَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ ، أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ : قُولُوا لَهُ فَلِيُوصِ ، وَكَانَتْ تَعْدُ ۗ الرُّوْزِيَا ، فَلَا أَدْرِى أَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، أَمُ لَا ، فَجَائَهُ أَبُو لُوْلُوَّةَ الْكَافِرُ الْمَجُوسِيُّ ، عَبْدُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَقَالَ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ جَعَلَ عَلَىَّ مِنَ الْخَرَاجِ مَا لَا أُطِيقُ ، قَالَ : كُمْ جَعَلَ عَلَيْك ؟ قَالَ ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَهَ عَمَلُك؟ قَالَ :أَجُوبُ الْأَرْحَاءَ ، قَالَ :وَمَا ذَاكَ عَلَيْك بِكَثِيرٍ ، لَيْسَ بِأَرْضِنَا أَحَدٌ يَعْمَلُهَا غَيْرُك ، أَلَا تَصْنَى

لِي رَحَى ؟ قَالَ : بَلَى ، وَاللَّهِ لَأَجْعَلَنَّ لَكَ رَحَّى يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الآفَاقِ.

فَخَرَجَ عُمَرُ إِلَى الْحَجِّ ، فَلَمَّا صَدَرَ اضْطَجَعَ بِالْمُحَصَّبِ ، وَجَعَلَ رِدَانَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَأَعْجَهُ اسْتِوَاؤُهُ وَحُسْنَهُ ، فَقَالَ : بَدَأَ ضَعِيفًا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَزِيدُهُ وَيُنْمِيهِ حَتَّى اسْتَوَى ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، ثُمَّ هُوَ يَنْفُصُ حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا كَانَ ، وَكَذَلِكَ الْخَلْقُ كُلَّهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ رَعِيَّتِى قَدُ كُانُ ، ثُمَّ مَنْ مَا يُعَرِّعُ عَاجِزٍ ، وَلَا مُضَيِّع.

فَصَدَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَأُكِو لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَآتَتُ بِالْبَيْدَاءِ ، مَطُرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ ، يَمُرُّ بِهَا النَّاسُ لَا يُكَفِّنُهَا أَحَد ، وَلَا يُوَارِيهَا أَحَد ، حَتَّى مَرَّ بِهَا كُلَيْبُ بُنُ الْبَكِيْرِ اللَّيْشِى ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا ، حَتَّى كَقَنَهَا وَوَارَاهَا ، فَذُكِوَ ذَلِكَ لِعُمَو ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالُوا : لَقَدْ مَرَّ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَو ، وَوَالَ اللهِ بْنُ عُمَو ، فَقَالَ اللهِ بْنُ عُمَو ، فَقَالَ : مَنْ مَلُووحَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُطُرُوحَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَكَ عَامُ ، وَقَالَ : وَيُحَكّ ، مَرَرُتَ عَلَى الْمُرَاقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطُرُوحَةً عَلَى فَيْمَ مُو وَقَالَ : وَيُحَكّ ، مَرَرُتَ عَلَى الْمُرَاقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطُرُوحَةً عَلَى فَيْمَ الْطَرِيقِ ، فَلَمْ تُوارِهَا وَلَمْ تُكَفِّنُهَا ؟ قَالَ : مَا شَعَرْتُ بِهَا ، وَلَا ذَكَرَهَا لِى أَحَدٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيكَ خَيْرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَحَرِي الْفَاوَا : كُلَيْبُ بْنُ بُكُونَ فِيكَ خَيْرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَحَرِي الْفَاوَا : كُلَيْبُ بْنُ بُكُيْرِ اللَّيْقَى ، قَالَ : وَاللهِ لَحَرِي الْكُونَ فِيكَ خَيْرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَحَرِي الْفَاوَا : كُلَيْبُ بْنُ بُكُيْرِ اللَّيْقَى ، قَالَ : وَاللهِ لَحَرِي الْمُ يُعْرَفُونَ فِيكَ خَيْرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَحَرِي اللهِ لَحَرِي الْمُولِي عَلَى الْمُولَا : كُلَيْبُ بْنُ بُكُونَ فِيكَ خَيْرٌ ، فَقَالَ : مَنْ وَارَاهَا وَمَنْ كَفَّنَهَا ؟ قَالُوا : كُلَيْبُ بُنُ بُكُونَ فِيكَ خَيْرٌ اللَّيْقِي ، قَالَ : وَاللهِ لَحَرِي الْمُولَا : كُلِيْبُ اللهِ الْمُولَا : كُلِيْبُ اللهِ الْمُولِي اللّهِ الْعَرْفُ اللّهِ الْتَعْلَى الْمُولَا : كُلِيْبُ اللهِ الْمُولَ : وَاللهِ الْمُولَا : كُلِيْبُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

فَخَرَجَ عُمَرُ يُوفِظُ النَّاسَ بِدِرَّتِهِ لِصَلَاةِ الصَّبِعِ ، فَلَقِيَهُ الْكَافِرُ أَبُو لُوْلُؤَةَ ، فَطَعَنْهُ ثَلَاتَ طَعَنْاتٍ بَيْنَ النَّنِيَّةِ وَالسَّرَةِ ، وَطَعَنْ كُلَيْب بْنَ بُكَيْر فَأَجُهَزَ عَلَيْه ، وتَصَايَحَ النَّاسُ ، فَرَمَى رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ بِبُرْنُس ، ثُمَّ اصْطَبَعَهُ إِلَيْهِ ، وَحُمِلَ عُمَرُ إِلَى اللَّارِ ، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِالنَّاسِ ، وَقِيلَ لِعُمَرَ : الصَّلَاةُ ، اصْطَبَعَهُ إِلَيْهِ ، وَحُمِلَ عُمَرُ إِلَى اللَّارِ ، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِالنَّاسِ ، وَقِيلَ لِعُمَرَ : الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ ، وَقَالَ : لَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، فَصَلَّى وَدَمُهُ يَنْعَبُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ لِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْرَكَ ، ويُؤَخِّرَك النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَوْجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْوَلَ ، ويُؤَخِّرَك إلَى حَيْنِ ، أَوْ إِلَى خَيْرٍ.

فَلَخُلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهِ ، فَقَالَ : أُخُرُجُ ، فَانْظُرُ مَنْ صَاحِبِي ؟ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ ، فَقَالَ : أَجْشِرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَاحِبُك أَبُو لُؤُلُوَةَ الْمَجُوسِيُّ ، غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، فَكَبَّرَ حَتَّى خَرَجَ صَوْتُهُ أَبْشِرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يُحَاجُنِي بِسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلّهِ يَوْمَ مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : أَكَانَ هَذَا عَنْ مَلَّا مِنْكُمْ ؟ فَقَالُوا : مَعَاذَ اللهِ ، وَاللهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا فَدَيْنَاكِ الْقِيامَةِ ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى الْقُومِ ، فَقَالَ : أَكَانَ هَذَا عَنْ مَلَّا مِنْكُمْ ؟ فَقَالُوا : مَعَاذَ اللهِ ، وَاللهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا فَدَيْنَاكِ بِآبَائِنَا ، وَزِدْنَا فِي عُمُوكَ مِنْ أَعْمَارِنَا ، إِنَّهُ لِيْسَ بِكَ بَأْسٌ.

قَالَ :أَىٰ يَرْفَأْ وَيُحَكَ ، اسْقِنِى ، فَجَانَهُ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ حُلُوٌ فَشَرِبَهُ ، فَأَلْصَقَ رِدَانَهُ بِبَطْنِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَقَعَ الشَّرَابُ فِى بَطْنِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ ، قَالُوا ۚ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، هَذَا دَمُّ اسْتَكَنَ فِى جَوْفِكَ ، فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ جَوْفِكَ ، قَالَ :أَى يَوْفَأَ ، وَيُحَك اسْقِنِي لَبَنَّا ، فَجَاءَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ ، فَلَمَّا وَقَعَ فِي جَوْفِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ عَلِمُوا أَنَّهُ هَالِكُ.

فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ عَلِمُوا أَنَّهُ هَالِكَ.

قَالُوا:جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا، قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ فِينَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَتَتَبِعُ سُنَّة صَاحِبَيْك ، لَا تَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، جَزَاك اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ ، قَالَ : بِالإِمَارَةِ تَغْيِطُونِنِي ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أَنْجُو مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيْ ، وَلا لِي ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أَنْجُو مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيْ ، وَلا لِي ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمْرَ مُسُنِدُه إِلَى صَدْرِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَتُوَمِّرُونَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيِّ ؟ فَقَالَ عُمْرُ : لَا ، وَعَبْدُ اللهِ بَنُ عُمْرَ مُسُنِدُه إِلَى صَدْرِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَتُومَّرُونَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيِّ ؟ فَقَالَ عُمْرُ : لَا ، وَلِيصَلِّ صَهْبُ ثَلَاقًا ، وَانْتَظِرُوا طَلْحَة ، وَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ ، فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ رَجُلاً مِنْكُمْ ، فَإِنْ خَالَفَكُمْ وَلِيصَلِّ صَهْرِهِ وَلَيْتِينَ مَنَّ اللهِ عَلَيْكُ ، وَلا يَضِيقُ عَلَيْكُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لا يَضُرِبُوا رَأْسَهُ ، قَالَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَة ، فَاقُوا عَلَيْهَا مِنِى السَّلَامَ ، وَقُلْ : إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ لا يَضُورُ بِهُ اللهِ مَنْ أَصُدُ بِي وَلا يَضِيقُ عَلَيْكِ ، فَإِنْ كَانَ يَضُونُ عَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّهُ اللّهِ وَيَضِيقُ عَلَيْكِ ، وَلا يَضِيقُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّهُ إِنَى عَنْ مَا هُولُ اللهِ مَنْ عَمْرَ يَضِيقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُو خَيْنُ اللهِ بُنُ عُمْرَ ، فَجَانَهَا الرَّسُولُ ، فَقَالَتُ : إِنَّ ذَلِكَ لا يَضِيقُ عَلَيْ عَلَى اللّه مِنْ عَمْرَ ، فَلَا ذَوْنَونِي مَعَهُمَا ، قَالَ خَيْدُ اللهِ مُنْ عُمَرَ ، فَجَانَهَا الرَّسُولُ ، فَقَالَتُ : إِنَّ فَلِكَ لا يَضِيقُ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَ ، فَالَ : وَيُحْتَلَ الْمَوْتُ يَغُشَاهُ ، وَأَنْ أَمُسِكُمُ إِلَى صَدْرِى ، قَالَ : وَيُحَلَى ضَعْ رَأُسِى يالْأَرْضِ ، عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَمْرَ ، فَالَ ذَوْنُونِي فَى مَلْ عَرَالِ اللهِ عَلَى اللّهُ الْمَوْتُ يَعْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

خَيْرُ مِن عَمْرَ ، فَجَانُهَا الرَسُولَ ، فَقَالَتَ : إِن دَلِكُ لا يَضُو ، وَلا يَضِيقُ عَلَى ، قَالَ : وَيُحَكَ ضَعُ رَأْسِى بِالأَرْضِ ، عَبُدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ : فَجَعَلَ الْمُوتُ يَغْشَاهُ ، وَأَنَا أُمْسِكُهُ إِلَى صَدْرِى ، قَالَ : وَيُحَكَ ضَعْ رَأْسِى بِالأَرْضِ ، قَالَ : وَيُحَكَ مَضَعُ رَأْسِى بِالأَرْضِ ، فَوَضَعْتُ رَأْسَهُ قَالَ : وَيُحَكَ ، ضَعْ رَأْسِى بِالأَرْضِ ، فَوَضَعْتُ رَأْسَهُ بِالْأَرْضِ ، فَعَفَّرَهُ بِالتَّوْابِ ، فَقَالَ : وَيُلُ عُمَرَ ، وَوَيْلُ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ. بِالْأَرْضِ ، فَعَفَّرَهُ بِالتَّوَابِ ، فَقَالَ : وَيْلُ عُمَرَ ، وَوَيْلُ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و : وَأَهْلُ الشُّورَى: عَلِيٌّ، وَعُثْمَانٍ ، وَطَلْحَةً ، وَالزَّبَيْرُ ، وَسَعْدٌ ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ .

قال محمد بن عمرٍ و : واهل الشورى : على ، و عشمان ، و طلحه ، و الزبير ، وسعد ، و عبدالرحمن بن عوف .

(٣٨٢٦) حضرت يحي بن عبدالزحمن بن حاطب اور دومر بررگ فرماتے بيں كه حضرت عمر زائي نے شہادت بي بہلے خواب ميں ديكھا كه ايك مرغے نے ان كى ناف اور سينے كه درميان جو نج عارى ہے ۔ حضرت اساء بنت عميس تعبير كى ما ہرتھيں ، انہوں نے بيخواب سنا تو فرمايا كه ان سے كہوكہ وصيت كرديں ۔ ميں نبيں جانتا كه يتعبيران تك ينجى يانبيں ۔ يجھ دنوں بعد مغيره بن شعبه كا غلام ابو يخواب سنا تو فرمايا كه ان سے كہوكہ وصيت كرديں ۔ ميں نبيں جانتا كه يتعبيران تك ينجى يانبيں ۔ يجھ دنوں بعد مغيره بن شعبه كا غلام ابو لوكؤ ، حضرت عمر جن شي كه بياس آيا اور حضرت عمر جن شي نے كہا كہ يحرون الله بي بياس تا ہوں ۔ حضرت عمر جن شي نے كہا كہ يحرون بهت زيادہ نبيں كونكه يہاں تمہارے علاوہ كوئى يه كام نبيں كرتا ، كيا تم بجھ ايك چكى بنا كردوگے؟ اس نے كہا ميں ہوگى ۔

كوالي چكى بنا كردوں گا كه اس كى شہرت سارے عالم ميں ہوگى ۔

وا۔ ان پی بنا مردوں اور ان من سمرت سارے عام ہیں ہوں۔ ۲۔ پھر حضرت عمر ڈواٹٹو جج کے لئے چل پڑے پس جب آپ ٹٹاٹٹو پہنچ تو آپ ٹٹاٹٹو ری جمار کی جگہ لیٹ گئے اور اپن جا درکو اپنے سر کے پنچے رکھ لیا۔ آپ بڑاٹیو نے جاند کی طرف و یکھا تو آپ ٹٹاٹٹو کو اس کی خویصورتی اور برابری بہت بیاری لگی اس پر آپ جہاٹو نے فرمایا۔ یہ ابتداء میں کمزور سافلا ہر ہوتا ہے پھر اللہ تعالی اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ برابر ہوجا تا ہے۔ اور پھر یہ کمال مُسن تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک دوبارہ ویا ہی (پہیے مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) كي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) كي مصنف ابن الى خارى

جیما) ہوجاتا ہے۔ ساری مخلوق کی حالت الی ہی ہے۔ پھر آپ تفاقط نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔ اے اللہ! میری رعایا بہت زیادہ ہوگئ ہے۔ اور بہت بھیل گئ ہے پس تو مجھے اپنی طرف واپس بلالے عاجز اور ضائع کیے بغیر۔

بہت دیارہ برت کے جورت کے بیارہ بیارہ بیارہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک عورت مقامِ بیداء میں مرگئ تھی ، وہ
زمین پر پڑی ہوئی تھی اورلوگ اس کے پاس سے گزرتے جارہ ہے تھے۔ کسی نے بھی اس کو فن نددیا اور نہ بی اس کو دفنایی بہاں تک کہ حضرت کلیب بن بکیرلیٹی اس عورت کے پاس سے گزرت تو وہ اس کے پاس تھر ہے دہے بہاں تک کہ انہوں نے اس کو کفنایا اور
دفنایا۔ بیہ بات حضرت عمر روز تو کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ روز تا ہے جو جھا۔ مسلمانوں میں سے کون لوگ اس کے پاس سے گزر نے والے گول میں حضرت عبداللہ بن عمر روز تو بھی تھے۔ چنا نچہ آپ بڑا تو نے اس کو اس کے باس سے گزر نے والے گول میں حضرت عبداللہ بن عمر روز تو بھی تھے۔ چنا نچہ آپ بڑا تو نے اس کو اس کو بال اور فرمایا۔ تو ہلاک ہو جائے۔ تو ایک مسلمان عورت برے جورات میں زمین برگری بڑی تھی گزرا اور تو نے اس کو

عظے؟ لوگوں نے جواب دیا۔اس کے پاس سے گزر نے والے لوگوں میں حضرت عبداللہ بن عمر وزائنو بھی تھے۔ چنا نچہ آب بڑائنو نے ابن عمر وزائنو کو کو بلایا اور فر مایا۔ تو ہلاک ہوجائے۔ تو ایک مسلمان عورت پر سے جوراستہ میں زمین پر گری پڑی تھی گزرااور تو نے اس کو کھنایا ، وفنایا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ مجھے تو اس کا پہتہ ہی نہیں چلا اور نہ ہی مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ حضرت عمر جہاڑہ نے فر مایا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو خیر سے خالی نہ ہو۔ پھر حضرت عمر جہاڑہ نے پو چھا۔اس عورت کو کس نے کفنایا اور

دفنایا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ کلیب بن بھرلیٹی نے ۔ آپ رہ نے فر مایا: خدا کی شم اکلیب اس بات کاحق دار ہے کہ اس کو خیر پہنچ ۔

۳۔ پھر حصرت عمر دہ نے لوگوں کو صبح کی نماز کے لئے بیدار کرنے کے لئے نکلے بیٹے کہ آپ رہی نئی کو ابولؤ لؤ کا فر ملا اور اس نے آپ زہائی کی ناف اور سینے کے درمیان تین وار کئے ۔ اور حضرت کلیب بن بکیبر کو مارا اور ان کا کام تمام کر دیا ۔ لوگوں نے آوازیں بلند کیس تو ایک آ دمی نے اس پر بردی چاور پھینک دی ۔ اور حضرت عمر دہائی کو افغا کر گھر لے جایا گیا ۔ اور حضرت عبد الرصان بن عوف دہائی نے نوٹ کی ناف کر کھر نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ آپ دہائی کو فوف دہائی ۔ اور حضرت عمر دہائی نے ارشا دفر مایا ۔ جس آ دمی کی نماز نہیں ، اس کا اسلام میں کوئی حصر نہیں ۔ پس آپ دبائی کے اس حالت میں نماز ادا فر مائی کہ آپ دبائی کے اور کہنے دور کے اور کہنے نے اس حالت میں نماز ادا فر مائی کہ آپ دبائی کا خون غیک رہا تھا ۔ پھر لوگ حضرت عمر دبائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے نے اس حالت میں نماز ادا فر مائی کہ آپ دبائی کا خون غیک رہا تھا ۔ پھر لوگ حضرت عمر دبائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے نے اس حالت میں نماز ادا فر مائی کہ آپ دبائی کا خون غیک رہا تھا ۔ پھر لوگ حضرت عمر دبائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے نے اس حالت میں نماز ادا فر مائی کہ آپ دبائی کہ کر اور کے خورت عمر دبائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے

گے۔ اے امیر المؤمنین! آپ کوکوئی زخم نہیں ہیں۔ اور یقینا ہمیں امید ہے کہ التد تعالیٰ آپ کے نیض کو مزید باتی رکھے گا اور آپ دائٹو کومزیدا یک وقت تک یا ایک خیر (کے کام) تک مہلت دے گا۔ ۵۔ پھر حضرت عمر جائٹو کی خدمت میں حضرت ابن عباس جائٹو حاضر ہوئے .....حضرت عمر جائٹو کو ابن عباس جائٹو ہے محبت

تھی .....حضرت عمر وزائو نے فرمایا۔ تم دیکھو کہ مجھے قبل کرنے والا کون ہے؟ چنانچہ ابن عباس وزائو باہر چلے گئے پھر والیس آئے تو فرمایا۔ اے امیر المؤمنین! آپ کوخو تخبری ہو کہ آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ وزائو کا غلام ابولؤلؤ مجوی ہے۔ اس پر حضرت عمر وزائو نے اللہ اکبر کہا۔ یبال تک (بلند آواز میں کہا کہ ) آپ وزائو کی آواز دروازے سے باہرنکل گئی پھر حضرت عمر وزائو نے فرمایا۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے قاتل کومسلمان آ دمی نہیں بنایا کہ بروز قیامت وہ میرے ساتھ کسی ایسے جدہ کی وجہ

ربید کا ہوا کی مصرف خدا کے لئے کیا ہوتا۔ پھر حضرت عمر ذاتن اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا۔ کیا بیآ دی

ه معنف ابن الي شيه مترجم ( جلد ١١) و المحالية ال كتباب البيفازى

تمبارے قوم میں سے ہے؟ لوگوں نے کہا۔اللہ کی پناہ! ہم تواس بات کو پہند کرتے ہیں کہ ہم آپ پراپنے آباء کو فداء کردیں اور آ کی عمر میں اپنی عمروں سے اضافہ کردیں۔ آپ کوکوئی زیادہ زخم ہیں ہیں۔

حضرت عمر دلانٹونے کیا۔اے برفاء! تو مرجائے! مجھے کچھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ آپ دلانٹو کی خدمت میں ایک ہیالہ ۔ا

حاضر ہوا جس میں بیٹھی نبیذ تھی بیں آپ وٹاٹھ نے اس کو پیا۔اور آپ وٹاٹھ نے اپنی جا درکواپنے پیٹ کے ساتھ چمٹالیا۔راوی ک

ہیں: پس جب بیشروب آپ وٹاٹھ پیٹ میں پہنچا تو یہ زخمول سے باہرنکل آیا۔لوگوں نے کہا۔الحمد للہ۔ بیخون آپ کے پیٹ ۔

تھمرا ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کوآپ کے پیٹ سے باہر نکال دیا ہے۔حضرت عمر جی فٹو نے کہا۔اے برفاء! تو مرجائے۔ یٰ دودھ پلاؤ۔ چنانچہوہ دودھ کے کرعاضر ہوا۔ آپ زائٹو نے اس کونوش فرمایا۔ پس جب وہ بھی آپ کے پیٹ میں پہنچا تو زخموں

با ہرآ گیا۔ چنا نجے لوگوں نے بیمنظر دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رہا ہی (اب) فوت ہوجا کیں گے۔

ا پنے دو پیشواؤں کی سُنُت کی پیروی کرتے تھے۔اس کے سوا آپ کسی چیز کی طرف نہیں جھکتے تھے۔اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ ہ

كرے - حضرت عمر ولا تاؤ في نيو چھا۔ كياتم لوگ امارت كى وجہ سے مجھ پر رشك كرر ہے ہو؟ خداكى تتم! مجھے توبیہ بات محبوب ہے

میں امارت (کے حساب) سے برابر برابرنگل جاؤں۔نہ مجھے کوئی نفع ہونہ کوئی نقصان ہو۔تم اٹھ جاؤاورا پیخے معاملہ میں مشاور . كرويتم اين ميں سے ايك آ دى كوخود پر امير بنالو۔ پھر جوكوئى اس كى مخالفت كرے تو تم اس كى گردن ماردو۔ راوى كہتے ہيں: إ

لوگ اٹھ گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر جن فو کے سینہ کی طرف آپ فراٹن نے تکیہ لگایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ وزائن نے کہا۔ کیا تم ا

مقرر کررہے ہو جبکہ امیر المؤمنین زندہ ہیں؟ حضرت عمر مزی ٹونے کہا جبیں!اورصہیب کو جا ہیے کہ تین دن لوگوں کونمازیر ھائے۔ حضرت طلحه نظافؤ كاانتظار كرواور (پھر)تم اپنے معامله میں باہم مشاورت كرد \_ادرتم خود پراپنے میں سے ایک آ دمی كوامير مقر كرله أ

اگر (کوئی)تمہارے خالفت کر ہے واس کے سرکواڑا دو۔

حضرت عمر پین ٹیو نے کہا تم جاؤا می عائشہ شیکشوشا کی طرف اورانہیں میری طرف سے سلام کہواور کہو کہ عمر دوالٹی کہدر ہا۔ اگرآ پ کو تکلیف اور تنگی نه ہوتو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں ۔ کہ میں اپنے دوساتھیوں ( آپ مَلِفِنْفِيَحَ اورابو بکر مِناتُو ) کے ساتھ وفم

كيا جاؤل \_ادراگرآپ كوتكليف اورتنگى ہوتو ميرى عمر كى تتم! بقيع ميں نبى كريم مَلِفَظَيَّةَ كِي صحابه ثفَائقُةُ اورامهات المؤمنين ميں \_ ایسےلوگ فن ہوئے ہیں جوعمر ہے بہتر تھے۔ پس قاصد حضرت عائشہ ٹنامذیفا کی خدمت میں پہنچاتو حضرت عائشہ ٹنامذہ فانے کہا

مجھےای بات میں قطعا کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر ڈٹاٹوڑنے فرمایا۔تم لوگ مجھےان دونوں کے ہمراہ دفن کر دینا۔

حضرت عبدالله بن عمر رہ ﷺ کہتے ہیں۔ پھرموت نے ان کوآ ڈھانیااور میں نے ان کواپنے سینہ کی طرف اٹھایا ہوا تھا

حضرت عمر رہا تھنے نے کہا۔ تو مرجائے۔میرا سرز مین پر رکھ دے۔اہن عمر جہا تھنے ہیں۔ پھر حضرت عمر مٹاتھ کوغشی طاری ہوگئی تو : ای طرح رہا۔ پھرآپ دہنٹو کوافاقہ ہوا۔تو آپ ٹھاٹھ نے فرمایا۔تو مرجائے۔میراسرزمین پررکھ دے۔پس میں نے آپ ڈھاٹو ' سرزمین پرر کھ دیا اور آپ وہ کٹھ نے سرکو خاک آلود کرلیا۔اور فر مایا:اگر اللہ تعالیٰ نے عمر کومعاف نہ کیا تو عمر بلاک ہو جائے گا اور اس کے ماں بلاک ہوجائے گی۔

•ا۔ محمد بنعمرو کہتے ہیں:اہل شور کی میہ تھے۔حضرت علی جاپٹنؤ ،حضرت عثمان جاپٹنؤ ،حضرت طلحہ جناپٹنؤ ،حضرت زبیر جاپٹنؤ ،حضرت سعد جاپٹنؤ ،حضرت عبدالرحمان بنعوف جاپٹنؤ ۔

## ( ٤٥ ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةٍ عُثْمَانَ وَقَتْلِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### حضرت عثمان رہائی کی خلافت اور آپ دائی کے بارے میں احادیث

( ٣٨٢٣ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :حجَجْتُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُنْمَانَ.

(۳۸۲۳۰) حضرت حارثہ بن مضرب ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر دفائقہ کے عہدامارت میں حج کیا تھا تو لوگوں کواس بایت معربی منبعہ بڑی جدور نے میں میں میں میں میں میں میں میں میں سے اس معربی است میں است

مِيں شَكَنْهِيں تَهَا كَهُ مُعْرِينَ هُوْ كَ يَعِدُ طُلَافْت حَفْرت عَبَّانَ وَلَيْنُو كَ بِإِسْ هُوكَ \_ ( يَعَىٰ يَقِين َهَا ) \_ ( ٣٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَكْمُشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ حِين أُسْتُخْلِفَ عُثْمَان :

٣٨٠) حَدَثُنَا أَبُو مُعَاوِيهُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَن عَبَدِ اللهِ بَنِ سِنَانٍ ، قال :قال عَبَد اللهِ حِين استحلِف عَنْمَان : مَا أَلُونًا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُرْقٍ.

(۳۸۲۳) حضرت عبداللہ بن سنان ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان دفاتئ کوخلیفہ مقرر کیا گیا تو عبداللہ نے کہا۔ مَا أَكُوْ فَا عَنْ ۲۶ ہیں بر موجہ

( ٣٨٢٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَان : مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوْقِ.

(۳۸۲۳۲) حضرت تعلیم بن جابر سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان وزائین کی بیعت کی گئی تو ابن مسعود میں ہوئے نے کہا۔ ہم نے مَا اَکُوْ نَا عَنْ أَعْلاَهَا ذَا فُوْقِ .

( ٣٨٢٣) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَّامَةً ، عَنْ كَهُمَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق ، قَالَ :حدَّنِنِي هَرِمُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَأُسَامَةُ بْنُ خُرَيْمٍ ، قَالَ :وَكَانَا يُغَازِيَانِ ، فَحَدَّنَنِيهِ ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ :وَكَانَا يُغَازِيَانِ ، فَحَدَّثَنِيهِ ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصُنَعُونَ فِي فِنْنَةٍ تَثُورُ فِي أَفْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَهَا صَبَاصِي بَقَرٍ ؟ قَالُوا : فَنَصَّنَعُ مَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسُرَعُت حَتَّى عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : هَذَا هُو عُثْمَان.

(۳۸۲۳) حفزت مرہ خریم ہے روایت ہے کہ ہم ایک دن مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستہ پر نبی کریم میز انتیج ہم اہ ۔۔ کہ آپ میز انتیج بھی نے فر مایا۔ '' تم اُس فتنہ میں کیا کرو گے جوز مین کے اطراف میں یوں پھیل جائے گا جیسے گائے کے سینگ ہو۔ میں۔''صحابہ رہی ٹی بڑے نے یو چھا۔ اے اللہ کے نبی میز انتیج کی کیا کریں۔ آپ میز انتیج نے فر مایا: '' تم اس کواور اس کے ساتھیوں لازم بکڑتا۔'' راوی کہتے میں: پس میں (بین کر) اس آ دی پر جلدی سے لیٹا اور میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے نبی میز انتیج ایہ آ دی

( ٣٨٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَنْبَأَنِى وَثَّابٌ ، وَكَانَ مِمَّنُ أَذْرَكَهُ عِنْقِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، وَكَانَ يَكُونُ بَغْدُ بَيْنَ يَدُّى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ فِى حَلْقِهِ طَغْنَتَيْنِ ، كَانَهُمَا كَيْتَار وَلُعِنَهُمَا يَوْمَ اللَّارِ ، دَارِ عُثْمَانَ ، قَالَ :بَعَثِنِى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان ، قَالَ :اد عَوْنٍ :أَظُنْهُ قَالَ :فَطَرَحْتُ لَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةً ، وَلَهُ وِسَادَةً ، فَقَالَ :يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّى؟ قَالَ

عَوْن:أَظْنَهُ قَالَ :فَطَرَحْتُ لَامِيرِ الْمُؤَمِنِينَ وِسَادَةً ، وَلَهُ وِسَادَةً ، فَقَالَ :يَا أَشُتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّى؟ قَالَ تُلَاثًا ۗ ، لَيْسَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُلَّ ، يُخَيِّرُونَك بَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، وَتَقُولُ :هَذَا أَمْرُكُمْ ، اخْتَارُوا لَهُ مَ شِنْتُمْ ، وَبَيْنَ أَنْ تُقِصَّ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ هَاتَيْنِ ، فَإِنَّ الْقُوْمَ قَاتِلُوك ، قَالَ :مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُلَّا ؟ قَالَ م مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُلَّا.

قَالَ : أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَمَا كُنْتُ أَخْلَعُ سِرْبَالاً سَرْبَلَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ : لَأَنْ أَقَدَمَ فَتَضُوبَ عُنُقِى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَخْلَعَ أَمْرَ أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ ، بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَهَذَا أَشْبَهُ بِكَلَامِهِ ، وَأَمَّا أَنْ أَقِصَّ لَهُمْ مِنْ نَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ صَاحِبَى بَيْنَ يَدَى كَانَ ابْنُ عَوْن : وَهَذَا أَشْبَهُ بِكَلَامِهِ ، وَأَمَّا أَنْ أَقِصَ لَهُمْ مِنْ نَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ صَاحِبَى بَيْنَ يَدَى كَانَ يُقْتَلُونِى ، فَوَاللهِ لَوْ قَتْلُونِى لاَ يَتَحَابُونَ بَعْدِى يُقْوَل بَعْدِى اللهِ لَوْ قَتْلُونِى لاَ يَتَحَابُونَ بَعْدِى أَبُدًا ، وَلاَ يَقُومُ بَدَنِى بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَوْ قَتْلُونِى لاَ يَتَحَابُونَ بَعْدِى اللهِ لَوْ قَتْلُونِى بَعْدِى عَدُوا جَمِيعًا أَبُدًا.

قَالَ :فَقَامَ الْأَشْتَرُ وَانْطَلَقَ ، فَمَكَنْنَا ، فَقُلْنَا :لَعَلَّ النَّاسَ ، ثُمَّ جَاءَ رُوَيْجِلٌ كَأَنَّهُ ذِنْبٌ ، فَاطَّلَعَ مِنَ الْبَابِ ، ثُدَّ وَجَهَ ، وَقَادَ وُجَدَّدُ رُنُ لُنَ مَكُمْ فَ فَلَاثَةً مَنَّ أَتَّ عَنَّ النَّاسَ ، ثُمَّ جَاءَ رُوَيْجِلٌ كَأَنَّهُ ذِنْبُ ، فَاطَّلَعَ مِنَ الْبَابِ ، ثُدَّ

رَجَعَ ، وَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُو فِى ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَتَّى النَّهَى إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخَذَ بِلِحُيَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا ، حَتَّهِ شَمِعْتَ وَقَعَ أَضْرَاسَهُ ، وَقَالَ : مَا أَغْنَتُ عَنْك مُعَاوِيَةُ ، مَا أَغْنَى عَنْك ابْنُ عَامِرٍ ، مَا أَغْنَتُ عَنْك كُتَبُك ضَيَّك أَنْ الْفَالَ : أَرْسِلُ لِى لِحُيَتِى ابْنَ أَخِى . فَقَالَ : أَرْسِلُ لِى لِحُيَتِى ابْنَ أَخِى ، أَرْسِلُ لِى لِحُيَتِى ابْنَ أَخِى .

قَالَ :فَأَنَا رَأَيْتُهُ اسْتَعْدَى رَجُلاً مِنَ الْقُوْمِ يُعِينُهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ ، حَتَّى وَجَأَ بِهِ فِى رَأْسِهِ فَأَثْبَتَهُ ، قَالَ :لُهَ مَهْ ؟ قَالَ :ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۳۸۲۳۳) حضرت من سے روایت ہے کہ مجھے و قاب نے بیان کیا۔اور بیو ثاب راوی کہتے ہیں۔ میں نے اس کے حلق میں تیر کے دونشا نات تھے۔مصرت عثمان ڈٹائٹؤ کے گھر میں محاصر ہ کے دن بیز نیز کے انہیں مارے گئے تھے۔ بیربیان کرتے ہیں کہ مجھے امیر معنف ابن الجاشية مترجم (جلداا) في المناشة على المناس المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المناوي المناوي

ؤمنین حضرت عثان ڈونٹونے نجیجااور فرمایا: اشتر کومیرے پاس لاؤ۔ ابن عون کہتے ہیں: میرا مگان بیہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا مار کہاس نے امیرالمؤمنین کے پاس تکیہ چھوڑ دیا۔اوراس کے پاس تکیہ تھا۔ پس حضرت عثان بڑاٹیو نے فرمایا۔ اے اشتر! (باغی) اگ جھ سے کیا جا ہتے ہیں؟ اشتر نے کہا۔ تین با تیں ہیں جن میں ہے کسی ایک کا کرنا ضروری ہے۔ و دلوگ آپ کواس بات کا آرد ہے ہیں کہ یا تو آپ ان کی حکمرانی ان کے حوالہ کردیں اور یہ کہددیں کہ پیتمہاری حکمرانی ہے تم جس کو چاہویہ تھرانی سونپ

و۔اور مایہ ہے کہ آپ اپنے سے بدلہ لینے کا موقع دیں۔پس اگر آپ ان دونوں باتوں سے انکار کرتے ہیں تو پھرلوگ آپ سے یں گے۔حضرت عثمان مثالث شائٹو نے بوچھا۔کیا ان میں سے کسی ایک کواختیار کرنا ضروری ہے؟ اشتر نے کہا (جی) ان میں سے کسی

کب کواختیار کرنا ضروری ہے۔ - حضرت عثمان رہ شخو نے فرمایا۔ جہاں تک بیہ بات ہے کہ میں ان کی حکمرانی کی ذمہ داری چھوڑ دوں ۔ تو (سنو) میں وہ بھی رتانہیں اتاروں گا جواللہ تعالی نے مجھے پہنایا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں۔ حسن کے علاوہ دوسراراوی بیان کرتا ہے کہ: اگر مجھے یوں ن کیا جائے کہ میری گرون اڑا دی جائے تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محورے کے میں امت مجمد مَنْ اَنْدَاؤِرُو کا معاملہ لوگوں سر

رہ میں ، داروں ، واست کی جے بہا ہے۔ ، کی ون ہے ہیں۔ کی صادہ دور در اور دی بیان کرہ ہے ۔ اور اور اور اور اور او ان کیا جائے کہ میری گردن اور اور کی جائے تو بھی مجھے یہ بات اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں امت محمد میں تو گوں کے میان چھوڑ دوں۔ ابن عون کہتے ہیں : یہ بات آپ وہ گئو کے کلام سے ملتی جلتی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ میں لوگوں کو خود سے بدلہ انے کا موقع دوں تو خدا کی تتم ! میں جا نتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میر نے دوساتھی (لوگوں کو) اپنے آپ سے بدلہ لینے کا موقع دیتے تھے۔ لیکن میراجہم قصاص کے لئے کھڑ انہیں ہوگا۔ اور یہ بات کہ لوگ مجھے تن کریں گئو خدا کی تیم (یا در کھو) اگر وہ لوگ مجھے ہوکہ فی کردیں تو پھر میرے بعد دہمن کے خلاف تبھی سارے اسم سے ہوکہ

ادکرسکیں گے۔

۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراشتر اٹھ کرچل پڑا۔ ہم وہیں تھہرےاور ہم کہتے گئے۔ ہوسکتا ہے کہ لوگ واپس پیچھے چلے جا ئیں۔ بررو کیل آیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بھیٹریا ہے۔اوراس نے دروازے سے جھا نکااور واپس ہوگیا۔ پھر محمد بن ابی بکرتیرہ افراد کے ہمراہ عزا ہوااور حضرت عثان وٹاٹو کے پاس پیچااور آپ دڑاٹو کی داڑھی کو پکڑلیا اور وہ کہدر ہاتھا۔ تمہیں معاویہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا! ہمیں این عامر نے کوئی فائدہ نہیں دیا! تمہیں تمہار کے شکروں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرت عثان دڑاٹو نے کہا۔اے بھتیج! میری ربی تو چھوڑ دے۔اے بھتیج!میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اس کودیکھا کہ اس نے (اپنی) قوم میں سے ایک آ دمی سے مدد ما تکی تو اس کے پاس ایک آ دمی رے پھل والا نیزہ لے کر آیا اور اس کے ذریعہ سے حضرت عثمان بڑا ٹیڑ کے سر پرز ورلگا کر اس کو آپ بڑا ٹیڑ کے سر میں اتار دیا۔ راوی سے ) پوچھا۔ پھر کیا ہوا؟ راوی نے جواب دیا۔ پھر میہ باغی حضرت عثمان بڑا ٹیڑ پر داخل ہوئے اور انہیں قتل کردیہ۔

٣٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنْدِيَّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ اطَّلَعَ إِلَى النَّاسِ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَفْتُلُونِي وَاسْتَغْتِبُونِي ، فَوَاللهِ لَنِنْ لَّنَكْتُمُونِي لَا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَلَا تُجَاهِدُونَ عَدُوًّا أَبَدًا ، وَلَتَخْتَلِفُنَّ حَتَّى تَصِيرُوا هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ

أَصَابِعِهِ، ﴿ وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِ مَنَّكُمُ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمُ مِثْلٌ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ، أَوْ قَوْمَ هُودٍ ، أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾. قَالَ :وَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ :الْكُفَّ الْكُفَّ ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ

لَك فِي الْحُجَّةِ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ.

(٣٨٢٣٥) حضرت ايوليلي كندي سے روايت بے كميس فے حضرت عثان جانتن کوديما كدانهوں نے لوگوں كى طرف جھا نكا .....

جبکہ و محصور تنے .....اورفر مایا .....ا \_ لوگو! مجھے قتل نہ کرو بلکہ تم مجھ سے رضا مندی اور خوشنودی جا ہو۔ خدا ک<sup>و شم</sup>م!اگرتم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر بھی تم لوگ استھے ہوکر جہادنہیں کرو گے۔اور بھی دشمن کے خلا ف استھے ہوکراڑنہیں سکو گے۔اورتم اس حالت میں پیچیے 🕒

جاؤ سے کہتم یوں ہوجاؤ کے۔حضرت عثمان اللطفة ف اپنی الكلياں، الكليوں ميں داخل كيس ـ اور آيت يريشي ﴿ وَيَا قَوْم لاَ يَعْجِو

مَنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ، أَوْ قَوْمَ هُودٍ ، أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ راوی کہتے ہیں:حضرت عثان جائٹونے نے حضرت عبداللہ بن سلام جائٹو کی طرف قاصد بھیج کران ہے(اس معاملہ) میں

یو چھا۔ انہوں نے فرمایا۔ رُکے رہو۔ رُکے رہو۔ کیونکہ بدرویہ تمہارے حق میں خوب جبت ہوگا۔ چنانچہ بدباغی لوگ حضرت

عثمان والنورك كي ياس داخل ہوئے اور انبيس قتل كرديا۔

( ٣٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي غِنَاءً مَنْ كُفَّ سِلاَّحَهُ وَيَدَّهُ.

(٣٨٢٣١) حفزت عبدالله بن عامر والنو كت بيل كه ميل في حفزت عثمان والنو كت سُنا - بيشك مير يزو يكتم ميل --

سب سے زیادہ فاکدہ والاخض وہ اہے جوابیے اسلحہ اور اپنے ہاتھ کوروک لے۔

( ٣٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذِهِ

الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ ، فَالُوا : إِنْ شِنْتَ أَنْ نَكُونَ أَنْصَارَ اللهِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا قِتَالٌ فَلا. ( ٣٨٢٣٧ ) حفرت ابن سيرين ہے روايت ہے كەحفرت زيد بن ثابت ،حفرت عثمان جاھئو كى خدمت ميں آئے اور كہنے لگے۔

ید دروازے پر انسار (صحابہ مخالیے) موجود ہیں۔وہ کہرہے ہیں کداگر آپ جا ہیں تو ہم دوسری مرتبداللہ کے (دین کے ) مددگا،

بنیں ۔ حضرت عثان جانو نے فرمایا۔ اگرلزنے کے بارے میں کہتے ہیں تو بالکل نہیں۔

( ٣٨٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوْمُ الدَّارِ

ٱخْرُجْ فَقَاتِلْهُمْ ، فَإِنَّ مَعَك مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، وَاللهِ ، إِنَّ قِتَالَهُمْ لَحَلالٌ، قَالَ:فَأَبَى ، وَقَالَ:مَنْ كَارَ لِي عَلَيْهِ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، فَلِيُطِعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ أَمَّرَهُ يَوْمَنِذٍ عَلَى الدَّارِ ، وَكَانَ يَوْمَنِذٍ صَائِمًا.

(۳۸۲۳۸) حضرت عبدالله بن زبیرے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ میں نے محاصرہ کے دن حضرت عثمان روائنو سے کہا۔ آپ ہا۔

کیں اوران لوگول سے لڑائی کریں۔ کیونکہ آپ کے ہمراہ (آج اسنے) لوگ ہیں کہ جن سے کم تعداد کی اللہ پاک نے مدد کی تھی۔ خدا کی قتم! ان لوگول سے لڑنا حلال ہے۔ راوی کہتے ہیں: حصرت عثان رٹی تنز نے اٹکار فرمایا اور تھم دیا۔ جوآ دمی خود میری تمع و عت کو داجب مجھتا ہے تو اس کو جا ہے کہ وہ عبداللہ بن زبیر رٹی تنز کی اطاعت کرے۔ حضرت عثان رٹی نیز نے اس (محاصرے

٣٨٢٣) حضرت نافع بروايت ہے كه ايك آدى جس كوججاه كہاجا تا تھا۔ اس نے حضرت عثان كے ہاتھ ميں موجود عصاليا اور ) كواپئے كھنے پرركھ كرتو ژديا۔ پس (آخريس) اس آدى كاس مقام پر نہ ختم ہونے والى خارش شروع ہوگئ تھى۔ ٢٨٢٤) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ الوَّاذِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّ عُنْمَانَ أَصْبَحَ

(٢٨١) حَدَثُ النَّاسَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِى الْمُنَامِ ، فَقَالَ :يَا عُثْمَان ، أَفْطِرُ عِنْدَنَا ، يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِى الْمُنَامِ ، فَقَالَ :يَا عُثْمَان ، أَفْطِرُ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

۳۸۲۴) حضرت ابن عمر جنائی سے روایت ہے کہ حضرت عثمان جنائی نے ایک منج لوگوں سے بیان کیا۔ فرمایا۔ میں نے آج رات لریم مُطِّلِفَتُنَائِمَ کَوْمُوابِ میں دیکھا۔ آپ مِطِّلِفَتُ اِنْ نے فرمایا۔ اے عثمان! تم روزہ ہمارے پاس افطار کرو۔ حضرت عثمان جنائی نے ۔ ۔ ہی حالت میں صبح کی اور پھراس دن شہید ہوگئے۔

٣٦٢) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنِي مُوثِقِي عُمَرَ وَأُخْتَهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَلَوِ ارْفَضَّ أُحُدُّ مِمَّا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا. ٣٨٢٥) عَنْ . صَعْمَ عَنْ نَهِ فَيْ الرَّعْنِي فِي الرَّفِقِ ، فَعْنَ مِنْ عَنْ الرَّهِ عَلَى الرَّهِ مِنْ الر

۳۸۲۲) حضرت سعید بن زیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمراوران کی ہمشیرہ کواسلام پرمضبوط کیا۔حضرت عثمان رہن ہوئے تھتم نے جو کچھ کیاا گراس کے بعدتمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے وہ صحح ہوگا۔

٢٨٢٤) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي الدَّارِ ، قَالَ : لاَ تَفْتُلُوهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلاَّ قَلِيلٌ ، وَاللهِ لَيْنُ قَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّونَ جَمِيعًا أَبَدًا. ٣٨٢) حضرت عبدالله بن سلام حِنْ فَيْ سے روایت ہے کہ جب حضرت عنان وَافِنِ کا گھر مِس محاصرہ کیا گیا تو ابن سلام نے ماہتم انہیں قبل نہ کرد کو کو کا ان کی ( دیسے ی کھیڑی تو ن تا گیا تھی دیا کہ قبر اوا تر نہ نہ تو تو تھے تھے

یا ہے انہیں قبل نہ کرو۔ کیونکہ ان کی (ویسے ہی)تھوڑی می زندگی باقی ہے۔ خدا کی قتم!اگرتم نے انہیں قبل کر دیا تو پھرتم بھی بھی نے نماز نہیں پڑھو گے۔ ۔

٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :حذَّثَنَا أَبُو الْيَعْفُورِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :وَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمْ عُثْمَانَ لَا تُصِيبُونَ مِنْهُ حَلَفًا. الماني شيه مترجم (جلداا) كي الماني مستف ابن البي شيه مترجم (جلداا) كي الماني ال

( ۳۸۲۳۳ ) حضرت عبدالله بن مسعود خالتی کے آزاد کردہ غلام ابوسعید ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مزاتی نے فریا

تھا۔ خدا کی تنم!اگرتم نے عثان وقل کر دیا توان کے بعد کسی تیجے جانشین کونبیں پہنچ یا ؤ گے۔

( ٣٨٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ :ثُمَّامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ · فَلَمَّا جَانَهُ قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى ، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ :الْيُوْمَ أُنْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ :الْجِلَافَةُ مِرْ

أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَارَتْ مِلْكًا وَجَبْرِيَّةٌ ، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(٣٨٢٣٣) حضرت ابوقلا به زاین سے روایت ہے کہ قریش کا ایک آ دمی تھا جس کوٹمامہ کہاجا تا تھاوہ مقام صنعاء میں تھا۔ جب اس ک

حضرت عثمان نزاینؤ کے قمل کی خبر پینجی تو وہ رو پڑااورخوب ویر تک روتا رہا۔ پھر جباُ ہے افاقہ ہوا تو اس نے کہا۔ آج کے دن امت

محمد مُؤْفِقِ ﷺ سے نبوت واپس لے لی گئی ہے۔خلافت واپس لے لی گئی ہے۔اور (اب) بادشاہی اور مختی ہوگی۔ پس جوجس چ<sup>و</sup>

يرغالب ہوگااس کو کھاجائے گا۔

( ٣٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ:لَمَّا قُتِلَ عُنْمَان، قَامَ خُطَبَاءُ إيلِيَاءَ، فَقَامَ مِنْ آخِرِه،

رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَالُ لَهُ :مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ :لَوْلَا حَدِيثٌ سَمِعْته مِـ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِينَةً أَحْسَبُهُ ، قَالَ

فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعُ بِرِدَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذَا يَوْمَيْذِ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَق

فَانْطَلَقْتُ، فَأَخَذْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَذَا؟ فَقَالَ:نَعَمْ، فَإِذَا هُوَ عُنْمَانَ

(٣٨٢٣٥) حضرت ابوقلا به جي نؤ سے روايت ہے كه جب حضرت عثان جي نؤ كوتل كيا كيا تو مقام ايلياء كے خطباء كھڑ ہے ہوئے۔

پھررسول الله مَالِنَفِيَّةَ کے صحابہ انتَا مُنتِمْ میں ہے (ان کا) آخری خطیب کھڑا ہوا جس کومرہ بن کعب کہا جاتا تھا۔اس نے کہا۔اگرالیم

حدیث نه ہوتی جومیں نے رسول الله مَلِفَظَ عَظِيمَ ہے تُن ہے تو میں کھڑا نہ ہوتا۔ رسول الله مَلِفِظَة نے ایک فتنه کا ذکر کیا ..... میرے خیال

کے مطابق راوی کہتے ہیں ......آپ مُؤشِّفِیُغَ اِن کا قریب الوقوع ہونا بیان کیا ....که اس دوران ایک آ دی اپی جا در ڈا <u>!</u>

ہوئے گزرا۔تورسول الله مَنِّاﷺ نے فرمایا۔اُس ( فتنہ کے ) دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔( راوی کہتے ہیں ) پس میں

چل پڑااور میں نے ان صاحب کا رُخ آپ مِلِ اُن کے آپ مِلِ اُن کے آپ مِلِ اُن کے آپ میل کا در کا میں ہے اور کا اور میں ان ساحب کا رُخ آپ مِلِ اُن کے آپ کے طرف کھیر کرعرض کیا۔ یہ آدی حضرت عثمان دينو تھے۔

( ٣٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ

اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ ، لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمٌ لُوطٍ.

(۳۸۲۴۷) حضرت ابن عباس دخاتی ہے روایت ہے فرماتے ہیں۔ اگر تمام لوگ بھی حضرت عثان دہاتی کے قتل پرا کتھے ہوجاتے ت تمام لوگول كوبى سنگساركردياجاتا جبيها كدقوم أوط عَلاِئِلاً كوسنگساركيا كيا تھا۔

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى المسادى

( ٣٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ : انْتُونِي بِرَجُلِ أَتَالِيهِ كِتَابَ الَّهِ ، فَأَتَوْهُ بِصَعْصَعَةَ بُنِ صُوحَانَ ، وَكَانَ شَابًّا ، فَقَالَ : أَمَا وَجَدْتُمْ أَحَدًا تَأْتُونِي بِهِ غَيْرٌ هَذَا الشَّابُ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بِكَلَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان : أَتُلُ ، فَقَالَ :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ ۚ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتُ لَك ، وَلَا لْأَصْحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِى وَلَاصْحَابِى ، ثُمَّ تَلَا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى

نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾. (٣٨٢٣٧) حضرت محمد بن سيرين سے روايت ہے كەحضرت عثمان رفاغير نے اپنے گھر سے باغيوں كوجھا مك كرديكھا اور فرمايا رتم میرے، پاس کوئی آ دمی لاؤ جس سے میں اللہ کی کتاب پڑھواؤں ۔ پس باغی صعصعہ بن صوحان کو لے آئے ۔ یہ ایک جوان آ دمی تھا۔ حضرت عثمان دن الله نے کہا۔ کیاتم نے اس نو جوان کے علاوہ کوئی آ دمی نہیں پایا جس کوتم میرے پاس لائے ۔راوی کہتے ہیں۔ پھر صعصعہ نے کوئی گفتگو کی ۔ تو حضرت عثمان وہ تھ نے اس سے کہا۔ قرآن پڑھ۔ اس نے پڑھا۔ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمُ

ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ﴾ حضرت عثان والله في فرمايا توجموت بول رما بـ بيآيت تير اور تير ي ساتھیوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ آیت تو میرے اور میرے ساتھیوں کے لئے ہے۔ پھر حضرت عثان دہانئونے نے علاوت کی۔ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حضرت عثان ﴿ تُنْوَفَ يَهَالَ تَكَ پُرُهَا۔ ﴿ وَإِلَى

اللهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾.

### ( ٤٦ ) مَا جَاءَ فِي خِلافَةِ علِيٌّ بنِ أَبِي طالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

## حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹھ کی خلافت کے بارے میں

( ٣٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :كَانَ الْحَادِي يَحْدُو بِعُثْمَانَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الْأَمِيرَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ ۗ وَفِي الزُّبَيْرِ خَلَفٌ رَضِيٌّ قَالَ : فَقَالَ كَعْبٌ : وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ الْبَغْلَةِ الشَّهْبَاءِ ، يَعَنَّى مُعَاوِيَةً ، فَقِيلَ لِمُعَاوِيَةً : إِنَّ كَعْبًا يَسْخَرُ بِكَ ،

وَيَزْعُمُ أَنَّكَ تَلِى هَذَا الْأَمْرَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، كَيْفَ وَهَا هُنَا عَلِنٌّ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَأَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَنْتَ صَاحِبُهَا.

(۳۸۲۴۸) حضرت ابوصالح ہے روایت ہے کہ ایک حدی خوان حضرت عثمان پڑیٹنڈ کے لئے حدی پڑھ رہاتھا اور کہہ رہاتھا۔ ''یقیناً عثمان مزینٹو کے بعد حضرت علی مزانٹو امیر ہیں اور زبیر دہانٹو میں پسندیدہ خلافت ہے۔''

رادی کہتے ہیں۔حضرت کعب ڈاٹو نے کہا۔لیکن وہ جو بھورے رنگ کے خچر والے معاویہ دیاٹو ہیں۔ پس حضرت

معادیہ دی نوزے کہا گیا کہ حضرت کعب آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ آپ اس امر خلافت کے ولی بنیں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پھریہ حضرت معاویہ دہاؤی کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا۔اے ابواسحاق! یہ بات تم نے کیے کہی جبکہ چھنرت

على وَنَافِوْ اورزبير فِينَافُوْ اورديكر اصحابِ بِيغِير مِلَوْفَيَ فَلَى مُوجود بير كعب نے كہا۔ آپ بى اس خلافت كے تق دار بير۔ ( ٢٨٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعُوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِي ، قَالَ : لَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكُرِ ، قَالَ : فَالَ سَلْمَانُ : أَخُطَأْتُمُ

وَأَصَبُتُمْ ، أَمَّا لَوْ جَعَلْتُمُوهَا فِي أَهْلِ بَيْتِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأكَلْتُمُوهَا رَعَدًا.

(۳۸۲۳۹) حفزت ابراہیم بھی سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر دیاتی کی بیعت کی گئی تو راوی کہتے ہیں۔حضرت سلمان دہاتی نے کہا۔تم نے غلطی کی ہے اور درست (بھی) کیا ہے۔اگرتم لوگ خلافت کواپنے نبی مِزَافِقَیَّقَ کے اہل بیت کے حوالہ کرتے تو البتہ تم لوگ اس خلافت کوخوب آسودہ حالی کے ساتھ کھاتے۔

( ٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ :مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا ، حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً ، وَخَمِيصَةً بَرَابَجَرُدِيَّةً.

(۳۸۲۵۰) حفرت عبدالرحمان بن ابی بکرہ ہے روایت ہے کہ حفرت علی دلائٹو نے ہم ہے جدا ہونے تک بیت المال ہے صرف ایک کری دین ایک می احساس میں استقصال ایک استقصال کا ایک کا تعلق میں استقصال کا ایک میں استقصال کا ایک کا ایک ک

ایک روئی بھراچوغه اورایک گرتا جس میں سرخ دھاریال تھیں، لیا تھا۔ سر سر بیکن موجی سر دیم و مربی سرد سرد در دیس سر سیاب سرد و موسور میں در میں میں اس میں موجود میں اس میں موجود

( ٣٨٢٥١ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِى رَافِع ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ حَتَّى أَدْمَوْا رِجْلَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ كَرِهْتُهُمْ ، وَكَرِهُونِى ، فَأَرِحْنِى مِنْهُمْ ، وَأَرِحْهُمْ مِنِّى.

(۳۸۲۵۱) حفرت سعد بن ابراہیم ہے روایت ہے کہ میں نے عبیداللہ بن ابی رافع کو کہتے سُنا کہ جب لوگوں نے حضرت علی جھٹی پر از دحام (رش) کیا اور انہوں نے آپ جھٹٹی کے پاؤں کوخون آلود کر دیا تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، حضرت علی جھٹٹی نے کہا۔اے اللہ! شختیق میں ان لوگوں کو تا پسند کرتا ہوں اور یہ لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں ۔ پس تو مجھے ان سے اور ان کو بچھ سے راحت دے دے۔

( ٣٨٢٥٢ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : اكْتَنَفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ ، وَشَبِيبٌ

الْأَشْجَعِيُّ عَلِيًّا حِينَ خَرَجٌ إِلَى الْفَجْرِ ، فَأَمَّا شَبِيبٌ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ ، وَثَبَتَ سَيْفُهُ فِي الْحَائِطِ ، ثُمَّ أُخُصِرَ لَخُو أَبُوابِ كِنْدَةَ ، وَقَالَ النَّاسُ : عَلَيْكُمْ صَاحِبَ السَّيْفِ ، فَلَمَّا خَشِى أَنْ يُؤْخَذَ رَمَى بِالسَّيْفِ ، وَدَخَلَ فَحُو أَبُوابِ كِنْدَةَ ، وَقَالَ النَّاسُ : عَلَيْكُمْ صَاحِبَ السَّيْفِ ، فَلَمَّا خَشِى أَنْ يُؤْخَذَ رَمَى بِالسَّيْفِ ، وَدَخَلَ فِي عُرْضِ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ نَحْوَ بَابِ الْفِيلِ ، فَأَذْرَكُهُ فِي عَرْضِ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ نَحْوَ بَابِ الْفِيلِ ، فَأَذْرَكُهُ

فِى عُرَضِ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ فَضَرَبَهُ بِالشَّيُفِ عَلَى قَرُّنِهِ ، ثُمَّ أَحْصِرَ نَحُو َبَابِ الْفِيلِ ، فَأَدُرَكَهُ عَرَيْضٌ ، أَوْ عُوَيْضٌ الْحَضْرَمِتُّ فَأَخَذَهُ ، فَأَدْخَلَهُ عَلَى عَلِقٌ ، فَقَالَ عَلِتٌّ : إِنْ أَنَا مِتُّ فَاقَتْلُوهُ إِنْ شِنْتُهُ ، أَوْ دَعُوهُ ، وَإِنْ أَنَا نَجَوْتُ كَانَ الْقِصَاصُ.

(٣٨٢٥٢) حفرَت على ويشيلا سے روايت ہے كہ جب حضرت على والثي فجر كے لئے نكلے تو عبدالرحمٰن بن ملجم نے اور شبيب اثبجعی نے

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد اا) كل معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد اا)

آپ ن اخر کو گھیرلیا۔ پس شمیب نے آپ رہ اور کیا لیکن وہ خطا ہو گیا اور اس کی تلوار دیوار میں جا لگی پھراس کو کندہ کے دروازوں کی طرف محصور کر دیا گیا اور لوگ کہنے گئے۔ تلوار والے کو پکڑ و پس جب شمیب نے پکڑ ہے جانے کا خوف محسوں کیا تو اس نے تلوار پھینک دی اور عام لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور جوعبدالرحمان تھا اس نے حصرت علی جانو کے سرمبارک پر تلوار ماری پھراس کو بھی باب افیل کی جانب محصور کر لیا گیا اور اس کو عریف یا عویض حصری نے پکڑ لیا۔ پس اس کو پکڑ کر حصرت علی جائی ہے باس لائے۔ تو افیل کی جانب محصور کر لیا گیا اور اس کو عریف یا ہوتو اس کو آل کر دینا۔ یا اس کو چھوڑ و بینا اورا گرمیں جاکوں تو تم چا ہوتو اس کو آل کر دینا۔ یا اس کو چھوڑ و بینا اورا گرمیں چا تھی تھا تھا موگا۔

( ٣٨٢٥٢ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُبَيْعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : لَتُخْطَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذَا ، فَمَا يُنْتَظُرُ بِالْأَشْقَى ، قَالُوا : فَأُخْبِرْنَا بِهِ نَبِيرٌ عِتْرَتَهُ ، قَالَ : إِذًا تَاللهِ تَقْتُلُوا غَيْرَ قَاتِلِى ، قَالُوا : فَكَ يُسْتَخُلِفُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنِّى أَتْرُكُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :

فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ تَرَكَتَنِي فِيهِمْ ، ثُمَّ قَبَضْتَنِي إِلَيْك وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِنْتَ أَضْلَاتُهُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ أَفْسَدْتَهُمْ . (احمد ١٣٠٠ ـ ابن سعد ٣٣)

(۳۸۲۵س) حضرت عبداللہ بن سبخ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی وٹیافٹو کو کہتے سُنا۔ضرور بالضرور یہ (واڑھی) اس سے
رنگ جائے گی۔لوگوں نے کہا۔آپ ہمیں اس کے (قاتل کے) ہارے میں بتا کیں ہم اس کے خاندان کو ہلاک کر دیں گے۔
حضرت علی وٹالٹو نے کہا۔ خدا کی قتم! تب تو تم میرے قاتل کے علاوہ کو قبل کرو گے۔لوگوں نے پوچھا۔آپ خلیفہ مقرر کیوں نہیں
کرتے ؟ حضرت علی وٹالٹو نے فرمایا:نہیں! بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ جاؤں گا جس طرح تمہیں اللہ کے رسول منزون کھھوڑ کے
تھے۔لوگوں نے پوچھا۔تو پھر جب آپ اپنے پروردگار سے ملیں گے تو ان سے کیا کہیں گے؟ حضرت علی وٹائٹو نے فرمایا: میں کہوں

گا-اے اللہ! تونے مجھے ان میں (ایک مدت) جھوڑے رکھا پھرتونے مجھے اپی طرف بلالیا جبکہ تو خودان میں موجود تھا۔ پی اگرتو چاہتا ان کودرست کردیتا اور اگرتو چاہتا تو ان کو خراب کردیتا۔ چاہتا ان کودرست کردیتا اور اگرتو چاہتا تو ان کو خراب کردیتا۔ ( ۲۸۲۵٤ ) حَدَّفْنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِیًّا ، یَقُولٌ : یکا لِلدِّمَاءِ ، لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ مِنْ هَمْ رَأْسِهِ.

(۳۸۲۵۳) حفرت ابوحمزہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑھٹو کو کہتے سُنا۔اے خون ضرور بالضرور بداس ے رنگین ہوجائے گی لیمنی آپ ڈھٹو کی داڑھی آپ کے سرکے خون ہے۔

( ٢٨٢٥٥ ) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِتَّ : هَا يُحْبَسُ أَشْقَاهَا أَنْ يَجِىءَ فَيَفْتُلُنِى ، اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ سَثِمْتُهُمْ وَسَنِمُونِى ، فَأَرِحْنِى مِنْهُمُ وَأَرِحْهُمْ مِنِّى. (ابن سعد ٣٣) (٣٨٢٥٥) حفرت عبيده سے روایت ب كه حفرت على وَيَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَعْ تَقِدامت كيد بخت كواس بات سے س چيز نے روكا بوا ب

(۱۸۱۵۵) مرت ببیدہ سے روایت ہے مدسرت فاتی ہو ہے ہے۔ است سے بد بت واں بات سے الم پیرے روہ اور بہوں کہ کا اللہ اجتمال اللہ اجتمال میں ان لوگوں سے اُکا گیا ہوں اور بدلوگ مجھ سے اُکا گئے ہیں۔ پس تو مجھے ان

ے اوران کو مجھ ہے راحت نصیب فر مادے۔

( ٤٧ ) مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ

لیلة العقبہ کے بارے میں روایات

( ٣٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْر ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ : أَخْرِجُوا إِلَىَّ اثْنَىٰ عَشَرٌ مِنْكُمْ ، يَكُونُوا كُفَلَاءَ عَلَى قَوْمِهِمْ ، كَكَفَالَةِ

الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، فَكَانَ نَقِيبَ يَنِي النَّجَّارِ ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَهُمْ أَخُوَالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبُو أُمَامَةَ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ يَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَسَعْدُ بْنُ رَبِيعِ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ يَنِي سَلِمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ يَنِي

سَاعِدَةَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِي زُرَيْقٍ رَافِعُ بْنُ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِي عَوْفِ بُنِ الْخَزْرَجِ ، وَهُمَ الْقَوَاقِلُ ، عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَكَانَ نَقِيبَىٰ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ ، وَأَبُو

الْهَيْثُم بْنُ التِّيهَانِ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ :سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَة. (ابن سعد ٢٠٢)

(٣٨٢٥٦) حفرت عبدالله بن الى بكر سے روايت ب كرسول الله مُؤْفِقَ أَنْ ليلة العقب كوفر مايا-" تم لوگ اين مين سے باره لوگوں کومیری طرف نکال دوجوا پی اپنی قوم کے کفیل ہوں جبیبا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں کے کفیل تھے'' یہی بنونجار

ك نفيل .....ابن ادريس كہتے ہيں ـ بنونجاررسول الله مَثَلِفَكَافَةِ كے ماموں لگتے تھے .....اسعد بن زرارا ورابوا مامہ تھے اور بنوالحارث بن خزرج کے دونقیب (کفیل ) حضرت عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن رہیج تھے اور بنوسلمہ کے دونقیب حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام اور حضرت براء بن معرور تھے اور بنوساعدہ کے دونقیب حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر بن عمر و تھے۔اور بنوزریق

کے نقیب رافع بن مالک تنے اور بنوعوف بن خزرج کے نقیب ..... بیلوگ قواقل کے لقب سے ملقب تنے .....عبارہ بن صامت تھے اور بنوعبدالا شہل کے دونقیب حضرت اُسید بن حفیرا ورحضرت ابوالہیثم بن تیبان تھے اور بنوعمرو بن عوف کے نقیب حضرت

( ٣٨٢٥٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشُّغْيِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأنْصَارِقِ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَّجُلًا، قَالَ عُقْبَةُ: إِنِّي مِنْ أَصْغَرِهِمْ، فَأَتَانَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَوْجِزُوا فِي الْخُطْبَةِ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ:قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، سَلْنَا لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لأَصْحَابِكَ ، وَأَخْبِرْنَا مَا الثَّوَابُ عَلَى اللهِ وَعَلَيْك

فَقَالَ :أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي أَنْ تُطِيعُونِي ، أَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ

(٣٨٢٥) حفرت عقبہ بن عمر وانصارى سے دوایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

آپ مِنْ اَفْظَافَۃُ اَ فَر مایا: ' میں اپنے رب کے بارے میں تم سے بیسوال کرتا ہوں کہتم اس پرایمان لا دُاوراس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ بنا وَ اور میں تم سے اپنے بارے میں بیسوال کرتا ہوں کہتم میری بات مانو میں تمہیں راہ ہدایت کی جانب راہ نمائی کروں گا۔اور میں تم سے اپنے ساتھوں کے بارے میں بیسوال کرتا ہوں کہتم ان کے ساتھا پنے مال میں بمدردی کرواور بیا کہتم بم سے ان چیز وں کوروکو جن کوتم خود سے روکتے ہو۔ اِس جب تم لوگ بیا بھی کروگے تو چیر تمہارے لئے اللہ پراور مجھ پر جنت واجب ہے۔' راوی کہتے ہیں اپس ہم نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور ہم نے آپ مِنْ اِلْمُلْکِیْکُونِ کی بیعت کی۔

( ٣٨٢٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :انْطَلَقَ الْعَبَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ : تَكَلَّمُوا وَلَا تُطِيلُوا الْخُطْبَةَ ، إِنَّ عَلَيْكُمْ عُيُونًا ، وَإِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، فَتَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمُ يُكَنِّى :أَبَا أَمَامَةَ ، وَكَانَ خَطِيبَهُمْ يَوْمَئِذٍ ، وَهُو أَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةَ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سُلُنَا لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لَأَصْحَابِكَ ، وَمَا الثَّوَابُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسُلْنَا لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لَأَصْحَابِكَ ، وَمَا الثَّوَابُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسُلْنَا لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لَأَصُحَابِكَ ، وَمَا الثَّوَابُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسُأَلُكُمْ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تَغْمِنُوا بِي وَتَمْنَعُونِي مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسُأَلُكُمْ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشُورِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تُؤْمِنُوا بِي وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمُ اللَّهُ الْمُواسَاةَ فِي ذَاتِ أَيْدِيكُمْ ، قَالُوا : فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَكُمْ عَلَى اللهِ الْجَنَّةُ . (احمد 19 - ابن سعد 9)

(٣٨٢٥٨) حفرت تعتی ویشیز سے روایت ہے کہ حضرت عباس توانیز ، نبی کریم میڈونیٹی کے ہمراہ انسار کی طرف چل کرآئے اور
آب میڈونیٹی کی نے فرمایا۔'' بات کرولیکن گفتگو کمبی نہ کرتا ہم پر جاسوں متعین ہیں اور جھے تمبارے بارے میں قریش کے کفار سے خوف ہے'' کیں ان میں سے ایک آ دمی مسلم کی کنیت ابوا مامیتی مسلس نے نبی کریم میڈونیٹی کے کبا۔ آپ ہم سے اپنے رب کے لئے سوال کریں ، آپ ہم سے اپنے لئے سوال کریں اور آپ ہم سے اپنے ساتھوں کے لئے سوال کریں ۔ اور (بیر بتا کمیں کہ) اس پر کیا تو اب ملے گا؟ نبی کریم میڈونیٹی نے نے فرمایا۔'' میں تم سے اپنے رب کے بارے میں بیسوال کرتا ہوں کہتم اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ تھم راؤ۔ اور اپنے لئے بیسوال کرتا ہوں کہتم سے ان چیز وں کوروکو جن چیز وں کور

اپنے اوراپنے بیٹوں سے روکتے ہو۔اوراپنے ساتھیوں کے لئے بیسوال کرتا ہوں کہتم ان کے ساتھ اپنے اموال میں ہمدردی کرو'' انسارنے پوچھا۔ جب ہم بیسب کھ کریں محتق ہمیں کیا ملے گا؟ آپ مَالِّنْفَعُ فِي فِي مایا تمہارے لئے اللہ پر جنت واجب ہے۔

( ٣٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَبَيْنَ رَجُلِ

مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ بَغْضُ مَّا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ :أُنْشِدُك باللَّهِ ، كُمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ ؟ فَقَالً الْقُوْمُ : فَأَخْبِرُهُ ، فَقَدُ سَأَلَك ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : قَدْ كُنَّا نُخْبَرُ أَنَهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ :

وَإِنْ كُنْتُ فِيهِمْ ، فَقَدْ كَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ ، أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَىٰ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ، وَعُذِرَ ثَلَائَةٌ ، قَالُوا :مَا سَمِعْنَا مُنَادِىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَّا

عَلِمْنَا مَا يُرِيدُ الْقُومُ. (مسلم ٢١٣٣ - احمد ٣٩١)

(٣٨٢٥٩) حضرت ابوالطفيل سے روايت ہے كه حضرت حذيفه اور الل عقبه ميں سے ايك اور آ دمي كے درميان كجھ تكراري تھي تو

انہوں نے یو چھا۔ میں تمہیں اللہ کی تتم دیتا ہوں (بتاؤ) اصحاب العقبہ کی تعداد کیاتھی؟ اس پرلوگوں نے بھی کہا۔تم اس کو بتاؤ کیونکہ اس نے تم سے سوال کیا ہے۔ پس حضرت ابومویٰ اشعری واٹھ نے کہا تحقیق ہمیں تو پے خبر ملی تھی کہ وہ چودہ تھے۔حضرت حذیفہ جہاتی نے کہا۔اوراگرآپان میں ہوتے تو وہ پندرہ ہوتے ۔ میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہول کہان میں سے بارہ تو دنیاوآ خرت میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پر پارتھے۔اور تین نے معذرت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا۔ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کونہیں سنااور نمیں بتانبیں کہ لوگ کیا جا ہتے ہیں۔

( ٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ نَحْتَ الشَّجَرَةِ ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابِ ، فَقَالَ :

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. (٣٨٢٦٠) حضرت اساعيل بن خالد سے روايت ہے كہ ميں عبدالله بن ابي اوفيٰ ..... بيان صحابہ فيائيم ميں سے ميں جنہوں نے

درخت کے بنیج بیعت کی تھی .....کو کہتے سُنا کہ رسول الله مِیزَّفِظَةَ نے اشکر وں کے خلاف بددعا کی اور فر مایا۔"اے اللہ! کتاب کو

ا تارنے والے، جلد حساب لینے والے بشکر ول کوشکست دینے والے ، اے اللہ! تو ان کوشکست دے دے اور ان کو ہلا دے۔''

( ٣٨٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : كَانَ

أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، أَلْفًا وَأَرْبَعَمِنَةٍ ، أَوْ أَلْفًا وَثَلَاتَمِنَةٍ ،

وَكَانَتُ أَسْلُمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ. (مسلم ١٣٨٥ طيالسي ٨٢٠)

(٣٨٢١) حضرت عمره بن مره كہتے ہيں كه ميں نے ابن ابي اوفي والله كو كہتے سنا كه جن صحابہ تكافيم نے درخت كے نيجے بي كريم مُنْ الْفَصَافَةَ كَلَّ بيعت كي تقى وه جوده مويا تيره موتت اورقبيله اسلم كے لوگ مبها جرين كا ايك ثمن تھے۔

( ٣٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانِ الْأَسَدِيُّ وَهُبٌ ، أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : أَبَايِعُك ، قَالَ : عَلَامَ تُبَايِعُنِى ؟ قَالَ : عَلَى مَا فِى الْأَسَدِيُّ وَهُبٌ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك عَلَى مَا بَايَعَك عَلَيْهِ أَبُو سِنَانٍ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ نَفْسِكَ ، قَالَ : فَبَايَعَهُ ، قَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : أَبَايِعُك عَلَى مَا بَايَعَك عَلَيْهِ أَبُو سِنَانٍ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ.

بایکه النّاس .

بایکه النّاس .

بایکه النّاس .

بایکه النّاس .

(۳۸۲۲) حفرت عامر سے روایت ہے کہ درخت کے نیچ سب سے پہلے ابوسان اسدی وهب نے بیعت کی تھی۔ یہ بی کریم مُرافِظِیَّم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ مُرافِظِیَّم نے نیوچھا'' تم کس بات پرمیری بیعت کرتے ہو؟' ابوسنان نے کہا۔ اس بات پرجو آپ کے دل میں ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مُرافِظِیَّم نے ان کو بیعت کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مُرافِظِیَّم نے ان کو بیعت کیا۔ در اوی کہتے ہیں۔ پس آپ مُرافِظِیَّم نے ان کو بیعت کیا۔ اس بات پرابوسنان نے بیعت کی ہے میں بھی راوی کہتے ہیں۔ پھراکی اور آ دی آپ مُرافِظِیَّم کی بیعت کی۔ پھر باقی او گوں نے آپ مُرافِظِیَّم کی بیعت کی۔ اس پرآپ کی بیعت کی۔ پھر باقی او گوں نے آپ مُرافِظِیَّم کی بیعت کی۔ اس پرآپ کی بیعت کی۔ بیمت کی بیعت کی۔ پھر باقی او گوئون مَنْ اُڈرک بَیْعَهُ الرِّضُوانِ. (۲۸۲۱۳) حضرت عامر سے روایت ہے کہ السّابِقُونَ الْاوَّلُونَ وَوَلُوْک ہِیں جنہوں نے بیعۃ الرضوان کی تھی۔







# (١) مَنْ كَرِهُ الْخُرُوجَ فِي الْفِتنَةِ وَتَعَوَّدُ مِنْهَا

جن حضرات کے نز دیک فتنہ میں نکلنا نا پہندیدہ ہے اور انہوں نے سے پناہ مانگی ہے

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢٨٢٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدٍ بَنِ وَهُبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَفْبَةِ، قَالَ:انْتَهَيْت

إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْيَةِ وَالْنَاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ نَوَلْنَا مَنْزِلاً ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَائَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا

مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ :الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعْنَا ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا ، فَقَالَ :إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِيٌّ قَيْلِي إِلَّا كَانَ حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ

شَرًّا لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتُ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَا ۚ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا فَمِنْ ثَمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهُلِكَتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ ، ثُمَّ

تَنْكَشِفُ ، فَمَنْ سَرَّهُ مِنْكُمْ أَنْ يُزَخُزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدُخُلَ الْجَنَّةَ ، فَلَتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ تَنْكَشِفُ ، فَمَنْ سَرَّهُ مِنْكُمْ أَنْ يُزَخُزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدُخُلَ الْجَنَّةَ ، فَلَتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ النَّاسَ الَّذِى يُحِبُّ أَنُ يَأْتُوا إلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا الشَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا، عُنْقَ الآخَرَ، قَالَ:فَأَدُ حَلْت رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَقُلْتُ:أُنْشِدُك

الله ، أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :فَأَشَارَ بِيَكَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ ، سَمِعَتُهُ أَذُنَاى

وَوَعَاهُ قَلْبِي ، قَالَ : قُلْتُ : هَذَا ابْنُ عَمَّكَ ، يَأْمُونَا أَنْ نَأْكُلَ أَمُوالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَأَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا ، وَقَدْ

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) قَالَ اللَّهُ : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَجَمَعَ يَدَيْهِ

(مسلم ۳۷ ابوداؤد ۳۲۳۷)

(۳۸۲۷۴) حضرت عبدالرحمان بن عبدرب الكعبه فرماتے ہیں كەمیں حضرت عبدالله بن عمر دناٹیؤ کے پاس گیاوہ خانه كعبہ کے سائے

میں ہیٹھے تھےاورلوگ ان کے گر دجمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کدا یک سفر میں ہم رسول اللہ مُؤْفِظَةُ کے ساتھ تھے جب

ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پس بچھہم میں ہے وہ تھے جو خیمے نصب کرنے مگے اور بچھوہ ہتے جو تیراندازی میں مقابلہ کرنے لگہ اور

ان کے لیے بہتر ہواورڈ رائے ان کواس بات ہے جس کے بارے میں جانتا ہو بیان کے لیے بری ہے۔ ب شک پتمباری امت

اس کی عافیت اس کے اول حصے میں ہے اور اس کے آخری حصے کو عنقریب پہنچیں گی مصیبتیں اور ایسے امور جنہیں تم ، این سمجھتے ہوا س

موقع پرایک نتنہ آئے گا مومن کے گا، یہ مجھے ہلاک کرنے والا ہے پھروہ دور بوجائے گا۔ پھر فتنہ آئے گا پس مومن کہے گا یہ مجھے

ہلاک کرنے والا ہے پھروہ دورہوجائے گاپس وہخص جے پسند ہے تم میں سے کداھے آگ سے بیالیا جائے اور جنت میں داخل کر

ر یا جائے تو اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواورلوگوں کے ساتھ ایبا ہی برتا و کرے

جیباوہ پیند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں اور وہ خص جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کو ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے

آپ نے بیحدیث حضور مَثِلَ فَفَقَاقِمَ ہے تن ہےراوی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اپنے کا نول کی طرف

کہ میر ہے کا نوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یا دکیار اوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے آپ کے چیا کے بیٹے ہمیں تکم دیتے

کے پیہاں اس غرض سے نہ لیے جاؤ ۔ آیت کےاخیر تک ،رادی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بنکھ پینا نے اپنے دونوں ہاتھ جمع

کیےاوران دونوں کواپئی پیشانی پر رکھا بھر پچھ دیریسر جھکایا بھرفر مایا:اس کی اطاعت کرانٹد تعالیٰ کی اطاعت میں اوراس کی نافر مانی کر

( ٣٨٢٦٥ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ ، عَنْ

راوی فرماتے ہیں میں نے واخل کیا اپنا سرلوگوں کے درمیان پس میں نے عرض کیا میں آپ کواللہ کا واسطہ ویتا ہوں کیا

حالا نکداللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پراوران (کے جھوٹے مقدے) دکام

د نے جہاں تک ہو سکے و ہاس کی اطاعت کر ہے ہیں اگر کوئی اس سے جھگڑ اکر بے تو اس دوسرے کی گردن ماردو۔

میں کہ ہم اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے کھا کیں اور یہ کدایے آپ کولل کریں۔

الله تعالیٰ کی نافر مانی میں ۔

نا گاہ حضور مَانِ ﷺ کے مناوی نے نداوی الصلوٰ ۃ جامعۃ پس ہم جمع ہو گئے نبی اکرم مَانِﷺ کھڑے ہوئے اورہمیں خطبہ ارشادفر مایا اور فرمایا یقینا مجھے سے پہلے کوئی نبی نبیس گز را مگراللہ کیلئے اس پرحق تھا کہ اپنی امت کی رہنمائی کرے اس بات کی طرف جو

کچھوہ جوایئے مویشیوں (کی دکھے بھال) میں (لگ گئے ) تھے۔

فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ نَكَسَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

معنف ابن انی شیبه مترجم (جلداا)

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :وَسَيْطِيبُ آخِرَهَا بَلَا، وَفِتَنْ يُرَقَقُ بَغْضُهَا بَغْضًا ، وَقَالَ : مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَذْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدُرِكُهُ مَنِيَّتُهُ ، ثُمَّ ذَكر مِثْلُهُ. (ابن ماجه ٣٩٥٧ ـ احمد ١٩١)

(٣٨٢٧٥)عبدالله بنعمرو «فالطلطة نبي اكرم مَزْطَقَعَةً ہے اسی (ندکورہ روایت) کی مثل نقل کرتے ہیں لیکن وکیع نے یوں نقل کیا ،اور عنقریب اس امت کے آخری حصے کو معیبتیں اورفتن پہنچیں گے ان میں سے ایک دوسرے کو کمزور کر دے گا اور حضور مُلِفَظَعَ أَيْهِ . \* فرمایا: جوآ دی پند کرے اس بات کو کہاہے آگ ہے بچالیا جائے اور جنت میں داخل کردیا جائے پس اے موت آئے کھروکیع

اویروالی روایت کے مثل بقیدروایت نقل کی۔

( ٢٨٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الشُّحَّامِ ، قَالَ :حلَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَّهُ ، الْمُضْطَحِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْجَالِسِ ، وَالْجَالِسُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَأْمُورُنِي ، قَالَ :مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلَّ فَلَيْلُحَقِّ بِإِبِلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمْ فَلَيْلُحَقِّ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضُوبُ بِخَدَّهِ عَلَى صَخْرَةٍ ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ

النَّجَاءُ. (مسلم ١٣- احمد ٢٨)

(٣٨٢٧٢) ابو بكره وَن اللهُ حضور مَرْضَفَعَةَ سِنقل كرت مِي كدرسول الله مَرْفَقَعَةَ نِي فرمايا: بِ شك عنقريب ايك فتذبوگا اس ميس لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا کھڑے ہوئے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اوراس

میں چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَؤْفِظَةً آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں حضور مَزَائِنَے ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس آ دمی کے اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے اور جس آ دمی کی بکریاں ہوں وہ اپنی بكريوں ميں چلا جائے اور جس آ دمی كی زمين موو ہ اپنی زمين ميں چلا جائے اور جس آ دمی كے پاس ان چيز وں ميں سے كوئی چيز نہ ہو

تووه این تلوار کا قصد کرے اور اس کی دھار پھر کی چٹان پر مارے پھر نجات یا سکتا ہے۔

( ٢٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَغْدٍ رَفَعَهُ عَبِيدَةُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَالسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الْمُوضِع. (حاكم ٣٣١)

(٣٨٢٧٧) حضرت سعد سے روایت ہے قرمائتے ہیں رسول الله مُؤَلِّقَا اَعْمَ الله عَلَمْ الله عَلَيْكَ الله عَلَم الله و لے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا اور کوشش کرنے والا بہتر ہوگا اس میں جلدی چلنے والے ہے۔

٣٨٢٦٨) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ صَخْوِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ سُبَيْعِ ، أَوُ
سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فَجُلْبْت مِنْهَا دَوَابَّ ، فَإِنِّي لَفِي مَسْجِدِهَا ، إِذْ جَاءَ رَجُلْ قَدِ اجْتَمَعَ
النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ: فَجَلَسْت إلِيْهِ، فَقَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْت أَسْأَلَهُ ، عَنِ الشَّرِّ ، قَالَ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت هَذَا الْخَيْرَ
الَّذِي كُنَّا فِيهِ هَلْ كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ ؟ وَهَلْ كَائِنْ بَعْدَهُ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ ؟ قَالَ : السَّيْفُ

الله ى كنا فِيهِ هَلَ كَانَ فَبَلَهُ شُرٌ ؟ وَهَلَ كَائِنَ بَعَدُهُ شُرٌ ؟ قَالَ : نَعْمَ ، قَلَتَ : فَمَا الْعِصَمَةَ مِنهُ ؟ قَالَ : السَّيفُ ، قَالَ : فَمَا الْعِصَمَةَ مِنهُ ؟ قَالَ : السَّيفُ مِنْ بَهَيَّةٍ ؟ قَالَ : نَعْمَ ، هُدُنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلَ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ بَهَيَّةٍ ؟ قَالَ : نَعْمَ ، هُدُنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَا بَعْدَ فَمَا بَعْدَ الْمُوتُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى شَجَرَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ لَمُؤْتُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى شَجَرَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ فَلَا يَجِىءُ بِهِ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، فَلَا يَجِيءُ يَهِ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، فَلَا يَجِيءُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا يَجِيءُ يِهِ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ، فَلَا يَجِيءُ يَهِ الدَّجَّالُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِنَارٍ وَنَهْرٍ ،

فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبُ أَجُرُهُ ، وَحُطَّ وِزْرُهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ حبط أَجُرُهُ ، وَوَجَبَ وِزْرُهُ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ الدَّجَّالِ ؟ قَالَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْتُجَ فَرَسَهُ مَا رَكِبَ مُهْرَهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

#### (ابوداؤد ۲۳۲۷ احمد ۲۸۵)

(۳۸۲۸) حضرت خالد بن سبع یا سبع بن خالد فرماتے ہیں میں کوفہ آیا اور وہاں ہے جو پائے اور میں اس کی مجد میں تھا جا تک ایک صاحب آئے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے میں نے کہا بیکون ہیں لوگوں نے کہا بیصد یفہ بن بمان وہ افزہ ہیں ، راوی کرماتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھ گیا لیس انہوں نے فرمایا: لوگ نبی مُؤافِقَةً ہے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور میں ان سے برائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور میں ان سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن ممان وہ اور شرایا اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مُؤافِقَةً اس برائی سے بحنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ مُؤافِقَةً نے فرمایا: بال میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤافِقَةً کیا تم اس کے بعد برائی ہوگی حضور مُؤافِقَةً نے فرمایا: بال میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤافِقَةً کیا تم اور کیا اس کے بعد برائی ہوگی حضور مُؤافِقَةً نے فرمایا: بال میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤافِقَةً کیا تکو ارک وہ دینے کہم باقی ہوگا ارشا دفرمایا: کہ ہاں صلح میں نے کہا اے اللہ کے رسول مُؤافِقَةً صلح کے بعد کیا ہوگا ارشا دفرمایا: گراہی کی وعوت و سے کہم باقی ہوگا ارشا دفرمایا: کہ ہاں صلح میں نے کہا اے اللہ کے رسول مُؤافِقَةً صلح کے بعد کیا ہوگا ارشا دفرمایا: گراہی کی وعوت و سے

الے پس تو اگر دیکھے کوئی خلیفہ تو اس کے ساتھ ہو جاتا اگر چہوہ تیری پشت پر مار کر سخت سز ادے اور تیرا مال لے لے اور اگر کوئی خلیف نہ ہوتو بھا گ جانا یہاں تک کتم ہیں موت آئے اس حال میں کتم درخت کھانے والے ہو۔ راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرَّافِقَةَ ہِمَاس کے بعد کیا ہوگا حضور مُرَّافِقَةَ ہِمَانے و جال کا نکلنا

بس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْضَعَ فَعَ وَجال کیالائے گا ،ارشاد فر مایا: آگ اور قبرلائے گا جواس کی آگ میں پڑ گیا اس کا اجر ناکع ہوجائے گا اور گناہ لازم ہوجائے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْافِقَعَ فَهِ و جال کے بعد کیا ہو گاحضور مَرْافِقَعَ فَعَ فر مایا:

علی اوب ما اور عادار کر بات ما در اوب کا این میں اور کا جات استدار دن رہے اوب کا این میں ہوجائے گا۔ گرتم میں سے کسی ایک کے گھوڑے کا بچے ہوتو وہ اس کے چھیرے پر سواز نہیں ہوگا یبال تک کہ قیامت قائم ہوجائے گا۔ كناب الفتن ( ٣٨٢٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ حُمَيْدٌ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَاصِمِ اللَّيْشِيُّ ، فَالَ حَدَّثَنَا اليشكرى ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُهُ النَّاسُ ؟ الْخَيْرِ ، وَكُنْتَ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ بَعْدَ هَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٌّ ؟ قَالَ :يَا حُذَيْفَةً ، تَعَلَّمُ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ، ثَلَاثًا ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْ

هَذَا الْخَيْرِ شَرُّ ؟ قَالَ :فِتْنَةٌ وَشَرٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرّ خَيْرٌ ؟ قَالَ :يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابٌ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرُّ ؟ قَالَ :فِـ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبُوَابِ النَّارِ ، فَأَنْ تَمُوتَ يَا حُذَيْفَةٌ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذُلٍ ، خَيْرٌ مِنْ ا تَتبعُ أَحَدًا مِنْهم، (ابوداؤد ٣٢٣٣ احمد ٣٨٢) (٣٨٢٦٩) حضرت يشكري فرماتے ہيں ميں نے حضرت حذیفہ تفاشؤ كوفرماتے ہوئے سنا كہلوگ رسول اللہ مُنْزِفْظَةُ ہے بھا ۔

کے بارے میں پوچھتے تھےاور میں آپ سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھااور میں بہچان چکا تھا کہ خیر مجھ سے ہرگز نہیں بڑھے، رادی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد برائی ہوگی ، آپ مِنْ اللَّهُ بِخَرِ مایا: اے حذیفہ اللہ ک کتاب سیکھواوراس میں موجودا حکام کی پیروی کروتین مرتبه (فرمایا) راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیااے اللہ کے رسول کیاا ا برائی کے بعد بھلائی ہوگی ارشادفر مایا اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھواور جواس میں ہےاس کی پیردی کروتین مردتیہ فرمایا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد برائی ہوگی ارشاد فر مایا: اندھا اور بہرا فتنہ ہوگا اس پر قائم ہوں گے جہم کے درواز ول طرف دعوت دینے والے اے حذیفہ اگرتمہیں موت آئے اس حال میں کہتم درخت کے تنے کو کھانے والے ہویہ بہتر ہے اس بار ہے کہ آن میں ہے کی کی پیروی کرو۔

( ٣٨٢٠. ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ :حَدَّثِن عِكْرِمَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :بَيْنَا نَحُنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ ذَرَّ الْفِينَنَة ، أَوْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ :فَقَالَ : إِذَا رَأَيْت النَّاسَ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ ، وَكَانُوا هَدَّ َ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَقُمْت إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِى اللَّهُ فِذَائك ، قَالَ : فَقَالَ لِى الْزَمْ بَيْتَكَ ، وَأَمْسِكُ عَلَيْك لِسَانَك ، وَخُذْ بِمَا تَغْرِفُ ، وَذَرْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْك بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَذَ عُنْكُ أُمْرُ الْعَالَمَةِ. (ابوداؤد ٣٢٣٥ ـ احمد ٢١٢)

(٣٨٢٧) حضرت عبدالله بن عمر و يؤيونون فرماتے ہيں ہم رسول الله مِينِينَفِيَعَ كَرُو تھے جب آپ علاقِينَونِلا نے فتنے كا تذكره ك آپ علیظ و کون کود کیے کا ان کا تذکرہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں آپ علیظ والا نے فرمایا: جب تو لوگوں کو دیکھے کہ ان کے وعدے خرار ہوجا کمیں اورا مانتیں بلکی ہوجا کمیں اور وہ ہوجا کمیں اس طرح اورا پی انگلیوں کوایک دوسرے میں داخل کیا ، راوی فرماتے ہیں ?

آ پ کی طرف کھڑ اہوا میں نے عرض کیا اس وقت میں کیسے کروں اللہ مجھے آپ پر قربان کرے فرماتے ہیں مجھ ہے آپ علیظِ قربالاً ا

یشا دفر مایا: اپنے گھر کولا زم پکڑنا اور اپنی زبان کوروک کرر کھنا جو جانتے ہودہ لے لیٹا اور جونہیں جانتے وہ چھوڑ دینا اور تم پرلا زم ہے اص طور پرتمہاری ذات اور عامة الناس کے معالم کے حجوڑ دینا۔

٣٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمْ

يَتَبعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقُطْرِ ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. (بخارى ١٩- احمد ٣٠) ١٣٨٢) حفرت الوسعيد والمثر فرماتے بين رسول الله مَرَافِيَعَ أَنْ فرمايا: وه وقت قريب ہے كه مسلمان كا بهترين مال وه بكريان

۔ں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش بر سے کی جگہوں پر چلا جائے گا وہ فتٹوں سےاپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جائے گا۔

٣٨٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَا ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حَصَيْنِ : انْتِ قَوْمَكَ فَانْهَهُمْ أَنْ يَخِفُّوا فِي هَذَا الْأَمْرِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي فِيهِمْ لَمَغُمُورٌ ، وَمَا أَنَا فِيهِمْ بِالْمُطَاعِ ، قَالَ : فَأَيْلِغُهُمْ عَنِّي لَانُ أَكُونَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فِي أَعُنُزٍ حَضَنِيًّاتٍ أَرْعَاهَا فِي رَأْسِ جَبَلٍ حَتَّى يُدُرِكِنِي الْمَوْتُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَرْمِي فِي أَحَدٍ مِنَ الصَّقَيْنِ بِسَهُم أَخْطَأْتُ ، أَوْ أَصَبُتُ.

۳۸۲۷۲) حضرت جمیر بن الربیع فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عمران بن حصین دی ڈو نے فرمایا اپنی قوم کے پاس جاؤ اوران کواس ناملے میں جلدی کرنے سے روکو میں نے عرض کیا میں ان میں مامور ہوں اور میں ان میں امیر نہیں ہوں حضرت عمران بن عمین دی ڈو مایا انہیں میری جانب سے بیا پیغام پہنچا دو کہ اگر میں ایک حبثی غلام ہوں عیب دار ہوں بھیٹروں کو چراؤں ایک موری کے دائر میں ان سے سے محمد میں سے بیاست محمد میں ایک حبثی میں ایک م

اڑی چوٹی میں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یہ بات مجھے زیادہ پندیدہ ہاں بات سے کہ میں دونوں مفول میں سے کی ایک بن تیر ماروں چاہے درستگی تک پہنچ جاؤں یا غلطی پر ہوں۔

٣٨٢٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ حُدَيْفَةُ :إِنَّ لِلْفِنْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَثَاتٍ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَافْعَلُ. (حاكم ٣٣٣)

۳۸۲۷۳) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں حضرت حذیفہ وہا ٹھٹو نے فرمایا یقینا فقتے میں تکواریس ونتی بھی جاتی ہیں اور نیام میں بی ڈال لی جاتی ہیں۔ یا یقینا فتندر کتا بھی ہے اور اٹھتا بھی ہے لیں اگرتم سے ہو سکے کہ تہمیں موت آئے اس کے رکنے کے وقت تو مائی کرنا۔

٣٨٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ زِيَاد بن سِمِيْنُ كُوشُ الْيَمَانِيَّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : تَكُونُ فِتُنَّةً ، أَوْ فِتَنْ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ ، قَثَّلَاهَا فِي النَّارِ ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ . (ابوداؤد ٣٢٣- احمد ٢١١) هُ مُصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کستاب الفنین کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

(۳۸۲۷ ) حضرت زیاد بن سمین کوش الیمانی پیشید حضرت عبدالله بن عمرو سے قتل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا فتنہ ہوگا یا فتنے ہول

م جوسارے عرب کو ہلاک کردیں گے ان فتنوں کے مفتول آگ میں ہوں گے ان میں زبان (سے بات کرنا) تلوار مارنے ب

( ٢٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ

خَطَنَا ، فَقَالَ :أَلَا وَإِنَّ مِنَّ وَرَانِكُمْ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْقَاشِي خَيْرٌ مِرَ

الرَّاكِبِ ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُونَا ؟ قَالَ : كُونُوا أَخُلَاسَ الْبَيُوتِ. (ابوداؤد ٣٢٦- احمد ٣٠٨)

(٣٨٢٧٥) حضرت ابوموي داين سے روايت ہے فر مايا حضور مَلْ النَّائيَةَ إِنْ خطبه ارشاد فر مايا پس فرمايا خبر دار ہويقينا تمهارے سامنے فتنے ہیں اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح ان میں آ دی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کا فر اور صبح کو کا فر ہوگا اور شام کومومن ہوگا

ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑ اہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والاسوار سے بہتر ہوگا۔

صحابہ کرام اور کا بنانے عرض کیا آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ علیقی ان نے فرمایا ہوجانا گھروں کے ٹاٹ۔ ( ٣٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَى

السَّاعَةِ فِتَنَّ كَقِطَعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، وَيَبِيعُ أَقُوامُ دِينَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنيا. (ابو نعيم ١٣)

(٣٨٢٧) حضرت مجابد ويشيد فرمات بين رسول الله مَلِفَظَةُ في فرما يا قيامت سے پہلے فقنے ہوں مسكے اندھيري رات كے فكروں كي طرح ان میں آ دمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کا فر ہوجائے گا اور شام کومومن ہوگا اور صبح کو کا فر ہوجائے گا اور لوگ اپنے وین کو

یجیں گے دنیاوی سامان کے بدلے میں۔

( ٣٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوانَ ، عَن

مُّذَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اكْسِرُوا قِسِيْكُمْ ، يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ ،

وَ قَطَّعُوا الْأُوْتَارَ وَالْزَمُوا أَجُواكَ الْبَيُوتِ ، وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيرِ مِنِ ابْنَيْ آدَمَ. (احمد ٢٠٨) (٣٨٢٧) حضرت الومول ولا فتر في مَا النَّهُ في مَا النَّهُ في مَا النَّهُ في مَا النَّهُ في مَا نور دو فقت كي بارے ميں

فرمارے تھادر کمان کی تانتیں کاٹ دواورا پے گھروں کے اندرونی حصول کولازم پکڑواور ہوجاؤان میں آ دم کے دوبیٹوں میں ہے بہتر ہے کی طرح۔

( ٣٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرٌّ ، أَرَأَيْت إِنِ اقْتَنَلَ النَّاسُ حَتَّى تَغْرَقَ

مصنف ابن الي شيدمترجم (جلد ۱۱)

حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ :تَدُخُلُ بَيْتَكَ ، قَالَ : قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ :إِنْ خِفْت أَنْ قُلْتُ : فَمَا أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنْ خِفْت أَنْ

قَلَتَ : افَاحَمِلُ السَّلاَحَ ؟ قَالَ : إِذَا تَشَارِكَ ، قَالَ : قَلَتَ : فَمَا اصْنِعَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِن خِفْتِ ان يَغْلِبَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَالْقِ مِنْ رِدَائِكَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُّوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ. (احمد ١٣٩ ـ حاكم ١٥٦) عَرْتَ عَبِداللهُ بَنْ صَامَتَ وَيَاثُو حَرْتَ ابُوذَرَ وَيَاثُو عَرْتَ ابُودَرَ وَيَاثُو اللهُ مَا لَكُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِيَّالِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

فر مایا: اے ابوذر مجھے بتاؤ توسی اگر لوگ اڑائی کریں یہاں تک کہ (مقام) حجارۃ الزیت خون سے ڈوب جائے تو تو کیا کرنے والا کا حضرت ابوذر جوڑ گئے گئے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں آپ مِنْ فَضَفَحَ آجَ نے ارشاد فر مایا: اپ گھر یں داخل ہوجانا حضرت ابوذر جوڑ فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا میں اسلحہ اٹھاؤں آپ عَلِیْشِوْرَا آپ ارشاد فر مایا: اس وقت تم بھی شریک ہوجاؤ کے ،حضرت ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں کیا کروں ،اے اللہ کے رسول مَالِفَضَعَامَ فَا حضور مُؤَلِفَضَعَ فَا فَر مایا:

ا رسمبن خوف ہو کہ سورج کی شعاعیں تم پر غالب آ جائیں گی تو اپنے چبرے پراپی چا در ڈال لینا وہ لوٹے گا تمہارے گناہ اور اپنے گناہ کو لے کر۔ (مطلب بیہ ہے کہا گرکوئی گھر میں آ کربھی تملہ کرئے جواب ندویناوہ تملیآ وربی دبال کے ساتھ لوٹے گا) ۲۸۲۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، قَالَ : قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتُلُ. (مسلم ٢٠٥٧- احمد ٣٨٩)

؟ ٣٨٢٧) حضرت ابومویٰ وَفَاقِرُ فرماتے بیں رسول الله مَرَافِظَةَ نے فرمایا: یقیناً تمبهارے سامنے ایسے ایام آئیں گے جن میں ہالت اترے گی اور علم اٹھالیا جائے گا اور ہرج کثرت سے ہوجائے گاصحابہ کرام (اِنْ اِللّٰهِ اُنْ اِللّٰہ کے رسول مَرَافِظَةً

باست الرحى اور م اهامي جائے قادر برئ عرف سے ، وجائے قادر مرام وروست مراس ميا اے است رحول روست برئ ميا اے است رحول روست برئ سے كيامراد ہار شاد فرمايا آل ۔ برئ سے كيامراد ہارشاد فرمايا آل ۔ ٣٨٢٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : أَتَتَكُمُ الْفِتَنُ

مِثْلَ فِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يَهُلِكُ فِيهَا كُلُّ شُجَاعٍ بَعَلِ ، وَكُلُّ رَاكِبٍ موْضِع ، وَكُلُّ خَطِبِ مِصْفَعِ. • ٣٨٢٨) حضرت يزيد بن الاصم فرمات بين حضرت حذيف والتي في فرماياتم برفت آسي كاندهيري رات كظرول كي طرح الكهو كان من جرد ليراور بها دراور جرتيز رفتار سواراور جربلغ وبلندة وازخطيب.

للك موگاان مين مردليراور بهادراور مرتيز رفتار سواراور مربيغ وبلندآ واز خطيب . ٣٨٢٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ

اللهِ ، هَلْ لِلإِسْلَامِ مُنْتَهَى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أَيُّمَا أَهُلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ ، أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ ، قَالَ : ثُمَّ مَهُ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْفِتَنُ تَقَعُ كَالظُّلُلِ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَالَ بَعْضٍ ، وَالْأَسُودُ : الْحَيَّةُ تَرْتَفِعُ ، ثُمَّ تَنْصَبُّ. (احمد ٢٥٧هـ طبراني ٣٣٢)

٣٨٢٨١) حضرت كرز بن علقمه الخزاع والتي فرمات بي ايك آدى نے عرض كيا اے الله كے رسول مَوْفَقَقَةُ كيا اسلام كے ليے

انتاء بے حضور مُؤَفِّفَةِ نے قرمایا: ہاں کوئی بھی عرب یا عجم میں سے گھر والے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما میں گے ان پر اسلام کو داخل کر دیں گے، انہوں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا ارشا وفر مایا: پھر فتنے ہوں گے جو با دلوں کی طرح وقوع پذیر یہوں گے تم ان میں ڈینے والے ناگ بن کر لوٹو گے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، کالا سانپ سر اٹھا تا ہے پھر ڈینے کے

ليے(شکار) پِرَّرَتا ہے۔ ( ۲۸۲۸۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى أُطُمِ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّى لَارَى مَوَاقِعَ الْفَتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطُوِ.

اطم من اطام المدینیه ، نم قال : هل ترون ما اری ایی لاری مواقع الفین بخلال بیوریکم کمواقع الفطر .
(بخاری ۱۷۹۰ مسلم ۱۲۲۱)
(۳۸۲۸۲) حضرت اسامه را تو شرک می شود می که نمی مؤلفتی شرک می می شود کی شیول کی طرف

(۳۸۲۸۳) حضرت عروہ حضرت اسامہ ڈٹاٹٹو سے مل کرتے ہیں کہ ٹبی مُؤَشِّفَۃ نے مدینہ کے ٹیکوں میں سے بچھ ٹیلوں کی طرف جھا نکا پھرار شادفر مایا کیاتم دکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح اتر تے ہوئے دکھ رہا ہوں۔ ( ۲۸۲۸۳ ) حَدَّثُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّادِ بْنِ سَلَامَةً ، قَالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنُ أُخْوِجَ

ابُنُ زِيَادٍ وَثَبَ مَرُوانُ بِالشَّامِ حِينَ وَثَبَ ، وَوَقَبَ اَبُنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّمَة ، وَوَثَبَ الْقُوَّاءُ بِالْبَصُوةِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْمِنْهَالِ : غُمَّ أَبِي غَمَّا شَدِيدًا ، قَالَ : وَكَانَ يُثْنِي عَلَى أَبِيهِ خَيْرًا ، قَالَ : قَالَ لِى أَبِي : أَى بُنَى ، انْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي بَرُزَةَ الْاسْلَمِي فِي يَوْم حَارً شَدِيدِ الْحَرِّ ، وَإِذَا هُو جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلُو مِنْ قَصَبٍ ، فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَرُزَةَ ، فَلَا تَرَى ؟ أَلَا تَرَى ؟ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَّ : أَمَا إِنِّى أَصْبَحْت سَاحِطًا عَلَى أَخْيَاءِ قُرَيْشٍ ، إِنَّكُمُ اللّهَ تَرَى ؟ أَلَا تَرَى ؟ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ ، قَالً : أَمَا إِنِّى أَصْبَحْت سَاحِطًا عَلَى أَخْيَاءِ قُرَيْشٍ ، إِنَّكُمُ مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي قَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ قِلْتِكُمْ وَجَاهِلِيَّتِكُمْ ، وَإِنَّ اللّهَ نَعْشَكُمْ بِالإِسْلَامِ مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي قَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ قِلْتِكُمْ وَجَاهِلِيَّتِكُمْ ، وَإِنَّ اللّهُ نَعْشَكُمْ بِالإِسْلَامِ وَبِعَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ ، وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنُهَا هِى الْتِي قَدُ أَفْسَدَتُ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ هَالَذُي عِنْ مَرُوانَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَ عَلَى الدُّنِيَا ، وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِى بِمَكَّةَ يَعْنِى ابْنَ الزَّبَيْرِ ،

وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّ هَوُلاَءِ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ تَدْعُونَهُمْ قُرَّانَكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا، قَالَ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا، قَالَ : لَا أَرَى الْيُوْمَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ الدُّنْيَا، قَالَ : لَا أَرَى الْيُوْمَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ مَلَّذَيْهِ، قَالَ : لَا أَرَى الْيُوْمَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ مُلَّذَيْهِ، قَالَ : لَا أَرَى الْيُومَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ مُلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَبِي : أَبُا بَرُزَةً ، مَا تَرَى ؟ قَالَ : لَا أَرَى الْيُومَ خَيْرًا مِنْ عِصَابَةٍ مُلْكَالًا عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ اللَّ

نے شام پراور حضرت عبداللہ بن زبیر رہ اُٹھٹے نے مکہاور قراء نے بھرہ پرحملہ کیا اوف کہتے ہیں، ابوالمنہال نے فر مایا میرے والد بہت زیادہ ممکین ہوئے اور راوی کہتے ہیں حضرت ابوالمنہال اپنے والد کی اچھی تعریف کرتے تھے۔ ابوالمنہال نے فر مایا مجھ سے میرے هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

والدنے کہا کداے بیٹے!رسول اللہ میرائے بھیج کے صحابہ میں سے اس آ دمی کی طرف ہمیں لے چلوپس ہم نکلے حضرت ابو برز ہ اسلمی مؤتمنو کی طرف ایسے دن میں جو بخت گرمی والاتھا ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے بلندسا ہے میں جوان کے لیے بانس سے بنایا گیا تھا۔ پس شروع

ہوئے میرے والد کہ ان سے تفتگو چاہتے تھے پس میرے والدنے کہا اے ابا برزہ! کیا آپ د کی نہیں رہے؟ کیا آپ د کی نہیں رہے؟ پس بہلی بات جوانہوں نے کہی فرمایا میں قریش کے قبائل پر ناراض ہوں۔ یقینا اے عرب کے قبائل تم تھے اس قلت اور جالمیت کی حالت پر جوتم جانتے ہو۔اور میشک التد تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد میز النظیمیج کے ذریعے بلند کیا یہاں تک کہتم اس حالت

پر پہنچ گئے جوتم دیکھ رہے ہو،اور بید نیا بی ہے جس نے تمہارے درمیان فساد ہریا کردیا ہے۔ بیٹک یہ جوشام میں ہیں ان کی مراد تھی مروان۔ بخدانہیں وہلاائی کرر ہا مگرد نیا کے لیےاور بیٹک یہ جوتمہارے گرد ہیں جنہیں تم اپنے قراء کہتے ہو بخدایہ بھی نہیں لڑر ہے مگر دنیا کے لیے۔

ابوالمنبال راوی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی ایک کوبھی نہیں چھوڑ انوان سے میرے والدنے کہا کہ آ کی کیارائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو آج اس جماعت ہے بہتر کسی کونہیں سمجھتا جو زمین سے چیکی ہوئی ہوان کے پیٹ لوگوں کے مالوں

سے خالی ہوں ان کی کمریں لوگوں کے خونوں کی ذمہ داری سے فارغ ہوں۔ ( ٣٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَخْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِنْنَةِ كَمَا قَالَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، قَالَ :فَقَالَ :إنَّك لَجَرِىءٌ ، وَكَيْفَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ ، عَن

الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عُمَّرُ :لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ ، إنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبُحْرِ ، قَالَ :قُلْتُ :مَالَك وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغُلِّقًا ، قَالَ : فَيُكْسَرُ الْبَابُ ، أَمْ يُفْتَحُ ، قَالَ : قَلْتُ : لَا ، بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا ، قَالَ : قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ، قَالَ : نَعَمُ ، كَمَا أَعْلَمُ ، أَنَّ غَدًا دُونَ اللَّيْلَةِ، إنِّي حَدَّثْتِه حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، قَالَ:فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ:

سَلُّهُ ، فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ :عُمَرٌ . (مسلم ٢٢١٨ ابن ماجه ٣٩٥٥) ٣٨٢٨٣) حفزت شقیق حفزت حذیفہ دوانو سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم حضزت عمر زوانو کئے پاس بیٹھے تھے انہوں نے

ر مایاتم میں کون ہے جسے فتنے کے بارے میں رسول الله مَالِنْ الله مَالِنْ فَقَعَ کی حدیث ایسے ہی یاد ہے جسے آپ نے ارشا وفر مائی میں نے عرض کیا کہ میں ہوں،حضرت حذیفہ وہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر وہ تو نے فرمایا یقینا تو جری ہے اور حضور میر النقی نے کیے ارشاوفر مایا میں

نے کہامیں نے رسول اللہ مُؤْفِظُ فَقَعَ کُوفر ماتے ہوئے سنا ہے آ دمی کے گھر اور مال اورا پنی ذات اور پڑوی میں فتنداس کا کفارہ ہوجائے ۔ روز ہ اورصد قبہ اورا چھائی کا تھم کرنا اور برائی ہے رو کنا،حصرت عمر جانٹو نے فر مایا میری پیمرادنہیں ہے میری مراد تو وہ فتنہ ہے جو

ه مسنف ابن الى شير متر فم (جلدا)

سمندر کی موج کی طرح زور پر ہوگا راوی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کواس سے کیا غرض امیر المؤمنین بلا شبہ آپ کے اوراس کے درمیان ایک بندوروازہ ہے، حضرت عمر دلی ٹیڈ نے فرمایا کیا دروازہ تو ڑا جائے یا کھولا جائے گا راوی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے کہانہیں بلکہ تو ڑا جائے گا انہوں نے فرمایا یہ (دروازہ) زیادہ لائق ہے اس بات کے کہا ہے بھی بندنہ کیا جائے شقیق راوی کہتے

کے اہا ہیں بلدور اجائے 6 انہوں نے حرمایا یہ دروارہ ) ریادہ لائی ہے اس بات نے ارائے ، بی بند نہ کیا جائے ۔ سی راوی ہے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر دلاڑو جانتے تھے دروازہ کون ہے انہوں نے فرمایا ہاں جسے میں جانتا ہوں کہ شبح رات سے پہلے ہے میں نے ان سے حدیث بیان کی ہے نہ کہ مغالطہ آمیز با تیں راوی حضرت شقیق کہتے ہیں ہم حضرت حذیفہ سے

یہ بات کہ درواز ہ کون ہے پوچھنے سے ڈر گئے ہم نے حضرت مسروق مِراتِیما ہے کہا آپ ان سے پوچھیں انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر جینیو۔

( ٢٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خُذَيْفَةً ، قَالَ : لَفِتْنَةُ السَّوْطِ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ السَّيْفِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيْضُرَبُ بِالسَّوْطِ حَتَّى يَرْكَبَ الْخَشَبَةَ.

(۳۸،۸۵) حضرت شقیق حضرت حذیفه و افزائد سنقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کوڑے کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ خت ہے توان کے اصحاب نے عرض کیا ہد کیے ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایا بے شک آ دمی کوکوڑا مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ لکڑی پرسوار ہو جاتا ہے۔

( ٣٨٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتُنَةً فَعَظَّمَ أَمُوهَا ، قَالَ : فَقُلْنَا ، أَوْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَئِنْ أَدْرَكُنَا هَذَا لَنَهْلِكَنَّ ، قَالَ : كَلَّا ، إِنَّ بِحَسِبِكُمُ الْقَتْلُ.

قَالَ سَعِيدٌ : فَرَأَيْتُ إِخُوانِي قُتِلُوا. (احمد ١٨٩ طبراني ٣٣٩)

(٣٨٢٨) حضرت سعيد بن زيد و الله فرمات بين بم ني سَلِّ النَّهُ كَ باس شف آ پ عَلِيْ الله في الله فق كا تذكره فرمايا اس ك معاسلے كو بوا جانا راوى فرماتے بين بم في يا انہوں نے عرض كيا اے الله كے رسول سَلِّ الله بم في الله بال بو بم بلاک ہو جائيں گا فرماتے بين ميں نے اپ بھائيوں كود يكھا كرسب قبل كيے گئے۔ به جوجا ئيں گارشاد برگزنہيں تمہيں كا في بوگا قبل حضرت سعيد والله فرماتے بين ميں نے اپ بھائيوں كود يكھا كرسب قبل كيے گئے۔ (٣٨٢٨٧) حَدَّ فَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَاثِلَةً ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : تَكُونُ ثَلَاكُ فِينَ ، الرَّابِعَةُ تَسُوقُهُمْ إِلَى الدَّجَالِ ، الَّتِي تَوْمِي بِالنَّسَفِ وَالْتِي تَوْمِي بِالرَّضُفِ ، وَالْمُظْلِمَةُ الْتِي تَمُوجُ

' نَکَمُوْجِ الْبَحْرِ. (۳۸۲۸۷) حفرت حذیفہ جن ﷺ فرماتے ہیں کہ تین فتنے واقع ہو نگے اور چوتھا فتنہ لوگوں کو د جال کی طرف لے جائے گا ان کے لیے پہلا فتنہ پانی خشک کرنے والے پھر مارے گا اور دوسرا گرم پھر پھینے گا اور تیسراوہ اندھیرا پھیلائے گا جوسمندر کی موج کی طرح مختائھیں مارے گا۔ هي معنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ١١) كي معنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ١١) كي المعنف المع ( ٣٨٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قَالَ حُمَيْدٌ :حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا

الْيَشُكُرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ النَّارِ ، فَأَنْ تَمُتُ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذُلِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتُبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

(٣٨٢٨) حفرت يشكري ويني فرمات بين كديس في حفرت حذيف والنو كويفر مات موسة سنا كدرسول المد مِرْ النَّفَيْجُ في فرمايا ا یک اندھا بہرہ فتنہ ہوگا جس کی طرف بلانے والے چہنم کے درواز وں کی طرف بلانے والے ہوئے گئے۔اے حذیفہ! تتہمیں اس حال

میں موت آئے کہتم درخت کی جڑ کو کھانے والے ہویہ بات بہتر ہاں سے کہتم ان میں ہے کسی ایک کی پیروی کرو۔ ( ٢٨٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلْ لِحُذَيْفَةَ :كَيْفَ أَصْنَعُ

إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ ؟ قَالَ : تَذْخُلُ بَيْتَكَ ، قَالَ : قُلُتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ دُخِلَ بَيْتِي ؟ قَالَ : قُلْ : إِنِّي لَنْ أَفْتَلُك ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾. (نعيم بن حماد ٣٥٠)

(۲۸۲۸۹)حضرت ربعی میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت حذیفہ من تو سے پوچھاجب نمازی آبس میں جھٹڑ اکریں تو میں

کیا کروں حضرت حذیفہ ڈڈٹٹو نے فرمایا کہاہے گھر میں بناہ بکڑنا اس صاحب نے کہا کہا گرا گروہ میرے گھر میں بھی داخل ہوجا کمیں تو میں کیا صورت اختیار کروں تو حضرت حذیفہ رہا ہوئے فرمایا کہدوینا تنہیں برگز نہیں قتل کرونگا کیونکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار

( ٣٨٢٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ :وُكَّلَتِ الْفِتْنَةُ بِثَلَاثَةٍ :بِالْجَادِّ النُّحْرِيرِ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ لَهُ شيء إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ ، وَبِالْخَطِيبِ الَّذِي يَدْعُو إلَيْهِ الْأَمُورَ ، وَبِالشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ ، فَأَمَّا الْجَادُّ النَّحْرِيرُ فَتَصْرَعُهُ ، وَأَمَّا هَذَانِ فَتَبْحَثُهُمَا فَتَبْلُو مَا عِنْدَهُمَا. (۳۸۲۹۰) حضرت حذیفه دی نفه فرماتے ہیں فتنه تین آ دمیوں کی وجہ ہے قائم ہوگا ایک تومحنتی صاحب بصیرت آ دی جب بھی اس

کے سامنے کوئی چیز بلند ہوتی ہے تو وہ اسے تکوار ہے ختم کر دیتا ہے اور وہ خطیب جس کی طرف تمام امور دعوت دیتے ہیں اور مذکورہ شریف باتی و مخنتی صاحب بصیرت اس فتنے کو بچھاڑ دیتا ہے اور باقی سددوفتندان کو تلاش کرتا ہے اور جوان کے پاس ہوتا ہے اے ( ٢٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامُ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ هَوْذَةً ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرْ ، قَالَ :

قَالَ حُذَيْفَةٌ : كَيْفُ أَنْتُمُ إِذَا بَرَكَتُ تَجُرُّ خِطَامَهَا فَٱتَتُكُمْ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا ، قَالُوا : لَا نَدْرِي وَاللهِ ، قَالَ : لَكِنِّى وَاللَّهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَيْلَةٍ كَالْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ إِنْ سَبَّهُ السَّيِّدُ لَمْ يَسْتَطِعِ الْعَبْدُ أَنْ يَسُبَّهُ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ لَمْ يَسْتَطِع الْعَبْدُ أَنْ يَضُرِبَهُ. (۳۸۲۹۱) حضرت خرشہ بن حرر مریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہائٹے نے فرمایا کیا حالت ہوگی تمباری اس وقت جب وہ ( فتنہ ) تمہاری طرف آئے گا اپنی لگام کو کھینچتے ہوئے ہیں وہ تمہارے پاس اس طرف ہے بھی آئے گا اور اس طرف ہے بھی آئے گا۔لوگوں نے عرض کیا بخدا ہم تونہیں جانتے ،تو حضرت حذیفہ جھاٹی نے فرمایا لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم اس دن غلام اور آقا کی طرح ہوگے اگر آقا اے برا بھلا کہتو غلام اس کو برا بھلانہیں کہ سکتا اوراگروہ اے مارے تو غلام اس کونہیں مارسکتا۔

( ٣٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامُ ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ هَوْذَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ حَدَيْفَةَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا انْفَرَجْتُمْ ، عَنْ دِينِكُمْ كَمَا تَنْفَرِجُ الْمَرْأَةُ ، عَنْ قَبْلِهَا لَا تَمْنَعُ مَنْ يَأْتِيهَا ، قَالُوا: لَا نَدْرِى ، قَالَ : لَكِنِّى وَاللهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ عَاجِزٍ وَفَاجِرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : فَبُحَ الْعَاجِزُ عَنْ ذَكَ ، قَالَ : لَكِنِّى وَاللهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ عَاجِزٍ وَفَاجِرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : فَبُحَ الْعَاجِزُ عَنْ فَالَ : فَا لَا يَقْوَمُ عَنْ اللهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ عَاجِزٍ وَفَاجِرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : فَبُحَ الْعَاجِزُ عَنْ الْعَالَ ، فَتَعْرَبُ عَنْ الْعَارِمُ وَلَا الْعَلْمُ وَارًا ، ثُمَّ قَالَ : فَيْحُدُ أَنْتَ ، فَيْحُدَ أَنْتَ .

(۳۸۲۹۲) حفرت خرشہ ویٹیو حفرت حذیفہ دی تو سے اللہ کا کہ جی انہوں نے فرمایا کیا حال ہوگا تمہارااس وقت جبتم اپنے دین کوارزاں کردو کے جیسے ارزاں کردیتی ہے دہ عورت اپنی شرم گاہ کو جوابے پاس آنے سے کسی کوئیس روئی ، پھرلوگوں نے عرض کیا ہم نہیں جانے حضرت حذیفہ دی تو نے فرمایا کی اللہ کا قتم میں جانتا ہوں تم اس دن عاجز اور فاجر کے درمیان ہوگے لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا ہے عاجز اس فاجر کے مقابلے میں بھلائی سے دور کیا جائے ، راوی فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دو تو نے اس کی پشت پر کئی مرتبہ ماراتو بھلائی سے دور کیا جائے۔

( ٣٨٢٩٣) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمُنْلِرُ بْنُ هَوْذَةَ ، عَنْ حَرَشَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ يُقُرِءُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَالَ : إِنْ تَكُونُوا على الطَّرِيقَةِ ، لَقَدُ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا ، وَإِنْ تَدَعُوهُ فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ، قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ إِلَى حَلْقَة ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَوْمًا آمَنَا قَبْلَ أَنْ يَوْمِنُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : تِلْكَ الْفِيْنَةُ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ أَتَنكُمْ مِنْ لَقُورًا وَإِنَّ قَوْمًا سَيَقُرَوُونَ قَبْلَ أَنْ يَوْمِنُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : تِلْكَ الْفِيْنَةُ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ أَتَنكُمْ مِنْ أَمُومُ حَيْثُ نَسُوءً وَجُوهَكُمْ ، ثُمَّ لِتَأْتِيكُمْ دِيَمًا دِيَمًا ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ فَيَأْتَمِو الأَمْرَيُنِ : أَحَدُهُمَا عَجْزُ أَمَامِكُمْ حَيْثُ نَسُوءً وَجُوهَكُمْ ، ثُمَّ لِتَأْتِيكُمْ دِيَمًا دِيَمًا ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ فَيَأْتَمِو الأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَجْزُ وَالاَحْرُ فَجُورٌ ، قَالَ خَرَشَةُ : فَمَا بَرِحْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى رَأَيْتِ الرَّجُلَ يَخُورُ بَا يَسَيْفِهِ يَسْتَغُوضُ النَّاسَ.

(۳۸۲۹۳) حضرت خرشہ براٹیل سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ دوائی معجد میں تشریف لائے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن میں سے کچھ دوسروں کوقر آن پڑھارہ ہے تھے تو حضرت حذیفہ دوائی نے فر مایا اگرتم درست طریقے پر قائم ہوتو تم بہت سبقت لے گئے ہوا درا گرتم اسے چھوڑ بھے ہوتو تم گراہ ہو بھے ہوراوی فر ماتے ہیں پھرایک علقہ میں تشریف فر ماہو نے اور ارشاد فر مایا بلا شبہ ہم لوگ قرآن پڑھیں کے لوگوں میں سے فر مایا بلا شبہ ہم لوگ قرآن پڑھین سے پہلے ایمان لائے اور آئندہ کچھ لوگ ایمان لانے سے پہلے قرآن پڑھیں کے لوگوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا یہ فتنہ ہوگا ارشاد فر مایا باں وہ تمہارے سامنے سے جہاں سے تم رنجیدہ ہو وہاں سے آئے گا بھر رش کی طرح (آ ہستہ آ ہستہ بھنگی کے ساتھ) آتارہ گا۔ بلاشبہ کوئی آدمی اس سے لوٹے گا اور دوکا موں کا تھم دے گا ایک ان میں سے بجز اور دومرافت و بجورے حضرت خرشہ میرشی فر ماتے ہیں (اس بات کے ) تھوڑی ہی مدت کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ اور دومرافت و بجورے سے میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ

این تلوار لے کرنکلالوگوں کا پیچھا کرتا تھا۔

( ٣٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِحُذَيْفَةَ : مَا وَقَفَاتُ الْفِتْنَةِ ، وَمَا بَعَنَاتُهَا ، قَالَ :بَعَنَاتُهَا سَلُّ السَّيْفِ ، وَوَقَفَاتُهَا إِغْمَادُهُ.

(۳۸۲۹۳) حضرت زید بن وہب پرلٹیئ ہے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں حضرت حذیفہ ٹڑٹٹو سے سوال کیا گیا فتنے کے وقفات اور بعثات سے کیا مراد ہے حضرت حذیفہ ٹڑٹٹو نے فرمایا فتنے کے بعثات سے مراد تکواروں کا سونتا ہے کا اور اس کے وقفات سے مراد تکواروں کا نیاموں میں ڈ الناہے۔

( ٣٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ عَامِرٍ بُنِ وَاثِلَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ وَفِتْنَةٌ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا غَنِيٌّ خَفِيٌّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَكَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا هُوَ عَطَاءٌ أَحَدُنَا يَطْرَحُ بِهِ كُلَّ مُطْرَحٍ ، وَيَرْمِى بِهِ كُلَّ مَرْمًى ، قَالَ : كُنْ إِذًا كَابُنِ الْمَخَاضِ لَا رَكُوبَةَ فَتُرْكَبُ وَلَا حَلُوبَةً فَتُحْلَبُ.

(٣٨٢٩٥) حضرت ابوالطفیل عامرین واثله و فرقو سروایت ب كه حضرت حذیفه ترفق نے ان سے فرمایا كیا حالت ہوگی تمهاری جبكه ایک فتنه ہوگا اس میں لوگوں میں سے سب سے بہتر پوشیدہ غنی آ دمی ہوگا۔حضرت عامرین واثله و فرقت نے فرمایا میں نے كہا يہ كيسے ہوگا انہوں نے فرمایا بلاشبدہ ہم میں سے كى عطاء ب جسے وہ و النے والی جگه والی جگه میں بھینک ویتا ہے ہوگا انہوں نے فرمایا بلاشبدہ ہم میں سے كى محطاء ب جسے وہ و النے والی جگه والی جگه میں اللہ ہوتا ہے اور ندود دو سوارى بن سكتا ہے كما سے سوارى بنایا جائے اور ندود دو دور دور دور دور دور دور و اللہ و تا ہونہ واللہ و تا ہے كہ اس سے دود دور دور و اللہ و تا ہونہ واللہ و تا ہے كہ اس سے دود دور دور و اللہ و تا ہونہ و اللہ و تا ہے كہ اس سے دود دور و اللہ و تا ہونہ و اللہ و تا ہونہ و اللہ و تا ہے كہ اس سے دود دور و اللہ و تا ہونہ و اللہ و تا ہونہ و اللہ و تا ہے كہ اس سے دور دور و اللہ و تا ہونہ و اللہ و تا ہونہ و اللہ و تا ہے كہ اس سے دور دور و اللہ و تا ہونہ و اللہ و تا ہے كہ اس سے دور دور و اللہ و تا ہونہ و تا ہو

( ٣٨٢٩٦ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّوَّاعِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةٌ تُقْبِلُ مُشَبَّهَةً وَتُدْبِرُ منتنة ، فَإِنْ كَانَ فَلِكَ فَالْبُدو لبود الرَّاعِى عَلَى عَصَاهُ خَلْفَ غَنَمِهِ ، لَا يَذْهَبُ بِكُمُ السَّيْلُ.

(۳۸۲۹۲) حضرت عبداللہ بن الرواع حضرت حذیفہ دی ٹئے سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ایک فقنہ ہوگا جوآئے گا شبہات ڈالتے ہوئے اورواپس ہوگانتفن بھیلائے ہوئے بس اگریہ ہوجائے تو تم چرواہے کے اپنی بکریوں کے پیچھے لاٹھی پر چیٹنے کی طرح زمین کی طرف چیٹ جانا تا کہ سیلاب بہا کرنہ لے جائے۔

( ٣٨٢٩٧) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَكَفَرَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ كَانَتْ تُغْرَضٌ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَةُ فَيَأْبُونَهَا فَيُكْرَهُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تُغْرَضُ عَلَيْهِمْ فَيَأْبُونَهَا حُتَّى ضُرِبُوا عَلَيْهَا بِالسِّيَاطِ وَالسُّيُوفِ حَتَّى خَاضُوا إِخَاضَة الْمَاءِ حَتَّى لَمْ يَغْرِفُوا مَعْرُوفًا وَلَمْ يُنْكِرُوا مُنْكَرًا. (٣٨٢٩٧) حفرت ميمون بن الوهبيب بيشير سے روايت ہے كہ حفرت حذيفہ واثنو سے پوچھا گيا، بني اسرائيل نے ايک دن ميں كفركيا تو انہوں نے ارشاد فرمايا نہيں ليكن ان پر فتنه پيش كيا جاتا تھا اورو واسے افتيار كرنے سے انكار كرتے تھے ہى انہيں اس پر مجبور كيا جاتا تھا بھر فتندان پر پیش كيا گيا انہوں نے اسے افتيار كرنے سے انكار كيا، يہاں تك كه انہيں اس كے افتيار كرنے بركوڑوں اور

کیا جاتا تھا پھرفتندان پر پیش کیا گیاانہوں نے اے اختیار کرنے ہے افکار کیا، یہاں تک کہ انہیں اس کے اختیار کرنے پرکوڑوں اور تکواروں کے ذریعے مارا گیا یہاں تک کہ وہ اس فتنے میں گھس گئے پانی میں گھس جانے کی طرح (نوبت بایں جارسید) یہاں تک کہ وہ کی نیکی کونہ جانتے بچانتے تھے اور نہ کسی منکر پرا نکار کرتے تھے۔

( ٣٨٢٩٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتٌى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً فِى جَنَازَةِ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : سَمِعْت صَاحِبَ هَذَا السَّرِيرِ يَقُولُ : مَا بِى بَّأْسٌ مُذُ سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْنِ اقْتَتَلْتُمْ لاَذْخُلَنَ بَيْتِى ، فَلَيْنُ دُخِلَ عَلَىَّ لاَقُولَنَّ :هَا بُؤْ بِإِنْمِى وَإِثْمِك. (احمد ٣٨٩ـ طيالسي ٣١٤)

(۳۸۲۹۸) حضرت ربعی بن حراش بیشید سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں میں نے ایک صاحب کو حضرت حذیفہ ڈاپٹنو کے جناز بے میں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اس چار پائی والے کو فر ماتے ہوئے سنا ہے جھے کوئی پروانہیں جب سے میں نے حضور میر آفیے فیڈ کا ارشاد سنا ہے کہا گرتم آپس میں لڑائی کرو گئو میں اپنے گھر میں داخل ہوجاؤں گا اورا گرکوئی میر سے گھر میں داخل ہوگا تو میں کہوں گا لے میرااورا ہے بھنا ما کا وبال لے کرلوٹ۔

( ٣٨٢٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةٌ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فقد فَارَقَ الاسْلَامَ.

(۳۸۲۹۹) حضرت سعدے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رہا ہوئے نے ارشاد فر مایا جوآ دمی ایک بالشت بھی جماعت (اسلمین) سے ہٹا تو و و اسلام سے جدا ہوگیا۔

ر به ۱۳۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلَّا الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

(۳۸۳۰) حضرت ہمام پیٹیلا ہے روایت ہے حضرت حذیفہ ڈاٹٹو نے ارشادفر مایا ضرور بالضرورلوگوں پراییا زماندآئے گا جس میں نہیں نجات یائے گا مگروہ شخص جوڈ و بنے والے آ دمی کی طرح دعا مائے گا۔

( ٣٨٣.١ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

(۳۸۳۰۱) حضرت ابوعمار سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ خاشئو نے فر مایا ضرور بالضرورلوگوں پر ایباز مانہ آئے گا جس میں نجات نہیں پائے گامگر و دخف جوڈو بنے والے کی طرح دعامائے گا۔

· ( ٣٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّ مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۱۱) كو مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۱۱) كو مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۱۱)

الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا، ثُمَّ يُمْسِى، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفْرٍ.

(۳۸۳۰۲) حضرت ابو تمار حضرت حذیفہ وہ اُٹھ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ کی تئم کوئی آ دی مبح کے وقت دیکھنے والا ہوگا پھر شام کرے گا اور کسی چیز کے کنارے کو بھی دیکھنے کی قدرت ندر کھتا ہوگا۔

، وه ما و الله الله الله الله عن الأعمش ، عن زيد ، قال : قَرَأَ حُذَيْفَةُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ فَقَاتِلُوا أَنِمَةَ الْكُفُرِ ﴾ ، قال: رجم و الله عن الأعمش ، عن زيد ، قال : قرأ حُذَيْفَةُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ فَقَاتِلُوا أَنِمَةَ الْكُفُرِ ﴾ ، قال:

مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعُدُ. (٣٨٣٠٣) حضرت زيد فرمات بين كه حضرت حذيفه ولي نف بيآيت ﴿فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفُرِ ﴾ تلاوت كى (يعن كفر ك

ر بنماؤل و آل كرو) بجرار شاوفر ما ياس آيت كم مداق الوكول عاس كه بعد قال نيس كيا كيا ـ ( ٣٨٦٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : قَاتِلُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْتِ النَّاسَ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ لَا لِهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى مَنْ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ مَنْ اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ مَنْ اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ مَا عَنْ اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ مَا لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ اللّهِ صَلْحَالًا لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَاعْمِدُ لِهِ اللّهِ صَلْحَالَ اللّهِ صَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ صَلْمَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

بَغْطًا ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَاعْمِدْ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ فَاضْرِ بُهُ بِهَا حَتَى يَنْكَيسَرَ ، ثُمَّ أَفْعُدْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيك يَدُّ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ فَاضِيَةٌ. (احمد ٢٢٥) ٣٨٣) حفرت حسن حضرت محمد بن مسلمه خافِظ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللّٰه مَنْفَظَةَ نے ایک آلوار

چٹان پر ماردینا یہاں تک کہوہ ٹوٹ جانے پھراپنے گھر میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تیرے پاس کوئی غلطی کرنے والا ہاتھ یا فیصلہ کرنے والی موت آ جائے۔

( ٣٨٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَقِتَالَ عِمْيَّةٍ وَمِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ ، قَالَ :قُلْتُ :مَا قِتَالُ عِمْيَّةٍ ، قَالَ :إِذَا قِيلَ :يَا لَفُلاَنُ ، يَا يَنِى فُلاَنٍ ، قَالَ : قُلْتُ :مَا مِينَةُ جَاهِلِيَّةٍ ، قَالَ :أَنْ تَمُوتَ وَلَا إِمَامَ عَلَيْك.

(۳۸۳۰۵) حضرت ابوالتوکل الناجی پرشیخ حضرت ابوسعید خدری جنافیو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا بچوتم اندھی لڑائی اور جاہلیت کی موت سے راوی فر مانا بچوتم اندھی لڑائی کیا ہے ارشاد فر مایا جب بید پکار ہوا نے فلال اے فلال کے جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے ارشاد فر مایا تجھے موت اس حالت میں آئے کہ تم پر کوئی امام

( ٣٨٣.٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمَّيَةٍ فَمِيتَنَهُ مِيتَهُ جَاهِلِيَّةٍ. (٣٨٣٠ ) حفرت حسن ويُثلاث روايت ب كه جوآ دى اند هے قال كے اندر مارا كيا اس كى موت جا بليت كى موت ب هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کي که ۱۳۵ کي ۱۳۵ کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کي که که ۱۳۵ کي که که د

( ٣٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ ، قَالَ : لَمَّا تَشَعَّبَ النَّاسُ فِى الطَّعْنِ عَلَى عُنْمَانَ قَامَ أَبِي فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ نَامَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : قُمْ فَأَسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنَ الْفِتْلَةِ

الَّتِي أَعَاذَ مِنْهَا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَقَامَ فَمَرِضَ فَمَا رُبُيَ خَارِجًا حَتَّى مَاتَ.

( ۳۸ ۳۰۷ ) حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عثمان ہوا نئو پرطعن کے بارے میں گروہوں میں بٹ سئے تو

میرے والد کھڑے ہوئے صلاۃ اللیل اداکی اور پھرسو گئے فر ماتے ہیں ان ہے کہا گیا آپ کھڑے ہوجا کیں اور اللہ ہے سوال کریں کہ وہ آپ کواس فتنے سے پناہ دے جس ہےاس نے نیک لوگوں کو پناہ بخشی ہے رادی فرماتے ہیں بھروہ کھڑے ہوئے اور بمار ہو گئے پھرانہیں گھر ہے با ہزئیں دیکھا گماحتیٰ کہان کی وفات ہوگئے۔

( ٣٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيْد ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَنْقُصُ الإسْلَام حَتَّى لَا يُقَالُ :اللَّهُ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينَ بِذَنَبِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بُعِثَ

قَوْمْ يَجْتَمِعُونَ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ ، وَاللهِ إِنِّي لأَغْرِفُ اسْمَ أَمِيرِهِمْ وَمُنَاخَ رِكَابِهِمْ.

(۳۸۳۰۸) حضرت سویدین الحارث نژاپنو حضرت علی نژاپنو سے نقل کرتے ہیں ارشاد فرمایا اسلام ( پرعمل ) میں کمی واقع ہو جائے گ یہاں تک کہاللہ اللہ نہیں کہاجائے گاجب ایسا ہوجائے گا تو دین کے سردارا پی دم سے ماریں گے ( مرادیہ ہے کہلوگ فتنے میں اپنے سرداروں کی بات لیں گے ) میہ بات ہوجائے گی تو مجھلوگ آٹھیں گے جوخزاں کی بدلیوں کی طرح جمع ہوں مے اور اللہ کی قتم میں ان کے امیر کا نام اوران کی سواریاں بٹھانے کی جُنبوں کوبھی جا نتا ہوں۔

( ٣٨٣.٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا خَلَعَ رِبُقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ.

(٣٨٣٠٩) حضرت سعد بن حذيفه حضرت حذيفه والله عند وايت كرتے تي انہوں نے فرمايا جوآ دى ايك بالشت كے برابر جماعت سے جدا ہواتواں نے اسلام کا ذمہ اپنی گردن سے اتار دیا۔

( ٣٨٣١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَوْثَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّى أَبُو صادق ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : الْأَلِيَّمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ نَزَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(۳۸۳۱۰) حضرت علی زناتنی سے دوایت ہے کہ اسمد قریش ہے ہوں گے اور جوآ دمی ایک بالشت برا بربھی جماعت ہے جدا ہوا تو اس نے اسلام کی ری اپی گردن سے سینے دی۔

( ٣٨٣١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لِبَسَتْكُمْ الفِتْنَةُ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً ، فَإِنْ غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ :غُيِّرَتِ السُّنَّةُ ،

قَالُوا :مَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ :إِذَا كَثُوَّتُ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلْتُ أَمَنَاؤُكُمْ ، وَكَثْرَتْ أَمَرَاؤُكُمْ ،

و كَلَتْ فُقَهَاؤُكُمْ ، وَالْتُوسَتِ الدُّنيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ.

جب ایک فتنہ مسلسل تم پرطاری رہے گا جس میں چھوئے پرورش پا جائیں گےاور بڑے بوڑھے ہوجائیں گے بیلوگ اسے سنت قرار دیں گے اگر اس میں سے پچھے بدلا جائے گا تو کہا جائے گا سنت تبدیل کردی گئی لوگوں نے عرض کیا بیہ کب واقع ہوگا ا ابوعبدالرحمان تو حضرت عبداللہ بن عمر چھاٹھ نے فرمایا جب تمہارے قراء زیادہ ہوجائیں گےاور تمہارے امین کم ہوجائیں گا ا

تمبارے امراء زیادہ ہوجائیں گے اور تمبارے فقباء کم ہوجائیں گے اور دنیا تلاش کی جئے گی آخرت کے انتمال ہے۔ ( ٣٨٣١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْدِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَضَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأَمَّةِ خَمْسَ فِنَن : فِنْنَةً عَامَّةً ، ثُمَّ فِنْنَةً خَاصَةً ، ثُمَّ فِنْنَةً مَامُوجُ كَمَوْجِ

البُحْوِ، يُصْبِحُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَانِمِ. (عبدالرزاق ٢٠٧٣- حاكم ٢٣٥) (٣٨٣١٢) حفرت على كرم الله وجهد سے روايت ہارشا وفر مايا الله تعالى نے اس امت ميں پانچ فتنے مقرر كيے بيں ايك عام فتنه بھر فاص فتنه بھر فياص فتنه ہوگا جو سمندركى موجوں كى طرح ٹھ تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح ٹھ تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح تھ تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح تھ تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح تھى تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح تھى تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح تھى تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح تھى تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح تھى تھيں مارے گا جس ميں اوگ جو پايوں كى طرح موجوں كى طرح تھى تھيں ہو يوں كى طرح تھى تھيں ہونے كي بيات ہونے كے بيات ہونے كي ہونے كي بيات ہونے كي ہونے كي ہونے كي بيات ہونے كي ہونے كي

( ۱۸۳۲) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَرَ ، أَوِ ابْنَ أَحْمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً (٣٨٣١٣) حضرت ابورجًاء العطاروكي يَشِين سے روايت ہے كہ انہوں نے فرمايا ميں نے حضرت عبداللہ بن عباس فِي شو سے منبر پ

خطبدرية بموئ سناكه جوآ دى ايك بالشت جماعت سے جدا بهو گياوه جالجيت كي موت مرا۔ ( ٣٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا سُيْلُتُهُ الْحَقَّ ، فَأَعْطَيْتُمُوهُ ، وَمُيْغَتُمْ حَقَكُمْ ؟ قَالَ : إذًا نَصْيِرُ ، قَالَ : ذَخَّلْتُمُوهَا إذا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

العق ، ف صفیصلوہ ، و میسلم صحاحم ، فان ، و تصبیر ، فان ، و حصولته امار و رجب الحصیر ، (۱۳۸۳) حضرت حذیفہ نے فرمایا : تمہاری کیسی حالت ہوگی جب تم سے حق ما نگا جائے گا اور تم حق وو گا اور تم ہے تمہاراحق روک لیا جائے گا۔ عرض کیا: تب ہم صبر کریں گے ۔ فرمایا تب تم لوگ جنت میں داخل ہوگ۔ رب کعبہ کی قتم ہے

( ٣٨٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى خُذَيْفَةَ وَإِلَى أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُمَا جَالِسَانِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ طُرَدَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : مَا يُجُلِسُكُمُ وَقَدُ خَوَجَ النَّاسُ ؟ فَوَاللهِ إِنَّا لَعَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالَا : وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طَرَدْتُهُ

يَجْلِسُكُمْ ، وَاللَّهِ لَا تَكُونُونَ عَلَى السَّنَّةِ حَتَّى يُشْفِقَ الرَّاعِى وَنَنْصَحَ الرَّعِيَّةُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ :فَإِنْ لَمْ إِمَامَكُمْ ، وَاللَّهِ لَا تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ حَتَّى يُشْفِقَ الرَّاعِى وَنَنْصَحَ الرَّعِيَّةُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ :فَإِنْ لَمْ يُشْفِقِ الرَّاعِى وَتُنْصَحِ الرَّعِيَّةُ فَمَا تَأْمُرُنَا ، قَالَ :نَخْرُجُ وَنَدَعُكُمْ. . . . مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كل مستقد ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كل مستقد ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

(۳۸۳۱۵) حضرت ابوصا کے حنفی میشین سے روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت حذیف اور حضرت ابوالوب انصاری بنی پیمنز کے پاس آئے وہ دونوں متجدمیں تشریف فرماتھے اور کوفہ والوں نے سعید بن العاص کونکال دیا تھا تو اس آ دمی نے کہا کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہوا ہے، حالانکہ لوگ تو نکل چکے ہیں بخدا ہم سنت پر ہیں تو ان دونوں حضرات نے فرمایا تم کیے سنت پر ہو سکتے ہوجبکہ تم نے اپنے

ا مام کونکال دیا ہے۔اللہ کی متم سنت پر قائم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حکمران مبر بانی کرے اور رعایا خیر خواہی جا ہتی ہوراوی کہتے ہیں کدان سے اس آ دمی نے کہا کداگر امیر نرمی نہ کرے اور رعایا خیرخوا ہی کرے تو آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں تو انہوں نے ارشاد

فرمایا ہم نکلیں گے اور تنہیں بھی دعوت دینگے۔ ( ٣٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ صُهَيْبِ الْفَقِيرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّهُ مَا تَقَلَّدَ رَجُلٌ سَيْفًا

فِي فِتُنَةٍ إِلاَّ لَمْ يَزَلُ مَسْخُوطًا عَلَيْهِ حَتَّى يَضَعَهُ. (۳۸۳۱۷) حضرت یزید بن صهیب فقیر فرماتے ہیں مجھے میہ بات بینچی ہے کہ کوئی آ دمی کسی فتنے میں تلوار گلے میں نہیں لاکا تا مگروہ

مسلسل (الله کی) ناراضگی میں رہتا ہے بیباں تک کروہ اے رکھ دے۔ ( ٣٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّ يَوْمِ احرِم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَاهٌ ، كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا يَا أُمْتَاهُ هَلْ بَلَّغُت ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. (ابوداؤد ٣٣٢٤ ترمذي ٢١٥٩)

(٣٨٣١٧) حفرت عمر ثلاثة سے روایت ہے كدميں نے ني مُرافِقَقَةً كوخطبه ججة الوداع كے موقع برفر ماتے ہوئے ساكس دن ميں نے احرام باندھاہے؟ تین مرتبہ بیسوال فر مایا صحابہ کرام ﴿ فَيَعِينَا نِے جواب دیا حج والے دن حضور مِرَفِقَ فَيَحَ نَے ارشاد فر مایا بے شک تمہارےخون اورتمہارے مال اورتمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں اس دن (بعنی عرفہ کی) کی حرمت کی طرح اس مبینے میں اس شہر میں خبر دار نہ جنایت کرے جنایت کرنے والا مگراپی ہی ذات پر نہ جنایت کرے جنایت کرنے والا مگراپی ذات پر

زیادتی کرے دالدا پی اولاد پر اور نداولا داینے والد پر ،خبر داراے میری امت کیا میں نے پنجیاد یا صحابہ کرام وہی این نے جواب دیا جي ما ال حضور مُؤْفِظَةَ مِنْ فرمايا السّاللَّهُ كُواه ربنا مي تمن مرتبه فرمايا -( ٣٨٣١٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرِو ، قَالَ :سَمِعْتُ الْعَذَّاءَ بْنَ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ ، قَالَ :حَجَجْت مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ وَهُوَ

يَقُولُ : تَذْرُونَ أَيُّ شَهْرِ هَذَا ؟ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالَ : فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، هَلُ بَلَّغُت ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اشْهَذُ. (ابوداؤد ١٩١٢ ـ احمد ٣٠) ۳۸۳۱۸) حضرت عداء بن خالد بن هوده و الفاق فرماتے بیں میں نے نبی میر اُنظافیہ کے ساتھ ججۃ الودائ کے موقع پر جج کیا میں نے بی میر اُنظافیہ کے ساتھ ججۃ الودائ کے موقع پر جج کیا میں نے میر اُنظافیہ کو دیکھا وہ (اونٹ کی) رکابوں میں کھڑے ارشاد فرماد ہے تھے کیا تم جانتے ہویہ کونسام ہینہ ہوئوں ساشبر ہے (پھر) شاد فرمایا ہے شک تمہارے نون اور تمہارے اموال آپس ایک دوسرے پرحرام بیں تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح ۔ کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ کرام پڑی جین نے مرض کیا تی باب ارشاد

ِ ما یا اے اللہ گواہ رہنا۔

٣٨٢١٥) حَدَّثُنَا التَّقَفِقُ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ قَالَ : أَنَّ شَهْرِ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمْيهِ بِغَيْرِ السِيهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَلَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَلَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَمُ ، فَلَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ ، فَالَ : فَلَى مُعَمِّدٌ : وَأَحْسَبُهُ ، قَالَ : وَالْحَسَبُهُ ، قَالَ : وَالْعَلَمُ مُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُ اللهِ ، وَالْمُولُولُ مُولِلُهُ مُ عَلَى اللّهُ وَرَامَ وَلَا مُعَمَّدٌ : وَالْحَسَبُهُ ، قَالَ : وَالْعَرَامُ مُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَوْالَ اللهُ وَرَامُ وَلَا مُعَمِّدُ مَا مُولُ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَاللّهُ مُولُولُ مَا وَلَى مُعْمَلِكُمْ مَلَا اللهُ وَلَا مُعْمَلِكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

شہرکوکوئی اور نام سےموسوم کریں محے ارشا د فرمایا کیا ہے بامدحرام نہیں ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں اسٹا د فرمایا بیکونسا ہے دن ہے ہم نے

عرض کیااللہ اوراس رسول مِنْرِ فَفَقِعْ جَبِهِ رَجائے ہیں راوی فرماتے ہیں آپ طالیٹارٹیا خاموش رہے یہاں تک کہ جمیں میڈمان ہوا کہ اس

ن کوکوئی اور نام دیں گے ارشاد فر مایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول مَنْ اَنْتَظَافَةَ پھرارشاد فر مایا بلا شبرتمبارے

خون اورتمہارے اموال محمد بن سیرین راوی فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ یبھی فرمایا اورتمہاری عز تیں آپس میں ایک دوسرے پر

ا سے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس شہر میں اس مہینے ہیں اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے وہ تم سے تمہارے

ائمال كى بارك يمن بو يخصاً-. ٢٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ :أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالَ : فَقُلْنَا : يَوْمَنَا هَذَا ، قَالَ : فَأَنَّ بَلَدُنَا هَذَا ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَلْنَا : شَهْرُنَا هَذَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ دِمَانكُمْ

ه مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ١١) كي المحالي المحالي المحالية ا وَأَمْوَ الْكُمْ حَوامٌ كَحُومَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. (ابن ماجه ٣٩٣١ ـ احمد ٨٠)

(۲۸۳۲۰)حفرت جابر دہانٹی ہے دوایت ہے کہ نی علاقتانا کے فر مایا کونسا شہر ترمت کے اعتبار سے عظیم ہے حضرت جابر رہانٹیز

ہیں ہم نے عرض کیا ہمارامہینہ حضرت جابر دیاڑہ فرماتے ہیں رسول الله مِرَّاتِفَتِیجَ نے ارشاد فرمایا بلا شبہتمہارے خون اور تمہارے

آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں اس دن کی حرمت کی طرح اس شہر میں اس مینے میں۔ ( ٣٨٣١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ خَ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ حَمَّرَاءَ مُخَصَّرَمَةٍ ، فَقَالَ :أَتَذْرُونَ ا يَوْمِكُمْ هَذَا أَتَذُرُونَ أَيُّ شَهْرِكُمْ هَذَا أَتَذُرُونَ أَيُّ بَلَدِكُمْ هَذَا ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.

(۳۸۳۲۱) ما قبل والی حدیث اس سند ہے بھی منقول ہے۔ ( ٢٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَرَعَةِ قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَلَا تَخْرُجُ هَ

النَّاسِ ، قَالَ : مَا يُخْرِجُنِي مَعَهُمْ قَدْ عَلِمْت أَنَّهُمْ لَمْ يُهْرِيقُوا بَيْنَهُمْ مِحْجَمًا مِنْ دَمٍ حَتَّى يَرْجِعُوا ، وَآ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ الْجَرَعَةِ حَدِيثُ كَثِيرٌ : مَا أُحِبِّ ، أَنَّ لِي بِهِ مَا فِي بَيْتِكُمْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ تَسْتَشْرِفُ مَ

استشرف لها. (احمد ٣٩٣)

(٣٨٣٢٢) حفرت زيد بن وہب سے روايت ہے كہ جب جرعه والے دن حضرت حذيف جھانتھ سے عرض كيا گيا كه آپ لوگوں \_

ساتھ کیوں نہیں نکلتے حضرت حذیفہ حلی ہوئے ارشاد فر مایا کوئی چیز مجھےان کے ساتھ نکالے گی حالا نکہ میں جانتا ہوں کہ انہوں \_ آپس میں لوٹے تک پچھنالگانے کے برابرخون بھی نہیں بہایا اور جرعہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں مجھے یہ پیز نہیں کہان کے بدلے میں ..... مجھے وہ چیزیں ملیں جوتمہارے گھر میں ہیں بلاشبہ فتنداس آ دی کی طرف جھا نکتا ہے جو فتنے کی طرف سراٹھا کر دیکھے(یوم الجرعہ سے مراد وہ دن ہے جس دن کو فے والے حضرت سعید بن العاص دایٹن کی زیارت کے لیے نکلے او

حضرت عثمان ولي في في المبين والى مقرركياتها پهرحضرت ابوموي اشعري ويفوز كووالى مقرركيا) ( ٣٨٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِئٌّ ، عَنْ زِرٍّ بْنِ خُبَيْشِ ، عَنْ حُذَيْفَةً ، قَالَ : وَدِدْت أَر عِنْدِى مِنْةَ رَجُلِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذَهَبِ فَأَصْعَدُ عَلَى صَخْرَةٍ فَأَحَدُّنُّهُمْ حَدِيثًا لَا تَضُرُّهُمْ فِتَنَةٌ بَعْدَهُ أَبَدًا ، ذُ

أَذْهَبُ قَلِيلًا قَلِيلًا فَلَا أَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَنِي. 

میرے یاس سوآ دی ہوں جنکے قلوب سونے کی طرح ہوں میں کسی چٹان پر چڑھ کر جاؤں اور ان کے سامنے ایسی حدیث بیان کرور جس کے بیان کے بعد کوئی فتنہ بھی بھی نقصان نہ پہنچائے پھر میں آ ہتہ آ ہتہ وہاں سے چلا جاؤں پس میں نہان کو دیکھوں اور نہ و

٣٨٢١) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : لَوْ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَكُمْ مَا أَعْلَمُ لافْتَرَقْتُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقَ إِنْ أَقَةٍ تُقَاتِلُنِي ، وَفِرْقَةٍ لاَ تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تُكَدُّنِنِي. حَدَّنَكُمْ مَا أَعْلَمُ لافْتَرَقْتُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقَ إِنْ أَقَاتِلُنِي ، وَفِرْقَةٍ لاَ تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تُكَدُّنِي . . وه با تمن المراح عديف تُنْفُر عن روايت كرت بين انهول في ارشاد فرمايا أكر مِن تم عن وه با تمن

علی میں جانتا ہوں تو تم میرے خلاف تین گروہوں میں بٹ جاؤا کیگروہ جھے سے لڑائی کرے گااور دوسرامیری مدد کرے اور تیسرامیری تکذیب کرے گا۔ اور تیسرامیری تکذیب کرے گا۔

اور بسراميرى تلذيب لركاً ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، قَالَ :حَدَّثِنى ضِرَارُ بْنُ هُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا مِنْ رَجُلٍ إِلاَّ بِهِ أُمَّةٌ يُنَجِّسُهَا الظَّفَرُ إِلَّا رَجُلَيْنِ :أَحَدُهُمَا قَدْ بَرَزَ وَالآخَرُ فِيهِ مُنَازَعَةٌ ، فَأَمَّا

الَّذِي بَرَزَ فَعُمَرُ ، وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ مُنَازَعَةٌ فَعَلِيْ. ٣٨٣٢٤) حضرت حذيف جِنَّذِ بِروايت ہانہوں نے ارشاد فرما یا کوئی بھی ایسا آ دمی جس کی کوئی جماعت پیروی کرتی ہوفتح و

يالي اس من بكا رُپيداكرتى بسوائد دوآدميول كان دونول من سايك تونمايان بوگة اوردوسر اسليل من لارب ياقى جونمايان بوگة دوتو حضرت عمر وافزه اور جوابھى لارب بين وه حضرت على وافقه بين -١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِضَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ الأَزْدِيِّ ، عَنِ الْبنِ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ :

عے اے ہیں۔ ۲۸۳۲) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، عَنِ الصَّنَابِحِتِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَّى الْحَوْضِ ، وَإِنِّى مُكَاثِرٌ

بِكُمَ الْأُمَمَ فَلَا تَفْتَتِلُنَّ بَغْدِى. (احمد ۳۵۱ ـ ابن حبان ۵۹۸۵) ۳۸۳۲) حفرت قیس صنا بحی رفیظیز نے قل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَا اِنْفَقَاقِ سے سنا که فرمایا میں تنہارے لیے بہتے حوض نگی اجر ہول اور بلا شبہ میں تنہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کرونگالہذ امیر سے بعد آپس میں لڑائی نہ کرنا۔ ( ٣٨٣٢٨ ) حَدَّنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِيّ الأَحْمَسِيّ ، عَنِ النَّبِيّ صَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ٣٥١)

(٣٨٣٢٨) حفرت قيس حفرت صنابحي أحمسي ميشية سے اوروہ نبي كريم ميشين فيج سے مذكور وروايت كي مثل نقل كرتے ہيں۔

( ٣٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ :وَيْحَكُمْ ، أَوَ قَالَ :وَيْلَكُمْ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْو

كُفَّارًا يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضِ. (بخارى ١١٢٧ـ مسلم ٨٢)

(٣٨٣٢٩) حفرت عبدالله بن عمر ولي تو تبي مَرِّنَ فَي مِرِّنَ اللهِ عَلَى كَرْتَ مِين كَدانهوں نے جمة الوداع كے موقع برار شاد فر مايا: تمهار ـ ليے هلاكت ہوميرے بعد كفرى طرف ندلوث جانا كه ايك دوسرے كى گرونيس مارنے لگو (يا ميرے بعد كافر نه ہوجانا كه آ

دوسرے کا گرونیں مارنے لگو) ( ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : بَلَغَنَا ، أَنَّ جَرِيرًا ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اسْتَنُصِتِ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ عِنْدٌ ذَلِكَ : لَا أَعَرُ فَنَكُمْ بَغُدُ مَا أَرَى ، تَرُجِعُونَ بَعْدِ كُفَّارًا ، يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ.

(۳۸۳۳۰) حضرت جریر بنافی ہے روایت ہے کہ نبی کریم میر فیفیکی نے مجھ سے ارشاد فرمایا: لوگوں کو خاموش کرادو پھراس وقت ار

فر مایا این نبیس مونا چاہیے کہتم میرے بعد کا فربن کرلوٹ جاؤا کیک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدَّثُ

عن جرير أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : اسْتَنْصِبَ النَّاسَ ، وَقَالَ : تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض. (بخارى ١٨٦٩ـ مسلم ١١٨)

اورارشاد فرمایا: میرے بعد کفر کی طرف نه لوث جانا که ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٣٨٣٣٢ ) حَذَّتَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ءَ

وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ أَقُواهًا ، ثُمَّ لأَغُلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِ ، أَصُحَابِي ، فَيُقَ إنَّك لاَ تَذْرى مَا أَخْدَثُوا بَعُدَك. (مسلم ١٤٩٤ـ احمد ٣٨٨)

۔ ( ۳۸۳۳۲ ) حذیفہ جن تؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنِرِّفِنِیَا تِنْ جھے سے فر مایا میں تمہارے لیے پیشگی اجر ہوں حوض پراور مجھ۔

۔ کہ جہاو ً وال کے سلسلے میں جھٹڑا کیا جائے گا پھراس سلسلے میں مجھ پرغلبہ بالیا جائے گا میں کہوں گا ہے میرے رب میرے ساتھی کہ جائے گا بلاشبہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں تمہارے بعد گھڑلیں تھیں۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُوْثُرُ نَهُرٌ وَعَكَدِنِي رَبِّي ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُوَ خَوْضِي تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْفِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيَخْتَلَجُ الْعَبُدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ : رَبِّ ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي ، فَيَقُولُ : لاَ تَدُرِى مَا أَخْدَتَ بَعُدَك.

میں سے ( یعنی میری امت میں سے ) کچھلوگوں کو اس سے روک لیا جائے گا میں کہوں گا اے نمیرے رب بیمیری امت میں سے ہے ہے پس ارشاد خدادندی ہوگاتم نہیں جانتے کہ اس نے تہارے بعد کیا باتیں (وین میں ) گھڑلیں۔

( ٢/٣٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَالَتُ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ : إِنِّى سَلَفْ لَكُمْ عَلَى الْكُوثَوِ ، فَبَيْنَمَا أَنَا عَلَيْهِ إِذْ مُرَّ بِكُمْ أَرْسَالًا مُحَالَقًا بَكُمْ ، فَأَنَادِى :هَلُمَ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُولُ : أَلَا إِنَّهُمْ قَدْ بَذَلُوا بَعْدَك ، فَأَقُولُ :

عَلَيْهِ إِذْ مُرَّ بِكُمْ أَرْسَالاً مُخَالَفًا بَكُمْ ، فَأْنَادِى : هَلُمَ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُولُ : أَلَا إِنَّهُمْ فَذْ بَذَلُوا بَعُذَك ، فَأَقُولُ: أَلَا سُخْفًا. أَلَا سُخْفًا. ٣٣٣٢ عند عامل فينان معمل عند عاد على على المعمل الله مَنانَانِةً مِنا عَمْد اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَل

(۳۸۳۳۳) حضرت ام سلمہ مین انڈ طاب روایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میں اللہ میں خواس منبر پرارشاد فرماتے ہوئے ساکہ میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں گا حوض کو ٹر پر پس میں حوض پر ہوں گا اچا تک کچھ گروہ گزریں گے تنہارے بعد میں انہیں پکاروں گا کہ ادھرآ جا وَایک ندادینے والاندادے گا اور کہے گا خبر وارانہوں نے آپ کے بعد (دین کو) بدل دیا تھا میں کہوں گا خبر دار دورہی رہو۔ ( ۲۸۲۲۵ ) حَدَّنَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

( ٢٨٢٢٥) حدثنا عندر ، عن سعبه ، عن عمرو بن مره ، عن مره ، عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسَلَمَ ، فقال : ألا إنَّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْكُوْضِ ، أنْظُرُكُمْ وَسَلَمَ ، فقال : ألا إنَّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْكُوْضِ ، أنْظُرُكُمْ وَأَكَاثِرُ بِكُمَ الْأَمَمَ ، فَلا تُسَوِّدُوا وَجْهِى. وَسَلَمَ ، فقال : قال رح بين كه بي مَرْفَضَحَةً كوا وَجْهِي. (٣٨٣٥) حضرت مرَّ ه ني مَرْفَضَحَةً كواصحاب مين سے ايك صاحب نقل كرتے ہيں كه ني كريم مَرْفَضَحَةً بمارے درميان

( ٣٨٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى: إِنَّ لِلنَّاسِ نُفُرَةً عَنْ سُلُطَانِهِمْ ، فَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدُرِكِنِى وَإِيَّاكُمُ ضَغَائِنَ مَحْمُولَةً ، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً ، وَأَهُواءَ مُتَبَعَةً ، وَإِنَّهُ سَتُدْعَى الْقَبَائِلُ ، وَذَلِكَ نِخُوةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالسَّيْفَ السَّيْفَ ، الْقَتْلَ الْقَتْلَ ،

يَفُولُونَ : يَا أَهْلَ الإِسْلاَم ، يَا أَهْلَ الإِسْلاَم. (٣٨٣٣١) حضرت ابوالْمُتر ك فرمات مين حضرت عمر وَنْ تُونِي في حضرت ابوموكي وَنَ تَنْ في طرف ديكھا بِ شَك لوگوں ميں اپنے الفنن کی مستفداین الی شید متر مم (جلدا۱) کی کاب الفنن کی مستفداین الی شید متر مم (جلدا۱)

: شاہ کے بارے میں نفرت ہوتی ہے میں اللہ کی بناہ ما نکتا ہوں اس بات سے کہ بینفرت مجھے یا لے۔اور بچوتم پوشیدہ انھائی ہوئی بتمنی تاورتر جی دی جانے والی دنیا سے اور پیروی کی جانے والی خواہشات سے اور قبائل کو عنقریب ملایا جائے گا اور پیشیطان کے

بعر نے کی وجہ سے ہوگا ہی اگر ایسا ہوجائے تو ہر طرف کلوار ہوگی اور قتل ہوگا۔ وہ کہیں گےا ہے اہل اسلام اے اہل اسلام۔

١ ٣٨٣٢٧ عَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبَىُّ بْنِ كُعْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَن اتَّصَلَ بِالْقَبَائِلِ فَأَعْضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكُنُوهَ. (نساني )

(٣٨٣٢٥) حضرت الى بن كعب بن كعب بن توايت ب كميس في رسول القد مُؤَفِّقَ اللهِ مَرَات موت منا كه جوآ دمي قبائل ك

ساتھاں یاس کا تذکرہ برائی ساتھ کرواہے کنیت کے ساتھ نہ پکارو۔ ( ٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٩١٣ـ احمد ١٣٦)

(٣٨٣٨) معزرت الى تَوَاتُونُ فِي مِرْ النَّيْنَةِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٨٣٢٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرًانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:مَن اعْتَزَى بِالْقَبَائِلِ فَأَعِضُوهُ، أَوْ فَأَمِصُوهُ. (٣٨٣٣٩) حضرت عمر تن تفر في ارشادفر ما ياجوآ دى قبائل كرماته الحراكي الله الله كانذ كره برائى كے ساتھ كرويا فر مايا اسے چوس ڈالو۔ .٢٨٣٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كُرَيْزٍ ، قَالَ : كَتَبّ عُمَرُ إِلَى أَمَرَاءِ

الْأَجْنَادِ : إِذَا تَذَاعَتِ الْقَبَائِلُ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى دَعْوَةِ الإِسْلَام.

، ۳۸۳۴۰) حضر ت طلحه بن عبیدالغدا بن کریز فرماتے ہیں حضرت عمر دیا تیزنے نے لشکروں کہ امراء کی طرف لکھا جب قبائل ایک دوسرے ئو بلائمي توان كولموارے مارويبان تك كدوه اسلام كى دعوت پرآجائميں ـ

(٢٨٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَهْلٍ أَبِي الْأَسَدِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ يَا آلَ يَنِي فُلَانٍ ، فَإِنَّمَا يَذْعُو إِلَى جُنَّا النَّارِ.

(۳۷۳۴۱) حضرت ابوصالح مِیْتِی ہے روایت ہے ارشاد فرمایا جس آ دمی نے کہا اے فلاں کے بیٹوں کی آل بلا شیہ وہ آگ کے بحو عے کی صرف وقع والے دیا ہے۔

( ٢٨٢١٢) حَلَّنَنَا حَفُصٌ . عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَنْفَتَبَكُمْ بِهِ ، تَوْجِعُونَ بَغْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضٍ ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا مِحَرِيرُوْ أَبِيهِ. انساني ٣٥٩٣)

( ٣٨٢٣٢ ) حضرت مسر وق مِينتير يه روايت ب كدرسول الله مِينتَقِيقِ في ارشاد فرمايا: هرگز نتهمين ميں ياؤل اليي حالت يركهم یہ سے بعد کافر بن کراوٹ جاؤا کیا۔ دوسرے کی گردنیں مارنے لگو کسی بھی آ دمی کامؤاخذہ نہ ہوگا اس کے بھائی کے جرم پراور نہ ہی

اس کے ہاپ کے جرم پر۔

( ٢٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَخْمَرُ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ ، وَأَمُورٌ مَنْ أَنْ يَكُه نَ رَأْسًا فِي الشَّرِّ. مُشْتَدَعَاتٌ ، فَعَلَىٰكُ بِالثَّذَ دَةَ ، فَتَكُه نُ رَأَسًا فِي الشَّرِّ.

مُشْنَبِهَاتٌ ، فَعَلَيْك بِالتَّؤَدَةِ ، فَتَكُونُ تَابِعًا فِي الْحَيْرِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِ. (٣٨٣٣٣) حضرت ضيثمه حضرت عبدالله في الله عنقل كرت بين بلاشبه عنقريب بول عَي فتنے اور مشتبامور پس لازم ب(اس وتت)

تم بروقار بوتو بھلائی کے اندر کسی کا تالع ہویہ بہتر ہے اس سے کہتو سردار ہو برائی کے اندر۔ ( ۲۸۳۶ ، حَدَّفَنَا شَدِیكَ ، عَنْ أَید حَصِد ، عَن الشَّغْتِ ، أَنَّ دَحُلاً ، قَالَ : مَا لَضَیَّة ، قَالَ : فَكَتَبَ الْمَر عُمَّرَ ، قَالَ

( ٣٨٣٤٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : يَا لَضَبَّة ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ الْحَبَّة ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ الْحَبَّة عُمْ أَنْ عَاقِبُهُ ، أَوَ قَالَ : أَذْبُهُ ، فَإِنَّ ضَبَّةً لَمْ تَذُفَعُ عَنْهُمْ سُونًا فَظُ وَلَمْ يَجُرَّ الْمَهِمْ خَيْرًا فَظُ .

فحتب إليه عمر ان عافِيه ، او قال : اذبه ، فإن صبه لم مدفع عنهم سونا فط ولم يجر إليهم حيرا فط .
(٣٨٣٣) حضرت معنى وينهيز بروايت بكرايك آدى في يالضبة كهركرضبه بي فريادرى كى حضرت معنى ميتنيز في فرماياس المسلط مين حضرت عمر جن شوخ كي كل طرف خط كلها كيارادى فرماية مين حضرت عمر جن شوخ في حواب مين لكهااس كومزادويا فرماياس كوادب

سَمَا وَبلاشبِ صَهِ نَے بُھی بھی ان سے کوئی برائی دور نہیں کی اور نہ ہی تھینچاان کی طُرف خیرو بھلائی کو۔ ( ٣٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ

٣٨٣) حَلَّتُنَا ابن عَلَيْهُ ، عَنِ الجَريْرِي ، عَنَ ابِي نَصْرَهُ ، عَنَ ابِي سَعِيدٍ الْحَدَرِي ، قال :حَدَنَا رَيْدُ بَنَ تَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا عَانَ مَنْ اللهِ مَنَا نَكُانَا

وبِي ، على رسون ، عود ، عن بعود و بِعدو ين بون عصور يه مون عصور يه من معد ، معود بعد مورد بعد مورد مون عود على ظهر مِنْها ، وَمَا بَطَنَ. (٣٨٣٥) حضرت الوسعيد خدري وابي سروايت بركم مرحضرت زيد بن ثابت والنو مول الله مَوْفَظَ فَيْ سرميان كيا

٣٨٦٤) حُدَّثُنا ابْو مُعَاوِيَة ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَن زَيْدِ بَنِ وَهِب ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قال : لَمَّا بَعْثُ عَثْمَانَ إليهِ يامره بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ إلَيْهِ ، فَقَالُوا لَهُ : أَقِيمُ لَا تَخْرُجُ ، فَنَحْنُ نَمْنَعُك ، لَا يَصِلُ إلَيْك مِنْهُ شَىْءٌ تَكُرَهُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنْ ، لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا وَلَهُ عَلَىّ طَاعَةٌ ، قَالَ : فَرَدَّ النَّاسَ وَخَرَجَ إلَيْهِ.

ر ۳۸۳۲) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثان جوہٹی نے ان کو مدیند کی طرف نطنے کا تھم دیالوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اوران سے کہا! آپ رکیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کوکوئی ناپسندیدہ امز نہیں پنچے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا

بلا شبه عنقریب کچھاموراور فتنے ہوں گے میں یہ پسندنہیں کرتا کہ میں ان کو کھو لنے دالوں میں سے پہلا ہوجاؤں ان کے لیے بچھ پر اطاعت کاحق ہےرادی فرماتے ہیں انہوں نے لوگوں کو دالپس کر دیا اور حضرت عثمان دل تھے تھے مطابق نکل گئے۔ در روز میں میر ترقیب کئیں گئیں کرتا تھا گئیں کہ ترقیب کردیا اور حضرت عثمان دل تھے میں میں میں میں میں میں میں

( ٣٨٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : شَيَّعْنَا

ابْنَ مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ ، فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا ، فَقَضَى الْحَاجَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّا ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَإِنَّ لِحُيَّتُهُ لَيَقُطُرُ مِنْهَا الْمَاءُ ، فَقُلْنَا لَهُ :اعْهَدُ إِلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ رَلَا نَدْرِى هَلُ نَلْقَاك أَمْ لَا قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ ، وَعَلَيْكُمْ

بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ.

(۳۸۳۴۷) حضرت یسیر بن عمر و پزیتیز سے روایت ہےانہوں نے فر مایا ہم حضرت ابن مسعود تذاتیز کے ہم نواتھے جب وہ نکلے پس وہ

تا دسیہ کے راہتے میں اترے بس داخل ہوئے باغ میں قضاء حاجت کی بھروضوفر مایا اوراپنی جرابوں پرمسح کیا بھر نکلے اس حال میں کہ پانی کے قطرات ان کی داڑھی سے سے ٹیک رہے تھے ہم نے ان سے عرض کیا ہمیں نفیحت کریں کیونکہ لوگ فتنوں میں پڑ گئے

ہیں اور جمیں معلوم نہیں ہم آپ سے ملیں مے مانہیں انہول نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرواور صبر کرویہاں تک کہ نیک آ دی راحت پائے یا فاسق فاجر سے راحت پالی جائے اور لا زم ہےتم پر جماعت بلاشبداللہ تعالی امت محمد کو مراہی پرجع نہیں کریں عے۔

( ٣٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةً ، عَنُ أنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ جَبَابِرَةٌ ، ثُمَّ الطُّوَاغِيتُ .

(٣٨٣٨) حضرت انس بن ما لك والمي الله صروايت ب كدانهول في ارشاد فر ما يا بلا شبر آئنده مول م با دشاه بهر ظالم لوگ بهر

( ٣٨٣١٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَوَجَ

رَسُولُ اللهِ إِلَى أَهْلِ الْحُجُرَاتِ ، فَقَالَ :يَا أَهْلَ الْحُجُرَاتِ سُقْرَتِ النَّارُ وَجَانَتِ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا قِطعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا. (بزار ١٧٧١)

(٣٨٣٣٩) حضرت عبيد بن عمير روايش ہے روايت ہے كه نبي مَرِّفَظَةَ عجرات ميں رہنے والوں كى طرف نكلے اور ارشاد فر مايا اے حجروں میں رہنے دالو! جہنم کی آگ بھڑ کا دی جائے گی اور فتنے آئیں گے اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح اگرتم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑ اہنتے اور زیادہ روتے۔

( ٣٨٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَمُفَصَّلِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عن حذيفة ، قَالَ : إِنَّهَا فِتَنَّ قَدُ أَظَلَّتْ كَجِبَاهِ الْبَقَرِ يَهْلِكُ فِيهَا أَكْنَرُ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْرِفُهَا قَبْلَ

(۳۸۳۵۰) حضرت حذیفہ ڈٹاٹنے سے روایت ہے ارشاد فر مایا فتنے ہوں گے جو گائے کی بیشانی کی طرح ہوں گے ان میں اکثر لوگ ملاک ہوں گے مگروہ جوان کوان کے وقوع سے پہلے جانتا ہے۔

( ٢٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَبْسٍ ، قَالَ :قَالَ لَنَا حُذَيْفَةُ : كَيْفَ

مصنف ابن البشير مترجم (جلد ١١) كي المستخدم ١٥٠٤ مسنف ابن الب شير مترجم (جلد ١١)

أَنْتُمُ إِذَا ضَيَّعَ اللَّهُ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلْ :مَا تَوَالُ تَأْتِينَا بِمُنْكَرَةٍ ، يُصَيِّعُ اللَّهُ

أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِذَا وَلِيَهَا مَنْ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ : أَفَتَرَوُنَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاعَ يَوْمَئِذٍ. (٣٨٣٥١) حضرت ابوالسفر بني عبس كے ايك صاحب في قل كرتے بين انہوں نے فر مايا بم سے حضرت حديفه وزائر نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا عالت ہوگی جب اللہ تعالی امت محمدیہ کے معاطع کوضائع کردیں گے ایک آ دمی نے کہا آپ ہم سے بمیشالی بی

تاپندیدہ باتیں بیان کرتے ہیں کیااللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے امرکوضا کع کردیں گے حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا مجھے بتلا وُ توسہی جب ان کاوالی ایب آ دمی ہوگا جس کاوزن (قدرومنزلت) اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا تو کیا خیال ہے تمہارا امت محمد مِنْ الفَضْفَة فَهِ كادين امراس دن ضالع نبيس موجائ كار

( ٣٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَّا عَفَّانُ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَا : أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِي بْنِ زَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :يَا خَالِدُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ أَحْدَاثُ وَاخْتِلَاكٌ ، وَقَالَ عَفَّانُ :وَفُرْقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ ، قَالَ عَفَّانُ :فَافُعَلُ.

(بزار ۳۳۵۲ احمد ۲۹۲)

(۳۸۳۵۲)حضرت خالد بن عرفط نبی کریم مَشِّ اَنْتَحَاقِبَ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فر مایا اے خالد بلاشہ آئندہ نگ باتیں اوراختلافات ہوں گےعفان راوی فرماتے ہیں ہے بھی فرمایا اور فرقت لینی جدائی بھی ہوگی پس جب یہ ہوجائے تو اگرتم سے ہوسکے کے تو مقتول ہوقاتل نہ ہو(عفان راوی نقل کرتے ہیں) توابیہ کرلیں۔

( ٣٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَـَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَوْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : وَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : رَحِمَك اللَّهُ ، إنَّك مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بِمَكَان ، فَلَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرْتَ وَنَهَيْتَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّهَا سَنَكُونُ فِينَنَّهُ وَفُرْفَةٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًّا فَاضُوِبُهُ حَتَّى تَقْطَعَهُ ، ثُمَّ الْجِلِسُ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تُأْتِيَك يَدُّ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ، فَقَدُ وَقَعَتُ وَفَعَلْتُ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٩٣٦ طبراني ١٥١٤)

(٣٨٣٥٣) حضرت ابو برده برده يروايت ب كدانهول نے فرمايا ميں حضرت محمد بن مسلمہ دائنو كے پاس كيا ميں نے ان سے عرض

کیااللہ آپ پر دم فر مائے آپ اس معاملے میں اس مرتبے پر ہیں اگر آپ لوگوں کی طرف نکلیں آپ رو کتے اور تھم دیے تو انہوں نے ارشا دفر مایا بلا شبہ رسول اللہ مَیْرَفِیْکَیَّیَا بِی غرمایا عنقریب فقنے اور تفرق واختلا فات ہوں گے پس اگر ایسا ہوتو اپنی تلوار لے کراحد یہاڑ پر جانا تلواراس پر مارنا یبال تک کہ تواہے تو ڑ دے کچراپے گھر میں بیٹھ جانا یبال تک کہ تیرے پاس آئے کو فی عنطی کرنے والا

ہاتھ یا فیصلہ کرنے والی موت پس ایسا ہو چکا ہے لبندا میں نے ایسا ہی کیا ہے جیسے رسول اللہ مَا اَفْظَیْکَا ہِمَ ہے ارشاد فر مایا تھا۔ در مصدور سرائین کو موجوں کے اور میں ہوئی سرائی ہے ایسا ہی کیا ہے جیسے رسول اللہ مَا اَفْظِیکَا ہِمَ اِسْ مُعْمِ

( ٣٨٣٥٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ الشَّامَ لَا تَزَالُ مُوَانَمَةً مَا لَمُ يَكُنْ بَدُوّهَا مِنَ الشَّامِ .

(۳۸۳۵۴) حفرت ابن سیرین بیشین سے دوایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات بیٹی ہے کہ بلا شبہ شام مسلسل موافق رہے گاجب تک کدان فتنوں کی ابتداء شام سے نہ ہوگی۔

( ٣٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ : مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فَلاَ حُجَّةَ لَهُ. (احمد ٣٣٣ـ ابويعلى ٢٣٤)

(۳۸۳۵۵) حضرت عامر ڈٹائو 'نقل فر ماتے ہیں کدرسول اللہ میلفظیکیٹائے نے ارشادفر مایا جس آ دمی کوموت آئے اس حال میں کہاس پر کسی کی اطاعت لازم نہ ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرااور جس آ دمی نے اطاعت کے عقد کو ہاند ھنے کے بعد تو ڑ دیا تو اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

( ٣٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَخُوصُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ ضَمْرَةً بُنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ، قَالَ : قَالَ عَاصِمٌ الْبَجَلِيِّ : سَلُوا بِكَاليَّكُمْ ، يَغْنِى نَوُفًا ، عَنِ الآيَةِ فِى شَعْبَانَ ، وَالْجُدُثَانِ فِى رَمَضَانَ وَالتَّمْيِيزُ فِى شَوَّالَ ، وَالْحَسُّ ، يَغْنِى الْقَتْلُ وَالْمَغْمَعَةُ فِى ذِى الْقَعْدَةِ ، وَالْقَضَاءُ فِى ذِى الْجِجَّةِ.

(۳۸۳۵۲) حضرت عاصم بجلی نے ارشاد فر مایا اپنے بکالی ہے پوچھوان کی مراد نو ف بکالی پریٹیاد تھی شعبان میں نشانی رمضان میں نو جوانوں اور شوال میں تمیز اور قل اور لڑائی کا شور وغل ذوالقعدہ میں اور ذی الحجہ میں فیصلے کے بارے میں۔

( ٣٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ عَدِى ، عَنْ اللهُ : سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمَرَاءُ وَعُمَّالٌ صُحْبَتُهُمْ فِتْنَةٌ وَمُفَارَقَتُهُمْ كُفُو ، قَالَ : قُلْتُ : اللهُ تَلْمُ أَكْبُرُ ، أَعِدْ عَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَوَّجُتَ عَنِى ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ : قَالَ اللّهُ : ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ وَالْفِتْنَةُ أَحَبُ إِلَى مِنَ الْقَتْلِ.

(۳۸۳۵۷) حضرت سلمان بن ربیعه حضرت عمر و انتخف سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فر مایا عنقریب امراءاور کام کرنے والے ہوں گان کی محبت فتنہ ہوگی اور ان سے جدائیگی کفر ہوگی راوی فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اکبرد وبارہ سنا کمیں اے امیر المؤمنین اس سے میراغم دور ہوا حضرت عمر مزایش نے دوبارہ ارشاد فر مایا حضرت سلمان بن ربیعہ نے فر مایا اللہ تعالی نے فر مایا فتنہ زیادہ ہخت ہے قتل سے اور فتنہ زیادہ پہندیدہ ہے مجھے قتل سے۔

( ٣٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ

عَلَى حُذَيْفَةً فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَاعْتَنَقَهُ ، فَقَالَ : الْفِرَاقُ ، فَقَالَ : نَعَمْ حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ ، لَا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ ، أَلَيْسَ بَعُدُ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْفِتَنِ.

(۳۸۳۵۸) حضرت محمد بریشید فرماتے ہیں حضرت ابومسعود انصاری دی پی حضرت حدیفہ دو پینو کے پاس تشریف لائے ان کی مرض الوفات میں جبکہ وہ مرض ان کے ساتھ لازم ہو چکا تھا حضرت ابومسعود انصاری نے بوچھا کیا فراق ہے تو حضرت حذیفہ زوہؤنے فرمایا ہاں دوست آیا ہے فاقے پر میں ندامت سے فلاح نہ یاؤں گا کیا میرے بعد فتتے نہیں ہوں گے جو میں جانتا ہوں۔

( ٢٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ضَرَّبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْثَالًا وَاحِدًا وَثَلَاثَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعَةً وَتِسْعَةً وَأَحَدَ عَشَرَ ، وَفَسَّرَ لَنَا مِنْهَا وَاحِدًا وَشَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْثَالًا وَاحِدًا وَثَلَاثَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعَةً وَتَسْعَةً وَأَحَدَ عَشَرَ ، وَفَسَّرَ لَنَا مِنْهَا وَاحِدًا وَسُكَنَةٍ فَقَاتَلُوا قَوْمًا أَهْلَ حِيلَةٍ مِنْهَا وَاحِدًا وَسَكَنَةٍ فَقَاتَلُوا قَوْمًا أَهْلَ حِيلَةٍ وَعَدَاءٍ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمُ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا رَبَّهُمْ عَلَيْهِمْ . (احمد ٢٠٠٥)

(۳۸ ۳۵۹) حضرت حذیفہ و الله و سروایت ہے انہوں نے فر مایارسول الله مؤر فی نے ہمارے لیے بہت ی مثالیس بیان فر ، کیس ایک تین پانچ سات نو گیارہ اوران میں سے ایک کی ہمارے سامنے وضاحت کی اور باقیوں سے خاموش رہے ہیں ارشاد فر مایا: بلاشبہ کچھ لوگ کمزوری اور سکنت والے تھے ہی انہوں نے تدبیر اور دوڑ والے لوگوں سے لڑائی کی وہ ان پر غالب آگئے ( یعنی قدبیر والے غالب آگئے ( یعنی قدبیر والے غالب آگئے ( یعنی قدبیر والے غالب آگئے ( ایمنی کامول میں لگالیا اوران پر مسلط ہوگئے ہیں انہوں نے اپنے رب کوایے اوپر ناراض کرلیا۔

( ٣٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَغُوابِنَّى لَنَا ، قَالَ : هَاجَرُت إِلَى الْكُوفَةِ فَأَخَذُت أَغُولِيَةً لِى ، ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أَخُرُجَ ، فَقَالَ النَّاسُ : لَا هِجْرَةَ لَكَ ، فَلَقِبت سُويُد بُنَ غَفَلَة فَا أَخُرُته بِنَولِكَ ، فَقَالَ : لَوَدِدْت أَنَّ لِى حَمُولَةً ، وَمَا أَعِيشُ بِهِ وَٱنَّى فِى بَعْضِ هَذِهِ النَّوَاحِي.

(۳۸۳۱) حضرت علاء بن عبد الكريم ويشيخ فرماتے ہيں ہم سے ايک ہمارے ديباتی نے بيان كياس نے بتايا كه ميں نے ہجرت كوف كى طرف اور ميں نے اپنی بخشش ليس بجرميرے سامنے يہ بات آئى كه ميں يہاں سے نكلوں لوگوں نے كہا تيرے ليے ہجرت نہيں ہے ميں حضرت سويد بن غفلہ سے ملا ميں نے ان كواس بارے ميں بتلايا بھرانہوں نے فرمايا ميں بيہ چاہتا ہوں كه ميرے پاس صرف وہ چيزيں ہوں جن سے زندگی گز ارسكوں اور ميں گر دونواح كے علاقوں ميں سے كسى ميں رہوں۔

( ٣٨٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِلَالُ بُنُ خَبَّابِ أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، مَا عَلَامَةُ هَلَاكِ النَّاسِ ، قَالَ : إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ . (دارمی ٢٣١)

(۳۸۳۷)حضرت ھلال بن خباب ابوالعلاء ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رہیٹی ہے یو جھامیں نے کہا ہے ابو عمد ناص کے بعد میں میں میں شدند ان میں میں اس کے میں ان کا میں میں اس کو ساتھ

عبداللدلوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہارشادفر مایا جب ان کے علاء ہلاک ہوجا کیں گے۔

( ٢٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :وَاللهِ

لَا يُأْتِيهِمْ أَمْرُ يَضِجُّونَ مِنْهُ إِلَّا أَرْدَفَهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ عَنْهُ.

(٣٨٣١٢) حضرت حذيفه ولا فو سے روايت ہارشا وفر مايا الله كي شم نہيں آئے گا ان پر كوئى حال جس سے جيخ و يكاركري كے مگر اس کے پیچیے آئے گاایک ایسا حال جوان کو پہلے سے مشغول کرد سے گا۔

( ٣٨٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْقُسُطَ طِينِيَّة وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ إِلَّا سَبْعَةَ أَشُهُرٍ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا كَهَيْنَةِ الْعِقْدِ يَنْقَطِعُ فَيَتَبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

(٣٨٣٦٣) حضرت كمحول إينييز بروايت بارشادفر مايانهيں بيشد يد تھمسان اور تسطنطنيه كي فتح اور د جال كے نكلنے كے درميان

گرسات ماہ اور نہیں ہوگا بیگر ہار کی طرح جب وہ ٹوٹ جائے تو موتی ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں ( یعنی کیے بعد دیگرے یہ

( ٣٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ : عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتُحَ الْقُسُطَنْطِينِيَّةَ ، وَفَتْحُ الْقُسُطَنْطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِ رَجُلٍ ، وَقَالَ :وَاللَّهِ إِنَّ فَلِكَ لَحَقُّ. (ابوداؤد ٣١٥٥ـ حاكم ٣٠٠)

(۱۸۳۱۴) حضرت معاذبن جبل رفات ہے روایت ہے ارشاد فرمایا بیت المقدس کی آبادی پیژب کی بربادی ہے اورالزائی کا وقوع قسطنطنیہ شہر کی فتح ہے اور تسطنطنیہ کی فتح د جال کا خروج ہے پھر آپ دہاٹئو نے ایک آ دمی کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فر مایا اللہ کی قسم بلا

( ٣٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْهَزُّهَازِ ، عَنْ يُثَيْعِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ الْكُوفَةَ حُوَّطَ عَلَيْهَا حَاثِطٌ فَاخُرُ جُ مِنْهَا وَلَوْ حبوًا يَرِدُهَا كُمْتُ الْخَيْلِ وَدُهُمُ الْخَيْلِ حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلَانِ فِى الْمَرْأَةِ يَقُولُ هَذَا :لِى طَرَفُهَا ، وَيَقُولُ هَذَا زلِي سَاقُهَا.

(۳۸۳۷۵) حضرت ثبیع بن معدان الکونی بیشید فرماتے ہیں جب تو ویکھے کوفہ کے گردد یوار قائم کردی گئی پس وہاں نے نکل کھڑے ہونا اگر چے گھسٹ کر ہی کیوں نہ ہوو ہاں سرخ سیاہ گھوڑ ہے اور سیاہ گھوڑ ہے آئیں گئے یہاں تک کے دوآ دمی ایک عورت کے بارے میں جھڑا کریں کے بیا کہ کامیرے لیے اس کی بیطرف ہے اور بیدوسرا کمے گامیرے لیے اس کی پنڈل ہے۔

( ٣٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ عَلِيًّا أَدْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَحْلِهِ ، يَغْنِي الشُّغْبَ.

(٣٨٣٦٢) حضرت محمد بن الحفيد ويثيلان ارشاد فرمايا اگر حضرت على والثي بمارے اس امركو باليس توبيان كے كوچ كاموقع موتا ان کی مرادکھی گھائی۔

( ٢٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِ تَى ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُحَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَنْ بَقِى مِنْ يَنِى فُلَانٍ ؟ قَالَ : فَعَرَفْت أَنَّ الْعَرَبَ تُدْعَى إِلَى آبَائِلِهَا ، وَأَنَّ الْعَجَمَ تُدْعَى إِلَى قُرَاهَا.

(احمد ١٨٥٣ ابويعلي ١٤٩٩)

( ٣٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ فِي أُمَّتِى خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا.

(این ماجه ۳۰۹۳ حاکم ۳۳۵)

(۳۸۳۷۸) حضرت عبداللہ بن عمرو میں نیٹو سے روایت ہے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مِنْ النَّفْظَةَ سے سنا بلا شبہ میری امت میں زمین میں دھنسایا جانا اور چبروں کا بدلنا اور سنگ باری ہوگی۔

( ٣٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِى، عَنُ عُرُوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبة، عَنْ أُمَّ حَبِيبة، عَنْ أَمَّ حَبِيبة، عَنْ أَمَّ حَبِيبة، عَنْ أَمَّ حَبِيبة، عَنْ أَوْمِهِ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ وَهُوَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش ، أَنَهَا ، قَالَتُ : اسْتَيْقَظ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ وَهُو يَغُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَعَقَدَ بِيدِهِ ، يَفُولُ : لاَ إِللهَ إِللّهُ مِنْ اللّهِ ، أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ.

(مسلم ۲۲۰۵ ابن ماجه ۳۹۵۳)

(۳۸۳۹۹) حضرت زینب بنت جمش شی مندنون سے دوایت ہے وہ فرماتی ہیں رسول اللہ مُؤَلِّفَتُ آبا ہی نیند سے بیدار ہوئے اس حال میں کہ آپ علیفِتَوْلِیا کا چبرہ سرخ تھا اور بیارشاد فرمار ہے تھے، لا الدالا اللہ عرب کے لیے قریب کے شرو برائی سے ہلاکت ہے آج یا جوج وہا جوج کی دیوار سے چھے کھول لیا گیا اور اپنے ہاتھ سے دس کا عدد بنایا جس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ انگوشے کے ساتھ والی انگل کا کنار سے داکسی ہاتھ کے انگوشے کے سوڑ کے درمیان میں رکھ کر حلقہ بنایا جائے حضرت زینب میں نافی جائی ہیں ہیں نے عرض انگل کا کنار سے داکسی ہاتھ کے انگوشے کے موڑ کے درمیان میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ نیک لوگ ہمارے اندرموجود ہوں آپ علیفِتَوْلِیا انے ارشاد فرمایاں جب خباشت ظاہر ہوجائے۔

( ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُرَاقِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ظَهَرَ الشُّوءُ فِى الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِأَهْلِ الأَرْضِ بَأْسَهُ ، قُلْتُ : يَا

رَسُولَ اللهِ ، وَفِيهِمْ أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ. (احمد ٢١مـ حاكم ٥٢٣) (٣٨٣٤٠) حضرت عائشه مئي منطف عن موايت عفر مايا كدرسول الله مُؤَفِّقَ فَي ارشاد فر مايا: جبز مين ميس برائي موتى بيتوالته

ز مین والوں پر اپناعذاب اتاریتے ہیں پھر فر ماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس حال میں بھی کہ ان میں اللہ کی اطاعت

کرنے والے ہوں آپ علایۃ ٹارٹا انے ارشاد فرمایا: ہاں پھروہ اللّٰہ کی رحمت کی طرف چلے جا کیں گے۔

( ٣٨٣٧١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا ،

وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا ، وَيَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنيَا.

(٣٨٣٤) حضرت انس بن الشيخ بي مُؤلف في المساد على المساد فرما القيامت سے پہلے فقتے ہوں گے اندھیری رات کے عکزوں کی طرح صبح کوآ دمی مومن ہوگا اور شام کو کا فرہوجائے گا اور صبح کو کا فرہوگا اور شام کے وقت مسلمان ہوجائے گا پچھالوگ اپنے دین کودنیوی سامان کے بدلے میں بیچس گے۔

( ٢٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ

قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، تُرْسَلُ عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ إِرْسَالَ الْقُطُورِ (طبراني ٢٢٥٢)

بھیج گئے میں بارش کی بوندوں کے بھیجے جانے کی طرح۔

( ٣٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ ، أَوِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ عُمَّرُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّفَاطَةِ ، أَتُحِتُ أَنْ لَا بَرْزُقَك اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا ، أَيُّكُمُ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفِتَنِ فَلْيَسْتَعِذُ مِنْ مُضِارَّتِهَا.

(٣٨٣٧٣) حضرت الواضحي ويشيز بروايت بكرايك آدمي في حضرت عمر والثير كي پاس كها الديس آپ كي بناه ما نگما موس ضعف رائے اور جہالت سے (اس آ دمی سے مخاطب ہو کر فر مایا ) کیا تو پہند کرتا ہے کہ اللہ مختبے مال اور اولا دند دے تم میں سے کوئی فتنوں سے پناہ مائلے تووہ ان فتنوں کی گمراہوں سے پناہ مائلے۔

( ٣٨٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَ : دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبَى رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفُوانَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً وَّأَنَا مَعَهَا ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ ، وَذَلِكَ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبُيْرِ ، فَقَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ فَإِذَا

كَانَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِهِمْ ، فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ :يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ. (مسلم ٢٢٠٨ـ ابوداؤد ٣٢٨٨) جائے گاہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس آوی کی کیا حالت ہوگ جس پر زبروتی کی ٹی ہوارشاوفر مایا اے بھی ان کے ساتھ دھنسادیا جائے گالیکن قیامت والے دن اسے اس کی نیت پراٹھایا جائے گا ابوجعفر راوی فرماتے ہیں بید یہ ندکامیدان تھا۔ ( ۲۸۲۷۵ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِذَا تُواجَهُ الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ ، فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. (نسانی ۲۵۸۳ احمد ۲۰۱۰) فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. (نسانی ۲۵۸۳ احمد ۲۰۱۰) فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَعْذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ اللهِ مَا يَعْدِيهِ وَمِهُمَانُ اللهِ وَمِهُمُ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَعْدَل اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

کے تل کا ارادہ رکھتا تھے۔

( ٣٨٣٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَزِينَ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرُّقَاد ، قَالَ : حَرَجْت مَعَ مَوْلَاى وَأَنَا غُلَامٌ ، فَدُفِغْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصِيرُ مُنَافِقًا ، وَإِنِّى لأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ فِى الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَسُلَّمَ فَيَصِيرُ مُنَافِقًا ، وَإِنِّى لأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ فِى الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَلَتُحَاشُنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْحِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤْمِّرَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَلَتَحَاشُنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْحِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلْتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَلَتُحَاشُنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْحِتَنَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَلِتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْوِلِ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ . (احمد ٣٨٥٠) عَرْتَ الْمُلَامِ وَلِيت مِن الْمُ اللهُ فَقَالَ مُولِ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَلَاللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمُ وَ فِي الْمُعَوْدِ فِي الْمُعْرَالِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ مِي عَلَى عَلَى الْمَامِ عَلَى مُعْلَى الْمُ عَلَى عَلَمُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمُولِ فَي عَلَى الْمُعْرِقُ لَهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

حضرت صدیفہ نزاہ کے پاس لایا گیااس حال میں کہ وہ فر مار ہے تھا گرکوئی آدمی وہ کلام نبی بِنَافِیْ کَیْ اَ مِن اَقْ مِن اَلِي مِن اِیک ہے ایک ایک مجلس میں چار مرتبہ سنا ہے (وہ کلام بیہ ہے) ضرور بالضرورتم بھلائی کا حکم کرواور ضرورتم برائی ہے رہ کواور ضرورتم بھلائی پر بھو گرنہ اللّٰہ تم سب کوعذاب کے ذریعے برباد کروے گایا تمہارے شریوں کو تم پرحاکم بنادے گا پھر تمہارے اجھالوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گا۔
مریوں کو تم پرحاکم بنادے گا بھر تمہارے اجھالوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گا۔
مریوں کو تم پرحاکم بنادے گا بھر تمہارے ایکھالوگ وعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گا۔

( ٣٨٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ثَرُوانَ بُنِ مِلْحَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثَنَا حَدِيثٌ رَسُولِ اللهِ فِي الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ بَغْدِى أُمَرَاءُ يَفَتَتِلُونَ عَلَى الْمُلْك ، يَقْتُلُ بَغْضُهُمْ عَلَيْهِ بَغْضًا ، فَقُلْنَا لَهُ : لَوْ حَدَّثْنَا بِهِ غَيْرُكُ كَذَّبْنَاهُ ، قَالَ ، أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ. (احمد ٢٧٣ـ ابويعلى ١٦٣٢)

(٣٨٣٧٤) حفرت ثروان بن ملحان سے روايت ہے انہول نے فرمايا ہم معجد ميں بيٹھے تھے حضرت عمار بن ياسر وافخو ہمارے

یاس ہے گزرے ہم نے ان سے عرض کیا ہم ہے رسول اللہ مَنْزِفَقِیْقِ کی حدیث فتنے کے بارے میں بیان کردیں پس انہوں نے

فر مایا میں نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ فَصُول ملك كے ليے) لڑائی کریں گے اس پر بچھ بچھ کوتل کریں گے ہم نے ان سے عرض کیا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہم سے اس بارے میں بیان کرتا تو

ہماس کی تکذیب کرتے انہوں نے ارشادفر مایاباتی بیتو بلاشبہوگا۔

( ٢٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ،

عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ عِدَّةَ أَهُل بَدْرِ، فَتَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالِ الشَّامِ ، فَيَغُزُوهُمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ يُخْسَفُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَغُزُوهُمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَلْتَقُونَ فَيَهْزِمُهُمَ اللّهُ ، فَكَانَ يُقَالُ :الْخَائِبُ مَنْ

خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كُلُبِ. (ابوداۋد ٣٢٨٤ - حاكم ٣٣١)

(۳۸۳۷۸) حضرت امسلمہ منگاہ یونا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا که رسول الله مَیْرُنْتِیْکَا نِیْ ارشاد فرمایا: ایک آ دمی کی رکن یمانی

اور مقام ابراہیم کے درمیان اصحاب بدر کی تعداد کے برابر بیعت کی جائے گی اس کے پاس عراقی زاہدوں کے گروہ اور شام کے

ابدال آئیں گےان سے لڑائی کرے گا شامیوں میں ہے ایک فشکریہاں تک کہ جب وہ ایک میدان میں ہوں گے تو ان کوز مین میں دصنسادیا جائے گا بھران ہے قریش میں ہے ایک آ دمی جس کے مامول بنوکلب میں سے ہوں گےلڑ انی کرے گاان کی آپس میں ثد

بھیٹر ہوگی اللہ ان کو شکست دے وے گا پس کہا جاتا تھا نامرادوہ ہے جوکلب کی غنیمت کے پانے سے نامرادر ہا۔

( ٢٨٣٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْمُرْهِبِيِّ ، عَنْ

مُسْلِم بْنِ صَفْوَانَ ، عَنُ صَفِيَّةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَنْتَهِى نَاسٌ عَنُ غَزُو ِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيْشٌ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ ، أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ

يَنْجُ أُوسَطُهُمْ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكُرَهُ ، قَالَ : يَنْعَثُهُمَ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ.

(تومذی ۲۱۸۳ احمد ۳۳۲)

(٣٨٣٤٩) حفرت صفيه في هذاف عدوايت بفرماتي بي كدرسول الله مَانِينَ فَقَ فَ ارشاد فرمايا لوگ ال كريعني بيت الله يرحمك ے نہیں رکیں گے یہاں تک کہ ایک نشکرلڑائی کے لیے نکلے گا جب وہ زمین میں ایک میدان میں ہوں گے ان کے اگلوں اور

پچپلوں کو دھنسا دیا جائے گا اور ان کے درمیان والے بھی نجات نہ پائیں گے حضرت صفیہ ٹڑیٹٹوئنا فر ماتی ہیں میں نے عرض کیا اگر

ان میں ایساایسا آ دمی ہوجس پرز بردی کی گئی ہوآ پ علیقی آٹا کے ارشادفر مایا اللہ تعالی ان کواٹھا کیں گےاس (نیت دغیرہ پر ) ہر جوان .

٣٨٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ بِلالِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : قَالَ

لَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرِجَ اللَّينُ وَظَهَرَتِ الرَّغَبَةُ وَاخْتَلَفَتِ الإِخُوانُ وَحُرِّقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ. (احمد ٣٣٣ـ طُبراني ١٤)

رُ ۳۸۳۸) حضرت میمونه نئی مند نفاط کے دوایت ہے فرمایا کہ نبی مَیْلِفَظَیَّمْ نے ہم ہے ایک دن ارشاد فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب ین محفوظ نہیں رہے گا اور ( دنیا میں ) رغبت ظاہر ہو جائے گی اور بھائیوں کا اختلاف ہو جائے گا اور پرانے گھر ( لینی بیت اللہ ) کو

٣٨٣٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعُهِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

-65.2

٢٨٣٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ ، عَنْ حَنْشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ سَلَمَان ، قَالَ :لَيُحَرَّبَنَّ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزَّبَيْرِ.

(٣٨٣٨٢) حفرت سلمان سے روایت بفرمایا یقینا بیگر منبدم ہوگا حفرت زبیر دانو کی آل میں سے کی آ دی کے ہاتھ سے۔ ٣٨٣٨ ) حَدَّنَنا ابْنُ عُییْنَة ، عَنِ ابْنَ أَبِی نَجِیحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنَ عَمْرو وهو یَقُولُ : کَأُنَّی بِهِ آصَیْلِع اُفَیْدِع ، قَائِمٌ عَلَیْهَا یَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمُهَا ابْنُ الزَّبَیْرِ جَعَلْت اَنْظُرُ إِلَی صِفَةِ ابْنِ عَمْرٍ و

نرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر ولا تو نے بیت اللہ کو گرایا تو میں نے غور کیا حضرت ابن عمر ولا تُور کی بیان کردہ حالت میں لیکن میں نے ایسی حالت نہ یائی۔

٣٨٣٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهَا خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ثَلَاثًا نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ.

(۳۸۳۸ ) حضرت مجامد مریشین سے روایت ہے جب حضرت ابن زمیر دایشو نے بیت اللہ کوگرانے کاعزم کر لیا تو ہم تین دن تک منی

هي معنف ابن الي شيبه متر مم (جلداا) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي كتاب الفتن 💮

کی طرف نکلے عذاب کا کاانتظار کرتے ہوئے۔

( ٣٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : كَانِّي أَنْظُرُ إِلَّا رَجُلِ مِنَ الْحَبَشِ أَصْلَعَ أَصْمَعَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ جَالِسٌ عَلَيْهَا وَهِيَ تُهْدَمُ.

(٣٨٣٨٥) حضرت على ولين سے روايت إرشاد فرمايا كه كويا ميں حبشہ كة دى كى طرف د كيور ما موں جو مخجا اور چھو فے كانوا

والاباريك پندليون والا موكاكعية الله ك ياس جيفاموكااس حال مين كركعبركومنهدم كياجار باموكار

( ٣٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِينَاءَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِو يَقُولُ : إِذ

رَأَيْتُمْ قُرَيْشًا قَدْ هَدَمُوا الْبَيْتَ ، ثُمَّ بَنَوْهُ فَزَوَّقُوهُ فَإِن اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ إ.

(٣٨٣٨ ) حضرت سلمان بن ميناء سے روايت ہے انہوں نے فرمايا ميں نے حضرت ابن عمر و جانجنو کوفر ماتے ہوئے ساجب

دیکھوقریش بیت انٹدکومنہدم کریں چھرا سے بنائیں اوراس کی تزئین وآ رائش کریں واگرتم سے ہوسکے کرتم مرجاؤ تو مرجانا۔

( ٣٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ آخِذًا بِلِجَامِ دَاتَّةِ عَبْدِ اللهِ نُ

عَمْرِو ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمَ الْبَيْتَ ، فَلَمْ تَدَعُوا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ ، فَالُوا :وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلاَم

قَالَ ۚ: وَأَنْتُمْ عَلَى الإِسْلَام ، قلت :ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ :ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فإذَا رَأيُت مَكَّةَ قَدُ بُعجَ

كَظَائِمَ ، وَرَأَيْتِ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمُ ، أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَظَلَك.

(۳۸۳۸۷) حضرت عطاء ویشید سے روایت ہے فر مایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و جواثور کی سواری کی لگام پکڑ ہے ہوئے تھاانہوا

نے ارشاد فر مایا کیا حال ہوگا تمہارا جبتم اس گھر (لیعنی بیت اللہ) کوگرا دو گے پس تم کسی پھر کو پھر پر نہ چھوڑ و گےان کے ساتھیوا

نے عرض کیا اور کہا ہم اسلام پر ہوں گے ،انہوں نے ارشاد فرمایاتم اسلام پر ہو سے میں نے عرض کیا بھر کیا ہوگا انہوں نے ارشاد فر

پھر پہلے ہے اچھا بنایا جائے گا جب تو دیکھے مکہ میں کنوئے تھودے جائیں اور تو دیکھے تمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں ہے بلند ہو جائم پر

جان ليٽاامر قريب آڪيا۔

( ٢٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ

تَمَتُّهُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيْرُفَعُ وَيُهْدَمُ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي النَّالِكَةِ.

(۲۸۳۸۸) حضرت عبدالله بن عمرو دی فو ہے روایت ہے ارشاد فرمایا اس گھرے اس کے بلند کرنے ہے پہلے نفع اٹھا لوا ۔

عنقریب بلند کیاجائے اور دومرتبگرادیاجائے گااور تیسری مرتبد بلند کردیا جائے گا۔

( ٢٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِاا '

فَقَالَ : مَتَى أَضِلُّ ، فَقَالَ :إِذَا كَانَ عَلَيْك أَمْرَاءُ إِنَّ أَطَعْتَهُمْ أَضَلُّوك ، وَإِنَّ عَصَيْتَهُمْ قَتَلُوك. (حاكم ٣٦٢)

(۳۸۳۸۹) حضرت عبدالرحمان بن بشرے روایت ہےانہوں نے فر مایا ایک آ دمی حضرت عبدالله میں نئے کے پاس آیا اور پوچھا میر

ے مراہ ہوں گا حضرت عبداللہ نے ارشاد فر مایا جب تم پرایسے امراء ہوں کہ اگرتم ان کی اطاعت کروتو تمہیں گمراہ کردیں گے اور رتم ان کی نافر مانی کرو گے تو وہ تہہیں قبل کردیں گے۔

٣٨٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأُسِ السَّيْعِينَ وَمِنْ إِمْرَةِ الصَّبْكِانِ. (احمد ٣٢٦- يزار ٣٣٥٨)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَمِنْ إِمْرَةِ الصَّبْيَانِ. (احمد ۳۲۷ ـ بزار ۳۳۵۸) ۳۸۳۹ - حضرت ابو ہریرہ رُزائِ کو سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّفْظَةَ نے ارشادفر مایا الله تعالیٰ کی بناه ما گوستر (جمری) کی ابتداء

ے اور بچوں کی امارت ہے۔ ٣٨٢٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ : إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ إِنْ أَطَاعُوهُمْ أَذْ خَلُوهُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ ضَرَّبُوا أَعْنَاقَهُمْ.

۳۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ دیا گئے ہے روایت ہے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب ہے (اور وہ ہے ) ں کی امارت اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کوجہنم میں داخل کردیں گے اور اگر وہ ان کی نا فرمانی کریں گے تو وہ ان کی

٢٨٣٩) حَذَّنَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شبيب يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : أَتَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالَّة ، أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا مُتَمَنَّيًا مُحِبًّا لِحَبِيبِهِ ، فَقَالَ : الصَّامِتِ ، قَالَ : أَنْ بَدُرِ كَكُمْ أَمْرَاءُ ، إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَدْخُلُوكُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَخْبِرُنَا مَنْ مُدْ خَنُو يُعَلِي وَجُوهِمُ النَّرَابَ ، فَقَالَ : عَسَى أَنْ تُدُرِ كُوهُمْ فَيكُونُوا مَنْ اللَّذِينَ يَفْقَنُونَ عَيْنَك ، وَيَحْنُونَ فِي وَجُهِكَ التُّرَابَ.

۳۸۳۹۱) حضرت عبادہ بن صامت و ناخو ہے روایت ہے ارشاد فر مایا میں اپنے دوست کے لیے تمنا کرتا ہوں کہ اس کا مال کم ہویا ہے جلدی موت آ جائے ان کے اصحاب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی محب ایسی تمنا کرنے والا ہوتو انہوں ہے ارشاد فر مایا جھے یہ خوف ہے کہ تہمیں ایسے امراء پالیس کہ اگرتم ان کی اطاعت کروتو وہ تہمیں جہنم میں داخل کردیں اور اگرتم ان کی مان کی تصویر بھوڑ ویں گے شعبہ بریشید مانی کروتو وہ تہمیں تبلائمیں وہ کون میں ہم ان کی آئیسیں بھوڑ ویں گے شعبہ بریشید

٣٨٣٩) حَلَّثُنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَحَدُ تُدُرِكُهُ الْفِتَنَةُ إِلاَّ وَأَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدَ بُنَ مَسُلَمَةَ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ : لاَ تَضُرُّك الْفِتْنَةُ. (ابوداؤد٣٢٠٠ـ حاكم ٣٣٣) ره ابن الي شير متر جم (جلد ۱۱) كي المحالي الفنس معنف ابن الي شير متر جم (جلد ۱۱) كي المحالي الفنس

(۳۸۳۹۳) حضرت حذیفہ دانٹو ہے روایت ہے کوئی ایک بھی ایپانہیں ہے کدا ہے فتنہ پہنچے گرید کہ مجھے اس کے بارے میں اندیش ہے سوائے محمد بن سلمہ کے کیونکہ ان کے بارے میں نے رسول اللہ صَلِّقَتَ کَا کُوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ محقبے فتنہ نقصال نہیں دے گا۔ ( ٣٨٣٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَرْسَلَ إِلَى مُحَمَّ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنْ يُأْتِيَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنْ هُوَ لَمْ يَأْتِنِي فَاحْمِلُوهُ ، فَأَتُوهُ فَأَبَى أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا أَ أُمِرْنَا إِنْ لَمُ تَأْتِهِ أَنْ نَحْمِلَك حَتَّى تُأْتِيَهُ بِكَ ، قَالَ : ارْجِعُوا اِلَيْهِ فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَمَّكَ وَحَلِيلِي عَهِدَ اِلَيَّ أَنَّهُ سَتَكُونُ فِنْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَاكٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاجْلِسُ فِي بَيْتِكَ وَاكْسِرْ سَيْفَك حَتَّى تَأْتِيك مَنِيًّ

قَاضِيَةٌ ، أَوْ يَدُّ خَاطِئَةٌ ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عَلِيُّ وَلَا تَكُنُ تِلْكَ الْيَدَ الْخَاطِئَةَ ، فَأَتُوهُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : دَعُوهُ. (۳۸۳۹۳) حضرت علی بن زید ہے روایت ہے کہ حضرت علی ٹواٹٹو نے حضرت محمد بن مسلمہ وی ٹوٹو کی طرف پیغا م بھیجا کہ ووان ۔

پاس آئیں اور ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا اگر وہ میرے پاس نہ آئیں تو ان کواٹھا کر لے آنا حضرت علی ڈاٹڑ کے بھیجے ہو۔ حضرت محمد بن مسلمہ دینٹو کے پاس آئے انہوں نے ان کے پاس جانے سے اٹکار کر دیا انہوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے اگر آپ

جا کمیں تو ہم آپ کواٹھا کران کے پاس لے جا کئیں حضرت محمد بن مسلمہ وڈاٹٹو نے ارشادفر مایا ان کی طرف لوٹ جاؤاوران نے آپ کے چپا کے بیٹے میر مے خلیل مَلِّ اَنْفِیَا اَمْ اِلْ اِلْفِیَا اَمْ اِلْفِیَا اَمْ اِلْفِیَا اِلْمَالِ اِلْفِیَا اِلْمَالِ اِلْفِیَا اِلْمَالِ اِلْفِیَا اِلْمَالِ اِلْفِیَا اِلْمَالِ اِلْفِیَا اِلْمَالِ اِلْمَالِمِی اِلْمَالِمِی اِلْمِی اِلْمِی اِلْمالِ اِلْمالِی اِلْمالِ اِلْمالِی اِلْمالِ اِلْمالِی الْمالِی اپنے گھر میں بیٹھ جانااورا پی تلوار تو ژ دینا بیباں تک کہ تیرے پاس فیصلہ کرنے والی موت پاغلطی کرنے والا ہاتھ آ جائے اے علی ے ڈراوراپیا نہ ہو کہ بیلطی کرنے والا ہاتھ ہو( حضرت علی ٹڑٹٹو کے بھیجے ہوئے ) وہ ان کے پاس آئے اور حضرت علی کو پتلایا انہو

نے فر مایا اسے حجھوڑ دو۔

( ٣٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَشْيَاخٍ ، قَالُوا : قَالَ حُذَيْفَةُ : تَكُونُ فِينَةٌ ، ثُمَّ تَكُ

بَغْدَهَا تَوْبَةٌ وَجَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ لَا تَكُونُ بَغَدَهَا تَوْبَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ.

(۳۸۳۹۵)حضرت مذیفیہ خاتی سے روایت ہے کہ ایک فتنہ وقوع پذیر ہوگا پھراس کے بعد تو بہ ہوگی اور جماعت ہوگی پھرفتنہ وق پذیر بوگااس کے بعد نہ تو بہوگی اور نہ جماعت ہوگی ( یعنی پہلے فتنے کے بعد تو بہوگی اور اجتماعیت قائم ہوجائے گی دوسرے کے دونوں میں ہے کچھنہ ہوگا)

( ٣٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :حدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا مِنْ عَبْدِ الْقَيْس يُقَالُ لَهُ بَشِيرٌ بْنُ غَوْر قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : إِذَا كَانَتُ سُنَةَ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ وَمِثَةٍ مَنَعَ الْبَحْرُ جَانِبَهُ ، وَإِذَا كَانَتُ مُ

خَمْسِينَ وَمِنَةٍ مَنَعَ الْبَرُّ جَانِبَهُ ، وَإِذَا كَانَتُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِنَةٍ ظَهَرَ الْحَسُفُ وَالْمَسْخُ وَالرَّجْفَةُ. (٣٨٣٩٦) حضرت بشير بن غوث ہے روايت ہے انہوں نے فر مايا ميں نے حضرت على خات کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا جب

سو پینتالیسواں سال ہوگا تو سمندرا بنی جانب کوروک لے گا اور جب ایک سو بچاسواں سال ہوگا تو خشکی اپنی جانب کوروک <u>۔</u>

اور جب ایک سوسا شوال سال ہوگا تو زمین میں دھنستا اور چبروں کا بدلنا اور بھونچال ظاہر ہوں گے۔

جُبِيْرٍ ، تَبِينْ مَنْ يَغْبُدُ اللَّهَ ، أَوْ يَغْبِدُ الطَّاعُوتَ. جُبِيْرٍ ، تَبِينْ مَنْ يَغْبُدُ اللَّهَ ، أَوْ يَغْبِدُ الطَّاعُوتَ. ٣٨٣) حضرت معيد بن جبير وَنْ شُوْ سے روايت ہے ارشاوفر مايا فقتے كے زمانے ميں مجھے ايك راھب ملامل نے كہاا سعيد

(۳۸۳۹۷) حضرت سعیدین جبیر و کاشور سے روایت ہے ارشاد فر مایا فتنے کے زمانے میں مجھے ایک راھب ملامیں نے کہا اے سعید بن جبیر تحقیق کر دکون اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون شیطان کی عبادت کرتا ہے۔

( ٣٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ بُنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِىِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ تَرَكَ الطَّاعَةَ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَة جَاهِلِيَّة ، وَمَنْ خَرَجَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمَّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَيَتِهِ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَتَهُ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَيَتِهِ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا

عَصَبَتُهُ ، أَوْ يَدُعُو إِلَى عَصَبَتِهِ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضُوبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُوْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِذِى عَهْدٍ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْت مِنْهُ. (مسلم ٥٣- احمد ٣٠٠)

٣٨٣) حفرت ابو بريره (فَا يُوْرِرول اللهُ مِنْ فَضَيَّةً سے حدیث نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جس آ دی نے (امام کی) اطاعت

(۳۸۳۹۸) حضرت ابو ہر پرہ وہ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے دیا اور جو آدی اندھے جھنڈے تلے نکلا غصے کرتے ہوئے اللہ علیہ اللہ علیہ کی موت مرااور جو آدی اندھے جھنڈے تلے نکلا غصے کرتے ہوئے اپنے اقارب کے لیے اللہ دکرتے ہوئے اپنے اقارب کی یادعوت دیتے ہوئے اپنے اقارب کی طرف اس کا قبل جاہلیت کا قبل ہے '

( ٣٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَّ :يَبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَكَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِّى الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَ خَرَابًا لَا يُغْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ. (احمد ٢٩١ ـ احمد ٣١٢)

مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور ہرگزنہیں حلال سمجھے گا بیت اللّٰہ کو ٹمراس آ دمی کے گھروالے جب وہ اے حلال سمجھے گئے تو عرب کے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں مت پوچھو پھر حبشہ کے لوگ آئیں گئے بیت اللّٰہ کواپیاویران کریں گئے کہ پھر میں ایس کی استراپ کی مار مرکز میں میں میں میں میں المراب سے

اسے اس کے بعد آباد نہ کیا جائے گا اور وہی ہوں مجے جواسکا خز انہ نکالیس مجے۔ دے معربی کے آئیں آئی گئی آئی کی کر کے کہ اور اور کی میں کا میں کر انہ نکالیس مجائے گئی کے انہ کی کہ کہ کہ کہ ک

( ٣٨٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرو بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :قَالَ عَلِيٍّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لإِزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مُلْكٍ مُوَجَّلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا

ه مسنف ابن الباشيبه متر جم (جلد ١١) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي كتاب الفتن كا

بَيْنَهُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَادَتُهُمُ الضِّبَاعُ لَعَلَبَتُهُمْ. (۳۸ ۲۰۰) حضرت علی واشو سے روایت ہے تم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو بھاڑ کرنکالا اور جان کو پیدا کیا بہاڑ کواس کی جگہ

ہے ہٹانا آسان ہے مقرر بادشاہت کے ہٹانے سے جب ان کا آپس میں اختلاف ہوگافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں

میری حان ہےاگروہ بجوبھی ہوتے توان پربھی غالب آ جاتے۔

( ٣٨٤.١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُضْطِرِبَ أَلْيَاتُ النِّسَاءِ حَوْلُ الْأَصْنَامِ. (بخارى ١١٦٧- مسلم ٢٢٣٠)

(۳۸ ۴۰۱) حضرت عبدالله بن عمرو و افتور ہے روایت ہے انہوں نے ارشا دفر مایا قیامت قائم نبیں ہوگی یہاں تک کے عورتوں کی سرینیں

بتوں کے گردحرکت کر س گی۔

( ٣٨٤.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ ثَوْبَانَ ، قَالَ :تُوشِكُ الْأَمَمُ أَنُ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْقَوْمُ عَلَى قَصْعَتِهِمْ ، يُنْزَعُ الْوَهْنُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيُجْعَلُ فِى قُلُوبِكُمْ

وَتُحَبَّبُ إِلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، قَالُوا : مِنْ قِلَةٍ ، قَالَ :أَكْنُو كُمْ خُنَاءٌ كَغُنَاءِ السَّيْلِ. (احمد ٢٧٨ ـ طيالسي ٩٩٢)

(۲۰۸۴۰) حضرت ثوبان دی شورے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ لوگ تمہارے خلاف ایک دوسرے کوایسے دعوت دیں گے جیسے لوگ اینے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں وھن ( دنیا کی محبت اور موت سے کراہت )

تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال لیاجائے گا اورتمہارے قلوب میں ڈال دیا جائے گا دنیا تمہارے نز دیکے محبوب ہوجائے گ

لوگوں نے عرض کیاا بیا قلت کی وجہ سے ہوگا ارشا دفر مایا تمہاری کثرت جھاگ کے برابر ہوگی سیلا ب کے جھاگ کی طرح۔

( ٣٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، فَالَ: تَكُونُ فِتْنَةٌ فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ

فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ الْخَامِسَةُ دَهْمَاءُ مُجَلِّلَةٌ تنبثق فِي الْأَرْضِ كَمَا ينبثق الْمَاءُ.

(۳۸ ۴۰۳) حضرت حذیف بن بمان واش ہے روایت ہے ارشاد فرمایا ایک فتندوقوع پذیر ہوگا ایک جماعت اس کے مقابلے کے لیے کھڑی ہوگی اس فتنے کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہوہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا فتنہ دقوع پذیر ہوگا اس کے مقابلے میں لوگ

کھڑے ہوں گےاس فتنے کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہوہ ختم ہوجائے گا پھرتیسرا فتنہ دقوع پذیر ہوگالوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہوہ ختم ہوجائے گا۔ پھر چوتھا فتنہ دقوع پذیر ہوگا لوگ اس کے مقابلے

میں کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ دوختم ہو جائے گاتم پریانچواں فتنہ ہوگا سیاہ چھانے والا وہ زمین میں ایے بھے گاجیے یائی بہتاہ۔ ( ٣٨٤.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا آلَ يَنِي تَمِيمٍ ، فَحَرَمَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَطَانَهُمْ سَنَةً ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

(٣٨٣٠٣) حَفَّرت ابوكجلز فرماتے میں ایک آ دمی نے ندالگائی اے آ لِ بنوتمیم! (جابلیت کی ندالگائی) تو حضرت مرنے ان قبیلہ

والوں کوان کے عطیہ ہے ایک سال کے لیے محروم کردیا پیرا گلے سال ان کوعطیہ عطافر مایا۔

( ٣٨٤.٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ نَجَبَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَطْعَنُ بِرُمُحٍ وَلَا يَضُوبُ بِسَيْفٍ وَلَا يَرْمٍ بِحَجَرٍ ، وَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. (طبراني ٢٨٠١)

(۳۸۳۰۵) حضرت علی بن الی طالب بڑاٹوز سے روایت ہے ارشا دفر مایا: جو آ دمی بیز مانہ پائے تو نہ تیروں سے مارے اور نہ آلموار سے

مارےاورنہ پھر (کسی کی طرف) کچینکے اور صبر کرو بلاشبہ اچھاانجام پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔

( ٣٨٤٠٦) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ ، أَظَلَّتُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ أَظَلَتْ ، وَاللهِ لَهِى أَسْرَعُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَسِ الْمُصَمَّرِ السَّرِيعِ ، الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْمُشْبِهَةُ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرٍ وَيُمْسِى عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا السَّرِيعِ ، الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْمُشْبِهَةُ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرٍ وَيُمُسِى عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، وَلَوْ أَحَدَّثُكُمْ بِكُلِّ الَّذِى خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ اللهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كَفَّهِ يَحُزّه ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا يُدْرِكُ أَبَا أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ ، عُنُقِى مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ عَبُدُ اللهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كَفِّهِ يَحُزّه ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا يُدْرِكُ أَبَا هُورَةُ الصَّبِيان.

(۳۸۴۷) حضرت عمير بن اسحاق ب روايت ہے انہوں نے ارشاد فرمايا: ميں نے حضرت ابو ہريره والتي کو تر مات ہوئے سا ہلاکت ہے ،عرب کے ليے ايس برائی ہے جو قريب ہو چکی قريب ہوگی رب کعبہ کی قتم قريب ہوگی اللہ کی قتم وہ ان کو تيز رفتار دبلے گوڑے ہے ہوگی اللہ کی تبنج گی۔ اندھا بہرااشتباہ میں ڈ النے والا فتنہ ہوگا اس میں بیٹ آ دی ایک امر پرجمع کرے گا اور دوسرے امر پرشام کرے گا اس میں جیٹے والا کھڑے ہوئے والا اس میں جیٹے والا کھڑے ہوئے والے ہے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا اس میں چیٹے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے ہے بہتر ہوگا اگر میں تم ہے تمام وہ باتیں بیان کروں جو میں جانتا ہوں تو تم میری کردن بیاں جو نے والا اس میں کوشش کرنے والے ہے بہتر ہوگا اگر میں تم ہے تمام وہ باتیں بیان کروں جو میں جانتا ہوں تو تم میری کردن بیاں ہے کا ہے دو (یہ کہتے ہوئے) حضرت عبد اللہ نے اشارہ کیا اپنی گدی کی طرف اپنی تھیل کے کنارے ہے اسے حرکت و ہے ہوئے اور فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کو بچوں کی امارت (کا زمانہ ) نہ پالے۔

( ٣٨٤.٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ الْتَرَبَ ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ. (ابوداؤد ٣٢٣٨ـ احمد ٣٣١)

(۲۸٬۰۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے ارشادفر مایا ہلاکت ہے عرب کے لیے ایسی برائی سے جو قریب ہو چکی (اس سے )

فلاح پائے گاوہ آ دمی جس نے اپنے ہاتھ کوروکا۔

( ٣٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُنَخِّلِ بْن غَضْبَانَ ، قَالَ : صَحِبْت عَاصِمَ بْنَ عَمْرٍو الْبَجَلِيَّ فَسَمِعْته يَقُولُ :يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا فُتِحَ بَابُ الْمَغْرِب لَمْ يُغْلَقُ.

(۳۸۴۰۸)حضرت منخل بن غضبان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت عاصم بن عمر و بحل وٹائٹوز کے ساتھ رہامیں نے ان کو فرماتے ہوئے سنااے بھیتیج جب مغرب کا درواز ہ کھول دیا جائے گا تواہے بندنہیں کیا جائے گا۔

ر ٧٨٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :

إِنِّى لَا أَرَى هَوُلَاءِ الْقُوْمَ إِلَّا ظَاهِرِينَ عَلَيْكُمْ لِتُفَرِّفَكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَالْجَنِمَاعُهُمْ عَلَى بَالطِيهِمْ ، وَإِنَّ الإَمَامَ لَيْسَ بِشَاقٌ شَعْرَةً ، وَإِنَّهُ يُخْطِءُ وَيُصِيبُ ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ إِمَامٌ يَعْدِلُ فِى الرَّعِيَّةِ وَيَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا إِمَامٌ بَرُّ ، أَوْ فَاجِرٌ ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا فَلِلرَّاعِي وَلِلرَّعِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ بَرًا فَلِلرَّاعِي وَلِلرَّعِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا عَبَدَ فِيهِ الْمُؤْمِنُ رَبَّةُ وَعَمِلَ فِيهِ الْفَاجِرُ إِلَى أَجَلِهِ ، وَإِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّى ، وَعَلَى الْبَوَاتُهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَا مِنْ وَلَا تَبْرَؤُوا مِنْ دِينِي فَإِنِّى عَلَى الإسْلام.

رصی مسل مسیمی علوی میں میں مسیمی موٹ مبورور میں یویوی علی میں مصربہ. (۳۸۴۹) حضرت علی جن فو سے روایت ہے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں مجھتا ہوں کہ ریتم پر غالب آ جا کیں مے

تمہارے حق پراختلاف اور ان کے باطل پراجتماع کی وجہ سے اور امام مال کو بھاڑنے والا تو نہیں ہوتا بلاشہدوہ فلطی بھی کرتا ہے اور در تنگی تک بھی پہنچ جاتا ہے لیں اگر تمہارے او پرالیا امام مقرر ہو جورعایا میں انساف کرے اور برابر تقسیم کرے لیں اس کی بات سنو اور اطاعت کرواور بلاشبہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا مگر امام نیک ہویا فاجر پس اگروہ نیک ہے تو تگہبان اور رعایا کے لیے ہے اور اگر فاجر ہار کے داور میں مورن اپنے رب کی عبادت کرے گا اور فاجر اپنے مقررہ وقت تک ممل کرے گا اور بلاشبرتم سے عنقریب فاجر ہے اس کے زمانے میں مورن اپنے رب کی عبادت کرے گا اور فاجر اپنے مقررہ وقت تک ممل کرے گا اور بلاشبرتم سے عنقریب بھی ہو برا بھلا کہنا درست بھے برا بھلا کہا تو میرے لیے بھی اس کو برا بھلا کہنا درست

ہے اور میرے دین سے براءت کا اظہار نہ کرنا کیونکہ میں اسلام پر ہوں۔ یہ تاہیہ عمر رقوع میں سرور وحریر سرور کر ہوں تاہم کا میں اسلام کی میں اسلام کی میں اسلام کی میں اسلام کی میں می

( ٣٨٤١ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ . حَالِمَا لَمَ عَالَمُ مُفَوَّالَ مَانِّهُ مَنَدِّ مَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُؤَنِّدُ مِنْ كُونِهِ

بِرِجَالِ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنِّيَ رَأَيْت هَوُّلَاءِ يَتَوَعَّدُونَك فَفَرُّوا ، وَأَخَذْتُ هَذَا ، قَالَ : أَفَأَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَقَتُلْنِي ، قَالَ : إِنَّهُ سَبَّك ، قَالَ :سُبَّه ، أَوْ دَعُ.

(۳۸ ۳۱۰) حضرت کثیر بن نمر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ایک آ دی چند آ دمیوں کو حضرت علی دی ڈوٹو کے پاس لے کر آیا اور کہا میں نے ان کودیکھا ہے کہ آپ کو دھمکی دے کر بھاگ رہے تھے اور میں نے اس کو پکڑلیا ہے حضرت علی ڈاپٹو نے ارشاد فر مایا کیا میں قتل کروں ایسے آ دی کو جس نے مجھے قتل نہیں کیا اس آ دی نے کہا اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو انہوں نے ارشاد فر مایا اسے برا بھلا

ک حروں ایسے اور کہویا حصور دو۔ ( ٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عَرِيفًا فِى زَمَانِ عَلِمَّى ، قَالَ: فَأَمَرَنَا بِأَمْرٍ ، فَقَالَ : أَفَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ ، قُلْنَا ، لَا قَالَ : وَاللّهِ لَتَفْعَلُنَ مَا تُؤْمَرُنَّ بِهِ ، أَوْ لَيَرْكَبَنَّ أَعْنَاقَكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

(۳۸۳۱) حضرت اعمش شمر سے اور وہ ایک صاحب نے قل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا میں تکران تھا حضرت علی دائی کے زمانے میں انہوں نے فر مایا میں تکران تھا حضرت علی دائی کے تعمیل تھم دیا میں ان صاحب نے بتایا حضرت علی دائی نے جمیل تھم دیا اور ارشاو فر مایا بخداتم ضرور بالضرور کرو گے وہ اعمال جن کا تنہیں تھم دیا جائے گا۔

( ٣٨٤١٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللهِ ، وَابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْعَلَيْ وَالْمَنْظِ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْظِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْظِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْظِ وَالْمَنْظِ وَالْمَنْظِ وَالْمَنْظِ وَالْمَنْظِ وَالْمَنْظِ وَالْمَنْظِ وَعَلَى أَثْنَ لَا لَيْنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْسَمَا كُنَّا ، لَا نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. (بخارى ١٩٩٥ ـ مسلم ٣٢)

(۳۸۳۱) حضرت عبادہ بن صامت و النے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول الله مَوَّفَظَةَ کی بیعت کی سننے اور اطاعت پر تنگی میں اور سہولت میں اور زبردی کی حالت میں اور ہم پرتر جے دی جانے کی صورت میں اور اس بات پر کہ ہم حکومت والوں سے جھڑ انہیں کریں مجے اور اس بات پر کہ ہم حق بات کہیں کے جہاں پر ہم ہوں اللہ کے معاملے میں کسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہیں ڈریں میں۔

( ٣٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَخِ ، قَالَ : قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِجُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِىِّ : تَعَالَ حَتَّى أُخْبِرَك مَاذَا لَكَ وَمَاذَا عَلَيْك ، السَّمْعَ وَالطَّاعَة فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْوَةٍ عَلَيْك ، وَأَنْ تَقُولَ بِلِسَانِكَ ، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَى كُفُوا بَوَاحًا.

(۳۸۳۱) حضرت عبادہ بن صامت دی تی تی خضرت جنادہ بن ابوامیانصاری سے فرمایا آؤ میں تمہیں خبرہ یتا ہوں کہ کیا تہبار سے لیے ہواور کیا تم پر لازم ہے منا اور آمانی میں اور خوثی میں اور تا پندیدگی کی حالت میں اور تم پر ترجیح دی جانے کی صورت میں اور میں کہ تو این زبان سے کہاور نہ تو جھٹر اکر حکومت والوں سے مگرید کہ تو دیکھے واضح کفر کو۔

( ٣٨٤١٤ ) حَلَّاثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بن أبى حازِم عَنْ جَوِيرٍ ، قَالَ :قَالَ ذُو عَمْرٍو : يَا جَرِيرُ ، إِنَّ بِكَ عَلَىَّ كَرَامَةً وَإِنِّى مُخْبِرُك خَبَرًا إِنَّكُمْ مَغْشَرَ الْعَرَّبِ ، لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرُتُمْ فِى آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ غَصِبْتُمْ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَرَضِيتُمْ رِضَا الْمُلُوكِ.

(۳۸۴۱۴) حضرت جریر بنی تنف سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت ذوعمر د نے فر مایا اے جریر آپ کومجھ پر شرافت حاصل ہے

اور میں آپ کواکی خبر دینے والا ہوں تم اے عرب کی جماعت! مسلسل تم خیر پر رہو سے جب تک تم ایسے رہو گے کہ جب ایک امیر فوت ہوگا تو دوسرے کوامیر بنالو سے جب بیا مارت کموار کے ذریعے سے حاصل ہوگی تو تم غصہ کرو سے بادشاہوں کے خصہ کی طرح اور تم راضی ہوئے بادشاہوں کے راضی ہونے کی طرح۔

( ٣٨٤١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي حَازِم ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَنِي إِسْرَانِيلُ كَانَتُ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاوُهُمُّ ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِي ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِى ، قَالُوا : فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : تَكُونُ حُلَفَاءُ وَتَكُنُّرُ ، قَالُوا : فَكَيْفَ نَصْنَعُ ، قَالَ : أَوْفُوا بَيْعَةَ الأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، أَذُوا الّذِي عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمُ.

(مسلم ۱۳۲۳ ابن ماجه ۲۸۷۱)

(۳۸۳۱۵) حضرت ابو ہریرہ دبی فی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ نبی میں فیفی فی نے ارشاد فر مایا بان شبہ بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انہیاء بینی فیلی کی تعلیق ان کے نائب ہوجات اور بلا شبہ میرے کے انہیاء بینی فیلی کرتے تنے جب بھی کوئی نبی علیق کی نواز بلا شبہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی نبیس ہوگا سحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہوگا اللہ کے رسول میں فیلی کی بیت کو پورا کرو کرٹ سے ہوں گے صحابہ کرام نے عرض کیا ہم کیے معاطر میں آپ علیفی لیا ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کو پورا کرو اور جوتم پرلازم ہواس کو اداکر نااور جوان پرلازم ہوہ وہ عقریب اللہ تعالی ان سے بوج جھے گا۔

( ٣٨٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ ، قَالَ : قامَ سَلَمَةُ الْجُعْفِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ كَانَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْدِكَ قَوْمٌ يَأْخُذُونَنَا بِالْحَقِّ وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللهِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، يُحبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، يُحبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، ثَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُنَمُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُنَمُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُنَا مُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُنَامُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللّهَ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُنَامُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَاللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُنَامُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عُولَالِهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّ

(۳۸ ۳۱۲) حفرت علقہ بن واکل جانے ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حفرت سلم بعقی جانے رسول اللہ مَلِقَظَةً کی مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مُلِقظَةً مجھے بتلا کیں کہ اگر آپ کے بعد ہم پرایے لوگ ہوں جو ہم ہے حق لے لیس اور اللہ کاحق رو کتے ہوں آپ علاقہ میں اس کے بعد ہم پرایے لوگ ہوں جو ہم ہے حق لے لیس اور اللہ کاحق رو کتے ہوں آپ علاقہ میں ان کا پھے بھی جو اب نہ دیا راوی فرماتے ہیں بھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے بھر نبی میر فرق کھے اور تم پر لازم ہے خواب نہ دیا بھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور تم پر لازم ہے جو اور اور جھ لا دے گئے اور تم پر لازم ہے جو تم ہو جو لا دے گئے اور تم پر لازم ہے جو تم ہو جو لا دے گئے اور تم پر لازم ہے جو تم ہو جو لا دے گئے اور تم پر لازم ہے جو تم ہو جو لا دے گئے اور تم پر لازم ہے جو تم ہو جو لا دے گئے ہوئی ان کی بات سنواور اطاعت کرو۔

( ٣٨٤١٧ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ١٩٩٥) (٣٨٨١٤) حضرت علقمه بن واكل من الله الين والديهاى (مذكوره روايت) كي مثل نبي مُرَافِظَةُ بي قل كرتے بيں -

( ٣٨٤١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنُ نَافِعِ بُنِ سَرُجِسَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَظَلَّتُكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، أَنْجَى النَّاسِ فِيهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ ، يَأْكُلُ مِنْ رِسُلِ غَنَمِهِ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ فِيء سَيْفِهِ. (حاكم ٣٢٣)

(۳۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ دوائیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا تمہارے قریب ہوں گے فتنے اندھیری رات کے نکڑوں کی طرح ان فتنوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ نجات پانے والا پہاڑ کی چوٹی پررہنے والا وہ خص ہے جوابی بحریوں کے ریوڑ سے ننزا حاصل کرتا ہے یا وہ خص جوابی گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اپنی تلوار کی فنیمت سے کھاتا ہے۔

( ٣٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمُوتَ فَبْلَ أَنْ يَجِيَّءَ أَجَلِي.

(۳۸۲۹) حضرت ابوصالح مِنْ الله عَدوایت به انهول نے فر مایا بھے سے حضرت ابو ہر بر اور الله نے ارشاوفر مایا اگرتم سے ہوسکتا ہے کہ تجھے موت آ جائے تو مرجانا ابوصالح نے فر مایا میں نے عرض کیا میں مرنے کی طاقت نہیں رکھتا اپنی مشر رمدت آ نے سے پہلے۔ ( ۳۸٤۲) حَدَّنَنَا أَبُو اللّا حُوّو مِن ، عَنِ اللّا عُمَشِ ، عَنْ زَیْدِ بُنِ وَهُب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنّهُ سَنَكُونُ بَعْدِی أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَأْمُرُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ، قَالَ : تُعْطُونَ الْحَقَ الَّذِی عَلَیْکُمْ وَتَسْآلُونَ اللّهَ الّذِی لَکُمْ. (بخاری ۲۷۰۳۔ مسلم ۱۳۵۲)

(۳۸۴۷) حضرت عبداللہ وٹاٹٹو سے روایت ہے رسول اللہ مَلِلْفَظِیمَ نے ارشاد فر مایا بلا شبہ عنقریب میرے بعد (تم پر دوسروں کو) ترجیح ہوگی اورا پسے امور ہوں محیج جنہیں تم تا پسند سجھتے ہوراوی نے فر مایا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِلْفَظِیمَۃ ہم ہے جو بیصور تحال پالے اسے آپ کیا تھم دیتے ہیں آپ علایۃ تواہ نے ارشاد فر مایا جوتم پر ہے اسے تم دواور جوتمہارے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ماگلو۔

( ٣٨٤٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابِّنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : وَاللهِ وَسُلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ، قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : يَوْمُ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ أَمُوالَكُمْ وَدِمَانَكُمْ فَلَا ، قَالُوا : شَهْرٍ هَذَا ، قَالُوا : شَهْرٍ مَذَا ، قَالُوا : شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : ثُمَّ رَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلُ بَلَغْت مِرَارًا ، قَالَ : يَقُولُ ابْنُ عَبَاسٍ : وَاللهِ ، إِنَهَا لَوصِيَّتُهُ إِلَى رَبِّهِ مُنَالً : أَلَا فَلُيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَالِبَ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١)

(۳۸ ۳۲۱) حضرت عبدالله بن عباس جانتی سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَیَّ نے جمۃ الوداع کے موقع پرارشاوفر مایا اے لوگو یہ کونسا دن ہے لوگوں نے عرض کیا یوم حرام (حرمت والا دن) آپ علاِئیلِیْ الله من میں آپ علاقتی کونسا شہر ہے لوگوں نے عرض کیا حرمت والاشہر تر میں تازید میں نے ایک امرین میں ایک نے ایم میں ایک میں دیارہ میں میں آپ علاقتی کی ایارہ شرکہ میں اللہ اللہ تہ

آپ علیق این نیا نے پوچھا یہ کونسا مہینہ ہے لوگوں نے عرض کیا حرمت والامہینہ ہے آپ علیق این ارشاد فر مایا بلا شبرتمهارے اموال اور تمہارے نون اور تمہاری عز تیں آپس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں بھراس فر مان کوئی مرتبد دہرایا بھرا ہے سرکو آسان کی طرف اٹھایا اور ارشاد فر مایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا بیفر مان کی مرتبد دہرایا ۔ حصرت ابن عباس والی فر ماتے ہیں کہ بیار شاد نبی کریم مَرافِظَةَ کی اینے رب سے مناجات تھا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا:

وہرایا۔ صرت ابن ماہ ن ہی تو سر مانے ہیں نہ بیدار مناد ہی سے الرکھیے ہیں اپ رب سے ماہ جات مادے گا۔ یہ پیغام حاضر غائب کو بہنچائے میرے بعد کفر کی طرف نہاوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٣٨٤/٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى حُذَيْفَةَ مَعَ كُعْبِ
فِى سَفِينَةٍ ، فَقَالَ لِكُعْبِ ذَاتَ يَوُم : يَا كُعْبُ ، أَتَجِدُ هَذِهِ فِى التَّوْرَاةِ كَيْفَ تَجْرِى وَكَيْفَ وَكَيْفَ ؟ فَقَالَ لَهُ كُعُبُ : لَا تَسْخَرُ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَإِنَّهَا كِتَابُ اللهِ ، وَإِنَّ مَا فِيهَا حَقَّ ، قَالَ : فَعَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثم عَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : لَا وَلَكِنْ أَجِدُ فِيهَا ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ أَشَطَّ النَّابِ يَنْزُو فِى الْفِتْنَةِ كَمَا

يَنْزُو الْحِمَارُ فِي قَيْدِهِ فَاتَقِ اللَّهَ وَلاَ تَكُنُ أَنْتَ هُوَ قَالَ مُحَمَّدٌ : فَكَانَ هُوَ . أَ (٣٨٣٢٢) حفرت محد بن سيرين ولطي سے روايت ہے فرمايا كه حفرت محمد بن الى حذيفه كشتى ميں حضرت كعب احبار كے ساتھ تھے

( ۲۸۱۲۲) عفرے بربی سر ین برین بیات ہے روایت ہے جرمایا کہ مسرے بدی اب طریقہ کی سرے بعب البارے مل ہے حضرت محمد بن ابی حذیقہ کی سرے بعب البارے مل ہے حضرت محمد بن ابی حذیقہ ہے اندر پاتے ہیں کہ کیے چلتی ہے اور کیے ان سے کعب احبار نے فرمایا تو رات کے بارے میں غداق نہ کرویہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو ہے وہ حق ہے راوی کہتے ہیں حضرت محمد بن ابی حذیفہ نے دوبارہ وہ ہرایا حضرت کعب نے اسی طرح ارشاد فرمایا پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا حضرت کعب نے ان سے بہی فرمایا نہیں لیکن اس میں یہ پاتا ہوں کہ بلا شبہ قریش میں سے ایک آ دمی ہوگا ذا کہ اس بات کو دہرایا حضرت کعب نے ان سے بہی فرمااین رسی میں کو دتا ہے ہیں اللہ سے ڈراور تو وہ آ دمی نہ بن محمد بن سیر بن رادی

( ٣٨٤٢٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاعٍ ، قَالَ :ذَكَرْت الْفِتْنَةَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :ادْخُلْ بَيْتَكَ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْك فَكُنْ كَالْبَعِيرِ النَّفَالِ ، لَا يَنْبَعِثُ إِلَّا كَارِهًا وَلَا تَمْشِى إِلَّا كَارِهًا.

(۳۸۴۲۳) حضرت عبداللہ بن رواع پیٹیلئے ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جاپٹنے کے پاس نتنے کا تذکرہ کیا گیا ارشاد فرمایا اپنے گھر میں داخل ہوجانا اورا گر گھر میں تجھ پر کوئی داخل ہوجائے تو ست رفمآراونٹ کی طرح ہوجانا جواٹھتانہیں مگرز بردتی اور نہیں چلنا مگرز بردتی۔ ( ٣٨٤٢١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ مُدُرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِح ، قَالَ : فَاعَدَنَا رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجَرَعَةِ ، قَالَ : وَكَانَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ قَدْ بَعَثَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ عَلَى الْكُوفَةِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السَّنَّةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السَّنَّةِ ، فَقَالَ : لَسُنَّمُ عَلَى السَّنَةِ ، فَقَالَ : لَسُنَّمُ عَلَى السَّنَةِ ، فَقَالَ : لَسُنَّمُ عَلَى السَّنَةِ حَتَّى يُشُفِقَ الرَّاعِي وَتُنْصَحُ الرَّعِيَّةُ.

(۳۸۳۲) حفرت ابوصالح بریطی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا جرعہ والے دن جمارے ساتھ نی مِرَفِظَةَ ہِ کے اصحاب میں سے
ایک صاحب جمارے ساتھ بیٹھے راوی نے فر مایا حضرت عثمان بن عفان وہ ٹھو نے حضرت سعید بن عاص دہائٹو کو کو فہ پرامیر بنا کر بھیجا
تھا (اور کوفہ والے ان کی امارت سے نکل چکے تھے) کوفہ والے نکلے اور ان صحابی وہ ٹھو کو پالیا انہوں نے فر مایا ان میں سے ایک
نے (ان صحابی وہ ٹھو کے سامنے) کہا ہم سنت پر ہیں ان صحابی وہ ٹھو نے ارشا دفر مایا تم سنت پرنہیں ہو یہاں تک کہ امیر و تکران شفقت

کریں اور رعایا خیرخواہی کرے۔

( ٣٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْمِينَ. (بخارى ٣٣٣٤ ـ مسلم ١٢٠٨)

(۳۸۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ دی تی میں ایک میں کا میں ایک میں آپ علاقی اس ارشاد فرمایا آج یا جوج و ماجوج کی دیوار سے اس کی مشل کھول دیا گیا ہے اور وہب راوی نے اپنے ہاتھ سے نوے کا عدد بنایا (این الا ثیر کے بیان کے مطابق ان کی صورت سے ہوتی ہے کہ ہاتھ کے انگو تھے کے پاس والی انگلی کاسراا نگو تھے کی جڑ میں لگا کر طایا جائے یہاں تک کدرمیانی فاصلہ تھوڑ ارہ جائے۔

( ٣٨٤٢٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِح ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُجُبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلَا

تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے لیے نددینارواجب کیا جائے گا اور نددر ہم صحابہ کرام دی کیٹیٹٹٹٹٹ نے عرض کیا یہ کب ہوگا آپ علیفِٹٹرٹٹلا نے ارشا دفر مایا جب تم عہدتو ڑو کے اللہ تمہارے دلوں کوتم پرسخت کردیں گے بس وہتم ہےروک لیس گے۔

( ٢٨٤٢٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قالَ : لَكُنْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ لِلرَّجُلِ أَحْمُرَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلَى الشَّامِ أَحَبُّ اللهِ مِنْ عَرَضِ الدُّنيَا. (٣٨٣٤) حضرت حذيفه وافي سروايت بي يقينا لوگوں پراييا زمانة آئولاجس ميں کسي آدمي کے ليے گدھے ہوں كے ان پرسوار ہوكر ثنام كي طرف جانا اسے زيادہ مجوب ہوگا دنياوى ساز وسامان ميں سے كى سامان سے۔ ( ٣٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ مُسْلِمِ بُن يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرو ، قَالَ :إِذَا كَانَتُ سَنَةَ سِتَّ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ وَلَمْ تَرَوُا آيَةً فَالْعَنُونِي فِي قَبْرِي.

ہ ہے۔ اور سے بیان کے اللہ میں عمرو دول کے سے روایت ہے ارشاد فرمایا جب ایک سوچھتیواں سال ہو گا اور تم کو کی نشانی نہ دیکھو تو مجھ پر میں قریب اور کی داد

میری قبر میں لعنت کرنا۔ سید

( ٣٨٤٢٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:الآيَاتُ خَرَزٌ مَّنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ انْقَطَعَ السَّلْكُ فَيَتَبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

حاکم ۳۵۳۔ احمد ۲۱۹) صفرت عبداللہ بن عمرو دی ٹی سے روایت ہے کہ نی مَالْفَقِیَّ آنے ارشاد فرمایا نشانیاں لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی

طرح ہیں جباڑی ٹوٹ جائے تو وہ موتی ایک دوسرے کے پیچھے گر پڑتے ہیں۔

( ٣٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْتَجَتْ مُهُرًّا عِنْدَ أَوَّلِ الآيَاتِ مَا رَكِبَ الْمُهْرَ حَتَّى يَرَى آخِرَهَا.

(۳۸۴۳۰) حَفَرت حذیفہ ڈٹاٹنے سے روایت ہے ارشاد فرمایا اگر کوئی آ دمی اللہ کے راہتے میں (خروج کے لیے ) کسی گھوڑے کو

پالےوہ مجھرا جے نشانیوں میں ہے پہلی نشانی کے وقت اس مجھڑے پر سوارنہیں ہوگا یہاں تک کر آخری نشانی کوبھی دیکھیے لےگا۔

( ٣٨٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ الآيَاتِ تَتَابَعَتْ.

(۳۸۴۳) حضرت حذیفه رقافی سے روایت ہے ارشاد فر مایا جب تم نشانیوں میں سے پہلی نشانی دیکھو گے تو دوسری لگا تاروقوع پذیر

بو*ن* گی۔

( ٣٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَرِكِيمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، قَالَ : سَمِعْتُ رور در در رو در در برو در در برا مرام و برام و در تار موارد الله عن ما يورد در ب

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ.

(حاکم ۲۵۵ ابن حبان ۲۲۵

(۳۸۳۳۲) حضرت ابوامامہ بن تہل بن حنیف رہی ہے جیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص دہاتھ ہے بیارشاد سنا ک

قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ راستوں میں جفتی کریں سے گدھے کے جفتی کرنے کی طرح۔

( ٣٨٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

ُ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيُلْقَى الشُّخُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ :الْقَتْلُ. (بخارى ٢٠٥١ـ مسلم ٢٠٥٤) معنف ابن الى شيدمتر جم (جلد ١١) كري معنف ابن الى شيدمتر جم (جلد ١١) كري المعنف المعنف

(٣٨٣٣٣) حضرت ابو ہريره و الني سے روايت ہے كه نبي مُؤْلِفَكَ فَي ارشاد فرماياز مانة قريب ہوجائے گاادرعلم كم ہوجائے گااور بخل ڈال دیا جائے گا اور فتنے طاہر ہوں گے اور ہرج کثرت سے ہوجائے گا صحابہ کرام جھ کٹھ پھٹٹ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِلْفِظْفِيَّةً

مرج كيا چيز ہارشادفر ماياتل ـ

( ٣٨٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّفِيِّي ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : قدِمُنَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : كَيْفَ عَيْشُكُمْ فَقُلْنَا : أَخْصَبُ قَوْم مِنْ قَوْم يَخَافُونَ الدَّجَّالَ ، قَالَ :مَا قَبْلَ الدَّجَّالِ أَخُوفُ عَلَيْكُمُ الْهَرْجُ ، قُلْتُ : وَمَا الْهَرْجُ ، قَالَ : الْقَتْلُ ، حَتَّى إِنَّ الْرَّجُلَ لَيَقْتُلُ أَبَاهُ.

(۳۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹالٹو سے روایت ہے فر مایا کہ ہم حضرت عمر وٹاٹھ کے پاس گئے انہوں نے پوچھا تمہاری زندگی کیسی ہے ہم نے عرض کیا کدان لوگوں میں سے جود جال سے ڈرتے ہیں ان میں ہم سب سے زیادہ سرسبر وشادانی والے لوگ ہیں حضرت

عرض ایونے ارشادفر مایا جس چیز کا مجھے تمہارے ہارے میں دجال سے پہلے زیادہ خوف ہے دہ ہرج ہے مسروق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہرج کیا چیز ہے ارشا وفر مایاقتل بہاں تک کہ آ دمی اپنے باپ کُولُل کرے گا۔

( ٣٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :وَلَا يُحَدِّثُكُمْ بَعُدِى أَحَدٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَأَنْ تُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزُّنَا وَيَقِلَّ الرَّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ.

(بخاری ۸۱ مسلم ۲۰۵۲)

(٣٨٣٣٥) حضرت انس جانور سے روایت ہفر مایا كه میں نے رسول الله مَنْفِضَةَ كَوْمُ ماتے ہوئے سنا اور مير سے بعدتم سے كوكى نہیں بیان کرے گا کہ اس نے رسول الله مَرِ اُنْفَقَعَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بلا شبہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھالیا جائے گااور جہالت ظاہر ہوجائے گی شراب بی جائے گی اور زنا ظاہر ہوجائے گا مرد کم ہوجائیں کے اورعورتیں کثرت سے ہوجا کنس گی۔

( ٣٨٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مُعَافٍ ، قَالَ: إِنَّكُمُ ابْتِلِيتُمْ بِفِتْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ ، وَسَتَبْتَكُونَ بِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ ، وَإِنَّ أَخُوف مَا أَتَحَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ النَّسَاءِ إِذَا سُوِّرُنَ الذَّهَبَ وَلَيِسُنَ رَيْطَ الشَّامِ فَأَتْعَبْنَ الْعَنِيَّ وَكَلَّفْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ. (ابن المبارك ٢٨٥)

(۳۸۳۳۱)حضرت معاذ دہائی ہے روایت ہےانہوں نے فر مایا یقینا تہمیں تنگی کے فتنے میں آ ز مایا جائے گا پس صبر کرنا اور عنقریب تمیں آسانی کے فتنے میں آزمایا جائے گا اور بلاشبہ جن چیزوں کا جھےتم پرخوف ہان میں سے سب سے زیادہ خوف عورتوں کے فتنے ہے ہے جب ان کوسونے کے کنگن پہنائے جا کمیں گے اور وہ شام کا باریک کپڑا پہنیں گی مالدار کوتھ کا دیں گی اور فقیر کوالی

چزوں کا ذمہ دار مخبرا کیں گی جواس کے پاس نبیں ہوں گی۔

( ٣٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِى بَعْدِى لِمُتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

(٣٨ ٣٣٧) حضرت اسامه بن زيد ولا يحق ب روايت ہے فرمايا كه رسول الله مَلِقَقَعَ آج نے ارشاد فرمايا ميں نے اپنے بعد اپنی امت ميں كوئی ايسا فتنہ بيس چھوڑا جومردوں كے ليے زيادہ نقصان دہ ہوعورتوں كے مقابلے ميں۔

( ٣٨٤٣٨) حَلَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا ذُكِرَ مِنَ الْآبَاتِ فَقَدُ مَضَى إِلَّا أَرْبَعٌ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَاللَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَخُرُوجٌ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ: وَالآيَةُ الَّذَرْضِ وَخُرُوجٌ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ: وَالآيَةُ الَّذِينَ تُخْتَتُم بِهَا الْأَعْمَالُ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَلَمْ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ عزوجل: ﴿ يَوْمَ كَانُ مَا اللهِ عَزوجل: ﴿ يَوْمَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ عَلَولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

(۳۸۳۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رہ گئی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا جونشانیاں ذکر کی گئی ہیں وہ گزر آئیس سوائے چار کے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور د جال ( کا نکلنا ) اور زمین کا جانور اور یا جوج ما جوج کا نکلنا ارشاد فرمایا جس پر اعمال ختم ہوجا نمیں گے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے کیا تم نے اللہ عزوج ل کا ارشاد نہیں سنا کہ جس دن تیرے پروردگار کی کوئی نشانی تیرے پاس آئے گی تو ایسے آدمی کو جو ایمان نہیں لایا ہوگا ایمان لانا نفع نہیں دے گا ( آیت کے اخیر تک )

( ٣٨٤٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : زَعَمَ الْحَسَنُ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُوِيَهُ الدَّابَّةَ ، قَالَ : فَخَرَجَتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَرَى وَاحِدٌ مِنْ طَرَفَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : رَبِّ رُدَّهَا ، فَرُدَّتُ.

(۳۸ ۳۳۹) حضرت حسن ویشین سے روایت ہے کہ اللہ کے بی حضرت مولیٰ علیقی اللہ اپنے رب سے سوال کیا کہ دہ اسے وہ جانور دکھا وے فرمایا کہ وہ جانور تین دن فکلا اس کی ایک جانب بھی دکھائی نہ دی حسن نے فرمایا حضرت مولیٰ علیقی لیٹا انے عرض کیااے میرے رب اسے واپس کردیں پس وہ واپس لوٹا دیا گیا۔

( ٣٨٤٠) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : تَخُورُجُ النَّابَّةُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُضْرَبَ فِيهَا رِجَالٌ ، ثُمَّ تَخُوجُ النَّالِئَةُ عِنْدَ أَعْظِمِ مَسَاجِدِكُمْ ، فَتَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَ رَجُلِ فَتَقُولُ : مَا يَجْمَعُكُمْ عِنْدَ عَدُوِّ اللهِ ، فَيَتَدِرُونَ فَتَسِمُ الْكَافِرَ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَبَايَعَانِ ، فَيَقُولُ هَذَا :خُذِّ يَا مُؤْمِنُ ، وَيَقُولُ هَذَا :خُذْ يَا كَافِرُ. (نعيم ١٨٥١)

(۳۸۴۴۰) حضرت حذیفہ دوائی سے روایت ہے ارشاد فر مایا ایک جانور قیامت سے پہلے دومرتبہ نکلے گا یہاں تک کہ اس کے نکلنے کے موقع پر مردوں کو مارا جائے گا بھرتیسری مرتبہ نکلے گاتمہاری مساجد میں سے سب سے بوی مسجد کے لوگوں کے پاس آئے گا اس حال میں کہ دہ ایک آ دمی کے پاس مجتمع ہوں گے ہیں وہ جانور کے گاتمہیں اللّٰہ کے دیمن کے پاس کس نے جمع کیا ہے لوگ جلدی معنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ١١) كون الحالي المحالي المحالية المحا كريں كے دہ جانور كافر پرنشانى لگائے گايہاں تك كددوآ دى آپس مي خريدو فروخت كامعالمه كريں كے ايك كہے گالے يہلے لے

اےمومن اور دوسرا کے گالے لےاے کا فر۔

( ٣٨٤١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ : تَخُرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ جَبَلِ جِيَادٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَالنَّاسُ بِمِنَّى ، قَالَ : فَلِذَلِكَ حُيِّى سَابِقَ الْحَاجِ إِذَا جَاءَ بِسَلَامَةِ النَّاسِ. (۳۸ ۴۸۱) حضرت عبدالله بن عمرو والني سے روايت ہے ارشاد فرمايا كه ايك جانور فكے گا جياد پہاڑكى جانب سے ايام تشريق ميں جبكاوگ منى ميں مول مے انہوں نے فرمايا يهى وجد ہے حاجيوں ميں سب سے سيلے آنے والے كود ما دى جاتى ہے جبكدوه اوكول كو

( ٣٨٤٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو ، قَالَ : تَخُوُجُ الدَّابَّةُ مِنْ صَدُع فِي الصَّفَا جَرْيَ الْفُرَسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَخُرُجُ ثُلُّتُهَا.

(٣٨٣٣٢) حضرت عبدالله بن عمرو توالي سے روايت بے انہوں نے ارشا وفر مايا صفاكى دراڑ سے ايك جانور فكے كا محور سے تين دن دوڑنے کے بقرروقت میں اس کا ایک تھائی حصنہیں فکے گا۔

( ٣٨٤٤٣ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : جَلَسَ ثَلَاثَةُ نَفُو مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسَمِّعُوهُ يُحَدِّثُ ، عَنِ الآيَاتِ ، أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، فَانْصَرَفَ النَّفَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي الآيَاتِ ، أَنَّ أُوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْئًا ، قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ ؛ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُّوجًا طُلُوعُ الشَّمُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَوْ خُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى ، وَأَيْنَهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِيَتِهَا فَالْأَخْرَى عَلَى أَثْرِهَا قَرِيبًا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ

اللهِ وَكَانَ يَقُرُأُ الْكُتُبُ : وَأَظُنُّ أَرَّلُهُمَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَذَاكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتْ أَنَتُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ فَأْذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ حَتَّى إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَسْتُأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْهَب ، وَعَرَفَتْ أَنَّهَا لَوْ أَذِنَ لَهَا لَمْ تُدُرِكَ الْمَشْرِقَ ، قَالَتْ : رَبّ ، مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقُ ، قالت رب : مَنْ لِي بِالنَّاسِ ، حَتَّى إِذَا أَضَاءَ الْأَفْقُ كَأَنَّهُ طَوْقُ اسْتَأْذَنَتُ فِي الرُّجُوعِ ، قِيلَ لَهَا : مَكَانَك فَاطُلُعِي ، فَطَلَعَتْ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ وَذَلِكَ :﴿يَوْهُمَ يَأْتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ

نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَّنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا ﴾ .

(۳۸۴۴۳) حضرت ابوزر عد واليطين سے روايت ہے انہول نے فرمايا تين آ دي مسلمانوں ميں سے مروان بن حکم کے ياس بيٹھے تھے

انہوں نے ان سے سنانشانیوں کے متعلق بیان کررہے تھے کہ نشانیوں میں سے پہلی نشانی دجال کا نکلنا ہے وہ لوگ حضرت عبدالله بن

عمرو وخاشؤ کے پاس مکتے اور جومروان بن حکم ہے نشانیوں ہے متعلق سناتھا وہ حضرت عبداللہ سے بیان کیا کہ پہلی نشانی دجال کا نکلنا

ہے حضرت عبداللہ و فاقو نے فرمایا مروان نے کوئی بات بیان نہیں کی میں نے رسول الله مِرَّفَظَ عَلَمَ سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ پہلی نشانی نشانیوں میں سے نکلنے میں سورج کاطلوع ہونا ہے مغرب سے یا جانور کا نکلنا ہےلوگوں پر جاشت کے وقت اوران دونو ں نشانیوں

میں 'سے جو بھی دوسری نشانی سے پہلے ہوگی دوسری اس کے پیچھے قریب ہی واقع ہوجائے گی پھر حضرت عبداللہ واٹو نے فرمایا وہ

کتابیں پڑھتے تھے کہ میرا گمان ہے کہان دونوں نشانیوں ہے پہلی سورج کامغرب سے طلوع ہونا ہوگی اور بیاس وجہ ہے کہ جب بھی وه غروب ہوتا ہے عرش کے نیچے آتا ہے اور دوبارہ طلوع کی اجازت حابتا ہے اے دوبارہ طلوع کی اجازت دے دی جاتی ہے

یبال تک کہ جب اللہ تعالی حابیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہووہ عرش کے نیچے آئے گا اور سجدہ ریز ہوگا واپسی کی اجازت

جاہے گا ہے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا پھرلوٹے گا اورواپسی کی اجازت مانگے گا ہے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا بھرلوٹے گا اور واپسی کی اجازت مائلے گا اسے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا یہاں تک جب رات کا جتنا حصہ اللہ جا ہیں گے گز رجائے گا اور سورج پیر

جان لے گا کہ اگرا سے اجازت دی گئی تو وہ شرق تک نہیں بہنچ سکے گا تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب مشرق کتنی ہی دور ہے سورج عرض کرے گا اے میرے رب کون ہے میرے لیے لوگوں میں سے یہاں تک کہ جب افق روشن ہوگا کو یا کہ طوق ہے واپسی کی

اجازت جاہے گااس ہے کہا جائے گاتم پرلازم ہے تمہارامقام طلوع ہوپس وہ طلوع ہوگا لوگوں پرمغرب سے پھرحضرت عبداللہ نے

بيآيت تلادت كى جس دن تيرے پروردگار كى كوئى نشانى آئيگى اس دن كى ايسےخص كاايمان كارآ رنبيس ہوگا جو يہلے ايمان نه لا يا ہويا جس نے اسے ایمان کے ساتھ کس نیک عمل کی کمائی ند کی ہو۔

( ٣٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ :أَحْصُوا كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلَامِ ، قَالَ :قُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السُّتِّ مِنْةِ

إِلَى السَّبْعِمِنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوْا ، قَالَ :فَابْتُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّى إِلَّا

بسوًا. (مسلم ١٣١١ احمد ٣٨٣)

(٣٨٣٨) حضرت حذيفه رفاثي سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه ہم نبي مَلِينَظِيمَ كے ساتھ تھے آپ عَلِيقِلْونَا انے فرمايا ہراسلام كا

ا قرار کرنے والے کوشار کروحضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو نے فر مایا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَٹِونِفِیکَیَۃ آپ ہمارے بارے میں خوف كرتے بين اور ہم چھ سو سے سات سوتك بين آب عليقي الله ان ارشاد فرمايا يقينا تم نہيں جانع شايد كمتهين آزمايا جائے راوى

فرماتے ہیں ہم آزمائے گئے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا سوائے حیب کر۔

( ٣٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عن أبى وائل ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمَ

الشُّرُّ فَرَاسِخَ إِلَّا مَوْتَاةٌ فِي عُنُقِ رَجُلٍ يَمُوتُهَا ، وَهُوَ عُمَرُ. (نعيم ٥٣)

(٣٨٥٥٥) حضرت مذيف والنو في ارشاد فرمايانيس بتهار ، ورميان اوراس بات كورميان كهتم بر بميشه برائي بهيج وي

جائے مگرموت اس آ دمی کی گردن میں جوان برائیوں کوختم کرتااور وہ حضرت عمر تفایق ہیں۔ مصر بریکیس دم سرد میں تھا ہے جہ در وجس سے در کیا ہے یہ در ویں در در میں در

( ٣٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْنًا إِلاَّ الصَّلَاةَ.

(٣٨ ٣٨٦) حضرت انس بن ما لک رُولائو ہے روایت ہے فر مایا کہ میں کوئی چیز نہیں بہجا شاسوائے نماز کے۔

( ٣٨٤٤٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ كَانَ يَبِيعُ الطَّعَامَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ حُدَيْفَةً عَلَى جُوخَا أَتَى أَبًا مَسْعُودٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : مَا شَأْنُ سَيْفِكَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : أَمَّرَنِي عُنْمَان عَلَى جُوخًا ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً ، حِينَ طَرَدَ النَّاسُ قَالَ : أَمَّرَنِي عُنْمَان عَلَى جُوخًا ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً ، حِينَ طَرَدَ النَّاسُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةً : أَمَا تَعْرِفُ دِينَكَ يَا أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهَا لَا تَصُرُّكُ الْفِتْنَةُ مَا عَرُفْتَ دِينَك ، إنَّمَا الْفِتْنَةُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَلَمْ تَذْرِ أَيَّهُمَا تَتَبِعُ ، فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ .

(۳۸۳۷) حفرت اساعیل میلی سے دوایت ہے فر مایا کہ ہم سے ایک صاحب نے بیان کیا جوگندم فروخت کرتے تھے انہوں نے فر مایا جب حفرت مذیفہ والی بغیر اسلام کیا حفرت ابومسعود انسادی والی شرے کے باس آئے اور انہیں سلام کیا حفرت ابومسعود والنسادی والی نے بی باس آئے اور انہیں سلام کیا حفرت ابومسعود والنسادی والی نے بی بھی اس موج پر امیر مقرد کیا ہے انہوں نے فر مایا حضرت عثان والی نے بی ماس والی کو نکال مقرد کیا ہے انہوں نے فر مایا اے ابوعبداللہ کیا تمہیں اس کا خوف ہے کہ بی فتند ہوجبکہ لوگوں نے حضرت سعید بن عاص والی کو نکال دیا ہے حضرت صدید بی ماس والی کی نہیں تو بھر حضرت مدین ماس والی کی نہیں تو بھر حضرت حذیفہ والی کی نہیں تو بھر حضرت میں کہنے کے جب حق اور باطل حذیفہ والی کی نہیں فتر نقصان نہیں بہنچائے گا جب تک تم اپنے دین کو بہجانے تے ہوفتنہ تو اس وقت ہے جب حق اور باطل حذیفہ والی اللہ میں میں فتر نقصان نہیں بہنچائے گا جب تک تم اپنے دین کو بہجانے ہوفتنہ تو اس وقت ہے جب حق اور باطل

تر پر مشتبہ ہوجائے اور تہمیں پہتنہ چلے کہ دونوں میں سے کس کی بیروی کروپس بیفتنہ ہے۔ ( ٣٨٤١٨) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴿ ١٨٤٢﴾ عنانَا عَبُدُ اللهِ الْمُونَنَّةُ أَحَدًا مِنَّا إِلَّا لَوْ شِئْتَ أَنْ أَقُولَ فِيهِ لَقُلْت فِيهِ إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرٍ. وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا أَدْرَكَتِ الْفِتْنَةُ أَحَدًا مِنَّا إِلَّا لَوْ شِئْتَ أَنْ أَقُولَ فِيهِ لَقُلْت فِيهِ إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرٍ.

(۳۸۳۸) حضرت محمر بیشی سے روایت ہے کہ بلاشبہ نبی مَنْ اَنْفَعَ اِلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

نہیں یا تا مگریہ کہ اگر میں جا ہوں تو اس کے بارے میں کچھ کہدسکتا ہوں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر دی ٹو کے۔

( ٣٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُاللهِ: أيها الناس إِنَّ هَذَا السُّلُطَانَ قَدَ ٱبْتُلِيتُمْ بِهِ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِنْ جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ.

(٣٨٣٨٩) حضرت عبدالله بن مسعود ولأثن سے روایت ہے اے لوگو! بلاشبہ یہ با دشاہ اس کی تمہارے ذریعہ آز ماکش کی جارہی ہے

اگروہ عدل کرے گا تواس کے لیے اجر ہوگا اورتم برلا زم ہوگا شکر اوراگروہ ظلم کرے گا تواس برگناہ ہوگا اورتم برلا زم ہوگا صبر۔

( ٣٨٤٥. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الحسن عن عُنِّيٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي أُبَيّ : هَلَكَ أَهْلُ هَذِهِ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا كَثِيرًا ، أَمَا وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ آسِي وَلَكِنْ عَلَى مَنْ يَهْلَكُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله

عليه السلام. (نسائي ٨٨٢ ابن خزيمة ١٥٧٣)

(۳۸ ۳۵۰) حضرت عتی پیشید سے روایت ہے فر مایا کہ مجھ سے حضرت ابی نے فر مایا اس مقام پر اہل حل وعقد (مرا دامراء ہیں ) ہلاک ہوں سے تعبہ کے رب کی قتم ہلاک ہوں سے اور بہت ساروں کو ہلاک کردیا باقی اللہ کی قتم مجھے ان پرافسوں نہیں ہے کین ان پر ہے

جوامت محر مُرِفِنَة فَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ( ٣٨٤٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ،

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَّنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِءَ ،

وَمَنْ كَرِهَ فَقَدُ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ، قَالَ : لَا ، مَا صَلُّوا.

(ترمذی ۲۲۲۵ احمد ۲۹۵)

(٣٨ ٣٥١) حضرت امسلمه منى مندون ايت بانهول في فرمايا كدرسول الله مَرْالْفَظَةُ فِي أرشا وفرمايا كمعنقريب امراء مول مح جن کوتم بھلائی کا تھم دو گے اور برائی ہے روکو مے جس آ دمی نے انکار کیاوہ بری ہوگیا جس آ دمی نے ناپند کیاوہ بھی محفوظ ہوگیا۔ لیکن وہ آ دی جوراضی موااور پیروی کی صحابہ او المنظم اللہ اللہ اللہ کے رسول مؤفظ کیا ہم ان سے الله الی ندكریں ۔ تو آپ منزے

نے ارشادفر مایانہیں جب تک کدہ ہنماز پڑھتے رہیں۔ ( ٣٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ

فَلْيُبْقَرَنَّ بَطْنُهَا ، ثُمَّ لَيُؤْ خَذَنَّ مَا فِي الرَّحِمِ فَلْيُنْبَذَنَّ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.

(٣٨٣٥٢) حضرت ابو ہريرہ جي فو سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه عورت كو بكڑا جائے گا اوراس كے پيك كو بھاڑا جائے گا اور

اولا د کے خوف سے اس کے رحم میں موجود جنین کو بھینک دیا جائے گا۔

( ٣٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :يَا وَيُحَه ، يُخْلَعُ وَاللَّهِ

كَمَا يُخْلَعُ الْوَظِيفُ ، يَا وَيُلْتَاهُ ، يُعْزَّلُ كَمَا يُعْزَلُ الْجَدْيُ.

(٣٨٣٥) حضرت ابو جريره وثانوز بروايت بانبول في ارشادفر مايا بلاكت باس كے ليے جمع الگ كرديا جائے گاالة

ک تتم جیسا کہ جانور کی بیڈلی کوالگ کردیا جاتا ہے۔ اور ہلاکت ہے اس پر جے معزول کردیا جائے گا بکری کے بچے کے ہٹا ن کی طرح۔

( ٣٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُوَّةَ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعِبَادَةُ فِي الْفِتْنَةِ كَالْهِجْرَةِ إِلَىَّ.

(طبرانی ۳۹۳)

(۳۸۳۵۳) حضرت معقل بن بیار دلائش سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا کہ فتنے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔

رق ( ٢٨٤٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَان، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَفْنَعِ الْبَاهِلِيّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَان، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَفْنَعِ الْبَاهِلِيّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، فَأَقُلُ رَجُلُ لاَ تَرَاهُ حَلُقَةٌ إِلاَّ فَرُوا مِنهُ حَتَى الْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ النِّي كُنْت فِيهَا ، فَبَتُ وَفَرُّوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ : مَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ : مَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنَّا فَلَا بَلَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ اللهِ عَلَى الْعَلِيقِيْلَ الْعَلَيْتِ الْمُعْلِيَةِ اللهِ عَلَى الْعَلَيْتِ الْمُعْلِيّةِ اللّهِ مَلَى الْعَلَيْتِ الْمُعْلِيّةِ اللّهِ مَلْكَ وَالْمَالُولُونَ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِي وَلَا اللهُ وَالْمُعْلَقِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُلِيلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ الللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْ وَلَوْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ عَلَيْ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

نے عرض کیا آپ سے لوگ کیوں بھا گے ہیں؟ انہوں نے فر مایا اس وجہ سے کہ میں ان کوخز آنے جمع کرنے سے رو کتا ہوں۔ حضرت احنف بن قیس جھائٹے فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بے شک ہمارے عطیات کثیر تعداد کو پہنچ چکے ہیں اور بلند ہو چکے ہیں۔ کیا

آپ ہم پران کی وجہ سے خوف کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ اس وقت میں تو نہیں لیکن قریب ہے کہ وہ تہمارے دین کی قیمت بن جا کیں۔ اس وقت ان عطیات سے اجتناب کرنا۔ جا کیں۔ اس وقت ان عطیات سے اجتناب کرنا۔ ( ۲۸٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْجَحَّافِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاوِيَةُ بُنُ

رَبِ عَلَى اللَّهُ مُكَمَّدُ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدْعُونَا ، قَالَ :فَقَالَ لِى :لاَ تُقَاتِل ، إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ أَسُوءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.

(۳۸۳۵۲) حضرت معاوید بن نفلبه فرماتے ہیں میں محمد بن حنفیہ کے پاس آیا میں نے عرض کیا بلاشبہ مختار کے قاصد ہمارے پاس آئے ہمیں دعوت دیتے رہے راوی ویٹین نے فرمایا مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ لڑائی نہ کرنا بلاشبہ میں ناپیند کرتا ہوں اس بات کو کہ اس امت میں سے سب سے ہراہوں یا بیفرمایا میں آؤں ان کے پاس ان کے طریقے کے علاوہ پر۔

( ٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، عَنْ سُفُيانَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِیٌّ، قَالَ: قَالَ لِی اِبْرَاهِیمُ: إِیَّاكَ أَنْ تُفْتِلَ مَعَ فَتِنَةً . ( ٣٨٣٥ ) حضرت زبیر بن عدی نے فرمایا مجھے حضرت ابراہیم نے فرمایا تو آج اس بات سے کہ فتنے کے ساتھ قل کیا جائے۔ ..... ریکٹیک مُرُدُوں میں نے فرمایا مجھے تھے تھے تھے تھے تھے تھے تھے اور ان اللہ قال مَدْخَلَ أَنْ مُر مِن سرکام مَدْمُ وَ

( ٣٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو مَسْعُودٍ

عَلَى عَمَّارٍ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ ، فَقَالًا : مَا رَأَيْنَا مِنْك مُنْذُ أَسْلَمْت أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ إِسُوَاعِكَ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، فَقَالٌ : عَمَّارٌ : مَا رَأَيْت مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدِى مِنْ إِبْطَانِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : فَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً . (بخارى ١٥٢هـ حاكم ١١٤)

(۳۵۸ میں حضرت ابودائل سے روایت بفر مایا کہ حضرت ابوموی اور ابومسعود جن دین حضرت ممار جن فیف کے پاس آئے وہ اوگوں کو الرائی سے سے بلار ہے تھے ان دونوں حضرات نے فر مایا جب سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے ہم نے اس سے زیادہ ناپندیدہ امر آپ سے نہیں و یکھا تمہارے اس امر میں جلدی کرنے کے نسبت حضرت ممار نے فر مایا میں نے تم سے جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے اس سے زیادہ ناپندیدہ امر اپنے نزد یک نہیں و یکھا تمہارے اس امر میں سستی کرنے کی نسبت راوی فر ماتے ہیں حضرت ممار میں سستی کرنے کی نسبت راوی فر ماتے ہیں حضرت ممار مین فائی دونوں کوایک ایک جوڑ ایب نادیا۔

( ٣٨٤٥٩ ) حَذَّنَنَا عُبُنَدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حُبَيْشٍ الْاَسَدِى ۚ ، قَالَ : بَعَثَنِى سَعِيدُ بُنُ الْعَاصِ بِهَدَايَا إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَفَضَّلَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَقَالَ لِى : قُلُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ أَخِيك يُقُرِئُك السَّلَامَ وَيَقُولُ : مَا بَعَثْتُ إِلَى أَحَدٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتُ إلَيْك إِلَّا مَا كَانَ فِى خَزَائِنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَشَدُّ مَا يُحْزَنُ عَلَى مِيرَاثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنُ مَلَكْتَهَا لَانُفُضَنَّهَا نَفْضَ الْوِذَامِ النَّرِبَةَ. (ابوعبيد ٣٣٨ ـ احمد ١٨٤١)

الرومی میں مسلوں مصافر میں مسعود رومی ہو مسب مو بین یا رک مولی مولات کا پیرم مصود روایت کو سے حضرت اس مسعود روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں فرمانے میں فرماتے تھے بلاشبہ عنقریب فتنے ہوں کے فتنے ہوں کے اور آ دمی کے لیے کافی ہوگی یہ بات کہ

سمر سی و معلوقت سے روائے کے میں مربائے سے بلاسبہ تفریب سے ہوں سے سے ہوں سے اورا دی سے سیے ہ کی ہوئی یہ بات کہ جب کسی ناپسند بدہ امر کودیکھے تو اسے ناپسند کرے کہ اللہ تعالی جان لیس کہ بلاشبہ یہ اس امر کوناپسند کرنے والا ہے۔ ( ۲۸٤٦١ ) حَدَّثُنَا مُعَاوِیَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِیدٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لاِبْنِ عَبَّاسِ :

أَنْهَى أَمِيرِى عَنْ مَغْصِيَةٍ ، قَالَ : لاَ تَكُونُ فِتْنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةٍ ، قَالَ : فَوحينَنِذٍ.

(۳۸۳۷) حضرت طاؤس پیشیخ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاپٹی سے بوچھا کہ کیا میں اپنے امیر کومعصیت سے روکوں انہوں نے فر مایانہیں فتنہ ہوگا طاؤس پیشیخ نے فر مایا میں نے عرض کیا اگروہ مجھے گناہ کا تھم دےارشاد فر مایا اس وقت (روک سکتے ہو)

( ٣٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : آمُرُ أَمِيرِى بِالْمَعُرُوفِ ، قَالَ :إِنْ خِفْت أَنْ يَقْتُلُك فَلَا تُؤَنِّبَ الإِمَامَ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

(۳۸۳۷۲) حضرت سعید بن جبیر ویشی؛ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدایک صاحب نے حضرت ابن عباس دیائیؤ سے پو چھا کیا میں اپنے امیر کونیکی کا تھم کروں انہوں نے ارشاد فر مایا اگر تخبے (امر بالمعروف) کرنا ضرور ہوتو اپنے اور اس کے درمیان ہو۔

( ٣٨٤٦٣ ) حَلَّنْنَا جَرِيْرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا أَتَيْتَ الْأَمِيرَ الْمُؤَمِنُ فَلَا تؤتيه أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.

(۳۸۳۷۳) حفزت عبداللہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا جب تو مومن امیر کے پاس جائے تو لوگوں کے سامنے اسے نقیحت مت کر۔

( ٣٨٤٦٤ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : ذَكَرْت الْأَمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ الْمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالْكَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَجْعَلُّ فَابْتَرَكَ فِيهِمْ رَجُلُّ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَفْصَرَ مِنْدُ. نَفْسَك فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَفْصَرَ مِنْدُ.

(۳۸۳۷) حضرت طاؤس پیٹیویا سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ابن عباس بھاٹھ کے پاس امراء کا تذکرہ کیا گیا ان میں ہے ایک لڑائی کے لیے گھٹنوں کے تل بیٹھ کیا اس نے سرا ٹھایا یہاں تک کہ گھر میں اس سے زیادہ لسبامیں نے کسی کؤبیس دیکھا حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس واٹھ سے سنا بیفرماتے ہوئے کہ اپنے آپ کو ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا ہیں وہ نیچے ہوگیا یہاں تک کہ اس سے زیادہ چھوٹا مجھے گھر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

( ٣٨٤٦٥) حَلَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ هَمَّامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوب السَّخْتِيانِيُّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدٌ ، وَابْنُ عُمَرَ وَعَمَّارٌ فَلَا كَرُوا فِيْنَةٌ تَكُونُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَمَّا أَنَا فَأَجْلِسُ فِي بَلْ : اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَمَّارٌ فَلَا تَابُنُ عُمَرَ : أَنَا عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَمَّارٌ : بَنْ عَلَى مَا قُلْتَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَا عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَمَّارٌ : لَكِنِّى أَتُوسَطُهَا فَأَضْرِبُ خَيْشُومَهَا الْأَعْظَمَ. (مسند ٢٥٥)

(۳۸۳۷) حضرت ابوب السختیانی پیشیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت سعد اور حضرت ابن عمر اور حضرت عمار حیکا تین جمع ہوئے آئندہ کے فتنے کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے حضرت سعد جانو نے فر مایا باتی رہا میں تو میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا اور اس سے نہیں نکلوں گا اور حضرت عبداللہ بن مسعود جانو نے فر مایا میں اس پر ہوں جوتم نے کہا اور حضرت ابن عمر خلاش نے فرمایا میں بھی اس کی مثل پر ہوں اور حضرت عمار وہا ٹئٹو نے فرمایا لیکن میں اس کے درمیان میں ہوں گا اس کے بڑے ناک پر ماروں گا۔

- ( ٣٨٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْد فِي نَفَرٍ ، فَقَالَ:إِيَّاكُمُ وَالْفِتَنَ فَإِنَّهَا قَدْ ظَهَرَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ:فَأَنْتَ فَدْ خَرَجْت مَعَ عَلِيٍّ، قَالَ:وَأَيْنَ لَكُمْ إِمَامٌ مِثْلُ عَلِيٍّ.
- (۳۸۳۱۲) حضرت ابراہیم میمی روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت حارث بن سوید ایک فشکر میں تھے انہوں نے ارشاد فرمایا بچوتم فتنوں سے بلا شبدہ فلا ہر ہو چکے ہیں ایک آدمی نے کہا آپ بھی تو حضرت علی دوائٹ کے ساتھ نکلے ہیں انہوں نے فرمایا کہاں ہوگا امام حضرت علی دوائٹ جیسا۔
- ( ٣٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ تَبَيْعٍ ، قَالَ : قَالَ كَفُّ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ كُلْبًا ، فَاتَّقِ اللَّهَ لَا يَضُرَّنَكَ شَرُّهُ.
- (۳۸۳۷۷) حضرت کعب و الثین سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ ہرقوم کے لیے کتا ہوتا ہے ہی اللہ سے ڈرواس کا شرقہ ہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔
- ( ٣٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حميد ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سياه ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ : إِنَّهُ مَن شخص لَهُ أَردته.
- (۳۸۴۷۸) حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فتنے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے اس طرف محکمی باندھ کردیکھا۔۔۔۔۔تو وہ اسے ہلاک کردےگا۔
- ( ٣٨٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مبشر بُنِ الْمُحَرَّر، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ : تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَكُونُ طَعَّامٌ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ ، أَوْ حَرْثُ ، أَوْ مَاشِيَةٌ يَتَبُعُ أَذْنَابَهَا فِي أَطُرَافِ السَّحَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبُنَيَانَ قَدْ عَلَا سَلَعًا فَارْتَبضُوهُ.
- ( ٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرو بُنِ قَيْس ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ ، قَالَ :أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَوٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ تُعَجَّلَ قَوْمٌ عَلَى رَايَاتِهِمُ ، فَأَرْسَلَ فَجِيءَ بِهِمْ ، فَقَالَ : مَا أَعْجَلَكُمْ ، قَالُوا : أَوَلَيْسَ قَدْ أَذِنْت لَنَا ، قَالَ : لا ، ولا شَبَّهْت وَلَكِنَّكُمْ نَعَجَّلُتُمْ إِلَى النِّسَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ

قَالَ :أَلَا لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَخُرُجُ نَارٌ مِنُ قِبَلِ جَبَلِ الْوِرَاقِ تُضِىءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بُرُوكًا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ مِنْ عَدَنَ أَبْيَنَ كَضَوْءِ النَّهَارِ.

(۳۸۴۷) حضرت ابودر دفائی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا رسول اللہ مُؤَفِی آیک سفر سے واپسی فر مارہے تھے جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو لوگوں نے اپنے جسنڈوں کے ساتھ جلدی کی آپ مُؤَفِی آئی نے ان کی طرف پیغام بھیجاان کو لا یا گیا آپ علاق کی آپ مُؤَفِی آئی نے ہمیں اجازت نہیں دی؟ آپ علاق کو لا یا گیا آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی؟ آپ علاق کو لا یا گیا آپ نے بھر فر مایا کی وقت آ کے گاجب جبل وراق نے فر مایا نہیں اور نہ بی میں تشبید دی ہے۔ لیکن تم نے مدینہ میں مورتوں کی طرف جلدی کی پھر فر مایا ایک وقت آ کے گاجب جبل وراق کی جانب سے ایک آگ فاہر ہوگی ،اس آگ کی وجہ سے عدن کے برک الغماد میں بیٹھے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دن کی روشن سے زیادہ روشن ہوجا کیں گی

( ٣٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ :أَخْبَرَنِى جِبْرِيلُ آنِفًا ، أَنَّ نَارًا تَحْشُرُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ.

(ابويعلى ٣٧٣٠)

(۳۸۴۷) حفرت النس والمر سے روایت ہفر مایا کرعبداللہ بن سلام والمؤنو نے نی مُطِفِظَةً ہے یو چھا قیامت کی نثانیوں میں سے پہلی نشانی کون کی ہے آپ علاقی اللہ اللہ علیہ جرئیل نے ابھی خبر دی بلاشبہ آگ ان کوجع کرے گی مشرق کی جانب ہے۔ (۲۸٤۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَکْحُولِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّهَا النَّاسُ ،

مَاجِرُوا فِبَلَ الْحَبَشَةِ ، تَخُرُجُ مِنْ أَوْدِيَة بَنِي عَلِمٌ نَارٌ تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ تَحْشُرُ النَّاسَ ، تَسِيرُ إِذَا سَارُوا، هَا الْمَاسَ عَنَى إِنَّا الْحَبَشَةِ ، تَخُرُجُ مِنْ أَوْدِيَة بَنِي عَلِمٌ نَارٌ تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ تَحْشُرُ النَّاسَ ، تَسِيرُ إِذَا سَارُوا، وَتُقِيمُ إِذَا نَامُوا حَتَى إِنَّا لِتَحْشُر الْجِعْلَانَ حَتَّى تَنْتُهِي بِهِمْ إِلَى بُصُرَى ، وَحَتَّى إِنَّا الرَّجُلَ لَيَقَعُ فَتَقِفُ حَتَّى تَنْتُهِي بِهِمْ إِلَى بُصُرَى ، وَحَتَّى إِنَّا الرَّجُلَ لَيَقَعُ فَتَقِفُ حَتَّى تَأْخُذَهُ.

( ٣٨٤٧٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ جُويْدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ ونحاس ﴾ ، قَالَ : نَارٌ تَخُرُّجُ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ تَحْشُرُ النَّاسَ حَتَّى ، أَنَهَا لَتَحْشُرُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ ، تَبِيتُ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتَقِيلُ حَيْثُ قَالُوا.

(٣٨٣٤٣) حضرت ضحاك وليشط مع منقول م كمانهول في الله تعالى ك قول: (يُوْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِ ونحاس)

(تم پرآ گ کا شعلہ اور تا بنے کے رنگ کا دھواں چھوڑے گا) کے بارے میں فرمایا (اس سے مرادیہ ہے) کہ آگ ہوگی جومغرب کی جانب سے نکلے گی لوگوں کو اکٹھا کرے گی یہاں تک کہ بندروں اور خزیروں کو بھی جمع کرے گی رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے اور دد پہرکو دہاں رہے گی جہاں وہ رہیں گے۔

( ٣٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَاتِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، عَنْ أَبِى ذُرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتَ شِعْرِى مَنَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الْوِرَاقِ تُضِىءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بِبُصْرَى بُرُوكًا كَضَوْءِ النَّهَارِ. (احمد ١٣٣٠ـ ابن حبان ١٨٣١)

(۳۸ / ۲۸ / ۳۸ ) حضرت ابوذر و التي سے روايت ہے فرمايا كدرسول الله ميلافقيكية نے ارشاد فرمايا كاش مجھے معلوم ہوجاتا جبل وراق كى جانب سے كب آگ نظر گا۔ جانب سے كب آگ نظر گا۔ جانب سے كب آگ نظر گا۔

( ٣٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى ، عَنْ عَلِى بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثِنى أَبُو قِلاَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثِنى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَخُرُجُ النَّاسَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ. (ترمذى ٢٢١٤ ـ احمد ٨)

(۳۸ مرم) حفرت عبداللہ بن عمرو واللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کدرسول الله مَلِقَظَعُ فَا فرمایا عنقریب قیامت سے پہلے آگ نظام کی حضرموت سمندر سے بصحابہ کرام الاکھنٹے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِقظَعُ آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا تم پرلازم ہے شام۔

( ٣٨٤٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ هُدَيْلٍ بْن شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَبَايَعُتُمُونِي طَائِعِينَ وَلَّوْ بَايَعْتُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجْدَعًا لَجِنْت حَتَّى أَبَايِعَةُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا نَوْلَ عَنِ الْفِنْبِرِ ، غَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَى شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيُومُ وَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك فَلَمَّا نَوْلَ عَنِ الْفِنْبِرِ ، فَقَالَ : أَيْهَا النَّاسُ بَايَعُوك طَائِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا الْأَمْرِ مِنْى ، وَهَلْ هُوَ أَحَدٌ أَحَقُ بِهَذَا الْآمْرِ مِنْى ، وَهَلْ هُو أَحَدٌ أَحَقُ بِهَذَا الْآمْرِ مِنْى ، قَالَ : وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَمَمُت أَنْ أَقُولَ : أَحَقُ بِهِذَا الْآمْرِ مِنْك مَنْ ضَرَبَك وَأَبَاك على الإِسُلَام ، ثُمَّ خِفْت أَنْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَمَمُت أَنْ أَقُولَ : أَحَقُ بِهِذَا الْآمُرِ مِنْك مَنْ ضَرَبَك وَأَبَاك على الإِسُلَام ، ثُمَّ خِفْت أَنْ تَكُونَ كِلِمَتِى فَسَادًا وَذَكَرْت مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِى الْجِنَانِ ، فَهَوَّنَ عَلَى مَا أَقُولُ .

(۳۸۴۷) حضرت ہذیل بن شرحیل ویٹیو سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت معاویہ دیا تھے نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! بلاشبہتم آئے ہوتے ہوتے میں تا اور تمہارے لوگو! بلاشبہتم آئے ہوتے ہوتے میں تا اور تمہارے ساتھاس کی بیعت کرتے تو میں آتا اور تمہارے ساتھاس کی بیعت کرتا جب منبرے نیچا تر آئے ان سے حضرت عمرو بن عاص دیا تئے نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے آج کیا

کام کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ تم نے خوشی سے میری بیعت کی ہے۔ پس آگر وہ جبٹی غلام کی بیعت کرتے تو وہ آ جائے گا اور آپ کو اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ وہ نادم ہوئے اور منبر کی جانب لوٹے اور ارشاد فر مایا اے لوگو کیا اس امر ( خلافت ) کا مجھ سے زیادہ حقد ار ہے اور کیا گؤٹو اس کا مجھ سے زیادہ حقد ار ہے داوی نے فر مایا اور حضرت ابن عمر دیا تھ وہاں تشریف فر ما تھے راوی نے بتالیا حضرت ابن عمر دیا تھ نے فر مایا کہ بیال کہوں اس امر کا آپ سے زیادہ حقد اروہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو اسلام پر مارا پھر مجھے خوف ہوا کہ میری میہ بات فساو ہوگی اور میں نے جنت میں جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اسے یا دکیا تو جو میں کہنا چا ہتا تھا ( اس سے رکنا ) مجھ پر آسان ہوگیا۔

( ٣٨٤٧٧) حَلَّنَهَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّمْنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فَيْسُ بُنُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ مَعَ عَلِيٌّ عَلَى الْمُعَدِ وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَا فِي قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبَى مُقَدَّمَتِهِ وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَا فِي فَدُ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمُحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۳۸۲۷) حضرت عروہ والتھ سے روایت ہے فر مایا کرتیں بن سعد بن عبادہ حضرت علی والتھ کے ساتھ ان کے مقدمۃ انجیش پرامیر سے اوران کے ساتھ پانچ معزز افراد تھے انہوں نے حلقہ بنایا حضرت علی والٹھ کی بیعت کی حضرت قیس نے بیعت میں واخل ہونے سے انکار کیا اورا پنے ساتھوں سے فر مایا کیا چاہتے ہواگرتم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ال کر ہمیشہ لڑائی کرتا رہوں۔ یہاں تک کہ ذیادہ جلدی کرنے والا مرجائے اوراگرتم چاہوں تو تمہارے لیے امان لے لوں انہوں نے کہا ہمارے لیے (امان) لے لیس انہوں نے کہا ہمارے لیے (امان) لے لیس انہوں نے ایک آدمی بنوں انہوں نے ایک آدمی بنوں اوراپ نے لیکوئی خاص عہد نہ لیا جبد) لیا کہ ان کے لیے یہ یہ ہوگا اوران کوکوئی نیز انہیں دی جائے گی اور میں ان میں سے ایک آدمی بنوں اوراپ لیکوئی خاص عہد نہ لیا جب انہوں نے مدیدی طرف کوج کیا اوراپ ساتھیوں کو لے کر چلے تو ان کے لیے ہردن ایک اورٹ ذرخ کرتے تھے یہاں تک کہ (مدینہ ) پہنچ گئے۔

( ٣٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شَهِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : رَحِم اللَّهُ ابْنَ الزَّبْيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِم اللَّهُ مَرُوانَ ، أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۸٬۷۷۸) حضرت عبدالله بن عمر و الثقر سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ رقم کرے ابن زبیر پر انہوں نے شام کے دنا نیر کا ارادہ کیا اور اللہ رحم فر مائے مروان پر انہوں نے عراق کے دراہم کاارادہ کیا۔

( ٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهَا لَا يَسْتَشْرِفُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا اسْتَبْقَتْهُ ، أَلَا إِنَّ هَوُّلَاءِ الْقَوْمَ لَهُمْ أَكُلُّ وَمُدَّةٌ ، لَوِ اجْتَمَعَ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجِبَالَ.

(۳۸٬۷۹) حضرت محمد بن علی ابن الحنفیه بے روایت ہے انہوں نے فر مایا .....فتنوں سے بچو بلاشبدان کی طرف کوئی بھی نظر نہیں اٹھا تا مگر میکہ وہ فتنداس پر سبقت لے جاتا ہے آگاہ وخبر دار ہوان لوگوں کے لیے موت اور مقررہ مدت ہے۔ اگر جولوگ زمین میں بیں وہ جمع ہوجا کیں اس بات پر کدان کے ملک کوختم کردیں تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے یہاں تک اللہ تعالی اس کی اجازت دے کیا تھے ہواس بات کی کہ ان بہاڑوں کو ہٹادو۔

( ٣٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا بُويِعَ لِعَلِيٌّ أَتَانِي ، فَقَالَ : إِنَّكَ الْمُرُوُّ مُحَبَّبٌ فِي أَهْلِ الشَّامِ ، فَإِنِّي قَدِ السَّعُمَلَتُكَ عَلَيْهِمْ فَسِرُ إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَلَكَوْت الْقُرَابَة وَذَكُوْت الصَّهُرَ ، فَقُلْتُ : أَمَّا بَعُدُ ، فَوَاللّهِ لاَ أَبَايِعُك ، قَالَ : فَتَرَكِنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أُمِّ كُلْنُومِ فَقُلْتُ : أَمَّا بَعُدُ ، فَوَاللّهِ لاَ أَبَايِعُك ، قَالَ : فَتَركنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أُمِّ كُلْنُومِ فَسُلَّمَ عَلَيْهَا وَتَوَجَّدَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَنْفَرَ النَّاسَ ، قَالَ : فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَتُوجَدَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَنْفَرَ النَّاسَ ، قَالَ : وَأَتَيْت أَمَّ كُلُنُومِ فَأَخْبَرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى فَلَا تَوْجَدَ إِلَى اللّهُ عَلَى الرَّجُلُ وَسَلّمَ عَلَى وَتُوجَة إِلَى الثَّامُ . وَأَتَيْت أَمَّ كُلُنُومِ فَأَخْبَرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَيْفَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الرَّجُلُ لَكُومَ فَأَخْبَرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَكُة ، فَتَرَاجَعَ النَّاسُ.

(۳۸۲۸) حضرت نافع حضرت ابن عمر دوائي ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا جب حضرت علی دوائي کی بیعت کی گئی تو وہ میرے پاس آئے اورارشاد فر مایا آ بالیے آدی ہو جو اہل شام کے ہاں محبوب ہو میں نے تہمیں ان پر عامل مقرر کیا ہے تم ان کے پاس جا و حضرت ابن عمر دوائی ہیں نے قر ابت اور سر الی رشتے کو یا دکیا اور میں نے کہا حمد وصلا ہ کے بعد اللہ کی تم میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا انہوں نے (ابن عمر دوائی نے ان کو ملام کیا انہوں نے جھے چھوڑ دیا اور نکل مجے اس کے بعد جب حضرت ابن عمر دوائی حضرت امن کا انہوں نے ابن کو ملام کیا اور مکہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی دوائی تشریف لا بے تو ان سے کہا عمر دوائی خضرت ام کلاثوم میں مذافی نے باس آئے ان کو سلام کیا اور مکہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی دوائی نے فر مایا آگر یہ آ دی عمر ان میں میں دوائی کے لیے جمع کررہے ہیں۔ حضرت علی دوائی نے ابن کوئی آیا اور خلدی کرے یہاں تک کہا تی جا درا ہے اور نس کی گردن میں ڈال دے رادی نے فر مایا حضرت ام کلاثوم میں دوائی کے باس کوئی آیا اور کہی کی انہوں نے اپنے والد کو پیغام بھیجا آپ کیا کررہے ہیں وہ آدمی میرے پاس آیا جمعے سلام کیا اور مکہی طرف چلاگیا پس لوگ واپس ہو گئے۔

( ٣٨٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءَ قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ بِعَشْرِ لِيَالَ وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ تَجِدِينَك ، قَالَتْ : وَجِعَةٌ، قَالَ : إِنَّ فِي الْمَوْتِ لَعَافِيَةٌ ، قَالَتْ : لَعَلَّك تَشْتَهِي مَوْتِي ، فَلِلْلِكَ تَمَنَّاهُ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ تَمُوتَ حَتَى تَأْتِي عَلَى أَحَد طَرَفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَآخَتَ سِبَك ، وَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ فَتَقَرَّ عَيْنِي ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعُرَضَ عَلَيْك خُطَّةً لَا تُوَافِقُك ، فَتَقْبَلَهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ لِيُفْتَلَ فَيُحْزِنُهَا بِذَلِكَ.

( ٣٨٤٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَسْمَاءَ بَعْدَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي النَّهُمْ صَلَبُوا عَبْدَ اللهِ مُنكَّسًا ، وَعَلَقُوا مَعَهُ هِرَّةً ، وَاللهِ إِنِّي لَوَدِدْت أَنْ لاَ أَمُوت حَتَّى يُدْفَعَ إِلَى فَالْحَبْ اللهِ مُنكَّسًا ، وَعَلَقُوا مَعَهُ هِرَّةً ، وَاللهِ إِنِّي لَوَدِدْت أَنْ لاَ أَمُوت حَتَّى يُدْفَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأْتِيتُ بِهِ إِلَى قَاعُلُهِ ، فَأَتِيتُ بِهِ أَسْمَاءَ فَغَسَّلُهُ وَأَحَنَّطُهُ وَأَكَفَنَهُ ، ثُمَّ ذَفَنتُهُ ، ثُمَّ دَفَنتُهُ .

(۳۸۴۸۲) حضرت ابن ابی ملیکہ سے رو ایت ہے انہوں نے فر مایا میں حضرت اساء ٹذی فذی فاکے پاس آیا حضرت عبداللہ بن زبیر وہائی کی شہادت کے بعد حضرت اساء ٹذی فدی نے فر مایا مجھے یہ بات پہنی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو اور سے منہ کر کے پہان تک وہ مجھے عبداللہ کو دے پہان تک وہ مجھے عبداللہ کو دے پہان تک وہ مجھے عبداللہ کو دیں میں اسے شمل دوں گی اور اسے خوشبولگا دُن گی اور اسے کفنا وُں گی پھر اسے فن کروں گی تھوڑی ہی دیر کے بعد عبدالملک کا خطآ گیا کہ انہیں ان کے گھروالوں کے پر دکر دیا جائے پھر حضرت اساء نے ان کوشس دیا اور ان کوخوشبولگا کی اور ان کوکفن دیا بھر ان کو دفتا دیا ۔

( ٣٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَلِهِ أَسْمَاءُ ، فَأَتَاهَا وَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُنَّةَ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْأَرُواحَ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتْ : وَمَا يَمُنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا إِلَى بِغَيِّى مِنْ بَغَايَا يَنِى إِسُوائِيلَ.

(۳۸۲۸س) حضرت صغیہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت ابن عمر وہاٹھ مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر دہائٹو کوسولی دے دی گئی تھی انہوں نے کہا ہیا ساء ٹری انڈول ہیں حضرت ابن عمران کے پاس آئے اوران کونفیحت کی اوران سے

جب الله المحمرة الله المحمرة المحمرة

( ٣٨٤٨٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : حَلَّثِنِى الْبَرِيدُ الَّذِى جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :لَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :مَا حَذَّثِنِى كُعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَدَّثِنِى أَنَّه يَقْتُلَنِى رَجُلٌ مِنْ لَقِيفٍ ، أَرَانِى أَنَا الَّذِى قَتَلْتُهُ.

(۳۸۳۵) حضرت ہلال بن بیاف ویشید سے روایت ہانہوں نے فر مایا جھ سے حضرت برید نے بیان کیا جو مخار کا سر حضرت عبد الله بن زبیر وہا ہے کہ اسے رکھا تو انہوں الله بن زبیر وہا ہے کہ باس کے کرآئے تھے انہوں نے فر مایا جب میں نے اس کا سر حضرت ابن زبیر وہا ہے کہ سامنے رکھا تو انہوں نے فر مایا جھ سے بیان نے فر مایا جھ سے کھیں ہے نے کوئی بھی بات نقل نہیں کی مگر میں نے اس کا مصداق و کھی لیا سوائے اس کے کیونکہ انہوں نے جھ سے بیان کیا کہ ثقیف کا ایک آدی جھے تل کر سے گا میں اپنے آپ کوو کھی رہا ہوں کہ میں نے اسے قل کر دیا ہے۔

( ٣٨٤٨) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيَّته يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَلُوَّ اللهِ هَا بِي عَلُوَّ اللهِ هَا بِي عَلُوَّ اللهِ هَا ابْنِ الزَّبُيْرِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَلُوَّ اللّهِ هَذَا ابْنُ الزَّبُيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يَفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ أَنْتَ اللّهُ هَذَا ابْنُ الزَّبُيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يَفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْدَ عَنْ اللّهُ مُصَادِ ، أَوْ فِي الْأَسْوَاقِ. تَعْلَمُ أَنْدَى كُنْتَ أَعْلَمُ مِمَّا عَلَّمُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُواللّهُ مُ مَنْ اللّهُ مُا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

(٣٨٢٨) حضرت منذر والله على موايت بي مل محد بن حفيد ك ياس تفايس في ان كود يكها كماسي بسر يركروثيس بدل رب

عصف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کے مصف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کے مصف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کے مصف سے اب کے مشکن ابن زبیر کے امرے تو سے اور چھونکیس مار دہے تھے ان سے ان کی الجید نے کہا کیا چیز آپ کو بے چین کر دہی ہے آپ کے دشمن ابن زبیر کے امرے تو

ے برربوریں مردم ہے۔ ان حیاں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ ان اس بات کی ہے جواللہ تعالیٰ کے حرم انہوں نے کہا جھے اللہ کا اس بات کی ہے جواللہ تعالیٰ کے حرم میں کوئی پریشانی نہیں بلکہ جھے پریشانی اس بات کی ہے جواللہ تعالیٰ کے حرم میں کو کی جائے گی راوی فرماتے ہیں کہ جو میں کہ جو ایس کے سرکو شہروں میں فرمایا یا بازاروں میں آپ نے جھے سکھایا بلاشبہ وہ (مراد بن زبیر تھے) جرم سے قل کیا ہوا نکالا جائے گا اس کے سرکوشہروں میں فرمایا یا بازاروں میں

به ۱۸۱۸) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ ، إِيَّاكَ وَالإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّ بُنُو بَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرْ لاَ تَكُونَهُ. يَقُولُ : إِنَّهُ سَيُلُوحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فُرِيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرْ لاَ تَكُونَهُ. يَقُولُ : إِنَّهُ سَيُلُوحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فُرِيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرْ لاَ تَكُونَهُ. وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ فَرَاتَ عِبِدَاللهُ بِنَ مِرَمَ عَلَيْهِ وَمَا يَتُولُ لاَ تَكُونَهُ وَمُ اللهُ مَنْ فَرَيْتُ فَيْ فَلَى إِللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مَنْ فَرَالًا عَلَيْهُ مَنْ اللهُ مَنْ فَرَاتُ عَبِدَاللهُ بِنَ مِن اللهُ مَنْ فَرَاتِ عَبِدَاللهُ مِنْ اللهُ مَنْ فَرَاتُ عَبْلُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ مَنْ فَرِيهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ ال

ہوجا کیں پستم دیکھووہ آ دی نہ ہوجانا۔

١ ٣٨٤٨٨) حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ، قَالَ : نَعُمُ ، قَالَ : حَنْتُ لَا الْمَالَك ، عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ وَسَفَكُوا الذِّمَاءَ وَجَبُوا الْأَمُوالَ فَقُوتِلُوا فَغُلِبُوا ، قَالَ : خَبُوا الْاَمُولَ فَقُوتِلُوا فَغُلِبُوا ، فَلَا خَلُوا قَصْرًا فَتَحَصَّنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الْأَمَانَ فَأَعْطَوهُ ، ثُمَّ قُتِلُوا ، قَالَ : وَكُمِ الْعَلَيْمُ ، ثَالَ : خَمْسَةُ ٱلآفٍ ، فَالَ : وَكُمِ الْعَلَيْمُ ، ثَمَّ الزَّبَيْرِ فَذَبَحَ فَالَ : فَصَدَّا أَنَى مَاشِيَةَ الزَّبَيْرِ فَذَبَحَ فَالَ : فَسَبَّحَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : عَمَّرَكُ اللَّهُ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنَى مَاشِيَةَ الزَّبَيْرِ فَذَبَحَ

پاس ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھتے آیا ہوں جواطاعت سے نکل بھیے ہیں اورخون بہا بھیے ہیں اور مالوں کو واجب کر بھیے ہیں ان سے لوڑائی کی گئی اور ان پرغلبہ پالیا گیا وہ ایک میں داخل ہوئے اس میں محصور ہو گئے پھر انہوں نے امان طلب کی ان کوامن دے دیا گیا پھر قتل کر دیا گیا جھر تا این عمر میں فوٹ نے پوچھا ان کی تعداد کتنی تھی انہوں نے بتلایا پانچ ہزار راوی نے فرمایا اس وقت حضرت

هم معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) و المحالي ا

ا بن عمر دل الله خان الله كهااور فرمايا اے ابن زبيرالله تخفير عمطا فرمائے اگر كوئى آ دى زبير كےمويشيوں ميں آئے اور ان ميں يــ

ا یک صبح میں پانچ ہزار کو ذرج کردے کیا آپ اے حدے برد صنے والا تھتے ہو حضرت مصعب نے جواب میں کہا جی ہاں حضرت ابر عمر داللخ نے فرمایاتم ان چویا وُل میں زیادتی سجھتے ہو جواللہ کوئیس جانتے اوران کے خون کوحلال سجھتے ہوا کیک ہی دن میں جواللہ ک

سر تفاوت سرمای م به می بود و دن میں ریا . یا کی بیان کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں۔

( ٢٨٤٨٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلاً هُوَ أَسَبُّ مِنْهُ ، يَعنى ابْنَ الزَّبَيْرِ.

م ۱۳۸۸۹) ابو حسین را بین سال می سوسیل می سوسیل می باد از بین را بار سور مصب رست با میکنی ابن انوبیو . (۱۳۸۸۹) ابو حسین را بین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے کوئی آ دمی عبداللہ بن زبیر رفایتی سے بڑھ کر برا بھلا کہنے والانہیر

يکھا۔

( ٣٨٤٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ كَانُوا يُقَاتِلُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَيَصِيحُورَ بِهِ :يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، فَقَالَ :ابْنُ الزُّبَيْرِ :

وَيُلْكَ شُكَاةً ظَاهِرٌ عَنْك عَارُهَا

قَالَتُ أَسْمَاءُ : عَيَّرُوك بِهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَتْ : فَهُوَ وَاللَّهِ حَقُّ.

قالت اسماء :عیروك بوم ؟ قال نعم ، قالت : فهو واللهِ حق . (۳۸۳۹۰) حضرت عروه پژاننو سے روایت ہے كه شام والے حضرت ابن زبیر الاننو سے لا انی كرتے تھے اور چیخ چیخ كران كو ك

تھاے ذات النطاقین کے بیٹے حضرت ابن زبیر ڈائٹو یہ پڑھتے

سیعیب ہے جس کی عارتم پر واضح ہے حضرت اسا و نشاہ نیٹا نے فر مایا کیا وہ تہمیں اس سے عار دلاتے ہیں حضرت این زبہ رفر بابا جی بال انہوں نرفر با الانڈ کی تشمرہ دیت سے

نے فرمایا جی ہاں انہوں نے فرمایا اللہ کی متم وہ حق ہے۔ مصد میں بریج ہیں مردو دو سرد سیر د سیر د

( ٣٨٤٩١ ) حَلَّنَنَا جَعْفَرٌ بُنُ عَوْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يَشُلُّ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ ، عَنِ الْأَبْوَابِ وَيَقُولُ :

لَوْ كَانَ قَرْنِي وَاحِدًا كُفِيتُه

ويقول:

سون . ري د س

وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدُمَى كُلُومُنَا وَلَكِمْ

ا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدِّمَا صَاحَاتِ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدِّمَا صَاحِيا مِنْ الدِينِ

نگال دیتے تھے اور بہتے تھے الرمیر امقامل الیلا ہوتو میں اس کے لیے کائی ہوں اور شعر بھی پڑھتے۔و کسٹنا عکمی الاعقابِ تَدُمَی کُلُو مُنَا ... وَلَکِنُ عَلَی أَقْدَامِنَا تَقَطُّرُ الدِّمَا. ہماری ایر بیارے زخموں کے خون نہیں گرتے بلکہ ہمارے قدموں پرخوا ·

کے قطرات گرتے ہیں (مرادیہ ہے کہ ہم دشمن کا سامنا کرتے ہوئے اڑتے ہیں پشت پھیر کرنہیں بھا گتے)

( ٣٨٤٩٢ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ الْأَسَدِيُّ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ فُطْبَةَ.

عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : الْزَمُوا هَذِهِ الطَّاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ، فَإِنَّهُ حَبُلُ اللهِ الَّذِى أَمَرَ بِهِ ، وَأَنَّ مَا تَكُرَهُونَ فِى الْهُرُقَةِ ، إِنَّ اللّهَ لَمُ يَخُلُقُ شَيْنًا قَطُّ إِلَّا جَعَلَ لَهُ مُنْتَهَى ، وَإِنَّ هَذَا اللّهِنَ قَدُ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُوجَّوُنَ فِى الْفُرُقَةِ ، إِنَّ اللّهَ لَمُ يَخُلُقُ شَيْنًا قَطُّ إِلَّا جَعَلَ لَهُ مُنْتَهَى ، وَإِنَّ هَذَا اللّهِينَ قَدُ وَإِنَّهُ صَائِرٌ إِلَى نُقُصَان ، وَإِنَّ أَمَارَةَ ذَلِكَ أَنْ تَنْقَطِعَ الْأَرْحَامُ ، وَيُؤْخَذَ الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، وَتُسْفَكَ الدِّمَاءُ وَيَشُوعَ وَيَشْعَكِى ذُو الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، وَيَطُوفُ السَّائِلُ بَيْنَ جُمُعَتُنِ لَا يُوضَعُ فِى يَدِهِ شَيْءٌ ، وَيَشُوعَ النَّاسُ فَيَالَمُ مَنْ خَوَارَ الْبَقَرَةِ يَحْسِبُ كُلُّ أَنَاسٍ ، أَنَهَا خَارَتُ مِنْ قِيلِهِمْ ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَلُّ أَنَاسٍ ، أَنَهَا خَارَتُ مِنْ قِيلِهِمْ ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَلُّ أَنَاسٍ ، أَنَهَا خَارَتُ مِنْ قِيلِهِمْ ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَاللّهُ إِذْ فَذَفَتِ الْأَرْضُ بِأَفْلَاذٍ كَبِدِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ ، لَا يَنْفُعُ بَعُدُ شَىءٌ مِنْهُ ذَهُبٌ وَلا فِطَّةً .

(۳۸۳۹۲) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے فرمایا کہ اس اطاعت اور جماعت کولا زم پکڑ و بلاشہ بیاللہ کی وہ ری ہے جس کے تھا منے کا اللہ نے تھم دیا ہے اور بلاشہ جو چیزیں تہمیں جماعت میں ناپندیدہ ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جو تہمیں جدائی میں پند ہیں اللہ تعالی فی بھی چیز پیدائمیں کی مگر اس کی انتہا مقرر کی ہے بید مین یقیناً کامل ہو چکا اور اب نقصان کی طرف جانے والا ہے اور اس نقصان کی علامت یہ ہے کہ رشتے داریاں ختم ہوجا کیں گاحت مال لیا جائے گاخون بہائے جا کیں گے رابت والا اپنے قریبی رشتے داروں کی شکایت کرے گا کہ وہ اسے کہ تمیں ویتے مائے والا دو جمعے چکر لگائے گا اس کے ہاتھ پر چھے بھی ٹہیں رکھا جائے گا لوگ اس کے اتھ پر چھے بھی ٹہیں رکھا جائے گا لوگ اس کے باتھ پر چھے بھی ٹہیں رکھا جائے گا لوگ اس حالت پر ہول کے بیا کہ زمین گائے کی طرح آواز نکالے گی سارے لوگ بینیال کریں گے کہ یہ ہماری جانب میں آواز

نکال رہی ہے لوگ اس حالت بر ہوں مے اجا تک زمین اپنے جگر کے تکڑے یعنی سونا اور جا ندی نکالے گی اس کے بعداس سونا

( ٣٨٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَبْدُ اللهِ عَلَى دَارِهِ ، فَقَالَ : أَعْظِمُ بِهَا خِرْبَةً ، لَيْحِيطُنَّ فَقِيلَ : مَنْ ؟ فَقَالَ : أَنَاسٌ يَأْتُونَ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ أَبُو حَصِينِ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَغْرِبِ.

(۳۸ ۳۹۳) حضرت مسروق سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ نے اپنے گھر کی طرف جھا نکا اور فر مایا اس میں بوی ویرانی ہوگی وہ لوگ اس کا اعاط کریں گے آئیں گے۔ان سے بو چھا گیاوہ کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیادھرادھرے

آئیں گے۔ابوھین نے روایت بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ہے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ بریکس و مددو دو مربقہ میر دیسر بریک ہوئے دیسر ہوں دیسر مورد

جا ندى سےكوئى تفع نہيں ہوگا۔

( ٣٨٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَنُ زَائِدَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقْمَ بُنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ هَلِهِ إِلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَمَنَابِتِ الشَّيحِ قُلْتُ : مَنْ يُخْوِجُنَا مِنْ أَرْضِنَا ، قَالَ :عَدُوُّ اللهِ.

(۳۸۳۹۳) حضرت ارقم بن یعقوب سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جبتم اپنی اس زمین سے جزیرۃ العرب اور گھاس اگنے کی جگہوں کی طرف نکل جاؤگے میں نے عرض کیا ہماری زمین سے جمیں

كون نكالے كانہوں نے فرمايا الله كارتمن \_

( ٣٨٤٩٥ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ حُلَيْفَةٌ : كَأَنِّى بِهِمْ مُشْرِفِى آذَانَ حَيْلِهِمْ رَابِطِيهَا بِحَافَتَى الْفُرَاتِ.

(۳۸ ۳۹۵) حضرت حذیفہ مختصر بنا سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا گویا کہ میں ان کود مکھ رہا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کے کان کھڑے ہوں مے اور ان کے راہب وز اہد فرات کے دونوں کناروں پر ہوں گے۔

( ٢٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا تَلاعَنَ قَوْمٌ قَطُ إِلَّا

حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ. (نعيم ١٨٥٠)

(٣٨٣٩٢) حضرت حذيف الثافة بالثان بارشاد فرمايا كم محى بمى كسى قوم نے آپس ميں لعن طعن اختيار نہيں كى مكر عذاب كى بات ان يرثابت موكى \_

( ٣٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَا أَبَالِي عَلَى كَفِّ مَنْ ضَرَبْتُ بَعْدَ عُمَرَ.

(۲۸ ۲۹۷) حضرت حذیفہ جنافی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ حضرت عمر فلافی کے بعد مجھے اس بات کی پروانہیں کہ کس

( ٣٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ خُذَيْفَةُ : إِنَّ الْفِتْنَةَ لَتُعْرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ ، فَأَتَّى قَلْبِ أُشْرِبَهَا نُقِطَ عَلَى قَلْبِهِ نَقَطُّ سُود ، وَأَتَّى قَلْبِ أَنْكُرَهَا نُقِطَ عَلَى قَلْبِهِ نُقُطُةٌ بَيْضًاءُ ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنَّ يَعْلَمَ أَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ أَمْلا ، فَلَيْنَظُرْ ، فَإِنْ رَأَى حَرَامًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا ، أَوْ يَرَى حَلَالًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدُ أَصَابَتُهُ. (احمد ٣٨٧ ـ حاكم ٣٢٨)

(۳۸ ۳۹۸) حضرت حذیف دانو سروایت بانهول نے ارشادفر مایا یقینا فتندولوں پر تا ہے جس دل میں اس کی محبت بیر موجائے

تواس دل برسیاه نقط نگایا جاتا ہے اور جودل اس فتنے کو تا پند کرتا ہے اس پرسفید نگادیا جاتا ہے جو آ دی تم میں سے چاہتا ہے کہ جانے اسے فتنہ پنچتا ہے یانبیں وہ غور کرے اگر جے وہ حلال ہمتا تھا اسے حرام سمجھنا شروع کر دیایا جسے حرام سمجھتا تھا اسے حلال سمجھنا شروع کردیاتواے فتنہ پیچے چکا ہے۔

( ٣٨٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ،

عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُأْتِي عَلَى النَّاسِ زَّمَانٌ لَوِ اعْتَرَضَتْهُمْ فِي الْجُمُعَةِ بِنَبْلٍ مَا أَصَابَتْ إِلَّا كَافِرًا.

(٣٨٣٩٩) حضرت حذیفہ خاتی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا لوگوں پر ایسا زماند آئے گا کہ اگر تو جعہ میں ان کی طرف متوجہ ہوکر تیر مارے تو وہ تیز نبیں گگے گا سوائے کا فرول کے (مرادیہ ہے کہ سارے کفر میں ہول مے کیکن یہال کفر ہے وہ کفر مراد نہیں جواسلام سے نکال دیتا ہے مرادیہ ہے کہ جرایک کفار جیسے اعمال میں جتلا ہوگا)

( .. ٣٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَنَاتٍ ، فَإِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَافْعَلْ ، وَقَالَ : مَا الْخَمْرُ صِرُفًا بِأَذْهَبَ لِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتَنِ.

ان مموت في و فقايها قافعل ، وقال : ما الحمر طِيرة بادهب يعقون الرجان مِن الطِينِ. (٣٨٥٠٠) حضرت عديفه الله عدد المرات بانهول في فرمايا فتي ش اس كرك اور بعر كني كمواقع موت بي اكرتم ب

ہو *سکے ک*تہبیں اس کے رکنے کے مواقع میں موت آئے تو ایسا کرلینا اور فر مایا کہ کوئی خالص شراب لوگوں کی عقلوں کو زیادہ اڑانے

والی نہیں ہے فتوں کی بہنست۔ یہ عابہ ریب م

( ٣٨٥.١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قالا : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ رَفَيْعِ أَبِى كَثِيرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيًّا يَقُولُ : تَمْتَلِءُ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا حَتَّى يَدُخُلَ كُلَّ بَيْتٍ خَوْفٌ وَحَرْبٌ يَسْأَلُونَ دِرْهَمَيْنِ وَجَرِيبَيْنِ فَلَا يُعْطَوُنَهُ ، فَيَكُونُ تَقْتَالُ بِتَقْتَالِ وَتَسْيَارٌ بِتَسْيَارٍ حَتَّى يُرحِيطَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مِصْرِهم ، ثُمَّ تُمُلَّ

وَجُوِيبَيْنِ فَلا يَعْطُونَهُ ، فَيَكُونَ تَقْتَالُ بِتَقْتَالُ وَتَسْيَارُ بِتَسْيَارٍ خَتَى يَوْحِيطُ الله بِهِم فِي مِصرِهم ، ثَمَّ تَمَلاً الأَرْضُ عَذْلاً وَقِسْطًا ، وَقَالَ وَكِيعٌ : حَتَّى يُوحِيطُ اللَّهُ بِهِمْ فِي مِصْرِهِ. (٣٨٥٠١) مَشْرِتَ رَفِيعَ الْي كَثِرِه ، روايت مِفْرِما يا كم مِن فِي الوَكْنَ عَلَى وَالْمُو كُورُ ماتِ مُوعَ مَا كَوْرَ مِنْ ظُمُ اورْزَيا دِتِي

بھر جائے گی یہاں تک کہ ہر کھر میں خوف اور لڑائی داخل ہوگی دو درہم اور دو جریب مانکیں سے انہیں نہیں دیا جائے گا (جریب ۸ تفیز کے برابر پیانے کو کہتے ہیں) لڑائی کے مقابلے میں لڑائی ہوگی اور لشکر لشکر دل کے مقابلے میں چلیں سے یہاں سکے کہا اللہ تعالی ان کا احاطہ کریں سے ان کے شہر میں بھرز مین عدل وافعاف سے بھردی جائے گی۔

( ٣٨٥.٢) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، .

قَالَ: جَلَة خَالِدٌ بُنُ الْوَلِيدِ رَجُلاَ حَلَّا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ جَلَدَ رَجُلاَ آخَرَ حَلَّا، فَقَالَ رَجُلْ هَذِهِ وَاللهِ الْفَتْنَةُ ، جَلَدَ أَمْسِ رَجُلاً فِي حَدٍّ ، وَجَلَدَ الْيُومُ رَجُلاً فِي حَدِّ ، فَقَالَ: خَالِدٌ: لَيْسَ هَذِهِ بِفِتْنَةٍ ، إِنَّمَا الْفِتْنَةُ أَنْ الْفَتْنَةُ ، خَلَدَ أَمْسِ رَجُلاً فِي حَدٍ ، وَجَلَدَ الْيُومُ رَجُلاً فِي حَدِّ ، فَقَالَ: خَالِدٌ: لَيْسَ هَذِهِ بِفِتْنَةٍ ، إِنَّمَا الْفِتْنَةُ أَنْ الْفَتْنَةُ ، خَلَدَ أَمْسِ رَجُلاً فِيهَا بِالْمَعَاصِى فَتُرِيدُ أَنْ تَخُوجُ مِنْهَا إِلَى أَرْضِ لَا يُعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِى فَلَا تَجِدُهَا.

تَكُونَ فِي أَرْضٍ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِى فَتُرِيدُ أَنْ تَخُوجُ مِنْهَا إِلَى أَرْضِ لَا يُعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِى فَلَا تَجِدُهَا.

المحدوں ہی اور میں بستان رہیں ہوں ہوگی کریا ہوں گئے ہی کہ اللہ میں ولید دوڑ نے ایک آدی کو بطور صدکوڑے میں دوسرادن ہوا دوسرے آدی کو بطور صدکوڑے ایک آدی کو صدیمیں کا کے جب دوسرادن ہوا دوسرے آدی کو بطور صدکوڑے لگائے ایک آدمی نے کہااللہ کی تنم پیرتو فتنہ ہے گزشتہ کل ایک آدمی کو صدیمیں

کوڑے لگائے اور آج دوسرے آ دمی کو حدیم کوڑے لگائے ہیں حضرت خالدین ولید ڈاٹٹو نے فرمایا بیرفتنٹیس ہے فتنہ تو یہ ہوتا ہے کہا لیک زمین پر بے شارگناہ کیے جا کیس تو بیر چاہے کہالی زمین کی طرف نکل جائے جہاں گناہ نہ کیے جاتے ہوں پس توالی زمین میں اور پر

ئەپائے۔

( ٣٨٥.٣ ) حَلَّلْنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّلْنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ مُنْذِرِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ سعد بْنِ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَمَّا تَحَسَّر النَّاسُ سَعِيدٌ بْنَ الْعَاصِ كَتَبُّوا بَيْنَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يَسْتَغْمِلَ عَلَيْهِمْ إِلَّا رَجُلاً يَرْضُونَهُ لِآنُفُسِهِمْ وَدِينِهِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ قَدِمَ حُذَيْفَةٌ مِنَ الْمَدَائِنِ فَأَتُوهُ بِكِتَابِهِمْ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، صَنَعنَا بِهِذَا الرَّجُلِ مَا قَدْ بَلَغَك ، ثُمَّ كَتَبْنَا هَذَا الْكِتَابَ وَأَحْبَبْنَا أَنُ لاَ نَقْطَعَ أَمُوا دُونَك ، فَنظرَ فِي كِتَابِهِمْ وَصَحِك ، وَقَالَ : وَاللهِ مَا أَدْرِى أَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَرَدْتُمْ أَنْ تَتُولُوا اللهِ فَي الْأَرْضَ تَرُدُوهُ أَنْ تَتُولُوا اللهِ فِي الْأَرْضَ تَرْتَعِى حَتَى أَرَدُنُمْ أَنْ تَرُدُّوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ حَيْثُ أَطْلَعتْ خِطَامَهَا وَاسْتَوَتْ ، إِنَّهَا لَمُرْسَلَةٌ مِنَ اللهِ فِي الأَرْضَ تَرُتَعِى حَتَى أَرْدُنُمُ أَنْ تَرُدُوا هَذِهِ الْفِتْنَةَ حَيْثُ أَطْلَعتْ خِطَامَهَا وَاسْتَوَتْ ، إِنَّهَا لَمُرْسَلَةٌ مِنَ اللهِ فِي الأَرْضَ تَرُتَعِى حَتَى اللهِ فَي خَطَامِهَا وَاسْتَوَتْ ، إِنَّهَا لَمُرْسَلَةٌ مِنَ اللهِ فِي الأَرْضَ تَرُتُعِى حَتَى اللهِ فَي الْأَرْضَ تَرُدُوا هَذِهِ الْفِتِنَةَ حَيْثُ أَطْلَعتْ خِطَامَهَا وَاسْتَوَتْ ، إِنَّهَا لَمُوسَلَةٌ مِنَ اللهِ فِي الأَرْضَ تَرُتُعِى حَتَى يَنْعَلَ عَلَى خِطَامِهَا ، لَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ لَهَا رَدًّا وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُقَاتِلُ فِيهَا إِلَّا قُتِلَ حَتَى يَنْعَلَ اللّهُ فَرَعًا كَفَوْعَ الْخُورِيفِ يَكُونُ بِهِمْ بَيْنَهُمْ. (حاكم ٥٠٥)

اللّه قرعًا كَفَرَعِ الْنَحْوِيفِ يَكُونُ بِهِمْ بَيْنَهُمْ. (حاكم ۵۰۳)

(۳۸۵۰۳) حفرت سعد بن حدیفہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب لوگوں نے حضرت سعید بن عاص والی کو معزول کرنے پرموافقت کرلی تو آئیں میں انہوں نے ایک تحریک کھی کہ ان پر عالم نہیں بنایا جائے گا مگروہ آ دی جس پر وہ اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے راضی ہوں کے وہ لوگ ای حالت پر تھا چا تک حضرت حدیفہ والی ہے تشریف لائے اپنی تحریر لے کران کے پاس کے لیے راضی ہوں کے وہ لوگ ای حالت پر تھا چا تک حضرت حدیفہ والی چا ہے پھر ہم نے بیتر کر کھی ہے اور ہم بیر چا ہے ہیں کہ کئے اے ابوعبد اللہ ہم نے اس آ دی کے ساتھوہ وہ حالہ کیا ہے ہو آپ کو پہنچا ہے پھر ہم نے بیتر کو کسی ہوں تھے معلوم نہیں کہ آپ کے بین کہ آپ کے بین کہ کر کو کر گوا ور کسی اور فر مایا اللہ کی تم بھے معلوم نہیں ورنوں امروں میں ہے کسی کام نے ارادہ کیا ہے ایک کو لوٹا نے کا اس مقام کی طرف جہاں یہ بے مہار ہو جائے گا اور مضبوط ہوجائے گا۔ بلاشبہ یہ فتراللہ تعالیٰ کی ارادہ کیا ہے اس فتے کو لوٹا نے کا اس مقام کی طرف جہاں یہ بے مہار ہو جائے گا اور مضبوط ہوجائے گا۔ بلاشبہ یہ فتراللہ تعالیٰ کی طرف سے نوگ کی جو اس میں ہو گائی کی دوند تا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی اس میں قبل آئیس کرتا محرف کی روا جاتا ہے بیہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بدلی جمیح بیں موسم خوال کے بادلوں کی طرح دہ قبل اور میں ہے کوئی بھی اس میں قبل آئیس کرتا محرف کی کہ واللہ تھی کی درمیان ہوجا تا ہے۔

( ٣٨٥.٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ يَقُولُ : لَيَأْتِينَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ خَيْرُكُمْ فِيهِ مَنْ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَى عَنْ مُنْكُرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ : أَيَّأْتِى عَلَيْنَا زَمَانٌ نَرَى الْمُنْكَرَ فِيهِ فَلَا نُغَيِّرُهُ ؟ فَلَا وَاللهِ لَنَفْعَلَنَ ، قَالَ : فَجَعَلَ حُدَّيْفَةً يَقُولُ بِأَصْبُعِهِ فِى عَيْنِهِ : كَذَبْت وَاللهِ ثَلَاثًا ، قَالَ الرَّجُلُ : فَكَذَبْت وَصَدَقَ. (ابو نعيم ٢٤٩)

(۲۸۵۰۴) حضرت حذیفہ ڈٹانٹو ہے روایت ہے ضرور بالضرورتم پراییا زمانہ آئے گا جس میں تم میں ہے سب ہے بہتر وہ آ دی ہوگا

جو نیکی کا حکم نہیں کرے گالوگوں میں ہے ایک آ دمی نے کہا ہم پراییا زمانہ آئے گا جس میں ہم منکر کو دیکھیں گے اورا ہے روکیس گے نہیں نہیں اللہ کی قتم ہم ضرور بالضرور کریں گے راوی فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دی ٹٹو اپنی انگلی ہے اپنی آئکھ کی طرف اشارہ کرر ہے تتے اور کہدر ہے تصوف نے خدا کی قتم جھوٹ بولا میر تین مرتبہ فرمایا اس آ دمی نے کہا میں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے بچ کہا۔

( ٣٨٥.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ

كاب الفتن عن المن شيبه مترجم (جلداا) يَقُولُ :لِكَاْتِيَنَ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ فِيهِ الْمَوْتَ فَيْقَتُلُ ، أَوْ يَكُفُرُ ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ

الْمَوْتَ مِنْ غَيْرٍ فَقُرٍ. ٣٨٥٠٥) حفرت حذيفه ولافؤ سے روايت ہارشا دفر مايا كه يقيناتم پرايباز ماندآئے گااس ميں انسان موت كى تمنا كرے گاكه تل كرديا جائے ياوه كفراختياركرے گااور يقيناً تم پرايياز ماندآئے گا جس ميں انسان موت كى تمنا كرے گابغير فقروفا قد كے۔

-.٣٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ ، أَوِ الْبَصِيرَةُ إِلَى جَنْبِهَا نَهُوْ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةً ذُو نَخُلٍ كَنِيرٍ يَنْزِلُ بِهِ بَنُو قَنْطُورَاءَ فَتَفْتَرِقُ النَّاسُ ثَلَاتَ فِرَقَ ۚ فَلَكَحَلُّ

بِأَصَّلِهَا وَهَلَكُوا ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُدُ عَلَىَّ أَنْفُسِهَا وَكَفَرُوا ، وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورٍ هِمْ فَيُقَاتِلُونَ ، قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ. (ابو داؤد ٣٠٠٧- بزار ٣٦٧٧) ٣٨٥٠١) حضرت الوبكره والشي سروايت بانهول في فرمايا كدرسول الله مَرْافِظَةَ في أيك زمين كاتذكره كياجي بصره يابسيره کہا جاتا ہاں کے ایک طرف ایک نہر ہے جے د جلہ کہا جاتا ہے کثیر مجوروں والی وہاں بنوقنطو راءاتریں مے (جوترک کو کہا جاتا

ہاور حاکم کے قول کے مطابق اس سے مراوروم کے نصرانی ہیں ) لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے ایک گروہ اپنی اصل سے ں جائے گا اور ہلاک ہوجائے گا دوسرا گروہ اپنے نفسوں کو لے گا اور کفر کرے گا اور ایک گروہ اولا دکوپس پشت ڈ ال کر قمال کرے گا ن کے مفتولین شہداء ہوں مے اللہ تعالی ان کے باتی رہنے والوں کو فتح عطاء کرے گا۔

٣٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمَ الشَّعْرُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ.

(بخاری ۲۹۲۹ مسلم ۹۳)

(٧٥ ٣٨٥) حضرت ابو مريره والثور سے روايت ب فرمايا كه نبي مُؤلفظي أفيار ارشاد فرمايا اس وقت تك قيامت قائم نهيس موكى يهال تک كرتم ايسالوگوں سے لڑائى كرو مے جن كے جوتے ان كے بال ہوں مے اور تيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كرتم لڑائى كرو مے یے لوگوں ہے جوجیوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔

٨٥٠٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُواً قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُواً قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلُفَ الآنُفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطُرِّقَةُ. (بخارى ٢٩٢٩ مسلم ٦٣)

٨٥٠٨) حضرت ابو مريره والنور سے روايت ب كه بى مُؤْفِقَة نے ارشاد فرمايا قيامت قائم نيس موكى يهال تك كرتم ايسالوكوں ے لڑائی کرو گے جن کے جوتے بال ہوں گے اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہتم قبال کرو گے ایسے لوگوں سے جن کی آئکھیں

ھوٹی ہوں گی جھوٹی ناک دالے ہوں گے گویا کہ ان کے چہرے او پرینچے رکھی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔

( ٣٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ يَقُولُ بحُسْبِ أَصْحَابِي الْقَتْلُ. (احمد ٢٥٣ـ بزار ٢٢٩٣)

(٣٨٥٠٩) حفزت طارق سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی ترکیفی کا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے محابہ کھڑت سے شہید کیے

جائیں تھے۔

( ٢٨٥١ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ أَسَيْدَ بْنِ خُضَيْرٍ ، أَنَّ رَسُوا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَعَرَوْنَ بَعْدِى أَكْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ .

(٣٨٥١٠) اسيد بن حفير سے روايت ہے كه رسول الله مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ الصار سے فرمايا كه تم عنقريب ميرے بعد بيذ ديكھو مے كه "

پردوسروں کورجے دی جائے گی ہی تم مبرکرنا یہاں تک کہ مجھے دوش برل لینا۔

( ٢٨٥١١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ خُويمة ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، قَالَ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَحُكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ.

(٣٨٥١١) حفرت رہنے بن خشیم سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت حسین ٹھاٹھ کی شہادت کا دقت آیا تو انہوں نے فر مایا اے اللہ! آپ فیملیکریں مے اپنے بندول کے درمیان اس ملسلے میں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں۔

( ٣٨٥١٢ ) حَلَّتُنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ:حَلَّتَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ:حَلَّتُنَا أَبُو رَوْقِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ:حَلَّتَنَا أَبُو الْغَرِيف قَالَ:

كُنَّا مُقَدَّمَةَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا بِمَسْكَنِ مُسْتَمِيتِينَ تَقْطُرُ سُيُوفُنَا مِنَ الْجِدِّ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ وَعَلَيْنَا أَبُو الْعَمَرَّطَة، قَالَ: فَلَمَّا أَتَانَا صُلْحُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةً كَأَنَّمَا كُسِرَتُ ظُهُورُنَا مِنَ الْحُزْنِ

وَالْغَيْظِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْكُوفَةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُلُ ذَاكَ يَا أَبَا عَامِرٍ، وَلَكِنِّي كَرِهْت أَنْ أَفْتَلَهُمْ طَلَبَ الْمُلْكِ، أَوْ عَلَى الْمُلْكِ.

(عبدالبر ۳۸۷)

(٣٨٥١٢) حفرت ابوغريف بروايت ہے كہم حضرت حسن بن على والتي كے مقدمة الحيش ميں باره براركي مقدار ميں مقام مكن میں تھاس حال میں کدموت کے تنمی تھے ہماری تکواروں ہے اہل شام کے ساتھ سخت لڑائی کی وجہ ہے (خون کے ) قطرات فیک

ر ہے تھے ہم پر ابوعمر طدامیر تھے ابوغریف فر ماتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ جنک درمیان سلح ک خربیجی تواس خربرغم اور غصے سے گویا ہماری کمریں ٹوٹ گئیں ابوغریف راوی نے فر مایا جب حضرت حسن بن علی حالثہ کوفہ تشریف

لائے تو ہم میں سے ایک آ دمی جس کی کتیت ابوعام تھی کھڑ اہوااور کہنے لگا اسلام علیک اےمومنوں کو ذکیل کرنے والے حضرت حسن بن علی منافظ نے فرمایا اے ابوعا مربیہ بات نہ کرولیکن میں نے ناپیند تمجھا تھا اس بات کو کہ میں ان کو ملک کی طلب می<del>ں ق</del>ل کروں۔

( ٢٨٥١٢ ) حَلَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَلَّثَنِي صَدَقَةُ بُنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَامَ الْحَسَنُ

تھم واقع ہونے والا ہے اگر چدلوگ اسے ناپند کریں اور اللہ کی قتم جھے یہ بات پندئیس کہ مجھے امت محمد مِنْ اَفْظَةَ کے امر سے رائی کے دانے کے برابر حاصل ہوجس میں تھوڑ اساخون بہایا گیا ہوجو میں نے جان لیا کہ بیام مجھے نقصان پہنچانے والی چیز وں سے کوئی لفع دینے والانہیں ہے پس اپنی سواریوں کے ساتھ مل جاؤ۔

( ٢٨٥١٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَرَجُلْ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عِلِّى نَعُودُهُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ : سَلْنِي قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلِنِي ، قَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَك شَيْنًا ، يُعَافِيك اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخَلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَرَجْت إِلَيْكُمْ حَتَى لَفَظْت طَائِفَةً مِنْ كَبِدِى اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخَلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ مَرَارًا مَا شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ هَذِهِ الْمَرَّةِ ، قَالَ : فَعَدُونَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَدِ فَإِذَا الْعُود ، وَلَقَدْ سُقِيت السُّمَّ مِرَارًا مَا شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ هَذِهِ الْمَرَّةِ ، قَالَ : فَعَدُونَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَدِ فَإِذَا هُو لِي السُّوقِ ، قَالَ : وَجَاءَ الْحُسَيْنُ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ : يَا أَخِي ، مَنْ صَاحِبُك ؟ قَالَ : تُولِدُ قَتْلَهُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : نَوْنُ كَانَ بَرِينًا فَمَا أُحِبُ أَنْ يُقْتَلَ بَرِيءٌ .

(۳۸۵۱۳) حفرت عمیر بن اسحاق سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایک آدمی حفرت حسن بن علی جھائو کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے حضرت حسن بن علی جھائو اس آدمی سے کہنے گئے جھے ہے پوچھواس سے پہلے کہتم جھے سے نہ پوچھ سکو۔ان صاحب نے کہا میں آپ سے پچھنہیں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے راوی نے فرمایا حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں واخل ہوئے پھر ہمارے پاس تھر بیف لائے پھر ارشا دفر مایا میں تہماری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک نگڑا پھینکا ہے جس کو اس ککڑی سے الف بلٹ رہا ہوں مجھے گئی مرتبہ زہر پلایا گیا اس مرتبہ سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں تھی حضرت عمیر نے کہا اگلے دن ہم صبح کو ان کے پاس گئے وہ جان کنی کی حالت میں سے راوی عمیر پراٹیوں نے فرمایا حضرت حسین جائیوں تھی سے راوی عمیر پراٹیوں نے فرمایا تھا ہے تا کہا کہ تا ہے جس کو ان کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تخت سز او سے جس را دور میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تخت سز او سے خت سز او سے خت سز او سے جس کو اربی کری آدی گوئل کیا جائے۔

( ٣٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ :لَقِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ :يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ الْعِرَاقَ ، قَالَ :أَجَلُ ، قَالَ :فَلَا تَفُعَلُ فَإِنَّهُمْ قَتَلَةُ أَبِيك ، الطَّاعِنُونَ فِي بَطْنِ أَخِيك ، وَإِنْ أَتَيْتُهُمْ قَتَلُوك.

(۳۸۵۱۵) حضرت بشر بن غالب ہے روایت ہے فر مایا کہ عبداللہ بن زبیر واٹنو محضرت حسین بن علی میں ٹیے ہے کہ مکر مہ میں ملے حضرت عبداللہ نے ہوائی دھنرت عبداللہ نے کہ اللہ عنداللہ نے کہ اللہ عنداللہ نے کہا حضرت عبداللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ کہا ہے کہا گئے ہے کہ اللہ عبداللہ کے قاتلین ہیں اور آپ کے بھائی کے پیٹ پر نیز ہ مارنے والے ہیں اگر آپ ان کے پاس گئے تو ایسانہ کرنا بلاشبہ وہ آپ کے والد کے قاتلین ہیں اور آپ کے بھائی کے پیٹ پر نیز ہ مارنے والے ہیں اگر آپ ان کے پاس گئے تو

وہ آپ کوئل کردیں گے۔ د میں بر ایکن کوم نام د کو میں اور کی کے در مرمائے کی میں اور دیا ہے۔

( ٢٨٥١٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْعِتْرِيُّ ، عَنْ جَبَلَةَ بِنْتِ المصفح ، قَالَتُ : أَوْصَى مَالِكُ بُنُ صَمْرَةَ بِسِلاَحِهِ لِلْمُجَاهِدِينَ مِنْ يَنِى صَمْرَةَ أَلَا يُقَاتَلُ بِهِ أَهْلُ نَبُوَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : أَخُوهُ عِنْدَ رَأْسِهِ : يَا أَخِى عِنْدَ الْمَوْتِ تَقُولُ هَذَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَنَحُنُ فِى حِلَّ إِنِ احْتَاجَ وَلَدُك أَنْ يَبِيعَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ لَتُولُ هَذَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ اللّهِ مُنْ فَلِكَ الْبَعْثِ الّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : يَا السّلاَحُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا رُمْحٌ ، قَالَتُ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ فَلِكَ الْبَعْثِ الّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : يَا السّلاحُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا رُمْحٌ ، فَقَالَتِ امْرَأَةُ الْبَعْثِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُعْ مَنْهُ فَكُسْرَهُ ، أَعُولِي رُمْحٌ أَبِيك أَعْتَرِضْ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا جُارِيَةُ ، أَعُطِهِ الرَّمُح ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ : يَا مُوسَى ، أَعَا تَذْكُرُ وَصِيَّةَ أَبِيك ، قَالَتُ : وَقَدْ مَرَّ الرَّجُلُ بِالرُّمْحِ ، قَالَتْ : فَلَحَ الرَّجُلُ فَاكَتْ : وَقَدْ مَرَّ الرَّجُلُ بِالرُّمْحِ ، قَالَتْ : فَلَكَ أَنْ مَنْ الْمُ مِنْهُ فَكَسَرَهُ.

الدیمین کے جابہ بنت مستحقے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت مالک بن ضمر وہ اپنے نے تجابہ بن کوا پنے اسلحہ کے بارے میں وصیت کی فہرواراس سے کشیدگی کرنے والوں کے ساتھ لڑائی کی جائے گی راوی محمہ بن موئ نے فرمایا ان کے بھائی نے ان کے سرکے پاس کہا اے بھائی موت کے وقت آپ ہیے کہدرہے ہیں انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہا ان کے بھائی نے کہا اگر آپ کی اولا دکو ضرورت ہو پیچنے کی تو کیا بھارے لیے یہ جائز ہوگا انہوں نے فرمایا ہاں وہ اسلحہ لے سے ایک نیزے کے سواکوئی چیز ندرہی ، راویہ فرماتی ہیں اس نظر میں سے جوحضرت حسین میں ٹی ٹو کے مقابلے میں گیا ایک آ دمی آیا مالک بن ضمر ہ کے بھائی نے کہا اے مالک کے فرماتی ہیں اس نظر میں سے جوحضرت حسین میں ٹیٹو کے مقابلے میں گیا ایک آ دمی آیا مالک کے بیٹے نے کہا اے لڑکی ان کو نیز ہ دے بیٹے اے موکی مجھے اپنے والد کا نیز ہ عاریت و دراس سے ایک عورت نے کہا اے موکی کیا شمصیں اپنے والد کی وصیت یا دنیس اور وہ آ دمی آپ کے والد کا نیز ہ ما گے کیا ۔ پس وہ اس کے پیچھے گے اور اس سے نیز ہ لے کراسے تو ٹر دیا ۔

( ٣٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ . بَنْ عَلِيًّ مَعَهُ عَلَى الْمُنْبِرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيَّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۸۵۱۷) حضرت حسن رہ اُٹھ کے روایت کے فرمایا کہ نبی مِنْ اَنْتِیکَا آئی اُٹھیں کا اُٹھی کو اُپنے ساتھ منبر پراٹھایا اور فرمایا میر ابیٹا سرداراورامیر ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔

( ٣٨٥١٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: الْفِتْنَةُ مَنْ قَابَلَهَا اجْتِيحَ.

(٣٨٥١٨) حفرت محمر بن حنفيه ب روايت ب ارشاد فرمايا جوآ دمي فتف كروبروآ تا بجر س ا كهار ديا جاتا ب-

( ۲۸۵۱۹) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيَّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: جَانَيني حُسَيْنُ يَسْتَشِيرُنِي فِي الْنُحُووجِ إِلَى مَا هَاهُمَا يَغْنِي الْعِرَاقَ ، فَقُلْتُ : لَوْلاَ أَنْ يُزُرُوا بِي وَبِكَ لَشَبَنْتُ يَدِى فِي شَعْرِكَ ، إِلَى أَيْنَ تَخُرُجُ ؟ إِلَى قَوْم قَتَلُوا أَبَاك وَطَعَنُوا أَخَاك ، فَكَانَ الَّذِي سَخَا بِنَفْسِي عَنْهُ أَنْ قَالَ لِي : إِنَّى هَذَا الْحَرَمَ يُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلاَنْ أَقْتُلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُّ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا الْحَرَمَ يُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلاَنْ أَقْتُلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُّ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُّ إِلَى عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَذَا وَكَذَا عَيْرَ أَنَّهُ يَبَاعِدُهُ أَحَبُّ إِلَى عِنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. هَلَا الْحَرَمَ يَسْتَعَلَّ بِرَعِلِ اللهُ بَيْعُول عَلَى اللهُ وَلَا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو. الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

( ٣٨٥٢ ) حَذَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْقُتَلَنَّ الْحُسَيْنُ قَتْلًا ، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ تُرْبَةَ الأَرْضِ الَّتِي بِهَا يُقْتَلُ ، يُقْتَلُ قريبًا مِنَ النَّهْرَيْنِ.

(۳۸۵۲۰) حضرت علی دلاٹن ہے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ یقینا حسین جلاٹئ کو کیا جائے گا اور بلا شبہ میں اُس زمین کی مٹی کو بہچا نتا ہوں جہاں اے شہید کیا جائے گا دونہروں کے درمیان شہید کیا جائے گا۔

( ٣٨٥٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِى ، عَنْ صَالِح بُنِ أَرْبَدَ النَّحَعِی ، قَالَ : قَالَتُ أُمَّ سَلَمَة : دَخَلَ الْحُسَيْنُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ عَلَى الْبَابِ ، فَتَطَلَّعْت فَرَأَيْتُ فِى كَفِّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ عَلَى الْبَابِ ، فَتَطَلَّعْت فَرَأَيْتُ فِى كَفِّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا يُقَلِّبُهُ وَهُو نَائِمٌ عَلَى بَطْنِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَطَلَّعْتُ فَرَأَيْتُكَ بُقَلِّبُ شَيْنًا فِى كَفِّ النَّبِي بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يَقْتَلُ عَلَيْهَا ، كَفَلْ ، وَالصَّبِى نَائِمٌ عَلَى بَطْنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، وَأَخْبَرَنِى أَنَّ أُمَّتِى يَقْتُلُ عَلَيْهَا ، وَالصَّبِى نَائِمٌ عَلَى بَطْنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، وَالصَّبِى نَائِمٌ عَلَى بَطْنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، وَالْحَبِي فَانَ أُنَّ أُمْنِي يَقُعْلُونَهُ . (طبرانى ١٨٥٠)

(۳۸۵۲) حضرت ام سلمہ ٹن مند فوق سے دوایت ہے فرمایا کہ حضرت حسین دی ٹیو نی مُؤَفِظَةً کے پاس آئے میں دروازے کے پاس بیٹی ہوئی تھی میں نے غور کیا اور دیکھا کہ نبی مُؤَفِظَةً کی تقبیل میں کوئی چیز تھی جے آپ الٹ بلٹ رہے تھے اور حضرت حسین دائو و آپ کے بیٹ پرسوئے ہوئے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤفِظَةً میں نے غور کیا اور دیکھا کہ آپ اپن تھیلی پرکوئی چیز الٹ بلٹ رہے ہیں اور بچہ آپ کے بیٹ پرسویا ہوا ہے اور آپ کے آنسو جاری ہیں حضور مُؤفِظَةً نے فرمایا بلا شبہ جرئیل میرے پاس وہ می کے کرآ یا تھا جہاں اے شہید کیا جائے گا اس نے مجھے خمردی ہے کہ میری امت اے قبل کرے گ

( ٢٨٥٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدُرِكٍ الْجُعْفِيُّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَى الْحَضْرَمِیّ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ عَلِى ، وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَتِهِ حَتَّى حَاذَى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفْينَ فَنَادَى : صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَلَدُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَالَ : فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لِعَيْنَيْكَ تَفِيضَانِ أَأَغْضَبَكَ أَحَدٌ ، قَالَ : قَامَ مِنْ وَسَلَمَ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ أَأَغْضَبَكَ أَحَدٌ ، قَالَ : قَامَ مِنْ عِنْدِى جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَيْنَى ، أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ ، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتَا.

(احمد ۸۵ ابویعلی ۳۵۸)

ر ۳۸۵۲۲) حفرت نجی حضری سے روایت ہے فر مایا کہ انہوں نے حضرت علی داڑو کے ساتھ سنر کیا وہ حضرت علی داڑو کے لیے وضو
وغیرہ کا انتظام کرنے گئے یہاں تک کہ وہ نیزی شہر کے برابرہو گئے ارادہ ان کاصفین کی طرف جانے کا تھا تو انہوں نے پکاراتھم وابو
عبداللہ تضہر وابوعبداللہ میں نے کہا کیا ہوگیا ابوعبداللہ کو انہوں نے فر مایا میں نبی مُرافظة کے پاس گیا اس حال میں کہ آپ مُرافظة کم کی عبداللہ تفکیرہ کی اس حال میں کہ آپ مُرافظة کم کی اللہ کے رسول مُرافظة کم آپ کی آپکھیں بہدری میں کیا
آپ کو کسی نے عصد دلایا ہے آپ مُرافظة نے فر مایا جرئیل میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے جھے بتلایا ہے کہ حسین کوفرات
کے کنارے شہید کیا جائے گا پس اپنی آپکھوں پر قابوندر ہاوہ بہد رہویں۔

( ٣٨٥٢٣ ) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَلَّتَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سُلَّم أَبِي شُرَخْبِيلَ ، عَنْ أَبِي هُرَيم ، قَالَ :بَعَرَتُ شَاةٌ لَهُ ، فَقَالَ لِجَارِيَةٍ لَهُ : يَا جَرُدَاءُ ، لَقَدُ أَذَكَرَنِي هَذَا الْبَعْرُ حُدِيثًا سَمِعْتَه مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُنْت مَعَهُ بِكُرْبَلاءَ فَمَرَّ بِشَجَرَةٍ تَحْتَهَا بَعْرُ غِزُلانٍ فَأَخَذَهُ مِنْهُ قَبْضَةً فَشَمَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : يُحْشَرُ مِنْ هَذَا الظَّهْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(۳۸۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان کی بکری نے مینگنیاں کیں انہوں نے اپنی باندی سے کہاا ہے کم ہالوں والی اس مینگنی نے ایک حدیث یاد کروادی جو میں نے امیر المؤمنین (حضرت علی دی ٹی جبکہ میں ان کے ساتھ مقام کر بلا میں تھاوہ ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے بیٹج ہرن کی مینگن تھی اس زمین سے ایک مشت مٹی کی اور اسے سونگھا پھر فر مایا اس زمین کی پشت سے ستر ہزار کو جمع کیا جائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

( ٣٨٥٢٤ ) حَذَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُرْبَلاءَ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنْ مَكُورٌ رَحِيمٌ مُطَاعٌ ، قَالَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنْ مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ بِالنَّارِ ، قَالَ : بَلُ رَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ مُطَاعٌ ، قَالَ وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَالَ : أَنَا ابْنُ حُويْزَةَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ حُذْهُ إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَذَهَبَ فَنَهُرَ بِهِ فَرَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَتَقَطَّعَ فَمَا بَقِي مِنْهُ غَيْرُ رِجُلِهِ فِي الرِّكَابِ.

(٣٨٥٢٣) حضرت وائل بن علقمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسین جھاٹھ کے ساتھ کر بلا میں موجود تھے انہوں نے فریا کے بیک

آدی آیا اس نے کہا کیا تمہارے اندر حسین ہے حضرت حسین جاڑھ نے پوچھاتم کون ہواس نے کہا آگ کی بشارت لوانہوں نے فرمایا بلکہ رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا فرما نبرداری کیا جانے والا ہے حضرت حسین جاڑھ نے پوچھاتو کون ہاس نے کہا میں ابن حویزہ ہوں آپ جاڑھ نے فرمایا اے اللہ اے آگ کی طرف جمع کرلے راوی نے فرمایا وہ آدمی گیا اس کا گھوڑا اے اس کی بیٹر لیوں کے بل لے کر بھا گالیس وہ کٹا اس کے جمع ہے سوائے اس کے پاؤں کے جورکا بیس تھے کوئی حصہ باتی ندر ہا۔

( ٢٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ أُمِّ حَكِيمٍ ، قَالَتْ :لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، وَأَنَا يَوْمَئِيدٍ جَارِيَّةٌ قَدْ بَلَغْت مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، أَوْ كِذْت أَنْ أَبُلُغَ مَكَّئِتِ السَّمَاءُ بَعْدَ قَتْلِهِ أَيَّامًا كَالْعَلَقَةِ.

(٣٨٥٢٥) حضرت ام عليم بروايت ہے انہوں نے فر مايا كه جب حضرت حسين بن على دلات كوشہيد كيا حميا ميں ان دنو ل الزي تقى عورتوں كى عمركو بہنچ چكى تھى يا فر مايا و بہنچ كے قريب تقى ان كى شہادت كے بعد كئى دن آسان خون كے جے كلا بے كى طرح رہا۔

( ٢٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِم التَّقَفِيِّ ، عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَانَنا قَتْلُ عُمْمَانَ وَأَنَا أُونِسُ مِنْ نَفْسِى شَبَابًا وَقُوةً ، وَلَوْ قَتَلُتُ الْقِتَالَ ، فَخَرَجْتُ أَخْضِرُ النَّاسَ حَتَّى إِذَا كُنْت بِالرَّبَذَةِ إِذَا عَلِيٌّ بِهَا ، فَصَلَى بِهِم الْعَصْرَ ، فَلَمَّا صَلَّمَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ فِي مَسْجِلِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الْقُومُ ، قَالَ : بَالرَّبَذَةِ إِذَا عَلِيٌّ بِهَا ، فَصَلَّى بِهِم الْعَصْرَ ، فَلَمَّا صَلَّمَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ فِي مَسْجِلِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الْقُومُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَكَلَّمُ وَلَا تَخِنَّ خَيْنِ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : أَمْرُتُك حِينَ خَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِى مَكَّةَ فَتَقِيمَ بِهَا فَعَصَيْتِنِى ، ثُمَّ أَمُوتُك حِينَ قُتِلَ أَنْ تَلْزَمَ بَيْنَكَ حَتَّى حَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِى مَكَّةً فَتَقِيمَ بِهَا فَعَصَيْتِنِى ، ثُمَّ أَمُوتُك حِينَ قُتِلَ أَنْ تَلْزَمَ بَيْنَكَ حَتَّى عَرْجُع إِلَى الْعَرَبُ وَ النَّاسُ هَذَا الرَّبُ أَنْ تَلْزَمَ بَيْنَكَ عَلَى : قَتَل النَّاسُ عُثْمَانَ ، يَسْتَحْرِجُوك مِنْ جُحْرِكَ فَعَصَيْتِنِى ، وَأَنَا أَنْشِدُك بِاللهِ أَنْ تَأْتِى الْعِرَاقَ فَتَقْتَل بِحَالِ مَضْيَعَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : قَتَل النَّاسُ قَتْلُوهُ ، وَأَمَّا قُولُك : آتِي الْعِرَاقَ ، فَأَكُون كَالطَّيْع تَسْتَمِعُ اللَّهُ مِلَا النَّاسُ عُثْمَانَ ، فَمَا ذَنْبِى إِنْ كَانَ النَّاسُ قَتْلُوهُ ، وَأَمَّا قُولُك : آتِى الْعِرَاقَ ، فَأَكُون كَالطَّيْع تَسْتَمِعُ اللَّهُ مِ

(۳۸۵۲۱) حفرت طارق بن شہاب سے روایت ہے فرمایا کہ جب حضرت عثمان دیا ٹھے گی شہادت کی فہرآئی اور میں اپنے آپ میں جوانی اور توت کو پہچان رہا تھا آگر میں لڑائی کرتا میں فکلا لوگوں کے ساتھ حاضر تھا جب ہم مقام ربذہ پر پہنچے وہاں پر حضرت علی دیا ٹو موجود تھے انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرالوگوں کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر فیک لگا کر بیٹھ گئے حضرت حسن بن علی دیا ٹو کھر سے ان سے روتے ہوئے بات کر نے گئے انہوں نے فرمایا بات کرواور لڑکی کے رونے کی طرح نہ رو حضرت حسن دیا ٹو نو نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا جب لوگوں نے اس آ دی کا محاصرہ کیا تھا کہ آپ مکہ جا کروہاں اقامت اختیار کریں آپ نے میری بات نہ مانی پھر جب انہیں شہید کیا گیا میں نے آپ سے کہا تھا اپنے گھر میں رہیں ۔ یہاں تک عرب کی عالم مندی واپس آ جائے گئی آئر آپ گوہ کی بل میں ہوئے تو وہ آپ کو اونٹ کے پہلوں مارتے یہاں تک آپ کواس بل کی عقل مندی واپس آ جائے گئی آئر آپ گوہ کی بل میں ہوئے تو وہ آپ کو اونٹ کے پہلوں مارتے یہاں تک آپ کواس بل

آپ کوفل کردیا جائے راوی نے فرمایا حضرت علی دی ہے فرمایا باتی رہی تمہاری بات کہ میں مکہ جاتا تو میں اس آدمی کے پاس نہیں گیا جو میر سے مکہ کوفال کے لیے حلال کرتا اور تیری ہے بات کہ لوگوں نے عثان کو شہید کردیا تو میرا کیا گناہ ہے آگر لوگوں نے ان کوفل کردیا ہے امر رہی تمہاری ہے بات کہ میں عراق نہ جاتا (مدینہ اگر رہتا تو) تو میں اس گوہ کی طرح ہوتا جو ( بل میں رہ کر ) آواز کوئتی ہے۔

( ٣٨٥٢٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصَّلْحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذْهَبُ حَتَّى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذْهَبُ حَتَّى تَخُطُبَ النَّاسَ ، قَالَ : أَمَا بعد فَإِنَّ تَخُطُبَ النَّاسَ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَسَمِعْتِه عَلَى الْمِنْبِرِ حَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أما بعد فَإِنَّ أَكْبَسَ النَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعُجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِى اخْتَلَفْتُ أَنَا فِيهِ وَمُعَاوِيَةً حَقَّ كَانَ لامْرِىءٍ أَحَقَّ بِهِ مِنِّى ، وَإِنَّمَا فَعَلْتَ هَذَا لِحَقْنِ دِمَائِكُمْ ﴿ وَإِنْ أَذُرِى لَكُلُهُ وَمُعَاوِيَةً ، أَوْ حَقَّ كَانَ لامْرِىءٍ أَحَقَّ بِهِ مِنِّى ، وَإِنَّهَا فَعَلْتَ هَذَا لِحَقْنِ دِمَائِكُمُ ﴿ وَإِنْ أَذُرِى لَا مُرَىءٍ أَحَقَّ بِهِ مِنِي ، وَإِنَّهَا فَعَلْتَ هَذَا لِحَقْنِ دِمَائِكُمُ ﴿ وَالِنُ أَذُرِى لَكُلُهُ وَمُعَاعَ إِلَى جِينِ ﴾ ثُمَّ نَزَلَ.

(٣٨٥٢٤) حفرت معنی سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ جی درمیان سلح ہوئی حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ جی درمیان سلح ہوئی حضرت حسن بن الله کی تعریف نے مدید کی طرف جانے کا ارادہ کیا مجا ہم واللیجا نے شعبی والله کی تعریف کے اور سب سے بحز کی بات نسق و فجور ہے نے الله کی تعریف کی اور اس کی ثناء بیان کی بھر فر مایا یقیناً سب سے عظمندی کی بات تقل کی ہو اور سب سے بحز کی بات نسق و فجور ہے اور بیا اور اس کی ثناء بیان کی بھر فر مایا یوں فر مایا ہے اور میں است تعلیف کو اور سب سے بحز کی بات نسق و فجور ہے اور بیان اختلاف ہوا یہ بھر احق تھا بی نے معاویہ کے لیے جھوڑ دیا یا یوں فر مایا یہ میراحق تھا جس کے معاویہ مجھ سے ذیا دہ حق دار بیں اور بیس اور بیس نے بیتم ہمارے خونوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے اور میں نہیں جانتا ہوسکتا ہے تمہارے لیے آز مائٹ ہواور مقررہ مدت تک نفع ہو پھر نیچے اثر آئے۔

( ٣٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شريك ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِى وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضُرِبُوا رَأْسَهُ كَانِنَا مَنْ كَانَ.

(نسائی ۴۸۸ طبرانی ۴۸۷)

(۳۸۵۲۸) حضرت اسامه بن شریک سے روایت ہے فرمایا که رسول الله مَرِّقَتَیَجَّ نے فرمایا جس آ دمی نے میری امت میں تفریق ڈالی جبکه وہ مجتمع ہوں اس کی گردن ماردوجوکوئی ہو۔

( ٢٨٥٢٩ ) حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِبَّادِ بُنِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسيلة ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَتُ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (ابوداؤد ٢٠٥٨ عبراني ٢٣٦) الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (ابوداؤد ٢٠٥٨ عبراني ٢٣٦) منرت فسيله التِ والد عروايت كرتى بين فرمايا كه بين في اليَّا والدكوفرمات موت منا به كه بين فرمايل كه بين فرمايا كه بين فرمايا

هي معنف ابن الي شيبه مزجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبه مزجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبه مزجم (جلد ١١)

الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَانِ الله عَلَيْنَا ال

یہے کہانسان ظلم پراپی قوم کی اطاعت کرے۔ ( ٣٨٥٣ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سِنَان بْنِ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الكَّيْفِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أَتَى حُنَيْنًا مَرَّ بِشَجَرَةٍ يُعَلِّقُ الْمُشْرِكُونَّ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَ : ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالُوا : اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى : ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كُمَا لَهُمْ آلِلِهَ ﴾ ، لَتُو كُبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ. (احمد ٢١٨ طيالسي ١٣٣١)

(٣٨٥٣٠) حضرت ابوواقد الليثي سے روايت ب كه جب رسول الله مَالْتَحَقَّقَ حنين تشريف لائے تو ايسے درخت كے پاس سے گزرے جس کے ساتھ مشرکین اپنااسلحہ اٹکاتے تھے جسے ذات انواط کہا جاتا تھا (انواط نوط کی جمع ہے حاجت معلقہ کو کہتے ہیں بیوہ در خت تھا جس کے ساتھ مشرکین اپنا اسلحہ اٹکاتے تھے اور اس کا گر دکھ ہرتے تھے ) صحابہ اکرام ٹھکٹٹنے نے عرض کیا ہمارے لیے ذات

انواط بنادیں حضور مَلِن الله فی خرمایا بدایے ہے جیسے مویٰ علیہ السلام کی قوم نے مویٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں جیسا کدان کے لیے معبود ہے یقیناتم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔

( ٣٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعِ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبُّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : فَمَنُ إذَنُ.

(بخاری ۳۱۹ که احمد ۳۵۰)

(٣٨٥٣١) حضرت ابو مريره وفائي سروايت بفرمايا كدرسول الله مُؤلِفَقِيَّةً في ارشاد فرماياتم ضرور بالصروراي سے بمبلے لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے دو ہاتھ میں دو ہاتھ کی ایک ہاتھ میں ایک، ہاتھ کی اورایک بالشت میں ایک بالشت کی یہاں تک کدا گروہ صوہ کی بل میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہو سے صحابہ کرام نے عرض کیا یہوداور نصاری کی؟ آپ نے مَوَّنَظَيَّةً نے

( ٣٨٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : لَتَرْكُبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلُوهَا وَمُرَّهَا.

(٣٨٥٣٢) حضرت عبدالله بن عمر و والثور سروايت بارشاد فرمايا كه يقنيناتم اين سے ببلے والول كى ميشے اوركر و مطريقے كى

( ٣٨٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتُمُ أَشْبَهُ النَّاسِ سَمْتًا وَهَدْيًا بِيَنِي إِسْرَائِيلَ لِتَسْلُكُنَّ طَرِيقَهُمْ حَذُو القذة بِالْقُذَّةِ وَالنَّعُلِ بِالنَّعُلِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

(بزار ۲۰۲۸ طبرانی ۹۸۸۲)

(۳۸۵۳۳) حفرت عبداللہ سے روایت ہے ارشادفر مایا تم طریقہ اور سیرت میں بنی اسرائیل کے بہت مثابہہ ہوتم ضروران کے طریقے پر چلو سے جسے تیر کا پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے اور جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے حضرت عبداللہ نے فر مایا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں۔

( ٣٨٥٣١) حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : لاَ يَكُونُ فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ شَىْءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلَةُ ، فَقَالَ رَجُلَّ يكون فِينَا قَوْمُ لُوطٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا تَرَى بَلَغَ ذَلِكَ فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ شَىءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلَةُ ، فَقَالَ رَجُلُّ يكون فِينَا قَوْمُ لُوطٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا تَرَى بَلَغَ ذَلِكَ لَا أُمَّ لَك.

(۳۸۵۳۳) حضرت حذیفہ دی اور سے روایت ہار شادفر مایا بنی اسرائیل میں کوئی چیز واقع نہیں ہوئی مگراس کی مثل تمہارے اندر بھی واقع ہوگی ایک صاحب نے عرض کیا کیا ہمارے اندر تو ملوط کی طرح ہوگا آپ دی ہوئے نے فرمایا ہاں تیرے لیے تیری ماں ندر ہے اس سلسلے میں جو بات پینچی ہے اس کے بارے میں تیراکیا خیال ہے۔

( ٣٨٥٠٥) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْوٍ ، عَنِ الْأَغُمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُن عَمْرِ و ، عَنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَة : قَالَ : لَتُعْمَلُنَّ عَمَلَ بَنِي إِسُوَائِيلَ فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : تَكُونُ مِنَا قِرَدَةٌ وَخَنَاذِيرُ ، قَالَ : لَوُ حَدَّتُنكُمْ لَا فُتَرَقْتُمُ وَخَنَاذِيرُ ، قَالَ : لَوُ حَدَّتُنكُمْ لَا فُتَرَقْتُمُ اللهِ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقَةٍ تَقَاتِلنِي ، وَفِرْقَةٍ لَا تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تُكَذِّينِ أَمَا إِنِّي سَأَحَدُنكُمْ وَلَا أَقُولُ : قَالَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقَةٍ تَقَاتِلنِي ، وَفِرْقَةٍ لَا تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تُكَذِّينَ أَمَا إِنِّي سَأَحَدُنكُمْ وَلَا أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَثتُكُمْ أَنَّكُمْ تَأْخُدُونَ كِتَابَكُمْ فَتُحَرِّقُونَة وَتُلْفُونَة فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَثتُكُمْ أَنَّكُمْ تَأْخُدُونَ كِتَابُكُمْ فَتُحَرِّقُونَة وَتُلَوّنَ اللهِ مَا لَكُمُ وَلَا اللهِ مَا لَكُمُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

 کہتم اپنے قبلہ کونو ڑ دو گے کیاتم میری تقعدیق کرو گے انہوں نے سجان اللہ کیا ہیہ ہوگا (پھر) فرمایا مجھے بتلا وُ تو سہی اگر میں تم سے بیان کروں کہ تمہاری ماں مسلمانوں کے ایک گروہ میں خروج کرے گی اورتم سے لڑائی کرے گی کیا تم میری تقعدیق کرد مے انہوں نے کہا سجان اللہ کیا ہیہ ہوگا۔

( ٣٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، تَأْتُونَ بِالْمُعْضِلَاتِ.

(٣٨٥٣١) حفرت ابن عمر تفاتي سے روايت ہارشا وفر مايا كه اے الل عراق تم مشكل راستوں ير جلوگ۔

( ٣٨٥٣٧) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ : السُتَأْذَنُت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَذْخُلُ ، قُلْتُ : فَأَدْخُلُ كُلِّى ، أَوْ بَعْضِى ، قَالَ : ادْخُلُ كُلِّكَ ، فَلَخَلْت عَلَيْهِ وَهُو يَتَوَضَّا وُضُونًا مَكِئًا ، فَقَالَ : يَا عَوْفَ بُنَ مَالِكَ ، سِتٌ قَبْلَ السَّاعَةِ مَوْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَأَنَّمَا انْتَزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ بَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَأَنَّمَا انْتَزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ يَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَأَنَّمَا انْتَزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ يَكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُ إِحْدَى ، فَكَأَنَّمَا انْتَزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ يَكُمُ وَلَيْنَ عَلَيْهِ ، وَهُدُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الْأَصْفَوِ ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ، ثَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايةٍ مَدْ اللَّهُ الْمَالُ عَلَيْهِ وَالْكُنُو وَاللَّهُ الْمُعْدُولُ وَلَكُمْ وَبُيْنَ بَيْنِى الْأَصْفَوِ ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ، ثَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايةٍ النَّنَا عَشَرَ ٱلْفًا ، فَيكُونُونَ أَوْلَى بِالْغَدُرِ مِنْكُمْ. (بخارى ٣١٤٦ ـ ابوداؤد ٢٣٩١)

(۳۸۵۳۷) حضرت عوف بن ما لک سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ پس نے نبی کریم میر انتقاقیۃ نے داخل ہونے کی اجازت لی آپ میر انتقاقیۃ نے فر مایا داخل ہوجاؤس نے عرض کیا ہیں سارا داخل ہوجاؤں یا کچھ (بیم انتقاقیۃ نے فر مایا داخل ہوجاؤس نے عرض کیا ہیں سارا داخل ہوجاؤں یا کچھ (بیم انتقاقیۃ نے فر مایا مواد اداخل ہوجا ہیں آپ کے پاس گیا آپ آست سے وضور میر انتقاقیۃ نے فر مایا عوف بن مالک چھ با تیں تیا مت سے پہلے ہوں گی تمہارے نبی میر اندل کھینی لیا اور (دومری) بیت گی تمہارے نبی میر اندل کھینی لیا اور (دومری) بیت المقدس کی فتح حاصل ہوگی اور (تیمری) موت ہوگی تو تمہیں آن لے گئم اس سے جلدی مرجاؤ سے جسے بحریاں قعاص کی بیاری سے جلدی مرجاتی ہیں اور (چوتھا) مال کثر ت سے ہوجائے گا یہاں تک کدا یک آدی کوسود بیا ردیے جا کیں گے وہ آئیس نا پند کر سے علدی مرجاتی ہوگی تمہارے اور دومیوں کے درمیان وہ تمہارے پاس اسی جھنڈ یوں کے نیچ آئیں گے ہرجھنڈ ہے کہ وہ نہیں تا ہو جون گا اور نور وہ تھی اور میوں کے درمیان وہ تمہارے پاس اسی جھنڈ یوں کے نیچ آئیں گے ہرجھنڈ ہے کہ وہ تیج ارد ہزارا فراد ہوں گے وہ تم سے عذر کرنے ہیں آگے ہوں گے۔

( ٣٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بُنِ قَهُم ، قَالَ : حَدَّثَنِى شَذَادٌ أَبُو عَمَّارٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتُ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مَوْتِى وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتُ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مَوْتِى وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى النَّاسِ كَقُعَاصِ الْعَنَمِ ، وَأَنْ الْفَ دِينَارٍ فَيَسْخَطُهَا ، وَفِيْنَةٌ يَدُخُلُ حَزْنُهَا بَيْتَ كُلِّ مَسْلِم ، وَمَوْتُ يَأْخُذُ فِى النَّاسِ كَقُعَاصِ الْعَنَمِ ، وَأَنْ يَعْمَى الرَّامِ عَشَرَ الْفَا ، تَحْتَ كُلِّ بَنْدٍ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا . (احمد ٢٣٨ ـ طبرانى ٢٣٣)

(۳۸۵۳۸) حضرت معاذبن جبل و التو سے دوایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ سِرِ التَّافِیَ اِن جی چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے بیں میری و فات اور بیت المقدس کی فتح ، ایک صاحب کو ہزارا اشرفیاں دی جا کیں گی وہ ان کو ناپند کرے گا اور ایبا فتنه ہوگا جس کا نم ہم مسلمان کے گھر میں داخل ہوگا اور موت ہوگی جولوگوں کو ایسے پکڑلے گی جیسے قعاص (سینے کی بیاری) بکریوں کو پکڑتی ہے روی تم سے دھوکہ کریں گے دہ بارہ ہزار کی تعداد میں آئیں گے اور ہر بڑے پر چم کے نیجے بارہ ہزار افراد ہوں گے۔

( ٣٨٥٢٩) حَدَّنَنَا هَوْذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَسِيدِ بُنِ الْمُتَشَمِّسِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْهَرْجُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْهَرُجُ ، قَالَ : اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْهَرْجُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْهَرُجُ ، قَالَ : الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، قُلْنَا : أَكْثُرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْيُومَ ، قَالَ : لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْكُفُورُ ، وَلَكِنْ يِقَتْلُ الرَّجُلِ جَارَهُ وَأَخَاهُ ، وَابْنَ عَمِّهِ ، قَالَ : فَأَبْلَسْنَا حَتَّى مَا يُبْدِى أَحَدٌ مِنَّا عَنْ وَاضِحَةٍ : قَالَ : قُلْنَا : وَمَعنَا عُقُولُنَا عَوْمَ النَّاسِ يَخْسِبُ أَكُثُورُ هُمْ أَنَّهُمْ عَلَى يَوْمَئِلْهِ ، قَالَ : تُنْزَعُ عُقُولُ أَكُثُورُ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ ، وَيَخُلُفُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ يَخْسِبُ أَكُثُورُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى يَوْمَئِلْهِ ، قَالَ : تَنْزَعُ عُقُولُ أَكُثُورُ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ ، وَيَخُلُفُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ يَخْسِبُ أَكُثُورُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى يَوْمَئِلْهِ ، قَالَ : تَنْزَعُ عُقُولُ أَكُورُ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ ، وَيَخُلُفُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ يَخْسِبُ أَكُثُورُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى مَنْ إِيلَاكُمُ الْأُمُورُ ، وَلَيْنُ أَذُر كُنَا فَي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِلاَ أَنْ نَخُرَجَ مِنْهَا كُمَا ذَخُلْنَا. (احمد ٢٠٥)

(٣٨٥٣٩) حفرت اسيد بن منتظم سے روايت ہارشاد فر ايا كہ بم حضرت الوموی والو کے پاس تھانہوں نے ارشاد فر ايا كيا مل من تہمارے سامنے الى حدیث نہ بیان کروں جے رسول اللہ مؤلف گئے ہم ہے بیان کرتے تھے ہم نے عرض كیا كون نہيں راوى نے بتلا يا كدرسول الله مؤلف گئے نے ارشاد فر مايا قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كہ جرن كر تت ہوجائے گا ہم نے عرض كو برج كيا ہم ہے آپ مؤلف گئے نے فر مايا قبل ہم نے عرض كيا اب بھى تو ہم قبل كرتے ہيں رسول الله مؤلف گئے نے فر مايا كرتم كا اورا ہے بھى تو ہم قبل كرتے ہيں رسول الله مؤلف گئے نے فر مايا كرتم كا اورا ہے بعائى كواورا ہے بھي كوراوى كہتے ہيں ہمارے ليے بدیات بيجيدہ ہوگئى بہاں تك كہ عرض كيا كرتے گئا كون گئا ہو كے بیان كون گئا كون گئا كہ مؤلف كا اورا ہے بھي اوراوى كہتے ہيں ہمارے ليے بدیات بيجيدہ ہوگئى بہاں تك كہ عرض كيا كيا اس دن ہميں على وشعور ہوگا آپ مؤلف گئے نے ارشاد فر ما يا اس ذمان كريں كے كہوں كی مقليں اڑا دی جا كيں گئا وادان كے بعد کم عقل وگ ان كے تائيں بن جا كرن بي سال نائد و بالسور نے ہميں پاليا تو مير نے اور تہمارے ليے ان سے نظئے کا راستہ نہماں کریں کے دون ہم مواض ہوئے تھے (مطلب اگران امور نے ہميں پاليا تو مير نے اور تہمارے ليے ان سے نظئے کا راستہ نہماں دن ہمیں مواض ہوئے تھے (مطلب اگران امور نے ہميں پاليا تو مير نے اور تہمارے ليے ان سے نظئے کا راستہ نہماں دن ہمیں مواض ہوئے تھے (مطلب اگران امور نے ہمیں پالیا تو مير نے اور تہمارے ليے ان سے نگئے کا راستہ نہماں دن تھی گئے ، عن آبی ہمی گؤ ق ، عن النہ تی مالی الله عليه و صلم ، ان الله قال : إذا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِوهِ بِالسّلاحِ فَلُهُمَا عَلَى جُون حَمَلَ مُؤَدَةً مَنَلُ أَحدُهُمَا عَلَى جُون حَمَلَ مُؤَدَةً مَنَلُ مُؤَدَةً مَنَلُ الله عليه و صلم ، ان الله قال : إذا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحدُهُمَا عَلَى أَخِوهِ بِالسّلاحِ فَلُهُمَا عَلَى جُون حَمَلَ مُؤَدَةً مَنَلُ الله عليه و صلم ، ان الله قال : إذا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحدُهُمَا عَلَى أَخِوهِ بِالسّلاحِ فَلُهُمَا عَلَى جُون حَمَلَ أَحدُهُمَا عَلَى أَخِوهُمَا عَلَى جُونُ فَرَفْ جَمَانَہُ ، فَإِذَا قَسَلَ الله عليه و صلم ، صاحبهُ ذَكَلُ الله عَلَمَ الله عَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَى حَمَلُ أَحدُهُمَا عَلَى أَخِوهُمُ عَلَى الله عَلَمَ عَنْ أَبُولُو اللّهُ عَلَى الله عَلَ

مصنف ابن الى شيد مترجم (جلد ١١) كو المحال ال

ر ۳۸۵۴۰) حضرت ابو بکره و الله نبی کریم مُرَافِقَعَةً سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب دومسلمانوں میں سے ایک اپنے بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھائے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں اور جب ان دونوں میں ایک دوسرے کوتل کردے تو وہ ونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔

٣٨٥٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمُ إِذَا أَشَارً بِتَحدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيهِ وَأَثْمَهِ.

(مسلم ۲۰۲۰ ترمذی ۲۱۲۲)

(٣٨٥٣) حفرت ابو ہریرہ خالی نی اکرم مَالِفَقِکَةِ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ مَلِفَظَةِ نے ارشاد فرمایا جب تم میں ہے کوئی ایک دوسرے کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے فرشتے تم میں سے اس پرلعنت کرتے ہیں اس شخص پر جولوہے سے اشارہ کرے اگر چہوہ شخص جس کی طرف اس نے اشارہ کیاوہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔

٢٨٥٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ طُفَيْلٍ ، أَبِي سِيدَان ، عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ حَذَيْفَةُ : لَتَرْكَبُنَّ سُنَةَ يَنِي إِسْرَانِيلَ حَذُو النَّعُلِ بِالنَّعُلِ وَالْقُلَةِ بِالْقُلَّةِ غِيْرَ أَنِّي لَا أَدْرِى تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لَا.

سنہ بنی اسر انیل حدو النعلِ بالنعلِ والقدہِ بالقدہِ عیر آئی لا آدرِی تعبدون العجل آم لا . (٣٨٥٣٢) حفرت حدیفہ وہ الیو سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا یقیناً تم بنی اسرائیل کے طریقے پر چلو کے جیسا کہ جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے اور تیرکا پر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے گرمیں بیٹیس جانتا کہتم بچٹڑے کی عبادت کروگے یا نہیں۔

( ٣٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :إِذَا فَشَتْ بُقُعَانُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتُ

(٣٨٥٣٣) حضرت مذيف جيائي سے روايت ب كدارشادفر مايا كد جب شام كے جوان (غلام) كثرت سے ہوجا كيس تو جوتم ميں

مَ ( ٣٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ: قَدِمْت الشَّامَ ، قَالَ : فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِى : الشَّامَ ، قَالَ : فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِى : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ ؛ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : يُوشِكُ بَنُو قنطوراء أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ ، قُلْتُ ؛ ثُمَّ مَ فَالَ : وَتَكُونُ لَكُمْ سَلُوةٌ مِنْ عَيْشٍ . (نعيم ١٩١١)

(۳۸۵۴۴) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ویلی نے سے روایت ہے فرمایا کہ میں شام گیا اور میں نے (اپنے جی میں) کہا اگر میں حضرت عبداللہ بن عمر و دولی نے باس ہوں اور ان کوسلام کروں لیں میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے بوچھا کہ تو کون ہے میں نے عرض کیا کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ہوں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ بنی قنطور الرترک یا روم کے نصاریٰ) تمہیں عراق کی زمین سے نکالدیں میں نے عرض کیا پھر کیا ہم لوٹیں مے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو جا ہے

ه مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱)

ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں انہوں نے ارشادفر مایا کہتمہارے لیے زندگی کی بہار ہوگی وہ اوشا۔

( ٣٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمِنَ الْقَوْمِ هُوَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بِاللهِ مِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَنْ أُخْبِرَ بِهِ

أَحَدًّا بَعْدَك. (وكيع ٢٤٨)

(٣٨٥٢٥) حفرت زيد بن وبب والله سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه منافقين ميں سے ايك آدى فوت ہوا حضرت

حذیفہ والٹونے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔حضرت عمر دیا لونے ان سے پوچھا کہ کیا یہ منافقین میں سے ہے؟ انہوں نے ارشاد نہ میں مدورہ میں مار منافق نہیں پڑھی۔ حضرت عمر حیالا نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ منافقین میں سے ہے؟ انہوں نے ارشاد

فرمایا کہ ہاں! حصرت عمر دلی ٹیئے نے ان سے بو چھاااللہ کے لیے مجھے بتاؤ کیا میں ان منافقین میں سے ہوں؟ تو انہوں نے ارشادفر مایا کنہیں اور ہرگز میں اس بارے میں آئندہ نہیں بتاؤں گا ( کہون منافق ہےاورکون نہیں )

( ٣٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدٍ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَا يَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمُ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَجِدُ بَرُدَ الْمَاءِ مِنَ الْكِبَرِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ بُيُوتَنَا

وَيَسْرِقُونَ عَلَاثِقَنَا ، قَالَ :وَيُحَك ، أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ. (بخارى ٣١٥٨ـ بزار ٢٨١٨)

(٣٨٥٣٦) حضرت حذيف والثر سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فر مايا منافقين ميں سے سوائے جار کے کوئی بھی باتی نہيں ر باان

میں سے ایک بوڑھا ہے جو بوھا یے کی وجہ سے یانی کی شھنڈک کوئیس یا تاراوی کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت صدیفہ دیاتھ سے عرض

یں ہے، بیٹ بورسا ہے، و برسا ہے کی وجہ سے پاق کی طائدت ویں پا ہاراوی ہے این ایک ان کے حکم ت حدیقہ وٹا تو سے حرس کیا کہ بیدکون لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے مالوں کو چوری کرتے ہیں انہوں نے ارشاد فر مایا کہ تمرے لیے طاکمت ہو یہ قونساق لوگ ہیں ۔

تیرے لیے ہلا کت ہو یہ قو نساق لوگ ہیں۔

( ٣٨٥٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَرَأَ حُذَيْفَةٌ ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفُولِ ﴾ ، قَالَ ، مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعُدُ.

(٣٨٥٢٧) حضرت زيد ولي سيروايت ب حضرت حذيف ولي في في المقاتِلُوا أَنِمَة الْكُفُوِ ﴾ (يعنى كفر كروارول كولل كرو) تلاوت كى اور فرمايا كداس آيت كم صداق لوك الجمي تك قل نبيس كيه مجد \_

( ٣٨٥٤٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ : اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ : حُدَيْفَةُ :لَوُ هَلَكُوا مَا انْتَصَفْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ.

(٣٨٥٨٨) حضرت ابوالبختري الله البختري وايت ب كدايك صاحب نے كہا كدا الله منافقين كو ہلاك كردے حضرت

حذیفہ دی و نے فر مایا کہ اگروہ ہلاک کردیے گئے تو پھرتم نے اپنے دشمن سے انتقام ندلیا۔

( ٣٨٥٤٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ حُلَٰيْفَةُ :أَيَسُرُّك أَنْ تَفْتُلَ أَفْجَرَ النَّاسِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ :إِذًا تَكُونُ أَفْجَرَ مِنْهُ. (٣٨٥٢٩) حفرت شمر والنوس سے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ حفرت حذیفہ والنو نے فر مایا کہ کیا تمہیں یہ بات بسند ہے کہ تم وگوں میں سے سب سے زیادہ گنہگار کوتل کروانہوں نے کہا جی ہاں حضرت حذیفہ دولئے نے فر مایا اس وقت تم سب سے گنہگار

( ٣٨٥٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ الْمُافِقِ ، وَقَلْبٌ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَاكَ قَلْبُ الْكَافِرِ ، وَقَلْبٌ أَجْرَدُ كَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا يَرْبُعَةٌ : قَلْبٌ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ فِيهِ نِفَاقٌ وَإِيمَانٌ فَمِثْلُهُ مِثْلُ قُرْحَةٍ يَمُدُّهَا قَيْحٌ وَدَمٌ ، وَمِثْلُهُ مِثْلُ شَجَرَةٍ يَرُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِثْلُ شَجَرَةٍ

﴿ ٣٨٥٥) حضرت مذيفه خالف صروايت ہے انہوں نے فرمايا دل جاوتم كے ہوتے ہيں ايك تو النا دل بيمنا فن كا دل ہے اور اف ميں لينا ہوا دل بيكا فركا دل ہے اور صاف دل گويا كه اس ميں چراغ چك رہاہے بيمومن كا دل ہے اور جس دل ميں نفاق اور ايمان ہے اس كى مثال چھوڑے كى ہے جس ميں پيپ اورخون ہوا ور اس كى مثال اس درخت جيسى ہے جس كوخراب پانى اور عمد ہ پانى سے سيراب كيا جاتا ہے جو پانى اس پرغالب ہوگا و و ديا ہى ہوگا۔

٥٩٨٥) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِيكُمَ الْيَوْمَ شَرَّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ :إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يُسِرُّونَ نِفَاقَهُمْ ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَعْلَنُوهُ. (طيالسي ٣١٠)

(۳۸۵۵۱) حفرت حذیفہ دوائی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ آج کل جو منافق تبہارے اندر ہیں وہ نبی مَلِفَظَافِمَ کے زمانے کے منافقین سے زیادہ برے ہیں راوی نے فر مایا ہم نے عرض کیا اے ابوعبداللہ یہ کیے ہوسکتا ہے انہوں نے فر مایا اس لیے کہ وہ اپنے ناآل کو چھیاتے تھے اور یہ اسے طاہر کرتے ہیں۔

٣٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُحَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقِيسِ ، قَالَ : قَالَ كُذَيْفَةُ : مَا أَبَالِي بَعْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ لَوْ دَهْدَهْت حَجَرًا مِنْ فَوْقِ مَسْجِدِكُمْ هَذَا فَقَتَلَتُ مِنْكُمْ عَشْرَةً.

(۲۸۵۵۲) حضرت حذیفہ وہ وہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایاسترویں (۷۰) سال کے بعد مجھے اس کی پروانبیں کہ میں کوئی

بقرتمہاری مبجد کے اوپر سےلڑ ھکا دول جوتم میں سے دی آ دمیوں کو کچل دے۔ پر تاہد پر دیں دوں دوں ہے۔

يَسْقِيهَا مَلا نَجِيثُ وَمَاءٌ طَيِّبٌ ، فَأَيُّ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهَا ؛ غَلَبَ.

٣٨٥٥٣) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُخَوَّل ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَأَخَذَ خَصَّى فَوَضَعَ بَغْضَهُ فَوْقَ بَغْضِ ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : انْظُرُوا مَا تَرَوْنَ مِنَ الضَّوْءِ قُلْنَا : نَرَى شَيْنًا خَفِيًّا ، قَالَ : وَاللهِ لَيَوْكَبَنَّ الْبَاطِلُ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى لَا تَرَوْنَ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا مَا تَرَوْنَ مِنْ هَذَا.

٣٨٥٥٣) حفرت مخول رہائنو ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ ہم حفرت مذیفہ جہائنو کے ساتھ تھے

كتاب الفتن ال. مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) المحمد الم

انہوں نے بچھ کنگریاں لیں اوران کوایک دوسرے کے اوپر رکھا پھرانہوں نے ہم سے ارشاد فر مایا کہ دیکھواس روشیٰ کو جوتمہیں نظ آ رہی ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم تو تحقی چیز و کھے رہے ہیں۔انہوں نے ارشا دفر مایا کہ اس طرح باطل حق پر بلند ہوگا یہاں تک کہتم حمر

کنبیں دیکھو گے مگراس حالت میں جوحالت تم ان کنگریوں کی دیکھ رہے ہو۔

( ٣٨٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَاثِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُصَــ عَلَيْكُمُ الشُّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي ، قَالَ :قِيلَ :وَمَا الْفَيَافِي يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الأَرْضُ الْقَفْرُ.

(۳۸۵۵۳) حضرت حذیفه و تاثی سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ آسان سے برائی تم پرا تاردی جا۔

يهاں تك كدوه فيا في تك پنج جائے ان سے عرض كيا كيا اے ابوعبداللہ يہ فيانى كيا ہے؟ انہوں نے كہا۔ ويران زمين -

( ٣٨٥٥٥ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، فَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُحَارِبٍ يُقَالُ . عَمْرُو بْنُ صُلَيع إِلَى حُلَيْفَةً ، فَقَالَ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدٍ اللهِ ، حَلَّثْنَا مَا رَأَيْت وَشَهِدْت ؟ فَقَالَ حُلَيْفَةُ :َيَا عَمْرُ

بْنَ صُلَيعٍ ، أَرَأَيْتُ مُحَارِبَ ؟ أَمِنْ مُصَرَّ ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنَّ مُصَرَّ لَا تَزَالُ تَقْتُلُ كُلَّ مُؤْمِنِ وَتَفْتِنُهُ ، ا يَضْرِبُهُمَّ اللَّهُ وَالْمَلَاثِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا بَطْنَ تَلْعَةٍ ، أَرَأَيْت مُحَارِبَ ؟ أَمِنُ قَيْسَ عَيْلَانَ ، قَاأ

نَعَمُ ، فَإِذَا رَأَيْت عَيْلَانَ قَدُ نَزَلَتُ بِالشَّامِ فَخُذُ حِذُرَك. (طيالسي ٣٢٠ـ احمد ٣٩٠)

(٣٨٥٥٥) ابوالطفيل دائي سے روايت ہے كەقبىلە بنومحارب ميں سے ايك صاحب جن كوعمرو بن صليع كها جاتا تھا حضر حذیفہ رہ اللہ کے پاس آئے انہوں نے حضرت حذیفہ خلائے سے عرض کیا اے ابوعبداللہ ہم سے وہ بیان تیجیے جوآپ نے دیکھان

مشاہدہ کیا حضرت حذیفہ بڑا ٹئو نے فر مایا اے عمرو بن صلیع محارب کے بارے میں مجھے بتلاؤ کیا وہ مصر میں سے ہےاس نے کہا '

ہاں تو حضرت حذیفہ دی تئوز نے فرمایا بلاشبہمصلسل ہرموئن توقل کریں گے اورمسلمانوں کو فتنے میں ڈالیں گے یہاں تک کہ تعالی اس کے فرشتے اور مونین ان کو ماریں مے بہاں تک کروہ مرجگہ کثرت سے ہونے کے باوجود اپناوفاع نہیں کر کیس محمار

کے بارے میں بتلا وکیاوہ قیس عیلان ہے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ارشاد فر مایا جبتم قبیلہ عیلان کودیکھو جب وہ شام میں آ گ ہیں تواپنا بچاؤ کرنا۔

( ٣٨٥٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :حدَّثَنِي مُنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ رِبْعِتْي ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَار ادْنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَ ، فَوَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِكُلِّ مُؤْمِنِ تَفْتِنُونَهُ ، وَتَقْتُلُونَهُ حَتَّى يَضُرِبَكُمُ اللَّهُ وَمَلَاثِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، حَتَّى لَا تَمْنَعُوا بَطْنَ تَلْعَةٍ ، قَالُوا : فَلِمَ تُذُنِينَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آذَ، وَإِنَّ مِنْكُمْ سَوَابِقَ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ.

(۳۸۵۵۲) حضرت حذیفه حلیفی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا اے مصر کی جماعت قریب ہوجاؤ اللہ کی قتم تم ہرمومن کو قل کرو گے اوران کو فتنے میں ڈالو گے یہاں تک کہاللہ اوراس کے فرشتے اور مومنین تمہیں ماریں گے یہاں تک کہتم ہر ّ

کثرت سے رہنے کے باوجود اپنا و فاع نہیں کرسکو گے ان کے اصحاب نے عرض کیا جب ہم اس حالت پر ہوں گے تو کیوں ہم ایسا کریں گے؟ آپ راٹیلا نے فر مایا! یقینا تم میں سے ایک سردار ہوگا اور تم میں پھھآ گے نکلنے دالے ہوں گے گھوڑوں میں سے آگے نکلنے والوں کی طرح۔

( ٣٨٥٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ خَدَيْفَةً : لَا تَدُعُ مُضَرُ عَبْدا للهِ مُؤْمِنًا إِلَّا فَتَنُوهُ ، أَوْ قَتْلُوهُ ، أَوْ يَضُرِبَهُمَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَى لَا يَمُنَعُوا ذَنبَ تَلْعَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ رَجُلَّ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ : أَلَا أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٥٣٠)

(۱۳۵۵۷) حضرت حذیفہ رہی گئی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا معزکسی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کونیس جھوڑیں گے گر اسے یا تو فقنے میں ڈال دیں گے بااس کو آل کردیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور مومنین ان کو ماریں گے یہاں تک کہ وہ اپنا دفاع نہ کرسکیں گے ایک صاحب نے ان سے عرض کیا اے ابوعبداللہ آپ یہ بات کررہے ہیں حالانکہ آپ بھی مصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا میں وہ کہ رہا ہوں جورسول اللہ مَرِّ اَفْقَعَ ہِنَے ارشاد فرمایا۔

( ٣٨٥٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ :إِنَّ أَهْلَ الْبُصُرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى وَلَا يَتُرُكُونَ بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا عَنِ الْبُصُرَةِ.

(۳۸۵۵۸) حضرت حذیفہ ٹڑاٹھ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا بلاشبہ بصرہ کے رہنے والے کوئی ہدایت کا دروازہ کھولیس گنہیں اورکوئی گمراہی کا دروازہ چھوڑیں گنہیں اورطوفان ساری زمین سے اٹھادیا گیا ہے سوائے بصرہ کے۔

( ٣٨٥٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخِيهِ رَبِيعَةَ بُنِ جَوْشَنِ، قَالَ: فَلَا مَنْ أَنْكُمْ وَ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: إِمَّا لَا فَاسْتَعِدُّوا يَا فَلِمْتَ الشَّامَ فَلَا خَلُومُ الْبَصْرَةِ، قُلْنَا: بِمَاذَا، قَالَ: بِالمَزَادِ وَالْقِرَبِ، خَيْرُ الْمَالِ الْيُوْمَ أَجْمَالٌ يَحْتَمِلُ الرَّجُلُ عَلَيْهِنَّ أَهْلَهُ وَيُعْلُوكُمْ وَيَهْ عَلَيْهِنَّ أَهْلَهُ وَيَهِيرُهُمْ عَلَيْهَا ، وَفَرَسٌ وَقَاحٌ شَدِيد ، فَوَاللهِ لَيُوشِكَ بَنُو قَنْطُورَاءَ أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْهَا حَتَى يَجْعَلُوكُمْ بِرُكْبَة، قَالَ: قَالَ: وَمَا بَنُو قَنْطُورَاءَ، قَالَ: أَمَّا فِي الْكِتَابِ فَهَكَذَا نَجِدُهُ، وَأَمَّا فِي النَّعْتِ فَنَعْتُ التَّرْكِ.

(۳۸۵۵۹) حضرت رہیعہ بن جوش و و تی اوایت ہے انہوں نے فر مایا میں شام کے علاقے میں گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر و و ۳۸۵۵۹) حضرت رہیعہ بن جوش و و تی اللہ اللہ علی علیہ میں سے ہو؟ ہم نے عرض کیا اہل بصرہ میں سے انہوں نے فر مایا اے اہل بصرہ اللہ بسرہ میں سے انہوں نے فر مایا تو شددان اور مشکیزوں کے ساتھ آج بہترین مال اللہ بسرہ کی تیاری کروہم نے عرض کیا کہ س چیز کے ساتھ ؟ انہوں نے فر مایا تو شددان اور مشکیزوں کے ساتھ آج بہترین مال وہ مضبوط کھروں والا گھوڑا وہ اونٹ ہیں جن پر آدمی اپنے گھروالوں کو سوار کرتا ہے اور جن پر غلہ لے کر جاتا ہے اور بہترین مال وہ مضبوط کھروں والا گھوڑا

ہے(یہ آج کل بہترین مال ہے) اللہ کا قسم عنقریب بنو قسطور المہیں بھرہ سے نکال دیں گے یہاں تک کہ تہمیں ایک جماعت بنا دیں گےراوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ بنو قسطور اکون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کتاب کے اندر تو میں اس طرح یا تا ہوں باتی سے صفت ترکیوں کی ہے۔

( ٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا لَمْ يَجِبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَلَا قَفِيزٌ . (مسلم ٢٢٢٠ ـ احمد ٣٣٢)

(۳۸۵۲۰) حضرت ابو مریره دیا تی سے روایت ہے تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب کوئی ویناراورکوئی درہم اورکوئی تغیر تنہیں نہیں دیا جائے گا۔

( ٣٨٥٦١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : أَرَادَ عُمَرُ أَنْ لَا يَدَعَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ إِلَّا أَتَاهُ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : لَا تَأْتِ الْعِرَاقَ فَإِنَّ فِيهِ تِسْعَةَ أَغْشَارِ الشَّرِّ.

(۳۸۵۲۱) حضرت ابوکجلز وانٹی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر واٹیٹو نے تمام شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا حضرت کعب واٹیٹو نے ان سے عرض کیا کہ آپ عراق نہ جانا کیونکہ وہاں دس حصوں میں سے نو حصے شرہے۔

( ٣٨٥٦٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ : إِنَّ لِهَذِهِ ، يَعْنِى الْبَصْرَةَ أَسْمَاءٍ : الْبَصْرَةُ وَالْخُرَيْبَةُ وَتَذْمُرُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ.

(٣٨٥٦٢) حضرت قسامہ بن زبیر برایٹیو سے روایت ہے میں نے حضرت ابوموی بڑا ٹی سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اس بصرہ کے جارنام ہیں (بصرہ بخریبہ، تدمر، مو تفکہ)

﴿ ٣٨٥٦٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَثِيرَ بْنَ أَفْلَحَ فِى الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا بِشُهَدَاءً ، قَالَ : لاَ ، إِنَّ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا بِشُهَدَاءً وَلَا : لاَ ، إِنَّ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا بِشُهَدَاءً وَلَكَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

(۳۸۵ ۲۳) حضرت محمد بن سیرین ویشین سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں نے کثیر بن افلح (پیرہ کے دن شہید کیے گئے) کوخواب میں دیکھا میں نے ان سے کہاا ہے ابن افلح تم کیسے ہوانہوں نے فر مایا بھلائی میں ہوں میں نے بوچھا کیاتم شہداء میں ہو انہوں نے فر مایا کنہیں مسلمانوں کے مقتول شہدا ونہیں ہیں لیکن ہم زیرک وہوشیار ہیں۔

( ٢٨٥٦٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعَتِ الْحَى غَيْرَ وَاحِدٍ يُحَدِّنُونَ ، عَنْ أَبَى ، أَنَكَ اللهُ وَاللهِ يَعْدِ فَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْقِتَالِ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى تُعْطُونِي سَيْفًا يَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ. أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : مَا يَمْنَعُكُ مِنَ الْقِتَالِ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى تُعْطُونِي سَيْفًا يَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ. (٣٨٥٦٣) حضرت الجي واللهِ وقاص في اللهِ وقاص في اللهِ على اللهِ وقاص في اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

وقاص والنو فتول سے جدار ہے تھاور جمل صفین ، تحکیم ، اور حضرت عمّان والنو کی شہادت ان تمام مواقع میں الگ رہے ) ( ٣٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : يَقْتَتِلُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ عَلَى دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ قَلْلِ أُمِيرٍ ، أَوْ إِخْرَاجِهِ فَتَطْهَرُ إِحْدَى الطَّالِفَتَيْنِ حِينَ تَظْهَرُ وَهِى ذَلِيلَةٌ فَيَرْغَبُ فِيهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُّةِ فَيَسِيرُونَ إَلَيْهِمْ وَيَتَقَحَّمُ أَنَاسٌ فِى الْكُفُرِ تَقَحَّمًا.

(٣٨٥٦٥) حضرت عبدالله بن عمر و والتي سير وايت كي كوگ آپس ميس جالميت كى پكارك تقاضوں برلز انى كريں محكى امير كفل ہونے يااس كے نكالنے كے وقت بس دونوں كر وہوں ميں ہے ايك غالب آ جائيگا جب كہ وہ ذكيل تھا تو ان كے پاس والے دشمن ان ميں رغبت كريں محاوران برحمله كرديں محاورلوگ كفر ميں كرتے چلے جائيں گے۔

( ٣٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَوَّبُوذَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ قَالَ : وَيُلَّ لِلْجَنَاحَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَيُلَّ لِلرَّأْسِ مِنَ الْجَنَاحَيْنِ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : وَمَا الْجَنَاحَانِ ، قَالَ : الْعِرَاقُ وَمِصْرُ ، وَالرَّأْسُ : الشَّامُ.

(٣٨٥٦٦) حفرت عبدالله بن عمر و وفائظ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشادفر مایا کہ سرکی دونوں جانبوں کے لیے ہلاکت ہے سرکی دونوں جانبوں سے کیا مراد ہے انہوں نے فرمایا دونوں جانبوں سے کیا مراد ہے انہوں نے فرمایا عراق مصراورسر سے مرادشام ہے۔

( ٣٨٥٦٧) حَلَّقْنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَلَّنْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: أَخْبَوَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ: لَيُخْسَفَنَّ بِاللَّادِ إِلَى جَنْبِ اللَّادِ وَبِاللَّادِ إِلَى جَنْبِ الدَّادِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَطَالِمُ.

(٣٨٥٦٧) حضرت عبدالله بن عمر و دافت سروايت ہے انہوں نے فر مايا ايک گھر کواس کے پاس والے گھر کے پہلو ميس دھنساديا جائے گادوسرے گھر کواس کے پاس والے گھر کے پہلو ميں دھنساديا جائے گا جہال پر بيمظالم ہوں گے۔

(٣٨٥٦٨) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَجُرَدٍ ، قَالَ : أَنَيْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و أَنَا وَصَاحِبٌ لِي وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتُمَا فَقُلْنَا : مِنْ أَهُلِ الْبُصُرَةِ ، قَالَ : فَعَلَيْكُمَا إِذًا بضواحيها ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنَوْنَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولَك عَلَيْكُمَا فَعَلَيْكُمَا إِذًا بضواحيها ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنَوْنَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولَك عَلَيْكُمَا بِضَواحِيها ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنُونَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولَك عَلَيْكُمَا بِضَواحِيها إِذًا ، قَالَ : إِنَّ دَارَ مَمْلَكِتِهَا ، وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ غَالِبُ بُنُ عَجْرَدٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى الرَّحْبَةِ سَعَى حَتَّى يَخُرُجَ مِنْهَا.

(۳۸۵۱۸) حضرت غالب بن مجر د دائی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی حضرت ابوعبداللہ بن محرود ہی ہے پاس آئے جبکہ وہ لوگوں کے سامنے (احادیث) بیان کررہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہتم دونوں کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بھزہ (٣٨٥٢٩) حفرت ابوعثان نهدى سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كدا يك صاحب حفرت حذيف والله كے پاس آئے اور عرض كيا كہ بيس بصرہ جانا چا ہتا ہوں حفرت حذيف والله في ارشاد فر مايا اگر تمہارے ليے جانا ضرورى ہے تو اس كے كنارے بيس تفہر نااس كے درميان بيس نظهرنا۔

( ٢٨٥٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :سُئِلَ حُذَيْفَةُ :مَن الْمُنَافِقُ ، قَالَ :الَّذِي يَصِفُ الإِسْلامَ وَلاَ يَعْمَلُ بِهِ.

( ۳۸۵۷) حفرت ابو یکی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حفرت حد یفد والوں سے پوچھو کہ منافق کون ہے؟ تو انہوں نے فر مایا جواسلام کو بیان کرتا ہے اوراس برعمل نہیں کرتا۔

( ٣٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّنِينَ رَجُلٌ مِنَ الطَّائِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنَهَارَجُونَ فِى الطَّرُقِ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ فَيُأْتِيهِمُ الطَّائِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنَهَارَجُونَ فِى الطَّرُقِ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ فَيُأْتِيهِمُ الطَّرُقِ مَا اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنَهَارَجُونَ فِى الطَّرُقِ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ فَيُأْتِيهِمْ إِلَى عَبَادَةِ اللهِ أَنْ وَالرَّاقِ اللهِ اللهِ مِنْ عَلَمْ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

(۳۸۵۷) حضرت عبداللہ بن عمر و جھاٹھ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم راستوں میں چو پایوں کی طرح زنا کرو گےان پراہلیس مسلط ہوگااوران کو بتوں کی عبادت کی طرف پھیردےگا۔

( ٣٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : يَقْتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلُطَانُ ، قَالَ : فَيَطَأُ السُّلُطَانُ عَلَى سِمَاخِ الْقُرُآنِ ، فَلْأَيَّا بِالْآى وَلَأَيًّا بِالْآى ، مَا تَنْفَلِتنَّ مِنْهُ.

(٣٨٥٤٢) حضرت كعب و الني سے روايت ہے انہوں نے فرمايا قرآن اور بادشاہ كے درميان مقابلہ ہوگا وہ بادشاہ قرآن كے احكامات كورونددے گاہائے ميرى مصيبت ہم اس سے چھٹكارانہيں پاسكو گے۔

( ٣٨٥٧٢ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَعْب ، قَالَ : يُوشِكُ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ : تُسُوقُ النَّاسَ تَغْدُو مَعَهُمْ إِذَا غَدَوْاً ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا : وَتَرُوحُ مَعَهُمْ إِذَا رَاحُوا ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ فَاخْرُجُوا إِلَى الشَّامِ. (٣٨٥٧٣) حضرت كعب التائية سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر ما یاعتقریب یمن سے ایک آگ نظے گی جولوگوں کو ہا نظے گی شیح کے وقت جب وہ تھبریں گے وہ ان کے ساتھ اى مقام پڑھبرے گی اور جہاں دو پہر کے وقت آ رام کے لیے تھبریں گے دہاں وہ بھی ان کے ساتھ تھبرے گی اور پچھلے پہر جب وہ سفر کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گی جب تم اس کے بارے ہیں س لوتو شام کی طرف چلے جانا۔

( ٣٨٥٧٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ كَعُبٌ : إِذَا رَأَيْت الْقَطْرَ قَدْ مُنِعَ فَاعْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ قَدْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ فَمَنَعَ اللَّهُ مَا عِنْدَهُ ، وَإِذَا رَأَيْت السُّيُوفَ قَدْ عَرِيَتُ فَاعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ اللهِ قَدْ ضُيِّعَ فَانْتَقَمَ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِذَا رَأَيْت الزِّنَا قَدْ فَشَا فَاعْلَمُ ، أَنَّ الرِّبَا قَدْ فَشَا.

(٣٨٥٧) حضرت عبدالله بن عباس ولا في حضرت كعب ولا في عبدالله بن عباس ولا في حضوبارش روك دى الله عبد الله بن عباس ولا في حضوبارش روك دى الله والله تعالى في جو جان لين الوكون في اور جب تم ديمو من الله تعالى كاعكم ضائع كيا جار با بي قوه وا يك دوسر عدانقام لين لكه اور جب تو ديم الله تعالى كاعكم ضائع كيا جار با بي قوه و ايك دوسر عدانقام لين لكه اور جب تو ديم ناعام موكيا تو جان لينا كهرو كي الله الله تعالى كاعكم ضائع كيا جار با بي تو وه ايك دوسر عدانقام لين كه وديم كي الله و كي الله تعالى كاعكم ضائع كيا جار با بي تو وه ايك دوسر عدانقام لين كي الله و كله و كي الله و كي ال

( ٣٨٥٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بِنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ طَارِقِ بَنِ شِهَابِ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ صُوحَانَ ، قَالَ :قَالَ لِي سَلْمَانُ : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الْتُسَلَّلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلُطَانُ ، قَالَ : إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : نِعْمَ الزويد أَنْتَ إِذًا ، فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ وَكَانَ يَبْغَضُ الْفِتَنَ : إِذًا أَجْلِسُ فِي بَيْتِي ، فَقَالَ سَلْمَانُ : لَوْ كُنْت فِي أَقْصَى تِسْعَةِ أَبْيَاتٍ كُنْت مَعَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ.

(۳۸۵۷۵) حضرت زید بن صوحان ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جھے سلمان دیکٹو نے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب قرآن اور بادشاہ کی لڑائی ہوگی انہوں نے جواب میں فرمایا اس وقت میں قرآن کے ساتھ ہوں گا انہوں نے فرمایا اس وقت زیدتم بہت ہی اجھے ہو گے ابوقرہ جوفتوں کونالپند کرتے تھے کہا میں اس وقت اپنے گھر میں جیٹھوں گا حضرت سلمان نے فرمایا اگر تو نو کروں کے اندر بھی ہواتو تو دوگر وہوں میں سے ایک کے ساتھ ہوگا۔

( ٣٨٥٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن مالك بن مغول :قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ :لَمَّا رَجَعنَا مِنَ النَّهُرَوَانِ ، قَالَ عَلِيٌّ :لَقَدُ شَهِدَنَا قَوْمٌ بِالْيَمَنِ ، قُلْنَا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : بِالْهَوَى.

(٣٨٥٧) حفرت زيد بن وبب سے روايت بارشادفر مايا كه جب بهم نهروان سے لوٹے حضرت على دين و فر مايا يمن من مار ساتھ كھاوگ شريك تھے بم نے عض كياان كى شركت وغيره كى كياصورت تھى ارشادفر مايا خوا بش نقس (تقى) مار ساتھ كھاوگ شريك تھے بم نے عض كياان كى شركت وغيره كى كياصورت تھى ارشادفر مايا خوا بش نقس (تقى) (٣٨٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الرَّجْلَ ،

لَيَشْهَدُ الْمَعْصِيَةَ فَيُنْكِرُهَا ، فَيَكُونُ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَيَكُونُ يَغِيبُ عَنْهَا فَيَرْضَاهَا فَيَكُونُ كَمَنْ شَهِدَهَا.

- (۳۸۵۷۷) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلاشبکوئی آ دمی برائی کے وقت موجود ہوتا ہے اور اسے ناپند کرتا ہے تو وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت موجود نہیں ہوتا اور اسے پند کرتا ہے وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت موجود نہیں ہوتا ہے وہ اس آ دمی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت صاضر ہو۔
- ( ٣٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيكُونُ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَمَا هُوَ فِيْهَا.
- (۳۸۵۷۸) حضرت حذیفہ رہا تھی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا بلاشبہ ایک آ دمی فتنے کے اندر شریک ہوگالیکن اس میں کوئی حشیت نہیں رکھتا ہوگا۔
- ( ٢٨٥٧٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُبَيعٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌ ، فَقَالَ : لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذَا ، يَعْنِى لِحُيَّتَهُ مِنْ رَأْسِهِ ، قَالُوا : أَخْبِرْنَا بِهِ نَفْتُلُهُ ، قَالَ : إذًا تَاللهِ تَقْتُلُونَ بِى فَقَالَ : لَا مَ وَلَكِنِّى أَتُوكُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمُ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيته ، قَالَ : أَقُولُ : اللّهُمَّ كُنْت فِيهِمْ ، وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِنْتَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَالَ : فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيته ، قَالَ : أَقُولُ : اللّهُمَّ كُنْت فِيهِمْ ، وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِنْتَ أَصْلَحْتِهِمْ وَإِنْ شِنْتَ أَفْسَلُتهمْ .
- (۳۸۵۷) حضرت عبداللہ بن سبیع ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت علی اٹناؤ نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا اس حصد کو بہاں تک خون آلود کر دیا جائے گا اور مرادی واڑھی سے سرتک کا حصہ لوگوں نے عرض کیا ہمیں اس مخص کے بارے میں بتلا کیں ہم اسے آل کر دیں مجے حضرت علی واٹو نے فرمایا بخدا پھر تو تم میرے لیے اس آدمی گوتل کرو مے جومیرا قاتل نہیں پھر لوگوں نے عرض کیا ہم پر خلیفہ مقرر کر دیں حضرت علی واٹو نے فرمایا نہیں بلکہ میں تنہیں اس حالت پر چھوڑوں گا جس حالت پر تہمیں لوگوں نے عرض کیا آپ اپ حالت پر چھوڑا ( یعنی بغیر خلیفہ مقرر کر نے کے ) لوگوں نے عرض کیا آپ اپ نے رہ سے کیا کہیں می جب آپ کی اس سے ملاقات ہوگی انہوں نے ارشاد فرمایا میں کہوں گا کہ اے اللہ! جب ان میں موجود تھے آگر آپ حالت خوان کی اصلاح کردیتے اورا گر آپ جیا جے توان کی حالت خراب کردیتے۔
- ( ٣٨٥٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَاللهِ لأَنْ أُزَاوِلَ جَبَلًا رَاسِيًا أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُزَاوِلَ مَلِكًا مُوَجَّلًا. (نعبم ٣٣١)
- (۳۸۵۸۰) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا اللہ کی تم اگر میں مضبوط پہاڑکو ہٹاؤں یہ بات مجھے زیادہ پندیدہ ہے بنسبت اس کے کدمیں ایسے بادشاہ کو ہٹاؤں جس کی مدت حکومت مقرر کی گئی ہو۔
- ( ٣٨٥٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَبَلَةَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَطَرٍ ، فَالَ :كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ،

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي المستقدم المستقدم (جلد ١١) كي المستقدم ا

فَقَالَ : يُوشِكُ أَنُ تَرَاهُمُ يَنْفَرِجُونَ ، عَنْ دِينِهِمْ كَمَا تَنْفَرِجُ الْمَرْأَةُ ، عَنْ قَيْلِهَا ، فَأَمْسِكُ بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ ، كَيْفَ أَنْتَ يَا عَامِرُ بُنُ مَطَوِ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ طَرِيقًا وَالْقُرْآنُ طَرِيقًا ، مَعَ أَيَّهُمَا

اس پر تھبرے رہو کیونکہ وہ واضح راستہ ہے اے عامر بن مطرتمہاری کیا حالت ہوگی جب لوگ ایک راستہ اختیار کرلیں گے اورقر آن کا ایک راستہ ہوگاتم دونوں میں سے کس کے ساتھ ہوگے میں نے عرض کیا قرآن کے ساتھ رہوں گاای کے ساتھ زندہ رہوں گااوراس کے ساتھ مروں گاحضرت حذیفہ جن تی نے فرمایا اس وقت تو تو ہی ہوگا۔

( ٣٨٥٨٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، إِنَّ قَوْمًا مِنْ قَيْلِكُمْ تَحَيَّرُوا وَنَفَرُوا حَتَّى تَاهُوا ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا نُودِى مِنْ خَلْفِهِ أَجَابَ مِنْ أَمَامِهِ ، وَإِنْ نُودِى مِنْ أَمَامِهِ أَجَابَ مِنْ خَلْفِهِ.

توبیک می میرود و صورود سعنی ماهود ، مامان استانهم إن توری بین سعیود اجاب بین امایود ، وران توری بین اَهَامِهِ أَجَابَ مِنْ حَلُفِهِ. (۳۸۵۸۲) حضرت محمد بن حنفید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلاشبہتم سے پہلے لوگ تنجیر ہوئے اور متفرق ہوگئے یہاں تک کہ

ر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ کو در سید کرده کی دوری کے اس کی جانب سے دیکارا جاتا تو سامنے کی جانب جواب دیتا تھا اور اگر سامنے کی جانب سے دیکارا جاتا تو سامنے کی جانب سے دیکارا جاتا تو سامنے کی جانب جواب دیتا تھا۔ سے دیکارا جاتھا تھا تو چیچے کی جانب جواب دیتا تھا۔

ے پاراجا تھا تھا ہو بینے ی جانب جواب دیتا تھا۔ ( ٣٨٥٨٣) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ :حدَّنَنَا شَرِيكُ ، عَنْ عُنْمَانَ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَتَاكُمُ زَمَانٌ يَخُرُجُ أَحَدُّكُمْ مِنْ حَجَلَتِهِ إِلَى حُشِّهِ فَيَرْجِعُ وَقَدْ مُسِخَ قِرْدًا فَيَطْلُبُ مَجْلِسَهُ فَلَا يَجِدُهُ.

ر سان چسرے مند نفیہ مناظر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم پر ایساز ماند آئے گا کہتم میں سے کوئی اپنے کمرے سے نکل کراپنے بیت الخلاء جائے گاوولو نے گا اس حال میں کہ اس کا چپرہ ہنے کر کے اسے بندر بنا دیا گیا ہوگاوہ اپنی بیضنے کی جگہ تلاش کرے گالیکن اسے نہیں یا سکے گا۔

( ٣٨٥٨٤ ) حَكَّثَنَا يَعْمَرُ بْنِ بِشْرِ ، قَالَ :حَكَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَابِصَةَ الْأَسَدِى ، عَنُّ أَبِيهِ ، قَالَ :إنِّى بِالْكُوفَةِ فِى دَارِى إِذْ سَمِعْت عَلَى بَابِ الدَّارِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِجُ ؟ فَقُلْتُ :وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ ، فَلِجُ ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُو دِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَيَّةُ سَاعَةِ

أَلَّحُ ؟ فَقُلْتُ : وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ ، فَلِحُ ، فَإِذَا هُوَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَيَّهُ سَاعَةِ زِيَارَةٍ ، وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : طَالَ عَلَىَّ النَّهَارُ فَتَذَكَّرُت مَنْ أَتَحَدَّثُ اللهِ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدُّنُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدُّنُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَكُونُ فِنْنَهُ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُضْطِحِعِ وَالْمُضْطَحِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِد ، وَالْقَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ،

وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، وَالْمَاشِى خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، قَتْلَاهَا كُلُّهَا فِى النَّارِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَتَى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ ذَاكَ أَيَّامَ الْهَرْجِ ، قَالَ : حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، قَالَ : قُلْتُ ، وَهُلُ : أَهُرُ إِنْ اللهِ ، قَالَ : أَدُولُ مَخْدَعَك ، فَهِمَ تَأْمُرُنِى إِنْ أَدْرَكُتُ ذَلِكَ ، قَالَ : أَدُخُلُ بَيْتَكَ ، قَلْتُ : أَفْرَأَيْتِ إِنْ دُخِلَ عَلَى ، قَالَ : أَدُخُلُ بَيْتَكَ ، قَلْتُ : أَفْرَأَيْتِ إِنْ دُخِلَ عَلَى ، قَالَ : تُوالِ مَخْدَعَك ، قَالَ : قُلْ مَحْدَا ، وَقُلْ : بُولُ بِاثْمِى وَ إِثْمِكَ ، وَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ . قَالَ : قُلْ هَكَذَا ، وَقُلْ : بُولُ بِاثْمِى وَ إِثْمِكَ ، وَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ .

(احمد ٢٠٢٢ عبدالوزاق ٢٠٢٢)

( ٣٨٥٨٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهْرَامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حُوشَب ، قَالَ : حَدَّثَنِى جُنْدُبُ بُنُ سُفْيَانَ ، رَجُلِ مِنْ بَجِيلَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَكُونُ بَعْدِى فِتَنْ كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، تَصُّدِمُ الرَّجُلَ كَصَدْمِ جِبَاهِ فُحُولِ النِّيرَانِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُسْلِمًا وَيُمْسِى كَيْفِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ كَافِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ كَافِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : اَفَرَأَيْت إِنْ دَخَلَ عَلَى أَحِدِنَا فَلَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ : فَلْكُمْسِكُ بِيدَيْهِ وَلَيْكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا يَكُنْ عَبْدَ اللهِ مَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَلْيُمُسِكُ بِيدَيْهِ وَلَيْكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا يَكُنْ عَبْدَ اللهِ

الْقُلْوَا ) فَإِنَّ الْأَحُولُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْقَاتِلَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي قُبَّةِ الإِسْلَام فَيَأْكُلُ مَالَ أَخِيهِ وَيَسْفِكُ دَمَهُ وَيَعْصِى رَبَّهُ وَيَكْفُرُ بِخَالِقِهِ فَتَجِبُ لَهُ جَهَنَّمُ.

(۳۸۵۸۵) حضرت جندب بن سفیان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مِرِّفَقِیَّا نے فرمایا عنقریب میرے بعد فتنے ہوں کے اندھیری رات کے فکروں کی طرح لوگ انہیں ایسے فکرائی کے جیسے نربیلوں کی جماعتیں فکر اتی جی ان جی انسان سلمان ہوں کے اندھیری رات کے فکروں کی طرح کو اور شام کو کا فر ہو گا اور شام کو کا فر ہو جائے گا سلمانوں میں داخل ہو جانا اور اپنے آپ کو گھر میں کو لی داخل ہو جانا اور اپنے آپ کو گھر میں ایک صاحب نے عرض کیا آپ کا کیا خیال ہے آگر ہم میں سے کی ایک کے گھر میں کو لی داخل ہو جائے تو

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله وه اپنا ہا تھ رو کے اور الله کا مقتول بندہ بن جائے اور الله کا قاتل بندہ نہ بنہ جائے اور الله کا قاتل بندہ نہ نہ جائے کا در الله کا تا ہے اور الله کا انکار کرتا ہے تو اس ہے لیاں موجاتی ہے۔
کے لیے جہنم واجب ہوجاتی ہے۔

( ٢٨٥٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ اَبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُتُلُهُ ، يَعْنِى مِنْ أَهْلِ كَذَا أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَقَالَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى فَيَكُونُ كَالْخَيْرِ مِنِ ابْنَى آدَمَ ، وَإِذَا هُوَ فِي الْجَنَّةِ وَإِذَا هُو فِي الْجَنَّةِ وَإِذَا قَاتِلُهُ فِي النَّارِ. (مسند ٣٣٥٣)

(٣٨٥٨٦) حضرت عبدالله بن عمر و في ايت ب كدرسول الله مَ الفَّهُ عَلَيْ ارشاد قر ما يا كياتم ميس سے كوئى ايك عاجز باس بات سے كہ جب اس كے پاس كوئى آ دى اس كوئل كرنے كے ليے آئے مرادان كى يقى كدفلاں لوگوں ميں سے كوئى كيے كدوه يوں كرے اور اشاره كيا اپنے ايك ہاتھ سے دوسرے ہاتھ كى طرف پس وہ ہوجائے گا اولا د آ دم ميں سے بہترين لوگوں كى طرح اور وہ آ دى جنت ميں ہوگا اور اس كا قاتل جہنم ميں ہوگا۔

( ٣٨٥٨٧) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ :مَا أَخْبَرُت وَلاَ ٱسْتُخْبِرُت مُذَّ كَانَتِ الْهِتْنَةُ ، قَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ :لَوْ كُنْتُ مِثْلُك لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ قَذْ مِثُّ ، قَالَ له شُرَيْعُ : فَيَكُفِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصَّدُورِ ، وَتَلْتَقِي الْهِنَتَانِ وَإِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الْأَخْرَى.

(۳۸۵۸۷) حضرت شرت پر بیلی سے دوایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جب سے فتند شروع ہوا نہ میں نے اس کی خبر دی اور نہ مجھ سے اس کے بارے میں خبر طلب کی گئی ان سے مسروق نے کہا: اگر میں آپ کی طرح ہوتا تو مجھے یہ بات پند ہوتی کہ میں مرجا دُس شرح کے اس کے بارے میں خبر طلب کی گئی ان سے مسروق نے کہا: اگر میں آپ کی طرح ہوتا تو مجھے یہ بات پند ہوگی اور ان دونوں میں نے اس سے کہا کیا ہوگی اور ان دونوں میں ایک مجھے دوسرے سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

- ( ٣٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَفُوَانُ بُنُ مُحْرِزٍ ، قَالَ :لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ، لَا يَحُولَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كُفِّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ. (نعيم ٣٧٥)
- (۳۸۵۸۸) حضرت صفوان وہائٹو بن محرز سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہتم میں سے ہرا یک اس بات سے بچے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہفتیلی کے بھراؤ کے برابرمسلمان کاخون حاکل نہ ہو۔
- ( ٣٨٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ أَهْلِهِ الَّذِي يَرَى الْخَيْرَ فَيُجَانِبَهُ قَرِيبًا.
- (۳۸۵۸۹) حضرت ابوالعالیہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ عنقریب لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا اپنے اہل میں سب سے بہترین آ دمی وہ ہوگا جو خیراور بھلائی کودیکھے گاپس وہ اس پر چلنا شروع ہوجائے گا۔
- ( .٣٨٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ، الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكِ. (حاكم ٣٥٣)
- (۳۸۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ دوائیٹ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم میٹیٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ ارشا دفر مایا کہ مومن کو دھوکے سے قبل نہیں کیا جائے گا ایمان نے دھوکے سے قبل کرنے کوروک دیا۔
- ( ٣٨٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لاَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الإِيمَانُ قَيَّد الْفَتْك ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ. (عبدالرزاق ٢٧٢هـ احمد ٢١١)
- (۳۸۵۹) حفرت حسن بھری ویشیئے سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جنگ جمل کے دنوں میں ایک آ دمی حضرت زبیر جوائی کے پاس آ یا اور کہنے لگا کیا میں آ یا اور کہنے لگا کیا میں آ پ کے لیے تاکی اور اسے بتلاؤں گا کو اور اسے بتلاؤں گا کہ جنگ ہے اس نے کہا میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے بتلاؤں گا کہ جن اس کے ساتھ ہوں بھر دھو کے سے موقع پا کرفل کر دوں گا حضرت زبیر دوائی نے فرمایا نہیں میں نے رسول اللہ میلائے کے فرمایا نہیں میں نے رسول اللہ میلائے کے فرمایا نہیں میں اس کے ساتھ ہوئے ساکھ اسے موٹن کو دو کر اے موٹن کو دھو کے سے قبل نہیں کیا جائے گا۔
- ( ٣٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَصْحَابِي تَعَلَّمُوا الْخَيْرَ ، وَإِنِّي تَعَلَّمْتِ الشَّرَّ ، قَالُوا :وَمَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ مَنْ يَعْلَمُ مَكَانَ الشَّرِّ يَتَّقْهِ.
- (٣٨٥٩٢) حفرت حذیفہ جائٹی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا میرے ساتھیوں نے بھلائی کوسیکھا اور میں نے برائی کوسیکھا لوگوں نے عرض کیا آپ کواس بات پر کس چیز نے ابھارا انہوں نے فر مایا بلاشبہ جوآ دمی برائی کے مکان کو جانتا ہووہ اس سے نج جائے گا۔
- ( ٣٨٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ

مسنف ابن الى شيدمتر جم (جلدا ا) كو المستخد الم

الرَّجُلَ لَيُقْتَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلْفَ قَتْلَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ : يَا أَبَا زُرْعَةَ ، أَلْفَ قَتْلَةٍ ، قَالَ : بِضُرُوبِ مَا قَتَلَ.

(۳۸۵ ۹۳) حَضرت ابوزرعه بن عمر وحضرت ابو ہریرہ واٹی ہے سروایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا بلاشیدایک آدی کو قیامت والے دن ہزار مرتبقل کیا جائے گا حضرت ابوزرعہ سے عاصم بن الی البخو و نے عرض کیا اے ابوزرعہ ہزار مرتبقل کیا جائے گا انہوں نے

فر مایا مقتولین کی ضربوں کے بدلے میں۔ در در در بریک سردائی '' اور اور کر کر زین را در بریم '' کی ڈیٹر از ڈر کر ڈیٹر کا کا بریک کا کا کا کا کا کا کا

( ٣٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى ذُرْعَةَ ، عَنْ صَالِح ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ : لَا تَزُرَعُوا مَعْى فِي السَّوَادِ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَوْرَعُوا تَفْتَتِلُوا عَلَى مانِهِ بِالسَّيُوفِ ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَقْتَتِلُوا تَكُفُرُوا.

(۳۸۵۹۳) حضرت علی خاتفی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایاتم میرے ساتھ قریب آبادیوں میں تھیتی باڑی نہ کردیونکہ اگرتم نے تھیتی باڑی اختیار کی تواس کے پانی پرتلواروں ہے لڑو تھے اورا گرتم نے لڑائی شروع کردی تو تم کفراختیار کرلو تھے۔

( ٣٨٥٩٥ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : عُرَيْنَةُ وَعَقِيدَةُ وَعُصِيَّةُ وَقَطِيعَةُ عَقَدُوا اللَّؤْمِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَقِيَّ بَنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : (٣٨٥٩٥) حضرت على والخوس روايت إنهول في فرمايا كم ينه وعقيده اور عصيه اور قطيعه ان سب قبائل في طامت پر

معاہدہ کیا ہے۔ ( ٣٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَیْلِ ، عَنْ أَبِی ظَبْیَانَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ ، قَالَ :

٥٨٥) حَدْثنَا وَ كِيعَ ، قَالَ : حَدِّثنَا الأَعْمَسُ ، عَنْ سَلَمُهُ بِنِ تَهِيلٍ ، عَنْ أَبِي طَبِيانَ ، الله قان عِنْدَ عَمْر ، قان . فَقَالَ لَهُ : اغْتَقِدُ مَالاً وَاتَّخِذُ سَابِياء ، فَيُوشِكُ أَنْ تُمْنَعُوا الْعَطَاءُ.

(۳۸۵۹۲) حضرت ابوظیمان دلائش سے روایت ہے فرمایا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر دلائش کے پاس تھے حضرت عبداللہ بن عمر دلائش نے ان سے فرمایا مال جمع کر داور کثیر مال جمع کر لوقریب ہے کہ عطایا تم سے روک لیے جائیں گے۔

( ٣٨٥٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ طُعْمَةً ، فَاذَا كَانَ عَنْ دِينكُمْ فَارْفُضُهِ هُ أَشَدَّ التَّفْضِ

طُعْمَةً ، فَإِذَا كَانَ عَنْ دِينِكُمْ فَارْفُضُوهُ أَشَدَّ الرَّفُضِ . ٣٨٥ ) حفرت على جانين ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فریابا وہ عطایا لوجوتہارے لیے روزی ہن جب بہعطایا وین کے ۔

(٣٨٥٩८) حضرت علی وی وی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا وہ عطایا لوجو تمہارے لیے روزی ہیں جب بیہ عطایا دین ک بدلے میں ہول تو ان کو سخت انداز میں چھوڑ دو۔

( ٣٨٥٩٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :خُذُوا الْعَطَاءَ مَا صَفَا لَكُمْ ، فَإِذَا كُدِّرَ عَلَيْكُمْ فَاتْرُكُوهُ أَشَدًا التَّرْكِ.

(٣٨٥٩٨) حضرت سلمان والثور سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ان عطایا کو جوخالص تمہارے لیے ہیں ان کو لے اواور جب وہتم

پرمکدر ہوجا ئیں توان کو بالکل حچوڑ دو۔

( ٣٨٥٩٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلاَّ قِلِيلٌ حَتَّى يَقْضِى الثَّقْلَبُ وَسُنَتُهُ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِلاَّ قِلِيلٌ حَتَّى يَقْضِى الثَّقْلَبُ وَسُنَتُهُ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِلاَّ قِلِيلٌ حَتَّى يَقْضِى الثَّقْلَبُ وَسُنَتُهُ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ،

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، يَقُولُ : مِنَ الْحَرَابِ. (٣٨٥٩٩) حضرت ابو ہريرہ (فائز سے روايت ہے انہوں نے فرماياتم پرتھوڑ اساز مانہ آئے گا جس ميں لومڑي اپني اونگوم مجد ك

ستونوں میں سے دوستونوں کے درمیان پورا کرے گی راوی عبدالملک بن عمیر نے فرمایا اس سے مرادیدیند کی معجد ہے اور یہ صورتحال ویرانی کی وجہ سے ہوگی۔

( ٣٨٦٠٠) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تُقتل هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقْتُلَ الْقَاتِلُ لَا يَدُرِى عَلَى أَى شَيْءٍ قَتِلَ . (مسلم ٢٣٣١)

(۲۸۲۰۰) حضرت ابو ہریرہ دوافقہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا بیامت بلاک نہیں ہوگی یہاں تک (کہ ایسی صور تحال ہوگی) اتا قبل کے مطابقہ معلمہ نہیں ہے جس اس جس میں انہوں ہے قبل ان مقاب اس میں کریے۔ قبل میں

قاتل قُلَ كرے گااہے معلوم نہيں ہوگا كہاں نے كس چيز پر قل كيااور نەمققول كومعلوم ہوگا كہاہے كس چيز پر قل كيا كيا الا مدملا كا تشكيرا أكبر مُعاديدةً بري ي في آھي جي قال بري فياري انتقاب انتقاع اور فيرار يا بيان بيران بري موس

( ٣٨٦٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَيُقْتَلَنَّ الْقُرَّاءُ قَتْلاً حَتَّى تَبْلُغَ قَتْلاَهُمُ الْيَمَنَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَوَ لَيْسَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ :مَا كَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ.

(۳۸ ۱۰۱) حضرت طاؤس ویشین سے روایت ہے انہوں نے فر مایا قرآ ء کو آل کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے مقولین یمن تک پہنچ جائیں گےان سے ایک صاحب نے عرض کیا کیا حجاج نے ایسانہیں کیا تو انہوں نے فر مایا ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔

( ٢٨٦٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٌّ، قَالَ: قَالَ لِي إبْرَاهِيمُ : إِيَّاكَ أَنْ تَقْتُلَ مَعَ فتنة.

(۳۸ ۲۰۲) حضرت زبیر بن عدی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ بھے سے حضرت ابراہیم میلین نے فرطایا فتند میں قبل ہونے

( ٣٨٦٠٣ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى شَيْبَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : أَلَا لَا يَمْشِيَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ شِبْرًا إِلَى ذِى سُلْطَانٍ لِيُذِلَهُ ، فَلَا وَاللهِ لَا يَزَالُ قَوْمٌ أَذَلُوا السُّلُطَانَ أَذِلَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٨٦٠٣) حضرت حذیفہ بن یمان دی تھ سے روایت ہے انہوں نے قرمایا خبردارتم میں سے کوئی آ دی کمی اقتدار والے کو ذکیل کرنے کے لیے ایک بالشت بھی نہ چلے اللہ کی قتم وہ لوگ جنہوں نے کمی بادشا ہ کو ذکیل کیا وہ مسلسل قیامت والے دن ذکیل ہوں گے۔

( ٣٨٦.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ حُدَيْفَةُ :

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) في المستخطر المعند المستخطر المعند المستخطر المعند المستخطر المستخطر

تَقْتَيْلُ بِهَذَا الْغَائِطِ فِتَنَانِ لَا أَبَالِي فِي أَيِّهِمَا عَرَفْتُك ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَفِي الْجَنَّةِ هَوُلَاءِ أَمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : ذَاكَ الَّذِي أَقُولُ لَكَ ، قَالَ : فَمَا قَتْلَاهُمْ ، قَالَ :قَتْلَى جَاهِلِيَّةٍ.

(۳۸۷۰ ) حفرت حذیفہ وہ کھی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا اس براز کی وجہ سے دوگر وہوں کی لڑائی ہوگی مجھے اس کی پر وانہیں ہے کہ میں تہم ہیں ان دونوں میں ہے کس کے اندر پہچا نتا ہوں ان سے ایک صاحب نے عرض کیا کیا یہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے انہوں کے باہوں اس نے پوچھا ان کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشا دفر مایا وہ زمانہ جا جائیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشا دفر مایا وہ زمانہ حالمیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ زمانہ حالمیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ دانہ حالمیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہ حالمیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہ حالمیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہ حالمیت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہوں کے در انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہوں کے در انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر انہوں کے در انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ در انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر انہوں کے در انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد کی کیا حالت ہوگی انہوں کی کیا حالت ہوگی ارشاد کی کیا حالت ہوگی ارشاد کیا جائے کیا جائے کیا جائے کیا جائی کیا حالت ہوگی کیا حالت ہوگی کیا جائے کی خوالی کی کیا حالت ہوگی ارشاد کی کیا جائے کیا جائے کیا جائے کی کیا حالت ہوگی کی کیا حالت ہوگی کیا جائے کی کیا جائے کیا جائے کی کیا حالت ہوگی کیا جائے کیا جائے کیا جائے کیا جائے کیا جائے کی کیا جائے کیا کیا جائے کیا گئے کیا جائے کیا جائے کیا گئے کیا جائے کیا گئے کیا گئے کیا جائے کیا گئے کیا گئے

( ٣٨٦.٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْآسَدِئُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهُمَانَ ، عَنْ سُلَيْم بْنِ قَيْسِ الْعَامِرِيّ ، عَنْ اسْكَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا اقْتَنَلَ الْمُصَلُّونَ قُلْتُ : وَيَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، أَضْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : كُفَّ لِسَانَك وَأَخِفَّ مَكَانَك ، وَعَلَيْك بِمَا تَعُوفُ لِمَا تَنْكِوْلُ لِمَا تُنْكِرُ.

الماری کیا حالت ہوگی جب نمازی آپس میں لڑیں گے میں نے فرمایا کہ جھے سے حضرت عبداللہ بن مسعود جوائی نے ارشاد فرمایا کہ جھے سے حضرت عبداللہ بن مسعود جوائی نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود جوائی نے ارشاد فرمایا کہ ہم کا میں اس میں الزیں کے میں نے عرض کیا کیا ایسا ہوگا انہوں نے فرمایا ہاں محمد میڑھی کے اصحاب ہوں مجے رادی نے فرمایا میں نے عرض کیا میں اس وقت کیا کروں انہوں نے فرمایا اپنی زبان کوروکنا اور اپنی رہنے کی جگہ کوفی رکھنا

اورتم پرمعروفكاكرنالازم ہےاورمُكركى وجہےمعروفكوترك نهكرنا۔ ( ٣٨٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرو الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَانِ مِنْ أَنْ عَمْرُو الْفُقَيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

هَانِ عِن الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ : أَتُوحِبُّ أَنْ يَسْكِنَك اللَّهُ وَسَطَ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : عَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ ، أَوْ بِجَمَاعَةِ النَّاسِ. قَالَ : فَقُلْتُ : جُعِلْت فِذَاك ، وَهَلْ أُرِيدُ إِلَّا ذَاك ، فقالَ : عَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ ، أَوْ بِجَمَاعَةِ النَّاسِ. (٣٨٢٠٢) حضرت حارث بن قيس سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه مجھ سے حضرت عبدالله بن مسعود وَ فَا فَوْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

( ٣٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ لِى الْحَسَنُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، دَخَلَ عَلِيَّ فَسَالَنِي عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِي أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ.

(۳۸۲۰۷) حضرت الوب بیشیئر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حضرت حسن نے ارشاد فر مایا کیا تم سعید بن جبیر ک جرائت ہے تبجب نہیں کرتے میر ہے پاس آئے اور مجھ سے تجاج کے ساتھ لڑائی کے بارے میں بوچھا اوران کے ساتھ کچھروُ سابھی

بوت المرادا بن الا شعث كرسانتي تع-تعان كي مرادا بن الا شعث كيسانتي تع- ( ٢٨٦٠٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْحَسَنِ حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، وَكَفَّ الْحُسَنُ ، فَلَمْ يَوَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِى عُلُوِّ مِنْهَا بَعْدُ وَسَقَطَ الآخَرُ.

(۳۸۲۰۸) حفرت ابن عون سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کمسلم بن بیار بھرہ والوں کے نزدیک حفرت حسن سے بلند مرتبہ تھے یہاں تک کدابن الاقعدہ کے ساتھ ملتے تھے ان کی ساخت گر کئی اور حفرت حسن رکے رہے ابوسعید بھرہ میں ہمیشہ غالب رہا اور دوسرے گرے دہے۔

( ٢٨٦.٩ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَلَّاثِنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَلَاحَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا السَّلَاحُ فَجَعَلَ يَقُولُ :لَقَدْ أَعْظَمْتُمُ الدُّنيَا ، لَقَدْ أَعْظَمْتُمُ الدُّنيَا ، لَقَدْ أَعْظَمْتُمُ الدُّنيَا ، حَتَى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

(٣٨ ١٠٩) حفرت جریر بن حازم سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مجھے اہل مکد سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر تفاطر کو ایک انٹر وع ہو گئے کہ بن عمر تفاطر کے این کی کہ بنا شروع ہو گئے کہ تم نے و بنا کو بڑی چیز بجھ لیا یہاں تک کر حجر اسود کا استلام کیا۔

## (٢) ما ذكِر فِي فِتنةِ الدَّجَّالِ

## یہ باب د جال کے فتنے کے بیان میں ہے

قَالَ :وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :

( ٣٨٦١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَخْتِمُ أَلْفَ نَبِيٍّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ بُعِثَ إِلَى قَوْمٍ إِلَّا يُنْذِرُ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنَّهُ أَغُورُ ، وَإِنَّهُ أَغُورُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَغُورُ .

(۳۸ ۱۱۰) حضرت جابر بن عبدالله والته عنده الله والته عنده الله والله مَالِقَ الله مَالِقَ الله مَالِقَ الله مَالِقَ الله مَالِية الله مَالِية الله مَالِية الله مَالِية الله مَالِية الله مَالله مَا مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله م

( ٣٨٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعُورَ ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ

عَيْنَهُ عِنْبُهُ طَافِيَةً. (بخارى ١٢٣٧ مسلم ٢٢٣٧)

(٣٨ ١١١) حضرت عبدالله بن عمر والثية سے روایت ہے کہ رسول الله میر الفیقی نے لوگوں کے سامنے د جال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ

بیشک الله (اعور) کا نانبیس اور د جال کی دائیس آنکه کانی ہے گویااس کی آنکھ امجرا ہوا انگور کا دانہ ہے۔

( ٢٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ فَيْلِى إِلَّا وَقَدُ وَصَفَ الدَّجَالَ لَأَمَّتِهِ ، وَلاَصِفَنَهُ صِفَةً لَمْ يَصِفُهَا أَحَدٌ قَيْلِي ، إِنَّهُ أَعْوَرُمُونَ إِيْسَ اللَّهُ بِأَعْرَرَ. (احمد ٢٥١- ابويعلي ٢٥٥)

(۳۸ ۱۱۲) حضرت سعد والم سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدرسول الله میلافظی نے ارشادفر مایا بلاشہ مجھ سے پہلے کوئی نی نہیں سے محرانہوں نے د جال کے بارے میں الی صفت بتلا تا ہوں جو کہ مجھ سے پہلے کئی

نے بیان ٹبیس کی پیر کہ وہ کا نا ہے اور اللہ تعالی اعور ( کانے ) نبیس ہیں۔ د -دہ - یہ کا تیز کی کی اور کالمدن کی دفیر سے میچیز کیا ہے۔ ' می کی کا

( ٢٨٦١٣ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِه ، يَغْنِى الْفَلَنَانَ بْنَ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مَسِيحُ الضَّلَالَة ، فَرَجُلَّ أَجْلَى الْجَبْهَةِ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، عَرِيضُ النَّحْرِ فِيهِ دَفَاءٌ كَأَنَّهُ فُلاَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزَّى ، أَوْ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ فُلاَن.

(٣٨٦١٣) فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فر مایا مگرائی کامسیح ( دجال ) وہ ایہ آ دی ہے جس کی پیشانی بہت واضح ہوگی اور اس کی دائیں آ کھمٹی ہوئی ہوگی چوڑے سینے والا ہوگا اور اس میں جھکا وُ ہوگا گویا کہ وہ ابن عبدالعزی کا فلال بیٹا ہے یا یوں فر مایا کہ عبدالعزی بن فلال کی طرح ہے۔ (صیح بخاری میں عبدالعزی بن قطن آتا ہے)

( ٣٨٦١٤) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِى اللَّهُمَانِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ مِنْكُمْ بِخُرُوجِ اللَّجَالِ فَلْيَنَا عَنْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الرَّجُلُ يَتْبِعهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشَّبُهَاتِ. الرَّجُلُ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَجْسِبُ ، أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَمَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَتَبِعَهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشَّبُهَاتِ.

(ابوداؤد ۱۳۳۹- احمد ۱۳۳۱)

(٣٨٦١٣) حضرت عمران بن حصين والنوس دوايت ب كدانهوں نے رسول الله مَلِفَظَةَ الله عَلَى كيا كدآپ مِلَفَظَةَ الدشاد فر مايا كد جوآ دى تم ميں سے دواس سے اتنا زيادہ دوررہ بلاشبرآ دى اس كے پاس اس گمان سے آئے گا كہ وہ مومن ہے چرمسلسل اس كے ساتھ رہے گا يہاں تك كہ جوبھى اس كى جانب سے ڈالے جانے والى شہادت ديھے گا وہ اس ميں ان كى چيردى كرے گا۔

( ٣٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِنِّى ، قَالَ : وَمَا تَسْأَلُنِى عَنْهُ قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قَالَ :هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ. (بخارى ١٢٢- مسلم ١٢٩٣) (٣٨ ٢١٥) حضرت مغيره بن شعبه رَيِّ فَيْ سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كەسى نے بھى رسول الله مَرِّ فَضَيَّعَ الله سے مجھ سے زيادہ دجال

کے بارے میں نہیں یو چھا حضرت مغیرہ نے کہا کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں نہیں یو چھاراوی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں گی تو انہوں نے فرمایا کہ د جال کا امراللہ تعالیٰ پراس سے زیادہ

کیا کہوں ہے ہیں ان سے سما تھ تھائے اور چیے کی پیریں ہوں کی وانہوں سے سرمایا کہ د جاں 6 اسر اللہ تعالی پران سے آسان ہے( د جال کے لیے حقیقتا میہ چیزیں ثابت نہیں ہوں گی اور جو ہوں گی وہ آ ز مائش اور امتحان کے لیے ملمع سازی ہوگ۔

( ٣٨٦١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، هَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ،

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ المسيح الدَّجَّالِ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمسيح الدَّجَّالِ ، قُلْنَا :نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

(٣٨ ٢١٢) حضرت زيد بن ثابت و الله مي و ال سالله كي بناه ما تكويهم نه كها بهم من و جال ك فتندس الله كي بناه ما تكتة مين -

( ٣٨٦١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَاللَّهُ عَلِيْهَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَشَهَّدَ وَعَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ. (مسلم ٣١٣ ـ ابوداؤد ٩٤٥)

(۳۸ ۱۱۷) حضرت ابو ہر ریم و دوائیت ہے انہوں کے فرمایا کہ رسول الله مِلَافِظَةَ ہوں فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھے تو وہ سے د جال کے فتنے سے بھی بناہ مائگے۔

( ٣٨٦١٨ ) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

(٣٨ ١٨٨) حضرت عائشہ شئ انتخاب روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول الله مَلِقَتَ اللهِ الله عَلَى اللهِ المِلم

( ٣٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِى صَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : اطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ ، ذَكَرَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَّالَ. (مسلم ٣٣٢٥ـ ابوداؤد ٣٣١١)

(۳۸ ۲۱۹) حضرت البوسر يحده ديف بن اسد ويشير سے روايت ہے كه انہوں نے فر مايا كه رسول الله مِنْوَفِظَةَ نے ہمارى طرف جما نكا اور ارشاد فر مايا كه قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كه دس نشانياں ظاہر ہوجائيں سورج كے مغرب سے طلوع ہونے كا تذكرہ فر مايا اور د حال كا تذكرہ فر مايا۔ معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا)

٠٣٦٦) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ قَالَ : أَنَا أَخْتِمُ أَلْفَ نَبِيٍّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، مَا بَعَتَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا حَذَرَهُمَ الذَّجَالَ ، وَإِنَّهُ قَدْ بُيْنَ لِي مَا لَمْ يُبِيَّنُ لَأَحَدٍ قَيْلِي ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمنَى ، لَا حَدَقَةَ وَإِنَّا لَلْهَ لَيْسَ بِأَعُورَ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمنَى ، لَا حَدَقَةَ

لَهُ ، جَاحِظَةٌ ، وَالْأُخُرَى كَأَنَّهَا كَوْ كُبُّ دُرِّى ، وَإِنَّهُ يَتَّبِعُهُ مِنْ كُلِّ قُوْمٍ يَدْعُونَهُ بِلسَانِهِمْ إلَّهًا.

(حاکم ۵۹۷ احمد ۲۲۵)

(۳۸۷۲) حفرت ابوسعید خدری نبی کریم میر است نقل کرتے ہیں نبی میر انتی کے ارشاد فرمایا کہ میں ہزار نبیوں یا اس سے زیادہ فرمایا کے بعد آیا ہوں اور اللہ تعالی نبی کوئی بھی نبی اپن تو م کی طرف نہیں بھیجا گرید کہ اس نے آئیں دجال سے ڈرایا اور بلا شہمیر سے لیے وہ بات بیان کی گئی ہے جو بھے سے پہلے کسی ایک سے بھی بیان نہیں کی گئی بلا شبدوہ کا نا ہے اور اللہ تعالی کا نائمیں ہو اور اس کی ایک ہے تھی ہوار وشن سے اور ابھری ہوئی ہے اور دوسری ایسے ہے گویا کہ چمکتا ہوار وشن ستارہ ہر تو م میں سے جواس کی بیروی کریئے وہ اس کوا نی زبان میں اللہ کے ساتھ ایکاریں گے۔

٣٨٦٢١) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَكَرُوهُ ، يَغْنِى الذَّجَالَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : ك ف ر ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ يَزِيدُ : يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَم جَعْدٌ طُوالٌ كَانَهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُونَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ قَد انْحَدَرَ مِنَ الْوَادِى يُلِبِّى. (بخارى ١٥٥٥ مسلم ١٥٣)

(۳۸ ۱۲۱) حضرت مجاہد بیٹیو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جوائی کے نیاس د جال کا تذکرہ لیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک، ف، رنکھا ہوگا مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہوائی نونو نے نونوں آنکھوں نے درمیان ک، ف، رنکھا ہوگا مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہوائی نونوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَنْ الفِیْفَیْمَ نِی سے میاد نی مَنْ الفِیْفِیْمَ نَا فِی اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

کے محکر یالے بالوں والے لمب قد کے مرد ہیں گویا کہ وہ شنوء ہ قبیلے کے مردوں میں سے ہیں مرخ اونٹ پرجس کی لگام خشک گھاس کی ہوگی پرسوار ہوں گے گویا کہ میں ان کووادی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آتا و کھی رہا ہوں۔ ۲۸۶۲۲) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَصِیدِ بْنِ بَهْرَاهَ عُن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ ، فَالَتُ : قَالَ

١٨) علما وربيع ، عن عبر الحويد إلى الهرام عن سهر إلى عوسب ، عن السعاء ابعد يويد ، فات الله وَلَكُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ بَأْسٌ ، إِنْ خَرَجَ وَأَنَا حَيُّ فَأَنَا حَجِيجُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِي فَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (ابوداؤد ٣٢١) ترمذي ٢٢٣٠)

٣٨ ٦٢٢) حضرت اساء بنت يزيد سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كدرسول اللد مَوْفِقَعَةَ نے ارشاد فر مايا اس د جال سے تم پركوئى

**3** 

خون نہیں ہے اگر وہ ٹکلامیری زندگی میں تو میں اس کا مقابلہ کرنے والا ہوں گا اور اگر وہ میری وفات کے بعد ٹکلا تو اللہ تعالیٰ ہر

مسلمان برمحافظ ہوں سے۔

( ٣٨٦٢٣ ) حَلَّاتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

(٣٨ ٦٢٣) حضرت ابو ہريره و والي سے روايت بے انہوں نے فرمايا كه رسول الله مَ الله عَلَيْنَكِيَّةَ نے ارشاد فرمايا كه بم سيح وجال سے الله

تعالیٰ کی پناو مانتھتے ہیں۔

( ٣٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَأَفِرٌ. (بخارى ٢٢٣٨ مسلم ٢٢٣٨)

(٣٨ ٩٢٣) حضرت الس وليثو سے روايت ہے نبي كريم مُلِفِقِيَّةً نے ارشاد فرمايا دجال دائميں آئكھ سے كانا ہے اس كى آئكھ يرناخند ہے ( بیغی ایک بیاری جس میں آ کھ برناک کی طرح جھلی آ جاتی ہے ) اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کا فراکھا ہوا ہے۔

( ٣٨٦٢٥ ) حَلَّانَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الْآ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ جَعْدٌ هِجَانٌ أَقْمَرُ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ غَصْنَةٌ شَجَرَةٍ ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ ، فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلُكُ فَإِنَّهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعُورَ.

(٣٨ ٦٢٥) حَضرت عبدالله بنعباس ولاتنونبي مُتَلِّفَظَعَ إِسے روايت نقل كرتے ہيں آپ مِنْلِفظَةَ إِنے ارشاد فرمايا بلاشبه د جال تَحْتُكُريا لِ بالوں والا بہت زیادہ سفید ہے اس کے سر کے بال کو یا درخت کی شاخیں ہیں لوگوں میں عبدالعزی بن قطن کے بہت زیادہ مشابہ ہے اگر لوگ اس کی مشابہت کی وجہ ہے بلاک ہوجا کیں وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نے نہیں ہیں (مرادیہ ہے کہ لوگ اس کی پیروک کریں جہالت کی بناء پرتو بھربھی وہ اپنے سے کانے بن کاعیب دورنہیں کرسکتا جبکہ اللہ تعالی ہرعیب سے یاک دمنزہ ہیں )۔

( ٣٨٦٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، قَالَ:كَانَ هِشَامُ بْنُ عَامِرِ الْأَنْصَارِي

يَرَى رِجَالًا يَتَخَطُّونَهُ إِلَى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ وَقَالَ :وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَخْطُونَ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَخْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنِّى وَلَا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنِّى ، لَقَدْ سَمِعْۃ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فِتُنَةٌ أَكْبَرُ مِنْ فِتَنَةِ الدَّجَالِ. (احمد ۲۰. طبرانی ۲۳

(٣٨ ٦٢٦) حضرت جميد بن ہلال سے روايت ہے فرمايا كەحضرت ہشام بن عامرانصاري دانٹن كچھلوگوں كود كھتے تھے كدوہ حضر نه عمران بن حصین دالٹو اور دوسرے نبی مَلِفِظِ کے اصحاب کے پاس جاتے تھے وہ غصے میں آ مجئے اور ارشاد فر مایا اللہ کی شمتم ان لوگول کے پاس جاتے ہوجورسول اللہ مَلِوَفِظَةً کے پاس نہ تو مجھ سے زیادہ حاضر باش تھے ادر نہ ان کی احادیث کومجھ سے زیادہ یا در ک

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) کي کاب الفنس

والے ہیں میں نے رسول الله مَنْظِفَظَةَ كوية فرماتے ہوئے ساہے حضرت آ دم كى پيدائش اور قيامت قائم ہونے تك د جال سے بوا

كوئى فتنهيں \_

٣٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِتِّي ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنَ الدَّجَّالِ ، مَعَهُ نَهْرَان يَجُرِيَان أَحَدُهُمَا رَأْىَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ ، وَالآخَرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ ، فَإِمَّا أَدْرَكَ أَحَدٌ ذَلِكَ فَلْيَأْتِ النَّارَ الَّذِى يَرَاهُ فَلْيُغُمِضُ ، ثُمَّ لِيُطَأْطِءُ

رَأْسَهُ لِيَشُرَبَ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ،

يقرؤه كُلُّ مُؤْمِن كَاتِبِ وَغَيْرِ كَاتِبِ. (مسلم ٢٢٣٩ـ احمد ٣٠٣) فریب کو جود جال کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ دونہریں ہوں گی ان میں سے ایک بظاہر دیکھنے میں سفیدیانی معلوم ہوگی اور دوسری بظاہر بعر کتی ہوئی آ گ معلوم ہوگی اگر کوئی اس صور تحال میں مبتلا ہوتو جے آگ تبجھ رہا ہے اس میں چلا جائے اور آ تکھیں بند کرے

پھر پینے کے لیے سر جھکائے تو وہ ٹھنڈایانی ہوگا اور بلاشید د جال مٹی ہوئی آئکھ والا ہے اس کی آٹکھ پرموٹانا خند ساہوگا (ایک ظفرہ بیاری جس کی وجہ ہے آئکھ پرناک کی طرح کی جھلی آ جاتی ہے ) اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوا ہوگا جس کو ہرموئن بڑھ لے

گا لکھنے (پڑھنے )والا ہویا نہ لکھنے (پڑھنے )والا نہ ہو۔ ( ٣٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدُّجَّالِ مِنَ الدُّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ نَارًا تُحْرِقُ ، وَنَهْرَ مَاءٍ بَارِدٍ ، فَمَنْ أَدْرَكُهُ مِنْكُمْ فَلَا يَهْلِكُنَّ بِهِ فَلْيُغْمِضُ عَيْنَيْهِ ، وَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ ، فَإِنَّهُ نَهُرُ مَاءٍ بَارِدٍ. (ابوداؤد ٣١٥)

(٣٨ ١٢٨) حضرت حذيفه ولي النه عن روايت ب كه ني مَرِّاتُكَا في أرشاد فرمايا مين دجال كرساته جوفريب بوكاس كوخوب جانتا ہوں اس کے ساتھ جلانے والی آگ اور شھنڈے پانی کی نبر ہوگی پستم میں کوئی اسے پالے تو اس کے ساتھ ہلاک نہ ہواپنی آتکھیں بندكر كے جسے آگ سمجور ہا ہے اس ميں كود جائے بلا شبرو ہ محند اياني ہوگا۔

( ٣٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْحَضُرَمِيِّ بْنِ لَاحِقِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكُ ؟ فَقُلُتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكُرُت الدَّجَالَ ، قَالَ :فَلاَ تَبْكِى فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَنَّى أَكْفِيكُمُوهُ ، وَإِنْ أَمُتُ فَإِنَّ ﴿ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ يَخُورُجُ مَعَهُ يَهُودُ أَصْبَهَانَ ، فَيَسِيرُ حَتَّى يَنْزِلَ بِضَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، وَلَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ ، فَيَحْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا ، فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِيَ لُدَّ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَمْكُتُ عِيْسَى فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً إمَامًا عَادِلًا وَحَكَمًا

مُقْسِطًا. (احمد 20\_ ابن حبان ١٨٢٢)

( ٣٨٦٢٠) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ التَّبِيبِيّ ، عَنِ البِّ حَوَالَةَ الأَزُدِيّ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالُ اللهِ ، قَالَ : مَوْتِي ، وَالدَّجَالُ ، وَمِنْ قَنْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ . (احمد ٢٨٨) قَالُوا : مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَوْتِي ، وَالدَّجَالُ ، وَمِنْ قَنْلٍ خَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ . (احمد ٢٨٨٣) قَالُوا : مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَوْتِي ، وَالدَّجَالُ ، وَمِنْ قَنْلٍ خَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ . (احمد ٢٨٩٣) حضرت ابن حوالداز دى وَلَيْ فَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَلْ جَوْلَ بِ جَعَنَ وَالا اور عَالَ اور السِخَلِيفَ مَا لَا جَوْلَ بِ جَعَنَ والا اور حَنْ دَيْ والا اور حَنْ اللهِ وَمَا عَالِيهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلِيهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا

( ٣٨٦٣) حَلَّثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُواقَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيْ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ اللَّجَالَ ، وَإِنِّى أَنْذِرُ كُمُوهُ ، وَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَقَالَ : سَيُدُرِ كُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِى ، أَوْ سَمِعَ كَلَامُى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَتِذٍ أَمِنْلُهَا الْيَوْمَ ؟ قَالَ : سَيُدُرِ كُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِى ، أَوْ سَمِعَ كَلَامُى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَتِذٍ أَمِنْلُهَا الْيُومَ ؟ قَالَ : قَوْمَ خَيْرٍ . (ابوداؤد ٣٢٣٣- ترمذى ٣٢٣٣)

(٣٨٦٣) ابوعبيده رفائن سے دوایت ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَلِفَظَةَ کو یہ فرماتے ہوئے سنا حضرت نوح عَلاِئلا کے بعد ہر نی نے آئی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اور بلاشبہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں (راوی فرماتے ہیں) رسول اللہ مَلِفظَةَ نے ہم سے اس کے بارے میں بیان کیا اور ارشا دفرمایا عنقریب اسے پائے گاوہ خض جس نے مجھے دیکھایا فرمایا جس نے میرے کلام کو سنا سحابہ کرام ثنگائی نے عرض کیا اس وقت ہمارے قلوب کیسے ہوں گے کیا آج کے دن جیسے ہوں گے آپ مَلِفظَةَ نے فرمایا اس سے بہتر ہوں گے۔

٣٨٦٢٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتٍ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثُوبُ ، وَخَرَابُ يَثُوبُ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتُحُ الْقُسْطَنُطِينِيَّة وَفَتْحُ الْقُسْطَنُطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَالِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِى حَدَّثَهُ ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ ،

الْقُسْطَنُطِينِيَّة وَفَتُحُ الْقُسْطَنُطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ يَضُرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِى حَدَّنَهُ ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ كَمَا أَنْكَ هَاهُنَا ، أَوْ كَمَا أَنْتَ قَاعِدٌ ، يَفْنِى مُعَاذًا. (ابوداؤد ٣٢٩٣)

ر ٣٨٦٣٢) حضرت معاذ بن جبل جن شخص دوايت ہے انہوں نے فر مايا كدرسول الله مَنَّا اَنْتَحَافِیَّ نے ارشاد فر مايا بيت المقدس كي آبادى يژب كى بربادى ہے اور بيژب كى بربادى برى لا انكى كا (جوروميوں كے ساتھ ہوگى) ظاہر ہوتا ہے اور برى لا انكى كاظہور تسطنطنيه كى فتح ہوال كاخروج ہے پھر آپ مِنْ اللهُ عَلَيْ اس آدى كى ران يا فر مايا اس كے دونوں كندھوں پر اپنا ہاتھ مارا پھر فر مايا ہے اور تسطنطنيه كى فتح د جال كاخروج ہے پھر آپ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فود تھے۔ بيتن ہے جيسے تم يہاں ہويا فر مايا جيسے تم بيشے ہومرا دحضرت معاذ جن في قود تھے۔

ا ٢٨٦٣٣) حَلَثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضُوة ، قَالَ : أَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ مُصْحَفًا لَنَا بِمُصْحَفِهِ ، فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ يُحَدِّثُ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَان بْنُ أَبِي الْعَاصِ فَتَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَان : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُونُ عُثْمَان بُنُ أَبِي الْعَاصِ فَتَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَان : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارٍ : مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبُحُرِيْنِ ، وَمِصْرٌ بِالنَّامِ ، فَيَفُزعُ النَّاسُ ثَلَاتَ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارٍ : مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبُحُرِيْنِ ، وَمِصْرٌ بِالنَّامِ ، فَيَفُزعُ النَّاسُ ثَلَاتَ فَلَاتُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ، وَمِصْرٌ بِالنَّامِ ، فَيَفُزعُ النَّاسُ ثَلَاتَ فَلَ الْمُشْرِقِ ، فَأَوَّلُ مِصْرٍ يَرِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِى فَلَاتُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ، فَأَوَّلُ مِصْرٍ يَرِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى الْمُسْرِقِ ، فَأَوَّلُ مِصْرٍ يَرِدُهُ الْمِصْرُ اللّذِى اللهِ عَلَى الْعَرْامِ ، فَلَهُ مُنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ، فَأَوْلُ مِصْرُ يَرِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِى لَكِيهِمْ ، وَمَعَهُ سَبُعُونَ الْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ ، فَأَكْثَرُ اللّهِ الْيَهُودُ وَالنَسَاءُ . وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِى يَلِيهِمْ ، وَمَعَهُ سَبُعُونَ الْفَاعَلَيْهِمُ السِّيجَانُ ، فَأَكْثَرُ الْبَاعِمِ الْيُهُودُ وَالنَسَاءُ .

إ- ثُمَّ يَأْتِي الْمِصْرَ الَّذِي يَلِيهِمْ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاتَ فِرَقٍ : فِرْقَةٌ تُقِيمُ وَتَقُولُ : نُشَامَّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ ، وَفِرْقَةٌ تُقِيمُ وَتَقُولُ : نُشَامَّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ .
 تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ .

٣- ثُمَّ يَأْتِى الشَّامَ فَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ أَفِيقٌ ، يَبْعَنُونَ سَرُحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ ، وَيَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهُدٌ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيْحُرِقُ وَتَوَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّحَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَتَاكُمُ الْغَوْثُ ، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : إِنَّ هَذَا الصَّوْتَ لِرَجُلِ شَبْعَانَ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بُنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ : تَقَدَّمُ يَا رُوحَ اللهِ الصَّوْتَ لِرَجُلِ شَبْعَانَ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بُنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ : تَقَدَّمُ الْأَمِيرُ اللهِ وَصَلِّ بِنَا ، فَيقُولُ بِنَا ، فَيقَدَّمُ الْأَمِيرُ فَصَلِّ بِنَا ، فَيقُولُ بِنَا ، فَيقُولُ بِنَا ، فَيتَقَدَّمُ الْأَمِيرُ فَيصَلِّ بِنَا ، فَيقُولُ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَمْرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ، تَقَدَّمُ أَنْتَ فَصَلِّ بِنَا ، فَيقَدَّمُ الْأَمِيرُ فَيصُلِّ بِنَا ، فَيقُولُ الْقَوْلُ الْمُعَلِقُ مَوْلُ اللهُمُ الْمُولُ اللهِ فَي اللّهُ مِنْ مَوْلَ اللّهُ اللهُمُ اللهُمِيرُ مَا مَعْشَرَ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَمْرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ، تَقَدَّمُ أَنْتَ فَصَلِّ بِنَا ، فَيقُولُ اللّهُمُ اللهِ فَي اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ المُلَامُ اللهُمُلُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ ا

( ۳۸ ۱۳۳ ) حضرت ابونضر ہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم جمعے والے دن حضرت عثمان بن ابوالعاص خاشی کے پاس آئے تا کہ ہم اینے ( لکھے ہوئے ) صحفے کا ایکے صحفے کے ساتھ مواز نہ کریں پھر حضرت عثمان بن ابوالعاص شائی تشریف لائے ہم ان کے گر دجمع ہو گئے حضرت عثان مٹائٹونے ارشا دفر مایا میں نے رسول اللّٰہ مَٹِلِفَتُکِیَّۃ ہے بیفر ماتے ہوئے سنا کہمسلمانوں کے تین شہر ہوں گےا یک شہرتو دوسمندروں کے تنہم پر ہوگا اورا یک شہر جزیرہ میں ہوگا ایک شہرشام میں ہوگا پس لوگ تین مرتبہ گھبرا کیں گے چھر د جال جنگی کشکروں میں نکلے گا اورمشرق کی جانب شکست کھا جائے گا پہلاشہرجس میں وہ جائے گاوہ شہر ہوگا جودوسمندروں کے تلھم میں یر ہوگا اس کے رہنے والے تین گروہوں میں ہوجائیں گے ایک گروہ وہاں اقامت اختیار کرے گا اور کیے گا ہم اس کے قریب ہوکر و کھتے ہیں وہ کیا ہےاورایک گروہ دیباتیوں کے ساتھ مل جائے گااورایک گروہ ساتھ والے شہر میں چلا جائے گااس کے ( یعنی وجال کے ساتھ )ستر ہزارا بیےلوگ ہوں گے جن پر سبز جیا دریں ہوں گی اس کے اکثر تمبعین یہودی اور عور تیں ہوں گی پھران کے پاس والے شہر میں آئے گا اس کے رہنے والے تین گروہوں میں تقتیم ہوجا کیں گے ایک گروہ تو وہیں تھہرے گا اور کیے گا ہم اس کے قریب ہوں گے اور دیکھیں گے وہ کیا ہے ایک گروہ دیہا تیوں کے ساتھ ال جائے گا اور تیسرا گروہ اینے یاس والے شہر میں چلا جائے گا پھرشام جائے گامسلمان عقبہ افتی مقام میں جمع ہوجا کمیں گے وہ اپنے مویشیوں کو پھیجیں گے ان کے مویشیوں کونقصان پہنچے گا یہ بات ان پرگراں ہوجائے گی ان کو تخت بھوک اور مشقت پہنچے گی یہاں تک کدان میں ایک اپنی کمان کی تانت کوجلائے گا اور اے کھا کے گالوگ اس حالت پر ہوں گے بحر کے وقت ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگوتمہاری مدوآ گئی بیرتین مرتبہ ندا دے گاوہ ایک دوسرے سے کہیں گے بلاشبہ یہ آواز ایک سیرشدہ آ دی کی آواز ہے حضرت عیسیٰ علیه السلام فجر کی نماز کے وقت اتریں گے اوران ہے لوگوں کے امیر کہیں گے اے روح اللہ! آ گے بڑھیں ہمیں نماز پڑھا ئیں (ان ہے) حضرت عیسیٰ عَلاَیْنَام فر ما ئیں گئے تم اس امت کی جماعت ایک دوسرے پرامراء ہوتم آ گے بڑھواور ہمیں نماز پڑھاؤوہ امیرآ گے بڑھیں گےاوران کونماز پڑھا کیں گے جب نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے عیسیٰ غلایٹلا) اپنا نیزہ کپڑیں گے اور د جال کی طرف جا کمیں گے وہ د جال ان کو دیکھے گا تو ٹیھلے گا جیسے سیسہ تجھلتا ہےاس کے سینے کے درمیان اپنانیز ورکھیں گے اورائے آل کردیں گے پھراس کے ساتھی شکست خورد ہ ہو جا کمیں گے۔

( ٣٨٦٢٤) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَشُرَجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ ، عَنُ سَفِينَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا حَذَّرَ اللَّجَالَ أُمَّنَهُ ، هُوَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُسُرَى ، بِعَيْنِهِ الْيُمْنَى ظَفَرَةٌ غَلِيظةٌ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ مَعَهُ وَادِيَانِ أَحَدُهُمَا جَنَّةٌ وَالآخَرُ نَارٌ ، فَجَنَّهُ نَارٌ وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَمَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ يُشْبِهَانِ نَبِيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَمَعَهُ مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ يُشْبِهَانِ نَبِيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ أَحَدُ الْمَلَكِيْنِ : كَذَبُت فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ فَقُولُ لَهُ أَحَدُ الْمَلَكِيْنِ : كَذَبُت فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ مَنْ فَيَعُولُ لَهُ أَحَدُ الْمَلَكِيْنِ : كَذَبُت فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ مَنْ فَي مُعَمُّ النَّاسُ فَيَحْسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ اللَّجَالَ ، وَذَلِكَ فِتُنَةً ، النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّاسُ فَيَحْسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ اللَّهُ مَا يُسَمَعُهُ النَّاسُ فَيحُسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ اللَّ عَلَى الشَامَ فَيَقُولُ : هَذِهِ قَرْيَةُ ذَاكَ الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَى يَأْتِى الشَّامَ

وَوُوهُ اللَّهُ عِنْدَ عَقَبَةٍ أَفِيقَ. (احمد ٢٢١ ـ طبر اني ١٣٣٥)

(۳۸ ۱۳۳) حضرت سفینہ ڈائٹو ہے روایت ہے فربایا کہ رسول اللہ عبار شافتہ ہے ہمیں خطبہ ارشاد فربایا اور فربایا بلا شبکوئی بھی نبی نبیس گزرا گراس نے اپنی امت کو دجال ہے ڈرایا وہ بائیس آنکھ ہے کا ناہے اس کی دائیس آنکھ میں ایک مونا سانا خنہ ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فر ( لکھا ہوا) ہے اس کے ساتھ دووا دیاں ہوں گیان میں ایک جنت اور دوسری آگ اس کی جنت آگ ہے اور اس کے ساتھ طانکہ میں ہے دوفر شخے ہوں گے جوانمیا و میں ہے دونبیوں کے مشابہہ ہول گے ان میں اور اس کی آگ جنت ہوں گے ان میں اس کی دائیس ہوں گیا میں ہوں گیا ہیں تمہارار بنہیں ہوں کیا میں زندہ نہیں کر تا اور مارتانہیں دوفر شتوں میں ہا کہ کہا تو نے جھوٹ کہا لیس لوگوں میں ہے کوئی ایک اس کی بات نہیں سے کا مگر اس کا ساتھی (دوسرا فرشتہ) وہ اپنی سے ایک کہ کا تو نے بچ کہا لوگ اس کی بات من لیس گے اور اور بید کمان کریں گے کہا تو نے بچ کہا لوگ اس کی بات من لیس گے اور اور بید کمان کریں گے کہا تو نہیں دی جائے گی ہواں تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اسے اس میں داخل ہونے کی بال جائے گی وہ کہ گا بیاں تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اسے اس میں داخل ہونے کی بالک کردیں گے بالک کردیں گے بالک کردیں گے۔

( ٣٨٦٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّة ، عَنُ أَيُّوب ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، عَنُ أَبِي قَتَادَة ، عَنُ أُسَيِر بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : هَاجَتُ رِيحٌ حَمْراءُ بِالْكُوفَةِ ، فَجَاءَ رَجُلَّ لَيْسَ لَهُ هِجْيرَى إِلَّا يَا عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَانَتِ السَّاعَة ، قَالَ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ مُتَكِنًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَة لَا تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاتٌ وَلاَ يُفْرَح بِغَنِيمَةٍ ، وَقَالَ : عَدُوّ يَجُمّعُونَ لأَهُلِ الإِسْلَام وَيَجْمَعُ لَهُمُ أَهْلُ الإِسْلَام ، وَنَحًا بِيَدِهِ نَحُو الشَّامِ قُلْتُ : الرُّومَ تَغْنِى ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ ، فَيَشُتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتِلُونَ عَبُكُونُ عَنْدَ ذَاكُمُ اللَّيْلُ ، فَيَقِىءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِب ، وَتَفْنَى الشَّرْطَة .

ثَمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرُطةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَى يُمْسُوا فَيَفِىءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلَّ غَيْرُ غَالِب ، وَتَفْنَى الشُّرُطة ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمْ جُنْدُ أَهْلِ الإِسْلام ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً ، إِمَا قَالَ : لَا يُرَى مِثْلُهَا ، أَوَ قَالَ : لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ، حَتَّى إِنَّ الطَّيْرَ لَيمُرُّ بَعْمُ اللَّهُ الدَّبَرَة بِهِمْ مَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَاذُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِنَة فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَإِنَّا مِي مَنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَإِنَّ الْعَلْمَ فَي عَنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَإِنَّ عَلِيمَةً مِيرًا ثِي يُقَاسَمُ .

٣- فَكَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِذْ جَانَهُمَ الصَّرِيخُ ، إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ حُلْفَ فِى ذَرَارِيَهِمْ ، فَرَفَضُوا مَا فِى أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لأَعْرِفُ أَسْمَانَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَٱلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ ، أَوَ

معنف ابن ابی شید متر جم (جلداا)

قَالَ :هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يومنذ. (مسلم ٢٢٢٣ـ احمد ٣٨٨)

(۳۸ ۲۳۵) حضرت اسیر بن جابر ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کوفہ میں سرخ ہوا چلی ایک صاحب آئے ان کی عادت نہیں تھی

مگریہ کہا ہے عبداللہ بن مسعود رہ اپنو قیامت آگئی راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود دہانو کیک لگائے بیٹھے تھے ہیں بیٹھ گئے

اور فرمایا ملاشبہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہال تک کہ میراث تقسیم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی غنیمت ملنے پرخوشی کا اظہار کیا جائے گااور

فر مایا دیمن ہوں سے جواہل اسلام کے لیے جمع ہوجا <sup>کم</sup>یں سے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے ہوں سے اور ہاتھ ہے اشار ہ<sup>ی</sup> ا شام کی طرف (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا آپ کی مراوروم ہے انہوں نے نے فرمایا ہال اڑائی اس وقت زور پر ہوگی مسلمان

موت کی شرط قائم کرلیں سے کہ نبیں اوٹیں سے مگر غالب ہو کروہ اڑائی کریں سے یہاں تک کدرات ان سے درمیان حائل ہوجائے گ

یہ بھی رک جائیں گے اور وہ بھی رک جائیں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا اور شرطختم ہوجائے گی پھرمسلمان موت کی شرط لگائیں ہے کے لڑائی سے لوٹیں سے مگر غالب ہوکر وہ لڑائی کس سے یہاں تک کہ شام ہوجائے گی ہیجی رک جائیں سے اور وہ بھی رک جائیر

مے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا اور شرط نتم ہو جائے گی پس جب چوتھا دن ہوگا اہل اسلام کالشکران پر حملہ کرے گا پس اللہ تعالیٰ ان (وشمنان اسلام) پر شکست مقرر کردیں کے ان کے درمیان زبردست از ائی ہوگی جس کی مثل بھی نہیں دیکھی تی ہوگ یہاں تک کہ برندہ ان برے گزرے گا ان ہے آ ھے نہیں بڑھے کا مہال تک کہ مرکز کر جائے گا ایک باپ کی اولا د جوسو ہوگی وہ واپس لوٹیر

ے ان میں سے صرف ایک آ دمی بچے گا کم غنیمت برخوثی ہوگی ادرکونسی میراث تقشیم ہوگی ۔اس اثناء میں کہ و ،اس طرح ہوں عے کہ ناگاہ اس سے بوئی لڑائی کے بار مے بیں سنیں کے ایک چینے والا ان کے پاس آئے گا اور ( کیے گا) کرد جال این ذریت میں موجود

ہے جو چیزیں ان کے تبضے میں ہول کی انہیں جھوڑ کرمتوجہ ہوں گے اور دس سواروں کوبطور دشمن کے حالات معلوم کرنے والوں کے

یاس مجیعے گا۔رسول الله مَزْفَضَعَ فَ ارشاد فرمایا بلاشبه میں ان کے اور ان کے آباء کے تاموں کواور ان کے گھوڑوں کے رتموں کو بھی پیچا نتا ہوں وہ زمین کی پشت پر بہترین شہواروں میں ہوں گے۔

( ٢٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَة، عَنْ أَبِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْكُثُ أَبُوَا الذَّجَّالِ فَلَالِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا، ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَ

غُلامٌ أَغُورُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلَهُ نَفْعًا ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ، ثُمَّ نَعَتَ أَبُويُهِ ، فَقَالَ :أَبُوهُ رَجُلٌ طُوالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ طَوِيلُ الْأَنْفِ، كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْفَارٌ وَأُمَّهُ امْرَأَةً فِرْضَاخِيَّةٌ عَظِيمَةُ الثَّذْيَيْنِ. (احمد ٣٠ طيالسي ٨٢٥)

(٣٨ ٢٣٦) حضرت الوبكره والطوي بروايت بانهول في فرمايا كدرسول الله يَطِينَكُونَا في ارشاوفر مايا دجال كوالدين تمي سال

تک تھبریں مےان کی اولا رنبیں ہوگی مجران کا کا ٹا بیڑا ہیدا ہوگا جس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگا اس کی آتکھیں سوئیں گی اور

اس کا دل نہیں سوئے گا پھرآپ مِنْفِقَعَةِ نے دجال کے مال باپ کے بارے میں بتلایا اور ارشاد فرمایا اس کا باب اور د بلا اور لیز

تاك والا ہوگا كويا كداس كا تاك جونج كى (كى طرح) ہوگا اوراس كى ماں بزے بہتا نوں والى ہوگى \_

( ٣٨٦٣٧) حَلَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:حَلَّنُنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِى قَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّهُ يَجِىءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِى يَقُولُ: هِىَ الْجَنَّةُ، هِىَ النَّارُ، وَإِنِّى أُنْذِرُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ.

(بخاری ۳۳۳۸ مسلم ۲۲۵۰)

(٣٨٧٣٧) حفرت ابو جريره والتي سروايت بانهول في فرمايا كه يل في رسول الله مَلْفَظَةَ الله مِيار شادسنا آ بَ مَلْفَظَةَ فَيَ فَر مايا كه يل في رسول الله مَلْفَظَةَ الله مِيان نبيس كى بلا شبده ه كا نا باور بلا شبه فرمايا كه بيس تنهيس د جال ك بار بي مديث ندسنا وَل جوكى نبي في اين تبيس كى بلا شبده ه كا نا باور بلا شبه اس كساته جنت اورجبنم كي مثل آئے گی جس كے بار بي بيس وه كيم گاوه جنت ہوه آگ بهوگى اور ميس تنهيس اس سے ايسے وُرا تا بول جيسے نوح عَلاَ تَلِي تَوْم كواس سے وُرا يا۔

( ٣٨٦٣ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الِذَجَّالِ ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، لِكُلِّ بَابٍ مَلكَانِ.

(۳۸۷۳۸) حفرت ابوبکرہ ڈٹاٹو سے روایت ہے فر مایا کہ رسول اللہ مَرِّافِقِیَّا آ نے ارشاد فر مایا مدینہ منورہ میں مسیح د جال کارعب و دبد بہ داخل ندہوگا مدینہ کے اس دفت سات درواز ہے ہوں گے ہر درواز سے کے لیے دوفر فیتے مقرر ہوں گے۔

( ٣٨٦٣٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَّاءٍ ، قَالَ : دَخَلَ بُرَيْدَةُ الْمَسْجِدَ وَمِحْجَنْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَسَكَبَةُ يُصَلِّى ، فَقَالَ : بُرَيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ : أَلَا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى سَكَبَةُ ، فَقَالَ مِحْجَنْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِى مِزَاحٌ : أَلَا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ مِحْجَنْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أُحْدٍ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : وَيْلُ أَمِّهَا مَدِينَةٌ يَدَعُهَا أَهْلُهَا وَهِي خَيْرُ مَا كَانَتُ ، أَوْ فَصَعِدَ عَلَى أُحْدٍ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : وَيْلُ أَمِّهَا مَدِينَةٌ يَدَعُهَا أَهْلُهَا وَهِي خَيْرُ مَا كَانَتُ ، أَوْ فَصَعِدَ عَلَى أُحْدِ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : وَيْلُ أَمِّهَا مَدِينَةٌ يَدَعُهَا أَهْلُهَا وَهِي خَيْرُ مَا كَانَتُ ، أَوْ يَعْمَرُ مَا كَانَتُ ، يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا بِجَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا.

(احمد ۳۳۸ طیالسی ۱۲۹۵)

(٣٨٦٣٩) حفرت رجاء بن الى رجاء سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت بریدہ مجدیں وافل ہوئے اور حفرت مجن مجد کے درواز بر بھر سے بھی خار بر بھر ہے ہیں حضرت بریدہ نے فرمایا کیا تم نماز پڑھو کے جیسے سکبہ نماز پڑھور ہے ہیں حضرت بجن نے درواز بر برسول اللہ مُؤَلِّفُوَجَ نے میرا ہاتھ پکڑا کی احد پر چڑھے اور مدینہ کی طرف جھا نکا اور ارشاد فرمایا اس کی ماں کے لیے ہلاکت ہے مدینہ اس کو وہاں کے رہنے والے چھوڑ دیں گے حالانکہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا (یا راوی فرماتے ہیں ) یوں فرمایا برسانہ مورواز وں بہت ہر درواز سے پر فرشتہ پائے گا جوا بے پر کھو لے ہوئے ہوگا ہوا ہوئے ہوگا ہوا ہے گا جوا ہے برسانہ کھو لے ہوئے ہوگا ہیں وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

( ٣٨٦٤. ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةً ، ءَ زَيْدِ بْن وَهْب ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ : لَأَنْ أَحْلِفَ عَشْرًا ، أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَ أَخْلِفَ وَاحِدَةً ، إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ ، وَذَلِكَ لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَنِي رَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ ابْنِ صَيَّادٍ ، فَقَالَ :سَلْهَا كُمْ حَمَلَتُ بِهِ ، فَقَالَتْ : حَمَلُت بِهِ الْنَيْ عَشَ شَهْرًا فَأَتَيْته فَأَخْبَرُته ، فَقَالَ :سَلُهَا عَنْ صَبِيحَتِهِ حَيْثُ وَقَعَ ، قَالَتْ صَاحَ صِيَاحَ صَبِي ابْنِ شَهْرَيْنِ ، قَالَ أَوَ قَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّي قَدْ خَبَّأْت لَكَ خَبِيئًا ، فَقَالَ : خَبَّأْت لِي عُظْمَ شَاةٍ عَفْرًا وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ :وَ(الدُّحَانَ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اخْسَأْ فَإنَّك لَنْ تَسْبِقَ الْقَدَرَ.

(احمد ۱۳۸ بزار ۹۸۳

بیندیدہ ہےاں بات سے کہ میں ایک مرتبہ تم کھاؤں کہوہ د جال نہیں ہےاور بیاس وجہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ مَزَّ فَقَعَةَ اِ اس سلسلے میں کچھ سنا ہے کہ رسول اللہ میٹائنٹی نئے نئے مجھے ابن صیاد کی ماں کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس سے بع چھناوہ اس سے کتنی ، حاملہ رہی اس نے کہا میں اس سے بارہ مہینے حاملہ رہی راوی فرماتے ہیں میں حضور مَثِلِّفَظَةَ اِنَّهِ کیا اور میں نے آپ کو بتلا حضور مَشِوْفَعَ فَعَ إِن الله على المحتمواس كے چیخے كے بارے میں تواس كے مال نے بتلا يا يہ چیخا دومبينے كى طرح اس ابن صياد ــ کہایا رسول الله مَطِفْظَةُ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بات ول میں جھیائی ہے اس نے کہا کہ آپ نے میر۔ ليسفيد بمرى كى بدى كوچھپايا ہے اور يه كهنا جا بتا تھا كدوخان حضور مَا فَضَعَةَ فَا فَر مايا دور جوجاتو تقدير سے نبيس بر هسكتا ـ

(۳۸ ۱۴۰) حضرت ابوذر وافخو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں وس مرتبات کھاؤں کہ ابن صیادونی وجال ہے مجھے بیزیا

( ٣٨٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَمِّى ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا وَهُوَ نَائِمٌ ، فَلَاكُونَّا الدَّجَّالَ فَاسْتَيْقَظَ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ ، فَقَالَ :غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَرَ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الدَّجَّالِ : أَزِّمَّةٌ مُضِلُّونَ. (احمد ٩٨- ابويعلي ٣٦٢)

(٣٨٦٨) حضرت على والله عند روايت ب انهول نے فرمايا كه بم حضور مَطْفَقَةَ كم ياس بيٹے موت سے اس حال ميس آپ مِلْ اللَّهُ يَعْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ مِنْ وجال كا تذكره كيا تو آپ مِلْ اللَّهُ فَيْ بيدار ہوئے اس حال ميں كه چبره سرخ تھا تو آپ مِلْ اللَّهُ نے ارشا دفر مایا د جال کے علاوہ لوگوں ہے مجھے تمہارے بارے میں د جال سے زیادہ خوف ہےاوروہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں۔ ( ٣٨٦٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ رِيَاح بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ

بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَيُغْرَسُ النَّـ ` و تَقُومُ الْأُسُو أَقُ.

(٣٨ ٢٣٢) حضرت عبدالله بن سلام ولأثن سے روایت ہے کہ لوگ د جال کے نکلنے کے بعد جالیس سال تھہریں گے اور تھجور ا

جائے گی اور بازار قائم ہوں گے۔

( ٣٨٦٤٣ ) حَلَّاثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَقَدْ صُنِعَ بَعْضُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَيٌّ.

(٣٨ ١٨٣٣) حضرت مذيفه وْلَا فُوْ بِروايت بِ انهول نے فر مايا د جال كا فقته بنايا جاچكا تفا اور رسول الله مَيْرَ فَيْفَيَّةَ بقيد حيات تھے۔

( ٣٨٦٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَبْفَةُ : مَا خُرُوجُ الدَّجَالِ بِأَكْرَكَ لِي مِنْ قِيْسِ اللَّجَامِ. (نعيم ١٥٥٥)

(۳۸ ۲۳۳) حضرت حذیف واقع بی روایت بے انہوں نے فرمایا د جال کا نظنا مجھ پرمیری سواری کی لگام کم ہونے سے زیادہ تخت نہیں ہے۔

( ٣٨٦٤٥ ) حَلَمَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو يَغْفُورٍ ، قَالَ :سَمِغْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :كُنْت عِنْدَ حُذَيْفَةَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ حَتَّى جَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : أَخَرَجَ الدَّجَّالُ ؟ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : وَمَا الدَّجَّالُ إِنَّ مَا دُونَ الدَّجَّالِ أَخُوفُ مِنَ الدَّجَّالِ ، إِنَّمَا فِتْنَتُهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

(٣٨ ١٣٥) حضرتَ ابوعمروشيبانی فرماتے ہيں ميں حضرت حذيفہ والنور كے پاس بيضا ہوا تھا كدا يك اعرابی آيا يہاں تك كدان كے سامنے كھٹے ئيك كر بيٹھ گيا اور كہنے لگا كيا و جال نكل آيا ہے حضرت حذيفہ والنور كے اس سے كہا د جال كيا ہے بلا شبد و جال سے پہلے ك چيزوں سے مجھے زيادہ خوف ہے د جال كى برنسبت بلا شبراس كا فتن تو چاليس راتيں ہوگا۔

( ٣٨٦٤٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ يَطْوِى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ يَطُوى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيُعْرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ فَيَأْتِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُنَافِقٍ وَمُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ . قَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضُرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ .

(٣٨٢٨) حفرت انس بن في سروايت ہے كدر سول الله مَرِّفَقَعَةً في ارشاد فرمايا بلاشبده جال كے ليے سارى دنياست جائے كى سوائے كمداور مدينہ كے پس وہ مدينه منورہ آئے گا اس كے راستوں ميں سے ہرراستے پر فرشتوں كى صفيں پائے گا مقام سبخة المجرف ميں آئے گا اس كے كامقام سبخة المجرف ميں آئے گا اس كے كھے ميدان ميں ضرب لگائے گا مدينہ ميں تين مرتبہ بھونچال آئے گا ہر منافق مرداور منافقہ عورت اس كے ساتھ مل جائيں گے۔

( ٢٨٦٤٧ ) حُدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَجُلَحُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ :لَوْ خَرَجَ الدَّجَّالُ لآمَنَ بِهِ قَوْمٌ فِى قَبُورِهِمْ.

(٣٨ ١٨٧) حضرت حذيف جل شئ سے روايت ہے ارشا دفر ما يا آگر د جال نكل آئے تو كچھاوگ اس پراپي قبروں ميں ايمان لے آئيں۔

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

( ٣٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ عَنْ أَمْرِ فَقَاأ قَدُ بَلَوْتُ مِنْكَ صِدُقًا ، فَحَدُّنْنِي عَنِ الدَّجَّالِ ، فَقَالَ : وَإِلَّهُ يَهُودٍ ، لَيَقْتُلْنَهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفِنَاءِ لُدُّ.

(۳۸۷۴۸) حضرت عبداللہ بن عمر فٹائٹو ہے روایت ہے کہ حضرت عمر دہائو نے یہود میں سے ایک آ دی ہے کسی چیز کے بارے م پوچھا اور فرمایا میں نے تہمیں سچا پایا ہے پس مجھ سے دجال کے بارے میں بیان کرواس نے کہا یہود کے معبود کی قشم عیسیٰ بن

ضرور بالضرور مقام لد کے قریب اسے تل کریں گے۔

( ٢٨٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :يَنْزِلُ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيْد

فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَاَّبَ كَمَا تَذُوبُ الشَّحْمَةُ ، قَالَ :فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ ، وَتَفَرَّقَ عَنْهُ الْيَهُودُ ، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى إِ الْحَجَرَ يَقُولُ : يَا عَبْدَ اللهِ الْمُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودِي ، فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ. (نعيم ١٦١٢)

(٣٨ ٢٣٩) حضرت عبدالله بن عمرو دوالله ہے روایت ہے انہوں نے فرما یا حضرت عیسیٰ بن مریم عَالِیَّلْا از یں گے جب دجال الز دیکھے گا تو پھلے گا جیسے چر بی پچھلتی ہے فر مایا کہ د جال لڑائی کرے گا اور یہوداس سے جدا ہو جا کمیں گےان یہود کو آل کیا جائے گا یہا ا

تک کہ پھر کے گا اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی ہے آؤاورائے آل کرو۔

( ٣٨٦٥٠ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِرَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام حَكَمًا مُقْسِطًا ، وَإِمَامًا عَادِلًا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. (بَخارى ٣١٨ ـ مسلم ٢١٢٠)

(٣٨٧٥٠) حضرت ابو ہریرہ والتی مرفو عانقل کرتے ہیں کہ آپ مِنْ النظام نے ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے میسلی ہر

مریم عَلاِئِنًا) اتریں مے انصاف کرنے والے فیصل اور عادل امام ہوں مے پس صلیب تو ژیں مے اور خزیر کو قل کریں مے اور جزییا <sup>م</sup> دیں مے اور مال کثرت سے بوجائے گا یہاں تک کداہے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔

( ٣٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :وَالَّذِي نَفْسُرُ

مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَيهِلْنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرُّوحَاءِ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ لَيُنْسِنهُمَا.

(۳۸ ۱۵۱) حفرت ابو ہر رہ دی تئ سے روایت ہے انہوں نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مَرَافِقَعَ ہم ک

حضرت عیسی بن مریم علیبیناً مقام فع الروحاء ہے جج یاعمرے کااحرام با ندهیں کے یا دونوں کوملا کر دونوں کااحرام با ندهیس کے۔

( ٣٨٦٥٢ ) حَلَّانَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : إِنَّ الْمَسَاجِدُ لَتُجَدَّدُ لِخُرُوجِ الْمَسِيحِ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ

وَيُؤْمِنُ بِهِ مَنْ أَذْرَكَهُ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلَيْقُرِنْهُ مِنِّى السَّلَامَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّهِ أَرَاك مِنْ أَحْدَثِ الْقُوم ، فَإِنْ أَدُرَكْته فَأَقُونُهُ مِنَّى السَّلَامَ. (نعيم ١٢٠٠) (۳۸۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ خاتی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا مبحدیں حضرت عیسیٰ عَلاِئلاً کے آنے پڑی ہوں گی وہ عنقریب نکلیں گے اورصلیب کوتو ژیں گے اور خزیر کولل کریں گے اور ان پرایمان لائے گا جوان کو پائے گا جوکوئی تم میں سے ان کو پالے تو ان کو میری جانب سے سلام کہے بھرمیری طرف متوجہ ہوئے (بیراوی حضرت عقار بن مغیرہ کا قول ہے ) اور فر مایا اے بینتیج! میں تہمیں لوگوں میں سب سے زیادہ نوعم مجھتا ہوں۔ لہٰذاا گرتو ان کو پالے تو ان کومیر اسلام کہنا۔

( ٣٨٦٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَسِيحَ خَارِجٌ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ.

(۳۸ ۱۵۳) حضرت ساک ولیلین سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت ابراہیم کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ عَلاِیّنا آ) نکلنے والے ہیں وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے اور خز بر کوتل کریں گے اور جزیدا تھا دیں گے۔

( ٣٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرِ :هَلْ بِالْعِرَاقِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :فَإِنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ مِنْهَا.

(٣٨٦٥٣) حضرت سعيد بن المسيب ريطية سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كَه حضرت ابو بكر دواؤد نے يو چھا كيا عراق ميں الي

زمین ہے جے خراسان کہاجا تا ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں تو حضرت ابو بکر میں فیڈ نے ارشاد فرمایا یقییاً وہاں سے دجال نکلے گا۔

( ٣٨٦٥٥ ) حُدِّثُتُ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ :الذَّجَالُ يَخُوُجُ مِنْ خُرَاسَانً .

(ترمذی ۲۲۳۷ بزار ۲۲)

(٣٨ ٧٥٥) نبي مُلِقِنقَعُ فَهِ معرت ابو بكر واليت كرت جي كه آپ مُلِقَفَعَ فَهِ فِ ارشاد فرمايا د جال خراسان سے فكے گا۔

( ٣٨٦٥٦ ) حَلَّانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَهْبِطُ اللَّجَالُ مِنْ خوز وَكُرْمَانَ مَعَهُ ثَمَانُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ مَحَانًّ مُظْرَقَةً.

(٣٨ ١٥٦) حفرت ابو ہریرہ والنو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ د جال مقام خوز اور کر مان سے اترے گااس کے ساتھ اس ہزار لوگ ہوں گے جن پر سبزرنگ کی جا دریں ہوں گی ان کے بال ان کے باؤں تک ہوں گے اور ان کے چبرے کو یا کہ بھولی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے (یعنی وہ ڈھال جس پر کرتے لیٹے ہوں)

( ٣٨٦٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَذُنَ حِمَارِ الدَّجَّالِ لَتُظِلُّ سَبْعِينَ ٱلْفًا.

(٣٨٧٥٤) حضرت عبدالله براركودُ هانبول في فرما يايقيناً دجال كر مع كان ستر بزاركودُ هانب ليل كري

( ٣٨٦٥٨) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ بِشُرٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَى الدَّجَّالِ لنيفا وَسَبْعِينَ دَجَّالاً ( ٣٨٦٥٨) حفرت انس دِلْ فَو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلا شہد وجال سے پہلے سرّ سے اوپر وجال ہوں گے ( َ چھوٹے وجال )

( ٢٨٦٥٩ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُسَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ، عَنْ نَافِعِ بُنِ ذُ بَنِ عُسَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ، عَنْ نَافِعِ بُنِ ذُ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةً الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَكُورُ جُ الدَّجَالُ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَكُورُ جُ الدَّجَالُ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَكُورُ جُ الدَّجَالُ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَكُورُ جُ الدَّجَالُ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَكُورُ جُ الدَّجَالُ فَيَقُتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَكُورُ جُ الدَّجَالُ فَيَقُتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَعْمَ مَا اللَّهُ ، ثُمَّ مُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيَقُدَّهُ اللَّهُ ، ثُمَّ مَا اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ ، ثُمَّ مَا اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ ، ثُمَّ مُ اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ ، ثُمُ اللَّهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اللَّهُ ال

(۳۸ ۱۵۹) حضرت نافع بن عتب بن ابی وقاص بی نیشو سے روایت ہے کہ نبی شریق نی ارشاد فرمایا تم جزیرۃ العرب سے لا انگ گے اللہ تعالی فتح عطا فرمائیس کے پھرتم فارس والول سے لا انی کرو کے اللہ تعالی فتح عطا فرمائیس کے پھرتم روم والول سے لا لاو کے اللہ تعالی تہمیں فتح عطا فرمائیس کے پھرتم دجال سے لا انی کرو کے اللہ تعالی اس پرتمہیں فتح عطا کریں گے حضرت جابر: سمرہ بڑا نیونے نے فرمایا دجال خروج نہیں کرے گا یہاں تک کہ روم فتح ہوجائے۔

( ٣٨٦٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَهُ لِحُدَيْفَةَ : أَلَا تُحَدِّثُنَا بِمَا سَمِعْت من رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " بَلَى سَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " بَلَى سَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " بَلَى سَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ عُلْمَا الَّذِى يَرَى النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ ، وَأَمَّا الَّذِى يَرَى النَّاسُ ، أَنَّهُ نَارٌ لَا عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

(۳۸۷۱۰) حضرت ربعی بن حراش پیشین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عقبہ بن عمر و دوائین نے حضرت حذیفہ دوائین کہا کیا ہمیں وہ با تیں نہیں سناتے جو آپ نے رسول اللہ مَلِّوْتَ فَقِیْقَ ہے سیس انہوں نے فرمایا کیوں نہیں میں نے آپ مِلِّوْتَ فَقِیْقَ کَمُ اللہِ مَلِّوْتُ فَقِیْقَ کَمُ اللہِ مَلِّوْتُ فَقِیْقَ کَمُ اللہِ مَلِّوْتُ فَقِیْقَ کَمُ اللہِ مَلِّوْتُ فَقِیْقَ کَمُ اللہِ مِلْ اور آگ ہوگی باتی وہ جے لوگ آگ خیال کریں گے وہ میٹھا اور خ بانی ہوگا جوتم میں سے بیصور تحال پالے تو وہ جے آگ مجھ رہا ہے اس میں گرجائے یقینا وہ بیٹھا ٹھنڈ اپانی ہوگا حضرت عقبہ دوائین فرمایا میں نے رسول اللہ مَلِّوْتُ فِیْقِیْقَ ہے ایسے ہی فرماتے ہوئے سا ہے۔

( ٣٨٦١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُنَادَةُ بُنُ أَبِى أُمَيَّةَ الدَّوُسِ ' قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَصَاحِبٌ لِى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْنَا: حَا مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُحَدِّثُنَا عَنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا ، قَالَ : نَه ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ :أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ ، أُنْذِرُ ثُو

الدُّجَّالَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبَيٌّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتَهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ جَعْدٌ آدَم مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، وَإِنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا ، فَنَارُهُ جَنَّةً وَجَنَّتُهُ نَازٌ ، وَإِنَّ مَعَهُ نَهْرَ مَاءٍ وَجَبَلَ خُبْزِ ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا ۚ ، ثُمَّ يُحْيِيهَا ، لَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يُمُطِرُ السَّمَاءَ وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ، وَإِنَّهُ يَلْبَثُ فِي الْأَرُضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلِ ، وَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ أَرْبُعَةَ مَسَاجِدَ : مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَمَسْجِدَ الْمَقْدِسِ وَالطُّورِ، وَمَا شُبَّهُ عَلَّيْكُمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَرَّتَيْنِ. (احمد ٢٣٥) ٣٨ ٢٢) حضرت جناده بن الى اميددوى والتي ماروايت بانهول نے فرمانیا كه میں اور مير االیک ساتھی نبی مَنْفِظَةُ کے اصحاب ں سے ایک کے پاس گیا فرمایا کہ ہم نے کہا ہم سے وہ بیان کریں جوآپ نے رسول الله مَثِ اللَّهُ عَلَيْكَةً ہم سے اور کسی سے كوئى بات

ن نہ کریں اگر چہوہ تمہارے نزویک سچا ہوانہوں نے فر مایا ہاں رسول الله مَرَافِقَةَ جَاکِ دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فر مایا تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں بلاشبہ کوئی بھی نبی علایشلام نہیں زرے مرانہوں نے اپنی امت کوڈرایا اوراے امت بلاشبہ وہ تنہارے اندر ہوگا بلاشبہ و مکنگھر یا لے بالوں والا ہے گندمی رنگ والا ہاوراس کی دائیں آئکھٹی ہوئی ہوگی اوراس کے ساتھ جنت اورآگ ہوگی اس کی آگ جنت ہوگی اوراس کی جنت آگ ہوگی اور : شبداس کے ساتھ یانی کی نبراورروٹی کا پہاڑ ہوگا اوراے ایک جان پرمسلط کیا جائے گاوہ اے قبل کرے گا پھراے زندہ کرے گا

ربیت المقدس کی معجداور طور کی معجداور کوئی چیزتم پرمشترنہیں ہے کیونکہ القد تعالی کا نائبیں ہے بیدو مرتبہ ارشاد فر مایا (اوروہ کا ناہے) ٣٨٦٦٢ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى لَا يَكُونَ غَانِبٌ أَحَبَّ إِلَى الْمُؤْمِنِ ُّخُرُوجًا مِنْهُ ، وَمَا خُرُوجُهُ بِأَضَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ حَصَاةٍ يَرْفَعُهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَمَا عَلِمَ أَذْنَاهُمْ وَأَقْصَاهُمْ إِلَّا سَوَّاءً.

ی اور پراہے مسلط نہیں کیا جائے گاوہ آسان ہے بارش اتارے گااورز مین کوئی چیز نہیں اگائے گی اوروہ زمین میں جالیس مجسیں

٣٨ ٢٦٢) حضرت حذیفہ بڑاٹھ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا د جال نہیں نکلے گا یبال تک اس کا خائب ہونا مومن کواس کے لنے سے زیادہ بیند یدہ ہیں ہوگا اوراس کا نکنا مومن کواس کنگری سے زیادہ نقصان نہیں پہنچاہے گا جوز مین سے اٹھا تا ہے اورمونین یں سے قریبوں اور دوروالوں کاعلم ( دجال کے بارے میں ) برابر ہوگا۔ ٣٨٦٦٣ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ

اللهِ جَالِسًا وَأَصْحَابُهُ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ ، قَالَ : فَجَاءَ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَا هَٰذِهِ الْأَصُواتُ يَا ابْنَ أُمْ عَبْدٍ ، قَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللَّهِ ، ذَكَرُوا الدُّجَّالَ وَتَخَوَّفْنَاهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ : وَاللَّهِ مَا أَبَالِى أَهُوَ لَقِيت أَمْ هَذِهِ الْعَنْزَ السَّوْدَاءَ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِعَنْزِ تَأْكُلُ النَّوَى فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :لِمَ ؟ لِلَّهِ أَبُوك ، ( ٣٨٦٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ البَّيْمِيُّ ، عَنُ أَبِى نَصْرَةَ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى ابْنَ صَيَّادٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، أَوَ قَالَ : رَجُلَانِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : أَبُنُ صَيَّادٍ : أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : أَبُنُ صَيَّادٍ : أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرْشً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرْسُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرْسُ اللهِ عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنِى عَرْشًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ مَا تَرَى ، قَالَ : أَرَى صَادِقِينِ ، أَوْ كَاذِبَينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ وَهُ . (مسلم ١٣٢١ ـ احمد ٢١٨)

(٣٨ ٢٦٣) حضرت جابر بن عبدالله والتي سے روایت ہے کہ رسول الله مِرِفَقَعَ ابن صیاد سے ملے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر داختہ اور تحدیث الله کا رسول الله مِرفَقَعَ فَا ارشاد فر مایا کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں الله کا رسول ہوں حضور مِرفَقَعَ فَا نے ارشاد فر مایا میں الله کا رسول ہوں حضور مِرفَقعَ فَا نے ارشاد فر مایا میں الله کا رسول ہوں حضور مِرفقعَ فَا نے ارشاد فر مایا میں الله کا رسول ہوں حضور مِرفقعَ فَا نے ارشاد فر مایا آپ گوائی دیتے ہیں کہ میں الله کا رسول ہوں حضور مُرفقعَ فَا نے ارساد فر مایا تھی ہوا سے ہوں اس سے ہوں اس سے کہادو سے یا رسول الله مِرفقعَ فَا نے ارشاد فر مایا تی مربول الله مُرفقعَ فَا نے فر مایا تی پر معاملہ مشتبہ ہوگیا اس پر معاملہ مشتبہ ہوگیا ہیں اسے چھوڑ دو۔

رُ مَعْفَ ابْنَ الْبُشِيمِ تَرْجُم (طِلَاا) ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ ال

وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ ، أَوْ قَرِيبًا لَا أَدْرِي أَنَّ ذَلِكَ ، قَالَتُ أَسِمَاءُ : مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

(472

۳۸۷۷) حضرت اساه تفاہذی نا میں کو ایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں حضرت عائشہ تفاہدی کے پاس کی تو لوگ قیام میں کھڑے کے اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے عرض نمیا لوگوں کی کیا حالت ہے انہوں نے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا یا انہوں نے کان اللہ کہا میں نے عرض کیا کیا نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں حضور مَرِّ اللَّیْ کَا قَمْ کیا (بینماز کسوف کا موقع کان اللہ کہا میں گھڑی رہی یہاں تک کہ مجھے محقی ہوگئ میں اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع ہوگئ حضرت اساء نے فر مایارسول اللہ مَرِّ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اور ارشاد فر مایا کوئی بھی چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اپنے اس

، م میں دیکھی یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی اور مجھ پریہوی کی گئی ہے تہہیں قبروں کے اندر فتنے میں مبتلا کیا جائے گا دجال کے

نے کی مشل یا بوں فرمایا وجال کے فتنے کے قریب راوی فرماتے ہیں مثل یا قریب کے الفاظ میں سے میں نہیں جانتا کہ حضرت اعتفاظ نانے کیا ارشاد فرمایا۔ ۲۸۶۷) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِی قَیْسِ ، عَنِ الْهَیْهُم بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : خَرَجْت وَافِدًا فِی

(٣٨٢) حَدَثُنَا ابُو مُعَاوِيَهُ ، عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنَ ابِي قَيْسَ ، عَنِ الهَيْثُمْ بَنِ الاَسُودِ ، قَالَ : خَرَجَتَ وَاقِدَا فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَإِذَا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ رَجُلَّ أَخْمَرُ كَثِيرٌ غُضُونِ الْوَجْهِ ، فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ : تَدُرِىٰ مَنْ هَذَا ؟ هَذَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرُو ، قَالَ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ : مِشَّنُ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : هَلْ تَعْرِثُ أَرْضًا قِبَلَكُمْ كَثِيرَةَ السَّبَاخِ يُقَالُ لَهَا كُوثِي ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْهَا يَخُرُجُ الدَّجَالُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ :

إِنَّ لِلْأَشُوارِ بَعُدَ الْأَخْيَارِ عِشُوبِينَ وَمِنْةَ سَنَةٍ ، لاَ يَدُرِى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مَتَى يَدُخُلُ أَوَّلُهَا. ٣٨٦٦) حضرت بيثم بن امود سے روايت ہے انہوں نے فرمايا ميں وفدكي صورت ميں حضرت معاويہ وَاللَّهِ كَ زمانے ميں لكلا ي ان كے ساتھ تخت پرايك آ دمي تھے جو سرخ رنگ والے چبرے پر بہت زياد وثمكن والے تھے مجھ سے حضرت معاويہ وَاللَّهِ نے

ی است موسط میں پر بیت اول سے دو سرک رمان واقعے پر بہت رہا وہ میں واقعے سے بھاسے سرے معاویہ جی وسط ایا جانتے ہو میکون ہیں میرعبداللہ بن عمر و رہائٹو ہیں راوی نے فر مایا مجھ سے حضرت عبداللہ نے کہاتم کہاں سے ہو میں نے عرض کیا سعراق سے ہوں انہوں نے فر مایا کیاتم اپنی جانب بہت زیادہ سباخ والی زمین پہچائے ہو جسے کو ٹی کہا جاتا ہے فر مایا کہ میں نے ۔

ں عراق سے ہوں انہوں نے فر مایا کیا تم اپنی جانب بہت زیادہ سباخ والی زمین پہچانتے ہو جسے کوئی کہا جاتا ہے فر مایا کہ میں نے بن کیا جی ہاں انہوں نے فر مایا کہو ہیں سے د جال نکلے گا فر مایا کہ پھر حصرت عبداللہ نے فر مایا بلا شبہ شریرلوگوں کے لیے اجھے لوگوں کے بعدایک سوبیس سال کاعرصہ ہوگا لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا کداس کا پہلا (سال) کب داخل ہوگا۔

( ٣٨٦٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُد ، قَالَ :قَالَ كَعُبٌ :إِنَّ أَشَدَّ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقَوْمُك ، يَعْنِى يَنِى تَمِيمٍ.

(٣٨ ٢٧٤) حضرت معرور بن سويد سے روايت ہے كەحضرت كعب جائئۇ نے ارشاد فرمايا عرب كے قبائل بيس سے د جال پرسب سے زيادہ تخت تيرى قوم ہے مراد بنوتميم تھے۔

( ٣٨٦٦٨ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّيْنِي تَعْلَبُهُ بُنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ ، أَنَّهُ شَهِدَ يَوُمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَيهِ حَدِينًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَاللهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ فَلَاتُونَ كَذَابًا آخِرُهُمُ الأَعُورُ الدَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسُرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِى يَحْيَى بِاللّهِ مَنْ عَمَلِهِ مَنْ عَمَلِهِ مَنْ عَمَلِهِ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ امْنَ بِهِ وَصَدَقَةُ وَاتَبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ لَهُ سَلْفَ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ ، فَلَى اللّهُ مَنْ امْنَ بِهِ وَصَدَقَةُ وَاتَبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْفُعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ لَهُ سَلْفَ ، وَإِنّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلّهَا إِلّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنّهُ يَنْ يَصُرُ وَ اللّهُ وَجُنُودَهُ حَتَّى إِنَّ جَذَمُ الْمَالُونَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنّهُ سَيَطْهُرُ عَلَى اللّهُ وَجُنُودَهُ حَتَّى إِنَّ كَذَاكُ حَتَى تَرُونَ أَمُورًا يتفاقِم شَأْنُهَا فِي الْمُولِ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ وَكُولُ فَالْ الْعَلْمُ فَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَكُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ مَرَاتِبُهَا ، وَحَتَّى تَزُولَ جَبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا ، فَحَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَرْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

میں کوئی تذکرہ کیا ہے اور یہاں تک کہ پہاڑا نی جگہوں سے ہٹ جاکیں گے پھراس کے بعد بیض ہوگی اور ہاتھ سے اشارہ کیا (قبض سے مراد واللہ اعلم عام موت اور قیامت کا وقوع ہے) راوی نے فر مایا پھر میں ان کے دوسرے خطبے میں شریک ہوا فر مایا کہ اس حدیث کوذکر کیا ایک بات نہ آگے کی اور نہ ہی پیچھے کی۔

( ٣٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصُبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَقُولُ : مَن الْتَبَسَتُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَلَا يَتَبِعَنُ مُشَاقًا وَلَا أَعْوَرُ الْعَيْنِ ، يَعْنِى الدَّجَّالَ.

(٣٨ ٢٦٩) حضرت معاویہ بن ابی سفیان دی اللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا جس پر امور مشتبہ ہو جا کیں وہ آ تکھ سے کانے یعنی د جال کی پیروی نہ کرے۔

( ٣٨٦٠) حَذَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّجَّالُ يَخُوضُ الْبِحَارَ إِلَى رُكُبَتَيْهِ ، وَيَتَنَاوَلُ السَّحَابَ ، وَقَلْ صُوْرً فِي جَسَدِهِ السِّلاَحُ كُلَّهُ ، وَيَسْبِقُ الشَّمْسَ إِلَى مَغْرِبِهَا ، وَفِي جَبْهَتِهِ قَرْنٌ يَخُوصُ مِنْهُ الْحَيَّاتُ ، وَقَدْ صُوْرً فِي جَسَدِهِ السِّلاَحُ كُلَّهُ ، وَيَسْبِقُ الشَّمْسَ إِلَى مَغْرِبِهَا ، وَفِي جَبْهَتِهِ قَرْنٌ يَخُوصُ مِنْهُ الْحَيَّاتُ ، وَقَدْ صُوْرً فِي جَسَدِهِ السِّلاَحُ كُلَّهُ ، وَتَقَدْ صُوْرً فِي جَسَدِهِ السِّلاَحُ كُلَّهُ ، وَقَدْ صُوْرً فِي جَسَدِهِ السِّلاحُ كُلَّهُ ، وَتَعَدَى ذَكَرَ السَّيْفَ وَالرَّمْحَ وَالدَّرَقَ ، قَالَ : قَلْمَ اللَّرَقُ ، قَالَ : التَّرْشُ . (ابن كثير ١٣٢)

(۳۸۷۷) حفرت حسن سے روایت ہے انہوں نے فر مایا رسول الله مَالِّنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ مِالِد جال سمندر میں تھے گا تھٹنوں تک اور الله مَالِنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

درق كياچيز به انهول في مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَال ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَخُرُجُ اللّهِ جَالُ فَيَمْكُ فِي الْأَرْضِ أَرْيَعِينَ صَبَاحًا يَبْلُغُ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلٍ الْيُوْمُ مِنْهَا كَالْجُمُعَةُ ، وَالْجُمُعَةُ يَكُلُ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلٍ الْيُوْمُ مِنْهَا كَالْجُمُعَةُ ، وَالْجُمُعَةُ كَالشَّهُرِ وَالشَّهُرِ وَالشَّهُرِ وَالشَّهُرُ كَالسَّنَةِ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَوْمٌ فِي ضِحٍ وَأَنْتُمْ فِي رِيحٍ ، وَهُمْ شِبَاعٌ وَأَنْتُمْ جِبَاعٌ ، وَهُمْ رِوَاءٌ وَأَنْتُمْ ظِمَاءٌ.

(٣٨٦٤) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ دجال زمین میں چالیس دن تھہرے گاوہ زمین کے ہرگھاٹ میں بہنچ گاان چالیس دنوں کادن بفتے کی طرح ہوگا اور ہفتہ مہینے کی طرح ہوگا اور مہینہ سال کی طرح ہوگا پھر ارشاد فر مایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب وہ لوگ روشنی میں ہول گے اور تم ہوا میں ہوگے وہ سیر ہوں گے اور تم ہوگے جب وہ لوگ روشنی میں ہول گے اور تم ہوا میں ہوگے وہ سیر ہوں گے اور تم ہوگے ۔ ہوگے ۔ ہوگے ۔

( ٣٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةً، عَنْ خَيْثَمَة، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ

فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿كَزَرُعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : أَنْتُمَ الزَّرُعُ وَقَدُ دَنَا حَصَادُكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرُوا اللهِ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿كَرَمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَجْلِسِهِمْ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ : لَوَدِدُنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ حَتَّى نَرُمِيَهُ بِالْهِحَارَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّتُمْ تَقُولُونَ ، وَالَّذِى لَا إِلَهُ غَيْرُهُ ، لَوْ سَمِعْتُمْ بِهِ بِبَابِلَ لَأَتَاهُ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَشْكُو إِلَيْهِ الْحَفَا مِنَ السُّرُعَةِ.

(طبری ۲۲ ـ حاکم ۲۷۱)

(۳۸۷۷) حفرت ضیمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اٹنے مجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس آیت پر پہنچ ''کزرع اخوج شطاہ ' حضرت عبداللہ نے فرمایاتم کھیتی ہواور تمہارے کٹنے کا وقت قریب ہو چکا ہے پھرلوگوں نے دجال کا تذکرہ کیاا پی اس مجلس میں کچھ نے کہا ہم یہ چا ہے ہیں وہ نگا اور ہم اسے پھروں سے ماریں حضرت عبداللہ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو اس ذات کی تئم جس کے علاوہ کوئی معبونہیں اگرتم اس کے بارے میں سنو کہ با بل میں ہوتہ تم میں کوئی اس کے پاس آئے گا تو وہ اس کے طرف یاؤں کھنے کی شکارت کرے گا تیزی سے اس تک وہ ہے۔

( ٣٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَلَاَّمُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شِهَابِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ مغنم وَذَكَرَ اللَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ، وَمَا يَكُونُ قَبْلَهُ مِنَ الْفِتْنَةِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّجَّالِ ، إِنَّ الدَّجَّالَ لَا خَفَاءَ فِيهِ ، إِنَّ الدَّجَّالَ يَدْعُو إِلَى أَمْرٍ يَعْرِفُهُ النَّاسُ حَتَّى يَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٨١٥٣) حفرَت عبدالله بن مغنم سے روایت ہے کہ انہوں نے دجال کا تذکرہ کیا اورارشادفر مایا دجال کے بارے میں کوئی خفاء فنیں ہے اور جود جال سے پہلے فتنے وقوع پذر یہوں گے ان سے تمہارے بارے میں زیادہ اندیشہ ہے بہنست دجال کے فتنے کے یقینا دجال کے بارے میں خفاء نہیں ہے بلاشبد دجال ایسے امرکی طرف بلائے گا جھے لوگ جانتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات اس سے این آٹھوں سے دیکھیلیں گے۔

( ٣٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنْ خُذَيْفَةَ، قَالَ: لَا يَخُرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَكُونَ خُرُوجُهُ أَشْهَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الظَّمَّأ.

(٣٨٦٤ ٣٨) حضرت حذيف والحق سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فرمايا دجال نظے گا يہاں تک كداس كا نكلنا مسلمانوں كو پياس ميں ياني يينے سے زياده محبوب ہوگا۔

( ٣٨٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتُ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الظُّهُرَ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَاسْتَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَبَيْنَ قَائِمٍ وَجَالِسٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْعَدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلاَّ يَوْمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبِرِهِ أَن الجُلِسُوا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا قُمْتَ مَقَامِى هَذَا لأَمْ يَكُنْ يَصْعَدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَن الجُلِسُوا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا قُمْتَ مَقَامِى هَذَا لأَمْ يَصْعَدُهُ وَلَا لِرَهْبَةٍ ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى حتى مَنعَنِى الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ، اللهَ إِنَّ يَنِى عَمِّ لِتَهْمِ الدَّارِيِّ أَخَذَتُهُمْ عَاصِفٌ فِى الْبُحْرِ ، فَالْجَأْتُهُمَ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لاَ يَعْرِفُونَهَا ، فَقَعَدُوا أَلا إِنَّ يَنِى عَمِّ لِتَهِمِ الدَّارِيِّ أَخَذَتُهُمْ عَاصِفٌ فِى الْبُحْرِ ، فَالْجَأْتُهُمَ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لاَ يَعْرِفُونَهَا ، فَقَعَدُوا

فِى قَوَارِبِ السَّفِينَةِ فَصَعِدُوا فَإِذَا هُمْ بِشَىءٍ أَسُودَ أَهْدَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، قَالُوا لَهَا : مَا أَنْتَ ، قَالَتُ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ ، قَالُوا : فَأَخْبِرِينَا ، قَالَتُ : مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهَفَتُمُوهُ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ قَالَ

الله عَلَيْهِ الشَّامِ ، قَالَ : مَا فَعَلَتِ الْعَرْبُ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرْبِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى قَالُوا : مِنَ الشَّعْرِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى قَالُوا : مِنَ الشَّامِ ، قَالَ : مَا فَعَلَتِ الْعَرْبُ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرْبِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى خَرَجَ فِيكُمْ ، قَالُوا : خَيْرًا ؛ نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظُهرَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمُوهُمَ الْيُومَ جَمِيعٌ ، وَإِلَهُهُمْ الْيُومُ وَاحِدٌ خَرَجَ فِيكُمْ ، قَالُوا : خَيْرًا ؛ نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظُهرَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمُوهُمَ الْيُومَ جَمِيعٌ ، وَإِلَهُهُمْ الْيُومَ وَاحِدٌ وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ ، قَالَ : ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُعْرَ ؟ قَالُوا : يَسْقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمْ وَيَشُرَبُونَ مِنْهَا اللهُ مَا فَعَلَ نَحُلُ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ ، قَالُوا : يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلِّ عَمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ تَعْمَى وَيَشُولُ وَيَسُولُ اللهِ عَبْرِيّةَ ؟ قَالُوا : تَدَفَّقُ جَالِبَاهَا مِنْ كُثْرَةِ الْمَاءِ ، قَالَ : فَرَفَرَ فَلَاتَ زَفْرَاتٍ ، ثُمَّ قَالً : إِنِّى لَوْ قَدِ انْفَلَتُ مِنْ طَبَرِيّةَ ؟ قَالُوا : تَدَفَّقُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الللّه عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الللّه عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهُ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۸۱۷۵) حضرت فاطمہ بنت قیس پڑیفیٹا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ٹی مُٹِوْفَقِعُ نے ایک دن ظہر کی نماز بڑھائی پھر منبر
پرتشریف فرماہوئے لوگوں نے اس بات کواو پراجا تاوہ بیٹنے والوں اور کھڑے ہونے والوں کے درمیان تھے (یعنی پچھ بیٹھ تھے اور
پرتشریف فرماہوئے لوگوں نے اس بات کواو پراجا تاوہ بیٹنے والوں اور کھڑے ہونے کے دن کے علاوہ منبر پر نہ تشریف رکھتے تھے آپ بیٹر فیٹی پھے نے ان کی طرف
پہتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ پھرارشاوفر مایا کہ اللہ کہ تم بیس اس جگہ کس ایسے امر کے لیے کھڑ انہیں ہوا جور غبت اور خوف کی وجہ سے
ہم ہمیں فعظ پہتے نے والا ہولیکن تھے واری میر بے پاس آیا اور بھے خبر دی یہاں تک کہ اس خبر کی وجہ سے خوشی اور آئھوں کی ٹھنڈک کی بناء
بریس دو پہر کو آرام نہیں کرسکا خور سے سنوٹھے واری کے بھازاد ور کو سمندر میں تین جاوا نے آن لیاان کو ہوانے ایسے جزیرے میں پنچا
بریس دو پہر کو آرام نہیں کرسکا خور سے سنوٹھے واری بیس سوار ہوئے اور جزیر سے بیس پنچ گئے اچا تک انہوں نے ایک سیاہ شے دیکھی جو لمبی
بریس دو پہر کو آور ام نہیں کہ بیس سے کہا تو کیا ہے وہ شے بولی میں جساسہ ہوں (جاسوی کرنے والی ہوں) انہوں
نے کہا جہیں بتا واریشر بالوں والی تھی انہوں نے اس سے کہا تو کیا ہے وہ شے پھے پچھتی ہوں لیکن سے راہب خانہ ہے جس کے آور اس آدی کے کہا جس بول کے اور اس کو بلا و کہا وہ بالوں والا اس نے ان کے ہونہوں نے کہا جس بھلے والا بہت زیادہ بالوں والا اس نے ان کے کہا کس ذیمن حالہ ہوں نے کہا کس ذیمن حین کہا ان صاحب کا کیا حال ہے جو تہارے اندر نکھ جیں انہوں نے کہا جمل والد سے جو ہول کی کیا حالت ہے وہ ہول نے ہم عرب کے لوگ جیں انہوں نے کہا کہا نے صاحب کا کیا حال ہے جو تہرارے اندر نکھ جیں انہوں نے کہا جملائی کی حالت میں جیں ان سے لوگوں نے لوگ جیں انہوں نے کہا کہا کہا تھوں کیا تھا ہوں کیا حالت میں جو کہا تا م سے انہوں نے کہا کی حالت میں جیں ان سے لوگوں نے لوگ جیں انہوں نے کہا کان سے جو بیان سے لوگوں نے لیں جین انہوں نے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے جو تہرارے اندر نکھ جیں انہوں نے کہا کہا تو میں ان سے لوگوں نے کہا کہا کو کہا کی کیا کیا گیں انہوں نے کہا کہا کیا کیا کہا کہا کیا جو کہا کہا کہا کو کہا کیا کہا کہا کیا کہا کہا کہا کیا کہا کہا کو کہا کیا کیا کہا کہا کیا کو کیا کہا کیا کہا کیا کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کو کہا کہا کہا کو کہا کے کہا کو ک

مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کوان پر غلبہ عطا کر دیا آجکل سب جمع ہیں ان کا معبودا کی ہوان کا دین ایک ہواس نے کہا ہوان کے بہتر ہے اس نے کہا مقام نفر کے چشمے کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا اس سے وہ اپنے کھیتوں کو سیرا ب کرتے ہیں اور بیاس کے وقت اس سے بیتے ہیں اس نے پوچھا عمان اور بیسان کے درمیان مجبوروں کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا وہ ہرسال اپنا مجسل کھلاتی ہیں اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایا کہ اس کے دونوں کنارے پائی کی کثر ت کی وجہ سے جوش مارتے ہیں ہیں اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایا کہ اس کے دونوں کنارے پائی کی کثر ت کی وجہ سے جوش مارتے ہیں کھراس نے تئن مرتبہ کم باسانس لیا پھر کہا بلا شبہا کر ہیں ان ہیڑ بوں سے جھوٹ گیا تو میں کوئی زمین نہیں چھوڑ دں گا مگرا ہے اپنے ان دونوں قدموں سے روندوں گا سوائے مدینہ منورہ کے کہ مجھے اس پر غلبہ حاصل نہ ہوگا رسول اللہ مُؤشؤؤؤؤ نے فر مایا یہاں تک میری خوشی ممل ہوگئی۔ بیطیبہ ہے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجمد کی جان ہے اس مدینہ کا کوئی نگ اور کھلا راستہ نہیں مگر اس پر فرشتہ قیا مت تک تلوارسونے ہوئے (کھڑ ا) ہے۔

( ۲۸۲۷ ) وَحَلَّنَا مَالِكُ مِنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَلَّنَا زُهَيْوْ ، قَالَ : حَلَّنَا قَابُوسُ بِنُ أَبِي ظَبِيْنَ ، أَنَّ أَبَاهُ حَلَّنَهُ ، وَقَلَ عَلَى مُوْمِنِ ، عَيْنَهُ الْيَمْنَى مَظُمُوسَةٌ ، بَيْنَ عَيْنَيُهِ قَالَ : ذَكُونَ اللَّجَالُ قَلَىٰنَا عَلِيًّ ، قَالَ : فَقُلْنَا: وَمَتَى يَكُونُ ذَلِكَ، قَالَ : حِينَ يَفْخَرُ الْجَارُ عَلَى جَارِهِ ، وَيَأْكُلُ الشَّدِيلُ كَا الشَّعِيفَ وَتَقُطَعُ الأَرْحَامُ ، وَيَخْتِلُفُونَ اخْتِلاَتَ أَصَابِعِي هَوْلاَ وَشَبَكَهَا وَرَفَعَهَا هَكَذَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الشَّيدِيلُ الشَّعِيفَ وَتَقُطعُ الأَرْحَامُ ، وَيَخْتِلُفُونَ اخْتِلاتَ أَصَابِعِي هَوْلاَ وَ وَشَبَكَهَا وَرَفَعَهَا هَكُذَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : كَيْفَ تَأْمُونَا عِنْدَ ذَلِكَ أَمِيوَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنَّكَ لَنْ تُدُولِكَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَطَابَتُ أَنْفُسُنَا . الْقَوْمِ : كَيْفَ تَأْمُونَا عِنْدَ ذَلِكَ أَمِيوَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنَّكَ لَنْ تُدُولِكَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَطَابَتُ أَنْفُسُنَا . الْقَوْمِ : كَيْفَ تَأْمُونَا عِنْدَ ذَلِكَ أَمِيوَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنَّكَ لَنْ تُدُولِكَ ذَلِكَ ، قالَ : فَطَابَتُ أَنْفُسُنَا . الْقَوْمِ : كَيْفَ تَأْمُونَا عِنْدَ ذَلِكَ أَمِي الْمُؤْمِينَ ، قالَ : لَا أَبَالَا لَكَ ، إنَّكُ لَنْ تُدُوكَ كَلَى مَالَ : فَعَلَابَتُ أَنْفُسُنَا . وَمُولَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَلِيلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٣٨٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يُسَلَّطُ الدَّجَّالُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُتُلُهُ ، ثُمَّ يُحْيِيهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَسْت بِرَّبُكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّي أَحْيِي وَيُعَلِّمُ اللّهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحْدٍ وَأُمِيت ، وَالرَّجُلُ يُنَادِى : يَا أَهُلَ الإِسْلَام ، بَلْ عَدُو اللهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحَدٍ وَأُمِيت ، وَالرَّجُلُ يُنَادِى : يَا أَهُلَ الإِسْلَام ، بَلْ عَدُو اللهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لَا يُسَلَّطُ عَلَى أَحَدٍ بَعُدى ، قَالُوا : وَكُنَّا نَمُرُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى مُعَلِّمِ الْكِتَابِ فَيَقُولُ : يَا مُعَلِّمَ الْكِتَابِ ، اجْمَعْ لِي غِلْمَانَك فَيَجُمَعُهُمْ فَيَقُولُ : قُلُ لَهُمْ : فَلُ لَهُمْ : فَلُي نُعِيتُ إِنَا أَهُولُ لَكُمْ ، أَمَا يُدُرِكُنَّ أَحَدُ مِنكُمْ عِيسَى

هُ مَنْ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ شَابٌ وَضِيءٌ أَحْمَرُ فَلْيَقُرَأُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّلَامَ ، فَلَا يَمُرُّ عَلَى مُعَلِّمِ كِتَابٍ إِلَّا قَالَ

بن روبه می معلم می معلم می می معلم می می می مورد ما می معلم می می می می می معلم می معلم می معلم می می می می می لیفلمانید مِنْلَ ذَلِكَ. (۳۸۷۷۷) حضرت ابو جریره واشی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا كد دجال كومسلمانوں میں سے ایك آ دى پرمسلط كيا جائے گاوه

(۳۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ فڑی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کد د جال کومسلمانوں میں سے ایک آدئی پرمسلط کیا جائے گاوہ
اسے قبل کردے گا پھروہ اسے زندہ کرے گا اور کہے گا کیا میں تہارار بنہیں ہوں کیاتم دیکھتے نہیں ہومیں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں
اوروہ آدئی پکار رہا ہوگا اے اہل اسلام بلکہ بی خبیث کا فراللہ کا وشمن ہے اور بلا شبہ اللہ کی تتم اسے میرے بعد کسی ایک پر بھی مسلط نہیں
کیا جائے گا حضرت ابو ہریرہ وٹواٹو کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو ہریرہ وٹواٹو کے ساتھ کتابت سکھانے والوں کے پاس سے
گزرتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ وٹواٹو فرماتے اے کتابت سکھانے والے میرے لیے اپنے لاکوں کو جمع کرووہ ان کو جمع کرتا تو

وَيُقْبِلُونَ يُقَاتِلُونَهُ. (نعيم بن حماد ١٣٨٨)

(۳۸۷۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہرقل قیصر کا شہر فتح کر لیا جائے گا اور اس میں مؤ ذخین اذا نیں دیں گے اور اس میں مال ڈھال کے ذریعے تشیم ہوگا پس وہ بہت سامال لے کرلوٹیس گے جسے لوگ دیکھیں گے پس ان کے پاس ایک چینے والا آئے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں موجود ہے پس جوان کے قبضے میں مال ہوگا اسے وہ بھینک دیں گے اور اس سے لڑائی کرنے کی طرف متوجہ ہوجا کیں گے۔

( ٣٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، غَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، أَنَّ نُوحًا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

(٣٨٧٤٩) حضرت علا بن شخیر سے روایت ہے کہ حضرت نوح عَلاِیّا اوران کے ساتھ انبیاء عِیمُ اِئلاد جال کے فتنے سے پناہ ما تکتے ۔ تبر

( ٣٨٦٨ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ : حَلَّاثِنى جَبَلَةُ بُنُ سُحَيْمٍ ، عَنْ مُؤْثِرِ بُنِ عَفَازَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسُّرِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ ، فَبَدَزُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْهَا ، فَسَأَلُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَرَدُّوا الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى ، فَقَالَ : عَهِدَ اللَّهُ إِلَى فِيمَا دُونَ وَجُيتِهَا ، فَأَمَّا وَجُبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ فَلَا كَرُ مِنْ خُرُوجِ اللَّجَالِ فَأَهْبِطُ فَأَقْتُلُهُ ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتَفْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ ، فَيَجرونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ فَيُمِيتَهُمْ ، فَتَجُوى اللَّه مِنْ رِيحِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ فَيُمِيتَهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهُ مِنْ رَيحِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ فَيُمِيتَهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهُ مِنْ رَيحِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى ، فَأَدْعُو اللَّه فَيُمِيتَهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهُ مِنْ رِيحِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى ، فَأَدْعُو اللَّه فَيُمِيتَهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهُ مِنْ رَيحِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى ، فَأَدْعُو اللَّه فَيُومِيتُهُمْ ، فَيَجُولُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقْذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَذَ الْإِدِيمِ ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقْذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدِّ الْآلَامِ مَتَى تَفْجَوْلُهُمْ مُنَ أَنْ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتِمَّ ، لَا يَدُرى أَهُمُ مُنَ أَنْ السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتِمَّ ، لَا يَدُرى أَهُمُ مُن أَنْ وَلَكَ مِنْ النَّامِ مَنْ اللَّامِ وَمَا مِن إِنَا الْعَوْلُ وَالَعْمُ الْمَعُ مُن النَّوى فَا اللهِ هُوجَتَى إِذَا فَيْحَتُ يَأْجُوجُ وَمَا مُن وَاقْتَرَبُ الْوَعُدُ الْحَقَى فَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ هُوجَتَى إِذَا فُرِبَعَلَى وَالْمَامِ الْمُعَلِّ الْمُعَامِ الْمُعَلِقُ وَالْمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُ فَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللهُ الْمُعَلِّ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعُومُ وَاللّهُ الْمُعَلِّ اللّهُ الْمُعَلِّ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعَلِّ الللّهُ الْمُعَلِّ الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعُومُ الللّهُ الْمُعِلَا اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْ

( ٢٨٦٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آدَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِد، وَاللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِد، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِى ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعُ

الْحَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطُ الرَّأْسِ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُّهُ بَلَلٌ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْن ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقُتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإسْلَام حَتَّى يُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا غَيْرَ الإِسْلَام ، وَيُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ مَسِيحَ الصَّلَالَةِ الْكَذَّابَ الدَّجَّالَ ، وَتَقَعُ الْاَمَنَةُ فِي زَمَانِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الإِبِلِ، وَالنُّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَم، وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ، أَوِ الْغِلْمَانُ شَكَّ بِالْحَيَّاتِ، لَا يَضُرُّ بَعُضُهُمْ بَعُضًّا، فَيَلَبَثُ فِي الأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

(احمد ۲۳۷) (٣٨ ١٨١) حضرت ابو ہرمرہ حیافٹو سے روایت ہے کہ نبی سَلِقَتَ ﷺ نے ارشا دفر مایا تمام انبیاءعلاتی بھائی ہیں ان کی مائیس مختلف ہیں اور ان کادین ایک ہے میں اوگوں میں عیسیٰ بن مریم علایمًا اے قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی جی نہیں ہیں جبتم ان کود کیصوتو جان اووہ درمیانے قد کے آ دمی ہیں سرخی اور سفیدی کی طرف (ان کا رنگ مائل ہے) ملکے گھنگریا لے بالوں والے ہیں ان کے سرے (پانی کے ) قطرات ٹیکتے معلوم ہوتے ہیں اگر چدان کوتری نہ ہی لگی ہودو بلکے زردرنگ ہے رنگی ہوئی جا دروں کے درمیان ہوں کے پس صلیب کے کلوے کریں گے اور خزیر کو آل کریں گے اور جزیدا ٹھا دیں گے اور لوگوں سے اسلام برقال کریں گے یہاں تک کراللہ تعالی ان کے زمانے میں تمام ملتوں کو ہلاک کردیں مجے سوائے اسلام کے اور اللہ تعالی ان کے زمانے میں

مراجی کے سیج کذاب د جال کو ہلاک کریں گے اور ان کے زمانے میں زمین کے اندرامن قائم ہوجائے گا یہاں تک کہ کالا سانپ ادنٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بحریوں کے ساتھ چرے گا اور بیج سانپوں کے ساتھ تھیلیں گے کوئی ایک دوسرے کونقصان نہیں پہنچائے گا جتنا وقت اللہ تعالی چاہیں گے اتناوہ زمین میں تھہریں گے پھران کی وفات ہوگی اورمسلمان ان کی نماز جناز ہیڑھیں گے۔

( ٣٨٦٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنُ سفيان، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: أَكْتُرُ أَتْبَاعِ الدُّجَّالِ الْيَهُودُ وَأَوْلَادُ الْمُومِسَاتِ. (نعیم ۱۵۳۳)

اولا دہوگی۔ ( ٣٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ،

(٣٨ ٢٨٢) حضرت ابو وائل روائق ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ د جال کے اکثر ا تباع کرنے والے یمبود اور بد کارعورتوں کی

فَالَتُ : وَلَلَاتُهُ أُمَّهُ مُسْرُورًا مُخْتُونًا تَغْنِي ابْنَ صَيَّادٍ.

(٣٨٢٨٣) حضرت ام سلمه تفاهني ففات روايت ہے انہوں نے فر مايا كه ابن صياد كي مال نے اسے اس حال ميں جنا كه وه مسر وراور

( ٣٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَقِيت ابْنَ صَيَّادٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ

( ٣٨٦٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا عَلَى صِبْيَان يَلْعَبُونَ ، فَتَفَوَّقُوا حِينَ رَأُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتُ يَدَاك ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتُ يَدَاك ، أَنَشْهَدُ أَنْ مَنْ اللهِ ؟ فَقَالَ : عُمَرُ اللهِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَعَنْى فَلَاقتُلُ النَّهُ عَلَى اللهِ ، وَعَنْى فَلَاقتُلُ اللهِ ، فَقَالَ : مُعْدُ فَإِنْ يَكُنِ الَّذِى تَخَوَّف فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ . (مسلم ٢٣٣٠ ـ احمد ٣٨٠)

(۳۸ ۱۸۵) حَضَرت عبدالله بن مسعود والتي سروايت بفرمايا كه بم رول الله مِلْفَظَةَ كَماته چل رب تقيل بم بچول كي الله مِلْفَظَةَ كود يكها تو منتشر بو ك اور ابن صياد بيشا ر با كويا كه رسول الله مِلْفَظَةَ كواس نے غصر دلا ديا آپ مِلْفَظَةَ نے اس سے کہا تھے كيا ہے تيرے دونوں باتھ خاک آلود بول كيا تو گوائى ديتا ہے كه الله مِلْفَظَةَ كواس نے غصر دلا ديا آپ مِلْفَظَةَ نے اس سے کہا تھے كيا ہے تيرے دونوں باتھ خاک آلود بول كيا تو گوائى ديتا ہے كه ميں الله كا رسول بول حضرت عمر والتي نے فرمايا اے الله كے رسول مِلْفَظَةَ بحصر چھوڑيں ميں اس خبيث كول كردوں آپ مِلْفَظَةَ في فرمايا اس کوچھوڑ دواگر بيونى ہے جس كا تنہيں خوف ہے تو تم

( ٣٨٦٨٦ ) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَقَدُنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

(٣٨ ١٨٦) حضرت جابر بن عبداللد والين ب روايت ب انهول في فرمايا كهم في ابن صياد كوحره والي دن مم يايا-

( ٣٨٦٨٧ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لا بُنِ صَيَّادٍ : مَا تَرَى ، قَالَ :أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ وَحَوْلَهُ الْحَيَّاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِكَ عَرْشُ إِيْلِيسَ. (مسلم ٢٢٣١ ـ احمد ٣٣)

(٣٨٦٨٧) حضرت ابوسعيد روايت بردوايت بكرسول الله مَلِّنْفَيَّةً نه ابن صياد سے كہا تو كياد يكمنا به تواس نے كہا بيل سمندر پر تخت ديكمنا ہوں اس كے گردسانپ ہيں رسول الله مِلِنْفَقِيَّةً نے فرمايا بيتو البيس كا تخت ہے۔

( ٣٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ ، غَنِ الْبَحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَابِينَ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَمِنْهُمُ الْأَسُودُ الْعَنْسِتُى وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حِمْيَرَ وَمِنْهُمُ الدَّجَّالُ وَهُوَ أَعْظُمُهُمْ فِتْنَةً. (احمد ٣٣٥- بزار ٣٣٤٥)

(٣٨٦٨٨) حفرت حسن سے روایت ہے فرمایا که رسول الله میر الله موگا اور الن میں سے ایک میر والا موگا اور الن میں سے ایک میر والا موگا اور الن میں

ہے ایک دجال ہوگا اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔

( ٣٨٦٨٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِئُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَرِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الدَّجَّالُ يَقْتُلُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى بَابِ لُدٌ.

(٣٨٧٨٩) حضرت مجمع بن جاريه ولاثن ہے روايت ہے كه نبي مَرِّ النَّقِيَّةَ نے ارشاد فرمایا د جال كوحضرت عيسىٰ بن مريم مَلاِيَلا اباب لد پر قتاس به سام

( .٣٨٦٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ مِسْعَو ، غَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَذُنَ حِمَارِ الدَّجَّالِ لَتُظِلُّ سَبْعِينَ الْفًا.

(۳۸۲۹۰) حضرت عبدالله بن مسعور ولا في بيروايت ہے انہوں نے فر مايا كه بلاشبه د جال كے گدھے كے كان ستر ہزاركوڈ ھانپ ا. سے

( ٣٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَادٍ ، رِجُسٌ عَلَى رِجُسٍ. (عبدالرزاق ٢٠٨٣٧)

(۳۸ ۲۹۱) حضرت ابوالطفیل نبی مَرِّفْظَیَّ کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کد حبال گدھے پر سوار ہوکر نظے گاگندگی پرگندگی ہوگی۔

( ٣٨٦٩٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ وَسُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَصْحَبَنَّ الذَّجَالَ قَوْمٌ يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَصْحَبُهُ ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَابٌ ، وَلَكِنَّا إِنَّمَا نَصْحَبُهُ لِنَّا كُلُهِمُ أَنَّهُ كَذَابٌ ، وَلِكَنَّا إِنَّمَا نَصْحَبُهُ لِنَا كُلُهِمُ كُلِّهِمُ.

(نعیم بن حماد ۱۵۳۵)

(٣٨٦٩٢) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه رسول الله مِلِفَظِيَّةُ نے ارشاد فرمايا د جال كے ساتھ كچھ لوگ ہوجا ئيں گے وہ کہيں گے ہم اس كے ساتھ ہوتے ہيں ہم جانتے ہيں كہ وہ جھوٹا ہے ليكن ہم تواس كے ساتھ اس وجہ سے ہوتے ہيں كہ ہم كھانا كھا ئيں اور درختوں سے چرائيں اور جب الله كاغضب اتر سے گا توان سب پراتر سے گا۔

ر جماما ها ين اورور ول من يه أين الوقد الله المنه عن المنه عن زيد بن وهب ، عن عبد الله ، قال : يَخُرُجُ الدَّجَالُ

- (٣٨ ٢٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود ولألفو سروايت بإنهول في فرمايا د جال مقام كوثي سے فكے گا۔
- ( ٣٨٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنِّي لأَعْلَمُ أَوَّلَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ يَقُرَعُهُمُ الدَّجَّالُ أَنْتُمْ أَهْلُ الْكُوفَةِ.
- (۳۸٬۱۹۳) حضرت عبدالله بن مسعود و الله ين مسعود و الله ين بيل ان گهر والول كوجانيا مول جن كا درواز و د جال كه كائ گاتم اے كوفدوالے \_
- ( ٣٨٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قالُوا :لَوْ خَرَجَ اللَّجَّالُ لَفَعَلْنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَصْبَحَ بِبَابِلَ لَشَكُونُتُم الْحَفَاء مِنَ السُّوْعَةِ. (طبراني ٨٥١١)
- (٣٨٦٩٥) حفزت خيثمہ سے روايت ہے انہوں نے فر مايا لوگوں نے کہا اگر د جال نکلے گاتو ہم اس کے ساتھ ايے کريں گے حضرت عبداللہ نے فرمايا اگر وہ بابل ميں ہوگاتو تم شكايت كرو گے باؤں كے تھنے كى ، تيزى كى وجہ ہے۔
- ( ٣٨٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ إِلَّا تَرَكَ ٱلْفَ ذُرِّى لِصُلْبِهِ.
- (٣٨ ٢٩٦) حفرت عبدالله بن سلام دی شویت ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا یا جوج اور ما جوج میں کوئی بھی نہیں مرے گا مگر وہ اپنی ایک ہزار صلبی اولا د چھوڑ ہے گا۔
- ( ٣٨٦٩٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنُ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيّ ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ اطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ لَهُ وَنَحْنُ نَتَذَاكُو السَّاعَةَ ، فَقَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشُو بَهَا وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ حَتَّى تَكُونَ عَشُو آيَاتٍ : الدَّجَّالُ وَالدُّحَانُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَغُوبِ وَخَسُفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَنَازٌ تَخُوجُ مِنْ قَعْرِ وَتَعْسَفُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَنَازٌ تَخُوجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ أَبْيَنُ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا فَزَلُوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا.
- (۲۸۱۹۷) حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو بُن اسید عفاری ڈٹاٹٹو کے دوایت ہے فر مایا کہ رسول اللہ مِرَافِیکَا آب کے کرے ہے بہاری طرف جھا نکااس حال میں کہ ہم قیامت کا تذکرہ کررہے تھے حضور مِرَافِیکَا آب ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دس نشانیاں وقوع پذیر ہوں دجال اور دھوال اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ذھن سے چو پایہ نظے گا ایک دھنسانا مشرق میں ہوگا دوسرا مغرب میں ہوگا اور آگ نظے گی مقام عدن میں زمین کی گہرائی ہے جولوگوں کو محشر کی طرف مغرب میں ہوگا اور آگ نظے گی مقام عدن میں زمین کی گہرائی ہے جولوگوں کو محشر کی طرف مانے گی وہ آگ ان کے ساتھ دو پہر کا آبرام کر ہے گی دوہ دو پہر کو آرام کر ہیں گے۔ جب وہ دو پہر کو آرام کر ہیں گے۔

( ٣٨٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُّوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

(بخاری ۱۵۹۳ احمد ۲۸)

(۳۸۷۹۸) حضرت ابوسعید خدری بخاتیئہ سے روایت ہے کہ نبی مَشِقِقَعَ بِنَے ارشاد فرمایا بیت اللّٰہ کا حج اور عمرہ یا جوج و ماجوج کے نگلنے کے بعد ( بھی ) ہوگا۔

( ٣٨٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ غِلْمَانًا يَنْزُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، قَالَ :هَكَذَا يَخُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. (ابن جرير ٨٨)

(۳۸ ۱۹۹) حضرت عبیداللہ بن ابی یزید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ٹونے بچوں کوایک دوسرے کے ادیر کودیتے دیکھا تو ارشاد فر مایا اس طرح یا جوج اور ما جوج ٹکلیں گے۔

( ٣٨٧.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُو اللهِ بْنِ عَمُو ابْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى أُمَّتِى خَسُفًا وَمَسُخًا وَقَذْفًا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاذِفُ وَالْنُحُمُورُ وَلَيْسَ الْحَرِيرُ. (نعيم ١٤١٦- بزار ٣٣٠٢)

(۳۸۷۰) حضرت عبدالله بن سابط وہائن نے فرمایا که رسول الله مَالْتَحَقَّمَ نے ارشاد فرمایا بلا شبه میری امت میں زمین میں دھنساند جانا اور شکلوں کو بگاڑ نا اور سنگ زنی ہوگی صحابہ کرام نے عرض کیا وہ لا الله اِللّا الملّه کی گواہی دیتے ہوں گے آپ مِرَفِظَةَ ہم نے فرمایہ ہاں جب گانے بجانے کے آلات اور شراب عام ہوجائے گی اور ریشم پہنا جائے گا۔

( ٣٨٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ نَبَى ، قَالَ : جَاءَ قِسَ إِلَى عَلِيٍّ فَسَجَدَ لَهُ فَنَهَاهُ وَقَالَ : السُّجُدُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ : سَلُوهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَقَالَ : لَقَدُ سَأَلْتُمُونِى عَنْ أَمْرٍ مَا يَعْلَمُهُ جَبْرَئِيلُ وَلَا مِيكَائِيلُ ، وَلَكِنْ إِنْ شِنْتُمُ أَنْبُأْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ إِذَا كَانَتُ لَمْ يَكُنَ للسَّاعَةِ كَبِيرَ لَبْثٍ ، إِذَا كَانَتِ الْإَلْسُنُ لَيْنَةً وَلاَ مِيكَائِيلُ ، وَلَكِنْ إِنْ شِنْتُمُ أَنْبُأْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ إِذَا كَانَتُ لَمْ يَكُنَ للسَّاعَةِ كَبِيرَ لَبْثٍ ، إِذَا كَانَتِ الْإَلْسُنُ لَيْنَةً وَالْقَلُوبُ نَيْاذِكَ ، وَرَغِبَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَظَهَرَ الْبِنَاءُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، وَاخْتَلَفَ الْأَخُوانِ فَصَارَ هَوَاهُمَا شَتَى وَبِيعَ حُكُمُ اللهِ بَيْعًا.

(۳۸۷۰) حضرت ماک بن حرب ایک صاحب سے نقل کرتے ہیں جن کوئی کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ قیس حضرت علی جھٹے کے پاس آئے اور ان کو تجدہ کیا انہوں نے ان کو اس سے روکا اور فر مایا اللہ تعالیٰ کو تجدہ کر وراوی نے فر مایا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم پوچھو قیامت کب قائم ہوگی تو حضرت علی جھٹے نے فر مایا تو نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جسے نہ حضرت جریل جانتے ہیں اور نہ بی میکا کیکن میں تمہیں ایسی اشیاء کے بارے میں بتلا تا ہوں کہ جب وہ ہوں گی تو پھر قیامت میں زیادہ وقت نہیں ہوگا جب زبانیں زم ہوں گی اور دل نیزوں کی طرح ہوں گے اور لوگ دنیا میں رغبت کریں گے اور ممارتیں زمین پر ظاہر ہوں

گى ، بھائيوں ميں اختلاف ہوجائے گااوران كى آرا پختلف ہوں كى ،اورالله كاتكم بيجا جائے گا۔

- ( ٣٨٧٠٢) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ الْوَتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْبِنَاءُ عَلَى وَجْهِ الْأَرُّضِ ، وَأَنْ تُقْطَعَ الْأَرْحَامُ ، وَأَنْ يُؤْذِيَ الْجَارُ جَارَهُ.
- (۳۸۷۰۲) حضرت سلمان فاری جھٹے سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں کہ زمین پر ممارتیں ظاہر ہوجا کیں گی اور دشتے داریاں تو ڑی جا کیں گی اور یہ کہ پڑوی پڑوی کو تکلیف دےگا۔
- ( ٣٨٧.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالنَّفَحُشُ ، وَسُوءُ الْخُلُقِ ، وَسُوءُ الْجِوَارِ.
- (۳۸۷۰۳) حضرت عبدالله بن مسعود رفی افز سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ بلاشبہ قیامت کی علامتوں میں ہے کہ بدگوئی اور بدفعلی اور برخلتی اور برایزوں عام ہوجائے گا۔
- ( ٣٨٧٠٤) حَلَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : سَمِغْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : مِنْ أَشُرَّاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظُهَرَ الْقُوْلُ ، وَيَخُزُنَ وَيَرْتَفِعَ الْأَشُوارُ ، وَيُوضَعَ الْآخْيَارُ ، وَتَقُرَأُ الْمَثَانِى عَلَيْهِمْ ، فَلَا يَعِيبُهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا الْمَثَانِى ، قَالَ : كُلُّ كِتَابِ مِوى كِتَابِ اللهِ.
- (۳۸۷۰) حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص وفاق سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں ہے ہے کہ باتیں ظاہر ہمول گی اور مجلے لوگ ینچ کردیے جائیں گے اور ان پرمثانی پڑھی جائے گی ان طلام ہمول گی اور بھلے لوگ ینچ کردیے جائیں گے اور ان پرمثانی پڑھی جائے گی ان میں کوئی بھی اس پڑھ بہتیں لگائے گا راوی نے کہا میں نے عرض کیا مثانی کیا ہے انہوں نے فرمایا ہر کتاب جواللہ کی کتاب ( یعنی قرآن مجید ) کے علاوہ ہو۔
- ( ٣٨٧٠٥ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا تَحْمِلَ النَّخْلَةُ فِيهِ إِلَّا تَمْرَةً. (نعيم بن حماد ١٨١٨)
- (۳۸۷۰۵) حضرت رجاء بن حیوہ سے روایت ہے انہول نے فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مجور کے درخت برصر ف ایک مجور ہوگی۔
  - ( ٣٨٧٠٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَوَّمَ رَأْسُ الْبَقَرَةِ بِالْأُوقِيَّةِ.
- (۳۸۷۰۷) حفرت قیس سے روایت ہے انہول نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ گائے کے سرکی قیت اوقیہ (جاندی) سے کی جائے گی۔

معنف ابن الى شيد متر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الى شيد متر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الى شيد متر جم (جلد ١١)

( ٣٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ ، قَالَ : مِنَ الْجَوَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الْأَهَلَّةِ.

(۷۰۷-۳۸۷) حضرت ابوالوداک سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت کے قرب کی علامت میں سے ہے پہلے دن کے جاند کا

( ٣٨٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالٌ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسُلَّمَ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلاً فَيُقَالُ : ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. (٣٨٤٠٨) حفرت فعم سے روايت ہے انہول نے فرمايا كدرسول الله مَالْفَظَافَة نے ارشاد فرمايا قيامت كے قريب ميں جاند سامنے (ٹکٹا) ہواد یکھا جائے گا اور کہا جائے گا دوراتوں کا جاند ہے۔

( ٣٨٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الذَّسْتَوَاثِيٌّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدُّ بَعْدِى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ فِي الْخَمْسِينَ امْرَأَةً

الرَّجُلُ الْوَاحِدُ. (بخارى ٥٢٣١ مسلم ٢٠٥٦)

(۳۸۷۹) حضرت الس والتي سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کیا میں تمہارے سامنے الی حدیث نہ بیان کروں کوئی بھی میرے بعدتم سے وہ بیان نہرے گارسول الله مَا فَضَحَة فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پچاس عورتوں میں ایک آ دی منتظم ہوگا۔ ( ٣٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكُلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَ ، وَحَتَّى تُكُلِّمَ الرَّجُلَ عَلَهَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُنْجِيرَهُ فَيِحِذُهُ بِمَا حَدَثَ فِي أَهْلِهِ بَعْدَهُ. (ترمذي ٢١٨١ ـ احمد ٨٣) (۱۳۸۷) حضرت ابوسعید دیافی سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْنِ مِنْ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللّهُ عَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللّهُ عَلِي مِنْ اللّهُ عَلِيْنِ عَلَيْنِ مِنْ اللّهُ عَلِي مِنْ اللّهُ

میری جان ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کدرندے انسانوں سے باتیں کریں مے اور یہاں تک کرآ دی ہے اس کے وڑ بے

کا کنارہ بات کرے گا اور اس کے جوتے کا تسمہ اور اس کی ران خبر دے گی جواس کے گھر میں بات پیش آئی۔ ( ٣٨٧١١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى تَقُولَ الْحَجَرُ

وَالشُّجَرُ : يَا مُؤْمِنُ ، هَذَا يَهُودِي ، هَذَا نَصْرَانِي ، فَاقْتُلُهُ. (٣٨٤١) حفرت قيس سے روايت ہے انہوں نے فر مايا مجھے بي خبر دي گئي كه قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كه پھر كہيں كے اے

مومن یہ یہودی ہے بیفسرانی ہےائے آل کردو۔ ( ٣٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ

اللهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأْحَدَّثُك عَنْ أَشُرَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ

الأَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشُرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا تَالَّهُ وَأَوْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الْكَالُونِ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، فِي خَمْسِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَنْمَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

(۳۸۷۱۲) حضرت ابو ہریرہ رقائی سے روایت ہے کہ ایک آدی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مِلْفَقَعَةُ قیامت کب آئی آپ مِلْفَقَعَةُ نے فر مایا جس سے بو چھاجارہا ہے وہ بو چھے والے سے زیادہ نہیں جانتا کین میں تمہارے سامنے اس کی علامات بیان کرتا ہوں جب باندی اپنا آقا جنے گی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ۔ ہاور جب نظے پاؤں اور نظے بدن والے لوگوں کے سردار ہوں گے یہ قیامت کی علامتوں میں ہے اور کریاں چرانے والے عمارتوں میں نفاخر کریں گے یہ بھی قیامت کی علامتوں میں ہوں کے یہ قیامت کی علامتوں میں ہوں گے یہ قیامت کی علامتوں میں ہے جن کوسوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَیُنَوِّلُ الْفَیْتُ وَیَعْلَمُ مَا فَیْ اِنْ اللَّهُ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ﴾ . بلا شبہ منا فی الاُرْحَامِ وَ مَا قَدْرِی نَفْسُ مَاذَا تَکْسِبُ عَدًّا وَمَا قَدْرِی نَفْسُ بِآئِ اُرْضِ قَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ﴾ . بلا شبہ اللہ کے باس ہے قیامت کا علم اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو پھی رحوں میں ہے اور نہیں کوئی بھی جانتا کہ وہ کل کوکیا کما گا اور نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا بلاشبہ اللہ تعالی جانے والے باخر ہیں۔

( ٣٨٧١٢ ) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنْ عُمَر ، وَلاَ يَعْمُ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَانَهُ رَجُلْ شَدِيدُ بَيَاضِ النِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ فَلَلَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَانَهُ رَجُلْ شَدِيدُ بَيَاضِ النِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَدَنَا مِنْهُ حَتَى أَدْنَى رُكُبَيِّهُ مِنْ رُكُبَيِّهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفِرِ ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَدَنَا مِنْهُ حَتَى أَدْنَى رُكُبَيِّهُ مِنْ السَّائِلِ ، وَلَكِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا أَنْ فَخِذَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ : مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا أَنْ فَرَى الْحَمْاةُ الْعُرَاةَ أَصْحَابَ الشَّاءِ قَدْ تَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ. (مسلم ٣٦ ـ احمد ٢٨)

(۳۸۷۱) حضرت عمر دفاتی سے دوایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم نمی مُوفِقَعَ کے پاس بیٹے ہوئے تھے پس آ پ مُوفِقَعَ کے پاس بیٹے ہوئے تھے پس آ پ مُوفِقَعَ کے پاس بیٹے ہوئے تھے پس آ پ مُوفِقَعَ کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور ہم بہت زیادہ سفید کپڑوں الے بہت زیادہ سفید کپڑوں الے بہت زیادہ سفید کپڑوں الے بہت زیادہ سفید کپڑوں الموس دوائی بھی ان کو بہتا نام بھی تھا وہ حضور مُوفِقَعَ کے قریب ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کھٹے آپ مُوفِقَعَ نے ارشاد فر مایا قریب کرد ہے اور اپنی ہمتے بیاں اپنی دانوں پر رکھ لیس اور عرض کیا اے محمد مُوفِقَعَ اِن اِن ہمت کب قائم ہوگی آپ مَوفِقَعَ نے ارشاد فر مایا جس سے بوجھا جا رہا ہے۔ دہ بوجھے والے سے زیادہ نہیں جا نیا کین اس کی نشانیوں میں ہے کہ باندی اپنے آ قاکو جنے گی اور سے کہ باندی اور نظے بدن والے بریاں جرائے والے لوگ مُارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کریں گے۔

( ٣٨٧١٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إنْسَانِ مِنْهُمُ ، فَقَالَ : إِنْ يَعِشُ هَذَا فَلَمْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ قَامَتُ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ. (بخارى ٩٥١١ مسلم ٢٣٦٩)

(٣٨٤١٣) حفرت عاكثه منى عذرف سروايت ب كرويهاتى جب رسول الله مَالْفَيْحَةَ كياس آئة يو جيت بي قيامت كب بهوگ پس آپ مِنْ اَلْتَهُ اَن میں سے نوعمرآ دی کی طرف دیکھتے اور فرماتے اگریہ زندہ رہاتو اسے موت نہیں آئے گی کہتم پر قیامت قائم

( ٣٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْتِى مِنَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ. (مسلم ١٩٦٤ ابن حبان ٢٩٨٦)

(٣٨٧١٥) حفرت ابوسعيد ولاثن سے روايت ہے فر مايا كه جب رسول الله مَرْفَظَةَ البوك سے واليس تشريف لائے تو صحابه كرام فكائلةً ن آ ب مَنْ الْفَصْحَةِ سے بوجھا قیامت کے بارے میں آ ب مِنْ الْفَصَةِ نے فرمایا کرسوسال گزرنے پر آج موجود زندہ جان میں کوئی جان

( ٣٨٧١٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عن السَّاعَةُ؟ فَقَالَ : مَا أَعْدَدُت لَهَا ؟ فَذَكَرَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ.

(مسلم ۲۰۳۲\_ احمد ۱۱۱۰)

(٣٨٤١٦)حضرت انس فافو سروايت م كدا يك صاحب ف ني مَطْفَظَةَ س قيامت كي بار ي مي يو چها آپ مِنْفِظَةَ في ف فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کوئی چیز ذکر کی (اور کہا) گر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں

آپ مَلِنْظَيَّةُ فِي فِر مايا آ دمي اس كے ساتھ ہوگا جس ہے اس نے محبت كى۔

( ٣٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

يَكُونَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ قَيْمَ خَمْسِينَ الْمُرَأَةُ.

(کا ۳۸۷) حضرت کعب دایش سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آ دمی بچاس عورتوں کا . . . .

( ٣٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِى عَلَيْهَا مِنَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَنِذٍ.

(مسلم ۱۹۲۵ احمد ۳۰۵)

(٣٨٤١٨) حضرت جابر رفاش ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہتم میں ہے کوئی زندہ جان سوسال گزرنے پرزندہ نہ ہوگا۔ ( ٣٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ السُّقَايَةِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ، وَفَسَّرَ جَابِرٌ :نُقُصَانٌ مِنَ الْعُمُرِ. (مسلم ١٩٢٢)

(۳۸۷۱۹) حضرت جابر وہا ہوڑ ہے او پر والی روایت کے مثل نبی مَلِفَقَعَةَ سے نقل کیا ہے حضرت جابر وہا ہوڑ نے اس کی تفسیر عمر میں کمی سے کی تھی ۔

( ٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْشِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ ، أَنَهُ نِبِيُّ قَبُلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٨٧٢٠) حضرت عبيد بن عميرليثي الثاثة سروايت بانهول في فرما يا كدرسول الله يَظِيْظُة في ارشاً وفرما يا كه قيامت قائم نهيل موكى يهال تك كدقيامت سے بہلتا ميں جو فران ميں سے ہرايك دعوىٰ كرے كا كدوہ ني ہے۔

( ٣٨٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (مسلم ٢٣٣٩ ـ طبرانى ١٩٨٨)

(٣٨٤٢١) حفرت اك سے روايت ب حفرت جابرين سمره ولائوز نے ارشاوفر مايا كه يس نے رسول الله مَلِ الله مَلِ الله على كه قيامت سے پہلے جھوٹے آئيں مے ميس نے عرض كيا كہا آپ نے رسول الله مِلْ الله عَلَى الله عَلَى

( ٣٨٧٢٢ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابًا دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ. (ابوداؤد ٣٣٣٣ـ احمد ٥٢٨)

(٣٨٧٢٢) حضرت ابو ہریرہ دیا تھ سے روایت ہے فر مایا کہ رسول الله مَالِظَ اَلْتَعَافِقَ اِنْ اَنْدَ مَالِ قَیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمیں جھوٹے د جال نکلیں گے ان میں سے ہرایک الله اوراس کے رسول پرجھوٹ بائد ھے گا۔

( ٣٨٧٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَلُو بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الشَّغْبِيُّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَرْبَعُ فِنَنِ يَكُونُ فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ.

(٣٨٢٣) حفرت عبدالله بن معود واليون مروايت ب كرسول الله مَلْفَقَعَةَ في ايك دن ارشادفر مايا خيرز مان بيل جار فتن مول عن الله من المول عن المراد الله من المول عن المراد الله من الله من المراد الله من الله من الله من الله من المراد الله من المراد الله من المراد الله من المراد الله من الله من المراد الله الله من المراد الله من المراد الله من المراد الله من الله من المراد الله من المراد الله من المراد الله من الله من المراد الله من المراد الله من الله من المراد الله من الله من

( ٣٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُثِلَ حُذَيْفَةُ :أَيَّ الْفِتْنَةِ أَشَلَّا ؟ قَالَ :أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْك الْخَيْرُ وَالشَّرُّ لَا تَذْرِى أَيْهُمَا تَتْبَعُ.

(٣٨٧٢٢) حضرت عامر سے روايت ب فرمايا كه حضرت حذيفه والثي سے يو چھا گيا كونسا فتندزيا د و بخت ب انہوں نے فرمايا كه

تمہارے سامنے بھلائی اور برائی لائی جائے اورتم پینہ جان سکو کہ دونوں میں ہے کس کی پیروی کروں۔

( ٣٨٧٢٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَخُوف مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤْثِرُوا مَا تَرَوُنَ عَلَى مَا تَعْلَمُونَ ، وَأَنْ تَضِلُّوا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

(٣٨٧٢٥) حفرت حذيفه ديافذ ہے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه مجھے تمہارے بارے ميں سب سے زيادہ اس بات كا خوف

۔ ہے کہتم جود کیھواسے اس پرتر جیج دو جوتم جانبے ہوا دربیہ کہتم گمراہ ہو جا وَاورتم کواس بات کاشعورتک نہ ہو۔

( ٣٨٧٢٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : أَخُوَفُ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى هَذِهِ الْأَمَّةِ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ.

(۳۸۷۲۲) حضرت عمر والیون سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ مجھے اس امت پر ان لوگوں سے زیادہ خوف ہے جو قر آن کی (صحیح) تغییر کے علاوہ سے قر آن کی تغییر کریں گے۔

( ٣٨٧٢٧ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ أَخُوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ شُكَّ مُطَاعٌ ، وَهَوَّى مُتَبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ ، وَهِيَ أَشُدُهُنَّ.

(۳۸۷۲۷) حضرت عمر روایت ہے ارشاد فر مایا بلاشبہ سے زیادہ خوف مجھے تم پراس بکل کا ہے جس کے نقاضوں کی اطاعت کی جائے اور آدمی کا اپنی رائے پرخوش ہونے کا ہے جوان سب سے زیادہ اطاعت کی جائے اور آدمی کا اپنی رائے پرخوش ہونے کا ہے جوان سب سے زیادہ سخت سے

( ٣٨٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبِ ، قَالَ : قَالَ : مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : مُؤْمِنٌ قَدِ اسْتَبَانَ إيمَانُهُ ، وَكَافِرٌ قَدُ تَبَيَّنَ كُفُرُهُ ، وَلَكِنُ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمُ مُتَعَوِّفُ عَلَيْكُمُ مُتَعَوِّفُ عَلَيْكُمُ مُتَعَوِّفُ عَلَيْكُمُ مُتَعَوِّذًا بِالإِيمَانِ يَعُمَلُ بِغَيْرِهِ.

(۳۸۷۲۸) حضرت مطلب بن عبدالله بن حطب سے روایت ہے ارشاد فر مایا دوآ دمیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھے خوف نہیں ایک مومن جس کا ایمان داضح ہے اور دوسرا کا فرجس کا کفرواضح ہے کیکن مجھے خوف تم پراس آ دمی کے بارے میں ہے جو ایمان کے ذریعے پناہ پکڑنے والا ہے اور عمل اسلام کے علاوہ کرتا ہے۔

( ٣٨٧٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ وَاقِع بْنِ سَحْبَانَ ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ يَزِيدَ ، أَوْ يَزِيدَ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى أُمْهِ فَيَضْرِبُهَا بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ.

(٣٨٤٢٩) حضرت الوموی دائنو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا بلاشبہ قیامت سے پہلے ایسے ایام آئیں گے جن میں جبالت اتاری جائے گی اور علم ان میں اٹھالیا جائے گا یہاں تک کہ ایک آ دمی اپنی ماں کی طرف کھڑ اُہوگا اور جہالت کی وجہ سے اسے

وارہے ماردےگا۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ قَالٌ :حِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ.

(عبدالرزاق ۸۵ طبری ۲۰)

(٣٨٧٣٠) حفرت عبدالله بن عمر والله عدوايت بكرالله تعالى كقول "واذا وقع القول عليهم اخر جنا الأية" اور

جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پرآن پنچ گا تو ہم ان کے لیے زمین ہے اور زکالیس مے جوان سے بات کرے گا

کے بارے میں ارشاد فر مایا بیاس وقت ہوگا جب لوگ بھلائی کا تھم نہیں دیں مے اور نہ برائی ہے روکیس مے۔

( ٣٨٧٣١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شَبِيبٍ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ لَتَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكِرِ وَلَتَجِدُنَّ فِي أَمْرِ اللهِ أَو لِيَسُومَنَّكُمُ أَقْوَامًا يُعَذَّبُونَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ.

(۳۸۷۳) حضرت علی دنافیز سے روایت ہےانہوں نے ارشاد فر مایا اے کوفیہ والوضر ورتم بھلائی کا تھم دواور برائی ہے روکووگر نہتم اللہ

کے امرکو پاؤ کے یا اللہ تعالیٰ تم پراکسی تو موں کومسلط کریں گے جوتم کوعذاب دیں گی اور اللہ ان کوعذاب دیں گے۔

( ٣٨٧٣٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، قَالَ فِيلَ لِحُذَيْفَة : مَا مَبَّتُ الْأَحْيَاءِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

(۳۸۷۳۲) حضرت حذیفہ رفائٹو سے روایت ہان ہے بو چھا گمیازندہ لوگوں میں سے مردہ کون سے ہوتے ہیں ارشاد فر مایا وہ آ دی جواینے دل سے نیکی کواچھانہ جانے اور برائی کواپنے دل سے ناپندنہ کرے۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تُعْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِقُلُوبِكُمْ ، فَأَى قَلْبٍ لَمُ يَعْرِفَ الْمَعْرُوفَ وَلَا يُنْكِرُ الْمُنْكَرَ الْكُن فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَشْفَلَهُ. (نعيم ١٣٧)

(۳۸۷۳) حفرت علی خاتی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا بلاشبہ جہاد میں سے پہلی وہ تم جس سے تم پرغلبہ پالیا جائے گا وہ ہاتھوں سے جہاد ہے چھرتمہاراز بان سے جہاد کرنا ہے چھردل سے جہاد کرنا ہے پس جوکوئی ول بھلائی کواچھانہ جانے اور برائی کو برانہ سمجھے اسے اوندھا کردیا جائے گا اور اس کے اویر کی جانب کو پنیجے کی جانب کرویا جائے گا۔

( ٣٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَيُنَكَّسُ كَمَا يُنكَّسُ الْحِرَابُ فَيَنْثُرُ مَا فِيهِ.

(٣٨٧٣٣) حفرت على الناتي سروايت بانهول نے فرمايا (امر بالمعروف اور بھى عن المئكر نه كرنے والا) اس كا دل بليث ديا جاتا ہے جيسا كمشكيز سے كواوندها كرديا جاتا ہے ہى جواس مشكيز سے ميں ہوتا ہے وہ بھرجاتا ہے۔ ( ٣٨٧٣٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عَبُدِ اللَّمَلِكِ بُنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ زَوْجٍ دُرَّةَ ، عَنْ دُرَّةَ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَتْقَى النَّاسِ ؟ قَالَ : آمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ.

(٣٨٧٣٥) حضرت دره ئے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نی مَلِقَطَعُ آج پاس گیا اس حال میں کہ آپ مِلِقَطَعُ آجہ میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیالوگوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے آپ مَلِقطَعُ آج نے ارشاد فرمایا ان میں نیکی کا زیادہ تھم دینے والا اوران میں سے برائی سے زیادہ رو کئے والا اوران میں سے رشتے داری کوزیادہ جوڑنے والا۔

( ٣٨٧٣٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ ، قَالَ عِتْرِيسٌ لِعَبْدِ اللهِ : هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُورُ بِالْمَعُرُوفِ ۚ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ. (طبرانی ٨٥٦٣)

(٣٨٧٣٦) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا که حضرت عمر لیں نے حضرت عبداللہ سے کہا جس آ دمی فرمایا بلکہ ہلاک تو وہ آ دمی ہواجس نے بھلائی کودل نے جعلائی کودل سے اچھانہ جانا اور برائی کودل سے برانہ سمجھا۔

( ٣٨٧٣٧) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَبِحَسْبِ امْرِءٍ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ ، أَنَّهُ لَهُ كَارِهُ.

(۳۸۷۳۷) حضرت عبداللہ دیافتہ ہے روایت ہے قرمایا کے عقریب فتنے اور فتنے ہوں گے کسی بھی آ دمی کے لیے جوایسے مشکراور

برائی کود کیھے جس کوبد لنے کی طاقت ندر کھتا ہو یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیجان لیس کہ وہ اس برائی کو تا پند کرتا ہے۔

( ٣٨٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَارِمٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُرٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَقُرُوُونَ هَذِهِ الآيَةَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةً : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ إِنِهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . (ابوداؤد ٣٣٣٨ ـ احمد٢)

(۳۸۷۳) حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ابو بکر جانٹو کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بھر
ارشاد فرمایا اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو (ترجمہ) اہل ایمان! تم پر تہاری جانیں لازم ہیں جب تم ہدایت پر ہوتو کسی کی گمراہی
تہہیں نقصان نہیں دے گی اور بلاشیہ جب لوگ برائی کود کھے کراہے بدلیں گئیسیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پرعذاب بھیج
دیں ابوا مامہ راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

( ٢٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : يُوشِكُ أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنَ الْكُوفَةِ نَقْدًا وَلَا دِرْهَمًا ، قُلْتُ : وَكَيْفَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ عَلَى السَّوَادِ فَيُجُلُوكُمْ إِلَى مَنَابِتِ الشَّيْحِ حَتَّى يَكُونَ الْيَعِيرُ وَالزَّادُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنَ الْقَصْرِ مِنْ قُصُورِكُمْ هَذِهِ.

(٣٨٧٣٩) حضرت شداد بن معقل سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ دی ایش نے ارشاد فر مایا قریب ہے کہ تم کوفہ سے کوئی رقم اور کوئی درہم نہیں لوگے میں نے عرض کیا ہے کہہ ہوگا اے عبداللہ بن مسعود دیا ہو انہوں نے فر مایا ایسے لوگ آئیں گے جن کے چبرے پھوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑ وں کواطراف میں با ندھیں کے اور تہمیں گھاس اسے کے چبرے پھوٹی ہوئی ڈھال کی طرف نکال دیں مجے یہاں تک کہ اونٹ اور زادراہ تم میں سے کی ایک کو تمہارے ان محلات میں سے کل سے زیادہ مجبوب ہوگا۔

( ٣٨٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ شَذَادِ بْنِ مَعْقِلِ الْآسَدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ الْعَانَةُ ، وَ آخِرُ مَّا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةُ ، وَسَيْصَلِّى قَوْمٌ وَلاَ دَيْنَ لَهُمْ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِى بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ كَأَنَّهُ قَدْ نُزِعَ مِنْكُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ يَا عَبْدَ اللهِ ، وَقَدْ أَنْبَتَهُ اللّهَ فِي لَيْلَةٍ فَتُرْفَعُ الْمَصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَيْنُ شِئْنَا لِللّهِ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَيْنُ شِئْنَا لَلْهُ فِي قُلُوبِنَا مِلْهَ اللّهِ فَي لَيْلَةٍ فَتُرْفَعُ الْمَصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَيْلُهُ مِنْ وَلَا لَا لَهُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَهُ مُنْ إِلَا لَهُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَا لِلّهُ مُنْ إِلَيْهِ اللّهُ مُنْ مَا فِي الْفُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَا اللّهُ فِي الْفُورِ فَيْ الْمُعَلِيْ فِي الْمُعَالِيْ فَي الْمُصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْفُلُوبِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَهُ لَا اللّهُ مَا فِي الْفُلُوبِ ، ثُمَّ اللّهِ الْمُورُونُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ لَهُ مِنْ اللّهُ لَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُنْ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۳۸۷٬۰۰۰) حضرت شداد بن معقل اسدی سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ بیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا فر مایا کہ پہلی وہ چیز جوتم این سے کم کرو گے نماز ہو اور عنقریب لوگ نماز پڑھیں گے اور ان چیز جوتم این سے کم کرو گے نماز ہو اور عنقریب لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کے پاس دین نہیں ہوگا اور بیقر آن جو تمہار بے درمیان موجود ہے گویا کہتم سے لے لیاجائے گا فر مایا کہ بیس نے عرض کیا یہ کسے ہوگا اور اسے عبداللہ! حالانکہ اللہ نے اس کو ہمارے قلوب بیس جمایا ہے انہوں نے فر مایا کہ ایک رات بیس ان مصاحف کو اٹھا لیاجائے گا اور جوتر آن کا حصر قلوب بیس ہوگا اسے نکال لیاجائے گا بھریہ آ بیت تلاوت کی (ترجمہ) اور اگر ہم چاہیں تو جوہم نے آپ کی طرف و حی کی ہواسے لے جا کی آ یہ کی طرف و حی

( ٣٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ .

(۳۸۷۳) حضرت عبداللہ بن عمر دی فی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا وہ مساجد میں مجتمع ہوں گے اور نماز پڑھیں گے ادران میں کوئی مومن (ایمان والا) نہیں ہوگا۔

( ٣٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ:حدَّثَنَا زُكَرِيًّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيِّ،

عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ، قَالَ: تَبْقَى رِجُرِجَةٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَغْرِفُونَ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا يَتَرَاكَبُونَ تَرَاكُبَ الدَّوَابُ وَالْأَنْعَامِ.

(۳۸۷۴) حضرت ابومیسرہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ (اخیر میں) رذیل قتم کے لوگ باتی رہ جائیں گے جوتن کوئیں پہچائیں گے اور برائی کونا پسندنہیں کریں گے جو یاؤں اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے پرڈ ھیر ہوتے جائیں گے۔

( ٣٨٧٤٣ ) حَذَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَصِيرَ الْعِلْمُ جَهْلاً وَالْجَهْلُ عِلْمًا.

بعد منظمی ہے۔ (۳۸۷ سے سے اس اور جہالت کے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہم جہالت اور جہالت علم ہو حائے گی۔

( ٣٨٧٤٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنُ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:تَكُثُرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُ جُ قُلْنَا :وَمَا الْهَرُ جُ ؟ قَالَ :الْقَتْلُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ ، وَلَكِنْ بقبض الْعَلَمَاءِ. (احمد ٣٨١)

(٣٨ عهر) حضرت ابو ہریرہ دولیق سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ میز نظی کے ارشاد فرمایا فتنے کثرت سے ہوجا کیں گے اور ہرج کثرت سے ہوجائے گا ہم نے عرض کیا ہرج کیا چیز ہے آپ میز نظی کے ارشاد فرمایا قتل اور علم کم ہوجائے گا ارشاد فرمایا باتی بیر علم ) آ دمیوں کے قلوب سے نہیں نکالا جائے گالیکن علاء کی موت کی وجہ سے (علم کم ہوجائے گا)

( ٣٨٧٤٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمُ الْنِزَاعُ ايُنزَعُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ ، حَتَى إِذَا لَمْ

يَتْقَ عَالِمٌ ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاءً جُهَّالًا ، فَسُنِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . (بخارى ١٠٠ مسلم ٢٠٨٥)

يَتْقَ عَالِمٌ ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاءً جُهَّالًا ، فَسُنِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . (بخارى ١٠٠ مسلم ٢٨٥٥)

(٣٨٤٥) حضرت عبدالله بن عرفي على المناس عنه والله عنه الله مَرْفَقَعَ إِنَّهُ اللهُ مَرْفَقِعُ فَي اللهُ عَرَفَهِ اللهُ عَرَفَهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَم اللهُ عَلَيْكُوا وَاللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَرَفَهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَرَفَهُ عَلَى عَلَم اللهُ عَرَفَهِ عَلَى عَلَم اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَرَفَهُ عَلَى اللهُ عَرَفَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَرَفَتَ عَلَيْكُوا اللهُ عَرَفَهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَرَفَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَرَفَتَ عَلَيْكُوا اللهُ عَرَفَتَ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ الل

( ٣٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : نَهُلَكُ الْعَرَبُ حِينَ تَبْلُغُ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ.

(۳۸۷۳۲) حضرت عمر دلی ہی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا عرب اس وقت ہلاک ہوں گے جب فارس کی لڑکیوں کی اولا و بالغ ہو جائے گی۔

( ٣٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ :لَمْ يَزَلُ أَمْرُ يَنِى إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا

حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأَمَمِ ، فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. (ابن ماجه ٥٦)

- (۳۸۷۴) حضرت عبداللہ بن عمر دی ٹو سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ بنی اسرائیل کی حالت میں ہمیشہ اعتدال رہایہاں تک کہ ان میں دوسری قوموں کی باندیوں کی اولا دپیراہوگئ پھرانہوں نے اپنی رائے سے باتیں بنائیں ، وہ خود بھی مگراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی مگراہ کیا۔
- ( ٣٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يُقُطعُ رَجُلٌ أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ مِنْ آخِرِهِ ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَفَبَلُهُ ، فَيَرَاهُ فَيَقُولُ :يَا حَسْرَتِى فِى هَذَا قُطِعَتْ يَذِي بِالْأَمْسِ.
- (۳۸۷ / ۳۸ ) حضرت عبدالله بن مسعود واليو سروايت ہےانہوں نے ارشاد فر مايا كددن كے اول حصے ميں كسى آ دى كا ہاتھ (مال كى
- وجہ سے ) کا ٹا جائے گا اور دن کے اخیر میں اس کے لیے مال کثرت سے ہوجائے گا وہ کوئی ایسا آ دی نہیں پائے گا جو مال قبول کر ہے وہ اس مال کود کی کر کہے گا ہائے میری حسرت اس کی وجہ سے گزشتہ کل میر اہا تھ کا ٹا گیا۔
- ( ٣٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهُلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ ، وَهُمَا مُهْلِكَاكُمُ.
- (۳۸۷ / ۳۸) حضرت ابوموی بڑاٹٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ درہم اور دیناروں نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیااور وہ دونوں تم کو بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔
- ( ٣٨٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى المَالِ كُنْزِهِ فَيَسْنَخْرِجُهُ فَيَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَقُولُ : مَنْ ضَلَّ لَهُ فِى هَذِهِ فَيُقَالُ لَهُ : أَفَلَا جِنْت بِهِ بِالْأَمْسِ ، فَلَا يُقْبَلُ منه فَيَجِىءُ به إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى احْتَفَرَهُ ، فَيَضْرِبُ بِهِ الْأَرْضَ وَيَقُولُ : لَيْتَنِى لَمْ أَرَك.
- (۳۸۷۵) حضرت عبداللہ بن عمر رفاق سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو آوی اپنے اس مال کی طرف جائے گا جسے اس نے زمین میں وفن کیا ہوگا لیس وہ اسے نکالے گا اور اپنی پشت پراسے لا دکر کہے گا کس کواس مال میں رغبت ہے اس سے کہا جائے گا تو اسے گزشتہ کل کیول نہ لایا پس اس سے نہول کیا جائے گا وہ اسے اس جگہ لائے گا جہاں سے محود کراسے لایا تھاوہ زمین پراسے مارے گا اور کہے گا کاش میں نے تجھے نہ دیکھا ہوتا۔
- ( ٣٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزُواْنَ ، عَنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنُ قَبْلُ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ. (مسلم ١٣٨ـ احمد ٣٣٥)

وقت كى الينفس كوجوا يمان ندلا يا بوايمان لا نا نفع ندد عا كاسورج كامغرب سے طلوع بونا اور دجال اور جو پائك كا نكل آنا-( ٢٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ قَالَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. (ترمذى ٢٠٥١ ـ احمد ٣١)

(٣٨٧٥٢) حفرت الوسعيد و الميت ب كرآيت ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمَانُها ﴾ (جس دن آپ كرب كرب كرين فاني آپنچ كى كسى اليف كايمان اس كى كام ندآئ كاجو پہلے ايمان نبيس ركھتا) ارشاد فر ماياس سے مرادسورج كام خرب سے طلوع ہوتا ہے۔

( ٣٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : طُلُوعُ الشَّمُسِ مِنْ مَغُربها.

(٣٨٧٥٣) حضرت عبدالله بن مسعود و وايت ب ارشاد فر ما ياسورج كامغرب عطلوع بونا (اس آيت كي مرادب)

( ٣٨٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : إِذَا حَرَجَتُ أَوَّلُ الآيَاتِ حُبِسَتِ الْحَفَظَةُ وَطُرِحَت الْأَقْلَامُ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الْأَعْمَالِ. (نعيم بن حماد ١٨١٩)

(۳۸۷۵۳) حضرت عائشہ ٹئ ملڈوٹ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ جب (قیامت کی) نشانیوں میں سے پہلی نشانی ظاہر ہوگی تو کرا آ کا تبین کوروک دیا جائے گا اور قلمیں بھیئک دئی جائیں گی اورجسم اعمال پر کواہی دیں مے۔

( ٣٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا عِشْرِينَ وَمِنَةً. (نعيم بن حماد ١٨٣٩)

(۳۸۷۵۵) حضرت عبداللہ بن عمرو دوالتی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ لوگ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایک سومیس سال زندہ رہیں گے ( حافظ ابن حجر فتح الباری میں فر ماتے ہیں سیدت والی روایت اولاً مرفوعاً ثابت نہیں اگر ثابت ہوتو مراد سیہے کہ ایک سومیس سال مہینوں یا اس سے کم میں گزرجا کیں گے )۔

( ٢٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : فَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ رَأَيْنَا غَيْرَ أَرْبَعِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنُّ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُو

(٣٨٧٥٢) حضرت عبدالله بن مسعود خلافي سے روایت ہے ارشاد فر مایا ہروہ چیز جس کا الله اور اس کے رسول مَلِقَفَظَ فَ وہ ہم نے دیکھ لیس سوائے چار کے سورج کامغرب سے طلوع ہونا اور د جال اور جا نور اور یا جوج اور ماجوج ( کا نکلنا )

( ٣٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَّ يَكُونُ الْجَمَلُ الضَّابِطُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)

(٣٨٧٥٧) حضرت ابو ہريره و فائي سے روايت ہے انہوں نے ارشا دفر ما يا كہ لوگوں پرايياز ماندا ٓ ئے گا كہ توى اونٹ تم ميں ہركسى كو

اینے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٢٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبَى ﴿ فَالُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ :هِي عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ :هِي أَرْبُعُ خِلَالٍ ، وَكُلَّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ ، فَمَضَتِ اثْنَتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا ، أَلْبِسُوا شِيعًا ، وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، وَاثْنَتَانِ وَاقِعَتَانِ لَا مَحَالَةَ :الْخَسُفُ وَالرَّجُمُ.

(احمد ۱۳۴ ابن جریر ۲۳۲)

(۳۸۷۵) حضرت ابوالعالیہ حضرت ابی ٹی ٹوٹو سے فقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَی أَنْ یَبْعَتَ عَلَیْکُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِکُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِکُمْ أَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیعًا وَیُدِیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ آپ بہد یں اس کربھی وہی فادر ہے کہ تم پرکوئی عذاب تہمارے او پر ہے بھی دے یا تمہارے یاؤں تلے سے یاتم کوگروہ گروہ گروہ کرے سب کوبھڑا دے تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے ارشاد فر مایا کہ وہ چار با تمیں ہیں ان میں ہرایک یقینا واقع ہوگی دوتو ہی مَرَافِظَةَ کی وفات کے بچیں (۲۵) سال بعد گزرگئیں ان کوگروہ گروہ کر کے لڑایا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ بھھا اور دولا محالہ طور پر وقوع پذیر ہوں گی زمین میں دھنسانا اور پھروں کی بارش۔

( ٣٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ يَقُولُ فِي دُعَاثِهِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَغْنَالَ مِنْ تَخْتِى ، يَعْنِى الْخَسْفَ.

(٣٨٧٥٩)حضرت عبدالله بن عمر رفزاتش سے روایت ہے کہ نبی مَثَلِّفْتِیَا آبی دعا میں یوں کہتے تھے اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگا ہوں اس بات سے کہ میں احیا نک اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں مرادتھی دھنسانے کے ذریعے۔

( ٣٨٧٦ / حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَخُرُجُ الدَّابَّةُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَالنَّاسُ يَسِيرُونَ إِلَى مِنَى فَتَحْمِلُهُمْ بَيْنَ عَجُزِهَا وَذَنبِهَا فَلَا يَبْقَى ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَخُرُعُ الدَّجَالِ . (نعيم بن حماد ١٨٦٥) مُنَافِقٌ إِلَّا خَطَمَتُهُ ، قَالَ : وَتَمْسَحُ الْمُؤْمِنَ ، قَالَ : فَيُصْبِحُونَ وَهُمْ أَشَرُّ مِنَ الذَّجَالِ . (نعيم بن حماد ١٨٦٥)

(۳۸۷۱۰) حضرت عبداللہ بن عمر دلائو سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ جانو رمز دلفہ کی رات نکلے گائی حال میں کہ لوگ منی کی طرف جارہے ہوں کے وہ ان کو پچھلے حصہ اور دم کے درمیان سوار کرے گا کوئی منافق نہیں بچے گا مگر اسے نشانی لگائے گا مومن کو چھوئے گا لوگ اس وقت دجال سے بھی زیادہ شریر ہوجا ئیں مے۔

( ٢٨٧٦١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْوَانِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، قَالَ : دَابَّةُ الْأَرْضِ تَخُرُجُ مِنْ مَكَّكَةَ. (الْآُكُ٣٨) حفرت ابراہيم سے دوايت بارشا وفر ماياكه دابة الارض (جو يايه) مَدَمَر مدسے نَظِي گا۔ ( ٣٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَةُ تَخُرُجُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَةُ تَخُرُجُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ :الدَّابَةُ تَخُرُجُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَبِي إِنْسُحَاقَ ، قَالَ :قالتُتُ عَائِشَةً :الدَّابَةُ تَخُرُجُ مِنْ

- (٣٨٤ ٦٢) حضرت عاكشه في الفيرة أسروايت إنهول في فرمايا كه بيرجانورمقام اجياد سے نظر گا۔
- ( ٣٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : تَخُرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ جَبَلِ أَجْيَادَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَالنَّاسُ بِمِنَّى ، قَالَ : فَلِذَلِكَ حُيِّى سَابِقُ الْحَاجِّ إِذَا جَاءَ بسَلاَمَةِ النَّاسِ.
- (٣٨٧ ١٣) حفرت عبدالله بن عمر وفي في سروايت بارشادفر ما يا كدوه جانورايام تشريق ميس مقام اجياد سے نظر كاس حال مي كدلوگ منى ميس ہوں گے انہوں نے فر ما يا يمى وجہ ہے حاجيوں ميں سے پہلے آنے والے كومبارك دى جاتى ہے جبكہ وہ لوگوں كو سلامتى كے ساتھ لے آئے۔
- ( ٣٨٧٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قالَتْ عَانِشَةُ : إِذَا ظَهَرَ أَوَّلُ الآيَاتِ رُفِعَتِ الْأَفُلاَمُ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الْأَعْمَالِ وَحُبِسَتِ الْحَفَظَةُ.
- (۳۸۷ ۱۳)عائشہ سے روایت ہے فرمایا کہ جب نشانیوں میں (قیامت کی بری) نشانیوں میں سے بہلی نشانی ظاہر ہوگی تو قلمیں اٹھالی جائیں گی اورجسم اعمال پر گواہی دیں گے اور کراماً کا تبین کو ( لکھنے سے ) روک دیا جائے گا۔
- ( ٣٨٧٦٥ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا بَيْنَ أَوَّلِ الآيَاتِ وَآخِرِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ تَتَابَعُ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ فِى النَّظَامِ.
- (٣٨٧٦٥) حضرت ابوالعاليد بروايت ہارشادفر مايا انہوں نے فر مايا كديم فانى اور آخرى نشانى كے درميان چومبينے كا فاصله ہوگا اور اس ميں نشانياں بے در بے داقع ہوں گی جيسے (لڑی ٹوٹے پر) موتی ایک دومرے کے پیچھے گرتے ہیں۔
- ( ٣٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَا بَيْنَ أَوَّلِ الآيَاتِ وَآخِرِهَا ثَمَانيَةُ أَشْهُرٍ.
- (٣٨٤٦١) حفرت ابو مريره والتي عدوايت بهانهول في فرمايا كريبلي نشاني اورآخرى نشانى كورميان آئه مهيني كا فاصله وگار ( ٣٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَوَنَا عِمْرَ انْ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنِ السَّمَيْطِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: كَأَنِّي

بِمُقَدِّمَةِ الْأَعُورِ الدَّجَّالِ سِتَّمِنَةِ أَلْفٍ مِنَ الْعُرَبِ يَلْبَسُونَ السَّيجَانَ ، وَيَزِيدنى تَصُدِيقًا مَا أَرَى يَفُشُوا مِنْهَا. المُقَدِّمَةِ الأَعُورِ الدَّجَالِ سِتَمِنَةِ أَلْفٍ مِنَ الْعُرَبِ يَلْبَسُونَ السَّيجَانَ ، وَيَزِيدنى تَصُدِيقًا مَا أَرَى يَفُشُوا مِنْهَا. (٣٨٤ ١٤) حضرت كعب والله عصرت الله على المُعالَم على المعالَم على المعالَم على المُعالَم على المعالَم ع

عر بوں کود کیور ہا ہوں جوسنر چا دریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے اور مجھے تقسد کی میں بڑھادیں گے وہ فتنے جوان سے نکلتے ہوئے میں کا سیر ( ٣٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :قَيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَلَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ ، قَالَ :إِنَّهُ لَحَسَنْ ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السَّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ السِّلَاحَ عَلَى إِمَامِك.

(نعیم بن حماد ۳۸۸)

(٣٨٤ ٢٨) حفرت الوالتيتر كى يطيع سے روايت بفر مايا كه حفرت حذيف التي سے عرض كيا حميا كيا بهم بھلائى كا حكم نددي اور برائى سے ندروكيس انہوں نے فر مايا بيا جھا بے ليكن بيسنت ميں سے نہيں ہے كه تم اپنے امام كے خلاف اسلحدا تھاؤ۔

( ٢٨٧٦٩ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا عَزِيزَ النَّفُسِ حَمِى الْأَنْفِ لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدٌ مِنِّى شَيْنًا ، سُلُطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ ، قَالَ : فَأَصْبَحْت كُنْتُ رَجُلًا عَزِيزَ النَّفُسِ حَمِى الْأَنْفِ لَا يَسْتَقِلُ أَحَدٌ مِنْ الْفِي وَبَيْنَ أَنْ آخُذَ سَيْفِي فَأَصْرِبَ بِهِ فَأَدْخُلَ أُمْرَائِي يُخَيِّرُونَنِي بَيْنَ أَنْ أَصْبِرَ لَهُمْ عَلَى قُبْحِ وَجْهِي وَرَغْمِ أَنْفِي وَبَيْنَ أَنْ آَنُ اللَّذِكَ النَّارَ. النَّارَ ، فَاخْتَرْتَ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى قُبْحِ وَجْهِي وَرَغْمِ أَنْفِي ، وَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَصْرِبَ فَأَدْخُلَ النَّارَ.

(۲۹ ک۳۸) حضرت عقبہ بن عمرو دہانی سے دوایت ہے انہوں نے فر مایا میں خوددار غیرت والا آ دمی تھا کو کی میرے سامنے تلم ہرتا نہ تھا نہ بادشاہ اور نہ کو کی اور ارشاد فر مایا کہ میرے امیرول نے مجھے اختیار دیا تھا اس بات میں کہ میں ان پرصبر کروں اپنی ٹاپند بدگی اور ذلت کے باوجود اور اس بات میں کہ میں اپنی تکوار اور اس سے ناحق مار کرجہنم میں داخل ہوجاؤں میں نے اس بات کولیا کہ اپنی ناپند بدگی اور ذلت پرصبر کروں اور تکوار نہ لوں کہ اس سے (ناحق کسی کو مارکر) جہنم میں داخل ہوجاؤں۔

( ٣٨٧٠) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ نَعَيْمِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَقَالُوا لَهُ :أَوْصِنَا ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّهِمُوا الرَّأَى فَقَدُ رَأَيْتُنِى أَهِمُّ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِى فِى مَعْصِيةِ اللهِ وَمَعْصِيةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :أَوْصِنَا ، قَالَ : عَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّهَ لَهُ يَكُنُ لِيَجْمَعَ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ، قَالَ : قَالُوا :أَوْصِنَا ، فَقَالَ : بِتَقُوَى اللهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ اللّهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُ مُنْ فَاجِرٍ.

(۳۸۷۷) حفرت نعیم بن ابی بهتد سے روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود انعماری دی ٹی کو قد سے نکلے کہ (عنسل کی وجہ سے) ان کے سرسے پانی کے قطرے بہدرہ ہے تھے اور وہ احرام باندھنے کا ارادہ رکھتے تھے لوگوں نے ان سے عرض کیا جمیں وصیت کریں انہوں نے ارشاد فر مایا اے لوگو! ابنی رائے کو تجم مجھو میں نے اپنے آپ کود یکھا کہ میں نے اپنی تلوار سے اللہ اور اس کے رسول میں انہوں نے ارشاد فر مایا تم پر لازم ہے اللہ سے ڈر تا اور صبر نافر مانی میں مارنے کا عزم کیا تھا لوگوں نے عرض کیا جمیس (اور) وصیت کریں انہوں نے فر مایا تم پر لازم ہے اللہ سے ڈر تا اور صبر پہل کہ کہ نیک آ دی راحت پالے یا فاجر سے راحت پالی جائے۔

( ٣٨٧٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَلَامَةَ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الرباب وَصَاحِبٍ لَهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا ذَرٌّ يَدْعُو ، قَالَ :فَقُلْنَا لَهُ :رَأَيْنَاك صَلَّيْت فِى هَذَا الْبَلَدِ صَلَاةً لَمْ نَرَ أَطُولَ مَقَامًا وَرُكُوعًا وَسُجُودًا ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغْت رَفَعْت يَدَيُك فَدَعَوْت فَتَعَوَّذُت مِنْ يَوْمِ الْبَلَاءِ وَيَوْمِ الْمُوْرَةِ ، قَالَ : فَمَا أَنْكُرْتُمْ فَأَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ : أَمَّا يَوْمُ البَلَاءِ فَتَلْتَقِى فِئْتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَوْمُ الْعَوْرَةِ إِنَّ النِّسَاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ يُسْبَيْنَ فَيْكُشَفُ عَنْ سُوقِهِنَ ، فَأَيَّتُهُنَّ أَعْظَمُ سَاقِها ، فَدَعَوْت أَنْ لاَ يُدُرِكِنِي هَذَا الزَّمَانُ ، وَلَعَلَّكُمَا تُدُرِكَانِهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ سَاقًا اشْتُويَتُ عَلَى عِظم سَاقِها ، فَدَعَوْت أَنْ لاَ يُدُرِكِنِي هَذَا الزَّمَانُ ، وَلَعَلَّكُمَا تُدُرِكَانِهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ عَنْمَانِ وَأُرْسِلَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِى أَرْطَاةَ إِلَى الْيُمَنِ فَسَبَى نِسَاءً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ فَأَقِمُنَ فِي السَّوقِ.

(۳۸۷۱) حضرت ابوالرباً باوران کے ایک ساتھی ہے روایت ہے کہ انہوں نے حصرت ابوذر دی ٹی کو دعا ما تگئے ہوئے سافر مایا کہ ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اس شہریس نماز پڑھی ہم نے اس سے زیادہ قیام رکوع اور بحد ہے کے اعتبار سے لمی نماز نہیں دیکھی جب آپ فارغ ہوئ تو آپ نے اس شہریس نماز پڑھی ہم نے اس سے زیادہ قیام رکوع العورة کے دن سے پناہ ما تکی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم شھیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ یوم البلاء (مصیبت کا مائی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم شھیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ یوم البلاء (مصیبت کا دن) سے مراد یہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان مور تیں قید کی جا تیں گی اور ایک دوسرے کوئی کریں گے اور یوم العورة (ستر کھو لئے کا دن) سے موثی پنڈلی کی وجہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان مور تیں قید کی اور اس کی کہ جھے بیز مانہ نہ پائے اور تم دونوں اس زمانے کو پاؤ گے راوی فرماتے ہیں ان مورتوں کو قید کیا ہیں دوسرے موادی کی اس کی اور اس میں اس کورتوں کو قید کیا ہیں ان مورتوں کو بازار میں ( یبچنے کے لیے ) کھڑا کیا گیا۔

( ٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا ظَهَرَ أَهُلُ الْحَقِّ عَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ فَلَيْسَ هِيَ بِفِتْنَةٍ.

(٣٨٧٧٢) حضرت علقمه سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا جب اہل حق باطل پر غالب آ جا کمیں کے بس وہ فتنہ ہیں ہوگا۔ ( ٣٨٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنُ سُفْیانَ ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ حَصِیرَةً ، عَنُ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : قیلَ لِحُدَیْفَةَ : مَا

وَقَفَاتُ الْفِتْنَةِ ، وَمَا بَعَثَاتُهَا ، قَالَ : بَعَثَاتُهَا سَلُّ السَّيْفِ وَوَقَفَاتُهَا غَمُدُهُ.

(٣٨٧٧٣) حضرت زيد بن وہب سے روایت ہے فر مایا كه حضرت حذیفہ ول فرد ہے ہو چھا گیا فننے كاركنا اور اٹھنا كیا ہے انہوں فنے فر مایا كہ حضرت حذیفہ ول فرمایا كہ فننے كاركنا اور اٹھنا كیا ہے انہوں فر مایا كہ فننے كے اٹھنے سے مراد لكو اركانیام میں داخل ہوجاتا ہے۔ ( ٣٨٧٧٤) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا وُ هَیْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرُ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى ، أَنَّهُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى ، أَنَّهُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ مَا مُعَلِيهُ مِنْ عَلَى اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ مُوسَى ، أَنَّهُ اللهُ بُنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهُ طُولُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ مَا مُنْهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُولِيهِ مَنْ أَبِيهُ مِنْ مُنْ اللهِ بْنُ طُلُهُ مِنْ مُنْ اللهِ بْنُ عَلَى اللهِ بْنُ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ مُنْهُ مِنْ مُنْ اللهِ بْنُولِي مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ أَبِي مُولِي اللهِ بْنُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مُنْ أَبِي مُنْ مُنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنَا مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهِ مُنْ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ

لَقِيَهُ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ ، وَإِنَّهَا بَقِيَتَ الرَّدَاحَ الْمُطْبِقَةَ ، مَنْ أَشُرَفَ لَهَا مَاجَلُها مَاجَتُ به. (نعيم بن حماد ١٠٦)

(٣٨٧٧) حضرت ابوموى والنو كالمرتع بي كدوه ان سے ملے اور فقتے كا تذكره كيا لهى انہوں نے ارشاوفر مايا كه بلاشبه يه

( ٣٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو :مِمَّنُ أَنْتَ قُلْتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى فِى يَدِهِ ، لَتُسَاقُنَّ مِنْهَا إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا وَلَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمُ.

(۳۸۷۷) حضرت سائب جہائی ہے دوایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دوائی نے مجھے کہاتم کن میں ہے ہو میں نے عرض کیا کوف والوں میں سے انہوں نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بقیناً تم یہاں سے عرب کی زمین کی طرف لے جائے جاؤ گئے تم کسی قفیز اور درہم کے مالک نہ ہو گئے تہمیں نجات نہ دی جائے گی۔

( ٣٨٧٧٦) وَذَّثْنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجُلَحُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ دِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : لَوْ خَرَجَ الدَّجَّالُ لآمَنَ بِهِ قَوْمٌ فِي قَبُورِهِمْ.

(٣٨٧٤) حفرت ربعی بن حراش سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت حذیفہ وہاؤن سے سنا ارشاد فر مایا کہ اگر د جال نکل آئے تو کچھلوگ اس پراپنی قبروں میں ایمان لے آئیں۔

( ٣٨٧٧) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ آخِرَ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِي الإِسُلَامِ بِالرُّمَيْلَةِ رُمَيْلَةُ الدَّسُكَرَةِ ، فَيَخُرُجُ إِلَيْهِمَ النَّاسُ فَيَقْتُلُونَ مِنْهُمْ ثُلُثًا ، وَيَدْخُلُ ثُلُثٌ وَيَتَحَصَّنُ ثُلُثٌ فِي الدَّيْرِ دَيْرُ مِرْمَارَى ، فَمِنْهُم الأَشْمَطُ ، فَيَحْصُرُهُمُ النَّاسُ فَيَنْزِلُونَهُم فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَهِيَ آخِرُ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِي الإِسْلَامِ.

(۳۸۷۷) حضرت علی بڑا تئے ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ آخری باغی جو اسلام میں نکلے گاوہ کو فہ کے مسافر خانے دسکرہ (جوکل کی طرح بنا ہوا ہے) سے نکلے گالوگ ان کے ساتھ مل جا نمیں گے ان میں سے ایک تبائی قبل کردیے جا کیں گے اور ایک تبائی داخل ہوجا کیں گے مر ماری (جوسامراء کے اور ایک تبائی داخل ہوجا کیں گے مر ماری (جوسامراء کے نواح میں وصف بل کے پاس ہے) راہب خانے میں اور ایک تبائی راہب خانے میں وصف بل کے پاس ہے) راہب خانے میں اور ایک گھے سفید سیاہ بالوں والے ہوں گے لوگ ان کا محاصرہ کر کے ان کو ماریں گے راہب خانے وغیرہ سے ) اور ان کو قبل کردیں گے میہ تری باغی کشکر ہوگا جو اسلام میں نکلے گا۔

( ٣٨٧٨) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ رَاشِدٍ الْأَزُرَقِ ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ :مَعَ مَنْ أُقَاتِلُ ، فقَالَ :مَعَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لِلَّهِ ، وَلَا تُقَاتِلُ مَعَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لِهَذَا الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی معنف کے ساتھ مل کے ساتھ مل کے متا تھ متا کے متا ک

(۳۸۷۷) حضرت عقبہ بن نافع ہے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر دانٹو سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ مل کر قبال کروں انہوں نے فرمایا کدان لوگوں کے ساتھ مل کر جواللہ کے لیے قبال کریں اوران لوگوں کے ساتھ مل کر قبال نہ کریں جواس

دینار (اشرفی )اوردر ہم کے لیے اللہ اَل کرتے ہیں۔ ( ۲۸۷۷۹ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِیْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ الملائی ، قَالَ : حَدَّثِنِی وَبَرَةً ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :

لَا تَوُوْنَ الْفَرَجَ حَتَى بَمْلِكَ أَرْبَعَةً كُلَّهُمْ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَسَى. (٣٨٤٤) حفرت مجاهر بيلين سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فرمايا كُتُم كشادگى كوندد يھوگے يہاں تک كہ چارآ دى بادشاہت نه پائيں گے جوايک آ دى كى پشت ہے ہوں گے (يعنی ایک كی اولا دہوں گے ) جب ايسا ہوگيا تو قريب ہے (تم كشادگى ديكھو)

( ٣٨٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : أَوَّلُ الأَرْضِ خَرَابًا الشَّامُ.

(۳۸۷۸) حضرت عبدالله بن عمر الله في حدوايت بانبول في ارشاد فر مايا كدسب سے پېلى زيين جو برباد موگى وه شام كى زين ب

( ٣٨٧٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَادِقٍ يُحَدُّثُ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ نَاجِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَأْتِيكُمْ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِّغَارُ الْعُيُونِ كَأَنَّمَا ثُقِبَتُ أَغَيَّنُهُمْ فِى الصَّخْرِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ ، حَتَّى يُولِّقُوا خُيُولَهُمْ بِشَطِّ الْفُرَاتِ.

(۳۸۷۸) حضرت این مسعود دوافی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ آیک قوم تمہارے پامل مشرق کی جانب ہے آئیں گے جو چوڑے چہرے والے ہوں گے جو چوڑے چہرے والے ہوں گے جو چوڑے چہرے والے ہوں گے جو چوڑے کی ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسا کہ پھر میں سوراخ کر کے بنائی گئی ہیں ان کے چہرے گویا بھولی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے فرات کے کنارے

ا ٢٨٧٨٢) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شُرِّ فَلَا اقْتَرَب، أَظَلَّتُ وَاللهِ ، لَهِى أَسُرَعُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَسِ الْمُضْمَرِ السَّرِيعِ الْفِتْنَةُ الصَّمَّاءُ الْمُشْبَهَةُ يُصِبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرٍ وَيُمْسِى عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَلَوْ أَحَدِّنُكُمْ بِكُلِّ الَّذِي أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ عُنُقِى مِنْ هَاهُنَا وَحَزَّ قَفَاهُ . الْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَلَوْ أَحَدِّنُكُمْ بِكُلِّ الَّذِي أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ عُنُقِى مِنْ هَاهُنَا وَحَزَّ قَفَاهُ . الْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَلَوْ أَحَدِّنُكُمْ بِكُلِّ الَّذِي أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ عُنُقِى مِنْ هَاهُنَا وَحَزَّ قَفَاهُ . الْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَلَوْ أَحَدِّنُكُمْ بِكُلِّ الَّذِي أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ عُنُقِى مِنْ هَاهُنَا وَحَزَّ قَفَاهُ بِعَلَى اللهُمْ لَا تُدْرِكُنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ إِمْرَةُ الصَّبِيانِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى جَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِى بَطُنَ كُفِهِ . لِي مِرَو اللهِ عَلَى مُنْ السَّاعِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُ اللهُ مِرَاهُ اللهُ مِنْ السَّامُ مَنَ السَّاعِي اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ مَا عَلَقَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

(۳۸۷۸۲) حفرت ابو ہریرہ ٹاٹنو سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ ہلاکت ہے اہل عرب کے لیے ایسی برائی ہے جو قریب آگئی ہ قریب ہوگی بخداوہ برائی ان کی طرف چھریرے بدن والے تیز رفتار گھوڑے سے زیادہ تیز پنچ گی اندھا نامعلوم فتنہ ہوگا آ دمی اس میں صبح کسی امر پر کرے گا اور شام دوسرے امر پر کرے گا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں اس میں میٹھنے والا کھڑے ہوئے والے سے بہتر ہوگا اور آگر میں تمام وہ با تیں جو میں جانتا کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور آگر میں تمام وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم سے بیان کروں تو تم میری گردن میہاں سے کا ث دواور اپنی گردن کو اپنی ہمتیلی کے کنارے سے حرکت وی (پھر فر مایا) اے اللہ ابو ہریرہ بچوں کی امارت کا زمانہ نہ پائے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے میہاں تک کدان کی پشت کو اپنی تھیلی کے اندرونی صبح کی طرف کرلیا۔

( ٣٨٧٨٣ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ:حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :لَيَّأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَجِدُ النَّسُوَةُ النَّعْلَ مُلْقَى عَلَى الطَّرِيقِ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ :قَدْ كَانَتُ هَذَا النَّعْلُ مَرَّةً لِوِجُلِ.

(۳۸۷۸۳) حفرت انس ڈھٹٹ ہے روایت ہے کہ لوگوں پر آبیا زمانہ آئے گا کہ عورتیں جوتا راستے پر پھینکا ہوا پائیس کی تو وہ ایک دوسری ہے کہیں گی کہ یہ جوتا ایک مرتبہ کی کے یاؤں میں تھا۔

( ٢٨٧٨٤ ) حَدَّثَنَا غُنْكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَّيْنٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يَحْضُضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ.

(۳۸۷۸۳) حضرت حصین بی شخر سے روایت ہے کہ عبدالرحمان بن ابی لیلی دی شخر لوگوں کو جماجم (حجاج کے زمانے کی لڑائی ) کے زمانے میں خاموش کرواتے تھے۔

( ٣٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى السَّعْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِي \*. الْبَخْتَرِ ۚ يَسُالُهُ عَنْ مَكَانِهِ الَّذِّى هُو فِيهِ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ : مَنْ شَاءَ قَالَ فِينَا ،

وَ وَلَوْ عَلِمْت شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الَّذِي أَنَا فِيهِ لْأَتَيْته.

(۵۸۷۸) حفرت عیسی سعدی سے روایت ہے اس آ دمی نے قبل کرتے ہیں جنہوں نے ابوالیٹتری ہے ان کے مکان کے بارے میں کہااگر بارے میں پوچھا جہاں وہ جماجم کے زمانے میں تھے ابوالیٹتری نے ان کوجواب میں لکھا جس نے جو چاہا ہمارے ہارے میں کہااگر میں اس سے افضل حالت پایتا جس میں تھا تو میں اس کو اختیار کرلیتا۔

( ٢٨٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ سَمِعَنِي طَلْحَةً بْنُ مُصَرَّفٍ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا أَضْحَكُ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَضْحَكُ ضِحْكَ رَجُلِ لَمْ يَشْهَدِ الْجَمَاجِمَ.

(۲۸۷۸) حضرت علاء بن عبدالكريم سے روايت ہے كہ حضرت طلحہ بن مصرف دی تئے نے مجھے ایک دن ہنتے ہوئے ساتو ارشاد فر مایاتم تواہیے آ دی گی طرح ہنتے ہوجو جماجم کی لڑائی میں حاضر نہیں ہوا۔

( ٣٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَبِيبِ التَّمَّارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ : وَدِدُت أَنَّ دِمَاءَ أَهُلِ الشَّامِ فِى تَوْبٍ ، وَأَشَارَ إِلَى تَوْبِهِ ، يَعْنِى فِى تَوْبِهِ ، أَوْ قَالَ :فِى حِجْرِى.

(٣٨٧٨٤) حضرت زاذان سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ شامیوں کا خون میرے کپڑے میں ہواور

كبرْ \_ كى طرف اشاره كيايا ارشاد فرمايا كدميرى كوديس مو\_

( ۲۸۷۸۸ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، فَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَة أَنَّهُمَا كَرِهَا الْجَمَاجِمَ. (۳۸۷۸۸) حفرت ابراہیم اور حفرت خیثمہ کے بارے میں منصور کے منقول ہے کہ وہ دونوں حضرات جماجم (کیاڑائی) کونا پسند

( ٣٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُنْهَزِمًا أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ ،

فَقَالَ: حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ. (٣٨٤٨٩) حفرت الوالختري سروايت ہے كمانہوں نے ايك آدى كو جماجم (كى لا الى) كے ايام ميں شكست خوردہ ديكھا تو

ارشادفر ما ياجبنم كي آك كارى تلواركي كرى سيخت ب\_. ( ٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُوِهَ الْجَمَاجِمَ.

(۳۸۷۹۰) حضرت مجاہد ویشینا سے روایت ہے کہ انہوں نے جماح کونا پسند کیا۔

( ٣٨٧٩) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ أُخْبَرَنِي فَاطِمَهُ ابْنَهُ قَيْسٍ ، قَالَتُ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالْهَاجِرَةِ يُصَلّى ، قَالَتُ : ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ النَّاسُ ، فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالْهَاجِرَةِ يُصَلّى ، قَالَتُ : ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ النَّاسُ ، الْجَلِسُوا فَإِنِّى لَمْ أَقُمْ مَقَامِى هَذَا لَوْغُبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ ، وَذَلِكَ ، أَنَهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِى السّاعَةِ لَمُ يَكُنْ يَصْعَدُهُ فِيهَا ، وَلَكِنَ تَمِيمًا الدَّارِى أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى خَبَرًا مَنْعَنِى الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ ، فَأَخْبَرُتَ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ خَبَرَ تَمِيمًا الدَّارِى أَتَانِى فَأَخْبَرُنِى خَبَرًا مَنْعَنِى الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفُرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ ، فَأَخْبَرُتَ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ خَبَرَ تَمِيمًا

آخُبَرَنِى أَنَّ رَهُطًا مِنْ بَنِى عَمِّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ مِنْ رِيحٍ ، فَٱلْجَأْتُهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِى قَوَارِبِ السَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَىءٍ أَسُودَ أَهُدَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، لا فَقَعَدُوا فِى قَوَارِبِ السَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَىءٍ أَسُودَ أَهُدَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، لا يَدُرُونَ هُو رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، قَالُوا : أَلَا تُخْبِرُنَا ؟ قَالَ : مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرِكُمْ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ هَذَا اللَّيْرَ قَدْ رَهَفْتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُو إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ ، وَإِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرِكُمْ ، قَالُوا : فَمَا أَنْتَ ؟
 قَالَتُ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ ،

٥٠- فَانْطَلَقُوا حَتَى أَتُوا الدَّيْرُ فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَإِذَا هُمْ بِشَيْخٍ مُوثَقِ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُظْهِرِ الْحُزُنَ كَثِيرِ النَّشَكِّى، فَسَلَمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، وَقَالَ : مِنْ أَيْنَ نَبَأْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنَ الشَّامِ، قَالَ : مِمَّنُ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنَ الشَّامِ، قَالَ : مَمَّنُ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا فَعَلُوا ؟ قَالُوا : نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظْهَرَهُ الْعَرَبِ ؟ قَالَ : مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ ، خَرَجَ نَبِيَّهُمْ بَعْدُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا فَعَلُوا ؟ قَالُوا : نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الْيُومَ جَمِيعٌ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ وَذَكَرَ فِيهِ : آمَنُوا بِهِ وَاتَبْعُوهُ وَصَدَّقُوهُ ، قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، قَالَ : فَالْ خَيْرٌ لَهُمْ .
 قَالَ : فَالْعَرَبُ الْيُومَ اللّهُمُ وَاحِدٌ وَكُلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ .

٤- قَالَ :فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ ؟ قَالُوا :صَالِحَةٌ يَشْرَبُ أَهْلُهَا بِشَفَتِهِمَ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زروعَهُمْ ، قَالَ :فَمَا فَعَلَ نَحُلْ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ ؟ قَالُوا :يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَامِ ، قَالَ : فَمَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ الطَّبَريَّةِ ؟ قَالُوا :مَلَأَى تَدَفَّقُ جَنبَاتُهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ، قَالَ:فَزَفَرَ، ثُمَّ زَفَرَ، ثُمَّ زَفَرَ، ثُمَّ حَلَفَ، فَقَالَ:لُوْ قَدَ انْفَلَتُ ، أَوْ خَرَجْت مِنْ وَثَاقِي هَذَا، أَوْ مَكَانِي هَذَا مَا تَرَكُت أَرْضًا إِلَّا وَطِنْتُهَا بِرِجُلِي هَاتَيْنِ غَيْرَ طِيْبَةَ، لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَلَا سُلْطَانٌ.

٥- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَلَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمِي عَلَى الدَّجَّالِ أَنْ يَدْخُلَهُ ، ثُمَّ حَلَفَ :مَا لَهَا طَوِيقٌ ضَيَّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهُلٍ ، أَوْ جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَّالُ أَنْ يَدْخُلَهَا عَلَى أَهْلِهَا ، ٦- قَالَ مُجَالِدٌ : فَأَ خَبَرَنِي عَامِرٌ ، قَالَ : ذَكَرُت هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : الْقَاسِمُ : أَشُهَدُ عَلَى

عَائِشَةَ لَحَدَّثَتْنِي هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ ، أَنَّهَا ، قَالَتُ :الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَاهُ :مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ . ٧- قَالَ عَامِرٌ : فَلَقِيت الْمُحَرَّرَ بُنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَته حَدِيثَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ :أَشْهَدُ عَلَى أَبِي ، أَنَّهُ حَدَّثِنِي كَمَا حَدَّثَتُك عَائِشَةٌ مَا نَقَصَ حَرُفًا وَاحِدًا غَيْرَ أَنَّ أَبِي قَدْ زَادَ فِيهِ بَابًا وَاحِدًا ، قَالَ : فَحَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَادِهِ نَحُوَ الْمَشْرِقِ فَأَهْوَى قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً.

(٣٨٧٩١) حضرت فاطمه بنت قيس ثفاين عن ساروايت ہانبول نے فرمايا كه رسول الله مَيَّافِيَّةَ ايك دن دو پهر كے وقت تشريف لاے اور نماز پڑھائی پھرمنبر پرتشریف فرما ہوئے پس لوگ کھڑے ہو گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! بیٹے جاؤبلا شبہ میں اس جگدر غبت اور خوف کی وجد سے کھڑ انہیں ہوا اور بیاس وجد سے فر مایا کہ اس گھڑی میں آپ منبر پر پہلے نہیں بیٹھے تھے لیکن تمیم داری میرے یاس آئے اور مجھے الی خبر دی کہ جس کی خوشی اور آئکھوں کی ٹھنڈک نے مجھے قیلو لے سے روک دیا میں نے چاہا کہ تمہارے سامنے تمیم کی خبر بتلاؤں اس نے مجھے بتلایا کہ ان کے چچیرے بھائیوں کی جماعت نے سمندر میں سفر کیا انہیں تیز آندھی پینچی اس آندهی نے ان کوایسے جزیرے میں ڈال دیا جے وہ پہچانتے نہ تھے ہیں وہ قربی کشتیوں پرسوار ہو گئے اور جزیرے کی طرف نکلے ہیں وہ الی کالی چیز کے یاس مینیے جو بہت زیادہ بالوں والی تھی انہیں پیے نہیں چل رہا تھا کہوہ مرد ہے یاعورت وہ اس سے کہنے لگے تم ہمیں بتلاؤ گئنیں وہ کہنے تکی میں نتمہیں بتلاتی ہوں اور نہتم ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں لیکن بیراہب خانہ جس کے تم قریب ہواس میں آ دمی ہے جوتمہارے بارے میں اور تمہیں بتلانے اور تم سے بوچھنے کا شوق رکھتا ہے انہوں نے اس سے بوچھا تو کیا چیز ہاس نے کہامیں جاسوں ہوں وہ نگلے اور راہب خانے میں پہنچ گئے انہوں نے داخل ہونے کی اجازت لی اس نے اجازت دے دی پس وہاں انہوں نے ایک بوڑ ھے کو پایا جے تحت بیز بوں میں جکڑ اگیا تھاوہ غم کا اظہار کرنے والا تھا اور بہت زیادہ شکایت كرنے والا تھا انہوں نے اس كوسلام كيا اس نے سلام كا جواب ديا اور يو چھاتم كہاں ہے آئے ہوانہوں نے كہا شام ہے اس نے

یو جھاتم کن میں ہے ہووہ کہنے لگے عرب والول ہے اس نے پوچھاعرب کی کیا حالت ہے ان کے نبی نمودار ہو گئے ہیں وہ کہنے لگے

ہاں اس نے یو چھاان عرب والوں نے کیا کیا انہوں نے بتلایا کوایک قوم نے ان سے مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کوان پرغلبد سے دیا اب وہ سب مجتمع ہیں اس نے کہا بیا چھا ہے اور اس میں ریابات بھی ذکر کی گئی کہ عرب ان پرایمان لے آئے ہیں اور ان کی بیروی کی ہاوران کی تقدیق کی ہاس نے کہابیان کے لیے بہتر ہے۔ پھراس نے پوچھامقام زغر کے چشم کی کیا حالت ہے تو ہ بولے اچھا ہوہاں کے لوگ بیاس میں (اس سے) پیتے میں اور اس سے اپنی کھیتیوں کوسیراب کرتے میں اس نے یو چھاعمان اور بیسان مقام کی محوروں کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایاان ہے سال بحر پھل حاصل ہوتا ہے اس نے یو چھا بحیرہ طبریہ کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا کہ جرا ہوا ہے یانی کی کثرت کی وجہ ہے اس کے دونوں کنارے کودتے ہیں راوی نے بتلایا کماس نے لمبا سائس لیا مچرلمباسانس لیا بھرلمباسانس لیا بھراس نے قتم کھائی اور کہااگر میں چھوٹ گیا یا کہامیں نکل گیا ان بیڑیوں سے یا کہااس جگہ سے تو میں کسی زمین کوئبیں چھوڑوں گا مگراہےاہے ان دونوں یاؤں ہے دندوں گا سوائے طیبہ (مدینه منورہ) کے اس پر مجھے کوئی راستداور تسلط حاصل نہیں ہےرسول الله مَرِين عَيْن في ارشاد فرمايا يه ميرى خوشى كى انتها ہے بيطيب ہا ورشم ہاس ذات كى جس كے قبضے ميس محد مَ أَنْفَظَةَ إِلَى جان ہے بیطیبہ ہے اللہ تعالی نے میرے حرم کو دجال کے داشلے کے لیے حرام کر دیا ہے پھر حضور مَ النفَظَةَ نِ فتم کھا کر فر مایااس (طیب) کاکوئی تک اورکوئی کشادہ راسترم زمین یا بہاڑ میں نہیں مگراس پر تلوارسونے ایک فرشتہ قیامت تک مامور ہے وجال مدیندوالوں پرداخل ہونے کی طافت نہیں رکھتا۔ مجاہد ریشین فرماتے ہیں کہ عامر نے خبردی کہا کہ بیحدیث میں نے قاسم بن محمد کے سامنے بیان کی قاسم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں عائشہ جی مذر فئی پر کہ انہوں نے بیدحدیث مجھ سے بیان کی سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا دونوں حرم اس برحرام ہیں مکداور مدینہ عامر نے فرمایا کہ میں محررین ابی ہریرہ جھٹے سے ملامیں نے ان سے فاطمہ بنت قیس تفایذ بنا والی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد (حضرت ابو ہریرہ دانٹو) کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے ہی بیان کیا جیسے تم سے فاطمہ نے نیان کیا ہے ایک حرف بھی انہوں نے کمنہیں کیا سوائے اس کے کہ میر سے والدنے اس میں ایک بات کا اضافہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ نی سِرِ النظام نے اسے ہاتھ کومشرق کی طرف گرایا تقریباً ہیں مرتبہ آبِ مَلِّنْفَكُمْ إِنْ ابْنَالُ تُع يَنِي كُرايا.

(٣٨٧٩٢) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ اللهِ بَنَهُ عَبْدُ اللهِ : تَفْتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ لِخُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَق : فِرْقَةٌ تَنْبُعُهُ ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِغَرْبِي الشَّامِ فَيَبْعَثُونَ إلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْقَرَ ، أَوْ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَيَقْتَلُونَ يَعْرُجعُ مِنْهُمْ بَشَوْ .

٢- قَالَ سَلَمَةُ : فَحَدَّثِنِي أَبُو صَادِقٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ، قَالَ : فَرَسٌ أَشْقَرُ.

٣- ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَيَزْعُمُ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ ، أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ ، قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ : مَا

سَمِعْت عَبْدَ اللهِ يَذْكُرُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَدِيثًا غَيْرٌ هَذَا .

- ٤- قَالَ : ثُمَّ يَخُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَمُرَحُونَ فِي الْأَرْضِ فَيُفْسِدُونَ فِيهَا ، ثُمَّ قَرَأَ عبد الله : ﴿ وَهُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ يَنْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِثْلَ هَذَا النَّفْفِ فَتَلِجُ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ مِنْهَا ، قَالَ : فَتَنَثُنُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ فَيُجُأَرُ إِلَى اللهِ ، فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ مَاءً فَيُطَهِّرُ الله الْأَرْضَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : مُنْهَا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاءً فَيْطَهُرُ الله الأَرْضَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يُرْسِلُ اللّهُ رِيحًا زَمْهَرِيرًا بَارِدَةً ، فَلَا تَذَرُ عَلَى اللّهِ مُ فَرْمِنًا إِلّا كَفَتنهُ تِلْكَ الرِّيحَ ، قَالَ : ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ .
- ٥- قَالَ: ثُمَّ يَقُومُ مَلَكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالصَّورِ فَيَنْفُخُ فِيهِ، قَالَ: وَالصَّورُ قَرْنٌ، قَالَ: فَلاَ يَبْقَى خَلْقُ للهِ فِى السَّمَاءِ وَلاَ فِى الْأَرْضِ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّك، قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفُخَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، قَالَ: فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِي الرِّجَالِ، قَالَ: فَلَيْسَ مِنْ ابن آدَمَ خَلْقٌ فِى الْأَرْضِ إِلاَّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِي الرِّجَالِ، قَالَ: فَلَيْسَ مِنْ ابن آدَمَ خَلْقٌ فِى الأَرْضِ إِلاَّ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ : فَتَنْبُتُ أَجْسَادُهُمُ وَلِحْمَانُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ كَمَا تُنْبِتُ الأَرْضِ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرَأَ عَبُدُ اللهِ : ﴿وَاللَّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ
- حَالَ : ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالصُّورِ فَيَنْفُخُ فِيهِ ، قَالَ : فَتَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا فَتَدُخُلُ فِيهِ ، قَالَ : فَتَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا فَتَدُخُلُ فِيهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُحَيُّونَ تَحِيَّةَ رَجُلِ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
- ٧- ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ لِلْحَلْقِ فَيَلْقَاهُمْ فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنَ الْخَلْقِ مِمَّنُ يَعْبُدُ مِنْ دُون اللهِ شَيْنًا إلَّا وَهُوَ مَرْفُوعُ لَهُ يَتَبَعُهُ فَيَلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : مَنْ تَعْبُدُونَ ؟ فَيَقُولُ نَ نَعْبُدُ عُزَيْرًا ، فَيَقُولُ : هَلَّ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَيُلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : مَنْ تَعْبُدُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعْبُدُ اللهِ : (وَعَرَضُنَا جَهَنَّمَ يُوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا)
   فَيْرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَهِى كَهَيْنَةِ السَّرَابِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : (وَعَرَضُنَا جَهَنَّمَ يُوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا)
- ٨- ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا : نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ، قَالَ : يَقُولُ : هَلُ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعْمُ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَهِى كَهَيْنَةِ السَّرَابِ ، قَالَ : ثُمَّ كَلَلِكَ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ ﴾
   ﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ ﴾
- حَتَّى يَمُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَيَقُولُ : مَنْ تَعُبُدُونَ فَيَقُولُونَ : نَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، قَالَ : فَيَقُولُ : هَلْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، قَالَ : فَيَقُولُ : هَلْ يَنْقَى تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : سُبْحَانَهُ ، إِذَا إِعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ ، قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُشَفُ عَنْ سَاقِ فَلاَ يَبُقَى أَحَدٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا ، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وَاحِدٌ كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : قَدْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ إِلَى السَّجُودِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ .
- ١٠ وَيَأْمُرُ اللَّهُ بِالصَّرَاطِ فَيُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ ، قَالَ : فَيَمُرُّ النَّاسُ زُمَرًا عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، أَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ
   ، ثُمَّ كَمَرُّ الرَّبِحِ ، ثُمَّ كَمَرُّ الطَّيْرِ ، ثُمَّ كَأْسُرَعِ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ سَعْيًا ، وَحَتَى يَمُرَّ

الرَّجُلُ مَاشِيًا ، وَحَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ ، فَيَقُولُ : أَبْطَأْتَ بِي ، فَيَقُولُ : لَمْ أَبْطِءُ ، إِنَّمَا أَنْطُ لِكَ عَمَلُك .

١٠ قَالَ : ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ بِالشَّفَاعَةِ فَيَكُونُ أَوَّلَ شَافِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعًا لاَ يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا شَفَعَ فِيهِ ، وَهُو الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا لاَ يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا شَفَعَ فِيهِ ، وَهُو الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودُ الَّذِى فَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ فَلَيْسَ مِنْ نَفْسِ إِلَّا تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ مِنَ النَّارِ ، أَوْ بَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ وَهُو يَوْمُ الْحَسْرَةِ ، فَيرَى أَهْلُ النَّحَسُرَة وَيَرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ وَلُولُونَ : ﴿ وَلُولًا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحْسَف بِنا ﴾ .

١٠- قَالَ : ثُمَّ يَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَيْشَفَعُهُمُ اللَّهُ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ : فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخْرِجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَّى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ : فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخْرِجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَّى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قُلَ اللهِ : ﴿مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ﴾ قَالَ : وَجَعَلَ يَعْقِدُ حَتَّى عَدَّ أَرْبَعًا ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ أَكُونُ مِنْ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكُدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾

٦٠- ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ : أَتَرَوْنَ فِي هَوُلاَءِ خَيْرًا ، مَا تُرِكَ فِيهَا أَحَدُ فِيهِ خَيْرٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنُ لاَ يُخْرِجَ مِنْهَا أَحَدًا غَيَّرَ وُجُوهَهُمْ وَٱلْوَانَهُمْ فَيَجِىءُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، فَيَقُولُ : مَنْ عَرَفَ أَحَدًا فَلْيُخْرِجُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : مَنْ عَرَفَ أَحَدًا فَلْيُخْرِجُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ مَا أَغْرِفُك ، قَالَ : فَيَقُولُ مَا أَغْرِفُك ، قَالَ : فَيَقُولُ عَنْ فَلَانٌ ، فَيَقُولُ عَنْ فَلَانٌ ، فَيَقُولُ مَا أَغْرِفُك ، قَالَ : فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ الْحَسَنُوا فِيهَا فَإِنْ طَالِمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ الْحَسَنُوا فِيهَا وَلاَ تَكُيْهُمْ فَلَا يَخُورُجُ مِنْهُمْ بَشَرٌ.

(۳۸۷۹) حفرت سلمہ بن کھیل ہو گئو ابی الزعراء ہے اور وہ حضرت عبداللہ ہو گئو ہے نقل کرتے ہیں ان کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا حضرت عبداللہ نے فرمایا اے لوگواس کے خروج کے وقت تم تین گروہوں میں بٹ جاؤگایک گروہ اس کی پیروی کرے گا اور ایک گروہ اس فرات کا کنارہ پکڑے گا۔ وہ (دجال) ایک گروہ اس فرات کا کنارہ پکڑے گا۔ وہ (دجال) ان سے لڑائی کرے گا اور ایک گروہ اس فرات کا کنارہ پکڑے گوہ اس کی ان سے لڑائی کرے گا اور وہ (لوگ) اس سے لڑائی کریں گے یہاں تک کہ مؤنین شام کے مغربی جانب جمع ہوجا کیں گے وہ اس کی طرف آ سے جانے والے لشکر کو جبیبی گے ان میں ایک سوار ہوگا سفید سرخی کے گھوڑے پریا چتکبرے گھوڑے پرسوار ہوگا وہ سارے قتل کردیے جاکیں گیاں میں سے کوئی انسان نہیں لوٹے گا۔ سلمہ نے فرمایا مجھ سے ابوصاد تن نبیان کیا رسیعہ بن ناجد سے کہ حضر سے عبداللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کہتے ہیں میں جنسی بن مریم اتریں گ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کو مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کو مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) اورائے آل کریں گے ابوالزعراء نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ کواہل کتاب سے اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نقل کرتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ پھر یا جوج عاجوج تکلیں گے وہ زمین میں اتراتے پھریں گے اور زمین میں فساد بھلائیں کے پھر حضرت عبداللہ نے پڑھا ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ ادروہ براو نجی جگہ سے بھا گتے ہوئے آئیں گے حضرت عبدالله نے فرمایا اللہ تعالی ان برایک کیڑ اجھیجیں گےاونٹ کے ناک میں پیدا ہونے والے کیڑے کی طرح وہ ان کے کا نوں اوران کے نقنوں میں داخل ہوجائے گاوہ اس سے مرجائیں گےارشاد فرمایا کدان سے زمین متعفن ہوجائے گی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جائے گی پس اللہ تعالی ان پر بارش اتاریں کے اور اللہ تعالی شخت شنڈی ہوا چھوڑیں کے پس وہ زمین پرکوئی مومن نہیں چھوڑے گی مگراہے میہ ہواالٹ بلیٹ کردے کی ارشاد فرمایا پھرشر پر لوگول پر قیامت قائم ہوگی۔ارشاد فرمایا پھرز مین وآسان کے درمیان فرشته صور لے کر کھڑا ہوگا اور اس صور میں بھو کے گا راوی نے کہا کہ صور سینگ ہے ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمینوں میں اللہ کی مخلو تنہیں باتی رہے گی مگروہ مرجائے گی مگر جس کے بارے میں اللہ جا ہے پھروہ اللہ جا ہے فر مایا کہ پھر دونو ن فخو ں کے درمیان اتنا وقت ہوگا جتنا کہوقت ہونااللہ جا ہیں گے (راوی نے فرمایا) کہاللہ تعالی عرش کے نیچے سے یانی ٹھینکیس محے مردوں کی منی کی طرح ارشاد فرمایا کہ آ دمی کی اولا دمیں ہے کوئی مخلوق نہیں بیجے گی گراس سے (یانی سے ) پچھاسے پینچے گا پس ان کے جسم اوران کا گوشت اس یانی سے دوبارہ حیات ما فتہ ہوگا جیسا کہ زمین تیزی ہے سبزہ اگاتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ دی تیز نے بیآیت تلاوت کی ترجمہ اور الله وه ذات ہے جوہوا وُل کو بھیجتی ہے وہ ہوا ئیں بادلوں کواٹھاتی ہیں پس ہم اس کو ہا نکتے ہیں مردہ شہر کی طرف پس ہم اس سے زمین کوزندہ کرتے ہیںاس کے مرے پیچھےاس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھرارشا دفر مایا پھرز مین وآسان کے درمیان فرشة صور لے كر كھرا ہوگا اس كو پھو نكے گا پھر ہرروح اپنے جسم كى طرف چلے گى اوراس ميں داخل ہوجائے گى فرمايا پھر كھڑے ہول كے اورايك آ دی کی طرح زندہ ہوں گے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالی مخلوق کے لیے ایک صورت میں ظاہر ہوں گے اور ان لوگوں کوملیں کے پس مخلوق میں سے جوکوئی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عیادت کرتا ہوگا ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا مگروہ چیزاں کے لیے بلند کی جائے گی وہ اس کے بیچھے چلے گا پس نہود سے ملیں گےاور کہیں گےتم کن کی عبادت کرتے ہووہ کہیں کے ہم عزیر کی عبادت کرتے ہیں پس اللہ تعالی فرمائیں گے کیا تمہیں یانی پیند ہے وہ کہیں گے جی ہاں (ارشاد فرمایا) اللہ تعالی ان کو جہم دکھائیں گے اور وہ سراب کی طرح ہوگی (سراب سے مرادریت جودھوپ میں پانی دکھائی ویتی ہے) پھر حضرت عبداللہ نے آیت تلاوت کی ترجمہ اور ہم اس دن کفار کے سامنے جہنم کولائیں گے۔ پھر نصار کی سے لیں گے اور پوچیس گے تم کس کی عباوت کرتے ہووہ کہیں گے حضرت سے (عیسیٰ عَلِالِتَلام) کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں مے کہ کیامتہیں یانی پیند ہے وہ کہیں گے جی ہاں اللہ تعالی انہیں جہنم دکھائیں گے اور وہ سراب (وہ چیکیلی ریت جودھوپ کی روشنی سے یانی دکھائی دے) ہوگی۔ پھر فر مایا کہ پھرتمام وہ لوگ جواللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ نے آیت پڑھی ترجمہ:۔ ان کو تھبراؤ کیونکہ ان سے بوجھا جائے گا یہاں تک کہ سلمانوں کی جماعت سامنے آئے گی اللہ تعالی بوچھیں مے کہتم کس کی عبادت

كرتے ہو؟ وہ كہيں كے كہم اللہ تعالى كى عبادت كرتے بيں اوراس كے ساتھ كى كوشر يكنہيں تھبراتے؟ راوى كہتے بيں كہ اللہ تعالى فرمائیں کے کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پاک ہے وہ ذات جب وہ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم پہچان لینگے راوی نے فرمایا کداس وقت الله تعالی ساق کی جلی فرمائیں سے ان میں ہے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا مگریہ کدوہ الله تعالی کے سامنے مجدہ ریز ہوجائے گا منافقین باقی رہ جا کیں گے اوران کی پشتی تختہ ہوجا کیں گی کو یا کدان میں سلاخیں ہیں رادی نے فر مایا کہ فرشتے کہیں گے کہ تہمیں تجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اس حال میں کہ تم صحیح سالم تھے۔اللہ تعالیٰ بل صراط کے بارے میں حکم دینگے اسے جہنم پر بچیا دیا جائے گا فرمایا کہ لوگ گروہوں میں اپنے اعمال کے بقدراس پر سے گزریں گے ان میں سے کچھ بکل کی جبکہ کی طرح گزر جائیں سے چر پھے ہوا کے چلنے کی طرح گزر جائیں سے چراس کے بعد کچھ پرندے کے اڑنے کی طرح گزرجائیں سے چر پھھ چوماؤں میں سے سب سے تیزچو یائے کی طرح گزرجائیں سے بھرای طرح ہوگا یباں تک کدایک آ دمی دوڑ کرگزرے گا یباں تک كەدومرا آ دى پيدل چل كے گزرے گاوہ كے گا كەتونے مجھے بہت تاخيرے گزاراالله تعالی فرمائیں گے كەمىں نے تمہیں پیھے نبیں کیا بلکہ تمہارے مل نے تمہیں پیچھے کیا۔راوی نے فرمایا کہ پھراللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں مجے پس قیامت والے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والے وہ روح القدس پھر ابراہیم خلیل الرحمٰن پھر مویٰ یا بیسیٰ فر مایا راوی فر ماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مویٰ فر مایا یاعیسی پھرتمہارے ہی مُزِافِظَةَ چو تھے نمبر پر کھڑے ہوں گے جن چیز وں کے بارے میں وہ سفارش کریں گے کوئی بھی ان میں سفارش بین کرے گا وربیمقام محووج جس کا الله تعالی نے تذکر وفر مایا ﴿عَسَى أَنْ يَدْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قریب ہے کہ آپ کارب آپ کومقام محمود پر پہنچا دیے یس کوئی بھی جان نہیں ہوگی مگروہ اپنے جہنم میں گھر کو یا جنت میں گھر کود کھے لے گی وہ حسرت کا دن ہوگاجہنی اس گھر کودیکھیں گے جو کہ جنت میں ان کے لیے تھاان ہے کہا جائے گا کاش کہ تم عمل کرتے (تو تمہیں پیل جاتا) پس انہیں حسرت لاحق ہوگی اورجنتی اپنے اس کھر کو جوجہنم میں تھا اس کو دیکھیں مے اور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پراحسان نہ کرتے تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے راوی نے فرمایا پھر ملائکہ، انبیاء،شہداء،صلحاء، اورمومین شفاعت کریں مے اللہ تعالی ان کی شفاعت کوتبول کریں سے پھراللہ تعالی فرمائیں سے کہ میں سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرتا ہوں پس اللہ تعالیٰ جہنم سے ا پئی رحمت سے جتنے ساری مخلوق سے (شفاعت ہے) نکالے ہوں گے ان سے زیادہ نکالیں گے یہاں کہ اس میں نہیں چھوڑیں مرجس میں کوئی بھلائی ہو پھر حضرت عبداللہ نے بیآیت بڑھی ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِی سَقَرَ ﴾ كتبہیں كس چيز نے دوزخ میں داخل كردياراوى ففرماياده كنف لك يبال تك كرجارم تبه اكريا ﴿ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ترجمهوه كبي کے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے اور ہم مسکینوں کو کھانانہیں کھلاتے تھے اور جولوگ بیہودہ باتوں میں گھتے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے،اد بہم روز جزا کے دن کوجھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہوہ بقنی بات ہمارے پاس آگئ چنانچے سفارش كرنے والوں كى سفارش ايسے لوگوں كے كام نہ آئے گى۔ پھر حضرت عبداللد نے فر مايا كدكياتم ان ميں وئى بھلائى و كيھتے ہوجبكه ان

میں ایسا کو گن نہیں چھوڑا گیا جس میں کوئی بھلائی ہوجب اللہ تعالی ارادہ کریں گے کہ جہنم ہے کسی کونہ نکالیں تو ان کے چیرے اور ان کے ریگ بدل دیں گے بس مومنوں میں سے ایک آدئی آئے گا اور عرض کرے گا اے رب اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے جو کسی کو پہچا نتا ہے وہ اسے نکال نے راوی نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور دیکھے گاوہ کسی کو پہچان لیس کہے گا فرمایا کہ ایک آدئی اسے پکارے گا اے فلاں میں فلاں ہوں وہ کہے گا میں تہمیں پیچا نتا نہیں ہوں فرمایا اس وقت وہ کہیں گے تر جمداے ہمارے پروردگا رہمیں اسے نکال دے اگر ہما راہ وہ بی کام کریں تو بیشک ہم فلالم ہوں کے راوی نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس (دوزخ) میں ذکیل ہوکر پراے رہواور مجھ سے بات بھی نہ کروراوی نے بتلایا جب اللہ تعالیٰ بیفر مادیں گے تو جہنم کا دروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا پھرکوئی انسان وہاں سے نکل سے گا۔

( ٣٨٧٩٣) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِى الصَّدِيقِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ طَالَ عُمْرُهُ ، أَوْ فَصُرَ عُمْرُهُ، يَمُلِكُ سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ تَمَانِي سِنِينَ، أَوْ تِسْعَ سِنِينَ ، فَيَمُلَوُهَا قِسْطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ جَوْرًا، وَتُمُولُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا ، وَتُخْوِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا ، قَالَ : وَتَعِيشُ أُمَّتِي فِي زَمَانِهِ عَيْشًا لَمْ تَعِشْهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(ترمذی ۲۲۳۳ احمد ۲۱)

(۳۸۷۹۳) حضرت ابوسعید خدری جا ہوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میآفشے آنے ارشاد فر مایا کہ میری است میں مہدی ہوں گے ان کی عمر لمبی ہو یا ان کی عمر چھوٹی ہووہ زمین پرسات سال یا آٹھ سال یا نوسال حکومت کریں گے پس وہ زمین کوعدل اور انساف سے بھردیں گے جسیا کہ اسے ظلم سے بھر دیا گیا تھا اور پھر آسان سے بارش اترے گی اور زمین اپنی برکت نکالے گی آپ میآفشے آئے فرمایا کہ میری امت ان کے زمانے میں ایسی زندگی گر ارے گی جواس سے پہلے اس نے نہ گر اری ہوگی۔

( ٣٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي عِنْدَ انْقِطَاعِ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُورٍ مِنَ الْفِتَنِ يَكُونُ عَطَاؤُهُ حَنْيًا.

(احمد ۸۰\_ نعيم بن حماد ۱۰۵۲)

(۳۸۷۹۳) حضرت ابوسعید جائز سے روایت ہے فر مایا کہ رسول الله مَرِّافِظَةَ نِیْ ارشاد فر مایا میرے اہل بیت میں سے ایک آ دمی اخیرز مانے میں فتنوں کے ظاہر ہونے کے وقت نکلے گا۔ان کی عطام اتھ مِحرکر ہوگی۔

( ٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِى الْحَقَّ بِغَيْرِ عَدَدٍ. (مسلم ٢٢٣٥)

(۳۸۷۹۵) حضرت الوسعيد جي التي ساروايت ہے که رسول الله مَا ال

( ٣٨٧٩٦) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَمْضِى الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَلِي مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَى لَمْ تَلْبِسُهُ الْفِتَنُ وَلَمْ يَلْبِسُهَا . قَالَ : قُلْنَا يَا أَبَّا الْعَبَّاسِ يَعْجَزُ عَنْهَا مَشْيَخَتُكُمْ وَيَنَالُهَا يَلِى مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَى لَمْ تَلْبِسُهُ الْفِيتُوتِيه مَنْ يَشَاءُ.

(۳۸۷۹۲) حضرت ابن عباس و النفخ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ دن اور را تیں نہیں گزریں گی یہاں تک کہ ہم اہل بیت سے ایک جوان والی بنیں مے جن کو فتنے اشتہاہ میں نہ ڈالیس مے اور نہ وہ فتنوں کو مشتبہ کریں مے راوی نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا اے ابوالعباس کیا تمہارے بوڑھے ان سے (ملنے سے) عاجز ہوجا کیں مے اور تمہارے جوان ان کو پالیس مے انہوں نے فرمایا وہ اللّٰد کا امر ہے جے چاہے عطا کرے۔

(٣٨٤٩٤) حضرت عبدالله بن عباس واليو سروايت بانبول في قرمايا جم ميس سے تين آدى ہول كے ہم ميس سے سفاح ہوگا اور جم ميں سے مبدى ہوگا۔

( ٣٨٧٩٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ.

(۳۸۷۹۸) حضرت عبدالله بن عمر الله الله عندوایت ہے کہ انہوں نے قر مایا کہ اے کوفہ والوتم مہدی کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت ہو۔

( ٣٨٧٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، وَأَبُو ذَاوُد ، عَنْ يَاسِينَ الْعِجْلِيّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ الْعَجْلِيّ ، عَنْ عَلِيّ الْفَضْلُ بْنُ الْحَنَفِيّةِ ، عَنْ عَلِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، عَنْ عَلِيّ مَكَمّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قَالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ. أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قَالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ. أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قَالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قَالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :قالَ :الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ :الْمُهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُولِدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : الْمُهْدِيُّ مِنَا أَهُلَ الْبَيْتِ يُولِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

( ٣٨٨٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي مِثْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(۳۸۸۰۰) حضرت علی زائیز سے اس او بروالی روایت کی مثل منقول ہے اور حضرت علی زائیز نے (اس کو) مرفو عانقل نہیں کیا۔

( ٣٨٨.١ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُنْهَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ، الْمَهْدِيُّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

(۱۰۸۸) حضرت مجابد بریشیا سے روایت ہے انہوں نے قرمایا کہ مہدی و میسی ابن مریم میں (فائدہ:اس روایت میں میسی علیقِلاً کو مہدی قرار دیا گیا اس سے وہ مہدی ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے ان کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ حضرت عیسیٰ غلیقِلا) ہوایت یا فتہ لوگوں اور عصمت وعلومنزلت والے انبیاء ختائیتم کی جماعت میں سے ہیں لبذا مہدی ہونا لغوی معنیٰ کے اعتبار سے ہے۔ورنہ حضرت عیسیٰ عَلایتِّلاً) اور مبدی عَلاِیتِلاً) کا دوالگ الگشخصیتیں ہونا روز روثن کی طرح بے ثمارا حادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے )۔

( ٣٨٨.٢ ) حَذَّنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِءُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُمُ أَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِءُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

(۳۸۸۰۲) حضرت عبدالله جن الله حن الله عبد الله الله الله عبد الله

( ٣٨٨.٣ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهُرِ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ بَيْتِي يَمْلَؤُهَا عَدُلاً كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا. (ابوداؤد ٣٢٨٢ـ احمد ٩٩)

(٣٨٠٠٣) حضرت على والنو سروايت ب كه بى مَرْضَعَهُمْ في ارشاد فرمايا كداكر (ونياك) زمان كاليك دن بى باقى رب توالله تعالى ايك آ دى كوسيجين مح مير سرالل بيت سے جوزين كوانصاف سے بحرد سے كا جيسا كداسے ظلم سے بحرديا جائے گا۔

( ٣٨٨.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْمَهْدِئُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ الَّذِى يَوُمُّ عِيسَى ' ' ابْنَ مَرْيَمَ عليهما السلام.

(۳۸۸۰۴) حضرت محمد بن سیرین وایشاد سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا کہ مہدی غلابتا اس امت میں سے ہیں اور وہ وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم غلالِتَلام کی امامت کروائیں مے۔

( ٣٨٨٠٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يَكُونُ فِى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيفَةٌ لَا يُفَصَّلُ عَلَيْهِ أَبُو بَكُو وَلَا عُمَرُ. (اَبن عدى ٢٣٣٣)

(۱۳۸۰۵) حفرت عوف حفرت محمد بن سیرین براتین سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوں گے ان پر ابو بکر مزافظ اور عمر وزافی کو نصیلت نہیں دی جا سکتی ہے (مرادیہ ہے کہ اخیر زمانے میں اس امت میں ان کے آٹار صلاح اور افراو امت میں عدل وانصاف کی اشاعت میں شیخین سے مماثلت ہوگی ورنہ شیخین کی تفضیل حتمی بات ہے)۔

( ٣٨٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَامَ سُلَيْمَانُ فَأَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، قُلْتُ لَأَبِى تِحْيَى : هَذَا الْمَهُدِئُّ الَّذِى يُذُكّرُ ، قَالَ : لاَ ، وَلاَ الْمُتَشَبَّةُ.

(۳۸۸۰۲) حضرت عمران بن ظبیان ویشید محکیم بن سعد ہے روایت ہے عمران بن ظبیان نے فرمایا کہ جب سلیمان بن عبدالملک

نے حکومت سنجالی تو انہوں نے نے ظاہر کیے اپنے کارنا ہے (عمران بن ظبیان نے کہا) میں نے کہاا بی تحی سے (لیعن عکیم بن سعد سے ) کہ یہ مہدی ہے جس کاذکر کیا جاتا ہے انہوں نے فر مایانہیں اور نہ ہی بیان کے مشابہہ ہے۔

( ٣٨٨٠ ) حَدَّثَنَا حُمْيُدُ بُنُ عَبِيدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَلْتُ لِطَاوُوس : عُمَّرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْمَهْدِيُّ ؟ قَالَ : قَلْ كَانَ مَهْدِيًّا وَلَيْسَ بِهِ ، إِنَّ الْمَهْدِيَّ إِذَا كَانَ ، زِيدَ الْمُحْسِنُ فِي الْحَسَانِهِ ، وَيَسِبَ عَنِ الْمُسِيءِ مِنْ إِسَائِتِهِ ، وَهُو يَيْدُلُ الْمَالَ ، وَيَشْتَدُّ عَلَى الْعُمَّالِ ، وَيَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ. الْمُحْسِنُ فِي الْمُسِيءِ مِنْ إِسَائِتِهِ ، وَهُو يَيْدُلُ الْمَالَ ، وَيَشْتَدُّ عَلَى الْعُمَّالِ ، وَيَرْحَمُ الْمَسَاكِينَ. ( ٢٨٨٠ ) مَرْتَابِرائِيمَ بَن مِيمره سروايت بَانهول نِ فَرَ بايا كه مِن يَعْرَبُ مِن عِرالعزيز إلى المُحلِينَ مَهِ وَيَعْرَبُ الْمَالَ مَهِ مِن عَلَيْهِ مَلَى الْمُولِ فَيْ اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُولَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرَبِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَبِينَ الْمُعْلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَبِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ فِي الْمُنْ وَعَلَى الْأَدُوسُ الْمُعْرُوسُ الْمُعْرُوسُ إِلَى الْمُعْرُوسُ إِلَى الْمُعْرُوسُ إِلَى الْمُعْرَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَبُ عَلَى الْمُعْرُوسُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِينَ فِي الْمُعْرَبِي الْمُعْرُوسُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَبِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَبِي الْمُعْرَبُ عَلَى الْمُعْرَالِ الْ

(١٠٠ ٣٨٨) حضرت مجاہد ویشین سے روایت ہے انہوں نے فر مایا نبی مَنْوَفَقَیْقَ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے جھ سے بیان کیا کہ مہدی علیقیا کا خروج نہیں ہوگا یہاں تک کہ پاکیزہ جان کو قبل کردیا جائے گا جب پاکیزہ جان کو قبل کردیا جائے گا تو ان پر جو آسانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں وہ غضبنا کہ ہوں گے تو لوگ حضرت مہدی علیقیا کے پاس آئیں گے وہ ان کو لے جائیں گے جسے کہ دلہن کو اس کے شوہر کے گھر اس کی شادی کی رات لے جایا جاتا ہے وہ زمین کو عدل وانصاف سے بھردیں گے اور زمین اپنی نباتات کو ذکا لے گی اور آسان بارش برسائے گا اور میری امت اس کی امارت میں اتنی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتنی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتنی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتنی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتنی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتنی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتنی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی اتنی آسودہ حال نہیں ہوئی ہوگی۔

وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا ، وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا ، وَتَنْعَمُ أُمَّتِي فِي وِلاَيْتِهِ نِعْمَةً لَمْ تَنْعَمُهَا قَطُّ.

## (٣) ما ذكِر فِي عثمان وغيرة من الفتن

## حضرت عثمان طالنو کے تذکرہ کے بیان میں

( ٣٨٨.٩ ) حدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْبَأَنِى وَثَابٌ وَكَانَ مِمَنُ أَدُرَكُهُ عِتْقُ أَمِيرِ الْمُؤُنِظِينَ عُمَرَ ، فَكَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَئُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ فِى حَلْقِهِ طَغْنَتَيْنِ كَأَنَّهُمَا كَيْتَانِ طُعِنَهُمَا يَوْمَ اللّالِ دَارِ عُثْمَانَ ، قَالَ : بَعَنْنِى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان ، فَقَالَ : ادْعُ الْأَشْتَرَ ، فَجَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : أَظُنَّهُ ، قَالَ : فَطُرِحَتُ لَأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةٌ وله وسادة ، فَقَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُويدُ النَّاسُ مِنِّى ، قَالَ : فَلَاثُ لَيْسَ مِنْ إَخْدَاهُنَّ بُد ، يُخَيِّرُونك بَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَتَقُولُ : هَذَا أَمُرُكُمْ ، فَاخْتَارُوا لَهُ مَنُ شِئْتُمْ ، وَبَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ : هَا مِنْ إَخْدَاهُنَّ بُدٌ ، فَاخْتَارُوا لَهُ مَنُ شِئْتُمْ ، وَبَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ فَمَا كُنْتَ لَأَخْلَعَ لَهُمْ سِرْبَالاً سَرْبَلَنِيهِ اللّهَ أَبَدًا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ ابْنُ عَنْ الْفَوْمَ فَيَقُومُ بَنِي الْقَوْمَ فَيَالُوك ، قَالَ : هَا مِنْ إَخْدَاهُنَّ بُدُّ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اللهُ أَبَدًا ، فَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ ابْنُ عَنْ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اللهُ لَيْنَ فَتَلُونِى الْقَوْمَ بَكُونِى بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ انَّ فَتَلُونِى بَكُون يَوْقُلُ ابْنُ الْمُعْرَفِي بَوْنَ الْفُلُونَ بَعْدِى جَمِيعًا عَدُوا أَبَدًا ، فَقَامَ الْأَشْتُو فَالْطَلَقَ ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنْ فَتَلُونِى لاَ يَتَعَابُونَ بَعْدِى عَمْتُ وَلَالِهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنْ فَتَلُونِى لاَ يَتَعَابُونَ بَعْدِى عَمِيعًا عَدُوا أَبَدًا ، فَقَامَ الْأَشْتُو فَالْطَلَقَ ، فَمَكُنْنَا فَقُلْنَ : لَعَلَ النَّاسَ ، ثُمَّ جَاءَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُو فِى فَلَاقَ عَشَرَ رَجُعٌ عَنَ الْمُابِ ، فَمَا لَهُ عَلَى النَّاسَ ، فَمَا لَعُلُولِ اللهِ لَيْنَ فَقُلُنَ اللهُ لَنَا فَقُلَ النَّسَ ، فَقَالَ بِهَا حَتَى سَمِعْتَ وَقُعَ أَضُرَاسِهِ ، وقَالَ : مَا أَغْنَى ، عَنْكُ مُعَويَةُ ، مَا انْتَهَى إِلَى عُثْمَانَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا حَتَى سَمِعْتَ وَقُعَ أَضُواسِهِ ، وقَالَ : مَا أَغْنَى ، عَنْكُ مُعُويَةً مَنْ الْنَاسُ ، مَا أَنْ الْمُعْرَافِي اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَانَ فَأَلُولُ الْمُعْرَافِي الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْولِلِهِ لَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

أَغْنَى ، عَنْك ابْنُ عَامِرٍ ، مَا أَغْنَتْ عَنْك كُتبُك ، فَقَالَ :أَرْسِلْ لِي لِحْيَتِي يَا ابْنَ أَخِي ، أَرْسِلْ لِي لِحْيَتِي يَا

أَخِي ، قَالَ : فَرَأَيْتِه اسْتَعْدَى رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ يُعِينِه فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ حَتَّى وَجَأَ بِهِ فِي رَأْسِهِ فَأَثْبِتَ ، ثُمَّ مه؟

قَالَ: ثُمَّ وَخُلُوا عَلَيْهِ وَاللهِ حَتَى قَتُلُوهُ اللهِ حَتَى قَتُلُوهُ اللهِ حَتَى قَتُلُوهُ اللهِ حَتَى فَتُلُوهُ اللهِ حَتَى اللهِ عَتَى اللهِ وَمَعْنِ عَرِيْنِ فَي اللهِ عَتَى اللهِ وَاللهِ حَتَى اللهِ وَاللهِ حَتَى اللهِ وَاللهِ حَتَى اللهِ وَاللهِ عَتَى اللهِ وَاللهِ عَتَى اللهِ وَاللهِ عَتَى اللهِ وَاللهِ عَتَى اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلهُ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِي وَلِي وَلِي اللهِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلا وَلاَلْمُ وَلِي وَلِي

دوں۔ابن عون کہتے ہیں کہ بیان کے کلام کے زیادہ قریب ہے۔اور ہاتی رہی بیہ بات کہ ہیں اپنی ذات کوان کے ساسنے قصاص کے لیے پیش کروں تو یقینا ہیں جانتا ہوں کہ میرے دوساتھی میرے ساسنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے سے اور میرا بدن قصاص کے قابل نہیں اورا گروہ جھے قل کردیں تو اللہ کو تم اگر انہوں نے جھے قل کردیا تو میرے بعد بھی بھی وہ آپس میں مجت نہیں کریں گے اور میر کے بعد وہ اکھے بھی بھی کمی و تم ن سے قال نہیں کر سیس گے پس اُشتر کھڑ اہوا اور چلا گیا ہم تھوڑی دیر تھی ہی ہی کہ وہ آپس میں مجت نہیں کہا شاید کہ لوگ ہیں چررو سحل آیا گویا کہ وہ بھیڑیا ہے اس نے درازے ہے جھا نکا پھر لوٹ گیا پھر محمد بن ابی بحر آ تے تیرہ آ دمیوں میں یہاں تک کہ حضرت عثان دولائے تھی اور ان کی داڑھی کو پکڑا اور اسے تھینچا یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی آور نئی اور کہا نہیں فاکدہ پنچایا تمہیں معاویہ نے اور نہیں فاکدہ پنچایا تمہیں تبہارے لئے کرنے اور نہ فاکدہ دیا تمہیں تبہارے لئے کرنے انہوں نے فرمایا کہ میرکی داڑھی چھوڑ دے اے بھینچے داوی نے فرمایا کہ میرکی دائی کے مربی اور کہا نہیں کا مرف نیزی کا مرب ہے وہ آدی ان کی طرف نیزی کو کھر انہوں نے دیکھا کہا ہے مدد کرنے والے لوگوں ہیں سے ایک آدی سے مدد طلب کر رہے تھے وہ آدی ان کی طرف نیزی کو رائیوں نے ان کو شہید کردیا۔

انہوں نے دیکھا کہ اپنے کہ دارے ان کے سر میں ماردیا کہی اسے تھیرادیا فرمایا پھر کیا ہوافر مایا پھروہ و داخل ہوئے اور اللہ کو تھم اور انہوں نے ان کو شہید کردیا۔

( ٣٨٨٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا ، قَالَتُ : أَلاَ أَحَدُّثُك بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا صَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا عُثْمَان ، إِنَّ اللّهَ لَعَلَهُ يُقُمِصُكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلِّعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ ثَلَاتًا ، فَقُلْتُ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَتْ : أَنْسِيتُهُ كَأَنْ لَمْ أَسْمَعُهُ.

( ٣٨٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُثْمَان وَهُو مَخْصُورٌ فِى الدَّارِ : مَا تَقُولُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَى الْمُغِيرَةُ بُنُ الأَخْنَس ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْك ، قَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ خَلْعِى ، فَإِنْ خُلِعْت تَرَكُونِى ، وَإِنْ لَمْ أَخْلَعُ قَتَلُونِى ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْت إِنْ خُلِعْت أَثْرَاك مُخَلَّدًا فِى الدُّنيَا ، قَالَلا ، قُلْتُ : فَهَلْ يَمْلِكُونَ

( ٣٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي أَبُو سَهْلَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ عَهُّدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ ، قَالَ :فكَانُوا يَرَوْنَ أَنَهُ ذَاكَ الْيَوْمُ.

(٣٨٨١٢) حضرت ابوسبلہ ہے روایت ہے حضرت عثان جان ہے گھر اَ کے محاصرے ) کے دن فر مایا کہ رسول اللہ مِرَّا اَلْتَكَامَةِ نے مجھے اللہ علامات کی تھی میں اس پر جنے والا ہوں راوی نے فر مایا و الوگ بیہ بچھتے تھے کہ بیودی دن ہے۔

( ٣٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنْدِئَ يَقُولُ : رَأَيْت عُشُمَانَ اطَلَعَ عَلَى النَّاسِ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِي وَاسْتَعْتِبُونِي ، فَوَاللهِ لَيْنَ قَتَلْتُمُونِي كُثُمُ اللّهِ لَيْنَ أَصَابِعِهِ : لَا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ : لَا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا وَلَا تُجَاهِدُونَ عَدُوا أَبَدًا ، وَلَتَخْتَلِفُنَّ حَتَّى تَصِيرُوا هَكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ : 
﴿ وَيَا قَوْمُ لَا يَجْرِمَنّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ مَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ 
مِنْكُمْ بِيعِيدٍ ﴾ قَالَ : وَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : الْكُفُّ الْكُفُّ الْكُفُّ ، فَإِنَّهُ أَبُلُغُ لَكُ فِي الْحُجَّةِ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَ

(۳۸۸۱۳) حفزت ابولیلی کندی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حفزت عثان دافتہ کو میں نے دیکھا کہ محاصرے کے وقت انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا اور فر مایا اے لوگو! بچھ قبل مت کر واور بچھے راضی کر واللہ کی تم اگرتم نے بچھے قبل کر دیا تو تم بھی بھی انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا اور فر مایا اے لوگو! بچھے قبل مت کر واور بچھے راضی کر واللہ کی تم اس طرح ہوجا و ایکے قبال نہ کرسکو گے اور بھی بھی وثمن سے جہاد نہ کرسکو گے اور تم بھی وی تم جماور اے میری قوم! میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے گے اور اپنی انگیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا اور آیت تلاوت کی ترجمہ اور اے میری قوم! میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تم ہیں اس انجام تک نہ بہنچا وے کہ تم پر بھی و رہی مصیبت نازل ہوجسی نوح کی قوم یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل

ہو چکی ہے اور لوط کی قوم تو تم سے بچھ دور بھی نہیں ہے راوی نے فر مایا کہ حضرت عثمان دائٹو نے حضرت عبداللہ بن سلام دائٹو کی طرف بیغام بھیجا اور ان سے بوچھا انہوں نے فر مایا تھہریں بلاشبہ میں آپ کی دلیل تک زیادہ پہنچنے والا ہوں پس وہ لوگ حضرت عثمان دائٹو کے یاس آئے اور ان کوشہید کردیا۔

( ٢٨٨١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْهُمْ عُثْمَان مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ : انْتُونِي بِرَجُلٍ أَتَالِيهِ كِتَابَ اللهِ ، فَأَتُوهُ بِصَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، وَكَانَ شَابًا ، فَقَالَ : مَا وَجَدُنُمُ أَحَدًا تَأْتُونِي غَيْرَ هَذَا الشَّابُ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ بِكَلَامُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان : أَتْلُ ، فَقَالَ صَعْصَعَةُ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَتُ لَكَ وَلاَ صُحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : لِيَسْتُ لَكَ وَلاَصْحَابِكَ ، وَلَكِنَّهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

( ٣٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ :لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان فِي الدَّارِ ، قَالَ :لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَاللهِ لَيْنُ قَتَلُتُمُوهُ لاَ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا.

(٣٨٨٥) حضرت ابوصالح وہا ہو ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام وہا ہو تھ نے فر مایا جبکہ حضرت عثمان جہ ہو تو کو گھر میں محصور کیا گیا کہ ان کو قبل نہ کرواس لیے کہ ان کی عمر میں سے تھوڑ احصہ ہی ہاتی ہے بخداا گرتم نے ان کو قبل کر دیا تو تم اسم نے نماز نہیں پڑھ سکو گے۔

( ٣٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَعْظَمَكُمْ غِنَاءً عِنْدِى مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ. (٣٨٨١٦) حضرت عثان رقائق ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا میر نے زدیکتم میں سے سب سے زیادہ مالداروہ آ دی ہے جس نے اسے اسلحداور ہاتھ کوروکا۔

( ٣٨٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوُمَ الدَّارِ : أُخُرُجُ فَقَاتِلُهُمُ، فَإِنَّ مَعَك مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، وَاللهِ إِنَّ قِتَالُهُمُ لَحَلَالٌ ، قَالَ : فَأَبَى ، وَقَالَ : مَنْ كَانَ لِى عَلَيْهِ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ فَلَيْطِعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، وَكَانَ أَمَّرَهُ يَوْمَئِذٍ على الدار ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَانِمًا.

(۳۸۸۱۷) حضرت عبدالله بن زبیر و این سے روایت ہارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت عثان دائی ہے گھر (کے محاصرے) کے دن عرض کیا آپ نگلیں اوران سے قمال کریں بلاشبہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اس سے کم مقدار میں مدد کی بخدا ان سے قبال حلال ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثان والتی نے انکار کیا اور فرمایا جس آدمی پرمیری بات سننا اورا طاعت کرنا لازم ہوہ عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے اور حضرت عثان والتی فی ان کواس دن گھر پرامیر مقرر کیا تھا اور حضرت عثان والتی ان کواس دن گھر پرامیر مقرر کیا تھا اور حضرت عثان والتی اس دن روزہ وارتے۔

( ٣٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْيَعْفُورِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :والله لَيْنُ قَتَلُوا عُثْمَانَ لَا يُصِيبُوا مِنْهُ خَلَفًا.

(۳۸۸۱۸) حضرت عبدالله بن مسعود والثيث بين مسعود واليت بانهول نے فرمايا بخدااگرانهوں نے عثان کوشهيد کرديا تو ان کے بعدان کا احيما نائب نه يائميں گے۔

( ٣٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :جَاءَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ ، قَالُوا : إِنْ شِئْتَ أَنْ نَكُونَ أَنْصَارًا لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ :أَمَّا قِتَالٌ فَلَاً.

(۲۸۸۹) حضرت محمد بن میر مین میر مین میر مین میر مین میر میر میر میر مین این میر میر میر میر میر میر میر میر می عرض کیا بیانصار در وازے پر ہیں ان انصار نے عرض کیا اگر آپ جا ہیں تو ہم اللہ کے (دین کے ) مدد گار بننے کوا کی بار پھر تیار ہیں۔ حضرت عثمان دی شیر نے فرمایار ہا قبال تو وہ نہیں ہوگا۔

( ٣٨٨٢٠) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَزْ، قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ وَأَخْتَهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَلَوِ ارْفَضَّ أُحُدْ مِمَّا صَنَعْتُمُ يِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا.

(۳۸۸۲۰) حضرت سعید بن زید بی نی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کے میں اپنے آپ کو اور عمر کی بہن کو دیکھا کہ عمر اسلام کی وجہ سے دونوں کو باندھنے والے تھے اور اگر پہاڑریزہ ریزہ ہوجا تا اس بات سے جوتم حضرت عثمان جھٹنے کے ساتھ کی تو وہ اس کا حقد اربے۔

( ٣٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ قَنَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ

يَنِي عَامِرِ بْنِ ذُهْلٍ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَلَيْنَا عُثْمَان مِنْ كُوَّةٍ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُمَ ابْنَا محدوج ، فَلَمْ يَكُونَا ثَمَّ ، كَانَا نَانِمَيْنِ ، فَأُوقِظَا فَجَانًا ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَان : أَذَكُرُكُمَا اللّهَ ، أَلُسْتُمَا تَعْلَمَانِ ، أَنَّ عُمَر ، قَالَ: إِنَّمَا رَبِيعَةُ فَاجِرٌ ، أَوْ غَادِرٌ ، فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَجْعَلُ فَرَائِضَهُمْ وَفَرَائِضَ قَوْمٍ جَاؤُوا مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، فَهَاجَرَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ طَنَيهِ ، ثُمَّ زِدْتهمْ فِي غَدَاةٍ وَاحِدةٍ خَمْسَمِنَةٍ خَمْسَمِنَةٍ ، حَتَّى أَلْحَقْتهمْ بِهِمْ ، قَالا : بَلَى ، قَالَ : أَذَكُرُكُمَا اللّهَ أَلَسْتُمَا تَعْلَمَانِ أَنَكُمَا أَتَيْتُمَانِى فَقُلْتُمَا : إِنَّ كِنْدَةَ أَكَلَةُ رَأْس ، وَأَنَّ رَبِيعَةً هُمَ الرَّأْسُ ، وَأَنَّ لَا شُعْتُ بُنَ قَيْسٍ قَدْ أَكَلَهُمْ فَنَزَعْتِه وَاسْتَعْمَلَتُكُمَا ، قَالاً : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ ، إِنْ كَانُوا كَفَرُوا مَعْرُوفِي وَبَهِمْ عَنْ إِمَامٍ وَلاَ تُرْضِ الإِمَامَ عُنهُمْ.

(۳۸۸۲) حضرت حظلہ بن قنان ابو محمد جوبی عامر بن ذھل سے تھے ان سے روایت ہے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثان دائونو نے مور دوشدان سے ہماری طرف جھا انکا جبکہ وہ محصور تھے اور فرمایا کیا تم میں محدوج کے دو بیٹے ہیں وہ وہاں نہ تھے ہوئے ہوئے تھے ان کو جگایا گیا وہ دونوں آئے اور ان دونوں سے حضرت عثان نے کہا میں تم دونوں کوالٹد کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم دونوں جانے نہیں ہو کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کہ ربیعہ فاجر ہیں یا فرمایا تھا دھو کے باز ہیں اور میں ایک مبینے کی مسافت سے آنے والی قوم والا عطیہ نہیں کر سکتا ہوں ان کے جمرت کا مقام تو ان کے فیمے کی ری کے پاس ہے (یعنی پیقریب سے جمرت کرنے والے ہیں) پھر میں نے کرسکتا ہوں ان کے عطیہ میں پانچ پانچ موزیادہ کیا یہاں تک کہ میں نے ان کوان کے ساتھ طا دیا ان دونوں نے کہا کیوں نہیں (ایسا ایک مضرت عثمان دیا ہوں تھا ہیں تھا کہ کندہ اور ربید ان پرافعث بی تھیں عالب تھا ہیں نے ان کوان سے چیڑ وایا اور تم دونوں کوان پر عامل مقرر کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں ایسانہ کے ہورت کو بال مقرر کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں ایسانہ ہے۔ دعفرت عثمان دیا تھ شرک والیا ہے اللہ آگروہ میری نیکی کی ناشکری کریں اور فعت کو بدل دیں توا سے اللہ توان کو کسی امام سے راضی نہ کراور ندا مام کوان سے راضی کر۔

َ ( ٣٨٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُنْدُبِ الْحَيْرِ، قَالَ: أَنْيَنَا حُدَيْفَةَ حِينَ سَارَ الْمِصْرِيُّونَ إِلَى عُثْمَانَ فَقُلْنَا : إِنَّ هَوْلًا عَ فَلْ الرَّجُلِ فَمَا الرَّجُلِ فَمَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا : فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ . قَالَ : فَلْنَا : فَأَيْنَ قَتَلَتُهُ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ . قَالَ : فَلْنَا : فَأَيْنَ فَتَلَتُهُ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ . قَالَ : فَلْنَا : فَأَيْنَ فَتَلَتُهُ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ . قَالَ : فَلْنَا : فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا : فَأَيْنَ فَتَلَتُهُ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ . قَالَ : فَلْنَا : فَأَيْنَ فَتَلَتُهُ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ . قَالَ : فَلْنَا : فَأَيْنَ فَتَلَتُهُ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ . قَالَ : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ مُنْ اللهِ وَاللهِ مَا يَعْلَى حَمْرَت عَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مُعْلَى اللهِ وَاللهِ مُعْلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ مُعْلَى اللهُ وَيَعْلَى مُنْ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَلَا وَالْهُولِ فَوْلَا وَالْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَالْهِ وَلَا وَاللهِ وَلَا وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهِ وَلَا وَاللهِ وَلَا وَاللهِ وَلَا وَاللهِ وَلَا وَلَ

( ٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ أَبِى النَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى اللهِ بْنَ مُرْحَلَةٍ فَلَا اللهِ لَقَدْ جَارَ هَوُلًا ءِ الْقَوْمُ عَنِ الْقَصْدِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَكُورَةً ، مَا يَهْتَدُونَ لَهُ ، وَمَا يَغْرِفُونَهُ.

(۳۸۸۳)عبدالله بن ابی ہذیل سے منقول ہے کہ جب حضرت عثان دوائٹو کی شہادت کی خبر آئی تو حضرت حذیفہ جائٹو نے فرمایا آج لوگ اسلام کے کنارے پراتر آئے ۔ پس کتنے مرصلے جیں جواس قتل سے انہوں نے عبور کر لیے۔ ابن ابی ہزیل نے فرمایا الله کی قتم بیلوگ راہ اعتدال سے منحرف ہو گئے یہاں تک کہ ان کے اور ان کے درمیان ایسی پیچیدگی ہے کہ نہ تو اس کی ہوایت پاسکیس گاور نہ بی بیاس کو جان پاسکیں گے۔

( ٣٨٨٢٤ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَمُ أَقْتُلُ وَلَمْ آمُوْ وَلَمْ أَرْضَ .

(۳۸۸۲۳) خالد عبسی سے منقول ہے کہ حضرت حذیفہ دانٹو نے حضرت عثمان دانٹو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا! اے میرے اللہ نہ میں نے قبل کیا اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی میں اس سے راضی ہوں۔

( ٣٨٨٢٥) حَدَّنَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنُ لَيْتٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيَّ إِلَى صِفِّينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ فِي يَوْمٍ جُمْعَةٍ فَوَأَى فِيهِمْ قِلَةً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ خَوَجَ فَهُو آمِنٌ ، إِنَّا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ خَوَجَ فَهُو آمِنٌ ، إِنَّا فَهُو آمِنٌ ، إِنَّا وَاللهِ نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمَ الْكَارِهَ لِهَذَا الأمر الْمُتَنَاقِلَ عَنْهُ فَاخُرُجُوا ، فَمَنْ خَرَجَ فَهُو آمِنٌ ، إِنَّا وَاللهِ مَا نُعِدُهَا عَافِيَةً أَنْ يَلْتَقِى هَذَانِ الْعَارَانِ يَتَقِى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَلَكِنَنَا نُعِدُهَا عَافِيةً أَنْ يُصُلِحَ اللّهُ أُمَّة وَاللهِ مَا نُعِدُها عَافِيةً أَنْ يُصُلِحَ اللّهُ أَمْهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَجْمَعَ أَلْفَتَهَا ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ عُنْمَانَ ، وَمَا نَقَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُمْ لَنْ يَدَعُوهُ وَخُنْهُ وَسَلَّمَ وَيَجْمَعَ أَلْفَتَهَا ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ عُنْمَانَ ، وَمَا نَقَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُمْ لَنْ يَدَعُوهُ وَخُنْهُ وَسَلَّمَ وَيَجْمَعَ أَلْفَتَهَا ، أَلَا أُولِهُ يَعْذُه وَاللّهِ مَا نَقِمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَجْمَعَ أَلْفَتَهَا ، أَلَا أُخْبِرُكُمُ اللّه يَعْذُه وَمَا لَقَالَ اللّهُ إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَاهُ وَلَاهُ اللّهُ إِلَاهُ وَلَاهُ وَلَاللهُ إِلّهُ وَلَاهُ اللّهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الله وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَسْتَرِيحُ بَرِّ ، أَوْ يُسْتَرِيحُ بَرُّ ، أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَالَ : فَقَالَ نَالِمُ وَالْمُحْمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللّهُ وَالْمُحْمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللّهُ وَالْمُحْدِدِ اللّهُ وَالْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُودُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ

نائب بنایا پس انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ دیا تو انہوں نے لوگوں کی قلت محسوں کی پھر فر مایا اے لوگو! نکلو جو نکلے گا وہ امن پائے گا۔ الله کی تنم ہم اس بوجھل معاطع میں تبہاری پیندیدگی کود کھے رہے ہیں۔تم نگلو جو نکلے گاوہ امن پائے گا۔اللہ کی تنم ہم عافیت اے شار نہیں کرتے کہ دولشکروں کی آپس میں ندھ بھیر ہوان میں ہے ایک اپنے ساتھی سے بچتا بھرے بلکہ ہم عافیت اسے بچھتے ہیں کہ اللہ امت محمدیه کی اصلاح فرمادے اور اس کے مابین محبت والفت قائم فرمادے۔ کیا میں تم کوحضرت عثمان دی شے بارے میں نہ ہتلاؤں اوران سے لوگ کیوں ناراض ہوئے میںتم کونہ ہتلاؤں؟ لوگوں نے حضرت عثمان ڈاپٹی اوران کی خطا کواللہ کے سپر دنہیں کیا كدوه اس كوعذاب دينا يامعاف كرتا \_اوروه اس كوبهى نه ياسكے جس كى انہيں طلب تھى كيونكدانہوں نے ان سے اس پرحسد كمياجوالله تعالی نے ان کوعطا کیا تھا۔ جب حضرت علی واٹو تشریف لائے تو ان سے کہا کہ آپ نے کہی ہے وہ بات جو مجھے پنجی ہےا سے چوز ہے تہاری عقل جاتی رہی ہے حضرت ابومسعود خلافی نے فرمایا کہ میری ماں نے اس نام سے بہتر نام رکھا ہے۔ کیا میری عقل جاتی رى حالانكدالله الداوررسول مَرْفَظَةُ في ميرے ليے جنت واجب كى كياتم جانتے ہو؟ جوميرى عقل سے باقى ہے اسى وجہ سے ہم باتيس كرتے تھے كہ ہردوسرا شرب بيكه كرو ونكل محے - جب ابومسعود يحسين يا قادسيد يس لوگوں كے سامنے آئے تو ان كى زلفول سے یانی فیک رہاتھا،لوگوں نے دیکھا کہ وہ احرام کے لیے تیاری کر چکے جین اور انہوں نے جب رکاب میں یاؤں رکھا اور کجاوے کو پکڑا تو لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہوکر کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو ابومسعود نے فرمایا کہتم تقویٰ کولازم پکڑواور جماعت کولازم پکڑو بے شک اللہ تعالیٰ امت محمہ بیو گمراہی پرجمع نہیں کرےگا۔انہوں نے پھرنصیحت کامطالبہ کیا توانہوں نے پچر فرمایاتم تقوی کولازم پکڑواور جماعت کولازم پکڑو! بے شک نیک صالح ہی اظمینان یا تاہے یا بیفر مایا کہ فاجر سے اظمینان حاصل

( ٣٨٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ : مَا قَتَلْت ، يَغْنِى عُثْمَانَ وَلَا أَمَرُت ثَلَاثًا ، وَلَكِنِّى غُلِبْت.

(٣٨٨٢١) ابن عباس والثين منقول ہے كه حفرت على توان نے فر مايا ميس فے (حضرت عثان توان و کو ) قتل نہيں كيا اور ندميس نے قتل كيا كائكم دياية بين دفعه فر مايا كير فر ماياليكن ميس مغلوب ہو گيا تھا۔

( ٣٨٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :مَا قَتَلْت ، وَإِنْ كُنْت لِقَنْلِهِ لَكَارِهًا.

(٣٨٨٢٧) ابن عباس ولي في صفول بي كه حضرت على ولي في في على الما كه بيس في الم كم ينهيس لينى حضرت عثان ولي في كواور ميس ان كة تاكول كونا يسند كرتا مول -

( ٢٨٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي زُرَارَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ: وَاللهِ مَا

شَارَكُت، وَمَا قَتَلُت وَلاَ أَمَرُت وَلاَ رَضِيت، يَعْنِى قَتْل عُنْمَانَ. (نعيم بن حماد ٣٥٣ـ سعيد بن منصور ٢٩٣١) ابوزراره اورابوعبدالله عن منقول بكه بم في حضرت على والني كوفر مات بوع نا كه الله كاتم نه من قبل مين شريك موانه مين في كان عن من الله من الله من من الله م

(حاکم ۱۰۲)

رساسم میں اور کہ ۱۹۸۳) زید بن ارقم والی کی با ندی کہتی ہیں کہ حضرت علی والی زید بن ارقم کی عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ ان کے اردگرو الوگ بیٹھے تھے۔حضرت علی والی نے اوکول سے کہاتم عاموش رہو۔اللہ کی شم تم آج جس چیز کے بارے میں سوال کرو مے میں تم کو اس کی خبر دونگا حضرت زید بن ارقم والی کہ فیل آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں! بتا وُتم ہی ہوجس نے عثان والی کو تھی اس کی خبر دونگا حضرت زید بن ارقم والی کہ بیر قبل کیا جس سے نامی واللہ کو تھی از ااور جس نے ہوا چلائی، میں نے ان کو تل نہیں کیا اور نہ بی محصرت نے بھی چھی دیا تو کی بھر قر مایا اللہ کی تسم جس نے جانجہ کو بھاڑ ااور جس نے ہوا چلائی، میں نے ان کو تل نہیں کیا اور نہ بی کہتے ہوا چلائی، میں ہے براس کی کوئی برائی عائد ہوتی ہے۔

( ٣٨٨٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرِ بُنِ يَعْلَى ، قَالَ :كَانَ يَوْمَ أَرَادُوا قَتْلَ عُنْمَانَ أَرْسَلَ مَرُّوَانُ إِلَى عَلِمَّ أَلَا تَأْتِى هَذَا الرَّجُلَ فَتَمْنَعُهُ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُبُرِمُوا أَمْرًا دُونَك ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَنَّاتِينَهُمْ ، قَالَ : فَأَخَذَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بِكَيْفَيْهِ فَاحْتَضَنَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبُتِ ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَاللهِ مَا يَزِيدُونَك إِلَّا رَهْبَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ عَلِيٌّ بِعِمَامَتِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ.

(۳۸۸۳) منذر بن یعلی ہے منقول ہے کہ جس دن باغیوں نے حضرت عثمان میں ٹینٹر کوئل کرنے کا ارادہ کیا تو مروان نے حضرت عثمان میں ٹینٹر کو پیغام بھیجا کہ کیا آپ اس شخص (حضرت عثمان دائٹر) کے پاس جا کران کی حفاظت نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ۔حضرت علی جائٹر نے فر مایا ہم ضرور جا کمیں گے ان کے پاس بیس ابن حنفیہ نے ان کے کند ھے کو میں اللہ کی قتم وہ لوگ آپ کیٹر ااور اس کام کی ذمہ داری خود اٹھانے کا ارادہ کیا۔اورس کی اے میرے ابا جان آپ کہاں جارہ بیسی اللہ کی قتم وہ لوگ آپ کے خوف میں بی اضافہ کریں گے گھر حضرت عثمان دیائٹر کو خون میں بی اضافہ کریں گے گھر حضرت عثمان دیائٹر کو خون میں بی اضافہ کریں گے گھر حضرت عثمان دیائٹر کو خون کی طرف اپنا عمامہ بھیجا اور باغیوں کو حضرت عثمان دیائٹر کو خون کے بہنچانے سے دیے کا کہا۔

( ٣٨٨٢) حَلَّنَا أَبُو مُعَارِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ الْمِصْرِيِّينَ عَلَى عُنْمَانَ ، فَلَمَّا ضَرَبُوهُ خَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَلُهُ مَلَاثُ فُرُوجِي عَلْوًّا حَتَّى دَخَلْت الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ فِي نَحُو مِنْ عَشَرَةٍ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ :وَيُحَك مَا وَرَاك ، قَالَ :قُلْتُ قَدْ وَاللهِ فُرِغَ مِنَ الرَّجُلِ ، قَالَ :فَقَالَ :تَبَّا لَكُمْ آخِرَ الدَّهْرِ ، قَالَ :فَنَظَرْت فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ. (سعيد بن منصور ٢٩٣٩)

ر ۳۸۸۳) ابوجعفر انصاری ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت عثان دائٹو پر حمکہ کرنے والے مصریوں کے ساتھ میں بھی تھا۔ جب
انہوں نے حضرت عثان دائٹو کو مارا تو میں گھبراہٹ کی حالت میں بھا گما ہوا وہاں سے نکلا یہاں تک کہ میں مجد میں داخل ہوا تو
ایک شخص مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ اس نے کہا تہاری ہلاکت ہوتمہارے بیچھے کیا معاملہ ہوا؟
میں نے کہا اللہ کی قتم اس شخص (حضرت عثان دہائٹو) کا کام تمام ہوگیا۔ اس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا ہلاکت ہوتمہارے لیے آخر زمانہ
میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی دہائٹو شخے۔

( ٣٨٨٢٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ عُنْمَان أَتَى عَلِي كَالِمٌ عَلَى بَنْ عَبِي الْمُؤْمِنِينَ عَلِي طَلْحَةً وَهُو مُسْتَنِدٌ إِلَى وَسَائِلَة فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك اللَّهَ ، لَمَا رَدَّدُت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : لاَ وَاللهِ حَتَّى تُعْطِى بَنُو أُمَيَّةَ الْحَقَّ مِنْ أَنْفُيسِهَا.

(٣٨٨٣٢) ڪيم بن جابر سے منقول ہے كہتے ہيں كہ جب حضرت عثان وہائي كا محاصرہ كيا گيا تو حضرت على وہائي ، حضرت طلحه وہائي اور ٣٨٨٣٢) كيم بن جابر سے منقول ہے كہتے ہيں كہ جب حضرت عثان وہائي كا محاصرہ كيا گيا تو حضرت على وہائي ميں تم كوتتم ويتا ہوں آپ نے لوگوں (باغيوں) كوامير الموثنين مؤد الله كا كيونكه ان كول كرديا جائے گا۔ حضرت طلحہ وہائي نے فرمايا الله كي تم نہيں روكوں گا يہاں تك كہ بنواميا الله كي تاريخ الله كول كوكن نه ديديں۔

( ٣٨٨٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : عَابُوا عَلَى عُثْمَانَ تَمُزِيقَ الْمَصَاحِفِ وَآمَنُوا بِمَا كَتَبَ لَهُمْ.

(س۸۸۳۳) آبو مجلز مے منقول ہے کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عثمان دی ہے جلانے پر برا بھلا بھی کہتے ہیں اور ان کے لکھے (ان کے جمع کے لیے قرآن ) پر ایمان بھی لاتے ہیں۔

( ٣٨٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا قَتَلْته وَلَا مَالَات عَلَى قَتْلِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَيُّ شَيْءٍ صَنَعْت الآنَ يَتَفَرَّقُ صَنْك أَصْحَابُك ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ سَائِلاً عَنْ دَمِ عُثْمَانَ فَإِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذِهِ كَلِمَةٌ فَرَشِيَّةٌ ذَاتُ وَجُهِ . (طبراني ١١٣)

(۳۸۸۳۳) محمر ہے منقول ہے کہ حضرت علی جڑائی نے بھرہ میں خطبہ فرمایا اللہ کا قتم میں نے عثمان ٹڑائی کو کو آئیس کیا اور نہ میں نے ان کے آئی میں معاونت کی۔ جب وہ منبر سے نیچ اتر ہے آپ کے کسی ساتھی نے کہا چھرآپ نے کیا کیا؟ اب آپ سے آپ کے ساتھی جہ 'ہور ہے ہیں۔ پس جس حضرت علی جڑائی واپس منبر پر آئے تو فرمایا عثمان ٹڑائی کے بارے ہیں سوال کرنے والاکون ساتھی جہ 'ہور ہے ہیں۔ پس جس حضرت علی جڑائی واپس منبر پر آئے تو فرمایا عثمان ٹڑائی کے بارے ہیں سوال کرنے والاکون

ہے؟ بے شک عثان وہ کو اللہ نے قتل کیا اور میں ان کے ساتھ ہوں گا ( یعنی میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا) محمر کہتے ہیں یہ کلمہ ذووجہین ہے۔

( ٣٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا كَلِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلاَءُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان ، قَالَ حُذَيْفَةُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ :فَتِقَ فِي الإِسْلَامِ فَتْقٌ لَا يَرُتِقُهُ جَبَلٌ.

(٣٨٨٣٥) ميمون سے منقول ہے كہ جب عثان جھٹو كوتل كيا كيا تو حضرت حذيفہ جھٹونے ہاتھ سے حلقہ بناتے ہوئے فر مايا اسلام ميں ايباشگاف بيدا ہوا ہے جس كو بہاڑ بھی پزہيں كر سكے گا۔

( ٣٨٨٣٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسُلمُ الْمِنْقَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْرَى ، عَنْ أَمْرِ عُنْمَانَ مَا كَانَ ، وَلَكُلَّمَ النَّاسُ فِي أَمْرِهِ ، أَتَيْتُ أَبَى بُنَ كُعْبٍ ، فَنِ أَمْرِ عُنْمَانَ مَا كَانَ ، وَلَكُلَّمَ النَّاسُ فِي أَمْرِهِ ، أَتَيْتُ أَبَى بُنَ كُعْبٍ ، فَمَا فَعُلْتُ له : أَبَا الْمُنْفِرِ ، مَا الْمَخْرَجُ ، قَالَ : كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : مَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْهُ فَاعْمَلُ بِهِ وَانْتَفِعْ بِهِ ، وَمَا اشْتَبَانَ لَكَ مِنْهُ فَاعْمَلُ بِهِ وَانْتَفِعْ بِهِ ، وَمَا اشْتَبَةَ عَلَيْكَ فَامِنُ بِهِ وَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ. (حاكم ٣٠٣)

(۳۸۸۳۲) عبدالرحمٰن بن ابزی سے منقول ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان جھٹے کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع کردیں۔ بیس ابی بن کعب جھٹے کی ضدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابو منذراب راہ نجات کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کتاب اللہ، بھر فرمایا جوتم پر واضح ہوجائے اس پڑمل کرواور اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جوتم پر مشتبہ ہواس پر ایمان لے آؤ اور اس کواس کے جانے والے کے سپر دکردو۔

( ٣٨٨٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنْ صَخْوِ بَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُزَى بُنِ بُكِيْرِ الْعَبْسِى، قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُنْمَانَ لِيُودَقِعَهُ، أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُك مُنْذُ أَحْبَبْتُك، وَلا عَشَشْتُك رُدُّوهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: مَا بَلَغَنِي عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُك مُنْذُ أَحْبَبْتُك، وَلا عَشَشْتُك مُنْذُ نَصَحْت لَك، قَالَ أَنْتَ أَصْدَقُ مِنْهُمْ وَأَبَرُ ، انْطَلِقُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ: رُدُّوهُ ، قَالَ: مَا بَلَغَنِي عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلْ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْواجَ النَّوْدِ، بَظُهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلْ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْواجَ النَّوْدِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ : مَا بَلَغَنِي عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلْ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْوَاجَ النَّوْدِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ مَا قَالَ : حَدْيْفَةُ بِيلِهِ هَكَذَا ، مَا بَلَغَنِي عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلْ وَاللهِ لَتُخْوَجَنَّ إِخْوَاجَ النَّوْدِ، فَلَا إِلَى مُعَاوِيَةً فَجِيءَ بِهِ يُدْفَعُ ، قَالَ : هَلُ عَمْ لَكُلْ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَجِيءَ بِهِ يُدْفَعُ ، قَالَ : هَلْ اللهِ لَتُخْرَجَنَ إِخْرَاجَ النَّوْدِ وَلَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَتُخْرَجَنَ إِخْرَاجَ النَّوْدِ وَلَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَتُخْرَجَنَ إِخْرَاجَ النَّوْدِ وَلَتُذْبَحَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : الفَاها ادفنها .

(دارقطنی ۴۹۰)

(٣٨٨٣٧) جزى بن بكيرعبى سے منقول ہے كہ حضرت حذيفہ والله خطرت عثان والله كيا ہے پاس آئة تاكدان كوالوداع كريں يا سلام كريں - جب وہال سے پيٹھ بھير كرواليس آئة تو حضرت عثان والله نے فرمايا ان كوواليس لا وُجب حضرت حذيفہ واليس آئة تو حضرت عثان والله نے فرمايا كہ كيابات ہے جو آپ كی طرف سے مجھے پنجى ہے؟ حضرت حذيفہ والله نے فرمايا اللہ كا قسم جب سے میں نے بیعت کی ہے بھی آپ سے بغض نہیں رکھا اور جب سے آپ کی خیرخوائی کی اس کے بعد نہ ہی میں نے اپنے دل میں کینہ
رکھا۔ حضرت عثان وہ بھونے فرمایا آپ ان سے زیادہ سے اور نیک ہیں آپ جا ئیں پس جب وہ منہ پھیر کر جانے گے پھر حضرت عثان وہ بھونے نے فرمایا وہ کیا بات ہے جو آپ کی طرف سے جھے پنچی ؟ پھر فرمایا ہاں اللہ کی شم تم ضرور تیل کی طرح نکال دیے جاؤگ اور اونٹ کی طرح ذری کے جاؤگے اور اونٹ کی طرح ذری کے جاؤگے اور اونٹ کی طرح ذری کے جاؤگے اور اونٹ کی محرت عثمان وہ بھونے پر پکی طاری ہوگی پھر انہوں نے معاویہ وہ بھونے کو بلایا پس حضرت معاویہ جہائے کا کہ اس کا پچھازالہ کیا جا سکے حضرت عثمان وہ بھونے نے کہا کیا تہمیں معلوم ہے کہ حذیفہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہا تہمیں معلوم ہے کہ حذیفہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم کو تیل کی طرح نکالا جائے گا اور اونٹ کی طرح ذری کیا جائے گا حضرت معاویہ وہ فرائے کہ نے فرمایا کہ آپ اس بات کو وہی کرد ہے۔

( ٣٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَان يَبْكِى وَيَقُولُ :الْيَوْمَ هَلَكَتِ الْعَرَبُ.

(٣٨٨٣٨) سلام بن مكين سے منقول ہے كہتے ہيں كہ مجھ سے راویت كيا ہے اس مخص نے جس نے عبداللہ بن سلام كوحضرت عثمان دولتے گئے گئے گئے دن روتے ہوئے و يكھا تھادہ فرمار ہے تھے آج عرب ہلاك ہو گئے۔

( ٢٨٨٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا عِنْدَ فَسُطَاطِ عَانِشَةَ فَمَرَّ بِهِمْ عُثْمَان ، أَرَى ذَلِكَ بِمَكَّة ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِى أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَّهُ غَيْرِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِيِّ أَجُواً مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا خُيْرِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِيِّ أَجُواً مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَتَسُيَّنِي ؟ اقْدُمَ الْمَدِينَة ، كَانَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَة فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَة ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ كُوفِي ، أَتَسُيِّنِي ؟ اقْدُمَ الْمَدِينَة ، كَانَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَة فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطُلْحَة ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ طَلْحَة حَتَى أَتَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ عُثْمَان : وَاللهِ لَا جُلِدَنَّكَ مِنَة ، قَالَ : فَقَالَ طُلْحَة : وَاللهِ لَا تَجُلِدُهُ مِنَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَانِيًا ، قَالَ لَا حُرِمَنَّكَ عَطَانَك ، قَالَ : فَقَالَ طُلْحَة : إِنَّ اللّهَ سَيَرُزُونُهُ.

(۳۸۸۳۹) ابوسعید سے منقول کے کہ لوگ حضرت عائشہ خفاہ خوا کے خیمہ کے قریب جمع تھے کہ حضرت عثان جوائی ان کے پاس سے گزر سے داوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے ہیں کہ کہ اواقعہ ہے ابوسعید کہتے ہیں میر سے علاوہ وہاں موجود ہر خفس نے حضرت عثان جوائی پر کھن تو شخص نے حضرت عثان جوائی کیا تو جھے گالی طعن وشنیع کی ۔ان لوگوں ہیں آیک کوفی بھی تھا حضرت عثان جوائی نے اس خفص پر جرائت کرتے ہوئے فر مایا اے کوفی کیا تو جھے گالی دیتا ہے؟ تو مدینے آیا تو اس سے کہا گیا کہ تم طلحہ جوائی کو لازم پکڑو۔ پس حضرت طلحہ جوائی نے نے مایا جس محارت عثان جوائی نے فر مایا میں تم کو بہت میں پنچے حضرت عثان جوائی نے فر مایا میں تم کو بہت محمل دی اور تو عمل کر دونگا حضرت عثان جوائی نے فر مایا میں تم کو عطایا ہے محمد حمار کردونگا حضرت طلحہ جوائی نے فر مایا ہے شک اللہ تعالی در ق عطاکہ رہا ہے۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكُوَانَ أَبَا صَالِح يُحَدَّثُ ، عَنْ صُهَيْبِ مَوْلَى الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَرْسَلِنِي الْعَبَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ أَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتِه فَإِذَا هُوَ يُغَدِّى النَّاسَ ، فَدَعَوْتِه فَأَتَاهُ ،

فَقَالَ : أَفَلَحُ الْوَجُهُ أَبَا الْفَصْلِ ، قَالَ : وَوَجُهُك أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : مَا زِدْت أَنْ أَتَانِى رَسُولُك وَأَنَا أَغُدَى النَّاسَ فَغَدَّيْتِهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلْت ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَذْكُرُك اللَّهَ فِى عَلِيٍّ ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمَّكَ وَأَخُوك فِى دِينِك وَصَاحِبُك مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهُرُك ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى إَنَّك تُرِيدٌ أَنْ تَقُومَ بِعَلِى وَصَاحِبُك مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهُرُك ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى إَنَّك تُرِيدٌ أَنْ تَقُومَ بِعَلِى وَأَصُحَابِهِ فَاغْفِنِى مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُثْمَان : أَنَا أُولَ مَا أَجِبَتُك أَنْ قَدْ شَقَعْتُك ، أَنَ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاغْفِنِى مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُثْمَان : أَنَا أُولَ مَا أَجبَتُك أَنْ قَدْ شَقَعْتُك ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاغْفِنِى مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُلْمَ أَنْ اللهِ فَا عَيْنِ عَمْك ، وَابْنِ عَمَّك ، وَابْنِ عَمِّك ، وَابْنِ عَمَّك وَابْنِ عَمِّك ، وَابْنِ عَمِّك وَأَخِيك فِى دِينِك وَصَاحِبِك مَع رَسُولِ اللهِ وَوَلِى بَيْعِيك ، فَقَالَ لَهُ أَذَى كُولُ اللهِ لَوْ أَمْرَنِى أَنْ أَخُومُ بَعْ مَنْ وَاللهِ لَلْهُ فَعَلَ : وَاللهِ لَوْ أَمْرَنِى أَنْ أَنْ أَوْهُ لَى اللهِ فَلَمْ أَكُنْ لَافُعَلَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ : سَمِعْتِه مَا لَا أَخْدَى وَعَرَضْتِه عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ .

( ٣٨٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرٌو الْكُوفَةَ أَتَى الْحَارِثُ بَنُ الْأَزْمَعِ عَمْرًا ، فَخَرَجَ عَمْرٌو وَهُو رَاكِبٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ : جِنْتَ فِي أَمْرٍ لَوُ وَجَدْتُكُ عَلَى الْحَارِثُ بَنُ الْأَزْمَعِ عَمْرٌ و : مَا كُنْت لِتَسْأَلَئِي ، عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا عَلَى قَرَارٍ إِلَّا أَخْبَرُنُكُ بِهِ الآنَ ، قَالَ : فَقَالَ عَمْرٌ و : مَا كُنْت لِتَسْأَلَئِي ، عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا عَلَى قَرَارٍ إِلَّا أَخْبَرُنُكُ بِهِ الآنَ ، قَالَ : فَقَالَ : اجْتَمَعْتِ السَّخُطَةُ وَالْأَثَرَةُ ، فَعَلَبَتُ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةَ ، ثُمَّ سَارَ. فَقَالَ : اجْتَمَعْتِ السَّخُطَةُ وَالْأَثَرَةُ ، فَعَلَبَتُ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةَ ، ثُمَّ سَارَ. عَنْ عَلِي وَعُرْمَ عَهُ وَيُولُ بِ جَبِمِوا وَيَرْوَرُونَ وَوَا وَهُو كُونَا عَلَى الْرَعْ عَرُونَ وَالْحَوْلَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى الْمَارِدُ وَلِي الْمَارَادِ وَالْمَوْرَادِ وَالْمَوْرَادُ وَلَا عَلَى السَّخُطَةُ وَالْأَثَرَةُ ، فَعَلَبَتُ السَّخُولَةُ الْأَنْوَةُ ، ثُمَّ سَارَ . وَاللَّهُ الْمُعْرَاتُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَةُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِدُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَالِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ ا

نے فرمایاتم نے جوسوال کرنا ہے وہ کرلو، کیونکہ جس سوال کا جواب میں شمصیں بیٹھے ہونے کی حالت میں دے سکتا ہوں ، آب بھی دے سکتا ہوں۔حارث نے کہا کہ علی جھٹے اورعثان جھٹو کے بارے میں مجھے کچھ بتا ہے۔انہوں نے فرمایا نمیظ وغضب اورخو دغرضی

ایک مبکہ جمع ہوئے تھے پس غیظ دغضب خودغرضی پر غالب آ گیا۔ پھرآپ جِل دیے۔ مرید بھو مجھ میں میں اس مرید ہوں ہے۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَقُرُ عُ ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفْ ، قَالَ : فَهُو يَسْأَلُهُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمَا أَطِلُهُمَا مِنَ الشَّمْسِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ تَجِدُنَا فِي كَتَابِكُمْ ، قَالَ : نَعَنَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُنِي ، قَالَ : أَجِدُك قَرْنَ حَدِيدٍ ، قَالَ : فنفط عُمَرُ في وَجْهِهِ وَقَالَ : قَرْنُ حَدِيدٍ ، قَالَ الْمَعْدِي ، قَالَ خَلِيفَةُ صِدُقٍ وَقَالَ : قَرْنُ حَدِيدٍ ، قَالَ أَمِينٌ شَدِيدٌ ، قَالَ : فَكَأَنَهُ فَرِح بِذَلِكَ ، قَالَ فَمَا تَجِدُ بَعْدِي ، قَالَ خَلِيفَةُ صِدُقٍ يُوْرُ أَقْرَبِهِ ، قَالَ ، يقول عُمَرُ : يَرْحَمُ اللّهُ ابْنَ عَفّانَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعْدَهُ ، قَالَ : كَذُورَه ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنّهُ خَلِيفَةٌ مُسْلِمٌ وَرَجُلٌ صَالِح ، وَلَكِنّهُ يُسْتَخْلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهُرَاقٌ، قَالَ : ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٣٨٨٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي الْهَيْمُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ تَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ فَلَئِنُ سَلَلْتُمُوهَا لاَ تُغْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ : أَنْظَرُونِي ثَمَانَ عَشَرَةً ، يَغْنِي يَوْمَ عُثْمَانَ. سُيُوفِكُمْ فَلَئِنُ سَلَلْتُمُوهَا لاَ تُغْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ : أَنْظَرُونِي ثَمَانَ عَشَرَةً ، يَغْنِي يَوْمَ عُثْمَانَ. (٣٨٨٣٣) عبدالله بن سلام ولي شرعي عن الله عن الله عن الله بن الله الله بن الله ب

ہوئے اور فرمایا نماز کے لیے چلو۔

نیام میں نہ جائیں گی پھر فرمایا مجھے اٹھارہ دن کی مہلت دے دولینی حضرت عثمان دولئو کی شہادت کے دن تک ( کیونکہ بیذوروفات یاجائیں تھے)

( ٣٨٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبُ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا وَفِي يَدَيْهِ شِهَابَانِ مِنْ نَارِ ، يَغْنِي قَاتِلَ عُثْمَانَ ، فَقَتَلَهُ.

(٣٨٨٣٨) حضرت كعب دالين فرمات بي كديس ان ك عثان ك قاتل كي طرف د كيدر ما تها اس كم ماته مي آگ ك دو انگارے ہیں پس اس نے حضرت عثمان دانٹو کول کردیا۔

( ٣٨٨٤٥ ) حَلَّانَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّانِي مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَلَّانَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْد الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعَ عُثْمَان ، أَنَّ وَفُدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَوْ كَمَا قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبَلُوا نَحُوهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، قَالَ : أَرَاهُ ، قَالَ : وَكُرِهَ أَنْ يَقُدُمُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ ، أَوْ نَحُوا مِنْ ذَلِكَ ، فَاتَوْهُ فَقَالُوا : ادْعُ بِالْمُصْحَفِ ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَالُوا : افْتَحَ السَّابِعَةَ ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ السَّابِعَة ، فَقَرَأَهَا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى

هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾ قَالُوا :أَرَأَيْت مَا حَمَيْت مِنَ الْحِمَى آلَكُهُ أَذِنَ لَكَ بِهِ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرِي ، فَقَالَ :أَمْضِهِ ، انْزلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا الْحِمَى فَإِنَّ عُمَرٌ حَمَى الْحِمَى قَيْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وُلِّيتُ زَادَتْ إِبلُ الصَّدَقَةِ

فَزِدُت فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَهُ بِالآيَةِ فَيَقُولُ : أَمْضِهِ ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا .

٢- وَالَّذِي يَلِي كَلَّامُ عُنْمَانَ يَوْمَئِذٍ فِي سِنِّكَ ، يَقُولُ أَبُو نَصْرَةَ : يَقُولُ لِي ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ أَبُو نَصْرَةَ : وَأَنَا فِي سِنْكَ يَوْمَنِنْدٍ ، قَالَ :وَلَمْ يَخُورُجُ وَجْهِي ، أَوْ لَمْ يَسْتَوِ وَجْهِي يَوْمَنِنْدٍ ، لَا أَدْرِى لَعَلَهُ ، قَالَ مَرَّةً أُخْرَى : وَأَنَا يَوْمَنِيٰذٍ فِي ثَلَاثِينَ سَنَةً .

٣- ثُمَّ أَخَذُوهُ بِأَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا مَخْرَجٌ ، فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ :أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ :مَا تُريدُونَ فَأَخَذُوا مِيثَاقَهُ ، قَالَ : وَأَخْسِبُهُ ، قَالَ : وَكَتَّوا عَلَيْهِ شَرْطًا ، قَالَ : وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ ، أَنُ لَا يَشُقُوا عَصَّا وَلَا يُفَارِقُوا جَمَاعَةً مَا أَقَامَ لَهُمْ بِشُرْطِهِمْ ، أَوْ كَمَا أَحَذُوا عَلَيْهِ .

٤- فَقَالَ لَهُمْ : مَا تُرِيدُونَ فَقَالُوا : نُرِيدُ أَنْ لَا يَأْخُذَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَطَاءً ، فَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَلِهَذِهِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضُوا ، وَأَفْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ ، فَقَامَ فَخَطَبُ ، فَقَالَ :وَاللَّهِ إِنِّي مَا رَأَيْت وَافِدًا هُمْ خَيْرٌ لِحَوْبَاتِي مِنْ هَذَا الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَىَّ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى :حَسِبْت ، أَنَّهُ قَالَ :مِنْ هَذَا الْوَفْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ فَلْيَلْحَقّ بِزَرْعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ

ضَرُعْ فَلْيَحْتَلِبُ ، أَلَا إِنَّهُ لَا مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا ، إنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ ، وَلِهَذِهِ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضِبَ النَّاسُ وَقَالُوا : مَكُرُ يَنِي أُمَيَّةَ .

٥- ثُمَّ رَجَعَ الْوَفْدُ الْمِصْرِيُّونَ رَاضِينَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبِ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَرُجِعُ الشَّهِمْ ، ثُمَّ يَفُارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَفُارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَفَارُونَهُمْ أَنَّ فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ لَكَ لَأَمْرًا مَا شَأْنُك ، قَالَ : أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤُمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ إِلْهُونُ مِنْ الْمُؤُمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ مِصْرَ فَقَتَشُوهُ فَإِذَا بِالكِتَابِ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ ، عَلَيْهِ خَاتَمُهُ إِلَى عَامِلٍ مِصْرَ أَنْ يَقْتُلُهُمْ ، أَوْ يَقُطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَدْجُلَهُمْ .

إِنَّ مَكْ اللهِ عَنَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، فَاتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوا : اللهِ تَرَ إِلَى عَدُوِّ اللهِ ، أَمَرَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، وَاللهِ قَدْ أُحِلَّ دَمُهُ قُمْ مَعَنَا إلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَتَبْتَ إلَيْكُمْ وَقَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَتَبْتَ إلَيْكُمْ وَقَالَ : فَلِم كَتَبْتَ إلَيْكُمْ وَقَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَتَبْتَ إلَيْكُمْ كِتَبْتَ إلَيْكَمْ وَقَالَ : فَلَوْ وَاللهِ مَا كَتَبْتُ إلَى بَعْضُ مُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلِهَذَا تُقَاتِلُونَ ، أَوْ لِهَذَا تَغْضَبُونَ وَانْطَلَقَ عَلِيْ فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ .
 وَانْطَلَقَ عَلِيْ فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ .

إِنْ الْمُلْقُوا حَتَى ذَخُلُوا عَلَى عُثْمَانَ فَقَالُوا : كَتَبْت فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ ، أَنْ تُقِيمُوا عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَمِينًا : بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، مَا كَتَبْت وَلاَ أَمْلَيْت ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ الْحَالَمِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، مَا كَتَبْت وَلاَ أَمْلَيْت ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ الْحَدْنَ ، أَوْ يَمِينًا : بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، مَا كَتَبْت وَلاَ أَمْلَيْت ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ اللهُ ذَمَك ، الْكَاهُ دَمَك ، وَيُقضَ الْعَهْدَ وَاللهِ أَحَلَّ اللّهُ دَمَك ، وَيُقضَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ ،

٨- قَالَ : فَحَصَرُوهُ فِي الْقَصْرِ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : فَمَا أُسْمِعَ أَحَدًّا رَدَّ السَّلَامَ إِلاَّ أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّى اشْتَرَيْت رُومَةً بِمَالِي لَاسْتَغْذِبَ بِهَا ، قَالَ : فَجَعُلْتُ رِشَائِى فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَعَلَامَ تَمْنَعُونِى أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَى أَفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ .

وَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّى اشْتَرَيْت كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ فَزِدْته فِى الْمَسْجِد ، قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مُنِعَ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ قبلى قِيلَ قَالَ : وَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتُمْ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكُرَ عَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنْ شَأْنِهِ ، وَذَكَرَ أَرَى كِتَابَةَ الْمُفَصَّلِ .

الله عَلَمَ : فَفَشَا النَّهْى ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ : مَهْلاً ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفَشَا النَّهْى وَقَامَ الأَشْتَرُ ، فَلا أَدْرِى يَوْمَنِذٍ أَمْ يَوْم آخَرَ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ قَدْ مَكَرَ بِهِ وَبِكُمْ ، قَالَ : فَوَطِئَهُ النَّاسُ حَتَّى أُلْقِى كَذَا وَكَذَا .

١٦ ثُمَّ إِنَّهُ أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فَوَعَظَهُمْ وَذَكَرَهُمْ ، فَلَمْ تَأْخُذُ فِيهِم الْمَوْعِظَةُ ، وَكَانَ النَّاسُ تَأْخُذُ فِيهِمَ الْمَوْعِظَةُ .
 الْمَوْعِظَةُ أَوَّلَ مَا يَسْمَعُونَهَا ، فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَأْخُذُ فِيهِم الْمَوْعِظَةُ .

١٢- ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِى بَكُو ذَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان :لَقَدُ أَخَذْت مِنِّى مَأْخَذًا ، أَوْ فَعَدْت مِنِّى مَقْعَدًا مَا كَانَ أَبُو بَكُو لِيَأْخُذَهُ ، أَوْ لِيَقَعُدَهُ ، قَالَ :فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ .

الله عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بَهُ اللّهِ مَا رَأَيْت شَيْئًا قَطُ هُو ٱلْيَنُ مِنْ عَلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالَ : وَاللهِ مَا رَأَيْت شَيْئًا قَطُ هُو ٱلْيَنُ مِنْ حَلَيْهِ ، وَاللهِ لَقَدْ خَنَفْته حَتَّى رَأَيْت نَفَسَهُ مِثْلَ نَفْسِ الْجَانِ تَرَدَّدَ فِي جَسَيهِ .

٤٠- ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ وَالْمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَآهُوَى إلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَاتَقَاهُ بِيَدِهِ
 فَقَطَعَهَا فَلاَ أُدْرِى أَبَانَهَا ، أَوْ قَطَعَهَا فَلَمْ يُبِنْهَا ، فقَالَ : أَمَا وَاللهِ ، إِنَّهَا لأَوَّلُ كَفِّ قَطُ خَطَّت الْمُفَصَّلَ .

٥١- وَحُدِّثْتَ فِى غَيْرِ حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ التّجوبِيِّ فَأَشْعَرَهُ بِمِشْقَص ، فَانْتَضَحَ الدَّمُ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ :﴿فَسَيَكُفِيكُهُمَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وَإِنَّهَا فِي الْمُصْحَفِ مَا حُكَثُّ .

١٦- وَأَخَذَتُ بِنْتُ الْفُرَافِصَةِ فِى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ حُلِيَّهَا فَوَضَعَتُهُ فِى حِجْرِهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَلَمَّا أَشُعَرَ ، أَوْ قُتِلَ تَجَافَتُ ، أَوْ تَفَاجّتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَاتَلَهَا اللَّهُ ، مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَرَفُت أَنَّ أَشُعَرَ ، أَوْ قُتِلَ تَجَافَتُ ، أَوْ تَفَاجّتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَاتَلَهَا اللَّهُ ، مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَرَفُت أَنَّ أَغُدَاءَ اللهِ لَمْ يُرِيدُوا إِلاَّ الدُّنيَا. (احمد ٢١٧)

(۳۸۸۵) ابوسعید نے منقول ہے کہ حضرت عثان واٹو سے سنا کہ معرکا وفد آیا ہے پس حضرت عثان واٹو نے ان کا استقبال کیا وہ مدینہ سے باہرا کیے بہتی میں سے داوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عثان واٹو اس بات کو نا پندکر تے تھے کہ وہ مدینہ میں ان کے پاس است کو باپندکر کے تھے کہ وہ مدینہ میں ان کے پاس حاضر ہوں یا اس طرح کا کوئی امر تھا۔ پس اہل معران کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ آپ صحفرت عثان نے پڑھا تا ہروع کیا اس منگوالیا پھر کہنے گئے اس کو کھو لیے اور سابعہ لکا لیے وہ مور یونس کو سابعہ کا نام دیتے تھے پس حضرت عثان نے پڑھا تا ہروع کیا اس منگوالیا پھر کہنے ۔ ﴿ قُلُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ

هي معنف ابن ابي شيبرسر جم (جلداا) که پهران کام كتباب الفتن اچھی طرح جوان نہ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے دوسری دفعہ فر مایا ہومیں اس دن تمیں سال کا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت عثان دانٹو سے ایسے اعتراضات کیے جن ہے وہ چھٹکارانہ پاسکے اور حضرت عثان جانٹونے نے ان چیزوں کی حقیقت کواچھی طرح پہچان لیا پھر فرمایا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھران سے فرمایاتم کیا جا ہے ہو؟ پھرانہوں نے حضرت عثمان داینو سے ایک عبدلیا راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کچھشرا تطابھی طے کیس اور حضرت عثمان وہائو نے ان ے عہدلیا کہ وہ مسلمانوں کی قوت کوفرونہ کریں گے اور نہ ہی مسلمانوں میں تفرقہ بھلائیں گے جب تک کہ میں شرائط پر قائم رہوں گا۔ پھرحضرت عثان رہا تھ نے فر مایاتم اور کیا جا ہتے ہوتو انہوں نے کہا ہم بیرجا ہتے ہیں کداہل مدینہ عطایا نہ لیس کیونکہ یہ مال تو صرف قال کرنے والوں اور اصحاب محمد مَرْ اَنْتَفَاعَ مَ كا ب پس وہ راضی ہوگئے اور حضرت عثان وہا فؤ کے ساتھ مدیند آئے پس حضرت عثان دیافتر کھڑے ہوئے اور خطبددیا اور فرمایا اللہ کی تتم میں نے اس وفد سے بہتر کوئی وفد نبیس ویکھا جومیری عاجت کے لیے اس سے بہتر ہو۔اور پھردوسری مرتبہ یہی فر مایا۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہاس کے شرکاء اہل مصر ہیں سنوجس کے پاس کھیتی ہے وہ اپنے میں باڑی کرے اور جس کے پاس دود صوالا جانور ہے وہ اس کا دود صفال کرگز ارا کرے میرے پاس تمہارے لیے کوئی مال نہیں۔اور مال مجاہدین اور اصحاب محمد مُزِّرُ فَتَحَقَقِ کے لیے ہے پس لوگ غصے ہوئے اور کہنے گئے یہ بنوامید کا فریب ہے۔ پھرمصری دفد بخوشی واپس لوٹ گیا۔راہتے میں تھے کہ ایک سواران کے پاس آیا بھران سے جدا ہو گیا پھران کی طرف لوٹا اور جدا ہو گیا اوران کو برا بھلا کہا۔تو انہوں نے اس سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہاامیر المؤمنین کی طرف مے مصرے گورز کی طرف سفیر ہوں پس اس وفد نے تحقیق کی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا جوحفرت عثان جانٹو کی طرف سے تھا اس برمبر بھی حضرت عثان جانٹو کی تھی اورمصرکے گورنزکویہ پیغام لکھاتھا کہ وہ اس وفد گوتل کردے یا ان کے ہاتھ یا وُں کاٹ دیے جائیں۔پس وہ وفد واپس لوٹا اور یہ پینہ پہنچا اور حضرت علی جانون کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے کہائم اللہ کے دشمن کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ہمارے بارے میں اس طرح كاتكم جارى كيا ب، الله نے اس كاخون حلال كرديا ہے آب جمارے ساتھ چليے مرحضرت على جائي في نے قرمايا الله كاتم ميں تمہارے ساتھ ہرگزنہیں جاؤنگاء اہل وفد نے حضرت عثان رہا تھ سے پوچھا آپ نے ہمارے لیے یہ خط کیوں لکھا تو حضرت عثان جاثثہ نے جواب دیا اللہ کی قتم میں نے تمہارے لیے کوئی خطنہیں لکھا، پس وہ ایک دوسرے کی طرف و کیھنے لگے، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کیااس وجہ ہے تم قال کرو گے؟ کیااس وجہ ہے تم غیظ وغضب میں مبتلا ہو؟ حضرت علی وہ اٹھؤ مدینہ ہے نکل کرایک البتی کی طرف چلے گئے۔ پس وہ چلے اور حضرت عثمان دیائی کے پاس پنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے ہارے میں اس طرح کیوں لکھا۔حضرت عثان دیا ٹی نے فرمایا کہ تب دوہی چیزیں ہیں ایک بیرکتم مسلمانوں میں سے دوگواہ بیش کرویا چھرمیں اس اللّٰہ کی قتم اٹھا تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ بینخط نہ ہی کسی ہے تکھوایا اور تم جانتے ہو کہ خط کسی کی طرف ہے کوئی دوسرا بھی لکھ

سكتاب اورمبرير جعلى مهر بھى نگائى جاسكتى ہے۔ پس انہوں نے كہا الله كائسم الله نے آپ كاخون حلال كرديا ہے اور عهد و بياں تو رُ دیے گئے ہیں۔ پھرانہوں نے حضرت عثان بڑائٹو کوان کے گھر میں محصور کر دیا ہیں حضرت عثان جائٹو ان پرجھا نکےاورسلام کیا۔ پھر معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) فر مایا میں نے سلام کا جواب نہیں سناکس سے محربید کہ سے دل میں جواب دیا ہو، پھر فر مایا بس تم کواللہ کی تتم دیتا ہوں کیا تم جانے ہوکہ میں نے اپنے مال سے بئر رومہ خریدا تھا تا کہ میٹھا پانی دستیاب ہواور پھر میں نے اسے تمام مسلمانوں کے لیے عام کردیا تھا؟ پس کہا گیا جی ایسے ہی ہے پھر فرمایاتم مجھے کیوں روک رہے ہواس کے پانی سے حتیٰ کہ میں کھاری یانی پینے پر مجبور ہوں۔ پھر فرمایا میں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیاتم جانتے ہومیں نے اس طرح کی زمین خریدی تھی پھراس کو مجد بنادیا تھا؟ کہا گیا کہ ہاں بھر فرمایا کیاتم لوگوں میں ہے کی کو جانتے ہو کہ اس کواس میں نماز ہے روکا گیا ہو مجھ سے پہلے؟ پھر فرمایا میں تم کواللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم نے نی کریم مَلِفَظَعَ کُواس اس طرح فرماتے ہوئے سنا (لین آپ کے فضائل میں جونبی کریم مِلِفظَعَ کَمَ ہے منقول ہے)اور داوی نے مفصل الکھا ہوا ذکر کیا بھر فر مایا کہ رو کنے کی بات بھیل گئی بھر لوگ ایک دوسرے کو رو کئے گئے اور کہنے گئے امیر المؤمنین کومہلت دین جاہے۔اشہر کھڑا ہواراوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ای دن یااس سے اگلے دن۔ پھر کہنے لگامکن ہے یہ (خط)اس کے ساتھ اور تمہارے ساتھ مکر کیا گیا ہولوگوں نے اسے روند ڈالا اوراس کوادھرادھر پنجا گیا۔ پھر حصرت عثان دینو ووبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو وعظ ونصیحت کی مگر وعظ ونصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔لوگوں کو جب پہلی دفعہ وعظ ونصیحت کی محی تو اس کا اثر ہوا تھا مگردوبارہ ان براس کا بچھاٹر نہ ہوسکا۔ پھر حضرت عثان جانوٹ نے دروازہ کھولا اور قرآن مجیدا ہے سامنے رکھ لیاراوی کہتے ہیں کہ حسن سے منقول ہے کہ سب سے پہلے محمد بن ابو بمر کھر میں داخل ہوئے اور ان کی داڑھی کو پکڑا، تو عثمان رہ ہونے فر مایا کہ جس طرح تم نے میری داڑھی کو پکڑا ہاس طرح ابو بمر جانوں صدیق پکڑنے والے نہ تھے ہیں وہ بین کرنکل محے اور ان کوچھوڑ ویا۔ابوسعیدی حدیث میں ہے کہ حضرت عثان وہ فٹر کے پاس ایک آ دمی داخل ہوا تو حضرت عثان وہ فٹر مایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ ک کتاب ہے پس وہ نکل کمیا اوران کو چھوڑ دیا۔ پھرا کیٹ مخص آیا جےموت اسود کے نام سے پکارا جا تا تھا پس اس نے حضرت عثمان مذاخیر کے گلے کو دبایا اور حضرت عثمان وانٹوز نے اس کے ملے کو دبایا بھرنگل کیا پس وہ کہتا تھا کہ اللہ کی تتم میں نے ان کے حلق سے زیا دہ نرم شے نہیں دیکھی۔ میں نے ان کے گلے کو گھوٹٹا یہاں تک کہ میں نے ان کی جان کود یکھااس جان کی طرح جوایے جسم میں لوث ربی ہو۔ پھردوسرافخض اندرآیا اس سے حضرت عثمان وہ اپنے نے فرمایا کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب ہے ہیں اس نے ملوار چلائی حضرت عثمان وہ شخر نے اسے اپنے ہاتھ سے روکا مگراس نے ہاتھ کاٹ دیا راوی کہتے ہیں کدمین نہیں جانبا کہ ہاتھ جدا ہوایا نہیں بہرحال اللہ کی تتم یہ بہلا ہاتھ تھا جس نے حد بندی کوعبور کیا۔ پھر کنانہ بن بشر تجو بی اندر آیا اور اس نے چوڑے پھل والے نیزے کے ذریعے آپ کولہولہان کردیا ہی خون قرآن کی اس آیت پر گرا ﴿فَسَيْكُفِيكُهُم اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (عنقریب الله تعالی تمهارے لیے ان کی طرف سے کافی ہوجائے گا) اوروہ خون مصحف میں موجود ہے اس کو کھر چانہیں گیا۔ ناکلہ بن فراصفہ نے اپنے زیورکوا پی گود میں رکھا پی حضرت عثمان دہائٹو کی شہادت ہے پہلے کی بات ہے۔ جب ان کوشہید کیا گیا تو وہ ان برجھ ہوئی تھیں۔ان میں سے کی نے کہا کہان کے سرین کتنے بوے ہیں؟ ( یعنی یکٹنی حسین ہیں میں ) نے جان لیا کہ بیاللہ کے د خمن صرف دنیا جائے ہیں۔ ( ٣٨٨٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنِ أَخُو حَمَّادِ بْنِ نُمَيْرٍ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَهْمٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ، قَالَ : أَنَا شَاهِدُ هَذَا الأَمْرِ ، قَالَ : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنِ انْتِنَا ، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثْتَهَا، أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَ إلَيْهِمُ أَنَ انْصَرَفُوا الْيَوْمَ ، فَإِنِّي مُشْتَغِلٌ وَمِيعَادُكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَشُونَ ، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ : أَشُونَ : أَشْتَعِدُّ لِنُحُصُومَتِكُمْ .

آل : فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَٱبَى عَمَّارٍ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَهَا أَبُو مِحْصَنٍ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ عُنْمَانَ فَضَرَبَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْمِيعَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ لَهُمْ عُنْمَان مَا تَنْقِمُونَ مِنِّى ، قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك ضَرْبَك عَمَّارًا ، قَالَ : قَالَ عُنْمَان : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلْت إِلَيْهِمَا ، فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَأَبِى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولٌ مِنْ غَيْرٍ أَمْرِى فَوَاللهِ مَا أَمَرُت وَلا رَضِيت ، فَهَذِهِ يَدِى لِعَمَّارٍ فَلْيَصْطَبِر ، قَالَ ابُو مِحْصَنِ : يَقْتَصُ .

٣- قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنَّكَ جَعَلْت الْحُرُوث حَرْفًا وَاحِدًا ، قَالَ : جَانَنِي حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَا كُنْت صَانِعًا إِذَا قِيلَ : قِالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنْك صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ قِيلَ : قِيلَ : قِرَائَةُ فُلَانٍ وَقِرَائَةُ فُلَانٍ ، كَمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطّاً فَمِنْ حُذَيْفَةً .
 خَطاً فَمِنْ حُذَيْفَةً .

٤- قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنَك حَمَيْت الْحِمَى ، قَالَ : جَائَتْنِى قُرَيْشٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ قَوْمٌ إِلاَّ لَهُمْ وَإِنْ رَضِيتُمْ فَأَقِرُّوا ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ فَغَيْرُوا ، أَوَ قَالَ : لاَ تُقِرُّوا شَكَ أَبُو مِحْصَنِ.

٥- قَالُوا : وَنَنْقِمُ عَلَيْكُ أَنَّكُ اسْتَعْمَلْت السَّفَهَاءَ أَقَارِ بَك ، قَالَ : فَلْيَقُمْ أَهُلُ كُلِّ مِصْرِ يَسْأَلُونِي صَاحِبَهُمَ الَّذِي يَكُرهُونَ، قَالَ : فَقَالَ أَهُلُ الْبَصْرَةِ : رَّضِينَا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهُلُ الْبَصْرَةِ : رَضِينَا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهُلُ الْبَصْرَةِ : وَاسْتَعْمِلُ عَلَيْنَا أَهُلُ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، فَقَعَلَ ، قَالَ الْوَلِيدُ شَكَّ أَبُو مِحْصَنِ : وَاسْتَعْمِلُ عَلَيْنَا أَبُا مُوسَى فَقَعَلَ ، قَالَ أَهُلُ الشَّامِ : قَدْ رَضِينَا بِمُعَاوِيَةَ فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهُلُ الشَّامِ : قَدْ رَضِينَا بِمُعَاوِيَةَ فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهُلُ مِصْرَ : اعْزِلُ عَنَّا ابْنَ أَبِي سَرْحٍ ، وَاسْتَعْمِلُ عَلَيْنَا عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَمَا جَاوُوا بِشَيْءٍ إِلاَّ حَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفُوا رَاضِينَ . وَاسْتَعْمِلُ عَلَيْنَا عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَمَا جَاوُوا بِشَيْءٍ إِلاَّ حَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفُوا رَاضِينَ . وَاسْتَعْمِلُ عَلَيْنَا عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَا تَهُمُوهُ فَقَتَشُوهُ فَقَتَشُوهُ فَقَتَشُوهُ فَاصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِي إِدَاوَةٍ إِلَى عَنْمَانَ . وَالْمَهُمُ أَنُ خُذُ فُلَانًا وَقُلَانًا فَاضُرِبُ أَعْنَاقَهُمْ ، قَالَ : فَرَجَعُوا فَبَدَوُوا بِعِلِي فَأَتُوهُ فَجَاءً مَعَهُمْ إِلَى عُنْمَانَ ، فَقَالُوا : هَذَا وَلَا عَلَى الْمَاتُ وَلا عَلِمْتَ وَلا أَمُرْت ، قَالَ : فَمَنْ تَظُنُ ؟

قَالَ أَبُو مِحْصَنِ :تَتَّهِمُ ، قَالَ :أَظُنُّ كَاتِبِي غَدَرَ ، وَأَظُنُّك بِهِ يَا عَلِيٌّ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :وَلِمَ نَظُنِّنِي بِذَاكَ،

عن ابن البشيرمتر جم (جلداا) کی معنف ابن البشيرمتر جم (جلداا) کی در موند و مرود بر بر بری وی و در وی د سروی در در برد

قَالَ : لَأَنَّكَ مُطَاعٌ عِنْدَ الْقَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ لَمْ تَرُدَّهُمْ عَنِّي .

٠٠ قَالَ :فَأَبَى الْقُوْمُ وَٱلْخُوا عَلَيْهِ حَتَّى حَصَرُوهُ ، قَالَ :فَأَشُرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ :بِمَ تَسْتَجِلُونَ دَمِى فَوَاللهِ مَا ٣- قَالَ :فَأَبَى الْقُوْمُ وَٱلْخُوا عَلَيْهِ حَتَّى حَصَرُوهُ ، قَالَ :فَأَشُرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ :بِمَ حَلَّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلَاثٍ :مُرْتَكُ ، عَنِ الإِسْلام ، أَوْ ثَيِّبٌ زَانَ ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ ، فَوَاللهِ مَا عَمِلْتُ شَيْئًا مِنْهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، قَالَ : فَأَلَحَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَنَاشَدَ غُثْمَانِ النَّاسَ أَنْ لَا تُرَاقَ فِيهِ

مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ.

٨- فَلَقَدْ رَأَيْتِ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَخُرُجُ عَلَيْهِمْ فِي كَتِيبَةٍ حَتَّى يَهْزِمَهُمْ ، لَوْ شَاوُوا أَنْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ لَقَتَلُوا ، قَالَ.
 وَرَأَيْت سَعِيدَ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ الْبَخْتَرِيَّ وَإِنَّهُ لَيَضُّرِبَ رَجُلًا بِعَرْضِ السَّيْفِ لَوْ شَاءَ أَنْ يَقْتُلُهُ لَقَتَلَهُ ، وَلَكِنَّ عُشْمَانَ عَزَمَ عَلَى النَّاسِ فَأَمْسَكُوا .

كتباب الفتن

٩- قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنِ بُدَيْلِ الْخُزَاعِيُّ وَالتَّجِيبِيُّ ، قَالَ : فَطَعَنَهُ أَحَدُهُمَا بِمِشْقَصِ فِي أَوْدَاجِزِ
 وَعَلَاهُ الآخَرُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ انْطَلَقُوا هِرَابًا يَسِيرُونَ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُونَ بِالنَّهَارِ حَتَّى أَتُوا بَلَدًا بَيْرَ
 مِصْرَ وَالشَّامِ ، قَالَ : فَكَمِنُوا فِي غَارٍ ، قَالَ : فَجَاءَ نَبَطِيٌّ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ : فَدَحَلَ ذُبَابٌ فِي

مِصْرَ وَالشَّامِ ، قَالَ : فَكَمِنُوا فِي غَارٍ ، قَالَ : فَجَاءَ نَبَطِئٌ مِنْ تِلُّكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ : فَدَخَلَ ذُبَابٌ فِي مِنْخَرِ الْحِمَارِ ، قَالَ : فَنَفَرَ حَتَّى دَخَلُ عَلَيْهِمَ الْغَارَ ، وَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَرَآهُمُ : فَانْطَلَقَ إِلَى عَامِلِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : فَأَخْبَرَهُ بِهِمْ ، قَالَ : فَأَخَذَهُمْ مُعَاوِيَةً فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ.

(٣٨٨٣٦) جمم فېرى سے منقول ہے كہتے ہيں كەميں نے اس معاملہ كوازخود مشاہدہ كيا كەسعداور عمارہ نے حضرت عثمان و الثور ك

پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کوالی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جوآپ نے نئی نکالی ہیں۔حضرت عثان بڑاٹوئو نے پیغام بھیجا کہ آپ آج چلے جائیں آج میں مصروف ہوں فلاں دن تم سے ملاقات کے لیے مقرر ہے تا کہ میں .

' من روبو سے پیچا ہیں جہ ب اس ہے ہیں ہیں ہیں '' روٹ ، وس میں کہارے ساتھ خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں۔سعد تو خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں ابومحصن کہتے ہیں کہاشزن کامعنی ہے میں تمہارے ساتھ خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں۔سعد تو واپس چلے گئے تمار نے واپس جانے سے انکار کر دیا ابومحسن نے بیدوو فعہ فرمایا۔تو حضرت عثان جڑائئے کے قاصد نے ان کو پکڑ کر مارا۔

وہ پس سے مارے وہ پس جانے ہے اندار کردیا ہو سن سے بیدوو وصفہ رمایا۔ و سنرت مان ہی تو سے قاسلا ہے ان و پہر سرات پس مقررہ دن جب وہ سب جمع ہوئے تو حضرت عثمان بڑا ٹیز نے ان سے کہائم کس چیز پر مجھ سے ناراض ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ندار کو ہ را ہے اس پر ہم ناراض ہیں حضرت عثمان بڑا ٹیز نے فرمایا کہ سعداور عمار آئے تھے میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ دہ چلا ایکس سے قدیما گرگا ہو ہے : ایکس کا جہ سے تاہم ہے : جب عکم سے بغراب کے دروز کا مقررہ قدم سے نہ اس سکھر سے تاہم

جا ئیں سعدتو بہلے گئے گر تلار نے انکار کیا تو میرے قاصد نے میرے حکم کے بغیراس کو ماراالند کی تئم نہ تو میں نے اس کا حکم دیا تھا اور نہ ہی میں اس پرراضی تھا۔ پھر بھی میں حاضر ہوں! تلارا پنا بدلہ لے لیس ابوٹھس کیصطمر کا مطلب قصاص لینا بتلاتے ہیں۔ پھروہ کہنے لگے ہم آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے مختلف حروف کو (قراءتوں) ایک ہی حرف بنا دیا حضرت عثمان جھٹوز نے فرمایا میرے پاس

ے کہ چپاپ مورس میں جہ پ سے سب روٹ اور کر اور کی بیٹ ک دے بادیا حذیفہ ڈاٹٹنر آئے تنے پس انہوں نے کہا کہآپ اس وقت کیا کرسکیس گے جب کہا جائے گا فلاں کی قراءت، فلاں کی قراءت اور فلاں کی قراءت جیسے اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا؟ پس اگریٹمل (ایک قراءت پرعر بوں کوجمع کرۃ) درست ہے تو ه معنف ابن البي شيبر مترجم (جلد ۱۱) كي معنف ابن البي شيبر مترجم (جلد ۱۱) كي معنف ابن البي تعليم المعنس المع

یاللّٰدی طرف سے ہاورا گرغلط ہے تو حذیفہ واٹور کی طرف سے ہے۔ پھرانہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس بات بربھی ناراض ہیں کہ آپ نے چرا گاہیں مقرر کردیں ہیں۔حضرت عثان وہٹو نے فر مایا میرے یاس قریش آئے تھے اور کہا تھا کہ عرب کی ہرقوم کے پاس جراگاہ موجود ہے سوائے ہمارے تو میں نے ان کے لیے چراگاہ مقرر کردی اگرتم راضی ہوتو اسے برقر ارر کھواور اگر تمہیں نا گواری ہوتی ہے تواہے بدل دویا پیفر مایا کہتم مقرر نہ کروا بوقصن کواس میں شک ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم آپ سےاس وجہ سے ناراض ہیں کہآپ نے ہمارےاوپراینے اقرباء ناسمجھلوگول کومسلط کردیا ہے۔حضرت عثان بڑاٹھ نے فرمایا ہرشہروالے کھڑے ہول اور مجھے بتائیں جے وہ پیند کرتے ہیں میں اس کو گورنر بنا دونگا اور جس کونا پیند کرتے ہیں اس کومعز ول کر دونگا۔ پس اہل بصرہ نے کہا ہم عبداللہ بن عامر ہے راضی ہیں انہی کو برقرارر کھیے۔ پھر کوفد والوں نے کہا سعید کومعزول کردیا جائے (ولید کہتے ہیں کہ ایو محصن کو شک ہوا ہے ) اور ابوموی والی کو جم بر گورنر بنایا جائے۔ پس حضرت عثان دائٹ نے ایسا ہی کیا۔ اہل شام نے کہا ہم حضرت معاویہ ڈاٹنو سے راضی ہیں ہم پر انہیں ہی برقر ارر کھیے۔اوراہل مصرنے کہاا بن ابوسرح کومعزول کر کےعمرو بن عاص ڈاٹنو کو گورنر بنایا جائے۔حضرت عثان دہائٹہ نے ایسا کرویا۔انہوں نے جس جس شے کا تقاضہ کیا اسے انہوں نے حاصل کرلیا اور بخوشی واپس لوث گئے۔ابھی وہ راستے میں تھے کہ ان کے یاس سے ایک سوارگز را پس ان کواس پرشک ہوا تو انہوں نے اس سے تحقیق کی تواس کے پاس سے چڑے کے برتن سے ایک خط برآ مدہوا جوان کے عامل کے نام تھا۔اس کامضمون تھا کہتم فلاں فلاس کی گرون ماردو۔ پس وہ لوٹے اور علی مٹاٹور کی خدمت میں گئے بھران کے ساتھ علی مٹاٹیر حضرت عثمان ڈٹاٹیر کے پاس گئے بھرانہوں نے حضرت بارے کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا۔حضرت علی مڑاٹند نے فرمایا پھرآپ کے خیال میں کون ہوسکتا ہے لکھنے والا ابو محصن کہتے ہیں یا کہا پھرآپ کس پرتہمت لگا ئیں گے؛ حضرت عثان بڑاٹھ نے فرمایا میرا خیال ہے میرے کا تب نے دھوکہ دہی ہے کام لیا ہے، اور مجھے اے علی آپ پر بھی شک ہے حضرت علی منافق نے فرمایا کہ لوگ آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔حضرت علی ڈٹاٹٹ نے فرمایا پھرآپ نے ان کو مجھ سے پھیر کیوں نہیں دیا۔ان لوگوں نے آپ کا اعتبار نہ کیا اور اپنی ضد پراڑے رہے یہاں تک که حضرت عثمان و النور کا محاصره کرلیا۔ پھر حضرت عثمان والنور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایاتم میرے خون کو حلال سمجھتے ہو؟ الله کی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین وجہ ہے ایک بد کہ وہ مرتد ہوجائے ، دوسرا شادی شدہ زانی اور تیسراکسی کوئل کرنے والا۔ الله کی قتم میں نہیں سمحقتا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں ان میں ہے کسی کا ارتکاب کیا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ضدیر ڈٹے رہے۔ پھرحضرت عثمان مٹائٹو نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ خونریزی نہ کریں۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن زبیر مزائٹو کو دیکھا کہ وہ ایک شکر میں نگلے تا کہ ان باغیوں کو مغلوب کریں اگر وہ چاہتے کہ باغیوں کو تل کریں تو قتل کرسکتے تھے۔ میں نے سعید ین اسودکودیکھا کہ وہ اپنی تلوار کے عرض ہے ایک شخص کو مارنا چاہتے تو مار سکتے تھے ۔لیکن حضرت عثان بڑپٹنے نے لوگوں کورو کا تھااس وجہ سے لوگ رکے رہے۔ پھر ابوعمرو بن مدہل خزاعی اورتجیبی اندر داخل ہوئے پس ان میں سے ایک نے چوڑے پھل والے نیز ہ

ے حضرت عثان واٹین کی گردن کی رگول کو کاٹ ڈالا دوسرے نے تکوار مارکران کواو پراٹھایا اور انہیں شہید کردیا پھر دہ بھاگ گئے مرات کو وہ چلتے اور دن کوچپ جاتے۔ یہاں تک کہ وہ مصراور شام کے مابین ایک جگہ پر بہنچ گئے۔ وہ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے کہ ایک نظمی اس علاقے سے نکلااس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا اس گدھے کے نتھنے بیں ایک کھی تھس گئی وہ بدک کر بھا گا یہاں کہ ایک خطل اس علاقے سے نکلااس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا اس گدھے کے نتھنے بیں ایک کھی تھس گئی وہ بدک کر بھا گا یہاں کہ اس عار بیں داخل ہوا جس میں وہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ گدھے کا مالک اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا تو اس نے ان کو کہلا ۔ وہ محض حضرت معاویہ وہ ٹائٹر کے عامل کے پاس گیا اور اس کو ان کے بارے میں بتایا۔ بس حضرت معاویہ وہ ٹائٹرڈ نے ان کو پکر گردیا۔

(٣٨٨٤٧) حَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ ، قَالَ :حلَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةً ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :لَمَّا ذَكَرُوا مِنْ شَأْنِ عُثْمَانَ الَّذِى ذَكَرُوا أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ذَخُلُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَوَى مَا قَدْ أَحْدَتُ هَذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : بَخِ بَخِ فَمَا تَأْمُرُونِى قَالَ : تُوعِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ الرَّومِ وَفَارِسَ إِذَا غَضِبُوا عَلَى مَلِكٍ قَتَلُوهُ ، قَدْ وَلَآهُ اللّهُ الّذِى وَلَآهُ فَهُو ٱعْلَمُ لَسْتُ بِقَائِلٍ فِي شَأْنِهِ شَيْئًا.

(۳۸۸۴۷) عمرو بن دینار سے منقول ہے کہتے ہیں جب حضرت عنان وہا ہے کا رہے ہیں تذکرہ ہوا جس طرح تذکر ہے لوگ کرتے ہیں تو عبدالرحمٰن اپنے بجھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے اور حضرت عبدالله بن عمر کے باس آئے۔ پس لوگوں نے کہا اے عبدالرحمٰن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس آ دمی (حضرت عثمان وہ اپنے ) نے کتنی چیزیں ہیدا کردیں؟ حضرت عبدالرحمٰن نے فر ما یا واہ بھی واہ تم جھے کس بات کا حکم دے رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہوتم روم اور فارس والوں کی طرح ہوجاؤ کہ جب وہ اپنے بادشاہ سے ناراض ہوتے تو اسے آل کردیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میا مارت سونی ہے کہ وہی زیادہ بہتر جانے والا ہے میں ان کی شان میں پھے نہیں کہ سکتا۔

( ٣٨٨٤٨) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِشْرِ بُنِ شَغَافَ قَالَ : سَأَلَئِي عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ ، عَنِ الْخُوَارِجِ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَطُولُ النَّاسِ صَلَاةً وَأَكْثُرُهُمْ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا خَلَوا الْجَسْرَ أَهْرَاقُوا اللَّمَاءَ وَأَخَذُوا الْأَمُوالَ ، قَالَ : لاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ إِلاَّ ذَا أَمَّا إِنِّي قَدُ قُلْتُ لَهُمْ : لاَ تَقْتُلُوا عَنْهُمْ وَتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَفْتَلُ نَبِي عَثْمَانَ ، دَعُوهُ ، فَوَاللهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ إِخْدَى عَشْرَةَ لَيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَفْتَلُ نَبِي عَنْمَ وَلَا لِهِ لِينَ تَرَكْتُمُوهُ إِخْدَى عَشْرَةَ لَيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَفْتَلُ نَبِي اللّهُ فِينَ النَّاسِ وَلَمْ يُفْتَلُ خَلِيفَةٌ إِلاَّ قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلاَثُونَ أَلْفًا.

(٣٨٨٣٨) بشر بن شغاف سے منقول بين عبدالله بن سلام والتي نے خوار ح کے بارے ميں بھے سے بوچھاميں نے کہا کہ وہ کمی نماز پڑھنے والے ہوں گے ، زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے ، گریہ کہ جب کسی بہادر شخص کو بادشاہ بنا کمیں تو خون بہا کمیں گے اور اموال لوٹ لیس کے پھر فرمایا ان کے بارے میں سوال مت کرو گریہ کہ میں نے ان سے کہا کہتم حضرت عثمان زواتھ کو شہید نہ کرو مصنف ابن الي شيبه متر مم (جلد ١١) في مستف ابن الي شيبه متر مم (جلد ١١) في مستف ابن الي مستف ابن اليم كالم

اوران کوچھوڑ دواللہ کی قتم اگرتم نے اس کوچھوڑ دیا گیارہ دن تک تو ہائے بستر پرخودمرجا ئیں گے مگرانہوں نے اییانہیں کیا جب نی کوتل کیا جاتا ہے تو اس کے عوض ستر ہزارانسان قبل ہوتے ہیں اور جب خلیفہ قبل کیا جاتا ہے اس کے عوض پینیتیں ہزارانسان قبل میں ہوتا ہوں

ر ٢٨٨٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَفْص، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ:جَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ :أَخْتَرِطُ سَيْفِي؟ قَالَ: لَا أَبْرَأُ إِلَى اللَّهُ إِذًا مِنْ دَمِكَ ، وَلَكِنْ ،

یشٹ سینفک واڑجے اِلی آبیك. (۳۸۸۴۹)ابوقلابے سے منقول ہے كہ حضرت حسن بن على والو حضرت عثمان والثو كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا كہ ميں

ا پی تلوار سونت لوں؟ (میں باغیوں سے او اگی کے لیے تیار ہوں) حصرت عثان دانو نے فرمایا، تب میں اللہ کے سامنے تمہارے خون سے بری ہوں ہتم اپنی تلوار وہیں (نیام میں) رکھواورا پئے گھر چلے جاؤ۔

( ٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ آبِى الْهُدَيْلِ ، فَقَالَ : فَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ آبِى الْهُدَيْلِ ، فَقَالَ : فَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ اللهِ بْنُ نُمُسُك.

١٥٨٥١) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، قَالَا : أَخْبَرَنَا شُغْبَةً ، عَنْ سَغُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : (٣٨٨٥١) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

هَاتَانِ رِجُلاَی ، فَإِنْ كَانَ فِی كِتَابِ اللهِ أَنْ تَجْعَلُوهُمَا فِی الْقَيُّودِ فَاجْعَلُوهُمَا فِی الْقَبُودِ. مرمود کرد میں در ہم استزمان سے ماہ ہاکہ ترین کرمیں زان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ دمیر سے دوماؤں ہیں اگر کلام

(٣٨٨٥١) سور بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بیمبرے دو پاؤں ہیں اگر کلام الله اس بات کی اجازت دیتا کہ ان کوقید میں ڈال دوتو میرے دونوں پاؤں میں بیزیاں ڈال دو۔

( ٣٨٨٥٢) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةٌ حِينَ قُتِلَ عُنْمَان : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَصَابَتُ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ خَيْرًا ، أَوْ رُشُدًا ، أَوْ رِضُوانًا فَإِنِّى بَرِىءٌ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لِى فِيهِ نَصِيبٌ ، وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخَطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ فَقَدْ عَلِمُت بَرَائِتِى ، قَالَ : اعْتَبِرُوا قَرْلِى مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ فَقَدْ عَلِمُت بَرَائِتِى ، قَالَ : اعْتَبِرُوا قَرْلِى مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلِينَ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلِينْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلِينْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلِينْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبُنًا ، وَلِينْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَكُنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَكُنْ وَ لَكُولُ لَكُمْ وَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخْطَأَتْ بِقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَخْتَلِبُنَ بِهِ لَكُنْ عَالَتْ لِهُ وَلِهُ لَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ عَلَيْتِ اللَّهِ إِنْ عَلَيْلِهِ إِلَى اللَّهُ لِلَّهُ مُنْ الْعَلِيقُولُ عَلَيْ الْعَرَبُ الْعَالَالُ وَلَالِهِ إِنْ مُنَالِقُولُ لَلْمُ لَا اللَّهُ فَالَالُوالِقُ لَلْولِهُ لَلْهُ عَلَيْلُ كُلَّهُ مُنَالِكُ إِنْ كَانِتِ الْعَرَاثُ عُلَالَتْ بَقَتْلِهَا عُنْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ عَلَيْنَ فَالْ عَلَيْنَ عَالَتِهُ الْعَلَالُ عَالَتُ عَلَيْلِهُ عَلَيْمَانَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعُلِقُولُ لَا عَلَيْنَ عَلَالَتُهُ عَلَيْكُولُ فَاللَّهُ لَا عُلْلِيلُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۳۸۸۵۲) محمد جینیئے ہے منقول ہے کہ حضرت حذیفہ رہائیئو نے حضرت عثان رہائیؤ کے آل کے وقت فرمایا کہ اے اللہ اگر اہل عرب نے حضرت عثمان رہائیئو کوشہید کر کے اچھا کیا لیمنی خیرو ہدایت اور تیری رضا کی خاطر ، تو میں اس سے بری ہوں اور میرااس میں پچید حصر نہیں ، اور اگر اہل عرب نے ان کوشہید کر کے خلطی کی تو میری براءت کے بارے میں تو جانبا ہی ہے۔ پھر فرمایا میری اس بات سے عبرت حاصل کروجو میں تم سے کہدر ہاہوں اللہ کی تئم اگر اہل عرب نے ان تے آل میں بھلائی کی تو عنقریب وہ اس کا نفع دیکھ لیس سے اوراگر انہوں نے اس میں غلطی کی تو اس کا خونی نقصان بھی دیکھ لیس سے۔

( ٣٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذُرَّ لِعُثْمَانَ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ قَتَبِ لَتَعَلَّقْتَ بِهَا أَبَدًّا حَتَّى أَمُوتَ.

(٣٨٨٥٣) حميد بن بلال سے منقول ہے كه ابوذر وہ الله فرح من عثان وہ الله سے عرض كيا كه اگر آپ جھے حكم ديں تو ميں كباوے كے صلعے كے ساتھ اپنى آپ كى جرطر ح صلعے كے ساتھ اپنى آپ كو معلق كرلوں اور پھراسى سے بندھار ہوں يہاں تك كه جھے موت آ جائے (يعنى ميں آپ كى ہرطر ح اطاعت كے ليے تيار ہوں)

( ٣٨٨٥٤ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی یَعْلَی ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ ، قَالَ : قَالَ عَلِیٌّ : لَوْ سَیَّرَنِی عُثْمَان اِلَی صِرَّارِ لَسَمِعْت لَهُ وَأَطَعْت. (نعیم بن حماد ٢٠٨)

(۳۸۸۵۳) ابن حنفیہ ویٹھیئا سے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے تھے کہ اگر حضرت عثان دیاٹٹو مجھے اس گروہ (بلوائیوں) کی طرف جانے کا تھکم دیتے تو میں ان کے اس تھم کوسنتااورا طاعت کرتا۔

( ٣٨٨٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيدَانَ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ ، قَالَ : لَوْ أَمَرَنِى عُثْمَان أَنْ أَمْشِى عَلَى رَأْسِى لَمَشَيْت.

(٣٨٨٥٨) حضرت ابوذر الطبيئة نے فرمایا كه أگر حضرت عثمان دولتانه مجھے تكم دیتے كەمىس سركے بل چلوں تومیس ضرور چاتا \_

( ٣٨٨٥٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عَمُوو الْخَارِفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَحَدَ النَّفُو اللَّذِينَ قَدِمُوا فَنَزَلُوا بِذِى الْمَرُوةِ فَأَرْسَلُونَا إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُواجِهِ نَسْأَلُهُمْ : أَنْقُدِمُ ، أَوْ نَرْجِعُ ، وَقِيلَ لَنَا : اجْعَلُوا عَلِيًّا آخِوَ مَنْ تَسْأَلُونَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَاهُمْ فَكُلُّهُمْ أَمَرُ بِالْقُدُومِ فَآتَيْنَا عَلِيًّا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمْ أَحَدًا قَبْلِي قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَمَرُوكُمْ بِهِ ؟ قُلْنَا : أَمَرُونَا بِاللَّهُدُومِ ، فَالَ : لِكِنِّي لَا آمُرُكُمْ ، إِمَّا لَا ، بَيْضٌ فَلُيْفُرِخْ. (ابن سعد ١٥)

(۳۸۸۵۲) عبید بن عمرہ خارفی سے منقول کے کہ جولوگ مدینہ آئے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا پس یہ قافلہ ذی مرہ ہیں کہ محم اس نے بہیں ایک تھا پس یہ قافلہ ذی مرہ ہم کھمرات اور ہم کو یہ بھی ایک ہم ان سے یہ سوال کریں کہ ہم مدینہ آ جا کیں یا لوٹ جا کیں اور ہم کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ سب سے آخر میں حضرت علی دولا تو سے سوال کرنا ہے۔ پس ہم نے ان مدینہ آ جا کیں یا لوٹ جا کیں اور ہم کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ سب سے آخر میں حضرت علی دولا تو سے سوال کرنا ہے۔ پس ہم نے ان سے بات کی اور سوال کیا آنے یا والیس لوٹے کے بارے میں۔ انہوں نے آنے کا مشورہ و میا پھر ہم نے حضرت علی دولا تو ہم نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی دولا تو ہم نے کہا ہی ہاں۔ حضرت علی دولا تو ہم نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی دولا تو بھی انہوں نے کہا تھی ہیں۔ تا یہ معالمہ نے بو چھا انہوں نے کہا آنے کا حکم و یا ہے۔ حضرت علی دولا تو نے فرمایا لیکن میں تمہیں یہ چھم نہیں و یتا یہ معالمہ

ايباہے كداسكا انجام جلد ظاہر ہوجائے گا۔

( ٣٨٨٥ ) حَلَّنَنَا يُزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَلَّنَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الآجر ، عَنْ شَيْخَيْنِ مِنْ يَنِى ثَعْلَبَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَا : قَلِهُمْنَا الرَّبَلَةَ فَمَرَرُنَا بِرَجُلٍ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ أَشْعَتَ ، فَقِيلَ هَذَا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ فَعَلَ بِكَ هَذَا الرَّجُلُّ وَفَعَلَ ، فَهَلُ أَنْتَ نَاصِبٌ لَنَا رَايَةً فَنَاتِ بِرَجَالٍ مَا شِمْت ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ ، لَا تَعْرِضُوا عَلَى أَذَاكُمُ ، لَا تُذِلُوا السُّلُطَانَ ، فَإِنَّهُ مَنُ أَذَلَ السُّلُطَانَ أَذَلَهُ اللّهُ ، وَاللهِ أَنْ لَوْ صَلَيْنِى عُثْمَانِ عَلَى أَطُولِ حَبْلٍ ، أَوْ أَطُولٍ خَشَبَةٍ لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرُت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي ، وَلَوْ سَيَّرَنِي مَا بَيْنَ الْاَفُقِ إِلَى الْأَفْقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمُغْوِبِ ، لَسَمِعْت وَأَطُعْت وَصَبَرُت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي ، وَلَوْ سَيَّرَنِي مَا بَيْنَ الْافَقِي إِلَى الْأَفْقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمُغْوِبِ ، لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرُت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي ، وَلَوْ سَيَّرَنِي مَا بَيْنَ الْافَقِي إِلَى الْأَفْقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمُغْوِي بِلَى الْمُعْتِ وَأَطُعْت وَصَبَرُت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِى ، وَلَوْ سَيَرَنِي مَا بَيْنَ الْكَوْبِ لِى الْمُعْوِي بَلَى الْمُعْتَ وَصَبَرُت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ لِى .

(۳۸۸۵۷) آجرکے ساتھیوں ہیں ہے ایک ساتھی سے منقول ہے وہ بی تغلبہ کے دو بوڑھوں سے روایت کرتا ہے بینی ایک مردوسری عورت دونوں کہتے ہیں کہ ہم ربذہ مقام کے پاس سے گزرے وہاں ہم نے ایک سفید داڑھی اور سفید سروالے پراگندہ حال شخص کو دیکھا پس کہا گیا کہ بیصائی رسول ہیں (ایک وفد آیا اس نے حضرت ابوذر چڑاؤو کی حالت بہتر دیکھ کر کہا) بیسلوک اس مخص نے کیا ہے؟ کیا آپ ہمارے لیے جھنڈ انصب کریں گےتا کہ آپ کی پاس لوگ آپ کی مدد کے لیے آئیں اگر آپ چاہیں تو مخص نے کیا ہے۔ کہا کہا اسٹول این اگر آپ چاہیں تو انہوں نے کہا کہا کہا اللہ اسے ہمی ذکیل انہوں نے کہا کہا کہا اللہ اسے ہمی ذکیل کرے گا۔ اللہ کو تم اگر حضرت عثمان چڑاؤو ہیں ہوگئی ہمیں سے اوٹے پہاڑیا لکڑی پرسولی چڑھانا چاہیں تو ہیں ان کے اس تکم کی بھی اطاعت کروں گا اور اس پرصبر کروں گا اور اللہ سے اجرکی امیدر کھوں گا اور اس کو اپ باعث خیرجانوں گا۔ اگر وہ جھے ایک افق سے دوسرے افن تک چلے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور صبر کروں گا۔

( ٣٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ سَمِعْت أَبَا وَائِلِ يَقُولُ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان ، قَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ هَلِهِ الْفِتْنَةَ فِتْنَةً بَاقِرَةٌ كَذَاءِ الْبَطْنِ ، لَا يَدْرَى أَنَّى نُوْتَى ، تَأْتِيكُمْ مِنْ مَأْمَنِكُمْ وَتَذَعُ الْحَلِيمَ كَأَنَّهُ ابْنُ أَمْسِ ، قَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ وَانْتَصِلُوا رِمَاحَكُمْ. (نعيم بن حماد ١٢٢)

(۳۸۸۵۸) ابو وائل کہتے ہیں کہ جب عثمان وہ گئو کوشہید کیا گیا تو ابومولی وہ گئونے فرمایا کہ بے شک یہ فتنہ پیٹ بھاڑنے والا ہے، پیٹ کی بیاری کی طرح ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں ہے آیا ہے۔ تمہارے پاس بیتمہارے امن کی جگہ ہے آیا ہے۔ برد بارانسان کو گزشتہ کل کے بیچے کی طرح بناڈالے گاتم قطع رحمی کرو گے اورا یک دوسرے پر نیزوں کے وارکرو گے۔

( ٣٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْوٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِمَّنُ بَكَى عَلَى عُنْمَانَ يَوْمَ الدَّادِ. (٣٨٨٥٩ ) زيد بن على سے منقول ہے كہ زید بن ثابت ان لوگوں ش سے تھے جو حضرت عثان والٹو پر دوئے تھان كے محاصر ہے ( ٣٨٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَتَت الْأَنْصَارُ عُنْمَانَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْصُرُ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ ، نَصَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَنْصُرُك ، قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَاكَ ، ارْجِعُوا ، قَالَ الْحَسَنُ : وَاللهِ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ بِأَرْدِيَتِهِمْ لَمَنَعُوهُ.

(۳۸۸۲۰) حضرت حسن بڑا ٹیٹو فرماتے ہیں کہ انصار رہا ٹیٹو حضرت عثمان جانٹو کی خدمت عاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین ہم نے اللہ کی دو (اللہ کے راستے میں دود فع اڑے) دفعہ مدد کی اور اس کے رسول مَافِقَتَے ہُمّ کی بدد کی ہم آپ کی بھی مدد کریں گے تو اللہ کی دور اللہ کے راستے میں دور فع اڑے) دفعہ مدد کی اور اس کے درسول مَافِقَتَے ہُمّ الرانصار اپنے کمزوروں کے ذریعے بھی ان انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں تم لوٹ جاؤ۔ حضرت حسن جہائے فرماتے تھے اللہ کی قتم اگر انصار اپنے کمزوروں کے ذریعے بھی ان کوروک دیتے۔

( ٣٨٨٦١ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :فَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان فِي الدَّارِ :لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلاَّ قَلِيلٌ وَاللهِ لَئِنْ فَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا.

(۳۸۸۱) ابوصالح ہے منقول ہے کہ جب حضرت عثمان جہاؤہ کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن سلام دہاؤہ نے فرمایاتم حضرت عثمان دہائی کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن سلام دہاؤہ نے فرمایاتم حضرت عثمان دہائی عثمان دہائی کہ تھے نمازا دانہ کر عثم اسلامی کے اسلامی کی زندگی بہت کم باتی ہے اللہ کی تشم اگر تم نے ان کوئل کر دیا تو پھر بھی سب مل کرا کھے نمازا دانہ کر سکو گے۔

( ٣٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدثنى العلاء بن المنهال قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَة ، قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَة ، قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، قَالَ : فَنَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مِنْ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : كَانَ أَبُوكَ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَبَّهُ ، وَلُو سَبَّهُ يَوْمًا لَسَبَهُ يَوْمَ جِنْته وَجَانَهُ السُّعَاةُ ، فَقَالَ : خُذْ كِتَابَ كَانَ أَبُوكَ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَبَّهُ ، وَلُو سَبَّهُ يَوْمًا لَسَبَهُ يَوْمُ جِنْته وَجَانَهُ السُّعَاةُ ، فَقَالَ : خُذْ كِتَابَ السُّعَاةِ فَاذْهَبُ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخَذُته فَذَهَبْت بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَجِنْت إلَيْهِ فَأَخْبُرُته ، فَقَالَ : وَنَعْ سَبَهُ يَوْمًا لَسَبَّهُ ذَلِكَ الْيُومَ . (بخارى ١١١٣)

( ٣٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حُدَّثِنِي الْعَلاَءُ بُنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُلاَنْ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ

مصنف ابن الېشيبه متر جم (جلد ۱۱) کې د د کارو کارو کې د کارو کې د کارو کارو کې د ک

بِالرَّصَافَةِ يَقُولُ : وَاللهِ لَقَدُ نَصَحَ عَلِيٌّ وَصَحَّحَ فِي عُنْمَانَ ، لَوْلاَ أَنَّهُمْ أَصَابُوا الْكِتَابَ لَرَجَعُوا. (٣٨٨٣) زَبرى بِيشِيْ نَے رصافہ مقام بیں فرمایا اللہ کی تتم حضرت علی رہائٹو نے حضرت عثمان دہائٹو کے بارے خیرخواہی کی اور

اطاعت اختیار کی۔اگران کو(باغیوں کو) خط کاعلم نہ ہوتا تو وہ مدینہ کی طرف دالیں نہ لوٹے۔

قَلْتُ لِلاَشْتِوِ : لَقَدْ كُنْتَ كَارِهَا لِيُومِ الدَّارِ فَكَيْفُ رَجِعْتُ عَنْ رَايِكُ ، فَقَالَ : الْجَلّ لِيَوْمِ الدَّارِ وَلَكِنْ جِنْتَ بِأُمْ حَبِيبَةَ بِنُتِ أَبِي سُفْيَانَ لَأَذْخِلَهَا الدَّارَ ، وَأَرَدُت أَنْ أُخْرِجَ عُثْمَانَ فِى هَوْذَج ، فَأَبُواْ أَنْ يَدَعُونِي وَقَالُوا : مَا لَنَا وَلَك يَا أَشْتَرُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتَ طَلْحَةَ وَالزَّبُيْرَ وَالْقُوْمَ بَايَعُوا عَلِيًّا طَائِعِينَ غَيْرَ

فَابُوا اَنْ يَدْعُونِي وَقَالُوا :مَا لَنَا وَلَكَ يَا اشْتُر ، وَلَكِنِي رَايَتُ طَلَحُهُ وَالزَبِيرِ وَالْفُومُ بَايِعُوا عَلِيا طَالِعِينَ عَيْر مُكُوهِينَ ، ثُمَّ نَكُنُوا عَلَيْهِ ، قُلْتُ :فَابُنُ الزُّبَيْرِ الْقَائِلُ :اقْتُلُونِي وَمَالِكًا ، قَالَ :لاَ وَاللهِ ، وَلاَ رَفَعُتِ السَّيْفَ، عَنِ أَنْ الذَّيْنُ وَأَنَا أَدَى أَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرَّو حِ لَأَنِّي كُنْتِ عَلَيْهِ بِحَنَقِ لاَنَّهُ الشَّخَفَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى

عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرُّوحِ لَأَنِّى كُنْتَ عَلَيْهِ بِحَنَقِ لَأَنَّهُ اسْتَحَفَّ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَنْ الرَّكَابَيْنِ وَأَنِمًا فَضَرَبْته عَلَى رَأْسِهِ ، أَخْرَجَهَا ، فَلَمَّا لَقِيته مَا رَضِيت لَهُ بِقُوَّةِ سَاعِدِى حَتَّى قُمْت فِي الرَّكَابَيْنِ قَائِمًا فَضَرَبْته عَلَى رَأْسِهِ ،

فَرَآيُتُ أَنِّى قَدُ قَتَلْته ، وَلَكِنَّ الْقَائِلَ الْتَلُونِي وَمَالِكًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابَ بْنِ أُسَيْدٍ ، لَمَّا لَقِيته اعْتَنَفْته فَوَقَعْت أَنَا وَهُوَ عَنْ فَرَسَيْنَا ، فَجَعَلَ يُنَادِي : اقْتُلُونِي وَمَالِكًا ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ لَا يَدُرُونَ مَنْ يَغْنِي ، وَلَمْ

يَقُلُ : الْأَشْتَرُ ، لَقُتِلُت.

(۳۸۸۲۳) علقمہ ویشی ہے منقول ہے کہتے ہیں میں نے مشتہر سے کہا آپ تو یوم دار (حضرت کے گھر کے محاصرے کا دن) کو ناپند کرتے تھے پھر آپ نے کیے اپنی رائے سے رجوع کیا؟ تو اس نے کہااللہ کی تشم میں یوم دار کو ناپند کرتا تھا ادر میں ام حبیبہ شخصند بنان جوائی بنت ابوسفیان کولایا تا کہ میں ان کو حضرت عثمان جوائی کے گھر لے جاؤں اور حضرت عثمان جوائی کو دوج میں نکال اول۔ مگر انہوں نے مجھے اندر جانے سے دوک دیا اور کہا کہ ہمارااشتر سے کیا داسطہ کیکن میں نے طلحہ مختلی فرز بیر رفائی اور کچھاوگوں کودیکھا

نے اس پرتلوارزنی کی حتی کہ میں اوروہ اپنے گھوڑوں ہے گر گئے پس اس نے پکارنا شروع کیا کہ مجھےاور مالک گوٹل کر دواورلوگ گزر رہے تھے گمروہ نہیں جانتے تھے کہ مالک سے اس کی مراد کیا ہے کیونکہ اس نے اشتر نہیں کہاتھاا گروہ اشتر کہتا تو قتل کر دیا جاتا۔ . ( ٣٨٨٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةً ، قَالَ : أَخَذَ عَلِيٌّ بِيكِ الْأَشْتَرِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ حَتَّى أَتَى طَلْحَةً ، فَقَالَ : يَا طَلْحَة إِنَّ هَوُّ لَاءِ ، يَعْنِى أَهُلَ مِصْرَ ، يَسْمَعُونَ مِنْك وَيُطِيعُونَك ، فَانْهَهُمْ عَنْ قَتْلٍ عُثْمَانَ، فَقَالَ : مَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ دَم أَرَادَ اللَّهُ إِهُرَاقَهُ ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيكِ الْأَشْتَرِ ، ثُمَّ انْصَرَف وَهُو يَقُولُ : بِنْسَ مَا ظَنَّ ابْنُ الْحَضْرَمِيَّةِ أَنْ يَقَتُلَ ابْنَ عَمَّتى وَيَغْلِينِي عَلَى مُلْكِي بِشْسَ مَا رأى.

(۳۸۸۷۵) قمادہ سے روایت ہے کی ٹی ٹیڈ نے اشتر کا ہاتھ تھا ما اور چل دیے یہاں تک کہ طلحہ ڈی ٹیڈ کے پاس آئے پھر فر مایا بیلوگ لیعنی اہل مصرآپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں پس ان کو حضرت عثمان ڈیٹو کے قبل سے منع کریں انہوں نے جواب دیا جس خون کو اللہ نے بہانے کا ارادہ کر لیا ہے جس اسے نہیں روک سکتا ۔ پس حضرت علی ڈیٹو نے اشتر کا ہاتھ پکڑا اور واپس آگئے یہ کہتے ہوئے کہ ابن حضر مید کا یہ گان کتنا بڑا ہے کہ میرے بچائے کو تل کیا جائے اس حال میں کہ وہ میرے ملک میں مجھ کرغالب آر ہاہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔

( ٣٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا عَلِمْت أَنَّ عَلِيًّا اتَّهِمَ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ فَكَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُّ.

(٣٨٨٦١) اَبن سيرين ہے منقول ہے کہتے ہيں کہ ميں نہيں جانتا که حضرت علی دائٹٹو پر حضرت عثمان وہائٹٹو کے قبل کا بہتان لگایا گیا ہو یہاں تک کدان سے بیعت کی گئی بھراو گوں نے ان پرقمل کی تہمت لگائی۔

( ٣٨٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكُويِمِ ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فِي مَجْمَعِ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَان ، أَحَدُ بَنِي جُشَمٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ القومِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَيْكُمْ ، إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهِمَ الْخَوْفُ فَجَاؤُوا مِنْ حَيَّثُ يَأْمَنُ الطَّيْرُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهِمْ فَتْلُ عُثْمَانَ فَهُمْ قَتْلُوهُ ، وَإِنَّ الرَّأَى فِيهِمْ أَنْ تَنْخَس بِهِمْ دَوَابَّهُمْ حَتَى يَخُوجُوا.

(۳۸۸۲۷) عمیر ، بن سعد سے منقول ہے کہ جب طلحہ وہ اٹھ زبیر وہ اٹھ اوران کے ساتھی آئے تو ایک شخص مجمع کے درمیان سے اٹھا اور کہا میں فلال بن فلال بن فلال بن فلال قبیلہ نی جشم سے ہوں۔ پھر کہا بیلوگ (طلحہ وہ ٹھ زبیر اوران کے ساتھی ) تمہار ہے پاس آئے ہیں۔ اگر یہ کسی فلال بن فلال قبیلہ نی جشم سے ہوں۔ پھر کہا بیلوگ (طلحہ وہ ٹھ ٹھ اس کے ایس کی اورا گر حضرت کسی فوف کی وجہ سے آئے ہیں تو پھرالی جگہ سے آئے ہیں جہال پر ندے کو بھی امن حاصل ہے (لیمن مکہ میں) اورا گر حضرت عثمان دی وہ سے آئے ہیں تو ان کے پاس ہی ان کو آل کیا گیا ہے ان کے بارے میں رائے یہ کہ ان کے جانوروں کو آئی کے ماریں جا کیں تا کہ یہ یہال سے نکل جا کمیں۔

( ٣٨٨٦٨ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : حَلَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ فِى أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(٣٨٨٨) ابوعثان والنوعة عنقول ب كه حضرت عثان والثور كوايا م تشريق كے وسط ميں شهيد كميا كميا ـ

( ٣٨٨٦٩) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، قَالَ : كَا لَمَّا قُبِلَ الْفَصْلُ بُنُ عَلِيهُ عَنْهُ فَقِيلَ : لَا لَمَّا قُبِلَ عُنْمَان ، قَالَ عَدِيُّ بُنُ حَاتِم : لَا يَنْتَظِحُ فِيهَا عَنزَانِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ فُقِنَتُ عَيْنُهُ فَقِيلَ : لَا تَنْتَظِحُ فِي قَالَ عُنْمَان عَنْزَانِ ، قَالَ بَلِّي ، وَتُفْقَأُ فِيهِ عُيُونٌ كَثِيرَةٌ . (يعقوب بن سفيان ٣٢٩)

(۳۸۸۹۹) ابن سیر مین سے منقول کے کہتے ہیں جب حضرت عثمان دی ٹھ کوشہید کہا گیا تو عدی بن حاتم دی ٹھ نے فرمایا کہ اس معالمے میں دورائے نہیں۔ پس جب جنگ صفین کے دن ان کی آنکھ ضائع ہوئی تو کہا گیا حضرت عثمان دی ٹھ کے قت میں دورائے نہیں تھی۔ حضرت عدی بن حاتم دی ٹھ نے فرمایا کیوں نہیں اس میں بھی بہت ی آنکھیں ضائع ہوئی تھیں۔

( ٣٨٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنَا فِى أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِنَةٍ ، قَالَ : فَاتَّخِذُ الْأَرْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ : فَاتَّخِذُ سَابِياء فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَجِىءَ أُغَيْلِمَةٌ مِنْ قُرَيْشِ يَمْنَعُونَ هَذَا الْعَطَاءَ. (بخارى ٥٧١)

(۱۸۸۷) ابوظبیان از دی ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر دوائٹو نے فر مایا اے ابوظبیان تمہارا کتنا مال ہے؟ تو میں نے کہا پچیس سو درہم حضرت عمر حوالٹو نے فر مایا اس کثرت مال کو پکڑ لو کیونکہ عنقریب قریش کے لڑکے آئیں گے اور ان عطایا ہے منع کریں گے۔

( ٣٨٨٧) حَلَّنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي ذِنْبِ يَقُولُ ، قَالَ أَبُو هُوَيْرَةً : وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَاللهِ لَيَقَعَنَّ الْقَتْلُ وَالْمَوْتُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ ، حَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الكِبَا ، قَالَ أَبُو أُسَامَةً : يَعْنِى الْكُناسَةَ ، فَيجِدُ بِهَا النَّعْلَ ، فَيَقُولُ :كَأَنَّهَا نَعْلُ قُرَشِيِّي. (ابن حبان ٩٨٥٣ ـ احمد ٣٣٧)

(۳۸۸۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اللہ کی تئم جویں جانتا ہوں اگرتم جان لیتے تو ہنتے زیادہ روتے کم اورا گرتم وہ سب جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنتے کم روتے زیادہ۔اللہ کی تئم قریش کے اس قبیلے میں ایک قبل واقع ہوگا پھر ایک آ دمی گندگی کے ڈھریر آئے گا اے وہاں سے ایک جوتا ملے گالوگ کہیں گے بیقریش کا جوتا ہے۔

( ٢٨٨٧٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ عَامِرِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَامِرِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَامِرِ بُنِ شَهْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ كَلِمَةً ، سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ كَلِمَةً ، سَمِعْت النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ : انْظُرُوا قُرِيْشًا فَاسْمَعُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : وَكُنْت عِنْدَ النَّجَاشِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ : انْظُرُوا قُرْيُوا قُرْيُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : وَكُنْت عِنْدَ النَّجَاشِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَالَ : مِمَّنْ تَضْحَكُ أَتَضْحَكُ مِنْ الْإِنْجِيلِ فَقَهِمْتُهَا فَضَحِكْت ، فَقَالَ : مِمَّنْ تَضْحَكُ أَتَضْحَكُ مِنْ الإِنْجِيلِ فَقَهِمْتُهَا فَضَحِكْت ، فَقَالَ : مِمَّنْ تَضْحَكُ أَتَضْحَكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْتَهُم فَلَا الْمُنْفِقِهُ وَلَهُ اللّهِ ؟ أَمَا وَاللهِ ، إِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى عِيسَى ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَ أُمْرَاؤُهَا الصَّبْيَانَ. (احمد ۲۰۵- ابوداؤد ۲۰۰۱)

(٣٨٨٢) عامر بن شہر سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میز انتیکی آب سات کی اور نبیا تی ہے بھی ایک بات کی نبی کریم میز انتیکی آب سے ایک بات کی اور نبیا تی ہے ہیں کہ میں نبیا تی کہ اس تھا کہ اس کریم میز انتیکی آب ہے ہیں کہ میں نبیا تی کہ میں نبیا تی کے پاس تھا کہ اس کا ایک بیٹا کتاب لیگر آبیا اور اس نے انجیل کی ایک آب پڑھی پھر اس کو سمجھایا میں ہنا۔ نبیا تی نے کہائم کتاب اللہ کی وجہ سے ہنتے ہو؟ سنواللہ کی قتم ہے شک اس کتاب میں جواللہ تعالی نے حضرت عیلی علایتی اپر اتاری ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت اس زمین پراس وقت ہوگی جب اس پرامراء نبیج ہو نگے (نوعمرائر کے ہو نگے)

( ٣٨٨٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنْهَ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشِ : إِنَّ هَذَا الْأَمُو فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ مَا لَمْ تُحُدِثُوا عَمَلاً يَنْزِعُهُ اللَّهُ مِنْكُمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحُوكُمْ كُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ.

(٣٨٨٧٣) ابومسعود سے منقول ہے كه نبى كريم مَؤَفِظَةَ قريش سے فرمايا بيام رخلافت تمہارے اندر ہے اورتم اس كے والى ہواس وقت تك جب تك تم كوئى ايسا كام نہيں كرتے جس كى وجہ سے اللہ تعالى اس كوتم سے چھين لے جب تم نے ايسا كيا تو اللہ تعالى تم پر مخلوق كے سب سے شريرلوگوں كومسلط كرے گا۔ اورو وقم كوا يسے چھيل ڈاليس سے جيسے شاخ كوچھيل ديا جا تا ہے۔

( ٣٨٨٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوُفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخُرَاقِ ، عَنْ أَبِى كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابٍ فِيهِ نَفَرُّ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا أَسُتُرُحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا مَا حَكَمُوا عَدَّلُوا ، وَإِذَا مَا فَسَمُوا أَفْسَطُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَانِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ.

(۳۸۷۳) ابومویٰ وہ کو سے دوایت ہے کہ نبی کریم میڈ فیٹھی آیک گھر میں دروازے پر کھڑے تھے جس کے اندر قریش کے پچھلوگ تھے۔ نبی کریم میڈ فیٹھی نے فرمایا کہ بیام خلافت قریش کے اندر دیے گاجب تک قریش والے رحم کے طلب گار پر رحم کرتے رہیں گے اور انصاف کے لیے آنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے ، اور تقتیم میں عدل سے کام لیس گے۔ ان میں سے جوابیانہیں کرے گااس پرانلہ ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی ۔ اور اس سے نوافل وفرائٹس قبول نہیں کیے جا کمیں گے۔

( ٣٨٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحُوصِ ، فَالَ : أَخْبَرَنِي رَبُّ هَذَا الدَّارِ أَبُو هِلَالٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُوا غِنَاءً فَاسُّتَشْرَفُوا لَهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَمَعَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ ، فَأَتَاهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : هَذَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمَا يَتَغَنَّيَان وَيُجِيبُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَهُوَ يَقُولُ :

لَا يَزَالُ حوارثٌ تَلُوحُ عِظَامُهُ ﴿ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيَقْبَرُا

فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ ارْكُسُهُمَا فِي الْفِتْنَةِ رَكُسًا ، اللَّهُمَّ دُعَّهُمَا إِلَى النَّارِ دَعًّا. (بزار ٣٨٥٩- ابويعلى ٢٩٩٩)

ی ابو برزہ اسلمی والی روایت کرتے ہیں ہی کریم میڈولی کے ساتھی ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ پس انہوں نے گائے کی آ وازئی اور وہ اس آ واز کی طرف متوجہ و گئے پس ایک شخص اٹھا اور آ واز کی ٹوہ میں لگ گیا ہے حرمت شراب سے پہلے کی بات ہے۔ پس وہ ان کے پاس پہنچا اور واپس لوٹا اور بتایا کہ بیدفلاں اور فلاں ہیں دونوں گا تا گار ہے ہیں اور ایک دوسرے کا جواب دے ہے۔ پس وہ ان کے پاس پہنچا اور واپس لوٹا اور بتایا کہ بیدفلاں اور فلاں ہیں دونوں گا تا گار ہے ہیں اور ایک دوسرے کا جواب دے رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ انساری کی ہڈیاں پڑی چیکتی رہیں گی اور شدید جنگ اس کو ڈن کرنے سے مانع ہوگی کہ اس کی قبر بنائی جاسے گی۔ پس نبی کریم میڈولی گئے آئے اور دعا کی اے اللہ! ان دونوں کو کی فتنے میں مبتلا کردے، اے اللہ! ان کو آگ میں وکیل دے۔

( ٣٨٨٧٦) حَذَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حَذَّفِنَى شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَمِمٍ ، عَنِ الْأَعْشَى بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ الْزُهْرَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ أَفْبَلَ عُبَادَةً بُنُ الصَّامِتِ حَاجًّا مِنَ الشَّامِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَى عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَان ، أَلَا أُخْبِرُك شَيْنًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَآلَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ ، فَلَيْسَ لأُولَئِكَ عَلَيْكُمُ طَاعَةٌ. (حاكم ١٣٥٥)

(٣٨٨٧) از ہر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ عبادہ بن صامت وی ٹی شام ہے تج کرنے کے لیے تشریف لائے پھر مدینہ ھاضر ہوئے اور حضرت عثمان وی فرمت میں آئے اور فر مایا اے عثمان! کیا میں آپ کو ایس بات کی خبر نہ دوں جو میں نے نبی کریم میں فرائے ہے۔

کریم میں فرق کے سے نبی ہوتو حضرت عثمان وی ٹی نے فر مایا کیوں نہیں حضرت عبادہ بن صامت وی ٹی کو میں نے نبی کریم میر فرائے کے اس کے بوقر ماتے ہوئے ساتے ہواور گورنر کو بیاتے ہواور گورنر ایسے امراء آئیں گے جوتم کو ایسی باتوں کا تھم دیں مے جن کوتم جانے ہواور گورنر ایسے بنا کیں گے جن کوتم نہیں جانے (یعنی جنہیں تم نہیں جھتے ہو) ہوگے ۔ پس ایسے امراء کی اطاعت تم پرواجب نہیں ۔

ایسے بنا کیں مے جن کوتم نہیں جانے (یعنی جنہیں تم نہیں سمجھتے ہو) ہوگے ۔ پس ایسے امراء کی اطاعت تم پرواجب نہیں ۔

( ٣٨٨٧٧) حَلَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ الأَوْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرُ نُنِي بِنْتُ مُعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَاهَا ثَقُلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ زِيَادَة فَجَاءَ يَعُودُهُ فَجَلَسَ فَعَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا مَعْقِلُ أَلَا تُحَدُّنُنَا فَقَدُ كَانَ اللَّهُ يَنْفَعُنَا بِأَشْيَاءَ نَسْمَعُهَا مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِيَسَ مِنْ وَال يَلِي أُمَّةً قَلَّتُ ، أَوْ كَثُوتُ لَمْ يَعْدِلُ فِيهِمْ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجُهِهِ فِي النَّارِ ، فَأَطْرَقَ الآخَرُ سَاعَةً ، فَقَالَ : شَيْءٌ شَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء ، بَلُ شَيْءٌ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء وَرَاء بَلُ مَنْ شَيْءٌ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : مَنِ السَّرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِنْ وَسَلَمَ يَقُولُ : مَنِ السَّرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِنَة وَسَلَمَ يَقُولُ : مَنِ السَّرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهُمْ بِنُصُحِهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِنَة

عَامٍ ، قَالَ ابْنُ زِيَادٍ : أَلَا كُنْت حَدَّنُتنِي بِهَذَا قَبْلَ الآنَ ، قَالَ : وَالآنَ لَوُلاَ مَا أَنَا عَلَيْهِ لَهُ أَحَدُّنُك بِهِ. (٣٨٨٧٤) بنت معقل بن يبار سے روايت ہے كمان كے والد محتر م كى طبيعت بہت زياد و خراب مولى توية خرابن زياد كو پَنچى پس

(۱۳۸۸۷) بنت معقل بن بیار بروایت ہے کہ ان کے والد محتر م کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو یہ خرابان زیاد کو پنجی پس ابن زیادہ کو بھر کہ نے گا اے ابن زیادہ علی بہت نوع بہنجایا ہے۔ معقل اکیا آپ حدیث بیان نہیں کریں گے تحقیق کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان احادیث سے جو آپ سے بن ہیں بہت نفع بہنجایا ہے۔ پس حضرت معقل بن بیار وفاق نے فرمایا کہ بیش نے دمول اللہ میکا فیلی کے بید فرماتے ہوئے سان کہ کوئی والی حکومت نہیں جس کی بس حضرت معقل بن بیار وفاق نے فرمایا کہ بیش نے دمول اللہ میکا فیلی ہی کہ دو کہ کہ ان کہ میں جسکے گا۔ وہ ایک گھڑی کے لیے مہوت ہوگے۔ پھر ابن زیاد ہوا ایرآ بیان نے اوراس سے ساتھ اللہ میکا فیلی نے دمول اللہ میکا فیلی ہے کہ دو الدول سے سنا ہے بیان کے بعد آنے والوں سے سنا ہے ایک گھڑی کے لیے مہوت ہوگے۔ پھر ابن زیاد ہوا ایرآ بیان نے درول اللہ میکا فیلی نے درول اللہ میکا فیلی ہے دو اوراس کے ساتھ بھلائی نہ کر ہے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں بائے گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے کورعایا کی باگ دوڑ دی جائے اوراس کے ساتھ بھلائی نہ کر ہے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں بائے گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے فاصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آپ نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل وہاؤ نے نے فرمایا آگر میں مرض فاصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آپ نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل وہاؤ نے نے فرمایا آگر میں مرض الوفات میں نہ وہ تاتو آپ کواب بھی یہ حدیث نہ نا تا۔

( ٣٨٨٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَمْشِى مَعَ حُذَيْفَةَ نَحُوَ الْفُرَاتِ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا اخْرِجْتُمْ لَا تَذُوقُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ، قَالَ :قُلْنَا :آتَظُنُّ ذَلِكَ ؟ قَالَ :مَا أَظُنَّهُ ، وَلَكِنْ أَسْتَيْقِنُهُ.

(٣٨٨٤٨) قيس منقول ب كدايك محف حذيف والتي كم ساته فرات كي طرف جار ما تعامن حذيف والتي فرمايا كيا عال موكا؟ جبتم نكلو كاورتم اس دريا سه الكي قطره نه چكه سكو عقيس كهتم بين كهم في عرض كيا! كيابي آب كا كمان ب؟ حضرت عثان والتي في ما يا ميرا كمان بيس بلكه جمعه إس كايفين ب-

( ٢٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : قالُوا :لِمُطَرِّفٍ :هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْاَشْعَتْ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ :وَاللّهِ لقد نزى بَيْنَ أَمْرَيْنِ :لَنِنْ ظَهَر لَا يَقُومُ لِلّهِ دِينٌ ، وَلَيْنُ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا تَزَالُونَ أَذِلَةً لِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٨٨٤٩) ابوالعلاء سے منقول ہے لوگوں نے مطرف ہے کہا بیعبدالرحمٰن بن الاضعث آئے ہیں انہوں نے دو کاموں میں قدم رکھا ہے اگر بیغالب آگئے تو اللہ کا دین قائم نہ ہوگا اور اگر بیمغلوب ہو گئے تو تم قیامت تک ذلیل ہوتے رہو گے۔

( ٣٨٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَمَّهُ الإِسْلاَم وَعَرَفَهُ ، ثُمَّ تَفَقَّدَهُ لَمْ يَعُرِفُ مِنْهُ شَيْئًا.

( ۳۸۸۸ ) ابودرداء ہے منقول ہے اگر کسی مخص کواسلام نے متفکر کیا چھراس نے بھی اسلام کو پیچان لیا اوراسلام کا دامن جھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اسلام کے بارے بیں کچھ نہ جانا۔ ( ٣٨٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : فَالَ عُمَرُ : مَنْ أَرَادُ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلُ بِالْبِرَازِ ، يَعْنِى يُظْهِرُ أَمْرَهُ.

(٣٨٨٨) اعمش اپنے شیخ نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر دی شی نے فر مایا جو تق جا ہتا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ کھلے میدان میں اتر بے بعیٰ اپنے معالم کے کا ظہار کرے۔

( ٣٨٨٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَام ، عَنْ عَلِي بُنِ صَالِح ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ فِتُيَةٌ مِنْ يَنِي هَاشِم ، فَلَمَّا رَآهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرُ لُونَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : مَا نَوَالُ نَرَى فِي فَلَمَّا رَآهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرُ لُونَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : مَا نَوَالُ نَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ ، قَالَ : إِنَّا أَهْلَ البَيْتِ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنِيا ، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقُونَ بَهْدِى بَعْطُونَه ، بَلاءً وَتَشْرِيدًا وَتَطُويِيدًا ، حَتَّى يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطُونَه ، فَلَمُ لَوْ مَا سَأَلُوا ، فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَذُفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَيَمُلُؤُهَا قِسُطًا فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعْطُونَ مَا سَأَلُوا ، فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَذُفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي ، فَيَمُلُؤُهَا قِسُطًا فَيُقُولُونَ فَيُنْفُولُونَ فَيْنُولُونَ فَيْنُولُونَ فَيْنُولُونَ فَيْنُولُونَ فَيْنُولُونَ فَيْنُولُونَ فَيْنُولُونَ فَيْنُولُونَ فَلَا يُعْطُونَه ، فَيَمُلُؤُهَا قِسُطًا

بلاً ، وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا ، حَتَى يَأْتِى قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمُ رَايَاتٌ سُودٌ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطُونَه ، فَيُمْلُونَهُ ، فَيُمْلُونَهُ عَلَى الْمَشْرِقِ مَعَهُمُ رَايَاتٌ سُودٌ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطُونَه ، فَيَمْلُونَهُ عَلَى النَّلُو اللَّهِ مَ وَلَوْ حَبُوا عَلَى النَّلْحِ . (ابن ماجه ٥٠٨٠ حاكم ٣١٣) كَمَا مَلُو هَا جَوْرًا ، فَمَنْ أَذْرَكَ فَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُوا عَلَى النَّلْحِ . (ابن ماجه ٥٠٨٠ حاكم ٣٢٣) عَمَا مَلُو هَا عَلَى النَّلْحِ . (ابن ماجه ٥٠٨٠ حاكم ٣٢٣) (٩٨٨٢) عبدالله بن معود وَلَا فِي حَرَايت ہے كہ جم نِي كريم يَظِيفَظُ مَ لَي إِس تَقَدَلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

عاصے اسے بہ بی سرے ایر ایسے ہے ان و دیکھا و اسوں یں اسوا سے اور اپ و رنگ برل بیا۔ یں ہے سرس کیا یار سول اللہ میر اللہ میر کے جرے برائی شئے کود کھے رہے ہیں جے ہم پند کرتے ہیں۔ نبی کریم میر فی ایک اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت کو ایک آزمائش، انتشار اور جلا وطنی کا سامنا کرنا میرے اہل بیت کو ایک آزمائش، انتشار اور جلا وطنی کا سامنا کرنا بیٹ سے ایک قوم آئے گی ان کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ حق کا مطالبہ کریں گے مگر ان بیٹ سے ایک قوم آئے گی ان کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ حق کا مطالبہ کریں گے مگر ان

کوئن نہیں دیا جائے گا ہیں وہ قبال کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے ہیں ان کا مطالبہ تسلیم کیا جائے گاگروہ اسے قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ امر خلافت میرے اہل بیت کے ایک شخص کے بیر دکر دیا جائے ہیں وہ زمین کوایے انصاف سے بھر دیں گے جیسے ان سے پہلول نظلم وستم سے بھر دیا تھاتم میں سے اگر کوئی اسکو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس جائے اگر چہ برف پڑھسٹ کرجانا پڑے۔

( ٣٨٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي مَهْلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَآبِي جَعْفَرٍ : إِنَّ السُّلُطَانَ يُوَلِّي الْعَمَلَ ، قَالَ : لَا تَلِيَنَّ لَهُمُ شَيْئًا ، وَإِنْ وَلِيت فَاتَّقِ اللَّهَ وَأَذْ الْأَمَانَةَ.

(۳۸۸۸۳)ابومبل سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے کہا بادشاہ کو کام کا والی بنایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا! ان کے لیے کسی شئے کے والی نہ بناا گرتم کو والی بنایا جائے تو تم اللہ سے ڈرواورا مانت ادا کرو۔

( ٣٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا تُعِدُّ لَهُمْ سِفْرًا وَلَا تَخُطَّ لَهُمْ بِقَلَمٍ

(۳۸۸۸۴) ابوجعفر منقول ب كتيم بين كتم لوگوں كے ليے كتاب تيار ندكرواور ندہى ان كے ليے للم سے پچھ كھو۔

( ٣٨٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادِ بِالْبَصْرَةِ وَقَدْ أَتِى بِجِزْيَةِ أَصْبَهَانَ ثَلَاثَةِ آلَافِ أَلْفٍ ، فَهِى مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا وَائِلٍ ، مَا تَقُولُ فِيمَنْ مَاتَ وَتَرَكَّ مِثْلَ هَذِهِ ، قَالَ : فَقَلْتُ ، أَعُوضُ بِهِ كَيْفَ إِنْ كَانَتْ مِنْ عُلُولٍ ، قَالَ : ذَاكَ شَرَّ عَلَى شَرَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا وَائِلٍ ، إِذَا أَنَا قَدِمْتِ الْكُوفَةَ فَأْتِينِي لَعَلِّى أَصِيبُك بِخَيْرٍ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْكُوفَة ، قَالَ : فَأَتَيْتَ عَلْقَمَةً فَأَخَرْتُه ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّك لَوْ أَتَيْتِه قَبْلَ أَنْ تَسْتَشِيرَنِي لَمْ أَقُلْ لَكَ شَيْنًا ، فَأَمَّ إِذَا اسْتَشَرْتِنِي فَإِنَّهُ بَحَقِّ عَلَى فَا أَنْ بَعْتُ مِنْ الْفَيْءِ وَإِنِّي أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِّي لَا أَصِيبُ مِنْ الْفَيْءِ وَإِنِي أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِّي لَا أَصِيبُ مِنْ الْفَيْءِ وَإِنِي أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِك أَنِّي لَا أَصِيبُ مِنْ الْفَيْءِ وَإِنِي أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِك أَنِّي لَا أَصِيبُ مِنْ الْفَيْءِ وَإِنِي أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِك أَنِي لَا أَصِيبُ مِنْ الْفَيْءِ وَإِنِي أَعَزُ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِي لَا أَيْ الْمَابُوا مِنْ دِينِي آكُثُورَ مِنْهُ.

(۳۸۸۵) ابو واکل سے منقول ہے کہتے ہیں کہ ہیں عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھرہ گیا جب کہ اس کے سامنے اصبان کا تین لاکھ جزیہ پڑا تھا۔ ابن زیاد نے کہا اے ابو واکل اس شخص کے بارے ہیں کیا خیال ہے جوا تناتر کہ چھوڑ کر مراہو۔ ہیں نے تعریض کرتے ہوئے کہا کیا حال ہواگر یہ خیانت کا مال ہو۔ ابن زیاد نے کہا یہ تو شر ہوا، پھر کہاا ہے ابو واکل جب میں کوف آول تو میرے پاس آناممکن ہے کہ میں تہمیں خیر پہنچاؤں، ابو واکل کہتے ہیں: اگر آپ بھے سے مشورہ کرنے سے پہلے اسکے پاس چلے جاتے تو میں پھونہ کہتا، اور اب اگر بھے سے مشورہ کربی بیٹھے ہوتو بھے پریہ جی ہے آپ کا کہ آپ کو تھیے تکروں، پس علقمہ نے فر مایا: میں پند نہیں کرتا کہ میرے لیے دولا کھ درہم ہوں اور بھے ایک شکر پرعزت دی جائے۔ اور بیاس وجہ سے کہ میں ان کی دنیا تک اتنائیس پہنچا سکتا جتناوہ میرے دین کو نقصان پہنچا کیں گے۔

( ٣٨٨٨٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٌ ، عَنِ الصَّلْبِ بْنِ مَطْرِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ عِيسَى الْمُرَادِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ هَذَا الزَّمَانِ فُوَّاءٌ فُسَقَةٌ ، وَوُزَرَاءُ فَجَرَةٌ ، وَأُمْنَاءُ خَوَنَةٌ ، وَعُرَفَاءُ ظَلَمَةٌ ، وَأُمْرَاءُ كَذَبَةٌ. (بزار ٢٧٣٠)

(٣٨٨٨) معاذ مع منقول مع فرمات بين كه ترزمان مين فاسق قارى، فاجروزراء، خيانت كرن واللمانت ركھ والے، ظالم حكران ہوئے اور جموث امراء ہول كے۔

طام طران ہو سے اور جھو لے امراء ہوں ہے۔ ( ۲۸۸۸۷) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنَى ، عَنْ فَيْسِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَوْلَاتِى سِدُرَةً ، أَنَّ جَدَّكَ سَلَمَةً بْنُ قَيْسٍ ، ثَلَاكٌ قَدْ حَفِظُتها لَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، بَيْنَ الصَّرَائِرِ فَإِنَّكُ لَنْ تَعْدِلَ وَلَوْ حَرَصْت ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، بَيْنَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَالْعَرْ وَالَاقِقُونَ وَالْعَلَى مِنْ الْعَلَى فَالَ الْعَالَ وَالْمَعُ مَنْ وَلِي الْعَلَى الصَّدِينَ فَي الصَّدِينَ فَالَدُونَ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَلِقَ وَمُ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِ وَالْعَ الْعَلَى الْ کرنے والا ہوتا ہے یا زیادتی کرنے والا ، بادشاہ کے قریب زیادہ نہ جانا کیونکہ جتنائم ان کی دنیا تک پہنچو گے اس سے زیادہ سے تمہارے دین کو لے اڑیں گے۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، قَالَ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : اتَّقُوا أَبْوَابَ الْأَمَرَاءِ فَإِنَّهَا مَوَاقِفُ الْفِتَنِ ، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ تَسْتَبِهِ مُقْبِلَةً وَتَبِينُ مُدْبِرَةً.

(٣٨٨٨) عماره بن عبد منقول ہے گہتے ہیں كرحذيف تو الله في نے فر مايا امراء كے دروازوں سے بچو كيونكه بيا فينے كى جگہبيں ہيں ، گريه كه فتنه مشتبه موكر آتا ہے اور ظاہر موكر جاتا ہے (يعنی جب فتنه بر پا ہوتا ہے تو حق وصواب ظاہر اور واضح نہيں ہوتا جب جلاجاتا ہے تو انسان كو پتا چلنا ہے كہ اس كامل خطافھا)

عَن : ثُمَّ قَال : سَلُونِى فَإِنَّكُمْ لا تَسْأَلُونِى عَنْ شَىْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَلاَ عَنْ فِئةٍ تَهُدِى مِنَة وَتَضِلُّ مِنَة إِلاَّ حَدَّثَتُكُمْ بِنَاعِقِهَا وَقَائِدِهَا وَسَائِقِهَا ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثْنَا عَنِ الْبُلاءِ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثْنَا عَنِ الْبُلاءِ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذَا سَأَلَ سَائِلٌ فَلْيَعْقِلْ ، وَإِذَا سُئِلَ مَسْؤُولٌ فَلْيَتَبَّتُ ؛ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَمُورًا نَتِم جَلَلاً ، وَبَلاءً مُمْلِحًا مُكْلِحًا ، وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَة ، لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِى وَنَزَلَتْ كَوَائِهُ الْأُمُورِ ، وَخَلِلًا ، وَبَلاءً مُكْلِحًا ، وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَة ، لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِى وَنَزَلَتْ كَوَائِهُ الْأُمُورِ ، وَخَلِكَ إِذَا فَصَلَتْ حَرْبُكُمْ وَكَائِقُ الْبَلاءِ ، لَقَ شِلَ كَثِيرٌ مِنَ السَّائِلِينَ ، وَلَاطْرَق كَثِيرٌ مِنَ الْمَسْنُولِينَ ، وَذَلِكَ إِذَا فَصَلَتْ حَرْبُكُمْ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِ لَهَا ، وَصَارَتِ الدُّلُيُ بَلاءً عَلَى أَهْلِهَا حَتَى يَفْتَحَ اللَّهُ لِفِئَةِ الْأَبُوارِ .

٣- قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَفْبَلَتْ شَبَهَتْ ، وَإِذَا أَنْهَا الْفِتَنَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَفْبَلَتْ شَبَهَتْ ، وَإِنَّمَا الْفِتَنُ تُحُومٌ كُومٍ الرِّيَاحِ ، يُصِبْنَ بَلَدًا وَيُخْطِئْنَ آخَرَ ، فَانْصُرُوا أَفُوامًا كَانُوا أَصْحَابَ رَايَاتٍ يَوْمُ بَدْرٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ تَنْصُرُوا وَتُؤجِرُوا ، أَلا إِنَّ أَخُوف الْفِتْنَةِ عِنْدِى عَلَيْكُمْ فِتَنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ خَصَّتُ فِنْنَتُهَا ، وَعَمَّتُ بَلِيَّتُهَا ، أَصَابَ الْبَلاَءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، وَأَخْطأَ الْبَلاَءُ مَنْ عَمِى عَنْهَا ، يَظْهَرُ مُظْلِمَةٌ خَصَّتُ فِنْنَتُهَا ، وَعَمَّتُ بِلِيَّتُهَا ، أَصَابَ الْبَلاَءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، وَأَخْطأَ الْبَلاَءُ مَنْ عَمِى عَنْهَا ، يَظْهَرُ أَمُنُ بَاطِلِهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا حَتَى تُمُلا الأَرْضُ عُدُوانًا وَظُلْمًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَكُسِرُ غِمْدَهَا وَيَضَعُ جَبَرُونَهَا وَيَتَوْ مَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

٤- أَلَا وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَرْبَابَ سُوءٍ لَكُمْ مِنْ بَعْدِى كَالنَّابِ الضُّرُوسِ ، تَعَضُّ بِفِيهَا ، وَتَرْكُضُ بِرِجُلِهَا ،

غَيْرُ ضَارٍ ، وَحَتَّى لَا يَكُونَ نُصُرَةً أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ وَايْمُ اللهِ لَوْ فَرَّقُو كُمْ تَحْتَ كُلِّ كَوْ كُبِ لَجَمَعَكُمُ اللَّهُ لسر يَوْمِ لَهُمْ .

٥- قَالَ : فَقَامَ رَجُلَ ، فَقَالَ : هَلْ بَعُدُ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا بِها جَمَاعَةٌ شَتَى غَيْرَ أَنَّ الْعُلِكَاتِكُمْ وَحَجَّكُمْ وَأَسْفَارَكُمْ وَاحِدٌ ، وَالْقُلُوبُ مُخْتَلِفَةٌ هَكَذَا ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : مِمَّ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَقْتُلُ هَذَا هَذَا ، فِتْنَةٌ فَظِيعَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، لَيْسَ فِيهَا إِمَامُ هُدَّى وَلَا عِلْمٍ يُرَى نَحْنُ أَهُلَ أَلِيبَ اللّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَا الْبَيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعُدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقرِّجُ اللّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَا الْبَيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعُدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقرِيعِ اللّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَا أَمْهُ مُنْ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مُ مُعْتَلِقِهُ ، وَيُسْتِعِهُمْ بِكُأْسٍ مُصِبرة ، وَذَتْ قُرَيْشُ اللّهَ الْبَلاءَ بَوْمَ مُؤْمِ وَلَا يَعْمُ مُنْهُمُ بَعْضُ الّذِى أَعُرضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَوْدُونِ لَا فَبُلُ مِنْهُمْ بَعْضُ الّذِى أَعُرضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَوْدُونَ عَلَى مَقَامٍ جَزُرٍ جَزُورٍ لَاقْبَلَ مِنْهُمْ بَعْضُ الّذِى أَعُرضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَوْدُونَ وَكُلُ مَنْهُمْ بَعْضُ الّذِى أَعُرضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَوْدُونَ وَيَأْبِي إِلّا فَتُعْمُ الْذِى أَعُرضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَوْدُونَ لَيْسَ إِلّا قَتْلًا مَا يَسْ فِي إِلّا مَا يَسْ فَي مُولِلْ اللّهُ مُنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ مِنْهُ مُ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُومُ اللّهُ مَا يَعْمُ طُولُ وَلِكُ عَلْمُ مُ اللّهُ مُنْهُ مَا اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

پھرایک آ دی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المونین ہمیں فتنے کے بارے میں پکھ خبریں بتلا کیں۔حضرت علی تفایُّوں نے فرمایا جب فتنہ تا ہے تو مشتبہ ہوکر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو واضح وبیّن ہوکرلوشا ہے بے شک فتنے ہواؤں کی طرح گردش میں ہیں ایک شہرکو گھیرتے ہیں تو دوسرے کوچھوڑ دیتے ہیں۔ پس تم ایسے لوگوں کی مددکر وجو بدرونین کے دن جھنڈے تھا منے والے تھے تا کہ خبردار خورے سنوا بے شک سب سے زیادہ خوفناک فتند میر بے زددیک وہ فتنہ ہے جواند ھااور تاریک ہوگا۔ اس کا ہنگا مہ فاص ہوگا گراس کی آز مائش مصیبت عام ہوگا۔ وہ فتنہ اس تک پنچے گاجواس کودیکھے گا اور اس سے چوک جائے گاجواس سے آئیس بند کرے گا اس فتنے میں جو باطل پر ہیں وہ اہل حق پر عالب آجا کیں گے یہاں تک کہ زمین ظلم وستم سے بحر جائے گی اور پھر سب بند کرے گا اس فتنے کی میان تو ڑنے والا اللہ ہے جو تمام سے بہلے اس فتنے کی میان تو ڑنے والا اور اس فتنے کی مین اکھا ڈنے والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رہ ہے۔

سنوعنقریب تمہاراواسط میرے بعد برے لوگوں ہوگا جو بھری ہوئی اؤٹئی کی مانند ہوں گے جواپ منہ ہے کائتی ہے اپنے پاؤل سے شوکر مارتی ہے اور آگے والے پاؤل ہے بھی مارتی ہے اور اپنا دودھ نکا لئے نہیں دیتی ،سنویہ فتریتم پر جاری رہے گا یہاں تک کہ تمہارے شہر میں تمہارے لیے کوئی حامی نہ ہوگا سوائے اہل باطل کو نفع پہنچانے والے بیان کے لیے بے ضرر ہیماں تک کہتم میں سے کسی کی مددان کی طرف سے نہ کی جائے گی تکر جتنی مدور تا اپنے غلام کی کرتا ہے (بعنی بہت تھوڑی مدد) اللہ کی تم اگروہ حمہیں برستارے کے چے جھے نہیں۔

پھرایک فخص کھڑا ہوکر کہنے لگا اے امیر الموشین! کیا اس کے بعد بھی کوئی جماعت ہوگی؟ آپ دیائی نے فر مایا نہیں پھر مختف کھڑا ہوکر کہنے لگا اے امیر الموشین! کیا اس کے بعد بھی کوئی جماعت ہوگی؟ آپ دیائی ہوں گے اس طرح ، یہ کہہ کر آپ نے انگیوں کو ملایا ایک آ دی نے سوال کیا یہ کس طرح ہوگا اے امیر الموشین؟ آپ دیائی نے فر مایا لوگ ایک دوسرے کوئل کریں گے یہ بڑا ہولئا ک اور جہالت والا فتنہ ہوگا اس فتنے میں کوئی امام ہد گئیس ہوگا اور نہ ہی کوئی جمنڈ اہوگا جس کو دیکھا جا سکے ہم الل بیت اس سے نجات دہندہ ہوں گے اور ہم اس کے حرک نہیں ہوں گے ، پھراس نے کہا اے امیر الموشین اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت علی؟ نے فر مایا اللہ تعالی الل بیت میں سے ایک آ دی کے ذریعے اس فتے کوالیے الگ کریں گے جیے گوشت سے کھال علیٰچہ ہوئی جاتی ہوگا؟ کی جاتی ہوگا؟ میں افتی والی اللہ تعالی اللہ بیت کا جام چکھائے گا۔ اس وقت قریش دنیا کی عبت کا شکار ہوجا کیں گے۔

( ٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحَهُمْ ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا بَعَثَ فِيهِمٌّ مُتْرَفِيهِمْ.

(۳۸۹۰) حفرت کعب دائن نے فرمایا کہ ہرز مانہ کے لیے بادشاہ مقرر ہیں جب اللہ تعالیٰ کی قوم کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتے ہیں تو ان میں عیاش لوگوں کو ہیں تو ان میں عیاش لوگوں کو ہیں تو ان میں عیاش لوگوں کو بادشاہ ہنادیتے ہیں۔ بادشاہ ہنادیتے ہیں۔

( ٣٨٨٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عُلَيمٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَهُ عَلَى سَطْحٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الطَّاعُونِ ، فَجَعَلَتِ الْجَنَانِز تَمُرُّ ، فَقَالَ : يَا طَاعُونُ خُذُنِى ، قَالَ : فَقَالَ عُلَيْمٌ : أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمَ الْمَوْتَ ، فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ ، وَلَا يُرَدُّ فَيَسْتَغْيَبَهُ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًا ، إمْرَةَ السُّفَهَاءِ ، وَكُثْرَةَ الشَّرْطِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ ، وَاسْتِخْفَافٌ بِالذَّمِ ، وَنَشُواً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونَهُ لِيُغْنِيَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَفَلَتُهُمْ فِقْهًا. (احمد ٣٩٣ـ طبرانى ٢١)

یتنجدون القرآن مُزَامِیر ، یفدمُونهٔ لِیغینیهٔ ، وَإِنْ کَانَ اَقْلَهُمْ فِقَها. (احمد ۳۹۳ طبرانی ۱۱)

(۳۸۹۱) زاذان علیم ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چیت پر تھے اور ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ طاعون کے دنوں میں پس بہر ہمارے پاس سے جناز ہے گزر نے شروع ہوئے تواس نے کہا کیارسول الله مُرَافِقَةَ فِی نیپیس فرمایا کہ میں سے کوئی موت کی تمنانہ کرے کیونکہ موت اعمال کے مقطع ہونے کا باعث ہے اور انسان کولوٹایا نہیں جاتا کہ وہ اللہ کوراضی کرے۔ پس انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله مِرَافِقَةَ کَو یہ فرماتے ہوئے ساکہ تم چھ چیزوں کی وجہ سے موت کوجلدی طلب کرو، بے وقوفوں کی امارت کی وجہ سے ، فیصلوں کے بینے کی وجہ سے اور خون ارزاں ہونے کی وجہ سے اور قرآن کو بانسریاں بنانے والے نوعمرائرکوں کی وجہ سے بینسوں کے تا کہ وہ انہیں قرآن کی وجہ سے اور قرآن کو بانسریاں بنانے والے نوعمرائرکوں کی وجہ سے جنعیں لوگ نماز میں اس لیے آگریں گریں گے تا کہ وہ انہیں قرآن

كُوگائے كَانداز مِيْں سَائِ طَالاَنكَده ا فِي نَهُم مِيْں سِب سَهُم تَرْبُوگا۔ ( ٣٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ هَذَا السُّلُطانُ نَاصِرٌ لِعِبَادِ اللهِ وَدِينِهِ ، فَكَيْفَ مَنْ رَكِبَ ظُلُمًا عَلَى عِبَادِ اللهِ وَإِنَّخَذَ عِبَادَ اللهِ خَوَلاً ، يَحُكُمُونَ فِي دِمَانِهِمُ وَأَمُوالِهِمْ مَا شَاؤُوا ، وَاللهِ إِنْ يَمُتَنِعُ أَحَد ، وَاللهِ مَا لَقِيَتُ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيَّهَا مِنَ الْفِتَنِ وَالذَّلُ مَا لَقِيَتُ هَذِهِ بَعْدَ نَبِيَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٨٨٩٢) حسن جوائف سے منقول ہے كہ اللہ بادشاہ كوصرف اللہ كے بندوں كى مدواورا پنے دين كے ليے سلطان بنا تا ہے اس كاكيا حال ہوگا جواللہ كے بندوں برظلم كرے اوران كواپنا غلام بنا لے اور پھروہ بادشاہ لوگوں كی جانوں اور مالوں كا جس طرح جا ہے فيصلہ كرے اللہ كى تتم كوئى منع بھى نہ كرے اللہ كى قتم امت جس فتنے اور ذلت سے اپنے نبی مَوِّ فَظَیَّا ہِ کہ بعد دو جار ہوئى ہے میں نے آپ ئِوْفِظَةَ کے بعد ایسا فتر بھى نہیں و بھا۔

( ٣٨٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ:قَالَ: جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَلِكَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَّرُ : وَهَكَذَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ أَلَيْسَ تَجِدُونَ النَّبِيُّ ، ثُمَّ الْحَلِيفَةَ ، ثُمَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ الْمُلُوكَ بَعْدُ ، قَالَ لَهُ : بَلَى. (نعيم بن حماد ٢٣٧)

(۳۸۹۳) ہمام میر شید سے منقول ہے ایک محض اہل کتاب میں سے حضرت عمر میں شید کی خدمت میں حاضر ہوااور کہاالسلام علیم اے عرب کے بادشاہ حضرت عمر فرہ شید نے کہ پہلے نبی ہوگا پھر عرب کے بادشاہ حضرت عمر فرہ شید نے کہ پہلے نبی ہوگا پھر خلیفہ پھر امیر الموشین پھراس کے بعد بادشاہ ہوگا اس اہل کتاب نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔

( ٣٨٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَذَكَرَ رَجُلاً ، فَقَالَ : أَهْلَكُهُ الشَّتُّ وَبطَانَةُ السُّوءِ.

( ۳۸ ۸ ۹۴ )عبدالله بن الله الله عند اليت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کا تذکرہ کیا لیس انہوں نے فرمایا کہ اس کولا کی نے ہلاک کردیا اور اندرونی برائیوں نے اس کو ہلاک کردیا۔

( ٣٨٨٩٥) حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْع ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ دِينَارٍ

رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ لُكَعِ ابْنِ لُكَعِ. (احمد ٣٦٦)

(٣٨٨٩٥) ابو برده بن نيار سے منقول ہے كه بى كريم مَا فِنْ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

( ٣٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ بِمِنَّى مَحْلُوفًا رَأْسُهُ يَبْكِى ، يَقُولُ : مَا كُنْت أَخْشَى أَنْ أَبْقَى حَتَّى يُقْتَلَ عُثْمَان.

۔ (۳۸۸۹۲) سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سناوہ فرماتے تھے میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کومنیٰ میں اس حالت میں دیکھا کہ ان کا سرمنڈ ھا ہوا تھا اور وہ رور ہے تھے کہہ رہے تھے میں نہیں ڈرتا کہ میں حضرت عثمان جی ٹیو کی شہادت تک نائد ورسول

( ٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بن موسى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ، قَالَ : إِنَّا لَنَجِدُ فِى كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ صِنْفَيْنِ فِى النَّارِ : قَوْمٌ يَكُونُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَأَنَّهُا أَذْنَابُ الْبُقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ عَلَى غَيْرٍ جُرُمٍ لَا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمُ إِلَّا خَبِيثًا ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَانِلَاتٌ مُمِيَلَاتٌ لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا. (مسلم ١٦٨٠)

(۳۸۸۹۷)عبدالله بن عمرو سے راویت ہے ہم نے الله رب العزت کی کتاب میں دوقتم کے لوگوں کو آگ میں دیکھا ہے ایک وہ قوم جو آخری زبانے میں ہوگی ان کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے ان کے ذریعے بغیر کسی جرم کے لوگوں کو ماریں گے وہ اپنے چیز میں ضبیت چیزیں (رشوت وغیرہ) ہی داخل کریں گے اور دوسری قتم ان عورتوں کی جو کپڑنے نہیں پہنتی ہیں نگی ہوتی ہیں مائل ہوتی ہیں اور مائل کرتی ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہول گی اور نہ ہی جنت کی خوشبوسو نگھ سکیں گی۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الهَيَّاحُ بُنُ بِسُطَامِ الْحَنْظِلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ أَبِى سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَنُنْكِرُونَ ، فَمَنْ بَارَأَهُمُ نَجَا ، وَمَنِ اعْتَزَلَهُمْ سَلِمَ ، أَوْ كَادَ ، وَمَنْ خَالطَهُمْ هَلَكَ. (طبرانی ١٠٩٤٣) (٣٨٩٩) حفرت عباس الله الده الله المولاد مروى بني كريم مَوْلَقَعَهُم ن فرمايا عنقريب تمهار اليه امراء مول مح بن كوتم جائة موك اورجن برتم نيركم في النه ني النه في المنه نيركم المنه المنه المنه نيركم المنه المنه

(۳۸۹۹) نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ پولیس والوں کو بھیجو کہ وہ زمین کا فساد دور کریں تو کعب احبار نے فر مایا کہ تھم والیا نہ کروکیوں نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ پولیس والوں کو بھیجو کہ وہ زمین کا فساد دور کریں تو کعب احبار نے را کا مرح کوڑے کروکیوں کہ بیا ہوں ہے کہ ایک قوم مان کو الملہ کہا جائے گا (پولیس وغیرہ) ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوئے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوئنسیں سے بہت ہیں تم ان کوسب سے پہلے بھیجنے والے نہ بنونعمان کہتے ہیں انہوں نے ایسان کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ بیس کہ میں نہیں شرطی (پولیس والا) کہتے ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں آئیس شرطی (پولیس والا) کہتے ہو۔

( ٣٨٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانُبَةَ ، عَنْ حَلِيفَةَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقُولُ : مُرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّطُ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، قَالَ : وَزَحْمَتُهُ حَمْلُهُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ أَمُوتُ حَتَّى تُدْرِكِنِي إِمَارَةُ الصَّبْيَانِ.

(۳۸۹۰۰) خلیفہ بن سعدے منقول ہے کہ میں نے حضرت عثمان جھٹٹو کو مدینے کے کسی راستے پر جاتے ہوئے ویکھاوہ بیفر مار ہے شے! تم نیکی کا تھم کرتے رہواور بری باتوں سے رو کتے رہوتبل اس کے کہتم پرتمبارے شریرلوگ مسلط کے جائیں پس تمہارے بہترین لوگ ان پر بدد عاکریں گے مگران کی بدد عاقبول نہ ہوگی پھران کو تکلیف نے بوجھل کردیا پس ان کو بازؤں سے پکڑا گیا پھڑ انہوں نے فرمایا میں اس وقت تک نہ مروں گا جب تک کہ مجھے نوعمراز کوں کی امارت نہ یالے۔

( ٣٨٩٠١) حَذَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بُنِ قَهُمٍ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ عَوْفُ بُنُ مَالِكِ يَا طَاعُونُ خُذُنِى إِلَيْكَ ، فَقَالُوا : أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلَّمَا طَالَ عُمْرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْك ، فَقَالُوا : أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلَّمَا طَالَ عُمْرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَكُثْرَةَ قَالَ : بَلَى وَلَكِنِّى أَخَافُ سِتًا : إمَارَةَ السُّفَهَاءِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ ، وَسَفْكَ الدَّمِ ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَكَثْرَةَ الشَّرَطِ ، وَنَشُوء يَنْشَؤُونَ يَتَخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. (احمد ٢٢ ـ طبرانى ١٠٥)

(۳۸۹۰۱) شداد بن الی عمارے منقول ہے کہ عوف بن ما لک نے فر مایا اے طاعون مجھے بھی اپنی طرف تھینچ لے لوگوں نے کہا آپ نے رسول اللّه مَلِّوْفِیَکُیْ کا فر مان نہیں سنا کہ مسلمان کی جتنی لمبی عمر ہوتی ہے اس کے نیے خیر کا باعث ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مگر چھے چیز دل سے ڈرلگتا ہے بے دقو فول کی امارت سے فیصلوں کے بکنے سے ،خون بہانے سے قطع حمی کرنے ہے ، پولیس کی کشرت سے اور ایسے امر حادث سے کہ لوگ قر آن کو بانسری بنالیں۔

( ٣٨٩.٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلِ أَبُو سِيدَانَ الْعَطَفَانِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :اتْرُكُوا هَوُّلَاءِ الْفُطُّحَ الْوُجُوهِ مَا تَرَكُوكُمْ ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتَ أَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُّ بَحْرًا لاَ يُطَاقُ.

(۳۸۹۰۳) عمر بن خطاب زائن سے مروی ہے فرمایا ان چیٹے چہرے کو چھوڑ دوجنہوں نے تم کو چھوڑ دیا اللہ کی شم میں پسند کرتا ہوں

ہارے اور ان کے درمیان ایساسمندر ہوجس کوعبور ندکیا جا سکے۔

( ٣٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : هَلْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كُفْرٌ ، قَالَ :لَا أَعْلَمُهُ ، وَلَا شِرْكٌ ، قَالَ :قُلْتُ :فَمَاذَا ، قَالَ :بَغْيٌ.

(۳۸۹۰۳)عبدالملک ابن الی سلیمان ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے سوال کیا کہ اس امت میں کفر ہوگا؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ کفر ہویا شرک تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا بغاوت۔

( ٣٨٩.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ نَشِيطٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلَى يَنِي أُمَيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :تَكُونُ فِتْنَةٌ لَا يُنْجِى مِنْهَا إِلَّا دُعَاءٌ كَدُعَاءِ الْغَرِقِ.

(نعیم بن حماد ۳۲۵۔ احمد ۲۳۹)

(٣٨٩٠٣) ابو ہریرہ رہ اللہ ایت ہے روایت ہے فرماتے ہیں ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جس سے کوئی چیز نجات نہ دیگی سوائے ڈو بنے والے کی دعا کی طرح دعاہے۔

( ٣٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ المشَّاء ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : لَا تَكُورُ مُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَخِيَارُ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ. أَهْلِ الشَّامِ. وَخِيَارُ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ. (٣٨٩٠٥) ابوامامه بي منقول بكرة قيامت قائم نه وكى جب تك كه الله شام كشرير عراق مِن نقل نه وجائي اورعراق ك

ر ۱۸۹۷ کا ۱۸۹۶ کی دون ہے کہ جاتا ہے۔ بھلےلوگ شام ننا چلے جائیں۔

( ٣٨٩.٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ :إمَارَةُ الصِّبَيانِ ، إِنْ أَطَاعُوهُمْ أَذْحَلُوهُمَ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ ضَرَبُوا أَغْنَاقَهُمُ.

(۲۸۹۰۱) ابو ہریرہ وٹائٹ ہے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ہلا کت ہوعرب کے لیے اس شرے جو قریب آعمیا یعنی بچوں کی امارۃ اگر

لوگ ان کی اطاعت کریں تو انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے اورا گرانگی نافر مانی کریں گے تو ان کی گردنیں ماریں گے۔

( ٣٨٩.٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ تَكُونُ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى يَرْ جِعَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ بِذِى الْخَلَصَةِ. (۳۸۹۰۷) محمر میشین سے منقول ہے کہ ہم با تیں کرتے تھے کہ عرب میں سخت ارتداد ہر پا ہوگا یہاں تک کہ عربوں میں سے بعض لوگ ذی الخلصہ میں بتوں کو بع جنا شروع کر دیں گے۔

( ٣٨٩.٨ ) حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَذَّنَنِي مَنْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ مُلْجَمٍ السِّجْنَ وَقَدِ اسْوَذَّ كَأَنَّهُ جِذْعٌ مُحْتَرِقٌ.

(۳۸۹۰۸) ابواسحاق سے منقول کے کہتے ہیں کہ جھے اس تخص نے بتایا جوابن ملجم کے پاس جایا کرتاتھا قید خانے میں کہوہ جلے ہوئے نے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔

( ٣٨٩.٩) حَلَّنَنَا هَوْذَةً بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَلَّنَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى الْجَلْدِ ، قَالَ :تَكُونُ فِتْنَةٌ بَعُدَهَا فِئْنَةٌ ، الْأُولَى فِى الْجَلْدِ ، قَالَ :تَكُونُ بِعَدَ ذَلِكَ فِتْنَةٌ تُسْتَحَلُّ فِيهَا فِئْنَةٌ ، الْأُولَى فِى الْجَوْدَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فِتْنَةٌ تُسْتَحَلُّ فِيهَا الْمُحَارِمُ كُلُّهَا ، ثُمَّ تَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ فِتْنَةٌ تُسْتَحَلُّ فِيهَا الْمُحَارِمُ كُلُّهَا ، ثُمَّ تَأْتِى الْخِلاَفَةُ خَيْرٌ أَهْلِ الْأَرْضِ وَهُو قَاعِدٌ فِى بَيْتِهِ هَنِيًّا. (عبدالرزاق ٢٠٧٥)

(۳۸۹۰۹) ابوجلد ہے منقول ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فتنہ برپاہوگا۔ پہلا دوسرے کے لیے ایسے ہوگا جیسے کوڑے کے نیچے صے کے پیچھے آلوار کی دھار آئی پھراہل زمین پرسب سے پیچھے آلوار کی دھار آئی پھراہل زمین پرسب سے بھلے آدمی کی خلافت قائم ہوگی پھرمزے کے ساتھ وہ گھر میں بیٹھےگا۔

( ٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ ، أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ ، قَالَ :لَيْنَادَيَنَّ بِاسْمِ رَجُلٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا يُنْكِرُهُ الذَّلِيلُ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ الْعَزِيزُ.

(۳۸۹۱۰) ابواہامہ سے منقول ہے کہ ایک آ دمی کا نام آسان سے پکارا جائے گا، ذلیل آ دمی اس کا انکارنہیں کرئے گا اور غالب وطاقتوراس ہے منع نہیں کرے گا۔

( ٣٨٩١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهِدِيِّ ، أَنَّ حُدَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، قَالَ :بَيْنَمَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ تَمُرُّ بِهِمْ إِبِلَّ قَدْ عُطَّلَتُ ، فَيَقُولُونَ : يَا إِبِلُ ، أَنْ أَهْلُك فَتَقُولُ : أَهْلُك فَتَقُولُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّ

(۳۸۹۱) ابوعثان نہدی ہے منقول ہے کہ حذیفہ بن بمان نے فرمایا کہ اس دوران جب لوگ با تیں کررہے ہوں گے تو ایک گمشدہ ادنٹ ان کے پاس سے گزرے گا وہ لوگ پوچیس گے کہ اے اونٹ تمہارے مالک کہاں ہیں؟ تو وہ جواب دے گا میرے اہل کو چاشت کے دنت جمع کیا گیا ہے۔

تم كتاب الفتن بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الجمل.



## (١) فِي مسِيرِ عائِشة وعلِي وطلحة والزّبيرِ رضى الله عنهم

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ :

( ٣٨٩١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْعَلاَءُ بُنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَاصَرُنَا تَوَّجَ ، وَعَلَيْنَا رَجُلَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ : مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَلَمَّا أَنَ الْفَتَنُ عَنَا أَنَ الْفَتَلُى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْفَتَكُى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْفَجَمِ ، قَالَ : فَاحَذْتُ الْفَتْكَى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْفَتْكَى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْفَجَمِ ، قَالَ : فَاحَذْتُ الْفَتْكَى الْذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْفَجَمِ ، قَالَ : فَاحَذْتُ إِنْ الْفَتْكَى ، قَالَ : وَعَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، فَغَسَلْتِه بَيْنَ أَحْجَارٍ ، وَدَلَكْتِه حَتَّى أَنْقُيْتِه ، وَلَبِسُنِه وَكُو كَانَ مِخْ اللهُ اللهُ

- ٢- فَانْطَلَقْت إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيْصِ فَنَزَعْته وَانْطَلَقْت إِلَى قَمِيصِى فَجَعَلْتُ أَفْتُقُهُ حَتَّى وَاللهِ يَا بُنَى جَعَلْت أَخَرُقُ وَانْطَلَقْت إِلَى قَمِيصِى فَجَعَلْتُ أَفْتُقُهُ حَتَّى وَاللهِ يَا بُنَى جَعَلْت أَخَرُته مِنَ قَمِيصِى تَوَقِيَّ عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْت بِالْخُيُوطِ وَالإِبْرَةُ وَالْقَمِيصُ الَّذِى كُنْت أَخَذُته مِنَ الْمُقَاسِمِ فَٱلْقَيْتِه فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى وَأَيْتِهِمْ يَغُلُّونَ الْأَوْسَاقَ ، فَإِذَا قُلْتَ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ، قَالُوا : نَصِيبًا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
   قَالُوا : نَصِيبًا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
- ﴿ قَالَ عَاصِمٌ : وَرَأَى أَبِي رُوْيًا وَهُمْ مُحَاصِرُو تَوَّجَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، وَكَانَ أَبِي إِذَا رَأَى رُوْيَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَرَأَى كَأَنَّ رَجُلاً مَرِيضًا وَكَأَنَّ فَوْمًا
   إِلَيْهَا نَهَارًا ، وَكَانَ أَبِي قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَرَأَى كَأَنَّ رَجُلاً مَرِيضًا وَكَأَنَّ فَوْمًا

يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ ، قد اخْتَلَفَتُ أَيْدِيهِمْ وَارْتَفَعَتُ أَصُواتُهُمْ وَكَانَت امْرَأَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابٌ خُضْرٌ جَالِسَةً كَانَهَا لَوْ تَشَاءُ أَصُلَحَتُ بَيْنَهُمْ ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَلَبَ بِطَانَةَ جُنَةٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَال : أَى مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيَخُلَقُ الإِسُلام فِيكُمْ ، وَهَذَا سِرْبَالُ نَبِي اللهِ فِيكُمْ لَمْ يَخْلَقُ ، إِذْ قَامَ آخَرُ مِنَ الْقَوْمِ فَأَخَذَ بِأَحَدِ لَوْحَى الْمُصْحَفِ فَنَفَضَهُ حَتَّى اضْطَرَبَ وَرَقُهُ .

٤- قَالَ : فَأَصْبَحَ أَبِي يَغْرِضُهَا وَلا يَجِدُ مَنْ يُعَبِّرُهَا ، قَالَ : كَأَنَّهُمْ هَابُوا تَغْبِيرُهَا.

قَالَ : قَالَ أَبِى : فَلَمَّا أَنْ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ عَسْكَرُوا ، قَالَ : قُلْتُ : مَا شَأْنُهُمْ ، قَالَ : فَقَالُوا : بَلَغَهُمْ أَنَّ قَوْمًا سَارُوا إِلَى عُنْمَانَ فَعَسْكَرُوا لِيُدْرِكُوهُ فَيَنْصُرُوهُ ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَغَهُمْ أَنَ قُومًا سَارُوا إِلَى عُنْمُ الْفَوْمُ ، فَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلاَّ قَتْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : فَمَا رَأَيْتُ صَالِحٌ ، وَقَدِ انْصَرَفَ عَنْهُ الْقُومُ ، فَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلاَّ قَتْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُ كَانَ أَكْثُو شَيْخًا بَاكِيًا تَخَلَّلُ الدُّمُوعُ لِخُيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيُومِ .

- ٥- فَمَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَى إِذَا الزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ قَدُّ قَدِمَا الْبَصْرَةَ ، قَالَ : فَمَا لَبِثْتَ بِعُدَ ذَلِكَ إِلاَّ يَسِيرًا ، حَتَى إِذَا عَلِيٌّ أَيْضًا قَدُ قَدِمَ ، فَنَزَلَ بِذِى قَارٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِى شَيْخَانِ مِنَ الْحَىِّ : اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَلَننظُرُ إِلَى مَا يَدُعُو ، وَأَى شَيْءِ الذى جَاءً بِهِ ، فَحَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمْ إِذَا شَابٌ جَلْدُ إِلَى مَا يَدُعُو ، وَأَى شَيْءِ الذى جَاءً بِهِ ، فَحَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمْ إِذَا شَابٌ جَلْدُ إِلَى مَا يَذُعُو ، وَأَى شَيْءِ الذى جَاءً بِهِ ، فَحَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمْ إِذَا شَابٌ جَلْدُ غَلِيظٌ خَارِجْ مِنَ الْعَسْكِرِ ، قَالَ الْعَلَاءُ وَأَيْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى بَعُلٍ ، فَلَمَّا أَنْ نَظُرُت إِلَيْهِ شَبَّهُتِهِ الْمَوْأَةُ الْتِي عَلَى الْعَسْكُرِ ، قَالَ الْعَلَاءُ وَأَيْتُ اللّهُ عَلَى بَعُلٍ ، فَلَمَّا أَنْ نَظُرُت إِلَيْهِ شَبَهْتِهِ الْمَوْأَةِ الْتِي رَأَيْتِ فِى الْمَوْمِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيّ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَوْأَةِ الَّتِي رَأَيْتِ فِى الْمَنَامِ عِنْدَ رَأْسِ الْمُورِيضِ فَى النَّوْمِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيّ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَوْأَةِ الَّتِى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرْيِضِ أَخْ إِنَّ ذَا لَائُومِهُ الْعَوْمَ ،
- 7- قَالَ : فَقَالَ لِى أَحَدُ الشَّيْحَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعِى : مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا ، قَالَ : وَغَمَزَنِى بِمِرْفَقِهِ ، فَقَالَ الشَّابُ : أَنَّ شَيْءٍ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقَصَصَت شَيْءٍ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَحَدُ الشَّيْحَيْنِ : لَمْ يَقُلْ شَيْءً ، فَانُصَرِثْ ، قَالَ : لِتُخْبِرَنِي مَا قُلْتَ ، قَالَ : فَقَصَصَت عَلَيْهِ الرُّوْلِيَ ، قَالَ : فَقَلَ رَأَيْت ، حَتَّى انْقَطَعَ عَنَا عَلَيْهِ الرُّوْلِيَ ، قَالَ : فَقَدْ رَأَيْت ، حَتَّى انْقَطَعَ عَنَا صَوْنَهُ ، قَالَ : فَقَدْ رَأَيْت ، حَتَى انْقَطَعَ عَنَا صَوْنَهُ ، قَالَ : فَقَلْتُ لِبَعْضِ مَنْ لَقِيت مَنِ الرَّجُلِ الَّذِينِ رَأَيْنَا آنِفًا ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو ، قَالَ : فَعَرَفُنَا ، فَالَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو ، قَالَ : فَعَرَفُنَا ، أَنَّ الْمَرْأَةَ عَانِشَدُ.
- وَالَ : فَلَمَّا أَنْ قَدِمْت الْعَسْكَرَ قَدِمْت عَلَى أَدْهَى الْعَرَبِ ، يَعْنِى عَلِيًّا ، قَالَ : وَاللهِ لَلَهُ عَلَى فِي نَسَبِ قَوْمِى حَتَى قَالَ : أَمَا إِنَّ يَنِى رَاسِبِ بِالْبُصْرَةِ أَكْنَرُ مِنْ يَنِى قَدَامَة ، قَالَ : قُلْتُ أَجُلُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَسَيَّدُ قَوْمِكَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَإِنِّى فِيهِمْ لَمُطَاعٌ ، وَلِغَيْرِى أَسُودُ ، قَدَامَة ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : أَسَيَّدُ يَنِي رَاسِبِ ؟ قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيِّدُ يَنِي قُدَامَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيِّدُ يَنِي قُدَامَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيِّدُ يَنِي قُدَامَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيِّدُ يَنِي وَاسِبٍ ؟ قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيِّدُ يَنِي قُدَامَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيِّدُ يَنِي قُدَامَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَكُرْنُ لَا خَرَ ، قَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبَلِّعُهُمَا كِتَابَيْنِ مِنِي فَلُكُ : نَعَمْ .

مَالَ : أَلَا تُبَايِعُونَ ، قَالَ : فَبَايَعَ الشَّيْخَانِ اللَّذَانِ مَعِي ، قَالَ : وَأَضَبَّ قَوْمٌ كَانُوا عِنْدُهُ ، قَالَ : وَقَالَ أَبِي بِيلِهِ نَفْهَ مَا كَأَنَّ فِيهِمْ خِفَّةٌ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : بَايِعُ بَايِعُ ، قَالَ : وَقَدْ أَكُلَ السُّجُودُ وُجُوهَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيْ بَايِعْ بَايِعْ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيْ عَلَى الْفَهِمِ مَا رَأَيْت ، فَإِنْ كَالَ اللَّهُ مَا رَأَيْت ، فَإِنْ كَالَةُ وَمَا الرَّجُلَ ، فَقَالَ أَبِي : إنَّمَا بَعَثِنِي قُومِي رَائِدًا وَسَأَنْهِي إِلْيَهِمْ مَا رَأَيْت ، فَإِنْ بَايَعْتُك ، وَإِنِ اعْتَوَلُوك اعْتَوْلُتُك ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيْ : أَرَأَيْت لَوْ أَنْ قَوْمَك بَعَثُوك رَائِدًا فَوَأَيْت ، فَإِنْ بَايَعْتُك ، وَإِنِ اعْتَوْلُوك اعْتَوْلُك عَلَى الشَّجْعَة ، فَآبُوا ، مَا أَنْتُ مُنْتَجِعٌ بِنَفْسِك ، قَالَ : فَقَالَ : يَا قَوْمُ ، النَّجْعَة النَّجْعَة ، فَآبُوا ، مَا أَنْت مُنْتَجِعٌ بِنَفْسِك ، قَالَ : فَقَالَ : يَاكِمُ عَلَى أَنْ نُطِيعَك مَا أَطَعْت اللَّهَ ، فَإِذَا عَصَيْته فَلاَ طَاعَة لَك عَلَيْنَا ، فَقَالَ : فَمَ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : نَهَا يَعْدُرُبُت عَلَى يَهِ هِ .

٥- قَالُ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ وَكَانَ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ ، قَالَ : فَقَالَ : إِمَا انْطَلَقْت إِلَى قُوْمِكَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا أَتَيْتَهِمْ يَقُولُونَ : مَا قَوْلُ صَاحِبِكَ فِي فَأَيْلُغُهُمْ كُتُبِي وَقَوْلِي ، قَالَ : فَتَحَوَّلُ إللهِ مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا أَتَيْتِهِمْ يَقُولُونَ : مَا قَوْلُ صَاحِبِكَ فِي عُنْمَانَ ، قَالَ : فَسَبَّهُ اللّٰدِينَ حَوْلَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ جَبِينَ عَلِيٍّ يَوْشَحُ كَرَاهِيَةً لِمَا يَجِينُونَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قَالَ : فَقَالَ عَلَى عَلَى الْعَالِمَ اللهِ مَا إِنَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلَى عَلَى النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلَى عَلَى النَّهُ النَّهُ إِلَى النَّاسُ ، كُفُوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلَى النَّاسُ ، كُفُوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلا عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلَى عَلَى النَّاسُ ، وَلَى عَلَى النَّهُ وَلِي عَنْكُمْ أُسْأَلُ ، قالَ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَقُوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اللّهِ عَلَى الْعَرْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الْقَوْلِ ، إِنَّ عُثْمَانَ كَانَ مَعَ ﴿ إلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الْمُحْرِينِينَ ﴾.

١٠ قَالَ 'قَالَ أَبِى 'فَلَمْ أَبْرُحُ حَتَى قَدِمَ عَلَى الْكُوفَةِ ، جَعَلُوا يَلْقونِي فَيَقُولُونَ : أَتَرَى إِخُوانَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
 يُقَاتِلُونَنَا ، قَالَ : وَيَتَنْحَكُونَ رَيَعُجَبُونَ ، ثُمَّ

قَالُوا : وَاللهِ لَوْ قَدَ الْتَقَيْنَا تَعَاطَيْنَا الْحَقَ ، قَالَ : فَكُأْنَهُمْ يَرُوْنَ أَنَّهُمْ لَا يَقْتِلُونَ ، قَالَ : وَخَرَجْت بِكِتَابِ عَلِى، فَأَمَّا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَتَبَ إلَيْهِمَا فَقَبِلَ الْكِتَابَ وَأَجَابَهُ ، وَذَلَلْت عَلَى الآخِرِ فَتَوَارَى ، فَلُو أَنَّهُمْ قَالُوا : كُلَيْبٌ مَا أَذِنَ لِى ، فَلَوْعُت إلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَقُلْتُ : هَذَا كِتَابُ عَلِى ، وَأَخْبَرُته أَنَى أَخْبَرُته أَنَّى أَخْبَرُته أَنَى أَخْبَرُته أَنَى أَخْبَرُته أَنَى السَّوْدُدِ الْيَوْمَ ، إِنَّمَا سَادَاتُكُمَ الْيُومَ سَيِّدُ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَأَنَى السَّوْدُ لِى السَّوْدُدِ الْيَوْمَ ، إِنَّمَا سَادَاتُكُمَ الْيُومَ شَيِيهُ بِالأَوْسَاخِ ، أَوِ السَّفَلَةِ ، أَو الأَدْعِيَاءِ ، وَقَالَ : كَلِّمُهُ ، لا حَاجَة لِى الْيُومَ فِى ذَلِكَ ، وَأَبَى أَنْ يُعْبِهُ . اللهُ عَلَى السَّوْدُ فِى ذَلِكَ ، وَأَبَى أَنْ يُجِيبَهُ .

شَبِيهٌ بِالأُوْسَاخِ ، أَوِ السَّفَلَةِ ، أَوِ الأَدْعِيَاءِ ، وَقَالَ : كُلُمُهُ ، لاَ حَاجَةً لِى الْيَوْمَ فِى ذَلِكَ ، وَاَبَى أَنْ يُجِيبَهُ .

١١- قَالَ فَوَ اللهِ مَا رَجَعُت إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى إِذَا الْعَسْكُرَانِ قَدْ تَدَانِيا فَاسْتَبَّت عِبْدَانَهُمْ ، فَرَكِبَ الْقُرَّاءُ الَّذِينَ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَطْعَنَ الْقُوْمُ ، وَمَا وَصَلْت إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى فَرَعُ الْقَوْمُ مِنْ قِتَالِهِمْ ، دَخَلْتُ عَلَى الْأَشْتِرِ فَإِذَا بِهِ عَلِيٍّ حِينَ أَطْعَنَ الْقُومُ ، وَمَا وَصَلْت إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى فَرَعُ الْقُومُ مِنْ قِتَالِهِمْ ، دَخَلْتُ عَلَى الْأَشْتِرِ فَإِذَا بِهِ حِرَاحٌ ، قَالَ عَاصِمٌ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أَنْ نَظُرَ إِلَى أَبِي ، قَالَ وَالْبَيْتُ مَمْلُوءٌ مِنْ عَرِاحٌ ، قَالَ عَاصِمٌ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أَنْ نَظَرَ إِلَى أَبِي ، قَالَ وَالْبَيْتُ مَمْلُوءٌ مِنْ أَلُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِقِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَقِ مِنْ اللَّهُ مَا لِلْكَ الْمُنْتَوِلِ النَّسَاءِ ، فَالَ : يَا كُلِيْبُ مُلْمُ إِلْمُهُورَةٍ مِنَّا ، فَاذْهَبُ فَاشْتَر لِى أَفْوَهُ جَمَلٍ تَجُده فِيهَا ، قَالَ : اذْهَبُ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقُلُ : يُقُونُكُ الْبُنُكُ مَالِكُ فَالْسَاءِ ، فَالَ : اذْهَبُ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقُلُ : يُقُونُكُ الْبُنُكُ مَالِكُ فَالْمُنْ مَالِكُ فَالْمُونَةُ جَمَلَهُ بِخَمْسِ مِنَةٍ ، قَالَ : اذْهَبُ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقُلُ : يُقُونُكُ الْبُنُكُ مَالِكُ

السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : خُذِى هَذَا الْجَمَلَ فَتَبَلَّغِى عَلَيْهِ مَكَانَ جَمَلِكَ ، فَقَالَتْ : لاَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ بايْنِي ، قَالَ :وَأَبَتُ أَنْ تَقْبَلَهُ .

١٢- قَالَ : فَرَجَعْت إلَيْهِ فَأَخْبَرْته بقَوْلِهَا ، قَالَ : فَاسْتَوَى جَالِسًا

ثُمَّ حَسَرَ عَنْ سَاعِدِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ لَتَلُومُنِي عَلَى الْمَوْتِ الْمُحِيتِ ، إِنِّي أَفَبُلْت فِي رِجُرِجَةٍ مِنْ مَذَجِجٍ ، فَإِذَا ابْنُ عَتَّابٍ قَدُ نَزَلَ فَعَانَقَنِي ، قَالَ ، فَقَالَ : اقْتَلُونِي وَمَالِكًا، قَالَ : اقْتَلُونِي وَمَالِكًا، وَمَا أُحِبُّ، أَنَّهُ قَالَ : اقْتَلُونِي وَالْأَشْتَرَ ، وَلَا أَنَّ كُلَّ مِذْحَجِيَّةٍ قَالَ : اثْمَ الْرَبُيْرِ ، فَقَالَ : اقْتَلُونِي وَمَالِكًا، وَمَا أُحِبُ ، أَنَّهُ قَالَ : اقْتَلُونِي وَالْأَشْتَرَ ، وَلَا أَنَّ كُلَّ مِذْحَجِيَّةٍ وَلَكَ نُمَّ وَثُبَ إِلَى ابْنِ الزَّبُيْرِ ، فَقَالَ : اقْتَلُونِي وَمَالِكًا، وَمَا أُحِبُ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمُورِي وَالْمُورِي وَمَالِكًا ، وَمَا أُحِبُ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنْ تَلِدَ كُلَّ أَنْ كُلُ مِذْحَجِيَّةٍ وَلَا الْمُورِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي وَمَالِكُنَا ، فَقَالَ أَبِي : إِنِّي اعْتَمَرْتُهَا فِي غَفْلَة ، قُلْتُ : مَا يَنْفَعُكَ أَنْتَ إِذَا قُلْتُ : أَنْ تَلِدَ كُلَّ مُذْحِجِيَّةً غُلَامًا ، فَقَالَ أَبِي : إِنِّي اعْتَمَرْتُهَا فِي غَفْلَة ، قُلْتُ : مَا يَنْفَعُكَ أَنْتَ إِذَا قُلْتُ : أَنْ تَلِدَ كُلِّ مُذَى اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَةِ فَإِنَّ لِي مَقَامًا بَعُدَكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : لَوْ قَدُ رَآكَ عَلَا مَدُو فَقَالَ : لَوْ قَدْ رَآكَ عَلَى الْمُعْرَقِ فَإِنَّ لِي مَقَامًا بَعُدَكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : لَوْ قَدُ رَآكَ عِلَى الْمُعْرَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

قال : ثم دُنَا مِنهُ ابِي ، فَقَالَ : اوَصِ بِي صَاحِبِ البَصَرَةِ فِإِنْ لِي مَقَاماً بَعَدُ كُم ، قال : فَقَالَ : فَالَّ عَلَيْهُ رَجُلْ ، قَالَ : فَقَالَ : فَخَرَجَ أَبِي مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَهُ رَجُلْ ، قَالَ : فَقَالَ : قَدُ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَبْلُ خَطِيبًا ، فَاسْتَغْمَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى فَقَالَ : فَقَالَ الْمِي الْمُصْرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ كُذَا وَكُذَا ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي قَالَ : فَقَالَ أَبِي : لاَ الشَّامِ يَوْمَ كُذَا وَكُذَا ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي قَالَ : فَقَالَ أَبِي : لاَ قَالَ : فَقَالَ : أَبُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَبُوحُ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ مِثْلَ حَبَرِى ، قَالَ : فَقَالَ : لاَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

٤٠- قَالَ : فَلَمُ أَلَبُ أَنُ جَاءَ عَتَابٌ التَّغْلِيُّ وَالسَّيْفُ يَخْطِرُ ، أَوْ يَضْطَرِبُ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ : هَذَا أَمِيرُ مُؤْمِنِيكُمْ
 قد اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَمِّهِ عَلَى الْبُصْرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : قَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ : أَنْتَ سَمِعْته يَا أَعْرَرُ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ :
 فَقَالَ : فَلَا نَدُرِى إِذًا عَلَامَ قَتَلْنَا الشَّيْحَ بِالْمَدِينَةِ .

٥٠- قَالَ : ثُمَّ قَالَ لَلْمُذْ حَجِيَّتِهِ قُومُوا فَارْكَبُوا ، فَرَكِبَ ، قَالَ : وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ يَوْمَئِذِ إِلَّا مُعَاوِيَةً ، قَالَ : فَهَمَّ عَلِيٌّ أَنْ يَبُعَثَ خَيْلًا تُقَاتِلُهُ ، قَالَ : ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَمُنَعَنِي مِنْ تَأْمِيرِكَ أَنْ لَا تَكُونَ لِلَالِكَ أَهُلًا ، وَلَكِنِي أَنْ يَبُعَثَ خَيْلًا تُقُاتِلُهُ ، قَالَ : وَنَادَى فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، أَنْ أَسْتَظْهِرَ بِكَ عَلَيْهِمُ ، قَالَ : وَنَادَى فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، قَالَ : وَكَانَ قَدْ وَقَتَ لَهُمْ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، فِيمَا رَأَيْت ، فَلَمَّا وَسَنَعَ الْأَسْتَرُ مَا صَنَعَ نَادَى فِي النَّاسِ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرَّحِيلِ .

(٣٨٩١٢)عاصم بن كليب جرى فرمات بي كدمير والدمحتر م بيان كرتے بين كه بم في توج (شهر) كامحاصره كيا جبكه بمار كالكر

معنف ابن الى شيبه متر جم (جلداا) كون المحالية ال کے امیر بی سلیم قبیلہ کے مجاشع بن مسعود تھے جب ہم اس شہر کو فتح کر چکے تو میرے بدن پرایک بوسیدہ کرتا تھا تو میں مجم کے ان مقولین کی طرف گیا جن کوہم نے تہدیج کیاتھا۔ایک مقول کی قیص میں نے اتار لی جس پرخون کے نشان تھے میں نے اسے پتجروں کے درمیان دھویا اورخوب رگڑ کراہے اچھی طرح صاف کرلیا اور پھرزیب تن کر کے آبادی کی طرف گیا اور مال ننیمت ہے ا یک سوئی اور دھا کہ لیا اوراپی پھٹی ہوئی قیص کی سلائی کی ہمجاشع بن مسعود کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے لوگو! تم کسی بھی شئے میں خیانت نہ کروجس نے خیانت کی قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑ ۔۔ گا آگر جددھا کہ بی کیوں نہ ہو۔ پس میں نے قیص ا تاردی اور اپنی قبیص کو بھاڑنے لگا تا کہ ( مال نغیمت کا ) دھا گہڑوٹ نہ جائے پھر میں سوئی اور قبیص کو لے کر مال نغیمت کے یا ت پنجااور میں نے بید چیزیں واپس رکھ دیں پھر میں نے لوگوں کواس دنیا ٹیں دیکھا کہ وہ کئی گئی وسق میں خیانت کرتے ہیں جب میں نے ان ہے کہا کد بیر کیا ہے تو وہ جواب دیتے مال غنیمت میں ہمارااس ہے بھی زیادہ حصہ بنتا ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والید ماجد نے خواب دیکھا جب وہ خلافت عثمان کے زمانے میں توج کے محاصرہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔میرے والد نے جب بیخواب و یکھا تو ہوے واضح طریقے سے دیکھا میرے والدنے نبی کریم مَثْلِظْظَةَ کی صحبت کی سعادت بھی حاصل کی تھی۔انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مریض آ دمی ہے اس کے پاس لوگ جھگڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی طرف اٹھ رہے ہیں اور آوازیں بلند ہور ہی ہیں۔ان کے قریب ایک عورت سبز لباس میں ملبوس بیٹھی ہے اورا یسے معلوم ہور ہی ہے جیسے وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی خواہاں ہے ای اثنامیں ایک آ دمی کھڑا ہوتا ہے اوراپنے جیسے کے استر پلٹتا ہے پھر کہتا ہے اے مسلمانو! کیا تمہارااسلام بوسیدہ ہوگیا جبکہ بیہ نبی کریم میزائشنیکی اُ کرتا ہے جوابھی پرانانہیں ہواای دوران دوسرا شخص کھڑا ہوااور قر آن کریم کی ایک جلد کو پکڑ کر جھٹکا جس کی وجہ سے قر آن کریم کے اوراق تھلنے لگے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیخواب تعبیر بتانے والوں کے سامنے بیان کیا مگرکوئی اس خواب کی تعبیر نه بتار کا بلکتعبیر بتانے والے بیخواب من کر تھجرا جاتے تھے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فر مایا کہ میں بھر ہ آیا تو و یکھا کہ لوگ لشکر تیار کر رہے ہیں میں نے یو جھا انہیں کیا ہوا تو

مجھےلوگوں نے بتایا کہان لوگوں کو بیا طلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ حضرت عثمان جائے کی طرف گئے ہیں ( تا کہان کے خلاف شورش بریا کریں) اب بیلوگ) اہل بصرہ) حضرت عثمان دانٹو کی مدد کے لیے جارہے ہیں۔ پھرابن عامر کھڑ اہوااور کہنے لگا کہ امیرالمومنین نے صلح کرلی ہے اوران کے پاس جانے والالشکرلوٹ چکا ہے (بین کر) اہل بھر وہمی اپنے گھروں کولوٹ گئے اس کے بعد حضرت عثان دہاشئے کی شہادت نے ان کو بخت رنج میں مبتلا کیا۔ میں نے اتنی کثیر تعداد میں بوڑ ھےلوگوں کوا تنارو تے ہوئے پہلے بھی نہیں

ے (علی دائنہ ) پاس چلتے اور دیکھتے ہیں کہ بیکیا دعوت دیتے ہیں اور کیا موقف لے کر آئے ہیں۔ پس ہم نگلے اور ان کی طرف

دیکھا کہان کی داڑھیاں آنسوؤں ہے تر ہوں۔ پھرتھوڑا ہی عرصہ گز را کہ حضرت زبیراورطلحہ ٹنکھٹنزابھر ہتشریف لائے پھر کچھ ہی عرصہ بعد حضرت علی ڈی ٹڑ تشریف لائے اور ذی قار ( جگہ کا نام ) میں تھہرے۔ قبیلے کے دو بوڑھے مجھ سے کہنے لگے کہ آؤان

بڑھے جب ہم ان کے قریب ہوئے تو ان کے گروہ ہمیں نظر آنے لگے۔اچا تک ہماری ایک نوجوان پرنظر پڑی جو بخت کھال والا تھا

اورلشكر كے ايك جانب تھا۔

جب میں نے اسے دیکھاتو بیاس عورت سے بہت مشابہت رکھتا تھا جس کومیں نے خواب میں مریض کے پاس بیٹھے

ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اگر اس عورت جس کو میں نے خواب میں مریض سے سر ہانے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا

کا کوئی بھائی ہوتو ہای کا بھائی ہے۔میرے ساتھ جودو بزرگ شخص تھان میں سے ایک کہنے لگا آپ کی اس شخص سے کیا غرض ہے

اورمیری کہنی کو پکڑ کر دبایا۔ وہ جوان ہماری گفتگون کر کہنے لگا کہ آپ کیا فرمارہے ہیں میرے ایک ساتھی نے کہا کچھنیں آجا کیں۔ گرائ نو جوان نے اصرار کیا کہ آپ بتا نمیں آپ کیا کہدرہے تھے۔ پس میں نے اس کواپنا خواب سنادیا تو نو جوان کہنے لگا پیخواب

آپ نے دیکھاہے پھروہ گھبرایااور گھبراہٹ میں یہی کہتار ہا کہ پیخواب آپ نے دیکھاہے؟ پیخواب آپ نے دیکھاہے؟ای طرح

کہتا رہاحتیٰ کہاس کی آواز ہم سے دور ہوتے ہوتے منقطع ہوگئ۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون مخص تھا جوہم سے ملاتو اس نے جواب دیا محد بن انی بکر عاصم کے والدمحتر م فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پہچان لیا کہ وہ عورت (جوخواب میں مریض کے سر ہانے پیمی

تھی) عائشھی۔ پس جب میں کشکر میں پہنچاتو میں نے وہاں عرب کے سب سے زیادہ دانا انسان کو پایا لینی کہ حضرت علی دایٹن کو عاصم کے

والدمحرم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی معرت علی والفر جھ سے میری قوم کے متعلق گفت وشنید کرنا جا ہے تھے میں نے سو جا کہ وہ تو

میری قوم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔حضرت علی والتی نے فر مایا کہ بھرہ میں بنی راسب بنی قد امدے زیادہ ہیں ناں! میں نے کہا جی ہاں۔انہوں نے مجھ سے سوال کیا آپ اپن قوم کے سردار ہیں میں نے جواب دیا جی نہیں۔اگر چہ میری بھی قوم اطاعت کرتی

ہے مگر مجھ سے بڑے اور قابل اطاعت سر دار بھی میری قوم میں موجود ہیں۔ پس حضرت علی جانٹونے مجھ سے دریافت کیا بی راسب کا سردارکون ہے میں نے کہافلاں پھرانہوں نے بی قدامہ کے بارے میں سوال کیا کہان کا سردارکون ہے میں نے جواب دیا فلاں۔ پھر فرمایا کیا میرے دوخط ان دونوں سر داروں کو پہنچا دو کے میں نے کہا جی ضرور، پھر فرمانے لگے کیا تم لوگ بیعت نہیں کرو کے تو

حضرت عاصم کے والد ماجد و الله فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جودو ہزرگ تھے انہوں نے بیعت کرلی۔ پس وہ لوگ جوان کے پاس تھے ناراض ہوئے میرے والد نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پچھ کہااور اپنے ہاتھ کو بند کیا

اورحرکت دی گویا کدان لوگوں میں ایک طرح کی خفت تھی ہی انہوں نے کہنا شروع کیا بیعت کرلو بیعت کرلوان لوگوں کے چبرے بر مجدول کے بڑے واضح نشان تھے۔حضرت علی تفاشہ نے فر مایاتم اس آ دمی کو چھوڑ دو پھر عاصم کے والد ماجد مزاجنہ مس کا ہوئے کہ مجھے میری قوم نے رہنما بنا کر بھیجا ہے اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ میں ان کواس تمام معالمے ہے آگاہ کر دوں جومیں نے دیکھا ہے۔اگر وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہوئے تو میں بھی آپ سے بیعت کرلوں گااورا گرانہوں نے آپ سے روگر دانی کی تو میں بھی

آپ سے علیحدہ ہوجاؤں گا۔تو حضرت علی دہاڑونے فرمایا دیکھوتمہاری توم نے تمہیں رہنما بنا کر بھیجا ہے بس آپ نے باغ اور کنواں و کیولیا پھر بھی تم اگرا پی قوم ہے گھاس اور پانی کی تلاش کا کہوتو اگرتمہاری قوم نے انکار کردیا تو پھر آ یہ خود یانی اور کھاس تلاش نہ کرسکو گے۔ میں نے ان کی انگلی کیڑی اور کہا ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ پس اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو پھر ہمارے او پر آپ کی اطاعت لاز خہیں۔ تو حضرت علی موانٹو نے جواب دیاٹھ یک ہے اور آ واز کولمبا کیا۔

تو محد بن حاتم نے کہا اے لوگو تھر جا وَ اللّہ کی قتم نیم ہے میں نے سوال کیا ہے اور نہ تہارے ہیں جھے ہے سوال کیا ہے لیے حضرت نلی دونو نے فرمایا کہ تم حضرت عثان دونو نے بارے میں میری سب سے اچھی بات ان کو بتا دینا کہ وہ ابل ایمان میں سے بتے نیک اعمال کرنے والے بتے پھر اللّہ ہے ور زنے والے بتے اور حسن سلوک کرنے والے بتے اور الله احسان کرنے والوں کو پہند کرتا ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں وہاں ہی تھا کہ اہل کو فد میرے پائ آئے اور مجھ سے ملاقات کرنے والوں کو پہند کرتا ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں وہاں ہی تھا کہ اہل کو فد میرے پائ آئے اور مجھ سے ملاقات کرنے لگے پھر کہنے لگے کہ کیا آپ و کھور ہے ہیں ہمارے بھرہ کے بھائی ہم سے قال کرنا چاہتے ہیں ہے بات انہوں نے ہنتے ہوئے اور تبویہ کرتے ہوئے کی پھر کہنے لگے اللّٰہ کو تم الر ہماری ان سے فہ بھیٹر ہوئی تو ہم ضرور ان سے اپنا حق لیس گے عاصم کے والد ما جدفر ماتے ہیں کہ وہ والے لگ رفتال رہے ہیں ہے اللہ کا خواہد والے بھی دونہ وہر وار وں کی طرف حضرت علی دونہ نے نظا کی اور ہیں نے خطا اس تک پہنچایا اور بتایا گیا اور جواب دیا پھر مجھے دوسرے کا بتایا گیا لوگ اسے کئیب کی کے مرداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے شکے تھے سرداری کی کوئی ضرورت نہیں کہ دینا جھے سرداری کی کوئی ضرورت نہیں اس نے خط سے انکار کردیا۔

کہتے ہیں کہ اللہ کو قسم میں حضرت علی وہا تھ تک واپس پہنچ بھی نہیں پایا تھا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوگئے اور لوگ کڑنے تھے۔ اور لوگ کڑنے تھے وہ سوار ہوئے جب نیز ہ بازی شروع ہوئی بھر میں حضرت علی جہائے کے ساتھ جو قراء تھے وہ سوار ہوئے جب نیز ہ بازی شروع ہوئی بھر میں حضرت علی جہائے ہے۔ اس وقت ملا جب لوگ قبال سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں اشتر کے پاس گیا وہ زخمی تھے۔ عاصم کہتے ہیں ہمارے اور اس کے ماہین عور توں کی طرف ہے کوئی رشتہ داری تھی جب اشتر نے میرے والد ماجد کی طرف دیکھا جب کہ اس کا گھر اس کے ساتھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشتر نے کہا اے کلیب تم ہم سب سے زیادہ اہل بھرہ کو جانتے ہو۔ آپ جاسے اور میرے لیے ایک سراتے

الحركت اونٹ خريدلوپس ميں نے ايک سردار سے ايک جوان اونٹ پانچ سودرہم كے عوض خريدا۔ پھر كہنے لگا سے عاكشہ شي ہنائك پاس لے جاؤاوران سے كہنا آپ كاجيا مالك آپ سے سلام عرض كرد ہا ہے اور كہدر ہا ہے كہ بياونٹ ببول كر ليجے اوراس پرسوارہوكر اپنے اونٹ كى جگہ پہنچ جاكيں۔ پس حضرت عاكشہ شيء فنانے فرمايا اس پرسلامتى نہ ہواور وہ ميرا بيٹائبيں ہے اور اونٹ لينے سے انہوں نے انكار كرديا۔ ميں واپس اس كے ياس آيا اوراسے حضرت عاكشہ شيء شائل كافر مان پہنچاديا۔

کلیب کہتے ہیں کہ وہ سیدھا ہوکر بیٹھ گیا پھراٹی کلائی ہے آسٹین ہٹائی پھر کہنے لگا حضرت عائشہ تذہبنا مرنے والے ک موت پر مجھے ملامت کررہی ہیں میں تو قلیل می جماعت میں آیا تھا۔ پھرا جا تک ابن عمّاب آئے اور مجھ سے مقابلہ کیا اور کہنے لگاتم جھے اور مالک کوتل کردو پس میں نے مارااوروہ بہت بری طرح گرا پھر میں ابن زبیر کی طرف لیکا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اور مالک ۔ قبل کردواور میں پیندنہیں کرتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اور اشتر گوٹل کردواور نہ یہ پیند کرتا ہوں کہ ہماری عورتیں غلاموں کوجتم دیں عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد فرماتے ہیں کہ پھرا کیلے میں اس سے ملا اور اس سے کہا کہ آپ کے غلام جننے والے قول نے آپ کوکیا فائدہ دیاوہ مجھ سے قریب ہوگیا اور کہنے لگا کہ آپ صاحب بھرہ (علی ڈٹاٹٹر) کے بارے میں مجھ کو وصیت سیجیے کیونکہ میرا مقام آپ کے بعد ہی ہے کلیب نے اسے کہا کہ اگر صاحب بھرہ نے آپ کود یکھا تو آپ کا ضرور اکرام کریں گے۔ عاصم بن کلیب کے والد ماجد کہتے ہیں کہ وہ اینے آپ کو امیر شجھنے لگا۔ پس میرے والدمختر م وہاں سے اٹھے اور با ہرآ گئے تو میرے والد کوایک آ دمی طا اس نے خبر دی کہ امیر الموشین نے خطید ایا اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا عامل مقرر کمیا ہے اور حضرت علی جوافو فلال دن شام کی طرف جانے والے ہیں۔ پس میرے والدمحتر م کو کہا ہے بات تونے خودنی ہے تو میرے والدنے کہانہیں تو اشتر نے میرے والد کوڈ ا نٹااور کہا بیٹھ جاؤ بے شک میچھوٹی خبر ہے میرے والد کہتے ہیں کہ میں ای جگہ بیٹھا تھا کہ ایک اور مخص نے ایس ہی خبر دی۔اشتر نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیاتم نے خودد یکھا ہے اس نے کہانہیں چرا ہے بھی چھ کہا یہ بھی تمہارے جیسی خبر لے کرآیا ہے جب میں لوگوں کی ا کیے ست میں جیٹھا تھا۔تھوڑی ہی دیر بعد عمّا ب تعلی آیا اس کی گردن میں تکوار لٹک رہی تھی۔ ریٹمہارے مونین کا امیر ہے؟ فلال فلاں دن وہ شام کی طرف جانے والا ہے۔ اشتر نے اس سے کہااے کانے! تونے یہ بات خود سی ہے؟ اس نے کہا ہاں اشتر! الله کی قتم میں نے خوداینے ان دو کانوں سے تی ہے۔اشتر مسکرایا چھر کہنے لگا اگراہیا ہوا تو ہمنہیں جانتے کہ ہم نے شخ (امیرالمومنین ) کو مدینه میں کیوں قبل کیا؟ پھرایے نشکریوں کوسوار ہونے کا تھم دیا اورخود سوار ہوا کہنے لگا کدان کا معاویہ وی نفخہ ہی کی طرف ارادہ ہے۔ علی تزایز اس کے نشکر نے فکر مند ہوئے پھراس کی طرف خط لکھا کہ میں نے تم کوامیر اس لیے نہیں بنایا کہ مجھے اہل شام جوتمہاری ہی قوم ہے کے خلاف تمہاری مدددر کار ہے ورندامیر ند بنانے کی بیوجہ نتھی کہتم اس کے لیے اہل نہ تھے پس پھرلوگوں میں کوج کرنے ك لينداء لكانى پس اشتر كھ ابوايبال تك كرسب سے آ كے والے لوگوں كے ساتھ ل كيا۔ اس نے ان كے ليے بير كاون مقرركيا تھامیرے خیال کے مطابق پس جب اشتر نے وہ کرلیا جو کرنا تھا تو اس نے لوگوں میں اس سے پہلے کوچ کرنے کے لیے آوازلگوائی۔ ( ٣٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : شَهِدْت يَوْمَ الْجَمَلِ فَمَا دَخَلْت

دَارَ الْوَلِيدِ إِلَّا ذَكُرُت يَوُمَ الْجَمَلِ ، وَوَقْعَ الشَّيُوفِ عَلَى الْبِيضِ ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى عَلِيًّا يَحْمِلُ فَيَضْرِبُ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْثَنِى ، ثُمَّ يَرُجِعُ فَيَقُولُ : لَا تَلُومُونِى ، وَلُومُوا هَذَا ، ثُمَّ يَعُودُ فَيْقَوْمُهُ.

(۳۸۹۱۳) حفزت اعمش نے ایک آدمی نے قل کیا ہے اس کا نام بھی ذکر کیا تھا کہ میں یوم جمل کو جنگ میں حاضر ہوا تھا میں جب بھی ولید کے گھر میں داخل ہوتا ہوں یوم جمل مجھے ضروریا د آتا ہے جس دن تکواریں خود د ل پرلگ رہی تھیں۔ حضرت علی ٹڑاتنو کو میں نے دیکھا تلوارا ٹھائے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے جاتے پھروا پس لوشتے اور کہتے مجھے ملامت نہ کرواسے ملامت کرو پھرلونتے اورا سے سیدھا کرتے۔

( ٣٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةً أَبِى جَمِيلَةً قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ تَكَلَّمَتِ الْخَوَارِجُ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : إِنَّ الْعِيَالَ مِنْى عَلَى الْجَمَلِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْعِيَالَ مِنْى عَلَى الْجَمَلِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْعِيَالَ مِنْى عَلَى الْجَمَلِ ، وَلَكُمْ فِيء خَمْسُ مِنَةٍ خَمْسُ مِنَةٌ ، جَعَلْتَهَا لَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْعِيَالِ.

(۳۸۹۱۳) میسره ابی جمیلہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں پہلی و فعہ خوراج سے یوم جمل کو ملاوہ کہدر ہے تھے بھارے لیے اللہ نے حال نہیں کیا ان کے خون کو اور ہم پران کے اولا دواموال کوحرام کیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی وہ فرا نے میرے اہل وعیال سے اور گردن پر ہیں ( یعنی جنگ میں پیش پیش ہیں ) اور تمہارے لیے پانچ پانچ سودر ہم مال نفیمت ہے جو تمہیں اہل وعیال سے بے نیاز کردے گا۔

( ٣٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخَشِّى ، قَالَ : كَانَتُ رَايَةُ عَلِيٍّ سَوْدَاءَ ، يَعْنِي يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَرَايَةُ أُولَئِكَ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۱۵) حضرت حریث بن تخش سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی کا مجھنڈا سیاہ تھا اور ان کے حریف کا حجھنڈا اونٹ تھا۔

( ٣٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِىًّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ : مَا فَعَلَتُ أُمَّك ، قَالَ : قَدْ مَاتَتُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّك سَتُقَاتِلُهَا ، قَالَ :فَعَجِبَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَتُ عَانِشَةُ.

(۳۸۹۱۱) حفرت حذیفہ وٹاٹھ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا تمہاری ماں نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ تو مرچکی حضرت حذیفہ وٹاٹھ نے فرمایا تم عنقریب اس سے قال کرو گے وہ تحض بڑا حیران ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ ٹناہذی (جنگ جمل کے لیے) نکلیں۔

( ٣٨٩١٧) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : فَسَمَ عَلِيٌّ مَوَارِيتَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ عَلَى فَرَانِضِ الْمُسْلِمِينَ :لِلْمَرْأَةِ ثُمُنُهَا ، وَلِلابْنَةِ نَصِيبُهَا ، وَلِلابُنِ فَرِيضَتُهُ ، وَلِلاَمْ سَهْمُهَا.

(۳۸۹۱۷) حضرت شعبی ہے منقول ہے کہ حضرت علی جنافیز نے جنگ جمل کے دن جاں بحق ہونے والوں کی میراث مسلمانوں

کے حصوں کی تقسیم کی طرح کی عورت کے لیے آٹھواں حصہ اور بیٹی کواس کا حصہ دیا اور بیٹے کواس کا حصہ اور ماں کواس کا جتنا حصہ بنآتھا دیا۔

( ٣٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِ ۚ يَ قَالَ :سُئِلَ عَلِنَّ ، عَنْ أَهْلِ الْمُنَافِقِينَ لَا الْجُمَّلِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا الْجُمَّلِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ، قِيلَ : فَمَا هُمْ ، قَالَ : إِخُوانَّنَا بَعُواْ عَلَيْنَا. (بيهقي ١٤٣)

(۳۸۹۱۸) حضرت ابو بختری سے روایت ہے کہ حضرت علی جوانی سے سوال کیا گیا اہل جمل کے بارے میں کہتے ہیں کہاں سے کہا گیا کیا وہ مشرک تصح حضرت علی جوافی نے جواب دیا نہیں! شرک ہے تو وہ بھا کے تھے۔ چھر کہا گیا کیا وہ منافق تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں منافق لوگ تو اللہ کو یا زنہیں کرتے محر بہت کم چھر کہا گیا چھرکون تھے وہ؟ حضرت علی جوانی نے فرمایا ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی۔

( ٣٨٩١٩ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهُرَامَ عُن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسْبِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يَفْتُلُ جَرِيحًا. (بيهنى ١٨٢)

(۳۸ ۹۱۹) حضرت شقیق بن سلمہ بریٹیا سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دوران حضرت علی جن ٹوٹ نے نہ کسی کوقیدی بنایا اور نہ ہی کسی زخی کوتل کیا۔

( ٣٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الصَّلُتِ بْنِ بَهْرَامَ عْن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْع ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسْبِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يُخَمِّسُ ، قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تُخَمِّسُ أَمُوالَّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذِهِ عَائِشَةُ تَسْبُ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يُخَمِّسُ ، قَالُوا : مَا هُوَ إِلَّا هَذَا . مَا هُوَ إِلَّا هَذَا .

(۳۸۹۲۰) حضرت عبد خیر جیشیلا سے روایت ہے کہ حضرت علی جائیٹو نے جنگ جمل میں (جیتنے کے بعد) نہ تو کوئی قیدی بنایا اور نہ ہی خمس نیا۔ لوگوں نے عرض کیا! کیا آپ ان کے مالوں کو پانچ حصوں میں تقتیم نہیں کریں محمق حضرت علی جائیٹو نے فر مایا کہ حضرت عائشہ منان کے بارے میں مشورہ کرلوتو لوگوں نے انکار کہا (پھر مال ننیمت دستبر دار ہو گئے)

( ٢٨٩٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِثْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ الأَشْتَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ الْمُتَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّا ، أَوْ سِنَّا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَٱلْقَانِي بِرِجْلِي، ثم قَالَ : وَاللهِ لَوْلاَ قَرَابَتُك مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْت مِنْك عُضُواً مَعَ صَاحِبِهِ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةً : وَاثْكُلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَعْطَتِ الّذِي بَشَرَهَا بِهِ ، أَنَّهُ حَيُّ عَشَرَةَ آلافٍ.

(٣٨٩٢١) عبدالقد بن عبيد بن عمير روايت كرتے إلى كه اشتر اور ابن زبيركا (جنگ جمل ميس) آمنا سامنا بوا۔ ابن زبير فرماتے ميں كمه من الله كان على كراديا چركنے لگا الله كي قتم اگر

تمہاری رسول کریم مُؤَفِظَةَ مَے رشتہ داری نہ ہوتی تو تمہارا ایک عضوبھی سلامت نہ جھوڑتا۔ حضرت عائشہ جی دفان نے یہ منظر دیکھ کر پکارا ہائے اساء! جب اشتر دور ہوگیا تو حضرت عائشہ شیکٹیٹانے اس مخض کودس ہزار درہم دیا جس نے آکریہ خوشخبری سنائی تھی کہ

( ٣٨٩٢٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : نَمُنُّ عَلَيْهِمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ نُورِّتُ الآبَاءَ مِنَ الْأَبْنَاءِ. (بيهقى ١٨٢)

(۳۸۹۲۲) عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں کہ میرے والدمحترم نے مجھے پیخبر دی کہ حضرت علی داشتے نے جنگ جمل کے دن فرمایا ہم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں مجے بیجہ ''لا إللہ ''کی شہادت کے ،اورہم آباؤا جداد کو بیٹوں کا وارث بنا کیں مجے۔

( ٣٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ :لَمْ يَكُفُرُ أَهْلُ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۲۳) ثابت بن عبیدنقل کرتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر کو کہتے ہوئے سنا کہ جنگ جمل میں شریک ہونے والوں نے کفر نہیں کہا۔

( ٣٨٩٢٥) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : رَمَى مَرُوانُ بْنُ الْحَكَمِ يَوْمَ الْجَمَلِ طُلْحَةً بِسَهُم فِى رُكْيَتِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الذَّمُ يَغِذُ الذَّم وَيَسِيلُ ، قَالَ : فَإِذَا أَمْسَكُوهُ الْحَكَمِ يَوْمَ الْجُمْلِ طُلْحَةً بِسَهُم فِى رُكْيَتِهِ ، قَالَ : وَجُعَلُوا إِذَا أَمْسَكُوا فَمَ الْجُرْحِ الْتَفَخَتُ رُكُبَتُهُ ، الْمُتَسَكَ ، وَإِذَا تَرَكُوهُ سَالَ ، قَالَ : فَقَالَ : وَعُوهُ ، قَالَ : وَجُعَلُوا إِذَا أَمْسَكُوا فَمَ الْجُرْحِ الْتَفَخَتُ رُكْبَتُهُ ، فَالَ : فَقَالَ : وَعُمَاتَ ، قَالَ : فَدَفَنَاهُ عَلَى شَاطِءِ الْكَلَاءِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَمْلِهِ ، فَقَالَ : فَعَالَ : فَلَا أَنْ مُولِ اللّهُ ، قَالَ : فَلَا أَنْ عَلَى شَاطِءِ الْكَلَاءِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَمْلِهِ ، قَالَ : فَلَا تُولِي يَقُولُهَا ، قَالَ : فَنَبَشُوهُ فَإِذَا هُو أَخْضَرُ أَنْكُولُهُمْ اللّهُ وَالَ : فَلَا الْمُاءِ ، فَإِنْى قَدْ غَوِقْت ، ثَلَاثَ مِرَارٍ يَقُولُهَا ، قَالَ : فَنَبَشُوهُ فَإِذَا هُو أَخْصَرُ

كَأَنَهُ السَّلْقِ ، فَنَزَفُوا عَنْهُ الْمَاءَ ، ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ فَإِذَا مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ لِحُيَتِهِ وَوَجْهِهِ قَدْ أَكَلَتْهُ الْأَرْضُ ، فَاشْتَرَوْا لَهُ دَارًا مِنْ دُورِ آلِ أَبِي بَكْرَةَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا.

(۳۸۹۲۵) قیس بریشید روایت کرتے ہیں کہ مروان بن حکم نے حضرت طلی بڑاؤو کے تھٹے میں ایک تیر بارا جنگ جمل کے دن۔ پس
اس سے خون بہنا شروع ہوا جب سب اس کورو کتے رک جا تا اور اسے چھوڑ ویتے پھر خون جاری ہوجا تا پس حضرت طلیہ بڑاؤ نے فر مایا اسے چھوڑ وو یہ تیر اللہ
فر مایا اسے چھوڑ دو۔ جب لوگوں نے زخم کے منہ کورو کنا چاہا تو گھٹنہ پھول گیا حضرت طلیہ بڑاؤو نے فر مایا اسے چھوڑ وو یہ تیر اللہ
عز وجل کی طرف سے تھا پھرآ پ کا انتقال ہوگیا۔ ہم نے آئیس کلاء (دریا کنارے ایک بازار) کے ایک جانب وفن کردیا۔ ان کے
گھر والوں میں سے کسی نے آئیس خواب میں ویکھا کہ وہ فر مار ہے ہیں! کیا تم مجھے پائی سے نجات نہیں ولا وَ سے؟ میں پائی میں
دور کیا بھران کو ہاں سے نکالاتو جو حصر زمین سے ملا ہوا تھا ان کی واڑھی اور چرے میں سے اس کو زمین نے کھا لیا تھا۔ ان کے لیے
دور کیا بھران کو ہاں سے نکالاتو جو حصر زمین سے ملا ہوا تھا ان کی واڑھی اور چرے میں سے اس کو زمین نے کھا لیا تھا۔ ان کے لیے
ابو بکرہ کی آل کے گھروں میں سے ایک گھروں ہزار درہم کا خرید الوراس میں حضرت طلی جڑاؤہ کو دُن کیا۔

( ٣٨٩٢٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَتْ عَانِشَةً بَغْضَ مِياهِ يَنِي عَامِرٍ لَيْلاً نَبَحْتِ الْكِلاَبُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتُ : أَقُ مَاءٍ هَذَا ، قَالُوا : مَاءً الْحُواْبِ ، فَوَقَفَتُ ، فَقَالَتُ : مَا أَظُنِي إِلاَّ رَاجِعَةً ، نَبَحْتِ الْكِلاَبُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتُ : مَا أَظُنِي إِلاَّ رَاجِعَةً ، فَقَالَ نَامُ مُلِكُ اللَّهُ مَا أَلُوا : مَا أَلُوا عَلَى اللَّهُ مَا أَلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لَنَا ذَاتَ بَوْمٍ : كَيْفَ قَالَتُ : مَا أَظُنْنِي إِلاَّ رَاجِعَةً ، إِنِي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ فَالَتُ : مَا أَظُنْنِي إِلاَّ رَاجِعَةً ، إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ بِالْحَدَاكُنَّ نَنْبُحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الْحَوْآبِ. (احمد ٥٢- نعيم بن حماد ١٨٥)

(۲۸۹۲) قیس ویشین سے دوایت ہے جب عاکشہ جی دین بنوعام کے ایک چشمہ پر پہنچیں تو کتوں نے بھوکنا شروع کردیا۔ اعترت عائشہ جی دوایت ہے جب عاکشہ جی دوایت ہے جب عاکشہ جی دوایت ہے جب تایا ''حواب' چشمہ ہے۔ ایس و وقفہر گئیں اور فرمانے لگیس کہ مجھے والیس جلے جاتا جا ہے۔ طلحہ دو تا ہو جہا یہ والیس کہ مجھے والیس جلے جاتا جا ہے۔ طلحہ دو تا ہو جہا ہے دوایت ہی سلمان آپ سے امید لگائے ہوئے میں کہ آپ کے دریعے اللہ تعالی ان کی اصلاح فرما کیس کے۔ حضرت عاکشہ جی دونی نے فرمایا مجھے والیس بی جاتا جا ہے۔ میں نے درول کریم مُرافِق کو منا ایک دور آپ مُرافظ کے اس دن کے بارے میں بتایا (کیا حال ہوگا جب تم میں سے جا ہے۔ میں خواب ہوگا جب تم میں ہو ایک برحواب جشمے کے کتے بھوکھیں گے )

يَتِ وَ بَ صَلَّى اللَّهُ أَسَامَةً ، قَالَ : حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتُهَا الْوَفَاةُ : ادُفِنُونِى مَعَ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى كُنْتَ أَخُدَثْتَ بَعْدَهُ حَدَثًا.

(٣٨٩٣٧) قيس ہے روايت ہے كەحضرت عائشہ جن مذہ فائے قريب الوفات فرمايا كه جھے ازاوج مطہرات كے ساتھ دفنانا۔ ميں نے آپ نيز نظام كے بعدا يک طريقه اختيار كيا ( قال كے ليے خروج كيا ) ( ٣٨٩٢٨) حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةً ، عَنُ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِغْتُ أَبِى ، قَالَ :بَلَغَ عَلِى بُنُ أَبِى طَالِب ، أَنَّ طَلْحِهِ ) وَكُونُ أَبِى طَالِب ، أَنَّ طَلْحَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَايَغُت وَاللَّجُ عَلَى قَفَاى ، قَالَ : فَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ : أَمَّا وَاللَّجُ عَلَى قَفَاهُ فَلَا ، وَلَكِنُ قَدُ بَايَعَ وَهُو كَارِهٌ ، قَالَ : فَوَثَبَ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَخَرَجَ صُهَيْبٌ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ فَالْتَفَتَ إِلَى ، فَقَالَ : قَدُ ظَنَنْت ، أَنَّ أُمَّ عَوْفٍ حَائِنَةٌ.

(۳۸۹۲۸) سعد بن ابراہیم اپنے والد نے قبل کرتے ہیں کہ حضرت علی دیاتی کو خبر ملی کہ حضرت طلحہ دیاتی کہ ہیں نے بیعت اس حالت میں کی کہ میری گدی پر تلوائقی ۔حضرت علی دیاتی نے عبداللہ ابن عباس دیاتی کہ وہ لوگوں سے اس خبر کی تصدیق اس حالت میں کی کہ میری گدی پر تلوائقی ۔حضرت علی دیاتی نے عبداللہ ابن عباس دیاتی کہ اس میں اسامہ بن زید وہ ایون نے فرمایا کہ تلوار کے بارے میں قبیل بیان جانب ان کی طرف ایسے جھیٹے قریب تھا کہ ان کو قل کردیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت صہیب نظے اس حال میں کہ میں ان کے ایک جانب میں تھی۔ پس انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا میرا خیال ہے کہ ام عوف شخت برہم ہے۔

( ٢٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى كَرِيمَةً ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : جَلَسَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الْجَمَل يَبُكُونَ عَلَى طَلُحَةَ وَالزُّبَيْرِ.

(۳۸۹۲۹) ابوجعفر سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی جن ٹیز اوران کے ساتھی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جن پیزمز ہ رے تھے۔

( ٣٨٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةً ، أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَتُ طَلْحَةَ فِى مَسْجِدِ يَنِى مَسْلَمَةَ فَقَالُوا : كُنَّا فِى نَحْرِ الْعَدُّوْ حَتَّى جَانَتُنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتِ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى أُدْحِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنْقِى اللَّجُ ، وَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلاَّ قَالَ : فَهَالَ : إِنَّى أُدْحِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنْقِى اللَّجُ ، وَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلاَّ قَالَ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقًا مِنْ مُنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : إِنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى مُنَافِقًا مِنْ اللَّهُ مُنْ حَكِيمٍ ، قَالَ لِلزَّبَيْرِ : فَإِنَّكَ قَدْ بَايَعْت ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : إِنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى فَقِيلَ لِي : بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت .

(۳۸۹۳) ابونظرہ سے روایت ہے کہ قبیلہ ربیعہ والے بنو سلمہ کی مسجد میں حضرت طلحہ وہ افوے ہم کلام ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم تو دشمن کے گئے پر قابض تھے کہ ہم کو بیا طلاع سینجی کے آپ نے اس محض (حضرت علی وہ افو) کی بیعت کر لی ہے پھراب آپ اس سے قال کررہے ہیں اور پچھاس طرح کی با تیں کیس۔ حضرت طلحہ وہ افونے نے فر مایا کہ جھے تھجور کے باغ میں واخل کیا گیا اور تلوار میر ک گردن پر رکھ دی گئی پھر کہا گیا کہ تم بیعت کرو وگرنہ ہم تہمیں قبل کردیں کے میں نے بیعت کرلی اور جان لیا کہ یہ واخل کی بیعت کر کی نوب ہے ہے تیمی کہتے ہیں کہ ولیدین عبد الملک نے فر مایا کہ اہل عراق کے منافقین سے ایک منافق جبلہ بن تھیم نے حضرت زبیر اور تو نوب کہا کہا کہ آپ تو بیہ۔ کر چکھ سے کہا گیا کہ بیعت کہا کہا کہ آپ تو بید۔ کر چکے ہیں (پھر بیخالفت کیسی) حضرت زبیر وہ افون نے فر مایا کہ توارمیری گدی پھی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بیعت

رو کر ضام م کو ل کردیل کے ہال میل کے بیعت کری۔ مرد کہ ہمر و ردی و دور و سے بر میر د ۔ و ردیہ

( ٢٨٩٣) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ سَمِعُت حُمَيْدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَصَمِّ يَذْكُرُ ، عَنْ أُمْ رَاشِدٍ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ:
كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِءٍ فَأَتَاهَا عَلِى ، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ : مَالِى لَا أَرَى عِنْدَكُمْ بَرَكَةً ، يَغْنِى الشَّاةَ ، قَالَتْ:
فَقَالَتْ: سُبُحَانَ اللهِ ، بَلَى وَاللهِ إِنَّ عِنْدُنَا لَبَرَكَةً ، قَالَ : إِنَّمَا أَعَنَى الشَّاةَ ، قَالَتْ : وَنَزَلْتُ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِى الشَّاةَ نَسُبُحَانَ اللهِ ، بَلَى وَاللهِ إِنَّ عِنْدُنَا لَبَرَكَةً ، قَالَ : إِنَّمَا أَعْنَى الشَّاةَ ، قَالَتْ : وَنَزَلْتُ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِى اللّهَ بَلَى وَاللهِ إِنَّ عِنْدُنَا لَبُرَكَةً ، قَالَ : إِنَّمَا أَعْنَى الشَّاةَ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَانِ الرَّجُلَانِ اللهَ اللّهَ فَسَمِعْتُ أَحْدِهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعَةُ قُلُوبُنَا ، فَقَالُوا: طَلْحَةً وَالزَّبِيُّرُ ، قَالَتْ : فَإِنِّى قَدْ سَمِعْت أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِغَهُ قُلُوبُنَا ، فَقَالُوا: طَلْحَةُ وَالزَّبِيُرُ ، قَالَتْ : فَإِنِّى قَدْ سَمِعْت أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِغَهُ قُلُوبُنَا ، فَقَالُوا: طَلْحَةً وَالزَّبِيْرُ ، قَالَتْ : فَإِنِّى قَدْ سَمِعْت أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تَبَايِعَةُ قُلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِى : ﴿ فَمَنُ نَكَ فَإِنَّمَا يَنْكُنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

اس اس کی کھانے پر دعوت کی حضرت علی ہوائی ہیں کہ میں ام ہائی ہی کھی اس کے پاس تھی حضرت علی حوالی ان کی کھانے پر دعوت کی حضرت علی ہوائی نے اس کہ کیا ہات ہے جھے تہہارے ہاں برکت (ہری) نظر نہیں آ رہی۔ ام ہائی شخط نے ان کی کھانے پر دعوت کی حضرت علی ہوائی نے فرمایا کہ کیا ہات ہے جھے تہہارے ہاں برکت (ہری) نظر نہیں آ رہی۔ ام ہائی شخط نے کہا ہوان اللہ کو تہم ہمارے ہاں برکت ہے حضرت علی ہوائی نے فرمایا میری مراد بحری ہے۔ میں اتری تو سیرھی میں دوآ دمیوں سے ملاقات ہوئی میں نے ان دونوں میں سے ایک کو سنا کہ دوہ دوسرے کو کہدر ہا تھا ہمارے ہاتھوں نے ہیں۔ پس لوگوں نے جواب دیا طلح اور ذہر ہی ہوئین میں نے سنا ان میں بیعت کی ہے ہمارے لوگوں نے جواب دیا طلح اور ذہر ہوئیون میں نے سنا ان میں سے ایک دوسرے کو کہدر ہا تھا ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے قلوب نے نہیں۔ پس حضرت علی ہوائیو نے بیا آ ہیت پر ہی حضرت علی ہوائیو نے بیا آ ہوں کہ دوسرے کو کہدر ہا تھا ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے قلوب نے نہیں۔ پس حضرت علی ہوائیو نے بیا آ ہوں کہ کو گھوں نے بیات کی ہوائی کو جوابی کہ دوسرے کو کہدر ہا تھا ہمارے ہوائی کو گھوں نے بیعت کی ہے ہمارے قلوب نے نہیں۔ پس حضرت علی ہوائیو نے بیات کی ہوائی کو جوابی کر بروع ہوائی کر بروگا جوابی کر بروگا جوابی کر بروگا ہوائی کر بروگا کر بروگا ہوائی کر بروگا ہوا

( ٣٨٩٢٢) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرِ ، قَالَ : ضُرِبَ فَسُطَاطٌ بَيْنَ الْعَسْكَرَيْنِ يَوْمَ الْجَمَلِ لَلَاقَةَ أَيَّامٍ ، فَكَانَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةً يَأْتُونَهُ ، فَيَذْكُرُونَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الطَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الطَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الطَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى بَعْضَ ، وَشَجَرُنَا بِالرِّمَاحِ حَتَى لَوْ شَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِى عَلَيْهَا لَمَشَى ، ثُمَّ أَخَذَتُنَا السَّيُوفُ فَمَا شَبَهَتُهَا إِلَّا ذَارُ الْوَلِيدِ.

(۳۸۹۳۲) عبد خیر واثین سے روایت ہے جنگ جمل کے دوران تین دن تک دونوں کشکروں کے درمیان ایک خیمہ گاڑھا گیا۔
حضرت علی ،حضرت طلحہ،حضرت زبیررضی الله تعظیم وہاں تشریف لاتے اوراس بارے میں باتیں کرتے جواللہ چاہتا حتی کہ جب تیسرا
دن ہوا تو دو پہر کے بعد حضرت علی دی تو نے خیمہ کی ایک جانب اٹھائی اور قال کا تھم دیا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کی جانب چلنا
شروع کیا ایک دوسرے کی طرف نیزے چلانے شروع کیے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان نیز وں کے اوپر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا
پھر ہم نے تلواریں اٹھا کمیں اوران کو میں تشبید نہیں دیا تگر ولید کے تھرے ساتھ۔

( ٢٨٩٣٤) حَدَّثَنَا بَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضُّرَمِيُّ ، عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُبْرِ بْنِ عَنْبُسِ ، أَنَّ عَلِيًا أَعُطَى أَصْحَابَهُ بِالْبَصْرَةِ خَمْسَ مِنَةٍ خَمْسَ مِنَةٍ.

(٣٨٩٣٣) حجر بن عنبس سے روایت بعضرت علی دائو نے اپنے ساتھیوں کوبھر ومیں پانچ پانچ سور ہم دیئے تھے۔

(٣٨٩٣٥) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ سَعْدِ الْجُعْفِيُّ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا انْهَزَمَ أَهُلُ الْجَمَلِ ، قَالَ عَلِى : لاَ يَطْلُبُنَ عَبْدُ خَارِجًا مِنَ الْعَسْكَرِ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَابَّةٍ ، الْبُخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا انْهَزَمَ أَهُلُ الْجَمَلِ ، قَالَ عَلِى : لاَ يَطْلُبُنَ عَبْدُ خَارِجًا مِنَ الْعَسْكِرِ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَابَّةٍ ، أَوْ سِلَاحٍ فَهُو لَكُمْ وَلَيْ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ الْمَرَأَةِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ الْبَعْقَ وَلَيْ سِلَاحٍ فَهُو لَكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَمُّ وَلَهٍ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ الْمَرَاةِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَدَ أَرْبَعَةَ الْمُعْوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ الْمَرَاةِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَدَ أَرْبَعَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَحِلُّ لَنَا يِمَاوُهُمْ وَلا تَولُ لِنَا يَسَاوُهُمْ ، قَالَ : فَخَاصَمُوه ، فَقَالَ : الشَيرَةُ فِي الْهُلِ الْهِبْلَةِ ، قَالَ : فَهَاتُوا سِهَامَكُمْ وَاقْرَعُوا عَلَى عَائِشَةَ فَهِى رَأْسُ الْأَمْرِ وَقَائِدُهُمْ ، قَالَ : فَعَالَ : فَالَ : فَعَالَ اللهِ ، وَأَلْ اللهُ مَوْلُوا وَقَالُوا : نَسْتَغْفِرُ اللّهُ ، قَالَ : فَخَصَمَهُمْ عَلِيْنُ .

(۳۸۹۳۵) ابو بحتری میر پیتا ہے اوا ہے ہے کہ جب اہل جمل (حضرت عائشہ ٹی پیٹیٹنا کالٹکر) کلست کھاچکا تو حضرت علی قائش نے کہ اللہ جمل کی تعاش نے کہ جب اہل جمل کی تعاش نے کہ جب اہل جمل کی تعاش نے کہ در اللہ تعالی کے مقرر کردہ حصول جیں وہ تمہارا ہے لیکن تمہارے لیے کوئی ام ولد نہیں (لیعنی کوئی با عمی تمہارے لیے نہیں) اور وراشیں اللہ تعالی کے مقرر کردہ حصول کے مطابق تقیم ہوں گی اور جس مورت کا خاوند فوت ہوچا ہے وہ اپنی عدت جار مہینے دی دن (آزاد کورت کی طرح) پوری کرے حضرت علی دیائی ہے ان کے نشکر والے کہنے گئے اے امیر الموشین آپ ان کا مال ہمارے لیے حلال کرتے ہیں مگر ان کی مورتی مطال نہیں کرتے ہیں گھر فرایا لاؤ حضرت علی جو نیٹ پرغالب آگئے ۔ آپ نے فر مایا اہل قبلہ کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں پھر فر مایا لاؤ اپنی تھیں دواور سب سے پہلے قرعہ حضرت عاکشہ شی تھا پر قالووہ کس کے جصے ہیں آتی ہیں (جو تمہاری سب کی ماں ہے) کیونکہ و کھنے رہی تا کہ تھیں ۔ پس میں کر وہ منتشر ہو گئے اور اللہ سے مغفرت کرنے بیس حضرت علی جو تو ان پرغالب آگئے جت اور لیک عی میں آتی ہیں حضرت علی جو تو اور اللہ ہے جت اور دلیل میں (یعنی مسلمانوں کی مورتوں کو باندی نہیں بنایا جاسکتا)

( ٣٨٩٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَرِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُولُ : إِنَّا كُنَّا أَدْهَنَّا فِي أَمْرٍ عُثْمَانَ فَلَا نَجِدُ بُدَّا مِنَ المبايعة.

(٢٨٩٣٦) كيم ابن جابر فرماتے ہيں كديس فے طلحہ بن عبيد اللہ كوفر ماتے ہوئے سنا جنگ جمل كے دن كرہم نے حضرت عثمان كے

بارے میں دورخارو بیا پنایا ہی ہم نہیں یاتے بیعت کے بغیر چارہ کار۔

( ٣٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَشْهَدَ الْجَمَلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ فَإِنْ جَاؤُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَّابٌ. (احمد ٢٠٩٣)

(۳۸۹۳۷) حضرت شعمی بیشیز سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن کوئی صحابی رسول شریک نہیں ہوئے حضرت علی عمار ،طلحہ اور زبیر ٹنکڈیئز کے سواا گرکوئی یا نجواں صحابی شریک ہوا ہوتو میں کذاب ہوں۔

( ٣٨٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ : إِنَّ أُمَّنَا سَارَتُ مَسِيرَنَا هَذَا ، وَإِنَّهَا وَاللهِ زَوْجَةُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللَّهُ الْيَكْلَنَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعٌ أَمْ إِيَّاهَا. (حاكم ٢)

(۳۸۹۳۸)عبدالله بن زیاد سے روایت ہے کہ محار بن یا سر روائٹو نے فر مایا ہماری ماں (حضرت عائشہ) ہمارے اس راستے پر چلیں اور بے شک حضرت محمد مُؤلِفِیکُافِم کی دنیا آخرت میں زوجہ محتر مدہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس کے ذریعے آز مایا تا کہ اللہ تعالی جان لے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا حضرت عائشہ خاہذہ ہی کے۔

( ٣٨٩٤ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيْنَكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ ، يُقْتَلُ حَوْلَهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ تَّنْجُو بَعْدَ مَا كَادَتُ.

(ابن عبدالبر ١٨٨٥)

(۳۸۹۴۰) حضرت عبدالله ابن عباس جن تأثير سے مروی ہے رسول الله مِنْ الله عَلَيْنَ فَقَاقِ فَهِ مایا" تم میں ہے کون نرم بالوں والے اونٹ والی

ہوگی اس کے گرد بہت سارے مقتولین کوئل کیا جائے گاوہ جنگ کرنے کے بعد نجات پالے گی۔

( ٣٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، عَنْ عَبْدِالْجَبَّارِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْهَجَنَّعِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ، قَالَ:قِيلَ لَهُ:مَا مَنَعُكُ أَنْ تَكُونَ قَاتَلْت عَلَى بُصَيْرتك يَوْمَ الْجَمَلِ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(۳۸۹۳) ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ان سے کمی نے کہا آپ کو جنگ جمل کے دن کس شئے نے منع کیا قبال میں شرکت سے اہل بھرہ کی طرف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ مَؤْشَقِقَ کَا کُوفر ماتے ہوئے سناتھا کہ ایک ہلاک ہونے والی قوم نگلے گی جو کامیاب نہ ہوگی ان کی سردارا یک عورت ہوگی کچر فرمایا وہ جنت میں ہوں گے۔

( ٢٨٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُييْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ.

( ٣٨٩٤٣ ) حَلَّنَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَمْهَانَ الْجُعْفِىّ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتَنَا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَإِنَّ رِمَاحَنَا وَرِمَاحُهُمْ لمتشاجرة ، وَلَوْ شَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِى عَلَيْهَا لَمَشَى ، قَالَ : وَهَوُّ لَاءِ يَقُولُونَ : لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَهَوُّ لَاءِ يَقُولُونَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

(٣٨٩٣٣) حارث بن جمبان بعقى والليظ سروايت ب كهم في جنگ جمل كون ديكها كه بمارك ان كے نيز ك الله الله والله أخبَرُ كل ميں الله الله والله أخبَرُ كل معدا كي بلندكرر ب تضاوريد الله والله أخبَرُ كل مداكي بلندكرر ب تضاوريد بحل لا إله إلا الله والله أخبَرُ كل مداكي بلندكرر ب تضاوريد بحل لا إله إلا الله والله أخبَرُ كل مداكي بلندكرر ب تنف و

( ٣٨٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ لَا يُفْتَلَ مُقْبِلٌ وَلَا مُدْبِرٌ ، وَلَا يُفْتَحَ بَابٌ ، وَلَا يُسْتَحَلَّ فَرْجٌ وَلَا مَالٌ.

(۳۸۹۳۳) حضرت ضحاک میشین سے منقول ہے کہ جب طلحہ دلائی اور ان کے ساتھی شکست کھا گئے تو حضرت علی مزانی نے اپنے منادی کوتھم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ اب سامنے ہے آنے والے اور چیٹے پھیر کر جانے والے کوتل نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی ورواز ہ کھولا جائے اور نہ کس کے لیے باندی بنانا حلال ہے اور نہ ہی مال حلال ہے۔

( ٣٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُّ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِنَّ مُنَادِيَّا فَنَادَى يَوْمَ الْجَمَلِ :أَلَا لَا يُجْهَزَنَّ عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُنْبَعَ مُدْبِرٌ.

(٣٨٩٣٥) عبد خير جايئية سے منقول ہے كہ حضرت على جائش نے جنگ جمل كے دن منادى كوتكم ديا كدوہ نداء لگائے خبر داركوكي زخي كو

قتل نه کرے اور نہ ہی پدیٹے پھیر کر بھا گئے والے کا پیچھا کرے۔

( ٣٨٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :حَمَلْت عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا ذَهَبْت أَطْعَنُهُ ، قَالَ :أَنَا عَلَى دِينِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَرَفْتِ الَّذِي يُرِيدُ ، فَتَرَكْته.

(٣٨٩٣٢) ابن حنفيہ برا اللہ علی حدوایت ہے کہ جنگ جمل کے دن میں ایک مخف پر غالب تھا جب میں اس کو نیز ہ مارنے لگا تو اس نے کہا میں علی جان تؤکے دین پر ہوں ( بیعنی میں ان کے ساتھ ہوں ) میں جان گیا یہ کیا جا ہتا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

( ٣٨٩٤٧) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبَّاسٌ ، قَالَ : أَرْسَلَنِى عَلِيٌّ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ أَخَاكُمَا يُقْرِئُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا: هَلْ وَجَدْنُمَا عَلَىَّ حَيْفًا فِى حُكُم ، أَوِ اسْتِنْنَار بِفَىْءٍ ، أَوْ بِكَذَا ، أَوْ بِكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لَا فِى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنْ مَعَ الْخَوْفِ شِنْدَةً ٱلْمَطَامِعِ.

(٣٨٩/٤) حضرت عباس خالت سے روایت ہے کہ تجھے حضرت علی جائٹو نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مؤیدونن کی طرف جنگ جمل کے دن بھیجا۔ میں نے ان سے کہا آپ دونوں کے بھائی آپ کوسلام کہدرہے میں اور آپ دونوں کو کہدرہے میں کیا تم نے مجھے کسی حکم میں ظلم کرتے ہوئے پایایاس طرح کی کوئی اور بات ہے؟ حضرت زبیر جائٹو نے فرمایاان میں سے کوئی نہیں مگر خوف کے ساتھ ان کے اندرلا کے بھی ہے۔

( ٣٨٩٤٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ ، عَنْ سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : كُنّا فِي الشَّعْبِ فَكُنّا نَنتقِصُ عُنْمَانَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَفْرَطْنَا ، فَالْتَفَتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبَاسٍ ، تَذْكُرُ عَثِيبَةَ الْجَمَلِ ، أَنَا عَنْ يَمِينِ عَلِي ، وَأَنْتَ عَنْ شِمَالِهِ ، إذْ سَمِعْنَا الصَّيْحَة مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، قَالً : فَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ : نَعَمَ الّتِي بَعَتْ بِهَا فُلَانُ بُنُ فُلَان ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ أَمَّ الْصَيْحَة مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، قَالً : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمَ الّتِي بَعَتْ بِهَا فُلَانُ بُنُ فُلَان ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ أَمَّ الْشَهْ وَافِفَةً فِي الْمِرْبَدِ تَلْعَنْ فَتَلَةً عُثْمَانَ ، فَقَالَ عِلِي : لَعَنْ اللّهُ فَتَلَة عُثْمَانَ فِي السَّهْلِ وَالْجَبِلِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً وَافِفَةً فِي الْمِرْبَدِ تَلْعَنْ فَتَلَة عُثْمَانَ ، فَقَالَ علِي : لَعَنْ اللّهُ فَتَلَة عُثْمَانَ فِي السَّهْلِ وَالْجَبِلِ وَالْبُرِ وَالْبُرُ وَالْبُحْرِ ، أَنَا عَنْ يَمِينِ عَلِقً. ، وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ ، فَسَمِعْته مِنْ فِيهِ إِلَى فِي ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَوَاللهِ مَا عِبْتَ عُنْمَانَ إِلَى فِي ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَوَاللهِ مَا عِبْتَ عُنْمَانَ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

 على جزر من من مهرون، يا پهاڑوں من منظى ميں بول، ياترى ميں، من حضرت على الأونو كواكميں جانب تھا اور يد باكيل جانب تھے ليں ميں نے اورا بن عباس نے آخے سان اللہ كتم ميں نے حضرت عثان اللہ في كا آئ تك كوئى عيب بيان نيس كيا۔ حكة تك خاليد بن محيان القطب في ميں الله في القطب في الله بن محيولا ين هلال، قال: حكة تك خاليد بن محيان القطب في من ينى مبلد ولى ، عن الني عقم لله يقال له : توبيم بن دُهل القطب في القطب قال : إلى يونو القطب في المحيد بن حيان القطب في من ينى مبلد ولى القطب في المحيد والمحتال القطب في المحيد بن محيان القطب في المحيد بن عقب الله بن محتى عددت سبعة المحيد المحيد بن عقب الله بنائي المحيد بن يعلى المحيد بن يعلى المحيد بن يعلى الله بنائي بن على المحيد بن على بن على بن على بن على المحيد بن على المحيد بن على المحيد بن على بن بن على المحيد بن المحيد بن المحيد بن على المحيد بن بن على المحيد بن بن على المحيد بن المحيد ب

( ٣٨٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْفُوبَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْت عَلَى عَلِيٍّ حِينَ فَرَغُ مِنَ الْجَمَلِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُو آخِذَ بِيدِى ، فَإِذَا الْمَرَأَتُهُ وَابْنَتَاهُ يَبْكِينَ ، وَقَدْ أَجْلَسْنَ وَلِيدَةً بِالْبَابِ تُؤْذِنَهُنَّ بِهِ إِذَا جَاءَ ، فَأَلْهَى الْوَلِيدَةَ مَا تَرَى النِّسُوةَ يَفْعَلْنَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِنَ ، وَتَخَلَّفُتُ فَقُمْت بِالْبَابِ ، فَأَسْكِتْنَ ، فَقَالَ : عَا لَكُنَّ فَانْتَهَرَهُنَّ مَوَّةً ، أَوْ مَوَّتَيْنِ ، فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ مِنْهُنَّ : قَلْنَا : مَا سَمِعْت ذَكُرْنَا عُثْمَانَ وَقَرَابَتَهُ وَالزَّبُيْرَ وَطَلْحَةَ وَقَرَابَتَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَارْجُو أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿وَنَوْغُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ إِخُوانًا وَطَلْحَةَ وَقَرَابَتَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَارْجُو أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ ، قَالَ اللّهُ : ﴿وَنَوْغُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَايِلِينَ ﴾ وَمَنْ هُمْ إِنْ لَمْ نَكُنْ ، وَمَنْ هُمْ يُرَدِّدُ ذَلِكَ حَتَى وَدِذْت أَنَّهُ سَكَتَ.

۰ ۲۸۹۵) عبداً للد بن حارث سے منقول ہے کہ میں حضرت علی ہوائی کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ ہوائی جنگ جمل سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ میرا ہا تھ تھا م کرا ہے گھر لے گئے۔ وہاں ان کی اہمیہ اور دو بیٹمیاں رور بی تھیں باندی کو دروازے پر بٹھا یا ہوا تھا تا کہ وہ انہیں کی کے آنے کی خبر دیں عور توں کو روتے ہوئے دکھے کر وہ عافل ہوگئی۔ حتی کہ حضرت علی ہوائی اندرواخل ہوئے اور میں چیجے کھم جم یا اور دروازے پر کھڑ اہو گیا ، چنانچہ وہ خاموش ہوگئیں حضرت علی ہوائی کے دور دور نی ہو؟ پھرایک یا دود فعد ڈ اننا پھر ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہم وہی کہدرہ ہیں جو آپ ہوائی نے حضرت عثمان جی ٹی اور ان کی رشتہ داری (نبی کریم مِنْ الله می امید کرتا ہوں کہ ہم ایک بارے میں ہم سے سنا۔ حضرت علی ہوائی نے فر مایا میں امید کرتا ہوں کہ ہم

ان لوگوں کی طرح ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے''ہم ان کے دلوں سے خطکی دور کردیں گے وہ بھائی بھائی ہوں گے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر حضرت علی جائٹھ نے فرمایا کون ہوں گے اگر ہم نہ ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ اس بات کوانہوں نے کئی بارد ہرایا یہاں تک کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوگئ کہ بین خاموش ہوجا کیں۔

( ٣٨٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَجْلَسَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ التَّرَابَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى حَسَنِ ، فَقَالَ : إِنِّى وَدِدْتِ أَنِّى مِتْ قَبْلَ هَذَا. (ابن ابى الدنيا ١٥٥)

(۳۸۹۵۱) حضرت طلحہ بن مصرف پر طبیع سے روایت ہے کہ حضرت علی واٹھ نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ وہاٹھ کو بٹھایا اور ان کے چبرے سے مٹی صاف کی پھر حضرت حسن وہاٹھ کی طرف د کیھ کرفر مایا کاش میں ان سے پہلے مرجا تا۔

( ٢٨٩٥٢ ) حَلَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفَيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ لِعَلِقٌ يَوْمَ الْجَمَلِ:

مَا تَرَى فِي سَبْيِ الذُّرِيَّةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَاتَلُنَا مَنْ قَاتَلُنَا ، قَالَ : لَوْ قَلْتَ غَيْرَ هَذَا خَالَفْنَاك. (بيهقى ١٨١)

(٣٨٩٥٢) حفرت جمير بن مالك سروايت به كه حضرت على ولا في سع جنگ جمل كه دن حفرت عمار ولي في نه عرض كميا كه آپ كا قيد يول كه بار مي ميل كيا فيال به جوجم سے لوائى كے ليے كا قيد يول كه بارے ميل كيا فيال به جوجم سے لوائى كے ليے آك لينى جم قيد يول كو فلام نہيں بنائيں سے ) حضرت عمار ولئ في نے عرض كيا اگر آپ اس كے خلاف كوئى بات كہتے تو جم آپ كى مخالفت كرتے۔

( ٢٨٩٥٣) حَلَّتُنَا ابُنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَر بُنِ جَاوَانَ ، عَنِ الأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَيدُمُنَا الْمَدِينَة وَنَحُنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، فَإِنَّا لِمِمَنَازِلِنَا نَصَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدُ فَزِعُوا وَاجْتَمِعُوا فِي الْمَسْجِد ، فَإِذَا عَلِي وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعُدُ بُنُ أَبِي الْمَسْجِد ، فَإِذَا عَلِي وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعُدُ بُنُ أَبِي الْمَسْجِد ، فَإِذَا عَلِي وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ ، قَالَ : فَالْمَاكُ إِذْ جَائِنَا عُثْمَان ، فَقِيلَ : هَذَا عُثْمَان ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ مُلِيَّةٌ لَهُ صَفُواء ، قَدْ قَنَع بِهَا وَأَسَدُ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : هَاهُنَا الزَّبَيْرُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : هَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : هَامُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : مَنْ يَبَتَاعُ عُرْبَدَ يَنِي فُلَان غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ ٱلْفًا ، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ الْفًا ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : الْبَعْتُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَك أَجُرُهُ ؟ فَقُلُوا : اللّهُ مَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُوا : اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُ : النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالُ : الْبَعْمُدُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَك أَجُرُهُ ؟ فَقَلُوا : اللّهُ هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : الْبَعْمَلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَك أَجُرُهُ ؟

عَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اللَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ رُومَةَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْتُه ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتَهَا ، قَالَ : اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِللهُ سُلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمُ .
 لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمُ .

عَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلاَ اللهِ إِلَّا هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَظَرَ فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ : مَنْ جَهَّزَ هَوُ لاَءٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، يَعْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَزْتُهُمْ حَتَى لَمْ يَفْقِدُوا خِطَامًا وَلاَ عَقَالاً ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا.
 عقالاً ، قَالَ : قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا.

٤- قَالَ الْاَحْنَفُ : فَانْطَلَقْت فَآتَيْت طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَن تَأْمُرَانِي بِهِ وَمَنْ تَرْضَيَانِهِ لِي ، فَإِنِّي لَا أَرَى هَذَا إِلَّا مَقْتُولًا ، فَالاَ : نَامُوك بِعَلِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ، قَالاَ : نَعَمْ .

٥- قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقُت حَاجًا حَتَّى قَلِمْت مَكَّةَ فَبَيْنَا نَحُنَّ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ وَبِهَا عَانِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ :عَلِيًّا ، فَقُلْتُ أَتَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ، قَالَتْ: نَعَمْ.

٥٠ قَمَرَ رُت عَلَى عَلِى بِالْمَدِينَةِ فَبَايَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَلاَ أَرَى إِلاَّ أَنَ الْأَمْرَ قَد اسْتَقَامَ ، قَالَ : فَيْدِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ قَدْ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، فَيَكُ أَنَانِى آتٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ قَدْ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ: قُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالَ : أُرْسِلُوا إلَيْك يَسْتَنْصِرُونك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا قَالَ : فَاتَانِى أَفْظُعُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَادِيَّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَتَرْضَيْنَةُ لِي قلت نعم ؟ قَالَتُ : نَعُمْ ، وَلَكَتَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي قلت نعم ؟ قَالَتُ : نَعُمْ ، وَلَكَتَة اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٥- قُلُتُ : يَا زُبَيْرُ ، يَا حَوَارِ يَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا طَلْحَةُ ، نَشَدُتُكُمَا بِاللهِ أَفَلْت لَكُمَا : مَنُ
 تُأْمُوانِي بِهِ فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ : تَأْمُوانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِى فَقُلْتُمَا : نَعَمْ ، قَالاَ : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ بَدَلَ .

مَالَ : فَقُلْتُ : لاَ وَاللهِ لاَ أَقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحُوارِقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرتُمُونِى بَبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّى بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ حِصَالِ : إِمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجِسْرِ فَٱلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ ، حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةً فَا كُونَ بِهَا حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى، أَوْ أَعْتَوْلَ فَأَكُونَ قَرِيبًا، قَالُوا: نَأْتَمِورُ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك، فَانْتَمَرُوا فَآكُونَ بِهَا حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى، أَوْ أَعْتَوْلَ فَآكُونَ قَرِيبًا، قَالُوا: نَأْتَمِورُ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك، فَانْتَمَرُوا فَقَالُوا : نَفْتَحُ لَهُ بَابَ الْجِسْرِ فَيَلْحَقُ بِهِ المفارِق وَالْخَاذِلُ ، أو يَلْحَقُ بِمَكَّةَ فَيتَعَجَّسُكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُعْرَفِهُ هَاهُنَا قَرِيبًا حَيْثُ نَطُؤُونَ عَلَى صِمَاجِهِ ، وَتَنْظُرُونَ الْلِهِ .
 وَيُنْجُرِدُهُمْ بِأَخْبَارِكُمْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ اجْعَلُوهُ هَاهُنَا قَرِيبًا حَيْثُ تَطُؤُونَ عَلَى صِمَاجِهِ ، وَتَنْظُرُونَ الْلَهِ .

٩- فَاغْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ الْبَصُرَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ ، وَاغْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلَافٍ.

١٠- ثُمَّ الْتَقَى الْقُوْمُ ، فكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ طَلْحَةُ وكعب ابْنُ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ حَتَّى فُتِلَ بِهِ النَّهِ النَّقِيمُ النَّعِرُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى مُجَاشِعٍ ، قَالَ : بينهم ، وَبَلَغَ الزَّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى مُجَاشِعٍ ، قَالَ :

أَيْنَ تَذْهَبُ يَا حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ إِلَى قَانَتَ فِي ذِمْتِي ، لَا يُوصَلُ إِلَيْك ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ، قَالَ : فَأَتَى إِنْسَانٌ الْأَحْنَف ، قَالَ : هَذَا الزَّبَيْرُ فَلْدُ لُقِى بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَنُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضِ بِالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ ، فَسَمِعَهُ عُمَيْرة بْنُ جُرْمُوزِ وَغُواةً مِنْ غُواةِ يَنِي تَمِيمٍ ، وَفَضَالَةُ بْنُ حُابِسٍ ، وَنُفَيْعٌ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَبِهِ ، فَلَقُوا مَعَهُ النَّعِرَ ، فَاتَاهُ عُمَيْر بْنُ جُرْمُوزٍ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لَهُ صَعِيفَةٍ ، فَطَعَنَةً حَفِيفَةً ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبُيْرُ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ ذُو الْخِمَارِ حَتَى إِذَا ظَنَّ ، أَنَهُ قَاتِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْهِ : يَا نَفَيْعُ يَا فَضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَى فَتَلُوهُ.

(٣٨٩٥٣) حفرت احنف بن قيس بيشي سي منقول ب كهم مدين بنيج هارا حج كرنے كااراده تھا۔ اپي منزل ير بني كرجم نے اینے کباوے رکھے کہ اجا تک آنے والے نے کہا کہ لوگ مجد میں پریشان حال جمع ہیں۔ پس میں مجد پہنیا اور لوگوں کو وہاں جمع د يكها-حضرت على ، زبير بطلحه اورسعد بن وقاص تذكرتن بهي و بال موجود تنه مي بهي اس طرح كحرا موكيا كه حضرت عثان وافيز بمي تشریف لائے کسی نے کہامیعثان ٹٹاٹو ہیں ان کے سر پر زر درنگ کا کپڑا تھا جس سے انہوں نے سرڈھانیا ہوا تھا فر مانے لگے سے حضرت علی جانور میں؟ لوگوں نے کہا تی ہاں۔ پھر فر مایا بید حضرت زبیر ہیں؟ لوگوں نے کہا تی ہاں۔ پھر فر مایا بیطلحہ جانور ہیں لوگوں نے جواب دیا جی باں۔ پھرفر مایا سے معد میں لوگوں نے کہا جی باں۔ پھرفر مانے لگے میں تمہیں اس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں۔ کیاتم کومعلوم ہے کدرسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله معالى الله معارضة الله معارضة الله من الله معارضة المعارضة الله معارضة المعارضة الله معارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارض ھے۔ پس میں نے اسے میں یا بچیس ہزارورہم کے عوض خریدااور حاضر خدمت ہو کرمیں نے عرض کیا تھا کہ میں نے خریدلیا ہے تو می كريم مَيْلِ النَّكَةُ فِي فِي ماياكمة اسكوم عبد بنادواور تمهارے ليے اجر ہے؟ تولوگوں نے كہابالكل اسى طرح ہے۔ پھر حضرت عثان شاہونے نے فرمايا يس تهميس الله كي قتم ويتامول كياتم جائع مو؟ كدرسول الله يَطِ فَيُكِعَ إِنْ فَر ما يا تَحَاجِو بشر دومه (كنوال) خريد ل كا الله تعالى اس کی مغفرت فرمائیں مے۔ پھر میں نے اسے خرید ااور نبی کریم منطق کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعرض کیا۔ میں نے کنوال خریدلیا ہے۔ تو نبی کریم مِرَافِظَةَ فَرِمایا کہ اسے مسلمانوں کے لیے وقف کردواس کا اجراللہ تم کودے گا۔ لوگوں نے کہاجی بالکل ا سے ہے۔ پھر حضرت عثان واليو نے لوگوں سے فر مايا ميں تمهيس الله كي قتم ديتا مول كيا آپ جانتے موجب رسول الله مَلِفَظَ عَجَ نے فر مایا کھے کے چبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جوان لوگوں کوسامان جنگ مہیا کرے گا (غزوہ تبوک میں ) اللہ تعالی اس کے مغفرت فر مائیں مے پس میں نے ان لوگوں کوسامان جنگ دیا حتی کہ لگام اور اونٹ با ندھنے کی ری تک میں نے مہیا کی؟ لوگوں نے کہا جی بالكل ایسے ہے۔حضرت عثمان دہا ہوئے نے تین دفعہ فر مایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ احنف کہتے ہیں کہ میں چلا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان وائن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ اب آپ مجھے کس چیز کا تھم دیتے ہیں؟ اور میرے لیے (بیعت کے لیے ) کس کو پسند کرتے ہو؟ کیونکہ ان کو (حضرت عثمان دانٹو) شہید ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نے جواب دیا ہم آپ کو حضرت علی جانوں سے بیعت کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ میں نے پھرعرض کیا آپ حضرت علی ڈوٹو کے بارے میں تھم دے رہے ہیں اور آپ

هم مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

میرے لیےان پرراضی ہیں دونوں نے جواب دیاہاں۔

بھر میں جج کے لیے مکدروانہ ہوا کہ اس دوران حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی ۔ مکدمیں حضرت عائشہ ڈفامٹر نا بھی قیام فر ماتھیں۔ میں ان سے ملا اور ان سے عرض کیا کہ اب میں کن سے بیعت کروں انہوں نے بھی حضرت علی دای کو کا نام لیا۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے علی دائشے سے بیعت کا تھم دے رہی ہیں اور آپ اس پر راضی ہیں انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے والیسی پرحضرت علی دایشے سے بیعت کی مدینہ میں۔ چرمیں بھر ولوث آیا۔ پھر میں نے معاطے کومضبوط ہوتے ہوئے ہی دیکھا۔ای ا ثناء میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت عائشہ ٹھامندی حضرت طلحہ اوٹھٹو اور حضرت زبیر وڈاٹٹو خریبہ مقام پر قیام فر ماں ہیں۔ میں نے پوچھاوہ کیوں آئے ہیں؟ تواس نے جواب دیاوہ آپ سے مدد جا ہتے ہیں حضرت عثمان جھٹھ کے خون کا بدلہ لینے میں جومظلوم شہید ہوئے ہیں۔احنف نے فرمایا مجھ پر اس سے زیادہ پریشان کرنے والا معاملہ بھی نہیں آیا۔میرا ان ے (طلحہ والثن زبیر دونین) جدا ہونا بڑا دشوار کن مرحلہ ہے جبکہ ان کے ساتھ ام المونین اور رسول کریم مَثَلِفَظَيْمَ کے صحابہ بھی ہیں۔اور دوسری طرف نبی کریم میزانشنگیزی کے چیازاد سے قبال کرتا بھی چھوٹی بات نہیں جب کدان کی بیت کا تھم وہ (طلحہ ڈٹاٹٹو، زبیر ٹٹاٹٹو، ام الموسنين الله المينين اخود دے چکے ہیں۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت عثمان الاہ اُؤ ك سلسله مين مدولينے كے ليے آئے بين جومظلوم قتل ہوئے بين ۔ احف كہتے بين كدمين نے كہاا سے ام المونين! ميں آپ والله ك قتم دے کر پو جھتا ہوں کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے کس کی بیعت کا تھم دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھاعلی وہ اٹھ کا میں نے پھرکہاتھا کہ آپ مجھے حضرت علی دانٹو کے بارے میں عکم دیتی ہیں اور آپ میرے لیے ان پرخوش ہیں تو آپ فرمایا تھا ہاں -حضرت عا کشہ فزیدندمن نے جواب دیا بالکل ایسے ہی ہے کیکن اب علی خابنو بدل چکے ہیں۔ پھریہی بات میں نے حضرت طلحہ وہائنو اور حضرت ز بیر دانٹو کوننا طب کر کے کہی انہوں نے بھی اس طرح اقرار کیا اور فر مایا اب حضرت علی دلاٹھ بدل چکے ہیں۔ میں نے کہااللہ کی تتم میں تم سے قال نہیں کروں گا جبکہ تمہارے ساتھ ام المونین بھی ہیں اور نبی کریم مَلِ فَطَعَ اَجْ کے صحابہ بھی ہیں۔اور حضرت علی مُناشِّطُ سے بھی قال نہیں کروں گا کیونکہ تم لوگوں نے خود ہی جھے علی جیاشہ کی بیعت کا تھم دیا ہے۔میرے لیے تین باتوں میں سے کسی ایک کواختیار کرلویا تو میرے لیے باب جسر کھول دوتا کہ میں عجمیوں کے وطن چلا جاؤں حی کرانند تعالی اپنا فیصلہ کردے یا پھر مجھے مکہ جانے دیا چاہے جب تک کداللہ تعالی کوئی فیصلہ نفر مادیں یا پھر میں علیحدہ ہوجاتا ہوں اور قریب میں قیام کرتا ہوں -انہوں نے کہا ہم مشورہ کرتے ہیں پھرتمہیں پیغام بھیجے ہیں پس انہوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم اس کے لیے باب جسر کھول دیتے ہیں تو اس کے ساتھ منافق اور جدا ہونے والے ال جائمیں گے اور پھریہ کہ چلا جائے گا اور ممکن ہے تمہارے بارے میں مکدوالوں کی رائے کو بدلے اورتمباری خبریں ان کو بتلا کمیں لہذا پیمضبوط رائے نہیں ہے۔اس کو قریب تھبراؤ تا کی معاطع پرتم غالب آ جاؤ اوراس پرنگاہ بھی

ر کھو۔ پس وہ مقام جلعا ، میں تھہرے جو بھرہ سے دوفرنخ پر ہےاں کے ساتھ جھے ہزار کالشکر بھی علیحدہ ہوگیا۔

پھرلشکر کی ند بھیٹر ہوئی پس پہلے شہید طلحہ ڈاٹٹو تھے اور کعب بن سور کے پاس قر آن کریم بھی تھا اور دونو ل شکروں کونشیحت

. سکتا۔ پس وہ اس کے ساتھ چل دیۓ پھراحف کے پاس ایک آ دمی آیا اور حضرت زبیر جھاٹٹوز کے بارے میں اطلاع دی تو وہ کہنے لگے ان کوکس نے امن دیا ہے انہوں نے تو مسلمانوں کو مدمقابل لا کھڑ اکیا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے دربانوں کوٹلواروں

سے ان و سے ہیں۔اور اب خود دہ اپنے گھر اور اہل کی طرف توٹ رہے ہیں۔ یہ بات عمیر بن جرموز اور غواۃ غواء بن تمیم (ے) نضالہ بن عابس اور نفیج نے تنی پس وہ ان کی طلب میں نکلے اور حضرت زبیر سے ملے جب کہ ان کے ساتھ وہ فخص بھی تھا جس نے

فضالہ بن عابی اور سے لئے می چی وہ ان می هلب میں مطلع اور مطرت زبیر سے سے جب کہ ان کے ساتھ وہ میں ہی تھا ، س کے ان کو پناہ دی تھی ۔ پس ان کے پاس عمیر بن جرموز آیا اس حال میں کہ گھوڑ ہے پر تھا۔ اس نے حضرت زبیر وزائیؤ کو طعنہ دیا حضرت زبیر وزائیؤ نے اس پر عملہ کر دیا اس حال میں کہ آپ بھی گھوڑ ہے پر تھے جس کا نام ذوالخمار تھا۔ جب عمیر بن جرموز نے گمان کیا کہ حضرت زبیر وزائیؤ اے آل کر دیں گے تو اس نے اپنے دوساتھیوں کو آواز دی ان نفیج اے فضالہ پس ان سب نے حضرت زبیر وزائیؤ کے مسلمہ کیا اورانہیں شہید کر دیا۔

( ٣٨٩٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَم الصَّيْرَ فِي، عَنْ صَفُوانَ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ طارِق

بْنِ شِهَاب، قَالَ: فَخَرَجْت فَأَخُيرُت، أَنَّ النَّاسَ قَدْ بَايَعُوا عَلِيًّا، قَالَ: فَانْتَهَيْت إِلَى الرَّبَذَةِ وَإِذَا عَلِيَّ بِهَا، فَوُضِعَ لَهُ رَحُلٌ فَقَعَدَ عَلَيْه، فَكَانَ كَفِيَامِ الرَّجُلِ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ إِنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ قَد بَايَعًا طَائِعَيْنِ لَهُ رَحُلٌ فَقَعَدَ عَلَيْه، فَكَانَ كَفِيَامِ الرَّجُلِ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ إِنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ قَد بَايَعًا طَائِعَيْنِ غَيْرَ مُكُرَهَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَا أَنْ يُفْسِدَا الْأَمْرَ وَيَشَقَّا عَصَا الْمُسْلِمِينَ ، وَحَرَّضَ عَلَى فِتَالِهِمْ، قَالَ: فَقَامَ الْحَسَنُ عَيْرَ مُكْرَهُيْنِ، ثُمَّ أَرَادَا أَنْ يُفْسِدَا الْأَمْرَ وَيَشَقَّا عَصَا الْمُسْلِمِينَ ، وَحَرَّضَ عَلَى فِتَالِهِمْ، قَالَ: فَقَامَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : أَلُمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّ الْعَرَبَ سَتَكُونُ لَهُمْ جَوْلَةٌ عِنْدَ قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ ، فَلَوْ أَقَمْت بِدَارِكَ الَتِي كُونَ لَهُمْ جَوْلَةٌ عِنْدَ قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ ، فَلَوْ أَقَمْت بِدَارِكَ الَتِي كُنْ تَقْلَ بَعْنَى الْمُدِينَةَ فَإِنِّى أَنْ تُقْتَلَ بِحَالٍ مَضْيَعَةٍ لَا نَاصِرَ لَكَ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِى : الْجَلِ لَنَا فَلَ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَدِينَةِ وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَدَى الْعَرْبَ لَكَ عَنِينًا كَخَيْنِ الْجَارِيَةِ ، آللِهِ أَجْلِسُ بِالْمَذِينَةِ كَالضَّبُعِ تَسْتَمِعُ اللَّذُمَ ، تَحْن الْجَارِيَةُ كَالْطَبُعِ تَسْتَمِعُ اللَّذَمَ ،

لَقَدُ صَرَبْت هَذَا الْأَمْرَ ظَهُرَهُ وَبَعْلَنَهُ ، أَوْ رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ ، فَمَا وَجَدُت إِلاَّ السَّيْفَ ، أَوِ الْكُفُرِ . (حاكم ١١٥)

(٣٨٩٥٣) طارق بن شاب سے روایت ہے كہتے ہیں كہ جب حضرت عثان كول كيا گيا ميں نے ول میں سوچا كہ جھے كس شئے

نے عراق میں تھہرایا ہوا ہے حالا تکہ جماعت تو مدینہ میں ہے مہا جرین اور انصار کے پاس کہتے ہیں میں نکلا مجھے خبر ملی کہ لوگوں نے حضرت علی مختاشۂ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہتے ہیں کہ میں ربذہ مقام پر پہنچا تو وہاں حضرت علی مختاشۂ موجود تھے۔ان کے لیےا یک شخص نے جیٹھنے کے لیے نشست رکھی۔ پس حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کھڑے ہونے کی حالت میں تھے۔انہوں نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی پھر

<sup>ن</sup>ر مایا کہ طلحہ جڑٹیز اور زبیر مزانٹو نے بیعت خوثی خوثی کی تھی نہ کہ حالت اکراہ میں۔اب جاہتے ہیں کہ وہ معاملے کو بگاڑ دیں اور \*سلمانوں کی لاٹھی (جمعیت) کوتوڑ ڈالیس،حضرت علی جڑٹیؤ نے ان سے قبال کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ بھرحسن جڑٹیؤ بن علی دانش کوشس کا گا اگر آسا سنگر میں سنتہ لیعنی میں میں تو مجھ فی قبال آسا کی میں ایک ماتھ جمع ہوجا کمیں گے اگر اس مخص (حضرت عثان جانئے ککھیں کا گا اگر آسا سنگر میں سنتہ لیعنی میں میں تو مجھ فی قبال آسا کہ کا کا اگر آسا سنگر میں سنتہ لیعنی میں میں تو مجھ فی قبال آسا کہ کا کا دارہ مانگر ہے قبال کر اور اللہ

ابیا عنگنا ہونا ہے جیے دوشیزہ کے لیے عنگنا ہونا۔اللہ کی تئم میں مدینہ میں اس بھیڑیے کی طرح بینھا تھا جوز مین پر پھر کرنے کی آواز من رہا ہو۔ پس میں نے اس معاملے کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا میں نے سوائے تلواریا کفر کے پچھنیں پایا۔

حضرت علی جن شیر لوگوں کی آ واز وں کو بمجھ نہ پائے تو فر مایا کیا کوئی ایسافخف نہیں جوا پی بات پانچ یا چھ کلمات ہیں۔ سیٹ دے۔ پس میں جلدی سے ایک ٹا تک پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر میں اپنی بات سمیٹ نہ سکا تو قریب میں بیٹھ جاؤں گا پس میں نے کہا اے امیرالمومنین! میرا کلام پانچ یا چیلفظوں کانہیں بلکہ صرف دوالفاظ کا ہے حملہ یا قصاص۔انہوں نے میری طرف دیکھااورا پنے ہاتھ

ت میں تک گنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی وہاؤن نے میری طرف دیکھا اور جوتم نے گنا (شارکیا) وہ میر سان قد مول کے نیچ ہے۔ ( ۱۸۹۵۳) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ : ذَكَرُوا عَلِيًّا وَعُنْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرَ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَقُواهُ سَبَقَتْ لَهُمُ سَوَابِقُ وَأَصَابَتُهُمْ فِيْنَةٌ ، فَرُدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ.

(۳۸۹۵۲) ابونظر ہ ہے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوسعید کے سامنے حضرت علی مزایثو ،حضرت عثمان مزایثو ،حضرت طلحہ جلائو اور حضرت زبیر مزایشو کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فر مایا وہ ایک قو میں تھیں جن کے حالات مختلف متصان کے معاملے کواللہ کی طرف

( ٣٨٩٥٧ ) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :اللَّهُمَّ لَيْسَ هَذَا أَرَدْت ، اللَّهُمَّ لَيْسَ هَذَا أَرَدْت.

(٣٨٩٥٧) حبيب بن ابو ثابت ويطين بروايت ب كه حضرت على ولأفؤ جنگ جمل كے دن فرمار بے تھے! اے اللہ ميں نے اس كا

اراده فبيس كيانحنابه

( ٣٨٩٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ مَعَ طَلْحَةً يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَهُمَّ الْجَمْلِ ، قَالَ : فَلَمَ وَاللَّهُ مِثَالِهُ مِثَالًا عَلَى الْمُوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهُمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَا اللَّهُ حَتَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةً : دَعَوْهُ فَإِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۸۹۵۸) قیس سے منقول ہے کہ مردان جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ جانٹو کے ساتھ تھا۔ جب جنگ چھڑ چکی تو مروان نے کہا میں آج کے بعدانقام طلب نہیں کروں گا پھران کی طرف تیر پھینکا جو حضرت طلحہ جانٹو کے تھٹے میں لگا اورخون مسلسل بہتار ہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے حضرت طلحہ جانٹو نے (شہادت سے پہلے ) فر مایا اس زخم کوچھوڑ دویدہ وہ تیرہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔

( ٢٨٩٥٩) حَلَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ أَشْعَتُ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى بُنُ طَلْحَةً فِى حَاجَةٍ فَآتَيْته ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِد ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عِيسَى ، حدثنا فِى الْأَسَارَى لَيُلْتَنَا ، فَسَمِعْتهم يَقُولُونَ : أَمَّا مُوسَى بُنُ طَلْحَةً فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ بُكُوةً ، فَلَمَّا صَلَيْت الْفَذَاةَ جَاءً رَجُلُ يَسْعَى الْأُسَارَى الْأَسَارَى ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فِى أَثَيْهِ يَقُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَة ، مُوسَى بُنُ طَلْحَة قَالَ : يَسُعَى الْأُسَارَى الْأَسَارَى ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فِى أَثَيْهِ يَقُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَة ، مُوسَى بُنُ طَلْحَة قَالَ : يَسُعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فِى أَثَيْهِ يَقُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَة ، مُوسَى بُنُ طَلْحَة قَالَ : يَسُعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى الْمُؤْمِنِينَ فَسَلَمْت ، فَقَالَ : أَتَبَايَعُ تَذُخُلُ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَالْ : هَكُذَا ، وَمَذَ يَدَهُ فَبَسَطَهُمَا قَالَ : فَايَعْتَه ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَمَالِكِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَنى النَّاسَ قَلْ : هَكُذَا ، وَمَذَ يَدَهُ فَلَ يَدُخُلُونَ فَيَبَايِعُونَ .

(۳۸۹۵) حضرت سوار براین یا سین منقول ہے کہ موی بن طلحہ براینی نے جھے کی ضرورت کے لیے اپنی پا با میں حاضر ضدمت ہوا۔ بیں ان کے پاس بیٹا تھا کہ ای اثنا بیں مسجد کے کچھ لوگ حضرت موی بن طلحہ کے پاس آئے اور کہا اے ابوعیسیٰ ہمیں ہماری رات کے اساری کے بارے میں بتا ہے ، حضرت سوار براینی صبح کے وقت قل کرد ہے جا تمیں کے پس جب میں نے صبح کی نماز ادا کی تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو پکارتے ہوئے کہ رہا تھا الا ساری الا ساری پھر ایک دوسر المحض اس کے نقش قدم پر چلتا ہوا آیا وہ پکار رہا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو پکارتے ہوئے کہ رہا تھا الا ساری الا ساری پھر ایک دوسر المحض اس کے نقش قدم پر چلتا ہوا آیا وہ پکار رہا تھا موئی بن طلحہ موئی بن طلحہ حضرت سوار برائی فر ماتے ہیں کہ پس جل اور امیر الموشین کے پاس آیا اور سلام کیا۔ امیر الموشین نے کہا کہ بات کہا تی ہاں۔ سوار فر ماتے ہیں کہاس طرح (ہاتھ کہا کہ کہا تم نے بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جاؤجب ہو تو کو سے اور بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جاؤجب اور بیعت کر نے گئے۔

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ السُّدِّى ﴿ وَاتَّقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ ، قَالَ: أَصْحَاتُ الْحَمَلِ (طبراني ٢١٨)

(٣٨٩٦٠) حفزت مدى بالينيز يم منقول بك "تم اس فقف سے ڈرو جوصرف ظلم كرنے والے يرنبيس آئے گا (القرآن) اس كا

مصداق اصحاب جمل مين -ر دروه وي حَدَّيْنَ الْهُ وَيْ أَنْ عَنْ عَنْ فَ فَالَ : لَا أَعْلَمُهُ لَلَّا عَنِ الْحَسَنَ فِي قَدْلِم : ﴿وَاتَّقُوا فَسَعُ لَا تُصِبَّ اللَّهِ

( ٣٨٩٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَاتَّقُوا فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ ، قَالَ : فُلانٌ وَفُلانٌ.

(٣٨٩١١) حضرت عوف ويشيد فرمات بي كه مين في الله تعالى ك قول ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ كرار عيركي في بين منا كرمن سفر مات بين تف كه فلال الن كامصداق بين -

( ٣٨٩٦٢ ) أَخْبَرُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ عِنْدَ عَلِيٍّ أَصْحَابَ الْجَمَلِ حَتَّى

ذَكُو الْكُفُورَ ، فَلَنَهَاهُ عَلِيْ. (٣٨٩٦٢) حضرت جعفر ويشين اپنے والد نے شل كرتے بين كمايك آدى نے حضرت على والن كے سامنے اصحاب جمل كاذ كركيا يہاں

تك كه كفرتك پَهْچَاد يا پُل حفرت على وَيَأْوْ نِهِ السَّدُومُ كِيا -( ٢٨٩٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِدِي ، عَنِ التَّيْمِي ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخَشِّى ، قَالَ : مَا شَهِدُت يَوْمًا أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ هُا أَ اللَّهُ رَدُهُ الْكُرَدُ الْكُرِي

عُکیٹس اِلاَّ یَوْمَ الْجَمَلِ. (۳۸۹۲۳) حریث بن مخفی ویٹی سے منقول ہے کہ میں نے علیس کے دن سے زیادہ سخت دن نہیں دیکھا مگر جنگ جمل کا دن (کہ

بيال بھی خت تھا)۔ ( ٣٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ صِفْينَ كَانْ تَا اِنَّهُ كُانِ مَنْ ذُكِةً ذُوْ فَكَنَّةً

وَالْجَمَلِ شَهْرَانِ ، أَوْ فَلَاثَةٌ. (۳۸۹۲۳) حضرت ابو بَمر بن عمر دبن عنتبه ویشیویٹ سے منقول ہے کہ جنگ صفین اور جمل کے درمیان دویا تین مہینے کا فرق تھا۔

( ٣٨٩٦٥) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ عَلِى يَوْمَ الْجَمَلِ صَوْتًا تِلْقَاءَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ :انْظُرُوا مَا يَقُولُونَ ، فَرَجَعُوا فَقَالُوا :يَهْبِنَفُونَ بِقَنَلَةِ عُنْمَانَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ جَلِّلْ بِقَتَلَةِ عُنْمَانَ خِزْيًا. (ابن عساكر ٣٥٧)

(۳۸۹۷۵) ابوجعفر سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن ام المومنین کی طرف سے حضرت علی جنائی نے آیک آ واز آئی۔ مفرت علی جنائیز نے آئیک آ واز آئی۔ مفرت علی جنائیز لوگوں سے کہادیکھو بیریا کہ در ہے ہیں۔ علی جنائیز لوگوں سے کہادیکھو بیرکیا کہدر ہے ہیں۔ پچھلوگوں نے دیکھر بتایا کہ حضرت عثان جنائیز کے قاتلین کو ملامت کررہے ہیں۔ پھر حضرت علی جنائیز نے فرمایا۔ اے اللہ حضرت عثمان جنائیز کے قاتلوں کوذکیل کردے

( ٣٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ عَمْرٍو الثَّقَفِى ، قَالَ :قَالَتُ عَانِشَهُ : لَأَنْ أَكُونَ جَلَسْت عَنْ مَسِيرِى كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِى عَشَرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ وَلَدِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ. (٣٨٩٢٢) على بن عمر وتعفى ميشين سے منقول ہے كەحفرت عاكشہ مئى مندانا نے فرمايا كە بيس اس سفر سے رك جاتى مجھے اس سے زياده پند تھا كەرسول الله مير الشفيخ الله سے حارث بن ہشام جيسے دس بينے ہوتے۔

( ٣٨٩٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِّنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نُطَيْلَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ ، قَالَ : أَتَبْتُ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عَلِي نُظَيْلَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ ، تَنَأَنُّات وَتَزَحْزَحْتَ وَتَرَبَّصْت ، كَيْفَ تَرَى اللَّهَ صَنَعَ ، قَدُ أَغْنَى اللَّهُ عَنْك ، وَيَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الشَّوْطَ بَطِينُ وَقَدُ بَقِي مِنَ الْأُمُورِ مَا تَعْرِفُ فِيها عَدُوكَ مِنْ صِدِيقِكَ ، قَالَ : قَلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الشَّوْطَ بَطِينُ وَقَدُ بَقِى مِنَ الْأُمُورِ مَا تَعْرِفُ فِيها عَدُوكَ مِنْ صِدِيقِكَ ، قَالَ : قَلْتُ الرَّجُلِ ، وَقَدُ كُنْت حَرِيطًا قَلْمَ الْحَسَنُ لَقِيته ، فَقُلْتُ : مَا أَرَاكَ أَغْنَيْت عَنِّى شَيْئًا وَلَا عَذَرْتِنِي عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَقَدُ كُنْت حَرِيطًا عَلَى أَنْ تَشْهَدَ مَعَهُ ، قَالَ : هَذَا يَلُومُك عَلَى مَا يَلُومُك ، وَقَدُ قَالَ لِي يَوْمَ الْجَمَلِ : حِينَ مَشَى النَّاسُ بَعْضُهُمُ عَلَى أَنْ تَشْهَدَ مَعَهُ ، قَالَ : هَذَا يَلُومُك عَلَى مَا يَلُومُك ، وَقَدُ قَالَ لِي يَوْمَ الْجَمَلِ : حِينَ مَشَى النَّاسُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ : يَا حَسَنُ ثَكِلُتُك أَمُّك ، أَوْ هَبِلَتْك أُمُّك مَا ظَنُك بِأَمْرِى جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَارَيْنِ ، وَاللهِ مَا أَرَى بَعْثَ هُذَا خَيْرًا ، قَالَ : فَقَدُّرُنِ ، قَالَ : فَقُولُوا : شَكَكُت ، فَيَقُتُلُونَك .

(نعيم بن حماد ٢٠٤)

(۳۸۹۲) سلیمان بن صرد مے منقول ہے کہتے ہیں کہ ہیں جنگ جمل کے دن حضرت علی جنگ جمل کے دن حضرت علی جنگ کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے پاس حضرت حسن جن ہو ان کے بعض ساتھی بھی سے حضرت علی جنگ جب مجھے دیکھا تو فر مایا اے ابن صرد کمز وراور ڈھیلے پڑ گئے اور چنجے تھر گئے۔ اللہ کے ساتھ تہارا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہے بے نیاز کردیا ہیں نے کہا اے امیر الموضین معاملہ بڑا سخت ہوگیا۔ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کے دوست اور دغمن میں امتیاز مشکل ہو چکا کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن جن فؤ کو سے کوئی عذرای کو سے موئے تو میں نے ان سے عرض کیا آپ نے میری ذرا بھی جمایت نہیں کی اور نہ ہی میری طرف ہے کوئی عذرای مختص (حضرت علی جن فؤ کی کے پاس کیا؟ عالانکہ میں اس بات کامتنی تھا ان کے پاس میری گواہی ہے۔ حضرت حسن جن فؤ نے فر مایا انہوں نے (حضرت علی جن فؤ کی اور نہ بھی سووہ کی۔ عالا تکہ مجھے جنگ جمل کے دن فر مایا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہیں اسے حدوثوں لشکر آ من طرف جا رہے ہیں اسے حد فرز ہیں کہا آپ خاموش ہوجا ہے آپ کے ساتھی نہیں لیں پس کہنگیں کہ تو ساسے ہیں انہوں کے کردیا اور تھے قبل کردیں۔

( ٣٨٩٦٨) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْف ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى الزَّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : أَقَتُلُ لَكَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ مُؤْمِنٌ .

(٣٨٩١٨) حضرت حسن بن الله عصفول ب كدايك أوى زبير والنواء ك باس آيا ادرع ض كيامي آب ك لي حضرت على جزائد كو

قتل کر دوں۔حضرت زبیر مختافیۂ نے فر مایا وہ کیے؟ اس نے جواب دیا میں اس کے پاس جا کرکہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوا ، پھر میں انہیں دھو کے ہے قتل کرڈ الوں گا۔حضرت زبیر ہٹافیڈ نے فر مایا میں نے رسول اللّٰہ مُٹِرِ فَضَیْکَ کُھُ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان دھو کے کورو کنے والا ہے اورمومن کبھی دھوکانہیں دیتا۔

( ٣٨٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزَّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتِ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلاَّ ظَالِمٌ ، أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي سَأْقَتُلُ النَّوْمَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمْي لَدَيْنِي ، أَفَتَرَى دَيْنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَى ، بِعُ مَالَنَا وَافْضِ لَيْنَا ، وَأُوصِيك بِالنَّلُثِ وَثُلْثَيْهِ لِينِيهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلِدِكَ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَى ، إِنْ عَجَزْت ، عَنْ شَيْءٍ

مِنْهُ ؛ فَاشَتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَاىَ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا ذَرَيْتَ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ ، مَنْ مَوْلَاك ، قَالَ : اللّهُ ، قَالَ : وَقَتِلَ قَالَ : فَوَاللهِ مَا وَقَعْت فِى كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ، فَيَقْضِيهِ ، قَالَ : وَقَتِلَ الزُّبَيْرُ فَلَمْ يَدَعُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلاَّ أَرْضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبُصُوةِ ، وَدَارًا بِالْمُدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبُصُوةِ ، وَدَارًا بِالْمُدِينَةِ ، وَدَارًا بِعِصْرَ ، قَالَ : وَإِنَّهَا كَانَ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوُدِعُهُ إِيَّا فَي لَوْبَعِينَ مِنْهُ وَلَا جَرَاجًا إِلَا أَنْ يَكُونَ فِى غَزْوِ مَعَ النبى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مَعَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُذَمَانَ.

(۳۸۹۱۹) عبداللہ بن زیر دی فو ہے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت زیر دی فو کھڑے تھے انہوں نے مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں کھڑا ہوگیا۔ پھر فر فر مانے لگے کہ ظالم ہوکر یا مظاوم ہو کو آل کر دیا جاؤ تگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آج مظلوم آل کر دیا جاؤں گا مجھے سب سے زیادہ فکراپنے قرض کی ہے۔ کیا تو میرے قرض سے کوئی مال زائد دیکھتا ہے؟ پھر فر مایا اے میرے بیخ میرے مال وجا سیدادکو بھے کر میرادین اداکر دیتا۔ میں تمہارے لیے ایک تہائی کی وصیت کرتا ہوں اور دوثلث اپنے بیٹوں کے لیے ہے۔ حرضہ اداکر نے کے بعدا گرکوئی مال بیچ تو ایک تہائی تیرے بیٹے کے لیے ہے۔

عبداللہ بن زبیر و اللہ فرماتے بین کہ حضرت زبیر و اللہ نے جھے دین کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تو کہیں عاجز آ جائے تو میرے مولا ہے مدوطلب کرلین، عبداللہ ابن زبیر جھٹے فرماتے ہیں کہ اللہ کو تم میں نہ مجھا کہ مولا ہے کیا مراد ہے یہاں تک کہ میں نے عرض کیا آپ کے مولا کون ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ! وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تم جب بھی مجھے قرض ادا کرنے میں مشکل پیش آئی تو میں نے دعا کی اے زبیر کے مولا اسکا قرض ادا فرما دے پس اللہ تعالی نے قرض ادا کرنے میں مدد کی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر و اللہ قرض ادا کرنے میں مدد کی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر و اللہ قرض ادا کرنے میں مدد کی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر و اللہ قرض ادا کہ و رہے مولا میں اور ایک گھر مصر میں ۔ یہ قرض ان زمینوں میں سے چھ باغات تھے، گیارہ گھر مدینہ میں تھے، دوگھر بھرہ میں ، ایک گھر کو فہ میں اور ایک گھر مصر میں ۔ یہ قرض

ان پرایے ہوا تھا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آیا تو حضرت زبیر دین فرماتے بیامانت نہیں بلکہ آپ کا میرے پاس قرض ہے، کیونکہ بیں ڈرتا ہوں اس کے ضالع ہونے ہے۔ وہ بھی کسی شہر کے والی نہیں ہے، نہیک اور خراج کے والی ہے اور نہ کسی اور شئے کے والی ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول کریم میر فرق فی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بین اللہ استان میں دہے۔ ساتھ عزوات میں دہے۔

( ٣٨٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ ابِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ » أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمَّا قَدِمَ الْبُصْرَةَ دَخَلَ بَيْتَ الْمَالِ ، فَإِذَا هُوَ بِصَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ، فَقَالَ : يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ » أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمَّا قَدْمَ الْبُصُرَةَ دَخَلَ بَيْتَ الْمَالِ ، فَإِذَا هُوَ بِصَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ، فَقَالَ : يَقُولُ الله الله : ﴿وَعَدَكُم اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تُأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ ﴿وَأَخُرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا ﴾ فَقَالَ : هَذَا لَنَا.

(۳۸۹۷) حضرت اسود میشیخ سے روایت ہے کہ زبیر بن عوام جب بھر ہ تشریف لائے بیت الممال میں داخل ہوئے وہاں سونے چاندی کے ڈھیر تھے پھر فرمایا'' وعدہ کیاتم سے اللہ نے بہت غلیموں کا کہتم ان کولو گے،سوجلدی پہنچادی تم کو بیغلیمت' (الفتح ۳۱) اور ایک فتح اور جوتمہارے بس میں نہیں تھی وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ پھر فرمایا بیہ بمارے لیے ہے۔

( ٣٨٩٧١ ) حَلَّاتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيّهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ : لَا يُتَبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفّفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابًا آمِنَ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُو آمِنٌ ، وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْئًا. (بِيهِقَى ١٨١)

(۳۸۹۷) حضرت جعفر میشین اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ بھرہ ( کیلڑائی ) کے دن حضرت علی بیٹینو نے منادیوں کو بیندالگانے کا حکم دیا کہ کوئی بھا گئے والے کا پیچھانہ کرے، کوئی زخمی کو آل نہ کرے۔ کوئی قیدی کو آل نہ کرے، جواپنے دروازے بند کرلے اے امن ہے، جواپنا ہتھیا رڈال دے اسے بھی امن حاصل ہے اوران کے سامان سے کوئی شئے نہ لی جائے۔

( ٣٨٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :لَمَّا أُصِيبَ زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ :هَذَا الَّذِي حَدَّثِنِي خَلِيلِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ :إنَّمَا يُهُلِكُ هَذِهِ الْأَمَّةَ نَقْضُهَا عُهُودَهَا.

(٣٨٩٧٢) حضرت ابوالعلاء بليتي سيم منقول م كتبة بين كه جنگ جمل كدن جب زيد بن صوحان ومسيب كيني لو كن كي يه وي است م جس كي مير حدوست سلمان قارى و في في خيردى هي كه بيامت الله عبد و يال كو و ثر نه ت باك بوگ و دى بات م حدّ مُنا و كيم ، عَنْ جَوير بن حازم ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُبَيْدِ بن عُسَيْرٍ ، قَالَ : قالَتْ عَانِسَةُ : وَدِدْت أَنَى كُنْت غُصْنًا وَكُمْ أَسِرْ مَسِيرى هَذَا.

(۳۸۹۷۳)عبداللہ بن عبید بن عمیر بلٹے نے منقول ہے کہ حضرت عائشہ جی نائے نے مایا میں پیند کرتی ہوں کہ میں ایک ترش خ ہوتی اورا پنا یہ سفر طے نہ کرتی (جنگ جمل کے لیے سفر ) ( ٣٨٩٧٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ مَسِيرِهَا ، فَقَالَتْ : كَانَ قَدَرًا.

(۳۸۹۷۳) عبید بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت ما کشہ ٹنکافٹانا سے ( جنگ جمل کے )ان کے سفر کے بارے میں سوال کیا گمیا تو انہوں نے فرمایا بہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔

( ٣٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَسَمَ يَوْمَ الْجَمَلِ فِي الْعَسْكَرِ مَا أَجَافُوا عَلَيْهِ مِنْ سِلَاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ.

(٣٨٩٧٥) حضرت ابن حنفية فرماتے ہيں كه جنگ جمل ميں حضرت على واليؤنے نے برطرح كامال غنيمت ميں تقسيم فرمايا۔

( ٣٨٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ جَوَاشٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ مِمَّنْ ، قَالَ اللَّهُ :(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُّ).

(٣٨٩٧١) حفرت ربعی بن حراش مے منقول ہے كه حضرت على دائنو نے فر مايا ميں اميد كرتا ہوں كه ميں بطلحه اور زبير و فائنونان لوگوں ميں سے ہو نگے جن كے بارے ميں اللہ تعالى نے فر مايا (وَ نَوْ نَعْنَا مَا فِي صُدُّودِ هِمْ مِنْ غِلَّ) ہم ان كسينوں سے كدورت كودوركرديں گے۔

( ٣٨٩٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ :وَشَهِدَ مَعَ عَلِيًّ الْجُمَلَ وَصِفِّينَ ، وَقَالَ :مَا يَسُرُّنِي بِهِمَا مَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۳۸۹۷۷)عبداللہ بن سلمہ ہے منقول ہے درآ نحالیکہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی ٹڑٹٹؤ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے جنگ جمل اور جنگ صفین کی وجہ سے زمین پر جو پچھ ہے خوش نہیں کرسکتا۔

( ٣٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لِيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي بَكُرٍ ، أَوْ مُحَمَّدَ بُنَ طُلُحَةَ ، قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَأْمُرِينِي ، قَالَتُ : يَا بُنَى ، إِنِ اسْتَطَعُت أَنْ تَكُونَ كَالْخَيْرِ مِنَ ابْنَى آدَمَ فَافْعَلُ. (نعيم بن حماد ١٤٠)

(۳۸۹۷۸) مجاہدے منقول ہے محمد بن ابی بکرہ یا محمد بن طلحہ میں ہے کسی ایک نے حضرت عائشہ مٹی ہذیف سے عرض کیا اے ام المونین! آپ مجھے کیا تھم دیتی ہیں تو حضرت عائشہ بڑی ہذیف نے فر مایا اگر تو طافت رکھتا ہے تو آ دم علایفلا کے دو بیٹوں (بابیل اور قابیل) میں ہے بہتر (بابیل) کی طرح ہوجا ( یعنی تلوار نہ اٹھا )

( ٣٨٩٧٩ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ آبِى صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ: وَدِدُت أَنِّى كُنْت مِتُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٨٩٤٩) ابوصالح منقول بكد حضرت على والو نف جنگ جمل كدن فرمايا ميس بندكرتا مول كدميس اس واقعد يمير

سال يبلي مرچڪا ہوتا۔

( ٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضُبَيْعَةَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :لَا يُتَبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفِّفُ عَلَى جَرِيح.

(۳۸۹۸۰) یزید بن ضبیعه عبسی طبیعیز حضرت ملی دلائو سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جمل کے دن فر مایا کوئی بھا گنے والے کا جیمیا نہ کرے اور نہ ہی زخمی کوئل کرے۔

( ٣٨٩٨) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى طُاحِيَةً ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهِمَا فَدَخَلْتُ مِنْ يَنِى طُاحِيَةً ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهِمَا فَدَخَلْتُ مِنْ يَنِى طَاحِيَةً ، فَرَكِبُت فَرَسِى فَأَتَيْتهِمَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نشدتكما بالله عَلَيْهِمَا الْمَسْجِدَ ، فَقُلْتُ : إِنَّكُمَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَمْ رَأَى رَأَيْتُمَا ؟ فَأَمَّا طَلْحَةُ فَنَكُسَ فَى مسيركما ، أعهد إلينكما فيه رسول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَمْ رَأَى رَأَيْتُمَا ؟ فَأَمَّا طَلْحَةُ فَنَكُسَ وَاللّهُ مَنْ فَلَمْ يَتَكَلّمُ ، وَأَمَّا الزَّبَيْرُ ، فَقَالَ :حُدِّثُنَا أَنَّ هَاهُنَا ذَرَاهِمَ كَثِيرَةً فَجَنْنَا نَأْخُذُ مِنْهَا.

(۳۸۹۸) ابونضر ہوئیٹیڈ بنوضبیعہ کے ایک آ دی نے قل کرتے ہیں کہ جب طلحہ اور زبیر مٹی پیٹٹئ بنوطا حیہ میں تشریف فر ماہوئے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پاس آیا اور ان کے پاس مجد میں داخل ہوا۔ میں نے ان سے کہا آپ رسول اللہ مُؤَفِّفَةُ مِ کے اسحاب ہیں! کیا یہ کوئی رائے ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں پس حضرت طلحہ جہائی نے تو سر جھکا لیا اور کوئی بات نہیں کی اور زبیر نے کلام کیا اور فرمایا کہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ یہاں کافی سارے دراہم ہیں ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔

( ۲۸۹۸۲) حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَجُلَّ مِنْ يَنِي حَيَّةً، قَالَ: خَلاَ عَلِيْ بِاللّهِ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَآنْتَ لاَوِ يَالَّتُ بِاللّهِ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَآنْتَ لاَوِ يَلِكُ. يَلِدى فِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتَقَاتِلَنَهُ وَآنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَّ عَلَيْك، قَالَ: فَدُ سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَفَاتِلُك. يَدِى فِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتَقَاتِلَنَهُ وَآنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَّ عَلَيْك، قَالَ: فَدُ سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَفَاتِلُك. يَدِى فِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتَقَاتِلَنَهُ وَآنَتُ ظَالِمٌ لَهُ مُنَّ لَيْتُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْك مَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ٣٨٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْس، قَالَ: حَدَّثَنِى مَنُ رَأَى الزُّبَيْرَ يَقْعُصُّ النَّحَيْلَ بِالرَّمُحِ قَعْصًا، فنوه بِهِ عَلِى ّ: يَا عَبُدَ اللهِ يَا عَبُدَ اللهِ ، قَالَ : فَأَقْبُلَ حَتَّى الْتَقَتُ أَعْنَاقُ دَوَابُهِمَا قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنَاجِيد ، فَقَالَ : أَتَنَاجِيد ، فَقَالَ : أَتَنَاجِيد ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنَاجِيد ، فَوَاللهِ لَيْقَاتِلَنَكَ يَوْمًا وَهُو لَكَ ظَالِم ، قَالَ : فَضَرَبَ الزُّبَيْرُ وَجْهَ دَايَّتِهِ فَانْصَرَفَ . (مسند ٢٢٠٩)

(۳۸۹۸۳) اسود بن قیس وایشید کہتے ہیں کہ جمھے حضرت زبیر رہائی کو کھنے والے نے بتایا کہ حضرت زبیر رہائی نے گھوڑے کوزور سے نیزہ مارا کپس حضرت زبیر رہائی تشریف لائے بہال سے نیزہ مارا کپس حضرت نبیر رہائی تشریف لائے بہال تک کہ دونوں حضرات کے جانوروں کے کان ایک دوسرے کے قریب ہو گئے حضرت علی ڈوٹٹو نے ان سے فر مایا پس آپ کواللہ کی قسم مدے کر پوچھتا ہوں آپ کووہ ون بیاد ہے جب نبی کریم میرائی تشریف لائے اور میں آپ سے سرگوشی کررہا تھ تو نبی کریم میرائی تشریف لائے اور میں آپ سے سرگوشی کررہا تھ تو نبی کریم میرائی تشریف فرمایا تم اس سے سرگوشی کررہے ہو۔اللہ کی قسم میدایک ون تمہارے ساتھ قال کرے گا اور میرتم پرظلم کرنے والا ہوگا کہی حضرت زبیر دیا تھونے نے اپنے گھوڑے کوہا نکا اور والی چلے گئے۔

( ٣٨٩٨٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَرَّ عَلِيٌّ عَلَى قَتْلَى مِنْ أَهْلِ الْبُصْرَةِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ ، وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكْرٍ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ:أَحَدُهُمَا لِللآخَرِ :مَا نَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ :اسْكُتْ ، لَا يَزِيدُكَ.

(۳۸۹۸۳) عبدالله بن محمد سے منقول ہے کہ حضرت علی میں شورہ کے شہداء کے پاس سے گزرے اور دیا کی! اے اللہ ان ک مغفرت فرما، ان کے ساتھ محمد بن ابو بمراور عمار بن یا سر ٹی ایٹ تھے پس ایک دوسرے سے کہا کہ ہم حضرت علی شوری کوکیا کہتے ہوئے من رہے ہیں؟ دوسرے نے فرمایا خاموش ہوجا و کہیں تمہاری وجہ سے اوراضا فہ کردیں۔

( ٣٨٩٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو ، عَنْ جَحْشِ بُنِ زِيَادٍ الظَّبِّى ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَحْنَفَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : لَمَّا ظَهَرَ عَلِيٌّ عَلَى أَهْلِ الْجَمَلِ أَرْسُلَ إِلَى عَائِشَةَ : ارْجِعِى إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى بَيْتِكَ ، قَالَ : فَأَبَثُ ، قَالَ : فَأَعَادَ إِلَيْهَا الرَّسُولَ ؛ وَاللهِ لَتَرْجِعَنُ ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكَ نِسُوةً مِنْ بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ مَعَبُّنَ شِفَارٌ حِدَادٌ يَأْخُذُنك بِهَا ، فَلَمَّا رَأْتُ ذَلِكَ خَرَجَتُ.

(۳۸۹۸۵) احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی مخافی اہل بصرہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ جن مذہ ن کا طرف بیغام بھیجا کہ آپ مدینے اپنے گھر لوٹ جاؤ تو حضرت عائشہ مختلف نا نکار کیا حضرت علی بڑا تو نے پھراپنے پیغام رسال کو بھیجا کہ اللہ کی قشم تم لوٹ جاؤ ور نہ میں تبہاری طرف بکر بن واکل کی ایس عورتوں کو بھیجوں گا جس کے پاس تیز دھاروالی چھریاں ہیں وہ تجھے پراان سے تملہ کریں گا۔ جب حضرت عائشہ بنی مذہ نے بیدد یکھا تو وہ چلی گئیں۔

( ٣٨٩٨٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :انَتَهَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ إِلَى عَائِشَةَ وَهِى فِى الْهَوْدَجِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمِينَ أَنِّي أَتَيْتُكِ يَوْمَ قَالُ إِلَى عَائِشَةَ وَهِى فِى الْهَوْدَجِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمِينَ أَنِّي أَتَيْتُكِ يَوْمَ قَالُ يَوْمَ اللهِ مَا غَيْرَ وَاللهِ مَا عَيْرَ وَاللهِ مَالْمَا اللهُوْدَجَ خَتَى وَضَعَنَاهُ بَيْنَ يَدَى عَلِى ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِي فَأَدْ خِلَ فِى اللهِ مَا عَيْرَالُ وَالْمَالُهِ مَا فَالَ وَالْمَالُولُولُولُولُ مَنْ مُعَمِّدُ بُنُ أَبِى بَكُو وَاحْتَمَلُنَا الْهُوْدَجَ خَتَى وَضَعَنَاهُ بَيْنَ يَدَى عَلِى ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِي فَأَوْدِيلَ فِى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا مُقَالًا اللهُ وَالْمَالُهُ اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا مُعَمِّدُ اللهِ مَا مُعَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مُنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْلٍ ، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِى الْمُغِيرَةِ : وَكَانَتُ عَمَّتِى عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْلِ ، فَحَذَّثَتْنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْلِ ، فَحَذَّثَتْنِى عَشِّتِى ، أَنَّ عَائِشَةَ فَالَثُ لَهَا :أَدْخِلِينِى ، قَالَتُ : فَأَدْخَلْتَهَا الدَّاخِل وَأَتَيْتَهَا بِطَشْتٍ وَإِبْرِيقٍ وَأَجَفْت عَكَيْهَا الْبَابِ وَهِى تُعَالِجُ شَيْئًا فِى رَأْسِهَا مَا أَدْرِى شَجَّةٌ ، أَوْ رَمْيَةٌ. الْبَابِ وَهِى تُعَالِجُ شَيْئًا فِى رَأْسِهَا مَا أَدْرِى شَجَّةٌ ، أَوْ رَمْيَةٌ.

( ٢٨٩٨٧) حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّفَنَا أَبُو سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، قَالَ :جَاءَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ إِلَى عَلِى بُنِ أَبِى طَالِب بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ يَوْمِ الْجَمَّلِ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : خَذَلُننَا وَجَلَسْتَ مَنَا ، وَفَعَلْت عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَقِى سُلَيْمَانُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : خَذَلُننَا وَجَلَسْتَ مَنَا ، وَفَعَلْت عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَقِى سُلَيْمَانُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : كَا يَهُولَننَكَ هَذَا فَكَذَا وَكَذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لَا يَهُولَننَكَ هَذَا فَقَالَ : مَا لَقِيت مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ ! قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لَا يَهُولَننَكَ هَذَا فَكَالُ اللهُ عَلَى مُثَالِ عَلَى اللهُ عَلَى مُؤُولُ اللهُ عَلَى مُثَالًى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۳۸۹۸۷)عمرو بن مرہ سے منقول ہے کہتے ہیں سلیمان بن صرد دی ٹی عصرت علی ٹریاٹیز کی خدمت میں جنگ جمل کے دن جنگ نے فراغت کے بعد آئے بیصحالی تھے حضرت علی ٹریاٹیز نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمیں رسوا کیااور آپ ہم سے پیچھےرہ گئے۔

حضرت سلیمان بن صرد چھٹڑہ حضرت حسن سے ملے اوران سے کہا کیا آپ امیر المومنین چھٹے سے نہیں ملے؟ انہوں نے مجھے اس طرح سے کہا ہے۔حضرت حسن چھٹے نے فر مایا آپ ان کی اس بات سے خوفز دہ مت ہوں کہ وہ جنگ کرنے والے ہیں۔ میں نے جنگ جمل کے دن ان کودیکھا جب میں نے اپنی تکوار کواچھی طرح تھا ماکہ وہ فر مارہے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس دن

ہے ہیں سال قبل فوت ہوجا تا۔

( ٣٨٩٨٨) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: حَدَّنَنَا زَائِدَةً، عَنْ عمر بْنِ قَيْس، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب، قَالَ: أَقْبَلَ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرُ حَتَّى نَزَلَا الْبَصْرَةَ وَطَرَحُوا سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، وَعَلِيٌّ كَانَ بَعَثَةً عَلَيْهَا ، فَأَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ بِذِى قَارِ ، فَأَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَبْطُووا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ عَمَّارٌ فَحَرَجُوا ، قَالَ زَيْدُ : فَكُنْتَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنُّ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَدَعَاهُمْ حَتَّى بَدَوُوهُ فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ فَكُنْتَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنُّ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَدَعَاهُمْ حَتَّى بَدَوُوهُ فَقَاتَلَهُمْ بَعْدَ صَلَاةِ الظَّهْرِ ، فَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَوْلَ الْجَمَلِ عَيْنٌ تَطْرِفُ مِمَّنْ كَانَ يَذُبُّ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيِّ : لَا تُتِمَّوا جَرِيطًا وَلاَ تَقْتُلُوا مُدْبِرًا وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَةً وَأَلْقَى سِلَاحَةً فَهُو آمِنْ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالُهُمْ إِلَّا يَلْكَ الْعَشِيَّةَ وَحُدَهَا . خَرَبُ مَا اللهِ مُنْ مَا مُنَ مَا اللهِ مُولَا الْعَشِيَّةَ وَحُدَهَا . خَرَبُ اللهُ مَا عُلَى الْعَشِيَّةَ وَحُدَهَا . خَرَبُ مَا اللهِ اللهُ مَا أَنْ مَا مُؤْلِكُ الْعَشِيَةَ وَحُدَهَا . فَمَا اللهُ مُلِكُولُ الْعَشِيَّةُ وَحُدَهَا . فَيَالَ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ مِلْكَ الْعَشِيَّةُ وَحُدَهَا . فَيَالُولُوا مُذَالًا مُعْمَلًا مَا أَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُعْدَلُولُ اللهُ مُعْدَلًا مُلْعُولُوا مُذَالًا مُولِيَّةً وَالْمَالِعُولُولُ الْمَعْلَى عَلَوْلُولُ عَلَالُهُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَالُولُ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

٤- فَجَاؤُوا بِالْغَدِ يُكَلِّمُونَ عَلِيًّا فِى الْغَنِيمَةِ فَقَرا عَلَىَّ هَذِهِ الآيَةَ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَمَّا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ أَيَّكُمْ لِعَائِشَةَ فَقَالُوا :سُبْحَانَ اللهِ ، أُمَّنَا ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هِي ، غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ أَيْكُمْ لِعَائِشَةَ فَقَالُوا :سُبْحَانَ اللهِ ، أُمَّنَا ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هِي ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ عَلِيْ : فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ بَنَاتِهَا مَا يَخْرُمُ مِنْهَا

قَالَ : أَفَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَنُ يَعْتَدِدُنَ مِنَ الْقَتْلَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أَفَلَيْسَ لَهُنَّ الرَّبُعُ وَالثُّمُنُ مِنْ أَزُوَاجِهِنَّ ، فَالُوا : بَلَى ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ الْيَتَامَى لَا يَأْخُذُونَ أَمُوالَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَنْبُرُ ، مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذُهُ ، قَالَ زَيْدٌ : فَرَدَّ مَا كَانَ فِى الْعَسْكَرِ وَغَيْرِهِ .

عَنْمَانَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ : أَلَمْ تَبَايِعَانِي ؟ فَقَالاً: نَطْلُبُ دَمَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ عِنْدِى دَمُ
 عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عمر بُنُ قَيْسِ : فَحَدَّثَنَا رَجُلٌّ مِنْ حَضْرَمُوْتَ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَادَى قَنْبُرٌ مَنْ
 عَرَقَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ ، مَرَّ رَجُلٌ عَلَى قِدْرٍ لَنَا وَنَحُنُ نَطْبُخُ فِيهَا فَأَخَذَهَا ، فَقُلْنَا : دُعْهَا حَتَّى يَنْضَجَ مَا فِيهَا ،
 قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا . (طحاوى ٢١٢)

حضرت علی سے مال غنیمت سے مال غنیمت کامطالبہ کرنے لگے تو حضرت علی بڑوٹنو کا قول بیآیت تھی کہاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَنِهُ مُعْمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ تم میں ہے کون ہے حضرت عائتہ جن مندن کے لیے تو انہوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جہائی دینو نے انہوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جہائی دینو نے فرمایا کیا وہ حرام ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! پھر حضرت علی جہائی نے فرمایا کہ جو ان ہے جو ان کے جو ان کے جو ان کے حرفر مایا کہ کیا ان کے مقتول شوہروں کی وجہ سے ان کی عدت چار ماہ دی دن نہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں۔ پھرفر مایا کیا ان بیواؤں کے لیے ربع اور شمن نہیں ان کے شوہروں کے اموال نہ لیں۔ شمن نہیں ان کے شوہروں کے اموال نہ لیں۔

پھر فر مایا اے قنیمر جواپی شئے پہچان لے وہ اپنی شئے اٹھا لے۔ پس جو نشکر کے پاس مدمقائل لوگوں کا سامان تھا لوٹا دیا گیا۔ حضرت بلی دی ٹو نے حضرت بلی دی ٹو انہوں نے دیا گیا۔ حضرت بلی دی ٹو کے خون کا بدلہ لینا چا ہتے ہیں۔ حضرت علی دی ٹو نے فر مایا کہ جم حضرت عثمان دی ٹو کو نون میر سے ہر تو نہیں کہ کہا کہ جم حضرت عثمان دی ٹو کو خون کا بدلہ لینا چا ہتے ہیں۔ حضرت علی دی ٹو فر مایا کہ حضرت عثمان دی ٹو کو کا بدلہ لینا چا ہتے ہیں۔ حضرت علی دی ٹو فر مایا کہ حضرت عثمان دی ٹو کو کہ بی کے بیان کر لے لوتو ایک عمر و بن قیس کہتے ہیں کہ جھے ابوقیس جو حضر موت سے تعلق رکھتے تھے کہا جب قنیم نے ندالگائی کہ اپنی چیزوں کو بیجیان کر لے لوتو ایک شخص ہمارے پاس سے گزراہم دیکھی میں کہتے ہیں کہاں تک کہ اس میں جو ہے بیک جائے ابوقیس کہتے ہیں کہ اس نے دیکھی میں ٹا تک ماری اور اس کو پکڑ کر چلتا ہوا۔

( ٢٨٩٨٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ ، فَقَالَا: مَا رَأَيْنَا مِنْك مُنْذُ أَسْلَمْتُ أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدِى مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : الأَمْرِ ، فَقَالً عَمَّارٌ : مَا رَأَيْت مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمُوا أَكْرَهَ عِنْدِى مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : فَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً ، وَخَرَجُوا إِلَى الصَّلَاةِ جَمِيعًا.

(۳۸۹۸) ابو وائل سے منقول ہے کہ ابو موئی اور ابو مسعود حضرت ممار جوائی کے پاس آئے جبکہ وہ لوگوں کو (حضرت علی جوائی کی مدد کے لیے ) ابھار رہے تھے۔ پس ان دونوں نے حضرت ممار جوائی سے کہا کہ جب سے آپ ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کے معاطے میں جلدی کرنے سے زیادہ نا پہندیدہ محل نہیں دیکھا۔ حضرت ممار جوائی نے فرمایا کہ جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ہیں نے تمہار سے میں جلدی کرنے سے زیادہ نا پہندیدہ محل نہیں دیکھا۔ پس حضرت ممار جوائی نے ان کو ایک ایک جوڑ ایپ تا یا اور پھر سب معاطے میں کو تا ہی کرنے سے زیادہ نا پہندیدہ محل نہیں دیکھا۔ پس حضرت ممار جوائی نے ان کو ایک ایک جوڑ ایپ تا یا اور پھر سب نماز کے لیے جلے گئے۔

( ٣٨٩٠) حَذَّنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابى عَوْن ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ الْخُزَاعِيُّ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ : أَغْذِرُنِي عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَّ ، فَإِنَّمَا مَنَعَنِى مِنْ يَوْمِ الْجَمَلِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ: لَقَدْ رَأَيْنَه حِينَ اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَلُوذُ بِي وَيَقُولُ: يَا حَسَنُ، لَوَدِدْت أَنِّي مِثُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ حِجَّةً. (۳۸۹۹۰) ابواضحی سے منقول ہے کہ سلمان بن صرد نے حسن دیاؤی سے عرض کیا کہ آپ حضرت علی ہواؤٹو کے ہاں میرا عذر پیش کریں۔ میں اس اس وجہ سے جنگ جمل میں حاضر نہیں ہوسکا۔ حضرت حسن دیاؤی نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی ہواؤی کو دیکھا جب جنگ خوب بھڑک اٹھی کہ وہ میری آٹر لیے ہوئے تھے اور فرمار ہے تھے اے حسن! میں پہند کرتا ہوں کہ میں اس واقعے سے میں سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔

( ٣٨٩٩١ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْد الْعَدَوِيِّ ، قَالَ :قُتِلَ مِنَّا يَعْمُ وَنَ رَجُلًا حَوْلَ الْجَمَلِ فَدُ قَرَوُوا الْقُوْآنَ.

(٢٨٩٩١) اسحاق بن سويد سے منقول ہے كہ ہم ميں سے جنگ جمل كے دن پچاس آ دى اونث كے آس پاس شہيد ہوئے وہ سب قر آن پڑھے ہوئے تھے۔

## (٢) باب ما ذكر في صِفّين

## جنگ صفین کابیان

( ٣٨٩٩٢ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّنَنَا يزيد بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ، أَوْ كَانَتُ شَكَّ يَخْيَى رَايَةً عَلِى يَوْمَ صِفِّينَ مَعَ هَاشِم بْنِ عُنْبَة ، وَكَانَ رَجُلاَّ أَعُورَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ كَانَّ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ عَمَّالٌ يَقُولُ : أَقْدِمْ يَا أَعُورُ ، لَا خَيْرَ فِي أَعُورَ ، لَا يَأْتِي الْفَزَعُ فَيَسْتَجِى فَيَتَقَدَّمُ ، قَالَ : يَقُولُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنِّى لَأَدِيهُ لَا يَقُولُ عَمْرُ و بُنُ الْعَاصِ : إِنِّى لَأَرَى لِصَاحِبِ الرَّايَةِ السَّوْدَاءِ عَمَلاً لِيْنُ دَامَ عَلَى مَا أَرَى لَتُفَانَنَّ الْعَرَبُ الْيُومُ ، قَالَ : فَمَا زَالَ • الْعَاصِ : إِنِّى لَا يَقُولُ عَبْلَ اللّهِ ، الْجَنَّةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَوْلُ كُلُّ الْمَاءِ وِرْدَ ، والماء مورود ، صَبْرًا عِبَادَ اللّهِ ، الْجَنَّةُ لَكُونَ عَلْكُولُ الشَّيُوفِ.

(۳۸۹۹۲) حضرت صبیب ابی ثابت فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی دیا ٹیز کا جھنڈ اہا شم بن عتبہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی ایک آنکھ کا نی تھی ۔ حضرت عمار کہنے گئے اے کانے! آگے آؤ، اس کانے میں کوئی خیر نہیں جو گھبرا ہے کاسامنا نہ کرے۔ وہ شرمائے اور آگے آئے۔ تھی کے حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں کالے جھنڈے والے میں ایک عمل دیکھ رہا ہوں، اگروہ ایسا ہی رہا تو آج عرب کھی کر کے رہیں گے۔ وہ کہدرہ تھے کہ ہر پانی کا گھاٹ ہوتا ہے اور پانی کے پاس آیا جاتا ہے، اللہ کے بندو! صبر کرو، جنت تمواروں کے مائے کے بندو! صبر کرو، جنت تمواروں کے مائے کے بنچ ہے۔

( ٣٨٩٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُسُلِمٍ بْنِ الْأَجُدَعِ اللَّاشِي ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ صِفْينَ ، قَالَ : كَانَ عَمَّارٌ يَخُرُجُ بَيْنَ الطَّفَيْنِ ، وَقَدْ أُخْرِجَتِ الرَّايَاتُ ، فَيُنَادِى حَتَّى يُسْمِعَهُمْ بِأَعْلَى صَوْتِهِ :رُوحُوا إِلَى الْجَنَّةِ ، قَدْ تَزَيَّنَتِ الْحُورُ الْعِينُ. (ابن عساكر ٣٦٣) (۳۸۹۹۳)مسلم بن اجدع لیٹی کہتے ہیں کہ حضرت عمار صفون کے درمیان نکلے اور اس وقت جھنڈے بلند تھے، انہوں نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ جنت کی طرف چلو، جنت کی حورتیار ہے۔

( ٣٨٩٩٤) حَذَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضِيء ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرِ
يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَكْتَنِفَهُ الْحُورُ الْعِينُ فَلْيَتَقَدَّمْ بَيْنَ الصَّفَيْنِ مُحْتَسِبًا ، فَإِنِّي لَأَرَى صَفَّا لَيضُرِبَنَكُمْ ضَرْبًا

يَرْتَابُ مِنْهُ الْمُبْطِلُونَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَى يَبُلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْت أَنَّا عَلَى الْحَقِّ،
وَانَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ.

(۳۸۹۹۳) عمار بن یاسر جنگ صفین میں فرمار ہے تھے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے موٹی آنکھوں والی حور ملے وہ تو اب کی نیت سے دونوں صفوں کے درمیان چلے۔ میں ایک ایسی صف کود کھیر ہا ہوں جو تمہیں ایسی ضرب لگائے گی جس کے ہارے میں جھوٹے شک کا شکار ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر وہ ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیں پھر بھی جھے یقین ہوگا کہ میں حق پراوروہ باطل پر ہیں۔

( ٣٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةً ، أَوْ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يُبْلِغُونَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ.

(۳۸ ۹۹۵) حطرت عمار فرماتے ہیں کدا گروہ ہمیں تلواروں سے ماریں یہاں تک کہ ہمیں تہس نہس کردیں چربھی مجھے یقین ہوگا کہ ہم حق پراوروہ باطل پر ہیں۔

( ٣٨٩٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنُ رياحِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارٍ بَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارٍ بَنِ يَاسِرٍ بِصِفْينَ ، وَرُكَيَتِى تَمَسُّ رُكَبَتَهُ ، فَقَالَ رَجُلَّ : كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ ، فَقَالَ عَمَّالٌ : لَا تَقُولُوا ذَلِكَ نَبِيًّا وَنَبَيَّهُمْ وَاحِدَةٌ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مَفْتُونُونَ جَارُوا عَنِ الْحَقِ ، فَحَقَّ عَلَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَهُمْ وَاحِدَةٌ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مَفْتُونُونَ جَارُوا عَنِ الْحَقِ ، فَحَقَّ عَلَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَرُجعُوا إلَيْهِ.

(۳۸۹۹۱) حضرت ریاح بن حارث فرماتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت ممار بن یاسر کے ساتھ تھا، میرے گھنے ان کے گھٹوں کوچھور ہے تھے، ایک آ دمی نے کہا کہ اہل شام نے کفر کیا۔حضرت ممار نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، ان کے اور ہمارے نبی ایک ہیں، ان کا اور ہمارا قبلہ ایک ہے۔ وہ فتنے میں مبتلا ہیں، انہوں نے حق سے اعراض کیا ہے۔ ہم پرلازم ہے کہ ہم ان سے قال کریں تاکہ وہ حق پرواپس آ جا کمیں۔

( ٣٨٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ رَيَاحٌ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ : لَا تَقُولُوا :كَفَرَ أَهُلُ الشَّام ، وَلَكِنْ قُولُوا :فَسَقُوا ظَلَمُوا.

( ٣٨٩٩٧) حضرت رياح فر ماتے ہيں كەحضرت عمار نے فرمايا كە يوں نەكبوكدابل شام نے كفركيا بلكە يوں كبوكدانبوں نے فسق كيا

اورظلم کیا۔

( ٣٨٩٩٨) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ رَيَاحٍ ، عَنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : لَا تَقُولُوا : كَفَرَ أَهْلُ الشَّاهِ وَلَكِنْ قُولُوا :فَسَقُوا ظَلَمُوا.

(۳۸۹۹۸) حضرت ریاح فرماتے ہیں کہ حضرت عمار نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے فتق کیا اورظلم کیا۔

( ٣٨٩٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ : رَأَى فِى الْمَامِ أَبُو المَيْسَرَةَ عَمْرَو بْنُ شُرَحْبِيلَ ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى أُدْخِلْت الْجَنَّة ، فَوَالْنُتُ قِبَلَ ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأْنِي أَدْخِلْت الْجَنَّة ، فَوَلْتُ بَلْمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ لِذِى الْكَلَاعِ وَحَوْشَب ، وَكَانَا مِمَّنْ قَتِلَ مَعَ مُعَاوِيَة يَوْمَ مِنْ أَفْلُ : وَكَانَ مِمَّنُ قَتِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : يَوْمَ صِفِّينَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَكَانَ مَعْمُ بُعْضًا ، قَالَ : قَمَا فَعَلَ أَهُلُ النَّهَرِ ، قَالَ : فَقِيلَ : لَقُوا بَرَحًا. قِيلَ : إِنَّهُمْ لَقُوا اللَّهَ فَوَجَدُوهُ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : فَمَا فَعَلَ أَهُلُ النَّهَرِ ، قَالَ : فَقِيلَ : لَقُوا بَرَحًا.

(ابن سعد ۲۲۳ نعیم ۱۳۳۳)

(۳۸۹۹۹) ابو واکل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے ایک قریبی ساتھی ابومیسر ہ عمرو بن شرصیل نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت گنبدوالا کل ہے۔ میں نے بوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ جھے بتایا گیا کہ یہ ذو والکلا ع اور حوشب کا ہے۔ یہ دونوں جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی معیت میں تھے اور شہید ہوئے تھے۔ میں نے کہا عماراوران کے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ دوہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے کہا کہان لوگوں نے تو ایک دوسر کوئٹل کیا تھا پھر سب جنت میں کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ جب وہ اللہ سے ساتھ اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ان اور کی اللہ نہر کا کیا بنا؟ جھے بتایا گیا کہ جب وہ اللہ ہے۔ مارت کا سامنا ہوا۔

( ... ٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَب ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَسُودُ بُنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ حَنْظَلَةً بُنِ خُويَلِدٍ الْعَصَرِى ، قَالَ : إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى رَأْسِ عَمَّارٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و : لِيَطِبُ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفُسًا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنِّى سَمِغْت رَسُولَ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و : لِيَطِبُ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفُسًا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنِّى سَمِغْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : أَلَا تُغْنِى عَنَّا مَحْنُونَك يَا عَمْرَو ، فَمَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ بَاللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَطِعْ أَبَاكُ مَا ذَامَ حَيًّا وَلَا تَغْصِهِ ، فَأَنَا مَعَكُمْ ، وَلَسْت أَقَاتِلُ . إِنَّ أَبِى شَكَانِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . أَطِعْ أَبَاكُ مَا ذَامَ حَيًّا وَلَا تَغْصِهِ ، فَأَنَا مَعَكُمْ ، وَلَسْت أَقَاتِلُ .

(نسائی ۳۹د۸۔ احمد ۱۲۳)

(۳۹۰۰۰) حضرت حظلہ بن خویلد عنزی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس دوآ دمی حضرت

عمار خان کی شہادت کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے۔ایک کہتا تھا کہ انہیں میں نے مارا اور دوسرا کہتا تھا کہ انہیں میں نے مارا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر و نے فرمایا کہتم میں سے ہرایک کو دوسرے کے لئے دستبر دار ہونا پڑے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ مَانِّن عَلَیْ اللہ عَلَیْ الله مَانِیْ الله مِی الله مِی الله مِی الله میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میں قبال نہیں کروں گا۔میرے والدنے رسول اللہ مَانِیْ الله میں میری شکایت کی تھی تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرواور جب تک زندہ ہوان کی نافرمانی نہ کرنا۔لہذا میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن قبال نہیں کروں گا۔

- ( ٣٩..١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إبْرَاهِيمَ، فَالَ: بَيْنَمَا عَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ وَهُوَ يُطُوُّفُ فِي الْقَتْلَى إِذْ مَرَّ بِرَجُلِ عَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَهْدِى بِهَذَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، قَالَ : وَالْأَنَ.
- (۳۹۰۰۱) حضرت سعد بن ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت علی خاتی و حضرت عدی بن حاتم کا ہاتھ کچڑے مقتولین کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ ایک آ دمی کے پاس سے گزرے میں نے اسے پیچان لیا اور کہا کہ اے امیر الموشین میں اس آ دمی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ بیمومن ہے۔انہوں نے فرمایا کہ اب اس کا کیا تھم ہے۔
- ( ٣٩..٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنُ أَبِى الْقَعُفَاعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى بَغُلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُبَاءِ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتُلَى.
- (۳۹۰۰۲) حضرت ابوقعقاع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑیٹن کو دیکھا کہ وہ حضور مَرِّائِشَیَکِیَّ کی مادہ خچر شہباء پرسوار ہوکر مقتولین کے درمیان چکرلگار ہے تھے ۔
- ( ۲۹.۰ ۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَلْهَبُ الْفَقْعَسِيُّ أَبُو أَسَدٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : مَا كَانَتُ أَوْتَادُ فَسَاطِيطِنَا يَوْمَ صِفْينَ إِلاَّ الْقَتْلَى ، وَمَا كُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، عَمِّهِ ، قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْبُغُلَةِ يَوْمَ كُفُو أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَقَالَ : مِنَ الْكُفُو فَوُوا. (بخارى ٢٠١٥) قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْبُغُلَةِ يَوْمَ كُفُو أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَقَالَ : مِنَ الْكُفُو فَوُوا. (بخارى ٢٠١٥) قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْبُغُلَةِ يَوْمَ كُفُو أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَقَالَ : مِنَ الْكُفُو فَوُوا. (بخارى ٢٠٥٥) قَالَ : وَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ ذَعَا إِلَى الْبُغُلَةِ يَوْمَ كُفُو أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَقَالَ : مِنَ الْكُفُو فَوُوا. (بخارى ٢٠٥٥) وجد عَمَانا (٢٩٠٠ من عَلَى المُعْمَلِ عَنِي مَنْ مِن مَا مِن عَلَى اللَّهُ عَلَى المَعْمَلُولِ عَلَى المَعْمَلُولِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُ مَن مَامِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلَى فَوْ مَا يَاكُولُوا عَلَى الْمُعْلَى فَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ مِلْ الْمُعْلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلَى السَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى
- ( ٣٩..٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حَكِمِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :لَقَدُ أَشَرَعُوا رِمَاحَهُمْ بِصِفْينَ وَأَشُرَعْنَا رِمَاحَنَا ، وَلَوْ أَنَّ بَيْنَنَا إِنْسَانًا يَمْشِي عَلَيْهَا لَفَعَلَ.
- (۳۹۰۰۳) حفرَّت حکیم بَن سعد فر ماتے میں کَہ جنگ صفین میں ہمارے اور ان کے نیزے اس کثرت سے چلے کہا گر کوئی شخص نیزوں پر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا۔

- ( ٣٩.٠٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا قَاتَلَ مُعَاوِيَةَ سَبَقَهُ إِلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ :دَعُوهُمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُمْنَعُ.
- (۳۹۰۰۵) حضرت ابن ابی ذئب نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کی حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی تو حضرت علی کے ساتھیوں نے یانی پر قبضہ کرلیا۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ آنہیں بھی یانی لینے دو، یانی سے نہیں روکا جاسکتا۔
- ( ٣٩.٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَقَتُلُ عَمَّارًا الْهِنَّةُ ٱلْبَاغِيَةُ. (مسلم ٢٣٣٢\_ احمد ٣١١)
- (٣٩٠٠٦) حضرت امسلمہ میں ایڈ فاسے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِرْاَفِقَيَّةً نے ارشاد فر مایا کہ حضرت عمار کوایک باغی جماعت شہید کرےگی۔
- ( ٣٩..٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِىُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِى يَخْيَى بُنُ مُهَلَّبِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يقول يَوْمَ صِفِّينَ وَهُوَ عَاضٌّ عَلَى شَفَتِهِ : لَوْ عَلِمْت أَنَّ الْأَمْرَ يَكُونُ هَكَذَا مَا خَرَجْت ، اذْهَبْ يَا أَبَا مُوسَى فَاخْكُمْ وَلَوْ حزَّ عُنُقِى.
- (۳۹۰۰۷) حضرت سلیمان بن مہران کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی جھٹھ اپنے ہونٹ کو کا شتے ہوئے کہدرہ ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوجاتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں ہرگز نہ نگلا۔اے ابومویٰ جا وَاور بھارے درمیان فیملہ کروخواہ میرا سر بی کیوں نہ دینا پڑے۔
- ( ٣٩٠٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لَأبِي مُوسَى :احْكُمْ وَلَوْ تحزُّ عُنْقِي. (ابن عساكر ٩٥)
- (۳۹۰۰۸) حضرت ابوصالح فر ماتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ صفین میں حضرت ابومویٰ سے کہا کہ جاؤاور ہمارے درمیان فیصلہ کروخواہ میراسر ہی کیوں نہ دینا پڑے۔
- ( ٢٩٠٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ صِفِّينَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَمُلِكُ أَبُدًا ، فَتَكَلَّمَ بِأَشْيَاءَ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِهَا ، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ كَانَ لَا يَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : يَمُلِكُ أَبُدًا ، فَتَكَلَّمَ بِأَشْيَاءَ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِهَا ، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ كَانَ لَا يَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : أَيْهُم النَّاسُ، لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، وَاللهِ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُوهُ لَقَدْ رَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَنْزُو مِنْ كَوَ اهِلِهَا كَالْحَنْظِلِ.
- (۳۹۰۰۹) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی پڑتانے صفین ہے واپس آئے تو انہیں احساس ہو گیاتھا کہ وہ بھی غالب نہ آئیس گے، "ہذاانہوں نے پچھالیں باتیں کیس جو پہلے بھی نہ کی تھیں اور فرمایا کہ اے 'وگو!تم معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کر و، کیونکہ اگرتم نے انہیں کھودیا تو سرگر دنوں ہے ایسے گریں گے جیسے خطال گرتا ہے۔
- ( ٢٩.١٠ ) حَدَّثُنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ قَيْسٍ ، قَالَ سَمِعْت حُجْوٌ بْنَ عَنْبَسٍ ، قَالَ :قِيلَ لِعَلِيّ

يَوْمَ صِفْينَ :قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ ، قَالَ :فَقَالَ :أَرْسِلُوا إِلَى الْأَشْعَثِ ، قَالَ :فَجَاءَ ، فَقَالَ :انْتُونِى بِدِرْعِ ابْنِ سَهَرٍ رَجُلٌّ مِنْ يَنِى بِرَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنَاهُمُ فَقَاتَلَهُمُ حَتَّى أَزَالَهُمْ عَنِ الْمَاءِ.

(۱۰ و ۳۹) حضرت ججر بن عنبس کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی بڑو تئوے کہا گیا کہ ہمارے اور پانی کے درمیان وولوگ حاکل ہوگئے ہیں۔حضرت علی نے فرمایا کہاشعث کو بلاؤ، وہ آئے تو فرمایا کہ میرے پاس ابن سہر کی ذرولاؤ۔ آپ نے اس ذرہ کو پہن کرقبال کیااورانہیں پانی ہے دورکر دیا۔

( ٣٩.١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ : عَلَى أَنْ تَحُكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللّهِ ، وَكِتَابُ اللهِ كُلَّهُ لِي ، فَإِنْ لَمْ تَحُكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللّهِ ، وَكِتَابُ اللهِ كُلَّهُ لِي ، فَإِنْ لَمْ تَحُكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللّهِ ، وَكِتَابُ اللهِ فَلاَ حُكُومَةً لَكُمَا. اللهِ فَلاَ حُكُومَةً لَكُمَا.

(۳۹۰۱۱) حضرت علی نے جنگ صفین کے دونوں حکموں سے کہا کہتم کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرو،اگرتم نے کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ نہ کیا تو تمہارا فیصلہ قابل قبول نہیں۔

( ٣٩.١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكِيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا ، قَالَ :قَالَ عَبِنَّى : إِنْ تَحْكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَتُحْيِيَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ وَتُمِيتًا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِيغَا

(۳۹۰۱۲) حفر تجعفر فرمائتے ہیں کہ حفرت علی واٹھ نے جنگ صفین میں فیصلہ کرنے والوں سے فرمایا کہ کتاب اللہ کی روشی میں فیصلہ کرو، جے قرآن نے زندگی دی ہے اسے زندہ کرواور جے قرآن نے مردہ کیا ہے اسے مردہ کہو،اور راہ راست سے نہ ہو۔

( ٢٩.١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ۚ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ يَذْكُرُ عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَتَلُوا عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ صِفِّينَ ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ سَلَبَهُ رَكَانَ مَالاً.

(۳۹۰۱۳) حضرت عبدالله بن حسن اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ صفین میں مبیدالله بن عمر کوشہید کیا اور ان کے مال کوبطور مال نخیمت کے حاصل کیا۔

( ٣٩.١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيِّ إِذَا أُتِيَ بِأَسِيرِ يوم صِفْينَ أَحَذَ دَابَّنَهُ وَسِلَاحَهُ ، وَأَحَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعُودَ ، وَخَلَى سَبِيلَهُ.

( ۲۹۰۱۳ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی کے پاس جب کوئی قیدی لایا جاتا تو آپ اس کی سواری اور اسلحہ لے لینتے اور اس سے عہد لیتے کہ وہ واپس لشکر میں نہیں جائے گااور اس کوآزاد کردیتے۔

( ٣٩.١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَ الْقَتْلَى يَوْمَ صِنْمِينَ اللَّهَا ، فَمَا قَدَرُوا عَلَى عَدِّهِمْ إِلَّا بِالْقَصَبِ ، وَضَعُوا عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ قَصَبَةً ، ثُمَّ عَذُوا الْقَصَبَ. (٣٩٠١٥) حضرت محمد بن سيرين فرماتے ہيں كه جنگ صفين ميں مقتولين كى تعدادستر ہزارتك بينج گئ تھى ،لوگوں نے انہيں عُننے ك لئے بانسوں كاسباراليا۔

( ٣٩.١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِىُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَيْسَانُ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَوْلَاىَ يَزِيدُ بْنُ بِلَالِ ، قَالَ : شَهِدْت مَعَ عَلِى صِفْينَ ، فَكَانَ إِذَا أُتِى بِالْأَسِيرِ ، قَالَ :لَنُ أَقْتُلُك صَبْرًا ، إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ يَأْخُذُ سِلَاحَهُ وَيُحَلِّفُهُ :لاَ يُقَاتِلُهُ ، وَيُعْطِيهِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ.

(۳۹۰۱۲) حفرت بزید بن بلال کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے شریک تھا، جب ان کے پاس کوئی قیدی لایا جاتا تو وہ فرماتے کہ میں تنہیں ہر گرفتل نہیں کروں گا، مجھ الله رب العالمین کا خوف مانع ہے۔ آپ اس کا ہتھیا ر لے لیتے اور اس ہے تتم لیتے کہ وہ ان سے قبال نہیں کرے گا اور اسے جیار درا ہم عطا کرتے۔

( ٣٩.١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :أَشُهَدُت صِفِّينَ ، قَالَ :نَعَمُ ، وَبِنْسَت الصفُّونَ كَانَتُ.

(۲۹۰۱۷) حضرت شقیل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جنگ صفین میں شریک تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ بدترین صفیں تھیں۔

( ٣٩.١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويْسٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ فِي قَرْلِهِ : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ قَالَ : بِالسَّيْفِ ، قَالَ قُلْتُ : فَمَا حَالُ الْأُخْرَى أَهْلِ الْبُغْيِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا حَالُ الْأُخْرَى أَهْلِ الْبُغْيِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ، قَالَ : إِلَى النَّهُمْ ، قَالَ : اللهِ هُوْلَ اللّهُ عَلَى النَّهُمْ ، قَالَ : اللّهُ هُولَ اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(٣٩٠١٨) حَفَرت ضحاك نے قرآن مجيد كى آيت ﴿ وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْاَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ كَتْسِر مِن فرمات جي كداست نوار عدرست كروشا گرد نے يو چھا كدان كم متولين كاكياتكم ب؟ فرمايا كدوه جنت كرزق يافة شهدا، آير دان سے بو چھا گيا كہ بغاوت كرنے والوں كاكياتكم ہے؟ فرمايا وہ جنمي جي ۔

( ٢٩.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ ، أَنَّ قَاصِيًّا مِنْ فَصَاةِ الشَّامِ أَتَى عُمْرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرً الْمُؤْمِنِينَ ، رُوْيَا أَفْظَعَنْنِى ، قَالَ : مَا هِى ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَبَلَانِ ، وَالنَّجُومُ مَعَهُمَا يَصْفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ آتَتِهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْفَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَوَ جَعَلْنَا اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْسَلُ لِى عَسَلًا أَبَدًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَيَلَغْنِى ، أَنَهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةً يَوْمَ صِفْينَ.

(۳۹۰۱۹ ) حضرت عطا و بن سائب فر مات بین که مجھ سے کنی اوگوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شام کا ایک قاضی حضرت عمر کے پاس

آیااوراس نے کہا کہ اے امیر المونین میں نے ایک خواب دیکھاجس نے جھے خونز دہ کردیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند باہم قال کرد ہے ہیں اور ستارے آ دھے آ دھے دونوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہتم کس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا کہ بیٹن چاند کے ساتھ تھا اور سورج کے خلاف لڑر ہا تھا۔ حضرت عمر نے قرآن مجید کی بیر آیت پڑھی ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیکة النَّهَارِ مُبْصِرةً ﴾ بھر فرمایا کہ چلے جاؤ، میں آئندہ تمہیں کوئی کام نہیں دوں گا۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مجھ معلوم ہوا ہے کہ وہ جنگ صفین میں حضرت معاوید کی معیت میں مارا گیا تھا۔

( ٢٩٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرُوةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى رَجُلٌ شَهِدَ صِفْينَ، قَالَ:رَأَيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ فِى بَغْضِ تِلْكَ اللَّيَالِي، فَنَظَرَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ:اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلَهُمْ، فَأَتِى عَمَّارٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :جُرُّوا لَهُ الْخَطِيرَ مَا جَرَّهُ لَكُمْ ، يَغْنِى سَعْدًا رحمه الله. (ابن عساكر ٣٣٩)

(۳۹۰۲۰) حضرت عبداللہ بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے صفین میں شریک ہونے والے ایک آ دی نے بتایا کہ حضرت علی ایک رات کو نکلے ،انہوں نے اہل شام کودیکھااور دعا کی کہ اے اللہ!ان کی بھی مغفرت فر مااور میری بھی مغفرت فرما۔

( ٣٩.٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا آدَمَ طِوَالاً وَيَدَاهُ تَرْتَعِشُ وَبِيَدِهِ الْحَرْبَةُ ، فَقَالَ : لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يِبْلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمُت أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبُاطِلِ. (ابن سعد ٢٥٦- احمد ٣١٩)

(۳۹۰۲۱) حضرت عبدالله بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حضرت عمار کودیکھا کہ وہ انتہائی بوڑھے تھے،ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں نیز ہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دشمن اگر ہمیں مار کرتہس نہس بھی کر دیں تو بھی مجھے یقین ہوگا کہ ہمارے مسلحین حق پراوروہ لوگ باطل پر ہیں۔

( ٢٩.٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَر بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخُو عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، قَالَ:لَمَّا رَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ عَنْ صِفْينَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ:

شَبَّتِ الْحَرْبُ فَأَعْدَدُت لَهَا يَصِلُ الشَّلَا بِشَلِّا فَإِذَا يَصِلُ الشَّلَا بِشَلِّا فَإِذَا جُرْشُعْ أَعْظُمُهُ جُمُوتُهُ جُرْشُعْ أَعْظُمُهُ جُمُوتُهُ

قَالَ :وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو شِعرًا:

لَوْ شَهِدَتُ جُمُلٌ مَقَامِی عَشِیَّةَ جَاءَ أَهْلُ الْعِرَاقِ كَأَنَّهُمْ وَجِنْنَاهُمْ نُرْدِی كَأَنَّ صُفُوفَنَا

مُفُرِعَ الْحَارِكِ مَلُوِىَ النَّبُخِ وَنَتِ الْخَيْلُ مِنَ النَّجُ مَعَجُ فَإِذَا ابْتَلَّ مِنَ الْمَاءِ حدج

بِصِفِّينَ يَوْمًا شَابَ مِنْهَا الذَّوَائِبُ سَحَابُ رَبِيعِ رَفَّعَتْهُ الْجَنَائِبُ مِنَ الْبُحْرِ مَلَّا مَوْجُهُ مُتَرَاكِبُ فَدَارَتُ رَحَانَا وَاسْتَدَارَتُ رَحَاهُمُ سَرَاةَ النَّهَارِ مَا تُولِّى الْمَنَاكِبُ إِذَا قُلُتَ قَدْ وَلَوْا سِرَاعًا بَدَتُ لَنَا كَتَالِبُ مِنْهُمْ فَارْجَحَنَّتُ كَتَالِبُ فَقَالُوا لَنَا : إِنَّا نَرَى أَنْ تُبَايِعُوا ﴿ عَلِيًّا فَقُلْنَا بَلْ نَرَى أَنْ تُضَارِبُوا

(۳۹۰۲۲) حضرت عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ جب صفین میں لوگوں نے حملے کے لئے ہاتھ بلند کئے تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ اشعار کہے: (ترجمہ) لڑائی نے زور پکڑلیا، میں نے اس لڑائی کے لیے ایک بہادراوراعلیٰ نسل کا گھوڑا تیار کیا ہے۔ وہ تنی کا مقابلہ تختی ہے کرتا ہے اور جب گھڑ سوارا یک دوسرے کے قریب آ جا کیں تو وہ اور تو انا ہوجاتا ہے، وہ تیز رفتار ہے اور بڑا ہے، جب پائی ہے تر ہوجائے تو اور چست ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو نے شعر کہے: (ترجمہ) اگر جوان صفین میں میرے کھڑ ہے ہونے کود کھے لیں تو ان کے بال سفید ہوجا کیں۔ یہ وہ رات تھی جب اہل عراق بادلوں کی طرح آئے تھے۔ اس وقت ہماری صفیل سمندر کی موجوں کی طرح شاخیس ماررہی تھیں۔ ان کی چکی بھی گھوئی اور ہماری چکی بھی گھوٹی اور ہمارے کند ھے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ جب میں کہتا کہ وہ بھاگ گئے تو ان کی ایک جماعت اچا تک آکر حملہ کردیتی۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرواور ہم کہتے تھے کہ آلڑائی کرو۔

( ٣٩.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ جُنْدُبًا كَانَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ ، فقَالَ حَمَّادٌ :لَمْ يَكُنْ يُقَاتِلُ.

(٣٩٠٢٣) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت جندب جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے کیکن انہوں نے او الی نہیں گی۔

( ٣٩.٢٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :شَهِدَ عَلْقَمَةُ صِفْينَ ، قَالَ :نَعَمْ ، وخَضَّبَ سَيْفَهُ وَقَتَلَ أَخُوهُ أَبَيُّ بَنُ قَيْسٍ. (ابن سعد ٨٠)

(۳۹۰۲۴) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا حضرت علقمہ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں اوران کی تکوار بھی رنگین ہوئی تھی اوران کے بھائی ابی بن قیس مارے گئے تھے۔

( ٣٩.٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :رَجَعَ عَلْقَمَةُ يَوْمَ صِفْينَ وَقَدُ خَضَّبَ سَيْفَهُ مَعَ عَلِيٍّ.

(٣٩٠٢٥) حضرت ابو بخترى فرماتے ہیں كەحضرت علقمه جنگ صفین ہے واپس آئے تو ان كی تلوار رنگین تھی اور وہ حضرت علی كی طرف تنے۔

( ٢٩.٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُّوفَنَا عَلَى عُواتِقِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامْرِ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلُنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ عَيْرَ هَذَا. (بحارى ٣١٨٠ـ مسلم ١٣١٢) (٣٩٠٢٦) حفرت بل بن حنیف نے جنگ صفین میں لوگول ہے کہا کہ لوگو! اپنی رائے کویقینی نہ بمحصنا، رسول الله مَیْزَوَیَجَ کی معیت میں ہمیشہ ہمارے لئے معاملات کی حقیقت کو بمجھنا آسان رہائیکن اس معاملے میں ہم کوئی قطعی فیصل نہیں کر سکتے۔

( ٣٩.٢٧ ) حَلَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً سَمِعَةً يَقُولُ : رَأَيْت عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا آدَمَ طِوَالاً آخِذْ حَرْبَةً بِيَدِهِ وَيَدُهُ تُرْعَدُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُفُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْت أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ. (احمد ٢١٩)

(٣٩٠١٧) حضرت عبدالله بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حضرت ممارکود یکھا کہ وہ انتہائی بوڑھے تھے، ان کا ہاتھ کا نب رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں نیز ہ تھا۔ وہ کہدر ہے تھے کہ دشمن اگر ہمیں مارکرتہس نہس بھی کردیں تربھی مجھے یقین ہوگا کہ ہمارے مصلحین حق پراوردہ لوگ ہاطل پر ہیں۔

( ٢٩.٢٨) حَذَّتُنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حذَّنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى لَخَارِجْ مِنَ الْمَسْجِلِ إِذْ رَأَيْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ جَاءً مِنْ عِنْدِ مُعَاوِيَةً فِى أَمْرِ الْحَكَمَيْنِ فَذَخَلَ دَارَ سُلَيْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ فَذَخَلْتَ مَعَهُ ، فَمَا زَالَ يُرْمَى إلَيْهِ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ رَجُل بَعْدَ رَجُلٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَفَرُت وَأَشُرَكْت بُنِ رَبِيعَةَ فَذَخَلْتَ مَعَهُ ، فَمَا زَالَ يُرْمَى إلَيْهِ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ رَجُل بَعْدَ رَجُلٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَفَرُت وَأَشُرَكْت وَنَدَدُت ، قَالَ اللّهُ عَذَا ، وقَالَ اللّهُ كَذَا ، وقالَ اللّهُ كَذَا ، وقالَ اللّهُ كَذَا حَتَى دُخَلِنِي مِنْ ذَلِكَ ، قالَ : وَمَنْ هُمْ ، هُمْ وَاللهِ أَصْحَابُ الْبَرَانِسِ وَالسَّوَارِي .

٢- قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْظُرُوا أَخْصَمَكُمُ وَأَجْدَلَكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِعُجَّتِيكُمْ ، فَلْيَتكَلَمْ ، فَلْيَتكَلَمْ ، فَلَوْدَا وَجُلاً أَعُورَ يُقَالَ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا كَأَنَّمَا يَنْزِعُ بِحَاجَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ يَقَالُ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا كَأَنَّمَا يَنْزِعُ بِحَاجَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ .
 في سُورَةٍ وَاحِدَةٍ .

٣- قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّى أَرَاكُ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ عَالِمًا بِمَا قَدْ فَصَّلْت وَوَصَلْت ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو ، هَلْ عَلِمْتُهُ أَنَّ أَهُلَ الشَّامِ سَأَلُوا الْقَضِيَّةَ فَكُرِهْنَاهَا وَأَبَيْنَاهَا ، فَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ الْجَرَاحُ وَعَضَّكُمَ الْأَلَمُ وَمُنِعْتُمُ مَاءَ الْفُرَاتِ أَنْشَأْتُمْ تَطْلُبُونِهَا ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ أَتِي بِفَوَسٍ بَعِيدِ الْبَطُنِ مِنَ الْأَرْضِ الْأَلَمُ وَمُنِعْتُمُ مَاءَ الْفُرَاتِ أَنْشَأْتُمُ تَطْلُبُونِهَا ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ أَتِي بِفَرَسٍ بَعِيدِ الْبَطُنِ مِنَ الْأَرْضِ لِيَهُرُبَ عَلَيْهِ ، حتى أَنَاهُ آتٍ مِنْكُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى تَرَكْت أَهْلَ الْعِرَاقِ يَمُوجُونَ مِثْلُ النَّاسِ لَيْلَةَ النَّفُو بِمَكَة .
 يَقُولُونَ مُحْتَلِفِينَ فِى كُلِّ وَجُهِ مِثْلُ لَيْلَةِ النَّفُو بِمَكَة .

٤- قَالَ:ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لَا اِللهَ إِلَّا هُوَ، أَنَّ رَجُلٍ كَانَ أَبُو بَكُرِ؟ فَقَالُوا:حُيْرًا وَأَثْنُوا، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالُوا:حُيْرًا وَأَثْنُوا، فَقَالَ :أَفَرَ أَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَأَصَابَ طَبْيًا، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالُوا حَيْرًا وَأَثْنُوا، فَقَالَ :أَفَرَ أَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَمِرًا فَأَصَابَ طَبْيًا، أَوْ بَعْضَ هَوَامٌ الْأَرْضِ فَحَكَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا وَحُدَهُ ، أَكَانَ لَهُ ، وَاللّهُ يَقُولُ \*يَكُوكُهُ بِهِ ذَوَا عَدُلْ لِهِ فَسَا الْحَدَّلُهُ مِنْ أَمْرِ الْأَمَّةِ أَعْظَمُ ، يَقُولُ : فَلَا تُنْكِرُوا حَكَمَيْنِ فِي دِمَاءِ الْأَمَّةِ ، وَقَدْ حَعَلَ النَّذَ فِي قَنْلِ طَالٍ الْحَدَّاءُ مُا مُولِا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْحَلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حَكَمَيْنِ، وَقَدْ جَعَلَ بَيْنَ الْحَتِلَافِ رَجُلٍ وَالْمُواَّتِهِ حَكَمَيْنِ لِإِقَامَةِ الْعَدُلِ وَالإِنْصَافِ بَيْنَهُمَا فِيمَا الْحَتَلَفَا فِيدِ.
(٣٩٠٢٨) حفرت کليب جري فرماتے ہيں کہ مِن مجد ہے باہر تھا کہ مِن نے حضرت عبدالله بن عباس جن وہ نیاہ وہ حاکموں کے معاطع میں حضرت معاویہ کے پاس ہے واپس آ رہے تھے۔ وہ حضرت سلیمان بن ربیعہ کے گھر میں داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ماتھ داخل ہوا۔ آئیس کی آ دی نے طعند دیا، بھراکی اور آ دی نے طعند دیا، بھراکی اور آ دی نے طعند دیا، اور کہا کہ اے ابن عباس! تم نے کفر کیا، ہم نے شرک کیا اور تم نے اللہ کا ہم سر تھرایا۔ الله تعالی اپنی کتاب میں یور ماتا ہے، یفر ماتا ہے اور یہ فر ماتا ہے۔ راوی ہے دور اور کی خطیل القدر معالیہ تھے۔

- (۲) حضرت عبداللہ بن عباس میں پین نے ان کی بات من کر فرمایا کہتم اپنے میں ہے سب سے زیادہ عالم اور سب سے بڑے مناظر کا انتخاب کرلودہ مجھ سے بات کرے۔ انہوں نے ایک کا نے مخص کا انتخاب کیا جن کا نام عمّا ب تھا اور وہ بنوتغلب سے ہے۔ انہوں نے کھڑ سے ہو کر کہا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے۔ کویا وہ اپنی ضرورت کو قرآن کی ایک سورت سے ثابت کررہے تھے۔
- (٣) ان کی بات من کر حضرت ابن عباس بنی دین نے فر مایا کہ میں آپ کو قر آن کا عالم سجھتا ہوں ، کیونکہ آپ نے بہت وضاحت سے اپناموقف پیش کیا ہے۔ میں آپ کواس ذات کی تئم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ کیا آپ جانے تیں کہ شام والوں نے فیصلے کا مطالبہ کیا اور ہم نے اسے تا پہند کیا اور انکار کیا۔ پھر جب تہہیں زخم پہنچے ، الم پہنچے اور تہہیں فرات کے پائی سے محروم کیا تا تا کہ وہ اس کے نیا مطالبہ کرنا شروع کردیا؟ مجھے حضرت معاویہ نے بتایا ہے کہ ان کے پاس ایک پتی کمروالا کھوڑ الایا گیا تاکہ وہ اس پرسوار ہوکر بھاگ جا کیں یہاں تک کہ تم میں ہے کوئی آنے والا آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اہل عراق کوان لوگوں کی طرح جھوڑ دیا ہے جو مکہ میں نفر کی رات ادھر ادھر بھاگ دہے تھے۔
- (۷) پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تمہیں اس ذات کی تئم دے کر ہو چھتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ ابو برکسے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھلے آدمی تھے اوران کی تعریف کے بھر پوچھا کہ عمر بن خطاب کیے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھلے آدمی تھے اوران کی تعریف کے بھرابن عباس نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں اگر کوئی شخص تج یا عمرے کے لئے جائے اور کسی برن یا وہاں کے حشرات میں سے کسی کو مار ڈالے اور خود فیصلہ کرلے تو کیا اس کا فیصلہ معتبر ہوگا جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (یکٹ کھٹم بید فروا عذلی) جبکہ تمہارا جس معاطم میں اختلاف ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ جب اللہ تعالی نے عمل وانساف کے لئے پرندے کے معاطم میں دوحا کم بنائے ہیں تو تمہارے اختلاف میں جو ان سے بڑا ہے دوحا کم بنائے ہیں تو تمہارے اختلاف میں جو ان

( ٢٩.٢٩ ) حَذَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَرَأَى فِيهِمْ قِلَةً ، فَقَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ حَرَجَ فَيْوَ

جانے ہیں۔ میری عقل باتی نہیں رہی۔ ہم باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ آخرشرہ۔
جب وہ سیلحین یا قادسیہ میں تھے تو لوگوں کے سامنے آئے اور ان کے بالوں سے پانی عبک رہا تھا، یوں محسوں ہوتا تھا
کہ وہ احرام کی تیاری کررہے ہیں۔ جب انہوں نے سواری پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو مسعود! ہمیں کوئی
نصیحت فرماد ہجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم پر تقوی لازم ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ مسلمانوں کی
جماعت گرائی پر جمع نہیں ہوسکتی۔ لوگوں نے پھر نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تم پر تقوی لازم ہے اور مسلمانوں کی
جماعت کے ساتھ جڑے رہو، نیک آدمی راست یا تاہے یابرے سے راحت یائی جاتی ہے۔

كيا ميرى عقل چلى محتى ہے اور ميرے لئے الله اور اس كے رسول كى طرف سے جنت واجب ہوگئى ہے۔ آپ بھى اس بات كو

( ٣٩.٣٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْص ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُمَارَةَ بَنِ خُزَيْمَةَ بَنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَا زَالَ جَدِّى كَافًا سِلَاحَهُ يَوْمَ صِّفْيَنَ وَيَوْمَ الْجَمَلِ حَتَّى قُتِلَ عَمَّارٌ ، فَلَمَّا قُتِلَ سَلَّ سَيْفَهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (طبرانی ٣٧٢٠)

(۳۹۰۳۰) حفرت محمد بن ممارہ بن خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ صفین اور جنگ جمل میں ہتھیار سے دور رہے لیکن جب حضرت ممارشہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی آلموارنیام سے نکال کی اور کہا کہ میں نے رسول الله فیون کھنے آگئے کوفرماتے ہوئے ساہے کہ ممارکوا کی باغی جماعت قبل کرے گی۔ پھرانہوں نے قبال کیا اور شہید ہوگئے۔

( ٣٩.٣١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَرُقَاءُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَفْتُلُ عَمَّارًا الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ.

(احمد ۱۹۵ ابویعلی ۲۳۰۳)

(٣٩٠٣) حفرت عمر وبن عاص والخوست روايت بكرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَى الله ع

(٣٩٠٣٢) حضرت ابو بخترى فرماتے ہيں كہ جب صفين ميں جنگ تيز ہوگئ تو حضرت عمار نے دودھ كا بياله منگوا كر پيا اور فرمايا كه رسول الله مَا اِنْفَظَائِهَا نے مجھ سے فرمايا تھا كہتم دنيا ہيں آخرى چيز دودھ ہوگے۔

( ٣٩.٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ الْأَسَدِى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَوْمَ صِفِّينَ وَمَعَهُ سَيْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ذُو الْفِقَارِ ، قَالَ : فَنَظْبِطُهُ فَيَفُلِتُ فَيَحْمِلُ عَلَيْهِمُ ، قَالَ : فَتَجَاءَ بِسَيْفِهِ قَدْ تَثَنَى ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَعْتَلِرُ إِلَيْكُمْ.

(ابن ابي الدنيا ١٢٠)

(٣٩٠٣٣) عبدالله بن سنان اسدى فرماتے ہیں كہ بيل نے جنگ صفين ميں حضرت على واٹنو كود يكھا، ان كے ہاتھ ميں رسول الله منطفظة يَحَى ذوالفقار تائى آلوارتھى ہم ان كے اردگر در ہے تھے ليكن وہ بميں چيچے جھوڑ دیتے تھے، وہ تمله كرتے بھر آتے بجر تمله كرتے ۔ پھر آتے بجر تمله كرتے ۔ پھر وہ اپنى آلوارلائے تو وہ دوكل وں میں تقسیم ہو چكى تھى ۔ آپ نے فر مایا كہ پيتم ہارے لئے عذر بيش كرتى ہے ۔ (٢٩٠٢) حَدَّنَا شَاكَةُ ، قَالَ : حَدَّنَا شُعْمَةُ ، قَالَ : لاَ وَلَكُنْ الْحَكَمَ : هَالْ شَعْدَ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهِ مَاكَةُ ، قَالَ : لاَ وَلَكُنْ

( ٣٩.٣٤ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ :هَلْ شَهِدَ أَبُو أَيُّوبَ صِفِّينَ ، قَالَ :لَا وَلَكِنُ شَهدَ يَوْمَ النَّهْرِ.

(٣٩٠٣٨) حضرت شعبه فرماتے ہیں كه میں نے حضرت تھم سے سوال كيا كه كيا ابوايوب صفين كى جنگ ميں شريك ہوئے تھے؟

انہوں نے فرمایا کہ دواس میں تونہیں یوم انہرمیں شریک تھے۔

( ٢٩٠٢٥) حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بَنِ بُوْفَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ الأَصَمَّ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌّ عَنْ فَتُلَى يَوْمِ صِنْيَ ، فَقَالَ : شَنِلَ عَلِيَّ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ بُوْفَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ الْأَصَمَّ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيْ عَنْ فَتُلَى يَوْمِ صِنْيَنَ ، فَقَالَ : فَتُلَاناً وَقَتْلاَهُمُ فِي الْجَنَّةِ ، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ. (ابن عساكر ١٣٩) فَتُلَى يَوْمِ صِنْ اللهِ عَنْ مَعْنَ عَلَى الْعَمْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنْ مَعْنَ عَنْ مَعْنَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى عَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

## (٣) مَا ذَكِر فِي الخوارِجِ

## خوارج كابيان

( ٢٩.٣٦) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذُكِرَ الْخَوَارِجُ ، قَالَ : فَا كَذَهُ مُ خَدَجُ الْكِهِ ، أَوْ مُودَنُ ، أَوْ مُثَدَّنَ الْكِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثَتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِيسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قَالَ : إِنْ وَرَبِّ الْكَفَيَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (مسلم ١٥٥- ابن ماجه ١٦٤)

(٣٩٠٣٦) حضرت علی بڑا ہوں کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر آیا تو آپ نے فر مایا کہ ان میں ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ کمل نہیں ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میری ہات کا انکار کرو کے تو میں تمہیں وہ بات ضرور بتا تا جس کا اللہ تعالی نے اپنی نبی سُرِ فَضَافَحَ فَلَم کی اندیشہ نہ تا کا محل کے جوخوارج سے قال کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے یہ بات نہور سول اللہ سُرِ فَضَافَحَ ہُم ہے تن ہے۔ حضرت علی جانے نے فرمایا کہ رب کعبہ کی تم ایمیں نے تن ہے۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔

( ٣٩.٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:سَأَلْتُ سَهُلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلُ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ هَوُلاَءِ الْحَوَارِجَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ بِٱلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

 يَخُرُّجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَخُدَاكُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ ، يَفُرَوُونَ النَّاسِ ، يَفُرَوُ ونَ الْقُوْرَ آنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَّهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْنَلُهُمْ فَإِنْ قَتَلَهُمْ أَبِنُ

(٣٩٠٣٨) حفرت عبدالله ولي في سادوايت به كدرسول الله مَوْفَقَة في ارشادفر مايا كونقريب ايك الي قوم كاظهور موكاجن ك افرادكم عمرك مول كي مقل كا ندهم مول كي مجب بات كري كوتولوگول مين سب سے خوب بات كميں كے - زبانوں سے قرآن برجة مول كي يكن قرآن ان كے حلق سے ينچ نيس الزے كا وودين اسلام سے اس تيزى سے نقل جائيں گے جيے تير كمان سے نكاتا ہے ۔ جے ان كا سامناموان سے قال كر سے نكال كر ناالله كنزويك بهت برے اجركى بات ہے ۔ كمان سے نكاتا ہے ۔ جے ان كا سامناموان سے قال كر سے نكال كر ناالله كنزويك بهت برے اجركى بات ہے ۔ وسل كا الله علي الله عَدَن الله عَدَن الله عَدَن الله عَدَن الله عَد الل

(٣٩٠٣٩) حفرت ابن الى اوفى سے روایت ہے كدرسول الله فران في ارشاد فرمايا كه خوارج جنم كے كتے بيں -( ٢٩.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكُووا الْحُوارِجَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

. ٣٩.٤) حَدَثَنَا أَبُو أَسَامُهُ ، عَنِ أَبَنِ عُونٍ ، عَن عَمَيرٍ بَنِ إِسْطَى ، فَانَ .لا تَرُوا الصَّوَارِج أُولَئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ.

(۳۹۰۴۰) حضرت ابو ہریرہ دیاؤٹر کے سامنےخوارج کا تذکرہ آیا توانہوں نے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔

( ٢٩،٤١) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ شُمَيْخٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ وَيَدَاهُ هَكَذَا ، يَعْنِى تَرْتَعِشَانِ مِنَ الْكِبَرِ :لَقِتَالُ الْخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ قِتَالِ عَذَيْهِمُ مِنْ أَهْلِ الشَّرُكِ.

(۳۹۰۴) حضرت ابوسعید خدری پین نئو نئے بڑھائے میں جبکہ ان کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے فرمایا کہ خوارج سے قبال کرنا میرے نزدیک مشرکین سے قبال کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

ر ۲۹.۶۲) حَدَّنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتِهُمْ يَذْكُرُونَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ غَزَا الْحَوَارِجَ.

(٣٩٠٨٣) حضرت اعمش كہتے ہيں كەميں نے اسلاف كو كہتے ہوئے سنا ہے كەعبدالرحمٰن بن يزيد نے خوارج سے جنگ كى۔

( ٣٩.٤٤) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الطَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيْكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقُورُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيْكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقُورُونَ فِيهِ ، هُمْ شِرَارُ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ ، يَخُرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَعُودُونَ فِيهِ ، هُمْ شِرَارُ الْقُورِي الْعَارِي ، فَقَالَ : الْخَلُقِ وَالْخَلِيقَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ : فَذَكُونَ فَلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرُو ابْنِ أَخِى الْفِقَارِي ، فَقَالَ : الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . (مسلم 20- احمد ال

(۳۹۰۳) حضرت ابوذر دہ نیخوے روایت ہے کہ رسول اللہ میلائی آئے نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک تو م ہوگی جوقر آن تو پڑھتے ہوں سے کیکن قر آن ان کے حلق سے نیخ نہیں اترے گا۔ وہ دین سے بول نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ وہ پھر دین میں واپس نہیں آئیں گے۔وہ بدترین مخلوق اور بدترین اخلاق والے ہیں۔حضرت عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے اس مواپس نہیں آئیں گے۔وہ بدترین محمرو سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول اللہ میلائے آئے کو بیفرماتے ہوئے ساہے۔

( ٣٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللَّهِ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخُرُجَ إِلَيْنَا فَخَرَجَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا إِنَّ قَوْمًا يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَايْمُ اللهِ لَا أَدْرِى لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ : فَرَأَيْنَا عَامَّةَ أُولِئِكَ يُطَاعِنونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجَ. (٣٩٠٨٥) حفرت سلمه بمدانی اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ دوائن کے انتظار میں ان کے دروازے پر بیٹھے تے، وہ تشریف لائے اور فرمایا کدرسول اللہ مِزَفِقَ اللہ مِزَفِقَ اللہ مِزَفِقَ اللہ مِزَفِقَ اللہ مِرَفِقَ اللہ مِرَفِقَةَ اللهِ مِرَفِقَةَ اللهِ مِرَفِقَةَ اللهِ مِرَفِقَةَ اللهِ مِرَفِقَةَ اللهِ مِرَفِقَةَ اللهِ مِراقَال كِاللهِ مِراقَال كِاللهِ مِراقَال مِراقَالِقِيلِي مِراقَال مِراقَال مِراقَال مِراقَالِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيق سے نیچ نہیں اڑے گا۔وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں مے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ بیصدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عبدالله جن في الله كالله كالله كالله كالله كالمرابي جانباك من الدان تعلق ركف والي بهت الوكتم من سر مول حضرت عمرو بن سلمفر ماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ یوم نہروان میں خوارج کے ساتھ ہم سے قال کررہے تھے۔ ( ٢٩.٤٦ ) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ آكَمَ ، قَالَ :حِلَّنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ ، قَالَ :حَدَّثْنَا عِمْرَانُ بْنُ ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِي تِخْيَى ، قَالَ : سَمِعَ على رَجُلاً مِنَ الْخَوَارِجِ وَهُوَ يُصَلِّى صَلاَةَ الْفَجْرِ يَقُولُ : ﴿وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكَ لَئِنْ أَشُرَكُت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قَالَ :فَتَرَك على سُورَتَهُ الَّتِي كَانَتُ فِيهَا ، قَالَ : وَقَرَأً ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾. (طبراني ٨٠٣٢) (٣٩٠٣١) حفرت الوتحي كتبة بين كه حفرت على والتوني أيك خارجي كوفجري نماز مين قرآن مجيد كي بيآيت براحة موت سنا:

﴿ وَلَقَدُ أُوحِيَ النَّكُ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَلِلْكَ لَئِنْ أَشُرَكُتْ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

ین کرحفرت علی وافق نے اپنی سورت کوجھوڑ دیا اور یہاں سے پڑھا

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَثَّى وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾.

( ٢٩.٤٧) حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَكِّ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاؤُوا بِسَبْعِينَ رَأْسًا مِنْ رُؤُوسِ الْحَرُّورِيَّةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دُرْجِ الْمَسْجِد ، فَجَاءَ أَبُو أَمَامَةً فَنَظَرَ اللِهِمْ ، فَقَالَ : كِلَابُ جَهَنَّمَ ، شَرُّ قَتْلُوا تَحْتَ السَّمَاءِ ، وَمَنْ قَتَلُوا خَيْرُ قَتْلُوا خَيْرُ قَتْلُى تَحْتَ السَّمَاءِ ، وَبَكَى وَنَظَرَ إِلَىَّ ، وَقَالَ : يَا أَبُا غَالِبِ ، إِنَّكَ مِنْ بَلَدِ هَوُلَاءِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعَاذَك ، قَالَ : أَظُنَّهُ

قَالَ :اللَّهُ مِنْهُمْ :قَالَ :تَقُرَأُ آلَ عِمْرَانَ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْيَعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْيَعَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ وقَالَ : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَذَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ قُلْتُ : يَا أَبَا أُمَامَةَ ، إِنِّي رَأَيْتُك تَهْرِيقُ عَبْرَتَكَ ، قَالَ: نَعُمْ ، رَحْمَةً لَهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإِسْلَام ، قَالَ :قد افْتَرَقَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَزِيدُ هَذِهِ الْأَمَّةُ فِرْقَةً وَاحِدَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ عَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمُّلُتُمْ ، وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا أَمَامَةَ ، أَمِنْ رَأْبِكَ تَقُولُ أَمْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّي إِذًا لَجَرِىءٌ، قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ سَبْعًا. (۳۹۰۳۷) حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں تھا کہ لوگ ستر خارجیوں (حرور یوں) کے سرلے کرآئے۔ ان سروں کومسجد کی سٹرھیوں پرنصب کر دیا گیا۔ جب حضرت ابوا مامہ دافشہ تشریف لائے اوران کے سروں کو دیکھا تو فر مایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔آسان کے نیچے مارے جانے والے یہ بدترین مخلوق ہیں۔اورجنہیں انہوں نے قتل کیا ہے وہ آسان کے نیچے سب ہے بہترین مقتول ہیں۔ پھروہ روئے اور میری طرف ویکھا اور مجھ ہے فرمایا کہ اے ابوغالب! تم ان لوگوں کے شہر ہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔انہوں نے فرمایا کداللہ نے تہمیں محفوظ رکھا۔ پھرفر مایا کہ کیاتم سورۃ آل عمران پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:﴿مِنْهُ آیَاتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تُأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ اور الله تعالى فرمات بين: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ حضرت الوغالب قرمات بي كديس فعرض كياا الوامام! من في آپكود يكما كرآپ كى آكھوں سے آنسو بہدر ہے تھے،اس كى كيا وجہ ہے؟انہوں نے فر مايا بال!ان بررحت كى وجہ سے ميرى آكھوں سے آنسو

نگل رہے ہیں۔ وہ اہل اسلام میں سے تھے۔ بنی اسرائیل دالے اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے ادراس امت میں ایک فرقے کا اضافہ ہوگا ، وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے بڑی جماعت کے۔ ان پروہ ہے جس کے وہ مکلف بنائے گئے اور تم پروہ ہے جس کے تم مکلف بنائے گئے ۔ اگرتم اس بڑی جماعت کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤگے اور پیغام دینے والے پرتو بات کو کھول کھول کر بیان کردینا ہی ہوتا ہے۔ بات کو سننا اور اطاعت کرنا فرقہ میں پڑنے اور معصیت سے بہتر ہے۔

ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابوا مامہ! یہ بات آپ اپنی رائے سے کہدر ہے ہیں یا آپ نے رسول اللہ مِنْوَفَقَعَ ہَے تی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ بات اپنی رائے سے کہوں تو دین کے معاطے میں جراُت کرنے والا بن جاؤں گا! میں نے یہ بات رسول اللہ مِنْوَفِقَعَ ہِے ایک ، دومر تبہیں بلکہ سات مرتبہ تی ہے۔

( ٢٩٠٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : نَهَى عَلِيٌّ أَصُحَابَهُ أَنْ يَبسُطُوا عَلَى الْحَوَارِجِ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا ، فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ خَبَّابٍ فَأَخُدُه أَ فَالْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَمْرَةُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا عِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِها فَٱلْقَاهَا مِنْ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَيمَ اسْتَحْلَلْتِها فَٱلْقَاهَا عَلَيْكُمْ حُرْمَةً مِنْ هَذَا ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنَا ، فَقَالَ عَنْهُ مُ عَلَى مَا هُو أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةً مِنْ هَذَا ، قَالُوا : نَعْمُ ، قَالَ : أَنَا ، فَقَالَ اللهِ بُنِ خَبَّابٍ ، فَأَرْسَلُوا الِنِهِ : وَكَيْفَ نُقِيدُك وَكُنُنَا قَتْلَهُ ، قَالَ : أَنَا مُعْرَفُهُ عَلَى مَا هُو أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةً مِنْ هَذَا ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنَا مُعْرَفُهُ عَشَرَةً وَتُلَا عَلَيْهُمْ ، قَالَ : وَاللهِ لَا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ وَكَيْفَ نُقِيدُك وَكُنُنَا قَتْلَه ، قَالَ : أَنَا مُؤْمَلُ أَصُلُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۲۹۰۲۸) حسرت ابوجبکوفر ماتے ہیں کہ حصرت علی وہ نے نے ساتھیوں کوفوارج کے ساتھ معرکہ آرائی ہے اس وقت تک منع کیا جب تک وہ خود چھیٹر خانی نہ کریں۔ چنانچہ خوارج حصرت عبداللہ بن خباب کے پاس سے گزرے اور انہیں پکڑلیا۔ پھران ہیں سے ایک خص ایک مجبور کے درخت سے گری ہوئی مجبور کواٹھا کر کھانے لگا تو ایک خض ایک مجبور کے درخت سے گری ہوئی مجبور کواٹھا کر کھانے لگا تو ایک خض اسے ٹو کتے ہوئے بولا کہ بیا یک ذری کی مجبور ہے تم اسے کسے حلال سجھتے ہو؟ چنا نچہ اس نے مجبور منہ سے بھینک دی۔ پھروہ ایک خزیر کے پاس سے گزرے تو ایک آدی نے اسے اپنی محلول سجھتے ہو؟ جنانچہ ہوگا جو لئا کہ بیا لیک ذری کا خزیر ہے تم اسے اپنے لئے کسے حلال سجھتے ہو؟ حصرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا ہیں نے تہمیں ان چیزوں سے زیادہ قابل احترام چیز کا نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتا ہے ،حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا ہیں ۔ دمشرت عبداللہ بن خباب کی گردن کا نہ قائی۔

پھر حفزت علی مڑنا تونے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن خباب کے قاتل کومیری طرف بھیج دو۔انہوں نے

جواب دیا کہ ہم ان کے قاتل آپ کو کیے جیجیں ، ہم سب نے انہیں آل کیا ہے۔ حضرت علی مخافی نے پوچھا کہ کیا تم سب نے انہیں آل کیا ہے۔ حضرت علی مخافی نے ہوئی مسب نے انہیں آل کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی مخافی نے نے اللہ اکر کہا اور پھراپ ساتھیوں کو ان پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ اور فر مایا خدا کی فتم! تم میں سے دی آ دی قتل نہیں بچیں گے۔ پس لوگوں نے ان سے آبال کیا۔ حضرت علی دافیز نے انہیں حکم دیا کہ ان میں ذوالٹہ بیکو تلاش کرو۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا اور اسے حضرت علی دافیز کے پاس الایا عمیا انہوں نے بوچھا کہ اے کون جانا ہے۔ پھر صرف ایک آ دمی ملا جواسے جانا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے جیرہ میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ آ کہا کہ اس جارہ بھواس نے کہا کہ اس طرف ، اور پھراس نے کوفہ کی طرف اشارہ کیا جبکہ مجھاس کا علم نہ تھا۔ حضرت علی جانا تھا۔ اس نے کوفہ کی طرف اشارہ کیا جبکہ مجھاس کا علم نہ تھا۔ حضرت علی جانا تھا۔ دس کے فائی کوفہ کی طرف اشارہ کیا کہ بیچنوں میں سے ب، اس نے بچ کہا۔

( ٣٩.٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمُرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَمَّا لَقِيَ عَلِيٌّ الْخُوَارِجَ أَكَبَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَوَاللهِ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْعَةٌ حَتَّى أَفْنُوهُمْ.

(۳۹۰ ۳۹) حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑاٹو نے خوارج پر چڑھائی کی تو مسلمان بھی ان پرٹوٹ پڑے، خدا کوشم صرف نومسلمان شہید ہوئے تھے کہ انہوں نے خوارج کوتہس نہس کردیا۔

( ٣٩.٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جمهان ، قَالَ : كَانَتِ الْحَوَارِ جُ قَدُ دَعَوْنِي حَتَّى كِدُت أَنْ أَدْخُلَ فِيهِمْ ، فَرَأْتُ أُخْتَ أَبِي بِلَالِ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهَا رَأْتُ أَبَا بِلَالٍ أَهْلَبَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَخِي ، مَا شَأْنُك ، قَالَ : فَقَالَ : جُعِلْنَا بَعُدَّكُمْ كِلَابَ أَهْلِ النَّارِ.

(۱۵۰۵) حضرت سعید بن جمہان فرماتے ہیں کہ خوارج نے جھے اپنی جماعت میں داخل ہونے کی دعوت دی، قریب تھا کہ میں ان میں شمولیت اختیار کرلیتا۔ اس اثناء میں ابو بلال مبلب کودیکھااور اس سے بوچھا کہ اے میرے بھائی! تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہمیں تمہارے بعد جہنم کے کتے بنادیا گیا۔

( ٢٩.٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلَّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْحَوَارِجِ فَرَأَيْتُ مِنْهُمْ شَيْنًا كَرِهْته ، فَقَارَفْتهمْ عَلَى أَنْ لَا أَكْثِرَ عَلَيْهِمْ ، فَيَنَا أَنَا مَعَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِذْ رَأُوا رَجُلاً حَرَجَ كَأَنَّهُ فَزِع ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ ، فَقَطَعُوا اللهِ النَّهُ ، فَقَالُوا : كَأَنَّ فَزِع ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ ، فَقَطَعُوا اللهِ النَّهُ ، فَقَالُوا : كَأَنَّ عَبْدُ اللهِ بُنُ خَبَّابِ بُنِ الْاَرَتِ ، قَالُوا : عِنْدَك حَدِيثُ رَعُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالَ : حدثنى أبى عن رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالَ : حدثنى أبى عن رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالَ : حدثنى أبى عن رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالَ : حدثنى أبى عن رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، فَإِذَا لَهِيتَهُمْ فَإِنَ السَّعُمْ وَاللّهُ مَا أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولُ فَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ ، قالَ : فَقَرَّبُوهُ إِلَى النَّهِرِ فَصَرَبُوا عُنْقَلَ فَعَنْ الْمَاثِى عَنْهُ ، ثُمَّ دَعُوا بِسُرِيَّةٍ لَهُ حُبْلَى فَوَازَى عَنْهُ ، ثُمَّ دَعُوا بِسُرِيَّةٍ لَهُ حُبْلَى فَوْازَى عَنْهُ ، ثُمَّ دَعُوا بِسُرِيَّةٍ لَهُ حُبْلَى فَوْازَى عَنْهُ ، ثُمَّ دَعُوا بِسُرَيَّةٍ لَهُ حُبْلَى

معنف ابن اليشيرمترجم (جلداا) كي المسلمة على المسلمة ال

فَبَقُرُوا عَمَّا فِي بَطْنِهَا. (احمد ١١٠ دار قطني ١٣٢)

(۳۹۰۵) بنوعبدالقیس کے ایک آدی بیان کرتے ہیں کہ میں خوارج کے ساتھ تھا کہ میں نے ان میں ایسی چیز وں کود یکھا جنہیں میں ایسی بنوعبدالقیس کے ایک آدی میں ایسی انہی کی ایک جماعت کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدی میں انہی کی ایک جماعت کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدی کود یکھا، جس کے اور ان کے درمیان نہر حاکل تھی۔ انہوں نے اس آدی کو پکڑنے کے لئے نہرعبور کی اور کہا کہ شاید ہم نے تنہیں ڈرا دیا۔ اس نے کہا ہاں پکھ یونجی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ اس آدی نے کہا کہ میں عبدالله بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تہا کہ تیں عبدالله بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تہا کہ تیں عبدالله بن خباب بن ایس میر بے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ ہاں میر بوالد نے بھے دوال اللہ سِکھنے والل کھڑے ہوئے والے سے بہتر والد نے مونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والل کھڑ ہوئے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر تم اللہ کے مقتول بند سے بن سکوتو بن جانائین اللہ کے قاتل بند سے ذبان ہیں وہ بہتر ہوگا۔ اگر تم اللہ کے اور ان کی گردن کا بند ڈالی۔ میں نے ان کے خون کو نہر کی لہروں پر بہتے ہوگا در محرت عبدالله بن خباب کو نہر کے قریب لے گئے اور ان کی گردن کا بند ڈالی۔ میں نے ان کے خون کو نہر کی لہروں پر بہتے ہوئے دیکھا، پیرانہوں نے حضرت عبدالله بن خباب کی ایک حالمہ باندی کو بلایا اور اس کے پیٹ کو میاک کر ڈالا۔

( ٢٩٠٥٢) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّانَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَلَّاتِنِى يَحْيَى بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ وَفُلَانِ بْنِ نَصْلَةَ ، قَالَا : بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَدْعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عَطَاءٍ أَو رَزْقِ فِي أَمَانِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَأَبُوْ اوَسَبُّونَا.

(۳۹۰۵۲) حضرت جبلہ بن تھیم اور ابن نصلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دانٹو نے خوارج کی طرف ایک فشکر کوروانہ فر مایا اوران سے فر مایا کہ خوارج سے اس وقت تک قال نہ کرنا جب تک انہیں دعوت نہ دی جائے کہ وہ پہلے والے سالا نہ وظیفہ اور اللہ ورسول اللہ کے امان کو تبول کرلیں ۔ لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور جمیں گا کم گلوج کی ۔

( ٣٩.٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضْرَمِیُّ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْل ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُب ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِیٌ بِالْمَدَائِنِ بِقَنْطَرَةِ الدّيز جَان ، فَقَالَ : قَدْ ذُكِرَ لِى ، أَنَّ خَارِجَةً تُخُرُجُ مِنْ فِبَلِ الْمُشْرِقِ فِيهِمْ ذُو الثَّدَيَّةِ ، وَإِنِّى لاَ أَدْرِى أَهُمْ هَوُلاءِ أَمْ غَيْرُهُمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا يُلُقِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ : لاَ تُكَلِّمُوهُمْ كَمَا كَلَّمْتُوهُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ ، فَكَلَمُوهُم ، فَرَجَعْتُمْ ، قَالَ : فَشَجَرُ الْمَشْرِقِ فِيهِمْ بُعْضًا بِالرِّمَاحِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ عَلِيٍّ : فَطَعُوا الْعَوَالِي ، قَالَ : فَاسْتَدَارُوا فَقَتَلُوهُمْ وَقَتِلَ مِنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرِّمَاحِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابٍ عَلِيٍّ : فَطَعُوا الْعَوَالِي ، قَالَ : فَاسْتَدَارُوا فَقَتَلُوهُمْ وَقَتِلَ مِنْ بَعْضُ اللّهُ لَكُمْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : السَّمِسُوهُ ، فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت أَنْ عَشَر ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَر ، فَقَالَ : السَّمِسُوهُ ، فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت وَلَا كُذْبَت ، اغَمَلُوا وَاتَكِلُوا ، فَلُولًا أَنْ تَتَكِلُوا لَاخْبُرَتُكُمْ بِمَا قَضَى اللّهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ شَهِدَنَا نَاسٌ بِالْيُمَنِ ، قَالُوا : كَيْفَ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : كَانَ هُدَاهُمَ مَعَنا.

کدان سے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح تم نے ان سے حروراء کے دن بات کی تھی۔ پھرانہوں نے ان سے بات کی اور تم لوث مجئے۔ پھران کے درمیان نیزے جلنے لگے۔ حضرت علی مذائن کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ نیز وں کو کاٹ دوادر پھروہ گھوم کرآئے ادر ان سے قبال کیا۔ پھر حضرت علی جانونو کے ساتھیوں میں سے بارہ یا تیرہ لوگ شہید ہوئے۔ پھرانہوں نے کہا کہ اسے تلاش کرو، انہوں نے اسے تلاش کیا اور پالیا۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قتم نہ تونے حجوث بولا اور نہ تجھ سے جھوٹ بولا گیا عمل کرتے رہواور پرامید نہ ہو۔ ا كرتم اميد يرسهاراندلكالوتو مستهين وهبات بتادول جوالله تعالى في ايخ نبي مَالِفَظَيْمَ كَي زبانِ فيض ترجمان سے جاري فرماني بـــ پر فر مایا کہ ہمارے ساتھ یمن کے بھی کچھ لوگ تھے۔لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے اے امیر المونین! آپ نے فر مایا کہ ان کی خواہشات ہارے ساتھ تھیں۔

( ٢٩.٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَرَكَةَ الصَّالِدِيُّ ، قَالَ :لَمَّا قَتَلَ عَلِيْ ذَا النُّدَيَّةِ ، قَالَ سَعْدٌ : لَقَدْ فَتَلَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ جَانَّ الرَّدُهَةِ.

(٣٩٠٥٣) حضرت ابوبر كه صائدى فرمات بيس كه جب حضرت على جافؤ في ذوالله بيكولل كرديا تو حضرت سعد فرمايا كه ابن الي طالب نے بل کے سانپ کو مارڈ الا۔

( ٣٩٠٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ الْحَنَفِي ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَتِ الْحُكُومَةُ بِصِفِّينَ وَبَايَنَ الْخَوَارِجُ عَلِيًّا رَجَعُوا مُبَايِنِينَ لَهُ ، وَكُمْمُ فِي عَسْكَرٍ ، وَعَلِيٌّ فِي عَسْكُر ، حَتَّى دَخَلَ عَلِيٌّ الْكُوفَةَ مَعَ النَّاسِ بِعَسْكَرِهِ ، وَمَضَّوْا هُمْ إِلَى حَرُورَاءَ فِي عَسْكَرِهِمْ ، فَبَعَثَ عَلِيٌّ إِلَيْهِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَكُلَّمَهُمْ فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ مَوْقِعًا ، فَخَرَّجَ عَلِيٌّ الِّيهِمْ فَكَلَّمَهُمْ حَتَّى أَجْمَعُوا هُمْ وَهُوَ عَلَى الرِّضَا ، فَرَجَعُوا حَتَّى دَخَلُوا الْكُوفَةَ عَلَى الرِّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ ، فَأَقَامُوا يَوْمَيْنِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَدَخُلَ الْأَشْعَتُ بْنُ فَيْسِ وَكَانَ يَدُخُلُ عَلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّك رَجَعَتْ لَهُمْ عَنْ كُفرُةٍ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ وَالْجُمُعَةُ صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَخَطَبَ ، فَذَكَّرَهُمْ وَمُبَايَنَتَهُمَ النَّاسَ وَأَمْرَهُمُ الَّذِي فَارَقُوهُ فِيهِ ، فَعَابَهُمْ وَعَابَ أَمْرَهُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ تَنَادَوْا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ ، فَقَالَ عَلِنَّى : حُكُمُ اللهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُسْكِنُهُمْ بِالإِشَارَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِرِ حَتَّى أَتَاه رَجُلٌ مِنْهُمْ وَاضِعًا إصْبَعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ لَكِنْ أَشُرَكْتَ لَيَخْبَطَنَ عَمَلُك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

(٣٩٠٥٥) حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ جب حکومت صفین میں تھی ،اورخوارج نے حضرت علی جائنو کو چھوڑ دیا اور انہیں چھوڑ کر چھائے گئے ۔تو خوارج ایک لشکر میں تھے اور حضرت علی جائنو دوسر کے شکر میں تھے۔ جب حضرت علی جائنو اپ لشکر میں تھے اور دوراء چلے گئے اور وہ اپ لشکر میں حروراء چلے گئے تو حضرت علی جائنو نے ان کی طرف حضرت ابن عباس بی پی خوالیکن انہوں نے کوئی گئوائن نہ پائی۔ پھر حضرت علی جائنو ان سے گفتگو کے لئے تشریف لئے گئے اور ان سے بات چیت ہوئی اور سب آپس میں راضی ہوگئے ۔اور کوف واپس آگئے ۔ بیرضا مندی دویا تمن دن قائم رہی۔

پراہعت بن تیں آئے جو کہ حضرت علی بڑا تو کے پاس اکثر آیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ لوگ کہ درہ کہ آپ نے ان سے ان کے کفر کے باوجودر جوع کرلیا۔ ایکے دن یا جعد کے دن حضرت علی بڑا بٹو منبر پرجلوہ افروز ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی حمد و تنابیان کی اور خطبہ جس انہیں نفیعت فرمائی ۔ لوگوں سے ان کے الگ ہونے کا تذکرہ کیا ، جس چیز جس انہوں نے مفارقت کی اس کا انہیں تھم و یا ، حضرت علی جل فول سے دیا ، حضرت علی جل فول سے دیا ، حضرت علی جل فول سے ان کے اللہ کے حکم کا انتظار کر دہا آوازیں آنے لگیس کہ اللہ کے حکم کا انتظار کر دہا ہوں۔ پھر منبر پر انہیں ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔ است جس خارجیوں کا ایک آدی ایٹی انگلیاں کا نوں پر رکھ کریہ آیت بوں۔ پھر منبر پر انہیں ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔ است جس خارجیوں کا ایک آدی ایٹی انگلیاں کا نوں پر رکھ کریہ آیت پر صفح ہوئے آیا ہوئے انگلیاں گانوں پر رکھ کریہ آیت بوٹ سے ہوئے آیا ہوئی انگلی آئٹی انگلیاں گانوں پر رکھ کریہ آیت بوٹ سے ہوئے آیا ہوئی انگلی آئٹی انگلیاں گانوں پر رکھ کریہ آیت میں اللہ کے ممثل کو کئٹ کو نی من النجا سروین کیا۔

( ٢٩.٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ عِبَادَتِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ثُمَّ عِنْدَهُ الْخَوَارِجُ فَذُكِرَ مِنْ عِبَادَتِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ثُمَّ هُمُ يُصَلُّونَ. (عبدالرزاق ١٨٢٧٥)

(۳۹۰۵۲) حضرت این عباس بؤدوین کے سامنے خوارج کا تذکرہ کیا گیا ،ان کی عبادت اور مساعی کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیہ یمبود یوں اور عیسائیوں سے زیادہ کوشش کرنے والے اور ان سے زیادہ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔

( ٣٩.٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَلْقَى الْخَوَارِجُ عِنْدَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ :يُوْمِنُونَ عِنْدَ مُحْكِمِهِ وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ.

(عبدالرزاق ۲۰۸۹۵)

(٣٩٠٥८) حضرت ابن عباس جنه يمنز كر ما سنة تذكره كيا كميا كي كه خوارج قر آن كو بميشه بنياد قر اردية بي انهول نے فر مايا كداس كے حكم پرايمان لاتے بيں اوراس كے متشابه كی وجہ سے ہلاك ہوجاتے ہيں۔

( ٢٩.٥٨ ) حَذَّنَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِشُو بْنِ شَغَاف ، قَالَ : سَأَلِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، عَنِ الْخَوَارِجِ ، فَقُلْتُ : هُمْ أَطُوّلُ النَّاسِ صَلَاةٌ وَأَكْثَرُهُمْ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا خَلَّفُوا الْجِسْرَ أَهْرَاقُوا اللَّمَاءَ ، وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ ، فَقَالَ : لاَ تَسْأَلُ عنهم إِلَّا ذَا ، أَمَا إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَهُمْ : لاَ تَقْتُلُوا عُثْمَانَ ، دَعُوهُ ، فَوَاللهِ لَيْنُ تَرَكْتُمُوهُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً لَيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقْتَلُ نَبِيٍّ إِلَّا قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ ٱلْفًا مِنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يُقْتَلُ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ٱلْفًا.

مع یعن بین از میں اور مال کے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام مخافظ نے مجھ سے خوارج کے بارے ہیں سوال کیا تو ہیں نے عض کیا کہ وہ سب سے لمبی نماز پڑھنے والے اور سب سے زیادہ روز سے دیا وہ روز سے دوائے ہیں۔ لیکن جب وہ بل کو پیچھے چھوڑ ویتے ہیں تو خون بہاتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تم سے یہی سوال کیا جائے گا۔ میں نے ان ہیں تو خون بہاتے کی حضرت عثمان کو شہید نہ کرو، انہیں چھوڑ دو خدا کی شم اگرتم انہیں گیارہ راتوں تک چھوڑ دوتو دہ اور جب کوئی خلیفہ سے کہاتھا کہ حضرت عثمان کو شہید نہ کرو، انہیں چھوڑ دو خدا کی شم اگرتم انہیں گیارہ راتوں تک چھوڑ دوتو دہ اور جب کوئی خلیفہ سے کہاتھا کہ جب کوئی نہیں گیا جا تا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قبل ہوتے ہیں اور جب کوئی خلیفہ قبل کیا جا تا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قبل ہوتے ہیں اور جب کوئی خلیفہ قبل کیا جا تا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قبل ہوتے ہیں۔

( ٣٩.٥٩ ) حَذَّنَنَا أَسُودُ أَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الطُفَيْلِ ، أَنَّ رَجُلاً وَلِلَا لَهُ عَلَام عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ وَأَخَذَ بِبَشَرَةِ جَبُهَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا : وَعَمَزَ جَبُهَتِهِ كَأَنَهَا هَلْبَةً فَرَسٍ ، فَشَبَّ الْغُلامُ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ جَبُهَتِهِ كَأَنَهَا هَلْبَةً فَرَسٍ ، فَشَبَّ الْغُلامُ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْخُوارِجِ أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَتِ الشَّغُرَةُ ، عَنْ جَبُهَتِهِ ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ ، قَالَ : فَدَخَلُنَا الْخُوارِجِ أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَتِ الشَّغُوةُ ، عَنْ جَبُهَتِهِ ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَق بِهِمْ ، قَالَ : فَدَخَلُنَا لَكُ فِيمَا نَقُولُ : أَلَمْ تَوَ أَنَّ بَرَكَة دَعُوةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْ وَقَعَتْ مِنْ جَبُهَتِهِ وَتَلَمَ وَلَا يَهُولُ : أَلَمْ تَوَ أَنَّ بَرَكَة دَعُوةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْ وَقَعَتْ مِنْ جَبُهَتِهِ وَتَابَ وَأَصْلَتَهُ.

(احمد ۲۵۷)

(۳۹۰۵۹) حضرت الوطفیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سِنونو ہے گئے کے زمانے ہیں ایک بچہ بیدا ہوا۔ آپ نے اسے دعا دی اوراس کی بیٹانی کی جلد کوچھوا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بیچے کی بیٹانی پڑھوڑے کے بالوں جیساخم دارا یک بال نکلا۔ پھروہ لڑکا جوان ہو گیا اور جب خوارج کا زمانہ آیا تو وہ خوارج کی طرف مائل ہو گیا۔ پھراس کی بیٹانی ہے وہ بال گرگی۔ اس کے باپ نے اس تو پکڑ کر باندھ دیا کیونکہ اے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ خوارج کے ساتھ نہ جا ہے۔ ہم ایک سرتباس سے ملے اوراسے نصیحت کی اور ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم نہیں و کہتے کہ رسول اللہ مِنونِ فَرِیْنَ کُلُور کی بیٹانی سے گرگئی ہے۔ ہم اسے اس طرح سمجھاتے رہ بال سے کہا کہ کیا تم نہیں و کیسے کہ رسول اللہ مِنونِ کھراللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹانی کے بال کو واپس نردیا اور اس نے و برکی اورا پی اصلاح کرلی۔ اس اس کے بال کو واپس نردیا اور اس نے و برکی اورا پی

( ٣٩.٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذُكِرَ الْحَوَارِجُ حَنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ. أُولَنِكَ شَرُّ الْحَلْقِ.

(٣٩٠٦٠) هفرت او براه جائد كسامن خوارق كاذكر بيائيا وانبول في فرمايا كه بدرترين مخلوق بين -

( ٣٩.٦١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَرَكَةَ الصَّائِدِيِّ قَالَ : لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ذَا الثَّدَيَّةِ قَالَ سَعْدٌ :لَقَدْ قَتَلَ على جَانَّ الرَّدُهَةِ.

(٣٩٠٦) حضرت ابو بركه صائدى فرماتے ہيں كه جب حضرت على جن في في في في الله يكونل كرديا تو حضرت سعد نے فرمايا كه ابن ابى طالب نے بل كے سانيكو مار ڈالا۔

( ٣٩.٦٢ ) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ سَمِعْت عَاصِمَ بُنَ ضَمْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ خَارِجَةً خَرَجَتُ عَلَى حُكُمٍ ، فَقَالُوا : لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُ لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلّهِ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا إِمْرَةَ ، وَلَا بُلَدَ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرُّ ، أَوْ فَاجِرٍ ، يَعْمَلُ فِي إِمَارَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهِ الأَجَلَ. (بيهقى ١٨٣)

(۳۹۰۹۳) حضرت عاصم بن ضمر وفر ماتے ہیں کہ خوارج نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ نیر و بلند کیا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ، لیکن بیلوگ کہتے ہیں کہ کسی کی امارت حکومت نہیں ، لیکن بیلوگ کہتے ہیں کہ کسی کی امارت میں حالانکہ لوگوں کے لئے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے خواہ وہ نیک ہویا بد مومن اس کی امارت میں کام کرے ، کا فراس میں زندگی گڑارے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی مدت تک پہنچادے۔

( ٣٩.٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : خَاصَمَ عُمَرُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْخَوَارِجَ ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ مِنْهُمْ ، وَأَبَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ أَنْ يَرْجِعُوا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ رَجُلاً عَلَى خَيْلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِلَ حَيْثُ يَرْتَحِلُونَ ، وَلَا يُحَرِّكُهُمْ ، وَلَا يُهَيِّجُهُمْ ، فَإِنْ هُم قَتَلُوا وَأَفْسَدُوا فِى الْأَرْضِ ، فَابسُطْ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِنْ هُمْ لَمْ يَقْتُلُوا وَلَمْ يُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ فَدَعُهُمْ يَسِيرُونَ.

(۳۹۰ ۱۳) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوارج ہے گفت وشنید کی ،ان میں ہے جس نے رجوع کرنا تفار جوع کرنا عارجوع کرنیا۔ان کے ایک ٹو لے نے رجوع کرنے ہے انکار کردیا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی طرف گھڑ سواروں کا ایک لئنگر بھیجا اور انہیں تھکم دیا کہ دہ وہ ہاں چلیں جا کئیں جہاں خوارج کا قیام ہے۔ان ہے کوئی تعرض نہ کریں اور نہ انہیں بھڑ کا کمیں ،اگروہ قبل کریں یا زمین پر فسادنہ مچا کمیں تو انہیں قبل کریں اور اگر وہ قبال نہ کریں اور زمین پر فسادنہ مچا کمیں تو انہیں جھوڑ دیں اور انہیں ان کا کام کرنے دیں۔

( ٢٩.٦٤) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ : هَلُ سَمِعُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَّذُكُرُ فِى الْحَرُورِيَّةِ شَهْهًا ، قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَغْبُدُونَ ، يَحْقِرُ أَحَدُّكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِى نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، فَنَظَرَ فِى رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، فَنَظَرَ فِي قِدْجِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْنًا أَمْ لا. (بخارى ٢١١٠ احمد ٣٣)

(٣٩٠٦٣) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری واٹھ ہے عرض کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ میڈوٹھ کے کہی حرور یہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابوسعید وہا ہونے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ میڈوٹھ کو ایک قوم کا تذکرہ کرتے سامنے ماجوع بادت کر میں نے رسول اللہ میڈوٹھ کے ایک قوم کا تذکرہ کرتے سامنے ماجوع بادت کرتے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہم ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، ان کے روز ہے کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، ان کے روز ہے کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، وہ وہ مین سے بول نکل جا کی جس طرح تیر کمان سے نکل جا تا ہے۔ وہ اپنی کھونہ پائے گا۔ وہ اپنی تیر کی لکڑی کو دیکھے گا وہاں مجھی کچھونہ پائے گا۔ وہ اپنی تیر کی لکڑی کو دیکھے گا وہاں مجھی کچھونہ پائے گا۔ وہ اپنی تیر کی لکڑی کو دیکھے گا وہاں مجھی کچھونہ پائے گا۔ وہ اپنی تیر کی لکڑی کو دیکھے گا وہاں مجھی کچھونہ پائے گا، پور کے وہاں کو دیکھے گا اور اسے شک ہوگا کہ اس نے مجھود یکھا بھی ہے یا نہیں۔

( ٣٩.٦٥ ) حُدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَيُّوبٌ ، عَنْ غِيلَانَ بُنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :أَرَدُت أَنْ أَخُرُجَ مَعَ أَبِى قِلاَبَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ :أَذْخُلُ ، قَالَ :إِنْ لَمْ تَكُنْ حَرُورِيًّا.

(۳۹۰۱۵) حضرت غیلان بن جربر فرماتے ہیں کہ میں نے ابوقلابہ کے ساتھ مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ،اگرتم حروری نہ ہو۔

( ٢٩.٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: الَّذِي تَقْتُلُهُ الْحَوَارِجُ لَهُ عَشْرَةُ انُورِ ، فُضِّلَ قَمَانِيَةُ انورِ عَلَى نُورِ الشُّهَدَاءِ.

(٣٩٠٩٢) حضرت كعب فرماتے ہيں كہ جھے خُوارج شہيد كريں اس كے لئے دس نور ہيں اور اسے شہداء كے نور سے دونو رزيادہ ديئے جائميں مے۔

( ٣٩.٦٧ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إنَّهُمْ عَرَّضُوا بِغَيْرِنَا ، وَلَوْ كُنْت فِيهَا وَمَعِى سِلَاحِى لَقَاتَلْت عَلَيْهَا ، يَغْنِى نَجُدَة وَأَصْحَابِهِ.

( ۳۹۰ ۲۷) حضرت ابن عمر دین خور ماتے ہیں کہ نجدہ اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے غیر سے تعرض کیا ،اگر میں ان میں ہوتا اور میرے ساتھ میر اہتھیا رہوتا تو میں ان سے قبال کرتا۔

( ٣٩.٦٨ ) حَذَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قُرِءَ عَلَيْنَا :إِنْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَقَطَعُوا السَّبِيلَ فَتَبَرَّأَ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْحَرُّورِيَّةِ وَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ.

( ۲۸ • ۳۹) حضرت حسن کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط : ، ۔ ب سامنے پڑھا گیا ،اس میں لکھا تھا کہ اگر حروری لوگ محتر م خون کو بہا کمیں اور را ہزنی کریں تو ہم ان سے بری ہیں اور آپ نے ان سے قبال کا حکم دیا۔

( ٣٩.٦٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَامٍ ، قَالَ :حَذَّثَنَا حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ عَنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ فَتَلَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :فِيمَ فَارَقُوهُ ، وَفِيمَ اسْتَحَلُّوهُ ، وَفِيمَ دَعَاهُمْ ، وَفِيمَ فَارَقُوهُ ، ثُمَّ اسْتَحَلَّ دِمَانَهُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَمَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِي أَهْلِ الشَّامِ بِصِفِّينَ ، اعْتَصَمَ مُعَاوِيَةُ وَأَصْحَابُهُ بِجَبَلِ ، فَقَالَ عَمْرُ و بُنُ الْعَاصِ : أَرْسِلْ إِلَى عَلِيٍّ بِالْمُصْحَفِ ، فَلا وَاللهِ لا يَرُدُّدُهُ عَلَيْكَ ، قَالَ : فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ يَخْمِلُهُ يُنَادِى : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌ : نَعَمْ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ .

أَل : فَجَانَتُ الْخُوَارِجُ ، وَكُنَّا نُسَمْيُهِمْ يَوْمَئِذٍ الْقُرَّاءَ ، قَالَ : فَجَاؤُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا نَمْشِى إِلَى هَوُّلَاءِ الْقَوْمِ حُتَّى يَحُكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقَامَ سَهْلُ بُنُ خُنَيْفٍ ، فَقَالَ الْمُؤْمِ حُتَّى يَحُكُمَ اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقَامَ سَهْلُ بُنُ خُنَيْفٍ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى قَتَالًا لَقَالَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ،
 قِتَالًا لَقَالَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ،
 قَتَالًا لَقَالَاتُهُ مَا وُذَلِكَ فِى الصَّلْحِ الَّذِى كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ،
 قَتَالًا لَقَالَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ،

فَجَاءَ عُمَرُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسُنَا عَلَى حَقَّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ قَنُلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتُلاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَفِيمَ نُعُطِى اللَّانِيَّةَ فِي دِينَا، وَوَنُرُجِعُ، وَلَمَّا يَحُكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُصَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا.

٣- قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ، وَلَمْ يَصْبِرُ مُتَغَيِّظًا، حَتَّى أَتَى آبًا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا آبًا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى بَاطِلٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا وَنَرْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا.

٤- قَالَ : فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَ فَتُحْ هُوَ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

٥- فَقَالَ عَلِيٌّ :أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا فَتْحٌ ، فَقَبِلَ عَلِيٌّ الْقَضِيَّةَ وَرَجَعَ ، وَرَجَعَ النَّاسُ .

أَمَّ إِنَّهُمْ خَرَجُوا بِحَرُورَاءَ ، أُولِنِكَ الْعِصَائَةُ مِنَ الْحَوَارِجِ ، بِضْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمُ اللَّهَ ، وَقَالَ : عَلَامَ نَقَاتِلُونَ خَلِيفَتَكُمْ ؟ قَالُوا : نَخَافُ فَأَبُو ا عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُمْ صَعْصَعَةُ بُنُ صُوحَانَ ، فَنَاشَدَهُمُ اللَّهَ ، وَقَالَ : عَلاَمَ نَقَاتِلُونَ خَلِيفَتَكُمْ ؟ قَالُوا : نَخَافُ الْفِيسَةَ ، فَالَ : فَلَا تَعْمَلُوا ضَلَالَةَ الْعَامِ ، مَخَافَةَ فِنْنَةِ عَامِ قَابِلٍ ، فَرَجَعُوا ، فَقَالُوا : نَسِيرُ عَلَى نَاحِيَتِنَا ، فَإِنْ الْفَصِينَةَ ، فَاتَلْنَا عَلَى مَا قَاتَلْنَاهُمْ يَوْمَ صِفْيَنَ ، وَإِنْ نَقَضَهَا قَاتَلْنَا مَعَهُ .
 عَلِيًّا قَبِلَ الْقَضِينَةِ ، فَاتَلْنَا عَلَى مَا قَاتَلْنَاهُمْ يَوْمَ صِفْيِنَ ، وَإِنْ نَقَضَهَا قَاتَلْنَا مَعَهُ .

٧- فَسَارُوا حَتَى بَلَغُوا النَّهُرَوَانَ ، فَافْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ ، فَجَعَلُوا يَهُدُّونَ النَّاسَ قَتْلًا، فَقَالَ أَصْحَابُهُمْ : وَيُلَكُمُ، مَا عَلَى هَذَا فَارَقْنَا عَلِيًّا ، فَبَلَغَ عَلِيًّا أَمْرُهُمْ ، فَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا تَرَوْنَ ، أَتَسِيرُونَ إِلَى أَهْلِ مَا عَلَى هَذَا فَارَقِنَا عَلِيًّا ، فَبَلَغَ عَلِيًّا أَمْرُهُمْ ، فَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا تَرَجِعُونَ إِلَى هَؤُلاءِ الَّذِينَ خَلَّفُوا إِلَى ذَرَارِيكُمْ ؟ فَقَالُوا : لاَ ، بَلْ نَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ، فَذَكَرَ أَمْرَهُمْ ،

فَحَدَّثَ عَنْهُمْ مَا قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِرْفَةً تَخُرُجُ عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ ، تَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ، عَلَامَتُهُمْ رَجُلْ فِيهِمْ ، يَدُهُ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ.

تَفَتَلُهُمْ أَفَرَبُ الطَّانِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ، عَلَامَتُهُمْ رَجُلْ فِيهِمْ ، يَدُهُ كَنَدُي الْمَرْأَةِ.

٨- فَسَارُوا حَتَّى الْتَقُواْ بِالنَّهُرَوانِ ، فَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَجَعَلَتْ خَيْلُ عَلِى لاَ تَقُومُ لَهُمْ ، فَقَامَ عَلِى ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ كُنتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ لِي ، فَوَاللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بِهِ ، وَإِنْ كُنتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلاَ الْيَهُمُ هَلَا قِتَالَكُمْ ، فَحَمَلَ النَّاسُ حَمْلَةً وَاحِدةً شَدِيدةً ، فَانْجَلَتِ الْخَيْلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، فَالَ : فَطَلَبَ النَّاسُ ، فَلَمْ يَجِدُوهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : غَرَّنَا ابْنُ أَبِي فَقَالَ عَلِي عَلَى النَّاسُ ، فَلَمْ يَجِدُوهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : غَرَّنَا ابْنُ أَبِي طَلِي عَلَى النَّاسُ ، فَلَمْ يَجِدُوهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : غَرَّنَا ابْنُ أَبِي طَلِي عَلَى النَّاسُ وَرَجُعَلَى النَّاسُ ، فَلَمْ يَجِدُوهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : غَرَّنَا ابْنُ أَبِي طَلِيلِ مِنْ إِخُوالِنِنَا حَتَّى قَتَلُنَاهُمْ ، فَلَمْعَتْ عَيْنُ عَلِي ، قَالَ : فَلَكَا بِدَاتِيهِ فَرَكِبَهَا ، فَانْطَلَقَ حَتَى أَتَى وَهُدَةً فِيلًا فَتَكُو إِنِنَا حَتَى قَتَلُنَاهُمْ ، فَلَمْعَتْ عَيْنُ عَلِي ، قَالَ : فَلَكَ عَلِي الْمَوْفِقِ وَقُولَ عَلَى اللّهُ أَكْبُرُ ، وَفَرِحَ النَّاسُ وَرَجَعُوا ، وقَالَ عَلِي " ذَلَا أَغْزُو الْعَامَ ، وَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ وَقُيلَ ، وَاسْتُخْلِفَ حَسَنَ ، فَسَارَ بِسِيرَةٍ أَبِيهِ ، ثُمَّ بَعَتَ بِالْبَيْعَةِ إِلَى مُعَاوِيَةً . (ابويعلى ٢٩٥)

(۲۹۰۹۹) حضرت صبیب بن آبی ٹابت فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابووائل کے پاس آیا اور میں نے ان سے اس قوم کے بارے میں سوال کیا جن سے حضرت علی فراٹنو نے قال کیا تھا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے حضرت علی فراٹنو کو کیوں جھوڑا؟ ان کے خون کو حلال کیوں سمجھا؟ اور حضرت علی فراٹنو نے انہیں کس چیز کی دعوت دی تھی؟ پھر حضرت علی فراٹنو نے ان کے خون کو کس بنا پر حلال قرار دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب صفین کے مقام پر اہل شام میں قبل زور پکڑگیا تو حضرت معاویہ اوران کے ساتھیوں نے ایک پہاڑ کو محملات بنایا۔ حضرت عمود بن عاص فراٹنو نے فرمایا کہ حضرت علی فراٹنو کی طرف مصحف بھیجو، خدا کی قسم! وہ اس کا انکارنہیں کریں گے۔ کہیں ایک آ دمی صحف لا یا اور وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ أُو تُوا نَعْ اِللهِ لِیَحْکُم بَیْنَهُم ثُمّ یَتُولَی فَرِیقٌ مِنْهُم وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ اس پر حضرت علی جائزہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی میں ایک آئی سے نا دہ این ہماں برحضرت علی جائزہ ہمارے میں میں ایک کتاب کے خاکم سے نا دہ این ہماں میں معرف علی جائزہ ہمارے اور تمہارے کرائی میں ایک کی اس برحضرت علی جائزہ ہمار کی میں ایک ایک کرائی میں ایک کی اس برحضرت علی ہمارے اللہ کے بیا کہ میں ایک کرائی میں ایک کرائی کرائیں میں ایک کرائی میں ایک کرائی میں ایک کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں میں ایک کرائی کرائی

نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُغْرِضُونَ اللهِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُغْرِضُونَ اللهِ اللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولِى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُغْرِضُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کو متحسن بجھتے تو قال کرتے۔ یہ وہ صلح کا معاہدہ تھا جو شرکین اور رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

جا کیں جبکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا ہے۔حضور مَلِفَظَةَ نِے فرمایا کہ اے ابن خطاب! میں اللہ کا رسول ہوں ،اللہ مجھے برگز ضالعنہیں کرے گا۔

- (٣) پھر حضرت عمر وہ اُٹو غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر دہائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابو بکر! کیا ہم حق پر اور ہمارا دہمن باطل پرنہیں ہے؟ حضرت ابو بکر وہائی نے فر مایا کیوں نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر وہائی نے عرض کیا کہ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جا کیں گے؟ حضرت ابو بکر وہائی نے نے فر مایا کہ ایسا ہی ہے۔ مضرت عمر وہائی نے عرض کیا کہ پھر ہم اپنے وین میں ذات کو کیوں قبول کریں ،اور واپس لوٹ جا کیں جبکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلے نہیں فر مایا ہے۔ حضرت ابو بکر وہائی نے فر مایا کہ اے ابن خطاب! وہ اللہ کے رسول ہوں ،اللہ اُنہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
- (٣) پھراللہ تعالی نے حضور شِلِنْظِیَّةِ پرسورۃ الفتح کونازل کیا، آپ نے کسی کو بھیج کو حضرت عمر جھاٹی کو بلایا اوران کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر جھاٹی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا میہ لنتے ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھروہ خوش ہو گئے اور واپس مطبے گئے۔
- (۵) اس کے بعد حضرت علی تفاتی نے فر مایا کہ اے لوگو! یہ فتح ہے۔ پھر حضرت علی جائیے نے اس فیصلے کو تبول فر مالیا اور واپس یلے گئے اور لوگ بھی واپس ملے گئے ۔
- (۲) حضرت علی توانٹر کے اس فیصلے کو تبول کرنے کے بعد خوارج کے دس بڑار سے زیادہ لوگر حروراء چلے گئے۔ حضرت علی توانٹر کے انہیں اللہ کا واسطہ دے کروائی آنے اور اللہ کا واسطہ دیا انہیں اللہ کا واسطہ دی کروائی آنے اور اللہ کا واسطہ دیا اور ان کے پاس صعصعہ بن صوحان آئے اور اللہ کا واسطہ دیا اور ان سے پوچھا کہ تم کس بنیآد پراپ خلیفہ سے قال کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جمیں فتنہ کا خوف ہے۔ اس نے کہا کہ آنے والے سال کے فتنے سے عوام کو ابھی سے گمراہ مت کرو۔ وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جم اپنے علاقے میں جارہے ہیں کو منکہ حضرت علی توانٹر نے فیصلے کو تبول کرلیا ہے۔ جم نے ای وجہ سے قال کیا جس وجہ سے صفین کی جنگ میں قال کیا تھا اور اگروہ فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کردیں تو جم ان کے ساتھ قال کریں گے۔
- (2) پھروہ لوگ چلے اور جب وہ نہروان پنچ تو ایک جماعت ان سے الگ ہوگئی اور لوگوں کوتل کی دھمکی دیے گئی۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا تا س ہوکیا ہم نے اس بات پر حفزت علی سے علیحدگی اختیار کی تھی ۔ حضرت علی جائے ہوگئی کو ان کی یہ خبر پنچی تو آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو؟ کیا تم شام کی طرف جارہ ہویا تم ان لوگوں آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو؟ کیا تم شام کی طرف جارہے ہویا تم ان لوگوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے معاطم کا تذکرہ کیا کہ طرف لوٹ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے معاطم کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں وہ بات بیان کی جورسول اللہ مُؤسِّقَ نے ان کے بارے میں فرمائی تھی کہ لوگوں کے اختلاف کے وقت ایک فرقہ کا خروج ہوگا، انہیں حق کے سب سے قریب ترفرقہ تو تقل کرے گا۔ اس خروج کرنے والے فرقے میں ایک آ دمی کا ہاتھ عورت کے بیتان کی طرح ہوگا۔

(۸) پھر بدلوگ چلے اور نہروان جا کرا یک دوسرے سے ل گئے۔ وہاں شدید قال ہوا، حضرت علی بڑیٹو کے بھیجے ہوئے گھڑ ۔ اراس جنگ کے لئے پوری طرح تیار نہیں ہورہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہا ہے لوگو! اگرتم نیری خاطر لارہ ہوتو خدا کی تئم میرے پاس تہہیں دینے کے لئے پہر نہیں اور اگرتم اللہ کے لئے لئے لارہ ہوتو یہ قال تہہارا نہیں بدلا انی اللہ کی ہے۔ پھر حضرت علی ہوتا ہوں کے گھوڑے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ زمین پر منہ کے بل کر عفرت کے بل کر بر ہے۔ حضرت علی ہوتا ہونے فرمایا کہ اس آدی (جس کا ہا تھ عورت کے بہتان کی طرح ہے) کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا لیکن وہ آدی نہ ملا۔ اس پر پھولوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ علی نے ہمیں ہمارے بھائیوں سے لا واد یا اور ہم نے اپ بھائیوں کو مارڈ الا کیونکہ ان میں پیشین گوئی کے مطابق وہ آدی ٹییں ہے اپ بیات نکر حضرت علی ہوئیوں کے آب اپنی سواری پر برسوار ہوئے اور اس جگہ آئے جہاں مقتولین پڑے تھے۔ آب انہیں ان کے پاؤں سے کھینچنے گھو ان میں وہ آدی بل گیا جس کی بیشین گوئی کی گئی تھی۔ یہ دکھر سے اللہ اوگ بھی خوش ہوئے اور واپس آگئے۔ حضرت علی ہوتا ہونے اور واپس آگئے۔ حضرت علی ہوتا ہونے وار واپس آگئے۔ می حضرت حسن ہوتا ہونے کو خلیفہ میں اس سال جنگ نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو ایک کے مطابق قدم پر چلتے رائے وار میاں شہید کرد نئے گئے۔ پھر حضرت حسن ہوتا ہو کو خلیفہ میں اس سال جنگ نہیں کروں گا۔ پور چلتے رہے کہ حضرت حسن ہوتا ہو کو خلیفہ بین گیا گیا اور آپ اپ خوالد ماجد کے نقش قدم پر چلتے رہے مطابق وہ ہوتا ہوں جاتے پر بیعت کر کی گئی۔

( ۲۹.۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ وَهْب، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهُرَوَانِ لَفِي الْمُحُوادِ جَ فَلَمُ يَبُرَ حُوا حَتَّى شَجَرُوا بِالرِّمَاحِ فَقُعِلُوا جَمِيعًا ، فَقَالَ عَلِيْ : اطْلَبُوا ذَا النَّدَيَّةِ ، فَطَلَبُوهُ فَلَمُ يَجِدُوهُ فَى وَهُدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ يَجِدُوهُ ، فَقَالَ عَلِيْ : مَا كَذَبْت وَلاَ كُذَبْت ، اطْلَبُوهُ ، فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ فِي وَهُدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْقَتْلَى، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى يَدِهِ مِثُلُ سَبَلَاتِ السِّنَوْدِ ، قَالَ: فَكَبُرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ وَأَعْجِبَ عَلِيْ . الْقَتْلَى، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى يَدِهِ مِثُلُ سَبَلَاتِ السِّنَوْدِ ، قَالَ: فَكَبَرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ وَأَعْجِبَ عَلَيْ . (\*20 صِلْ عَلَى يَدِهِ مِثُلُ سَبَلَاتِ السِّنَوْدِ ، قَالَ: فَكَبُرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ وَأَعْجِبَ عَلِيْ . (\*20 صَلَ عَلَى يَدِهِ مِثُلُ سَبَلَاتِ السِّنَوْدِ ، قَالَ: فَكَبُرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ وَأَعْجِبَ عَلِيْ . (\*20 صَلَ عَلَى يَدِهِ مِثُلُ سَبَلَاتِ السِّنَوْدِ ، قَالَ: فَكَبُوهُ عَلَى وَالنَّاسُ وَالْعُلِي وَمِنْ مِولَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَعْ وَاللهُ يَوْالْعَ مِنْ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِعْونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ مُولَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِعِي خُولَ بِعِي عَلَى وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

 قال کردادرا گروہ ظالم امام کےخلاف خروج کریں توان سے قال نہ کرو کیونکہ انہیں گفتگو کاحق ہے۔

الْتَحَارِيْقِ، قَالَ : جَعَلْت اَتَمَنَّى أَنْ اَلْقَى رَجُلاً مِنْ اَصْحَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدُّنِي عِنْ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْس ، عَنْ ضَرِيكِ بْنِ شِهَابِ الْتَحَارِيْقِ ، قَالَ : جَعَلْت اَتَمَنَّى أَنْ اَلْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فِى يَوْمِ عَرَفَة ، فَقُلْتُ : حَدِّنِي بِشَى عِ سَمِعْته مِنْ الْخَوَارِج ، فَقَالَ : أَحَدُّنُكُمْ بِمَا سَمِعَتُ أَذْنَاى وَرَأَتْ عَيْنَاى ، رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِى الْخَوَارِج ، فَقَالَ : أَحَدُّنُكُمْ بِمَا سَمِعَتُ أَذْنَاى وَرَأَتْ عَيْنَاى ، أَيْنَ وَسُلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُهُ فِى الْخَوَارِج ، فَقَالَ : أَحَدُّنُكُمْ بِمَا سَمِعَتُ أَذْنَاى وَرَأَتْ عَيْنَاى ، أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْوَلِهُ فِى الْخَوْرَارِج ، فَقَالَ : أَحَدُّنُكُمْ بِمَا سَمِعتُ أَذْنَاى وَرَأَتْ عَيْنَاى ، ثَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْدُورُ ، وَكَانَ يَتَعَوَّ مُن لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلْمُ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، مُنْ اللهُ عَلْهُ مِنْ فِيلِ شِمَالِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، مُنْ اللهُ عَلْهُ مِنْ فَيلِ شِمَالِهِ فَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، مُنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، مُعْ قَالَم يُعْطِهِ شَيْنًا ، مُنْ اللهُ عَلَيْه وَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، مُنْ اللّهُ عَلَيْه وَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، مُنْ اللهُ عَلَيْه وَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، مُنْ اللّهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللّه مِلْكُولُ مِنْ اللّه عَلَيْه وَلَوْمَ اللّه مِنْ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللّه وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ اللّه عَلَيْه مَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَوْمَ اللّه عَلَيْه وَلَوْمَ عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَوْمَ عَلَى اللّه عَلَيْ مَنْ الرَّولِي الله عَلَيْه وَلَوْمَ اللّه وَلَوْمَ اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْه الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَ

(۳۹۰۷) حضرت شریک بن شہاب حارثی کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ بیں رسول اللہ مُؤافِظُةُ کے کئی ایسے ساتھی ہے ملوں جو جھے خوارج کے بارے بیں بتائے ، بیں یوم عرفہ کو حضرت ابو برزہ اسلمی سے ملا وہ اپنے چند ساتھوں کے ساتھ تھے۔ بیں نے ان سے کہا کہ جھے کوئی الی بات سنا کمیں جوآپ نے رسول اللہ مُؤفِظُةُ سے خوارج کے بارے بیس نی ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ بیس شہیں ان کے بارے بیس ایسا واقعہ سنا کا گا جے میرے کا نوں نے سنا اور میری آتھوں نے دیکھا ہے۔ ہوایوں کہ رسول اللہ مُؤفِظُةُ کے بارے بیس ایسا واقعہ سنا کا گا جے میرے کا نوں نے سنا اور میری آتھوں نے دیکھا ہے۔ ہوایوں کہ رسول اللہ مُؤفِظُةُ کے بارے بیس ایسا واقعہ سنا کا گا جے میرے کا نوں نے سنا اور میری آتھوں نے دیکھا ہے۔ ہوایوں کہ رسول اللہ مُؤفِظُةُ کے قریب ہوکر آپ سے وہ دنا نیر لینا چاہتا تھا، کپٹرے سے ، اس کی آتھوں کے در میان مجدول کا نشان تھا۔ وہ رسول اللہ مُؤفِظُةُ کے قریب ہوکر آپ سے وہ دنا نیر لینا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے بچھند دیا ، وہ وا کمی طرف سے آیا گئی آپ نے اسے بچھند دیا ، وہ وا کمی طرف سے آیا گئی ہے کہ نو با آئی ہے وہ وہ کہنے گئا ہے ، اس کی آتھوں کے دن آپ نے تقسیم میں انصاف سے کا منہیں لیا۔ اس پر رسول اللہ مُؤفِظُةُ بہت ذیا ، وہ تم ایس کی قسم میں انصاف سے کا منہیں لیا۔ اس پر رسول اللہ مُؤفِظُةُ بہت ذیا ، وہ کہنے والانہیں پاؤگے '' بھر آپ نے نور آپ نے اور آپ نے تین مرتبہ فرمایا '' خور کر کر یں گے ، یہ جھے ان میں سے لگتا ہے ، ان کا طریقہ کار رہے وگا کہ وہ آن پر حسیس فرمایا کہتم پر مشرق کی طرف سے بچھولوگ خورج کریں گے ، یہ جھے ان میں سے لگتا ہے ، ان کا طریقہ کار رہیوگا کہ وہ قرآن پر حسیس فرمایا کہتم پر مشرق کی طرف سے بچھولوگ خورج کریں گے ، یہ جھے ان میں سے لگتا ہے ، ان کا طریقہ کار رہے کو گؤٹو کے آپ پر جھیوں نے میں ہوسے ان میں سے لگتا ہے ، ان کا طریقہ کار رہیوگا کہ وہ قرآن پر حسیس

کے لیکن قرآن ان کے حلق سے پیچنیں اترے گا، وہ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اس میں واپس نہیں آئیں گے۔ پھرآپ نے اپناہا تھ سینے پر رکھا اور فر مایا کہ سرمنڈ اناان کا شعار ہوگا،ان کا خروج ہمیشہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہان کا آخری شخص سے وجال کے ساتھ نکلے گا۔ پھرآپ نے تین مرتبہ فر مایا کہ جب تم انہیں دیکھوتو ان سے قال کرو۔ پھرآپ نے تین مرتبہ فر مایا کہ وہ تخلیق اور عادت کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں۔

( ٣٩.٧٣ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَذَّثِنَى قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجِىءُ قَوْمٌ يَقُووُونَ الْقُرْآن لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ عَلَى فُوقِهِ.

(۳۹۰۷۳) حضرت جابر بن عبدالله من توقیق ہے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھتے ہوں گےلیکن قرآن ان کے حلق سے بیچنیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔

( ٣٩.٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيَقُرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسُلام كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(۳۹۰۷۳) حضرت ابن عباس بنی پین سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَیْ آن اللهِ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

( ٣٩.٧٥) حَذَّنَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ دِينَارٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَا : جِنْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ فَقُلْنَا : سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَكُولُ مَا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عِبَادَتِهِمْ ، يَكُولُ مَعَ عِبَادَتِهِمْ ، يَكُولُ مَعَ عِبَادَتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعِبَادَتَكُمْ مَعَ عِبَادَتِهِمْ ، يَقُرُونُ وَنَ اللهُ مِنْ الرَّمِيَّةِ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

(۳۹۰۷۵) حضرت ابوسلمہ اور حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ میٹائٹٹی ہے حرور یہ کے بارے میں پچھ سنا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حرور یہ کوتو میں نہیں
جانتا، البتہ میں نے رسول اللہ میٹائٹٹٹی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی جن کی نماز وں کے سامنے تم اپنی
نماز وں کومعمولی مجھوگے، جن کے روز ہے کے سامنے تم اپنے روز وں کواور جن کی عبادت کے سامنے تم اپنی عبادتوں کو بے حیثیت
مجھوگے۔ وہ قرآن پڑھتے ہول کے لیکن قرآن ان کے حلق سے نین نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح تکل جا کمیں مے جس
طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔

( ٣٩.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ،

قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُخْبِرُ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ قِرُواشٍ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ ذَا الثَّدَيَّةِ ، الَّذِى كَانَ مَعَ أَصْحُابِ النَّهَرِ ، فَقَالَ : شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ ، يَحْتَدِرُهُ رَجُلَّ مِنْ بَحِيلَةَ ، يُقَالُ لَهُ : الأَشْهَبُ ، أَوِ ابْنُ الأَشْهَبِ ، عَلَامَة فِى قَوْمِ ظَلَمَةٍ.

فَقَالَ عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ ، حِينَ كَذَّبَ بِهِ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، قَالَ : وَٱرَاهُ ، قَالَ :مِنْ دُهْنٍ ، يُقَالُ لَهُ الْأَشْهَبُ، أَوِ ابْنُ الْأَشْهَبِ. (احمد ١٤٩- ابويعلى ٥٨٠)

۔ (۳۹۰۷) حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظِیَّا فی اس ذواللہ بیکا تذکرہ کیا جواصحاب نہر کے ساتھ تھا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ گڑھے کا شیطان ہے، اس قبیلہ بجیلہ کا ایک آ دمی جس کا نام اهبب یا ابن اهبب تھا۔ میں بھینکے گا، یہ فالم قوم کی علامت ہوگا۔ عمار جہنی نے بیان کیا کہ قبیلہ بجیلہ کا ایک آ دمی آیا جس کا نام اهبب یا ابن اهبب تھا۔

( ٣٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا عبد اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَنِ ، قَالَ :قَالَتِ الْخَوَارِجُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :تُرِيدُ أَنْ تَسِيرَ فِينَا بِسِيرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ، وَاللهِ مَا زِدُت أَنْ أَتَّخِذَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا. (ابن حزم ١٣٣)

(۷۷-۳۹) حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ خواری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ آنبیس کیا ہوا، اللہ انہیں مارے! خداک قتم! میں رسول اللہ مُلِافِقَةَ کے علاوہ کسی کومقتدیٰ نہیں بناؤں گا۔

( ٢٩٠٧٨) حَذَّنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَبُدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ فِي يَلِدِ الْحَوَارِجِ إِذْ أَتُوْا عَلَى نَخُلٍ ، فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ تَمُرَةً فَاَفْبِلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : أَخَذُت تَمُّرَةً مِنْ تَمُرِ أَهْلِ الْمَهُد ، وَأَتُوا عَلَى خِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : قَتَلُت خِنْزِيرًا مِنْ خَنَازِيرٍ وَأَتُوا عَلَى خِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : قَتَلُت خِنْزِيرًا مِنْ حَنَازِيرٍ أَهْلِ الْمَهُد ، قَالَ : قَالُوا : مَنْ ، قَالَ : أَنَا ، أَهْلِ الْعَهُدِ ، قَالَ : فَلَمَّا جَانَهُمْ عَلِيْ ، قَالُوا : مَنْ ، قَالَ : أَقِيدُونَا مَا تَوَكُت صَلَاةً وَلَا تَرَكُت كُذَا وَلَا تَرَكُت كُذَا ، قَالَ : فَقَتَلُوهُ ، قَالَ : فَلَمَّا جَانَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالُوا : كَيْفَ نُقِيدُك بِهِ وَكُلْنَا قَدْ شَرَكَ فِي دَمِهِ ، فَالُ : فَلَمَّا جَانَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالُوا : كَيْفَ نُقِيدُك بِهِ وَكُلْنَا قَدْ شَرَكَ فِي دَمِهِ ، فَالْسَتَحَلَّ قِتَالَهُمْ.

(۷۵۰-۳۹) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن خباب خوارج کے قبضے میں تھے۔اس وقت ان کا ایک آ دی تھجور کے ایک درخت کے پاس سے گز رااورایک تھجوراٹھالی۔اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تونے ایک ذمی کی تھجوراٹھالی ہے! پھر وہ ایک خزیر کے پاس سے گزرے، ایک آ دمی نے اسے تلوار ماری تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تونے ایک ذمی کے خزیر کو مارڈ الا! اس پر حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان دونوں سے زیادہ حرمت والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ وہ میں ہوں۔ میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں فلال عمل نہیں چھوڑا اور فلال عمل نہیں جھوڑا اور فلال عمل بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کوشہید کردیا۔ جب حضرت علی رزائن کے باس آئے اور ان سے کہا کہ ہم ان کے قاتل آپ کے حوالے کیے کردی میں ان کے قاتل آپ کے حوالے کیے کردی مالانکہ ہم سبان کے خون میں شریک ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان سے قال کو حلال قرار دے ویا۔

( ٣٩.٧٩ ) حَلَّاتُنَا ۚ إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ وَقَدْ كَانَ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ الْجَمَلُ وَصِفِّينَ ، وَقَالَ :مَا يَسُرُّنِي بِهِمَا كُلُّ مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ.

(۳۹۰۷۹) حفزت عبداللہ بن سلمدان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی جنافہ کی طرف سے شریک سے ،وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں سے بڑھ کردنیا کی کوئی چیزمجوب نہیں ہے۔

( ٣٩.٨٠) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِى عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : 
﴿ وَقُلْ هَلْ نَنْبُنُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أَهُمُ الْحَرُورِيَّةُ ؟ قَالَ : لا ، هُمْ أَهُولُ الْكِتَابِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَلُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَكَ اللهِ مِنْ بَعْدِ فَكَدُّبُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكُورُورِيَّةَ : ﴿ اللَّهِ مَنْ بَعْدِ فَكَدُّبُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا : لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ ، وَلَكِنَّ الْحَرُورِيَّةَ : ﴿ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهُمُ الْفَاسِقِينَ. (بخارى ٣٢٨ه عام ٣٢٠)

( • ٣٩٠٨) حضرت مصعب بن سعد قرباتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ قرآن مجید کی بیآ یت کیا خوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے: ﴿قُلُ هَلُ نَسَبُنگُمْ بِالْأَخْسَوِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيَا ﴾ انہوں نے قرمایا کہ نہیں بیآ یت اہل کتاب یہوداور نصار کی نے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہود نے محمد مُرِ اَنْفَظُونَ مَی کندیب کی اور نصار کی نے جنت کا انکار کیا۔ اور کہا کہ اس میں کھانا اور پینائمیں ہے۔ حرور بیے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی ہے: ﴿الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهُدُ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَقُطِعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ حضرت سعد خوارج کوفاس کہا کرتے تھے۔

(٣٩.٨١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ سَمِعْت مُصْعَبَ بُنَ سَعْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَبِي عَنِ الْخَوَارِج ، قَالَ :هُمْ قَوْمٌ زَاغُوا فَأَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ.

(۳۹۰۸۱) حصرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میرے والدے خوارج کے بارے میں سوال کیا حمیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے میڑ ھے راتے کوافتیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو میڑھا کردیا۔

( ٢٩.٨٢ ) حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَعْيَمُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي أَبُو مَرْيَمَ ، أَنَّ شَبَتُ بْنَ رِبْعِتَى ، وَابْنَ

الْكُوَّاءِ خَرَجًا مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى حَرُّورَاءَ ، فَأَمَرَ عَلِى النَّاسَ أَنْ يَخُرُجُوا بِسِلَاحِهِمْ ، فَخَرَجُوا إِلَى الْمُسْجِدِ حَتَى امْتَلَا الْمُسْجِدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِم عَلِى : بِنْسَ مَا صَنَعْتُمْ حِينَ تَدْخُلُونَ الْمُسْجِدَ بِسِلَاحِكُمْ ، اذْهَبُوا إِلَى جَنَّانَةِ مُرَادٍ ، فَكُنَّا بِهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ جَنَّانَةِ مُرَادٍ ، فَكُنَّا بِهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ بَلَعْنَا أَنَّ الْقُوْمَ فَلْدُ رَجَعُوا ، أَوْ أَنَّهُمْ رَاجِعُونَ .

- ٢- قَالَ : فَقُلْتُ : أَنْطَلِقُ أَنَا فَأَنْظُرُ إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقْت فَجَعَلْتُ أَتَخَلَّلُ صُفُوفَهُمْ حَتَى انْتَهَيْت إلى شَبَت بْنِ رِبْعِيٍّ ، وَابْنِ الْكُوَّاءِ وَهُمَا وَاقِفَان مُتَوَرِّكَانِ عَلَى دَابَّتَيْهِمَا ، وَعِنْدَهُمْ رُسُلُ عَلِيٍّ يُنَاشِدُونَهُمَا اللّهَ لَمَا رَجُعُوا ، وَهُمْ يَقُولُونَ لَهُمْ : نُعِيدُكُمْ باللهِ أَنْ تَعْجُلُوا الْفِتْنَة الْعَامِ خَشْيَةَ عَامٍ قَابِلٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إلَى بَعْضِ رُسُلِ عَلِيٍّ فَعَقَرَ دَابَّتَهُ ، فَنَزَلَ الرَّجُلُ وَهُو يَسْتَرُجِعُ ، فَحَمَلَ سَرْجَهُ فَانْطُلَقَ بِهِ ، وَهُمَا يَقُولَانِ : مَا طُلَبْنَا إِلَّا مُنَابَذَتَهُمْ ، وَهُمْ يُنَاشِدُونَهُمَ اللّهَ .
- ٥٠ فَمَكُنُوا سَاعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى الْكُوفَةِ كَأَنَّهُ يَوْمُ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمُ فِطْرٍ ، وَكَانَ عَلِيْ يُحَدِّثُنَا قَبْلَ ذَلِكَ ، إِنَّ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مِنَ الإِسْلَام ، يَمُرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الوَّمْيَةُ ، عَلاَمَتُهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ ، قَالَ : فَسَمِعْت ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَثِيرةً ، قَالَ : وَسَمِعَهُ نَافِعْ : الْمُخْدَجِ أَيْضًا ، حَتَّى رَأَيْته يَتَكُرَّهُ طَعَامَهُ مِنْ كَثْرَةِ مَا سَمِعَةُ مِنْهُ مِنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعْ مَعَنا فِى الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْته بَاللَيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْته بَرَنُسُنَا فَلَقِيته مِنَ الْغَدِ فَسَأَلَتُهُ : هَلْ كَانَ خَرَجَ مَعَ النَّاسُ الَّذِينَ خَوَجُوا إِلَى حَرُورًاءَ ، قَالَ : خَرَجْت بُرْنُسًا فَلَقِيته مِنَ الْغُدِ فَسَأَلَتُهُ : هَلْ كَانَ خَرَجَ مَعَ النَّاسُ الَّذِينَ خَوَجُوا إِلَى حَرُورًاءَ ، قَالَ : خَرَجْت بُرْنُسًا فَلَقِيته مِنَ الْغُدِ فَسَأَلَتُهُ : هَلْ كَانَ خَرَجَ مَعَ النَّاسُ الَذِينَ خَوَجُوا إِلَى حَرُورًاءَ ، قَالَ : خَرَجْت أَدِينَ خَوْمُ مَعْنَا فِى الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فَالَاحِينَ خَوْمُ وَا إِلَى كَوْرَاءَ ، قَالَ : خَرَجْت أَدُولُ ، أَوْ يَلِكُونُ اللَّهُمْ حَتَى إِذَا بَلَغْتِ إِلَى يَنِى فَلَانَ لَقِينِي صِبْيَانٌ ، فَنَوْعُوا سِلَاحِى ، فَرَجَعْت حَتَّى إِذَا كَانَ الْحَوْلُ ، أَوْ يَحُومُ خَرَجَ أَهُلُ النَّهُرَوان وَسَارَ عَلِقً إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ أَخُوجُ مَعَهُ .
- ٤- قَالَ : وَخَرَجَ أَخِى أَبُو عَبُدُ اللهِ وَمُوْلَاهُ مَعَ عَلِى ، قَالَ : فَأَخْبَرُنِى أَبُو عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلِيًّا سَارَ إلَيْهِمْ حَتَى إِذَا كَانَ حِذَانَهُمْ عَلَى شَاطِءِ النَّهُرُوانِ أَرْسَلَ إلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمَ اللَّهَ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، فَلَمْ تَزَلُ رُسُلُهُ تَكُنَ حِذَانَهُمْ حَتَى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلُهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ تَخْتَلِفُ إلَيْهِمْ حَتَى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلُهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْمُخْدَجَ فَالْتَمَسُّوهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا نَجِدُهُ حَيًّا ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا هُوَ فِيهِمْ ، ثُمَّ أَمْنَ إِنَّهُ جَانَهُ رَجُلٌ فَيَشَرَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَتِيلُنِ فِي سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : اقْطَعُوا إِنَّهُمْ مُنَاقًا إِنَّهُمْ اللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْتَ قَتِيلُنِ فِي سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : اقْطَعُوا إِنَّهُ مَا اللهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذَبْتُ وَلَاهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذَبْتُ وَلا كُذَبْتُ وَلا كُذَبْتُ وَلا عَلَى اللهِ مَا كَذَبْتُ وَلا عَلَيْهُ الْ وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَو اللهِ مَا كَذَبْتُ وَلا عُلَامًا وَاللهُ وَاللّهُ مَا كَذَبْتُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَ وَاللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا عُلَيْلُو فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّ

(۳۹۰۸۲) حضرت ابومریم فرماتے ہیں کہ هبت بن ربعی اور ابن کواء کوفہ سے حروراء کی طرف گئے ،حضرت علی میں شورے کو گوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہتھیار کے ساتھ نکلیں ۔ لوگ مجد میں آگئے یہاں تک کہ مجد لوگوں سے بھر گئی ۔ حضرت علی میں تو فرمایا کہ تم نے ہتھیاروں کے ساتھ مجد میں داخل ہوکر بہت براکیا۔ تم سب میدان میں جمع ہوجا ؤاور اس وقت تک وہاں رہو جب تک میر احکم ستہیں نہل جائے۔ابومریم فرماتے ہیں کہ پھرہم میدان میں چلے گئے اور دن کا کچھ حصہ وہاں تھہرے پھرہمیں خبر ہوئی کہ لوگ واپس جارہے ہیں۔

(۲) ابومریم کہتے ہیں کہ ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ان کی طرف چلا۔ ہیں ان کی صفوں کو چیرتا ہوا شبث بن ربعی اور ابن کواء تک چہنے گیا ، وہ دونوں سواری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کے پاس حضرت علی جہائے کے قاصد تھے جوانہیں اللہ کا واسطہ دے بہتے گئے گیا ، وہ دونوں سواری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کے پاس حضرت علی جہائے گئے ہیں بناہ عطافر مائے ۔ خوارج کا ایک آ دمی حضرت علی جہائے گئے تاکہ قاصد کے پاس گیا اور اس کی سواری کو مارڈ الا۔ وہ آ دمی اتا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہوا نیچ اتر ااور اپنی زین کو لے کرچل پڑا۔ وہ دونوں کہدر ہے تھے کہ ہم تو ان سے صرف مقابلہ چا ہے ہیں اور وہ اللہ کے واسطے دے رہے ہیں۔

(٣) وهسب پچودر کے در کے در کے در کے در کے در کے در کے دو اور کے کو اور کے اور کی کو اور کے کا ایسے کا جاتے ہے۔ ان کی علامت یہ ہے کہ ایک قوم اسلام سے فارج ہوجائے گی ، وواسلام سے ایسے نکل جا تمیں کے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کی علامت یہ ہے ان میں مفلوج ہاتھ والا ایک آ دمی ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی سے یہ بات کی مرتبہ تی ہے۔ اس بات کو مفلوج ہاتھ والا ایک آ دمی ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دسرت علی سے یہ بات کی مرتبہ تی ہوگا۔ اس بات کو مفلوج ہاتھ والا ایک آ گواری کی وجہ سے کھا تا کھا تا بھی والے نافع نے بھی سنا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اس بات کو زیادہ من کر ارتا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹو پی پہنا کی تھی۔ میں چھوڑ دیا تھا۔ نافع ہمار سے ساتھ محبد میں تھا ور رات مجد میں گر ارتا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹو پی پہنا کی تھی۔ اس کہ میں ان کے ساتھ نکلا تھا جوحروراء کی طرف گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کا ارادہ کر کے نکلا تھا لیکن جب میں فلاں قبیلے میں پہنچا تو مجھے کچھ نیچ ملے جنہوں نے میر اسلحہ چھین لیا۔ میں واپس آ گیا ، ایک سال بعد اہل نہروان نکے اور حضرت علی جو ٹو بھی ان کی طرف گئے لیکن میں ان کے ساتھ فیلی شروان نے میر اسلحہ جھین لیا۔ میں واپس آ گیا ، ایک سال بعد اہل نہروان نکے اور حضرت علی جو ٹو ٹو بھی کے لیکن میں ان کے ساتھ فیلی گیا۔

(٣) میرے بھائی ابوعبداللہ اوران کے غلام حضرت علی وٹانٹو کے ساتھ نگلے۔ جھے ابوعبداللہ نے بتایا کہ حضرت علی وٹانٹو خوارج کی طرف گئے ، جب نہروان کے کنارے ان کے برابر ہو گئے تو ان کی طرف آدمی بھیجا جو انہیں اللہ کا واسط دے اور انہیں رجوع کی دعوت و سے مختلف قاصد دو تا کا تا جانا لگا رہا ، یبال تک کہ خارجیوں نے حضرت علی وٹانٹو کے قاصد کو تل کر دیا۔ جب حضرت علی وٹانٹو نے اس صورت حال کو دیکھا تو ان سے قال کیا۔ جب سب کو جس نہیں کرکے فارغ ہو گئے تو اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ مفلوج ہاتھ والے خف کو تلاش کریں ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ جمیں وہ زندہ حالت میں تو نہیں ملا ۔ ایک مفلوج ہاتھ والے خف کو تلاش کریں ۔ لوگوں نے آئی کیا تو ایک آدمی کے اس اور انہیں اخدا کی تم ہم نے اسے دومتو لوں کے آدمی نے کہا کہ وہ ان میں نہیں ہے ۔ پھر ایک آدمی نے آئی کاٹ کر میرے ۔ پاس لاؤ۔ جب وہ ہاتھ لایا گیا تو حضرت علی وٹائٹو نے نے تھم دیا کہ اس کا مفلوج ہاتھ کاٹ کر میرے ۔ پاس لاؤ۔ جب وہ ہاتھ لایا گیا تو حضرت علی وٹائٹو نے اسے بلند کر کے کہا کہ خدا کی تم انہ تو میں نے جھوٹ بولا اور نہ جھ سے جھوٹ بولا گیا۔

( ٢٩.٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَتِي بِالْمُحْدَجِ سَجَدَ.

(٣٩٠٨٣) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹو کے پاس جب مفلوج شخص کولا یا گیا تو آپ نے سجدہ کیا۔

( ٣٩٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُصَيْنٍ وَكَانَ صَاحِبَ شُرْطَةِ عَلِيٍّ ، قَالَ . قَالَ عَلِيٌّ :قَاتَلَهُمَ اللَّهُ ، أَيُّ حَدِيثٍ شَانُوا ، يَعْنِي الْخُوَارِجَ الَّذِينَ قَتَل.

(۳۹۰۸۴) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جناتو نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے۔

( ٢٩٠٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا فِي الْجُمْعَةِ ، وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمِنْبِرِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لاَ حُكُمَ إِلاَّ لِلَّهِ ، ثُمَّ قَامَ آخَوُ ، فَقَالَ : لاَ حُكُمَ إِلاَّ لِلَّهِ ، ثُمَّ قَامُ احَدُ ، فَقَالَ : لاَ حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، ثُلَمْ فَعَلَى الْمِنْبِرِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لاَ حُكُم إِلاَّ لِلَهِ ، كَلِمَةُ حَقَّ ثُمْ قَامُوا مِنْ نَوَاحِي الْمُسْجِدِ يُحَكِّمُونَ اللَّهَ فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ : اجْلِسُوا ، نَعَمْ لاَ حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، كَلِمَةُ حَقَّ يَلُونَ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ نَعْلَمُ فِيكُمْ ، الآنَ لَكُمْ عِنْدِى ثَلَاثُ خِلَالٍ مَا كُنتُمْ مَعَنَا ، لَنْ نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا السَمَةُ ، وَلاَ نَمْنَعُكُمْ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلاَ نُقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ اللهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا السَمَةُ ، وَلاَ نَمْنَعُكُمْ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلاَ نُقَاتِلُكُمْ حَتَى تُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْجُودُ فِي خُطْيَتِهِ. (بيهقى ١٨٥)

(۳۹۰۸۵) حفرت کثیر بن نمر فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، حفرت علی تفاق متبر پر تھے کہ ایک آدمی اٹھا اوراس نے کہا کہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے کہا کہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے مختلف لوگ کھڑے ہو کہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں اللہ کے معرف ایوا اور فر ما یا کہ بلا شبہ اللہ کے متاف لوگ کھڑے ہو کہ بیٹی جانے کا اشارہ کیا۔ اور فر ما یا کہ بلا شبہ اللہ کے متاف کو کھڑے ہو کہ کا حقام نہیں ، لیکن سے کلمہ می سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیا جارہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تمہارے پاس تمہارے لئے تین رعایتیں ہیں جب تک تم ہمارے ساتھ ہو، ہم تہمیں اللہ کی مجدوں سے منع نہیں کریں گے کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے ، ہم تمہمیں فی ء سے بھی محروم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اور تمہارے ہا تھا کہتے ہیں، ہم تم ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے ، ہم تمہمیں فی ء سے بھی محروم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اور تمہارے ہا تھا کہتے ہیں، ہم تم سے قال نہ کرو۔ پھر آپ نے دوبارہ خطبہ شروع کردیا۔

( ٣٩٠٨٦) حَلَّنَنَا بَحْيَى بُنُّ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبِّدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حُسَيلِ بُنِ سَعُدِ بُنِ حُلَيْفَة ، قَالَ : حَلَّانَنَا حَبِيبُ أَبُو الْحَسَنِ الْعُبُسِيُّ ، عَنْ أَبِى الْبُخْتِرِيِّ ، قَالَ : دَحَلَ رَجُلَّ الْمَسْجِدَ ، فقالَ : لاَ حُكُمَ اللَّا لِلَّهِ ، ثُمَّ قَالَ آخَوُ : لاَ حُكُمَ إِلاَّ لِلَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ حُكُمَ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَالَّ يَسْتَجِفَّنَكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

(٣٩٠٨٢) حفرت ابو کشری فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مجد میں داخل ہوااوراس نے کہا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ پھر ایک

اورآ دی کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ حضرت علی دی ٹی نے یہن کرفر مایا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ بیٹ نہیں سے بیٹ کے اللہ کا وعدہ تن ہے اور وہ لوگ آ پ کو حقیر نہ بھیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ لوگ کیا کہ در ہے ہیں؟ سیکہ در ہے ہیں کہ امارت نہیں ہے۔ اے لوگو اتمہارے لئے امیر کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ نیک ہویا فاس ۔ لوگوں نے کہا کہ نیک امیر کوتو ہم نے و کیولیا۔ فاس کیسا ہوتا ہے؟ حضرت علی وہ ٹیٹر نے فرمایا کہ مومن عمل کرتا ہے اور فاجر کو ڈھیل دی جاتی ہے، اللہ تعالی مدت تک پہنچا تا ہے، تمہارے واستے مامون ہیں، تمہارے بازار قائم ہیں، تمہارا مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے، تمہارے دشمن سے جہاد کیا جاتا ہے۔ ضعیف کاحق قوی سے لے کرا سے دلایا جاتا ہے۔

( ٢٩.٨٧) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الرُّهُرِيّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَهُسِمُ مَغْنَمًا يَوْمَ حنين، فَأَتَاهُ رَجُلٌّ مِنْ يَنِي تَعِيمٍ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقُنُلُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقُنُلُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقُنُلُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُهُ ، فَقَالَ عُمْرُ النَّاسِ ، يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ النَّاسِ ، يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِوهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنِيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِي مَعَ عَلِي حِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِي مَعَ عَلِي حِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ السَّنُحْرَجَهُ فَنَظُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِي مَعَ عَلِي حِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ السَّنُحْرَجَهُ فَنَظُرُتُ إِلَيْهِ .

(بخاری ۱۱۲۳ احمد ۲۵)

(۱۹۹۰۸۷) حضرت ابوسعید خدرگ دی فو فرماتے ہیں کہ درسول القد مَرِّفَتَ فَقَام الله عَلَیْ الله مَرِّفَقَ فَقَام الله مَرِّفَقَ فَقَام الله مَرِّفَقَ فَقَام الله عَلَیْ الله الله کی ایک الله کے درسول! انساف کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تیراناس ہو،اگر میں انساف نہ کروں تو میری ناکامی اور نامرادی میں کیا شک ہے۔ حضرت عمر ہوں تو عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے، میں اسے قل کردوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے مجھے ساتھی ہیں جولوگوں کے اختلاف کے وقت ظاہر ہوں عے۔ یہ لوگ وی کے اختلاف کے وقت ظاہر ہوں عے۔ یہ لوگ وی تران پڑھیں میں کیے تی فرمایا کہ نہیں، اس کے مجھے ساتھی ہیں جولوگوں کے اختلاف کے وقت ظاہر ہوں عے۔ یہ لوگ وی تران پڑھیں میں کے جس طرح تیر کمان سے قرآن پڑھیں میں کیے جس طرح تیر کمان سے نوران پڑھیں میں کی فران کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے۔ ان کی سامنے اپنی کہ ان میں عورت کے پہتان جسے ہاتھ والا ایک آدمی ہوگوشت کے نماز خوارج کے خلاف جنگ میں سعید دی نافور نے بیں کہ اس بات کو خین کے دن میرے کا نوں نے سنا اور حضرت علی دائیوں کے ہمراہ خوارج کے خلاف جنگ میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کو زکالا گیا اور میں نے اس علامت والے شخص کو دیکھا۔

( ٣٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ عُصَيْرِ نَنِ ، وذى أبى

كَثِيرَةً ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمًا ، فَقَامَ الْخَوَارِجُ فَقَطَعُوا عَلَيْهِ كَلَامُهُ ، قَالَ : فَنَزَلَ فَدَخَلَ وَدَخَلْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ :أَلَا إِنِّى إِنَّمَا أُكِلُت يَوْمَ أُكِلَ التَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، ثُمَّ قَالَ : مَثْلِى مَثْلُ ثَلاَثَةِ أَثُوارٍ وَأَسَدٍ اجْتَمَعُن فِى أَجَمَةٍ . فَقَالَ اللَّهُ مَ أَكُلُ التَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، ثُمَّ قَالَ : مَثْلِى مَثْلُ ثَلاَثَةِ أَثُوارٍ وَأَسَدٍ اجْتَمَعُن فِى أَجَمَةٍ . أَبْيَضَ وَأَحْمَرُ وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا أَبْيَضَ وَأَحْمَرُ وَأَسُودَ ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا مِنْهُنَّ اجْتَمَعُن ، فَامْتَنَعَنْ مِنْهُ ، فَقَالَ لِلْأَخْمَرِ وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا يَشْعَلُ مِنْهُ ، فَقَالَ لِلْأَخْمَرِ وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا يَشْعَنُ مِنْهُ ، فَقَالَ لِلْأَخْمَرِ وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا يَضْمَحُنَا فِى أَجْمَتِنَا هَذِهِ إِلَّا مَكَانُ هَذَا الْأَبْيَضِ ، فَخَلِيا بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى آكُلَهُ ، ثُمَّ أَخُلُو أَنَا وَأَنْتُمَا فِى هَذِهِ الْاَجْمَةِ ، فَلَوْنُكُمَا عَلَى لَوْنِي وَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكُمَا قَالَ : فَوَتُبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلْبُعُهُ أَنْ قَتَلَهُ .

- قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا اجْتَمَعَا ، فَامْتَنَعَا مِنْهُ ، فَقَالَ لِلْأَحْمَرِ : يَا أَحْمَرُ ، إِنَّهُ لَا يُشْهِرُنَا فِي أَجَمَتِنَا هَذِهِ
   إِلَّا مَكَانُ هَذَا الْأَسُود ، فَخَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى آكُلَهُ ، ثُمَّ أَخْلُو أَنَا وَأَنْتَ ، فَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِي ، قَالَ : فَأَمْسَكَ عَنْهُ فَوَلَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلْبَثْهُ أَنْ قَتَلَهُ .
- ٣- ثُمَّ لَبِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لِلْأَحْمَرِ : يَا أَحْمَرُ ، إِنِّى آكُلُك ، قَالَ : ثَاكُلُنِى ، قَالَ : اَعْمُ ، قَالَ : إِمَّا لَا فَدَعَنَى حَتَى أُصَوَّتَ ثَلَاثَةَ أَصُوَاتٍ ، ثُمَّ شَأْنُك بِى ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَا إِنِّى إِنَّمَا أُكِلُت يَوْمَ أُكِلَ التَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قَالَ عَلَى .
   ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : أَلَا وَإِنِّى إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَان.

(۳۹۰۸۸) حضرت عمیر بن زو ذکی ابوکیر و فرماتے ہیں کہ حضرت علی دوائو نے ایک دن جمیس خطبہ دیا ،اس خطبہ میں خوارج کھڑے ہوئے اور الن کی بات کوکاٹ دیا۔ وہ بنچے اتر ہا اور حجر ہے ہیں تشریف لے گئے ،ہم بھی ان کے ساتھ اندر چلے گئے۔ انہوں نے فر مایا کہ میری مثال ان تین بیلوں اور شیر کی ہے جو ایک کچھا رہیں جمع فر مایا کہ میری مثال ان تین بیلوں اور شیر کی ہے جو ایک کچھا رہیں جمع ہوگئے ، ایک بیل سفید تھا ، ایک سرخ اور ایک کالا ، جب بھی شیر ان بیلوں کو کھانے کی کوشش کرتا وہ تینوں جمع ہوجاتے اور شیر کا مقابلہ کرتے ، ایک بیل سفید تھا ، ایک سرخ اور ایک کالا ، جب بھی شیر ان بیلوں کو کھانے کی کوشش کرتا وہ تینوں جمع ہوجاتے اور شیر کا مقابلہ کرتے اور شیر کو بازر کھتے۔ ایک دن شیر نے سرخ اور کا لے بیل ہے کہا کہ سفید تیل کا رنگ اس کچھا رہیں ہماری ذلت کا سبب ہے ، تم دونوں ایسا کرو کہ جھے وہ بیل کھالینے دو ، پھر ہم تینوں آ رام ہے اس کچھا رہیں رہیں گے ، میر ااور تمہار ارتگ بھی ایک جسیا ہے۔ چنا نچہ وہ دونوں بیل اس کے جھانے میں آگئے۔ اس بات کو منظور کر لیا اور شیر نے فور احملہ کر کے سفید بیل کا کام تمام کردیا۔

- (۲) پھراس کے بعد جب بھی وہ ان دونوں بیلوں میں سے کمی ایک کو مارنا چاہتا تو وہ دونوں جمع ہوجاتے اوراسے بازر کھتے۔ پس ایک دن شیر نے مرخ تیل سے کہا کہ اے سرخ بیل! اس جگہ کالے کے ہونے کی وجہ سے ہماری عزت خراب ہوری ہے۔ تم جھے اجازت دو کہ میں اسے کھالوں، پھرتم اور میں یہاں اکیلے رہیں تے، میرا رنگ تمہارے جیسا ہے اور تمہارا رنگ میرے جیسا ہے۔ پس مرخ بیل نے اسے اجازت دے دی اوراس نے کالے بیل کا قصہ تمام کردیا۔
- (٣) پھروہ کچھ دیر تک رکار ہااور پھر سرخ بیل ہے کہا کہ اے سرخ بیل! میں تجھے کھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ کیا تو جھے کھائے گا! اس نے کہا ہاں میں تجھے کھاؤں گا۔ بیل نے کہا کہا گرتونے مجھے کھانا ہی ہے تو مجھے تین آوازین نکالنے کی اجازت دے دے۔ پھرتم جو جا ہوکر لینا۔ پھر بیل نے کہا کہ میں تو اس دن کھایا گیا تھا جس دن سفید بیل کھایا گیا تھا۔

(٣) پھرحضرت على رفائو نے فرمایا كه يا در كھوجس دن حضرت عثمان رفائو كوشهيد كيا گياميں اسى دن كمزور موگيا تھا۔

( ٢٩٠٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : خَمَّسَ عَلِي أَهْلَ النَّهْرِ.

(٣٩٠٨٩) حضرت تكم فرمات على تراث على ثالث الل نهرك مال كالمس ديا تها .

( ٣٩.٩٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَقِيقَ أَهْلِ النَّهَرِ وَمَتَاعَهُمُ كُلَّهُ.

(٣٩٠٩٠) حضرت تعمفر ماتے ہیں کہ حضرت علی جان نے اہل نہر کے غلام اوران کا ساراسا مان اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔

( ٢٩٠٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شَبِيبٍ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَمْوَالِ الْنَحَوَادِج ، فقَالَ : لَيْسَ فِيهَا غَنِيمَةٌ وَلَا غُلُولٌ.

(۳۹۰۹۱) بنوتمیم کے ایک آ دمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑا ٹو سے خوارج کے مال کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں غنیمت اورغلول نہیں ہے۔

( ٣٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : فَزَعَ الْمَسْجِدُ حِينَ أُصِيبَ أَهُلُ النَّهُرِ.

(٣٩٠٩٢) حضرت ابن ادريس كردادابيان كرتے بين كه جب الل نهر يرحمله مواتو مسجد گونج اللهي تھي \_

( ٣٩.٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ :لَهُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ قَتْلِ الدَّيْلَمِ.

(۳۹۰۹۳) حضرت ابوسعید خدری از اُنٹونو خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے قبال کرنا مجھے دیلم سے قبال کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

( ٢٩٠٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَهُلِ بْنِ حُنْشِ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَهُلِ بْنِ حُنْشِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : يَتِيهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُوُوسُهُمْ. (مسلم ١٢٠) حُنرت بل بن صنيف سے روايت ہے کہ رسول الله مُؤفِظَةً في ارشاد فر مايا که شرق کی ايک قوم حق سے به جائے گی ، ان کے مرمونڈ ہے بول کے۔

( ٣٩.٩٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا مَنَعَ عَلِيٌّ الْحَكَمَيْنِ ، قَالَ أَهْلُ الْحَرُورَاءِ : مَا تُرِيدُ أَنْ نُجَامِعَ لِهَؤُلَاءِ ، فَخَرَجُّوا فَأَتَاهُمْ إِبْلِيسٌ ، فَقَالَ : أَيْنَ كَانَ الْحَكَمَيْنِ ، قَالَ أَهْلُ الْحَرُورَاءِ : مَا تُرِيدُ أَنْ نُجَامِعَ لِهَؤُلَاءِ ، فَخَرَجُّوا فَأَتَاهُمْ إِبْلِيسٌ ، فَقَالَ : أَيْنَ كَانَ عَلَيْهِمْ الْذِينَ فَارَقُنَا مُسْلِمِينَ لَبَنْسَ الرَّأَى رَأَيْنَا ، وَلَيْنُ كَانُوا كُفَّارًا لَيَنْبَغِى لَنَا أَنْ نتناولهم ، قَالَ الْحَسَنُ فَوَتَبَ عَلَيْهِمْ أَبُو الْحَسَنِ فَجَذَّهُمْ جَدًّا.

(٣٩٠٩٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی ہی تو نے دو حکم بنانے سے منع کیا تو اہل حروراءنے کہا کہ ہم ان لوگوں ک

ساتھ جمع ہونے کو تیار نہیں اور وہ چلے گئے۔ پھران کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ وہ قوم کہاں گئی جے ہم نے مسلمان ہونے کی حالت میں چھوڑ دیا؟ ہماری رائے تو بہت بری رائے تھی۔ اگر وہ کا فربھی ہوتے تب بھی ہمیں ان کو ساتھ رکھنا چاہئے تھا! حضرت مسن فرماتے ہیں کہ پھر حضرت علی مختافی فرارج پر جملہ کردیا اور انہیں جڑے اکھیڑ دیا۔

( ٢٩.٩٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ الْهُدَيْلِ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِى غُلَامًا لِى أُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ سِتَّ مِنَةِ دِرُهَم ، وَقَدْ أَعْطَانِى بِهِ الْخَوَارِجُ ، ثَمَانَ مِنَةٍ ، أَفَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ :كُنْتُ بَائِعَهُ مِنْ يَهُودِتَى ، أَوْ نَصْرَانِتَى ؟ قَالَ :لاَ ، قَالَ :فَلاَ تَبِعُهُ مِنْهُمْ.

(٣٩٠٩٦) حضرت ہذیل بن بلال فرماتے ہیں کہ میں محمد بن سیرین کے پاس تھا،ان کے پاس ایک آدمی آیا اوراس نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے چھ سوورہم دیتے گئے ہیں،اور مجھے خوارج نے اس کے آٹھ سودراہم دیئے ہیں، کیا میں انہیں بچ دوں؟ انہوں نے پوچھا کہ کیاتم وہ غلام کس میہودی یا نصرانی کو بیچنا چاہو مے؟ ہیں نے کہانہیں۔انہوں نے فرمایا کہ پھران کو بھی نہ بیجو۔

( ٢٩.٩٧) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا مُفَضَّل بُنُ مُهُلُهِل ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ قَبْسِ بْنِ مُسْلِم ، عنْ طارِق بْنِ شِهَاب، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِى، فَسُنِلَ عَنُ أَهْلِ النَّهْرِ أُمْشُو كُونَ هم؟ قَالَ: مِنَ الشَّرْكِ فَرُّوا ، قِيلَ: فَمُنَافِقُونَ شِهَا ؟ قَالَ: مِنَ الشَّرْكِ فَرُّوا ، قِيلَ: فَمُنَافِقُونَ هُمْ ؟ قَالَ: قَوْمٌ بَغُواْ عَلَيْنَا. (ابن نصر ٥٩٣) هُمُ ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُوونَ اللَّهَ إِلَا قِلِيلًا ، قِيلَ لَهُ : فَمَا هُمُ ، قَالَ : قَوْمٌ بَغُواْ عَلَيْنَا. (ابن نصر ٥٩٠) هُمْ ؟ قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذُكُوونَ اللَّهَ إِلاَّ قِلِيلًا ، قِيلَ لَهُ : فَمَا هُمُ ، قَالَ : قَوْمٌ بَغُواْ عَلَيْنَا. (ابن نصر ٥٩٠) عضرت طارق بن شهاب فرمات بي كه من حضرت على والله على الله على الله على منافق بين؟ انهول ني الله عنه الله

( ۲۹.۹۸) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَرْفَجَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا جِيءَ عَلِيٌّ بِمَا فِي عَسْكُو أَهُلِ النَّهُو، قَالَ: مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ، قَالَ: فَأَخَذُوهُ إِلاَّ قِدْرًا، فَالَ: ثُمَّ رَأَيْتَهَا بَعْدُ قَدْأُخِذَتْ. بِمَا فِي عَسْكُو أَهُلِ النَّهُو، قَالَ: مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ، قَالَ: فَأَخَذُوهُ إِلاَّ قِدْرًا، فَالَ: ثُمَّ رَأَيْتَهَا بَعْدُ قَدْأُخِذَتْ. (٣٩٠٩٨) حفرت عرفي الله الله ومناع لايا على توالد من الله عنه الله ومناع لايا على توالد عنه الله ومناع لايا عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله الله والله والله

الحمد للدتعالیٰ! آج بروز جمعة المبارک عجون۱۴۰۴ء بمطابق کار جب المرجب بسر ۱۳۳۳ه کو مصنف این الی شیبه کا پیلا اردوتر جمه کمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین



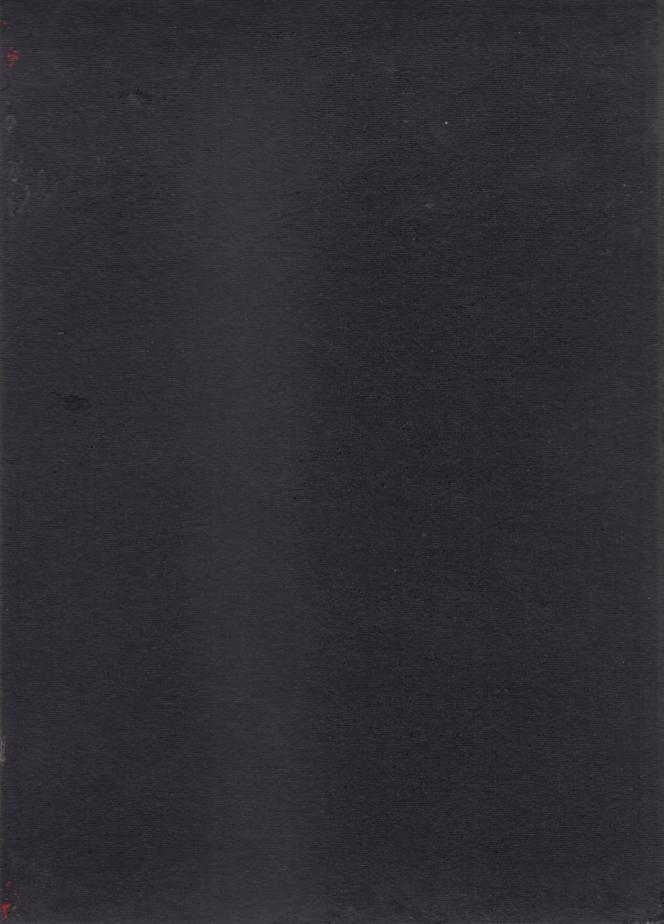